عَلَى الْمُوالِينَ عَلَى الْمُوالِينِ عَلَى الْمُوالِينَ عَلَى الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِينِ الْ

جُلدُاوّلُ

تصِّنِيْفَ

ٳٮؙٵٵۘ؉ٚڔۥڡڋڔؠڵٮؾؘ؞ڿڲؠٚٳڵٲڝؚٛڵٲ حضِرَتُ مُوَلاناشِاه وَلا لَيْت صَامِي مُدَّيْد بِلوي مُتَرِّئَةٌ وُ

(31214-512.8-21127-21117)

<u>شاخی</u> حیزرت ولانا سِعْیار خُرمیاریک پال اِی مظلار اُستازوارالغیلی دیوبنت ک

زم زم رب الشرا

قُلْ فَلِلْهِ الْمِحْجَةُ الْبَالِغَةَ كَهُنَّهُ بِيَنِ مُجَتَّ يُورى التَّدَى رَبِي رجميناسالواسعة الله النالغي ا جُلدِاوِّلُ ا إمام أكبر، مجدّد مِلْتِ ، حكيم الاستِلام حضرت مؤلانا ثناه وكالتحت عنامي تيرية (7)1119-12119-7-216-77212) شائح حضرت مؤلانا سَعِيداحُهُ صَاحِبَ بَالنَّ يُرِينَ مُرْطَكُ أستاذ وارالغشاوا ديوست

> نَاشِيرَ -- زمح ربيب لشير را -- نزدمُقدسُ مُعْجَدُ أِزدُوبَ ازار الآلِفِي ---

## المراعقوق محق والمركفوظ هوس

" وَخِمَةُ اللّهُ الْوَالِبَعِبْرُ " شَرِح" بِجِنَةُ اللّهِ الْبَالِعَةُ مَنَّ كَ جَمَلَهُ تَقِقَ اشَاعت وطباعت بإكسّان مين صرف مولا نامحرر فيق بن عبد المجيد أ ما لك رُصَّوْوَرَبِبَلْشِينَ فِي لِكُورِ اللّهِ فِي كو حاصل بين لهذا اب بإكسّان مين كو في مخص بإاداره اس كي طباعت كا مجاز نبين بعورت ديكر رُصَّوْوَرَبِبَلْشِيئَ فِي كُورُونُ فِي وره جو في كاهمل اختيار ہے۔



## مِلن ﴿ يَكِيِّ لِيَكُونَ لِيَدُونِ لِيَدُ

- 🐞 وادالاشاعت اردوبازاركرايي
- # قديى كتب خاند، بالتابل أرام باغ كرا بى
  - 🐞 حدیقی ٹرسٹ السیلہ چاک آرا ہی۔
    - 🧱 كتيدرهما ديره اردوباز ارلا مور
  - 🗰 كتب فاندرشيديه، راجه بازاد راوليندى
    - 🐞 مکتبدرشید به سرنی روا کوئه
- 🧰 اداره تاليفات اشرفيه ي ون يوج كيت مانان

\_\_\_\_ ساؤتھ افریقہ میں \_\_\_\_

Madrasah Arabia Islamia.

PO.Box 9786 Azaad Ville 1750 South Africa. Tel. (011) 413 - 2786

A to the

Al. Faroog International Ltd.

1 Atkinson Street, Leicester, LE5 3QA Tel: (0116) 2537640

| رَجْمَةِ الله الوَالِيَجَةِ (جُلداول) | كتابكانام |
|---------------------------------------|-----------|
| (مَدَيْقِيْنِ مِنْ الْمِيْتِيْنِ )    |           |

تاریخ اشاعت بنوری همه و

ابتهام \_\_\_\_ اخبار في نور تباليتن ف

كبوزتك \_\_\_\_ فَارُوْقُ اغْظِنْكَ بَوْفَلْ الْحَالِينَ

مرورق \_\_\_\_\_ لوميتر گرافکس

\_\_\_\_\_\_

اشر بیندنزد مقدی مجده آردو بازار کرایی شاوز یب مینززد مقدی مجده آردو بازار کرایی

(ن: 2760374-201

يلى: 021-2725673

ان کے: zamzam01@cyber.net.pk

ديب سائت: http://www.zamzampub.com



## ويباچرجع جديد

رحمة الله الواسعه جلداول مفحة ٣٣ يربيه بات عرض كي تني ب كماس جلد كااكثر حصه (تاختم محث رابع) دري تقرير ب، جس پرنظر ٹانی کی گئی ہے۔ با قاعدہ تصنیف نہیں۔اورنظر ٹانی خواہ کتنے ہی اہتمام سے کی جائے ،اس میں تصنیف کی شان پیدائبیں ہوسکتی۔ کچھنہ کچھ کی رہ جاتی ہے۔ انفاق ہے کناڈا کے شہرٹورنٹو کے مضافات میں ''مس آغا''نامی بستی میں ایک بڑے عالم ہیں۔جن کا نام حضرت مولا ناوسی مظہر صاحب ندوی ہے۔علوم ولی النبی ہے اللہ نے آپ کوظ وافر عطا فرمایا ہے۔میرے کرم فرما حضرت مولا ناعبداللہ صاحب کا بودروی (سابق مہتم دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، حال مقیم ثور نو) نے رحمة الله الواسعة هنرت مولانا كو پہنجائي مولانا نے ديده ريزي سے اس كا مطالعه كيا۔ اور بعض جگه استدراک اوربعض جگہ تعبیرات بدلیں۔ جب جلداول دوبارہ طبع ہوئی تو بیات سے آخر میں درج کردی كني - پيرسن انفاق ہے كراچى ( ياكستان ) كے جناب مولانا محدر فيق صاحب زيد مجد ہم مالك زمزم پبلشر نے رحمة الله الواسعة كى اشاعت كابير الشمايا \_انھوں نے اس سلسله ميں بروى رقم خرج كى تؤمين نے جلداول يرنظر ثاني كى \_اوروه تمام تصویبات وتعدیلات کتاب میں شامل کردیں۔اب ان شاءاللہ یکام کمل ہے۔ یا کستان میں اس کی اشاعت کے جملہ حقوق مولانا محمد رفیق صاحب مالک زمزم پبلشر کراچی کے لئے محفوظ ہیں۔اللہ تعالیٰ موصوف کے کاروبار میں برکت فرمائیں ،اوراس کتاب سے اوران کی دیگر مطبوعات سے امت کو فیضیا ب فرمائیں (آمین) جلداول کے آخر میں آٹھ صفحات الگ تھے،اس لئے آٹھ صفحات کا اضافہ کیا گیا، تا کہ جوڑے کی پلیٹ بن جائے۔اور بائندُ تك مضبوط مورشارح كاحوال: جناب مولا نامفتي محمد امين صاحب يالن يوري استاذ حديث وَالأَلْعُثْ لُو الْإِبْتُ في كتاب" النعير الكثير في شوح الفوز الكبير "مين تفصيل على تقيماى عافقاركر كمثال كتاب کے گئے ہیں۔ان شاءاللہ قار کین کرام کے لئے وہ مفید ثابت ہو تگے۔ علاوہ ازیں: جب بیشرح مکمل ہوئی، تو دَارالغِشِادِ اُدِیوبَتْ مَا کے موقر مجلس شوری نے اس کی تحسین کی اور اس سلسلہ میں ایک جویزیاس کی جس کاعکس آئندہ صفحہ پرویا گیا ہے۔شارح کے لئے یہ بہت بڑی قدرافزائی ہے۔اللہ تعالیٰ ان ا کابرکواس ذره نوازی کا بهترین صله عطافر ما تمین ( آمین )

> کتبهٔ سعیداحمد عفاالله عنه پالن پوری خادم دَارالغِشِلوًا دِیوبَهُ فَدَرَ خادم دَارالغِشِلوًا دِیوبَهُ فَدَرَ

Ph (01336)222429 Fax (01336)222768

## الجامِعة الإسلامية دارالعها ويوبند (الهند)

#### Darul-Uloom, Deoband. U. P. India

المتاريج

يسم الثدالرحمان الرحيم

مرمى ومحترمى حضرت مولا نامفتى سعيدا حمد صاحب پالن بورى زيدمجدم! السلام عليم ورحمة الله و بركاته

مجلس شوری منعقده ۱۳۱۷ در مفرد ۱۳۱۵ ه کی منظور شده تجویز کامتن ارسال خدمت ہے۔ تبویز مد باحازت صدر:

وَارَالَهِ عَلَيْ الْوَالِمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ ا

الله تعالیٰ مولانا موصوف کی عمر میں برکت عطافر مائیں اور ان کے ذریعہ دارالعلوم اور پوری است کوفیض ماب فرمائیں۔ آمین۔

> (مرغوب الرحمان عفى عنه) مهتم وارالعُبُ وازيوبَ ف ماسم على العُبُ والعرب مناسرة

## يبش لفظ

### ازمولا نامفتي عبدالرؤف غزنوي صاحب

استاذ حديث ديد بريجلّه "البيّنات" (عربي)

جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري ثاؤن كراچي ، وسابق استاذ دارالعلوم ديوبند

الحمد لِلَّه و كفَّى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد:

حصرت والا نے علام الحقی میں تقریباً بائیس سال کی عرجی وَارالغین اور بَین کے سالاندامتحان میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کی ، اور پھر وارالافی و وارالعلوم و بوبند میں چھیل افیاء کے لئے واخلہ لیا ، افیاء میں اعلیٰ کامیابی اور فتوی تو لی میں اعلیٰ مہارت حاصل کی ، اور پھر وارالافی و وارالعلوم اور پیر نہیں کو جیر باد کہد کر چند سال تک وارالعلوم اشر فیدرا ندیر (سورت) میں صدیث و دیگر فنون پڑھاتے رہے ، اور ۱۳۹۳ھ میں نہایت اعزاز کے ساتھ وَارالغین اور بیر مارے میں آ پ کا تقرر ہوا ، اور آن (۱۳۹۳ھ) تک ایک مایت باز اور متبول ترین استاذ کی حیثیت سے حدیث اور اعلیٰ فنون پڑھا رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت و زندگی میں برکت عطافی ا

علمی انہا کے: حضرت والا کے ملی انہا ک اور کام ہے جولوگ واقف ہیں وہ شہادت ویں سے کہ بغیر روحانیت ،اعلیٰ خلوص بلی ابہا کے اپنی کے شوق کے استے بڑے کام کوئی انجام نہیں دے سکتا ،ایک طرف وَاُوالْعُنْ اِوْبَ نَسَدَ جِیسے ظلیم اوارہ جس ایک اعلی اور کامیاب استاذِ حدیث کے طور پر تدریس کی ذمہ داری ، دوسری طرف مطالعہ اور تھنیف و تالیف کا کامیاب مشغلہ ،اُدھر ایٹ اور کامیاب استاذِ حدیث کے طور پر تدریس کی ذمہ داری ، دوسری طرف مطالعہ اور تھنیف و تالیف کا کامیاب مشغلہ ،اُدھر ایٹ بچوں کو جو بجر اللہ ایک درجن سے زائد میں خود ،ی حفظ کراتا اور ابتدائی کتابیں پڑھانا اور خوشخطی سکھاتا ،اور اوھروقتا فو قتا فتو کی نولی کو جو بجر اللہ ایک درجن سے زائد میں مشاغل کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ دل میں لئے ہوئے ایام تعطیل میں اندرون ملک و بیرون ملک و بوتی واصلاحی دورے کرنا۔

ره روال راحظًی راه نیست عشق خود راه است بهم خود منزل است

بيا ك على عشق وانتهاك كى كرامت بكر حضرت والانتفكن كانام بيس جائة بين ،اورند بارن كومانة بين \_

ایک و کیسپ واقعہ: علمی انہاک اور علمی و سائل سے محبت کی مناسبت سے مجھے حضرت والا کا ایک واقعہ یا وا یا ، ایک مرتبہ میں ان کی اجازت سے ان کے ذاتی کتب خانہ میں مطالعہ کر دہاتھا، ایک پر انی کی کتاب اٹھائی ، اس کے سرور تی پر حضرت والا کے قلم سے ان کی اجازت سے ان کے ذائی کتب خانے میں مطالعہ کر دہاتھا ، ایک پر ان کی کتاب اٹھائی ، اس کے سراتھ میرے لئے تھی بھوایا تھا، اُسے نئے کر میں نے یہ کتاب فرید لئ ' سجان اللہ! آج کل کے طالب علم کے پاس اگر کتاب فرید نے کے لئے گھر والے پہنے تھا، اُسے نئے کر میں نے یہ کتاب فرید لئ ' سجان اللہ! آج کل کے طالب علم کے پاس اگر کتاب فرید نے کے لئے گھر والے پہنے بیسی تو وہ اُسے کھانے کی چیز ہے اور دہ بھی والدہ محترمہ کے ہاتھ کی بیسی ہوئی والدہ محترمہ کے ہاتھ کی بیسی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے میں سنتھال کرتے ہیں بھیجی ہوئی اسے نئے کہ کام کے عالم کارتے ہیں سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کو علمی بیاس بھولے کے میں سنتھال کرتے ہیں سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کو علی سنتھال کرتے ہیں سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کو علی سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نائے کی سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کو علی سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کو علی سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کی سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کی سنتھالے کرتے ہوئی سنتھالے کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کرتے ہوئی اسے نئے کی سنتھال کرتے ہیں ہوئی اسے نئے کی سنتھالے کرتے ہوئی سنتھالے کرتے ہوئی سنتھالے کرتے ہوئی سنتھالے کرتے ہوئیں سنتھالے کرتے ہوئی سنتھا کی سنتھا کی سنتھا کرتے ہوئی سنتھا کی سنتھا کی سنتھا کرتے ہوئی سنتھا کی سنتھا کرتے ہوئی سنتھا کرتے ہوئی سنتھا کی سنتھا کی سنتھا کرتے ہوئی سنتھا کرتے ہوئی

بين تفاوت راو از كيا است تامكي

قرآن کر بھی سے محبت: بندہ نے حضرت والا کی ایک خصوصیت بدد کھی ہے کہ قرآن کر بھی سے مدورجہ مجبت اللہ تعالی نے ان کو معلاء کی ہے، جب کوئی شخص حضرت والا کے سما منے تلاوت شروع کرتا یا وہ خود تلاوت میں مصروف ہوجاتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابدان کا ظاہری اور باطنی تعلق سب سے مث کرصرف اللہ تعالی اور اس کی کتاب سے جڑ گیا ہے، آئسوروال ووال، چروکارنگ بدلا ہوانظر آتا تھا، میں حضرت والا کی وہ کیفیت یا دکر کے بیسو چتار ہتا ہوں کہ کاش زندگی میں صرف ایک ہی یار جمیں وہ کیفیت نصیب ہو جائے ، شایدائس سے بیڑا یار ہوجائے لیکن۔

ای محبت خالصہ کا نتیجہ ہے کہ حضرت والا نے اپنی اہلیہ محتر مداور اپنے بچوں کو جو ایک درجن سے ماشاء اللہ زا کہ جی ندکورہ تمام مصروفیات کے باوجود حفظ خود ہی کرایا، راقم الحروف نے جہاں حضرت والا کے پاس بخاری شریف جلد ثانی ، ترندی شریف جلد اول،

السَوْرَبِيلِيْرَلِ

افیهام وتفہیم کامنفروسلیقد: راتم الحروف کواپی بے بینائی اور جی واشی کا پودااحساس ہے کین بدایک تقدیری بات ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے طلب علم کی غرض سے چارملکول (افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب ) کے بعض مایہ نازائلِ علم سے استفادہ کیا ہے اوران کے پاس پڑھا ہے "درجہ الملہ من تُوفِی منہم وباد کہ فی صحة و حیاة من هو باق منہم" علم سے استفادہ کیا ہے اوران کے پاس پڑھا ہے "درجہ الملہ من تُوفِی منہم وباد کہ فی صحة و حیاة من هو باق منہم" میں اس وسیح واقنیت کی ہنا پر (جوکسی کا ذاتی کمال اور سرمایہ فرنیس) شرح صدر کے ساتھ یہ کہنے کی جرائت کرتا ہوں کہ حضرت والا کی میں اس وسیح واقنیت کی ہنا پر (جوکسی کا ذاتی کمال اور سرمایہ فرنیس کے مشکل بحث الی ترتیب وعمد وانداز سے بیان فرماتے تھے کداعالی تو در کناراو فی سے ادفی طالب علم کے لئے بھی جھنا آسان ہوجاتا، اور جھے یاد ہے کہمی دوسرے اساتذ و کرام کے اسفار کی وجہ سے دو تنہ مالے بیر میں اس کی تحفیظ ہے تین کھنٹول بھی انہا کے کے ماتھ بھر پوراستفادہ کرتے دیجے۔
تین کھنٹے سلسل بی معمد ات اور تمام طلب ہمرتن گوش ہوکر شنے اور "کھان علی دؤوسہ مالطیو" کا مصدات بن کر حضرت والا کھا کی تحقیقات سے سلسل کی تحفیظ کے کہنٹول بھی انہا کے کے ماتھ بھر پوراستفادہ کرتے دیجے۔

تر بیت اور مردم سمازی: حضرت والای تربیت اور مردم سازی کا انداز بھی نرالا ہے، وہ خود بھی اخلاص کے ساتھ جمیشہ اپنے علمی، اصلاحی اور تصنیفی کاموں بیں مصروف اور بلاضرورت کی ملاقاتوں اور ملنے جلنے سے وور تظرآتے ہیں، اور اپنے شاگردوں اور متعلقین کو بھی اِس بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔

کرت ہوا است کہ باخطر ہم نشین ہائی نہاں زچھ سکندد چو آب حیوان ہائی میں نہاں زچھ سکندد چو آب حیوان ہائی میں نے دارالخیلور بوہنٹ کی اپنی تقریباً دس سالدندگی میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جن اسا تذہ یا طلبہ کو حضرت والا سے تعلق یا قرب کی سعادت حاصل ہو کی انڈ نے ان کور قبول سے تو از اءاوراستغناء علی انہاک، اعلیٰ ہمتی اور د نیوی زندگی کی پرخار واد یوں کوعود کرنے کی صلاحیت ان کوحاصل ہوئی ،اور بیاس کے کہ بیتمام چیزیں جب خودم نی میں بدرجہ اتم موجود ہوں اور تربیت کا سلسلہ مؤثر اور کا میاب ہوجاتا ہے۔

رَجْهَ بَهُ اللّهُ الْوَالِيَهَ بِمَا مِقَام : معرت معنی صاحب نے ' لَیَجْهَ بُهُ اللّهُ الْوَالِیَهُ بَهُ ' کا آغاز ذی تعده ۱۳۹ مِی فرمایا ، اور پانچ ساله مخنوں اور عرق ریزی کے بعد ۱۹ ارذی الحجہ ۱۳۳۰ ہے کو پانچ محنیم جلدوں پر شمل میشرح پایئے تعمیل تک پنچایا ، برصغیر کے متاز اہل علم وبصیرت نے اس شرح کو بہت سراہا ہے، اور تقریباً ڈھائی سوسال ہے ' نیجھ کھڑاللا البالیہ گئی ہے تا ہیں کہ شایان شان تشریح کا جوہلی قرضہ اہل علم ووانش کے ذمہ باتی تھا ' لَرَجْهَ بِهُ اللّهُ الْوَالِيْسَةِ بَنَ ' کواس قرضہ کی ادائیگی ہے تجبیر کیا ہے، یہاں تک کہ برصغیر کے سب سے بری وی فی درسگاہ ' والغینے اور تو بہت کو این ہو میں اوالے علم وبصیرت پر مشتمل مجلس ہے) نے ایک تجو برنہاں کی ہے جس میں مفتی صاحب مظلم کے اس کا رہا مہ کوفرض کھا بیا واکرنے کے مشراوف اور آپ کوشکریہ و تحسین کے ستحق قرار دیا ہے، تجو برنکا میں صفی نہر (ب) جلداؤل پردے دیا گیا ہے۔

وجدت ميد: "بِجْفَةَ اللّهُ النّهُ النّه الن

رَجْهَةِ اللّهٰ الْوَالْمِنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلِنَجَةَ اللّهُ ال منظلم بى نے اٹھایا ،اور "مکننہ ججاز دیو بند" ہے شایان شان طباعت ، بہترین کاغذاور خوبصورت جلدوں کے ساتھ طبع کرایا ،اور بیشرح اس شعر کاضیح مصداق بن گئی۔

بہار عالم حسنق دل وجان تازہ میدارد برگ اصحاب صورت را برو ارباب معنی را اب باکتان میں برادرمحترم، فاضل کرم جناب مولانا محدر فیق صاحب (تفسل اللّه جهودهم) فاضل جامعة علوم اسلامیه علامہ بنوری ٹاؤن و مالک فیس فیس کی ایس کی اور میں اور ان کی میں اور ان فیس کی اور میں میں اور ان فیس کی اور ان کی میں میں میں ہور ان فیس کی اور ان فیس کی اس کتاب اور دیگر مطبوعات سے خاص و عام کو فیسیاب فر مائیں۔

ع اين وعا از من واز جمله جبال آين ياو وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.

عبدالروف غرانوی عقاالله عنه خادم تدریس جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن، کراچی جامعه علوم اسلام پر علامه بنوری ٹاؤن، کراچی



## فهرست مضامين

| 24-2       | فهرست مضامين                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr-14      | مخن وإئے گفتنی                                                                               |
| ra         | مختصر سوائح حیات حضرت امام شاه ولی الله محدث د ملوی رحمه الله                                |
| <b>F</b> Z | خورنوشت سوانح حيات                                                                           |
| r' - r'e   | اصلاحی اور تجدیدی کارنامے مشہور تصانیف کا تعارف                                              |
| ~~         | طرز تحريرا ورتصنيفي خدمات                                                                    |
| 50         | آڀکيا تھے؟                                                                                   |
| 64         | حضرت شاه صاحب كاكلامي اورفقهي مسلك                                                           |
| rz         | ا یک عربی رسالہ جس میں ان ہارہ مسائل کا بیان ہے جواشاعرہ اور ماتر یدید کے درمیان اختلافی ہیں |
| ۵٠         | شاه صاحب كلام من اشعرى تنے                                                                   |
| ۱۵         | شاه صاحب فروعات میں حنی تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| ٥٣         | حجة الله البالغ ك مطبوعه اور فيرمطبوعه نسخ                                                   |
| 4mm        | فن حكمت شرعيه (علم اسرارالدين) تعريف بموضوع اورغرض وغايت                                     |
| 41         | كتاب كا آغاز                                                                                 |
| 40         | ہرم کلف وین اسلام پر پیدا ہوتا ہے؟                                                           |
| 4D         | عربي ميس مصدر معروف اورمصدر جبول مين اورمصدر اورحاصل مصدر مين فرق نبيس بوتا                  |
| ar         | شاه صاحب رحمه الله متراد فات استعال كرتے بيں                                                 |
| 77         | نبيون اور رسولول كاورجه                                                                      |
| 44         | بر بے لوگ                                                                                    |
| 44         | مادامت السماوات والأرض ابديت كے لئے كاوره ب                                                  |
| AF         | فنون حديث مين حكمت شرعيه كامقام ومرتبه                                                       |
| 49         | علوم شرعیه می سب سے بلندر تبدحدیث کا ب یا تغییر کا؟                                          |
| ۷٠ -       | منكرين مديث (الل قرآن) يرردة                                                                 |
| 41         | حارفنون حديث: فن روايت الحديث فن غَريب الحديث، فقدالسّة اورعلم اسرار الدين                   |
| - 10       | ME 65 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                    |

- وَرُورَ بِيَالِيمَ لِ

| ٧٨    | عكمت اورعلت من يجد وجوه فرق ب                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵    | نن حکمت پشرعید کے تین فائد ہے                                                               |
| 44    | فن حکمت بشرعیه مضبوط بنیا در کھتا ہے ، مگریا حجود تافن ہے                                   |
|       | فن حکمت شرعیدایک و قبق فن ہے ،اس میں تصنیف کے لئے جار چیزیں ضروری ہیں                       |
| ۸I    | تقريب مدوين ڪکمت شرعيه                                                                      |
| ۸۵    | حضرات حسنین رمنی الله عنهما کے اسمائے گرامی کے ساتھ لفظ <sup>ور</sup> امام'' کا استعمال     |
| ۸۸    | كتاب جية الله البالغه كااثماز                                                               |
| 4+    | كماب حجة الله البالغدى وجهتميه                                                              |
|       |                                                                                             |
|       | مقدمة الكتاب كاآغاز                                                                         |
| 41"   | يه خيال باطل ہے كدا حكام شرعيكتوں شيخل نبيس بيں                                             |
| 44    | مديث ﴿إنما الأعمال بالنيات ﴾ كاتريح                                                         |
| 44    | تماز كالخمني اوراصلي فائده                                                                  |
| J••   | آنخضرت مالفتيانيم محابه كرام اور بعد كے حضرات ، بميشه احكام كي مسلحتيں بيان كرتے رہے ہيں    |
| f• P" | ا یام رضاعت میں ہمیستری کرنے کی ممانعت منسوخ ہے                                             |
| 1+4   | اعمال کائسن وقتح نمحض عقلی ہے نہ شرعی ، ملکہ بین بین ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1+4   | اشاعره، ماترید مین مغتزله، امامیداور کزامیه کهذاهب                                          |
| 1+4   | احکام پڑمل پیراہونا حکمتوں کے جانبے پرموقوف نہیں                                            |
| Ш     | تكليف شرى كي صحيح مثال                                                                      |
| He    | ابل فترت اور پېاژوں پررینےوالوں کا تنگم                                                     |
| 114   | انسان اس دنیا میں نیانبیں پیدا ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 112   | فن حكمت وشرعيه كي مقروين اوراس كے فوائد                                                     |
| HA.   | ایک باطل خیال کہ حکمت شرعید کی مذوین ناممکن ہے اور ان کے علی اور ملکی دلائل                 |
| 14.   | باطل خیال والوں کی دلیل عقلی کا جواب                                                        |
| irr   | ان کی ولیل نقتی کی پہلی تقریر کا جواب                                                       |
| IFF   | بدعت کی حقیقت کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |

- ﴿ الْمَسْوَرُ لِبَالِيْرُ ﴾ -

| IFI         | متقد مین کونن حکمت ِشرعیه کی ضرورت کیول نبیل تقی؟                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFIT        | اب فن حکمت پشرعیه کی ضرورت کیوں ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ ، ۔۔۔۔۔ ، ۔۔۔۔۔ ، ۔۔۔۔ ، ۔۔۔ ، ۔۔۔ ، ۔۔۔ ، ۔۔ ۔۔      |
| 179         | باطل خیال والوں کی ولیل نفتی کی دوسری تقریر کا جواب                                              |
| 179         | فن حكمت شرعيه كے فوائد:                                                                          |
| 179         | 🕕 فن حکمت شرعیه کی مدوسے ایک اہم مجمزہ کی وضاحت ہوتی ہے                                          |
| IPF         | 🕑 فن حکمت ِشرعیہ ہے وین میں مزید اظمینان قلبی حاصل ہوتا ہے 💎 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IPP         | 💬 فن حكمت شرعيه سيسمالك كوعبادات مين فائده يبنجاب                                                |
| IMA         | احسان کا مطلب اورمغت احسان پیدا کرنے کا طریقه میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| מיזו        | احسان ، زُمِداورنصوف ایک بی چیز ہیں ، سیست سیست سیست سیست سیست سیست سیست                         |
| 1174        | ﴿ فَن حَمْتُ بِشرعِيهِ ہے فروی مسائل میں اختلاف فقہاء میں فیملہ کیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 1174        | @ فن حکمت ِشرعیہ ہے ممراہ فرقوں کے خیالات کی تر دید کرنے میں مدد کتی ہے                          |
| 1179        | 🕥 فن حکمت ِشرعیہ سے بعض نقبها می ایک بات کی تر دید کی جاسکتی ہے 💎 💮 💮                            |
| 114         | شاه صاحب رحمه الله كتفردات كي وجه مسسس مسسس مسسسس مسسسس مسسسس مسسسس                              |
| IM          | اال حق (الل السندوالجماعه) كون لوگ بين اورحق كامعيار كيا ہے؟ (ايك اہم بحث)                       |
| יייוו       | منعوص مسائل میں اہل حق کا طریقہ                                                                  |
| II'Y        | غیر منصوص مسائل میں توشع ہے ،                                                                    |
| 16X         | انسان انظل میں یا ملائکہ؟                                                                        |
| 1174        | حضرت عائشه رمنی الله عنها انضل بین باحضرت فاطمه رمنی الله عنها؟                                  |
| اھا         | عارمسائل: جن كوعلم كلام مين اس كئے چھيرا كيا ہے كدان كومسائل اسلاميد كاموتوف علية مجما كيا ہے    |
| iot         | مفات ہاری تعالی کے معلق ہے تین مسائل کا تذکرہ مسسسہ مسسسہ مسسسہ مسسسہ مسلم                       |
|             | ہرفن کی ایک خصوصیت اور ہرمقام کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔اور دوسر نے ن والوں پراس فن کی قابل           |
| 104         | اعتماد ہات کی پیروی ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| <b>(4</b> + | مقدمة الكتاب كي آخرى بات                                                                         |
| 141         | كتاب كے مضامین كی اجمالی فهرست                                                                   |
| l∠f         | قسم اول: تواع <b>د کلیہ کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</b>                                      |
| 141         | فتم اول میں سات مبحث اور ستر باب ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                       |

## مبحث اول ' تکلیف شری اور جزاؤسز ا کے اسباب کے بیان میں

| 128        | باب(۱) صفت ابداع بخلق اور متربیر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144        | صفت ابداع وضيق كابيان مستسنست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140        | الله تعالی نے عالم کی تشکیل کس طرح قر مائی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144        | خاصه ذي خاصه سي جدانيس جوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144        | انواع: اجناس میں خصوصیت ورخصوصیت پیدا کرنے ہے بنتی ہیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124        | الواع واجناس کی خصوصیات کا فرق عقل کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 149        | صغت بتد بيركا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (A)        | مغت بترکی مزیدوشاحت مغت بترکی مزیدوشاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tAt        | عالم مواليد جوا ہروا عراض كالمجموعہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAP        | دومعنی کے اعتبارے عالم میں ہرچیز تھن ہے، کوئی چیز قبیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAP        | دوسرے دومعیٰ کے اعتبارے عالم میں کسن وہتے پایاجا تاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAF        | جب کوئی ایبا دا قعدر دنما ہونے جار ہا ہوجس میں شر ہوتو صفت تدبیر جار طرح سے تصرف کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAP        | زمزم حصرت اساعيل عليدالسلام كايزيال ركزت عيمودار بهواب بدياصل بات بسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAI        | باب (۲) عالم مثال كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PAI</b> | ع لم كااطلاق مجموعه كائنات يرجمي موتاب اوراجزائے عالم يرجمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAZ        | عالُم مثال كي ما نجي خصوصيات أستنسب المستنسب الم |
| IAZ        | عالم مثال کہاں ہے؟ اوراس کابینام کیوں رکھا گیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4۸او۸۷     | عالم مثال پردلالت كرنے والى ستر ه روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190        | مذكوره روايات مين غوركرنے كے تين طريقے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190        | 🕦 ان روایات کوظا ہر برمحمول کیا جائے تو عالم مثال کو ما نتا پڑے گا 👚 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ﴿ إِن روايات كى بية اومِل كى جائے كه بيصرف آ دمى كا احساس ہے تو اس تاويل كى كسى درجه ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194        | منجائش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ان روایات کو مضمون جنمی کے لئے ہیرائی بیان قرار دیا جائے ،گرصرف بدتو جیداہل حق کا مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 197        | ن المرابيل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| IAA         | امام غزالی رحمه الله کا تائیدی حواله ، انہوں نے عذاب قبر کی روایات میں پر تبن طریقے بیان کئے ہیں      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***         | باب (٣) ملاً اعلى (مقرَّب فرشتوں) كا بيان                                                             |
| rer         | ملاً اعلى كاتذ كر وقر آن وحديث مين                                                                    |
| ۲۰۵         | چیر صدیثیں جن ہے ملاً اعلی کے وجو واور کاموں پر روشنی پڑتی ہے۔                                        |
| r•A         | ملاً اعلى كي سلسله كي سمات ما تين:                                                                    |
| r•A         | 🛈 ملاً اعلى نيك لوگوں كے لئے وعائميں كرتے ہيں۔                                                        |
| r•A         | 🛈 ملاً اعلى: الله اور بندول كے درميان وساطت كافر يضه انجام ديتے ہيں۔                                  |
| r•A         | 🗨 ملاً اعلی بھلا ئیوں کا الہام کرتے ہیں                                                               |
| r•A         | 🕜 ملاً اعلی یا جم مل کرنظام و نیوی ہے کرتے ہیں                                                        |
| <b>r• 9</b> | ﴿ لِلْأَاعِلَى مِينَ أُو شِيحِ ورجه كِ انسان بَعِي شَامِل جِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ |
| r• 4        | 🗨 فیصلهٔ خداوندی مہلے ملاً اعلی میں نازل ہوتا ہے 🕝 👑 👑 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮                      |
| <b>P= </b>  | ﴾ شریعتیں پہلے ملاً اعلی میں متقرر ہوتی ہیں                                                           |
| rii         | موتوا قبل أن تموتو ا:صوفيا كاكلام ب، حديث بين ب                                                       |
|             | ملاً اعلی میں تمین نتم کے نفوس شامل میں : نورانی فرشتے ،اعلی درجہ کے عضری فرشتے اوراعلی درجہ کے       |
| Mi          | انسانی نفوس میستند                                                                                    |
|             | ملاً اعلی کے تین کارناہے: پوری توجہ ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ، پیندیدہ نظام کے لئے وعائمیں کرنا اور  |
| MIM         | ان کے انوارکاروح اعظم کے پاس جمع ہونا                                                                 |
| ria         | حظيرة القدس كي حقيقت كميا ہے؟                                                                         |
| ria         | روح اعظم والى روايت كيسى ہے؟                                                                          |
|             | جب حظیرة القدس میں طے یا تاہے کہ لوگوں کورپی اور دنیوی تباہی ہے بچایا جائے تو تین باتیں وجود          |
| 714         | مِن آتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| MA          | نبوت کی بنیا دکیا ہے؟ اور روح القدس کی تائید کا مطلب کیا ہے؟ ۔                                        |
| riA         | ملاً ساقل (زمنی فرشتے) اور ان کے کام                                                                  |
| řΙΛ         | ملأسافل کی تخلیق مس طرح ہوتی ہے؟                                                                      |
| <b>P19</b>  | الأساقل كى طرح سے ال زين پراثر انداز ہوتے ہيں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| **1         | ابوزیشن پارٹی (شیاطین) کا بیان ابوزیشن پارٹی (شیاطین) کا بیان                                         |
| rrr         | باب (٣) سنت البي (قانون قدرت) كابيان                                                                  |
| -€[         |                                                                                                       |

| ALC STATES | 16. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | الندنغالي كے پچھكام اشيائے عالم ميں ركھى ہوئى صلاحيتوں پر متقرع ہوتے بيں اوراس بات كے                       |
| rrr        | دلائل نقليه اور عقليه · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |
| tra        | كائنات ميں ركھي ہوئي جيومكتون صلاحيتوں كا بيان                                                              |
| 775        | عناصرار بعد کی تصوصیات                                                                                      |
| TTA        | تعارض اسباب اوروجه ترجيح مستند من من مستند من                           |
| ۲۸۵٫۲۲۹    | علوبات ( کواکب ) کے سفلیات ( زمنی واقعات ) پراٹر ات اور حضرت نانوتوی کی رائے                                |
| P****      | اسہاب ومسببات کے درمیان تعلق واضح ہوتومسبب کی سبب کی طرف نسبت درست ہے                                       |
| +          | باب (۵) روح کی حقیقت و ماہیت کابیان                                                                         |
| براسانا    | روح کی حقیقت قابل فہم ہے یا تا قابل فہم؟                                                                    |
| b. b. la.  | قرآن کریم نے روح کی حقیقت بیان کرنے ہے سکوت کیوں کیاہے؟                                                     |
| F-11-      | قرآن کریم نے روح کی حقیقت بیان کردی ہے، البتہ تمام حقیقت بیان نبیس کی                                       |
| 777        | روح کیاچیز ہے؟                                                                                              |
| FFA        | اصل روح ،روح ریانی ہے۔                                                                                      |
| rma        | روح ریانی کیاچز ہے؟                                                                                         |
| FIFE       | روں رہاں میں ہیرہے.<br>موت سے نسمہ کاتعلق بدن ہے منقطع ہوتا ہےاور روح ریانی کاتعلق نسمہ سے برقر ارر ہتا ہے۔ |
| 4444       | موت کے بعد تسمہ کوئی زندگی ملتی ہے۔ است                                                                     |
| #IFF       | صور پھو تکئے کے بعد کے احوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| ۳۵۱۶۲۳۳    | ملکیت و بهیمیت کی حقیقت                                                                                     |
|            |                                                                                                             |
| PMY -      | اس باب میں روح کی بوری حقیقت بیان نہیں کی گئے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                         |
| <b>174</b> | علم الحقائق (فلسفهٔ تصوف) اورعلم سلوک                                                                       |
| F(**4      | باب (٦) انسان مكلّف كيون بنايا گيا ہے؟ (وليل على)                                                           |
| F/74       | آيت هوانًا عرَضنا الأَمَانَةَ ﴾ كَنْفير                                                                     |
| ra+        | انسان مكلّف كيون بنايا كياہے؟ (دليل على)                                                                    |
| 101        | ملائکہ، بہائم اورانسان کے احوال                                                                             |
| rai        | ملکیت اور بہیمیت میں ہمیشہ مشکش رہتی ہے                                                                     |
| rar        | انسان جو بھی حالت اینا تا ہے اس میں تعاون کیاجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| rar        | ملکیت اور ہیمیت کو بعض چیز وں میں مزوآتا ہے۔ اور بعض چیزوں سے کلفت ہوتی ہے                                  |
|            |                                                                                                             |
|            |                                                                                                             |

- ﴿ لَوَ وَرَبِيَا لِيَهِ إِن الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ لِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لِلْمُ لِمُلِمُ الْحَلْمُ لِلْمُعِلِمُ الْحَلْمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لِلْمُلْمُ الْحَلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ الْحَلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لْ

| tat         | ملکیت و جبیمیت: دومتضا و تو تیس انسان میں جمع کیے ہوتی ہیں؟ دومثالوں ہے وضاحت                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ray         | باب (٤) انسان كامكلّف بوناعالم كى بلانك مين داخل ہے                                                            |
| ray         | لفظ تقتربر كے معتی اور مغہوم                                                                                   |
| raz         | التدتعالي نے مخلوقات کوکس انداز پر پیدا کیا ہے؟ نبا تات، حیوانات اورانسان کے احوال میں غور کریں                |
| 777         | الله تعالى في كائتات كانقم وانتظام كس طرح قرمايا ہے                                                            |
| 740         | انسان کی تربیت وقد بیرکابیان                                                                                   |
| 770         | انسانوں میں صلاحتیوں کا فرق                                                                                    |
| ***         | قوت ملکیہ کے تعلق ہے انسانوں کے احوال میں مسلمیں سے انسانوں کے احوال میں ملک میں مسلمیں سے انسانوں کے احوال می |
|             | تمام مخلوقات زبان حال ہے تضرع کناں ہیں جمرانسان علم دیسیرت کے ساتھ زباں قال ہے بھی                             |
| rry         | تفزع کرنا جا ہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| <b>7</b> 42 | انسان کی چنداورخصوصیات می در                                               |
| 121         | انسانی امتیازات کاخلاصه: قوت عقلیه کی زیادتی اور قوت عملیه کی برتزی                                            |
| 121         | انسان کو برقمل پرجزایا مزاملتی چاہئے ، بھول ، چوک اورا کراہ معاف کیوں ہیں؟                                     |
| 124         | انسان کی تربیت کے لئے شریعت منروری ہے                                                                          |
| 144         | انسان کے مزاج کا اعتدال جار ہاتوں کا مرہون منت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|             | انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں: تو حیدوصفات کاعلم ،عبادتوں کاعلم ، تدبیرات نا فعد کا                |
| 1/4         | علم ، استدلال كاعلم اور پندوموعظمت كاعلم سينسن                                                                 |
| <b>*</b> A• | يندوموعظم يمن تم كيمضاهن سي جاني جاني جاني جاني جاني جاني جاني جان                                             |
| TAT         | علم از لی میں علوم خسبہ کی تعیین اور بھی اشاعرہ کے نز دیک' کلام نفسی' ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| MF          | علوم خمسه کا بهالظنی اور روحانی وجود                                                                           |
| tar:        | علوم خمسه کا د ومرار و حانی و جو و                                                                             |
| MY          | علوم خمسه كااخبياء بريزول                                                                                      |
| MZ          | باب کی آخری ہات جو باب کا مرگی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| ľΑΛ         | اب (۸) تکلیف شرعی جزا ؤسر اکوچا ہتی ہےاور مجازات کی چاروجوہ ہیں:                                               |
| ťΔΔ         | میل وجہ: مجازات صورت توعیہ کا تقاضاہے                                                                          |
| 19.         | دوسری وجہ: مجازات ملاً اعلی کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے                                                              |
| 190         | تیسری وجہ: مجازات شریعت ِمن <sup>و</sup> ایرکی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|             |                                                                                                                |

| <b>19</b> 4 | چوتھی دجہ: مجازات تعلیمات انبیاء کی دجہ ہے بھی ہوتی ہے                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>199</b>  | مجازات كي جارون وجوه كے احكام.                                                                       |
| r•r         | باب (۹)الله تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت مختلف بنائی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| \$*****     | ملكيت اورمبيميت يح مختلف انداز                                                                       |
| r-A         | ملکیت اور بہمیت کا اجتماع دوطرح پر ہوتا ہے                                                           |
| <b>m</b>  + | ملكيت ومهيميت اوران كے اجتماع كى اقسام ثمانيہ                                                        |
| MI          | اقسام ثمانید کے ضروری احکام.                                                                         |
| حاتا        | ہاب(۱۰)عمل کا باعث بنے والے خیالات کے یانچ اسباب:                                                    |
| rız         | يېږلاسېب:انسان کې جېلت وفطرت                                                                         |
| حاتا        | وومراسبب:انسان كاماة مي مزاج                                                                         |
| MIA         | تميراسېپ:عادات د مالوفات                                                                             |
| MIA         | چوتھااور پانچواں سبب: بعض اتفا قات جوا چھے یابرے خیالات کا سبب بنتے ہیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،        |
| MIA         | خوابوں کامعاملہ خیالات جیسا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| rrr         | ہاب (۱۱)عمل کانفس ہے وابستہ ہوناا وراس کار بکارڈ کیا جانا                                            |
| ساباس       | اعمال واخلاق كانفس كى جڑے اٹھنا                                                                      |
| rry         | اعمال واخلاق كاننس كي طرف لونما                                                                      |
| PΜ          | ا عمال واخلاق کانفس کے دامن ہے چشنا ،                                                                |
| TTA         | يج كالنس شروع ميں مِنْ لاني بوتا ہے اور مِنْ لي كے عنى                                               |
| rra         | اعمال واخلاق سلسلة منعد ات بين اورمعة كمعنى                                                          |
| rri         | اعمال واخلاق كار يكارة كياجانا تستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                  |
| ۲۳۲         | مِمْن خود بخو داینی برزاء پتلاویتا ہے                                                                |
| rrr         | لوح محفوظ ایک مخلوق ہے،اس کے د ماغ میں جمیع ما کان دما یکون مجرے ہوئے ہیں                            |
|             | عمل کا یا در بن بھی اس کے محفوظ ہونے کی ایک دلیل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| rry         | باب (۱۲) اعمال کاملکات ہے جوڑ                                                                        |
| ۲۳۹         | اعمال هيئات نفساني كي بيكر مائ محسول بين                                                             |
| mm4         | اعمال: ملكات واخلاق كے لئے جال میں                                                                   |
| ויזייו      | کسی کے ملکات زیادہ ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور کسی کے اعمال میں دور ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور کسی کے اعمال |
|             | - المَارَكِ وَمُورِ وَمُورِ وَمُورِ وَمُورِ وَمُورِ وَمُورِ وَمُورِ وَمُورِ وَمُؤرِ وَمُؤرِ وَمُؤرِ  |
|             |                                                                                                      |

| <del></del>  | من المالي المراجعة المالي المراجعة المالي المراجعة المالية المراجعة المالية المراجعة المالية المراجعة المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | ہت سے اعمال بذات خود مقصود ہوتے میں عمال بذات خود مقصود ہوتے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۳          | باب (۱۳) نمجازات کے اسباب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٥٥          | اصل اول بننس کا احساس سبب بمجازات ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 774          | اصل دوم: فیصلهٔ خداوندی بھی سیب مجازات ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.          | مجازات کی کونسی اصل کہاں کام کرتی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rai          | اسپاب مجازات کے لئے موالع سی یہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | مبحث دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | د نیامیں اور موت کے بعد جزاؤسزا کی کیفیت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| raa          | باب (۱) و نیامیں جزائے اعمال کا بیان ( نفتی دلائل )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ran          | ونیامیں جزائے اعمال کا بیان (تحقلی ولیل) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PHI          | غار جي جڙا ؤمز ا کا ضابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | مجازات کی پانچ صورتمیں:روحانی مجازات،جسمانی مجازات ،متعلقات میں مجازات ،آ فاقی مجازات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FTT          | اورا عمال مين مجازات مستسم المستسمين المستسمس المستسمل المستسمس المستسمل المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسم المستسمس المستسمس المستسملس المستسلم المستسرس المستسم المستسملس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس ا |
| MAV          | باب (۲) موت کی حقیقت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>174</b> • | ووه تین اور جارعناصر کے مرکبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rz.          | فلكيات، كا نئات الجواور مواليد مملاشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>720</b>   | مختلف اعتبارات ہے لوگوں کی مختلف انواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PZA</b>   | موت کے بعد اللہ تعالیٰ کا یقین اور اعمال کا احساس ہونے لگتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PZA          | ملکیت کے لئے مفیداور معنر چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAI          | باب (٣) برِزخی مجازات میں لوگوں کے مختلف احوال کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAI          | قبر:عالم برزخ کا نام ہے مٹی کے گھڑے ہی کا تام نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ سیب ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PAP          | بيدار قلب لوگون کی مجازات کا بيان سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ተለሰ          | خوا بیده طبیعت لوگول کی مجازات کا بیان مستند مستند میند میند میند میند میند میند میند می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۸          | کمز ورقو ت ِملکیه اور بهیمیه والوں کی مجازات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAA          | ملائکہ اور شیاطین سے ملانے والے فطری اور اکتسانی اسباب مساسد است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PA9          | ملائکہ سے منے والوں کے بعض احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زن_≽—        | والتوالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- ﴿ اَوْرَوْرَ بِبَالِيْرُ ﴾

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم برز ن اور عالم آخر ت میں ایک فرق ت کے کھواسر اردر موذ کا بیان است اور اس کے بعد کے واقعات کے کھواسر اردر موذ کا بیان است اور اس کے بعد کے واقعات کے کھواسر اردر موذ کا بیان است اور است کے بعد افزادی اور ابتا کی تصوصیات انسان کی افزادی اور ابتا کی تصوصیات نوعی جزیر کہ وقتی کی بین نظام کا با جا تا کہ اور اور ابتا کی تصوصیات نوعی جزیر کہ وقتی کی بین نظام کا با جا تا کہ اللہ کہ اور اور انتخابی کی طرح تر ہوتا ہے ہوجاتے ہیں مور کے افزادی کی فرائدی کی طرح تر ہوتا ہے ہوجاتے ہیں ہوں کے افزادی کی فرائدی کی طرح تر ہوتا ہے ہوجاتے ہیں ہوں کے اور معنوی علوم دوطرح کے بین دو جن سے بچے مناسبت ہیں اور دو فرل تم کے معنوی علوم نہا ہے۔ شکل جی اور وہ جن سے بچے مناسبت ہیں اور دو فرل قم کے معنوی علوم نہا ہے۔ شکل جی اور اور وہ کی جن سوگی اور است کی بیٹ کی اور معنوی سوگی کی بیٹ کی اور معنوی سوگی کے بیٹ کی اور معنوی سوگی کی بیٹ کی ب | <b>F9</b> •          | شياطين سے ملتے والوں كے بعض احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اب (۳) آیا مت اوراس کے بعد کے واقعات کے کھام ارور موز کا بیان است موت کے بعد افر ادران کا افر ادران اورائی کی تصوصیات انسان کی افر ادرائی کا اورائی کی تصوصیات اوراک کا برگاه اورائی کی تصوصیات اوراک کا برگاه اورائی کی افر ادران کا بارگاه کا با با جا با کی اور بالغی اوراک کا بارگاه کا کی با با جا با کی اور بالغی اوراک کا بارگاه کا کی با با جا با کی اور با با کی اوراک کا بارگاه کا کی با با جا با کی اورائی کا با با جا کا کی با با جا با کی اور با با با با کی با با جا با کی با با جا با کی با با جا با کی با با با با کی با با جا با کی با با با با کی با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mar                  | قو ی هبیمیت اورضعیف ملکیت والول کی مجازات کابیان میسیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۹۹ موت کے بعد افرادی ادکام تم ہوجاتے ہیں بھرف آدگ ادکام باتی رہے ہیں انسان کی افرادی اور اجہا کی تصوصیات انسان کی افرادی اور اجہا کی تصوصیات ادواح کا بزر اور دوسمی ہیں: فاہری اور باطنی ادواح کا بارگاہ عالی کی طرف سنما دوطرح پر ہوتا ہے ادواح کا بارگاہ عالی کی طرف سنما دوطرح پر ہوتا ہے ادواح کا بارگاہ عالی کی طرف سنما دوطرح پر ہوتا ہے ادواح کا بارگاہ عالی کی طرف سنما دوطرح کے ہیں: دوجت کے کھمنا سبت ہو سکتہ علام دوطرح کے ہیں: ختی اور معنوی کے ہم معنوی علوم نہا ہے شکل ہیں اور دوجت ہیں بیک مناسبت نہیں اور دونوں تھم کے معنوی علوم نہا ہے شکل ہیں ادر ان اور ان اس کے بعد ہوتی آنے والے دافقات کا بیان ار ان اور ان اس کے بعد ہوتی آنے والے دافقات کا بیان ار ان اور ان اس کے بعد ہوتی آنے اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۹۵                  | عالم برزخ اورعالم آخرت مين ايك فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| انسان کی افراد گراوراج تا گی خصوصیات نوعی پیزی دو تهم کی بین خاہر کی اور باطنی دو تهم کی بین خاہر کی اور باطنی اور تا کا بازگاہ کا بایا جانا کمال ہے ۔۔۔ اور اح کا بازگاہ کا کی طرف مشما دو طرح پر ہوتا ہے ۔۔۔ اور اح کا بازگاہ کا کی طرف مشما دو طرح پر ہوتا ہے ۔۔۔ اور اح کا بازگاہ کی افراد میں خاہر ہوں گے ۔۔۔ اور اح جن سے کھ منا سبت ہے مشاور دو تو تھی ہے میں خاہر ہوں گے ۔۔۔ اور دو جن سے کھ منا سبت ہے اور دو جن سے کھ منا سبت ہے اور دو تو تھی ہے میں خاہر ہوں گے ۔۔۔ اور دو جن سے کھ منا سبت ہے اور دو جن سے باکل منا سبت ہیں اور دو تو تھی کے معنوی علوم نہاں تو دھی ہے ۔۔۔ اور دو جن سے کھ منا سبت ہے ۔۔۔ اور احت کی سے معنوی علوم نہاں تو تھی ہے ۔۔۔ اور اس کے بعد چیش آنے والے دا تھا تھا بیان ہے ۔۔۔ اس اصطلاح کی تشری کی کشت کے اس کا ارتفاقات کی بیٹ کے اس کے اس کے ساتھ میں چین پر کی طرف کے ۔۔۔ اس اصطلاح کی تشریک گذار نے کے قطری البامات کے ساتھ شی چیز ہی طاح ہے ۔۔۔ اس اصطلاح کی تشریک کرنا، حاج ہے ۔۔۔ اس احت کی است کی ساتھ میں چیز ہے ۔۔۔ اس احت کی خوالی کہ اور ان جی محقول کو درجہ رو ان کی کے ساتھ نواں رکھ نا اور ان جی محقول کو درجہ رو کی تیں ساتھ ہے ۔۔۔ اس احت کی خوالی ہے ۔۔۔ اس ادر نقاقات میں جو تھی کی کہ معمولی درجہ در دیکی تھرین ) ادر نقاق اول ہے ۔۔۔ اس احت کی کے نوت تھرین کی ادر نقاق اول ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی لی اور نقاق خال ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی لیک اور ان جی کی تھرین کی ادر نقاق اول ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی لیک اور ان جی کی تھرین کی ادر نقاق دور کی تھرین ) ادر نقاق خال ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی لیک اور ان جی کی تھرین کی ادر نقاق خال ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی لیک اور ان جی کی تھرین کی ادر نقاق خال ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی لیک کی اور ان جی کی تھرین کی ادر نقاق خال ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی کی اور ان جی کی تھرین کی ادر نقاق خال ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی کی اور نقاق خال ہے ۔۔۔ اس کے دور چین کی کی کی دور چین کی کی کی کی کی کی کی کی کی دور چین کی                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1799                 | باب (۴) قیامت اوراس کے بعد کے دافعات کے کچھاس ارورموز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نوی چیز میں دوشم کی ہیں: ظاہری اور باطنی ادواح کا بارگاہ عالی کی طرف سٹمنا دوطرح پر ہوتا ہے ادواح کا بارگاہ عالی کی طرف سٹمنا دوطرح پر ہوتا ہے ادواح کا بارگاہ عالی کی طرف سٹمنا دوطرح پر ہوتا ہے ادواح کا بارگاہ عالی کی طرف سٹمنا دوطرح پر ہوتا ہے ادواح ہیں: دافعات میشیل رنگ میں ظاہر ہوں گے علام دوطرح کے ہیں: دئی اور معنوی ہے ہم معنوی علوم دوطرح کے ہیں: دوہ جن ہے کہ منا سبت ہیں اور دونو کہم کے معنوی علوم نہاہ ہوں گیا ہیں ادواح ہ جن ہے بلکل منا سبت نہیں اور دونو کہم کے معنوی علوم نہاہ ہے مشکل ہیں ادران کے بعد ہیں آنے والے واقعات کا بیان ادران قاتات کو مشتوط کرنے کا طریقہ ارا) ارتفاقات کو صفیط کرنے کا طریقہ انسان زندگی گذار نے کے فطری انہا باہت کے ساتھ شن چیز ہیں مااتا ہے بختی قائد ہے کے لئے کا م ادران از تابہ ہوں ہوں کے ساتھ نظامت کی ساتھ ہوں کہ بہتر ہیں استیسیں ادران از تابہ ہوں درجہ (دیئی تیمن) ادرنیا تا والی ہوں تابہ ہوں کہتر ہیں ادرنیا تابہ ہوں کہتر ہیں تابہ ہوں کہتر ہیں تابہ ہوں کہتر ہیں تیمن کا دریا ہوں کہتر ہیں تابہ ہوں کہتر ہیں تابہ ہوں کہتر ہیں تابہ ہوں کہتر ہیں تیمن کا دریا ہوں کہتر کی کا طریقہ ہوں کہتر ہیں تیمن کا دریا تیمن کا دیمن کا دریا ہوں کہتر کی کا طریقہ ہوں کہتر ہیں تابہ ہوں کہتر ہیں ادرنیا تابہ ہوں کہتر ہیں کا تابہ ہوں کہتر ہیں کا خواجر کی تابہ ہوں کہتر ہیں کا تابہ ہوں کہتر ہیں کا تابہ ہوں کہتر ہیں کا تابہ ہوں کہتر ہیں کہتر ہیں کا تعلق ہوں کہتر کی کہتر کی کا خواج ہوں کہتر کی کو کہتر کی کرنے کی کو کہتر کی ک | <b>799</b>           | موت کے بعدانفرادی احکام تم ہوجاتے ہیں ،صرف نوعی احکام یاقی رہتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ارواح کافراد میں فوق ادکام کا پایا جانا کمال ب ارواح کا بارگاہ عالی کی طرف سنماد وطرح پر ہوتا ہ ارواح کا بارگاہ عالی کی طرف سنماد وطرح پر ہوتا ہ اور وہ جن سے بیک اور معنوی کے ہر معنوی علوم دوطرح کے ہیں : وہ جن سے پکھ مناسبت ہ علوم دوطرح کے ہیں : ختی اور معنوی کے ہر معنوی علوم دوطرح کے ہیں : وہ جن سے پکھ مناسبت ہ اور وہ جن سے بالکل مناسبت نہیں اور دونوں کم کے معنوی علوم نہایت مشکل ہیں اور وہ وہ بالک مناسبت نہیں اور دونوں کم کے معنوی علوم نہایت مشکل ہیں اور وہ بالک مناسبت نہیں اور دونوں کم کے معنوی علوم نہیا ہے۔ مشکل ہیں اور اس کے بعد ہیں آنے والے واقعات کا بیان اور اس کے بعد ہیں آنے والے واقعات کا بیان اور اس کے بعد ہیں آنے والے واقعات کا بیان اور اس کے بعد ہیں آنے والے واقعات کا بیان اور اس کے تعروی کا طریقہ اسلام کے سے مشکل ہوں کے لئے ارتفاقات کی ساتھ ہیں ہیں ملاتا ہے ؛ متنی فائد سے کے لئے کا م کا اس کا نہیں ہیں کا بیانا ہم جو بہترین اسکیسیں ارتفاق اور کے دور میں لئے ہیں اور قاتی ہو بہترین اسکیسیس دو جو دیس لاتے ہیں ارتفاق اور اور کے کا طریقہ میں ارتفاق اور اس کے تعروی کی اور خور میں ارتفاق اور اس ہی تعروی کا درجہ (و بھی تیرن ) ارتفاق اور اس ہی تعروی کی تعربی کا ارتفاق اور اس ہی تعربی کا درجہ (و بھی تیرن ) ارتفاق اور اس ہی تعربی کی ارتفاق اور اس ہیں تعربی کی تعربی کا ارتفاق اور اس ہیں تعربی کا رائو تھیں ہیں کا درجہ (و بھی تیرن ) ارتفاق اور اس ہیں تعربی کی کی کی ارتفاق کی کے دور میں اور اس کی اور کی تعربی کا ارتفاق کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1799</b>          | انسان کی انفرادی اوراجتماعی خصوصیات سه مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اروان کا پارگاوعائی کی طرف سنمادوطر تر پر ہوتا ہے۔  ہوامت میں واقعات سنگی رنگ میں ظاہر ہوں گے  ہوام دوطر تر کے ہیں جنی اور معنوی کی موسوکت ہیں دوہ جن سے کھ منا سبت ہے  علوم دوطر تر کے ہیں جنی اور معنوی کی موسودی علوم دوطر تر کے ہیں دوہ جن سے کھ منا سبت ہے  اور وہ جن سے بالکل منا سبت نہیں اور دونوں ترم کے معنوی علوم نہا ہے۔ شکل ہیں  ہوا تیامت اور اس کے بعد چیش آنے والے واقعات کا بیان  ہوسی شعور کو گئی میں اور اس کے بعد چیش آنے والے واقعات کا بیان  ارتفاقات نہی مستبط کرنے کا طریقہ  ہوا ہوا ان ارتفاقات کو مستبط کرنے کا طریقہ  ہوا ہوا ان زندگی گذار نے کے لئے ارتفاقات کے ساتھ شمن چیز ہیں ملاتا ہے : عقلی فائد سے کے لئے کام  ہوا ہوا ان زندگی گذار نے کے فطری الہا ہات کے ساتھ شمن چیز ہیں ملاتا ہے : عقلی فائد سے کے لئے کام  ہوا ہوا ہوا ہو جن ہو ہیں ہوائی کے ساتھ نظار سے کہ ارتفاقات اور ان میں عظمہ دوں کا بیا ہا ، جو بہترین اسکیسیں  ہوا ہوا ہوا ہو جن ہوں درجہ (و بھی تھرن) ارتفاق اول ہے  ہوا ہوری میں لوتے ہیں  ہوا ہور تی کو درجہ (و بھی تھرن) ارتفاقی اول ہے  ہوا ہور تی کو درجہ (و بھی تھرن) ارتفاقی اول ہے  ہوا ہور تی کو تھرن) ارتفاقی اول ہے  ہوا ہور تی کو تھرن) ارتفاقی اول ہے  ہوا ہور تی تھرن کا معمولی درجہ (و بھی تھرن) ارتفاقی اول ہے  ہور تی کو تھرن کی اور کو کی تھرن) ارتفاقی اول ہے  ہور تھرن کا معمولی درجہ (و بھی تھرن) ارتفاقی اول ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>[**</b> ••        | نوعی چیزیں دوشتم کی ہیں: ظاہری اور ہاطنی ، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ، ۔۔۔۔ کو جیزیں دوشتم کی ہیں: ظاہری اور ہاطنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قیامت میں واقعات تمثیل رنگ میں ظاہر ہوں گے۔  و قائی علوم آسانی ہے حاصل نہیں ہوسکتے  علوم دوطرح کے ہیں جنی اور معنوی کے معنوی علوم دوطرح کے ہیں : وہ جن ہے کچھمنا سبت ہے  اور وہ جن ہے بالگل مناسبت نہیں اور وذو لائم کے معنوی علوم نہا ہے شکل ہیں ۔  اور وہ جن ہے بالگل مناسبت نہیں اور وذو لائم کے معنوی علوم نہا ہے شکل ہیں ۔  ارتفاقات اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کا بیان  ارتفاقات: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح کے اسلام کی تشریح کے اسلام کی تشریح کے اسلام کے اسلام کی تشریح کے اسلام کی تشریح کے اسلام کے اسلام کی تشریح کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی تشریح کے لئے ارتفاقات کے ساتھ شمن چزیں طاتا ہے : عقلی فائد کے لئے کام کرنا ، جاجت روائی کے ساتھ شمن چزیں طاتا ہے : عقلی فائد کے لئے کام کرنا ، جاجت روائی کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا اور ان میں تقمندوں کا پایا جانا ، جو بہترین اسکیمیں وجود میں لاتے ہیں۔  ہمار نفاقات مستبط کرنے کا طریقہ ہمیں ارتفاق اول ہے تین کا معمولی ورجہ (ویکی تین ) ارتفاق اول ہے تین کا معمولی ورجہ (ویکی تین ) ارتفاق اول ہے تین کا معمولی ورجہ (ویکی تین ) ارتفاق خائی ہو کے تین کا معمولی ورجہ (ویکی تین ) ارتفاق خائی ہے تین کا معمولی ورجہ (ویکی تین ) ارتفاق خائی ہے تین کرتھ کی کارنی کی کھنوں کی اور نسلام کی کی کھنوں کا ایک کی کھنوں کی اور نسلام کی کھنوں کی اور کی تین ) ارتفاق خائی ہو کہ کو کھنوں کی کھنوں کے کھنوں کی کھنو | **  **               | لوع کے افراد میں نوعی احکام کا پایا جانا کمال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فو قانی علوم آسانی ہے حاصل نہیں ہو کتے علام دو طرح کے ہیں: وہ جن سے پکھ مناسبت ہم معنوی علوم دو طرح کے ہیں: وہ جن سے پکھ مناسبت ہم اور دونوں تم کے معنوی علوم نہاہت مشکل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(</b> ~• (~       | ارواح کابارگاہ عالی کی طرف سمٹنا دوطرح پر ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علوم دوطر ت کے ہیں: حتی اور معنوی کے جو معنوی علوم دوطر ت کے ہیں: دوج ت ہے کچے منا سبت ہے الکورہ دین ہے بالکل منا سبت نہیں اور دونوں تھم کے معنوی علوم نہا ہے۔ شکل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /°• ¥                | قیامت میں واقعات میں گارنگ میں ظاہر ہوں کے سیسیسیسیسیسیسیسی واقعات میں گارنگ میں ظاہر ہوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اورہ ہجن ہے پاکش مناسبت نہیں اوردونوں تم کے معنوی علوم نہایت مشکل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>~</b> •∧          | فوقانی علوم آسانی ہے حاصل نہیں ہوسکتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اورہ ہجن ہے پاکش مناسبت نہیں اوردونوں تم کے معنوی علوم نہایت مشکل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | علوم دوطرح کے ہیں: حتی اورمعنوی۔ پھرمعنوی علوم دوطرح کے ہیں: وہ جن سے پچھے مناسبت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قیامت اوراس کے بعد پیش آنے والے واقعات کابیان گری میں میں میں کہ شہر میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ارتفاقات: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تخری کے استدام کی تخری کے استدام کی تخری کے استدام کی تخری کی استدام کی تخری کی استدام کی تخری کی استدام کی کام کی تقدید کی استدام کی استدام کی کام کی تقدید کی استدام کی کام کی کی کی کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کی  | <b>6</b> 6• <b>A</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارتفاقات کی بحث ارتفاقات کی بحث ارتفاقات کی مستد باشد کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح مستد ہا کہ دور اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح مستد باللہ کی ارتفاقات کو مستد باللہ کی اللہ کے اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کام انسان زندگی گذار نے کے فطری الہا بات کے ساتھ شمن چیزیں ملاتا ہے بعقلی فائد ہے کہ کے کام کہ انسان زندگی گذار نے کے فطری الہا بات کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا اور ان جی عقلی نواز ہو بہترین اسکیسیں وجود چی لائے جی بہترین اسکیسیں ارتفاقات مستبطر کرنے کا طریقہ مستد کا خیال رکھنا اور ان جی عقلی مسلم کے مسلم کہ مسلم کے خوالے کی مسلم کا مسلم کے خوالے کی ارتفاق اول ہے مسلم کے انتقاق اول ہے مسلم کی یا خوالے کی مسلم کرتے یا درجہ (دیکی تمرین) ارتفاق اول ہے مسلم کرتے یا ذرتے ہمان (شہری تمرین) ارتفاق عالی ہے مسلم کرتے یا ذرتے ہمان کی ارتفاق عالی ہے مسلم کرتے یا ذرتے ہمان کی ارتفاق عالی ہے مسلم کرتے یا ذرتے ہمان کی ارتفاق عالی ہے مسلم کی یا خوالے کی مسلم کی کے خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کا درجہ کی خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کو کی کو کی کے خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کو کی کو کی خوالے کی کو کی کو کی کو کی کے خوالے کی کو کی کو کی کے خوالے کی کو کی کو کی کے خوالے کی کو کی کے کا مسلم کی کے خوالے کی کو کی کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کے کو کی کو کی کے کہ کی کو کی کی کی کو کی کے کہ کو کی کی کو کی کے کی کو کر کو کر کو کر کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر کر  | (*• <b>q</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارتفاقات کی بحث ارتفاقات کی بحث ارتفاقات کی مستد باشد کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح مستد ہا کہ دور اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح مستد باللہ کی ارتفاقات کو مستد باللہ کی اللہ کے اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کام انسان زندگی گذار نے کے فطری الہا بات کے ساتھ شمن چیزیں ملاتا ہے بعقلی فائد ہے کہ کے کام کہ انسان زندگی گذار نے کے فطری الہا بات کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا اور ان جی عقلی نواز ہو بہترین اسکیسیں وجود چی لائے جی بہترین اسکیسیں ارتفاقات مستبطر کرنے کا طریقہ مستد کا خیال رکھنا اور ان جی عقلی مسلم کے مسلم کہ مسلم کے خوالے کی مسلم کا مسلم کے خوالے کی ارتفاق اول ہے مسلم کے انتقاق اول ہے مسلم کی یا خوالے کی مسلم کرتے یا درجہ (دیکی تمرین) ارتفاق اول ہے مسلم کرتے یا ذرتے ہمان (شہری تمرین) ارتفاق عالی ہے مسلم کرتے یا ذرتے ہمان کی ارتفاق عالی ہے مسلم کرتے یا ذرتے ہمان کی ارتفاق عالی ہے مسلم کرتے یا ذرتے ہمان کی ارتفاق عالی ہے مسلم کی یا خوالے کی مسلم کی کے خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کا درجہ کی خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کو کی کو کی کے خوالے کی کا مسلم کی کے خوالے کی کو کی کو کی خوالے کی کو کی کو کی کو کی کے خوالے کی کو کی کو کی کے خوالے کی کو کی کو کی کے خوالے کی کو کی کے کا مسلم کی کے خوالے کی کو کی کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کے کو کی کو کی کے کہ کی کو کی کی کی کو کی کے کہ کو کی کی کو کی کے کی کو کر کو کر کو کر کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر کر  |                      | هيي ۾ ساھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ارتفا قات: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارتفا قات: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | ارتفاقات کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یاب (۱) ارتفا قات کومستنبط کرنے کا طریقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eri z                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آ مائش نے زندگی بمرکر نے کے لئے ارتفاقات ضروری ہیں۔  انسان زندگی گذار نے کے فطری الہامات کے ساتھ شمن چیزیں طاتا ہے: عقلی فائدے کے لئے کام  کرنا، حاجت روائی کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا اور ان بیس تقطندوں کا پایا جانا، جو بہترین اسکیسیں  وجود میں لاتے ہیں۔  ارتفاقات مستبط کرنے کا طریقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 144                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انسان زندگی گذار نے کے فطری الہامات کے ساتھ تھن چیزیں ملاتا ہے: عقلی فائدے کے لئے کام کرنا، جاجت روائی کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا اور ان بیل تھکندوں کا پایا جانا، جو بہترین اسکیسیں وجود میں لاتے ہیں۔ ارتفاقات مستبط کرنے کا طریقہ تدن کا معمولی ورجہ (ویجی تدن) ارتفاق اول ہے۔ ترقی یافتہ تدن (شہری تدن) ارتفاق ٹائی ہے۔ ترقی یافتہ تدن (شہری تدن) ارتفاق ٹائی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ∠ا۳                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کرنا، جاجت روائی کے ساتھ و نفاست کا خیال رکھنا اور ان میں عقلندوں کا پایا جانا، جو بہترین اسکیسیں وجود میں لاتے ہیں۔  ہمہ ارتفا قات مستبط کرنے کا طریقہ ہمہہ ترن کا معمولی درجہ (ویکی تمرن) ارتفاق اول ہے۔  ترن کا معمولی درجہ (ویکی تمرن) ارتفاق اول ہے۔  ترقی یافتہ تمرن (شہری تمرن) ارتفاق ان ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MA                   | آ سائش ہے زندگی بسر کرنے کے لئے ارتفاقات ضروری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کرنا، جاجت روائی کے ساتھ و نفاست کا خیال رکھنا اور ان میں عقلندوں کا پایا جانا، جو بہترین اسکیسیں وجود میں لاتے ہیں۔  ہمہ ارتفا قات مستبط کرنے کا طریقہ ہمہہ ترن کا معمولی درجہ (ویکی تمرن) ارتفاق اول ہے۔  ترن کا معمولی درجہ (ویکی تمرن) ارتفاق اول ہے۔  ترقی یافتہ تمرن (شہری تمرن) ارتفاق ان ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | انسان زندگی گذارنے کے قطری الہا ہات کے ساتھ تنتین چیزیں ملاتا ہے :عقلی فائدے کے لئے کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وجود میں لاتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | كرنا، جاجت روائي كے ساتھ نفاست كاخيال ركھنا اوران ميں عقمندوں كا پايا جانا، جو بہترين اسكيسيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تدن کامعمولی درجہ (ویکی تمدن) ارتفاق اول ہے تدن کامعمولی درجہ (ویکی تمدن) ارتفاق اول ہے ٢٢٣ ترقی یافتہ تمدن (شہری تمدن) ارتفاق الی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MIA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ترقی یا فتہ تدن (شہری تدن )ارتفاق ٹانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (****                | ارتفا قات متبط كرنے كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ترقی یا فتہ تدن (شہری تدن )ارتفاق ٹانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ስ'ተጦ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrr                  | and the second s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | רידורי               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- ﴿ لِكَوْرَبِيكِيرُ ۗ ﴾-

| -          | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ייוןיין    | نظام حکومت تین وجو ہ ہے ضروری ہے ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۲۵        | مرکزی حکومت ارتفاق رابع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrq        | باب (۲) ارتفاق اول میں شامل چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrq        | ارتفاق اول میں کم از کم گمیارہ چیزیں ضروریا ئی جاتی ہیں۔ میں کم از کم گمیارہ چیزیں ضروریا ئی جاتی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779        | زبان بعنی بولی تس طرح وجود میں آتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ייןיייןיין | باب (٣) فن آواب معاش كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بالماما    | فن آ داب معاش کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ه۳۳        | اس فن کا بنیادی نقطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٦٦        | ويبى تىدن ميں رائج امور كوتين معياروں پر جانچا جا تا ہے توشېرى تىدن وجود ميں آتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۳۳        | فن آ داب معاش کے بڑے مسائل افیس جیں مسسسد مسسد میں دانسے میں اسسان کے بڑے مسائل افیس جیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mar A      | آ باوخطوں میں بسنے والے اور سے مزاج رکھنے والے ، قابل لحاظ حضرات دِس باتوں پرمتفق ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ויזיא      | باب (٣)فن تدبيرمنزل ( خانگي انتظام ) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اکاکا      | فن تدبيرمنزل كي تغريف بين بين بين الله بيرمنزل كي تغريف السين بين بين المستون ال |
| اسم        | اس فن كاخلاصه جيار مسائل ٻيں: نكاح ، ولادت ، ملكيت اور نتعاون باجمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اسما       | میبلامسئنه: شادی بیاه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۲        | محارم سے نکاح کیوں حرام ہے؟ نکاح کس عمر میں ہونا جائے؟ تقریب ولیمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ~~         | شادی میں دُنت بجانااور نکاح میں دس باتوں کا لحاظ کرنا جیاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مامانا     | طلاق اورعدت کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra        | ووسرامسئله: اولا ديكاحوال كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MM         | تيرامسكه: كمكيت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MMA        | ملکیت جمعنی ملازمت اورملکیت جمعنی غلامی کس طرح وجود میں آتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| רייןיין    | غلامی کامسئلہ اسلام کا پیدا کیا ہوائیس ہے ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اه۳        | چوتهامسئله:محبت (رفاقت) کابیان سه میسید در دافت کابیان سه میسید در در دافت کابیان سه میسید در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اه۳        | انسان کود وطرح کی حاجتیں پیش آتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۵۳        | فن تدبیر منزل کے بڑے مسائل میں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵۳        | باب(۵)فن معاملات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۵۳        | فن معاملات کی تعریف،اس فن میں تمین باتوں ہے بحث کی جاتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ددم             | مبل بات: تبادلهٔ اشیاء کابیان                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| గాపిప           | مبادلہ کا رواج کیے چلا؟ کرنسی کا رواج کیے پڑا؟ اور کرنسی کس چیز کی ہونی جا ہے؟                           |
| 60 A            | ووسری بات: ذرائع معاش کابیان                                                                             |
| ۸۵۳             | ذ رائع معاش دوطرح کے ہیں:اصلی اورفری:اصلی ذرائع معاش جار ہیں اورفری ہے شار ہیں                           |
| rak             | دو با تیں پیش نظرر کھ کر کوئی ذریعهٔ معاش اختیار کیاجا تا ہے                                             |
| 4+              | تيسري بات: تعاون بالهمي كابيان                                                                           |
| **              | بإب (٢) نظام حكومت كابيان                                                                                |
| יוציה           | فن سیاست مدینه (نظام حکومت) کی تعریف                                                                     |
| (***            | سر براهِ مملکت کی ضرورت کیول ہے؟                                                                         |
| <del>ለ</del> ዛለ | نظام مملكت مين خلل ۋالينے والى آئھ چيزيں                                                                 |
| ۸۲۳             | ملک کی حفاظت کے لئے جا را تظامات ضروری ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| PZ+             | ملک کی ویرانی کے پڑے اسباب دو میں استان اللہ کی ویرانی کے پڑے اسباب دو میں ا                             |
| 12.1            | باب (۷) سر براہ مملکت کے لئے ضروری اوصاف                                                                 |
| MAR             | سر براهمگکت میں چود واوصاف ضروری ہیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                               |
| 1744 (*         | بادشاہ کے لئے حشمت کی ضرورت یا دشاہ کے کئے حشمت کی ضرورت                                                 |
| <b>~</b> _ ~    | عظمت وحشمت پیدا کرنے کا طریقه سیسی سیسی سیسی وحشمت پیدا کرنے کا طریقه                                    |
| P44             | سر براہ مملکت کے لئے سات ضروری ہاتیں مربراہ مملکت کے لئے سات ضروری ہاتیں                                 |
| MZ 9            | باب (۸) سرکاری عمله کے نظم وانتظام کا بیان                                                               |
| MZ 9            | عمله کی ضرورت پشرانط اوریرتا ؤ                                                                           |
| PΑ+             | مختص اورغير مخلص ميس امتياز ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                        |
| Γ <b>Λ</b> +    | عمله کی اقتسام اوران کامقام سیست سیست سیست سیست سیست سیست سیست سیس                                       |
| CAT             | مرکاری عمله کی پنخواه گورنمنٹ کے ذمہ ہےاورسر کاری خزانہ کی فراہمی کا طریقہ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،    |
| rat"            | عسكري تنظيم كي ضرورت                                                                                     |
|                 | سركارى عمله كى تعداد متعين نبيس ،البيته برْ _ عظم پانچ بين : عدليه ، سالا را فواج بنتظم مملكت ، عامل اور |
| ۳۸۵             | وكيل برين برين برين برين برين برين برين برين                                                             |
| ۳۸۸             | باب (٩) خلافت كبرى كابيان                                                                                |
| <b>የ</b> ላለ     | خلیفه کی ضرورت اور خلیفه سے مراد                                                                         |
|                 | خلیفه کی ضرورت اور خلیفه ہے مراد                                                                         |
|                 |                                                                                                          |

| ሮሊ ዓ         | خلافت كا فأئده                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>۳</u> 9•  | خلیفہ کو جنگ و ووجہ ہے چھیٹرنی پڑتی ہے: وفاع کے لئے اور اقد امی طور پر                              |
| rar          | مختلف وجود ہے خلیفہ کو جنگ ہے سابقہ پڑتا ہے، پس آٹھ با تیں یا در کھنی جا ہئیں                       |
| ۵۹۳          | خلافت کبری کے لئے پانچ ہاتنی ضروری ہیں سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 794          | باب (۱۰)ارتفا قات کی بنیادی با تین متفق علیه بین سسه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰            |
| <b>14</b> 4  | اصول اوررسوم میں فرق ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                          |
| M92          | ارتفاقات پرلوگول کا تفاق تین وجوہ ہے ہوتا ہے ۔ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                  |
| ۵+۲          | باب (۱۱) لوگوں میں رائج طور وطریق کا بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 0+r          | ر سوم کی اہمیت اور ان کے اسباب                                                                      |
| 0+r          | وه اسباب جن کی وجہ ہے رسوم چیلتی ہیں                                                                |
| ۵۰۳          | وہ اسباب جن کی وجہ ہے لوگ رسوم کومضبوط پکڑتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔              |
| ۵۰۵          | الحیمی رسمیس ضروری ہیں ،ان سے ارتفا قات صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے ، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵+۵          | بری رسیس کیے وجود میں آتی ہیں؟ ۔                                                                    |
| 4+4          | رسوم وبدعات کی اصلاح کرنا بہترین عمل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ۵+4          | رائج سيح طريقة جيموز كرغلط طريقة كون اختيار كرتا ہے؟                                                |
| ۵۱۰          | منتج اورغلط طریقه اینانے والول کا انجام                                                             |
| <u>۵</u> ۱+  | سنتین فطرت کب بنتی میں؟                                                                             |
|              | مبحث جبارم                                                                                          |
|              | سعادت کے بیان میں                                                                                   |
|              |                                                                                                     |
| ۵۱۵          | باب (۱) سعادت کی حقیقت کیا ہے؟                                                                      |
| ۵۱۵          | انسان کے ٹوئی اور چنسی کمالات میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ۵۱۵          | انسان کے نوگ کمالات بی قابل کحاظ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۲۱۵          | نوعی کمالات کمال اس وفت بنتے ہیں جب نفس ناطقہ (روح ربانی)ان کوسنوارتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ۵IA          | سعادت هيقيه كيام ؟                                                                                  |
| <b>Δ19</b>   | نیک بختی حاصل کرنے کا طریقتہ مستند مستند میں                    |
| ۵۲۴          | معادت طبیقیدانسان کا فطری تقاضا ب                                                                   |
| <b>–</b> €[∂ |                                                                                                     |

| ۵۲۵          | ب(۲) نيك بختي مين اختلاف درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۵          | نیک بختی کے تعلق ہے لوگوں کے جارور جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| or.          | اب (٣) مخصيل سعادت كے مختلف طريقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 <b>r</b> • | نیک بختی حاصل کرنے کے دوطریقے بفس کشی اورنفس کی اصلاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۲۲          | نیک بختی حاصل کرنے کے لئے کونسا کمریقہ بہترہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳۸          | روحانی میوم کی تحصیل کا سلسله موت کے بعد بھی جاری رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳۹          | اب (۴) وہ اصول جوسعادت حاصل کرنے کے طریق ثانی کی محصیل کا مرجع ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>۵</u> ۳۰  | اصولی با تیں جار ہیں: طہارت، اخیات، ساحت اورعدالت ،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۴۰          | کیبلی صفت: طهارت (یاکی) کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | طہارت کی حقیقت: طہارت وحدث میں فرق ،طہارت کا فائدہ ،حدث کا نقصان اور طہارت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۴۰          | · ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۳۳          | دومری صفت: إخبات (الله کے حضور میں نیاز مندی) ، اخبات (الله کے حضور میں نیاز مندی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۵          | تبسری صفت: المحد (فیاضی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳۷          | متعلقات کے اعتبار ہے ساحت اور اس کی ضد ( بخیلی ) کے مختلف القاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6M4          | چوهی صفت: عدالت (انصاف) عدالت (انصاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44.          | عدالت كى شكليس، اس كا فائده، اس كى اعانت ومخالفت كاثمره اورعدالت كى بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٥٢          | ندگور د <b>صفا</b> ت ِار بعد کی انجمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۵۳          | باب (۵) خصال اربعه کی مخصیل پیمیل اور تلاقی ما فات کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵۳          | خصال اربعه دومد بیرون ہے حاصل کی جاسکتی ہیں: ایک تدبیر علمی ، دوسری تدبیر عملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٥٣          | تد بیرتکمی کابیان اور چا بک کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 229          | تدبير ملى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠٢٥          | حدث و پاکی ، اخبات ، فیاضی اور انصاف کے اسیاب کا بیان مصصحت مصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| שדם          | باب (۱) ظهور فطرت کے حجابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٢٥          | ظهور فطرت کوتین چیزیں روکتی ہیں نفس ، دنیا اور بدعقیدگی کوتین چیزیں روکتی ہیں نفس ، دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٢٥          | آ تجابِنْس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ״ורמ         | المن المنظم المن |
| ۵۲۵          | 🕆 حجاب سوئے قبم (بدعقیدگی) کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _            | - الْاَزْرَبِيَانِيَ لَهُ ﴾ الْوَزْرَبِيَانِيَ لَهُ ﴾ الْوَزْرَبِيَانِيَ لَهُ ﴾ الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ara          | ممراہی کے بڑے اسیاب دو ہیں: تشبید اور اشراک                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PFG          | باب(۷) حجابات مْدُكُور وكود وركرنے كاطريقة                                             |
| ۵ <b>۷</b> ۰ | الحجابِ نِنْس كازاله كي دوطريقي                                                        |
| 02r          | 🎔 حجاب و نیا کے ازالہ کی دوتر کیبیں                                                    |
| 02m          | 🎔 حجاب بدعقیدگی کوزائل کرنے کا طریقه                                                   |
| ۵۷۳          | صفات ہاری تعالیٰ کو مجھا جا سکتا ہے                                                    |
| ۵۲۳          | القد تعالیٰ کے لئے کوئی صفات ٹابت کی جائمیں؟                                           |
| ۵۵۵          | مغت مدح کوچاہتے کا طریقہ                                                               |
|              | مبحث يتجم                                                                              |
|              |                                                                                        |
| •            | تیکی اور گناه کی بحث                                                                   |
| ۵۸۱          | تمهيد: نيكي اور گناه كي حقيقت كابيان                                                   |
| ۵۸۱          | نیکی کے کام جارتھ کے ہیں اور گناہ کے کام بھی جارتھم کے ہیں                             |
| ۵۸۲          | سنن پر کی تفکیل کس طرح ہوتی ہے؟                                                        |
| ۲۸۵          | باب (۱) توحيد كابيان                                                                   |
| PAG          | توحید کی اہمیت جاروجوہ ہے ہے۔                                                          |
| 644          | توحید کے چارم ہے: توحید وات ، توحید خلق ، توحید تدبیر اور توحید الوہیت                 |
| 184          | توحيدتد بيراورتوحيدالوميت مين اختلاف:                                                  |
| <b>\$41</b>  | (۱) ستاره پرستون کا خیال                                                               |
| 497          | (٣) مشركين كاخيال اوران كے تين استدلال مان من      |
| ۲۹۵          | (۳)عیسا تیوں کا خیال اورغیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے دونظریات                   |
| ۸۹۵          | باب (۲) شرک کی حقیقت کابیان                                                            |
| 4++          | صفات کمالیہ کے دو در ہے اور مثالوں ہے اس کی وضاحت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ¥+l*         | شرك وتشبيه متوارث كمراميال بين                                                         |
| 4+14         | شرک وتشبید کی بیاریاں تین وجوہ سے پیدا ہوئی ہیں                                        |
| 4+2          | صفات واجب کی معرفت میں جہل بسیط معتر تہیں                                              |
| 4.4          | انبیاء نے شرک کی حقیقت واشگاف کردی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| <b>—</b> €_2 | التنزكر بتالية                                                                         |

- ﴿ الْمَسْوَرُ لِبَالْمِيْنَ فِي ﴾

| Al*         | شرک وشبید کے بیاروں کی انواع ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411         | مظاہرشرک کا حکم اورایک واقعہ جس سے شرک کی حقیقت وَا ہوئی ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4112        | یا ب (۳) مظاہر شرک کی عنی شرک کی صورتوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 416         | شرک کی حقیقت اور شرک کے مظاہر سیسی مشاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414         | نیت اور مظاہر کے اعتبار سے شرک کی قتمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AlA         | شرك كي صورتون كالفصيلي بيان: المستند ا |
| 412         | (آ) غيرالله كومجده كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>41</b> ∠ | تو حیدعبادت ، دین کا بنیا دی اور عقلی مسئلہ ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 412         | فرشتوں نے آ دم علیہ السلام کوکیسا سجدہ کیا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.         | ا عوالتج میں غیراللہ ہے مدوطلب کرنا است است است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 471         | 🗭 ئىسى كواللە كابىيا يابىي كېزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | 🕆 علماء ومشامخ للوطيل وتحريم كااختيار دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444         | غیراللدکوتلیل وتحریم کا اختیار دینا شرک کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4417        | شاه صاحب قدس سره غير مقلد نبيس تنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 446         | شریعت کی بعض باتوں ہے اِباء بھی شرک کے زمرہ میں آتا ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 474         | بعض نومسلم گائے کا گوشت کھانے ہے بازرجے ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YPZ         | (ف) غیراللہ کے لئے جانوروز کے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 412         | (٩) غيرانندڪ نام پر ڇانور چيوڙ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YPZ         | غیراللد کے نام پر چھوڑ ہے ہوئے جانور کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MPA         | ے غیراللدی مشم کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 779         | ﴿ غِيراللَّه ﴾ تانون کانج کرنا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | ﴿ غِيرَاللَّه يَ طرف بند كَى كُنْسِت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 484         | دادی حواءتے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا تھا۔ بیدوایت باطل ہے ۔ ۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 414         | عبدالنبي ،عبدالرسول وغيره تام بدل دينے جائميں سيسيس سيسيس سيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4000        | باب (٣) صفات البيديرا بمان لانف كابيان سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ዓምም         | ، بب رب مناسب میں دشوار بال اور ان کاحل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ነተተ         | وَاتِ وَصِفَاتِ كِسِلَ مِدِينَ جِيلِ مِا تَمِنِ الطَّهِ مِن الشَّمْسِ بِينِ مِن مِن مِن مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 450            | صفات یاری تعالیٰ کے بیان میں پانچ قاعدوں کالحاظ ضروری ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | يهلا قاعده: بيان صفات كے لئے الفاظ بمعنی وجود عامات استعمال كئے جائيں۔ دومثالوں ہے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۳۲            | كي وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12             | د وسرا قاعدہ: بادشاہ اپنی مملکت کوسخر کرنے کیلئے جوتعبیرات اختیار کرتے ہیں ، وہ مستعار لی جا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 474            | تنیسرا قاعده: بیان صفات میں تشبیهات دوشرطوں کے ساتھ استعمال کی جائیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 422            | چوتھا قاعدہ:صفات باری کی ترجمانی کے لئے جامع الفاظ استعمال کئے جائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 452          | یا نیجواں قاعدہ: صفات شبوتیہ کے اثبات کی طرح ، صفات سلبیہ کی نفی بھی کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | صفات پردازلت کرتے والے الفاظ ہوبہواستعمال کئے جائیں اور استعمال سے زیادہ ان کے بارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 424            | میں کھود کر پیرند کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444            | ستجى صفات از قبيل متشابهات بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 14.14        | صفات کے بارے میں محدثین (اسلاف) کاموقف سے جے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 400            | صفت کے ہارے میں فر ق باطلہ کے خیالات اور اہل حق کا موقف ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y MO           | صفات کے بارے میں اہل حق کے دوموقف ہیں: تنزیہ مع الفویض اور تنزیہ مع الناویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | صفت کے بارے میں غورطلب دویا تیں ہیں: اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 464            | اوراللد تعالیٰ کوکن صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40Z            | مفات تین حکمتوں کی وجیہ ہے توقیفی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4144           | صفات الهبير كمعانى كالقصيلى بيان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 <b>6</b> +   | الصفت حيات كابيان المستسمين المستسمي |
| 40+            | 🕑 صفست علم کا بیان 💮 💮 سندند سند کا بیان 💮 سندند سند کا بیان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 401            | 🗩 صفات مع وبصر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ומצמא          | ← صفت اراده کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IGF            | صفت ارا دوقد يم بالبنة اشياء كيماته ال كاتعلق حادث ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mar            | ۵ صفت قدرت کابیانه مستند میستند میستند استند میستند استند است استند استن       |
| אפר            | الم صفت كلام كابيان مستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YOR            | صفت ِ ذاتی اورصفت فعلی کی تعریقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40m            | صفات کوایک حد تک بی تمجھا جا سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لشِيَرُنْهِ ◄— | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 4,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400       | فيضان علوم (وحي ) كي حيار صورتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AGE       | ﴾ صفيات رضاء وشكر ، مخط ولعن اوراجابت دعاء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AGE       | نظام عالم مصلحت خداوندی کے مقتضی کے مطابق جاری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| POF       | ﴿ صفت رویت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441       | باب (۵) تقدير يرايمان لائے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441       | تقذیر کے معنی اور قدر مُلزم کا مطلب میں مسلم استان میں میں معنی اور قدر مُلزم کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFF       | تقذر معلَق مرف بندول کے اعتبار ہے ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441       | تدبيرة حداني كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144       | تجملی بری تقدیر کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444       | تقذيري ضرورت اوراس كادائره مستسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171"      | نقتر ریکا مسئله آسان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771       | تقذیر کا مسئلہ دووجہ ہے مشکل بن گیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AFF       | لوگ تضہ وونڈ ریے مسئلہ کوشمول علم سے مسئلہ سے ساتھ رَلا دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AFF       | تقذیریرایمان لانے کی اہمیت اوراس کے فوائد مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | تقدرِ اللي كے پانچ مدارج ومظاہر: (۱) ازل میں (۲) عرش كی تخلیق كے بعد (۳) تخلیق آ دم كے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AFF       | (٣) شكم مادريس (٥) دنيايس موجود موتے ہے بہتے بہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 421       | لوح محفوظ مين تفذير لكضن كالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 428       | عبدالت كى كويادنيس، كراس كى وجه مواخذه كيدرست م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 424       | محووا ثبات عالم مثال مين بوتا ہے ، لوح محفوظ مين نبيل مسال ميں بوتا ہے ، لوح محفوظ مين نبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ΙΛΑΣΥΈΡΛΙ | عالم مثال كاثبوت مالم مثال كاثبوت كالمسلم كالم كالم كالمسلم كالم |
| *A*       | تقذيرا وراسباب ظاهري مين تعارض نبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAF       | بندول کا اختیار بھی باؤن البی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444       | باب (٢) عبادت الله تعالى كابتدول يرايك حق ب،اس كئے كمالله تعالى بالاراده معم و مجازى بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ארפומר    | مغت اراده كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PAF       | صفت اراده کے تعلق سے حکماء پررد ت <sub>ص</sub> ماء پررد ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YAY       | اسباب ہے مسببات کس طرح بیدا ہوتے ہیں؟اشاعرہ بمعتز لد، فلاسفداور ماتر بدید کی آراء ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- ﴿ لَكِنْ وَبِيَالِينَ لُهِ ﴾ -

| YAZ          | حكماء كى كوتاه بينى كه و وصفت اراد و كتعلق حادث كے مقام كۇنېيس جان سکے               |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| YAZ          | علماء کے خلاف انفس سے دلیل                                                           |     |
| PAF          | صفت اراوہ کے تعلق ہے فلاسفہ پرردّاور بیر کماء کے خلاف'' آفاق'' سے دلیل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| 492          | ورحن الله "كي تفهيم كاطريقه                                                          |     |
| 491          | '' حق اللهُ فطری میلان کی تعبیر وتر جمانی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |     |
| 490          | فطری میلان ایک نورانی لطیفه ہے                                                       |     |
| 444          | فطری میلان کامبھی احساس قبیس ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |     |
| APF          | فطری میلان ضائع کرنے والوں کے احوال                                                  |     |
| ۷+۱          | ہرحق نفس کانفس پرحق ہوتا ہے ، سہولت فہم کے لئے حق اللہ وغیرہ کہا جاتا ہے             |     |
| 40           | ب(۷)شعائرالله کی تغظیم کابیان                                                        | بار |
| 4.00         | شعائراللد كے معنی اوران كے مصاويق                                                    |     |
| Z+1*         | شعار الله کی اہمیت                                                                   |     |
| ∠•۵          | شعائراللدكياين؟                                                                      |     |
| 444          | شعائراللد كيت تفكيل پاتے ہيں                                                         |     |
| 4.4          | تشريع ميں جمہور كا حال ملحوظ ركھا جاتا ہے                                            |     |
| ∠•4          | چار برزے شعائر اللہ: قرآن ، کعبہ نی اور نماز                                         |     |
| ۷•٩          | (١) قرآن كريم شعائر الله ميس كيي شامل جوا؟                                           |     |
| ZII          | (۲) کعبشریف دین اسلام کی مخصوص علامت کیے بنا؟                                        |     |
| <b>Z10</b> ° | (٣) نبي كاشعائرالله يس يهونا ،                                                       |     |
| 210          | (م) نماز کاشعائزاللہ میں ہے ہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |     |
| YIY          | ب(٨)وضوءو عسل کے اسرار ورموز کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | بإر |
| <b>∠1</b> 4  | یا کی کے معاملہ میں لوگ تنین طرح کے ہیں                                              |     |
| ∠14          | حدث کی شمیں: حدث اصغراور حدث اکبر                                                    |     |
| 28F          | طہارت کی دوشمیں: صغری اور کبری                                                       |     |
| 21M          | طہارت کے آٹھ فائدے                                                                   |     |
| ۲۳۱          | ب(٩) تماز کے اسرار کا بیان                                                           | بار |

- ﴿ وَرَوْرَ مِبَالِيْرَزُ

| <u> </u>    | نماز کے تعلق ہے انسانوں کی تین قسمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 244         | تماز كاليك الهم فائده                                                     |
| ۷۳۳         | نماز کی بیئت ترکیبی کابیان                                                |
| ۷۳۶         | نمازی کیوں ضروری ہے، کیاذ کر وَقَر کافی نہیں؟                             |
| 449         | تمازكة تھ قائدے                                                           |
| 2 MY        | باب (۱۰)زكوة كامراركابيان                                                 |
| 200         | انفاق فی سبیل الله جیه مقاصد ہے ضروری ہواہے:                              |
|             | (۱) ضرورت مندول کی حاجت روائی کے لئے ،                                    |
| ۲۳۳         | (۴)رحمت خداوندی کے حصول کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ۷ ۳۵        | (٣) حرص وبخل کے علاج کے لئے                                               |
| 202         | (٣) بلا وَل اور آفتوں کوٹا لئے کے لئے                                     |
| 202         | (۵) گناہوں ہے حفاظت کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۵۳۸         | (۲) خاندان کی خبر گیری کے لئے                                             |
| ∠ ~q        | زكوة كے چارفائدے                                                          |
|             | باب (۱۱)روزون کی حکمتوں کابیان                                            |
|             | روزول کے تعلق ہے لوگول کی تنین قشمیں                                      |
| ∠۵•         | روزه میں معاصی ومنکرات ہے بچنا بھی ضروری ہے                               |
| <b>∠</b> ۵۲ | روزوں کے تین مقاصد:                                                       |
| 28°         | (١) طبيعت كوعقل كالمطبيع بنانا                                            |
|             | (۲) گنامول سے حفاظت مونا                                                  |
|             | (٣)وفورشېوت كاعلاج                                                        |
|             | روز ل کے چھافوا کر                                                        |
|             | اعتكاف كابيان                                                             |
|             | اعتكاف كيعلق بياوگول كي نتين قشميل                                        |
| ۵۸          | اعتكاف كے دوفائدے:                                                        |
| ۷۵۸         | يہلا فائدہ: زبان کے گناہوں ہے بچارہنا                                     |

| ∠ <b>∆</b> 9 | دوسرافا ئده: شب قدر کی تلاش کرنا                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>∠</b> ۵9  | باب (۱۲) خج کی حکمتوں کا بیان                                                           |
| ∠∆9          |                                                                                         |
| <b>∠</b> Y•  | جج ہرملت میں ہے                                                                         |
| 441          | مجے بیت اللہ بی کا برحق ہے۔                                                             |
|              | ج کے جارمقہ صد: جج سامان تطهیر ہے، جج ذکرالہی ہے، جج وصل حبیب کی ایک شکل ہے اور جج ملی  |
| ۲۲۳          | شان وشوكت اور بالهمي تغارف كاذر بيه ہے                                                  |
|              | حج کے تین اہم فاکدے: حج رواجی برائیوں سے بچا تاہے، حج اکا برملت کے احوال یادولا تاہے    |
| ∠44          | اور جج مبرورے تمام گناه معاف موجاتے میں                                                 |
|              | باب (۱۳) نیکی کے مختلف کا موں کی حکمتیں                                                 |
| <b>47</b>    | ﴿ وَكُرَاللَّهِ كُي تَعَلِّمت اوراس كے جيار قائد ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| <b>∠</b> 49  | ذکرالقدوو مخصول کے لئے خاص طور پرمقید ہے ، ،                                            |
| 44           | 🕑 دعا کی حکمت اوراس کے تیمن فائدے                                                       |
| 221          | 🕝 تلاوت قرآن اوروعظ ونصیحت سننے کی حکمت اوراس کے دواہم فائدے                            |
| 221          | 🗇 حسن سلوک کی حکمت اوراس کے تین فائدے                                                   |
| 22m          | @جهاد کی حکمت                                                                           |
|              | تين صورتول من جهاد ضروري موجاتا ہے                                                      |
| 220          | آ فات وبليات كي عكمتين                                                                  |
|              | ۳ فات وبليات چاروجوه سيم نيكيال بنتي جي                                                 |
|              | یاب (۱۴) گناہوں کے مرارح                                                                |
|              | گن و کیا ہیں؟ اور گنا ہول کے یانچ مراتب                                                 |
| <b>4</b> 4   | پہلامر تبہ: کفریات کا ہے ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔                           |
|              | دومرامرتبه: دین سے اعراض کا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| ۷۸۳          | تيرامرت بملكات كام مستسبب سيستسبب                                                       |
| <b>ZAY</b>   | چوتھا مرتبہ:شریعت کی خلاف ورزی کاہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،               |
| ۷۸۸          | یا نچوال مرتبہ: التزامات کی خلاف ورزی کا ہے                                             |
| نے≽—         | الكواركيات                                                                              |

- ﴿ لَرَبَالِيْرُ لِهَا لَيْرُ لَهِ الْمِيرُ لِلْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرِ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرِ ال

| ∠91          | باب (۱۵) گنابول کے مفاسد کا بیان                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>∠9</b> 1  | صغیره اور کبیر و گنا ہول کی صدیندی                                                                            |
| <b>∠</b> 4(* | توبدكے بغير كبيره گناه معاف ہوسكتا ہے؟                                                                        |
| 494          | باب (۱۲) و و گناه جوآ دمی کی ذات ہے تعلق رکھتے ہیں                                                            |
| ۷94          | گناہ دوطرح کے ہیں: لازم اور منتعدی اور لازم گناہ کے تین در ہے:                                                |
| 494          | مِبلا درجه: اکبرالکبارکایه یعنی الحاد وانتکبارکا                                                              |
| <b>49</b>    | وہریت کیا ہے؟ اور عہد الست کا ذکر                                                                             |
| 49           | الله تغالى كي عايت ورجه يعظيم كمب ممكن ہے؟                                                                    |
| <b>499</b>   | انسان کی شدیدرین بریختی اعظبار ہے                                                                             |
| ۸••          | کل يوم هو في شان ٿيل ' شان' کيا چيز ہے؟                                                                       |
| <b>A+</b> [* | دومرے درجہ: کے کیاڑ کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| ۸+۳          | تيسر ب درجه : كي تنابول كابيان                                                                                |
|              | باب (۱۷) وه گناه جن کالوگوں سے تعلق ہوتا ہے لینی متعدی گنا ہوں کا بیان                                        |
| ۸•۷          | متعدی کناہ تین مسم کے ہیں بشہوائی، در تھی والے اور وہ کناہ جو بدمعاملی کے بیل سے ہیں                          |
| ۸•۷          | انسان اور دیگر حیوانات میں فرق بر سیسی میں میں میں انسان اور دیگر حیوانات میں فرق بر سیسی میں میں میں میں میں |
| ۸۰۸          | انسان کواس کی تمام ضرور یات فطری طور پر کیوں الہام نہیں کی تنئیں؟.                                            |
| ۸۰۸          | انسان منروري علم پانچ ذرائع ہے حاصل کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| A+4          | لو کول کے علوم میں تفاوت، قابلیت کے تفاوت سے ہوتا ہے                                                          |
| AII          | متعدی گناہوں کے اقسام اور ان کی حرمت کا فیضان اور زنا اور ہم جنس پر تی کی حرمت                                |
| Aim          | شراب کے نشہ میں چورر ہے کی حرمت                                                                               |
| ΔIΔ          | ضرب وللل كي حرمت                                                                                              |
| TIA          | ز ہرخوار نی، جادو سے مارتے اور مخبری کرنے کی حرمت                                                             |
| ۸۱۷          | برمعاملکی ہے پیدا ہونے والے نوگنا ہوں کی حرمت                                                                 |
| AIA          | ندكوره بالأكنابهول كاوبال                                                                                     |
| Arı          | اصطلاحات جن کی کتاب میں تشریح کی گئے ہے ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| Arr          | شارح كے مختصر حالات                                                                                           |

### بسم اللدالرحمن الرحيم

# شخن بإسرِّكفتن

زبانِ قلم میں یہ قدرت کہاں جو ہو جمہ خالق میں گوہر فشاں

اینہایت جمدوسیاس اس ذات قدی والاصفات کے لئے ہے جس نے مشت خاک وجلد انسانیت پہنایا۔ پھراس

کے سر پراشرفیت کا تان رکھا۔ اور جس طرح اس کی جسمانی ضروریات کا انتظام فربایا، اس کی روحانی ضروریات بھی الہام

فرما کیں۔ ایسی ہدایات نازل فرما کی جمن کی پیروک سے کلاو دہقال با قاب رسید! انسان رشک کر وہیان بن گیا۔ اورا سے

ادکام نازل فرم ہے جن کی تیس میں سعاوت وارین مضم ہے۔ دنیا کی خوبی اور آخرت کی بھلائی اس کی رہین منت ہے۔

اور بے پایاں جمتیں اور سلامتی نازل ہوان تمام برگزیدہ ہستیوں پر جضوں نے انسانوں کو سنوار نے میں اوران کو

احکام اللی کے فوائد و برکات سمجمانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ خاص طور پر اس گردہ کے قافلہ سالار، سید ابرار،

نایت کا کنات ، فخر موجودات ، حضرت ختی مرتبت میں گئی ہے جضوں نے ہرطرح سے لوگوں پر اتمام جمت کردیا اور دین

نایت کا کنات ، فخر موجودات ، حضرت ختی مرتبت میں گئی ہے جضوں نے ہرطرح سے لوگوں پر اتمام جمت کردیا اور دین

البی کاکوئی گوشترہ نے باقی نہیں جھوڑا۔

اورآپ کی آل واصحاب پر، اورآپ کے دین شین کے حالمین: اساطین امت پر، جنھوں نے شریعت مطہرہ کے رموز واسمرار کو طشت از بام کردیا اور حقائق ودقائق کو پوری طرح واشکاف کردیا۔ اللہ تعالی امت کی طرف ہے ان حفرات کو جزائے خیرعطافر ما کیں۔ اور بم کوان کے تقش قدم پر چلنے کی تو نیق عطافر ما کیں (آبین)
حفرات کو جزائے خیرعطافر ما کیں۔ اور بم کوان کے تقش قدم پر چلنے کی تو نیق عطافر ما کیں، مقرطت، علیم الاسلام، جامع حمد وصلوٰة کے بعد عرض ہے کہ '' ججۃ اللہ البائذ '' کوامام اکبر، مجد داعظم ، محدث کیر، مقرطت، عکیم الاسلام، جامع شریعت وطریقت، حفرت اقد می مولانا قطب الدین احمد معروف برشاہ ولی اللہ صاحب محدث و بلوی قد می سرو کی تصانیف میں و اسطهٔ المیفلد (بارک جے عمرہ جو ہر) کا مقام حاصل ہے۔ البائغة کے معنی ہیں: پختہ، مضوط اور کائل۔ روح المعانی میں ہے البائغة کے معنی ہیں: پختہ، مضوط اور کائل۔ روح المعانی میں ہے البائغة ای الدی بلکھ آئی المعانیة و القوق علی الإثبات کی جہۃ اللہ البائد کے معنی ہیں: کائل بربان البی ۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بینام مورة الانعام کی آجہ 10 اسے اخذ فرمایا ہے۔ اس آبیت میں تکلیف شرک کے داز ، مجازات کی عکمت اور احکام شرعیہ کے بنی برحکمت ومصار کے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگ و بربان البی ۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ المی مشرعیہ کے بین برحکمت ومصار کے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگ و بربان البی ۔ شاہ صاحب اور احکام شرعیہ کے بنی برحکمت ومصار کے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگ و ب

سمیدے عنوان کے تحت آرہی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اس کتاب کاموضوع بھی یہی مضر مین ہیں۔ اس لئے ہے نے اس کتاب کا موضوع بھی یہی مضر مین ہیں۔ اس لئے ہے اس کتاب کا نام ججۃ اللہ البالغہ ( کامل بر بان البی ) تجویز کیا ہے۔ یہ کتاب یجا طور پر آپ کی تصنیفات میں ش ہ کا رکھ دیا ہے۔ سیدمحتر م ، حضرت اقدس مولانا ابوالحس علی میاں صاحب ندوی رحمہ النداس کتاب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

"شاه صاحب کی میدمایئد نازتصنیف آنخضرت منافقه این این مجزات میں سے ہے جو آنخضرت مبالاتھ این وفات کے بعد آپ کے امتوں کے باتھ پر طاہر ہوئے ،اور جن سے اپنے وفت میں رسول اللہ بیان مائی کا انجاز نمایاں اور اللہ کی جب تمام ہوئی"

شاہ صاحب رحمہ اللہ کو ادراک ہوگیا تھا، اور کتاب کے مقدمہ ہیں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آھے عقبیت پہندگ کا دورشروع ہوئے والا ہے، جس ہیں احکام شریعت کے متعلق اوبام وشکوک گرم باز ادری ہوگی۔ اسی خطرہ کاسہ باب کرنے کے لئے آپ نے بے بنظیر کتاب کھی ہے۔ اس ہیں آپ نے تغلیمات اسل م کومطابق فطرت اوراد کام و بنی کو بنی برحکمت ثابت کیا ہے۔ ہر تھم الٰہی اورامرشریعت کے اسرار ومصالح نہایت بلیغ اور مدلل انداز ہیں بیان فرمائے و بنی کو بنی برحکمت ثابت کیا ہے۔ ہر تھم الٰہی اورامرشریعت کے اسرار ومصالح نہایت بلیغ اور دومری طرف معترضین کے اسلام برمی نداندا عمتر اضات کا مند تو ثر جواب بل جاتا ہے۔

ال سلسله مين حضرت اقدس مولا نامحم منظور نعما في رحمه الله كي الي سركذ شت ملاحظه فرماني :

'' میں اپنی زندگی میں کسی بشرک کتاب ہے اتنا مستقید نہیں ہوا، جس قدر کہ اس کتاب ہے خدانے بجھے فی کدہ پہنچایا۔ میں نے اسلام کوا کیک کمل اور مرجوط الاجزاء نظام حیات کی حیثیت ہے اس کتاب ہی ہے جانا ہے۔ دین مقدس کی ایسی بہت می باتھی جن کو پہلے میں صرف تقلید آما نتا تھا ، اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد الحمد مقد میں ان برتحقیقاً اور علی وجہ البعیرت یقین رکھتا ہوں''

غيرمقلدعالم جناب نواب صديق حسن خال صاحب "احجاف النيلاء" مِن تحرير فرمات مين:

"ای کتاب اگر چه در علم حدیث نیست ، آغاشر خ احادیث بسیار درال کرده و دیمگم واسرارآل بیان نموده - تا آنکه در فن خود غیرمسیوق علیه واقع شده - وشل آل درین دواز وه صدسال ججری ، نیچ کیم را از علائے عرب وجم، تصنیفے موجود نیست"

اس فاری عبارت کاتر جمدیدے:

"بیکتاب اگر چنن حدیث میں نہیں ہے، گراس میں بہت ی احادیث کی شرح کی ہے۔ اوران کی حکمتیں اوران کے راز بیان کئے میں۔ بیباں تک کہ بیکتاب اپنے ن میں بینظیروا تع ہوئی ہے۔ اوراس جیسی کتاب ان

#### اسلامی بارہ صدیوں میں عرب وعجم کے سی عالم کی موجود ہیں ہے "

#### جية الله البالغه كاردوتراجم:

اس كتاب ك درج ذيل اردوتر اجم بو يحك بين:

- ا نعمة المله السابغة: يرترجمه غالبًاسب سے ببلاتر جمه بسرجم حضرت مولانا ابوجه عبدالحق صاحب حقانی رحمه القد (۱۲۲۷–۱۳۳۵ء) صاحب تفییر حقانی بین ۱۳۰۱ء بین مولانا نے بیتر جمه بیتر کی جناب مولانا محمد نظالی رحمه القرار ماحب رئیس اعظم عظیم آباد (پٹنه) کیا ہے۔ بیتر جمه دوجلدوں میں متن کے ساتھ مطبوعہ ہے اور آئ کل بازار میں بی ترجمہ دستیاب ہے۔
- الے اللہ الکاملة: از جناب مولا ناخلیل احد بن مولا نامراج احد اسرائیل سنبھلی رحمہ اللہ (منونی اللہ منونی کے بغیر ۱۲۰ منونی سنبھلی رحمہ اللہ (منونی ۱۳۴۰ ہے) یہ جمہ منتن کے بغیر ۱۲۰ منونی سندہ منازی ۱۳۵۰ ہے اور سے طبع ہوا ہے۔
- الله الماذغة: از حضرت مولا ناعبد الحق صاحب بزار وى رحمه الله الماذغة: از حضرت مولا ناعبد الحق صاحب بزار وى رحمه الله الماذغة: از حضرت مولا ناعبد الله الكاملة كي المائة الكاملة كي الكاملة كي المائة كي الم
- الاہورے مولانا عبدالرحیم صاحب کا ترجمہ بھی بغیر عربی متن کے شائع ہوا ہے۔ یس نے بیر جمہ بھی نیس
   دیکھا۔ مولانا بارق صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
- سبر ہان الی : ازمولا نا ابوالعلا وجمرا سامیل صاحب گودهروی (سمجراتی) بینا لیا آخری ترجمہ ہے۔ مترجم فیرمقلد عالم بین آپ نے بیتر جمہ بیتر کی مولا نا ابوالکلام آزاداور مولا نا عبیدالله سندهی اور مولا نامحرمنظور نعمانی رحم الله فیرمقلد عالم بین آپ نے بیتر جمہ بیتر کی مولا نا ابوالکلام آزاداور مولا نا عبیدالله سندهی اور مولا نامحرمنظور نعمانی رحم الله کیا ہے۔ پھر دوبارہ بیشائع نبیس ہوا۔ تہا یت نا یاب ہے۔ میرے پاس بیتر جمہ ہے اور بیس نے اس مولا میا ہے۔

ال آخرى مترجم في سابقة راجم برورج وبل تبعره كياب:

"اس كتاب ك اردوتراجم بهلي بهى مو يكي بين ليكن وه ترجي كيابين؟ ايك چيستان بين - جس مين مغلق مقامات كواور بهى زياده مغلق كرويا كياب - اكثر الفاظ مفرده كاتر جمدالفاظ مفرده سه كيا كياب - جس سے مطلب

والتواز مينانية الم

کی وضہ حت تو در کنار، الجھا وَ اور بڑھ گیا ہے۔ ایسے مقامات اور الفاظ کو جملوں اور سطروں ہے وہ ضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹخت اللفظ بیا تحت اللفظ جیسائر جمہاس کتاب کی شان کے خلاف ہے۔ بلک کتاب کے مطالب کو رگاڑ ناہے' (بر ہان البی صفحہ ۲۲)

مریة خری ترجمه بھی سابقه تراجم ہے کچھ بہترنہیں۔مترجم نے بیشک جگہ جگہ شاہ ساحب کے مختصرالفاظ کو جمعوں اورسطروں ہے واضح کیا ہے بگروہ "من چہرا بھی وطنبورہ من چیمراید" کا مصداق ہے۔

علاوہ ازین تکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرہ نے السم صالح المعقلبة للاحکام السنقلیة (جواب 'احکام اسلام :عقل کی روشی میں' کے نام سے ثنائع ہوتی ہے)مطلق تراجم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

"اس محث میں (یعنی مصالے عقلیہ کے بیان میں) ہورے زمانہ سے کسی قدر پہلے ذمانہ میں مصرت مولانا شو ولی اللہ صاحب ججۃ اللہ البالغد کھے جیں۔ ساہے کہ ترجمہ اس کا بھی ہوچکا ہے۔ گرعوام کواس کا مطالعہ مناسب نہیں کہ (اصل کتاب) عامض زیادہ ہے (یعنی صرف ترجمہ سے کتاب بھے میں نہیں آسکتی) (وردیباچہ مصالے عقلیہ)

#### شرح کی ضرورت:

غرض ججة القدالبالغہ کے لئے شرح کی ضرورت تھی۔اور ہر کوئی اس ضرورت کومسوں بھی کرتا تھے۔ بھر چند دشوا ریاں ایس تھیں ، جن کی وجہ سے آج تک کسی نے بیٹر یعندانجا منہیں دیا۔وہ دشواریاں بیر ہیں:

ا - مصنف کاالبیلاانداز نگارش - شاہ صاحب قدی سرہ عرش پر بیند کریا تیں کرتے ہیں۔ شرح میں ان مضامین کو جب تک فرش پر ندلایا جائے ، بات نہیں بن سکتی۔اور بیکام کتنا دشوار ہے اس کا انداز و ہرکوئی کرسکتا ہے۔

۲ — عبارت میں غایت درجدا بجاز — شاہ صاحب نفز نویس ہیں۔ ایک کلم بھی زائداز حاجت نیس لاتے۔ بلکہ بعض جگہ تو عبارت میں بخیلی کارفر ما نظر آتی ہے۔ بیتو خیر ہوئی کہ شاہ صاحب متراوفات استعال کرنے کے دول ہیں۔ مفرد کی مفرد ہے، جملہ ناقصہ کی جملہ تا مہ کی جملہ تا تا ہم کی جملہ تا تا ہم کی جملہ تا مہ کی جملہ تا مہ کی جملہ تا مہ کی گرفت ہے با ہررہ جاتے۔

۳ - مخصوص اصطلاحات - شاہ صاحب کی اپنی کچھ خصوص اصطلاحات ہیں، جب تک ان کو کما دقتہ نہ مجھ بر جائے مضمون ذہن شین نہیں ہوسکتا۔ اور نہ شاہ صاحب نے اپنی اصطلاحات کی سی جگہ تشریح کی ہے، نہ کسی اور نے یہ کام بخو فی انجام دیا ہے۔

مہم <u>۔ ف</u>کری بلند پروازی ۔ شاہ صاحب کی فکری بلند پروازی کا بیرحال ہے کہ بعض جگہ تو ان کے پیچھے چینا بھی میں نئی کا میں ایس د شوار ہوجا تا ہے اور آپ ہی کی کھی ہوئی کہاوت آپ برصادق آتی ہے کہ: '' جناب تو شیر پر سوار ہیں ، آپ کے پیچھے سواری کرنے کی ہمت کون کرسکتا ہے!''

۵ ۔۔ مض مین کی جد ت ۔۔ شاہ صاحب کی ہر بات انوکھی ہوتی ہے۔ ہر مصنف کی باتوں کول کرنے کے لئے پہلے نہ کے مصاور ومراجع مل جاتے ہیں ،گرشاہ صاحب کی کوئی بات کسی کتاب میں نہیں ملتی ، پھر سے مضامین کیسے مل کئے جا کیں! غرض مذکورہ بالا وجوہ ہے اور ان کے علاوہ دیگر وجوہ ہے می قرض باقی چلا آ رہا تھا کہ ایک بڑھیا اپنا منھی مجر کا تا ہوا سوت لے کر باز ارمصر میں بوسٹ کی خریدار بن کرآ گئی۔ دیکھئے اس کا نصیب کیسا ہے!

میں نے یہ کتاب تھیم الاسلام حضرت اقدیں مولانا محمد طیب صاحب قائمی قدیں سرہ (سابق مہتم وارالعلوم ویوبند) سے پڑھی ہے۔ حضرت کوشاہ صاحب کے علوم پر کمال قدرت حاصل تھی۔ گرافسوں کہ دریں میں چندا بواب ہی شامل تھے۔ کاش حضرت سے پوری کتاب یا کتاب کا معتدبہ حصہ پڑھنے کی معادت حاصل ہوتی۔

پھر جب میں نے العون الکہیو فی حل الفوز الکبیولکھی تواس میں بیالتزام کیا تھا کہ شہ صاحب کے کلام کی خودشاہ صاحب کے کلام کی خودشاہ صاحب کے کلام کی خودشاہ صاحب کے کلام کی جائے۔ چنانچر راندیر کے قیام کے زمانہ میں اس مقصد سے پہلی مرتبہ پوری کتاب کا مطالعہ کیا۔ گامطالعہ کیا۔ گام کیا کہ کا مطالعہ کیا۔ گامطالعہ کا گا

پھر جب ٨٠٠ اھ ميں وَارالَجُنِيْوَ وَيَوَبَنَ وَمِن اس كماب كا درى مجھ سے متعلق كيا گيا تو ميں نے از سرنو پورى كماب كا مطالعد كيا۔ اور مطبوعہ صد ليتى سے بورى كماب كا مقابلہ بھى كيا۔ اس مقابلہ سے مجھے بہت فاكدہ ہوا۔ كماب كا بڑا حصہ بحد الله حل ہوگي اور يہ بات بھى واضح ہوگئى كہ كماب ميں بجھالي طياعتى اغلاط ہيں جن كي تشج سے بغيركم ب كم حقد ل نہيں ہوكئى۔ ہوسكتى۔ چنا نجياس وقت سے مجھے كماب سے مخطوطوں كى تلاش رہى۔ بالآخر "جوئندہ يا بندہ" مقصد ميں كا ميا لي ہوئى۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

میری خواہش یہ بھی تھی کہ شرح لکھتے ہے بہلے کم از کم ایک بار پوری کتاب پڑھالوں۔ کیونکہ پڑھانے ہے مضامین کی تسہیل کا طریقہ ہاتھ آجا تا ہے۔ گریہ بات مقدر نہتی۔ ایک سال دَاوالْجَیْلُوا دِیوبَنَدُ کے استاذ ، برادر عزیز جناب مولا نامفتی محمد اللہ (متوفی ۱۳۱۵ھ) نے ای مقصد مولا نامفتی محمد اللہ (متوفی ۱۳۱۵ھ) نے ای مقصد سے ججۃ اللہ البالغہ کے سبق شرکت بھی کی تا کہ وہ تقریر صبط کریں ۔ عصر کے بعد بھی تشم وہم سے سبق شروع کیا گیا۔ گرطد بے اس وقت کے ناظم تعلیمات حضرت مولا ناریاست علی صاحب بجنوری زید بجدہ سے شکایت کی کہ درس الملاء میں میں مقدر کے بعد بھی دوری زید بجدہ سے شکایت کی کہ درس الملاء میں مقدر کے اس وقت کے ناظم تعلیمات حضرت مولا ناریاست علی صاحب بجنوری زید بجدہ سے شکایت کی کہ درس الملاء

کرانے سے کتاب بچھ میں نہیں آتی۔ کلام سفنے میں کسل یاتی نہیں رہتا۔ ذہن بات سے بث جاتا ہے، چنانچہ وہ سلسلہ موقوف کرنا پڑا۔ اور عصر کے بعد کا مبتی چندروز کے بعد بندہوگیا۔

پھراتفاق بہواکہ ۱۳۱۸ھ یل طلب نے پورے سال کی تقریر شپ کی اور صاف کر کے جھے دی تا کہ میں اس کو مرتب کر واتفاق بہ ہوا کہ ہوں ہوا تو میں نے اس تقریر کو مرتب کر نا شروع کیا۔ مگر وہ تقریر چو تھے ہوئ پر موائی ہوائی ہ

### شرح كاانداز

شرح میں انداز بیا ختیار کیا گیا ہے کہ پہلے ایک عنوان قائم کر کے مسئلہ کی تقریر کی گئی ہے، جس طرح سبق میں کی جا جاتی ہے اور بات واضح کرنے کے لئے مثالوں وغیرہ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور کہیں کتاب کی ترتیب بھی بدل ٹن ہے۔ غرض تقریر میں ہر بات شاہ صاحب کی نہیں ہے، اس میں میں نے اپنی با تیں بھی ملائی ہیں۔ البتہ مدعی شاہ صاحب ہی کا ہے۔ اور پیالریقہ اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ کتاب مل ہوجائے۔

پھر متعدقہ عربی عبارت ضروری اعراب کے ساتھ دی گئی ہے۔ پھر دری انداز کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تا کہ طلبہ ترجمہ کو عبارت سے ملاکر کتاب حل کر سکیس۔ پھر لفات کے عنوان سے مشکل الفاظ کے معانی اور ضروری ترکیب وغیرہ دی گئی ہے۔ اور کسی بات کی تشریح ضروری معلوم ہوئی تو وہ بھی گئی ہے۔ غرض متن اور ترجمہ میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں مل ئی ۔ اور متن کو لکیروں کے چوکھے میں رکھا گیا ہے۔ بعض جگہ میں نے اصل کتاب میں عناوین بردھائے بیں۔ ان کو چوکھے سے باہراس طرح 1 ای عمودی توسین میں رکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہال کہیں نمبر ڈالے گئے بیں ان کو چوکھے سے باہراس طرح 1 ای عمودی توسین میں رکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہال کہیں نمبر ڈالے گئے بیں ان کو چوکھے عودی توسین میں رکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہال کہیں نمبر ڈالے گئے بیں ان کو چوکھے موری توسین میں رکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہال کہیں نمبر ڈالے گئے بیں ان کو بھی عمودی توسین میں رکھا ہے۔

### شرح کے ماخذ

کتاب کل کرنے کے لئے میرے پاس کوئی ماخذ نہیں تھا۔ کتاب کے چارتراجم ضرور تنظیم روہ بوتت ہوجت مائی۔ ہوجاتے تنے یا الجھا کر رکھ دیتے تنے۔ البتہ اچا تک ایک امداد فیبی ہوئی، پاکستان کے شہر چشتیان کے جناب مولانا عبد القدم صاحب تشریف لائے۔ بیس نے شرح تکھنے کا تذکرہ کیا، تو انھوں نے بتایا کدان کے یہاں معزب استاذ الاستاذ مولانا عبید الله سندھی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے جو تھی ہے۔ بیس نے اس کی خواہش ظاہر کی ، اللہ تعالی جزائے خیرعطا فرمائیں مولانا موصوف کو کہ انعموں نے واپس لوٹے ہی اس تقریر سے کتاب حل

کرنے میں بڑی مدولی۔

مولا ناسندھی رحمہ اللہ نے آیک ہار مکہ مرمہ جس ججۃ اللہ پڑھائی تھی۔ تلا تہ وان کی تقریر منظبود کر لی تھی۔ یہ تقریر علی اللہ میں قید تحریر جس لائی گئی ہے اور کتاب کے تین رہا تھ تک ہے۔ آخر کا ایک رہنے اس جس شامل نہیں ہے۔ اس تقریر میں عام طور پر مفروات کی تشریح ، مشائر کے مراجع کی تعیین اور عبارت کی تھے اور کہیں کہیں افا وات ہیں۔ کسی مسئلہ کو یا عبارت کو نبیس مجھایا ہے۔ مگر بہر حال اس سے بڑی مدولی ۔ اللہ تعالی ان تلا فدہ کو جنت کے باندور جات عطافر مائیں۔ انھوں نے ایک قیمتی و فرور تحقوظ کر ویا۔ جس نے شرح جس کہیں کہیں کہیں وہ افا وات نقل بھی کئے ہیں ۔ اور آخر میں ( سندی آ) کھھا ہے۔ غرض کتاب حل کرنے کے لئے میرے پاس بھی ایک ما خذ تھا۔ ووسری کوئی چیز دستیاب نہیں تھی۔ اس لئے شرح میں اگر کوئی لغزش ہوگئی ہے تو اس کے لئے وجہ جواز ہے۔

### احادیث کی تخر تابح

شرت میں کتاب کی احادیث کی تخریخ کامعروف طریقداختیار نبیں کیا گیا۔ کیونکداس سے کتاب بہت طویل ہوجاتی اور قاری مقصد سے دورجایز تا۔ میں نے تخریخ سے احادیث کابیطریقداختیار کیا ہے:

ا — کتب حدیث کی مراجعت کرکے حدیث کے بارے میں اطمینان کرلیا ہے۔اور عام طور پر صرف مختلوٰ ہ کا حوالہ دیدیا ہے۔اورا گرحدیث مختلوٰ ہیں نہیں کی تواصل مراجع کا حوالہ دیا ہے۔

۲ — اگرکوئی حدیث شعیف ہے تواس کی اطلاع دیدی ہے، مزید وضاحت نہیں گی۔

۳ — اوراگرکوئی حدیث نہا پر بیٹے عیف، ماقط کے درجہ کی ہے تو اس کی پوری وضاحت کی ہے، مثلاً اس جلد (مجث فامس باب سوم) میں بیصد بیٹ آئی ہے کہ دادی حوا ورضی اللہ عنہائے شیطان کے انحواء ہے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا۔ بیصد بہت تر ندی کی ہے، محر قطعة باطل ہے، چنانچہ اس پر مفصل کلام کیا ہے۔

م سے اور اگر کوئی حدیث ظائل بسیار کے باوجو ڈنٹل کی تو بس پر کھودیا ہے کہ بیحدیث جھے ٹیس کی جیے جلداول محث پنجم ، باب ۱۳ اکے آخر میں بیروایت آئی ہے کہ مؤمن کا حصہ عذاب میں سے دنیا کے مِحَن میں۔ بیحدیث جھے نہیں کی۔

۵ —علامہ کوڑی مصری رحمہ اللہ نے سن التفاضی فی سیوۃ الإهام أبی یوسف الفاضی کے آخر میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ پر بین تقید کی ہے کہ آپ در بارہ احکام وفروع صرف متون احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ان کی اسانید ہیں نظر نہیں کرتے ۔حالانکہ اہل علم کسی وقت بھی اسانید میں شخر ہیں کرسکے،اور نہ کرسکتے ہیں جتی کہ صحیحیین کی اسانید پر بھی نظر ضروری ہے، چہ جائیکہ دوسری کتب صحاح وکتب سنون وغیرہ ۔اور جب در بارہ احتجاج فی الفروع صحیحیین کی اسانید پر بھی نظر ضروری ہے، چہ جائیکہ دوسری کتب صحاح وکتب سنون وغیرہ ۔اور جب در بارہ احتجاج فی الفروع سے میں کی اسانید پر بھی نظر ضروری ہے، چہ جائیکہ دوسری کتب صحاح وکتب سنون وغیرہ ۔اور جب در بارہ احتجاج فی الفروع سے میں کی اسانید پر بھی نظر ضروری ہے، چہ جائیکہ دوسری کتب صحاح وکتب سنون وغیرہ ۔اور جب در بارہ احتجاج فی الفروع کی سنون وغیرہ ۔اور جب در بارہ احتجاج فی الفروع کی الفروع کی سنون کی اسانید پر بھی نظر ضروری ہے۔

اس نیدیل نظر ضروری ہے تو باب اعتقاد میں تو بدرجہ اولی اس کی ضرورت واہمیت ہے۔ (کوٹری کی بات پوری ہوئی)

اس نید میں نظر ضروری ہے تو باب اعتقاد میں تو بدرجہ اولی اس کی ضرورت واہمیت ہے۔ (کوٹری کی باب سوم میں آیا ہے
اس کی مثالیں اس جلد میں بھی موجود ہیں۔ روح اعظم کی روایت جس کا تذکرہ مجت اول کے باب سوم میں آیا ہے
اور عبدالی ریٹ نام رکھنے کی روایت ہے اصل ہے۔ گرشاہ صاحب قدس سرہ نے ان کومسلمہ حیثیت ہے بیش کی ہے، بلکہ
ان پراستدلال کی بنیاور کھی ہے۔

قصیحضر: کتاب مل کرنے میں میں نے اپنی والی پوری کوشش صرف کرڈالی ہے، کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھ۔ رہی یہ بات کہ میں اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں ، تواس کا فیصلہ قار کمین کرام کریں گے۔ میں تو بس رہے کر خاموش ہوجا تا ہوں گد:

تودانی حساب سم وبیش را

شيردم بنو ماي خويش را

والسلام مع الاحترام

کتیہ

سعيداحمد عفاالله عنه يالن بورى خادم وَارالْجُنْيلُوا وَبِهَنْ رَ هاري الأول ١٣٢١ه





# مخضرسوانح حيات

### حضرت امام شاه ولى الله صاحب محدث وبلوى رحمه الله

#### ولادت بإسعادت اورنام ونسب

آپ کی ولادت ہاسعادت عظیم مثل بادشاہ اور نگ ذیب عالم گیرر حمداللہ کی وفات سے چارسال ہل مارشوال اللہ بدھ کے دن طلوع آفآب کے وقت قصر 'پنخلے نام منظم مظفر گر (یو، پی) ہیں ہوئی ۔۔۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب کوشن قطب الدین احمد بختیار کا کی اَؤشی قدس مرہ (متونی ۱۳۳ه ہ) نے خواب یا مراقبہ میں ایک نیک صالح کو کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی ،اور یہ وصیت کی تھی کہ جب بچہ بیدا ہوتو اس کا نام میرے نام پر' قطب الدین احمد' رکھنا، گر جب آپ بیدا ہوئو آپ کے والد صاحب وصیت بھول گئے ، اور آپ کا نام' ولی اللہ' رکھ دیا ، پھر ایک مدت کے بعد جب بختیار کا کی رحمداللہ کی وصیت یا و آئی ، تو دوبارہ آپ کا نام ' دلی اللہ' رکھ دیا ، پھر ایک مدت کے بعد جب بختیار کا کی رحمداللہ کی وصیت یا و آئی ، تو دوبارہ آپ کا نام ' نظب الدین احمد' رکھا ،اس لئے آپ کا پورانا م' ولی اللہ قطب الدین احمد' ہے اور تاریخی نام' ' ولی اللہ قطب الدین احمد' کا نام' ورداد اکا نام' ' ابور الفیاض' ہے ۔۔۔ آپ کو اللہ اجد کی طرف سے حضرت عمر ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک ، اور والدہ باجد وکی طرف سے حضرت موئی کا ظمر حمد اللہ تک پہنچتا ہے۔

### والدين ماجدين كالتعارف

آ پ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب فقد حقٰ کے جید عالم اور دہلی کے بڑے مشاکُخ میں سے تھے، معقولات کے ماہر اور علامہ میر زاہد ہروی کے شاگر دیتھے، بچین ہی ہے سنتوں کا اہتمام اور دنیا کی دولت وعزت سے نفرت اور آخرت کی فکر کرنے والےصاحب شف وکرامت بزرگ تھے۔۔آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فخر النساء بھی ، جوشنخ محمد بھلتی کی صاحبز اوی بیں ،علوم دینیہ میں خوب مبارت اور آ داب طریقت واسرار شریعت سے اچھی واقفیت رکھتی تھیں ،صوم وصلوٰ ق کی پابند نیک یارسا خاتون تھیں۔

### تعليم وتربيت

پائے سال کی عمر میں آپ نے تعلیم شروع کی ، اور سات سال کی عمر میں قرآن کریم کی تعمیل فرمانی ، ساتویں سال کے آخر میں آپ نے فاری اور عربی کے ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کئے ، اور ایک سال میں ان کو کھمل کیو ، اس کے بعد آپ نے مرف ونحو کی طرف توجہ مبذول فرمائی ، اور دس سال کی عمر میں نحو کی معرکة الآراء کماب شرح جامی تک پہنچ گئے ، صرف ونحو سے فراغت کے بعد علوم عقلیہ اور نقلیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بندرہ سال کی عمر میں تمام متداول دری علوم سے فارغ ہوکر درس ونڈ رئیس کا آغاز فرمایا ، اس عرصہ میں آپ نے اکثر و بیشتر کما بیں اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سے پڑھیں ۔ اور ان بی سے بیعت ہوکر سترہ سال کی عمر میں بیعت وارشاد کی بھی اجازت حاصل کی ، اور صاحب سے پڑھیں ۔ اور ان بی سے بیعت ہوکر سترہ سال کی عمر میں بیعت وارشاد کی بھی اجازت حاصل کی ، اور صاحب سے سے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی مند درس وارشاد کو سنجالا اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔

### زيارت حرمين شريفين

پھر ۱۳۳۳ العیس جبکہ آپ کی عربی سال کے قریب تھی، حرجین شریفین کی زیادت کا شوق آپ پر ایساغالب ہوا کہ
راستہ کی ہدامنی کے باوجود حجاز مقدس کا سفر کیا، ۱۵ ارڈیقعد ۱۳۳۵ العہ کو مکہ مکر مد پنچے، اور فریفنہ جج ادا کیا، پھر مدینہ مندورہ
تشریف لے گئے، اور شخ ابوطا ہر حجر بن ابر انہیم گر دی مدنی سے بخاری شریف کی ساعت فرمائی ۔ اور صحاح ستہ (بخاری
شریف، مسلم شریف، ترفدی شریف، ابودا کو دشریف، نسائی شریف، این ماجہ شریف ) موطا امام مالک، مندواری اور
امام محمد کی کتاب الآثار کے اطراف ان کے سامنے پڑھے۔ اور بقیہ کتابوں کی ان سے اجازت حاصل کی، پھر مکہ کمر مہ
آئے، دوسرا آج کیا، اور شخ و فداللہ مالکی کی سے موطا امام مالک پڑھی، اور شخ تاج الدین حفق تلعی کی، جو بخاری شریف کا
درس دے رہے تھے، ان کے درسوں میں چندون شریک ہوئے، اور ان سے صحاح ستہ وغیرہ کتابوں کے اطراف سے،
اور فدکورہ کتابوں کے مشکل مقامات مل کئے، اور ان سے تمام کتب صدیث کی اجازت حاصل کی۔

الغرض تجاز مقدس میں چودہ ماہ قیام اور دو تج کرنے اور حرمین شریفین کے محدثین عظام سے فاطرخواہ استفادہ کرنے کے بعد ۱۳۵۵ اور کی اور اندہ وئے۔ پورے چھ ماہ سفر میں گذرے۔ اور ۱۲۷ ار جب کرنے کے بعد کے روانہ ہوئے۔ پورے چھ ماہ سفر میں گذرے۔ اور ۱۲۷ ار جب ۱۳۵۵ اور جمعہ کے دن بصحت وعافیت دہلی پہنچہ چندون آ رام کرنے کے بعد پھرے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فر مایا۔ اور تمیں سال تک تصنیف و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

- (زَرْزَيْبَالِيْرُزْ)

### خودنوشت سوانح حيات

شاه صاحب نے اپنے حالات وسوائے میں ایک مختصر رسالہ السجزء اللطیف فی توجمة العبد الضعیف کے نام سے فاری زبان میں لکھا ہے، مولانا محد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے الفرقان پریلی کے شاہ ولی اللہ تمبر میں اس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو حسب ذیل ہے:

بتاریخ سار شوال ۱۱۱۱ مے چہار شنبہ کے دن طلوع آفاب کے وقت ریفقیر بیدا ہواء تاریخی نام عظیم الدین لکالا کمیاء ولا دت سے پہلے خود والدین ماجدین اور چنوصلحاء نے میرے بارے میں بہت سے بشارتی خواب دیکھے، جن کوبعض دوستوں نے مستقل رسالہ القول البعلی میں بھی جمع کردیا ہے۔۔۔عمر کے پانچویں سال کمتب میں بٹھا دیا گیا،ساتویں سال والدماجد نے تمازروز وشروع کرایا،اوراس سال "رسم سنت "عمل میں آئی، یہاں تک کے دسویں سال شرح ملاجامی یڑھ لی۔اورمطانعہ کتب کی استعداد پیدا ہوگئ ۔۔۔ چودھویں ہی برس میں شادی کی صورت پیدا ہوگئی ،اوروالد ما جدنے اس معامله میں انتہائی عجلت سے کام لیا ، اور جب سسرال والوں نے والد ماجد کے تقاضوں کے جواب میں سامان شاوی تیار نہ ہونے کا عذر کیا ، تو آپ نے ان کولکھ جمیجا کہ میری ہے" جلد بازی" بے دجہ بیں ہے، بلک اس میں کوئی راز ہے، لہذا بیمبارک کام بلا تاخیر ہی ہوجانا جاہئے، چنانجہ والد بزرگوار کے اصرار سے اسی سال بعنی عمر کے چودھویں ہی برس ہیں شادی جو کئی ،اوروہ راز بعد میں اس طرح ظاہر ہوا کہ نکاح ہے تھوڑے ہی ون بعد میری خوش دامن کا انقال ہو گیا ، اُس سے چند بی روز بعد میری اہلیہ کے نا نانے وفات یا گی، پھر چند ہی دنوں میں عم برز رگوارشیخ ابوالر ضامحہ قدس سرہ کے صاحب زادے نیخ تخرعالم نے رحلت فرمائی۔اور بیصدمہابھی تازہ بی تھا کہ میرے پڑے بھائی نیخ صلاح الدین کی والدہ ماجدہ نے (لین آب کے والد ماجد بین عبد الرحیم صاحب کی مہلی بیوی نے ) واغ مفارقت ویا ،ان صدمات کے ساتھ ہی والد ماجد مر ضعف اور مختلف تتم کے امراض کا غلبہ ہوا ، اور دیکھتے دیکھتے آپ کی وفات کا سانح عظیم بھی بیش آگیا ۔۔ان حوادث کے الله على المراح الله المراح المنتعلق والدماجدي عجلت فرمائي بس كياراز تفا؟ ورحقيقت اكرأس وتت بيكام اس طرح عجلت ے انجام ندیا تا بتوان حوادث کی وجہ سے پھر مدتوں بھی اس کاموقع ندآ سکتا تھا۔

شادی سے ایک سمال بعد پندرہ سمال کی عمر میں والد ماجد کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ،اور مشائخ صوفیہ بالخضوص حضرات نقشبند ہیں کے اشغال میں لگ گیا۔اور توجہ اور تلقین اور آ داب طریقت کی تعلیم وخرقہ پوتی کی جہت ہے میں نے اپنی نسبت کو درست کیا ۔۔۔ اس سمال بیضاوی کا ایک حصہ پڑھ کر گویاان دیار کے مروجہ نصاب تعلیم سے فراغت حاصل کی ، والد ماجد نے اس تقریب میں بڑے پیانے پرخواص وعوام کی دعوت کی ، اور مجھے درس کی اجازت دی ، جن علوم وفنون کا درس اس ملک میں مروج ہے ،ان میں ذیل کی کتابیں میں نے سیقاً سیقاً پڑھیں۔

حدیث میں بوری مشکلو ق شریف موائے کتاب البوع سے کتاب الآداب تک کے تھوڑے سے حصہ کے ،اور سیج



بخاری کا بالطہارت تک اور شاکل ترزی کال — اور تفسیر میں تفسیر بیضاوی اور تفسیر بدارک کا ایک حصد اور حق تعالی ک کی فعمتوں میں ایک بہت بوئ نعمت مجھ پریہ ہوئی کہ کال غور وفکر اور مختلف تفاسیر کے مطالعہ کے ساتھ والد ماجد کے در قرآن میں مجھے حاضری کی توفیق ملی اور اس طرح کئی بار میں نے حضرت سے متن قرآن پڑھا، اور یہی میر بے حق میں '' فتح عظیم'' کا باعث ہوا۔ و الحصد للله علی ذلك۔

اورعلم فقد میں شرح وقایداور موالے کا بچو حصد، اور کلام میں شرح عقائد مع حاشیہ خیالی اور تو شیخ کا کافی حصد، اور کلام میں شرح عقائد مع حاشیہ خیالی اور شرح موالف کا بھی ایب شرح شمسیہ (قطبی) پوری اور شرح مطالع کا بچو حصد، اور کلام میں شرح عقائد مع حاشیہ خیالی اور شرح موالف کا بھی ایب موجز، اور حصد — اور سلوک و تصوف شل عوارف اور رسائل نقشبندیہ و غیرہ، اور علم الحقائق میں شرح رباعیات مولانا جامی، اور شخص مقدمہ شرح کم عات اور مقدمہ نقد التصوص، اور فن خواص اساء وآیات میں والد ماجد کا خاص مجموعہ، اور طب میں موجز، اور فلسفہ میں شرح کم اور شخص اور خواص المعانی اس فلسفہ میں شرح ہوا ہوا ہو گئے مالی اور خواص اور خواص المعانی اس فلسفہ میں شرح ہوا ہوا ہو گئے ہوں اور خواص اور خواص مسائل اور اہم مباحث میرے ذبان کی گرفت میں آگئے۔
میں مرفن سے خاص مناسبت پیرا ہوگئی، اور اس کے خاص مسائل اور اہم مباحث میرے ذبان کی گرفت میں آگئے۔

میری عمرے ستر ہویں سال والد ماجد مریض ہوئے اورای مرض بیں واصل برحمت حق ہو گئے ،اوراس مرض وفات ای میں مجھے بیعت وارشاد کی اجازت مرحمت قرمائی ،اوراس اجازت میں کلمہ مبارکہ یَدُهُ کَیَدِیْ ( اس کا ہاتھ کو یامیر ، بی ہاتھ ہے ) مکررارشاوفر مایا۔

خداتعالی کا ایک برااحسان یہ ہے کہ حضرت والد ماجد جب تک زندہ رہے اس فقیر سے ہے حدرائسی رہے، اور اس رضامندی کی حالت سی اس و نیا ہے تشریف لے گئے، حضرت والد کوچیسی توجہ میرے حال پر دہی ایک ہر باپ کوا ہے بیٹوں کے ساتھ تیں ہوتی، میں نے کوئی باپ، کوئی استاذ اور کوئی مرشد ایسائیس و یکھا جواپی اولا و یا اسپیئے سی شاگر و یا مرید کی طرف اس قدر توجہ اور شفقت رکھتا ہو، جو حضرت والد ماجد کومیرے ساتھ تھی۔ المنظم اغفوٰ لی وَلِوَ اللہ ی وارْ حَمْهُ مَا سیما و ایسانی صغیرا، و جازهما بھل شفقة و رحمة و نعمة منهما عَلَی ماق الف اصْعَافِهَا، إنك قریبٌ مجیب ۔

پھر حضرت کی دفات کے بعد بارہ سال تک کتب دیدیہ اور معقولات کے درس میں اشتغال رہا، اور ہر علم فن میں غور کرنے کاموقع ملا، اور ندا ہب اربعہ کی فقد اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں ، اور ان احادیث کے غائر مطالعہ کے بعد جمن سے وہ حضرات اپنے مسائل میں استناد فرماتے ہیں ، نور فیبی کی مدد سے ' فقہائے محدثین' کا طریقہ ولنشین ہوا۔
غرض والد ما جد کی وفات سے ۱۲ برس اس طرح گزار نے کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کا شوق ہیدا ہوا، اور آخر ۱۳۳ الد میں یہ فقیر جج سے مشرف ہوا، اور ۱۳۳ الد ما ود گیر

 بارش ہوئی ۔۔۔۔ نیزاس سفر مبارک ہیں حرمین شریفین اور عالم اسلامی کے بہت ہے علیائے کرام کے ساتھ خوب رخمین م صحبتوں کا موقع ملا ،حضرت شیخ ابوطا ہر مدنی قدس سرہ کی طرف ہے تمام طرق صوفیہ کا جامع خرقہ بھی اس بابر کت سفر میں عن یت ہوا۔۔۔ پھر ۱۹۳۷ اور کے آخر میں جے ہے مکر دمشرف ہوکر اوائل ۱۱۵ او میں دطن کی طرف واپسی ہوئی ،اور بتاریخ ۱۲۷ رجب ۱۱۳۵ ہے تھے جو دے دن بفضلہ تعالی صحیح سلامت وطن مالوف د ہلی بہنج گیا۔

بھیل ارشاد ﴿ وَاَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدُنْ بَهِ بِعَضَ عَاصِ الحَاصِ انعامات البَيكا بھی تذکرہ كرتا ہوں ہن تعالى كا عظیم ترین اندی ماس ضعیف بندہ پر بیہ کہ اس كو ' حلفت فاتحیت ' ، پخشا گیا ہے ، اوراس آخری دورہ كا افتتاح اس ہے كرایا گیا ہے ، اس سسلہ میں جو كام بحق ہے لئے گئے ہیں وہ یہ ہیں كہ تقدیمی جو ' مرضی' ہاس كو جمع كیا گیا ، اور فقہ صدیث كی از سرنو بنیا در كھ كراس فن كی پوری ممارت تیار كی گئی ، اور آنخضرت مِلائين ہے تمام احكام وتر فیبات ، بلكه تما می تعلیمات کے اسرار ومصالح كواس طرح منضبط كیا گیا كہ اس فقیر سے پہلے كس نے بيكام اس طرح نہیں كیا تھا ۔ نیز سلوک كاوہ طرایۃ جس میں حق تعالى كی مرضی ہے ، اور جواس دورہ میں كامیا ہے ، بوسکتا ہے جھے اس كا الہام فر مایا گیا ہے ، اور جواس دورہ میں كامیا ہے ، بوسکتا ہے جھے اس كا الہام فر مایا گیا ہے ، اور میں نے اس طریق جو اپنے دورسا اول ' ہمعات' اور' الطاف القدس' میں گام بند كردیا ہے۔

لسانيا لما استوفيت واجب حمده

ولو ال لي في كل منسب شغرة

وفات حسرت آيات

کے مزار سے متصل وہلی کے مشہور قبرستان 'منہدیان' میں آپ کے جسد خاکی کومپر دخاک کیا گیا ،اللہ تعالی آپ کی اور آپ کے والدین کی مغفرت فرما کئیں! درجات بلند فرما کئیں!اور قبروں کومنور فرما کیں! آمین یارب العالمین ۔ اولا دکا تذکر ہ

حضرت شاہ صاحب کی پہلی اہلیہ محتر مدیعتی آپ کے ماموں شخ عبید اللہ صاحب بھاتی کی صاحب زادی کے بطن سے ایک صاحب زادی سیدہ امدۃ العزیز تھیں، اور وہ مری اہلیہ محتر مدسمات ارادۃ بنت شاہ شاہ شاء شاء اللہ صاحب کے بارصاحب زادی سیدہ امدۃ العزیز تھیں، اور وہ مری اہلیہ محتر مدسمات ارادۃ بنت شاہ شاء شاء اللہ صاحب کے بطن سے چارشاہ عبدالعزیز صاحب بھرشاہ عبدالغی صاحب تھے، جوش ہ اساعیل شہید کے والد محترم ہیں، شاہ صاحب کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب آپ کے جاشین ہوئے اور اپنے تینوں ہی تیوں اور شاہ اساعیل شہید کی تیوں اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی حیات بین وفات یا گئے، اور مولا نااس عیل شہید شاہ اساعیل شہید کی تربیت کی محر تینوں بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب کی حیات بین وفات یا گئے، اور مولا نااس عیل شہید بعد بین سمول سے لڑتے ہوئے اپنے ہیروم شد سیداحمہ بر بلوی رحمہ اللہ کے ساتھ شہید ہوئے ، یہ سب حضرات اپنے بعد بین سمول سے لڑتے ہوئے ابنا ب اور نامور فضلاء تھے۔

#### شاه صاحب كازمانه

شاہ صاحب کے زمانہ میں ہندوستان کی حالت ہر لحاظ سے اہتر تھی ، اور تگ زیب عالم گیرعدیہ الرحمہ کے بعد شاہان وقت اپ اسلاف کی دولت رقص وسرود کی محفلوں اور حسن و جمال کے بازاروں میں لٹار ہے بتھے، اور مغلیہ سلطنت پر سادات بار ہہ (شیعوں) کا کھمل تسلط ہو چکا تھا، وہ جسے چاہتے بادشاہ بناتے ، جسے چاہتے آل کرواد سے ، رعا یا بدھال ، پریشان ،غربت وافلاس کے ہاتھوں پر باد ، اور ستم گروں کے مظالم سے پامال تھی ،عوام کی اخلاقی حالت نہایت ورجہ کری ہوئی تھی ، اور دینی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت نا گفتہ ہتھی ۔ حضرت مولا تا سید سلیمان صاحب ندوی قدس سرہ کے الفاظ میں اس وقت ہندوستان کا حال بیتھا:

''مغلیہ سلطنت کا آفاب اب ہام تھا، مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا، جھوئے فقراءاور مشائخ اپنے بزرگوں کی خانقہ ہوں میں مندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے، مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق و حکمت کے ہنگا ہوں سے پر شور تھا، فقہ وفراوی کی لفظی پر ستش ہر مفتی کے پیش نظر تھی، مسائل فقہ میں شخین منظق و حکمت کے ہنگا ہوں سے بڑا جرم تھا، عوام تو عوام خواص تک قرآن پاک کے معانی ومطالب اور احادیث کے احدام دارشادات اور فقہ کے اسرار ومصال کے بے بخبر تھے''

#### اصلاحی اور تجدیدی کارناہے

جر مین شریفین سے مراجعت کے بعد آپ نے مسلمانوں کی میصورت حال دیکھ کران کی اصلاح کی طرف کامل توجہ

- الكنور بباليكالي

فرمائی، اس زمانہ کے طریقہ تعلیم اور نصاب کو بدلا، دین میں جو بدعات وخرافات اور بے سرویا باتیں شامل کردی گئی تصی ، ان کوالگ کیا، اور دین کو کھار کرلوگوں کے سامنے اصل شکل میں چیٹ کیا شیعہ عقائد کی تردید کی ، عقل وقل دونوں اعتباروں ہے دین اسلام کومطابق فطرت ثابت کرنے میں کوئی کسرا شماندر کھی ، تجی تصوف اور اس کی بے سرویا باتوں کا خوب دو کیا، مختلف مکا تب فکر کے لوگوں میں ہم آ جنگی اور انقاق پیدا کرنے کی بحر پورکوشش فرمائی ۔ قرآن کریم ہے لوگوں کو قران اور تناس میں قرآن کریم کا مطلب فیز ترجمہ کیا، تغییر کے اصول وضوابط کو گوں کو قران کو اوقت فاری زبان میں قرآن کریم کا مطلب فیز ترجمہ کیا، تغییر کے اصول وضوابط وضع کئے، اسرار شریعت سے لوگوں کو آخا وفر مایا۔ اور احادیث نبویہ ہے ہندی مسلمانوں کو آشنا کیا، الغرض آپ نے تقریر و تریا ورتصنیف و تدریس کے فر بعیہ جو تا تھام دیں وہ رہتی دئیا تک فراموش نہیں کی جاسکتیں۔

### مشهورتصانيف كاتعارف

''حیات ولی الله'' کے مصنف کی تحقیق کے مطابق شاہ صاحب کی جو تصانیف چھپی ہوئی ہیں، وہ پچاس کے قریب ہیں ('گریہ بات تحقیق طلب ہے) چندمشہور تصانیف کا تعارف درج ذیل ہے:

ا فتح الوحمن فی تو جمه القو آن : يقر آن كريم كافارى زبان يس نبايت عده اور مطلب فيز ترجمه به ترجمه كساته و با بافوائد هي بين ، جونها يت مختمراور جامعيت دافاديت بيس به شل بيل سشاه صاحب كزمان بيل الشرعاء اور بيشتر مشائخ كا يدخيال تعاكم قر آن كريم افعل الخواص كے مطالعہ ، فور وقكر اور فهم تغييم كى كتاب به اس كو حوام كس سائے لانا ، حوام كو براه راست اس كے پڑھنا ور بحضى كى دوحت دينا تحت خطرناك به ، عوام كو دونى انتشار بيس بهتا كرنا به اور فود درائى اور علاء سے بيازى بلكہ بعناوت و مركشى كى دوحت دينا به جيكر امت بيل تعيلے ہوئے الحادوز ندقد ، بدعات اور فود درائى اور علاء سے بيازى بلكہ بعناوت و مركشى كى دوحت دينا به جيكر امت بيل تعيلے ہوئے الحادوز ندقد ، بدعات و فرافات اور احكام شريعت سے بوام تو ثر ذريعة قرآن كريم بى به ، اس كے شاه صاحب نے اپنے زماند كى عام فهم اور سنت سے مجت بيدا كر نے كاسب سے برام تو ثر ذريعة قرآن كريم بى به ، اس كے شاه صاحب نے اپنے زماند كى عام فهم فارى زبان ميں قرآن كريم كا بير جمد كيا ہے ۔ اس كى ايميت كا انداز ه اس سے لگا يا جاسكن ہے كہ بندوستان ، پاكسان ، فعانستان ، بنگل ديش ، اور ديگر بلاء تحم هن قرآن فنى كاج بيا آئ جو بجه نظر آربا ہے ، بياد دو ، اگر يزى ، مجراتى ، بنگالى اور بنجا بى زبانوں ميں جو بيسوں تر جو شي ميں ، بيساد سے جراغ اس جو شيسوں تر جو شي ميں ، بيساد سے جراغ اى جراغ سے دوئن ہيں۔

﴿ فصح المنجبير بسبالابد من حفظه في علم التفسير نيدد رحقيقت الفوز النبيركا پانجوال باب ، جس وشاه صاحب في مستقل رساله كي حيثيت دى ہے ، گريدفارى كے بجائے عربي ميں ہے، اس ميں اسباب نزول ، قرت أن كريم ك غريب الفاظ كي تشريحات ، اور مشكل آنول كي توجيبات جمع كي تي بيں ، جو بخارى ، قرفدى اور حاكم كي تفسير وال سے ماخوذ بيں۔ ﴿ يَسُ الْبِيا الله عاديث : يرعم في زبان ميں ہے ، اس ميں انبيائے كرام اور ان كي قومول كے قصے جوقر آن كريم ميں فركور بيں ، اور جن كو عام طور پرخرق عادت خيال كيا جاتا ہے ، ان كى تاويلات وتو جيبات كي تي بيں ، اور ان كي فيل اسباب بيان كے گئے بيں ، اور ان كے فيلے بيں ، اور ان كے فيل اسباب بيان كے گئے بيں ۔

﴿ مُعصَفَّى منوح موطا: شاہ صاحب نے پہلے موطاا مام مالک کی تنجیص کی ہے، پھراس کی ہیا ہوں ایس میں عمرہ شرح لکھی ہے ، چوشاہ صاحب کے درس کا تموند ہے۔

کا جوطریقه درائج کرنا چاہتے بینے اس کا بہترین تموند ہے۔ کا جوطریقه درائج کرنا چاہتے بینے اس کا بہترین تموند ہے۔

ک حجة الله البالغة : بيشاه صاحب کي نهايت معركة الآراء عربي تصنيف ب اور دوجلدول يس ب اس مين قد الحديث اور اسرارشر يعت كانهايت عده بيان ب بين عاصات ين داخل درس ب اس كي بيها شرح رحمة الله العداد اسرارشر يعت كانهايت عده بيان ب بين عنه جامعات من داخل درس ب اس كي بيها شرح رحمة الله الواسعد ب جوآب كي ما تقول من ب -

﴿ إِذَالَةَ الْمَخْفَءُ عَن حَلافَةُ الْحَلْفَاءُ : "جِيةَ اللّهُ " كَيْ طُرِحَ يَبِعَى شَاهِ صَاحَبِ كَى دوسرى معركة الآراء فارى الفينيف ہے، اس ميں آپ نے خلفائ راشدين كى خلافت كابر حق ہونا قر آن كريم، احاديث شريف، كتب تفسيراور تاريخ كوالوں ہے ابر ميں آپ مشيعد وئى اختلاف كونها بت عدل والصاف ہے حل كيا ہے، جس ہے شيعوں كى غلط فهمياں اور شدت تعصب دور ہوسكتا ہے، اس كتاب ميں اثبات خلافت كے ساتھ ساتھ سيرت، تاريخ اور سياست وخلافت كے اور شدت تعصب دور ہوسكتا ہے، اس كتاب ميں اثبات خلافت كے ساتھ ساتھ سيرت، تاريخ اور سياست وخلافت كے بارے ميں ہيں بيان الله مائے ہيں، انداز بيان نها بت شكفته اور سليس ہے۔ حضرت مولا نا عبدالحى صاحب فركى في فرماتے ہيں كين الله كالم بي بيرى كان كتاب موجود نييں "راور مولا نافعل حق خير آبادى كاتا شريد ہے كہ: "اس موضوع پر پورے اسلامى لشريخ ميں اليى كوئى كتاب موجود نييں "راور مولا نافعل حق خير آبادى كاتا شريد ہے كہ: "جس نے بيكتاب كسى ہوں والك بحريكر ال ہے، جس كے ساحل كابية نبيس چاتا "

قرة العینین فی تفضیل الشیخین: یه جی فاری زبان میں ہے،اس میں صدیق اکبراور فاروق اعظم رسی التدعنہا کی افضیلت کا بڑے حسین انداز میں بیان ہے۔ اور حضرت عمان می اور حضرت علی مرتضی رضی التدعنہا کے فضائل ومن تب کا تذکرہ ہے۔

- ﴿ لُوَسُورُ بِبَائِيرُ لِهِ

- المحزون المعزون المعان المعان المعان المعان المعان المعان الأثر في فنون المعان المعن المعن والمامون كام المعن والمامون كام المعن والمامون كام المعن المعن والمامون كام المعن المعنى ال
- ا التفھیمات الإلهیة: بیشاه صاحب کا تشکول ہے، اس بیس زیادہ ترتصوف وسلوک کی ہاتیں ہیں، اور بعض مقامات پراہیے زمانہ کی خرابیوں اور لوگوں کے عیوب دنقائص کی نشا تدہی کی ہے، اور معاشرہ کے ہر طبقہ کو مخاطب کر کے اصلاح پر ابھارا ہے، اس کے بعض مضامین عربی بیس اور بعض فاری ہیں ہیں۔
- العدوض المحد مین: اس میں قیام حرمین کے دوران جو فیوض وبرکات بصورت خواب یا بطریق انهام آپ کو عاصل ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے، بعض جگہ پیشین گوئیاں علم تصوف کے حقائق اور دیگر مسائل بھی ہیں ، یہ کت ب عربی میں ہے اورار دوتر جمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔
- ﴿ المحيد الكثير : اس ميں شاہ صاحب نظم سلوك اور تصوف كے معارف و حقائق عربي زبان ميں بيان كتے ہيں۔ ﴿ المبدور البدور البداز عده : بينها يت و قبل كتاب ہے، اس ميں جمة الله البالغہ كي بعض ابواب كا خلاصه اور تضوف كے حقائق ومعارف كا بيان ہے۔ حقائق ومعارف كا بيان ہے۔
- (۱) الانتصاف فی بیان سبب الاختلاف: بدرساله عربی میں ہے، اس میں صحابہ کرام، تا بعین عظ ماوران کے بعد ائمہ مجتبدین کے درمیان وین مسائل میں جواختلاف رونما ہوااس کارازاوراس کی مفصل تاریخ بیان کی گئی ہے۔ جمت الله البالغہ کی شم اول کے آخر میں تمتہ کے عنوان سے یہ بورارسالہ شامل کرلیا گیا ہے۔
- ا عقد البعید فی بیان أحكام الاجنهاد والتقلید: بدرساله محد فی میں ہے، اس میں تقلیداورعدم تقلید تشکید استخصی پرمحققانه كلام كيا كيا ہے اور تقليد تخصى كى تاريخ بيان كى كئے۔
  - ﴿ أطيب النغم في هدح سيدالعرب والعجم: يركاردوعالم طِلْتَهُمَا كَا مَدَ مِن عَرَ فِي تَصيده ب-
- ﴿ اللَّهُ والشمين في هبشوات النبي الأمين: بيد ساله عربي من به ال مين ان بشارتون كا تذكره ب، جو آب كواورآب كي يزركون كو بارگاه رسمالت سے كلي بين ۔
  - (١٩) أنفاس العارفين: ال يس شاه صاحب في اليدير ركول كاحوال فارى زبان يس قلم بندفره عني -
- البجزء اللَّطيف :اس مِي شاه صاحب نے خودا پنا احوال فارى زبان مِي تَحريفر مائے بي، جس كاخلاصه پہلے گذر چكا ہے۔
  - المقالة الوضية في الوصية والنصحية: بيثاه صاحب كافارى شي وصيت نامه --

### طرزتح مراقصنيفي خدمات

آب کی تحریروں بیس قیقی اور علمی نکات کے ساتھ ساتھ سوز واخلاص اور خیر خوابی کے جوہر پائے جاتے ہیں، جس کے باعث وقیقی تصانیف ہونے کے ساتھ ایک ویڈی کا پیغام اوراخلاتی معلم کا درس بن گئی ہیں ۔۔۔ آپ کی تصدنیف نہایت پرفتن ویُر آشوب زمانہ کی ہیں ایک اکثر و بیشتر تصانیف میں اس کی کہیں جھلک نظر نہیں آتی ۔ بلکہ نہایت توازن واعتدال کے ساتھ تلم کوروال رکھا ہے، اور مرکزی نقطہ خیال سے تجاوز نہیں فرمایا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ القد آپ کی ای خصوصیت کے متعلق فرماتے ہیں گی:

"شاہ صاحب کی تقنیفات کے ہزاروں صفحے پڑھ جائے ،آپ کو بیمعلوم بھی نہ ہوگا کہ یہ ہارھویں صدی ہجری کے پُرآشوب نہانہ کی پیداوار ہیں۔ جب ہر چیز بے اطمینانی اور بدامنی کی نذرخی ،صرف بیمعلوم ہوگا کہ فضل وعلم کا ایک دریا ہے ، جوکسی شور وغل کے بغیر سکون وآ رام کے ساتھ بہدر باہے ، جوز مان ومکان کے خس و فی شاک کی گذرگی سے یاک صاف ہے"

اس کے علاوہ آپ ایک نے اسلوب اور جدا گانہ طرز کے بانی وموجد ہیں، جو جامعیت ، زور بیان ہم واعنا واور فصاحت و بلاغت ہیں نبی کریم سِلَائنَدَ اِیک کے طرز تعلم سے مشابہ ہے، مولانا مناظر احسن گیلائی رحمہ اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

منظوم كلام

﴿ الْمَنْوَرْبِيَالِيْهُ ﴾

﴿ الْكَوْلَ لِيَكُلِيدًا فِي الْكِيدُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيلُولِ الْمُعْمِلِيلُولِ الْمُعْمِيلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْعِيمُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمِنْ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلِيلُولِ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعِيمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيلِ الْمُعِمِلِ الْمُعْمِلِيلِ الْمُع

اس کے علاوہ تین تصیدے اور ہیں، آپ کا عربی دیوان بھی ہے، جس کو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ، مقدنے جمع کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے مرتب کیا ہے، اور فاری میں بھی آپ کی چندغز لیں اور رباعیاں ہیں، جو'' کلمات طیبات''اور''حیات ولی''میں موجود ہیں، فاری میں آپ''امین''تخلص فرماتے تھے۔

### آپ کیاتھ؟

حضرت مون نامحمر بوسف صاحب بنوري فرماتے ہیں كه:

اگر وجود اودر صدر اول در زمانه ماضی می بود امام الائمة وتاج المجتهدین شمرده می شد (حواله بالا) میں ہوتا،توامام الائمة اور تاج المجتهدین شار ہوتے

علامہ بی فر وستے ہیں: ابن تیمیہ اور ابن رُشد کے بعد بلکہ انہیں کے زمانہ میں مسلمانوں میں جوعقلی تنزل شروع ہوا تقورات کے لی ظرسے میامید نہتی کہ پھرکوئی صاحب دل وو ماغ پیدا ہوگا،کیکن قدرت کواپی نیرنگیوں کا تماشا دکھ ناتھا کہ اخیرز و نہمیں شاہ ولی اللہ صاحب جبیباشخص پیدا ہوا، جس کی نکتہ نجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رُشد کے کارنا م ماندیز گئے (حوالہ یالا)

مفتی عنایت احمد کا کوروی فرماتے ہیں کہ: حضرت شاہ ولی اللہ کا حال اس شجرہ طوبی کا ساہے جس کی جڑشاہ صدب کے گھر میں ہے، اوراس کی شرخیس تمام مسلمانوں کے گھروں میں ہیں، مسلمانوں کا کوئی گھر اور کوئی جگہ ایک نہیں جہاں اس شجرہ طوبی کی کوئی شرخ نہ ہو، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کی جڑکہاں ہے؟ (العون الکبیرص ۱۷) اورآپ کے مدنی است ذشخ ابوطا ہر محمد بن ابراہیم گردی رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ:

اِنّه لَيْسَنِدُ عَنِّى اللفظُ وكنت أَصَحِّحُ مَّ مَاه ولَى الله بحصة الفاظ عديث كي سندملات تق معنى الله عن الله عن الله العون الكبير ص ١٦ العون الكبير ص ١٦ العون الكبير عن شرح العون الكبير عن الفوز العظيم ، مولانا محمد عنيف صاحب كنگوى كي مي تمام احوال اور قض كل الفوز الكبير كي شرح العون الكبير ، الفوز العظيم ، مولانا محمد عنيف صاحب كنگوى كي

ظف والمصحصلين اورالفرقان برلي كے شاہ و في الله نمبر سے ماخوة بن ،اوراس شاہ و في الله نمبر كى ايك نظم برا ، مسبر محدث اعظم ،مفسر قرآن ، اصول تفسير اور اسرار شريعت كے موجد و مدون ، مجدد وقت ،مفكر ملت ، تفكم الامت ، بامع شريعت وطريقت ،آية من آيات الله حضرت شاہ و في الله صاحب فارو في قدس سرہ كے فضائل كا تذكر وقتم كيا جاتا ہے۔

### مجددوقت

تو مُسِلُفُ عَمَا صديث فخر موجودات كا تیرے آتے ہی جنازہ اند کیا بدعات کا تو مفسر بھی محدث بھی، فقیہ ویشخ بھی کون اندازہ لگائے تیرے محسوسات کا تجھے کو دنیا میں تجروسہ تھا خدا کی ذات کا تیری نظرت بے نیاز در کہ شاہ و وزیر تو نے جو مطلب لیا قرآن کی آیات کا میں سمجھتا ہوں، مشیت کا وہی مفہوم نفا عقل وندجب كوسمويا توتے اس انداز سے صبح میں جیسے تمایاں ہو وُھندلکا رات کا تیرے ارشادات میں سامان تسکین مغمیر روح ایمال نقظه نقطه تیرے ملفوظات کا سادگی اسلام کی پھر سے نمایاں ہوگئ تورجب كهيلا جبال مين تيري "تقهيمات" كا تيرے وارث بي تيرے نور بدايت كى شبيه اب می چرما ہے جہال میں تیری تعلیمات کا (مامرالقادري،حيدرآ باد، دكن)

### (ماہرانا شاہ صاحب کی ایک فیمتی وصیت

اس تعارف کے آخر میں مجدو وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی کی ایک اہم وصیت ذکر کی جاتی ہے، تاکہ آپ اس پڑمل کر کے نز دل قرآن اور بعثت رسول کے مقصد کوتقویت اور شاہ صاحب کی روح کوراحت پہنچ کیں، وصیت حسب ذیل ہے:

اول وصیت این فقیر: چنگ زون است به کتاب وسنت دراعتقاد و ممل ، و بیوسته بتذیر بردومشغول شدن ، و برر وزحصه از بر دوخواندن ، واگر طافت خواندن ندار وترجمه ورق از بردوشنیدن ترجمه: این فقیری بهلی وصیت بیه که: اعتقادا و ممل دونوں میں کتاب وسنت (قرآن وحدیث) کونهایت مضبوطی ہے پکڑے ، اور برابر دونوں میں تذہر (غور و فکر) جاری رکھے ، اور برروز دونوں کا پچھ حصه پڑھے ، اور اگر چنے کی طافت تدرکھتا ہو، توکسی دوسرے کم از کم ایک ورق دونوں کا ترجمہ ہی من لیا کرے۔



# حضرت شاه ولى الله صاحب محدث و بلوى رحمه الله

# کامی اور نهی مسلک کلامی اور نهی مسلک

مند البند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں اصحاب طوابر (غیر مقلدین) کا خیال ہے کہ آپ تقلیدائمہ سے کہ آپ تقلیدائمہ سے کہ آپ تقلیدائمہ سے کہ مطور پر ،اور حقیت سے خاص طور پر بیزار منے۔ان کے خیال میں شاہ صاحب مسلک اہل صدیث پر تھے یعنی غیر مقلد تھے۔ چنا نچہ وہ اپنا انتساب آپ کی طرف کرتے ہیں۔اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہوجائے:

### كلامي مسائل مين ابل حق كي تين جماعتين:

علم کلام میں بعنی عقائد کے باب میں اہل حق کی تین جماعتیں ہیں:اشاعرہ، ماتر پدیداورسلفیہ (یا حنابلہ) ا-اشاعرہ: وہ حضرات ہیں جو چیخ ابوالحن اشعری رحمہ اللہ (۲۶۰-۱۳۴۷ھ) کی پیروی کرتے ہیں۔امام ابوالحن اشعری چونکہ شافعی تھے۔اس لئے بیکتب فکرشوافع میں مقبول ہوا بینی حضرات شوافع عام طور پر کلامی مسائل میں اشعری ہوتے ہیں۔

۳- مائز بدید: وہ حضرات میں جوشیخ ابومنصور مائزیدی رحمہ اللہ (منوفی ۱۳۳۳ه) کی پیروی کرتے ہیں۔امام مائزیدی چونکہ خفی تھے اس لئے بیکھتب فکراحناف میں مقبول ہوا۔احناف عام طور پر کلامی مسائل میں مائزیدی ہوتے ہیں۔ اشاعر واور مائزیدیہ کے درمیان بارہ مسائل میں اختلاف ہے، جوسب فرومی (غیراہم) مسائل ہیں۔ بنیاوی کسی مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے۔

ان ورومسائل کوعلامداحمد بن سلیمان معروف به "این کمال پاشا" رحمه الله (متوفی ۱۹۳۰) نے ایک رسالہ میں جمع کرویا ہے۔ یہ رسالہ مطبوعہ ہے بگری مطور پرعلاء اس سے واقف نہیں ہیں۔اس لئے وہ رسالہ ذیل میں بعینید یاجا تا ہے تاکہ وہ علما وتک پہنچ جائے:

رسالة الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية

في اثنتي عشر مسئلة للمحقق ابن كمال پاشا



#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الأستاذ: اعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعرى إمام أهل السنّة، ومقدّمُهم؛ ثم الشيخ أبو السمنصور الماتريدى؛ وأن أصحاب الشافعي وأتباعه تابعون له – أى لأبي الحسن الأشعرى – في الأصول، وللشافعي في الفروع؛ وأن أصحاب أبي حنيفة تابعون للشيخ أبي منصور الماتريدي في الأصول، ولأبي حنيفة في الفروع؛ كذا أفاد بعضُ مشايخنا رحمه الله تعالى.

ولا نزاع بين الشيخين إلا في النتي عشر مسئلةً:

الأولى: قال الماتريدى: التكوين صفة أزلية، قائمة بذات الله تعالى، كجميع صفاته، وهو غير الممكوّن، ويتعلق بالمكوّن من العالَم، وكلَّ جزء فيه، بوقتِ وجوده، كما أن إرادة الله تعالى أزلية، يتعلق بالمرادات بوقت وجودها، كذا قدرتُه تعالى الأزليةُ مع مقدوراتها.

وقال الأشعرى: إنها صفة حادثة، غير قاتمة بذات الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية عنده، لا من الصفات الأزلية. والصفات الفعلية كلها حادثة، كالتكوين والإيجاد، ويتعلَّق وجود العالم بخطاب: "كن" السمسألة الثانية: قال الماتريدي: كلام الله تعالى ليس بمسموع، وإنما المسموع الدالُ عليه. وقال الأشعرى: مسموع، كما هو المشهور من حكاية موسى عليه السلام.

وقال ابن فورك؛ المسموع عند قراءة القارى شينان؛ صوت القارى وكلام الله تعالى، وقال القاضى الباقلانى: كلام الله تعالى من شاء من حلقه، الباقلانى: كلام الله تعالى من شاء من حلقه، على خلاف قياس العادة، من غير واسطة الحروف والصوت، وقال أبو إسحاق الإسفرائني ومن تبعه إن كلام الله تعالى غير مسموع أصلاً، وهو اختيار الشيخ أبى منصور الماتويدي، كذا في البداية.

المسألة الثالثة: قال الماتريدى: صانعُ العالم موصوڤ بالحكمة، سواء كانت بمعنى العلم، أو بمعنى الأحكام. وقال الأشعرى: إن كانت بمعنى العلم فهى صفة أزلية، قائمة بذات الله تعالى، وإن كانت بمعنى العلم فهى صفة أزلية، قائمة بذات الله تعالى، وإن كانت بمعنى الأحكام فهى صفة حادثة، من قبيل التكوين، لا يُوصف ذاتُ البارى بها.

المسألة الرابعة: قال الماتريدى: إن الله يريد بجميع الكائنات: جوهرًا أو عرضا، طاعة أو معصية، إلا أن الطاعة تقع بمشيَّة الله، وإرادته، وقضائه، وقدرته، ورضائه، ومحبته، وأمره، وأن المعصية تقع بمشية الله تعالى، وإرادته، وقضائه، لابرضائه، ومحبته، وأمره.

وقال الأشعرى: إن رضاالله تعالى ومحبته شاملٌ بجميع الكائنات ، كإرادته.

المسألة الخامسة : تكليفُ مالا يُطاق ليس بجائز عند الماتريدي، وتحميلُ ما لايُطاق عمده جائز ؛ وكلاهما جائز ان عند الأشعري.

المسألة السادسة: قال الساتريدي: بعضُ الأحكام المتعلِّقَةِ بالتكليف معلوم بالعفل، لأن العقل -



۳-سلفیہ وہ حضرات ہیں جوصفات خداوندی کی تاویل کے عدم جواز میں حضرت امام احمد ہن ضبل رحمداللہ
(۱۲۴-۱۲۱ه) وغیرہ کے مسلک پر ہیں۔ چوتک صفات کے تعلق سے بیڈ وق اسلاف کرام کا تھااس لئے بید حضرات سلفیہ
کہلائے۔ اس جماعت کو کہ یوں میں حنابلہ بھی کہا گیا ہے۔ گر چونک فقہی حنبلیت سے اشتباہ ہوتا تھااس لئے رفتہ رفتہ یہ
اصطلاح متروک ہوگئے۔ مسئو خلق قرآن میں یہی تام سلفیہ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ نیز اس مسلک کومسلک محد ثین بھی
کہ جاتا ہے۔ اس لئے کہام مالک سفیان توری وغیرہ حضرات محدثین سے صفات منظ اہمات سے بارے میں یہی
نقط اُنظر مروی ہے۔ اور اس زمانہ میں جوسلفیت کو بمعنی ظاہریت یعنی عدم تقلید اتم استعمال کیا جاتا ہے وہ تلمیس ہوا المعنوف

خسن بعض الأشیاء وقب خیا، وبھا یکورٹ وجوب الإیمان، و شکر المنعم، وإن المعرف

→ آلةٌ يُدرك بها حُسْنُ بعض الأشياء وقبحها، وبها يُدرك وجوب الإيمان، وشكرُ المنعم، وإن المعرِّف والممورِّف المعرِّف المعرِّف المعرِّف المعرِّف الوجوب، والمعرِّف الوجوب، والمعرِّف الوجوب، والمعرِّف الوجوب، والمعرِّف المعرِّف الوجوب، والمعرِّف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعلوب المعلوب المعلوب على المعلوب المعلوب

وقال الأشعرى: لا يُجِبُ شيئ ولا يحرمُ إلا بالشرع، لا بالعقل، وإن كان للعقل أن يُدرك حُسَن بعض الأشياء، وعند الأشعرى: جميعُ الأحكام المتعلّقة بالتكليف مُلقاةٌ بالسمع.

المسألة السابعة؛ قال الماتريدي: قد يَسْعَدُ الشقى، وقد يشقى السعيد. وقال الأشعري: لا اعتبار بالسعادة والشقاوة إلا عند الخاتمة والعاقبة.

المسألة الثامنة: العفو عن الكفر ليس بجائز، وقال الأشعرى: يجوز عقلاً ، لاسمعاً.

المسألة التاسعة : قال الماتريدي : تخليد المؤمن في النار، وتخليد الكافر في الجنة لايجوز عقلًا وسمعاً؛ وعند الأشعري: يجوز.

المسألة العاشرة: قال بعض الماترينية: الاسم والمسمى واحد، وقال الأشعرى: بالتغاير بينهما، وبين التسمية، ومنهم من قسم الاسم إلى ثلاثة أقسام: قسم عينه، وقسم غيره، وقسم ليس بعينه ولا بغيره. والاتفاق على أن التسمية غيرهما، وهي ماقامت بالمسمى، كذا في بداية الكلام.

المسألة الحادية عشر :قال الماتريدي : الذكورة شرط في النبوة، حتى لا يجوز أن تكون الأنثى نبياً، وقال الأشعري: ليست الذكورةُ شرطا فيها، والأنوثةُ لاتنافيها، كذا في بداية الكلام.

المسألة الثانية عشر: قال الساتريدى: فعلُ العبديسمى كَسْبًا، لا خَلَقًا؛ وفعلُ الحقُ يسمى خلقاً ، لا كسبًا؛ وفعلُ الحقُ يسمى خلقاً ، لاكسبًا؛ والفعلُ بتناولهُما. وقال الأشعرى: الفعلُ عبارة عن الإيجاد حقيقةً، وكسبُ العبد يسمى فعلاً بالمجاز، وقد تَفَرُد القادر خَلْقًا، ولا يجوز تفرد القادر به كسبًا.

ح لوسور بباليسرل ٢٠

لفظ كاغيرمعروف معنى مين استعال ہے۔

اورسىفيوں كا اشاعرہ اور ماتر يديہ ہے اختلاف صرف أيك معمولى بات ميں ہے۔ اور وہ يہ ہے كہ صفات متشابهت:
استواء مى العرش، يد، وجہ وغيرہ كى تاويل جائزہ بائبيں؟ سلفيوں كنز ويك تاويل ناجائز ہے اور بى دونوں مكاتب فكر
كنز ويك تاويل جائزہ ہے۔ چنائچ حتا بلہ قرآن كريم كوجوالله كى صفت كلام ہے مطلقا، بل تاويل قديم كہتے ہيں۔ اوراشاعرہ
اور ماتر يديد كل مفسى كى تاويل كرتے ہيں اوراس كوقد يم كہتے ہيں۔ امام بخارى دحمہ الله في مسلك محدثين كے خلاف لفظى
بالقرآن حادث كہد يا تھاتو حنا بلد نے جن كے سرخيل امام ذبلى شھ، أيك طوفان كھڑاكر ديا تھا۔

غرض علم كلام ميں يهى تين جماعتيں برحق بيں۔ ويگر تمام فرق اسلاميہ جيسے معتزله، جميه، كرّ اميه وغيره كمراه فرقے بيں۔ يهى قرقے ائل السندوالجماعہ كے قصم (مدمقابل) بيں اور درمخاركے مقدمہ بيں ہے كه: إذا مسئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا، قلنا و جوباً: الحقّ ما نحن عليه، والباطلُ ما عليه خصومُنا.

### شاه صاحب كلام مين اشعرى تص

کاری مسئل میں حضرت شاہ صاحب اشعری ہے۔ بخاری شریف کے ایک تفای نسخہ پر، جس کا تذکرہ آئے آتا ہے،

شہ ص حب نے بقلم خودا ہے کو' اشعری'' لکھا ہے۔ تاہم صفات کی تاویل کے مسئلہ میں آپ محد ثین کرام بعنی اسد ف
کے مسلک کو بھی برحق سجھتے ہے۔ اور صفات کی تاویل کو آپ ٹالپند کرتے ہے گر بایں ہمہ آپ نے صفات کی تاویل ک

بھی ہے۔ اسی جلد میں مبحث خامس کے باب (سم) میں جوصفات البید پر ایمان لائے کے بیان میں ہے، آپ نے پہنے
صفات کے بارے میں دشوار یوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کا طل چیش کیا ہے۔ پھر یہ بات بیان کی ہے کہ صفات پر
درالت کرنے والے الفاظ بعینہ استعمال کئے جا کمیں ، اور استعمال سے زیادہ کھود کرید نہ کی ج کے۔ پھر صراحة بیہ بات
بیان فر ، کی ہے کہ صفات کے بارے میں محدثین کا موقف سجھے ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

''صفات کی تاویل میں گھنے والوں نے محدثین کی جماعت کو بدنام کیا ہے۔ وہ ان کو مُعَجَسُمَه اور مُشَبِّهه کہتے ہیں۔ اور یکھی کہتے ہیں کہ بیلوگ والنسی بردہ میں چھنے والے ہیں۔ اور مجھ پر بیہ بات بالکل والنسی بروگئی ہیں۔ اور بیٹی کہتے ہیں کہ بیلوگ والنسی بروگئی ہیں۔ اور انھوں ہے کہ ان کی بیز بال درازی کچھ بھی نہیں۔ اور وہ اپنی باتوں میں نقلاً بھی اور عقلاً بھی خلطی پر ہیں۔ اور انھوں نے جو ہدایت کے ہیں۔ اور انھوں میں خطاکار ہیں'

پھر معاً بعد آپ نے صفات الہیے کے معانی تفصیل سے بیان کئے ہیں یعنی ان کی تاویلات کی ہیں۔اور ہات یہاں سے شروع کی ہے کہ ہم صفات کی ایسی معانی سے تشریح کریں، جواظہ رحقیقت میں ان تاویل کے شروع کی ہے کہ ہم صفات کی ایسی معانی سے تشریح کریں، جواظہ رحقیقت میں ان تاویل کرنے والوں کی ہاتوں سے اقرب اور زیادہ ہم آھنگ ہیں۔اس سے سے بیات بخو بی واضح ہوجاتی ہے کہ سے اشعری

- ﴿ لَوَ لَوَ لَوَ لَهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ضرور ہیں: صفات کی تا ویل کو جائز رکھتے ہیں گرساتھ ہی اسلاف کے مسلک کوبھی برحق خیال کرتے ہیں۔

### شاه صاحب فروعات میں حنفی تھے:

اس تحریر کے بیچے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب وہلوی رحمہ القدنے بیرعبارت لکھی ہے کہ:'' بیشک بیتحریر بالا میرے والدمحتر م کے للم کی کھی ہوئی ہے''

علاوہ ازیں تقلید کی ضرورت پر بحث فر ماتے ہوئے حضرت شاہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ کی مشم اول کے تمتد کی آخری فصل میں تصریح فرمائی ہے کہ: '' ندا ہب اربعہ کی تقلید کے جواز پرکل امت مرحومہ یا اس کے معتد حضرات کا اجماع ہو چکا ہے اور تقلید ائمہ میں کملی مصالح شرعیہ موجود ہیں، خصوصاً اس زمانہ میں کہ جسیں کوتاہ ہیں، ہوائے نفسانی کا غلبہ ہے اور ہرخص اپنی رائے کو دومرول کے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہے''

پھراس پر مفصل بحث کی ہے کہ ابن حزم ظاہری نے جو تقلید کوحرام کہا ہے اور اس پر دلائل قائم کئے ہیں ، و وصرف ان لوگوں کے حق میں مجیح ہوسکتا ہے:

ا - جوخودا جنتها دکی صلاحیت رکھتے ہوں۔اورا جادیث رسول اکرم سلی القد علیہ وسلم کاعلم پورا پورا رکھتے ہوں اور ناتخ ومنسوخ وغیرہ امور ہے دا تف ہوں۔

۲- یا اُن جاہلوں کے حق میں سیجے ہوسکتا ہے جو کسی کی تقلید اس عقیدہ ہے کرتے ہوں کہ اس مخفس ہے کوئی تغلطی اور خطاعمکن نبیں۔اوروہ اس کی تقلید کس مجھی مسئلہ میں مجھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں ،خواہ اس کے خلاف بڑی ہے بڑی دلیل بھی کیوں نہ آجائے۔

" - یا اس مخص کے قل میں سیجے ہے جومثلا حقی ہونے کی وجہ سے کسی شافعی سے مسائل دریا فت کرنا جا ئزنہ جھتا ہویا اس کے برنکس ۔ یاحقی: شافعی امام کے چیجےا قتد اءکو جا ئزنہ جھتا ہویا اس کے برنکس ۔

والتواكر بباليتراري

لیکن تقلیدکواس شخص کے حق میں نا درست نہیں کہہ سکتے جود نی امور کاماً خذنی اکرم میلینڈیم کے اقوال وسمحت ہو،
اور حلال وحرام صرف ان ہی چیزوں کو سمخت ابوجن کو خداور سول خداس آئی آئی آئی نے حلال وحرام کیا ہے۔ ایس شخص اگر بسمی کی وجہ ہے کسی عالم کو عالم دین وقت سے سخت سمجھ کرا تباع کر ہے، اور غلطی کی صورت میں صبح بات کو تسمیم کرنے کے سئے ہر
وقت تیار رہے تو ایسے فس کی تقلید برنگیر کرنا کسی طرح بھی صبح نہیں۔ کیونکہ افتاء اور استفتاء کا طریقہ عہد نہوت سے اب تک ہرا برجیل آر باہے۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ ہم کسی فقیہ کو موجی الیہ یا معصوم نہ مجھیں۔

شاہ صاحب قدس سرہ کی بیساری گفتگو جوان شاء اللہ جلد دوم میں آئے گی، تقلید کے ثبوت پر ایک ناطق شہ دت ہے علاوہ ازیں اس جلد میں بھی مبحث خامس کے باب دوم میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مجتبدین کی طرف سے وفاع کیا ہے کہ ان کی تقلید غیر اللہ کورب بنا نائبیں۔

### تدريسأحنفي شافعي هونه كامطلب

اور تدریباً بین سبق پڑھانے کے اعتبار سے حقی شافعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سبق میں ۔ اور تصنیف بھی تدریس بی ہے ۔ شاہ صرحب اس کے پابند نہیں کہ ہر مسئلہ میں حقیت ہی کوئر جے ویں۔ آپ کے نزدیک ظاہر دائل ہے جو ندہب رائح ہوتا ہے، اس کوئر جے دیتے ہیں، گر جب عمل کا وقت آتا ہے تو فقد ختی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وارا بعلوم دیو بند کے بعض بڑے اسا تذہ کا بھی یہی مزاج تھا۔ آپ سبق آزاد ہوکر پڑھاتے تھے، گر جب عمل کرتے یا فتوی لکھتے تو دیو بند کے بعض بڑے اسا تذہ کا بھی یہی مزاج تھا۔ آپ سبق آزاد ہوکر پڑھاتے تھے، گر جب عمل کرتے یا فتوی لکھتے تو حقیم سے دائر و میں دیتے۔

اوراس کی وجه خود شاه صاحب نے اپنی بعض تالیفات میں بیان کی ہے کہ:

مس فرہب کے حق ہونے کے دومعنی ہیں:

ایک مید که وه مذہب قر آن وحدیث کی نصوص کے ظاہری معنی کے موافق ہے۔

دوم بیا کہ وہ مذہب نصوص کے مقصور ومظان کے موافق ہے۔

چنانچ آپ نے کی جگہ ند بہ شافعی کوتر نیج دی ہے تو وہ پہلے معنی کے اعتبارے ہے اور تق اس مسئد میں بھی مذہب حنی می حنی میں ہوتا ہے دوسرے معنی کے اعتبار سے۔اس کی تفصیل مولانا سندھی رحمہ اللہ کی کتاب إلهام الوحمن فی تفسیر القرآن (۲۳۱۱-۲۳۳) میں ہے۔

علاوہ ازیں ،شہ صاحب قدی سرہ حنقی تھے، شافعی تھے یا مالکی تھے، کچھ بھی تھے مگر غیر مقلد ہر گزنہیں تھے۔ یہ ظاہریت تو ایک باطل کمتب فکر ہے کیونکہ اس کی بناءا نکار اجماع وقیاس پر ہے۔ شاہ صاحب نے عقد اجید میں اور ججة اللہ لبالغہ کی شم اول کے تمتہ میں اس کی صراحت کی ہے و اللّٰہ یہدی السبیل!

- ﴿ (وَمَوْرَبِيَالِيْرَلِيَ

## ججة الثرالبالغه

### (مطبوعداورخطوط نسخ)

مشہور ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمداللہ، جن اللہ البالغہ کی بیض نہیں کریائے ہے کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ آپ کے کتاب کامسودہ جمعور اللہ البالغہ جلداول صفحہ اسے حاشیہ سے و من ھھنا یُعلم أن المصنف رحمه الله لم یتیسو له النظر الثانی فی هذا الکتاب، کما هو مشهور عند الناس الله من هامش الاصل یعی صفح الله لے یتیسو له النظر الثانی فی هذا الکتاب، کما هو مشهور عند الناس الله من هامش الاصل یعی صفح نہیں نے یہ بات کی صفیف نے یہ بات این طوط نو کے حاشیہ نقل کی ہے۔ گریہ بات سے خواہد کی تصنیف شاہ صاحب رحمداللہ فی متحد کہ اس کا حوالہ می میا ہوگئی ہے۔ اور طلبہ نے یہ کتاب آپ سے بار بار پڑھی بھی ہے۔ اور تفہیمات ہیں شہور صاحب نے متحدد جگداس کا حوالہ بھی ویا ہے۔ مثل :

تھیمات جلداول ،صفحہا کتفہیم نمبر ۱۵ میں ،اور جلدودم ،صفحہ۵۰ تنفہیم ۲۰۶ میں اور جلد دوم ،صفحہ ۲۳۵ تنفہیم ۲۲۷ میں اور جلد دوم ،صفحہ ۲۳ تفہیم ۲۳۱ میں شاہ صاحب نے جمۃ اللّٰہ کا حوالہ دیا ہے۔

اور تفھیمات جلداول ہسنچہ ہوتنہیم 1 سیس ہے کہ حافظ عبدالرحمٰن بن حافظ نظام الدین تتوی نزیل و بل نے شاہ صاحب سے ججۃ اللہ بھی پڑھی ہے۔

### مطبوعه نسخ

(۱) \_\_ ججة القدالبالغه: بهبلى مرتبه حفزت مولانا محداحسن صدیقی نانوتوی رحمه الله (متوفی ۱۳۱۱ه) کی تعیمی تغلق کے ساتھ مولانا محد منبر کے مطبع صدیقی پریلی میں، بتحریک و تعاون فاضل گرامی جناب منشی محد جمال الدین صاحب رحمہ الله (متوفی ۱۳۹۹هه) مدارا لم بهام ریاست بھویال طبع ہوئی تھی۔ تاریخ طبع حجة الملک المسالغة محملة ہے جس سے الله (متوفی الم با نانوتوی نے متعدد قلمی شخوں سے مقابلہ کر کے تماب کی تھیج اور تعلیق کی ہے۔ کتاب کے آخر میں ان سخوں کا تذکرہ ہے۔ آب نے کہ مادا آبادی، حضرت مولانا محدسعد الله صاحب مراد آبادی، سخوں کا تذکرہ ہے۔ آب نے کہ مادا آبادی، حضرت مولانا محدسعد الله صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا تا محدسعد الله صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا محدسعد الله صاحب مراد آبادی، سے اللہ مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کہ مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی مسئلہ کی تعدید کی مسئلہ کی

حضرت مولانا محدریاض الدین کا کوروی ، اور حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رام بوری کے منطوط شخوں ت
کتاب اش عت کے لئے تیار کی ہے۔ یہ پہلا ایڈیشن جہازی سائز کے ۱۹۳ صفحات میں مکمل ہوا ہے اور ایک ہی جدد میں ہے۔ دارالعلوم دیو بندے کتب خانہ میں یہ نیخ موجود ہے۔

مولانا نانوتو گئے شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات ہے ایک سودس سال بعد جب کتاب طبع کرنے کا بیڑا اٹھ یا ، تو اس وقت کتاب کے قلمی نتنج بڑی تعداد میں ملک کے طول وعرض میں موجود نتھے۔ آپ نے محنت شاقہ اٹھا کر ہزی جا نکا ہی ہے جا نکا بی سے کتاب کا میچ ترین نسخ تیار کیا۔ چنا نچے مطبوعہ صدیقی تمام مطبوعہ نسخوں میں میچ ترین نسخہ ہے۔ گراس میں ہمی بعض غلطیاں روگئی میں جو کتاب بنمی میں سد راہ ہوتی ہیں۔

مطبوع صدیقی میں مخضر تعلیقات کے علاوہ عبارت میں ضروری اعراب بھی لگائے ہیں، جن ہے کتاب بنمی میں بڑی مدولتی ہے پہلے خیال تھا کہ یہ تعلیقات اور اعراب مولانا نا نوتوئی نے لگائے ہیں۔ گرجب مخطوطہ کرا چی کا فونو آیا، جوخودشاہ صاحب کے سامنے پڑھا گیا ہے، تو یہ تقیقت واضح ہوئی کہ بیضروری اعراب یا تو خود مصنف نے لگائے ہیں، با پڑھتے وقت ان کے تلافہ و نے لگائے ہیں اور بعض حواثی بھی اس میں موجود ہیں۔ اور بین السطور میں ترکیب ہیں، با پڑھتے وقت ان کے تلافہ و نے لگائے ہیں اور بعض حواثی بھی اس میں موجود ہیں۔ اور بین السطور میں ترکیب کے بعض اشار ہے بھی ہیں۔ اور ضائر کے مراجع کی تعلین کے لئے نمبر بھی ڈالے گئے ہیں۔ غرض بیضروری اعراب کتاب فہمی کے لئے نہایت کا رآ مہ چیز ہیں۔ یہ ہوئی شرح کا کام دیتے ہیں۔ میں نے وہ اعراب نہ صرف یہ کہ باتی رکھے ہیں، بلکہ اس میں ضروری اضافہ بھی کیا ہے۔

﴿ الله على الله الله الله الله على الل

سے ماضی قریب بیس مصری سے قاہرہ کے دارالکتب الحدیثہ اور بغداد کے مکتبۃ اُمٹنی کے اشتراک سے سید سابق (مؤلف نقدالت) کی تحقیق ومراجعت سے ججۃ اللہ دوجلدوں بیس ٹنائع ہوئی ہے۔ مگر یہ کوئی اہم نسخ نہیں ہے۔ محقق کا نام بس برائے بیت ہے۔ انھوں نے کتاب بیس مقدمہ کے علاوہ کچھٹیس کیا۔ بس عبارت کے پیرا گراف بنادیئے ہیں۔ عالیہ انتہ میں مقدمہ کے علاوہ کی تیسی کیا۔ بس عبارت کے پیرا گراف بنادیئے ہیں۔ عالیہ انتہ میں نے طیاعت کا جواز بیدا کرنے کے لئے موصوف کا نام استعمال کیا ہے۔

### كتاب كيمخطوطي

ا سے مخطوط کراچی: کراچی (پاکتان) میں جناب خالدا سحاق ایڈوکیٹ صاحب کا ایک نہایت نادر کتب خانہ ہے۔ اللہ تعالی ایسا مخطوط ہے چو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے سابق استاذ، جناب مولانا دارین میں جزائے فیرعطا فرما تمیں میرے دوست، فاضل محترم، دَارالغِنْ اوَرَبِیَ مَنْ کَهُ سابق استاذ، جناب مولانا عبد الرون صاحب افغانی دام لطف عالی استاذ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی و مدیر الهنامہ البینات کراچی (عربی) کو کہ انھوں نے اس شخہ کی کھوج لگائی اور جناب خالدا سحاق صاحب سے ملاقات کی ، موصوف نے خندہ پیشانی سے اسکو کو کہ انھوں نے اس شخہ کی کھوج لگائی اور جناب خالدا سحاق صاحب سے ملاقات کی ، موصوف نے خندہ پیشانی سے اسکا کو کو نوعنا یت فرمای فیجز اہما الله تعالی خیواً فی الدارین (آشین)

يخطوط حضرت شاه صاحب كى وفات بسر همال ببلے ١٥٥١ ه شل الكها كيا بـ كتاب كة خريس اس كى صراحت بهر يه فريد بندخ طلب في مصنف بطريق تعلم بهر وع من يتحريب: "بيش حضرت شيخ مصنف بطريق تعلم شروع من يتحريب: "بيش حضرت شيخ مصنف بطريق تعلم شروع من وع موه وه شد، الله سبحان يوفين اتمام د باد، وحقق بايس علوم ميسر كناذ " پھراس تحرير كے بازوش اس قلم سے لكھا ہے: " تا شعبان المحالات المربيش حضرت مرشد خوانده شد، الله تعالى تحقق ميسر كناذ " اور كتاب كة خريس لكھا ہے: "تسم المحتاب: "المحجة البالغة" بيد الله فير المحقيد بنده كريم: بركه خوانده عاضع دارم \_ ذا نكر من بنده كندگارم در ١٥٩ الهجرى المقدل "

یہ نے ۱۳۷۱ وراق میں ہے۔اور دوتر بروں میں کھا گیا ہے ۱۵ اوراق خط نئے میں ہیں اور باقی خط نتعلیق میں ہیں۔
لتم اول کے آخر میں جو تنہ ہے وہ اس نسخہ میں نہیں ہے۔ یہ مضامین شاہ صاحب نے بعد میں ہڑھائے ہیں۔ کتاب میں
کئی جگہ حک و فک ہے بعض عبار تیں قلم زوکروی گئی ہیں۔ یہ خطوطات میں صحیح ترین نسخہ ہے اور کتاب کی تھے میں اس سے
ہڑی مدولی ہے۔

سے مخطوطہ پیٹنہ: یا تکی پور عظیم آباد کی خدا بخش لا تبریری پیس بھی ججۃ اللّہ کا ایک مخطوطہ ہے۔ اللّہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر ما تیں میر ہے دوست جناب مولا نا ثناء الہدی ویشالوی زید لطفۂ (مؤلف تضیم السنن) کو کہ انھوں نے نہ صرف اس نسخہ کا پہنہ چلایا، بلکہ اس کی فلم بھی حاصل کرلی، جس کو فاضل محرّم، صدیق محرم جناب مولا نا افتخار حسین صاحب کشہاری قاسمی استاذ مدرسہ امینیہ دبلی نے کاغذ پر منتقل کروایا۔ اللّہ تعالیٰ دونوں دوستوں کو دارین میں ان کی محنت کی جزائے خیرعطافر ما تھی اوران کو ترقیات ہے نوازیں (آمین)

رنسخ ۱۲۵۷ اوراق میں نہایت خوشخط ہے۔ ۱۲۴۰ھ میں آگھا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں ہے:''تمت'تمام شداین کتاب بموجب فر مائش جناب منشی محمد حسن صاحب دام اقبالہ بتاریخ دواز دہم ماہ رئیج الثافی سنہ ۲۲ جلوی مطابق ہجری ۱۲۴۰ فقط'' مصحت میں اس کا دوسرامقام ہے۔ جومضامین مخطوط کراچی میں نہیں ہیں ان کی تھیجے ای نسخہ سے کی گئی ہے۔

﴿ اَوَسَا فَرَا مِهَا مِنْ مُعَالِمُ اِللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اِللّٰ مُعَالًا اِللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ اِللّٰ مُعَالِمُ اِللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اِللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ اللّٰ مُعَالًا فِقِيلًا وَمَعَالًا مُعَالًا مُعَالًا اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعِينَا اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ الللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَال بنا ۔۔۔۔۔ مخطوط برلین: جرمنی کے مشہور شہر پرلین (Berlin) کی لائبر بری میں بھی جے اللہ کا آیک مخطوط ہے۔ اس کا فوٹو برادر مکرم وحمۃ م جناب مولانا اساعیل صاحب سیدات امام مجد قبا اسلامفور کیل لندن کی عنایت ہے اور فاضل گرائی حضرت مولانا محد شمیم صاحب با گیامقیم لندن کی سی جمیل ہے اور محت محترم ، برادر مکرم جناب حافظ عبد الرحیم مد صاحب التا جرشہر لندن ) کے تعاون سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ان تینوں دوستوں کودارین میں بہترین جداء عطافر ما کمیں (آمین) یہ سی سے زیاد وواضح اور صاف ہے۔ وسو صاحب سے مگر بے حد غلط ہے۔ کسی طرت بھی قابل اعتاد سی میں نے دیگر شخوں کی تا کید سے اینے مرس اس نے دیگر شخوں کی تا کید سے اپنیر صرف اس نسخ سے کتاب میں کوئی تھی جنہیں گی۔

علاوہ ازیں ججۃ اللہ البالغہ کے اور بھی متعدد مخطوطے ہیں۔ جن میں ہے ایک جرم کی کے مکتبہ میں ہے جو حضرت مولانا اسحال بتلایا کہ ججۃ اللہ البالغہ کے آخر تاہم کی کے مکتبہ میں ہے جو حضرت مولانا اسحال صاحب محدث دہلوی کے مطالعہ میں رہا ہے۔ (مولانا کی بات پوری ہوئی) اور جھے اس مخطوط کی تلاش ہے جس میں قتم اول کے آخر کا تمتہ ہے۔ مولانا نا نوتوی رحمہ اللہ نے مطبوعہ صدیقی میں تمتہ کے شروع میں لکھا ہے کہ بیصرف ایک مخطوط میں تھا جس کی بناء پراس کو کہ آپ میں لیا گیا ہے۔ جھے جو تمن مخطوط حاصل ہوئے ہیں ان تینوں میں بیتہ تہ ہوں سے اس لئے مجھے جنوز اس مخطوط کی تلاش ہے جس میں بیتہ تہ ہوں اور راہ نمائی کر سکتے ہوں تو در بغی نہ کریں۔



حرابه الرحار الرجنير الجد سألذي فطولاما مرعل لة الاسلام فالاستداء وجَبَالَهم على لم العيفية السعة السهلة البيضاء و تواتم عشيم المعلود اسقل لسافلان وادركم لشقاء فوجهد ولطعت به وبغث اليهم المنبياء وليغرج بهمن الظلمات الحالنوم ومن المضيف الحالفضاء وجعلطاعته منوطة بطاعتهم فياللغنووالعلاء وتثروة نام أنناعهم لغملعلومهم وفهواسوارشوابعهدمن شاء فاطبعواب عيداب حابزين لاسوارهم فابزين بانوارهم وفاهيك به مِن عَلَياءً وفضل الرجل نهم على لف عابد وسُمتوا في الملكوت عُظَماء وصار واعِيتَ بدعوا خلواس حتى الجينان في جوف الماء فصر اللهم وسلم عليهم وعلى برتيم مادامت المدحق والسماء وخص وببين مرادامت المدحق والسماء وخص وببين مرادام المدالام المام الم سيدنا محدّنا لمؤيد بالآيات الواضعة الغرّاء بافصل الصلوات

مخطوط کراچی کے پہلے سنچہ کانکس۔ بیسخہ ۱۱۵ میں لکھا گیا ہے اور شاہ صاحب کے سامنے پڑھا ہیا ہے۔ مخطوط کراچی کے پہلے سنچہ کانکس۔ بیسخہ ۱۱۵ میں لکھا گیا ہے اور شاہ صاحب کے سامنے پڑھا ہیں۔



النارات الالبراء والمنتبق المانت وتعل المستر منوطر الماعتيم في النفر والعلام وفق من الما ويراح ومهم وفهم الرار العيم ن أره معوامقة المدحاري لامراريم فالرم الوار وبأبيك بمن عليا ووصل وخارض كالصن مام وسموا في الملكوث عليا و وصار والحبيث ويوفهم علق المدحتي عبيان في حوب الما أفضا الليم وسلم عليهم ورشم ما ومهت الارض والساخص من منهم سيد الحدويد بالدايت الوامعة الغراء إصراله موات واكرم المحات واسفى الصعلما واسلم بني ألدوامها مرامي بينواك ومانهم احوا بإصوا الإواء، مد ميتوال عبرالم عيوالم اكريم الدادم والمامدين عدارهم والمرادرة الى مفيال تعطر وحل المالة والمعلم المعتم العمد ا بلعة والبيسة وإسام من العران الديمة واساسها موعوا كدمت الدي مركز والمسدر

مخطوط پٹند(خدابخش اور پنٹل پبلک لائبر ری پٹنہ )کے پہلے سفحہ کاعکس، یہ خد، ۱۲۴ ھیں لکھ کیا ہے

- ﴿ اَوْسُرَوَرُ بِيَالْشِيَرُونَ ﴾-

### البيربسم الدارمن الريم وأمر إحر .

الحديدالذي فطرالا نام على لتراكه سلام والابتداء وجبله على الملترا لصنفر السهجلير البيصتاءتم انتح شبهم كحبل و وفعوا الفال فلين وا دركيم الشقاء فرحم ولطت بهم وبعث اليهم الابنياء ليخ يم النظامات الى ليغوروس المضبيق الى الغضاوع ا مهنوط مطاعبته ضائله والعلاثم وفن من المجلم العلوم وفهم اسرار شايع بمرسا فاصبحوا بنعمة ما بزين لاسرارهم فايزين بانواريخ والمجتلف بمن علياء وفضعال منهرعا إلت عابروسموا في الملكوت عظاء فصاروا بحيث مرعوا برخلق المنى الحيّال في حو من الما، فصال للهم عليه ووعلى ورثيتهم ما دا مثَّ الأر من السيما وخصر من منهم سيدنا محرالكمومد يالايات المواجني الغراء بالمصلوات والرحام واجهني الاطلفاءوا مطرعلي كمرواصحار شاميه صنوا بمص ماز باحس الزارا ما بعد منيقول لعبدالفيرالي رجمة المدالكرم احدالمدعوبولي للدين عبدالرضي عاملها المديعا لعصارالعطرومعا باكماالنع المعران عدة العلوم اليقينة وسنها وميتي الفنول واساسها ببوها الحدث الذي مذكرفه ماصدرس فضلل لمسلين مسلى بعدهليه وعلى الدو اصحابي معين فول وفعل وتقور في مصابيح الدجي ومعالم المدى ومنزله الدر المينان القادلها ورعى فقدر شدوا ميدى وأولى ليرالكيرو لمراع عن وتواجعة

مخطوطہ برلین کے پہلے صفحہ کاعکس۔اس نسخہ پرتاریخ کتابت موجود ہیں ہے





خرسه الذي فطرز ومامرعيك ملة الاسلام والدحداء وجباله وعلى الملة أنحنيفية السبحة السهلة البيضاءتم إنهم غينبهم بجبل ووقعوا اسقل اسافاين وادر كهم الشقافرجمهم ولطفهم ولعث البهم لانبياء ليخرج ليرم والظآن الى النواد ومن المضيق الى الفضاً ويتعل طاعة منوطة بعناعتهم فيا لَلْفِي والعالَاثُمُ وفَق مِن الْمَاعهم لِيحَمَّلِ على ملاء و فهوراس البهم من شاء فاصحوا بنعة الله حارب لامراره وفائزين بالفارهم وناهيك به من علياء وفضل البحل منهم على المن عاملة وسمن في اللكوة عطماء وتصاروا بحيث يدعوا لم خلق الديعن الحيمان في جق المأء فعيل اللهدروس لوعلهم وعلى ورثتهم مأدامت الارص والسماء وخص من بيهم سبدنا عط المويد بالأيات العاضعة الغراء بآفضل الصلوب واكم التيرات واصفى لاصطفاء وأمطر علي ألد واصحاب شأبيب رضوا ثك وجازهم إحسن أنيئ مراصابع قد فيقل العبدالفقير إلى دحمة العدالكريم احمه المدعولو فيالله بنعبدالهم عاملهما سعتعالى بغضل العطير وحبكل مآلهم النعيم المقيم آن عسه أوالعلوم اليقينية وراسها ومبنى الفنون الدبنية واسالمها هوعلم أبحديث لاى يذكر فيدمأصه ومن افضل المرصلين صلى الله عليه وعلى أد واصحابه اجعين من قول اوفعل وتقرير فهى مصاب يج الدجى ومعالر الهدى وبمنز لدّ البراح المندير مَنِ انقاء لَهَا ووجي نفل دشل و اهدّى واو تى الغيرالكنيروْمَن اعَمِمَنَ وتولي فقه غوي وهيوى ومأذا د نفسه الالتخسيرة أتنصل المدعل وسلنع وأكر وانال ولبشر وضح بالمنتال وذكاتما تها كمتل العرا ب اواكثروان هذالعلوله طبقات وكاصاب فيمابنهم ورحات وله قشع واخلهال ملان وسطهادر وفعصف العلماء وحمهم الله في اكتراب والمينيني بالاوالي وتدللبه ء كِ العُشْعِي الى الطاعري ا اطوالمتغامين يتريتر امعرف الإحاديث صحة وضعفا واستفاسة وغرابة ولصدى اجهاباة

مطبوعه صدیقی بریلی کے بہلے سفی کائنس۔ یاسخد ۱۲۸۱ھ میں پہلی بارطبق ہوا ہے

- ﴿ رُوسُ وِلْ بِينْ شَرَقَ }

## فن حکمت شرعیه (علم اسرازالدین) (تعریف موضوع ،غرض وغایت)

اگر چہ یہ یا تیں آئے مقدمہ میں ضمنا آرہی ہیں، گریبال متنقلاً ان کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام سے علم اسرار الدین کی جوتعریف مغہوم ہوتی ہے، وہ بہے:

تحکمت شرعید کی تعریف بھی علم پہنے فید عن جگم الاحکام و لفیاتھا، واسراد خواص الاعمال و بگاتھا لین تکمت شرعیدو فن ہے جس میں احکام شرعید کی حکمتوں اور علتوں سے اور اندال اسلامید کی خصوصیات کے رموز ونکات سے بحث کی جاتی ہے۔ تحکمت اور علت میں بچند وجوہ فرق ہے جیسا کرآ گے آر ہا ہے علم اسرارالدین میں احکام کی صنوں اور حکمتوں کے ہارے میں جبتو کی جاتی ہے۔ اور اندال کی خصوصیات مثلاً نماز قرب الہی کا ذریعہ ہواور روزہ کنا ہوں سے بیخے کی صلاحیت بیدا کرتا ہے۔ ان خصوصیات کا راز کیا ہے؟ پہلے مل کی مہلی خصوصیت اور دوسرے علم اسرارالدین میں بحث کی جاتی ہے۔

اور جية الندالبالغه مطبوعه صديقي ك شروع من تنبيد ك عنوان سے ية عريف بيان كي كن ہے.

و اما حدّہ: فهو علم يعرف به حكمهٔ وضع القوانين الدينية، وحفظ النسب الشوعية باسرها يعن حكمت مرعيه و فن ب جس كذر يع توانين دينيه (اصول اسلام) كي وضع كي حكمت معلوم بوتى ب اورتمام احكام شرعيه كي مرعيه و فن ب جس كذر يع توانين دينيه (اصول اسلام) كي وضع كي حكمت معلوم بوتى ب اورتمام احكام شرعيه كي جميد است كاطريقة بحد مين آجا تا ب بنسب: نسبة كي جمع ب عمر شرى جل موضوع وحمول كدر ميان جو سبت حكميه بوتى ب وي دراصل علم بوتى ب اوراحكام پائج بين: وجوب، استجاب، اباحت، كراست اور حرمت بيد پانچول سيتين بين بين غرض دين اسلام دوباتوں كا مجموعه بنا اصول اور فروع - جواصول تجويز كے گئے بين ان كي حكمت بيا ب اور جوفر دع مقرر كے گئے بين ان كي حكمت مياب اور جوفر دع مقرر كے گئے بين ان كي حكمت مياب اور جوفر دع مقرر كے گئے بين ان كي حمرات (وجوب وغيره) كي حكمت است كيے كي جائے كمت بيات كي مراتب (وجوب وغيره) كي حكمت شرعيد بين بحث كي جائے كمت من باتے اور فرض ند بن جائے اور فرض استجاب كور ديات كرد جين نداتر آئے انبى امور فن حكمت شرعيد بين بحث كي جائى ہے۔

حکمت ِشرعیہ کا موضوع: ہرفن کا موضوع اس کی تعریف ہے اخذ کیا جاتا ہے اور اس کو حیثیت کی قید کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کے کلام سے جوتعریف مفہوم ہوتی ہے اس سے بیموضوع اخذ کیا جائے گا:

موضوعة: الأحكام الشرعية من حيث المجكم واللّميّات، والأعمالُ الأسلامية من حيث الأسراد والمعتون عن الأسراد والمعتون الأسراد والمعتون المراد والمعتون المراد وخواص لين فن عملت شرعيه كاموضوع احكام شرعيه بين عكتون اورعلتون كي رُوس، اورا ممال اسلاميه بين اسراد وخواص كي جهت سيداس فن بين المي دو چيزول كي ذكوره احوال سي بحث كي جاتى بيد

اور ندکورہ دوسری تعریف کی روے اس فن کا موضوع درج ذیل ہے:

فن کی غرض وغایت: تمام فنون دیدید کی دوغرض وغایت بیں:ایک عام دومری خاص:

عام غرض وغایت: جوتمام فنون دینیه کی مشترک غرض وغایت ہے، وہ سعادت دارین ہے۔ دین تعلیم خواہ قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، دونوں جہاں کی نیک بختی کا ذریعہ ہے۔ مؤمن کواگر وہ دین تعلیم سے واقف ہے، د نیا میں بھی جین کی زندگی نصیب ہوتی ہے، ادرآ خرت میں بھی سرخ زوئی حاصل ہوتی ہے۔

خاص غرض وغایت: شریعت مصطفویہ بیل بابصیرت ہونا ہے۔ جومونمن حکمت شرعیہ سے واتف ہوتا ہو واللہ اللہ تعالی اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ کے فیصلوں بیل کوئی تنگی محسول نہیں کرتا۔ اس بیل انفیادتام پیدا ہوتا ہے۔ وین پر کمال وثو تی اور اطمینان کلی تصیب ہوتا ہے۔ اور وہ شریعت اسلامیہ کی اس طرح گلہداشت کرتا ہے کہ اس کا نفس بالکلیہ اس کی طرف نفس مائل نہیں ہوتا۔ اور کسی منشکک اور راہ کی طرف نفس مائل نہیں ہوتا۔ اور کسی منشکک اور بہکانے والے کا اس بردا و نہیں چتا۔ جہت اللہ مطبوعہ صدیقی کے دیبا چہ بیل ہے:

وأما غايته : فهو عدم و جدان الحرج فيما قصى الله ورسوله، والانقيادُ النامُ للأحكام الإلهية، وكمالُ الوثوقِ والاطمئنان بها، والمحافظة عليها بحيث تَنْجَذَبُ إليها النفسُ بالكلية، ولا تُمِيْلُ إلى خلاف مسلكها.

نز جمہ: ربی فن حکمت بٹر عید کی عامیت: تو وہ نگی نہ پانا ہے ان باتوں میں جن کا اللہ تغالی اور رسول التدملی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فر مایا ہے اور ان پر کامل اعتماد اور بورا اطمینان کرنا ہے۔ اور ان پر کامل اعتماد اور بورا اطمینان کرنا ہے۔ اور ان کی اس طرح محمید اشت کرنا ہے کہ نفس ان احکام کی طرف بالکلیہ ہے جائے اور ان کی راہ کے برخلاف راستہ کی طرف نفس مائل نہو۔

غرض بین نہایت درجہ سود مند ہے، گر دقیق بھی ای قدر ہے۔اس کے مبادی تمام علوم شرعیہ ہیں۔ آ وی جب تک تمام فنون دینیہ سے داقف نہ ہو بین گرفت میں آٹامشکل ہے۔ ٹیز ذہن رسا بھی ضروری ہے۔اللہ تعالی سب کواس فن سے بہرہ درفر مائیں۔ (آمین)



#### بسسم الثبه السنرهمن السرهيم

الحمدُ لله الذي فَطَرَ الا نامَ على ملة الإسلام والاهتداء، وجَبَلَهم على الملة الحنيفيَّة السَّمْحةِ السَّهْلة البيضآء؛ ثم إنهم غَشِيَهم الجهلُ، ووقعوا أسفلَ السافلين، وأدركهم الشَّقاء؛ فرَحِمَهم، ولَطَفَ بهم، وبعث إليهم الأنبياء، لِيَخُرُجَ بهم من الظلمات إلى النور، ومن المَضِيْقِ إلى الفضآء؛ وجعل طاعته منوطة بطاعتهم، فيا لَلْفَخْر والْعُلاَء!

ثم وقَىق من أتباعهم لتحمّل علومهم، وفَهم أسرارِ شرائِعهم من شآء، فأ صبحوا - بنعمة الله - حائزين الأسرارهم، فائزين بأنوارهم ؛ ونَا هِيْكَ به من عُليآءً! وفضّل الرجل منهم على الله عابد، وسُمُّوا في الملكوت عُظمَآءً؛ وصاروا بحيث يدعولهم خلقُ الله، حتى الحيتانِ في جوف المآء.

فصل - اللهم - وسلم عليهم، وعلى وَرَثَتِهِم مادامتِ الأرضُ والسماء؛ وخُصَّ من بينهم سيّندنا محمد اللهم - وسلم عليهم، وعلى وَرَثَتِهِم مادامتِ الأرضُ والسماء؛ وخُصَّ من بينهم سيّندنا محمد المؤيَّد بالآيات الواضحة الغرَّاء، بأفضلِ الصلواتِ وأكرم التحيَّاتِ، وأصفى الإصطِفَاءِ، وأمطِرْ على آله وأصحابه شآبِيْبَ رضوانك؛ وجازِهم أحسنَ الجزاء.

تر جمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مکلف مخلوق (جن وائس) کو فد ہب اسلام اور راہ یا بی پر پیدا کیا۔ اور سیدھی، نرم، آسان اور دو شن ملت پر ان کی تخلیق فر مائی پھراُن پر نا دانی چھا گئی، اور وہ انہائی پستی میں جا پڑے۔ اور بدبختی نے ان کو د بوج نیا۔ پس اللہ تعالی نے ان پر مہر یا فی فر مائی، اور ان کے ساتھ لطف وکرم کا معاملہ فر ما یا، اور ان کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف میں میں ہوارگ کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی کار انہیاء کی فر مال برداری کے ساتھ معلق کر دیا۔ پس کیا کہنے (انبیاء کی بررگی اور بلندی کے!

پھرالقد تعالیٰ نے انبیاء کرام کے تبعین میں سے جس کو چاہاان کے علوم کواٹھانے کی ، اوران کی شریعتوں کے رموز کو بچھنے کی تو فیق بخشی ، چنانچہ وہ بفضلہ تعالیٰ انبیاء کے بھیدوں کو بھٹے والے ، اوران کے انوار کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ اوراس سے بڑی مربلندی اور کیا ہوسکتی ہے؟! اوراللہ تعالیٰ نے وارثین علوم نبوت میں سے ایک ایک کو ہزار بھر کے۔ اوراس سے بڑی مربلندی اور کیا ہوسکتی ہے؟! اوراللہ تعالیٰ نے وارثین علوم نبوت میں سے ایک ایک کو ہزار

ۂ ِارعابدوں پر برتر ی بخشی ،اوروہ حضرات فرشتوں کی دنیامیں'' بڑے لوگ'' کہلائے۔اوروہ حضرات اس قدر بیندر تبہ تک پہنچے کہ تمام خلق خداجتی کر مجھلیاں یانی میں ،ان کے لئے دعا گوہو گئیں۔

پئی خدایا! بے پایاں رحمتیں اور سلامتی نازل فرماان اخیاء پراوران کے دار تین پر ، جب تک کہ آسان در مین قائم رجیں ، اوران میں ہے مخصوص فرما ہمارے آقا حضرت محمد میلان آئیا م کوجوروشن اور واضح مجز ات کے ساتھ تو ی کئے گئے ہیں بہترین درودوں کے ساتھ اور عمدہ سلاموں کے ساتھ اور برگزیدہ مقبولیت کے ساتھ 'اور برس آپ کے خاندان پر اور آپ کے ساتھیوں پراپنی خوشنودی کی موسلا دھار بارش اوران کو بہترین صلہ عطافر ما (آمین)

#### لغات:

قوله فطر الأنام الغ فطر (ان م) فَطُوّا الأمّو: پيراكرنا، شروع كرنا الأنام: زين كي تمام كلوقات ما ظهر على الأرض من جميع المخلق (الان العرب) خاص طور پرچن وائس كوجي أنام كها جاتا بأو الحدن و الإنس، وبه فسر قوله تعالى: ﴿ و اللّه رُض و صعها للانام ﴾ و هما النقلان (تاخ العرس) كماب من يا تومكن گفت كلوقات (جن وائس) مراويس يا صرف انسان مراويس كيونك آكانسانون بي كا تذكره بسس. ملة الحت من روش اورطر يقدكو كيت من قال أبو إسحق: الملة في اللغة: المنتهم و طويقتهم (المان العرب) . ... اهتداء حاصل مصدر يمعنى راويا في بيلفظ اسم كابم معنى بيا هندى اهتداء والمراست يانا \_

قوله: جبلهم إلى المحنيفية ميل يانست كى جاور حنيف كمعنى بين، تمام باطل چيز ول سور في كيير كراور كن ره شي اختيار كرك دين تن كى طرف مأل بوق والا ميد حفرت ابرابيم عليه السام كالقب بحى بان كه بار مي من ارشاد بارى تعالى به حزو إن إبر اهيم كان أمّة قانيا لله وحنيفا في (انحل ١٩٠) بينك ابرابيم بر مقدات الله من الله كي فرمال برداد تنه ، بالكل ايك طرف كه بور به تنه (تعانوي) اور المصلة المحنيفية بوه ملت ب جس ميل باطل كى درا كي طرف سي تنها كي بركات تحكم اور مضبوط بول والمسمحة مؤنث المسمح كا درا كي طرف سي تنها كي بركات تحكم اور مضبوط بول والمسمحة مؤنث المسمح كا بمعنى فرم اور ملت سهد : وه ملت ب جس ميل فكرى من فرك بوء الله يعلى المرك بي بيك المرات من المرك بي من فكرى ما درگ بوء الله كي المرك بي بيك كي شهو المين بول اور ملت من و و ملت ب جس ميل فكرى من المرك بوء الله بول اور من اور ملت بينا عن و و جوسكا بود من المرك بروء برختى الله بول اور وقت اور ملت بينا عن و و جوسكا بود بحس كل برك برموا مله جلى اور وقت اور وقت اور وقت اور وقت اور وقت بوء الله بول ، ان من سما وكى بوء برختى الكي و وجوسكا بود

### تشريخ:

ان دوجملوں شرار شاونوی کل مولود يولد على الفطرة كي طرف تليح (اشاره) ب، فطرة كمشهور معنى اسلام كي بيروأشهر الأقوال: أن المواد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف ( فتح

الباری جساص ۲۳۸) یعنی ہرانسان وین اسلام پر پیدا ہوتا ہے کوئی بچیکسی باطل دین پر پیدائبیں ہوتا، پھر ماحول یعنی جن باتھوں میں بچہ بلتا بڑھتاہے:اس کو بگاڑ دیتاہے۔

اس كى تفصيل مديب كه بهارى مدونيا عالم اجساد ب، انسان اس ونيامس نيا يدانبيس بوا، بلكه تمام انسان بملي عالم ارواح میں پیدا ہو کیے میں ، وہاں ہے مقررہ وفت پراس عالم میں نتقل ہوتے میں۔سورۃ الاعراف آبیت ۲ کا میں اور اس کی تغییر میں جواحادیث شریفه وارو ہوئی ہیں ان میں عالم ارواح کے اس واقعہ کامفصل تذکر وموجود ہے کے تخلیق آدم کے بعدان کی ساری ذریت چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں وجود پذیر کی گئی اوران کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا درس و یا بھرامتحان لیااور یو جھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک زبان اقرار کیا: کیوں نہیں! یعنی آپ ہی جارے رب ہیں۔غرض عبدالست میں سب انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی ربو ہیت کا اقر ارکیا ہے ادراس صلاحیت پر انسان اس و نیا میں پیدا ہوتا ہے ۔ مگرد نیا میں آئے کے بعد بہت سے لوگوں کو ماحول بگاڑ ویتا ہے اور دوا بی اس فطری صلاحیت کو برباد کرویتے ہیں اور القدی معرفت ہے اس ورجہ جاہل ہوجاتے ہیں کہ جانوروں کوجس درجہ کی معرفت حاصل ہے اتنی بھی ا کے پاس باتی نہیں رہتی ،اس وفت ان کو بدیختی آ پکڑتی ہے اور وہ اُسفل السافلین میں جایز تے ہیں۔ غرض ان دونوں جملوں میں انٹد تعالیٰ کے اس عظیم انعام بران کی حمد دستائش کی تی ہے کہ انھوں نے مکلف مخلوقات

(جن وانس) پر بیظیم احسان فر مایا که ان کودنیا بیس تبیجے ہے پہلے اپنی پیجان کرائی اور درس معرفت دیکران کی ہدایت كاسامان كيا فله الحمد والمنة

#### فوائد:

- 🛈 عربی میں جس طرح مصدرِمعروف اورمصدرِمجہول میں انتیاز نہیں ہوتا ای طرح مصدراور حاصل مصدر میں بھی امتیاز نہیں ہوتا دونوں کے لئے ایک ہی صیغت تعمل ہے اور قر ائن سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مصدر معروف ہے یا مجبول اورمصدرے باحاصل مصدرمثلاً نصو ينصو معردف كالعدجو نصواآتا بود مصدرمعروف بجس كاترجمه مدد كرنا" إور نصر ينصر مجهول كے بعد جو نصر أآتا ہوه معدر مجهول ہاوراس كاتر جمد" مدوكيا جانا" ہاى طرح اهتداء مصدر كمعنى بين راه يانا أور اهتداء حاصل مصدر كمعنى بين راهيا بي-كماب مين حاصل مصدرا ستعال جواب كيونكه وه اسلام ياملت اسلام كيم معتى استعمال كيا كيا يا ي-
- ا شاہ صاحب قدس مرہ کی ایک خاص عادت شریفہ ہے اس سے واقف رہنا ضروری ہے اور وہ بیہ کہ آپ متراد فات اور ہم معنی الفاظ استعال کرتے ہیں ایک لفظ کے بدل دوسرالفظ لاتے ہیں اور جملہ ناقصہ کے ہم معنی ووسرا جملہ نا قصہ لاتے ہیں اور جملہ تامہ کی وضاحت کے لئے دومرا جملہ تامہ لاتے ہیں جس کے ذریعیہ سابقہ مضمون کو بالفاظ دیگر

سمجھاتے ہیں مثلاً علت اسلام اور اهتداء ہم منی ہیں اور جملہ فطر النجاور جملہ جبل النج ایک ہی مضمون اوا کرتے ہیں۔ لغائ :

قوله: غشیهم النع غَشِی یَغْشی غشیاً وغِشَایَة الأمرُ فلانا: دُها کنا، چهاجانا، شقاء (عاصل مصدر) برخی معدی برفر برفر بر کالنا، قاعل خمیر متنز برجوالله تفالی کی طرح راجع به المصنیق: تک جگهائی سالفضاء: وسع زین ، میدان، جع افضاء موطة (ایم مفول) آنا طه بکذا: انکانا، معلق کرنا (۱۰ و و کد، گهائی سالفحویس یاحرف ندا، لام استفاق (برائے تضیض) فنحو معمعطوف مستنفات افظی ترجمه: کهال بررگی اور بلندی؟

#### مطلب:

جب لوگ دنیا میں پینچ کرا بی فطری صلاحیت کھو بینھے اور گمرائی کے دلدل میں پھنس گئے اور پستی کی نہایت کو پینچ گئے تو اللہ تعالی نے کرم بالائے کرم بیفر مایا کہ نبوت ورسالت کا سلسلہ شروع فرمایا ، وتی بھیجی ، کتابیں نازل فر ، کیں اور لوگوں کو دوبار دانی معرفت کا درس دیا اوران کوانی مرضیات ہے واقف کیا۔

اورائدتی گینے نیوں اور رسولوں کا درجہاس قدر بلند قرمایا کہ خودہی اعلان قرمایا ﴿ مَنْ یُبطِعِ الرَّسُولَ فقذ اَ طَاعِ اللَّهُ ﴾ (النہ، ۸۰) یعنی جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے القد تعالیٰ کی اطاعت کی اورجس نے رسول کی نافر مائی کی اس نے اللّہ تعالیٰ کی اطاعت شعار بندے ہیں کی اس نے اللّہ تعالیٰ کی نافر مائی کی ۔ حالا نکہ بات کا فطری نہج بی تھا کہ کہا جاتا: جوانقہ تعالیٰ کے اطاعت شعار بندے ہیں وہ اللّہ کے فرستادوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور جو نا جہار ہیں وہ روگر دائی کرتے ہیں۔ مرتا کیدوم بالغہ کے لئے اور رسولوں کی قدرافز الی کے لئے تعبیر وہ اختیار فرمائی جواویر گذری یعنی اللہ کے اطاعت شعار بندے وہی ہیں جورسولوں کی اطاعت شعار بندے وہ کی ہیں جورسولوں کی اطاعت کرتے ہیں، رسولوں کی اطاعت کے بغیراطاعت خداوندی کا تصور بی نہیں کیا جاسکتا کی کہا کہا تھی ہزرگ ، شرف اور سر بلندی کے!

#### لغات:

 قوله: فيضل الرجل إلى بيل التاره) بيم شهور ضعيف حديث كى طرف كرايك فقيد (وين كامابر) شيطان پر بزار عابدوں سے زياده بھارى ہے (مفلاة حديث ١٦٤) يعنى فقيد كو كراه كرنا شيطان كے لئے آسان نہيں ،اسے بزار كن سے زياده محنت كرنى پرتى ہے نيز عُبّاد كى عيادت سے وہ اتنا ذليل نہيں ہوتا جنتا فقيد كا وجوداس كے لئے سوہان روح ہوتا ہے۔
قوله: سُموا إلى بير تابيح ہے حفرت عيلى عليه السلام كاس ارشادكي طرف جس كوعلامه ابن عبدالبر ماكى قرطبى رحمه الله فوله: بسُموا إلى معند الله على عظيماً في ملكوت في جامع بيان العهم ونضله (ص ٢٦٦) بير نقل كيا ہے كه من عَلِم وعُمِم او علم فلائك يُدعى عظيماً في ملكوت المسماوات يعنى جس في علم دين حاصل كيا اوراس پر عمل كيا اوروه علم دوسرول كوسكھلايا تو وہ محض فرشتوں كى دنيا بير الله وي كہلاتا ہے۔

قولہ: یہ دعولہم النح میں تکہیج ہے مشہور حدیث شریف کی طرف کہ عالم کے لئے وہ تمام مخلوقات دعائے منفرت کرتی ہیں جوآ سانوں میں میں اور جوز مین میں ہیں اور محچیلیاں بھی یانی کے اندر (مفکلو قاحدیث ۲۱۲ کتاب العلم نصل۲)

#### مطلب:

دنیا ہے انہیاء کی تشریف بری کے بعدان کے وارثین (علمائے امت) ان کے جانشین ہوتے ہیں وہ نبیول کے علوم کو حاصل کرتے ہیں ، ان کی لائی ہوئی شریعتوں کے اسرار ورموز سیجھتے ہیں اور وہ اس مقصد میں پوری کا میابی حاصل کرتے ہیں۔ علمائے امت کے لئے بہی سریلندی سب سے بڑی چیز ہان کا مرتبہ ہزار عابدوں سے بھی برتر ہے۔ وہ حضرات فرشتوں کی دنیا ہیں' بروے لوگ' کہلا تے ہیں، دنیا ہیں گوان کی قدر نہیجانی جائے مرقدر شناس ان کی قدر بہجانے ہیں اور ساری محلوقات تا آ نکہ سندر کی مجھلیاں بھی ان کے حق میں دعا کو ہیں۔

قوله: فصل إلى خُصٌ تعل امرے خَصُ (ن) خَصًا فلانًا بالشيءِ: عَاص كرنا.... المؤيد (اسم مفول) توى كي بوا المؤيد صفحت بعض مفول) توى كي بوا المؤيد صفحت بعض محمدك اور بالآيات معلق به المعؤيد بي اوربالفضل المختلق بي بحص سي المقايد بي بي موملا وهار بارش ..... وخُص كاعطف صَلَ وَسَلَمْ يرب -

دوام اورا بدیت تھا اور بیالیا بی محاورہ ہے جیسا اردومیں کہاجا تا ہے کہ:'' جب تک شب وروز کا چکر چلتا رہے گا بہی ہوتا رہے گا'' یہاں یہ احتمال کہ شب وروز کا چکر تو بہر حال ایک دن ختم ہونے والا ہے کسی طرح مصر نہیں ،اسی طرح ﴿ مادامت السماوات و الأرض ﴾ کےمحاورہ کو بجھٹا جا ہے۔

## [علومُ الحديث ومكانةُ علم أسرار الدين منها]

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم، أحمدُ المدعوُّ بولى الله بن عبد الرحيم — غاملَه ما الله تعالى بفضله العظيم وجعل مآلهُما النعيم المقيم —: إن عمدة العلوم اليقينية ورأسها، ومبنى الفنون الدينية وأساسها، هو علم الحديث، الذي يُذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين — صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين — من قول، أو فعل، أو تقرير؛ فهى مصابيحُ الدُّجى، ومعالمُ الهدى، وبمنزلة البدر المنير؛ من انقادلها ووعى فقد رشد واهتدى، وأوتى النجيرَ الكثير؛ ومن أعرض وتولى فقد غوى وهوى، وما زاد نفسه الاالتحسير؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نهى وأمر، وأنذر وبشر، وضَرَب الأمثال، وذكر، وإنها لَمثلُ القرآن أو أكثرُ.

## فنون حديث مين حكمت بشرعيه كامقام ومرتبه

تر جمہ: حدوصلو ق کے بعد، خداوند کریم کی رحمت کامختاج بندہ احجہ جوولی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے ، ولد عبدالرجم ،التدت کی دونوں کے ماتھا ہے برو فضل کا معاملہ فرما کیں اوران کا ٹھکا نہ دائی نعتوں کو بنا کیں ۔ کہت ہے کہ عدوم یہ قبیب (دیسیہ) میں قابل اعتماد اوران کا مروار اور فنون دینیہ کا پا بیاوران کی بنیا عظم حدیث ہی ہے ، جس میں افضل المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجھین کے ارشادات ، آپ کے گئے ہوئے کا م اور تا کیوات بیان کی جاتی ہیں ۔ پس احادیث شریف اللہ تعالی علیہ واللہ اور ہوایت کی واضح علامات اور (تمام علوم میں ) بمنز لئہ چودھویں جاتی ہیں ۔ پس احادیث شریف تاریخ میں وثن چراغ اور ہوایت کی واضح علامات اور (تمام علوم میں ) بمنز لئہ چودھویں کے چونہ میں ۔ بس اور وہ ہوایت کی راہ پائی ۔ اور وہ ہو سب بھلائی کے چونہ دیا ہو ہوایت کی راہ پائی ۔ اور وہ ہو سب بھلائی سے سرفراز کیا گیا۔ اور جس نے اعراض کیا اور دوگروائی کی وہ گمراہ ہوا اور گھڑے میں جاگرا، اور خسران و نقصان کے سوا سے سرفراز کیا گیا۔ اور خوش خبر بیاں سنائی سے ہو تھ کہونہ آبا ہے کو نکہ آخوصور شیان ہو تھی جی اور امرفر مایا ہے اور ڈرایا ہے اورخوش خبر بیاں سنائی مقدار قرآن کریم کے بقدر ہے یا اس کے ہاتھ کی خودوں تبی کے گئی مثالیں بیان فرمائی جیں اور ان کی مقدار قرآن کریم کے بقدر ہے یا اس سے بھی فروں تر !

- ﴿ أَنَّ وَرَبِيَالِيَدَوْ ﴾-

#### لغات:

تقریر کے معنی ہیں برقر اررکھنا، تائید کرنا اورفن حدیث ہیں تقریر نبوی کا مطلب یہ ہے کہ رسول املد مِنالَانِهِ فَيلُمْ کے رو برکسی سلمان نے کوئی مطلب یہ ہے کہ رسول املد مِنالَانِهِ فَیلُمْ کے رو برکسی سلمان نے کوئی رو برکسی سلمان نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کوروکا نو کائیں یا آپ کے زمانہ ہیں کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور آپ نے یا وجود علم واطلاع کے تکمیر نبیس فرمائی تو وہ تقریر نبوی کہلاتی ہے ( تخذ الدرص ۲ س)

### فوائد:

آن علوم شرعیہ بین سب سے بلند مرتبہ علم صدیث کا ہے 'ناس پر بیا شکال ہوسکتا ہے کہ سب سے بلند مرتبہ توعلم تغییر کا ہونا جا ہے کیونکہ فرن تغییر کلام ربانی کی تبیین وتشری ہے اور قاعدہ ہے کہ کلام الماؤك ملوك المكلام (شاہول کا کلام ، کلام ) کلام ، کلام کا شاہ ہوتا ہے ) پس اللہ تعالی کے کلام کا مرتبہ بہر صال بلند و بالا ہوتا جا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کو تقسیر تین چیزوں کے جموعہ کا نام ہے(۱) کلام پاک (۲) تشریحات نبوی اور تفسیرات صحابہ وتا بعین (۲) مفسرین کرام کی وضاحتیں ۔ ان تین بیس ہاول تو کوئی فن نہیں ، بلکہ کلام ربائی تو تمام فنون ویذیہ کا سرچشمہ ہے اور دوسری چیز قو و فن ہے اور دوسری چیز قو و فن صدیث بیس داخل ہے۔ اب رہ گئی تیسری چیز تو وہ فن صدیث بیس داخل ہے۔ اب رہ گئی تیسری چیز تو وہ فن صدیث سے برتر تو کیا مسادی بھی نہیں ہو گئی ، کیونکہ وہ مفسرین کا کلام ہاں گئے شاہ صاحب کا ارشاد بجا ہے کہ علوم شرعیہ بیس سے بلند مرتب فن صدیث کا ہے۔

ا قدیم زمانہ ہے ایک گمراہی میہ چلی آ رہی ہے کہ پھھلوگ صرف قر آن کریم کو جمت مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کا کام بس قر آن کو پہنچانا ہے اور قر آنی احکام ہی کافٹیل ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جمت نہیں حتی کہ رسول کا قول وقعل بھی جمت اور واجب الا تباع نہیں۔ قول وقعل بھی جمت اور واجب الا تباع نہیں۔

یے فرقہ اپنے آپ کو'' اہل قرآن' کہتا ہے گر حقیقت میں یہ'' منکرین صدیت'' ہیں۔ بیلوگ صدیت شریف کی تاریخی حیثیت کا اٹکارنبیں کرتے بلکہ اس کی جیت کا اٹکار کرتے ہیں۔ آنخضرت میلائنگیئیٹرنے اس گراہ فرقہ کے وجود کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ حضرت ابورا فع رضی اللہ عنہ بیارشادیا کے نقل کرتے ہیں:

" ہرگز میں تم میں سے کسی کواپنے چھر کھٹ پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں، جسے میر سے اوا مرمیں سے کوئی امر پہنچے، یا تواہی میں سے کوئی امر پہنچے، یا تواہی میں سے کوئی نہی پہنچے، یس وہ کہدد سے کہ میں جانتا ،ہم جواحکام قرآن میں یاتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں" (منتخذة شریف مدیث ۱۹۲ بالاعتمام فصل ۲)

اورحضرت مقدام بن معدى كرب رضى الله عندے بدارشاد ياك مروى بكد:

ألاً إلى أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يسوضك رجل شبعان على اريكته يقسول: عليسك بهذا القرآن، فما وجدتم قيه من حرام حسلال فأجلوه، وماوجدتم فيه من حرام فحرّم وان ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرّم الله (مكاوة مديث ١٦٢)

سنوا بیل قرآن کریم دیا گیا ہوں اوراس کے مانداس کے مانداس کے ساتھ (دیا گیا ہوں) سنوا ایک شکم میرآ دی اپنے چھرکھٹ
پر جیفا کے گا کہتم بیقرآن مضبوط کرو، جواس بیس طلال ہے اس کوحلال مجھواہ رجواس بیس حرام ہے اس کوحرام مجھو، مالانکہ جو چیزیں اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں وہ بھی ویک جی حرام جی ویک جی میں حرام جی ویک جی دیں حرام جی بیس دہ جی اللہ تعالی نے حرام کی ہیں۔

اورحضرت عرباض بن ساريد منى الله عندكي صديث كالفاظ يدين:

ايحسب أحدُكم متكنًا على أريكته، يَظُنُّ أن الله لم يُحَرِّم شيئًا إلا ما في هـلا القرآن؛ ألا! إنى \_\_ والله! \_\_ قد أمرتُ ووعسظت، ولهيت عن أشياء، إنها لمثلُ القرآن أو أكثرُ (مَثَلُوة صيفا)

— ﴿ أَوْزَرُ بِبَالِينَ إِنَّ ﴾

کیاتم بیں سے ایک فخص اپنے چھپر کھٹ پر فیک لگائے
گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے بس وہی چیزی حرام کی میں جو
اس قرآن میں حرام میں؟! سنو! بخدا! میں نے بھی ادکا ہ ت
ویئے ہیں ، اور میسی میں اور بہت ی باتوں سے روکا ہے
جیک وہ قرآن کے بقدر میں یاسے بھی زیادہ

دراصل جیت حدیث کا انکاروبی لوگ کرتے میں جورسول کی حیثیت سے واقف نہیں اوراس کا سیحے مقام نہیں بہچانے۔ قرآن کریم میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول مظافیہ کیا کہ جیٹیت صرف ایک بیغا مبر اور ڈا کید کی نہیں ہے بلکہ وہ مُطاع ، متبوع ، امام ، ہادی ، قاضی ، حاکم اور حکم وغیرہ بہت می صفات کے حال ہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ دین کے سلسلہ میں رسول القد مِنالِنَمَ مَنِیْ الرامرونی ، برتھم وفیصلداور برقول عمل ناطق، واجب العسلیم اور لازم ہے۔ شاہ صاحب نے زیر تشریح عبارت میں جیت حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔

.

公

X

# ىيارفنون *حديث*

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ عرف عام میں فن حدیث روایت حدیث کا نام ہے، پھرفن اصول حدیث میں اس کی بہت ی انواع کی گئی ہیں۔ گرشاہ صاحب رحمہ اللہ عرف عام ہے ہٹ کرفن حدیث کی چا رہمیں کرتے ہیں:

ہم ہم ہم فتر میں روایت حدیث ہے جس میں احادیث مع سندروایت کر کے جرحدیث کا درجہ میں کیا جاتا ہے کہ حدیث ہیں۔ مستج ہے یا ضعیف ہشہور ہے یا غریب، مستد ہے یا مرسل، مرفوع ہے یا موقوف وغیرہ، اس فن میں ہے شار کتابیں کھی گئی ہیں، نفصیل کے لئے محدین جعفر کتائی رحمہ اللہ (۱۲۷ –۱۳۲۵ ہے) کی کتاب الرسالة المستطر فة دیکھیں۔ ووسری سے فن غریب الحدیث ہے جس میں احادیث کے نامانوس الفاظ کے معانی اور مشتر کھمات کا اعراب بیان ووسری سے، اس فن کی مشہور کتابیں ہے ہیں:

- (١) ابوعبيرقاسم بن سلًّا م جروى (١٥٥-٣٢٣ه) كي غريب الحديث.
- (٣) علامة تحود بن عمر زمنتم رواحد ٢٠١٥ ما كالفائق في غريب الحديث.
- (٣) ابن الاثير بحد الدين مبارك جزري (٣٣٥-٢٠١٥) كي النهاية في غريب المعديث والأثور
- (٣) شخ محد بن طاہر بنی مجراتی (م ٩٨٦ه) کی مجمع بعداد الانواد فی غوانب المتنزیل و لطانف الا خبار۔
  تیسری سم : فقد السند ہے جس میں احاد بیٹ شریفہ سے مستبط ہونے والے مسائل شرعیہ بیان کئے جاتے ہیں۔
  قرآن کریم کی تقریباً تین سوآیات ہے جو مسائل شرعیہ مستبط ہوتے ہیں ،اس فن کا نام احکام القرآن ہے اور تقریباً
  تیمن بڑارا حادیث شریفہ ہے جواحکام دیدیہ مستبط ہوتے ہیں ، اس فن کا نام فقد السند ہے اور ان دو کے علاوہ جواحکام
  فہریہ قرآن وحدیث اور اجماع امت سے بذریعہ قیاس مستبط کئے جاتے ہیں اس کا نام علم الفقہ ہے۔

بعد میں یہ تینوں فن یکجا کردیئے گئے اور اب ای مجموعہ کا نام علم الفقہ ہے، کیونکہ بڑا حصہ اس میں تیسرے علم کا ہے۔ چوتھی قسم علم اسرار الدین ہے، جس میں اعمال اسلامیہ اور احکام دیدیہ کے رموز واسرار بیان کئے جاتے ہیں، جسے عرف عام میں فن حکمت بشرعیہ کہتے ہیں۔

پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دقت وافا ویت کے لحاظ سے ندکورہ فنون اربعہ میں ترتیب قدیم فرہ کی ہے کہ آسان ترین عم فن روایت الحدیث ہے اور اس سے مشکل اور مفید علم: فن غریب الحدیث ہے اور تبسری فتم کو تو یہ م طور پر احادیث کا خلاصہ ، نچوڑ اور مغز سمجھا جا تا ہے ، گرشاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزویک فتون حدیثیہ میں دقیق ترین اور مفید ترین فتم : چوتھی ہے۔

اور شاہ صاحب نے ان انواع میں درجہ بندی ایک مثال کے ذریعیہ مجھائی ہے فرماتے ہیں: پھل کے ہالکل اوپر کے چھکے متصل چھلکا، جونسیۂ کم کارآ مدہوتا ہے، فن روایت حدیث کی مثال ہے، اور اس سے اندر کا چھلکا، جوزیا دہ کار سے ہوتا ہے، کی مثال ہے، اور اس سے اندر کا چھلکا، جوزیا دہ کار سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھایا بھی جاتا ہے: فن غریب الحدیث کی مثال ہے۔ اور پھل کا گودااور مغز، جواصل مقصود ہوتا ہے:
یہ فقداسند کی مثال ہے مگر در حقیقت مغز اور موتی علم اسرار الدین ہے۔

وإن هذا العلم له طبقات، والأصحابه فيما بينهم درجات، وله قشورٌ دَاخِلَهَا لُبُّ، وأصداف، وسُطَها دُرُّ، وقد صنَّف العلماء \_رحمهم الله\_في أكثر الأبواب ما تُقْتَنَصُ به الأوابدُ، وتُذَلَّل به الصَّعابُ.

وإن أقربَ القشور إلى الظاهر فنُ معرفة الأحاديث، صحةً وَضُغفًا، واسْتفاضةً وغرابَةً؛ وتصدّى له جَهَابذَةُ المحدثين، والحفاظُ من المتقدمين.

ثم يتلوه: فن معانى غريبها، وضبط مُشْكِلِهَا؛ وتصدّى له أنمةُ الفنون الأدبية، والمتقنون من علماء العربية.

ثم يتلوه: فنُّ معانيه الشرعية، واستنباطِ الأحكام الفرعية، والقياسِ على الحكم المنصوص في العبارة، والاستدلالِ بالإيماء والإشارة، ومعرفةِ المنسوخ والمحكم، والمرجوح والْمُبُرَم؛ وهذا بمنزلة اللّب والدُّرِّ عند عامة العلماء؛ وتصدُّى له المحققون من الفقهاء.

هذا؛ وإن أَدَقُ الفنون الحديثية بأسرها عندى، وأعمقَها مَحْتدَى، وأرفعَها مَنَارًا، وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى، وأعلاها منزلة، وأعظمَها مقدارًا، هو علم أسرار الدين الباحث عن حِكم الأحكام ولِمِّيَّاتِها، وأسرارِ خواص الأعمال ونِكَاتها.

تر جمہ: اور علم حدیث کے مختلف طبقات ہیں اور حاملین حدیث کے مختلف درجات ہیں۔ اور اس علم کے حیلکے ہیں جن کے اندر مغز ہے اور اس علم کے حیلکے ہیں جن کے اندر مغز ہے اور سپیاں ہیں جن کے اندر موتی ہیں اور علمائے کرام حمہم اللہ نے اس کے اکثر ابواب میں تصانیف فر ، فی ہیں ، جن کے ذریعہ وحتی جانور شرکار کئے جاسکتے ہیں اور سرکش سوار یوں کو سدھایا جاسکتا ہے۔ اور سرکت جیلکے سے قریب تر چھلکا احادیث کو پہچانے کافن ہے کہ وہ تھے ہیں یاضعیف ، مشہور ہیں یاغریب؟

اوراس فن كى طرف ناقدين حديث في اور متقديين من من عن قاط حديث في توجه فرما في بــ

اوراس کے بعد درجہ ہے احادیث کے مشکل الفاظ کے معانی کو پہچانے کا ،اور مشتبہ کلمات کی حرکات وسکنات اور اعراب کو ضبط کرنے کا اور اس فن کی طرف انکر فنون او بیانے نے اور علوم عربیہ میں رائ قدم رکھنے والے علاء نے توجہ دی ہے۔

پھراس کے بعد ورجہ ہے حدیث کے معانی شرعیہ کو پہچانے ، اور احکام فقبیہ کو مستنبط کرنے ، اور عبرت العص میں مصرت حکم پر قیاس کرنے ، اور نصوص کے اشارات وائیاء ات (مغبوم مخالف) سے استدلال کرنے ، اور نصوص کے اشارات وائیاء ات (مغبوم مخالف) سے استدلال کرنے ، اور محکم ومنسوخ اور مرجوح ومبرم کے پہچائے کا ۔ اور اکثر علاء کے نز دیک یون بھنز لا مغز دموتی کے ہے۔ اور قتین فقہا ، نے اس کی طرف توجہ مبذ ول فر مائی ہے۔

یہ بات (تو آپ نے جان لی) اور میر سے زو کی تمام فنون حدیث میں دیتی ترین اور گہری جزیں رکھنے والا اور سب سے زیاوہ بلند، منارہ کے اعتبار سے ، اور میری رائے میں تمام علوم شرعیہ میں سب سے برتر اور سب سے بلند درجہ اور عظیم المرتبت علم ، علم اسرار الدین ہی ہے جواحکام شرعیہ کی تحکمتوں اور علتوں سے اور اعمال اسلامیہ کی خصوصیات کے رموز و نکات سے بحث کرتا ہے۔

#### لغات:

 ادق: باریک ترین ..... اعمق عمل ترین ..... با سوها اور عن آخوها کے عنی بین جمیعاً المختد: اصل ، به جا ہے هو کویم المحتد: ووکریم الاصل ہے، مُختدُ الطبع: شریف الطبع، یقال: رجع إلى محتده ای إلی اصله، حتد (س) خَتدًا: شریف الاصل بوتا فهو حَتِدٌ وهی حَتِدةٌ ... المنار: روشی کی جگد، وه علامت جوراسته میں راه نمائی کے حتد (س) خَتدًا: شریف الاصل بوتا فهو حَتِدٌ وهی حَتِدةٌ ... المنار: روشی کی جگد، وه علامت جوراسته می محدک علامت بوتا ہاس کے وہ منارہ کہلاتا ہے حسک می حدث حدیث مندی کی باس میں کی نبیت کی ہاور الم کے معنی علت کے بیں۔

## حكمت بشرعيه كي تعريف بموضوع اورغرض وغايت

هو علم يُبْخَكُ فيه عن جِكم الأحكام ولِمَيَّاتها، وأسرار خواصَّ الأعمال ونكاتها لِعِنْ عَمَت شرعيه وه نن ہے جس میں احکام شرعیه کی حکمتوں اورعلتوں سے بحث کی جاتی ہے اور اعمال اسلامیه کی خصوصیات کے رموز ونکات کے سلسلہ میں گفتگو کی جاتی ہے۔

حكمت اورعلت: من جيد وجوه فرق ب، مثلا:

(۱) حکمت کے ساتھ کے کا طروق کی بیان ہوتا اور علت کے ساتھ ہوتا ہے۔ طب دیے معنی ہیں دور کرنا طب ذہ من بلادہ: جلاوہ: جلاوہ اللہ باتی شد ہے پڑھم کو ہٹادیتا طرد کہلاتا ہے اور جب علت لوٹ آئے تو تھم کو واپس لے آئا سی کہلاتا ہے۔ مثلا اشیاع سند کی حدیث میں تفاضل اور نسیت می حدیث کی علت قدر مع جنس ہے یعنی مکیلی یا موزونی چیز ہونا اور ہم جنس ہونا ہی جس نظے میں کیلا تول کر بیچا جاتا ہے وہاں کیلا بعوض کیلا کم وہیش بیچنار ہوا ہے اور جہاں کن کرفروخت کیا جاتا ہے وہاں کیلا بعوض کیلا کم وہیش بیچنار ہوا ہے اور جہاں کن کرفروخت کیا جاتا ہے وہاں کیلا بعوض کیلا کم وہیش بیچنار ہوا ہے اور جہاں کن کرفروخت کیا جاتا ہے وہاں کیلا بعوض کیلا کم وہیش بیچنار ہوا ہے اور جہاں کن کرفروخت کیا جاتا ہے وہاں کیلا رہوی چیز ہیں۔

اور ڈاڑھی رکھنے کی حکمت اخمیار ہے اخمیاز ہے ، لینی بیاسلامی یو نیغارم ہے۔ پس! گراغیار بھی ہالکل اسلامی طرز کی ڈاڑھی رکھنے کئیس تو بیچکم ختم نہیں ہوگا ، کیونکہ حکمت میں طرد وکس نہیں ہوتا۔

(۲) علت ایک ہوتی ہے، متعدد ہیں ہوسکتیں -- البتہ جہتدین پس علت کے انتخراج میں افتلاف ہوسکتا ہے مگر بیعلت کا تعدد نہیں -- آورمتیں متعدد ہوسکتی ہیں۔

غرض علم اسرارالدین میں ایک تو احکام شرعیہ کی حکمتوں اورعلتوں کی جبتو کی جاتی ہے، دوسرے اعمال اسلامیہ کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ مثلاً نماز قُرب اللی کاذر بعیہ ہے، روزہ تقوی بعن گنا ہوں سے بیخے کی مسلاحیت پیدا کرتا ہے، جج محبت اللی پیدا کرتا ہے، زکوۃ غم خواری کا جذب اجمارتی ہے اور خود غرضی کی جڑکا تی ہے، ان اعمال اسلامیہ کی ان خصوصیات کا راز کیا ہے؟ میخصوص اعمال مخصوص آثار کیوں پیدا کرتے ہیں؟ فن حکمت شرعیہ میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔

- ﴿ الْرَسُورَ بِبَالِيْرُدُ ۗ ﴾

فائده:

نکات جمع ہے نکتہ کی جس کے معتی ہیں: مزے دار اور دلچیپ ہات اور نُقاط جمع ہے نُقطہ کی جس کے معتی ہیں بنیا دی بات سکی بحث کا مرکزی مضمون۔

حكمت شرعيد كاموضوع: برفن كاموضوع تعريف ساخذ كياجاتاب، جيئ كم تحريف ب: عسلم باصول بعرف بها احوال أواخو الكلم الثلاث، من حيث الإعواب والبنآء، وكيفية تركيب بعضها مع بعض (براية النو) التوريف سن كوكاموضوع كلمداور كلام منعين كيا كيا به لهي حكمت شرعيد كاموضوع احكام شرعيداورا عمال اسلاميد بين، الني دو چيزون كاحوال ساس فن بين بحث كي جاتى بهد

بالفاظ دیگر میکھی کہدسکتے ہیں کون حکمت شرعیہ کا موضوع شریعت مصطفویہ ہے لین آنخضرت میلائی آگئی کا لایا ہوا پورا دین ، جوآج ہمارے پاس قرآن وحدیث کی شکل میں موجود ہے ، وہی اس فن کا موضوع ہے اوراس کے احوال سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔

غرض وغایت: تمام علوم شرعیه اور فنون دیدیه کی غرض وغایت ایک ہے بعنی سعادت وارین حاصل کرنا۔ دنیا کی سعادت نیک تام علوم شرعیه اور فنون دیدیہ کی غرض وغایت ایس سعادت نیک تامی ہے۔ اور خصوصی غرض وغایت : دین میں بصیرت حاصل کرناہے۔



# فن حكمت شرعيه كے تين فائدے

آ مے شاہ صاحب نے فن حکمت شرعیہ کے تین اہم فوائد بیان فرمائے ہیں۔

- آ بین قاری کودین وشر نیعت میں بابھیرت بنا تا ہے،جس طرح فن عروض کا ماہر شعراء کے کلام کو بھلم منطق کا ماہر حکماء کے دلائل و ہرا ہین کو بھلم نحو کا ماہر فصحائے عرب کے کلام کواوراصول فقہ کا ماہر جزئیات فقہید کوبھیرت کے ساتھ سمجھ سکتا ہے ،اس طرح حکمت پشرعیہ کا ماہر پورے دین کوعلی وجہ البھیرت سمجھ سکتا ہے۔
- ات علم اسرارالدین سے واقف شخص علمی لفزشوں سے اور اعدها دهند قیاس آرائیوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ رات میں سوختہ مجننے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ بھلے بر ہے کی تمیز نہ کر سکے، وہ نالے کے پانی میں موتیوں کی تلاش میں خوطہ لگانے والے کی طرح بھی نہیں ہوتا کہ کوڑا کر کٹ کے سوا کھے ہاتھ نہ آئے اور ساری محنت رائیگاں جائے، نالے میں موتی کہاں رکھے ہیں۔ وہ رتو عمری اونٹنی کی طرح ٹا مک ٹوئیاں بھی نہیں مارتا، نہ وہ اندھی اونٹنی کی جیٹے پر سواری کرنے



والے کی طرح ہوتا ہے۔ نہ وہ اس کمپاؤٹڈ رکی طرح ہوتا ہے، جس نے ڈائٹر کو دیکھا کہ وہ کسی کوسیب کھانے کا مشورہ و دے رہا ہے۔ پس اس نے ایسے بی دوسرے سریض کواندرائن کھانے کا مشورہ دیا، کیونکہ سیب اور اندار تُن ہم شکل ہوئے میں۔ بلکہ وہ دین کے بارے میں جو بھی بات کہتا ہے یوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہے۔

﴿ حَمْتِ شَرْعِيهِ جَانِے ہے وین وشریعت کا ایقان پڑھ جاتا ہے بعنی احکام شرعیہ کی صمتیں اور علتیں جانے ہے مؤمن کا یقین بالائے یقین ہوجاتا ہے، جیسے کی کومخرصا وق نے نتایا کہ زہر جال ستال ہے، اس نے یہ بات مان لی، کیمون طب کے مطالعہ ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ زہر میں گرمی اور شکی غایت درجہ کی ہیں، جو انسان کے مزاج کے بالکل من فی ہیں چانے اس محض کامخرصا وق کی بات پریقین اور پختہ ہوگیا۔

غرض ندکورہ فوائد کی وجہ ہے بیلم اس بات کا حقدار ہے کہ جس میں بھی اس فن کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوہ دا پی زندگی کے قیمتی اوقات اس علم میں صرف کرے اور فرائض وواجہات ادر سنن مؤکدہ اوا کرنے کے بعداس علم کی تحصیل کو سعادت سمجھے اور اس کواپٹی آخرت کے لئے زادراہ بتائے اور تقل عبادات پراس علم کوتر جے دے۔

فهو— والله! — أحقُّ العلوم بأن يُصرف فيه من أطاقه نفائس الأوقات، ويتَّخذه عُدَّةً لمعاده، بعد ما قُرض عليه من الطاعات؛ إذ:

[۱] به يصير الإنسانُ على بصيرة فيما جاء به الشرع؛ وتكون نسبتُه بتلك الأخبار كنسبة صاحب العروض بدواوين الأشعار،أو صاحب المنطق ببراهين الحكماء، أوصاحب النحو بكلام الْعَرَب العرباء، أو صاحب أصول الفقه بتفاريع الفقهاء.

[٢] وبه يأمَن من أن يكون كحاطب ليل، أو كغائص سَيْل، أو يَخْبِطُ خَبْطَ عَشُواءَ، أو يركب متن عمياءً؛ كمثل رجل سمع الطبيب يأمر بأكل التفاح ، فقاس الحنظلة عليه، لمشاكلة الأشباح.

[٣] وبه يصير مؤمناه على بينة من ربه، بمنزلة رجل أخبرة صادق: أن السّم قاتل، فصدّقه فيما أخبرة وبيّن، ثم عرف بالقرائن: أن حرارته ويبوسته مفرطتان، وأنهما تباينان مزاج الإنسان، فازداد يقينا الى ما أيقن.

ترجمہ: پس علم اسرارالدین سے تدا! سے تمام علوم میں سے اس بات کا زیادہ حقد اربے کہ جوانسان اس کی طاقت (اہلیت) رکھتا ہے دہ اپنے فیمتی اوقات اس فن (کی تحصیل) میں صرف کرے، اور اس علم کو اپنی آخرت کے لئے زادراو بنائے بضروری عبادات کی ادائیگی کے بعد ، کیونکہ:

(۱) اس علم سے انسان شریعت کی تعلیمات میں بابصیرت ہوتا ہے، اور احادیث سے اس کا تعلق ایسا ہوج تا ہے

جیمافن عروض جاننے والے کا شعراء کے دواوین ہے، یا منطق کا فلاسفہ کے دلائل و برا بین ہے، یا نحوی کا فصحائے عرب کے کلام ہے، یااصول فقہ کے ماہر کا فقد کی جزئیات ہے۔

(۱) اوراس مے انسان محفوظ ہوجاتا ہے رات میں لکڑیاں چننے والے کی طرح ہونے ہے، یا سیلاب میں غوطہ نگانے والے کی طرح ہونے ہے، یا سیلاب میں غوطہ نگانے والے کی طرح ، یا اندھی او بخی پرسواری کرے، جیسے الگانے والے کی طرح ، یا اندھی او بخی پرسواری کرے، جیسے کسی نے دیکھا کہ تھیم نے کسی کوسیب کھانے کا مشورہ ویا، پس اس نے ہم شکل ہونے کی وجہ سے اندرائن کوسیب پرتی س کیا (اوراس نہایت کر وی چیز کو کھانا شروع کردیا)

(۳) اوراس عم ہے انسان پیامؤمن اورائے رب کی طرف ہے واضح دلیل پر ہوتا ہے، جیسے کسی کوکسی ہے آ دمی نے بتا کے در م بتایا کہ زہر جاں ستاں ہے، پس اس نے اس مجرصاوق کی بات کی تقعد بی کی ، پھر قر انن وشوام سے جانا کہ زہر میں حرارت اور بیوست حدورجہ ہوتی ہے اور بیدونوں چیزیں مزاج انسانی کے برخلاف ہیں، پس اس کا یقین بالائے یقین ہوگیا۔

### حل لغات:

قوله: بعد ما فرض النح أى بعد أداء ما فرض النح بأن يصرف النح أحق من أطاقه قائل م يسصر فكااور نفائس النح مقول برم سعدة: تيارى اسماز وسمامان كهاجا تام كونوا على عدة: تيار ديو، يهال آخرت كسفر كاسامان اورزادراه مراوب م

علم الغووض: ووعلم بي سي اشعار كاوزان بيان ك جات بي العوباء: فالص عرب مراذ صحائ عرب مراد المعائز المرت المعاد المرب كاعطف يكون برب عشواء: رتو ندى او ننى، شبكور، وواو ننى جس كورات بيل نظر شآت مغن جمع منون بيغ في في من جوكتا بيل ريزه كي برك كامقام ركهتي بي وويجي منون كبلاتي بي المحنظلة: اندرائن، الك جنگل بيل جوكر وابون مي مرب المثل بي الشباح مفرو شبح و شبح انظر آن والى صورت و و به يصير مؤمنا النح يصير فعل ناتع جمير منتزاس كاسم جوانسان كي طرف راجع باور مؤمنا فيراول اور على بينة خبر ثانى بيد

☆ ☆ ☆

# فن حکمت شرعیه کی مضبوط بنیاد ہے، مگراحیوتافن ہے

فن عکمت شرعیدایک اچھوتافن ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ سے پہلے کسی نے اس فن میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا مگر بایں ہمدین سے اصل نہیں ہے نداس کی تدوین بدعت یا خرق اجماع ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے احدیث نبویہ میں اس فن کی اصولی یا توں کا تذکرہ مجمی آیا ہے اور فرومی یا توں کا بھی۔ نیز صحابہ کرام اور تا بعین عظام نے بھی ادکام شرعیہ کی حکمتیں بھی مفصل بھی مجمل بیان فرمائی ہیں۔ پھر مجہزدین عالی مقام نے برہر باب میں مصالح وظم کی تخرین کی ہے اوران کے تقش قدم پرچل کران آئے بعین نے اس فن کے اہم نکات بیان کئے ہیں۔ مگر بیسب مواد منتشر تھا، کسی ایک کتاب ہیں مجتمع نہ تھا۔ نہ کسی نے اس کوفنی شکل دی تھی مگر چونکہ مواد سارا موجود تھ اس لئے اگر آئی کوئی شخص اس کو مدون کرتا ہے قووہ خرق ایماع نہیں کرتا اس کو نہ تو بدعت کہا جا سکتا ہے نہ بے بصیرتی والا اقدام ، وہ جیران کن معاملہ میں کو دنا بھی نہیں ، بلکہ ایک ممکن الحصول بات کی کوشش کرنا اور واضح نشانات والے راستہ کو طرکر نا ہے۔

اوراب تک بین اس لئے مدون نہیں کیا گیا کہ متقد مین کوتو اس کی حاجت نہیں تھی اور متاخرین میں ہر کوئی اس کو مدون کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ جو تحص شیر پرسوار ہواس کے پیچھے جیٹھنے کی ہمت کون کرسکتا ہے؟!اس فن کو مدون کرنا نہایت دشوار کا م تھا، ہرا یک کے بس کا کا م نہیں تھا۔ مزید تفصیل آگے آر ہی ہے۔

## [علمُ أسرار الدين ذُوْ أصلِ أصِيْلِ ولكنَّهُ أَنْفً]

وهو وإن أثبت أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فروغه وأصولَه، وبين آثارُ الصحابة والتابعين إجمالَه وتفصيله، وانتهى إمعالُ المجتهدين إلى تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية، وأبرز المحققون من أتباعهم نُكتا جليلة، وأظهر المدققون من أشهاعهم جُملًا جزيلة، وخرج — بحمد الله — من أن يكون التكلّم فيه خرقاً لإجماع الأمة،أو المتحاماً في غفه وغسمة، ولكن قبلُ من صنف فيه، أوخاص في تأسيس مبانيه، أورتب منه الأصولَ والفروغ، أو ألى بما يُسمن أو يُعنى من جوع؛ وحُق له ذلك، ومن المثل السائر في الورى: ومن الرديفُ وقد ركبت غضنفرُ الإلى

تر جمہ: فن حکمت شرعیہ مضبوط بنیادر کھتا ہے ، گربیا جھونا فن ہے: اور علم اسرارالدین: اگر چا حادیث شریف نے
اس کے اصول وفر و ج واضح کردئے ہیں اور صحابہ و تا بعین کے ارشادات نے اس کے اجمال و تفصیل کو بیان کردیہ ہور جہتہ ین کا غور و فکر ان مصالح کی وضاحت تک پہنچ گیا ہے جو ابواب شرعیہ کے ہر ہر باب میں طوظ ہیں۔ اور ان کے بعین میں محتقین نے اہم نکتے ظاہر کروئے ہیں اور اسکے پیروؤں میں سے مقتلین نے اچھی خاصی مقدار منصر شہود پر جلوہ کردی سے اور ایکے پیروؤں میں سے مقتلین نے اچھی خاصی مقدار منصر شہود پر جلوہ کردی ہے۔ اور بیٹلم بھر اللہ اس بات سے تو نکل گیا ہے کہ اس کے سلسلہ ہیں گفتگو کرنا خرق اجماع ہو، یا نے بصیرتی اور جرانی کے ہوں میں چھلا مگ لگا نا ہو لیکن بہت کم لوگ ہیں جضوں نے اس علم میں تصنیف کی ہے یاس کی بنیادیں قائم کرنے کے لئے میدان میں اترے ہیں یاس فن کے اصول وفر وع مرتب کے ہیں یا کوئی الی چیز ہیش کی ہے جوفر ہوکرے یا کم از کم بھوک

منائے۔اوراس فن کے لئے یہی سمزاوار ہےاور مخلوق میں چلی ہوئی کہاوتوں میں سے نئے:تویا میں شیر پر سوار ہوں ،تیرے یا میرے پیچھے مبیضے کی ہمت کون کرسکتا ہے؟!

#### لغات:

# وقت فن كى مزيدوضاحت

آئندہ عبارت میں دقت فن کی مزید وضاحت ہے کہ بیا لیک نہایت مشکل فن ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو مدون کر ہے۔ اس فن کی تقر وین کے لئے گونا گول صلاحتیوں اوراعلی قابلیت کی ضرورت ہے، جومشکل ہی ہے کسی میں جمع ہوتی ہیں۔ اس فن میں تصنیف کے لئے جارچیزین ضروری ہیں:

- (۱) تمام عوم شرعیه میں اعلی درجه کی مجتهدانه صلاحیت۔
  - (٢) علم لَذُنِّي كاواقر حصه
- (۳) اعلی درجه کی ذیانت ، رساذ بن ، تقریر وتح بریش مهارت اور بات کینے کا سلیقه۔
  - (") اصول وفروع كي تنقيح كاسليقه اورقو اعدكومال كرنے كا و هنگ\_

ظاہر ہے کہ بیتمام صلاحتیں صدیوں میں سی میں جمع ہوتی ہیں،اورای بگاندروزگارہتی ہے کسی محیرالعقول کارنامد کی

امید باندهی جانحتی ہے:

بزاروں سال نرگس اپی بے توری پہروتی ہے بوی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور پیدا

كيف؟ والاتنبين أسرارُه إلا لمن تمكن في العلوم الشرعية بأسرها، واستبدَّ في الفنون الإلهية عن آخرها، والايصفو مَشْربُه إلا لمن شرح الله صدرَه لعلم لُدُنِّي، ومَلَّا قلبَه بِسِرٌ وَهَبي، وكان مع ذلك وقّاد البطبيعة، مَشَالَ القريحة، حاذقًا في التقرير والتحرير، بارعاً في التوجيه والتحبير؛ قد عرف كيف يُعهدُ القواعدَ، ويأتي لها بشواهد المعقولُ والمسموع.

ترجمہ: کیے (ہرکس وناکس اس فن میں گفتگو کرسکتا ہے؟) درانحالیکہ اس علم کے اسرارای پر کھلتے ہیں جوتما معوم شرعیہ میں قدم رائح اور تمام فنون ویڈیہ میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔ اور اس علم کی گھاٹ اس شخص کے لئے ستھری ہوتی ہے جس کے سید کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے لئے کھول دیا ہو۔ اور اسرار وہبی سے اسکے قلب کو مجردیا ہو۔ علاوہ ازیں وہ تیز ذہن ، رواں طبیعت ، تقریر وجر مرکا ماہراور تو جید توسین کلام میں میگا نہ روزگار ہو۔ اور الحجمی طرح جانتا ہوکہ اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں اور کس طرح ان پر فروع نقیر کی جاتی ہیں۔ اور ضوابط کیے تیار کئے جاتے ہیں اور کس طرح ان کے لئے عقلی اور تھی دائل وشوا ہوئی کے جاتے ہیں اور کس طرح ان کے لئے عقلی اور تھی دائل وشوا ہوئی گھا ۔ وشوا ہوئی گھا ۔

#### لغات:

تشريخ:

گھاٹ کاستھرا ہونا کنامیہ بیندیدہ کام ہے، اگر تالاب یا ندی کا کھاٹ گدلانہ ہوتو وہاں سے صاف پانی کے گا،



اورجس گھاٹ کو پائی لینے والوں نے باپینے والوں نے گدلا کر دکھا ہوو ہاں سے گدلا پائی طے گا۔ علم اسرارالدین کا گھاٹ
ای کے لئے ستھرا ہوتا ہے جس کوقد رہ نے علوم وہبی سے وافر حصہ عنا بے فرمایا ہو،اوراس کے جسم کاروال روال اس علم سے سرش رہو۔اور وہبی علوم حاصل کرنا کسی کی مقدرت میں نہیں ۔ قسما مازل جسے بخش دے وہی خوش نصیب ہے۔ تقریم کے معنی ہیں مانی الضمیر کو زبان سے بیا قلم سے ظاہر کرنا اور تحریر کے معنی ہیں بات کو حشو وزوائد سے باک کرکے خوبصورت طریقہ پر پیش کرنا۔

₹ \$

## تقريب مدوين حكمت بشرعيه

آ گے شاہ صاحب قدس سرؤ وہ امور ذکر فرماتے ہیں جو تدوین فن اورتصنیف کتاب کا باعث ہینے ۔ طویل عبارت کا خلاصہ چندامور ہیں جودرج ذیل ہیں۔

- (۱) الله تعالى نے اپنے فضل وكرم مے معزت شاہ صاحب كوائ فن كى دافر صلاحيت عطافر مائى تقى ، پس اس كى فعت كاشكر يہ ہے كدان علوم كوظا بركيا جائے ، ارشاد بارى تعالى ہے ﴿ وَأَمَّ الله مِنْ مَنْ مُنْ فَحَدُّ ﴾ (اپنے رب كے انعامات كا تذكره كرتے رہے)
- (۲) ایک مکاه فد ذکر رایا ہے کہ آپ ایک دن عمر کی نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے کہ یکا یک آنخضرت مطابع ہے کہ نوا وراس نے شاہ صاحب کو کی چیز ہے ڈھا تک دیا ، جیسے کوئی کپڑااوڑ ھا دیا جا اس اوراس ملائے کی نیز کے ڈھا تک دیا ، جیسے کوئی کپڑااوڑ ھا دیا جا اوراس ملائے کی نیز کے دوران ہی شاہ صاحب کے دل میں بدیات آئی کہ بددین کی خاص متم کی تشریح کی طرف اشارہ ہے۔
  (۳) ایک الب م ذکر فرمایا ہے کہ قلم تقدیم نے شاہ صاحب کے لئے یہ بات اکھ دی ہے کہ آپ اپنی حیات میں کسی وقت کوئی ایسا کارنامہ ضرور انجام دیں کے کہ اس کے ذریعہ اللہ کی نرجن نور حق سے منور ہوجائے اور دور آخر میں دین پرشاب جھاجا ہے اور شریعت مصطفوی استدلال کے پیکر میں دونما ہو۔
- (٣) ایک خواب ذکر فر بایا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہمائے شاہ صاحب کوایک قلم ہے کہہ کرعنایت فر مایا کہ:'' میہ ہمارے نانا جان کا قلم ہے' اس خواب کی تعبیر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی کوئی قلمی خدمت لیس گے۔
  (۵) بار بار دل میں بیر خیال انگر ائیاں لیتا تھا کہ علم اسرار الدین میں کوئی ایس کتاب کھنی جا ہے جو خاص و عام کمیلئے مفید ہو، گر کچھاند بیشے مانع بنتے تھے، قلت بصاعت کا خیال اور معاونین کی کی ارادہ کو تکیل کا جا مع بہنائے میں سدراہ بنتی تھی۔

وہ قابل استاذ کی تلاش میں نظے اور تا کام ہوکر اور تھک بارکر شاہ صاحب پرانگی نظر تھبر گئی۔انھوں نے ہے صداصر ایس کہ شرہ صدحب اس قبن میں کماب کھیں ، کیونکہ عاشق کی نظر میں شاہ صاحب کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو ریکا رہ مہ انجام وے سکے۔

(2) مولا نامحمه عاشق صاحب نے شاہ صاحب کوحدیث الجام یا دولائی ، وہ حدیث شریف بیے:

جس شخص ہے کی ایسے علم کے بار سے میں دریافت کیا گیا جسے دہ جانیا تھا پھراس نے اس کو چھپایا تو وہ ہروز تی مت آگ کی لگام دیا جائرگا۔

مسن سُنسل عسن علم علِمه ثم كتمه، ألجم يوم القيامية بلجام مسن نساد (مشكوة ح٢٢٣)

۸) ندکورہ حدیث شریف سننے کے بعد شاہ صاحب مجبور ہو گئے۔ آپ کے پاس کوئی بہانداور راہ فرار ہاتی ندر ہی تو استخارہ مسنونہ کر کے کام کا آغاز کر دیا۔

### [أسباب تصنيف الكتاب وتدوين الفن]

وإن من أغَظَم نعَم الله على: أن آتاني منه حظًّا، وجعل لي منه نصيبًا؛ وما أنفكُ أعتر ف بتقصيري وأَبُولُهُ ، ومآأبريُ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء!

وبينا أنا جالس ذات يوم بعد صلوة العصر متوجها الى الله، إذ ظهرت روحُ النبى صلى الله عليه وسلم، وغُشِيَتْنِي من فوقى بشيئ خُيّل إلى أنه ثوب أُلقى على، ونُفث في رُوعى في تلك الحالة: أنه إشارة إلى نوع بيان للدين؛ ووجدت عند ذلك في صدرى نورًا ، لم يزل ينْفَسِحُ كلَّ حين.

ثم ألهمنى ربى بعد زمان: أنَّ مماكتبه على بالقلم الْعَلَى: أنْ أَنْتَهِضَ يومًا لهذا الأمر الْجَلَى، وأنه أشرقت الأرض بنور ربها، وانعكستِ الأضواءُ عند مغربها؛ وأن الشريعة المصطفوية أشرقت في هذا الزمان، على أنْ تَبُوزُ في قُمُص سابغةٍ من البرهان.

ثم رأيتُ الإمامين الحسن والحسين في منام -رضى الله عنهما-وأنا يومئذ بمكة، كأنهما أعطياني قلمًا، وقالا: هذا قلم جدّنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

ولَطَالَمَا أَحَدُّث نفسي: أن أَدُوِّنَ فيه رسالةً، تكون تبصرةً للمبتدى، وتذكرةً للمنتهى، يستوى فيه الحاضرُ والباد، ويتعاورُهُ المجلسُ والنادِ؛ ثم يعُوْقُتى أنى لا أجد عندى ولدى، ولا أرى من خلفى وبين يدَى، من أراجعه في المشتبهاتِ: من العلماء المنصفين الثقات، ويُفَبِّطُنِي قصورُ باعى في العلوم المنقولة مما كان عليه القرونُ المقبولة، ويُفَشَّلُنى أنى في زمان الجهل والعصبية واتباع الهوى، وإعجاب كل امرى بآرائه الرديَّة، وأن المعاصرة أصلُ المنافرة، وأن

- ﴿ اَنْ اَرْزَرْ بَبَالْمِيْنَ لُهُ ﴾

من صنَّف فقد اسْتُهْدِف.

فبينا أنا في ذلك، أقلم رجلاو أو خواخرى، وأجرى شوطًا ثم أرجع قه قرى، اذ تفطّن أجلُّ إخوانى لدى، وأكرم خلَّانى على: محمد والمعروف بالعاشق، لازال محفوظًا من كل طارق وغاسق، بمنزلة هذا العلم وفضائله، وألهم أن السعادة لاتَتِمُ إلا بِتَتَبُع دقائقه وجلائله، وعرف: أنه لا يتيسر له الوصولُ إليه إلا بعد مجاهدة الشكوك والشبهات، ومكابدة الاختلاف والمناقضات؛ ولا يَسْتَتِبُ له الخوضُ إلا بسعى رجل، يكون أولَ من قرع الباب، وكلما دعا لبّاهُ الأوابدُ الصّعابُ ؛ قطاف ما قدرعليه من البلاد، وبحث من توسَم فيه الخيرَ من العباد، وتَفحصَ سينهم وشينهم، وسبرغهم وسمينهم، فلم يجد من يتكلم منه بنافعة، أوياتى منه بجدوة ساطعة.

فلما رأى ذلك ألَحَ على ورَزَانِي، ولَبَّنِي وأمسكنى، وصار كلما اعتذرتُ ذكرنى حديث الإلجام، فأفحمنى أشد الإفحام، حتى أغيت بى المذاهب، وسَالَتُ بمعاذيرى المثاعب، وأيقنتُ أنها إحدى المثاعب، وأيقنتُ أنها إحدى المُثاعب، وأيقنتُ أنها إحدى المُثاعب، وأيقا لِما كنتُ ألهمتُ صورةٌ من الصور، وأنه قد سبق على الكتاب، وأنه أمر قد تَوَجَّه من كل باب.

فتوجهتُ إلى الله وَاسْتَخُرْتُهُ، ورَغِبتُ إليه واستعنتهُ، وخرجتُ من الحول والقوة بالكلية، وصرتُ كالميت في يد الفسّال في حركاته القسرية، وشرعتُ فيما نَدَبني إليه، وعطفني عليه، وسرتُ كالميت الى الله: أن يَصرف قلبي من الملاهي، وأن يُريَني حقائقَ الأشياء كما هي، ويُسَدِّدُ جناني، ويُفْضِحَ لِساني، ويَعْضِمُني فيما اقتحمُه من المقال، ويوفّقني لصدق اللهجنةِ في كل حال، ويُعِنْنِي في إبرازما يختلج في صدري، ويُعالجه فكري، إنه قريب مجيب.

ترجمہ: اور جمنے پر اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں ہیں ہے ایک بیہ کہاں نے جمحے اس فن ہیں سے پھے حصد یا برا حصد عطا فرمایا اور میرے لئے اس علم میں سے پھے حصد یا برا احصہ گروانا ، اور میں بمیشدا پنی کوتا ہی کا اعتراف کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں اور اپنے نفس کو پاکنہیں گروانیا کیونکہ نفس برائیوں کا بہت زیادہ تھم دینے والا ہے۔ (باقی ترجمہ آ گے آرہا ہے)

### لغات:

بغتم جمع ہے نعمة کی .....منه کی خمیر کا مرجع علم اسرار الذین ہے ..... حظاً اور نصیباً کی تنوینیں تقلیل کے سئے بھی ہوسکتی ہیں اور تعظیم کے لئے بھی ..... ہَاء(ن) بُوءً بالحق أو باللنب: اقرار کرنا۔

### نشريح:

القد تعالی نے حضرت شاہ صاحب کون حکمت شرعیہ کا وافر حصہ عطافر مایا تھا جس پران کی بیہ کتاب شاہد عدل ہے گراس کا اظہار بر ابول تھا اس لئے و مسا انسفاف المنع ہے استدراک کیا ہے کہ بیس اپٹی کوتا بی اور تیجی مدانی کا بمیشہ بی اقر ارکرتار ہا بوں یعنی فدکورہ بات فخر اور بڑائی کے طور پر بیس نے بہیں کہی ، بلکہ ضرورت کی وجہ ہے کہنی پڑی ہے ، پھر فر مایا کہ ہاں اس معقدرت خوا بی میں بھی نفس کی شرارت بو مکتی ہے ، کیونکہ اس کا تو کام بی برائیوں پراکسانا ہے۔

باقی ترجمہ:اور دریں اثنا کہ میں ایک روز عصر کی نماز کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹا تھا: یکا یک آئے شرت میٹی تنگی کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹا تھا: یکا یک آئے ضرت میٹی تنگی کے باروح (پُرفتوح) ظاہر ہوئی اوراس روح نے جھے اوپر سے اس طرح کسی چیز سے ڈھا تک لیاجیے کوئی کپڑا مجھ پر ڈالد یا گیا ہو۔اوراس حالت میں میرے دل میں بیہ بات ڈالی گئی کہ بیدین کی خاص متم کی تو شیخ وتشریح کی طرف اشارہ ہے۔ اور میں نے اس وقت اپنے سینہ میں ایک نور محسوں کیا جو برابر ہر آن بردھتا گیا ( یعنی اس مکاهفہ کے بعد جوں جو بی وقت گذرتا گیا وہ نورول میں برابر بردھتار با، ما نرنبیں بڑا)

### لغات:

غَشیت کافاعل ضمیرمؤنث ہےجوروح کی طرف راجع ہاورلفظ دوح ندکرومؤنث دونوں طرح مستعمل ہے ۔ خیل الیہ: توہم ہونا کہ ایسا ہے ... الروع: دل کا سیاہ نقط ، اندرون قلب . ... انفسیح السمکان : کشادہ ہونا۔ انفسیح صدرہ : کشادہ دل ہونا۔

ہاتی ترجمہ: پھر پچھ عرصہ بعد میرے پروردگارنے مجھے الہام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہاتیں قدم ہالہ کے ذریعہ میرے ذمہ کھے ہیں ان میں سے ایک ہے ہے کہ میں کی شہری دن اس اہم کام کے لئے اٹھول گا اور بید کہ زمین اپنے پروردگار کے نور سے منور ہوجائے گی اور روشنیاں بوقت غروب بلیٹ جائیں گی ،اور بید کہ شریعت مصطفوی اس زمانہ میں چک جائے گی اس طرح کہ دواستدلال کے کال لہاس میں ظاہر ہوگی۔

### لغات:

العَلِيُّ : بلند اللَّى اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيَّوْن اور عِلْيَةٌ كَهَا جَا تَا هِم عِلْيَةُ الْقُوم : وه تُوم كمر واراوراشراف بي انتهض انتهاضًا : كُفرُ ابوتاء الحُفا ..... المَّلِيُ : واضح ، روش .... أشرق إشراقًا : جِمَكُ ، روش انعكس انعكاسًا . بيث جانا معربها كي خمير شمس كي طرف عائد ب.... بوذ بووذًا : ظاهر بونا ..

## تشريح:

بار ہویں صدی ہجری میں زماند کروٹ لے رہاتھا ،عقلیت پہندی کا دورشروع ہور ہاتھا۔اس سے ضروری ہو گیا تھ کہ

" تنبید: حضرات حسنین رضی الله عنها کے اسائے گرامی کے ساتھ لفظ" اہام "کا استعال حضرت شاہ صاحب رحمدالله فی میں فے خطبات جمعہ کے خطبہ ٹانید میں بھی فر مایا ہے جبکدان کی امامت کا عقیدہ شیعوں کا ہا اور بیعذر کہ شاید لغوی معنی میں استعال کیا ہواس کے درست نہیں کہ خلفائے راشدین کے تاموں کے ساتھ بیانفظ استعال نہیں فر مایا جبکہ وہ زیادہ حقدار سے استعال کیا ہواس کے درست نہیں کہ خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ" علیہ السلام" نکل جاتا ہے جو اہل السند کے نام کے ساتھ" علیہ السلام" نکل جاتا ہے جو اہل السند کے نزد کے کسی طرح بھی درست نہیں کیونکہ بارہ اماموں کی نبوت اور عصمت کا عقیدہ شیعوں کا ہے۔

ریاض سے غیرمقلدین کے اہتمام سے بخاری شریف کا جونسخہ دارانسلام نے طبع کیا ہے اس میں ص ۲۳ میں ہو ہاب میں حضرت فاطمہ رضی الندعنہا کے نام کے ساتھ علیہا السلام لکھ دیا ہے جوقطعاً خطا ہے اور بخاری کے ہندی نسخہ میں ب اضافہ نبیں ہے۔

ای طرح ابوداؤدشریف کا جونسخت محمی الدین عبدالحمیدی مراجعت اور منبط وتعلیق سے شائع ہوا ہے اس میں جلد ہصفی آ کتاب الطب کے دوسرے باب میں حدیث شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجبد کے نام کے ساتھ علیہ السلام طبع ہوا ہے جبکہ ابوداؤد کے ہندی نسخہ میں میافظ نہیں۔

غرض اس متم کی چیزیں یا تو الحاقی ہوتی ہیں یاشیعی اثر اے کا بتیجہ ہوتی ہیں، یا غایت محبت میں بے خبری میں ایسی باتیں قدم سے نکل جاتی ہیں ،اس لئے اس معاملہ میں احتیاط ضروری ہے۔

باقی ترجمہ: اور میں عرصہ دراز سے سوچتا تھا کہ اس فین میں کوئی ایسار سالے ککھوں جومبتد یوں کے لئے راہ نما ، اور کاملین کے لئے یا دداشت ہوجس سے شہری اور دیہاتی کیسال طور پڑستقید ہوں اور اہل مجالس ومحافل اس کو دست بہ دست میں چرجھے یہ چیزرد کی تھی کہ میں اپنے پاس اور اپنے قریب نہیں پاتا تھا ، اور اپنے چیچے اور اپنے سامنے نہیں و کھتا تھا ایسے انصاف پند تقد علما ، کوجن کی طرف میں الجھے ہوئے مسائل میں رجوع کروں اور قرون مقبولہ کے لوگوں کو عوم نقلیہ میں جس متم کی دسترس حاصل تھی اس کی اپنے اندر کی بھی جھے بازر کھتی تھی اور یہ باتیں بھی جھے بہت زیادہ ہے ہمت کرتی تھیں کہ میں جہالت ،عصبیت ،اتباع ہو کی اور ہر مخص کے اپنی تھی رائے پر اِترائے کے زمانہ میں بیدا ہوا ہوں اور یہ کہ معصری باہمی نفرت کی جڑے اور یہ کہ جوتصنیف کرتا ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔

### لغات:

تبصرة : آنگھیں کو الا ، راہ تما . مسندی کم سواد یا ستعداد ندکو قیاد داشت ، نوث بک مستھی .
کامل ، ماہر فن سفید کی تعریر دسالفی طرف لوثتی ہے بتا ویل کتاب ۱۰۰ الباد کے آخر ہے یا محذوف ہے البادی :
دیہاتی ۱۰۰ المناد کے آخر ہے بھی یا محذوف ہے الباد ی انجمن ۱۰۰ تعاور القوم النشی : دست بدست لینا ویہاتی ۱۰۰ دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کی مقدار یا قافہ : روکنا ، ہاز رکھنا نہ باز رکھنا نہ باز رکھنا ۱۰۰ باز رکھنا نہ باز رکھنا نے کہ مقدار یا قافہ : روکنا ، ہاز رکھنا ۱۰۰ باز رکھنا نہ پہراؤ تا تھ بات تھا وردم اوجھے بنا تا تھا، اور ایک چکر لگاتا تھ باتی تھا اور وردم اوجھے بنا تا تھا، اور ایک چکر لگاتا تھ باتی تو پھر النے پا دور مواجھے بنا تا تھا، اور ایک چکر لگاتا تھ باتی تو پھر النے پا دورہ اور ایک چکر لگاتا تھ باتی تھی ہی اور ورد البام دورہ کام ہے مشہور ہیں ، ہمیشہ وہ تا تھا باتوں اور اہم پہلودک کا تتبع کرتے اور فضائل کو بھانی لیا اوروہ سالبام کے کے کہ سعاد در نیک بختی اس علم کی مشکل باتوں اور اہم پہلودک کا تتبع کرنے تی ہے پایٹر تھیل کرتی اس علم سک رسائل کی بجھ میں بیات آگئی کہ شکوک و جہات نے کم کرتے اور اوردہ ایک بلک کرتی اور اخسان ف و تا قضات کی بختیاں جسل کرتی اس عم سک رسائل کی بجھ میں ہی ہو اور (دو اس شان کا آدی ہو کہ ایک باتوں کو ور مضامین کو ) پکار ہو تھے ہیں جس نے سبائل اور ایک بھی ہو ہوں ان کو کوئی بھی ایسا آدی شدا جواس فی بیل ورک کار آمد بات بہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات بہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات بہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات بہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو وہ اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا کوئی میں کوئی کی میں کوئی کار کوئی کوئی کار کوئی کی کوئی کیا کوئی کوئی کی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی

### لغات:

خلان جمع خليل: قالص دوست ، طارق: رات بين آف والا ، جمع طُوّاق مرادرات بين آف والا وتمن ، غاسق رات جبرتار كي بره حائ .... دقائق مفرد دقيقة فركر دقيق: مشكل معامله ... جلائل مفرد جليلة فركر جليل ابرامعامله .... كابد الأمو : مشقتين برداشت كرنا .... الست بالأمو : درست كرنا ... لبى تلبية : جواب دين لبيك كبنا ... توسم الشيّ : فراست سمعلوم كرنا ، بيجاثنا ، علامت طلب كرنا .... تفحص عنه : كودكر يدكرنا ، نافعة : كارآ مربات ...



المَسْزَمَرُيبَالْشِيَرُارِ ﴾

## تشريح:

یہ جوفر مایا کہ شکوک وشہبات سے نگر لے کرہی اورا ختلاف و تناقضات کی بختیاں جھیل کرہی اس علم تک رسائی ممکن ہے اس کا مطلب سے کہ حکمت شرعیہ کی گہرائیوں میں وہی شخص پہنچتا ہے جوشکوک وشبہات کی دلدل سے گذرتا ہے بینی جے طرح طرح کے اشکالات پیش آتے ہیں اور جے نصوص میں تعارض و تناقض نظر آتا ہے وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے بشرطیکہ نہم سیم ہوا ورحکمت شرعیہ کو جھنے کی صلاحیت اوراستعدا در کھتا ہوا وراسے کوئی صحیح راہ نما بھی مل جائے ، درنہ وہ دلدل بی میں پیش کررہ جے گا۔

باتی ترجمہ: پس جب میرے بھائی نے بیصورت حال دیکھی تو جھے سے اصرار کیا اور مجھے نچوڑ لیا، اور میراگر یبن پکڑ

کرکھینچا اور مجھے تھام لیا اور جب بھی میں معذرت کرتا تو وہ مجھے لگام دینے کی حدیث یا ددلاتا۔ پس اس نے مجھے دلیل سے
پوری طرح خاموش کر دیا، یہائٹک کہ میرے لئے تمام راجیں مسدود ہوگئیں۔ اور میرے تمام بہانے پرنالے بہالے گئے۔
اور میں نے یقین کرلیا کہ وہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے (لیعن آئی بھاری آفت!) اور یہ کہ وہ مجھے پہلے جوالبها م کیا
گیا تھا اس کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے اور یہ کہ تقدیر اللی میں میزے لئے یہ چیز مقدر ہو پھی ہے اور یہ کہ وہ ایک ایک
بات ہے جس نے ہر چہار جانب سے مجھے گھیرلیا ہے۔

#### لغات

دَذَاهُ يَوْزَهُ وَذُهُ الْحَصَةَ وَلِيلَ وَعَلَى عَاصَلَ مَرَسَكَا مُوكُر لِينَا اى أصاب منه خيرًا مَّا كان (سان) .... لَبُّبَ فلان:

گریبان پُورُ رکھینیا ... افسحمہ: ولیل ویکر خاموش کروینا ... اعبی السماشی : چلنے والے کاتھکنا ... معلاهب جمع مذهب کی جمعنی را اللہ ... معاذیر جمع مِعْذَاد کی جمعنی عذر ، بہائہ .... مشاعب جمع مَفْعب کی جمعنی پر ٹالے۔

باقی ترجمہ: پس میں اللہ تعالیٰ کی جائب متوجہ ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ ہے خیر طلب کی (استخارہ کیا) اور میں نے اللہ تعالیٰ کے طرف رغبت کی اور این سے مدوطلب کی ۔ اور میں طاقت وقوت سے پوری طرح آنکل گیا۔ اور نہلانے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح ہوگیا، لاش کی غیر اختیاری ترکات میں ، اور میں نے وہ کام شروع کیا جس کی اس (بھائی) نے بجھے دعوت دی ، اور جس کی طرف میر کی توجہ موڑی ۔ اور میں نے بارگاہ خداوندی میں گڑا گڑا کر اگر اگر وہا کی کہ وہ میرے ول کونہو ولعب سے پھیروے اور اشیاء کی حقیقیتی جسی وہ ہیں جھے لاوش کی دور سے روائع کی دور میت رکھے۔ اور میری زبان کو گو یا کرے اور جس کا م کوش شروع کر وہا ہوں اس میں جھے لغوشوں سے بچائے ۔ اور جھے ہر حال میں کی بات کہنے کو گو یا کرے اور جس کا م کوش شروع کر وہا ہوں اس میں جھے لغوشوں سے بچائے ۔ اور جھی ہیں اور جن کی میر اسوج چ رہ و فیق عط فرہ ہے اور ان یا توں کو ظام کرنے میں میری مدوفر مائے جومیر ہے سینہ میں تھکی ہیں اور جن کی میر اسوج چ رہ و فیق کی میر اسوج چ رہ میں دری کرتا ہے۔ بلاشیدہ وقریب ہیں اور جن کی میر اسوج چ رہ و فیق کی کرتا ہے۔ بلاشیدہ وقریب ہیں اور جن کی میر اسوج چ ہر ہو اور کی کرتا ہے۔ بلاشیدہ وقریب ہیں اور جن کی میر اسوج چ ہر ہوں ہیں کرتا ہے۔ بلاشیدہ وقریب ہیں اور وہ میں تھول فرمانے والے ہیں۔

لغت: عالجهٔ معالجة: تدبيركرنا، جاره مازي كرنا، علاج معالجه كرنا\_

### تشریحات:

(۱) لاش کی غیرا ختیاری حرکات میں بیعن جس طرح نہلانے والے چاہتے ہیں لاش کو النتے بلنتے ہیں لاش کا اپنا کو کی اختیار نہیں ہوتا اس طرح میں وست قدرت کے سامنے بے بس ہوکررہ گیا کہ وہ جو چاہیں جھے سے کام لیں۔

(۲) لہو واحب ہے بھیرد ہے لین اوقات ضائع کرنے ہے میری حفاظت فرمائے کیونکہ انسان زندگی کا بہت بڑا حصہ بے خبری بیں ضائع کردیتا ہے جس شخص نے وقت کی قدر پہچان لی وہ ضرور کوئی اہم کارنامہ انجام دے گا اور جس کی زندگی کی گھڑیاں یونہی پر باو ہوتی رہیں وہ عمرنوح یا کربھی پچھییں کرسکتا۔

(٣) كىماهى (جيسى كه وه بيس) ليينى انسان بهت مرتبه چيزول كى هيقتين سيح طور پرنبيل بهجتا، وه غلط بهى كاشكار ربتا ہے، ايك چيز بوتى كي حياء وه وه اس كو مجتا كي حيا ، فال: إنّه ضوح مُموّدٌ من قَوْ ادِيُو (النمل) والي واقعد ميں حضرت سليمان عليه السلام في ملك سباء كواسى حقيقت ہے آشنا كيا تفاچنا نچه وه فوراً منظا ہر پرس سے وست بردار بوكر الله درب العالمين پرايمان لي اورا پني سابقة غفلت والى زندگى پر پشيمان موئى \_غرض حقاك كا واشكاف ہونا بهت براحكم ہے۔

(") كويدكري في طاقت كفتاردي، من جوبات مجمانا جابون اس كولنشين طريقه برسمجماسكون-

(۵) میرے میند میں محکمتی ہیں یعنی جومیرے خداوادعلوم ہیں۔

(۱) جن کی میراسوج جارہ سازی کرتاہے بینی جو باتنی میں نے فوروفکر ہے بھی جیں۔

☆

숬

☆

## كتاب كاانداز

آ گے شاہ صاحب قدس سرہ خاکساری سے فرماتے ہیں کہ میں زور بیان سے محروم ہوں ، مقابلہ کے میدان میں سہاتی غایات ہونے کی جھے سے امیدندر کھنی چاہئے۔میرے پاس مواد بھی پچھنیں۔اورحوالوں کی بجر مار بھی میرے بس مہاتی غایات ہونے کی جھے سے امیدندر کھنی چاہئے۔میرے پاس مواد بھی پچھنیں۔اورحوالوں کی بجرت زیادہ ورق گردانی کرنے ک کی بات نہیں کیونکر آپ کا دل تصوف کے مشاغل میں اس ورجہ منہمک تھا کہ کتابوں کی بہت زیادہ ورق گردانی کرنے کی آپ کوفرصت نہیں۔

نیز فرماتے ہیں کہ اساتذہ ہے تی ہوئی ساری یا تنیں یاد کرتا ، پھران کو بیان کر کے نوگوں کا دل بھاتا میرے بس کی بات نہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک میہ چیز ایک طرح کی بناوٹ اور ٹاپسندیدہ بات تھی اس کئے اس قسم کی باتوں کی بھی قار مین

- الْمَسْزَمُ لِيَكُالْيُدُولُ ك

شاه صاحب سے امیدند تھیں۔

شاہ صاحب کی کتاب میں جو کچھ ہے وہ ان کا اپنا ذاتی مرمایہ ہے۔ انھوں نے اسپے بی علوم کو اکٹھا کر کے قار کمین کے سامنے بیش کیا ہے۔ نیز وہ علوم نہ مطالعہ کے مربون منت ہیں نہا کا برسے ہے ہوئے ہیں، بلکہ وہ آپ کے وار دات قلبی ہیں۔ القد تعالیٰ نے جو کچھ آپ بر کھولا ہے اور آپ کے نصیب میں رکھا ہے اس کو امت کی خدمت ہیں پیش کیا ہے۔ اور آخر میں قار کمین کرام سے معذرت کی ہے کہ میں تو اپنے رو کھے سو کھے کو غیمت بجھنے والا بوں اگر آپ بھی اس کھیے وہ سرخوان پر قامت کرنا جا ہیں تو حبالہ الو فاقی !اور اگر آپ مزے وار دسترخوان کے خواہاں ہیں اور کوئی بڑھیا کتاب کے متلاثی ہیں تو آپ خود مختار ہیں جو جا ہیں سوکریں۔

### [منهج الكتاب]

وقدَّمتُ إليه أني سِكُيْتُ نادى البيان، ضَالِعُ حَلَبَة الرَّهان، وأني متعرَّق مِرماةٍ، وذو بضاعةٍ مُزْجاةٍ، وأنه لايتاتي منى الإمعانُ في تصفَّح الأوراق، لشُغل قلبي بما ليس له فواق، ولايتيسر لي التناهي في حفظ المسموعات، لأ تشدَّق بها عند كل جاءٍ وآتٍ، وإنما أنا المتفرَّدُ بنفسه، المتجمَّع لِرِمْسه، الذي هُوَ ابنُ وقته، وتلميذُ بَخْته، وأسير وارده، ومغتنم بارده، فمن سرَّه أن يقنع بهذا فليقنع، ومن أحب غير ذلك فأمره بيده، ماشآء فليصنع!

### لغات:

قدُم إليه : اس كَى طرف آ كَے كيا يعنى اس كو پہلے بتاديا ..... مِستَخينت (اسم مبالغه) بہت چپ رہنے والا ، خاموش آدى صف العٌ (صفت) صلع (ف) صَلْعًا الشيءُ : ثيرُ ها ہوجانا .... اَلْعَلْبَةُ : گھوڑے جودوڑ انے کے لئے جمع كَتُ بِهِ كُمِل جَعْ حَلْمَاتَ، حَلَائِب والهنه رهانا على النعيل الكور عود ان كے لئے شرط لگانا معوق (اسم فاعل) مثری برے وائوں کے وربعہ گوشت توج کر کھاتے والا سمو ها قد کھر ساعة امر ماید، بوخی مناخ القور کی چرا مروی چرا مذکر مؤجی تأثی الامو : آسان ہونا سامعی فی الطلب : و حوث من بہت مبالغہ کرنا تسمی فی الطلب : و حوث میں بہت مبالغہ کرنا تسمی فی الشی : ویرتک و کھنا سفو اق : او منی کو دوم تیدو ہے کے درمیان کا وقف بہت کیل وقف مبالغہ کرنا تسمی فی المعلی : انتہا کو پنجنا سفو قد بالامو : بغیر فلیر کے تب ہونا، تنہا کو پنجنا سفو د بالامو : بغیر فلیر کے تب ہونا، تنہا کام کرنا سفو مناح کی درمیان کا دو میں المحل کے المحل کام کرنا سفو د بالامو المحل کا دالا المحل کی درمیان کام کرنا سفو د بالامو المحل کے والا سور میں تا تبری می سینون ناری کھ ہے اس کے لئے میکن فقط خط ہے سفو د الا اس کے لئے میں فقط خط ہے سفو کا اللہ المحل المحل اللہ المحل المح

نوٹ : ذوبسطاعة منز جاة اصل میں پینی مطبوعه صدایتی بریلی میں اور کراچی کے خطوط میں ہے مطبوعه مصرمیں بیہ جملہ چھوٹ کیا ہے۔

☆

☆

☆

# كتاب كي وجيشميه

- ﴿ وَمُؤْرِّ بِهَائِيْرُ إِ

الله پاک جوابارشادفر ماتے ہیں ﴿ تَحَدَّلِكَ تَحَدُّبِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوْا بَأَسَنَا ﴾ يعنى رسولوں كى تكذيب آئ كوئى ئى بت نبيل گذشته كفارنے ہيں ﴿ تَحَدُّلِكَ تَحَدُّبِ كَيْتُكُو مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوْا بَأَسَنَا ﴾ يعنى رسولوں كى تكذيب آئ كوئى ئى برسما اوروصفى ہوتا ہوا؟ عدّاب خداوندى كاكوڑاان پر برسما اوروصفى ہستى ہے مثاویئے ہیں آج کے مكذبین گذشتہ لوگوں کے انجام سے سبق كيول نہيں ليتے!

آ گے ارش دے ﴿فُلُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْوِجُوْهُ لَنَا؟ ﴾ لِينَ الرَّمَهارے پاس اپِّى ہات كَ كُوكَ وليل ، وتو پُيْل كروتا كه ديكھا جائے كه وه كہال تك مركی ثابت كرتی ہے؟ گركہال سے پُیْل كریں وہ تو محض خيالی ہاتوں پر چلتے ہیں اور ہا كل انكل كے تیر چلاتے ہیں ﴿ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ، وإِنْ أَنْتُمْ الَّا تَخْدُ صُونَ ﴾

اس کے بعدارشاد ہے وہ اُلْ اِلْمُحْجُهُ الْبَالِعَةُ ﴾ (آپ کہے کہ جمت پوری بس اللہ ک ہے) بیخی مشرکین کے پاس تو کوئی دلیل نہیں گر اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت تو ی مضبوط اور شوں دلیل ہے اس آست جس بر ہان اُلٰہی کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل ہے کہ اگر چہ ہیہ بات سیح ہے کہ کا نات جس جو پھی بور ہا ہے وہ مشیت ابن دی ہے بور ہا ہے گر ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری گلوقات سے زیادہ صلاحتیں دی جیں۔ان کو کالم عقل ،وافر فہم ، بینا آسکھیں اور شنوا کان دیتے ہیں۔ان کو کالم عقل ،وافر فہم ، بینا آسکھیں اور شنوا کان دیتے ہیں۔ ان کو خیر وشر میں انتخاب کرنے کی قدرت بخش ہے اور ان کو ایک ہز وی اور ڈیلی اختیار دیا ہے وہ اپنی مرضی سے ایک وقت میں اس کوچھوڑ دینے کا تہیہ بھی کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے این میں گیا۔

غرض انسان کوائی جزوی اختیار کی بنیاد پر منطق بنایا گیا ہے اور ای بنیاد پراس کواعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور اس کی راہ نمائی کے لئے رسولوں کومبعوث فر مایا گیا ہے اور اس کوشریعت دی گئی ہے جس کے ذریعہ ایسے مفید کا موں کا اس کو تھم ویا گیا ہے جو دنیا اور آخرت میں اس کے لئے مفید جیں اور ایسی بری ہاتوں ہے اس کور دکا گیا ہے جو دارین جی اس کے لئے صفید جیں اور ایسی بری ہاتوں ہے اس کور دکا گیا ہے جو دارین جی اس کے لئے صفر ررساں جیں۔ امام رازی تفیر کبیر (ص ۲۲ ج ۲۱ ج) بیس تحریر فرماتے ہیں:

قال تعالى: ﴿قل فلله الحجة البالغة ﴾ وذلك من وجهين: (الوجه الأول) أنه تعالى أعطاكم عقولاً كاممة وأفهاماً وافية وآذانا سامعة وعيونا باصرة ؛ وأقذر كُمُ على الحير والشر، وأرال الأعدار والسموانع بالكلية ، فإن شتم ذهبتم إلى عمل الخيرات ، وإن شئتم إلى عمل المعاصى والمعذرات، وهده القدرة وأد أمكنة معلومة الثبوت بالضرورة ، وزوال الموانع والعوائق معلوم الشوت أيضاً بالضرورة ؛ وزال الموانع والعوائق معلوم الشوت أيضاً بالضرورة ؛ وإذا كان الأمر كذلك كان ادّعاق كم: أنكم عاجزون عن الإيمان والطاعة ، دعوى باطلة ، فتمت بما ذكرنا: أنه ليس لكم على الله حجة بالغة ، بل لله الحجة البالغة عليكم واراكر الدّت لل ي بي تو انهان كومجوريمي پيراكر كت من كونكه وه باافقيار بين الن صورت بين سب انهان راه اوراكر الدّت لل عراق فرق من الم أخموين كران كي عمت كا قيمله بيه واكرانسان كواشرف كانات بن يا بي بوت كون كراه نه بوتا وقلو فرق فرق من الم يكونك المنات كا قيمله بيه واكرانسان كواشرف كانات بن يا

جائے جس کے لئے امتحان کی گھائی ہے گذر ناضروری تھا تا کہ اس کا استحقاق علی رؤس الا شھاد ۴ بت ہوجائے۔
غرض ارشاور بانی ﴿فللله الْمُحَجَّةُ الْبالغةُ ﴾ میں تکلیف کے راز ، مجازات کی حکمت اورا دکام شرعیہ کے منی برحکمت
ومصالح ہونے کی طرف اشارہ ہے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اس کتاب میں بھی اس قتم کے مف مین میں اس لئے اس کا
نام ججۃ اللہ البالغہ (کامل پر بان اللہ ) رکھا گیا ہے۔ اور شرح کانام بھی آیت سے الوف ف ف فل رہ شخم ذو فرخمة و اسعة ﴾ سے ماخو ف ب (تقصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۸۲)

### [وجه تسمية الكتاب]

ولما كانت وقعت الإشارة إلى سرائتكليف والمُجازاة، وأسرارِ الشرائع المنزُلَةِ إلى الرحمة المُهَدَاة، بقوله تعالى: وفلله الحُجَةُ الْيَالِغَةُ ﴾ وهذه الرسالة شُعبة منها نابغة، وبدورٌ من أفقها بازغة، حسن أن تُسمَّى ﴿ حجة الله البالغة ﴾ حسبى الله، وبغمَ الوكيل، والأحول والاقوة إلا بالله العلى العظيم.

ترجمہ: کتاب کی وجہ تشمیہ: اور چونکہ ارشاد باری ﴿ فَلَلْهُ الْحَجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (پس جمت پوری القد تعالیٰ ہی کی رہی)
میں اش رہ آیا ہے مکلف بنانے کے رازی طرف، اور اعمال کے اجھے برے بدلہ کی حکمت کی طرف اور ہدیہ کی ہوئی مہر بائی
( ایعنی ذات نبوی ) کی طرف نازل کردہ شریعت کے رموز کی طرف اور یہ کتاب اس سے چھوٹے والی ایک ٹبنی ہے اور اس
کے افق سے طلوع ہوئے والے جاند جی تو اس کتاب کانام حسجة الملّه البائغة ( کامل بر ہان الٰہی ) رکھنا مناسب معلوم
ہوا۔ القدت تی میرے لئے کافی جی۔ اور وہ بہترین کا رہاز جیں اور اللّہ تعالیٰ برتر و بالا کے سواکوئی طاقت وقوت نہیں ہے!

#### لغات:

بقوله تعالى متعلق ہو وقعت سے سسطُعُدة بي في شخب النه الربعة الربع (في فران ) في فا و نبوغا الشي الكان المام بونا المربونا المربونان المربونان المربونان المربونان المربونان المربونان المربون المربو





### [من قال: إن الأحكام الشرعية غير متضمّنة لشيء من المصالح، فقوله باطل]

قد يُظُنُّ أن الأحكام الشرعية غيرٌ متضمنة لشيَّ من المصالح، وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل الله جزاء لها مناسِبة، وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيِّد أراد أن يختبر طاعة عبده، فأمره برفع حجر، أو لمُسِ شجرة، ممالافائدة فيه غير الإختبار، فلما أطاع أو عضى جوزى بعمله؛ وهذا ظُنٌّ فاسدٌ، تُكَذِّبه السنة، وإجماع القرون المشهود لها بالخير.

### ومن عجز أن يعرِف:

[١] أن الأعسمال مُغَنَّبَرَة بالنيَّات والهيئات النفسانية التي صدرتْ منها ، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنما الأعمال بالنيات﴾ وقال الله تعالى ﴿لَنْ يُنال الله لُحُوْمُها ولا دِمَا لُهَا ولكِّهُ وَالكِنْ يُنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ ولكِنْ يُنالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾

[7] وأن الصلوة شرعت لذكر الله ومناجاته، كما قال الله تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلُوة لِذِكْرِى ﴾ ولتكون مُعِدَّة لرؤية الله تعالى، ومشاهدته في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ سَتَرَوْن ربَّكَم كَماترون هذا القمر ، لاتَضَامُوْن في رؤيته، فإن استطعتم أن لاتُغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس، وصلوة قبل غروبها، فافعلوا ﴾

[٣] وأن الزكوة شرعت دفعًا لوذيلة البحل، وكفاية لحاجة الفقراء، كما قال الله تعالى فى مانعى الزكوة: ﴿ وَلَا يَكْسَبُنَّ اللَّهِ يُنِي يَسْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرِّلَهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَحَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَاخْبِرْهُمُ أَن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة، تُؤخذ من أغنيائهم، فتُرَدُّ على فقرائهم ﴾

[1] وأن الصوم شُرع لِقَهْرِ النفس، كما قال الله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ؛ ﴾ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فَإِن الصومَ لَهُ وِجَآءٌ ﴾

[٥] وأن الحج شرع لتعظيم شعائر الله، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِع لِلنَّاسِ

لَلَّدَىٰ ﴾ الآية؛ وقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾

[٦] وأن القصاصَ شُرع زَاجِرًا عن القتل، كماقال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حيوةٌ يَّا أُولِي الأَلْباب ﴾

[٧] وأن الحدود والكفارات شُرعت زَوَاجِرَ عن المعاصى، كما قال الله تعالى: ﴿لِيذُوق وَبَالَ أَمْرِهِ﴾

[٨] وأن الجهادَ شُرع لإعلاء كلمة الله، وإزالة الفتنةِ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوْهُمْ خَتْى لَا تَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلْهِ﴾

[٩] وأن أحكامَ المعاملاتِ والمنا كعَاتِ شُرعت لإقامة العدل فيهم.

إلى غير ذلك، مما دلّت الآياتُ والأحاديث عليه، ولَهِجَ به غَيْرُ واحدٍ من العلماء في كل قرن. فإنه لم يُمَسَّهُ من العلم الاكما يَمَسُّ الإبْرَةَ من الماء، حين تُغْمَسُ في البحر وتُخْرَجُ وهُو بأن يُنكئ على نفسه أحقُّ من أن يُعْتَدُ بقوله!

# بدخیال باطل ہے کہ احکام شرعیم تنوں مشمل نہیں

تر جمہ: بعض لوگ بیدخیال کرتے ہیں کہ احکام شرعیہ قطعاً عکمتوں اُور کھنوں مشمل تہیں ۔ اوراعماں اوران کی اس جزاء کے درمیان جواللہ نفائی نے مقرر فرمائی ہے کوئی مناسبت نہیں ۔ اوراللہ نفائی نے انسان کو جواحکام شرعیہ کا مکلف بنایا ہے اس کی مثال الی ہے جیسے کسی آقانے اپنے غلام کی فرماں برداری کا امتحان کرنے کے لئے اس کو کسی پاتھر کے افعانے کا تھم دیا ہوجس میں امتحان کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر جب غلام نے فرماں برداری یا نافرمانی کی تواس کواس کواس کے مطابق بدئد دیا ۔ بیرخیال سراسر فاسمہ ہے، اصادیرہ نہویہ اورقر ون مشہود لہا بالخیر کا اجماع اس خیاری تروید کرتا ہے۔

تروید کرتا ہے۔

بهلا جوهن ميتك شبجوسكتا بوكه:

(۱) اعمال نیموں اور کیفیات قلبیہ کے ساتھ موازنہ کئے ہوئے ہیں، جن سے وہ اعمال صاور ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:''اعمال کا دارو مدار نیموں پرہے'' (متعنق علیہ مشکلوۃ حدیث ا) اور ارشاد باری تعالی ہے:''القد کوقر بانیوں کا گوشت ہرگر نہیں پہنچتا، ندان کا خون پہنچتا ہے بلکہ ان کے پاس تمہاری پر ہیزگاری پہنچتی ہے' (سورۃ انج ۲۷)

(۱) اورنماز اللہ تعالیٰ کی یاو کے لئے اور ان کے ساتھ سرگوشی کے لئے مشروع کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری عال ہے: میری یاد کے لئے نماز قائم سیجئے'' (سورۂ طاما) نیزنماز اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ آخرت میں دیدار خداوندی ور

< (وَرَوْرَ بِيَافِيَ رَارٍ الْهِ الْفِيرَادِ > <

مشاہرہُ حَلّ کی آ دمی میں استعداد بیدا ہو، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: ''تم عنقریب اپنے پروردگارکواسی طرح دیکھو گےجس طرح چوند کود کیے رہے ہوکہ اس کے دیکھنے میں دھکا کی نہیں کرتے ، پس اگر تمہارے بس میں بید بات ہوکہ طلوع آفت ب سے پہلے اورغروب آفتاب سے پہلے والی نمازوں میں مغلوب نہوجاؤ، تو ایسا کرؤ' (متفق علیہ مشکوۃ شریف مدیث ۵۷۵۵ بب رؤیۃ التد تعالیٰ)

(۳) اورزکوۃ رذیلہ کیل کے ازالہ کے لئے اورغریاء کی حاجت روائی کے لئے مشروع کی ٹی ہے، جیسا کہ زکوۃ نہ ویے والد دین والوں ہے جی ہیں ارش و باری تعالی ہے کہ: ''ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جوائی چیز ہیں بخیلی کرتے ہیں جواللہ لغہ لی نے ان کوائے فضل ہے وی ہے کہ یہ بات پچھان کے لئے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی ہری ہے، وہ لوگ قیامت میں اس کا طوق پیبنائے جا کیں گے جس میں انھوں نے بخل کیا ہے' (آل عران ۱۸۰) اور جیسا کہ ارش و نبوی ہے کہ: '' پھرآ ہے ( العران ۱۸۰) اور جیسا کہ ارش و نبوی ہے کہ: '' پھرآ ہے ( یعنی حضرت معافرض اللہ عنہ ) لوگوں کو بتا کیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرز کوۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے وصول کی جائے گی اورغریاء پرخریج کی جائے گی' (مسلم شریف مصری ص ۲۰ نے اسکو ۱۲۵ کے ۱

(") اورروز ہ نفس کومغلوب کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تغالی ہے: " تا کہتم پر بیز گار بنو' (البقره ۱۸۳)اور جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ: ''روزہ جوان آ دمی کے لئے آختگی (خصبی بونا) ہے '(مظلوۃ ۳۰۸۰)

(۵) اور جج شعائر خداوندی کی تعظیم کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جبیبا کدارشاد باری تعالی ہے کہ:'' یقینا وہ گھر جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا ہے، البتہ وہ مکان ہے'' آخر آیت تک پڑھیے۔(آل عمران ۹۲)اورارشاد فرمایا کہ:'' بیشک صفااور مردہ مجملہ کیا دگار (دین) خداوندی جین' (البقرہ ۱۵۸)

(۱) اور قصاص لوگول کوئل ہے روکنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ:'' اے قہیم لوگو! قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا ہجاؤ ہے'(القرووء))

(2) اور صدود و کفارات لوگوں کو گناہوں ہے جھڑ کئے کے لئے مشروع کئے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:'' تاکہ وہ اپنی حرکت کا دبال عکھے'(المائدہ ٩٥)

(۸) اور جہاد اللہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کے لئے اور فتنہ کا سد باب کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: '' اور تم اُن ( کفار عرب) ہے اس صد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (شرک) نہ رہے اور دین ( خالص ) اللہ بی کا ہوجائے'' (انفال ۲۹)

(۹) اورمعاملات یعنی لین دین کے احکام اور شادی بیاہ کے مسائل لوگوں میں عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔

اور دیگر بہت ہے امور ( بعنی ندکورہ بالا احکام کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام میں) جن ( کے حکمتوں اور کتوں پر

مشتمل ہونے ) پر قرآئی آیات اور احاویث نبویہ دلائت کرتی ہیں۔اور ہرزمانہ میں متعدد علماء کرام نے ان مصا<sup>لے</sup> کو بیان کرنے میں ولچیسی لی ہے۔

پس (جو شخص الی موٹی باتیں بھی نہیں بجھ سکتا) اے علم نے بس اتنابی جھویا ہے جتنا سوئی کو پائی جھوتا ہے، جب وہ سمندر میں ڈبوکر نکالی جاتی ہے اور ایسافخص اس بات کا زیادہ حقد ار ہے کہ اسکے علم کیا تم کیا جائے نہ کہ اس کی بات پر کان وھرا جائے۔

### لغات

تَضِمُن الشي عَشَمَل مونا ماجعل النج على عالد عدوف به اى ماجعله الله اورالهاك هميرالاعمال كل طرف لوئ ب مناسبة ممور فرب ليسكا السنك المنهائة المحموث كالمرف نيست كرنا مفتول الممقول عواز لدكيا موا اعتبر النسي بالنسي اى استدل به عليه عينات جمع هيئة كي معن كيفيت، نفسالية أى معن كيفيت، نفسالية أى معن كيفيت النفسانية عام ب النبات يونك تقوى كيفيات تلبيه على بيات جمع هيئة كي معن كيفيت ب معن يعن بحير كرنا معدة (الم فاعل) ال أغذه تيارك السنك المنظم أون الرفيطة القوم أى انصة بعضهم إلى بعض يعن بحير كرنا، وهكا أن كرنا المنافقة بوئا اورفيت عليه (معروف) جينا اور غلب عليه (مجول) بارنا والموادون المنافقة مونا الموادون المنافقة مونا الموادون المنافقة مونا الموادون المنافقة مونا الموادون المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة

### تشريح:

کرے مدید کی طرف جمرت کرتا ہے تا کہ اسلام کا تعاون کرے۔ دومرا اس لئے جمرت کرتا ہے کہ مدید بین آبادی کے برسے نے کا روبار کا انہما موقعہ نکل آیا ہے اور تیسرا کسی خاتون ہے تکاح کرنے کے لئے مدید متورہ جمرت کر کے آیا ہے۔ دیکھتے تینوں نے ایک بی عمر صرف اول خص کی جمرت دی تکل ہے باتی دو کی جمرت بھی شخص دیوی عمل ہے۔ مواصی کے بارے بھی نہیں کیونکہ زنا چوری وغیرہ معاصی بھیٹ مار کے گئی نہیں ہا اور قربانیاں خاہری اعمال بیں اور آیت کر بھراس پر دلالت کرتی ہے کہ سب لوگوں کی قربانیاں بیں اور قوات کا مدار گوشت پوست اور خون پڑیس بلکہ تقوی پر ہے بینی کیفیات نفسانے لوگوں کی قربانیاں بیں اور آیت کر بھراس کو اللہ انہیں بیں اور قوات متفاوت ہوتے ہیں۔ یہی اعمال کا بینات نفسانے کے ماتھ مواز نہ کرنا ہے۔ کے تو مورہ اس کا مذکر ہے ہوں الفائد ہوئے کہ کہ اللہ انجیز کی المذافی کی مورہ ہے۔ ارشاد ہے: ارشاد ہے: المشافر فی آنبی غون الفاخ شائی غون الفاخ شائی کی المذافی کی المذافی کی المذافی کی المدافی کی کا تیا کی کے جو اور اللہ کی المدافی کی کے بہ اور اللہ کی اور چھونا فائد و بیا ہے کہ وہ اللہ المکن کی دوہ اللہ کی یاد کر ہے ہے کہ وہ فیا اور مشکر ہے روتی ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ کوئی نماز کی شخصت نہ سے بیا نام محدود ہے ہے۔ اور اللہ کی یادی وہ ہے۔ ای انجاز کا موں ہے کہ وہ اللہ کی دوہ اللہ کی یادی ہے۔ اور اللہ کی یادی ہے۔ ای انجاز کی المدہ ہے۔ بیا الفائدة سے بدا فائدہ وہ ہے۔ ای انجاز میں الفائدة سے بدا فائدہ وہ ہے۔ ای انجاز میں الفائدة سے بدا فائدہ وہ ہے کہ وہ اللہ کی دوہ اللہ کی دوہ ہے۔ ای انجاز میں الفائلہ کی سے بدا فائدہ وہ ہے۔ کو اللہ کر انگوں کی انسان کی انسان کی انسان کو انسان کی انسان کی تو بست کر وہ کوئیں کی تو بیا کی ہے کہ کوئی نماز کی المیان کی تو بست کی تو بیا کہ کوئی نماز کی سے بدا فائدہ ہے۔ انسان کی تو بست کر دون ہے کہ وہ فیا کہ کوئی نماز کی تو بست کی تو بست

(۵) حدیث سنوون ربکم النج شی رویت باری تعالی کی خیرویت بوت دونمازول کے اہتمام کا امرفر مایا ہے۔
اس خاص موقعہ پراس عمل کی تاکید کرتا صاف دلالت کرتا ہے کہ نماز کا رویت باری میں خاص وظل ہے اور وہ بیہ ہے کہ نماز انسان میں دیدار خداوندی کی صلاحیت بیدا کرتی ہے اور فیحر اور عصر کی تخصیص اس لئے فرمائی گئی ہے کہ فیم غفلت کا وقت ہے اور عصر مشاغل کا پس جو خص ان دونمازوں کا اہتمام کرے گاوہ باتی تین نمازوں کا ضرور اہتمام کرے گا۔ غرض یا نجوں نمازیں آدمی میں دیدارخداوندی کی قابلیت بیدا کرتی ہے۔

الأولى يا أكبر من كل شيّ أي من الفوائد الأخر أيضا.

(۱) بسل هو شرلهم سے بخل کارذیلہ (بری صفت) ہونا ٹابت ہوتا ہے اور صاب محلوا بدے متفاد ہوا کہ ذکو ق رذیلہ بخل کا علاج ہے۔

(2) لمعلکم منقون اس پردلالت کرتا ہے کہروزہ آدمی میں گناہوں کے کمر لینے کی قوت پیدا کرتا ہے کیونکہ پر ہیز گاری کا حاصل میں ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں نفس کی لگام ہے۔

صِلْلَمْ اللَّهُ مُوعِيرِه (شعائر اللَّهُ كابيان رحمة الله ١٣٠٠ عيل ٢٠)

(۱۱) کھیج بید النج ہرز مانہ میں متعدد علمائے کرام کا احکام کے مصالح وجکم کو بیان کرنے میں دلچیں لیڈاس ہات کی واضح دلیل ہے کہ احکام شرعیہ کتوں پڑھتل ہیں۔



### \*

## [لم يزل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، والصحابةُ، ومن بعدَهم يُعَلِّلُونَ الأحكام بالمصالح]

☆

ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنِ أسرارَ تعيين الأوقات في بعض المواضع، كما: [١] قال في أربع قبل الظهر: ﴿إنها ساعةٌ تُفْتح فيها أبوابُ السمآء، فَأَحِبُ أَنْ يصعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ﴾

[٧] ورُوى عنه صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراءً: أن سببَ مشروعيته نجاةً موسى وقومِه من فرعون في هذا اليوم؛ وأن سببَ مشروعيتهِ فينا اتباعُ سنةِ موسى عليه السلام.

وبَيَّنَ أسبابَ بعض الأحكام:

[١] فقال في المستيقِظ: ﴿ فإنه لايدرى أين باتتُ يدُهُ ﴾

[٧] وفي الإستِنتَار: ﴿فإن الشيطانَ يَبيتُ على خَيْشُوْمه﴾

[٣] وقال في النوم: ﴿ فإنه إذا اصْطَجَعَ اسْتَرْخَتُ مَفَاصِلُه ﴾

[1] وقال في رمى الجمار: ﴿ إنه لإقامة ذكر الله ﴾

[٥] وقال: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإستندَانَ مِن أَجِلَ البَصر ﴾

[٦] وفي الهرة: ﴿ إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوَّافات،

وبَيِّنَ في مواضع:

[١] أن الحكمة فيها دفعُ مفسدة، كالنهي عن الْغِيلَةِ، إنما هو مخافةُ ضرر الولد.

[٢] أو مخالفة فرقةٍ من الكفار، كقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿فإنها تَطْلُعُ بين قُرْنَي الشيطان،
 وحينئذ يسجد لها الكفار﴾

[٣] أو سدُّ باب التحريف، كقولِ عمروضى الله عنه لمن أراد أن يَّصِلَ النافلةَ بالفريضة: بهذا هلك مَنْ قبلكم: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَصَابَ اللهُ بك يابن الخطاب﴾

[1] أو وجودُ حرج، كقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿أَوَ لِكُلُّكُمْ تُوبان؟﴾ وكقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾

وبَيَّنَ في بعض المواضع أسرار الترهيب والترغيب، ورَاجَعَهُ الصحابةُ في المواضع المشْتَبَهَةِ، فكشف شُبْهَتَهُم، ورَدُّ الأمر إلى أصله:

[١] قال: ﴿ صلوةُ الرجل في جماعةٍ تَزِيدُ على صلوته في بيته، وطلوته في سوقه، خمسا وعشرين درجةً؛ وذلك: أن أحدكم إذا توضأ، فأحسنَ الوضوءَ، ثم أتى المسجدَ، لايريدُ إلا الصلوة ﴾ الحديث.

[٢] وقال: ﴿فَى بُنضِع أَحدِكم صدقة ﴾ قالوا: يارسولَ اللهِ! أياني أحدُنا شهوتَه، ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: ﴿ أرأيتم لو وَضَعَها في حرام، لكان عليه فيه وِزْرٌ؟ فكذلك إذاوضعها في حلال، كان له أجر﴾

[٣] وقال: ﴿إذا التقى المسلمان بِسَيْفَيْهِمَاء فالقاتلُ والمقتول كلاهُما في النار﴾ قالوا: هذا
 القاتلُ، فما بال المقتول؟ قال: ﴿إنه كَان حريصًا على قتل صاحبه﴾

إلى غير ذلك من المواضع التي يَعْسُرُ إحصاؤها.

وبَيَّن ابن عباس رضى الله عنهما سِرَّ مشروعيةِ غسل الجمعةِ، وزيدُ بن ثابتٍ سببَ المنهى عن بيع الثمار قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها، وبَيَّنَ ابن عمر سِرَّ الاقتصار على استلام ركنين من أركان البيت.

ثم لم يزل التنابعون، ثم من بعدِهم العلماءُ المجتهدون يعلَّلُون الأحكام بالمصالح، ويُفهمون معانِيَهَا، ويُخَرِّجُونَ للحُكُم المنصوصِ منَاطَّامناسِبا، لِدَفْعِ ضُرِّ، أو جلبِ نَفْعٍ، كما هو مبسوطٌ في كُتُبهمُ ومذاهبهم.

ثم أتى الْغَزَالِيُّ وَالْحَطَّابِي وابنُ عبدالسلام وأمثالُهم -- شَكَرَ الله مساعيَهم -- بِنُكَتِ لطيفةٍ، وتحقيقاتِ شريفةٍ.

- ﴿ أَمُسَوْمَ بِبَالْشِهَا ۗ ﴾

## آنخضرت سلانیکی ایم صحابہ کرام اور بعد کے حضرات مصلحتیں بیان کرتے رہے ہیں ہمیشدا حکام کی محتیں بیان کرتے رہے ہیں

ترجمه: پهرآ تخضرت مالنهائيم نے بعض مواقع من تعيين اوقات كرموزيان فرمائ ،مثلا:

(۱) ظهر کے فرضوں ہے پہلے چارسنتوں کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ: "بیدہ گفتری ہے جس میں آسان کے درواز ہے کھو نے جاتے ہیں۔ اس لئے مجھے بید بات پسندہ کے اس گھڑی میں میراکوئی نیک مل او پر جائے '(رواہ التر ندی مشکوۃ ۱۱۹۹) کھو نے جاتے ہیں۔ اس لئے مجھے بید بات پسندہ کے اس گھڑی میں میراکوئی نیک ملی اور آنخضرت میں ان میں گئی میں میں تاریخ کے روزے کے بارے میں مردی ہے کہ اس کی مشروعیت کی وجہ بیہ ہے کہ اس دسترہ موسی علیہ السلام اور ان کی تو م کوفرعوں سے نجات ملی تھی۔ اور ہمارے لئے اس کی مشروعیت کی وجہ بیہ ہے کہ اس دسترہ موسوی کی ویروی ہے۔ (متنق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۰۱۷ ہے سیام انسلوش)

اوراً تخضرت مَالنَّهُ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْمُ فَيْمُ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

- (۱) نیند سے بیدار ہوئے والے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ:'' وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات محذاری ہے'' (متفق علیہ مفکوہ ۱۹۹۱ باب سنن الوضوء) لیعنی نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا یہ بات اے معلوم نہیں لہذا تنین بار ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے۔
- (۱) اور (سوکرا ٹھنے کے بعدوضوکرتے وقت) ٹاک جھاڑنے کے بارے میں ارشا وفر مایا کہ:'' بیٹک شیطان اس کے نتخنوں پرشب ہاشی کرتا ہے (متنق ملیہ محکوہ ۳۹۲ بابسرابق)
- (٣) اور نيند كر ناتض وضوه جونے كے ) بارے ميں ارشا وفر ما ياكد:" جب آ ومى پېلوك بل ليشا بي تواس ك جوڙ دُ صلى پر جاتے ہيں " (رواوالتر مذى وابوداؤد مشكوة ٣١٨ باب ما يوجب الوضوء)
- (") اور (منی میں جے کے موقعہ پر) رمی جمار کے بارے میں ارشا وفر مایا کہ:'' میمل امتد تعالی کا ذکر ہر یا کرنے کے لئے ہے'' (رواہ التر ندی والداری مفکوۃ ۲۶۲۳ باب ری الجمار)
- (۵) اورارش دفر مایا کہ: ''کسی کے گھریس داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا نگاہ کی بجہ سے ہے (پس اجازت طنے سے پہلے گھریس نہیں جھا نکتا جائے) (متفق علیہ بخاری شریف صدیث ۱۲۳ کتاب الاستیدان باب المسلم شریف نیما ص ۲ سامصری کتاب الادب باب تحوید النظر فی بیت غیرہ)
- (۱) اور بلی کے (جھوٹے کے) بارے میں ارش وفر مایا کہ: '' وہ نایا کے نہیں کیونکہ بلی ہر وفت گھر میں آنے جائے والے لوگوں میں سے یا جانوروں میں ہے ہے' (رواہ مالک والتر ندی وابوداؤدو فیرہم مقلوق تر ۴۸۲ باب المیاہ) اور متعدد مواقع میں آنخضرت میں لئے بیان فر مایا کہ:

المستؤثرين لشيتال 🗷

(۱) اُن مواقع میں حکمت کسی خرابی کودور کرتا ہے، جیسے ایام رضاعت میں دودھ پلانے والی عورت سے جمبستری کی میں لندت نے کوضرر جہنینے کے اندیشہ سے ہے (رواہ ابوداؤد مشکوۃ حدیث نمبر ۳۱۹۲ باب المباشرة)

(۲) یا مصلحت کا فروں کے کسی گروہ کی مخالفت ہے، جیسے آپ مِنظَانِیکُ کا ارشاد ہے کہ: '' سورج شیطان کے وہ بیننگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اوراس وقت کفارسورج کو بجدہ کرتے ہیں''اس لئے اس دفت نماز نہیں پڑھنی جا ہے (رواہ مسلم معکوۃ حدیث نمبر ۴۲ ماہاب أو فات النہی)

(۳) یا وہ الحت تحریف فی الدین کاسد ہاب ہے، جیسے حضرت عمرضی اللہ عند کا اس تخص ہے کہنا جوفرض نماز کے بعد مصل افل نماز پڑھنا چاہتا تھا کہ:'' اسی وجہ ہے تجھیلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں!'' پس آنخضرت مِنَّالْتَهَ یَنِیْ ہے ارشاد فرما یا کہ '' اے ابن الخطاب! اللہ آپ کوصائب الرائے بنائے!'' (زواہ ابودا کورج محاباب فی الوجل یقطوع فی مکانه)

(۳) یا وہ الحت کی تنگی کا پایا جانا ہے، جیسے آنخضرت مِنَّالْتُهِ اللَّهِ کا ارشاد ہے کہ:'' کیا جُرض کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟'' (یعن نہیں ہوتے ، پس ایک کپڑے بیل کپڑے بیل کو کہنا ورست ہے (متنق علیدورواہ مالک فی الموطاص ۱۱۰۰ اور جیسے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ:'' اللہ تعالیٰ کواس کی خبرتھی کہتم خیانت کرے گناہ میں اپنے کوجنلا کرر ہے ہو، چنا مجے اللہ تعالیٰ نے الموطاح میں ایک کوجنلا کرد ہے ہو، چنا مجے اللہ تعالیٰ نے میں ایک کو اس کی خبرتھی کہتم خیانت کرے گناہ میں اپنے کوجنلا کرد ہے ہو، چنا مجے اللہ تعالیٰ نے میں ایک اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہ:'' اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہ دین اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہ دین اللہ تعالیٰ نے کہ دین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہ دین اللہ تعالیٰ نے کہ دین اللہ تعالیٰ نے درگذر کیا'' (البقرہ ۱۸۵)

اوربعض مواقع میں آنخضرت میں النیونی نے ترغیب وتر بیب کے اسرار بیان فرمائے ،اوراشکال کی جگہوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنبی النیونی نے آپ میں النیونی نے آپ میں النیونی نے آپ میں نے آپ میں نے اور معاملہ کواس کی اصل کی طرف اور اس کی اصل کی طرف اور اس کی اصل کی طرف اور اس کی اصل کی طرف اور ایا بعنی سے صورت حال سمجھائی (مثلاً):

(۱) ارشادفر ویا که: '' آدمی کی باجهاعت نمازگھر کی نماز سے اور دکان کی نماز سے پیچیس گنا بڑھ جاتی ہے اوراس کی میں اسٹارٹھ جاتی ہے اوراس کی میں اسٹارٹھ جاتی ہے اوراس کی کوئی نیت وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضوء کرتا ہے ہی بہترین وضو کرتا ہے، پھر مجد میں آتا ہے اور نماز کے علاوہ اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی ۔ آخرتک حدیث پڑھئے (متفق علیہ مشکوہ ۲۰۱۳ باب المساجد)

(۲) اورارشادفره یا که: ''بیوی ہے مہاشرت کرنے شل بھی تواب ہے' صحابہ نے دریافت کیا: ''یارسول اللہ! ہم
اپنی شہوت بجھا کمیں اوراس میں بھی اجر وتواب؟!''آپ نے ارشاد فر مایا: ''اگر حرام جگہ شہوت رائی کی جاتی تو گناہ ہوتایا
نہیں؟ (ضرور ہوتا) پس اس طرح جب حلال جگہ اسے صرف کیا تو ضرور تواب طے گا'' (رواہ سلم جے میں ۱۹)

(۳) اورارشاد فر مایا کہ: ''جب دومسلمان تکواریں لے کر باہم بھڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں' صحابہ "نے عرض کیا کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو واضح ہے ،مقتول کیوں جہنمی ہے؟ (وہ تو مظلوم ہے!) آپ نے ارشاد فر مایا کہ: '' وہ بھی تو ایس کے حریف کے حریف کے کا حریص تھا'' (متنق علیہ مقلوۃ ح ۱۳۵۳ ہاب قبل اہل الردی ا

اور حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما نے عسل جمعہ کی مشروعیت کی مصلحت بیان کی (رداہ ابوداؤد وج مع مصوب ن ۸ص ۱۲۰۱) اور حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے بچلول کو کار آمد ہونے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی وجہ بیان کی (رواہ ابنخاری وابوداؤد ، جامع الاصول ج اص ۱۳۹۲) اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهمائے کعبہ شریف کے جپار کونوں میں سے صرف دوکوجھونے پراکتفا کرنے کا بجید واضح کیا (رواہ مسلم وابوداؤد، جامع الاصول ج ۴ ص ۱۲)

پھر تا بعین کرام پھران کے بعد علائے جمہّدین برابراحکام کی سلحیّں بیان کرتے رہے اوراحکام کے وجوہ ومع نی سمجھ تے رہے اور مصوصحکم کے مناسب علت نکا گئے رہے ہیں ہسی ضرر کو ہٹانے کے لئے ، یا کسی منفعت کو حاصل کرنے کے لئے ،جبیبا کہ بیسب باتیں ان کی کتابوں میں اوران کے فداہب میں مقصل موجود ہیں۔

کھرامام غزالی،امام خطالی اور علامہ ائن عبدالسلام اوراُن جیسے حضرات نے دلچسپ نکات اور عمدہ تحقیقات پیش کیس۔ اللّٰد تعالٰی ان کوان کی محنت کا بہترین صلہ عطافر ما تعین (آمین )

### لغات:

## تشريخ:

عبارت کا مدگی تو وہ ہے جس کا تذکرہ چیجے سے چلا آ رہا ہے کہ احکام شرعیہ تکمتوں آور کتوں میں تیمل ہوتے ہیں اور ب خیال غیر واقعی ہے کہ احکام میں مصالح کی رعایت نہیں۔عبارت واضح ہے کسی تشریح کی محتاج نہیں اس لئے ذیل میں چند متفرق فوائد ذکر کئے جاتے ہیں۔



- (۱) تعیین اوقات کے رموز لیعنی میہ بات کہ فلاں وقت میں فلاں عمل کیوں تجویز کیا گیا ہے؟ اس میں کیا تھمت اور کیا راز ہے؟ مثلاً ظہرے پہلے جارشنیں کیوں ہیں؟ اور اُسے آنحضور مَاللَّهَ اِلَیْمَ اِلْکِیْمَ اِلْکِیْمَ اِلْکِی تھے؟ محرم کی دس تاریخ کوروز ہ کیوں رکھا جا تاہے؟ وغیرہ۔
- (۲) رمی جمار کائمل الله کا ذکر ہر پاکرنے کے لئے ہاں کامشاہدہ موقعہ پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ تین دن تک منی میں جمرات کے پاس ذکرالی کاوہ زمز مہ بلند ہوتا ہے کہ بس دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔
- (۳) من الطوافين عليكم أو الطوافات كي روايت نبائي شريف (ج اص ۵۵ممری) ميں أو كے بجائے واو كے ماتھ واو كے ماتھ ہے اور ہرونت گھريش آنے جانے والے لوگول سے مراد خدام، نوكر جاكراور علام ہاندى ہيں۔ اور جانوروں سے مراد صواكن البيوت (گھر ميں رہنے والے جانوروغيرہ) ہيں۔ علام ہاندى ہيں۔ اور جانورون سے مراد صواكن البيوت (گھر ميں رہنے والے جانوروغيرہ) ہيں۔
- (٣) ایام رضاعت بین ہمیستری کرنے کی ممانعت منسوخ ہاور نائخ حضرت فذامہ یئت وہب رضی اللہ عنها کی روایت ہے کہ حَطَسُون وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آناس، و هو یقول: لقد هَمَمْتُ آن أنهی عن المعیلة، فنظرت فی الروم والفارس، فإذاهم یغیلون أو لادهم، فلایضر أو لادهم ذلك شینًا (رواه سلم محکوة ح ٢١٨٩ بب البشرة) حضرت فذامه كمبتی ہیں کہ میں چندلوگوں كے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر مولی درا تحالید آپ فرمار ہے جے: '' بخدا! میں نے ایام رضاعت میں شوہر ہے ہمیستری کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر میں نے روم اور فارس کے اور ہوائد کو دودہ پیران کی اولادکو درہ کھر نقصان نہیں روم اور فارس کے البتہ یہ ہمیستری علوق کا باعث ہو سے موسلے ہوائد کودودہ پلانامعز ہے گرحل کے بالکل ابتدائی ونول میں معزمیں البتہ جب عورت کے دودہ میں تغیر آ جا کے تو رضاعت موتوف کرد ین جا ہے۔
- (۵) نماز با جماعت کی فضیلت والی روایت کا باقی حصہ بیہے: '' تو وہ جو بھی قدم اٹھا تا ہے اس کی وجہ سے ایک درجہ بردھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور جب وہ نماز سے فارغ ہوجا تا ہے تو جب تک مسجد میں رہتا ہے برابر فرشتے اس کے لئے دع کیں کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اس پر مبریانی فرما! اور اس کے لئے دع کیں کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اس پر مبریانی فرما! اور (اگر جلدی مسجد میں بہنچ جا تا ہے تو) جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے برابر نماز میں رہتا ہے' ۔ غرض مسجد میں با جماعت نماز پر ھنے والے ونماز کے علاوہ بھی متعدد فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے بینماز تنہا پر بھی جانے والی نماز سے بجیس گنا بردھ جاتی ہے۔
- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے شل جمعہ کی مشر دعیت کی دجہ سے بیان فر مائی ہے کہ ابتدا میں لوگ اپنے کام خود کرتے تھے، اُون کا لباس پہنتے تھے، پیٹے پر بوجھ ڈھوتے تھے، مبجد تنگ تھی، جھت نیجی تھی گویا جھونپر اتھا۔ گرمی کے ایک دن میں آنحضرت فیلائی آئیلی نماز جمعہ پڑھانے تشریف لائے تو دیکھا کہ پسینہ کی بد بوچھیل رہی ہے اور لوگ اذیت ایک دن میں آنحضرت فیل نہ بی بیان کے اور لوگ اذیت ایک دن میں آنحضرت فیل نہ بیان کی بد بوچھیل رہی ہے اور لوگ اذیت ایک دن میں آنحضرت فیل نہ بیان کی بد بوچھیل رہی ہے اور لوگ اذیت ایک دن میں آنحضرت فیل نہ بیان کی بد بوچھیل رہی ہے اور لوگ اذیت

میں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ: ''جب بیدن آئے تو نہاؤاور گھر میں جوعمدہ تیل خوشبوہ دوہ لگاؤ (پھر نماز کے لئے آؤ) — ابن عباس فرماتے ہیں: پھرائٹد تعالی نے فضل فرمایا، لباس بدل گیا، کام کاج نوکر جاکر کرنے لگے اور مبحد بھی کشادہ ہوئی اور دہ وجہ فی الجملہ تم ہوگئی جس ہے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی (لہذااب جمعہ کے دن مسل لازم نہیں)

(2) حضرت زید بن ثابت رضی الله عند نے بُدُو صَلاح سے پہلے پہلوں کی فروختگی کی ممانعت کی وجہ بیان فر ، نی بے کددور نبوی میں لوگ مجور کے باغول کے سود سے کرتے ہتے پھر جب مجود یں اثر تیں تو باغ کا مالک رقم طلب کرتا۔ فریدار عندر کرتا کہ پہلوں میں قلال تیاریاں آگئ تھیں ، باغ والا کہتا کہ میں کیا جانوں ؟ پھر فریقین جھٹر الیکرور بار بوی میں فیصلہ کے لئے آتے ہتے۔ جب اس متم کے جھٹر سے بہت ہوئے گئو آپ نے ارشاد فر مایا کہ: '' جب تم جھٹر وں سے بازئیں آتے تو پھل کارآ مد ہونے سے پہلے مت بیچ' یوارشادایک مشورہ تھ جو آپ نے لوگوں کو دیا تھ (کوئی تھم)

(۸) حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے تعب کے دوکونوں (رکن اسوداور رکن بھائی) کے استلام پر اکتفا کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ بہی دوکونے اپنی اصل بنیادوں پر ہیں۔ شام کی طرف کے دوکو نے اپنی اصل بنیادوں پر ہیں ہیں کیونکہ حطیم کی جانب سے کعبہ شریف کا مجھ حصہ قریش نے ہام کردیا ہے۔

(۱۱) ابوسلیمان خمد بن محد خطانی بستی (ولادت ۳۱۹ هدوفات ۱۳۸۸ هه) چوهی صدی کے مشہور محقق محدث میں بُست: علاقہ کا بل میں ہے آپ کے مشہور تصنیف معالم السنن شرح ابو علاقہ کا بل میں ہے آپ کے مشہور تصنیف معالم السنن شرح ابو داؤد ہے علاوہ ازیں بیان اعجاز القرآن اور اصلاح غلط المحدثین وغیرہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بیک واسط شاگرد ہیں۔

(١٢) علامدعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ولادت ١٥٥ه وفات ١٢٠ه) ساتوي صدى كے بزے محقق عام



میں۔سلطان انعلماء کے لقب سے ملقب تھے۔دمشق (شام) کے باشندے تھے آپ کی مشہور کتابیں یہ ہیں (۱)الالمام فی ادلة الاحکام (۲) قواعدالشریعہ (۳) قواعدالا حکام فی اصلاح الانام۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# اعمال کائنسن وقع نہ مضفقلی ہے نہ شرعی بلکہ بین بین ہے

اورا مطلاح میں افت میں کسن کے عنی میں خوبی ،اچھائی اور عمر گی ۔۔۔اور قبح کے عنی میں :برائی اور خرابی ۔۔۔ اورا مطلاح میں تنین معنی ہیں :

(۲) دینوی مقاصدہے ہم آ ہنگ ہوتا نہ ہوتا ہا کسی چیز کا نفع بخش یا ضرر رساں ہوتا۔۔۔ بینی جوکام دینوی اغراض ہے میل کھ تے ہیں وہ سن ہیں اور جوضر ررسال ہیں وہ نہتے ہیں مثلاً ظالم حاکم کی موافقت بینی اس کی ہاں ہیں ہاں ملانا ، و نیوی فوا کد کے لیاظ ہے ام ہم ہم اور اس کی خالفت کو ضرر رسال خیال کیا جاتا ہے اس لئے مفاد پرست اول کوافقتیار کرتے ہیں اور ٹائی ہے بیجے ہیں۔

(۳) ثواب وعقاب کا حقدار بنانا — بین جن اندال سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ان اندال پر سزا ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے وہ اندال حسنہ ہیں اور جن کا موں سے اللہ تعالی ناخوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ان پر سزا ملتی ہے وہ اعمال قبیحہ ہیں۔ مثلاً نماز اللہ کے نزد یک بیسند پر آل ہے اور باعث اجر ہے اس لئے تعل حسن ہے اور زنا چوری وغیر والند کے نزد یک مبغوض اندال ہیں اور آخرت میں ان پر سزادی جائے گی اس لئے بیا عمال قبیحہ ہیں ، اس طرح بمری اور خزیر کھانے میں فرق ہے۔

اس کے بعد جاننا جا ہے کہ تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ پہلے دومعنی کے انتہارے اعمال کا نسن وقع عقلی ہے بعن عقل بذات خودان اعمال کی خوبی اور خرابی کا ادراک کرسکتی ہے، نزول شرع پریہ چیز موقوف نہیں ،البتہ تیسرے معنی کے اعتبارے فرز قراسلامیہ میں اختلاف ہے۔

اشاعرہ: کہتے ہیں کہا تمال کاحسن وہی تحصٰ شرع ہے یعنی شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا تھم دیا ہے وہ اعمال حسنہ ہیں اور جن کاموں سے روکا ہے وہ اعمال قبیحہ ہیں اور بیے سن وقتح شریعت کے امرونہی سے پیدا ہوا ہے ، ورنداعمال

وَتَوْرَبَيُكِيْرُلِيهِ

نی نفسہ ندحسن ہیں ندفتج۔ مثلاً شارع نے نماز کاامر فرمایا تو نمازحسن ہوگئ اور زنا سے روکا تو وہ فعل فتہیج ہوگیا، ورندا بجاب وتحریم سے پہلے نماز اور زنا بکساں تھے بینی ندان میں حسن تھانہ فتح ، ندان کی وجہ سے تواب کا استحقاق پیدا ہوتا تھ ندعقاب کا۔اگر ہالفرض شریعت بالعکس معاملہ کرتی تو زنافعل حَسن ہوتا اور نماز امر فتیجے۔

ماتر پیربید: کہتے ہیں کہ اعمال ہیں حسن وقتے من وجہِ عقلی ہے اور من وجہِ شرع لیعنی ؤرو وشرع سے پہلے اعمال میں اپنی وضع کے اعتبار سے حسن وقتے موجود ہوتا ہے گروہ فطری حسن وقتے تواب وعقاب کا حقدار نہیں بناتا، بلکہ نزول شرع کی وجہ سے اعمال موجب ثواب وعقاب بنتے ہیں۔ نزول شرع سے پہلے اگر کوئی ان کاموں کوکر سے گا تو نہ ثواب کا حقدار ہوگا نہ عقاب کا امرونہی کر سے گا امرونہی کی کے ذریعے ہی استحقاق ثواب وعقاب پیدا ہوتا ہے۔ گرامرونہی ان اعمال میں کوئی حسن وقتے پیدا نہیں کرتے بلکہ شریعت نازل ہوکر فطری خوبی و فرابی کوظا ہر کرتی ہے خوش شریعت فطری اور عقلی حسن پر مدار رکھ کرشر بعت بعض وہ اعمال کا تعم ویتی ہے تو وہ من ااور خضب خداوندی کا استحقاق پیدا کرتے ہیں، ای طرح فطری اور عقلی خرابی پر مدار رکھ کرشر بعت بعض اعمال کا حسن وقتی خرابی پر مدار رکھ کرشر بعت بعض اعمال سے روکتی ہے تو وہ من ااور غضب خداوندی کا من اوار بتاتے ہیں اور اس اعتبار سے اعمال کا حسن وقتی شرق ہے۔

اور پیشروری نہیں کہ شریعت تمام اعمال حسنہ کا امر فرمائے اور تمام اعمال قبیحہ کی نہی فرمائے ، اللہ تعی فی قاور مطلق ہیں ،
و اکسی چیز کے پابند نہیں ، جس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں امر فرماتے ہیں ، اور جس کے بارے میں چاہتے ہیں اس
سے روک دیتے ہیں ، گر اللہ تعالیٰ تکم بہر حال انہی کا موں کا دیتے ہیں جو فطری طور پرحسن ہیں اور مما نعت انہی اعمال ک
فرماتے ہیں جو اپنی وضع میں قبیح ہیں۔ یہ ہر گر نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اعمال قبیحہ کا تھم دیدیں بیا اعمال حسنہ سے روک دیں
جن کا موں کا دہ تھم دیں گے وہ والمحالہ نسن ہوں گے ، اور جن با توں سے وہ روکیس گے دہ قبیح ہوگی۔

معتز لد، امامیداور کرامید: کہتے ہیں کدا عمال ہیں حسن وقتے محض عقلی ہے، یعنی ؤردوشرع سے پہلے ہی سے اعمال ہیں خسن وقتے موجود ہوتا ہے اور خاکم بدین! اللہ تعالی پر لازم ہے کہ ہرا چھے کام کا تھم ویں اور ہر قبتے امر سے روکیس۔ اور شریعت خواہ نازل ہو یا نہ ہوا میان، نماز وغیرہ اعمال صالحہ وجب اجروثواب ہیں اور کفروز ناوغیرہ اعمال قبیح سبب عقاب مربعت خواہ نازل ہو یا نہ ہوا میان، نماز وغیرہ اعمال صالحہ وجب اجروثواب ہیں اور کفروز ناوغیرہ اعمال قبیح سبب عقاب وموجب دخول نار ہیں، شریعت کا کام عقلی حسن وقتے سے پردہ اٹھانا ہے جیسے علیم طب کی کتاب ہیں جوخواص ادو سے بیان کرتا ہے وہ اپنے بیان کے ذریعہ اشیاء میں خواص بید آئیں کرتا بلکہ فطری خواص کو ظاہر کرتا ہے بہی حال شریعت کا ہے۔ شریعت نازل نہ بھی ہو شریعت نازل نہ بھی عقل احکام ثابت کرتے کے لئے کافی ہے۔

علامہ محب اللہ بہاری (متوفی ۱۱۱۹ھ) نے مسلّم الثبوت، مقالہ ٹانیہ کے شروع میں صسم اللہ بین ہے نداہب ٹلا ثہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کئے ہیں شاکفین وہاں ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله معتزلہ کے خیال کی تروید کرتے ہیں کہ ان کا قول قطعاً باطل ہے، شریعت کا نزوں بڑا

سبب ہے تو اب وعقاب کا استحقاق پیدا کرنے کے لئے ہمارامدارفطری حسن وقبتح پڑھیں۔اوران کے تول کے بطلان کی دلیل نفتی دوحدیثیں ہیں۔

بہلی حدیث: تراوح کے معاملہ میں دوون با جماعت نماز پڑھانے کے بعد، جب آپ مِنائِیَمَ یَکِیْمُ نے لوگوں کی ہوستی ہوئی رغبت دیکھی تو تیسرے ون تشریف نہیں لائے اوراوشاد قرمایا کہ: '' مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں بینمازتم پر فرض نہ کردی جائے 'غور سیجے؛ اگر تراوح میں حسن ہے اوراس ورجہ ہے کہ اس کوفرض کیا جانا جا ہے تو بقول معتز لہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کی فرضیت نازل فرما کیں ،خواہ لوگوں میں دلجیتی پائی جائے یانہ پائی جائے۔ اس صورت میں شریعت اس کوفرض نہ کرے ایس نہیں ہوسکتا۔ اورا گر تراوح میں اس ورجہ کی خوبی نہیں تو شریعت اس کوفرض کرہی نہیں ہوسکتا۔ اورا گر تراوح میں اس ورجہ کی خوبی نہیں تو شریعت اس کوفرض کرہی نہیں ہوتی ہے کہ شریعت تراوح کی فرضیت نازل کر بھی سمتی ہوتی ہے کہ شریعت تراوح کی فرضیت نازل کر بھی سمتی ہوتی ہے کہ شریعت تراوح کی فرضیت نازل کر بھی سمتی ہوتی ہے کہ شریعت تراوح کی فرضیت نازل کر بھی سمتی ہوتی ہے کہ شریعت تراوح کی فرضیت نازل کر بھی سمتی ہوتی ہے کہ شریعت تراوح کی فرضیت نازل کر بھی سمتی ہوتی ہے کہ شریعت تراوح کی فرضیت نازل کر بھی سمتی ہوتی ہے کہ شریعت تراوح کی فرضیت نازل کر بھی سمتی ہیں رہوں کی تفاضائیوں کرتا۔

دوسری حدیث: یہ کہ اسلمانوں کے تق میں سب سے برا مجرم وہ مسلمان ہے جوکس الی چیز کے بارے میں ور یافت کرے جو حرام نہیں کی گئی، پھر وہ اس کے سوال کرنے کی وجہ ہے حرام کردی گئی، سوچیں! معتزلہ کے ذہب پر یہ بات کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ اگر اس چیز میں اس درجہ خرائی ہے کہ اس کو حرام ہونا چا ہے تو القد تعالی پر لازم ہے کہ وہ اس کو حرام حرام کریں ،خواہ کوئی دریافت کرے یا نہ کرے ،اوراگر وہ چیز اس درجہ فیجے نہیں تو سوال سے کیا ہوتا ہے؟! شریعت اس کو حرام نہیں کر سکتی ۔ حالانکہ حدیث شریف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا زول تحریم میں وفل ہے، معلوم ہوا کہ سارا مدار عقلی حسن وقع پر نہیں۔

اورمعتزلہ کے قول کے بطلان کی دلیل عقلی میں بھی دویا تنیں بیان فر مائی ہیں۔

پہلی بات: شدیدگرم موسم میں، ماہ رمضان المبارک میں ایک شخص A.C. میں سفر کرتا ہے اور دوسرا چلجاتی دھوپ میں کھیت میں ہل چلاتا ہے یا اور کوئی پرمشقت کام کرتا ہے تو عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اول کوروزہ نہ رکھنے کی سہولت نہ ملنی چاہئے کیونکہ سنر میں اسے کوئی پریشانی نہیں اور ثانی کورخصت مانی چاہئے، کیونکہ اس کے لئے اس مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا سخت دشوار ہے ۔ حالانکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے، مسافر کے لئے رخصت ہے اور تقیم کے لئے نہیں، خواہ اسے کہیں ہی مشقت لائن ہو، معلوم ہوا کہ احکام کا مدار محض عقلی حسن وقتے پرنہیں۔

دوسری بات: حدود کو لیجئے، ایک فی صرف پانچ سورو پے کی چوری کرتا ہے اس کا معاملہ قاضی کے سامنے پہنچ جا تاہے اورچوری ٹا بت ہوجاتی ہوجاتی ہے سامنے پہنچ جا تاہے اورچوری ٹا بت ہوجاتی ہے تو اس کا ہاتھ ضرور کا ٹا جائے گا، صاحب مال بھی اس کو معاف نہیں کرسک کیونکہ یہ حد کا معاملہ ہے اور دوسر اشخص کسی کوعمدا قتل کرتا ہے اور قاضی کے پاس اس کا قتل ٹا بت ہوجاتا ہے تو بھی مقتول کے ورثاء قصاص معافلہ ہے اور حد نہیں ، جہنا قتل عمد کا معاملہ اتنا سکھیں نہیں ، جہنا قتل عمد کا معاملہ ا

علین ہے، پس اگر مدارعقل کے فیصلہ پر ہوتا تو چورکی معافی بنسبت قاتل کے آسان تھی۔

فائدہ(۱) اشاعرہ کی رائے بھی بالکل سیح نہیں۔ گرشاہ صاحب نے اس کی تروید یا تو اس وجہ سے نہیں کی کہ مقصد مسلم کی تنقیم نہیں، بلکہ معتز لدکی تروید ہے باس وجہ سے نہیں کی کہ اشاعرہ اور ماتر بدید کے ندا ہب میں تو افق پیدا کیا جاسکا ہے ، یا شاید اس لیے نہیں کی کہ شام بالصواب۔ ہے ، یا شاید اس لیے نہیں کی کہ شاہ صاحب خود اشعری ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ(۲) یہ بحث بہاں اس کئے چھیڑی گئی ہے کہ احکام شرعیہ ہیں جو تھم ومصالح میں دونزول شرع ہے بیدانہیں ہوتے ، بلکہ پہلے ہی ہے وہ تسیس اور تیں اعمال میں موجود ہوتی ہیں ، گرمخش ان کی وجہ ہے تو اب وعقاب کا استحقاق بیدا میں ہوتا ، ندان پر جزا ، وسرز اکا مدار ہے ، تو اب وعقاب کا مدار نزول شرع پر ہے البتہ شریعت مصالح کا کیا ظاکر کے احکام نازل کہیں کرتی ۔ اب البتہ شریعت مصالح کا کیا ظاکر کے احکام نازل کہیں کرتی ۔

### [من قال: إن حُسْنَ الأعمال وقُبْحَهَا عقليان من كل وجه فقوله باطل كذلك]

نعم، كما أوجبتِ السنّة هذه، وانعقد عليها الإجماع، فقد أوجبت أيضًا: أن نزول القضاء بالإيجاب والتحريم سببٌ عظيم في نفسه — مع قطع النظر عن تلك المصالح — لإثابة المطيع وعقاب العاصى؛ وأنه ليس الأمر على ماظنٌ من أن حُسْن الأعمال وقبحها — بمعنى استحقاق العامل الثواب والعذاب — عقليان من كل وجه، وأن الشرع وظيفتُه الإخبارُ عن خواصٌ الأعمال على ماهى عليه، دون إنشاء الإيجاب والتحريم ، بمنزلة طبيب يَصِفُ خواصٌ الأدوية، وأنواع المرض: فإنه ظنٌ فاسد، تَمَجُهُ السنة بادى الرأى.

كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: ﴿ حتى خشيتُ أَن يُكتب علي علي حَليكم وقال: ﴿ إِن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا: من سأل عن شيءٍ لم يُحَرُم على الناس، فُحُرُم من أجل مسئلته ﴾ إلى غير ذلك من الأحاديث.

كيف؟ ولوكان ذلك كذلك لَجَازَ إفطار المقيم الذّى يُتَعانى كَنَعَانى الْمُسَافر، لمكان الحرج المبنى عليه الرُّخص، ولم يَجُزْ إفطارُ المسافر المترقِّه؛ وكذلك سائر الحدود التى حدّها الشّارع.

ترجمہ: بیخیال بھی باطل ہے کہ اعمال کا حُسن وقع بہر حال عقلی ہے: ہاں، جس طرح احادیث نے بیٹا بت کیا ہے ( کہ احکام شرعیہ مصالح اور جَلَمْ پر بنی ہیں) اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اس طرح یہ بھی ہابت کیا ہے کہ ایجاب وتح یم کے فیصلہ کا نزول بذات خود بہت بڑا سبب ہے اُن مصالح وتھم سے قطع نظر کرتے ہوئے فرماں بردار کے تواب کے لئے،

- ﴿ الْمُسْاطِّعُ إِلَيْهِ ﴾

اورنافرمان کےعذاب کے لئے اور پر بھی ٹابت کیا ہے) کہ صورت حال وہ نبیں ہے جو بھی گئی ہے کہ اعمال کی خوبی اور خرابی بمعن عمل کرنے والے کا اور ہیں باعذاب کا حقدار ہوتا بہر حال عقل ہے اور شریعت کا کام اعمال کی خصوصیات کے بارے میں جیسی کہ وہ نفس الامر میں بیں خبر ویٹا ہے۔ ایجاب وتح یم کو بیدا کرنااس کا کام نبیس مثلاً حکیم وواؤں کی خصوصیات اور بیاریوں کی انواع بیان کرتا ہے (بیدائیس کرتا) غرض بید خیال قطعاً باطل ہے احاد بیث شریفہ اس کو اول وبلہ ہی میں بالکل مستر دکرد بی جیں۔

کیوکر (بیگمان درست ہوسکتا ہے؟) جبکہ آنخضرت بنگائی آئی نے تراوی کے بارے میں ارشادفر مایا ہے کہ: '' یہاں تک کہ مجھے اند بیشہ ہوا اس نماز کے تم پر فرض کئے جانے کا'' (متعق علیہ شکوۃ ۱۳۹۵ باب قیام شہر مضان) اورارشادفر مایا کہ: ''مسلمانوں میں مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ خص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں کی ٹی مجراس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کردی گئ'' (متعق علیہ مشکوۃ ۱۵۳ باب الاعتصام) اور دیگر بہت کی احاد ہیں۔

کیونکر(بیگان درست ہوسکتا ہے؟) اگر معاملہ ایسا ہوتا جیسا کہ گمان کیا گیا ہے تواس مقیم کے ملئے رمضان میں روزہ فہدر کھنا جائز ہوتا جومسافر کی طرح مشقت برداشت کرتا ہے،اس تنگی کی بناء پرجس پر خصتوں کا مدار ہے اور شاث ہے۔ مفرکر نے دالے مسافر کے لئے افطار جائز نہ ہوتا اوراس طرح تمام صدود شرعید (کا حال ہوتا) جوشار کے لئے افطار جائز نہ ہوتا اوراس طرح تمام صدود شرعید (کا حال ہوتا) جوشار کے نے مقرر کی ہیں۔

#### لغات

او جب الشيّ : واجب كرنا ، عابت كرنا . وظيفة : فاص كام ، هين عمل منج الشيّ : تقوك دينا ، مند ك كينك دينا ، كل كردينا وربطورا ستعاره كهاجاتا جهذا كلامٌ تَسَمَحُه الأسماع : يدايدا كلام بي حس كوكان سنائيل جائي كردينا وربطورا ستعاره كهاجاتا جهذا كلامٌ تَسَمَحُه الأسماع : يدايدا كلام بي حس كوكان سنائيل جائي كردينا وربطورا ستعاره كما من المراى دائي ، مرمرى دائي ، جس من زياده فورو فكرن كيا كيابو مسئلة عاصل معدر بمعنى سوال ودرخواست ب-



## احکام بیل بیراہونا حکمتوں کے جانبے برموقوف نہیں

یباں یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ احکام شرعیہ پڑھل کرنا تھمتیں اور مسلحتیں جانے پر موتوف نہیں، اگر چہ احکام میں جگم وعِلَل اور حسن وقبح ملحوظ ہوتا ہے، گرا قتال اس حسن وقبح کے جانے پر موقوف نہیں، البتہ اس کی تحقیق ضروری ہے کہ وہ تھم قرآن وحدیث سے صراحة با استنباطا ٹابت ہے یا نہیں؟ سورۃ الفرقان آیت الے پی ﴿ عِبَادُ الرّ حَمانِ ﴾ (اللہ کخصوص بندول) کی ایک صفت به بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی با تیں سمجھ کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اندھے ہو کرنہیں گرتے ، اس لئے احکام دین کا صرف مطابعہ یا غیر معتبر لوگوں سے س لین کافی نہیں ، بلکہ پوری تحقیق کر کے اس پر عمل کر مناضر ور کی ہے۔ گر جب تھم کی تحقیق ہوجائے تو اس پر عمل در آ مد میں در بھی نہیں ہو فی چا ہے۔ آج کل پورپ وامر بیکہ میں عام طور پر اور ہمارے ملک میں انگریز کی تعلیم یافتہ حضرات میں خاص طور پر جو ذہنیت بنتی جار ہی ہے کہ کہ کی تحقیق کرنے ہیں خاص طور پر جو ذہنیت بنتی جار ہی ہے کہ تھم کی حکمت معلوم ہوگی اور اس پر ذہن مطمئن ہوگا تب عمل کرنے کے لئے سوچیس کے ، یہ غیر دین مزان ہار ہی ہو کہ انہوں کو دینے میں بیٹ ہی حکم کی حکمت معلوم ہوگی اور ذاتی حسن وقتح ہر انسان نہیں ہم حکم کی علمتیں اور حکمتیں بیان کرنے میں نا اہلوں کو دینے میں نیکھا ہٹ میں وہ بات ہم سے سکے گایا نہیں۔

بلکہ بیلم اتناو قبق ہے کہ اس کو پڑھانے کے لئے اوراس علم میں کتاب لکھنے کے لئے وہ تمام شرا نط ہیں جوہم تفیہ کے لئے ہیں اور وہ علوم ضروری ہیں جوعلم تفییر کے لئے ضروری ہیں۔اور جس طرح تغییر بالرائی حرام ہے اس علم میں دلائل وقر ائن کے بغیراور آٹار سحابہ وتابعین کے بغیر غور وفکر کرنا بھی حرام ہے۔ میں دلائل وقر ائن کے بغیراور آٹار سحابہ وتابعین کے بغیر غور وفکر کرنا بھی حرام ہے۔

علاوہ ازیں مصالح وظم کو جان کرعمل کرنا اتنی مضبوط بات نہیں جنٹی اللہ درسول کا تھم سمجھ کرعمل کرنا ہے۔ مؤمن کا اعتماد عقل پرنہیں ہوتا اللہ درسول کے تھم پر ہوتا ہے۔ عقل تو قدم قدم پرتھوکریں کھاتی ہے اور اللہ کے رسوں اللہ کے رسول ہیں ، پس جب کوئی تھم رسول اللہ میان تَبِیَجِیْج ہے تا بت ہوگیا تو اب مؤمن کوئسی اور دلیل کی حاجت نہیں۔

### [الإمتثالُ لاَيْتَوَقَّفُ على معرفةِ المصالح]

واوجبتُ أيضًا: أنه لا يجلُّ أن يُتَوَقَّفَ في المتنال أحكام الشرع — إذا صَحَّتْ بِهَا الرواية - على معرفة تلك المصالح، لعدم اسْتِقْلال عقول كثيرٍ من الناس في معرفة كثيرٍ من المصالح؛ ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أوْثَقَ عندنا من عقولنا؛ ولذلك لم يزل هذا العلم مَضْنُونَا بهِ على غير أهله؛ ويَشْترطُ له ما يشترطُ في تفسير كتاب الله، ويَحْرُمُ النَحُوضُ فيه بالرأى النَحالص، غير المُسْتَنَدِ إلى السنن والآثار.

نزدیک ہماری عقلوں ہے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہے اورای وجہ ہے ہمیشہ بیلم (امرارالدین) نااہلوں کودینے میں بخیلی کی گنی اوراس کے لئے وہ شرا لط میں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے لئے میں اوراس علم میں محض البی رائے ہے جوا حادیث اور صحابہ وتا بعین کے ارشادات سے مؤید نہ ہو بخوروخوض کرنا حرام ہے۔

لغات: استقل بو آیه: رائے میں منفرد ہوتا ، اکیلا ہوتا ، کی کوشریک نہ کرنا ... من بالشی : بخل کرنا۔ مضنون به (اسم مفعول) وہ چیز جس کے وینے میں بخیلی کی جائے۔

نوٹ بتقسیر کے لئے پندروعلوم ضروری ہیں۔ جن کابیان سیوطی رحمداللہ کی الاتیقان فی علوم القرآن میں ہے۔ اورروح المعانی کے مقدمہ میں بھی ہے اوراس میں بعض چیزوں کے ضروری ہونے پر نقذ بھی ہے۔

## تكليف شرعى كي صحيح مثال

کی نہیں نے گاوہ دنیا میں بھی تباہ ہوگا اوراس کامولی اسے ناخوش ہوگا اور وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن ہے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ جواحکام بھیجے ہیں وہ بے فائدہ نہیں ، بلکہ لوگوں کے لئے ان میں عظیم نوائد ہیں اور معتز لہ کی مثال غلط اس لئے ہے کہ وہ بے دلیل ہے ، وہ تحض ان کی ذہنی اُنج ہے اور شاہ صاحب نے جو مثال دی ہے

ه (وَرَوْرَ بِهَالِيْهَ زُدِ ﴾ -

وہ درج زیل روایات سے منتفاد ہے۔

بہلی روایت: فرشتوں نے آنحضور ملائی کے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شاندارجو بلی بنائی اوراس کے افتتاح بیں ایک پرتکلف دعوت کا انتظام کیا، پھرلوگوں کو دعوت دینے کے لئے ایک شاندارجو بلی بنوخش اوراس کے افتتاح بیں آئے گا وہ مزے وار کھانا کھائے گا اور مالک اس سے خوش ہوگا کہ اس نے اس کی خوشی میں شرکت کی بات قبول نہیں کرے گا اور دعوت میں حاضر نہ ہوگا وہ محروم رہے گا اور جب صاحب خانہ کو میں شرکت کی ۔ اور جو داکی بات قبول نہیں کرے گا اور دعوت میں حاضر نہ ہوگا وہ محروم رہے گا اور جب صاحب خانہ کو ہیں جو گا کہ فلا شخص نے افتتاح میں شرکت کی دعوت قبول نہیں کی تواس کی طرف سے اس کا ول میلا ہوگا۔

ای طرح القد پاک نے ایک حوظی بنائی ہے اور وہ جنت ہے اور اس کی تعتیق خوان یغما ہیں اور داعی رسول القد میلان ایک ہیں ، پس جوآپ کی دعوت قبول کرے گا اور جنت میں پہنچ گا وہ اس کی سدا بہار نعتوں سے لطف اندوز ہوگا اور القد تعالیٰ کی خوشنو دی عزید برآس ہوگی۔ اور جو داعی کی بات رد کرے گا اور حولی میں نہیچ گا، وہ نہ صرف یہ کہ جنت کی نعتوں سے محروم رہے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نار اضکی بھی مول لے گا اور اس کی یا داش بھی تھے گا۔

اس حدیث میں نورکیا جائے توصاف معلوم ہوگا کے معتز لدگی دی ہوئی مثال قطعاً درست نہیں ، تکلیف شرک ہے فا کدہ ہرگزنہیں ، بلکہ اس میں انسانوں کے لئے بے ثنار ٹو ائد ہیں۔

دوسری روایت: خود آنحضور میلانید کیا اوراپ لائے ہوئے دین کی بیمثال ہیان فر مائی ہے کہ ایک شخص تو م کودشمن کے خطرہ کی وارنگ دیتا ہے، پس جولوگ بینجبری کرا پی جگہ ہے ہت جا کیں گے وہ بال بال نی جا کیں گے اور جولوگ اس خبر پر کان نہیں دھریں گے وہ تیاہ ہو نگے ،ای طرح جولوگ نبیوں کی بات سیس گے وہ نجات پا کیں گے اور جو جولوگ نبیوں کی بات سیس گے وہ نجات پا کیں گے اور جو جھٹلا کیں گے وہ جہم رسید ہوں گے اس حدیث ہے بھی صاف معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کی مثال سیجے ہے اور معتز لے کا خیال اوران کی مثال غلط ہے۔

تیسری روایت: آگے باب گیارہ بین سے آربی ہے کہ لوگوں پرونیا میں جوالا کیں بلا کیں ،آفتیں اور سیبتیں آتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :' وہ تمہارے اعمال ہیں جوتمہاری طرف بھیرے جاتے ہیں' اس حدیث ہے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اعمال اور ان کے بدلہ کے درمیان گراربط ہے، کیونکہ اعمال سید پر جو مزائیں ملتی ہیں وہ بس یونمی الل شیب بیس ملتیں بلکہ ان میں گہری مناسبت ہوتی ہے۔ یہی حال اعمال صالحہ اور ان کی برکات کا ہے۔

### [المثال الصحيح للتكليف الشرعي]

وظهر ممَّاذكرنا أن الحقُّ في التكليف بالشرائع: أن مَثَلَهُ كَمَثَلِ سيِّدٍ، مرض عبيدُه، فسلَّط

ح لَوَ وَرُبِيالِيَ رُبِيا

عليهم رجالا من خاصّته، لِيسْقيهُمْ دواءً؛ فإن أطاعوا له أطاعو السيّد، ورضى عنهم سيدُهم، وأثابهم خيرًا؛ ونَجوا من المرض؛ وإن غصّوه عَصَوُ السيّد، وأحاط بهم غضبُه، وجازاهُم أسواً الحزاء، وهلكوا من المرض؛ وإلى ذلك أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال راويًا عن الملائكة: ﴿ أَنَّ مَثَلَهُ كَمثل رجل بَني دارًا، وجعل فيها مأذُبَة، وبعث داعيًا، فمن أجاب الداعى دخل الدار، وأكل من المأذبة؛ ومن لم يُجب الداعي لم يَدْخُل الدار، ولم يأكل من المأذبة؛ ومن لم يُجب الداعي لم يَدْخُل الدار، ولم يأكل من المأذبة ﴾ وحيث قال: ﴿إنما مَثَلِي ومَثَلُ ما بعثني اللهُ به، كمثل رجل أتى قومًا، فقال: ياقوم! إنى رأيتُ الجيشُ بَعَيْنَى، وإنى أنا النذيرُ العريالُ، فَالنَّجَاءُ النجاءَ!! فأطاعه طائفة من قومه، فَأَذُلَجُوْا مكانهم، فَصَبَّحَهُمُ الجيشُ، فَأَهْلَكُهُمْ، واجْتَاحَهُمْ ﴿ وقال راويًا عن رَّبه: ﴿ إنما هي أعمالُكم تُرَدُّ عليكم ﴾

سرجمہ: نکیف شری کی سے مثال: فدکورہ بالاکلام سے بیام واضح ہوا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو جواحکام شرعیہ کامکف بنایا ہے تواس کی مثال بالکل اس آقاجیسی ہے جس کے بہت سے فلام بیار پڑے ہوں پس آقائی ہے ان پراپ مخصوص لوگوں میں سے ایک آدر کی کومقرر کیا تا کہ وہ ان کو دوا پلائے ، اب اگر فلام اس شخص کی بات ما نمیں کے تو وہ آقا کے فر ماں بر دار شار ہوں کے اور آقا اُن سے خوش ہوگا ، اور ان کواج ہا بدل دے گا اور وہ بیاری سے نجات پائیں کے اور اگر فلام اُس آدی کی بات نہیں ما نمیں کے تو وہ آقا کے نافر مان شار ہوں کے اور آقا کی نار اضکی ان کو گھیر لے گی اور وہ ان کو سخت سے خت سزا دے گا اور وہ بیاری سے بلاک ہوجا کی گے اور اس مثال کی طرف آخصور مینائی ہے جس کو سخت سے خت سزا دے گا اور وہ بیاری سے بلاک ہوجا کی گھیا کہ اور اس مثال کی طرف آخصور مینائی ہے جس فر مایا ہے ، چنا نجر آپ نے نافر اُس آدی جب سے جس نے کوئی مکان تھیر کیا اور اس میں ضیافت کا انتظام کیا اور دھوت دینے والے کو بھیجا ، پس جس نے داگی کی بات پر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' وہ گھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' میں میں خیال میں اور جس نے داگی کی بات پر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' کیا میں میں کی بات پر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' کیا ہو کہ کیا تھیں میں کو تھیں ہے ہیں جس اُلی کو کیا ہا کہ کو کیا گھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' کیا ہو کیل کیا ہو کیا گھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' کا کھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' کے کا کھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' کو کھر میں آیا نہ دوستر خوان سے کھایا'' کو کھر میں آیا دور دستر خوان سے کھایا'' کو کھر میں آیا در دستر خوان سے کھایا'' کور کھر کیا تھر کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا گھر کیا آئی کیا کھر کھر کیا گھر کھر آگی کیا کہ کور کیا گھر کیا گھر کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا کہ کور کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا کہ کور کیا گھر کیا گھر کیا کہ کور کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کے کہ کور کیا گھر کیا کہ کی کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کی کور کھر کیا گھر کیا گھر کیا کہ کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کیا

(اورایک اورارشاد میں بھی آپ نے اس مثال کی طرف اشار ہفر مایا ہے) چتا نچرآ پ نے فر مایا کہ: ''میری اوراس
دین کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالی نے جھے مبعوث فر مایا ہے اس شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا۔ اور کہا: اے
میری قوم! میں نے دشمن کا ایک لشکر جرارا پی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نظا ڈرانے والا (بعنی بڑے خطرے سے
صاف آگاہ کرنے والا) ہوں ، پس بچو! بچو! پس قوم میں سے ایک گروہ نے اس کی بات مائی چنا نچہ وہ شروع رات ہی
میں چل پڑے اور آ ہت آ ہت رات بھر چلتے رہے ہی وہ بھی گئے اورایک گروہ نے اس تحقق کی تحذیب کی اور وہ اس جگہ
میں چل پڑے اور آ ہت آ ہت رات بھر چلتے رہے ہی وہ بھی گئے اورایک گروہ نے اس شخص کی تحذیب کی اور وہ اس کھم ہرے رہے ہیں ان پر دشمن نے شب خون مار ااور ان کو ہلاک کردیا اور صفحہ ہتی سے مثاویا'' (متنق علیہ مشکوۃ ح ۱۳۸۸)

بب الاعتمام الني اورآب سلي الني الني الني بروردگار سے روايت كرتے ہوئ فرماياك: "وه (آفات وبليت اور مظالم) تمهار سائل الى الى والصلة ، يه ب مظالم) تمهار سائل الى الى والصلة ، يه ب مظالم) تمهار سائل الى الى والصلة ، يه ب بيردايت مختمراً اور بالمعنى آئى ہے، آگے باب لصوق الأعمال بالنفس من مفصل اور بلفظر آرى ہے)

#### لغات:

العق: سيانى، دائى ... مسلطه عليه: قدرت وينا، قايش بنانا ..... المحافة: عامّة كى ضد، وه چيز جس كوك أي التحق المحاف المحاف المحلف المحلف المحاف المحلف المحلف





## ابل فَترت اور بباڑوں بررہنے والوں کا حکم

اہل فنزت اور اہل جا ہلیت: دو نبیوں کے درمیان کے لوگوں کو کہتے ہیں ، جب ایک نبی کی وعوت نتم ہوجائے یعنی ان کا لایا ہوا تھے دین دنیا ہیں باتی ندر ہے اور اگلائی ابھی نہ آیا ہوتو اس درمیانی وقفہ کے لوگوں کو اصحاب فتر ت اور اہل جا ہلیت کہتے ہیں۔

اور سٹان شواہق جہال: پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک نمی کی وعوت نہیں ہیں جن تک نمی نہیں پہنچ لیعنی ووکسی ایسے دور دراز خطے میں بستے ہیں کہ اللہ کے وین کے داعی وہاں تک نہیں پہنچ سکے ، نہ کسی اور ذریعہ سے اللہ کے دین کی بات ان کے کان میں پڑی۔

ندکورہ دونوں متم کے لوگوں کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ ناجی ہوں گے با ناری؟ بیکا نٹوں بھرامسکہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں دلائل متعارض ہیں:

(۱) سورہ بنی اسرائیل آیت ۱ و و مسالحک المعلّبین حتی نبعث رسُولا کی بعض لوگوں نے یہ مجھا ہے کہ وہ معذب نہ ہوں گے، تا بی ہوں گے، حالا تکہ اس آیت میں دنیوی عدّاب (سزا) کا ذکر ہے جو حق و باطل کی کشکش کے آخريس عملى فيصله كرتے كے لئے نازل ہوتا ہے، آخرت كے عذاب سے اس آيت كاكوئي تعلق نہيں۔

(۲) اورابن ماجہ میں سندھیجے سے حدیث (نمبر۱۵۷) ہے کہ ایک دیباتی نے دریافت کیا کہ یارسول القدا میر سالا اعمال صادر کی کرتے تھے اورفلال فلال اعمال صالح کرتے تھے، اب مرنے کے بعد وہ کہال ہیں؟ آپ سلانہ ایکال صالح کرتے تھے، اب مرنے کے بعد وہ کہال ہیں؟ آپ سلانہ ایکال صالح کرتے تھے، اب مرنے کے بعد وہ کہال ہیں؟ آپ سلانہ ایک اور حیفہ فرمایا کہ وہ دو دو زخ ہیں ہے ۔ اس روایت میں ہیں جس کہ آپ سلانی کو یہ جس کا فرک ہی قبر پر گزروء اس کو جہم کی خوش خبری دو ) اس سائل کا باب اصحاب فرت میں سے تھا اور وہ اصحاب قبور بھی اہل فتر ت میں سے تھا لیس اس روایت سان کا معذب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ الفرض یہ برنا ہی یہ وہ سکلہ ہیں ورج ذیل آ راء یائی جاتی ہیں۔

(۱) شیخ مجی الدین ابن عربی (۵۲۰–۱۳۸ه) جوساتویں صدی کے مشہور بزرگ اورصوفی میں فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کر یں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف میدان محشر میں نجی مبعوث کئے جا کیں گے، جولوگ ان کی امتباع کریں گے وہ نا جی کہ جولوگ ان کی امتباع کریں گے وہ نا جی ہوں گے سے گریہ بات بے دلیل ہے اور یوم قیامت دارممل منہیں، بلکہ دار جزاہ ہے۔

(۲) حضرت مجددالف ٹانی شیخ احمد بن عبدالا حدسر ہندی (۱۹-۱۳۳۰ اھر) جوحضرت شاہ صاحب سے تقریبا ایک صدی پہلے گزرے ہیں، مکتوبات جلداول کتوب نمبر ۹۵ امیں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کوان کے ہرے اعمال کی جوسزاد بی ہے وہ میدان محشر میں دیدی جائے گی ، بھر ان کودیگر حیوانات کی طرح مٹی بنادیا جائے گا اور مجد د صاحب نے بیہی لکھا ہے کہ میں نیو کی انہیا ای محفل میں چیش کی ،توسب نے میری دائے پہندگی اوراس کو سیح قرار دیا سے بیکوئی مکا طلا ہے اورا نہیا ای محفل میں چیش کی ،توسب نے میری دائے پہندگی اوراس کو سیح قرار دیا سے بیکوئی مکا طلا ہے اورا نہیا ایک مشف جمت شرعیہ نہیں ، وہ محض خن پریدا کرتا ہے ،تھم شرق ٹابت کرنے کے لئے وہیل قطعی کی ضرورت ہے۔

(۳) مفسرین کی ایک رائے بیہے کہ وہ لوگ اعراف میں دہیں گے، جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے ---گریہ رائے بھی درست نہیں، کیونکہ اعراف ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ،تمام اہل اعراف آخر میں جنت میں نتقل کروئے جا کمیں گے۔

بی اصولیوں کی عام رائے یہ ہے کہ اعمال کا حُسن وقتی من وجیلی ہے لیعنی اعمال کی وضع ہی میں خوبیاں اور خرابیاں رکھی گئی ہیں گریہ فطری حسن وقتی انسان ہجو نہیں سکتا اس لئے نزول شرع ضروری ہے۔ البتہ اللّٰہ کی معرفت کا حسن اوراس کے ساتھ شریکے فہرانے کی برائی انسان نزول شرع کے بغیر بھی اپنی خدا داد عقل سے بجھ سکتا ہے، باتی اعمال کے حسن وقتی کا عقل ادراک نہیں کر سکتی ،شریعت نازل ہوکر جب احکام دیتی ہے بہمی اعمال کا حسن وقتی معلوم ہوتا ہے۔

کا عقل ادراک نہیں کر سکتی ،شریعت نازل ہوکر جب احکام دیتی ہے بہمی اعمال کا حسن وقتی معلوم ہوتا ہے۔

پس وہ اعمال جن کا حسن وقتی انسان عقل سے نہیں تجھ سکتا ان پر نزول شرع سے پہلے موّا خذہ نہ ہوگا اور تو حیدوشرک پر

جزا ؤسز امرتب ہوگی،علامہ محتِ اللہ بہاری رحمہ اللہ نے مسلم الثیوت (ص۱۱) میں امام اعظم رحمہ اللہ سے یہی روایت قل ك بــــانهول ـــــانهواب: رُوى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لاعُذَّر لأحدٍ في الجهل بخالقه لما يرى مس الدلائل بهرعلامد في اس روايت من ايك قيد برهائي ساور تدكوره مسئله اس روايت برمتفرع كياب، لكهة بي:

أقول: لعسل المررادَ بعد مُضِيٌّ مدة التأمل، فإنه بمنزلةِ دعوةِ الرسل في تنبيه القيب بذلك؛ وتلك المدمة مختلفة،فإن العقرول متفراوتة، وبمراحرَّرنا من المداهب يتفرع عليه مسألةُ البالغ في شاهق الحبل الخ

اورالقد تعالیٰ کی معرفت اوراحسان مندی کاحسن اورشرک اوراحسان فراموشی کی برائی عقل ہے اس سنے مجھی جاسکتی ہے کہ یہ ہو تیں امتد تعالیٰ نے پچھیلی زندگی میں سمجھا کرانسان کواس دنیا میں بھیجا ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ محسل مول يولد على الفطرة: بريج فطرت يعني املام ير پيدا بوتا بـــ

اس کی تفصیل ہے ہے کہ انسان اس دنیامیں نیائبیں پیدا ہوتا ،اس دنیامیں صرف انسان کاجسم نیابنیا ہے کیونکہ ہے مالم اجس دہے اوراس کی روح اس سے بہت پہلے پیدا کی جانچکی ہے اور تمام رومیں عالم ارواح میں موجود ہیں، وہاں سے وہ روح شكم ما درميں بننے والے جسد خاكى ميں منتقل كى جاتى ہے۔ سورة الاعراف كى آيت ٢ ١١ ہے۔

وَإِذْ أَخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدُمَ مِنْ ظُهُورهم اور جب آپ كرب في اولاد آوم كى پشت سے ان كى ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمِ أَولا وكونكالا اوران سان بى كمتعلق اقراراي كدكيا من أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَدَالُوا بِلَي اشْهِدْنَا أَن تَهِارا ربِيهِين بول؟ سب في جواب ديا: كيول تهين! بم تَفُولُوا يَوْمَ القِيسَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هلأا السب كواه بنت بين ما كرتم لوك قيامت كروزيون ندكهوكه ہم تواس ہے بھن بے خبر تھے۔

غَافِلَيْنَ.

بیعهدالست اورعالم ذُرّ کا واقعہ ہے۔حضرت آ وم علیہ السلام ی تخلیق کے بعدان کی پشت ہے ان کی صلبی اولا دپیدا کی گئی جبیبا کہ حدیث میں تفصیل ہے، پھراولا د کی پشت در پشت سے ان کی اولا دنکالی گئی اورا متد تعاں نے تمام انسانوں کو اینے سامنے پھیلا دیا یعنی ان براینی تجلی فر مائی ،ایناجلوه دکھایا ،اس طرح دیدارکرا کرایئی معرفت اور پیچان کرائی ، پھران ے پوچھا:'' کیا میں تمہارا رہنہیں؟''سب نے کہا! کیوں نہیں! ہم سب گواہی دیتے ہیں لیعنی اقرار کرتے ہیں۔ یہ مضمون منداحمہ ج اص اعتااور متدرک حاکم ج اس ۵۴۴ کی روایت میں ہے جس کی سند سیجے ہے۔

بھروہ رومیں اصلاب میں واپس نہیں کی گئیں بلکہ عالم ارواح میں ان کو خاص تر تیب سے رکھ دیا گیا ، بخاری شریف میں روایت ہے الأروائے جبو ذ معندہ: عالم ارواح میں روحیں خاص تر تنیب سے جیسے کہ فوج کی پلٹنیں ہوتی ہیں رکھی ہوئی ہیں پھرشکم مادر میں تیار ہونے والے جسم میں وہیں ہےروح لا کرفرشتہ پھونکتا ہے۔

الغرض معرفت خداوندی اور رہوبیت کی گوائی ہرانسان کی قطرت میں ود بیت کی گئی ہے، اوراس و نیا میں آنے کے بعد انسان گواس عہد کی تفصیلات بیول گیا ہے مگراصل استعداد موجود ہاں لئے ایمان وقو حیداوراس کی ضد شرک و کفر بالکل عقل مسئلہ ہے، ان کاحسن وقیح انسان اپنی عقل و فطرت سے بحصکتا ہے باتی اعمال حسند نماز روز ہ ذکو ہ وغیرہ کا حسن اورا عمال سیرز ناچوری شراب نوشی و غیرہ کا فیح انسان اپنی عقل سے نیس مجھسکتا، مز ول شرع کے بعد بی بحصکتا ہے۔ اس اورا عمال سیرز ناچوری شراب نوشی و غیرہ کا فیح انسان اپنی عقل سے نیس مجھسکتا، مز ول شرع کے بعد بی بحوصکتا ہے۔ اس وجہ سے ایمان و کفر کی وجہ سے اہل فتر ت اور سکان شواہتی جیال کو جز اؤ سرا ایموگی یا تی اعمال کی وجہ سے موّا خد ہ نیس ہوگا۔
مثاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اگر آپ نے گذشتہ بحث انبھی طرح سمجھ کی ہوا اہل جا بلیت کے بارے میں شاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اگر آپ نے گئشتہ بحث انبھی طرح سمجھ کی ہوا خد ہ ہوگا ، باتی اعمال کاحسن وقی عقل و فطرت سے مجھا جا سکتا ہے ان پر موّا خذہ و ہوگا ، باتی اعمال جن کاحسن وقی عقل و فطرت سے سمجھا جا سکتا ہے ان پر موّا خذہ و ہوگا ، باتی اعمال جن کا صن وقی عقل و فطرت سے سمجھا جا سکتا ہے ان پر موّا خذہ و ہوگا ، کو کہد من کا الوجوہ نہ تقل ہے نہ شرک ، بلکہ من وجہ عقلی ہے اور من وجہ شرک ۔ پس ایمان و کفر میں عقلی پہلو کا اطتبار ہوگا اور باتی اعمال میں شرکی پہلو کا و خوا مات گا۔

وبما ذكرنا من أنَّ ههنا أمرًا بين الأمرين، وأن لكل من الأعمال ونزول القضاء بالإيجاب والتحريم أثرًا في استحقاق الثواب والعقاب، يُجْمَعُ بين الدلائل المتعارضة في أهل الجاهلية، يُعَذَّبون بما عملوا في الجاهلية أم لا؟.

تر جمیہ: اور اُن باتوں سے جوہم نے ذکر کیں ہیں کہ: '' یہاں معاملہ دوامروں کے درمیان ہے اور یہ کہ اعمال اور ایج ب وتحریم کے فیصلہ کے فزول میں سے ہرا یک کا اثر ہے تو اب وعقاب کا حفد اربنا نے ہیں' 'تطبیق دی جاسمتی ہے اہل جا ہیت کے بارے میں متعارض دلائل ہیں کہ وہ ان اعمال کی وجہ ہے جن کوانھوں نے ایام جا ہمیت ہیں کیا ہے، عذاب وسے جائمیں گے یا نہیں؟



## فن حکمت شرعیه کی تدوین اوراس کےفوائد

公

بعض حضرات درج ذیل دوباتین تنکیم کرتے ہیں:

(۱) احكام معلّل بالمصالح بين يعني احكام مين علتين اور حكمتين الحوظ بين، پس ان كومجه كرنكالا جاسكتا ہے۔

(۲) اوراعمال پر جزا کا ترتب بایں وجہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی نیمتوں سے صادر ہوتے ہیں جوٹنس کوسنوارتی بھی ہیں اور



☆

بگار تی بھی ہیں۔ایک صدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ارشاد ہے:

"بدن میں آیک ہوئی ہے، جب وہ سنور جاتی ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے (اور اس سے اعمال صالحہ صادر ہونے لکتے ہیں) اگتے ہیں) اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے (اور ہرعضو سے برے اعمال صادر ہونے لکتے ہیں) سنو او د ہوٹی دل ہے''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اقلال کا صدوراتیمی بری کیفیات کے مطابق ہوتا ہے لیعنی جیسی نمیت ہوگی ویسائمل صادر ہوگا۔اور جب اعمال انتھے برے ہوئے تو ان کے مطابق جزاؤسرا کا ہونا ایک معقول امرہے، پس اعمال اوران کی جزاہ کے درمیان مناسبت ہے۔

تگر بایں ہمدوہ لوگ کہتے ہیں کی فن حکمت شرعید کی تدوین بعنی اصول طے کر کے اس پر جزئیات متفرع کرنا ناممکن ہےاوروہ لوگ:

ولیل عقلی میہ چیش کرتے ہیں کہ یہ بہت وقیق فن ہے،اس کے مسائل نہایت باریک ہیں، پس اس فن کی قدوین جوئے شیرلانے کے مترادف ہے۔

اور دلیل نفتی کی وہ دوطرح تقریر کرتے ہیں:

(۱) یون سلف نے مدون نہیں کیا، حالا نکدان کا زماند آنخضرت مظافیہ کے زمانہ سے قریب تھا وہ خیر القرون کے لوگ تھا وران کے پاس شریعت کا علم بھی ہم سے زیادہ تھا، پھر بھی اٹھوں نے بین مدون نہیں کیا تو گویا قرون مشہود لہا بالخیر کا اس فن کی عدم تدوین پر اجماع ہوگیا، پس اگر آج کوئی شخص اس فن کی تدوین کا بیڑا اٹھا تا ہے تو وہ خرق اجماع کرتا ہے۔

(۲) اس فن کی تدوین میں کوئی قابل لحاظ فا کدہ نہیں، کیونکہ احکام شرعیہ پڑمل کر نا محمد سے اور حدیث نہیں اور حدیث شریعہ بیس اس فن کی تدوین کرنا اور احکام شرعیہ کے امرار جائے کے لئے محمنت کرنا ہے فا کدہ کام ہے؟ اور حدیث شریف میں ہے کہ:

من خسن إسلام الموء تَو سُحُهُ مالا يَغْنِيه (مَحُوة جههه) آدی کے دین کی خوبی بیہ کے دووال یعنی کام چھوڑ دے غرض دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یا تو یون عربیں کیا جاسکتا یا نہیں کرنا چاہئے حضرت شاہ صاحب فرمات جیں کہ بیگان فاسد ہے، بیون مدون کیا جاسکتا ہے اوراس میں بے شارفوا کہ بیں ،اس لئے مدون کرنا جاہے تفصیل آھے تربی کہ یہ گان فاسد ہے، بیون مدون کیا جاسکتا ہے اوراس میں بے شارفوا کہ بیں ،اس لئے مدون کرنا جاہے تفصیل آھے تربی ہے۔

### [تدوين علم أسرار الدين ممكن، وفيه فوائد جَمّة]

ومن الناس من يُعلم في الجملة: أن الأحكام معلِّلَةٌ بالمصالح، وأن الأعمالُ يترتَّب عليها



البجزاءُ من جهةِ كونِهَا صادرةً من هيئاتٍ نفسانيةٍ، تصلحُ بها النفسُ وتفسُد، كما أشار إليه النبيُ صلى الله عليه وسلم حيث قال: ﴿ أَلاَ وَإِنْ فِي الجسدُ مُضِغةً، إذا صلُحَتْ صلُح الجسدُ كُلُه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُه، ألا وهي القلب﴾

لكنه يَظُنُّ أَنْ تدوين هذا القنَّ ، وترتيبَ أصوله وفروعِه ، ممتنعٌ ، إما :

[١] عقلًا، لِخَفَاءِ مسائله، وغُموضِها.

[٢] أوشرعاً، لأن السلف لم يُدَوِّنُوهُ مَعَ قُرْبِ عهدِهم من النبي صلى الله عليه وسلم وَغَزَارَةِ علمهم، فكان كالاتفاق على تركه.

[٣] أو يقولُ: ليس في تدوينه فائدة مُعْتَدَّةً بها؛ إذ لايتوقف العملُ بالشرع على معرفة المصالح. وهذه ظنوتٌ فاسدة أيضًا.

ترجمہ فن حکمت شرعیہ کی تدوین ممکن ہے اوراس میں ہڑے ہوئے فوائد ہیں بعض لوگ کسی درجہ ہیں ہے بات جانتے ہیں کداحکام معلل بالمصالح ہیں (پس ان میں سے متیں نکالی جاسکتی ہیں) اورا عمال پر جزااس اعتبار ہے مرتب ہوتی ہے کہ وہ الی کیفیات قلبیہ سے صادر ہوتے ہیں، جن سے فس سنورتا ہے یا بگر تا ہے، جیسا کہ آنخضرت میں تیانی آئیے ہے اس کی طرف اشارہ فر مایا ہے، چنا نجے آ ہے فر مایا کہ:

'' سنو! جسم کے اندرایک ایسا گوشت کا اوتھڑا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ گرجا تا ہے تو ساراجسم بھڑ جاتا ہے، سنو! وہ لوتھڑا دل ہے''

مگروہ لوگ بگر ن کرتے ہیں کہ اس فن کی تدوین اور اس کے اصول وفروع کومرتب کرنا ، ناممکن ہے، یا تو

(۱) عقلاً ناممكن ب، كيونكهاسفن كمسائل تهايت باريك اورغامض بير \_

(۷) یا شرعاً ناممکن ہے، کیونکہ سلف صالحین نے بیٹن مدون نہیں کیا ، حالا نکہ ان کا زمانہ دور نیوی ہے قریب تھا اور ان کاعلم بھی زیادہ تھا، پس ان کامدون نہ کرنا گویا اس ٹن کومدون نہ کرنے پراجماع ہے۔

(۳) با وہ بہ کہتا ہے کہ اس فن کی تدوین میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت پڑمل کرنا حکمتوں کے جانبے پرموتوف نہیں۔

اور بیرخیالات بھی (مذکورہ باتوں کی طرح)غلط ہیں۔

#### لغات:

الجملة : مجموعه، في الجملة: مجموعه ش شامل اورمحاوره ش ترجمه بي كاورجه ش، يجهد يكه صلح (ك ف

ن) صلاحًا: ورست بوتا فللد (ن من فسادًا قراب بوتا ، من منه فقة أوشت وغيره كانكزا جمل منه خطى خطاء يوشيده بوتا في خصور ال كالم على خطاء يوشيده بوتا في خصص (ن ك) غُمُو طَها كلام كاو يَقِل بوتا في غزار أل الماء وعيره: بإلى وغيره وكا كثير بوتا ...

### مذكوره خيال باطل كى ترديد

دلیل عقلی کا جواب: بیہ کون حکمت شرعیہ کے مسائل میں بیٹک خفا اور دقت ہے، لیکن اس سے بینتیجہ نکا اناکہ اس فن کی تہ و ین ممکن نہیں ، ورست نہیں ، مسائل فن کی پوشیدگی اور باریکی سے یہ تیجہ ہر گزنہیں نکا لا جا سکتا ، کیونکہ بیات درست نہیں ہے کہ جس فن کے بھی مسائل وقتی اور ختی ہوں اس کوکوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ویکھنے ایک فن عم اسرار الدین سے بھی زیادہ وقتی ہاور وہ علم کلام ہے، جس کو علم الذات والصفات اور علم التو حید بھی کہتے ہیں اس فن میں اللہ کی ذات وصفات سے بھی زیادہ وقتی ہوائی ہیں اللہ کی ذات وصفات سے بھی کی جاتی ہوں اسلام ہیں )

کی ذات وصفات سے بھی کی جاتی ہو اصول اسلام ہیں )

اورعلم کلام کے مسائل اوق اس لئے بیں کہ اس بی ذات باری اور اس کی صفات ہے بحث کی جاتی ہے، جو وراء الوراء ہے، عقل اپنی کمند و باس تک نہیں بھینک سکتی، نہ اس کی تفصیلات کا احاطہ کرسکتی ہے کیونکہ وہ غیر متنا ہی ذات ہے، مگر جب ضرورت بیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا سے جنہوں نے اس علم کو پوری طرح بدون کر دیا اور اس کی تفصیلات اس مرورت بیان کر دیں کہ اب اس پرکوئی اضافہ ممکن نہیں، پس جب اتنا وقتی علم مرتب کیا جا سکتا ہے تو فن حکمت شرعیہ جو نسبتا و سان ہے اس کو کیوں مرتب نہیں کیا جا سکتا ؟!

اصل بات بہ ہے کہ ہر فن شروع میں مشکل نظر آتا ہے، اور ایسا خیال گذرتا ہے کہ اس سے بحث کرنا ناممکن ہے اور ایسا خیال گذرتا ہے کہ ہر فن کے ہر فن کا تعلیٰ کا ور بوے اس کی تفصیدات کو اصاطر تحریم میں لا تا محال ہے مگر جس طرح الوجہ میں جوٹن کے لئے اور اس آلات کے ور ایو پر نیڈ کر ایا ہے ور ایس ہے جسے شیر ہاتھی کو سرکس میں کرتب دکھانے کے لئے اور بیاں آلات کے ور ایو پر نیڈ کر ایا جاتا ہے اس طرح فن کے مقد مات و آلات کے ور ایو جب کی علم کو سمدھالیا جائے اور اس فن کی ہاتوں کو آہتہ آہتہ سیمنے کی کوشش کی جائے تو وہ قابو میں آجاتا ہے اور اس کے اصول وضع کرنا اور اس کی جزئیات و متعلقات کو طے کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

ہاں میہ بات درست ہے کہ میلم کی ورجہ میں مشکل ضرور ہے مگر دشوار سے دشوار کام کو بھی کوئی نہ کوئی انجام دینے والا مان من کا سراد سور اللہ ضرور پیدا ہوتا ہے اورای کارنامہ ہے معاصرین پراس کی برتری ٹابت ہوتی ہے، جو مخص خطروں میں بے خطرکود پڑتا ہے وہی مقصد حاصل کرتا ہے، موتیوں کے مثلاثی کو سمندر کی غوطہ زنی کرنی ہی پڑتی ہے اور عقل کو مشقت میں ڈال کراور فہم کو انتہائی ورجہ استعمال کرتا ہے، موتیوں کے مثلا اور ذوق انتہائی ورجہ استعمال کرکے ہی علوم وفنون کے کندھوں پر سواری کی جاسکتی ہے۔ غرض ہمت بمردال مدد خدا! اگر حوصلا اور ذوق ممل ہوتو بڑے ہے۔ بڑا کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ الحاصل مسائل کی بار کی فن کی تدوین کے انتی نیونہیں۔

### [الردُّ على الظن الفاسد]

[١] قوله: لخفّاء مسائله وغموضها.

[قلنا:] إن أراد به أنه لا يُمكن التدوينُ أصلاً، فَخَفَاء المسائل لا يُفيد ذلك، كيف؟ ومسائلُ علم التوحيد والصفات أَغْمَقُ مُدْرَكَا، وَابعدُ إحاطةً، وقد يسره الله لمن شاء؛ وكذلك كلُّ علم يُسرَاء ى بادى الرأى: أن البحث عنه مُستحيلٌ، والإحاطة به ممتنعة، ثم إذا ارْتيْضَ با دَواته، وتُدُرَّج في فهم مقدّماته حصل التمكن فيه، وتيسَّر تأسيسُ مبانيه، وتفريعُ فروعه، و ذويه؛ وإن أراد العُسْر في الجملة، فمسلم، لكنه بالعسر يظهر فضلُ بعض العلماء على بعض، وأن بُلوغَ وإن أراد العُسْر في الجملة، فمسلم، لكنه بالعسر يظهر فضلُ بعض العلماء على بعض، وأن بُلوغَ الآمال في رُكوب المُشَاقِ والأهوال، وأنَّ اقْبِعَادُ غاربِ العلوم بتجشَم العقول وإمعان الفهوم.

ترجمہ: خیال باطل کی تر دید(۱) قائل کا تول بنن کے مسائل کے پیشیدہ اور غامض ہونے کی وجہ ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگراس شخص نے مسائل کے نفا اور غموض ہے بیمراد لی ہے کہ اس فن کی تدوین قطعا ممکن نہیں تو مسائل کی پیشیدگی کا بید مفاد نہیں ہے، کیے (بید مفاد ہوسکتا ہے؟ ) جبکہ علم التو حید والصفات کے مسائل ما فذکے اعتبار ہے ہمی زیادہ گہرے ہیں، اور احاطہ کے اعتبار ہے بعیدتر ہیں، باوجوداس کے الفہ تحالی نے اپنے بندوں ہیں ہے جس کے لئے چاباس کو آسان کر دیا۔ اس طرح ہرفن سرسری نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ہے بحث کرنا ناممکن ہے اور اس کا احاط کرنا محال ہے گا ہے اور اس کی خمیدی ہاتوں کو کا حاط کرنا محال ہوجاتا ہے اور اس کی جرنا تا ہاں کی جبیدی ہاتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں جماؤ حاصل ہوجاتا ہے اور اس کی جبیادوں کو قائم کرنا اور اس کی جزئیات و متعلقات کی تفریع کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

اوراگرائن کی مراد فی الجملہ (کسی درجہ میں) دشواری ہے تو یہ بات بجا ہے، گربعض علماء کی بعض پر برتری کا م کے مشکل ہونے بی سے ظاہر ہوتی ہے، اورشقتوں اورخطروں پرسوار ہوکر بی آرزؤں تک پہنچا جاسکتا ہے، اورعقل کو مشقت میں ڈال کراور فہم کو گہرائی میں اتار کر بی علوم وفنون کے کند ہوں پرسواری کی جاسکتی ہے۔

أَوْسُوْرَ لِهِبَالْشِرَالِ ﴾

#### لغات:

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

☆

☆

## دلیل نقتی کی پہلی تقریر کا جواب

اورمعترض کی دلیل نفتی کی پہلی تقریر کا جواب یہ ہے کہ اگر معترض کی بات مان کی جائے تو تمام فنون اسلامیہ کی تدوین بدعت قرار پائے گی اور ہرعلم شری کی تدوین نرق اجماع ہوکررہ جائے گی ، کیونکہ تمام فنونِ دینیہ :علم تفسیر ،علم صدیث ،علم فقد وغیرہ قرون مابعد ہیں مدون ہوئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ بدعت ہوئے نہ ہونے کا مداراس پر نہیں کہ دو کام خیر القرون میں ہوا ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کامداراس پر ہے کہ اس کی اصل خیر القرون میں موجودتنی یا نہیں؟ اگر اصل موجودتنی اور شاخیں بعد میں پھوٹیں اور برگ و ہار لائیں تو وہ بدعت ہر گزنہیں ، ہاں جس کام کی اس مبارک زمانہ میں اصل ہی موجود نہ ہو، اس کا سارا وجود ہی مابعد زمانہ میں ہوا ہوتو دہ بیٹک بدعت ہے۔ عدیث متنق علیہ ہے کہ:

من احدث فی آمرنا هذا مالیس منه فهو رَدِّ جس نے ہمارے اس وین میں کوئی ایک تی بات پیدا کی (مظلوق ح ۱۳۰۰) جواس میں سے بیل تو وہ مردود ہے۔

قاضى عياض رحمدالقد في جوچهى صدى كمشبور ماكى فقيداور محدث بين ال حديث كابيمطلب بيان كيا بكد اسلام من كوكى الى بات كالناجس كى كتاب وسنت سيسندند بوء ندواضى ندخى ، ندمصر تدمستدط كروه ، وه مردوو ب قال القاضى : السمعنى : من أحدث فى الإسلام رأيا لم يكن له من المكتاب والسنة سند ظاهر أو خفى ، ملفوظ أو مستنبط، فهو مو دو د عليه (مرقات ا:١٥١ المعيم الكان)

- ﴿ لَيَ زَمَّرُ بِبَالْيَدَزُ

الغرض غیردین کو وین میں واخل کرنابدعت ہے، وین کے کسی امر کی تفصیل و کمیل کرنابدعت نہیں، مثلاً میلاد مرقبہ بدعت ہے، کیونکہ اس کارواج یانچویں صدی میں ملک اربل کے ذمانہ ہے ہواہے، پانچے سوسال تک نہ سی کا یوم پیدائش مناب جاتا تھانہ یوم وفات، اسی طرح اب جو برتھ ڈے، برس، اور عرس کارواج چل پڑا ہے رہی بدعات ورسوم ہیں۔

اورجس چیزی اصل قرون علائد میں موجود ہو، اور اس کی تفصیلات بعد میں طے کی جا کیں یاز مانہ کے تق ضے ہے اس کی شکل بدل جائے تو وہ امور بدعت نہیں ، مثلاً نزول قرآن کے زمانہ سے دین کی تعلیم وقعتم کا سلسلہ جاری ہے، خود رسول اللہ سِلائی بیٹے کے فرائض منصبی میں تعلیم قرآن وافل ہے، اور جو پچھ رسول اللہ سِلائی بیٹے کے قرآن کے تعلق سے فرما یا ہے وہ ''تفسیر'' ہے اس طرح صحابہ رکرام نے بھی قرآن پاک کی بہت می باتوں کی وضاحت کی ہے، وہ بھی ''تفسیر'' ہے۔ بعد میں ' دعم تفسیر' مدون ہوا، پس یہ بدعت اور خرق اجماع نہیں۔

ای طرح آئے کے رائے مدارس کی اصل اصحاب صفہ کا مدرسہ ہے گواب اس کی شکل اور ہیئیت بالکل بدل گئی ہے گھر۔
چونکہ اس سلسلہ کی اصل ہے اس لئے مدارس اسلامیہ ، ان کے نصاب اور نظام الاوقات وغیرہ کو بدعت کے زمرہ میں نہیں لایا جاسکتا ۔ اس طرح علم اسرارالدین کا معاملہ ہے ، چونکہ اس کی جڑ بنیا دقر دن مشہود لہا بالخیر میں موجود تھی ، اس لئے بار ہویں صدی میں اس کی تدوین نہ بدعت ہے نہ خرتی اجماع۔

سوال: ٹھیک ہے، آج اس علم کی تدوین بدعت نہیں ، گر جب گیارہ سوسال تک اس فن کی ضرورت نہیں تھی تو اب ہار ہویں صدی میں اس کی تدوین کیوں ضروری ہوئی؟ اب تک جس طرح امت کی گاڑی بغیراس فن کے چل رہی تھی آ گے بھی چلتی رہے گی ،اس فن کے بغیرگاڑی رکتے والی نہیں ، پھراس بحنت کا کیا حاصل؟

جواب: ضرورت ایجاد کی مال ہے، جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تولوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں اور عام لوگ جو انفع سوچتے ہیں کہ بیضرورت کیسے بوری کی جائے؟ اس وقت سمجھ دارلوگ مختلف راہیں نکالتے ہیں اور عام لوگ جو انفع صورت سرمنے آتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تمام ایجادات اور تمام علوم وفنون کا یہی حال ہے۔ علم اسرارالدین کی بھی

پہلے ضرورت نہیں تھی ،اب ضرورت سمامنے آئی ہے اس لئے اب اس کی تدوین ضروری ہے۔ اس کے بعد جاننا جائے کہ متقد میں کو درج ذیل وجوہ سے فن حکمت شرعیہ کی حاجت نہ تھی:

(۱) ان حفرات کے عقائد زمان نبوت کے قرب کی وجہ ہے اور محبت نبوی کی برکت سے صاف تھرے تھے۔

(۱) ان کے زمانہ تک امت میں اختلافات بھی کم رونما ہوئے تھے۔

(۳) ان کا مزاج منصوص با توں میں خواہ مخواہ موشگائی کرنے کا نہیں تھا نہ وہ منقول کومعقول کے مطابق کرنے کے چکر میں پڑتے تھے، اس وجہ ہے ان کے دلوں کووولت اظمیمان نصیب تھی۔

(°) اس زمانه میں قابل اعتماد علما وموجود تنے لوگ و قبق مسائل میں ان کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔

سوال بن عمت شرعیه کی تدوین اب کیوں ضروری ہے؟

جواب: سلف کا دورگذرنے کے بعد تین ٹی یا تیں پیدا ہوئیں، جس کی وجہ ہے اس فن کی تد وین ضروری ہوئی، وہ تین یا تیں میہ ہیں؛

ا-فقہاء میں اختلاف کی کثرت ہوئی، اور بیاختلاف احکام کی علتوں میں اختلاف پر بنی تھا، مثلا اشیائے ستہ میں ربوا کی علت احناف کے فرد کیے قدر بعنی مکیلی یا موزوئی ہوتا، اور اس کے ساتھ ہم جنس ہونا شرط ہے اور شوافع کے بزد کی طعم ( کھانے کی چیز ہوتا) اور شمنیت ( کرنی ہوتا) ہے اور ہم جنس ہوتا شرط ہے اور مالکیہ کے نزد کی افتیات ( کھانے کی چیز ہوتا) اور اڈھار و فائل ذخیر و ہوتا) ہے اور حنابلہ کے نزد کی قدر لیعنی مکیلی یا موزونی ہوتا بھم ( کھانے کی چیز ہونے) کے ساتھ علت ہے ۔۔۔ ای طرح حق شفعہ کی علت احناف کے نزد کی ضرر جوار ( پروس کی اذبیت)

ے بچنا ہے اور ائمہ ٹلا ثہ کے نز ویک ضرقست (بڑارے کے معارف) ہے بچنا ہے۔ اور جب علتوں میں اختلاف ہوا تو فروعات میں اختلاف ناگز ہر ہے۔ جو بھی شخص فقہائے اربعہ کی فقہی کتابوں میں باب الربوا کا مطالعہ کرے گااس کے سامنے کثرت اختلاف کی حقیقت واشکاف ہوجائے گی۔

پھرعلتوں میں اختلاف کے بعد ریہ بحث چل پڑی کہ کس کی بھی ہوئی علت ان حکمتوں آورکھتوں کے مطابق ہے جن کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے؟ ہر جماعت اپنی بات کوموجہ کرنے کی کوشش کرنے گئی۔اس لئے ضروری ہوگیا کہ حکمتوں اورعلتوں پرستقل کلام کیا جائے۔

۲- بہت ہے دین مسائل میں عقلی والأل سے استدلال شروع ہوگیا، مثلاً صاحب ہدا بیلی بن ابی بکر مرغینانی رحمہ القد (۵۳۰–۵۹۳ ہے) جو چھٹی صدی کے مایہ گاز فقیہ ہیں، معاملات کے بیشتر مسائل ہیں نقلی ولائل کے ساتھ عقلی ولائل ہمی بیش کرتے ہیں، اور منقول کے ساتھ تطبیق بیش کرتے ہیں، اور منقول کی معقول کے ساتھ تطبیق وکھائی جائے ، بیز اسلاف سے مروی یا تول کو عقلی باتوں کے ساتھ ہم آ جنگ کیا جائے۔

۳۱ - اصولِ اعتقاد بیادر عملیه میں فنکوک وشبهات کا سلسله چل پڑا تو ضروری مواکه تمام اصول کوموجه کردیا جائے اوران کی مضبوط بنیادوں کو کھاردیا جائے۔

غرض ندکورہ بالا وجوہ کی بتا پرضروری ہوا کفن تھست شرعیہ مدون کرلیا جائے ،اس ہے دین کو بڑی مدو ملے گی اور بیہ فن مسلمانوں کے انتشار کوشتم کرنے میں بڑاممہ ومعادن ثابت ہوگا۔اب بین اہم عبادت اوراعلی ورجہ کی طاعت ہے۔

[٧]قوله: لأن السلف لم يدونوه.

قلنا: لا يُعشَّرُ عدمُ تدوينِ السَّلفِ إياه، بعدما مَهْدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصولَه، وفَرُّغَ فروغه، واقتفىٰ أَ ثَرَه فقهاءُ الصحابةِ، كأمِيْرَي المؤمنين: عمَرَ وعلي، وكزيدِ، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، رضى الله عنهم: يُحَثُوا عنه، وأَيْرَزُوا وجوهًا منه!

ثم لم يزل علماء الدين، وسُلاك سبيل اليقين، يُظْهرون مايَحْتاجون إليه، مما جمع الله في صدورهم؛ كان الرجل منهم اذا ابتلى بمناظرة من يُثِيرُ فتنة التشكيك، يُجرِّدُ سيف البحث ويَنهَضُ، ويُصمَّمُ العزمَ ويَمْحَضُ، ويَشَمَّرُ عن ساق الجدِّ ويَحْسِرُ، وَيَهْزِمْ جيوشَ المبتدعين ويَكْسِرُ.

ثم رأينا بعد : أن تمدوين كتاب، يحتوى على جُمَلٍ صالحةٍ من أصولِ هذا الفن أجداى من تفاريق العصاءوكلُّ الصيد في جوف الفَرَا.

وكان الأوائلُ لصفاء عقائدهم، ببركةِ صحبةِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقُرب عهده، وقلة وقوع الاختلاف فيهم، واطْمِئنان قلوبهم، بترك التفتيشِ عما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وعدَم التفاتهم إلى تطبيق المنقول بالمعقول، وتمَكُّنِهم من مراجعةِ الثقاتِ في كثير من العلوم الغامضةِ، مُستغنين عن تدوين هذا الفن؛

كماأنهم كانوا بسبب قُرب عهدهم من العرب الأول، واتصال زمانهم برجال الحديث، وكونهم منهم بمرائ ومسمع، وتمخنهم من مراجعة الثقات، وقلّة وقوع الاختلاف والوضع، مستغنين عن تدوين سائر الفنون الحديثيّة، كشرح غريب الحديث، وأسماء الرجال، ومراتب عدالتهم، ومشكل الحديث، وأصول الحديث، ومختلف الحديث، وفقه الحديث، وتمييز الضعيف من الصحيح، والموضوع من الثابت.

وكلُّ فَنَ مِن هَذَه لَم يُفْرَدُ بالتدوين، ولم تُرَتَّبُ أصولُه وفروعُه، إلابعدَ قرونِ كثيرةٍ، ومُددِ مُتطاولَةٍ، لَمَّا عَتَبَ الحاجةُ إليه، وتوقَّف نُصْحُ المسلمين عليه.

ثم إنه كثر اختلاف الفقهاء، بناءً على اختلافهم في عِلَلِ الأحكام، وأفضى ذلك إلى أن يُتباحُثُوا عن تلك العلل من جهة إفضائها إلى المصالح المعتبرة في الشرع، ونشأ التمسك بالمعقول في كثير من المباحث الدينيَّة، وظهرت تشكيكات في الأصول الاعتقادية والعملية، فآل الأمرُ إلى أن صار الإنتهاض لإقامة الدلائل العقلية، حسب النصوص النقلية، وتطبيق المنقول بالمعقول، والمسموع بالمفهوم، نصرًا مُوزَّرًا للدَّيْنِ، وسعيًا جميلا في جمع شمل المسلمين، ومعدودًا من أعظم القُرْبات، ورأشا لرؤس الطاعات.

ترجمه: (١) قائل كاتول: اس لئے كەسلف فياس كومدون بيس كيا-

ہم کہتے ہیں: سلف کا اس فن کو مدون نہ کرنا کچے معزبیں ، جبکہ آنحضور سالنہ آیا ہے نے اس فن کے اصولوں کی راہ ہموار
کردی ہے اور اس کی ہزئیات کو مستنبط فر مایا ہے۔ اور فقہائے صحابہ نے ، جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر ، امیر المؤمنین
حضرت علی ، حضرت زید بن عابت ، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ وغیرہم رضی اللہ عنہم نے آپ مِنالاً اَلَیْمُ کُونُونُ مُن قدم
کی بیردی کی ہے۔ ان سب حضرات نے اس علم کے بارے ہی کھود کرید کی ہے اور اس کے متعدد پہلوف ہم کئے ہیں۔
کی بیردی کی ہے۔ ان سب حضرات نے اس علم کے بارے ہی کھود کرید کی ہے اور اس کے متعدد پہلوف ہم کئے ہیں۔
کی حملائے دین اور سالکین راہ یقین ہم زمانہ ہی لوگوں کو جن باتوں کی ضرورت پیش آتی تھی ان کو ظاہر کرتے ہیں۔
ان سوم کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں جمع کئے تھے ، جب ان میں ہے کوئی شخص کسی ایسے شخص کے ساتھ
مناظر ہ ہیں پیش جاتا ، جو تشکیک کے فتنہ کو جو او ہے رہا ہوتا تھا ، تو وہ بحث کی مکو ارتان لیتا ، اور اٹھ کھڑ ا ہوتا ، اور ( مقابد
کی اور عمل کے لیتا ، اور خالص خیر خوابی کرتا ، اور کوشش کی پیڈئی سے یائینی چڑ معالیتا اور اس کو کھول لیتا ( یعنی محنت تیز
کرلیتا ) اور عمرا ہوں کے فشکر کوشکست دیتا ، اور ان کو تو ڈر کرد کھو ہتا۔

پھر بعدازیں ہماری سمجھ میں آیا، کہ ایک ایک کتاب کو مدون کرنا جوائن کے اصول کی اچھی خاصی مقدار ٹیزل ہو، لاٹھی کے ککڑوں ہے بھی زیاد ومفید ہے ،اور سارے شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں ہیں۔

اورا گلے لوگ اس فن کی تد وین مستنفی سے ، کو کہ آنحضور میلائی آگی صحبت کی برکت ان کے مقائد صاف سخر سے سخھ اوروہ عبد رسالت سے قریب سخھ ، اوران میں اختلاف بھی بہت کم واقع ہوئے سخے ، اوران کے دل مطمئن سخے ، کو ذک وہ آنحضور میل نے آئی ہے تابت چیز وں کے بارے میں تغییر نہیں کرتے سخھ اوروہ منقول کو معقول کے ساتھ منظبق کرنے کے چکر میں بھی نہیں پڑتے سخے ، اوروو بہت سے وقتی مسائل میں قابل اعتا و علایا ، کی طرف رجوع کرنے پر قاور سخے جسل میں معالی میں قابل اعتا و علایا ، کی طرف رجوع کرنے پر قاور سخے جسل مرح ووا گلے عربوں کے زمانہ سے قریب ہونے کی وجہ سے ، اور روات صدیث کے زمانہ کے ساتھ ان کے وجہ سے ، اور ان کو وات کے ان کی آتھوں اور کا تو ل کے سامنے ہونے کی وجہ سے ، اور وات مدیث کی وجہ سے ، اور وات کی وات کی وجہ سے ، اور وات کی وہ سے ، اور وات کی وات کی وجہ سے ، اور وات کی وجہ سے ، اور وات کی وجہ سے ، اور وات کی وجہ سے ، آخر اور وات کی وجہ سے ، آخر اور وات کی وجہ سے ، اور وات کی وجہ سے ، آخر اور وات کی وجہ سے ، آخر وات کی وجہ سے ، آخر وات کی وہ کی وجہ سے ، آخر وات کی وہ کی وہ کی وہ کی ہیں ہیں اور ان فون میں سے ہوئن صدیوں کو می کو می وہ کی کی کی کی کی کی کر خوابی اس برموقو نے ہوئی کی کھی کر خوابی اس برموقو نے ہوئی کی کی کر خوابی اس برموقو نے برموقو نے برموقو نے برموقو نے ہوئی کی کر خوابی اس برموقو نے برموقو نے برموقو نے ہوئی کی دور کی کی کر خوابی اس برموقو نے برمو

پھرفقہا ، ہیں اختلاف کی کڑت ہوئی ، اور بیاختلاف احکام کی علتوں ہیں اختلاف پر پھی تھا ، اور بیات یہاں تک پہنچاتی کے کہ وہ حضرات ان علتوں کے بارے ہیں اس حیثیت سے بحث کرنے گئے کہ کیا وہ اُن مصالح تک پہنچاتی ہیں جن کا شریعت ہیں اعتبار کیا گیا ہے؟ اور بہت سے وی مسائل ہیں دلائل عقلیہ سے استدلال شروع ہوگیا ، اور اصول اعتقاد بیا ورحملیہ ہیں شکوک وشبہات کا سلسلہ چل پڑا ، تو نصوص پر دلائل عقلیہ قائم کرنے کے لئے ، اور اسلاف سے مروی باتوں کو عقلی باتوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کے کو معقولات کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کے لئے ، افر اسلاف سے مروی باتوں کو عقلی باتوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کے لئے ، افر اسلاف سے مروی باتوں کو عقلی باتوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کے لئے ، افر اسلاف سے مروی باتوں کو عقلی باتوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کے لئے ، افر اسلاف سے شروی باتوں کو گئی زیر دست محنت ، اور بڑی عبادتوں ہیں سے ایک ، افراد ہم طاعات ہیں سے اعلی درجہ کی طاعت شار ہونے لگا۔

#### لغات:

سُلُاك جُمْع بِ سَالِكُ فَي رَاهِ رَوسَ مَعَضَ (فَ) الْوُدُ أَوِ النَّصِع: ووَتَى يَاخِيرِ خُواسَى عَالَص كرنا (اسمَ تَفْضَيل ) زياده مفيد أجدى إجداءُ الأمرُ: نُفع ديناء كها جاتا بِ ما يُجْدِى عنك هذا: يه چيز تم كوفا كده فيس د حكَّ - عند هذا: يه چيز تم كوفا كده فيس د المعروبي المناس المناس عند المناس التفاريق: نَكُرْ \_ ، تَحُورُ ا ، كَهَا جَاتَا ﴾ : ضَمَّ تفاريق متاعِه : الله فَرَق سامان كواكُما كيا أخذ حقَّه بالتفاريق :

الله فَرا بَا حَلَى تَحُورُ الْحَورُ الرك ليا تفاريق العصائلا في كَكُرْ سه الفَرَا : جنگلي كدها، كور فر ، جمّع أفر اه ، اور كها وت كل الصيد المنح بغير بمزه ك بريك اوت و وقف يولنا ب حس كي يهت كي حاجتي بول اوران ميل سه برى حاجت يورك به وجائة و وقفى بيكهاوت بولنا بهي باقى حاجق ك فوت بوئي كي يرواه بيل (تان العروس ۱۹۲۱) مستغنين فيرب كان الأواتل كي سست عَنَّ (ن ، في عَنَّ له الشيئ : سائة فاجر بونا ، فيش آنا الله والله في الله في الله في الله في الله المنافية الله المورك به موجاء الله المورك به منظر ق امورك به محمل الله في الله في الله المنافية الله المنافية الله المنافية الله المنافية الله المنافية الله المنافية الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة المنافقة

### تشريح:

ا – أجدى من تفاديق العصا (الأخمى كے كلاول ہے بھی زیادہ كارآ مر) ایک کہاوت ہے، کسی چیز كا بے حدنا فع ہونا فلا ہر كرنے كے لئے استعال كرتے ہیں۔ عرب كى ايك ديها تن غنيه نے سب ہے پہلے اپنے ہیئے ہے جی میں ہے جملہ استعال كيا تفا، اس كا لڑكا بدخلق، لوگوں كے ساتھ بدمعاملہ، كمزور بدن اور باريك ہڈيوں كا ڈھانچا تفا، قبيلہ كے ايك جوان نے اس پرحملہ كيا اور اس كی ناک كا شدى ، اس كی مال نے ناک كی دیت وصول كی ہس ہے اس كی غربی وور ہوگئ ، عوان نے اس پرحملہ كيا اور اس كی ناک كا شدى ، اس كی مال ہے ناک كی دیت وصول كی ہس ہے اس كی غربی وور ہوگئ ، پھر کسی اور جوان نے اس پرحملہ كيا اور كان كا ث دیا ، مال ہر جنا يت كی گر کسی اور جوان نے اس پرحملہ كيا اور كان كا ث دیا ، عال ہر جنا يت كی دیت ليتی رہی اور خوب شائھ كرتی رہی ، اس نے ہيئے كے جن میں چندا شعار كے ہیں ان میں سے ایک شعر ہے ہو

أحلِفُ بسائسرو۔ة حقًا والصف المعصا ترجمہ: میں صفاومروہ کی تئم کھاتی ہوں کہ تولائش کے کاروں سے بھی زیادہ تفع بخش ہے۔

لاٹھی کے کیا کیا گئڑے ہوسکتے ہیں اور وہ کیا کیا کام آسکتے ہیں ، اس کی وضاحت ایک عرب ویہاتی نے کی ہے، قاموس میں اس کا قول نقل کیا گیا ہے ،خواہش مند حضرات مراجعت کریں (تاج العروس مدیم مادہ ف رق)

۲-کیل الصید فی جوف الفوا (تمام شکار گورخر کے پیٹ میں) یہ جی آیک کہاوت ہاں کی صورت یوں سمجھنی چاہئے کہ دوشکاری شکار کے لئے نگلے، آیک نے دان جرمیں پانچ کیور، دس گوریا، دس فاختہ، دوخر گوش شکار کئے اور دوسرے نے صرف آیک گورخر مارا، جب دونوں شکاری ملے تو پہلے نے کہا کہ میں نے دن بھر میں ستا کیس شکار کئے: تو نے ایک بی کیا؟! دوسرے نے جواب دیا کہ تیرے سادے شکار میرے گورخر کے پیٹ میں ساجا کیں گے، میں نے اتنا بڑا شکار کیا ہے، اس لئے میرے لئے شرم کی کوئی بات نہیں۔

٣-فن حديث كى التى (٨٠) \_ زائدانواع كى كى بير، اور برنوع من مصنفين في تصنيفات كى بير مربعد مير

- ﴿ أَنْ كُورَ لِبَالِيْرَارِ ﴾

بعض کوبعض میں ضم کردیا گیامثلا فقدالحدیث، مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث کوشروح حدیث میں لے لیا گیا اور روات کی عدائت کے مراتب کی تعیین کا بیان اسائے رجال میں شامل کرلیا گیا اور شیح عدائت کے مراتب کی تعیین کا بیان اسائے رجال میں شامل کرلیا گیا اور شیح وضعیف اور موضوع و ثابت روایات میں انتیاز کرنے کافن روایت حدیث کی کتابوں میں سے لے لیا گیا اور غریب الحدیث اور اصول الحدیث تقال فن میں۔

☆ ☆ ☆

## دليل نفتى كى دوسرى تقرير كاجواب اورفن حكمت شرعيه كابيبلا فائده

معترض نے دلیل نقلی کی دوسری تقریرید کی تھی کہ چونکدا حکام شرعیہ پر ممل کرتامصالے وتھم کے جانے پر موتوف نہیں، اس کے فن حکمت شرعیہ کی تدوین بے فائدہ ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال بھی دافتہ کے خلاف ہے کیونکہ اس فن میں بڑے بڑے فائدے ہیں،مثال کے طور پر چند فوائد ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلافا کہ ہ فن حکت شرعیہ کی ہددے رسول اللہ سِلانَا اَللہ سِلافا کہ ہوتی ایک اہم ججز ہ کو بجھنے میں مدوماتی ہے اور وہ ججز ہ آپ کی لائی ہوئی شرایعت ( مجموعہ قوائین ) میں فور کیا جائے تو آپ کا ان ہم کر تا ہوئی شرایعت مطہرہ ہے ، اگر آپ کی لائی ہوئی شرایعت ( مجموعہ پیش نیس کرسکتا جس میں اس درجہ حکمتوں کا نبی ہرت ہونا ہجو میں آ جائے گا کیونکہ کوئی بھی انسان قوا نین کا کوئی ایسا مجموعہ پیش نیس کرسکتا جس میں اس درجہ حکمتوں اور صلحتوں کی رعایت کی گئی ہو، جنتی شریعت اسملامیہ میں الحوظ رکھی گئی ہے ، یہ بات انسانوں کی مقدرت سے باہر ہے ، یہ فالق کا کنات کا کام ہے لیس اللہ ہی کی طرف سے یہ مجموعہ قوائی انسانوں کی مقدرت سے باس کو آپ نے لوگوں کے سامنے چیش کہا ہے جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے چیش کہا ہے جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے چیش کہا ہے جس کو اوراک کے لئے فن حکمت شرعیہ سے واقفیت ضروری ہے ، اس فن کے بغیران کے مصل کے کوئیس سمجھا جا سکتا جن پرشر ایو مشتمل ہے۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ مُسفِ جِزَۃ صفت ہے آیاتی، پھرصفت کوموصوف کے قائم مقام رکھا گیا ہے بیٹی موصوف کے معنی بھی مقام رکھا گیا ہے بیٹی موصوف کے معنی بین نیز لفظ مُعجِزَۃ (جیم کے ذیر کے ساتھ )اہم فاعل واحد مؤثث ہے اغہزہ ہے جہرے معنی بین 'عاجز کرنے والی نشانی'' یعنی وہ نشانی جس کے مانند کو پیش جس کے مانند کو پیش کرنے ہوگ جا جن ہیں۔ کا جند کو پیش کے مانند کو پیش کرنے ہوگ جا جن ہیں۔ کے مانند کو پیش کرنے ہوگ جا جن ہیں۔

الله تعالى نے خاتم النبيين خالفيَّ اللهِ كوسند نبوت كے طور بربے شار نشانياں عطافر مائى ہيں، ان ميں سب سے بروى ن قر آن عظيم ہے قر آن ميں لوگوں كو بار بارچينے ويا گيا ہے كه اگر كى كوقر آن كے منزل من الله ہونے ميں شك ہوتو وہ اسپنے حمايتيوں كوساتھ لے كرقر آن جيسى ايك سورت بنا كرد كھادے اور اگروہ ايسانه كر سكے اور ہرگر نبيس كر سكے گا تو اس كو

تبجھ لیمنا جا ہے کہ قرآن واقعی کسی انسان کی کاوش نہیں ، بلکہ کلام الٰہی ہے، پس اس کوا نکار کر کے جہنم کا ایندھن نہیں بننا جاہنے ۔ سورۃ البقرہ آیات ۲۳ و۲۴ میں پیمضمون آیا ہے۔

ان سب حضرات نے وجوہ اعجاز بیان کئے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا ہے کہ قرآن کے شل انسان کیوں نہیں لاسکتا؟ اس طرح آ شخصور میلان تیکی نے جوشر بعت لوگوں کے سامنے چیش کی ہے وہ سابقہ تمام شرائع سے کامل تر ہے اور آپ کا ایک بہت برنامیجزہ ہے، کیونکہ اس میں السی باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مجموعی طور پر ان سب باتوں کا لحاظ وضعی تو انہیں میں رکھا ہی نہیں چاسکتا۔ اور بید بات دور اول کے لوگ اپنی فطرت سلیمہ، صحبت نبوی کی برکت، استعداد کی پہنتی اور علم کی فراوانی ہے، خود بخو دیجوسے تھے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی تقریروں میں اور باہمی گفتگوؤں میں اس کی فراوانی ہے، خود بخو دیجوسے تھے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی تقریروں میں اور باہمی گفتگوؤں میں اس کی صاف جھک ملتی ہے گر بعد میں ہے صورت حال باتی نہیں ربی اس کئے ضروری ہوا کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت میں جو وجوہ اعجاز جیں اس کی وضاحت کی جائے۔ اس مقصد کے لئے فن حکمت شرعہ کی تدوین ضروری ہوئی۔

رہی یہ بات کہ 'شریعت محمد بہتمام شرائع سابقہ سے کائل تر ہے' نہضمون بہت ی روایات سے ثابت ہے مثلاً امام بہتی رحمد اللہ نے وائل العبو و میں حضرت عقبہ رضی اللہ عند کی روایت ذکر کی ہے کہ آپ میان بھائی نے فروؤ تبوک کے موقعہ پر جوطویل خطاب فر مایا تھا اس میں یہ جملہ معروف ہے کہ خیس المسلل مِللهٔ إبو اهیم تمام شرائع میں بہترین الراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے اور سور ق النحل آیت ۱۲۳ میں ہے کہ

فُمَّ أَوْ حَلْفَ اللَّكَ أَنِ النَّبِعُ ملَّة إِبْوَاهِيْمَ بِحَرْبَمَ نَ آبِ كَ بِاس وَى بَصِيحَ كَرَّ بِابراتِيمْ كَطريقة خَنِيْفًا بِيَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِبْوَاهِيْمَ بِيطِيعُ، جَوْكَه بِالْكُلِ الكِيلِمِ فَ كَبورَ بَيْ

السَّوْرَبِيلِيْرَلِ ﴾

غرض آپ کی ملت، ملت ایرا جیمی کا کامل و کمل ایریشن ہے۔ اور ملت ایرا جیمی تمام ملتوں میں بہترین ہے پس ٹابت ہوا کہ آپ کی شریعت تمام شرائع سے کامل ترہے۔

اورآب مینانیکی جسے امی مینی لوگوں ہے نہ پڑھے ہوئے مخص کا ایسی کامل مکمل شریعت بیش کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیشر کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیشر لیعت آپ کی کا وش کا نتیجہ ہر گزنہیں۔ جب دنیا کے تمام پڑھے لکھے انسان مل کربھی ایسا مجموعہ قو انین تیار نہیں کرسکتے ، تو ایک امی ہے بیربات کیوں کرمنھوں ہے؟ یقیناً بیرب العالمین کا نازل کردہ قانون ہے۔

غرض آپ کی شریعت آپ کی صدافت کی بہت بڑی دلیل ہے، گراس کا دلیل ہونا اس ونت سمجھ میں آسکتا ہے جب آ دمی بیرجانے کہ اس شریعت میں کن کن صلحتوں کی رعابت کی گئی ہے؟ اور بیر بات فن حکمت شرعید کے ذریعہ ہی جانی جاسکتی ہے، اس لئے اس فن کی تدوین بے فائدہ ہیں، بلکہ اس میں بیا یک عظیم فائدہ ہے۔

[٣] قوله: ليس في تدوينه فائدة.

قَلْنا: ليس الأمرُ كما زعم، بل في ذلك قوائدٌ جَلِيْلة:

منها: إيضاحُ معجزَةٍ من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كما أتى بالقرآنِ العظيم، فأ عُجَرَ بُلَغَاء زَمَانِه، ولم يستطع أحدٌ منهم أن يأتي بسورة من مِثْله؛ ثم لَمُّا الْقُرَضَ زَمَانُ العرب الْأَولِ، وخَفِي على الناس وجوة الإعجاز، قام علماء الأمة، فأوضحوها، لِيُلْرِكه من لم يبلُغ مبلَغهم؛ فكذلك أتى من الله تعالى بشريعة هي أكملُ الشرائع، مُتَضَمَّنةٌ لمصالح يَعْجِزُ عن مراعاة مِثْلِها البشرُ، وعَرَف أهلُ زمانه شرف ماجاء به، بِنَحْوِ من أنحاء المعرفة، حتى نطقت به السنتهم؛ وتبين في خُطَبهم ومُحاوراتهم؛ فلما انقضى عصوهم، وجب أن يكون في الأمة من يُوضِحُ وجوة هذا النوع من الإعجاز.

والأثارُ الدالَّة على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكملُ الشرائع، وأن إتيانَ مِثْلِهِ بمثلها معجزةٌ عظيمة، كثيرة مشهورة لاحاجة إلى ذكرها.

ترجميه: قائل كا قول: اس قن كي تدوين ميس كوئي فا كدونبيس\_

ہم کہتے ہیں: واقعدالیانہیں ہے جیسا قائل نے خیال کیا ہے بلکہ اس فن کی تدوین میں بہت سے بڑے بڑے کدے ہیں۔

ان میں سے ایک فائدہ آنحضور میلائی آئی کے مجزات میں سے ایک بڑے مجزہ کی وضاحت کرنا ہے، کیونکہ آنحضور میلائی آئی میں سے ایک بڑے مجزہ کی وضاحت کرنا ہے، کیونکہ آنحضور میلائی میل سے کسی میلائی میلائی میل سے کسی میلائی میلائی

میں ہمت نہ ہوئی کے قرآن جیسی کوئی سورت بنالائے۔ پھر جب الگے عربی کا زمانہ بیت گیا اور لوگوں پرا جازی وجوہ گئی ہوگئیں تو علمائے امت الشے ، اور افعول نے وجوہ الجازی وضاحت کی ، تاکہ وہ لوگ بھی جوا گے عربوں جیسی استعداد کے مالک نہیں ہیں ، قرآن کے الجاز کو مجھ کیس۔ ای طرح آخصور مطاق کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک شریعت (مجموعہ قوانین) لائے ہیں ، جو تمام شریعت و سی کا ال ترب ، جو ایک مصلحتوں شیمل ہے کہ اس جیسی حکمتوں کی رعایت کرنے سے انسان قاصر ہیں ، اور آپ کے زمانہ کے لوگ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی برتری کو بجھتے تھے ، بجھنے کی مختف صور تو ل میں ہوئی شریعت کی برتری کو بجھتے تھے ، بجھنے کی مختف صور تو ل میں ہیں ہوئی ہیں ، اور ان کی تقریروں اور با ہمی میں ہے کسی صورت کے ذریعے ، چنانچوان کی زبانوں ہے وہ حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں ، اور ان کی تقریروں اور با ہمی میں ہو ہوئی ہیں ۔ پھر جب ان کا زمانہ گذرگیا تو ضروری ہوا کہ امت ہیں ایسے لوگ پیدا ہوں جو الجاز کی اس خص قسم کی وضاحت کریں۔

اوروہ روایات جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے کافل تر ہے اور یہ بات کہ آپ کے شریعت تمام شریعت کا اس جیسی ( کامل ترین ) شریعت کو پیش کرنا ایک بہت پڑام مجز ہ ہے، ایسی روایات بہت ہیں اور مشہور ہیں ،ان کوذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

#### لغات:

أُوَلُ جَعَ أُولِى مَوَّنَتُ أَوَّلَ العرب بتاويلِ البيلد موَّنث اور معنى جَعْ بِاس لِيُصفت أُولُ لا لَى كُل ب حاوَد مُخاوَدَةً وَحوادًا: كُفتُلُوكرنا ، جواب دينا ... كثيرة خبر ب الآثار مبتداكي ـ

### تفريح:

معرفت لینی بات بیجینے کی بہت می صورتیں ہو سکتی جی مثلاً پڑھنے کے ذریعہ مطالعہ اورغور وفکر کے ذریعہ معجت کے ذریعہ بی جمعیت کے ذریعہ بی جمعیت کے ذریعہ بی بی خوظ محمتوں اُور کی خوب سیجھتے تھے اس بات کا انداز ہ بہیں ان کی تقریروں اور باہمی گفتگوؤں ہے ہوتا ہے ، رہی یہ بات کہ انہوں نے یہ باتیمی کیسے بجھیں تو یہ بات ہم نہیں بنا کہ جمعیں تو یہ بات ہم نہیں بنا کہتے ۔ بس اتنا ہم جانے ہیں کہ وہ حضرات یہ باتیں سیجھے ہوئے تھے۔

نوث: جليلة مطبوعة في جلية إب حس كمعنى بين واضح تقييم مخطوط كراجي ساك بهد

☆

☆

公

### فن حكمت شرعيه كا دوسرا فاكده

ہرمسلمان کا ایمان ہے کہ آنحضور مٹائنی ﷺ جو دین وشریعت لائے ہیں وہ سچا دین اور سچی شریعت ہے، اگر اس

< (مَنْ وَرَبَيْكِيْنَ لِيَهِ الْعِيْرَانِ إِلَيْهِ الْعِيرَانِ إِلَيْهِ الْعِيرَانِ إِلَيْهِ الْعِيرَانِ الْ

ایمان کے ساتھ مؤمن شریعت کی تحکسیں اور تیں بھی جان لے تو اس کو مزید اطمینان قبلی حاصل ہوگا ،اور بیطماعیت شرعاً
مطلوب ہے۔القد کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بدد رخواست کی تھی کہ ان کوا حیائے موتی
کا مشاہدہ کرایا جائے ، دریا فت کیا گیا کہ: ''کیا تہارااس پر ایمان نہیں؟'' آپ نے جواب ویا: ''کیوں نہیں؟ اگر میں
آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تا کہ مزید اظمینان قبلی حاصل ہو'' چنا نچا اللہ پاک نے ان کوا حیائے موتی کا مشاہدہ
کرایا۔ سررة البقرہ آیت ۲۰ میں اس کی تفصیل ہے۔ اس طرح شریعت کی تھانیت پر یقین کے ساتھ اگرا دکا م شرعیہ کے
رموز واسرار ورموز جانے جائیں تو اس سے مزید اظمینان قبلی حاصل ہوگا اور سیاس فن کہا ہے اہم فائدہ ہے۔
اور اسرار ورموز جانے سے ایمان میں اضافہ ہونے کی وجہ سے کہ جس طرح مسئلہ کے جوت کے لئے ایک دلیل
کافی ہوتی ہے لیکن آگر سی مسئلہ میں دلائل کا انبارلگ جائے اور مختلف را ہوں سے مسئلہ کا علم حاصل ہوجائے تو شرح صدر
ہوتا ہے اور دل کا اضطراب دور ہوتا ہے۔ اس طرح آگر تھم شرع کی حکمت ، اور اس کا دنیوی یا اخروی فائدہ معلوم ہوجائے
تو یہ بات مزید طرائیست کا باعث ہوتی ہے۔

و منها: أنه يحصُل به الإطمئنانُ الزائدُ على الإيمان، كما قال إبراهيمُ الخليلُ عليه الصلوة والسلامُ: ﴿ بَلَى الكُولِ اللهُ اللهُ عَلَيه الصلوة والسلامُ: ﴿ بَلَى اللهُ ا

ترجمہ: اوران (فائدوں) میں ہے ایک بیہ کہ اس علم کی بدولت ایمان سے زائداظمینان قلب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ابراہیم ظلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرمایا کہ: ''کیوں نہیں ،گراس لئے درخواست کرتا ہوں کہ میرا ول مطمئن ہوجائے''اوراس کی وجہ بیہ کہ ( کسی مسئلہ پر ) دلائل کا تو برتو جمع ہوتا ، اور علم کی راہوں کا زیادہ ہوتا سینہ کو مشئدا کرتا ہے اور دل کی بے بینی کودور کرتا ہے۔

لغت : أَثْلُجَتْ نفسي به إمطمئن بونا ، حُوث بونا۔







### فن حكمت شرعيه كاتبسرا فائده

سالک بعنی درجہ احسان کا طالب نوافل عبادات میں محنت کر کے مطلوب تک پنچنا ہے، اگر وہ عبادات کے اسرار و رموز جان کرمحنت کرے اور عباد تون کی روح اور ان کے انوار کی نگاہ داشت کرے مثلاً سالک جواؤ کارکر تا ہے ان کی



خاصیات بھی جان لے اور پوری توجہ سے ذکر کرے اور اس کی خاصیت کی خصیل کی کوشش کرے تو تھوڑی عبوت بھی بہت زیاد و نفع بخش ٹابت ہوگی اور وہ اندھا دھند سفر جاری رکھنے سے محفوظ رہے گا۔ اس وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ نے سلوک کی کتابوں جس عباد توں کے امرار ورموز بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

ومنها: أن طالب الإحسان إذا اجتهد في الطاعات، وهو يعرف وجه مشروعيتها، ويُقيِّذُ نفسه بالمحافظةِ على أرواحِها وأنوارها، نَفَعهُ قليلُها، وكان أبعدَ من أن يخبط خبط عشواء؛ ولهذا المعنى: اعتنى الإمامُ الغزالي في كتب السلوك بتعريف أسرار العبادات.

ترجمہ: اوران (فائدوں) میں سے ایک یہ ہے کہ احسان (تصوف) کا طالب جب عبادتوں میں محنت کرتا ہے درانی الیہ وہ ان کی مشروعیت کی وجہ جانتا ہے اور اپنے آپ کو پابندینا تا ہے عبادتوں کی ارواح اوران کے انوار کی نگاہ واشت کا ، تو تھوڑ اعمل بھی اس کو نفع پہنچا تا ہے اور وہ درتو ندی اوٹنی کی طرح ٹا کے ٹوئیاں مارنے سے بالکل فئے جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے امام غز الی رحمہ اللہ نے تصوف کی کتابوں میں عبادتوں کے دموز بیان کرنے کا اہتم م کیا ہے۔

فا کدہ: (۱) إحسان باب اقعال کامصدرہ، اس کے معنی میں یکو کردن (عمدہ بنانا) اور ہر چیز کوعمدہ کرنالازم ہے مسلم شریف میں حدیث ہے:

إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيئ، فسإذا قسلتم فأحسنوا القيدة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الدبح، وليُحِدُ أحدُكم شَفْرتَه، ولْيُرِحُ ذبيحَته وليُحِدُ أحدُكم شَفْرتَه، ولْيُرِحُ ذبيحَته (مكل قصيد نبر٢٤٨)

الله تعالى في ہر چيز بيس عمده كرف كولازم كيا ہے، البذا جب تم (وشن كو جباد بيس) تل كروتوا جھے الداز پر قل كرو( يعنى مُنكه نه كرو) اور جب تم جانور ذئ كروتو عمده طريقه پر ذئ كرو، اور (اس كى صورت بيہ ہے كه) تم ابنى حجيم كى خوب تيز كركواور ذبيح كوآ رام پہنچاؤ۔

اور جسب ہر چیز میں احسان ( تکوکرون ) فرض ہے تو عبادات جو کہ اہم امور میں سے ہیں ان میں تو احسان بدرجهٔ اولی مطلوب ہوگا ،عبادات کوعمرہ بتانے کا طریقہ صدیث جبرئیل میں بیآیا ہے: م

ان تعبد الله كانك تواه، فإن لم الطرح عبادت كرو، كه كوياتم الله كود كيه رب بوريس اكرتم تكن تراه فإنه يواك رمشكوة ح ٢) الكويس وكيه رب ، تودوم بيس وكيه رب يس-

احمان عمل کا پہلا درجہ جواعلی درجہ ہے وہ سے نہیں، استحضار اور نسبت یا دواشت کوتو ی کر کے بی حاصل کیا جاسکتا ہے اور بید درجہ حاصل کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر فرائض ہیں، پھر نوافل اعمال کا درجہ ہے، منداحمد (٦٥٦) میں

مديث ہے:

**₹** 

مساتق وب إلى عبدى بعثل أداء بنده فرائض كى ادائيكى كذر بيد جننا قرب عاصل كرتاب، وه اورطريقه الفرائيض و ما يزال العبد يتقوب سے عاصل بيس بوتا، اور بنده نوافل عبادات كذريد برابرقرب عاصل إلى بالنوافل حتى أُجِنَّه كرتار بتائي ببال تك كه يس اس محبت كرنے لگا بول

یس جو تص درجه احسان حاصل کرنا چاہتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بید درجہ حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما کمیں ۔

اسکوفر اکف کے بعد نو اقل اعمال میں محنت کرنی چاہئے۔ بہی شخص سمالک (راور و) کہلاتا ہے اور ای محنت کانام تصوف ہے۔

فا کد 8 (۲) تصوف کے لئے احادیث میں دولفظ استعال کے گئے ہیں ایک احسان دوسراز ہد پہلا لفظ تو صرف صدیث جرئیں میں آیا ہے اور دوسر الفظ متعد داحادیث میں آیا ہے السمع جمع المفھر سی الالفاظ المحدیث المشریف صدیث جرئیں میں آیا ہے السمع جمع المفھر سی الالفاظ المحدیث المشریف میں ذھند، زَهند، وَهند اور وَهَ الفَظ می اسلامی لئریج میں عام طور پر استعال کیا جاتا تھا، حدیث کی بنیا دی کتابوں میں روائ عام حاصل نہیں ہوا، دوسرالفظ می اسلامی لئریج میں عام طور پر استعال کیا جاتا تھا، حدیث کی بنیا دی کتابوں میں بھی اسواب المؤھد ہی کاعنوان آتا ہے اور المنوھد و المرقاق کے عنوان سے ستقل کتا ہیں بھی کھی گئی ہیں ، حضرت عہد المتدین المبارک رحمہ اللہ کی گئی ہیں ، حضرت عہد المتدین المبارک رحمہ اللہ کی گئی ہیں ، حضرت عہد المتدین المبارک رحمہ اللہ کی گئی ہیں المور بھی ہوگئی ہے۔

اور زُهدے معنی ہیں دنیاہے بے رغبتی ،اورزاہد چونکہ دنیاکی رعنائیوں ہے دورر جے تھے اور صوف (اونی کپڑے)

ہنتے تھے اس نئے ان کے لئے نفظ صوفی (اونی کپڑ ایپنے والا) اور فن کے لئے نفظ تصوف چل پڑ ااوراب وہی لفظ زبان

زوہے ۔غرض احسان ، زہداور تصوف ایک ہی چیز ہیں اور مید چیز بے اصل نہیں بلکہ تصوص سے ٹابت ہے اور جولوگ اس کا

انکارکرتے ہیں وہ تعلی پر ہیں۔

پھر بعد میں تصوف میں جمی اثرات کی آمیزش ہوگی اور عبادت کے غیر شرقی طریقے رواج پا گئے تو اکا ہرین نے مجھے علامدائن تیمیدا ورعلامدائن القیم رحم اللہ نے جمی تصوف پر سخت تقیدی۔ یہ حضرات تس تصوف کے محر نہیں تھے ،

اس کی چمڑی ہوئی صورت پر انکار کرتے تھے۔ جناب طرم موانا نا ملک عبد الحفیظ کی صاحب نے علامدائن تیمید وغیرہ سات اکا ہرین علائے سلفید کی کتابوں سے تصوف کے مضامین علحہ ہ کر کے ایک کتاب بہنام موقف انسمة المحسوکة السندا کا ہرین علائے سلفید کی کتابوں سے تصوف کے مضامین علحہ ہ کرے ایک کتاب بہنام موقف انسمة المحسوکة السلفیدة من المحسوث و الصوفیة مرتب کی ہے اور وہ طبع بھی ہوچی ہے۔ اس طرح ان کے تمید علامدائن القیم رحمہ الله نے شخ الاسلام ہردی رحمہ الله کی منازل المسانوین إلی رب العالمین کی چار جلدوں میں مدارج السالکین کے نام سے شرح کمی ہو جومطبوعہ ہے۔

علمائے دیو بندنے تصوف میں ہے مجمی تصورات اور غیر شرق چیز ول کوختی الامکان نکال دیا ہے بیہ حضرات فن کونکھار کرشریعت کے دائز ہ میں لاکراس مجمل کرتے ہیں۔

غرض حضرت شاه صاحب قدى مره اپنى تصانف ميں عام طور پر اور ججة الله ميں خاص طور پر لفظ تصوف استعال — ﴿ لَا اَلْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ☆

نبیں کرتے بلکہ اصلاق احسان استعال کرتے ہیں۔جلد ٹانی میں بھی أبواب الإحسان كاعنوان قائم كيا ہے۔

☆

## فن حكمت شرعيه كاچوتها فائده

فقہائے کرام میں فروق مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں۔اور بیا ختلافات علتوں کے اختلاف پر پنی ہیں، یعنی نص میں ندکور حکم کی علت بیجھتے میں اختلاف ہواہے،اس لئے فروق مسائل میں اختلاف ہوگیا ہے۔
مثلاً اشیائے ستہ کی حدیث میں رہوا کی علت کے انتخراج میں اختلاف ہوا ہے توباب کی جز ئیات میں بھی اختلاف ہوگیا ہے اب یہ فیصلہ کرنا کہ کس کی بھی ہوئی علت ورست ہے،اس کے لئے فن حکمت شرعیہ کی ضرورت ہے۔اب اس فن میں ندکور حکمت شرعیہ کی ضرورت ہے۔اب اس فن میں ندکور حکمتوں اور بوعلت مصالح و تھم فن میں ندکور حکمتوں اور بوعلت مصالح و تھم سے ہم آ ہنگ ہوگی اس کو ترجے دی جائے۔

و منها: أنه اختلف الفقهاءُ في كثير من الفروع الفقهية، بناءً على اختلافهم في العللِ المخَرَّجَةِ المناسبة؛ وتحقيقُ ما هو الحقُ هنالك لايَتِمُّ إلابكلام مستقلٌ في المصالح.

ترجمہ:اوران میں ہے آیک (فائدہ) یہ ہے کہ بہت ی جزئیات فتہیہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف علتوں میں اختلاف پر بنی ہے، جواحکام کے مناسب نکالی گئی ہیں۔اب اس اختلاف میں صحیح یات کی تحقیق مصالح پرستفل گفتگو کئے بغیرمکن نہیں۔

تركيب: تحقيق: مبتدا إدر لايتم النخ برب

☆

公

☆

## فرجكمت شرعيه كايا نجوال فائده

مراہ فرتوں کوشر بعت کے بہت ہے مسائل ہیں شک ہے، ان کے خیال ہیں وہ سب مسائل خلاف عقل ہیں۔ اور جو چیز خلاف عقل ہواس کورد کر دینایا تادیل کرنا ضروری ہے مشلام عنز لہ کوعذا بقبر میں شک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عذا بقبر مشاہدہ اور عقل کے خلاف ہے۔ ہم میت کو مالوں مرد خانہ میں رکھے رہتے ہیں، اس پر کوئی عذا ب مشاہدہ میں نہیں آتا۔ وفن کے بعد قبر کھود کر دیکھتے وہاں نہ کوئی بچھو ہے نہ مانپ، وہ کہتے ہیں کہ جو مرکبیا: مرکبیا، اب میت کو تکلیف کیسی؟! ہم بحری ذرج کر کے گوشت بیکا کر کھاتے ہیں تو کیا بحری کو تکلیف ہوتی ہے؟

ای طرح قیامت کے میدان میں حساب و کتاب اورا عمال تو لئے کا معاملہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ حساب آؤید وہ
کرتا ہے جوحقیقت سے بے خبر ہوتا ہے ، اللہ تعالی علیم وخبیر ہیں آخیں حساب لینے کی اورا عمال تو لئے کی کیا ضرورت ہے؟!
ای طرح بل صراط کا معاملہ لیجئے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بیتا معقول بات ہے کہ بل صراط کی مسافت پانچ سوسال کی
بھی ہواورو و بال سے زیاو و باریک بھی ہو، بیتضا ونہیں تو کیا ہے؟!

غرض اس کے مسائل کا اگر وہ احادیث میں فہ کور ہوتے ہیں تو معتزلدا نکار کرتے ہیں اور قرآن کریم میں فہ کور ہوتے ہیں تو معتزلدا نکار کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں تو دور دراز کی تاویلیس کرتے ہیں اور بعض فتنہ پر داز تو لوگوں میں شک کا نتی ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ۱۹ رمضان یا ۱۹۰۰ رمضان کا روزہ تو فرض ہوا ور کیم شوال کا حرام بیا بات ہے؟ کل اور آج ہیں کیا فرق پڑ گیا؟!ای طرح قرآن وصدیث میں جو تر غیبی یا تربیبی مضامین ہیں گراہ لوگ ان کا بھی فداق اڑاتے ہیں ان کا خیال ہے ہے کہ یہ سب طفل نہ تسلیل اور خواہ تو اہ کا ڈراوا ہے۔ ان کی کوئی مضبوط بنیا دنہیں ۔ حتی کہ معتزلہ ہیں سے سب سے زیادہ بد بخت ابوائحسین ان الراوندی نے تو ایک صدیث گھڑ ڈائی کہ الباذ نبخان لیما انجل لہ (بیکن جس مقصد کے لئے کھا یا جائے وہ مقصد پورا ہوگا) وہ بیصدیث بھولے بھالے مسلمانوں میں رائج کر کے چوٹ کرنا چا ہتا ہے کہ مسلمانوں میں نہ تو عقل ہے نہ تمیز ، ایک ہے گئی جو نے کرنا چا ہتا ہے کہ مسلمانوں میں نہ تو عقل ہے کہ نہ تمیز ، ایک ہے گئی ہوا ہے گاہ ہوا ہے کہ وہ اس بات کو بے شکمین ، ایک کیونکہ وہ مدیث کے نام پر چیش کی جے۔

ال صورت حال کاسد باب کیا ہے؟ بس بہی ہے کہ احکام شرعیہ کے تلم ومصالح بیان کئے جا کیں ، اوراس مقصد کے لئے تو اعد وضوابط منضبط کئے جا کیں۔ پھران پر متفرع کر کے تمام احکام کی شکستیں اور کیتیں بیان کر دی جا کیں تاکہ شک کرنے والوں کا شک و ور بوجائے اور فتنہ اٹھانے والوں پر روک گئے چتا نچے شاہ صاحب نے اس کتاب کی وقت میں کی جیں بہال شم میں تو اعد وضوابط منضبط کئے جیں اور دومری شم میں احکام کے امرار وتھم بیان کئے جیں۔

غرض جس طرح قرآن میں مذکور فن مخاصمہ کے اصول وقو اعد ہے گئے جیں تا کہ ان کے ذریعہ باطل فرقوں سے نمٹا جا سکے اس طرح فن حکمت شرعیہ کی تدوین بھی ضروری ہے تا کہ اس کی مدو ہے فتنوں کا سدیا ب کیا جاسکے۔

ا دراب دورجد ید میں تو تشکیک کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور پورپ اور امریکہ میں ہرسلمان ہر بات پرمعلوم کرتا ہے کہ بیتکم کیوں ہے؟ اس لئے اب ہر عالم کو بیٹن پڑھتا ضروری ہےتا کہ وہ مسلمانوں کو احکام ترعیہ کے بارے میں مطمئن کر سکے اور فتنہ بر دازوں کو ناکامی کامنہ دکھا سکے۔

نوٹ: عربی میں بدعت کہتے ہیں فکری گمراہی کواور مبتدع کہتے ہیں گمراہ خص کو جیسے شیعہ معتز لہ وغیرہ اورار دو میں بدعت کہتے ہیں عملی گمراہی کواور بدعتی کہتے ہیں عملی خرافات میں جتلافنص کو۔ کتاب میں بیہ عنی مراد نہیں بلکہ پہلے معنی مراد ہیں۔ و منها: أن المبتدعين شككُوا في كثير من المسائل الإسلامية: بأنَّها مخالفة للعقل، وكلُّ ما هو مخالفٌ للعقل، وكلُّ ما هو مخالفٌ له يجب ردُّه أو تأويلُه، كقولهم في عذاب القبر: إنه يُكذِّبُهُ الحسُّ والعقلُ؛ وقالوا في الحساب والصراط والميزان نحوا من ذلك، فَطَفِقُوا يُؤّوّلُونَ بتأويلاتٍ بعيدةٍ.

وأثارتْ طائفةٌ فتنةَ الشك، فقالوا: لِمَ كان صومٌ آخرِ يومٍ من رمضانَ واجبًا، وصومُ أوَّل يوم من الشوال ممنوعًا عنه؟ ونحوُّ ذلك من الكلام؛

واسْتَهْزَأَتْ طَائفةٌ بالترغيبات والترهيبات،ظَانَيْنَ أَنَّهَا لِمُجرَّدِ الحثُّ والتحريض، لاترجع إلى أصبلٍ أصيلٍ، حتى قام أشقَى القوم، فوضع حديثٌ "باذنجالٌ لِمَا أَكِل لَه" يُعرَّض بأنَّ أضرُّ الأشياء لاَيْتَمَيُّزُ عند المسلمين من النافع.

والسبيل إلى دفع هذه المَفْسَدة إلا بأن تُبَيَّنَ المصالح، وتُوَسَّسَ لها القواعد، كما فعل لَحُوِّ من ذلك في مخاصمات اليهود والنصاري والدَّهْرِيَّةِ وأمثالهم.

تر جمہ: اوران میں ہے ایک (فاکدہ) یہ ہے کہ گمراہ لوگوں نے بہت ہے اسلامی مسائل میں یہ کہ کرشکوک وشہات ابھارے ہیں کہ وہ خلاف عقل ہیں ، اور جو بھی چیز خلاف عقل ہواس کورد کرنایا اس کی تاویل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً عذاب قبر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مشاہرہ اور عقل عذاب قبر کی تکذیب کرتے ہیں اوران لوگوں نے حساب، بل صراط اور میزان عمل کے بارے میں بھی ای تنم کی باتیں کہی ہیں۔ اور وہ نصوص میں دوردراز کی تاویلیس کرنے گئے ہیں۔ اور وہ نصوص میں دوردراز کی تاویلیس کرنے گئے ہیں۔ اور وہ نصوص میں داردراز کی تاویلیس کرنے گئے ہیں۔ اور وہ نصوص میں داردراز کی تاویلیس کرنے گئے ہیں۔ اور ایک فرقہ نے تو تھکیک کے فتذ کو اس طرح ہوادی ہے کہ قراس میں کیا راز ہے کہ رمضان کی آخری تاریخ کا

روز ہ تو فرض ہوا در شوال کی بہتی تاریخ کاروز ہرام ہو؟ اوراس شم کی دیگر ہرز ہسرائیاں! اورایک جماعت نے ترغیبات اور ترہیات (گی نصوص) کامضحکہ اڑایا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں محض

اورایک جماعت نے تر فیبات اور تربیات (کی نصوص) کامفتکداڑایا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں حض ابھار نے اور جوش دلانے کے لئے ہیں، کسی منتظم اصول پران کی بنیاد قائم نہیں۔اور بیسلسلہ ببال تک بڑھا کہ معتزلہ میں ہے بد بخت ترین خفس (ابن الراوندی) کھڑ اجوا اور اس نے حدیث گھڑ ڈالی کر ''بیکن جس مقصد کے لئے کھایا جائے وہ پورا ہوگا' وہ چوٹ کر رہا ہے کے مسلمان معترب رساں اور نفع بخش چیز وں میں تمیز نبیس کر سکتے۔

ای فتم کے مفاسد کو دفع کرنے کے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ مصالح کی وضاحت کی جائے اور ان کے لئے تواعد منضبط کئے جائیں ، جبیہا کہ یہود ونصاری اور دہر یوں وغیرہ باطل فرتوں کے مقابلہ کے لئے ایسا کیا گیا۔

☆

☆

☆

## فن حكمت شرعيه كاجعثا فائده

فقہاء نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ''جوحدیث ہر طرح سے خلاف قیاس ہواس کورد کردینا جائز ہے' بیقاعدہ اپی جگہ صحیح ہے، کیونکہ صرح تفال میں تعارض نظر آئے تویا تویا تو استح ہے، کیونکہ صرح تفال میں تعارض نظر آئے تویا تو اور ایت موضوع یاضعف ہوگی یا عقل فاسد ہوگی ۔علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پرایک عمرہ کتاب کھی ہے جس کا نام ہے موافقہ صربح المعقول بصحیح المنقول بیا کتاب منہائ النہ کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے اور مستقل بھی جے سامند کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے اور مستقل بھی جے سامند کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے اور مستقل بھی جے سامند کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے اور مستقل بھی جے سامند کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے اور مستقل بھی جے سامند کے حاش ہے ہوئی ہے اور مستقل بھی جے سامند کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے اور مستقل بھی جے سامند کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے اور مستقل بھی جے سامند کے حاشیہ کی ہوئی ہے۔

غرض قاعدہ سے ہم گرتمام قواعد کلیہ عُنگاز اُ الْعُمْیان (اندھے کی الشی) ہوتے ہیں، اندھے کا عصاصیح جگہی تک سکتا ہے اور غلط جگہ بھی پڑسکتا ہے اس طرح قواعد کلیہ کے اجراء میں غلطی بھی ہوجاتی ہے چنانچ بعض حضرات نے بدقاعدہ حدیثِ مُسَصَّرُ ات کے ساتھ جوڑ دیا کہ بیروایت ہر طرح سے قیاس کے خلاف ہے اس لئے مردود ہے، اس طرح بعض نے بدقاعدہ نے بدقاعدہ قیاس ہیں، اس طرح اورحد بڑوں کو بھی خواہ نے بدقاعدہ قیاس ہیں، اس طرح اورحد بڑوں کو بھی خواہ مخواہ اس قاعدہ کی لیبیٹ میں لایا گیا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ تمام نصوص کی حکمتیں بیان کی جا کی تا کہ اگر کو کی شخص فراہ تا کہ اگر کو کی شخص فراہ کے ساتھ خلط طور پر جوڑ و سے تو اس کو بھی یا جا سکے کہ بدقاعدہ اس نص میں جاری نہیں ہوتا، اس نعس فراہ کہ کہ کہ اور حکم کی حکمت اور ملحت ہیں۔ ۔

علاوہ ازیں اس فن کی تدوین بیں اور بھی قوائد ہیں، جن کوا حاطر تحریر بیس نہیں لایا جاسکتا۔ اور حدیث مصرات بہہ ہے

همن اشتیری شافہ مُسصَّرًا قافھو بالمحیار ثلاثة آیام، فإن ردھا رد معھا صاغا من طعام، لاسمُرا آن کھو آر مشکو آن اس میں دودھروک کرمشتر کی کودھوکہ دیا گیا ہوتو اس کو تمن دن تک اختیار ہے، پھراگروہ بحری داپس کردے تو اس کے ساتھ ایک صاغ (تمن کلوایک سواڑ تالیس گرام ہیں ہوئے ) غلہ بھی دے، پھراگروہ بحری داپس کردے تو اس کے ساتھ ایک صاغ (تمن کلوایک سواڑ تالیس گرام ہیں ہوئے ) غلہ بھی دے، گیروں دینا ضروری نہیں۔

اورحد بيث تحتين يه ب كرسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْ إلى عالى الله مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ عَلَيْ ع

و منها: أن جماعةُ من الفقهاء زعموا أنه يجوز ردُّ حديثٍ يُخَالِفُ القياسَ من كلِّ وجهٍ فَتَطَرُّقْ

الحللُ إلى كثير من الأحاديث الصحيحة، كحديث المُصرَّاةِ، وحديث القلَّتين، فلم يجدُ أهلُ الحديث سبيلاً في إلزامهم الحجَّة، إلا أن يُبَيِّنُوا أنها تُوافِقُ المصالحَ المعتبَرَة في الشرع. الحديث سبيلاً في إلزامهم الحجَّة، إلا أن يُبَيِّنُوا أنها تُوافِقُ المصالحَ المعتبَرَة في الشرع. إلى غير ذلك من الفوائد التي لا يَفِي بإحصائها الكلامُ

ترجمہ: اوران میں سے ایک (فائدہ) یہ ہے کہ فقہاء کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ جو حدیث ہر طرح سے
قیاس کے خلاف ہواس کوروکر تا جائز ہے، چتا نچے بہت ک سی حدیثوں کی طرف خرابی نے راہ بنالی، جیسے دودھ روکی ہوئی
کمری کی حدیث اور دومنکوں والی روایت۔اب محدثین کے لئے اُن فقہاء پر جحت قائم کرنے کی اس کے علاوہ کوئی راہ
نہیں کہ وہ بتا کیں کہ بیحدیثیں ان مصالح کے موافق ہیں جوشر بعت میں معتبر ہیں۔
وغیرہ وغیرہ بہت سے فوائد ہیں، جن کا احاطہ کرنے پر کلام قادر نہیں ہے۔
لشحات: قطر ق اِلیہ: راستہ تلاش کرتا و فی یفی و فاء بہ: پوراکرنا

\$

22

### شاہ صاحب کے تفردات کی وجہ

. ☆

کتاب میں بعض جکہ قاری کومصنف علیہ الرحمۃ کے تفروات ملیں مے، بینی بعض الیں آرا وسامنے آئیں گی جن کے جہورعلائے کلام قائل نہیں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ہی ان بانوں کے قائل ہیں ،مثلاً

(۱) مُسفَساد (میدان حشراوراً خرت) میں اللہ تعالیٰ کامختلف صورتوں میں جملی فرمانا ، جبکہ جمہورعلاء اللہ تعالیٰ کوشکل وصورت سے پاک مانے میں۔

(۲) عام طور پردوبی عالم مانے جاتے ہیں دنیااور آخرت ، گرشاہ صاحب ایک تیسرے عالم کے بھی قائل ہیں ، جو غیر مادی ہے، جہاں معنویات اور اعمال کو بھی ان کی صفت (حالت) کے لحاظ ہے جسم ملتا ہے اور حواوث وواقعات اس عالم میں رونما ہوئے ہے بہلے اس عالم میں بیدا ہوتے ہیں ، ای طرح اس دنیا ہے ناپید ہونے کے بعد بھی اس عالم میں باتی رہے ہیں ، ای طرح اس دنیا ہے ناپید ہونے کے بعد بھی اس عالم میں باتی رہے ہیں ، جس کا نام عالم مثال ہے۔

(۳) عام طور پر جزاء دمزا کا سبب اعمال کو تمجھا جاتا ہے، گرشاہ صاحب کے نزد یک کیفیات قلبیہ مجازات کا اصلی سبب جیں، جن کے ساتھ اعمال جڑے ہوئے ہوئے جیں لیٹی اعمال ان کے پیکر بائے محسوس ہوتے جیں۔
سبب جیں، جن کے ساتھ اعمال جڑے ہوئے ہوئے جیں اعمال ان کے پیکر بائے محسوس ہوتے جیں۔
اور مُذَوْم ، کی ہوتی ہے۔
اور مُذَوْم ، کی ہوتی ہے۔

- الْتَوْرَبِيالِيَرُوْ

شاہ صاحب قدس مرہ نے اس قتم کے تفر دات بس یونمی سرسری طور پر اختیار نہیں فرمائے ، بلکہ گہر نے فور وفکر کے بعد جب دیکھنا کہ بہت می آیات وا حادیث اور صحابہ و تا بعین کے ارشادات اس کی پیشت پر جیں ،اور گو عام معاءاس کے قائل نہیں ہیں گرمحققین اور وہ بڑے علاء جن کوالقد تعالی نے خصوصی علم عطافر و یا ہے اس کے قائل رہے جیں تو شاہ صاحب ان با تواں کے قائل موئے ہیں۔

### [وجه تَفَرُّدات المصنف]

وستجدُنى إذا غلب على شقشقة البيان، وأمعت في تمهيد القواعد عاية الإمعان، وبما أوجب المقام أن أقول بما لم يقل به جُمهور المناظرين من أهل الكلام: كتجلّى الله تعالى في مواطن المعاد بالصور والأشكال، وكإثبات عالم ليس عصريا، يكون فيه تُجسُّد المعانى والأعمال بأشباح مناسة لها في الصفة، وتُحلق فيه الحوادث قبل أن تُخلق في الأرض؛ وارتباطُ الأعمال بهيئات نفسانية، وكونُ تلك الهيئات في الحقيقة سببا للمجازاة في الحيوة الدنيا وبعد الممات، والقولُ بالقدر المُلزم، وبحوذلك.

فاعُلَمْ أنى لم أَجْتَرَى عليه إلا بعد أن رأيتُ الآيات والأحاديث و آثار الصحابة والتامعين مسطاهرة فيه، ورأيت جماعاتٍ من خواصٌ أهل السنة، المتميّزين منهم بالعلم اللّذنّي يقولون به، ويَبْنُوْنَ قواعدَهم عليه.

ترجمہ اور عنقریب آپ مجھے پاکس کے جب مجھ پر زور بیان غالب آئے گا اور میں تواعد تیار کرنے میں بہت زیادہ گہرائی میں اتروں گا، تو بھی مقام مقتضی ہوگا کہ میں وہ بات کہوں جو معائے علم کلام میں سے جمہور مناظرین نے نہیں کہی ہے جیسے اللہ تعالٰی کاشکل وصورت کے ساتھ بخلی فر ماتا، آخرت کے مواقع میں ، اور جیسے ایک ایسے عالم کو ثابت کرنا جو مادی نہیں ہے ، جس میں معنویات اور اعمال جسم اختیار کرتے ہیں ، ایک اشکال کے ساتھ ، جو اُن معانی اور اعمال کرنا جو مادی نہیں ہیدا کئے جانے ہیں ، زمین میں پیدا کئے جانے سے پہلے ، اور اعمال کا کیفیات قلیم (نیوں) کے ساتھ بُور ہوا ہوا اور اُن بینات کا در حقیقت جزاء وسرا کا سبب جونا، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور مرنے کے بعد بھی اور مرنے کے بعد بھی ہوں پر گرید کھنے کے بعد کہ آیات وا حادیث اور صحاب و تا بعین کے ارشادات اس مسئلہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں ، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں ہیں سے متعدد حضرات کو و یکھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں ، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں ہیں سے متعدد حضرات کو و یکھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں ، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں ہیں سے متعدد حضرات کو و یکھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں ، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں ہیں سے متعدد حضرات کو و یکھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں ، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں ہیں سے متعدد حضرات کو و یکھا جوان میں

الشِفْشَفَة : يوقت متى اونت كمت كالجماك ت شفاشِق اورضيح ك لئة كها كرت بين هدرت شفشقته اسكا لعل به شفشقة : يوقت متى اونت كالم بلانا ..... أمعن في الأمو : معامل كرائي بن بنينا أمعن في الطلب : وحويد بنينا المعن في الطلب الموسلة في المعلوة في الطلب الموسلة في بهت مبالغرانا وجب : واجب أربا واجب كرنا والم فاعل المناظرة في الطلب كرنا وجب المناظرة المناظرة في المناس بين من كام ك يز علاء كود مناظرة ألم باجاتاتها مواطن كامفره منوطن : وطن مقام ، جكر المسعد الوشن كرج والمناس بيكر محول المناس ا

公

☆

☆

### اہل حق کون لوگ ہیں اور حق کا معیار کیا ہے؟

سیر بحث یہاں وفع وظل مقدر کے طور پر چیم کی ہے، یہ بحث بہت اہم اور نہایت مقید ہے، طلب اس کوغور سے پہلے بعض مسائل ہیں شاہ صاحب کے تفروات کا ذکر آیا تھا، اس پر بیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شاہ صاحب بعض کلامی مسائل میں اہل المندوالجماعہ ہے متفرو ہیں تو آپ اہل جی ہیں واظل کہاں رہے؟ اس تفروسے تو آپ اہل بدع بعنی محمراہ لوگوں ہیں شامل ہو گئے! ورج ذیل عبارت میں اس کا جواب ہے کہ ملم کلام میں جوم کا تب قلر ہیں ان میں ہے کہ معین محتب قلر کا نام اہل المندوالجماع نہیں ہے کہ جواس کے عقائد مانے وہ اہل المند ہیں شام رہو کو بات میں اختلاف معین محتب قلر کا نام اہل المندوالجماع نہیں ہے کہ جواس کے عقائد مانے وہ اہل المند ہیں شام ہیں، جن کو بلاتا وہل مانا ضرور کرے وہ اہل المند میں شام ہیں، جن کو بلاتا وہل مانا ضرور کرے ان کا جوان کر رہے اس کا عدار مسائل پر ہے، بعض منصوص مسائل ہیں، جن کو بلاتا وہل مانا ضرور کل مسئلہ میں شام شہوری مسائل ہیں، جن کو بلاتا وہل مانا ضرور کا مسئلہ ہیں تاری ہوجائے، بلکہ اس کا عدار مسائل پر ہے، بعض منصوص مسائل ہیں، جن کو بلاتا وہل مانا ضرور کا مسئلہ ہیں تاری ہوجائے، بلکہ اس کا عدار مسائل ہو ہوں گئی مسئلہ ہیں شام شہوری مسئلہ ہیں تاری کو بلاتا وہل کر سے کا یا تادیل کر ہے گا وہ اہل جن میں شامل شہورگا، شاہ صاحب قدر سرو نے ایسے کی بھی مسئلہ ہیں تاری میں گیا۔

ادربعض مسائل غیراہم اور غیرمنصوص ہیں، وہ اہل حق ہونے کا معیار نہیں ہیں، ان کو ماننے والے اور نہ و نے والے سب اہل السندوالجماعہ میں شامل ہیں، شاہ صاحب قدس سرہ نے اس دوسری تنم کے بعض مسائل میں متنقد مین سے اختلاف کیا ہے، جوکسی طرح بھی مصر نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کا ہرا یک کوحق ہے۔

- ﴿ الْرَسُولَ لِيَهُ الْمِينَالُ ﴾

اس کی تفصیل میہ ہے کہ اہل قبلہ یعنی مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو بلاتا وہل تسلیم کرے، جو شخص ان بین ہے کہ بین ہے کہ ان بین ہے کہ فرض نہیں ہا نہا ہے کہ ہار ہے ہے۔

اک طرح عقیدہ ختم نبوت ضرور بیات وین میں ہے ہے، پس جو شخص اس عقیدہ کا قائل نہیں ہے بعنی حضرے محمصطفیٰ ہوائے کہ بین ہونے کہ بین ہونے کا قائل نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد ہو تم کی نبوت کے بند ہونے کا قائل نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد ہمی نبوت کے جاری دینے کا قائل نہیں ہونے کا مطلب کے جاری دینے کا قائل ہے باید کہتا ہے کہتم کے معنی مہرکرنے کے میں اور آپ شِلاِئِیڈیڈ کے کے خاتم النبیس ہونے کا مطلب ہے کہ اور دار کہ اسلام ہے خاری دینے کہ اور شروریات وین کے معنی میں 'وی بیٹ کہ ان بی باتھی 'ویٹ اسلام کی وہ موٹی موٹی ہا تھی جن کو دین سے اور ضروریات وین کے مجان ہے، بی باتھی 'ویٹ کہ ان بی بی باتھی جن کو دین سے واقف ایک عام مسلمان بھی جانا ہے، بی بی باتھی 'ویٹ کہ ان کی بدیمی باتھی جی نہ وزے اور کے کا فرض ہونا، زکو قا، روز ہا اور کی فرضیت ، قرآن کا کہ اسلام می دوموٹی موٹی ہوئی ہیں۔ یہ میں اور تی کی بدیمی باتھی ہیں۔ یہ کی فرضیت ، قرآن کا کہ اللہ ہونا، رسول اللہ سِلائیکی ہی کہ ان خری نبی ہونا وغیرہ دین کی بدیمی باتھی ہیں۔ یہ می فرضیت ، قرآن کا کہ اللہ ہونا، رسول اللہ سِلائیکی ہی کہ وہ مونا وغیرہ دین کی بدیمی باتھی ہیں۔ یہ دین کی بدیمی باتھی ہیں۔ یہ کی فرضیت ، قرآن کا کہ باللہ ہونا، رسول اللہ سِلائیکی ہی کہ وہ مونا وغیرہ دین کی بدیمی باتھیں ہیں۔ یہ میں اور کہ ہونا وغیرہ دین کی بدیمی باتھیں ہیں۔ یہ دین کی بدیمی باتھیں ہیں۔ دین کی بدیمی باتھیں ہیں۔ یہ دین کی بدیمی باتھیں ہیں۔ یہ دین کی بدیمی باتھیں ہیں۔ یہ میں اور کی بین کہ بی کہ بی باتھیں ہیں۔ یہ کہ بین کہ بی باتھیں ہیں۔ یہ بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ یہ بین ہیں ہیں کہ بین ہیں ہیں۔ یہ بین کو کی بین کی بین کی بین ہیں ہیں کی بدیمی باتھی ہیں۔ یہ بین کو دین کی بدیمی باتھی ہیں۔ یہ بین کی ک

غرض جولوگ تمام ضرور بات دین کو مانتے ہیں وہی اہل قبلہ بینی مسلمان ہیں، پھر اہل قبلہ جیں اختاا فات ہوئے اور علی وہ دوتتم کے مسائل ہیں۔ اور علی وہ دوتتم کے مسائل ہیں۔ کہا فتم ، وہ مسائل ہیں۔ کہا فتم ، وہ مسائل ہیں جو قرآن وحدیث سے صراحة ثابت ہیں اور سلف صالحین بینی صحابہ وہ بعین ان کے قائل رہے ہیں، مشلاً قبر میں سوال وجواب کا ہونا، قیامت کے دن اعمال کا ثلنا، بل صراط پر گذرنا، جنت میں اللہ کا و بدار ہونا، اور اولیائے کرام سے کرامتوں کا ظاہر ہونا۔ بیسب با تمیں قرآن وحدیث سے واضح طور پر ہابت ہیں اور سلف صالحین ان سب باتوں کے قائل رہے ہیں پھر جب خود رائی کا ذمانہ آیا اور پچھلوگوں کے گمان میں نہ کورہ مسائل خلاف عقل ثابت ہو سے تا ہیں تاویل کے گمان میں نہ کورہ مسائل خلاف عقل ان سب باتوں کے قائل رہے ہیں پھر جب خود رائی کا ذمانہ آیا اور پچھلوگوں کے گمان میں نہ کورہ مسائل خلاف عقل ان سب باتوں نے یا تو ان مسائل خلاف کا انکار کر دیایا ان ہیں تاویل شروع کر دی۔

اورامت کے سواد اعظم نے قرآن وصدیث کے ظاہر سے جو کچھ بھی آتا تھااس کو لے لیا، اورانھوں نے اس کی قطعاً پرواہ نہ کی کہ وہ قل ہے موافق ہیں یا مخالف، اگر انھوں نے کسی مسئلہ ہیں دلائل عقلیہ سے بحث کی بھی تو وہ یا تو مخالفین پر الزام قائم کرنے کے لئے کی باان کو جواب دینے کے لئے یا مزید اظمینان قلبی کے لئے کی ، ان سے عقائد کو اللہ سے کے لئے گئے نام کا بات کرنے کے لئے گئے نام کھرا، یبی حصرات اللہ سے کے لئے گئے نام کھرا، یبی حصرات اللہ اللہ یعنی اہل جن ہیں۔

غرض معتزلہ دغیرہ نے جب ان عقائد کواصول عقلیہ کے خلاف گمان کیا تو تاویل شروع کر دی اور نصوص کو ظاہر ہے پھیردیا۔اوران لوگول نے عقائد کو ٹابت کرنے کے لئے اوران کی نفس الامری حالت کو واضح کرنے کے لئے دلائل عقلیہ ہے بحث شروع کردی ادر سارا مدارعقل پرر کاد یا۔

اور پھے بے بصیرت لوگ اس کے قائل ہوئے کہ میہ ہاتیں اگر چہ بھی میں تو نہیں آتیں ، نیقل ان کی شہادت دیں ہے پھر بھی ہم بغیر سمجھے ان کو ماتے ہیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ان سب یا توں پر علی وجہ البھیرت ایمان ہے، وہ سب یا تیں ہما ۔ ے زو کیے عین عقل کے مطابق ہیں (یا تی آئے )

### [من هم أهل السنَّة؟]

وليست " السنة" اسما في الحقيقة لمذهب خاص من الكلام، ولكن المساتل التي الحتلف فيها أهلُ القبلة، وصاروا لأجلها فِرَقًا متفرقة، وأحزابا مُتَحَرَّبة، بعد انقيادهم لضروريات الدين، على قسمين :

[۱] قسم نطقت به الآيات، وصحّت به السنة، وجرى عليه السلف من الصحابة والتابعين؛ فلما ظهر إعجاب كلّ ذى رأى برأيه، وتَشَعّبَت بهم السبل اختار قوم ظاهر الكتاب والسنة، وعَضُوا بنواجذهم على عقائد السلف، ولم يُبَالوا بموافقتها للأصول العقلية، والالمخالفتها لها؛ فإن تكلموا بمعقول فلإلزام الخصوم والردّ عليهم، أو لزيادة الطمانينة، الاستفادة العقائد منها، وهم أهل السنة.

وذهب قوم إلى التأويل والصرف عن الظاهر، حيث خالفت الأصول العقلية بزعمهم، فتكلموا بالمعقول لتحقّق الأمر وتُبيّنِهِ على ما هو عليه.

فمن هذا القسم: سؤال القبر، ووزلُ الأعمال، والمرورُ على الصراط، والرؤيةُ، وكراماتُ الأولياء؛ فهذا كله ظهر به الكتابُ والسنة، وجرى عليه السلفُ، ولكن ضاق نِطاقُ المعقول عنها بزعم قوم، فأنكروها أو أَوَّلُوها.

وقال قوم منهم: آمنا بذلك وإن لم نَدْرِ حقيقتُه، ولم يَشْهَدُ له المعقولُ عندنا. ونحن نقول: آمنا بذلك كلّه على بينة من ربنا، وشَهِد له المعقولُ عندنا.

ترجمہ:اور''المسته''ورحقیقت علم کلام کے کی خاص کمتب قلر کانام ہیں ہے، بلکہ جن مسائل میں اہل قبلہ نے اختلاف کیا ہے،اور وہ ان مسائل کی وجہ سے متفرق جماعتیں اور علی دہ علی دہ گروہ بن گئے ہیں، وین کی بدیبی باتوں کی تابعداری کرنے کے بعد،وہ دوقتم کے مسائل ہیں:

(۱) کچھ مسائل وہ ہیں جن کی آیات کر بمہ نے صراحت کی ہے، اور ان کے ساتھ ا مادیث ٹابت ہوئی ہیں ( بعنی وہ ا

مسائل سیح احادیث سے ثابت بیں ) اوران پرسلف بینی صحابہ وتا بھین چلے بیں (بینی وہ ان یا توں کے قائل رہے بیں ) پھر جب برصاحب رائے کا پی رائے پر اِترانا ظاہر بھوا (بینی خودرائی کا زمانہ آیا ) اورراستے لوگوں کو الگ الگ گھانیوں بیں لے گئے (بینی وہ مختلف راستوں پر پڑگئے ) تو کچھ لوگوں نے کتاب وسنت کے ظاہر کواختیار کیا ، اور انھوں نے سلف کے عقائد کو ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑا۔ اور انھوں نے کچھ پر واہ نہ کی ان مسائل کے اصول عقلیہ کے موافق ہونے کی ، اور نہ ان کے ان اس کے ان اس کے ان ان کی تو وہ مقابل پر الزام قائم اور نہ ان کے ان اصول کے خلاف ہونے کی ، پھر اگر ان لوگوں نے دلائل عقلیہ سے تفتلو کی تو وہ مقابل پر الزام قائم کرنے کے لئے کی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو واسل کرنے کے لئے کی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو واسل کرنے کے لئے کی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو واسل کرنے کے لئے کی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو واسل کرنے کے لئے گی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو واسل کرنے کے لئے گی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو واسل کرنے کے لئے گی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو واسل کرنے کے لئے گی ، ان دلائل عقلیہ سے عقائد کو واسل کرنے کے لئے کی یا در بین حضرات اھل الم الم المین بیں ۔

اورا یک توم تاویل کی طرف اور (نصوص کو) فلاہر سے پھیرنے کی طرف گئی، جہاں بھی وہ عقائدان کے گمان میں اصول عقلیہ کی خلاف نظر آئے، چنانچہ ان لوگوں نے ولائل عقلیہ سے گفتگو کی معاملہ (عقائد) کا یفین کرنے کے لئے اوران کی وضاحت کرنے کے لئے اس طور پر جس طور پر وہ عقائد جیں ( نیمنی ان لوگوں نے عقائد کے اثبات کے لئے دلائل عقلیہ سے گفتگو کی )

پی اس منتم کے مسائل میں ہے ہیں: قبر کا سوال ، اعمال کا ٹلنا ، بل صراط پر گذرنا ، رویت باری تعالی ، اوراولیا ، کر امتیں ؛ پس بیتمام با تیں کتاب وسنت نے واضح طور پر ٹابت ہیں اور ان پرسلف چلتے رہے ہیں ، گر ایک توم کے گمان میں عقل کا پڑکا ان عقائد ہے تھے ، ہوگیا ( بعنی وہ مسائل ان کی عقل کی سائی میں نہیں آئے ) ہیں ان لوگوں نے ان عقائد کا انکار کیا یا ان کی تاویل کی۔

اوران میں سے ایک توم نے کہا کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہیں ،اگر چہ ہم ان کی حقیقت نہیں سی کھتے اور ندان کے لئے ہمار سے نزد یک عقل کو ای و بتی ہے۔

اورہم کہتے ہیں کہ ہم ان سب باتوں پر ہمارے رب کی طرف سے ایک بروی دلیل کے ساتو یہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے لئے ہمارے نزد یک عقل گواہی دی ہے ( لیعنی وہ مسائل دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہیں ۔)

### تشريخ:

ا - مرنے اور فن ہونے کے بعد قیر میں انسان کا دوبارہ زعرہ ہوکر فرشتوں کے سوالات کا جواب و بینا، پھراس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر تواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً وی آیات میں اشارۃ اور رسول کریم مظافیۃ آئی مشر احادیث متواترہ میں بری صراحت ووضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں مسلمان کوشک وشید کی تنجائش نہیں (معارف القرآن فقعی ج ۵ میں ۱۳۲۹ کراچی)



۲- بل صراط پر گذرنے کا تذکرہ سورہ مریم آیت اے بیں اشارۃٔ اور بے شاراحادیث بیں صراحت اور وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔

۳- رویت باری کا تذکره بهبت ی آیات میں صراحة اوراشارة آیا ہے مثلاً سورة القیامه آیت ۲۳ اوراحادیث میں بھی مضمون بکثرت وارد ہواہے۔

۳ - متعدد کرامات اولیاء کا تذکرہ قر آن کریم میں ہے مثلاً پلکے جھیکتے سے پہلے تخت بلقیس کولانے کا تذکرہ سورۃ انعمل آیات ۳۸ - ۴۰ میں ہے اور کھجور کے نئہ کو بکڑ کر ہلانے سے خرموں کا جھٹر نا سورۂ مریم آیت ۳۵ میں ندکور ہے اور احادیث میں صحابہ کرام کی بے ثنار کرامتوں کا تذکرہ آیا ہے۔

لغات : تَحَقَّق الرجلُ الأَمْرَ: لِقَين كرنا . . تَبَيَّنَ الشيئ: واضح كرنا\_

 $\triangle$   $\triangle$ 

دوسری فتم کے مسائل وہ ہیں جونہ تو قر آن کریم میں صراحة ندکور ہیں، نہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہیں، نہ ان کے سلمہ یس صحابہ کرام رضی الله عنهم الجعین نے لب کشائی کی ہے، بلکہ وہ مسائل ان کے پیچوں پر لیٹے رکھے تھے، تا آنکہ پچھاالی علم آئے، جنھوں نے ان مسائل کو چھیڑا، اور ان میں اختلاف ہوا۔ اس مے اجتہا دی مسائل کسی کو بھی انال السنہ سے فارج نہیں کرتے ، شاہ صاحب قدی سروکا تفردای قتم کے مسائل میں ہے۔

رہی بیہ بات کہ جب ان مسائل کوسلف نے نہیں چھیٹرانھا تو متاً خرین نے ان کو کیوں چھیٹرا؟ تو اس سلسلہ میں جا نٹا جا ہے کہ متاً خرین نے وہ مسائل تین وجوہ ہے چھیٹرے ہیں۔

میں وجہ: متأخرین نے وہ مسائل دلائل نظلیہ سے بعنی قرآن وحدیث سے مستبط کئے ہیں۔ بینی جب بعد کے مہاء نے آیات واحادیث کی تغییر کی اور تمام محمل مسائل مستبط کئے تو وہ مسائل زیر بحث آئے اور ان میں اختلاف ہوگیا، جیسے ابنیاء کا ملائکہ سے افضل ہونا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت فاطمہ در منی اللہ عنہا ہے افضل ہونا۔

دوسری وجہ: علم کلام میں بعض مسائل اہل علم نے اس لئے چھیڑے ہیں کدان کو اسلامی مسائل کا موتوف علیہ سمجھ لیا گیا ہے۔ لیا گیا ہے لیمن یہ خیال کیا گیا ہے کہ جب تک وہ مسائل طے ہیں ہوں گے اسلامی مسائل ٹابت نہیں ہوں گے، جیسے امور عامہ کے تمام مسائل اور جو ہر وعرض کے بعض مسائل، پھر شاہ صاحب نے اس تسم کے مسائل کی چارمثالیں دی ہیں۔

تیسری وجہ: جو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ امت کو پنجی ہے اس پر توسب کا اٹفاق ہے، گراس کی تفصیل وتفسیر میں اختلاف ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں صفات ہاری تعالی تصلی رکھنے والے تین مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ جن کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ جن کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

- ﴿ لَاَ زَرَبَيْكِيْنَ ﴾ -

[۲] وقسم لم ينطق به الكتاب، ولم تستفض به السنة، ولم يتكلم فيه الصحابة، فهو مطوئ على غرّه، فحاء ناس من أهل العلم فتكلموا فيه، واحتلفوا، وكان خوضهم فيه:

[الف] إما استنباطا من الدلائل النقلية، كفضل الأنبياء على الملائكة، وفضل عائشة على فاطمة رضي الله عنهما.

[ب] وإما لتوقّف الأصول الموافقة للسنة عليه، وتعلّقها به بزعمهم: كمسائل الأمور العامة، وشيئ من ماحث الجواهر والأعراض؛ فإن القول بحدوث العالم يتوقف على إبطال الهيولى واثبات المجزء الذي لا يتجزّى؛ والقول بحلق الله تعالى العالم بلا واسطة يتوقف على إبطال القضية القائلة بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؛ والقول بالمعجزات يتوقف على إنكار الله وم العقلى بين الأسباب ومُسبّباتها، والقول بالمعاد الجسماني يتوقف على إمكان إعادة المعدوم؛ إلى غير ذلك مما شُحَنّوا به كُتُبهُمْ.

[ج] وإما تفصيلا وتفسيرًا لما تلقُّوه من الكتاب والسنة، فاحتلفوا في التفصيل والتفسير بعد الاتفاق على الأصل.

كما اتفقوا على إثبات صِفتي السمع والبصر، ثم اختلفوا: فقال قوم: هماصفتان راجعتان إلى العلم بالمسموعات والمبصرات؛ وقال آخرون: هما صفتان على حِدتِهما؛

و كما اتفقوا على أن الله تعالى حيَّ، عليم، مُرِيْد، قدير، متكلم، ثم اختلفوا: فقال قوم إنما المقصودُ إثباتُ غاياتِ هذه المعانى من الآثار والأفعال، وأنْ لا فرق بين هذه السبع وبين المرحمة والغضب والمجود في هذا وأن الفرق لم تُثبته السنة؛ وقال قوم: هي أمور موجودة قائمة بذات الواجب.

واتفقوا على إثبات الاستواء على العرش، والوجه، والصَّحْكِ، على الجملة، ثم اختلفوا: فقال قوم: إنما المرادُ معانُ مناسِبَةٌ: فالاستواء، هو الاستيلاء والوجهُ الذاتُ؛ وَطَوَاهَا قوم على غِرُها، وقالوا: لا ندرى ماذاً أريد بهذه الكلمات؟

تر جمہ:اوردوسری قسم ، وہ مسائل ہیں جن کی قرآن کریم نے صراحت نہیں کی ، ندان کے ساتھ حدیثیں مشہور ہو کیں بینی احادیث مشہور ہو کیں اور ندان کے سلسلہ بیں صحابہ نے گفتگو کی ہے، پس وہ ہا تیں لیٹی رکھی تخصی اور ندان کے سلسلہ بیں صحابہ نے گفتگو کی ہے، پس وہ ہا تیں لیٹی رکھی تخصی ان کے بیچ پر ، پھر آئے بچھاہل علم پس انھوں نے ان مسائل بیں گفتگو کی ، اور ان بیں اختلاف ہوا ، اور ان کا ان مسائل بیں گفتگو کی ، اور ان بیں اختلاف ہوا ، اور ان کا ان مسائل بیں گفتگو گی ، اور ان بیں اختلاف ہوا ، اور ان کا ان مسائل بیں گفت میں اختلاف ہوا ، اور ان کا ان مسائل بیں گفت گھا۔



(امع) با تو ولائل نقلیہ سے استغباط کرتے ہوئے ، جیسے انبیاء کی برتری ملائکہ پر ، اور حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنب کی برتری حضرت قاطمہ وضی الله تعالی عنبایر۔

(ب) اور یا اہل جن کے موافق اصول کے موقوف ہونے کی وجہ سے ان مسائل پر ، اور ان اصول اسلامیہ کے بو بر بوئ کی وجہ سے ان مسائل کے ماتھ ، ان حضرات کے گمان ہیں ، جیسے امور عامہ کے مسائل اور جو ہر وعرض کے کہ مرباحث ، پس بیٹک عالم کے حادث ہونے کا قول موقوف ہے ہیولی کے ابطال پر اور جزلا بیخزی کے اثبات پر ، اور اللہ تفالی کے عالم کو بلاوا سطہ بیدا کرنے کا قول موقوف ہے اس ضابطہ کے قوٹ نے پر کہ ' واحد سے واحد ہی صادر ہوسکتا ہے' تفالی کے عالم کو بلاوا سطہ بیدا کرنے کا قول موقوف ہے اس ضابطہ کے قوٹ نے پر کہ ' واحد سے واحد ہی صادر ہوسکتا ہے' اور معادر ہوسکتا ہے نا عقیدہ موقوف ہے اسباب اور ان کے مسببات کے درمیان کروم عقلی نہ ہونے پر ، اور معاد جسم نی کا عقیدہ موقوف ہے معدوم کے اعادہ کے ممکن ہونے پر ، وغیرہ وغیرہ مسائل ، جن سے علمان نے اپنی کتا ہیں بجردی ہیں۔

(ع) اور یا چھیٹرے گئے ہیں و ومسائل تفصیل دفسیر کرتے ہوئے ،اس کتاب وسنت کی جس کولوگوں نے حاصل کیا ہے، پس علماء نے اصل کیا ہے۔ جیسے تمام علماء القد تعی لی ہے، پس علماء نے اصل با توں پر اتفاق کرنے کے بعدان کی تفصیل وتفسیر ہیں اختلاف کیا ہے۔ جیسے تمام علماء القد تعی لی کے لئے صفت سمج اور صفت بھر ثابت کرنے پر شفق ہیں، پھران ہیں اختلاف ہوا، پس پچھلوگوں نے کہا کہ وہ دوسفتیں ہیں۔ ہیں اور دوسروں نے کہا کہ وہ دوسفتیں ہیں۔

اور جیسے تمام علی مشنق ہیں کہ اللہ تعالی زندہ ہیں، جانے والے ہیں، ارادہ کرنے والے ہیں، پوری قدرت رکھنے والے ہیں اور کلام قرمانے والے ہیں، پھران میں اختلاف ہوا، پس کچھلوگوں نے کہا کہ تقصود ان صفات کے معانی کے متائج کو بینی ان کے آثار وا فعال کو ثابت کرنا ہے ( ایمی بڈات خود بیصفات ٹابت کرنا مقصود نہیں ) اور ( انھوں نے ) بیا کہا کہ ان سات میں اور صفت رحمت و فضب و جود ( وغیرہ صفات فعلیہ ) میں اس بارے میں کوئی فرق نہیں ( بعنی سب سے مقصود غایات کا اثبات ہے ) اور بیمی کہا کہ ان کے درمیان احاد یرے نے کوئی فرق ٹابت نہیں کیا۔ اور پچھلے کوئوں نے کہا کہ وارب تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔

اورجیے تمام علاء اللہ تعالیٰ کے لئے بالا جمال یعنی بلاتفصیل عرش پراستواء (قرار پکڑنا) اور چبرہ اور بنسنا ثابت کرنے پر متفق ہیں، پھران ہیں اختلاف ہوا، پس کچھلوگوں نے کہا کہ مراد اللہ کے شایان شان معانی ہیں، پس استواء بمعنی غلبہ ہاور چبرہ سے مراد ذات ہے اور پھولوگوں نے ان صفات مشابہات کوان کے بیج پر لپیٹ دیا، اور کہا کہ ہم نہیں جانے کہان کلمات سے کیا مراد ہے؟

ا انسان افضل میں بیاملائکہ؟ سورۃ البقرہ آیات ۲۰-۲۳ میں انسان کی خلافت ارضی کا ذکر آیا ہے، اس موقعہ پر مد ککہ نے خود کوخلا فت ارضی کا ذکر آیا ہے، اس موقعہ پر مد ککہ نے خود کوخلا فت ارضی کے لئے چیش کیا تھا مگر اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ: ' میں اس بات کو جا نتا ہوں جس کوتم نہیں جانے '' پھر اللہ تعالی نے سب کومعرض امتحان میں کھڑ اکہا تھا، ملائکہ اشیائے عالم کی حقیقت نہیں بتا سکے تھے اور حصرت

- ﴿ وَمُؤَرِّبَالِيْرُ ﴾

آ دم علیہ السلام نے سب با تیں فرفر بتادی تھیں، پھر حضرت آ دم علیہ السلام کومبحود ملا تکہ بنایا تھا اور مبحود ،ساجد سے افضل ہوتا ہے، پس اس واقعہ سے انسان کی یا کم انجم انجم انجم یا گئد پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ﴿ أَوْلَا بِلْكَ هُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ

مربہانی دلیل پر بیاشکال کیا گیاہے کہ مجود ہونے سے فضیلت ٹابت نہیں ہوتی ، ہاں معبود ہونا فضیلت پر دلالت کرتا ہے ، مرحضرت آ دم علیدالسلام کو معبود نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ غیراللہ کی عبادت جا ترنبیں ،ان کوصرف قبلہ توجہ بنایا گیا تھا اور سجدہ لینی عبادت درحقیقت اللہ تعالیٰ کے لئے تھی ، پس جس طرح کعبہ شریف کو قبلہ توجہ بنا کرانبیائے کرام بھی نماز پڑھتے ہیں ، مرکعبہ شریف (عمارت ) انبیاء سے افضل نہیں ،ای طرح حضرت آ دم علیہ السلام کو مجود ملائکہ بنائے سے ان کا ملائکہ سے افضل ہونالازم نہیں آتا۔

اوردوسری دلیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ البریف مرادصرف زمنی مخلوقات ہیں، ملائکہ ان میں شامل نہیں اور لف ذکر منا سے استدلال آخر آیت سے متعارض ہے، کیونکہ عَلیٰ تخیر کی قید ملائکہ کونکا لئے کے لئے ہے۔ اورارشاد باری تعالی ﴿ اَلَٰ عِبَادٌ مُحْدَمُون ﴾ (الانبیاء ۲۷) وغیرہ آیات ملائکہ کی فضیلت پردلالت کرتی ہیں، جس کی فضیل کتب تفایل شریس فرکورہ بالا آیات کے تحت ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

غرض کس نے انسان کی اور کس نے انہیا وکی ملائکہ پرفضیلت آیات ہے مستنبط کی ہے، اور کسی نے اس سے برعکس ملائکہ کی فضیلت ٹابت کی ہے، اور ہرفریق کے استدلال میں گونہ معقولیت ہے۔ اور اس سلسلہ میں تحقیقی بات بیہے کہ:

''عام مؤمنین صالحین جیے اولیاء اللہ وہ عام فرشتوں ہے افضل ہیں۔ اورخواص طائکہ جیے حضرت جرئیل، حضرت مکا ئیل وغیرہ عام مؤمنین صالحین ہے افضل ہیں۔ اورخواص مؤمنین جیے انبیائے کرام وہ خواص طائکہ ہے بھی افضل ہیں، اور کفار و فجار فرشتوں ہے تو کیا افضل ہوتے ، وہ تو جانوروں ہے بھی اصل مقصد فلاح و نجاح میں افضل نہیں، بلکہ کفارتو جو یایوں ہے بھی زیادہ گراہ ہیں' (مظہری)

ا حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ ای نیکانٹوں بھرامسکہ ہے، کیونکہ روایات مختلف وار دہوئی ہیں، بعض سے حضرت عائشہ اللہ عنہا کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے، بعض سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بعض سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ابعض سے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی اور بعض سے حضرت مربی رضی اللہ عنہا کی ،جس کی تفصیل ورج ذیل ہے۔

خدیجیگی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما پر برتری ثابت کی گئی ہے۔

(۲) بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: فساط مدة بسط عدی (فاطمہ میرانکڑا ہے)اور آپ افضل کا کنات ہیں ایس میں انگڑا ہے کہ آپ نے افضل کا کنات ہیں ایس آپ کے جسم کا ٹکڑا بھی یقیناً افضل ہوگا، پس مصرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام خوا تمین سے افضل ہو کمیں۔

اور بخاری شریف میں بیردوایت بھی ہے کہ فاطعة سیدة نساء أهل الجنة (حضرت فاطمه رضی الله عنها تمام جنتی عورتول کی سردار ہیں )اس سے بھی حضرت فاطمه رضی الله عنها کی فضیلت تابت ہوتی ہے۔

اوزفض حضرات نہلی عدیث ہے صرف آپ کی صاحبزاد یوں پرحضرت فاطمہ دمنی اُنڈ عنہا کی فضیدت ٹابت کرتے ہیں، حضرت خدیجہاور حضرت عائشہ رضی اللّہ عنہما پرتر جے نہیں دیتے گردومری حدیث فضیلت کئی میں صریح ہے۔

(۳) بخاری و مری عورتول برایس بے کہ فسط عائشة علی النساء کفصل الموید علی سائر الطعام ( عائشہ کی برتری و و مری عورتول پر ایس ہے جیسی ترید کی برتری و و مرے تمام کھانوں پر )اس حدیث میں لفظ نسساء عام ہے پس حضرت فدیجا و رحضرت فاطمہ رضی الله عنبما پر بھی حضرت عائشہ کی برتری ٹایت ہوئی۔

مگریہ بھی اختال ہے کہ الف لام عبد کا ہو، اور معبود بوقت ارشاد موجودہ از واج مطہرات ہوں، پس اس حدیث سے حضرت خدیجہاور حضرت فاطمہ پر برتزی ٹابت نہ ہوگی۔

(۳) نسائی شریف میں بستد سی حضرت ابن عمال ہے مروی ہے کہ افسنسل نساء اُھل الجنة خدیجة و فاطمة و هريم و آسية اس دوايت ميں حضرت عائشة كا مرے تذكرو بي نبيل ــ

اورعلامداین عبدالبرگی روایت کالفاظ به بین:میدة نساء العالمین مریم، ثم فاطمة، ثم خدیجة ثم آسیة مرحافظ این محرحافظ این محدیث الثانی الدال علی الترتیب لیس بثابت و اصله عندایی داود و الحاکم بغیر صیغة ترتیب (فتح ۲:۲۲)

غرض به بهت الجها ہوا مسئلہ ہے، اس میں کوئی قطعی فیصلہ یاتر جیح ممکن نہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں اس لئے تو قف بہتر ہے و العلم عند الله، و هو أعلم بعباده۔

امور عامہ: وہ مفاتیم میں جوموجوداتِ ثلاثہ (واجب، جو ہراور عرض) میں ہے کی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہیں ، خواہ وہ تینوں انسام کوشامل ہوں جیسے وجود (پایا جانا) وحدت (اکائی) کیونکہ ہرموجود خواہ وہ کتنا ہی کثیر ہواس کے لئے کسی نہ کسی امتیار ہے اکائی ہوتی ہے جیسے انسان باوجود کشرت کا ٹرہ کے سب انسان ہیں۔ یاان میں سے دوقسموں کو شامل ہوں ، جیسے امکانِ خاص ، صدوت ، وجوب بالغیر ، کشرت ، معلولیت ، یہ سب مفاتیم جو ہروعرض میں مشترک ہیں۔ متامل ہوں ، جیسے امکانِ خاص ، صدوت ، وجوب بالغیر ، کشرت ، معلولیت ، یہ سب مفاتیم جو ہروعرض میں مشترک ہیں۔ جو ہر :حکماء کے زدیک وہ ممکن ہے جو بخیر کل کا تحاج نہ ہو، جیسے تمام

اجهام آور کمین کے نزویک جو ہروہ حادث (نو پید) ہے جو بذات خود تحیر ہواور تحیر کے معنی بین کسی مکان بیس ہوتا، پس واجب تعالیٰ جو ہر نبیس، کیونکہ وہ مکن ہیں ندحادث۔

عرض: جوہر کامقابل ہے، حکماءال کی تعریف کرتے ہیں: وہ ممکن جوبغیر کل کے نہ پایا جاسکے، لیعنی وہ اپنے وجو داور قیام میں کسی محل کامختاج ہوجیسے تمام صفات اور کیفیات وغیرہ، آور کمین کے نز دیک عرض وہ حادث ہے جو بذات خود تخیر نہ ہوسکے، پس القدنتا لی عرض بھی نہیں۔

فا کرہ: یہ کم کلام کی ابحاث کی طرف اشارہ ہے، قاضی عضد الدین اُنجی رحمہ الله (متونی 2010ء) نے جوآ تھویں مدی کے علم کلام کے ماہر عالم ہیں، اپنی کتاب المعواقف کے مواقف ستہ بیں ہے دوسراموقف امور عامہ بیں اور تیسراموقف عرض کے بیان میں اکھا ہے۔ علامہ سیدشریف جرجائی رحمہ اللہ (متونی ۱۸۱۷ء) نے اس کی عمہ و شرح کیان میں اکھا ہے۔ علامہ سیدشریف جرجائی رحمہ اللہ (متونی ۱۸۱۷ء) نے اس کی عمہ و شرح المعواقف کے نام سے مشہور ہے اور مطبوعہ ہے، اور علم کلام کی بنیادی کتاب ہجی جاتی ہے۔ شاہ صاحب قدس سروفر مائے ہیں کہ امور عامہ کی بیٹم ما ابحاث اور جو ہروعرض کے بعض مسائل علم کلام کی کتابوں میں اس لئے چھیڑے گئی ہے اور اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ الله میں اس لئے چھیڑے گئی ہے اور اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ الله میں اس لئے چھیڑے گئی ہے اور اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ الله فی اس اس کے جارمثالیس وی ہیں ، ان کی وضاحت درج ذیل ہے:

مہلی مثال: فلاسفہ کے فزد کیے جزلا پیتنزی باطل ہے اور ہیولی ثابت ہے اس لئے عالم قدیم ہے اور علمین کے فزد کیے جز ثابت ہے اور حیولی باطل ہے اس لئے عالم حادث (نوپید) ہے۔ غرض حیولی کا ابطال اور جزلا پیتنزی کا اثبات علم کلام میں اس لئے کیا جاتا ہے کہ حدوث عالم کا اثبات اس پر موقوف سمجھا گیا ہے تفصیل کے لئے معین الفلہ فعد دیکھیں۔

دوسری مثال بینکلمین کے نزدیک اللہ تعالی نے تمام عالم کو بذات خود بلاواسطہ پیدا کیا ہے اور حکما وکا خیال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلاواسط صرف عقل اول کو پیدا کیا ہے اور باتی عالم کوعقول عشرہ کے توسط سے پیدا کیا ہے ، ان کے نزدیک عقول عشرہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح خالق ہیں ، اس کی تفصیل بھی معین الفلہ فدیس دیکھیں۔

اورفلاسفہ نے دسائط کاسہارااس کے لیا ہے کہان کے خیال میں واحد حقیق سے بعنی اس ذات سے جو بہمہ وجوہ واحد ویگانہ ہے جس میں کسی بھی اعتبار سے کثرت اور دوئی نہیں ہے، اس سے سرف ایک بی چیز صاور ہو سکتی ہے، اگر اس سے متعدد چیز میں ادر ہوگی تو نسبتوں میں تعدد پیدا ہوجائے گا، جو وحدت پر اثر انداز ہوگا اور وہ ذات واحد حقیقی ندر ہے گی، واحد اعتباری ہوکررہ جائے گی، جو تو حید کی منافی ہے۔

اوراسلامی نقط نظرے خالق صرف اللہ تعالی ہیں،صفت خلق میں ان کا کوئی شریک وسہیم نہیں، سارا عالم اللہ تعالیٰ نے بذات خود بلاواسطہ پیدا کیا ہے اُوکر مین کے نز دیک فلاسفہ کا فہ کورہ قاعدہ سرے سے باطل ہے، ان کے نز دیک جہتول اورنسبتوں کا تعدد تو حید کے منافی نہیں، جس طرح صفات الہیکا ثبوت اور تعدد تو حید کے منافی نہیں، کیونکہ صفات نہیں ذات بین نه غیرة ات ، اگروه بهمه وجوه متفائر بوتین تو توحید کے منافی بوتین ، ای طرح صفت خلق کی نسبتوں کا تعدد بین الله تعالیٰ کا آسانوں کو پیدا کرنا ، زمین کو پیدا کرنا ، انسان کو پیدا کرنا وغیره یه نسبتوں کا تعدد بھی توحید پراثر انداز نبیس بوتا۔ اس کے متکلمین ، فلاسفہ کے فدکورہ قاعدہ المواحد لایں صدر عدمہ الا المواحد کو باطل کرتے ہیں ، تا کہ الله تعالی ک بد واسط خلاق عالم ہوتا ثابت کیا جائے۔

تیسری مثال: یود تیادادالاسباب بیعنی یهال ہر چیزسب وسبب کی زنجر میں جکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ سے باہر نیس اور مجزرہ اس خرق عادت معاملہ کا نام ہے جس میں بظاہر سبب وسبب کا سلسلہ نظر نہیں آتا، پس مجزات کا ثبوت اس امر پر موقوف ہے کہ پہلے بیٹا بت کیا جائے کہ اسباب وسببات کے درمیان عقلاً لزوم نہیں ، صرف عادة ہے لینی عام طور پر مسببات ، اسباب کے نتائج ہوتے ہیں اور اسباب کے بعد مسببات وجود پذیر ہوتے ہیں گرعقلاً ایسا ہونا ضروری نہیں ، اسباب بین ، خدانہیں جن کے ضروری نہیں ، اسباب ہیں ، خدانہیں جن کے مسببات متابع ہوں ، مسببات وجود پذیر ہوتے ہیں ، کیونکہ اسباب میں ، خدانہیں جن کے مسببات متابع ہوں ، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں ، اس طرح اسباب سے مسببات متحلف بھی ہو کہتے ہیں ، جیسے ابر اہم علیہ السال موآگ کا نہ جلانا بلکہ بردوسلام ہن جانا۔

چوقی مثال: قیامت کے دن جونشا ہ ٹانیہ ہوگی وہ صرف روحانی ٹبیں ہوگی، بلکہ جسمانی ہوگی یعنی ہوتی ہم جو پہلی زندگی میں تھا، اس کو وو بارہ پیدا کیا جائے گا، شرکانہ، محدانہ اور فلسفیانہ ذبہن اس کو تبول ٹبیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز معدوم ہوگئی وہ دوبارہ سمابی حالت کی طرف کیے لوٹائی جائی ہے؟ ان کے خیال میں معدوم کا اعادہ محال ہے، ہیں معاد جسمانی کا اثبات اس پر موقوف ہے کہ اعادہ معدوم کے استحالہ کو باطل کیا جائے تا کہ معادجسمانی کا امکان ثابت ہو سکے۔ جسمانی کا اثبات اس پر موقوف ہے کہ اعادہ معدوم کے استحالہ کو باطل کیا جائے تا کہ معادجسمانی کا امکان ثابت ہو سکے۔ اورصفات باری تعالی کے تعلق سے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تین مسائل ذکر کئے ہیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے: صفت وہ لفظ ہے جو کسی ذات کے بیض احوال پر ولالت کرے، جمیے سرخ، سیاہ، نیک و بدوغیرہ وصفات ہیں۔ اور اللہ تعالی کی بہت صفات کو اسائے حتی (اچھے تام ) بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اورا حادیث شریفہ میں اندُ تعالی کی بہت کی صفات کا تذکرہ آیا ہے، ان میں سیاست صفتیں صفات از لیداور صفات حقیقہ ہیں۔ اور ذو میہ ہیں (۱) حیات (۲) علم (۲) قدرت (۳) ارادہ (۵) کی احداد کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا جاسا ہے، جیے رضی (خوش ہونا) اور سنحط نعالی کو متصف کیا جاتا ہے، جیے رضی (خوش ہونا) اور سنحط نعالی کو متصف کیا جاتا ہے، جیے رضی (خوش ہونا) اور سنحط نین کی اند تعالی کو متصف کیا جاتا ہے، جیے رضی (خوش ہونا) اور سنحط ناخش ہونا) در حمت اورغف و می مقات فی تعلیہ کوصفات اضافہ بھی کہتے ہیں۔

اورالله تعالیٰ کی کچھ صفات ایک بھی ہیں جن سے الله تعالیٰ کے محلوق کے مشابہ ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ بیصفات مشابہات بعنی مخلوق سے ملتی جلتی صفات کہلاتی ہیں ، جیسے الله تعالیٰ کاعرش (تخت) پر استواء بعنی جم کر بیٹھنا ، جو قرآن

- ﴿ الْمَالِيَانُ ﴾

پاک کی سات سورتوں میں مذکور ہے اور المدت کی کا آسان دنیا پرنزول (اترنا) جس کا سیح حدیث میں ذکر ہے اور المدکا چرہ اور ہاتھ وغیرہ وہونا جن کا تذکرہ قر آن میں بھی ہا اور ہے تہ راحادیث میں بھی ۔ یسب صفت متشا بہات کہالی ہیں۔

اس تمہید کے بعد جاننا چاہئے کہ وصاحب رحمہ اللہ نے صفات کے تعلق ہے جو تیمن مسائل بیان کے ہیں وہ ہیں:

مہلا مسئلہ: صفت مع (منیا) اور صفت بھر (وکین) ہے شاراً بات واحادیث سے القدت کی کے لئے ثابت ہیں اور تمام مسلمان ان کو مانتے ہیں، پھران میں اختلاف ہے کہ بیدونوں صفات حقیقیہ ہیں یا اعتباریہ؟ یعنی دونوں مستقل صفیت ہیں ہیں مصوعات صفت ملم کی طرف راجع ہیں؟ ابوالحسین بھری، فلا سفہ اور معمول ہیں تو اس کے جانے کا نام صفت بھر سے نوبی تو ہیں ہیں جو دونوں صفیت حقیق نہیں ہیں محف بھر سے خرض حقیقی صفت ملم ہے اور محصوص چیز وں کے جانے کا نام صف وبھر ہے ایس یہ دونوں صفیت حقیق نہیں ہیں محض ہے۔ خرض حقیقی صفت ملم ہے اور محصوص چیز وں کے جانے کا نام سمح وبھر ہے ایس یہ دونوں صفیت حقیق نہیں ہیں محض اعتباری ہیں اور جمہور کہتے ہیں کہ بید دونوں بھی صفت علم کی طرح مستقل اور حقیقی صفیت ہیں۔

دوسرامسکد: بعض صفات اضافیه کاان کے حقیقی معنی کا متبارے القدتوں پراطد، ق درست نبیس، جیسے صفت رتمان اور رحیم، رحمت سے مشتق بیں اور رحمت کے معنی رقب قلب (ول کا پیجنا) اور انعطاف (مائل ہونا) ہیں اور بیدونوں با تیس القدتوں کی سے شتق بیں اور رحمت کے معنی رقب قلب (ول کا پیجنا) اور انعطاف (مائل ہونا) ہیں اور بیدونوں با تیس القدتوں کی جا متبار سے نبیس کیا جا سکت بلکہ الن کے معانی کی غایات بعنی نتائج و آثار کے اعتبار سے اطلاق کیا جا تا ہے۔ رفت قلب اور انعطاف کا متیجہ اور اثر انعام واحسان فرمانے والا۔

ال تمبید کے بعد جانا چاہئے کہ تمام مسلمان القد تعالیٰ کے لئے صفت حیات ،علم ، ارادہ ،قدرت اور کلام (اور سمح وہمر) مانتے ہیں ، پھران ہیں اختلاف ہوا ہے کہ کیاان صفات کے قیقی معنی مراد ہیں یاان کے معانی کی غایات یعنی نتائج وا تارمراد ہیں؟ کچھاوگوں کا خیال ہے کہ صفات اضا فیہ رحمت و فضب او جودو سخائی طرح ندکورہ بالاس توں صفات ہے تھے تھے کہ کئے تھے معنی مراد ہیں ، ملکدان کی غایات یعنی آٹار وافعال مراد ہیں گرضچے بت یہ ہے کہ ان سما توں صفات کے تھے تی معنی مراد ہیں اور وہ معانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ،اگر غایات مراد لی جا کہیں گروہ وہ صفات ہے تھے نہیں رہیں گراف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ،اگر غایات مراد لی جا کہیں گر تو وہ صفات ہے تھے نہیں رہیں گراف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ،اگر غایات مراد لی جا کہیں گر تو وہ صفات ہے تھے نہیں رہیں گراف اور ہیں گراف کے ساتھ ہے۔

میصفات کیسی میں اور ان کلمات کی کیامراد ہے۔

اور بعض لوگول نے خلف کا طریقہ اپنایا اور وہ طریقہ تنزیہ مع الناویل ہے بعنی بیکہا جائے کہ اللہ تعالی کی بیصفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ، اور استنواء بمعنی استیلاء اور غلبہ ہے بیعنی چھد ذوں ہیں آسانوں اور زمین کو بیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے بنرات خود ال کا کنٹرول سنجالا اور چپرہ سے مراد ڈات ، اور ہاتھ سے مراد توت ونصرت اور ہنمی سے مراد خوشی اور نزول سے مرادعنایات کا متوجہ ہونا ہے۔

#### لغات:

استفاض استفاضة المحبر : پھیلنا ، حدیث منتقیض حدیث مشہور کو کہتے ہیں. الغر (مصدر) کپڑے یا کھال کی شکن ، کہا جاتا ہے طویت الشوب علی غرّہ لین میں نے کپڑے کواس کی پہلی سلوث پر لپیٹا، ... عملی حدّہ اور علی جدّته کے معنی ہیں علی وحدّ کے معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان روگ۔

#### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

خلاصة كلام: بيہ بكراس دوسرى تم كىمسائل بيں اگركوئي فخص اختلاف كرتا ہے اور تفردا فتياركرتا ہے تو وہ اہل السند سے خارج نہيں ، اس لئے كدا كريج ہات ہو چھتے ہوتو وہ بيہ كدان مسائل بيں سرے سے گفتگو ہى نہ كى جائے۔ جب صحابة كرام كا ايمان ان مسائل كوچھيڑے بغير كامل بلكدا كمل تھا تو آج ان مسائل بيں گفتگو كرنے كى كيا ضرورت ہے؟ اورا گرحالات متقاضى بيں كدان مسائل كوچھيڑا جائے تو يا تج ہا تمن ذبحن بيں دکھ في جا كيں:

- (۱) بیضروری نبیں کہ اگلوں نے جو کچھ قرآن وصدیث ہے مستبط کیا ہے وہ سی یا رائح ہو، بلکہ بعد کے علاء کے استنباطات بھی سی یارائے ہو سکتے ہیں۔
- (۲) متنظمین نے جس مسئلہ کوکسی چیز پر موقوف سمجھا ہو، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی اس پر موقوف ہو، بیصرف ان کا خیال بھی ہوسکتا ہے۔
- (۳) ای طرح جو باتشکمین کے نزد یک مردود ہے، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی مردود ہو، بیصرف ان کی رائے بھی ہوسکتی ہے۔
- (۳) ای طرح ہروہ مسئلہ جس میں علماء نے رہیجھ کرغور وفکرنہیں کیا کہ وہ بہت شکل اور لائیخل ہے ،ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی مشکل ہو۔ دوسر سے حضرات نوروفکر کر کے وہ مسئلہ ل کر سکتے ہیں۔
- (۵) ای طرح بعض علاء نے آیات واحادیث کی جوتفصیل وتغییر کی ہے بضروری نہیں کہ وہ دوسروں کی تفصیل وتغییر سے زیادہ قابل قبول ہو علم پرسی کی اجارہ داری نہیں اور فوق مگل ذی عِلْم عَلِیْم ایک سلمہ حقیقت ہے۔

فا كدہ: چونكہ اہل حق ہونے نہ ہونے كا مدار پہلی تتم كے مسائل پر ہے، دوسری تتم كے مسائل پرنہيں ، اس وجہ سے علائے اہل سنت ليعنی اش عرہ اور ماتر بدید تتم ثانی كے بہت سے مسائل ہيں باہم مختف ہوئے ہيں۔ اور ماہر وہا ، ہر زمانہ میں ایسے حقائق دوقائق بیان کرتے رہے ہیں جو سنت كے بعنی اہل حق كے حقائد كے فائس ، چاہے متقد مين ان كے قائل ندر ہے ہول۔

فائدہ مشاہ صاحب نے دوسری شم کے مسائل ہیں ،اگر وہ مختلف فیہ بیں ، تو کسی کی تقلید نبیس کی ، بلکہ جاد ہُ اعتدال اپنایا ہے اور میانہ راستہ اختیار کیا ہے۔غرض آپ نے خودا پنی راہ بنائی ہے ،کسی کی راہ نبیس لی۔

وهذا القسم لستُ أ ستصحُ ترفعُ إحدى الفرقتين على صاحبتها بأنها على السنة؛ كيف؟ وإن أريد قُحُ السنة فهو تركُ الخوض في هذه المسائل رأسًا، كما لم ينْعضْ فيها السلفُ.

ولمَّا أن مَّسَّت الحاجة إلى زيادة البيان، فليس كلُّ ما استبطوه من الكتاب والسنة صحيحًا أو راجعُا، ولا كلُّ ماحسبه هؤلاء متوقَّفًا على شيئ مسلمُ التوقف، ولا كلُّ ماأو جبوارده مسلمُ الردّ، ولا كلُّ ماأمتنعوا من الخوض فيه استضعابًا له صغبًا في الحقيقة، ولا كلُّ ما جازا به من التفصيل والتفسير أحقُ مما جاء به غيرٌ هم.

ولما ذكرنا من أن كون الإنسان سُنيًا معتبرٌ بالقسم الأول، دود الثابي، ترى علماء السنة يختلفون فيما بيمهم في كثير من الثاني، كالأشاعرة والماتريدية، وترى الحُدّاق من العلماء في كل قُرْن لاَيْحتجزُ وْن من كل دقيقة لاتُخالفها السنة، وإن لم يقل بها المتقدمود.

وستجلنى إذا تَشعّبَتْ بهم السُّبُلُ فى الفروع والمذاهب، وتفرّقت بهم المواردُ فيها والمشارب، لَججْتُ بالْجادة الْجليَّة، وحققتُ القارعة القوية، وصرتُ لاأ لُوى على الأطراف والْحافات، وكنتُ فى صمم من التفاريع والتخريحات.

ترجمہ: اور بی( دوسری) تتم بنیں درست بھتا ہیں کہ برتر بنادے دوجہا عتوں ہیں ہے ایک واس کی بیلی پر ہا یں طور کہ دوسنت پر یعنی بالکل حق بیت جائے ہیں تو وہ طور کہ دوسنت پر یعنی بالکل حق بیت جائے ہیں تو وہ سرے ہے ان مسائل ہیں نہ گھسنا ہے، جبیا کہ سلف ان مسائل ہیں نہیں گھے ہیں۔

اور جب مزید وضاحت کی ضرورت پیش آئی (اور بیمسائل چیمیزے گئے) تو (۱) نبیس ہے ہوہ بات جوان لوگوں نے قرآن وصدیث ہے متنبط کی ہے جے یارانج ہو(۶) اور نہ ہر وہ بات جس کوان لوگوں نے کسی چیز پر موقوف ہمجھا اس کا موقوف ہوں ماسکم ہو(۳) موقوف ہوں کے نزد کی ضروری ہے اس کا مردود ہونامسلم ہو(۳)

اور نہ ہر وہ مسئلہ جس میں گھنے ہے وہ لوگ باز رہے ہیں ،اس کودشوار خیال کرتے ہوئے وہ حقیقت میں دشوار ہو (۵)اور نہ ہر وہ صیل تنسیر جو وہ لوگ لائے ہیں ، دوسرے لوگول کی تفصیل تغییر سے زیادہ حقدار ہو۔

اوراً س بات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی ہے کہ وی کائی یعنی اہل جن ہوناتھم اول کے مسائل کے ساتھ موازنہ کیا ہوا ہے، شم ثانی کے مسائل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے اہل جن کو کہ وہ باہم مختلف ہوئے ہیں وسری تتم کائی میں سے بہت سے مسائل میں جیسے اشاعرہ اور ماتر یہ بیکا باہمی اختلاف، اور آپ دیکھیں گے ہرزمانہ میں ماہر علاء کو کہ وہ بازنہیں رہے ہیں ایس باریک باتیں بیان کرنے سے جو طریقہ سنت کے خلاف نہیں ہیں، اگر چا گئے لوگ ان کے قائل ندہ ہوں۔

اور عنقریب آپ مجھ کو پائیں سے جب راہیں اور طریقے لوگوں کو جزئیات ہیں مختلف کردیں ہے، اور گھا ہیں اور پانی پیشن پینے کی جگہیں لوگوں کوفر وعات میں متفرق کردیں گی تومیں واضح راستہ چیکارہوں گا اور مضبوط روڈ کے بالکل بیج میں چوںگا اور بالکل نہیں مزونگا اطراف اور کناروں کی طرف، اور بہرہ بن جاؤنگا اصول سے نکالی ہوئی جزئیات اور تفریعات سے (بینی اختلافی مسائل میں میانہ راستہ اختیار کرونگا اور افراط و تفریط ہے بچ کرچلونگا اور کسی کی تقلید نہیں کرونگا)

#### لغات:

 جُلِدَاقِك

بمعنی کنارہ اور السحافات جمع السحافة کی اس کے معنی بھی کنارہ کے بیں حاف السلسان: طَرَفُه (اران العرب) . . صَمَّ (س) صَمَّما: بہرہ بوتا ..... تفاریع جمع ہے التفریع کی جس کے معنی بیں اصول سے متفرع ہونے والاجزئے ، ...

104

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# ہرن کی ایک خصوصیت اور ہرمقام کا ایک تقاضا ہوتا ہے

اور

دوسر فن والوں پراس فن کی قابل اعتماد بات کی پیروی ضروری ہے۔

جاننا جائے کہ ہرفن کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، جس کافن میں لحاظ رہنا چاہئے بینی ہرفن میں وہی باتیں مناسب ہوتی ہیں جوتی ہیں جوتی ہیں جواس فن سے تعلق رکھتی ہیں ، ایک فن میں دوسر نے ن کی غیر متعلقہ بحثیں چھیڑو ینا مناسب نہیں ، کیونکہ ہر بات کا ایک موقعہ ہوتا ہے اور موقعہ ہی پر بات مناسب ہوتی ہے، مثلاً فن غریب الحدیث میں جوشخص کتاب لکھ رہا ہے اس کو صدیث کی صحت وضعف سے بحث نہیں کرنی چاہئے اور ایک صدیث ہون صدیث کی صحت وضعف ہی ہے بحث کرنی چاہئے اور ایک محت وضعف ہی ہے بحث کرنی چاہئے ، اس کو صدیث ہون صدیث ہون صدیث کی اسانیداور ان کی صحت وضعف ہی ہے بحث کرنی چاہئے ، اس کو مسائل فلم بیداور ان کی ترجیحات سے بحث نہیں کرنی چاہئے۔

ای طرح جوفف فن عکمت شرعید میں کتاب لکھ رہا ہے اس کو ذکور وامور میں ہے کسی چیز ہے بحث نہیں کرنی چاہیے اس کی پوری توجہ ان اسرار ورموز کی طرف وئی چاہیے جواحادیث میں ذکوراد کام میں طحوظ بیں ، خواہ حدیث میں ذکور عکم معمول بہ ہو یامنسوخ ہو گیا ہو، یاس تھم کے معارض کوئی دوسری دلیل آئی ہوجس کی وجہ سے فقید کی نظر میں وہ تھم مرجوح قرار پایا ہو، مثلاً مساحہ بنا المناد سے وضوکی روایت منسوخ ہے گر بیمنسوخ تھم بھی کسی زمانہ میں معمول برباہے ، اس لئے علم اسرارالدین میں اس تھم کی حکمت بھی بیان کی جائے گی۔

البتہ جب ایک فن والا دومر فن سے استفادہ کر سے قوضروری ہے کہ اس فن میں جو بات رائح ہواس کی پیروی کر ہے مثلاً ایک مغسر یا فقیدا پی کتاب میں کوئی حدیث نقل کر سے قو وہی حدیث نقل کر سے جو محدثین کے زوی قابل استدلال ہے ، موضوع یا نہایت ضعیف روایت سے تمسک نہ کر ہے ، ای طرح فن حکمت بشرعیہ کے مصنف کو اپنی کتاب میں وہی حدیثیں لانی جائیس ، اور انہی حدیثوں کے اسرار ورموز بیان کرنے چاہئیں جو محدثین کے زویک سے بینی قابل استدلال ہیں ، موضوع روایات اور نہیں بینا ہے اس استدلال ہیں ، موضوع روایات اور نہیں بین مصنف روایات کوئیس لینا چاہئے۔

ربی یہ بات کہ کوئی روایت کیسی ہے؟ اس نے فن حکمت شرعیہ میں بحث نہیں کرتی جاہئے ، اس بارے میں فن صدیث کے ماہرین کی آراء کی بیروی کرتی ہیا ہے ۔ لیکن اگر کہیں ضمناً اس قسم کی کوئی بات آجائے تو اس میں حرت بھی نہیں ، اس طرح اگر کہیں ضمناً مسائل فقہیہ زیر بحث آجا کی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ، کیونکہ اقر بالی الحق کی تحقیق اللہ علم کے سے کوئی انو تھی بات نہیں ، نہ اس کا مقصود کسی پرطعن ہے۔ آخریش شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پیش نظر حتی الامکان اصلاح ہے، مگریہ بات تو فیق خداوندی کے ذریعہ بی مکن ہے اس لئے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور انہیں کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

فا کدہ بن حدیث میں سب سے زیادہ قابل اعتادہ ہ کتا ہیں ہیں جو قد دین حدیث کے تیسر ہے دور میں تیارہ و ئی ہیں ایعی صحاح سند، مُسند احمد وغیرہ، کیونکہ یہ کتا ہیں احادیث کی تنقیح کر کے مرتب کی گئی ہیں لیمی یہ جانے کے بعد تیار کی گئی ہیں کہ کس روایت کے روات زا کد ہیں اور کس کے کم ، اور کس روایت کے کہ سروایت کے روات زا کد ہیں اور کس کے کم ، اور کس روایت کے روات تو کہ ہیں اور کس کے کم ، اور کس روایت کے روات تو کہ ہیں اور کس کے ضعیف بیتمام با تیس جان کر یہ جموع می وجد البصیرت مرتب کئے گئے ہیں ، اس لئے بہی کہ بیس سب سے زیادہ تو بل اعتماد ہیں ، اور انہی کتابوں کی حدیثیں مشکلوۃ شریف میں سندیں حذف کر کے لی گئی ہیں ، اس لئے ش و صاحب نے زیادہ تر حدیثیں مشکلوۃ شریف ہیں سندیں حذف کر کے لی گئی ہیں ، اس لئے ش و صاحب نے زیادہ تر حدیثیں مشکلوۃ شریف سے لی ہیں۔

### [لكل فن خاصةٌ، ولكل مقام مقالٌ، وعلى غيرهم اتباعُ بأحقٌ ماهنالك]

فاعلم أن لكل فن حاصَّة ، ولكل موطن مقتضى ، فكما أنه ليس لصاحب غريب الحديث أن يبحث عن صحَّة الحديث وضُعُفه ، ولا لحافظ الحديث أن يتكلم في الفروع الفقهية ، وإيثار بعضها على بعض ، فكذلك ليس للباحث عن أسرار الحديث أن يتكلم بشئ من ذلك ،إنما غاية همته ومطمَح بصره هو كشف السر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ، سواءً بقى هذا الحكم محكما ، أوصار منسوخًا ، أو عارضه دليلٌ آخَرُ ، فوجب في نظر الفقيه كونه مرجوحا .

نعم، لا مُحِيلُ صَ لكل خائض في فن أن يعتصم بأحقّ ما هنالك بالنسبة إلى ذلك الفن، وإنما الأقرب من الحق باعتبار فن الحديث: ما خَلَص بعد تدوين أحاديث البلاد، وآثار فقهائها، ومعرفة المتابّع عليه من المتفرّد به، والأكثر رواةً والأقوى رواية مما هو دون ذلك.

على أنه إن كان شئ من هذا النوع اسْتِطُرَاداً، فليس البحث عن المسائل الاجتهادية، وتحقيقُ الأقرب منها للحق، بِذُعًا من أهل العلم، ولا طَعْنًا في أحدمنهم ﴿ إِنْ أُرِيْدُ إِلّا الإصلاح، مَا اسْتَطَعْتُ ، ومَا تَوْفِيْقِيْ إِلّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وإِلَيْهِ أُنِيْبُ ﴾

ترجمہ: برفن کی ایک خصوصیت اور ہر موقعہ کے متاسب ایک بات ہوتی ہے اور دوسرول پر اس فن ہیں جوسب سے
زیادہ قابل اعماد بات ہے اس کی پیروی ضروری ہے: پھر جان لیجئے کہ برفن کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور ہر جگہ کا کوئی تقاضا
ہوتا ہے، پس جس طرح یہ بات ہے کوئی غریب الحدیث کے مصنف کے لئے مناسب نہیں کہ وہ حدیث کی صحت وضعف
ہوتا ہے، پس جس طرح یہ بات ہے کوئی غریب الحدیث کے مصنف کے لئے مناسب نہیں کہ وہ حدیث کی صحت وضعف
سے بحث کرے، اور ندایک محدث کے لئے مناسب ہے کہ وہ مسائل قفہید کے بارے میں، اور بعض روایات کو بعض پر ترجیح
ویتے کے لئے گفتگو کرے، بس اس طرح حدیث کے اسرار ور موزسے بحث کرنے والے کے لئے متاسب نہیں ہے کہ وہ
ان میں ہے کہ بھی چیز کے بارے میں گفتگو کرے، اس کی پوری توجہ اور اس کے چیش نظر اس راز کو کھوئنا ہی ہونا چاہئے جس کا
می رض کوئی اور دلیل آئی ہوجس کی وجہ سے مجتمد کی نظر میں وہ روایت مرجوح قرار پائی ہو۔

باں کوئی مفرنیں کسی بھی فن میں گھنے والے کے لئے اس بات سے کہ وہ اس چیز کو مفہوط پکڑے جواس فن میں سب
سے زیادہ قابل اعتماد ہے ، اس فن کی بہ نسبت : اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ، فن حدیث کے اعتمار ہے ، وہی روایات
میں جو چھٹ گئی ہیں علاقوں کی حدیثیں اور ان کے فقہا ، کے فقاوی مرتب کرنے کے بعد ، اور بیر جانے کے بعد کہ کس
روایت کی متا بعت موجود ہے اور کوئی روایت متفرد ہے اور کس کے زوات زیادہ ہیں اور کوئی روایت کے روات زیادہ
قوی ہے ، ان سے جواس سے فروتر ہیں ( لیعنی کس حدیث کے روات کم ہیں ، اور کس کے زوات ضعیف ہیں )

علاوہ ازیں اگر اس نوع کی کوئی بات ضمناً چیز جائے تو مسائل اجتہادیہ ہے بحث کرتا اور ان میں حق سے زیادہ قریب کی تحقیق کرنا الل علم کے لئے کوئی اتو تھی بات نہیں ہے، اور شدوہ ان علاء میں سے کسی پراعتراض کرنا ہے، میرا ارادہ اصلاح ہی کا ہے، جہال تک میر ہے ہیں ہے اور مجھے اس کی تو فیق اللہ کی مدو ہی ہے ہو تکتی ہے، انہی پر میں مجروسہ کرتا ہوں، اور انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

#### لغات:

الموطن : جَكَة جُعُ المواطن ، الهِمَّة : تَصَر ، الداوه ، خُوا الله الغاية : آخرى عد ، المعطمَع : نكاه يؤنَّ ف جَك المعيص : يُعَاكِنَى جَكَة على وجوئے كَ جَكَد حاص (ن) عن كذا : الك بونا ، بِث جانا اعتصم به : باتھ ہے بكڑنا خلص (ن) خُلوصًا : خالص بونا .... استطراد : كلام كواس طرح بيان كرنا كماس ہو ومراكلام لازم آئے .... البذع : الوكھا۔

تشريح:

(۱) کوئی انوکھی بات نہیں یعنی علماء ضمنا دوسری بحثیں کرتے ہی رہتے ہیں ، ریکوئی نئی بات نہیں۔



☆

(۲) نہ وہ کسی پراعتراض کرنا ہے مثالات میں بطی الوضوء کی روایت کے پارے میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس باب میں محد ثین کے نز دیک کوئی روایت سے نہیں ، توبیہ بات وجوب تسمیہ کے قائلین پراعتراض کرنے کے لئے نہیں کھی بعکہ اپنی تحقیق پیش کرنا مقصود ہے، ای طرح کسی روایت کے تحت کوئی فقعی بحث چیز جائے اور فقہاء کی آ راء میں ہے سی رائے کوشاہ صاحب ترجیح دیں تو وہاں بھی محض اپنی تحقیق پیش کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی پرطعن مقصود نہیں ہوتا۔

(۳) علاقوں کی حدیثیں اور ان کے فقہاء کے فقاوی مرتب کرنے کے بعد لیعنی پہلے علاقہ وارروا بیتیں مرتب کی گئی تھیں اور ہر علاقہ کے فقہاء کے فقاوی بھی ان کے ساتھ شامل کر لئے گئے تھے، بعد میں چھان بین کر کے حدیث شریف کے موجود و مجموعے مرتب کئے گئے ہیں۔



دورہے یہ بحث چل رہی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اس کتاب میں جوتفردات اختیار کے بیں وہ پہلی فتم کے مسائل میں ہیں، دوسری فتم کے مسائل میں ہیں، اب فرماتے ہیں کداگر خدانخواستہ پہلی فتم کے مسائل میں کسی ہیں۔ کے خلاف میں جی اس کے خلاف یا الل استدوالجماعہ کے خلاف کے خلاف کوئی بات قام ہے نکل گئی ہوتو میں اس بات ہے ہراء ت خلاج کرتا ہوں اور جو جھے خواب خفلت ہے بیدار کرے اس کے لئے دعا گوہوں۔

البنة متاخرین میں جوآ پس میں بحثیں ہوئی ہیں اور ان میں اختلافات ہوئے ہیں تو ہم اس کے پابند ہیں کہ انہی کی لکیر پیٹیں، اور کیوں پیٹیں؟ وہ بھی تو انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، ان میں کوئی سرخاب کا پڑئیں لگ رہا، دوسری تشم میں ان کی رائے بھی میچے ہو کتی ہے اور ہماری رائے بھی ۔ کیونکہ معاملہ ہمارے اور ان کے درمیان کنویں کے وول کی طرح ہے، میں مہول نے پہلے پانی مجراییا تو مجھی ہم نے بھی مسئلہ میں ان کی رائے میچے ہو کتی ہے تو کسی میں ہماری، اس لئے دوسری تشم کے مسائل میں ہمارے ذمہ لازم نہیں کہ ہم ہریات میں ان کی موافقت کریں۔

وهاأنا برئ من كل مقالة صدرت مخالفة لآية من كتاب الله، أو سنة قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع القرون المشهود لها بالخير، أو ما اختاره جمهور المجتهدين ومُعظم سواد المسلمين؛ فإن وقع شيئ من ذلك ،فإنه خطاً؛ رحم الله تعالى من أيفظنا ،من سنتنا أو نَبَهنا من غفلتنا.

أما هؤلاء الباحثون بالتنخريج والاستنباط من كلام الأواتل، المنتحلون مذهب المناظرة

والمجادلة، فلايجب علينا أن نوافقهم في كل ما يَتَفَوَّهون به، فنحن رجال وهم رجال، والأمر بينا وبينهم سجال.

ترجمہ: اور سنو، میں بری ہوں ہراس بات سے جوقلم سے نکل گئی ہے کتاب اللہ کی کسی آیت کے خلاف، یا رسول اللہ مطالبہ ملک کے معمول بہ صدیث کے خلاف، یا ان قرون کے اجماع کے خلاف جن کیلئے خیریت کی گوائی دی گئی ہے، یا اس رائے کے خلاف جس کو جمہور جمجہ دین نے اور سلمانوں کے سواد اعظم نے اختیار کیا ہے: پس اگر الیہی کوئی بات نکل گئی ہوتو وہ چوک ہے، اللہ اس شخص پر مہر یا ٹی فرمائے جو جمیس اونگی سے بیدار کرنے اور ہماری غفلت پر جمیس متنب کرے مرب یہ ہوگئی ہوتو وہ چوک ہے، اللہ اس شخص پر مہر یا ٹی فرمائے جو جمیس اونگی سے بیدار کرنے اور ہماری غفلت پر جمیس متنب کرے اور ہماری خلام سے تخ تن واستنباط کے ذریعہ، جو مناظرہ اور مجادلہ کی راہ اپنے فیل موافقت کریں جو انھوں نے کہی ہے پس جم بھی آدمی ہیں، تو جم پر ضروری تبیس کہ ہم ان کی ہر اس بات میں موافقت کریں جو انھوں نے کہی ہے پس ہم بھی آدمی ہیں اور وہ بھی آدمی ہیں اور معاملہ ہمارے اور ان کے در میان کویں کی طرح ڈول ہے۔

#### لغات:

هَا حَرْفُ تَنْبِيدِ مِي عِيْبِ ﴿ هَا أَنْتُمْ هُوْلاَءِ ﴾ (سورة حُرآيت ٣٨).... قائمة: كَرْي بون والى ، برقر ارليتي معمول بها ، غير منسوخ .... المسهود لها بالنحيو بين ثنق عليه حديث كي طرف اشاره م ليني خير امنى قونى لم اللابن يلونهم النح (مَثَلُوة حَافَ ١٠٠١).... مُعْظَم الشيئ: چِيْر كابرُ احصة جُمْع معاظم ..... السواد: بهت تعداد .... النحل مذهب كذا: منسوب بونا ، افتيار كرنا ..... المناظرة يهال يمنى المجادلة م يعنى ثن يانات الى التعل مذهب كذا: بولنا ..... بات يرارُ اربئا ..... انفَوَّة بكذا: بولنا ....

### تشريخ:

پرانے زمانہ میں گاؤں کے کنویں پرایک دوبالٹیاں رکھی رہتی تھیں جوشن پہلے کنویں پر پہنچتاوہ پہلے پانی مجرتا اور جو بعد میں آتا وہ انتظار کرتا ، اس طرح کسی مسئلہ میں دوسرے علماء کی رائے سیح ہوسکتی ہے تو کسی مسئلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللّہ کی رائے سیح ہوسکتی ہے۔

☆

\*

\$

### كتاب كےمضامین كى اجمالی فہرست

بہت قدیم زمانہ میں کتابوں میں فہرست مضامین لکھنے کا طریقہ نہیں تھا، کئی کئی جلدوں میشمل کتابیں فہرست مضامین سے خالی ہوتی تھیں، وہ کتابیں ساری پڑھنی پڑتی تھیں،اور مسائل کا موقع محل یاور کھنا پڑتا تھا۔ پھرتر تی ہوئی اور صنفین —عنالی موتی تھیں۔ وہ کتابیں ساری پڑھنی پڑتی تھیں،اور مسائل کا موقع محل یاور کھنا پڑتا تھا۔ پھرتر تی ہوئی اور صنفین مقدمة امکتاب لکھنے لگے، جس میں علاوہ دیگر باتول کے مختصر فہرست مضامین بھی ہوتی تھی ، جس سے گونہ ہولت ہوگئ اور مطلوبہ مسئلہ نکالنا آسان ہوگیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی مقدمة الکتاب کے آخر میں کتاب کے مشمولات کی اجمالی فہرست دے دہے ہیں۔

پھر اور ترتی ہوئی اور اردو کتابول کے شروع میں اور عربی کتابوں کے آخر میں مصنفین یا ناشرین مستقل تفصیلی فہرست مضامین شامل کتاب کرنے گئے۔ جس سے بہت سہولت ہوگئ، پھر مزید ترتی ہوئی اور متنوع فہرست مضامین ہوئی سے فہرست اشخاص، فہرست او کن اور فہرست مضامین ہونے گئیں جسے فہرست آبات، فہرست اجادیث، فہرست اشحار، فہرست اشخاص، فہرست او کن اور فہرست مضامین وغیرہ، تا آ نکہ فہرستوں کی بھی فہرست ضروری ہوگئی اور بعض عربی کتابول میں تو مورے دُم ہوگئی، یہسب انڈس غیر ضروری ہیں، ان سے خواہ مخواہ کتاب کی قیمت بڑھ جاتی ہے، انکو ڈسک میں رکھ دینا چاہئے، ہاں ضروری فہرستیں ناگز میر ہیں، جسے تفصیلی فہرست مضامین جو پوری کتاب کا آئینہ ہو، ای طرح متنوع اور متفرق مض بین والی کتاب میں حروف ایجد سے فہرست مضامین وغیرہ۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ عام طور پر مقدمۃ الکتاب ہیں سادہ انداز ہیں جمل فہرست مضامین وی جاتی ہے کہ اس کتاب میں استے ابواب اتن فصول اور بیدیہ مضامین ہیں ، مگر بڑوں کی بات اور ہے ، شاہ صاحب فہرست ابواب بھی مدل بیان کررہے ہیں ، اس لئے پہلے سادہ طریقۃ پر فہرست مضامین دی جاتی ہیں ، پھر شاہ صاحب کی بات پیش کی جائے گ ۔ بیان کررہے ہیں ، اس لئے پہلے سادہ طریقۃ پر فہرست مضامین دی جاتی ہیں ، پھر شاہ صاحب کی بات پیش کی جائے گ ۔ ججۃ انتدالبالغہ مقدمۃ الکتاب کے علاوہ دوقسموں شیمتل ہے تتم اول میں قواعد کلیے ہیں اور تتم ٹانی میں احادیث خامس کے اسرار ورموز کا بیان ہے اور تسم اول میں سات مباحث اورا یک تتمہ ہے ، جن میں چوراسی ابواب اور مبحث خامس کے شروع میں ایک مقدمہ ہے۔ تفصیل ورج فرال ہیں سات مباحث اورا یک تتمہ ہے ، جن میں چوراسی ابواب اور مبحث خامس کے شروع میں ایک مقدمہ ہے۔ تفصیل ورج فرال ہے۔

مبحث اول: تکلیف ومجازات کے اسباب کے بیان میں ہے یعنی اللہ نے اپنی بے شمر تخلوقات میں سے انسان ہی کو احکام شرعیہ کا مکلف کیوں بنایا ہے؟ اور انسان ہی کے لئے جزاؤ سرزا کیوں ہے؟ اس مبحث میں تیرہ ابواب ہیں۔
مبحث افی: و نیا اور آخرت میں مجازات کی کیفیت کے بیان میں ہے یعنی و نیا میں ، قبر میں ، میدان حشر میں اور
آخرت میں جزاؤ سراکی کیا کیا شکلیں ہوں گی؟ اس مبحث میں جارابواب ہیں۔

مبحث ثالث: ارتفا قات کے بیان میں ہے بینی و نیامی آسائش کے ساتھ رہنے کے لئے کیا کہ بیرات ، فعہ اور مفیدا سکیمیں ہوسکتیں ہیں،اس مبحث میں گیارہ ابواب ہیں۔

مبحث رالع: سعادت (نیک بختی ) کے بیان میں ہے لیعنی نوع انسانی کی نیک بختی کیا ہے؟ اوراس کے سئے کیا کیا اعمال ضروری ہیں؟ اور شقاوت (بدختی ) کیا ہے؟ اور وہ کن ہاتوں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ اس مبحث میں سات ابواب ہیں۔ مبحث خامس: نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بیان میں ہے۔ اس مبحث کے شروع میں ایک مقدمہ ہے اور اس میں مبحث خامس: نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بیان میں ہے۔ اس مبحث کے شروع میں ایک مقدمہ ہے اور اس میں

- ﴿ لُوَّنُوْرَ بِيَالِيْنَ لِهِ ﴾-

ستره ابواب بیں۔ (رحمة الله الواسعد جلداول میں انبی یا نجی مباحث کی شرح آئی ہے)

مبحث سا دس: ملی سیاست کے بیان میں ہے بیتی مذہبی حکومت کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ وہ اوگوں کو سس سس طرح سنوارے گی؟اس مبحث میں اکیس ابواب ہیں۔

مبحث سابع احادیث سے قوائین شرعید متنظر کرنے کے بیان میں ہے، یعنی قانون اسلامی قرآن وحدیث سے
کیے متنظ کیا جاتا ہے؟ اس کے لئے اصول وضوابط کیا ہیں؟ اور طریقہ کارکیا ہے؟ اس مبحث میں سات ابواب ہیں۔
آخر میں تمتہ ہے، جس میں شاہ صاحبؒ نے اپنار سالہ الانسساف فی سبب الاختلاف بورادر ن کردیا ہے بیر سالہ
علیدہ بھی طبع ہو چکا ہے اور بعض مضامین اپنے ایک اور رسالے عقد المجید فی الاجتھاد و التقلید سے لئے ہیں اور
بعض مضامین نے ہیں، اس تمتہ میں چار ابواب ہیں۔ (رحمة اللہ الواسعہ کی جلد دوم میں ان شاء اللہ ان دوم احث کی شرح آئے گی)

اورتهم ثانی میں احادیث کی شرح کی ہے، تمریہ شرح رموز واسرار کی حد تک محدود ہے، سب سے پہلے ابواب الایمان کی حدیثوں کی شرح کی ہے، پھر ابواب الاعتصام بالکتاب والنہ کی، پھر ابواب الطبارہ کی، پھر ابواب الصلاق کی، پھر ابواب الاب الزمان تنہ کی میر ابواب الحسان بینی ابواب الزم (تضوف) کی، پھر ابواب ابزم فرانواب الزم فرانواب الزم فرانواب الزم فرانواب الزم فرانواب المنظم کی، پھر ابواب تدبیر المنزل کی، پھر ابواب السم معشبة کی ابتخاء الرزق (ابواب المعاملات) کی، پھر ابواب تدبیر المنزل کی، پھر ابواب السم معشبة کی اور آخر میں سیرت نبوی فتن اور مناقب کی روایات کی شرح کی ہے۔

اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے: فرماتے ہیں کہ ہیں نے بدکتاب دوقسموں پرتقسیم کی ہے، پہلی فتم میں تواعد کلیداور ضوابط عامہ کا بیان ہے۔ قاعدہ: اس اصل کو کہتے ہیں جوایک باب کے مضامین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوا تھا عدہ کلیداس اصل کو کہتے ہیں جو ایک ابواب کے مسائل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو، بالفاظ دیگر: قاعدہ دو جارجز ئیات مشتمل ہوتا ہے اور قاعدہ کلید کے خت بہت می جزئیات آتی ہیں۔

غرض تسم اول میں تو اعد کلیے کا بیان ہیں، اگر ان کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تو شرائع یعنی قوانین خداوندی میں جو کشیں مصلحتین ملحوظ ہیں وہ مرتب شکل میں ذہن تشین ہوجا کیں گی اور ان کے اسرار ورموز کو بہت آسانی ہے سمجھا جاسے گا۔

رئی میہ بات کدان تواعد کلید کا ما خذ کیا ہے؟ تو جا نتا جا ہے کدان میں سے بیشتر قواعد تو نزول قر آن کے وقت موجود
مذاجب ولمل والوں کے درمیان مسلّم تھے، ان کے بارے میں اٹل ملل میں کوئی اختلاف نہیں تھا بینی میسب اجماعی
قاعدے ہیں،اوراجماع بذات خودا یک ما خذہے،اور میضوالط استے مشہور تھے کہ صحابہ کوان کے بوچھنے کی ضرورت نہیں،
اس لئے آپ میلانہ آئی نے وہ ضا بھے بیان نہیں فرمائے، بلکدان ضابطوں کو بنیاد بنا کران پرمسائل متفرع فرمائے ہیں۔
البتہ جزئیات بیان کرتے وقت ان اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسے بلی کے جھوٹے کا تھم بیان کرتے ہوئے

ار شادفر مایا: ﴿إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات﴾ (بلی بروقت گفريس آنے جانے والے لوگوں ميں ہے با فرمایا كه وہ بروتت گفريس آنے جانے والے جانوروں بيں ہے ہے)

اس ارشادیس اس ضابطی طرف اشاره فرمایا ہے کہ ''حرج اور تھی سے احکام ہیں ہولت پیدا ہوتی ہے'' (السمشقة تنجلب النیسیو) عرض جزئیات بیان کرتے ہوئے جس طرح طے شدہ ضوابطی طرف اش رہ کیا جاتا ہے ای طرح آ ب میں ان کی طرف اشاره فرماتے تھے کیونکہ آ ب میں ان کی طرف استاره فرماتے تھے کیونکہ عربوں ہیں، جوملت اساعیلیہ کی طرف منسوب تھے، اور یہود ونصاری اور مجوس ہیں ان کی نظائر رائے تھیں اور صحاب ان سے واقعت تھے اور ان کواس کی خوب مشق تھی ، اس لئے ان اصول کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی ، بس آ محضور میں ان کی قارد کا فی تھا۔

کا اشارہ کا فی تھا۔

آ مے فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ توانین شرعیہ کی حکمتیں سمجھنے کے لئے پہنے دو بنیادی ہاتیں سمجھنی ضروری ہیں:

ایک: نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ جب تک ان دو ہاتوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی احکام کے اسرار ورموز نہیں سمجھے جا سکتے۔

دوسری: مذہی حکومت کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کیونکہ توا ٹین شرع کا بڑا حصدای سے متعلق ہے۔

اس لئے تشم اول میں بیدہ بحثیں ضروری ہوئیں ایک مجٹ البروالاثم ، دوم: مجٹ سیاست ملید۔
پھر میں نے نور کیا تو یہ بات بجھ میں آئی کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت بجھنے کے لئے پہلے تین چیزیں بجھنی ضروری ہیں۔
اول: مجازات کی بحث یعنی انسانوں ہی کے لئے جزاؤ سزا کیوں ہے؟ کیونکہ جب مجازات کی وجہ بجھ میں آئے گ

تہمی نیکی اور گناہ کا سوال بیدا ہوگا، اگر مجازات نہ ہوتو تمام اعمال کیساں ہوں گے، جسے جانوروں کے لئے نہ کوئی نیکی سے نہ کوئی گناہ۔

دوم: ارتفا قات کی بحث یعنی آسائش سے زندگی گذار نے کے لئے مفید تدبیریں کیا ہیں اور مصربا تیں کیا ہیں؟ جو مفید باتیں ہیں وہ نیکی کے دائر ہیں آتی ہیں اور معٹرت رسال امور گناہ تھبرتے ہیں۔

سوم: سعادت نوعیہ کی بحث لینی نوع انسانی کی نیک بختی کیا ہے اور بدیختی کیا ہے؟ نیک بختی کن باتوں سے عاصل ہوتی ہے اور بدیختی تک کوئی یا تیں پہنچاتی ہیں؟ دارین کی فلاح ونجاح کیے عاصل کی جائے اور خسران سے کیے بچا جائے؟ جو ہا تیں سعادت کا سبب ہیں وہی نیک کام ہیں اور اسباب شقاوت گناہ ہیں۔

پھر میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ یا نچوٰں میاحث چندا سے مسائل پر موقوف ہیں جن کواس فن میں آئکھ بند کر کے مان نیٹا جا ہے ،ان کی علتوں سے بحث نہیں کرنی چاہئے ،ورنہ بات بہت دور جاپڑے گی۔اوران کو بچند وجوہ

- ﴿ لَوْ وَرَبِيالِينَ ﴿ ﴾

مانا جاسكتا ہے۔جودرج ذیل ہیں۔

(۱) یا تو وہ ہاتیں اس لئے مان لی جائیں کہ تمام ملل وغدا ہب والے ان تیفق ہیں ، اور اس درجہ متفق ہیں کہ وہ ہاتیں
''مسلمات مشہور و' میں داخل ہوگئی ہیں ، پھران کے ولائل ولل اور لِنم ہے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

(۲) یا وہ ہاتیں اس لئے مان لی جائیں کہ جشم ملم نے وہ ہاتیں ہمیں سکھائی ہیں اس کے ساتھ سنظن ہے کہ وہ سچا ہے،

در میں سروری سے دوری ہوت ہے۔ اس کے مدوری ہوت ہے۔ اس میں سکھائی ہیں اس کے ساتھ سنظن ہے کہ وہ سچا ہے،

170

وہ غلط بات بیان نبیں کرسکتا لیعنی و وہا تیس قر آن کریم اور احادیث شریف میں آئی ہیں، جن کے صدق پر ہماراایمان ہے۔

(۳) یاوه ہاتیں اس لئے مان فی جائیں کہ وہ ایک دومر نے ن میں، جواس فن سے اعلی ہے، مذلل ہو پھی ہیں بیعنی وہ مساکل فلسفہ تصوف میں زیر بحث آ بچکے ہیں اور وہاں وہ مدلل کئے جانچکے ہیں، پس جسے دلائل دیکھنے ہوں وہاں دیکھے، یہاں توان کومسلم ہاتوں کی طرح ذکر کیا جائے گا۔

غرض ال ستم کے تمام مسائل محت اول میں ذکر کئے جائیں گے گرنش اور اس کے احوال سے تغصیل بحث نہیں کی ، کیونکہ فلسفہ تصوف میں اس پر سیر حاصل بحث ہو چک ہے اور دیگر مسائل بھی تفصیل سے ذکر نہیں کئے جائیں ہے ، صرف وہ با تیں بیان کی جائیں گی جو دوسر سے علاء کی کتابوں میں یا تو سر سے شہیں ہیں یا اس تر تیب سے نہیں ہیں اور وہ تفریعات نہیں ہیں جی موف وہ با تیں بیان کی جائیں گی جن تفریعات نہیں ہیں جو شاہ صاحب نے ذکر کی ہیں ، ای طرح مسلم با تول میں ہے بھی صرف وہ با تیں بیان کی جائیں گی جن سے دوسر سے علاء نے تعرض نہیں کیا ، ای طرح ان مسائل کے وائل تعلیہ بیان کرنے کا بھی بہت زیادہ اجتمام نہیں کیا۔

الغرض میں جو شاہ ل کے مسائل ہیں ، پھر محث دوم میں مجازات کی کیفیت کا بیان ہے اور مجھ سوم میں ارتفاقات کی بحث ہوا در چیارم میں انسان کی تو جی سعادت و شقاوت کا بیان ہوا ور نیجم میں نیکی اور گناہ کے اصول ذکر کئے ملے میں اور شیم میں سیاست میں کا بیان ہوا دوسر کی گئی ہے ، پھر اور شیم میں سیاست میں کا بیان ہے اور میس اور نیجم میں اور کناہ کے اسرار ورموز ذکر کئے گئے ہیں ، پہلے باب الایمان کی احادیث کی شرح کی گئی ہے ، پھر اور سے اس کی می اور بیا ہو ایس اور بیس ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح ہے ، پھر اور اس کے میز کہ کتاب میں ابواب اسلم کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی اور دیث کی شرح نہ بی کی المور نہ کی المور نہ کی المور نہ کی المور کی دو میں میں بواب بسلم کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتمام کی دور کی شرح نہ بیاں کی میں کو میں کو میں کو تعرف کی میں کو تعرف کی شرح نہ بیاں کو تعرف کی شرح نہ بیاں کے تعرف کی شرح نہ بیاں کی میں کو تعرف کی شرح نہ بیاں کی شرح نہ بیاں کی میں کی سور کی سور کی تعرف کی شرح نہ بیاں کو تعرف کی سور کی تعرف کی میں کی کو تعرف کی تعرف کی سور کی سور کی تعرف کی تع

اب مقدمة الكتاب كمضامين بورے وئے ،آ كے كتاب شروع موگ ـ

#### ثم إنى جعلت الكتاب على قسمين:

أحدهما: قسم القواعد الكلّية ، التي تنتظم بها المصالح المرعية في الشرائع؛ وأكثرُها كانت مسلّمة بين المِلَل الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيها اختلاف بينهم، وكان الحاضرون مستخنين عن سؤالها، فنبّة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كما يُنبّهُ على الأصول المفروغ عنها عند إفادة الفروع، فتمكن السامعون من إرجاع الفروع إليها، لِمَا مارسوا

من نظائرها في العرب المنتسبين إلى الملة الإسماعيلية، واليهودِ والنصاري والمجوس.

ورأيتُ أن تفاصيلُ أسرار الشرائع ترجع إلى أصلين: مبحثِ الْبِرِّ والإثم، ومبحث السياسات الملية.

ثم رأيت البرَّ والإثمَ لاتُكْتَنهُ حقيقَتُهما إلا بأن يُعرف قبلَهما مباحثُ المجازاة والارتفاقات والسعادة النوعية.

ثم رأيت هذه المباحث تتوقّف على مسائل، تُسلّم في هذا العلم، ولا يُبحث عن لِمُيَّتِها، فإما أن تُصدَّق بها لاتفاق الملل عليها، حتى صارت من المشهورات، أو لحسنِ الظن بالمعلّم، أو لد لائلَ تُذكر في علم أعلى من هذا العلم.

وأعرضتُ عن الإطالة في إثبات النفس وبقائها، وتنعُمها وتألُّمِها بعد مفارقة الجسد، الأنه مبحكٌ مفروعٌ عنه في كتب القوم.

وماذكرتُ من هذه المباحث إلا مارأيتُ الكتب التي وقعت إلى خاليةً عن الكلام فيه أصلاً، أو عن التفريع والترتيب الذَيْن وُقَقت لاستخراجهما؛ ولا من المسلَّمات إلا مارأيتُ القوم لم يتعرضوا له، ولا لإيراد الدلائل السمعية عليه كثيرَ تعرُّضِ.

فلا جَرَمُ أنى أذكر في هذا القسم مسائل، يجب أن تُصدُّق بها في هذا الفن من غير تعرُّضِ لِلمَّيَّتِهَا، ثم كيفية المجازاة في الحيوة وبعد الممات، ثم الارتفاقاتِ التي جُبل عليها بنو آدم، ولم يُهُمِلُها قط عربُهم ولا عجمُهم، من جهة ما أوجبته عقولُهم، ثم بيانَ سعادة الإنسان وشقاوته بحسب النوع، وبحسب ما يظهر في الآخرة، ثم أصولَ البر والإثم التي تواردَ عليها أهلُ المملل، ثم ما يجب عند سياسة الأمة من ضرب الحدود والشرائع، ثم كيفية استنباط الشرائع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتَلَقيها عنه.

والقسم الثانى فى شرح أسرار الأحاديث من أبواب الإيمان، ثم من أبواب العلم، ثم من أبواب العلم، ثم من أبواب الطهارة، ثم من أبواب الصوم، ثم من أبواب الطهارة، ثم من أبواب الصوم، ثم من أبواب الحج، ثم من أبواب الإحسان، ثم من أبواب المعاملات، ثم من أبواب تدبير المنازل ثم من أبواب سياسة المُدُن، ثم من أبواب آداب المعيشة، ثم من أبواب شتى؛ وهذا أوانُ الشروع فى المقصود، والحمد لله أولاً و آخِرًا.

ترجمه: پربینک میں نے كتاب كودوسموں تقيم كياہے:

- ﴿ لَوَ لَوْ لَهُ لِلْمُ لِلْمُ

ان میں سے ایک: ان قواعد کلید کی سم ہے جن کے قراید مرتب ہوجاتی ہیں ہوا تکام خداوندی میں ملحوظ ہیں، اوران میں سے بیشر تسلیم شدہ تھیں اُن غداجب کے درمیان جو نی کریم میں اُن گیائی کے دور میں موجود تھے۔ اوران میں ان قواعد کے بارے میں کوئی اختلاف تہیں تھا، اور موجود ین بے نیاز تھان کے بارے میں سوال کرنے ہے، پی تنبید کی ان قواعد کی بارے میں کوئی اختلاف تہیں تھا، اور موجود ین بے نیاز تھان کے بارے میں سوال کرنے ہے، پی تنبید کی کریم میں تھا آت تو اعد پر جس طرح تنبید کی جاتی ہے جن ہوچکی ہو چکی ہو چکی ہو چکی ہو پکی سنے والے قادر ہو گئے جزئیات کوان قواعد کی طرف اوٹانے پر ان میں مہارت پیدا ہوجائے کی وجہ سے ان کے مولی سنے والے قادر ہو گئے جزئیات کوان قواعد کی طرف اوٹانے پر ان میں مہارت پیدا ہوجائے کی وجہ سے ان کے نظائر سے جوان عربوں میں رائج تھیں جو طرف اساعیلید کی طرف منسوب تھا در یہود وٹساری اور مجول میں رائج تھیں۔ اور دیکھا میں نے کہ قوانین شرعیہ کے رموز کی تفصیلات دو بنیا دول کی طرف اوٹی ہیں ایک نیکی اور گناہ کی بحث ۔ دوسری غربی سیاست کی بحث۔

پھر دیکھا میں نے کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت نہیں تمجی جاسکتی مگر اس طرح کہ ان دونوں بحثوں سے پہلے بہپان لی جائے مجازات کی بحث اورار تفاقات کی بحث اور سعادت نوعیہ کی بحث۔

پھردیکھا میں نے کہ بیمباحث موتوف ہیں چندا ہے مسائل پر جو مان لئے جا کیں اس علم میں ،اور نہ بحث کی جائے ان کی علمت ہے ، پس یا تو ہے کہ ان کو مان لیا جائے تدا ہب کے ان پر اتفاق کرنے کی وجہ ہے ، یہاں تک کہ ہو گئے ہیں وہ مشہور ہاتوں میں ہے ، یا معلم کے میا تھوسن طن کی بنا ، پر ، یا ایسے دلائل کی وجہ ہے جو ذکر کئے گئے ہیں ایک ایسے علم میں جو اس علم سے برتر ہے۔

اور میں نے اعراض کیا ہے کہی گفتگو کرنے سے نفس کے اثبات میں ، اورجہم سے جدا ہونے کے بعداس کے باقی رہے میں اور داختیں پانے میں اورتکیفیں اٹھانے میں ، اس لئے کہ اس بحث سے نمٹا جا چکا ہے علما ہوگی کتابوں میں۔
اور نہیں ذکر کیا ہے میں نے ان مباحث میں سے گران باتوں کو کہ دیکھا میں نے ان کتابوں کو جو جھے تک پنجی ہیں بالکل خالی ان مسائل میں گفتگو سے ، بااس تفریح وتر تیب سے خالی جن کو نکا لئے کی مجھے تو فیق دی گئی ہے ، اور مسلمہ باتوں میں سے نہیں ذکر کیا ہے انہوں نے ان باتوں سے ، میں سے نہیں ذکر کیا ہے انہوں نے ان باتوں سے ، اوران مسائل بردلائل نقلیہ چین کرنے ہے جس کے میں نے بہت زیادہ تعرف نہیں کیا۔

پس البت ذکر کرونگا میں اس قتم میں (لینٹی مبحث اول میں) ایسے مسائل کو جن کو مان لیمًا ضروری ہے اس فن میں ،
ان کی وجہ سے تعرض کئے بغیر ، پھر ذکر کرونگا میں دنیوی زندگی میں اور مرنے کے بعد جزاؤ سزاکی کیفیت کو، پھر ان کی وجہ ان کی وجہ نے بعد جزاؤ سزاکی کیفیت کو، پھر ان ان کی وجہ ان مفید اسکیموں ارتفا قات کو جن پر انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے ( لیعنی وہ انسان کی فطرت میں واضل ہیں ) اور کم بھی ان مفید اسکیموں کو ب کارنہیں چھوڑ اعربوں نے اور نہ تجمیبوں نے ،اس وجہ سے کہ ان مفید اسکیموں کو ان کی عقلوں نے ٹابت کیا ہے،
پھر ذکر کر دوں گا میں انسان کی سعاوت وشقاوت کی تفصیل کو، نوع کے اعتبار سے، اور آخرت میں ظاہر ہونے کے اعتبار

ے، پھر نیکی اور گناہ کے وہ اصول بیان کرونگا جن پرتمام تداہب منفق ہیں، پھر وہ یا تیس بیان کرونگا جو ملک ئے نظم وانتظام کے لئے ضروری ہیں بینی سزائیں اور تو انہیں مقرر کرنا، پھر حضورا کرم مِنْ النَّنَیْنَ اَنْ اِلَیْ اللّٰ ا

اور دوسری شم ان احادیث کے رموز کی وضاحت میں ہے جوابیان سے لئے آرکھتی ہیں، پھران حدیثوں کی وضاحت ہیں ہے جوابیان سے طلق رکھتی ہیں، پھران حدیثوں کی وضاحت ہیں۔ چرخار میں ہے جوابی سے جوابی روز وہ پھر تج پھر تصوف پھر معاملات بھر محدیثت پھر متفرق مضامین سے تعلق رکھنے والی روایات کی شرح ہے۔ کھر یاوزندگی پھر شعب میں میں ہیں اور میں بھی اور انہا ، ہیں بھی ۔ اور میں تعمد دکوشروع کرنے کا وقت آگیا اور سب تعریفی اندے لئے ہیں ، ابتدا ، ہیں بھی اور انہا ، ہیں بھی ۔

#### لغات:

انعظم اللؤلؤ: ترتيب واربونا انعظم الأمو: منضط بونا الموعية اسم مفعول مي بلوظ ركى بولى ، رعايت ك بولى .... لا جوم بولى .... لا جوم بولى ... لا جوم بولى ... لا جوم بولى ... لا جوم اور لا جُوْم من بواسا و معاوسة الأمو بمثل كرنا ، مهارت بيدا كرنا .... المني : حقيقت كوي بنينا ... لا جوم اور لا جُوم من كيا بين كي المن بينا بينا الله المدوان و يكوم بينا المدوان المدوان مناس بينا و المراد المناس المدوان مناس القوم الموركي تدبير وانظام كرنا السيامات العلية : ثر بي صومت ، حكومت الهيد



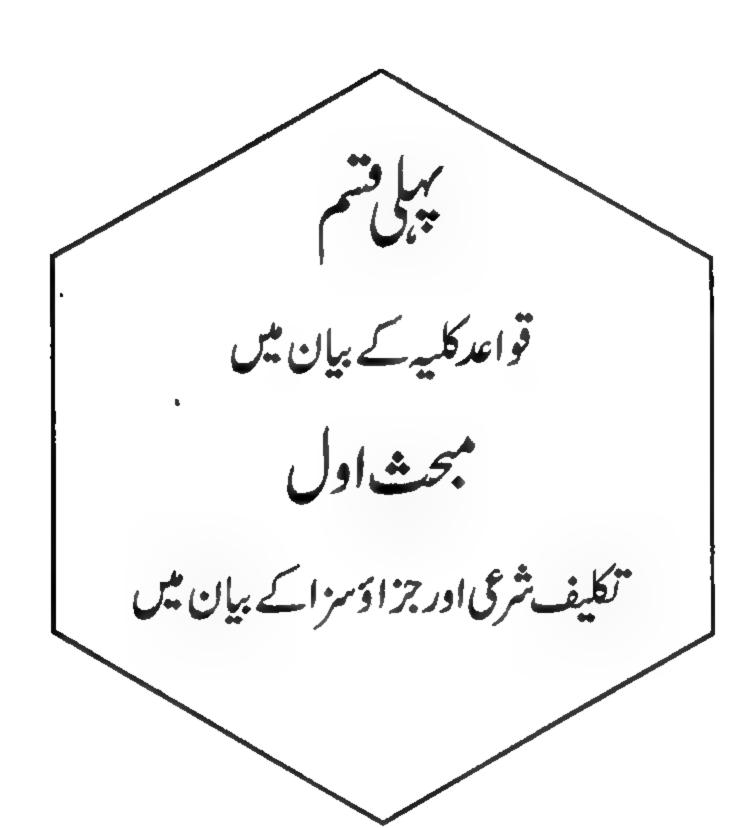

### مبحثاول

# تکلیف شرعی اور جزاء وسزاکے بیان میں

- باب (۱) صفت ابداع بفلق اور تدبير كابيان
  - باب (۲) عالم مثال كابيان
- باب (۳) ملاً اعلى (مقرب فرشتون) كابيان
  - باب (۴) ستت البي كابيان
  - باب (۵) روح کی حقیقت و ماہیت کابیان
  - ہاب (۲) انسان کے مکلف ہونے کا بیان
- باب (2) انسان کامکلف ہوناعالم کی پلائنگ میں داخل ہے
  - باب (۸) تکلیف شرعی جزاؤسزاکوجاہتی ہے
  - باب (۹) الله تعالی نے لوگوں کی فطرت مختلف بنائی ہے
  - باب (۱۰) عمل كاباعث بننے والے خيالات كاسباب
- باب (۱۱) عمل کاتفس ہوابستہ ہونا اوراس کاریکارڈ کیاجانا
  - باب (۱۲) اعمال کاملکات ہے جوڑ
  - باب (۱۳) مجازات کے اسباب کابیان

# بہاقتم

# قواعد كليه كابيان

پہلے قاعدہ اور قاعدہ کلید کا مطلب بیان کیا جا چکا ہے اور میجی بتایا جا چکا ہے کہ ججۃ اللّہ کی دوشمیں ہیں ، ہبی شم میں وہ قواعد کلیہ بیان کئے گئے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کراحکام شرعیہ میں طحوظ مصلحتوں کو سمجھا جاسکتا ہے اس تشم میں سات مباحث اور ستر باب ہیں۔

سوال: یہ بات کیے درست ہو سکتی ہے؟ قتم اول میں تو چورای ابواب ہیں اور مبحث خامس کے شروع میں ایک مقدمہ اور تنزیک آخر میں ایک طویل فصل بھی ہے ہیں کل چھیا ہی ابواب ہوئے؟

جواب: شروع میں شاہ صاحب کااراد واتنے بی ابواب لکھنے کا ہوگا، بعد میں ابواب بڑھ گئے، علاو وازیں تمہ بعد میں بڑھا ہے پہراس کے چارابواب اورا کی فصل اس میں شاطن بیں بھر پھر بھی اتنی یا اکیا بی ابواب ہوتے ہیں۔ پس اس سوال کا سیح جواب میہ ہے کہ بعض فصلوں کو اور بعض ڈیلی مضامین کو باب بنادیا گیا ہے اس لئے بی تعداد بڑھ گئی ہے جبیہا کہ آئے معلوم ہوگا۔۔

سوال: ٹھیک ہے بعد میں ابواب بڑھ گئے ،گر چیجے لکھا ہوا مصنف نے کاٹ کرٹھیک کیوں نہیں کیا؟ جواب: کہتے ہیں کہ شاہ صاحب قدس سرہ نے کتاب کا مسودہ جھوڑا تھا، مبیضہ تیار کرنے کا آپ کوموقعہ نیں ملاتھ ،اگر تبیض کرتے تو ضروراصلات کرتے گراس کا موقعہ بیں ملا ،اس لئے پہلے جولکھ دیاو ہی رہ گیا۔

گریہ جواب کم دور ہے، کیونکہ یہ بات سی کی مراجی کا مخطوط ۱۵ ااھ کا مرقومہ ہے، اور طلبہ نے اس کوشاہ صاحب رحمہ اللہ سے کا موقعہ آپ کونیس ملا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ کراچی کا مخطوط ۱۵ ااھ کا مرقومہ ہے، اور طلبہ نے اس کوشاہ صاحب رحمہ اللہ سے کر جواب ہے اور ۱۲ ۱۱ ھی درس پایہ جمیل کو پہنچا ہے۔ نیز شم اول کے آخریس تنہ اور کتاب کے آخریس اب و اب ہنہ ہی آپ پر ھا ہے اور ۱۲ ۱۱ ھی درس پایہ جمیل کو پہنچا ہے۔ نیز شم اول کے آخریس تنہ اور کتاب کا مسودہ تبییں چھوڑ اتھا۔ اس لئے اس نے بعد میں برحائے ہیں۔ بیاس بات کی صریح دلیل ہیں کہ شاہ صاحب نے کتاب کا مسودہ تبییں چھوڑ اتھا۔ اس لئے اس سوال کا سیح جواب یہ ہے کہ تم ہے کہ اور مطبوعہ نسخ بین اور پڑنہ میں باب (۱۳) میں داخل ہے اور مطبوعہ نسخ میں اس کو مستقل باب بنایا گیا ہے۔



# مبحثاول

### تكليف شرعى اورجزاؤ سزاكے اسباب كابيان

اس مبحث میں تیروابواب میں اوراس پورے محث میں دویا تیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک: انسان کومکلف کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہیں؟ اللہ کی بے شارمخلوقات زمین میں پھیلی موئی ہیں، کسی کومکلف بنایا؟

دوسری: انسان جوبھی کام کرے گا، اچھایا برااس کا بدلہ ضرور ملے گا، اچھا کرے گا انعام پائے گا، برا کرے گا سزا پائے گا، بیمچازات انسان ہی کے لئے کیوں ہے؟ اس کے اسباب دوجوہ کیا ہیں؟

ندکورہ دویا تیں بظاہروہ یا تیں ہیں، گروہ درحقیقت ایک ہی مسئلہ ہیں، اٹسان کو پچھ کا موں کے کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور پچھ کا موں سے روکا گیا ہے، دیگر گلوقات کو اس طرح کے احکام نہیں دیے گئے، پھر انسان کو بعض کا موں کے کرنے نہ کرنے پر سزادی جاتی ہے، کیونکہ اس کو کرنے نہ کرنے پر سزادی جاتی ہے، کیونکہ اس کو منظف بنایا گیا ہے، دیگر گلوقات کے لئے جزاؤ سر انہیں، کیونکہ وہ منظف بنایا گیا ہے، دیگر گلوقات کے لئے جزاؤ سر انہیں، کیونکہ وہ منظف بنایا گیا ہے، دیگر گلوقات کے اس کے اس اس باب وجوہ کیا جیں؟ اس کا اس مجٹ جی بین ذکر ہے، جب اس مجٹ کے تمام ابواب کمل ہوجائے گی، ایک دوباب پڑھ کر میضمون بچھ جی نہیں آئے گا۔

### باب ----

## صفت إبداع بخلق اور تدبير كابيان

الله تعالیٰ کی بہت کی مفتیں اور بے شاراسائے حتی ہیں، اور ہرصفت کا دائرہ کا را لگ ہے مثلاً صفت بخفور کا تعلق مؤمن کے ساتھ نہیں اور مسنت قسم کا تعلق مؤمن کے ساتھ نہیں ای سختی ساتھ ہے مشرک کے ساتھ نہیں اور مسنت قسم کا تعلق کا فر کے ساتھ ہے مؤمن کے ساتھ نہیں ای طرح اس عالم کے ساتھ تنین صفات کا تعلق ہے لینی بیالم انہی تنین صفات کی کرشمہ سازی ہے اور ان تنین صفات کا کام ترتیب وار ہے۔

المل صفت: ابداع ب، ابداع باب افعال كامصدر ب، اس كامجرد بذع (ف) بذع برحس كمعنى بيل كفرنا،



بغیرنمونہ کے کوئی چیز بناتا، ابتداء کرناء ایجاد کرنا اور باب کرم ہے بند عے کے معتی ہیں بے مثال ہونا، انو کھا ہونا لیس ابداع کے معنی ہیں بے مثال ہونا، انو کھا ہونا لیس ابداع کے معنی ہیں عدم محض ہے بعنی سابق مادہ کے بغیر کسی چیز کو وجود پذیر کرنا اور بیاللّٰہ بی کا کام ہے وہ نمیست ہے ہست کرتے ہیں، مادہ اور مثال کے بغیرانو کھے طریقے پر پیدا کرتے ہیں۔ ارشاد ہے ﴿بدیسے السّساوَ ات والاز ص﴾ (البقرہ ۱۵) اللّٰہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کے موجد ہیں، انو کھ طریقے پر پیدا کرنے والے ہیں۔

اور بخاری شریف میں حضرت عمران بن تصیین رضی الله عند کی روایت ہے کہ اہل یمن خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

اِلْهُ الله جم آپ کی خدمت میں دین سیکھنے کے لئے عاضر ہوئے ہیں اور اس ان ؟ قال: لئے آئے ہیں کہ اس کا کنات کے آغاز کے بارے میں دریافت مین قبلہ کریں کہ س طرح ہوا؟ آپ نے قرمایا: اللہ متھ اور ان سے پہلے کوئی چیز ہیں تھی۔

جمعناك لِنتفقه في الدين، ولِنَسْأَلك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال: كمان الله ولم يكن شيئ قبله (١٠٢:٢)

يمي روايت كتاب بذه المحلق كثروع مين ٢٥٣ يريمي بال كالفاظ بين كان المله ولم يكن شيئ غيره (الله ياك متحاوران كعلاه وكوكي چيزيمين ) حافظ اين جرر حمدالله في الكري شرح مين لكها به دلالة على أنه لم يكن شيئ غيره، لاالماء ولا العرش ولاغيرهما، لأن كلّ ذلك غيرُ الله تعالى.

اس روایت ہے ثابت ہوا کہ کا نتات کی ابتداء میں بچھنیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بیالم بغیر مادہ اور مثال کے پیدا کیا ہے اور اس کا نتات کی ابتداصفت ایداع ہے ہوئی ہے۔

وومرى صفت بفلق ب، خولنى (ن) حولفا كے منى جي بيدا كريا ، عدم كوده هي الدين ماده سے كوئى چيز بنانا ، سابق موند كے مطابق كوئى چيز بنانا ، سابق موند كے مطابق كوئى چيز بنانا ، جيسا دم عليه السلام كوئى سے بنايا ، اور جنات كے جدام جد جان كو آگ كے آميز و سے بنايا ۔ سوال : قر آن كريم ميں آسانوں اور زمين كے تعلق سے جہاں لفظ بديع استعمال كيا كيا ہے ، وجي محملق المسماو ات والارض بھى بار بار آيا ہے اور ان دونوں لفظوں كے معنى الگ جيں ، \_ پيل مسجم صورت حال كيا ہے؟ آسان وزمين بغير ماده كے بيدا كے محملے جي يا مادة سابق سے بيدا كے محملے جيں؟

جواب (۱) خلق جمعنی ابداع ہے اور جس طرح ایمان واسلام کی حقیقین الگ الگ بیں گرنصوص میں ایک کی جگہ دوسر الفظ استعال ہوتا ہے اور اداء اور قضاء کے معنی الگ الگ بیں اور ایک کی جگہ دوسر الفظ استعال ہوتا ہے ای طرح خلق کا لفظ بمعنی ابداع استعال ہوتا ہے اور آسان وزبین بغیر مادہ اور مثال سابق کے انو کھے طور پر بیدا کئے مجئے ہیں۔ خلق کا لفظ بمعنی ابداع استعال کیا گیا ہے اور آسان وزبین کا مادہ جو دخان کی صورت میں تھادہ صفت ابداع کی کرشمہ سازی ہے، پھراس مادہ ہے آسانوں اور ذبین کی ہیئت کذائی بنائی گئی ہے صفت خلق کی مہر مائی ہے۔

### القسم الأول

فى القواعد الكلية التى تُسْتَنْبُطُ منها المصالحُ المرعيةُ فى الأحكام الشرعية سبعة مباحث فى سبعين بابًا المبحث الأول: فى أسباب التكليف والمجازاة باب التكليف والمجازاة باب الإبداع والْخَلْقِ والتدبير

اعلم أن لله تعالى بالنسبة إلى إيجاد العالم ثلاث صفاتٍ مترتبةً:

أحدها: الإبداع، وهو إيجاد شيئ لا من شيئ؛ فَيُخْرِج الشيئ من كُتم العدم بغير مادة، وسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر؟ فقال: ﴿كَانَ الله ولم يكن شيئ قبلَه﴾ والثانية: النحلق، وهو إيجاد الشيئ من شيئ، كما خلَقَ آدم من التراب ﴿وَخلَقَ الْجانُ من مَّارِج مِنْ نَّارٍ ﴾ مَّارِج مِنْ نَّارٍ ﴾

تر جمہ: پہلی شم ان قواعد کلیہ کے بیان میں ہے جن کے ذریعہ وہ کمتیں نکالی جاسکتی ہیں جواحکام شرعیہ میں طحوظ رکھی گئی ہیں۔

فشم اول میں سات مباحث ہیں ستر بابوں میں۔

پہلامبحث: تکلیف شرعی اور جزاؤ سزا کے اسباب کے بیان میں ہے۔

باب (۱)صفت ابداع م التاريد بيرك بيان من ب

جان لیجئے کہ انتد تعالی کے لئے عالم کی ایجاد کے تعلق سے تین صفتیں ہیں ، تر تب وار۔

ان میں سے ایک ابداع ہے، اور وہ کسی چیز کو بغیر کسی چیز کے بعنی بغیر مادہ کے پیدا کرنا ہے، پس القد تعالیٰ بغیر مادہ کے پیدا کرنا ہے، پس القد تعالیٰ بغیر مادہ کے پردہ عدم سے چیز وں کو نکا لئے ہیں۔ اور رسول اللہ مَالِيَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الل

اور دوسری صفت طلق ہے، اور وہ کسی چیز ہے لیعنی مادہ ہے کوئی چیز بناتا ہے، جس طرح آ دم علیہ السلام کوشی ہے بنایا اور جَانَ کُوآ گ کے آمیزہ سے بنایا۔

公

☆

 $^{\diamond}$ 

# الله تعالى في عالم كي تشكيل كسطرح فرما في هي؟

منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ جن وہ کلی ہے جو بہت کا ایک چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقتیں جدا جدا ہوں ، جیسے حیوان ،جسم نامی وغیرہ اور نوع وہ کلی ہے جوالی بہت کی چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقت آیک ہو، جیسے انسان ، زید ،عمر مکر وغیرہ بہت سے ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے۔

لوث: مناطقہ نے وجود کوئیس لیاانہوں نے آخری جنس جو ہر کوقر اردیا ہے، وجود کوحضرت نا نوتوی قدس سرہ نے بڑھایا ہے۔(نوٹ ختم ہوا)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کوانواع واجناس کی شکل میں پیدا کیا ہے، کچھ چیز وں کوچنس بنایا ہے اور کچھ چیز وں کونوع، جوعام ہے وہ جنس ہے اور جو خاص ہے وہ نوع ہے، جیسے حیوان ، انسان سے عام ہے ہیں وہ جنس ہے اور انسان حیوان سے خاص ہے ہیں وہ نوع ہے۔

رہی یہ بات کہ القد تعالی نے انواع واجناس کی تشکیل کس طرح فر مائی ہے؟ تو جا نتا چاہئے کہ خصوصیات کے ذریعہ انواع واجناس تعین کی تی ہیں، نوع کی الگ خصوصیت رکھی ہے اور جنس کی الگ، مثلاً حیوان (جانور، جا ندار) کی خصوصیات ہیں: حساس ہونا، متحرک بالارادہ ہونا، جس مخلوق ہیں فیصوصیات پائی جا کیں گوہ حیوان کہ باکہ انواع بنا کیں، اس طرح کہ ان میں خصوصیات بیدا کیں مثلاً انسان ایک جا تورہاس میں حیوان کی بھی خصوصیات بنا کیں، اس طرح کہ ان میں خصوصیات بیدا کیں مثلاً انسان ایک جا تورہاس میں حیوان کی بھی خصوصیات موجود ہیں پھراس میں مزید خصوصیات بیدا کیں کہ وہ عقل وہم کی بنیاد پر بولنا ہے، موج کہ بات چیت کرتا ہے، اس کی موجود ہیں پھراس میں موتی ہوتے ہیں گر ساراجم کھال بالوں سے ڈھک ہوئے ہوتے ہیں، گر ساراجم کھال بالوں سے ڈھک ہوئے ہوتے ہیں، گر ساراجم

بالول سے ڈھکا ہوائیں ہوتا،اس کا قد سیدھا ہوتا ہے دوسرے حیوانات کی طرح چار پیروں پرنیبل کی طرح پڑا ہوائیں ہوتا اور وہ دوسروں کی باتوں کو بچھتا ہے۔ بیسب انسان کی خصوصیات ہیں۔ بیخصوصیات جس حیوان میں پائی جا کمیں گی وہ انسان کہلائے گا۔

ای طرح گھوڑا بھی ایک جاندار ہے،اس میں حیوان کی بھی خصوصیات موجود بیں،مزید خصوصیات اس میں یہ بیں کہ وہ جنہنا تا ہے،اس کھال بالوں ہے ڈھکی ہوئی ہے،اس کا جسم چار پیروں پر میز کی طرح بچھا ہوا ہے اور وہ باو جو دزیر کی دو مروں کا مانی الفسمیر سمجھائے ہے بھی نہیں سمجھتا، نہ وہ اپنا مائی الفسمیر دو مروں کو سمجھا سکتا ہے،ان خصوصیات رائدہ کی وجہ ہے فرس حیوان کی ایک الگ نوع بن گیا۔

ای طرح زبر کی خصوصیت ہے کہ جواسے کھائے اس کووہ ہلاک کردے ، سونٹی کی خاصیت کرمی افریکی ہے اور کا فور کی خاصیت کر می افریکی ہے اور کا فور کی خاصیت برودت ہے ، یہی حال تمام معد نیات ، نبا تات اور حیوا نات کا ہے جنسی خصوصیت کی وجہ ہے وہ اجناس بعنی دھات ، گھاس اور جانور ہیں ، پھرنومی خواص کی وجہ ہے وہ مختلف انواع بن جاتے ہیں۔

اب خلاصه كے طور يرتين يا تيل مجھ ليني حاجين.

- ا القدتعالی کی عادت شریفہ بیچل رہی ہے کہ اللہ نے جس چیز کی جو تصوصیت پیدا کی ہے، وہ بھی اس چیز سے جدانہیں ہوتی آ گ کی خاصیت جلانا ہے پانی کی خاصیت بجھانا اور سیراب کرنا ہے، بیآ گ اور پانی ہے بھی جدانہیں ہوتی ، آگ کی خاصیت اللہ بوتی ، انسان کی خصوصیات انسان سے اور گھوڑ ہے کی خصوصیات گھوڑ ہے کے خصوصیات کو جدانہیں کر سکتے ، اللہ پاک سب کے کہر سکتے ہیں ، مطلب بد ہے کہ سنت اللہ بونی جاری ہے۔
- ﴿ جس طرح اجناس میں خصوصیت ورخصوصیت پیدا کرنے ہے انواع بنتی ہیں ،اس طرح انوع میں خصوصیت ورخصوصیت پیدا کرنے ہے انواع میں خصوصیت پیدا کرنے ہیں ،مثلا زید ہیں حیوان کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں نیز انسان کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں نیز انسان کی بھی خصوصیات موجود ہیں اور مزید ہا تھیں بیر ہیں کہ اس کا رنگ ایسا ہے، ناک نقشہ ایسا ہے، بولنے کا انداز ایسا ہے وغیرہ وغیرہ مشخصات کی وجہ سے وہ انسان کا ایک فردین گیا ہے۔
- (۳) او پر ہے لے کر پیچے تک مرتب انواع واجناس کی خصوصیات بظاہر گذشہ ہوتی ہیں، پھر عقل کے ذراید ان کا فرق بہچانا جاتا ہے مثلاً زید میں جو ہر کی جہم مطلق کی جہم نامی کی ، خرق بہچانا جاتا ہے مثلاً زید میں جو ہر کی جہم مطلق کی جہم نامی کی ، حیوان کی اورانسان کی بھی خصوصیات بھی ، پھر عقل تعیین کرتی ہے کہ زید جو اپنے حیوان کی اورانسان کی بھی خصوصیات بھی ، پھر عقل تعیین کرتی ہے کہ زید جو اپنے قیام میں کسی کسی کسی کسی کسی کسی جو ہر کا خاصہ ہے اوراس میں جو ابعاد ثلاثہ (طول عرض اور عمق ) پائے جاتے ہیں وہ جسم مطلق کا خاصہ ہیں اورنشو ونماجسم نامی کا خاصہ ہے اوراس کی حتا سیت حیوان کا خاصہ ہے اوراس کا ناطق ہونا انسان کا

خاصہ ہے اور اس کانشخص جواس کو عمر بکر ہے متناز کرتا ہے فرد کا خاصہ ہے۔

او پر جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس کے دلائل عقلیہ ای کے ساتھ ہیں، یعنی وہ سب یا تیں عقل کی روشن میں بیان کی گئی جیں اور اس کے دلائل نقلبہ ورج فریل احادیث ہیں۔

- (۱) متفق عليه حديث ہے كه تَسلَينَه ( بجوى ، دودهاورشبدكاحرمره) بياركدلكوراحت ببنيا تاہاور يجهزن وملال دوركرتاب (معكوة كاب الاطعه حديث ٩١١٩)
- (٢) متفق عليه حديث ہے كـ "كلونجى ميں موت كے علاوہ ہر يمارى كى شفاہے" (مشكوة كتاب الطب حديث ٢٥٣٠) كلونكى: أيك كالاواندے، جواجار ميں بھى ڈالاجا تا ہے۔
- (٣) منداحمد(٢٩٣١) ميں روايت ہے كماونوں كے پينتاب اور دوده ميں ان (عُرَنِيْن) كے قساد معده كاعلاج ہے۔ (") تر فرى اوراين ماجه مين روايت ب كه حضرت اساء بنت عميسٌ في شبرُ م كالمسهل ليا (شبرُ م أيك داندب يض کی طرح ، بہت گرم ،اس کا یانی دوا کے طور پر پیتے ہیں ) تو آپ نے فرمایا کہ ' دہ گرم انگار ہے' پھرانھوں نے سنا کا مسهل لیاتو آب نے فرمایا کہ: 'اگر کسی چیز میں موت کاعلاج ہے توسنا میں ہے' (مفکوۃ کتاب الطب صدیث ۲۵۳۷) مذکورہ بالا روایات میں اوران کےعلاوہ بہت میں روایات میں نبی کریم میلائیڈیٹیٹر نے بہت می چیزوں کی خصوصیات بیان فر مائی ہیں اور آثار کو اشیاء کی طرف منسوب کیا ہے، اس ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے چیزوں میں خصوصیات رکھی میں۔ یبی خصوصیات ان کودوسری چیز ول سے متاز کرتی ہیں۔

وقد دلُ العقلُ والنقل على أن الله تعالى خلق العالم أنواعا وأجناسا، وجعل لكل نوع وجنس خواصً ؛ فنوع الإنسان -مثلا -خاصَّتُه: النَّطْقُ، وظُهورُ الْبَشَرَةِ، واسْتِواءُ القامة، وفَهُم الخطاب؛ ونبوع الفرس خاصتُه: الصَّهِيلُ، وكونُ بَشَرتِه شَعراءً، وقامتِه عَوْجاء، وأن لايفهمُ الخطاب؛ وخاصة السُّم: إهلاكُ الإنسبان الذي يتناوله؛ وخاصة الزنجبيل: الحرارة واليبوسة؛ وخاصة الكافور: البرودة؛ وعلى هذا القياس جميعُ الأنواع من المعدِن والنبات والْحَيُوان. وجرت عادةُ اللَّه تعالى أن الاتَّنْفَكُ الخواصُّ عما جُعلت خواصَّ لها؛ وأن تكونَ مُشَخَّصَاتُ الأفراد خصوصًا في تبلك الخواص، وتَعَيَّنًا لِعض مُحْتَمَلاتها؛ فكذلك مُمَيّزاتُ الأنواع خصوصا في خواص أجنباسها؛ وأن تكون مصاني هذه الأسامي المترتبة في العموم والخصوص— كالجسم، والنامي، والحيوان، والإنسان،وهذا الشخص—متمازجةً متشابكةً في الظاهر، ثم يُدرك العقلُ الفرقَ بينها، ويُضيف كلُّ خاصة إلى ما هي خاصةٌ له.

وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم خواصَّ كثيرٍ من الأشياء، وأضاف الآثار إليها، كقوله

صلى الله عليه وسلم: ﴿ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لَفُؤَاد المريض ﴾ وقوله: ﴿ فِي الْحِبة السوداء شِفاءٌ من كلداء إلا السَّامَ ﴾ وقولِه: ﴿ في أبوال الإبل وألبانها شفاء لِللَّرَبَةِ بطونُهم ﴾ وقولِه في الشُّبُرُم: ﴿ حارٌ جارٌ ﴾

ترجمہ: اور عقل افقل اس پر والمات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جہاں کوانواع واجناس کی شکل میں بیدا کیا ہے۔ اور ہرنوع اور ہرنس کے لئے خصوصیت بیس پرنوع اور ہرنس کے لئے خصوصیت بیس کے افران ہیں۔ پس نوع انسانی کی خصوصیت: ہنہانا، اس کی کھال کا ہالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس ہوا ہونا، اس کی کھال کا ہالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کے قد کا میڑھا ہونا ہونا۔ اس کے قد کا میڑھا ہونا ہونا۔ سے قد کا میڑھا ہونا ہونا۔ سے قد کا میڑھا ہونا ہونا۔ سے کہ وہ بات ہے کہ وہ بات کونہ سمجھے۔ اور زہر کا خاصہ اس محفی کو ہلاک کرتا ہے جواس کو استعمال کرے۔ اور سوٹھ کا خاصہ کرمی اور خشکی ہے اور کا فور شمند ایونا ہونا ہیں۔ اور سوٹھ کا خاصہ کرمی اور خشکی ہے اور کا فور شمند ایونا ہونا ہونا۔ اور اللہ کی عاومت بیچل رہی ہے کہ:

(۱) خواص جدانہ ہوں اُس چیز ہے جس کے لئے ان کوخواص گردانا گیا ہے۔

(۲) اور سے کہ افراد کو منعین کرنے والی چیز اُن خصوصیات میں شخصیص ہو (اُجٹاس کے افراد الواع ہوں اور الواع کے افراد الواع ہوں اور الواع کے افراد ان کی جزئیات ۔ پس اجٹاس وانواع کی خصوصیات میں مزتیج بیس کر کے ان کے افراد متعین کئے جہتے ہیں) اور ان افراد کے بعض مختملات کی تعیین ہو (مثلاً اُنسان کے ہر فرد میں متعددا حمّال ہیں، وہ زید جسیا بھی ہوسکتا ہے، تمر و جسیا بھی اور اگر وغیرہ جسیا بھی ، ان احتمالات میں سے بعض کی تعیین کرنے سے زید بن جا تا ہے) پس اس طرح الواع کو جدا کرنے والی چیز ان کی اجٹاس کی خصوصیات میں مزتیج سے موتی ہے۔

(۳) اور بیرکدان ناموں کے معانی (بینی خصوصیات) جو تموم فصوص میں ترتیب وار ہیں ۔۔ جیسے جسم مطلق جسم نامی ،حیوان ،انسان اور بیفر د ۔ (ان الفاظ کے معانی ) بظاہر گتھے ہوئے اور گڈیڈ ہوں ، پھر عقل ان کے درمیان فرق بہجے نے اور گڈیڈ ہوں ، پھر عقل ان کے درمیان فرق بہجے نے اور ہرخاصہ کواس چیز کی طرف منسوب کر ہے جس کا وہ خاصہ ہے۔

اور ٹی گریم مینالئیڈیئیٹر نے بہت کی چیزوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور آٹارکوان چیزوں کی طرف شوب کیا ہے، جیسے آپ کا ارشاد ہے کہ:'' دودھکا حریرہ بیار کے دل کوسکون پہنچا تا ہے'' اور آپ کاارشاد ہے کہ:'' دودھکا حریرہ بیار کے دل کوسکون پہنچا تا ہے'' اور آپ کا ارشاد ہے کہ:'' اونٹوں کے بیشاب اور دودھ میں ان لوگوں کے معدے کی خرالی کا علاجہ ہے'' اور دشبر می بارے بیل آپ کا ارشاد ہے کہ:'' وہ گرم انگار ہے'' اور دشبر می بارے بیل آپ کا ارشاد ہے کہ'' وہ گرم انگار ہے''

#### لغات:

شعّص المشبئ تعین کرنا جمیز کرنا ،اورای ہے أطِباً ، کی اصطلاح تشخیص امراض ہے اوراس سے مناطقہ کی اصطلاح المَّنِيْنَةُ مِنَادِ اللّهِ اللّ تشخص به بشخص : وه چیزی بیل بوکی چیز کودومری به جن چیز ول سے جدا اور متازکرتی بیل مثلاً زید کودیگر افرادانسانی
سے جو چیزی جداکرتی بیل وه زید کا شخص بیل ... مشخص اسم فاعل ب حصوصا مصدر بیم محتی فاص کرنا اور
سه تکون کی خبر ب سه تعینا کا عطف خصوصا پر باور بیعطف تغییری ب، اس کا اور معطوف ناید کا مطلب ایک
ب سه خصوصا فی خواص اجناسها سے پہلے تکون مقدر ب خصوصا اس کی خبر ب، اور اسم خمیر ب جو
معین ات کی طرف راجع ب سه تعاز جانبا بهم ایک دومر کا ملنا ... سه تشابکت الامور ؛ با بهم خلط بونا سه مُجمعهٔ نادس بخش جمه القوم بحفوما : آرام پانا سه الله وب (مصدر) ذَرِب (س) ذَرَبًا المعدة : معدے کا بگرنا .... خار کے بعددومر الفظ روایات بیل دوطرح آیا ب حصلی کراتھاس صورت می ترجمه وگا بید کولد بے والا ۔
زید او پر جمدای کا کیا گیا ہے اور جیم کے ماتھاس صورت میں ترجمہ وگا پید کولد بے والا ۔







## صفت تدبير كابيان

اللدتعالی کی تیسری صفت، صفت تد بیرے ذبئو تدبیوا کے معنی بین انظام کرنا ،اللدتعالی کا کنات پیدا کرنے کے بعداس کانظم وانظام خود ہی فر مارے بیں۔اللہ تعالی ہی نے اسباب میں تا تیرر کی ہاس لئے اسباب کی کارفر مائی بھی حقیقت میں اللہ ہی کا کارنا مہ ہے۔سور قالر جمان میں ہے ﴿ کُسلٌ یَوْم هُو فِی شَان بِه ﴿ وہ جمروت کی اہم کام میں ہوتے ہیں ) یعنی ہر لیحان کا الگ کام اور ہر روز ان کی ٹی شان ہے کی کو مارنا ،کی کوجلا تا ،کی کو بیار کرنا ،کی کوتندرست کرنا ،کی کو برخ حانا ،کی کو گھٹانا ،کی کود بینا ،کی کو دینا ،کی کو بینان کے حموی میں وافل ہے۔

اور صفت تدبیر کی کرشمہ سازیوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نتات میں جو نظام جاہ رہے ہیں، چیش آنے والے واقعات کواس سے ہم آھنگ کرتے ہیں۔ موالید ثلاثہ (جمادات، نباتات اور حیوانات) کانظم وانتظام انہی کے دست وقعات کواس ہے۔ ہم آھنگ کرتے ہیں۔ موالید ثلاثہ (جمادات، نباتات اور حیوانات) کانظم وانتظام انہی کے دست وقد دت میں ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی جارمثالیں دی ہیں:

- آ الله تعالی با دلول سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے سبزہ اگاتے ہیں تا کہ زمین کی پیدا وار لوگ کھا ئیں اور جانور بھی کھا ئیں اور مقررہ وفت تک بیکار خانہ کیات چاتا رہے۔ یہ بارشیں برسانا اللہ کی صفت تدبیر کا کام ہے،اگر وہ بارش نہ برسائمیں تو انسان اور دیگر حیوانات کیسے زندہ رہیں؟
- اولا دیس نبوت کا سلسلہ چلے، گروشن نے ان کوآگ میں جھونک دیا، ہواللہ نے آگ کوشنڈا کردیا۔ بیاللہ کی صفت مذہبر

کا کام ہے۔اور بیکوئی انو کھاوا قعد بیں ،روزحوادث میں کسی کو بیچالیا جاتا ہے تا کہ امر مقدر بردیے کارآئے۔

(٣) حفرت الوب عليه السلام يمار برا مكنه ال كرجهم بين فاسد ماده بيدا بهو كيا، علاج كى كوئى صورت متقى اوران كوت مين مقدر ميقفا كه وه شفاياب بهول تو الله تعالى في زمين سے ايك چشمه تكالا، جس مين نها كراور يانى بى كرآب صحت مند بو كئه بريسب انتظام باب تدبير سے تفاه

ا بعثت نبوی کے وقت عالم کی صورت حال و وقتی جس کا نقش سورۃ البینہ کے شروع میں کھینچا گیا ہے سارا عالم گراہی کی ولدل میں پھنس چکا تھا، چاروں طرف گھٹاٹو پ تاریکی چھا گئی تھی، جومعمولی چراغوں ہے بننے والی نہیں تھی، جب تک آفاب نیوت طلوع نہ ہو کام بننے والانہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سید الا ولین والآخرین و مجبوب رب العالمین خاتم النبیین میٹائنڈ کی کم میں میں میں اللہ کی اصلاح فر مائی۔ بیسب اللہ کی صفت تد بیرکی کرشمہ سازی ہے۔

ندکورہ بالامثالوں سے اللہ کی صفت تدبیر کے شئون سمجھے جاسکتے ہیں۔ غرض اللہ تعالی نے صفت ابداع سے عالم کا مادہ ہنایا، پھرصفت خلق سے اس مادہ سے موالید ثلاثہ کو وجود بخشا، پھرصفت تدبیر نے اس کانظم وانتظام سنجالا۔

والثالثة: تدبير عالم المواليد؛ ومرجِعُه إلى تصيير حوادثِها موافقة للنظام الذى ترتضيه حكمتُه، مفضية إلى المصلحة التى اقتضاها جودُه؛ كما أنزل من السحاب مطرًا، وأخرج به نبات الأرض، ليأكل منه الناس والأنعام، فيكون سببا لحياتهم إلى أجل معلوم؛ وكما أن إبراهيم — صلوتُ الله عليه — ألقى في النار، فجعلها برداً وسلامًا، ليبقى حيا؛ وكما أن أيوب صليه السلامُ — كان اجتمع في بدنه مادَّةُ المرض، فأنشأ الله تعالى عينا، فيها شفاء مرضه؛ وكما أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، فَمَقَتَهُمْ: عربهم وعجمَهم، فأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُنذِرَهم، ويجاهدهم إيُخرج من شاء من الظلمات إلى النور.

تر جمہ: اور تیسری صفحت عالم موالید کا انتظام کرنا ہے اور اس کا خلاصہ: عالم موالید میں رونما ہونے والے واقعات کواس نظام سے ہم آ بنگ بنانا ہے جس کواللہ کی حکمت پیند کرتی ہے ، اور اس مصلحت تک پہنچ نے والا بنانہ ہے جس کو اس نظام مے ہم آ بنگ بنانا ہے جس کو اللہ کا کہ م چاہتا ہے ، جی اللہ کا کرم چاہتا ہے ، جی اللہ نے بادل ہے بادل ہے بادل ہے بادل ہے اور اس کے ذریع در بید زمین کا سبر واگایا ، تا کہ اس کولوگ اور چو پا سے کھا کیں ، پس وہ مقررہ وقت تک ان کے ذرید وریخ کا سبب ہے: اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابرا ہیم سان پر اللہ کی ہو ہے بایاں مہر بانیاں ہوں سے آگ میں ڈالے گئے ، پس اللہ نے اس آگ کو تصندی ہے کرند بنادیا تا کہ وہ زندہ رہیں ؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابوب سے ان پر سلامتی ہو سے بدن میں بیاری کا مادہ اکٹھا ہوگیا ، پس اللہ نے ایک

ایسا چشمہ بیدا کیا جس میں ان کی بیاری کی شفائقی ؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر ڈالی، پس ان سے سخت ناراض ہوئے ، عربوں سے بھی اور مجمیوں سے بھی ، پس وحی بیجی اینے تیفیر میالائیکی ایم طرف کہ وہ ان کو ڈرائیں اوران پرتن تو ژمحنت کریں ، تا کہ اللہ تعالیٰ جس کوچاہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف تکالیں۔

### تشريخ:

موالیدمولود کی جمع ہے اور موالید شلاشہ معدنیات ، نباتات اور حیوانات ہیں ، چونکہ میر تینوں چیزیں عناصر اربعہ ہے پیدا ہوتی ہیں اس لئے ان کوموالید کہا جاتا ہے۔

معد نیات: وہ مرکبات ہیں جن میں احساس اورنشو ونمانہیں ہوتا۔معد نیات،معدن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کھان ،جس سے دھانیں نکلتی ہیں۔

نبا تات: وه مرکبات ہیں جن میں نشو ونما ہوتا ہے، مگراحساس اور اراد ونہیں ہوتا، نباتات، نبات کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں سبزی۔

حیوا نات: وه اجسام میں جو ہوسے والے ،احساس کرنے والے اور بالا رادہ حرکت کرنے والے ہیں۔ لغات: المعرجع: لوشنے کی جگہ، یہال بمعنی خلاصہ ہے ... ، مَفْتُ (ن) مِفتًا: بہت بغض رکھنا۔







# صفت تدبير كي مزيد وضاحت

مفت تدبیرکا خلاصہ بیبیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی عالم موالید میں رونما ہونے والے واقعات کواس نظام ہے ہم
آہنگ کرتے ہیں جس کوان کی حکمت پند کرتی ہے اور واقعات کواس انداز پر ڈھالتے ہیں کہ وواس مسلمت تک پہنچا
دیتے ہیں جس کوان کا کرم چاہتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کرد ہے ہیں تفصیل میں جائے ہے پہلے دوبا تھی بجھ لی جا کیں۔

() بدعالم موالید جواہر واعراض کا مجموعہ ہے کو نکہ فلاسفہ کے زو یک بھی اجتاس عالیہ ہیں ،ان ہے او پر کوئی ایسا عام مفہوم نہیں جو دونوں کوشا مل ہو۔ اور جوہر: وہ مکن ہے جوگل کے بغیر موجود ہو سکے، جیسے کیڑا، کتاب، قلم وغیرہ بیش وغیرہ بیش اور عرض دو ور کھتے ہیں۔
چیزیں جوہری دجودر کھتی ہیں۔ اور عرض: وہ ممکن ہے جوگس میں پایا جائے یعنی وہ پائے جانے میں ، باتی رہنے میں ،
افریکن ہونے میں کی ایسے کی کامخارج ہوجواس کو سہارا دے، جیسے کیڑے کی سیابی سفیدی وغیرہ عرضی وجودر کھتے ہیں۔
پھر جواہر کی تو پچھ خاص اقسام نہیں گراعراض کی ٹوشمیں ہیں: کم ، کیف، آین ، متی ، اضافت ، مبلک ، وضع ، فعل اور انفعال ۔ ان کی تفصیلات معین انفلے میں دیکھیں۔

سے جواہر واعراض موالید ٹلاشیں رکھی ہوئی قدرتی صلاحیتوں سے پیدا ہوتے ہیں اور سے صلاحیتیں موالید ہے بھی جدا نہیں ہوتیں۔ جب ان صلاحیتوں ہیں باہم کھکٹ اور کراؤ پیدا ہوتا ہوتا ہوتا حکمت خدا دندی مختف انداز واطوار کو پیدا کرتی ہاں ہوتی ہوتیں۔ جب ان صلاحیتوں ہیں باہم کھکٹ اور کراغ اضلی متعدداقسام ہیں جسے جانداروں کے افعال، اخلاق اور ان کے اداو سے اور ان کے علاوہ ویکر چیزیں جسے کی جگہ ہیں ہوتا (آین) اور کی زبانہ ہیں ہونا (منی) ہے۔ اخلاق اور ان کے علاوہ ویکر چیزیں جسے کی جگہ ہیں ہوتا (آین) اور کی زبانہ ہیں ہونا (منی) ہے۔ چیزا بی ذات ہیں اللہ تعالی نے جو کھے پیدا فر مایا ہے وہ حکمت اور مصالح عالم کے اقتضاء سے بنایا ہوں کہ پیدا فر مایا ہے وہ حکمت اور مصالح عالم کے اقتضاء سے بنایا ہوں کے بیدا فر اند نے جو بھی چیز بنائی خوب بنائی اس ارشاد ہیں تمام جواہر واعراض دافل ہیں جتی کے اخلاق سیری خصہ جرس، خواہر واعراض دافل ہیں جتی کے اخلاق سیری خصہ جرس، شہوت بکل وغیرہ بھی اپنی ذات سے ہر نے بیں ، برائی ان کو بے انداز واور بے کی استعمال کرنے ہیں ہے۔

غرض جب ہر چیزگواس کے مقصد تخلیق کے ساتھ موازنہ کرکے دیکھا جائے تو وہ حَسَن ہوگی ،کسی ہی چیز میں دومعنی کے اعتبارے کو سبب جو کچھ چاہے وہ صادر نہ ہو، دوسرے: اس اعتبارے کہ سبب جو کچھ چاہے وہ صادر نہ ہو، دوسرے: اس اعتبارے کہ سبب جو کچھ چاہے وہ صادر نہ ہو، دوسرے: اس اعتبارے کہ سبب جو کچھ چاہے اور جو کچھ چاہ ہے۔ اس کی ضد صادر ہو، جیسے چاتو کا کام کا ٹنا اور زہر کا کام مارنا ہے، پس بہترین چاتو وہ ہے جو خوب چلے اور عمدہ ذہروہ ہے جو نور آکام تمام کردے، اگر چہ اس اعتبارے کہ ایک انسان مرکبایہ آثار شریب ۔

البتہ دوسرے دواعتباروں سے شرپایا جاتا ہے آبک: اس اعتبارے کہ کی سبب سے وہ چیز پیدا ہو کہ اگروہ پیدا نہ ہوتی تو بہتر ہوتا دوسرے: کسی سبب سے وہ چیز پیدا نہ ہوجس کے آثار ونتائج ایجھے ہیں۔ ان دواعتباروں سے عالم میں شرپایا جاتا ہے، جیسے ابراہیم طلیل الفذکو آگ جلاڈ التی تو وہ آگ کی خوبی ہوتی ، کیونکہ آگ کا کام ہی جلاتا ہے، وہ اس مقصد کے لئے بیدا کی ٹی ہے، گریہ بات مقصد عالم اور مفادکلی ہے ہم آسنگ نہ ہوتی اور اس کے آثار ونتائج بھی اجھے شہوتے اس اعتبارے مطرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا جلانا شرہے۔

اب صفت تدبیر کی کارفر مائی ملاحظ فر مایئے: جب کی ایسے واقعہ کے رونما ہونے کے تمام اسباب مہیا ہوجاتے
ہیں جس میں آخری دومعنی کے اعتبار سے شر ہوتا ہے بیٹی وہ واقعہ نظام کلی کے منافی ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی صفت تہ ہیرا پنا
کام کرتی ہے۔ اور چار طرح سے تصرف کر کے اس واقعہ کو ہوئے سے روک ویتی ہے، تا کہ نظام عالم متا ثر نہ ہو۔ اور وہ
عارصور تیں ہے ہیں:

مہلی صورت: اسباب میں رکھی ہوئی تا ثیر کوشکیر دیا جاتا ہے اور چیزوں کی مسلاحیتوں کوسمیت لیا جاتا ہے، جیسے دجال ایک مؤمن بندے کوئٹل کرے گا، بھرسب لوگوں کے سامنے اس کوزندہ کرے گا۔ اوراس سے اپنی الوہیت کا اقرار لے گا، وہ بندہ اقرار سیے گا، اللہ تعالیٰ اس کوئٹل کرتا چاہے گا، گراب قبل نہیں کرسکے گا، اللہ تعالیٰ اس کوئٹل پر قبل پر قبل برح میں دیں گے، حالانکہ اس کائٹل کرنے کا ارادہ بالکل سچا ہوگا، آلات قبل بھی صحیح سلامت ہوں کے، مرقب نہیں

الترزينين

کر سکے گا ، کیونکہ الند تعالیٰ و جال کی قل کرنے کی صلاحیت قبض کرلیں گے۔ بیدوا قعمسلم شریف میں ہے (مشکوۃ باب ذکر الد جال ح۲ ۵۴۷)

دوسری صورت: چیزول کی ملاحیتول کو برزها دینا، تُوی میں اضاف کر دیتا۔

پہلی مثال: جیسے ابوب علیہ السلام کے تھوکر مارنے سے زمین کے سُوتوں کا ٹوٹ جانا اور چیشمہ کا مجوث نکلنا، حالانکہ ایک بی رنجیف ونزار آ دمی کے ایڑی مارنے سے چشمہ نہیں بھوٹنا، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ابوب علیہ السلام کی تھوکر میں بسط کر دیا، اس میں آئی طاقت پیدا کر دمی کہ اس نے زمین کا جگر جاک کر دیا اور چشمہ ہے پڑا۔

فا مدہ: اور یہ جومشہور ہے کہ زمزم حضرت اساعیل علیہ السلام کایڈیال رگڑتے سے نمووار ہوا ہے، یہ ہے اصل بات ہے۔ بخاری شریف کتاب احدادیث الانبیاء باب و حدیث ۳۳۳ مس مراحت ہے کہ فیاذا حسی بالملک عند موضع زمزم فی جگہ کے پاس حضرت ہاجراتا نے موضع زمزم فی جگہ کے پاس حضرت ہاجراتا نے فرشتہ کود یکھا، پس اس نے اپنی ایڈی سے کر یوایا فر مایا کہ اپنا پر مارا یہال تک کہ پائی فلامر ہوا) جس وقت زمزم فلامر ہوا اس وقت حضرت اساعیل علیہ المولام کی گڑے فاصلہ پر ایک بوے ورخت کے نیچ لیٹے ہوئے تھے، جیسا کہ فدکورہ عدیث میں صراحت ہے۔

سوال: كيا حضرت اساعيل عليه السلام كاير بال ركزت سے زمزم ظام زميس موسكتا؟

جواب: ہوسکتا ہے، اور ہزار ہار ہوسکتا ہے، جب ابوب علیہ السلام کے ٹھوکر مارنے سے چشمہ نمودار ہوسکتا ہے تو اساعیل علیہ السلام کے ایز بیاں رکڑنے سے زمزم کیوں نمودار نبیں ہوسکتا؟ مگر بات امکان کی نبیس ، وقوع کی ہے کہ کیا ایسا ہوا؟ جواب بیہ ہے کہ اس کا ثبوت نبیس اور ابوب علیہ السلام کے واقعہ کا قرآن کریم میں ذکر ہے (فائدہ تمام ہوا)

دوسری مثال: اللہ کے بعض بندون نے بعض جنگوں میں وہ کارنا ہے انجام دیئے ہیں کہ عقل یاور نہیں کرتی کہ ایک فخص تو کیا، کی مثال: اللہ کے بعض بندون نے بعض جنگوں میں وہ کارنا ہے انجام دیا ہے اس بندے کی مخص تو کیا، کی مخفص اللہ کر بھی وہ کام انجام نہیں دے سکتے ، پھر بیہ کیے ممکن ہوا؟ اس طرح کہ اللہ نے اس بندے کی صلاحیتوں کو برد حادیا۔

حاشیہ میں لکھا ہے کہ بیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے جنگ خیبر میں تن تنہا قلعہ کا درواز واکھاڑ دیا تھا، گمریہ واقعہ چونکہ یا بی ثبوت کوئیں پہنچا،اس لئے شاہ صاحب نے نام نبیس لیا۔

تیسری صورت: چیزوں کی صلاحیتوں میں تبدیلی کرویتا، جیسے حضرت ایرانہیم علیہ السلام کوجس آگ میں جھونکا گیا تھا اللہ نے اس آگ کی تا ثیر بدل دی اوراس کو بچائے گرم کے شنڈ اکرویا اور آگ نے وہ کام کیا جو برف کرتا ہے۔ چوتھی صورت: دل میں خیر کی بات ڈ النا۔ حضرت خصر علیہ السلام نے جو تین کام کئے ہیں وہ الہام خداوندی سے کئے ہیں ،اس طرح حضرت موٹی علیہ السلام کوان کی والدہ نے وریائے تیل میں الہام خداوندی سے ڈ الا تھا،ای طرح انبیائے کرام پرآس نی کتابوں اور قوانین کا نزول بھی باب الہام ہے ہے، کیونکہ دل میں خیر کی بات ڈالنے کی بہت ی صور تیں ہیں۔ کوئی بھلائی کامشورہ دید ہے، خود سوچنے ہے کوئی بھلائی کی بات ذبن میں آجائے ،کوئی نیبی آوازین لے، کوئی اچھاخواب دیکھے لے، وی تشریعی یا غیرتشریعی نازل ہوکرکوئی بات بتادے بیسب صور تیں الہام میں شامل ہیں۔ فاکدہ: الہام جمیشہ صاحب معاملہ ہی کوئیس ہوتا ، بھی صاحب معاملہ کے فاکدہ کے لئے دوسرے کو بھی ہوتا ہے،

جیسے موئی علیدالسلام کے فائدہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کوالہام فرمایا۔ فائد وزائٹہ تعالیٰ کی صغیرہ میں جو سرمختلف مہلہ قرآن کر میم میں آتی تفصیل سیرنے کو میں کہ ان رکو کی اضافہ نہیں

فا کدہ: اللّٰہ تعالیٰ کی صفت تدبیر کے مختلف پہلوقر آن کریم میں اتی تفصیل سے ندکور ہیں کہ ان پر کوئی اضافہ نہیں ہوسکتا لہٰذا قار ئین قر آن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس صفحون پرخور کریں۔

و تفصيلُ ذلك : أن الْقُوى المُوْدَعَةَ في المواليد، التي لاتنفكُ عنها، لما تزاحمت و تصادمت، أوجبت حكمةُ الله حدوثَ أطوارٍ مختلفةٍ : بعضُها جواهرُ، وبعضها أعراض، والأعراض: إما أفعالُ أو إرادات من ذوات الأنفس، أو غيرُهما.

وتلك الأطوار الاشرفيها بمعنى عدم صدور ما يقتضيه سببه، أوصدور ضد ما يقتضيه، والشيئ إذا اعتبر بسببه المقتضى لوجوده كان حسنا الامحالة، كالقطع حَسَنُ من حيث أنه يقتضيه جوهَرُ الحديد، وإن كان قبيحًا من حيث فوت بنية إنسان؛ لكن فيها شر بمعنى حدوث شيئ غيرُه أو فق بالمصلحة منه، باعتبار الآثار، أو عدم حدوث شيئ آثارُه محمودة.

وإذا تَهَيَّاتُ أسبابُ هذا الشر اقْتَحَتْ رحمةُ الله بعباده، ولطفّه بهم ، وعمومُ قدرته على الكل، وشمولُ علمه على الكل، وشمولُ علمه : أن يتصرف في تلك القوى، والأمورِ الحاملة لها، بالقبض والبسط والإحالة والإلهام، حتى تُفْضِي تلك الجملةُ إلى الأمر المطلوب.

أما القبض: فمثاله ما ورد في الحديث: أن الدجال يريدأن يقتل العبد المؤمن في المرة الثانية، فلا يُقْدِرُه الله تعالى عليه، مع صِحَّةِ داعيةِ القتل، وسلامةِ أدواته.

وأما البسط: فمثاله: أن الله تعالى أنبع عينا الأيوب - صلوات الله عليه - بركضه الأرض؛ وليس في العادة أن تُفْضى الرَّكْضَةُ إلى نُبوع الماء، وأَقْدَرَ بعض المخلصين من عباده في الجهاد على مالا يتصوَّرُه العقلُ من مِثْلِ تلك الأبدان، والامن أضعافها.

وأما الإحالة: فمثالها:جعلُ النارِ هواءً طيبة لإبراهيم عليه الصلوة والسلام.

وأما الإلهام:فمشاله: قبصة خوق السفينة، وإقامة الجدار، وقتل الغلام، وإنزال الكتب

﴿ لَوَ وَرَبِيَالِيْنَ لُهِ ﴾

والشرائع على الأنبياء عليهم السلام.

و الإلهام: تارة يكون للمبتلى ،وتارة يكون لغيره لأجله، والقرآن العظيم بيَّن أنواع التدبير بما لامزيد عليه.

ترجمہ اوراس کی تفصیل ہے ہے۔ موالید میں جوصلا صیتیں امانت رکھی ہوئی ہیں، جوان سے جدانہیں ہوتیں، جب
ان میں شکش ہوئی اور وہ باہم ککرا کیں تو القد کی حکمت نے مختلف انداز کے پیدا کرنے کو واجب کیا، ان میں ہے بعض
جواہر ہیں اور بعض اعراض اوراعراض یا تو جانداروں کے افعال ہیں یاراد ہے ہیں یان دونوں کے ملاوہ ہیں۔
اوران اندازوں میں کوئی برائی نہیں ہے بایں معنی کہ وہ چیز صادر نہ ہوجس کواس کا سبب چاہتا ہے، یااس چیز کی ضد
صادر ہوجس کو وہ سبب چاہتا ہے اور کوئی بھی چیز جب موازنہ کی جائے اس کے اس سبب کے ساتھ جواس کے وجود کو
چاہتی ہوتی ہوگی، جیسے (چاتو تکوار کا) کا نبا اچھا ہے اس امتب رہے کہ وہ لو ہے کی دھا ہے کا مقتضی ہے،
اگر چہ سے چیز بری ہے انسان کے جسم کے ہر با دموج نے کے اعتبار ہے، البتہ اُن اطوار میں شر ہے بایں معنی کہ ایسی چیز
پیدا ہو، جس کا فیرصلحت سے زیادہ ہم آ ھنگ ہواس چیز ہے آ ٹار کے امتبار ہے، یا کسی ایسی چیز کا نہ پیدا ہونا جس کے محمود ہوں۔

اور جب اس شرکے اسباب مہیا ہوجاتے ہیں تو بندوں پر اللہ کی مبر بانی ، اور بندوں پر اللہ کا لطف ، اور اللہ کی قدرت کا ہر چیز کو عام ہونا ، اور اللہ کے کا ہر چیز کوشا طب ہونا جا ہتا ہے کہ اللہ ان صلاحیتوں ہیں اور ان اعضا ، ہیں جوان صلاحیتوں کو اپنے اندر لئے ہوئے ہیں تقرف کریں ، قبض وبسط اور احالہ والہام کے ذریعی ، تاکہ بیسب ( یعنی چاروں صورتیں ) امر مطلوب تک پہنچاویں۔

رہاقبض: تواس کی مثال وہ ہے جو صدیث میں آئی ہے کہ دجال ایک مؤمن بندے و دوسری مرتبہ ل کرناچاہے گائیں القدت کی اس کواس کی قدرت نہیں دیں گے، ل کے اراد ہے کے بچے ہونے اور آلات تل کے درست ہونے کے باوجو و ۔ اور مابسط: تواس کی مثال ہے کے اللہ تعالی نے ایک چشمہ نکا لاحضرت ایوب عدیدالسلام کے لئے ۔۔۔۔اللہ کی بنجا تا پایل جمتیں ہوں ان بران کے ذہر میں پر تھو کر مار نے کے ذریعیہ ، حالا نکہ عامطور پر تھو کر مارنا پانی نچو شے تک نہیں پہنچا تا اور اللہ نے اپنے بعض مخلص بندوں کو جنگ میں ایسے کام کی قدرت دی جو عقل میں نہیں آتی ، اس جیسے بدنوں سے ، اور نہ اس کے دوچ تد بدنوں ہے ، اور نہ اس کے دوچ تد بدنوں ہے۔۔

اور رہاا حالہ: تواس کی مثال ، آگ کوعمہ و ہوا بنا تا ہے حضرت ابرا ہیم علیہ انسلام کے لئے۔ اور رہا الہام : تو اس کی مثال :کشتی کو بھاڑنے ، ویوار کوسید ھاکرنے اور لڑکے کوئل کرنے کے واقعات ہیں۔ اور کتابوں اور توانین کوانبیائے کرام پراتار تاہے۔ اورالہام: بھی مبتلا یکوہوتا ہے اور بھی اس کے فائدے کے لئے اس کے علاوہ کوہوتا ہے۔ اور قر آن عظیم نے تدبیر خداوندی کی انواع بیان کی ہیں آئی تفصیل ہے کہ ان پراضا فیمکن نہیں۔

#### لغات:

النفوى جمع بالنفوة كيمعنى طاقت ، صلاحيت ..... عَلَوْد (مصدر) بيئت، حال ، اندازه جمع أعلواد كهاجاتا ب المناس أطواد ليحى لوك مختلف حم كاور مختلف حالات كي السلامة خالة عن الأمر : ضروري ، بينك البنية : وحائج بنية الكلمة: صيفه ، ماده ..... قبض (ن) قبضًا الشيئ : سمية السب بسط (ن) بَسْطًا: يحيلان ، برهانا ، كشاده كرنا .... أحال إحالة : ايك حالت سے دومرى حالت ميں بدلنا ..... ألفه بالهامًا: وحى كرنا ، سكمانا ، توفيق دينا ، دل ميں والنا ....

#### ياب \_\_\_\_

# عالم مثال كابيان

عالم کے افور معنی ہیں: وہ چیز جس ہے کوئی چیز جانی جائے ، جیسے خسانسہ: وہ چیز جس سے مہرلگائی جائے اور عرف میں عالم کہتے ہیں اس چیز کوجس سے اللہ تعالی کو جانا جائے اور ساری مخلوقات کی یہی شان ہے بیٹی کا تنات کے ذرو ذرہ سے خالق کو پہچانا جاسکتا ہے۔ اس لئے عالم کا اطلاق مجموعہ کا تنات پر مجمی ہوتا ہے اور اس کے اجزاء پر مجمی بلکہ کا تنات کے ہر جرفر در پر مجمی اس کا اطلاق کیا جاسم کی اس کا اطلاق کیا جاسم کی است المحالی میں ہوتا ہے المحالی میں ہوتا ہے المحالی میں ہوتا ہے والمعالم میں وہو المحالی مجموع الا جناس، وہو الشائع، کما یُطلق علی واحد منها فصاعدًا (۱۰٪)

اوراجزائ عالم يرعالم كاطلاق علف اعتبارات علياجاتا عمشلا

- (١) كوكى عالم كى دوتتميس كرتاب، دوحانى اورجسمانى
- (۲) کوئی عناصر کی دنیا کوعالم سِفلی اور عالم کون وفساد کہتا ہے اور افلاک اور ان کے اندر کی چیزوں کو عالم عُنوی کہتا ہے۔
- (٣) کوئی حواس سے محسوں ہونے والی چیز ول کوعالم شہادت اور محسوں نہ ہونے والی چیز ول کوعالم غیب کہتا ہے۔ (٣) کوئی ان چیز ول کو جوغیر متعینہ مدت کے لئے مادہ کے بغیر پیدا کی گئی جیں، جیسے عقول عشرہ اور نفوس ، ان کوعالم امر، عالم ملکوت اور عالم غیب کہتا ہے اور جو چیزیں مادہ سے اجل مقرر کے لئے پیدا کی گئی جیں، جیسے موالید ثلاث ان کو عالم خلق اور عالم شہادت کہتا ہے۔

(۵) كوئى عالم كى دوشميس كرتاب: عالم ارواح اور عالم اجسام

(١) كوئى عالم كوظا برو باطن مي تقتيم كرتا ہے۔

(٤) اور دب المعالمدن کی تغییر میں مفسرین ہرجنس کوعلی وعالم قرار دیتے ہیں، جیسے عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ،
عالم طبور، عالم وُحوش وغیرہ اوراگر بنچائز کرانواع کے اغتیار ہے عالم کی تقییم کی جائے تو بے تار عالم ہوجا کمیں گے۔
(٨) اور عرف عام میں عالم کی دو تشمیس کی جاتی ہیں: دنیا اور آخرت ۔ اور برزخ جس کا دوسرانام عالم قبر ہے وہ اس

حضرت شاہ صاحب قدى سرہ أيك نياعالم ثابت كرتے ہيں اوراس كانام عالم مثال ركھتے ہيں۔ مثال كے معنى ہيں مائند ، أيك جينى جين چيز ، يم معنى مين احاد يث سے بيا مائند ، أيك جينى چيز ، يم معنى مين احاد يث سے بيا بات ثابت ہے كہ كائنات ميں أيك ايباعالم بھى پايا جاتا ہے جو ؛

(۱) غیر مازی ہے یعنی عناصرار بعد ہے ہیں بنا۔

(۲) اس عالم میں معانی بعنی حقائق کے لئے بھی جسم میں اور بیاجسام مثالی ہیں ہر معنی کواس کی حالت کالحاظ کر کے جسم دیا جاتا ہے مثلاً بزدلی کوخر کوش کا اور دنیا کوالی بوڑھی عورت کا جس کے سرکے بال کھچڑی ہور ہے ہوں۔

(٣) اس دنیا میں چیزیں پائے جانے سے پہلے عالم مثال میں پائی جاتی ہیں ، دہاں ان کا تحقق مخصوص نوعیت کا ہے۔ (٣) مجر جب دہ چیزیں اس دنیا ہیں بعنی خارج میں پائی جاتی ہیں تو یہ اور دہ ایک ہوتی ہیں رہی ہے بات کہ اتحاد کی کیا نوعیت ہے؟ تو اس کی تعیین مشکل ہے ، اتحاد کی مختلف صور تو ں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے۔

(۵) اور بہت ی چیزیں وہ ہیں جن کے لئے عوام کے نز دیک جسم نہیں اور وہ عالم مثال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتی ہیں ،اورانزتی چڑھتی ہیں اگر چے لوگ ان کونبیں دیکھتے۔

سوال: يالم كبال ؟

جواب: بیمالم جس طرح مادی نہیں ،مکانی اور زمانی بھی نہیں ،اس لئے اس کی جگہ تعین نہیں کی جاسکتی ،بس اتنا کہا جائے گا کہ ایساعالم موجود ہے۔

سوال: أس عالم كانام عالم مثال كيون تجويز كيا كيابي؟

جواب: جونکہ عالم مثال میں دنیا وآخرت کی تمام چیزیں مثالی صورت میں پائی جاتی ہیں اس لئے اس کو عالم مثال نام دیا گیا ہے۔ مثال کے لئے دوسرالفظ طِلس (سابیہ) بھی استعال کر سکتے ہیں بعنی عالم مثال میں تمام دنیوی اوراخروی چیزوں کے اظلال پائے جاتے ہیں ینمونے یائے جاتے ہیں اورصوفیہ کی اصطلاح میں مثال کے معنی عینیت کے ہیں چیزوں کے اظلال پائے جاتے ہیں امام مثال کواس وجہ سے بھی عالم مثال کہا جاتا ہے کہ اس عالم کی چیزیں اور اس استعال کے اس عالم کی چیزیں اور اس

### ونیا کی چیزیں بعینہا کی جیں۔

### ﴿باب ذكر عالمَ المثال ﴾

إعلم أنه دلّت أحاديث كثيرة على أن في الوجود عالَما غيرَ عنصُرِئ، تَتَمَثّلُ فيه المعانى بأجسام مناسِبَةٍ لها في الصفة، وتَتَحقَّقُ هنائك الأشياءُ قبل وجودها في الأرض، نحوًا من التُحقُق الله التُحقُق عنائك الأشياء مما التُحقُق الماذا وُجدت كانت هي هي، بمعنى من معانى هو هو ؛ وأن كثيرًا من الأشياء، مما لاجسم لها عند العامّة، تنتقل وتنزل ، ولايراها جميع الناس.

مرجمہ: عالم مثال کا تذکرہ: یہ بات جان لیج کہ بہت کی حدیثیں اس پر داالت کرتی ہیں کہ ایک ایسا عالم بھی موجود ہے جو مادی نہیں ہے، معانی اس عالم میں پائے جاتے ہیں ایسے جسموں کے ساتھ جوان مع نی کے ساتھ حالت ہیں مناسبت رکھنے والے ہیں اور چیزیں و بال پائی جاتی ہیں، ان کے زہن ہیں پائے جانے سے پہلے، پائے جانے کی کسی نوعیت سے، پھر جب وہ چیزیں اس و نیا ہیں پائی جاتی ہیں تو وہ وہ ی ہوتی ہیں، انتحاد کے معانی ہیں سے کسی معنی کے اعتبار سے اور (احاد یہ اس پر بھی ولالت کرتی ہیں کہ بہت ی چیزیں، ان چیزوں ہیں ہے جن کے لئے عوام کے نزد یک جسم نیس ہے، نظل ہوتی ہیں اور اتر تی ہیں ورانحالیکہ ان کوسب اوگ نہیں دیجھتے۔

### تغريج:

(۱) عُنصوع بی زبان کالفظ ہاں کے لغوی معنی بین اصل اور اصطلاح بین عضراس بسیط (غیرمرکب) اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات ترکیب یاتے ہیں۔ قدیم فلاسفہ کے نزویک عناصر چار تھے، لینی آگ، یائی، ہوا اور مٹی، انہی کوارگان اور اصول کون وفساد بھی کہتے ہیں۔ قدیم فلاسفہ نے استقراء سے بہی چارعناصر دریافت کئے تھے۔ ان کے نزدیک موانید ٹلا ثدا نہی عناصر اربعہ سے مرکب ہیں جدید نظریہ کے لئے میری کما ب معین الفلسفه و یکھیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ صرف بیر بتانا چا جے ہیں کہ عالم مثال مادی عالم نیس بھی وہ عناصر اربعہ سے مرکب نہیں۔

(٢) وجود كى دوتتميس بين: خارجى اورتفس الامرى، پسموجود كى يحى دوتتميس بين:

(الف) موجود خارجی: لینی وهموجودجس کا بمارے ذہن ہے باہر خارج میں وجود ہے، جیسے زید، عمر، بمر کا وجود۔

(ب) موجود ننس الامری یعنی وہ موجود جس کا واقعی وجود ہے یعنی کسی کے ماننے پر موقوف نہیں ، جیسے جار کا جفت ہونا اور پانچ کا طاق ہونا اور طلوع نئس اور وجود نہار کے درمیان تلازم: بیسب واقعی چیزیں ہیں ،خواہ اس کو ماننے وار کوئی ہویا نہ ہو،اورخواہ کوئی اس کو مانے یانہ مانے ،وہ ایک حقیقت ہیں،اعتبار معتبر پر موقوف نہیں۔

شاہ صاحب قدس سرہ وجود خارجی کے لئے'' وجود'' کا مادہ استعمال کرتے ہیں، اور وجودنفس ال مری کے لئے



تحقّٰق اور تمثّل كالفاظ استعال كرتے بيں۔

(٣) معانی ، معنی کی جمع ہے۔ معنی کے لغوی معنی ہیں : مقصوداور مراد ، اور اصطلاح ہیں حقیقت و ماہیت اور عقلی مفہوم کو بھی معنی کہتے ہیں۔ اور حقیقت و ماہیت ماہی ہو ہو کو کہتے ہیں جیسے انسان کی ماہیت ہے حیوان ناطق کیونکہ اس سے انسان کا قوام ہے اور حیوان ناطق ایک عقلی مفہوم ہے ، خارج ہیں مشقلاً اس کا وجود نہیں ۔ عرف عام میں حقائق ومعانی کو ''معنویات'' ہے تعبیر کرتے ہیں۔

غرض عالم مثال میں جس طرح اس ونیا کی مادیات (موجودات خارجیہ) کامثالی ، جود ہے، تقائق ومعانی کا مجل وہاں مثالی وجود ہے ہر حقیقت ومعنی کو اس کی صفت اور حالت کا لحاظ کر کے وہاں مثالی جسم دیا جاتا ہے جیسے موت کو مینڈ ھے کا جسم اور دنیا کو بوڑھی عورت کی شکل دی گئی ہے۔

(") فَخُوا من النحقَّق كامطلب يه بك مالم مثال بن اشياء كا پاياجانا بالكل اس دنيا بن پائے جانے كى طرح مبيس به مالي بات بالا اتناكبيں كے كدوبال تحقق ہوتا ہے۔

- (۲) نذکر کے لئے ہو ہو ،اور مؤنث کے لئے ہی ہی ،دو چیز ول جس اتنجاد بتانے کے لئے مجاورہ ہے ملکہ سہاء نے میہ محاورہ استعمال کیا ہے ہو فالڈ ن کَانَدُ ہُو کھی (انهل ۲۳) اور جنت جس اہل جنت بیرماورہ استعمال کریں گے ہوفا اُلوٰ ا: ہذا اللہ ہی دُرِ فَعْنَا مِنْ قَبْلُ کھی (ابقر ۲۵۶) اور دو چیز ول میں اتنجاد من کل الوجوہ نبیں بوسکتا ، ورندوہ دو کہال رہیں گی ؟من وجہ بی اتنہ و ہوسکتا ہے، شیخ مجمداعلی تق نوی نے کشاف اصطلاحات الفنون میں اس اتنجاد کی متعدد صور تیں بیان کی ہیں ،مشلاً :
  - (۱) وَاتَّى اتّحاد، لِعِنْ مَلِ ايجالِي موسكے، جيے زيد إنسان، يس زيداورانسان ايك ي چيز ميں۔
    - (٢) اتحاد في المفهوم، جيسے اسداور غضنفر كاايك بى مفهوم ب، يس بيدونول متحديس -
- (۳) متعدد چیزی کسی خاص اعتبار سے متحد ہوں، جیسے افرادانسانی انسان ہونے کے اعتبار سے متحد ہیں۔ غرض اس عالم کی چیزیں اور عالم مثال کی چیزیں وجود ہیں تو متحد نہیں، ورندوہ متعدد کیسے ہوں گی؟ نجرا تحاد کی کیا صورت ہے؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتحاد کی فہ کورہ صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے، اس کی تعیین مشکل ہے۔

☆

샀

☆

# عالم مثال برولالت كرنے والى روايات

اب ذیل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ انیس (۱۹) نصوص پیش کرتے ہیں، جوعالم مثال کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں، ان کی شرح تر جمہ کے ساتھ کر دی جائے گی ، اور طریق استدلال شاہ صاحب بعد میں خود ہی ذکر فرما کیں گے۔ یہ تمام



روایات بلفظ نبیس میں ، یلکه روایات کا خلاصہ میں۔

### [الأحاديث الدالّة على عالم المثال]

[١] قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لما خلق الله الرُّحم قامت، فقالت: هذا مقام العانذيك من القطيعة﴾

[٢] وقال: ﴿إِنْ البَقرة وآلَ عـمران تأتيان يوم القيامة، كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو فرقان من طير صواب، تُحاجُان عن أهلهما ﴾

[٣] وقال: ﴿تجيئ الأعمال يوم القيامة: فتجيئ الصلاة، ثم تجيئ الصدقة، ثم يجيئ الصيام، الحديث الحديث

[٤] وقال: ﴿ إِنَّ السَّعِرُوفُ والسَّنَكُرُ لَحُلِيقَتَانَ ،تُنصَّبَانَ لَلنَّاسَ يَوْمُ القَيَّامَةُ: فأما المعروف فَيُبشر أهلُه، وأما المنكر فيقول: إليكم! إليكم!!، ولا يستطيعون له إلا لزومًا ﴾

[٥] وقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ الأَيَامُ يُومُ القيامَةُ كَهِيْنَتِهَا، ويبعث الجمُّعة زهراء منيرة ﴿

[٦] وقال: ﴿ يُونِّي بالدنيا يوم القيامة في صورةِ عجوزِ شمطاء، زُرْقاء، أُنيَابُها بادية مُشوَّه خلُّقُها ﴾

[٧] وقال: ﴿ هِلْ تُرُونُ مَا أَرِي؟ فَإِنِّي لاُّرِي مُواقع الْفَتْنَ خَلالَ بِيُوتِكُم كُمُواقع القطر ﴿

[٨] وقال في حديث الإسراء: ﴿ فَإِذَا أَرْبِعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانَ بِاطْنَانَ، ونَهْرَانَ ظَاهْرَانَ؛ فقلت ما
 هذا ياجبريل؟ قال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فائتيل والفرات ﴾

[٩] وقال في حديث صلاة الكسوف: ﴿صورت لي الجنة والنار ﴾ وفي لفظ: ﴿بيني وبين جدار القسلة ﴾ وفيه: ﴿أنه بسط يذه ليتناول عُنقودا من الجنة، وأنه تكعكع من النار، ونفخ من حرها، ورأى فيها سارق الحجيج، والمرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت، ورأى في الجنة امرأة مومسة، سقت الكلب ﴾ ومعلوم أن تلك المسافة لاتتسع للجنة والنار، بأجسادهما المعلومة عبدالعامة الدارة المقالم من المعلومة عبدالعامة الدارة المقالم المعلومة عبدالعامة الدارة المقالم المعلومة عبدالعامة المقالم المعلومة عبدالعامة المقالم المقالم المعلومة عبدالعامة المقالم المعلومة عبدالعامة الدارة المقالم المعلومة عبدالعامة المقالم المعلومة عبدالعامة المعلومة الم

[١٠] وقال: ﴿ حُفَّت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، ثم أمر جبريل أن ينظر إليهما ه

[١١] وقال: ﴿ يَنْزِلُ الْبِلاءَ فِيعَالَجِهُ الْدَعَاءَ ﴾

[١٢] وقال: ﴿ خلق الله العقل ، فقال: أقبل ، فأقبل ، وقال له: أدبر فأدبر ﴾

[17] وقال: ﴿ هذان كتابان من رب العالمين ﴾ الحديث.

[١٤] وقال: ﴿ يُونِّني بِالموت كأنه كبش، فَيُذبح بين الجنة والنار ﴾

[ه ١] وقال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾

[17] واستفاض في الحديث:

[الف]أن جيريل كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ،ويتَرُاءَ ى له، فيكلُّمه، و لا يراه سائر الناس.

[ب] وأن القبر يُفسح سبعين ذراعًا في سبعين، أو يُضَمُّ حتى تختلفَ أضلاعُ المقبور؛

[ج] وأن الملائكة تنزل على المقبور، فتسأله،

[د] وأن عملَه يتمثل له.

[ ٥ ] وأن الملائكة تنزل إلى المحتضر، بأيديهم الحرير أو المِسْحُ؛

[ر] وأن الملالكة تضرب المقبور بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها مابين المشرق والمغرب.

[ ١٧] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لَيْسَلَّط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تِنْينًا، تُنْهَسُه وتلدغه حتى تقوم الساعة﴾

[١٨] وقال: ﴿إِذَا أَدِحَلَ السمِيتُ القبرِ مُثَلَت له الشمس عند غروبها ،فيجلس يمسح عينيه، ويقول: دعوني أصلي،

[١٩] واستفاض في الحديث:

[الف] أنَّ الله تعالى يتجلى بصور كثيرة لأهل الموقف.

[ب] وأن النبي صلى الله عليه وسلم يَدخُل على ربه، وهو على كرسيه؛

[ج] وأن الله تعالى يكلم ابن آدم شِفاهًا ؛ -- إلى غير ذلك مما لايحصى كثرةً

ے ندکورہ و مدہ کیا گیا۔ غور کیجئے ، نا تا ایک معنوی چیز ہے اس کا جسم نیں ہے ، گرحدیث اس کے جسم دار ہونے پر والت کرتی ہے ، رہ ہم مثالی جسم ہے جواس کو عالم مثال میں ملاہے۔

صدیث (۲) اور فرمایا که زُهْ و اوین ( دوروش سورتی ) بقره اور آل عمران بره ها کرو، وه دونو س قیامت که دن منه رشی بن کرحاضر بودگی، گویاوه و دبادل بین یا دوسائبان بین یاصف بسته از نے دالے پر ندول کی دوقطاری بین، وه اپنے برخی دالول کی طرف ہے جھگڑا کریں گی ( بیروایت کم وتر ندی وغیره بهت کی کمابول میں مختلف الفاظ ہے مروی ہے، دیکھئے الدر المنظور ۱۸۱مشکوة شریف فضائل القرآن حدیث ۱۲۲۰)

لغات: الغمام: بادل، اورایک کرے و غمامة کتے ہیں، جمع غمانم الغیابة: ہروہ چیز جوانسان پرسائی تن ہوں ہیں۔ جمع غمانم الغیابة: ہروہ چیز جوانسان پرسائی تن ہوں ہیں۔ جمعتری، بادل وغیرہ الفرق: ہر چیز کا گزاد صواف جمع ہے صاف (اسم فاعل) کی بمعنی صف بست صدیث (س) اور ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے، پس (سب ہے پہلے) نماز آئ گ، پھر خیرات آئ گ، پھر روز و آئے گا( آخر تک حدیث پڑھیے) یہ لیمی حدیث ہے، مندا حداث ۱۲۳ مفکو قاکتا ہا اور قال عدیث ہے، مندا حداث ۱۲۳ مفکو قاکتا ہا اور قال عدیث ہے، مندا حداث میں میں مقال ہوجسم دار تیں ہیں، قیامت کے دن اپنے مثالی اجسام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔

صدیب فی (۳) اورارشادفر مایا که همروف (الله کی مرضی کے موافق قول وفعل) اور مشکر (امند کی مرضی کے خلاف تول وفعل) و وفخلوق ہیں، قیامت کے دن دونوں لوگوں کے لئے کھڑی کی جانمیں گی۔ پس معروف اپنے لوگوں کو خوش خبری دے گا اور رہا مشکر تو وہ کہے گا: 'مهو بچو'' گر لوگ اس سے جبکتے ہی چلے جائمیں گے (کنز العمال حدیث ۲۰۵۳) حدیث (۵) اور فر مایا کہ الله تعالی قیامت کے دن تمام دنوں کو اٹھائمیں گے، جیسے وہ بیں ، اور جمعہ کو اٹھائمیں گے وشن جبکتا (مندرک حاکم اندان کا العمال حدیث ۱۹۰۳)

صدیث (۱) حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمائے فرمایا: 'ونیا تیا مت کے دن لائی جائے گی ، الیمی بر صیا کی شکل ہیں جس کے مرکے بال کھچڑی بور ہے بہول گے، جس کی آنکھیں نیدگول ہوئی ، جو دانت پھاڑر ہی ہوگی جو گیا اور کی جو دانت پھاڑر ہی ہوگی جو بالیت کیا جائے گا اے دانت پھاڑر ہی ہوگی جواب ویں گے: پناہ بخدا! جوہم اے جا نیں: انہیں جتلایا جائے گا یہ وہ وینا ہے جس کی خاطرتم باہم جھڑڑتے تھے، رشتوں کو تو ڑتے تھے، ایک دومرے پر جلتے تھے اور باہم بخض ونفرت رکھتے تھے اور دھوکے ہیں رہے تھے! پھراس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پکارے گا۔ وہ پکارے گا۔ وہ پکارے گا۔ اسکا میں اللہ اللہ عبر المحاسم اللہ کی اس میں '' اللہ عروال کی اللہ کی دومرے کی کاری کے مریدوں اور چیلوں کو اس کے مماتھ ملاد و!'' (احیاء العلوم ۱۸۲۳)

تشریح: ونیا کوئی حسی اورجهم دار چیز نبیس، وه اس عالم کی حقیقت ہے، گر قیامت کے دن وه بروصیا کی شکل میں آئے

- ﴿ لُوَ وَرَبِيَالِيْ رَلِيَ

گ ، بیر ما لم مثال میں اس کوملی ہوئی شکل ہے۔

لغات سلطاء مؤنث أشمط كا، شهط (س) شهطاسر من هجرى الول والابونا ورُقَايُموَنث أَذْرَقَ كَاء مُونِ أَذْرَقَ كَاء كا، شهط كا، شهط (س) شهطاسر من هجرى الول والابونا ورُقَايُموَنث أَذْرَقَ كا، جس كم عن بين نيل كول، آساني رنگ جيرا .... أنياب جمع نَابٌ كى بهمعنى وانت ... هُشَوَّهُ برشكل شوه يَشُوهُ فَانُوهُ الله فان بدشكل بونا .... خُلْق: بناوث \_

حدیث (۱) حضرت اسامه رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله میلائیکی کے بین کے خواب دیا کہ بین کے فرمایا کہ می چزہے اور فرمایا کہ کیاتم وہ چیز دیکھ رہے ہوجو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بیں! آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنوں کوگرتے دیکھ رہا ہوں (متنق علیہ مشکوۃ کتاب انفین مدیث ۱۳۸۵) فتنے بھی معنوی چیز ہیں اوران کا ہارش کی طرح برسنامٹالی جسم کے ساتھ تھا۔

حدیث (۸) اورمعرائ کی روایت میں فرمایا ہے کہ اچا تک چار نہری سامنے آئیں، دو باطنی بینی بہکر جنت میں جارہ ی تفیس، اوردو طاہری بیٹی بہکر باہر آرہی تفیس آنحضور سِلائی آئی ہے حضرت جبر ئیل علیہ السلام ہے دریا فت کیا: بیکیا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں ہیں اور طاہری دونہرین ٹیل وفرات ہیں (متنن ہے، عکوۃ باب فی اسراج مدیدہ ۱۹۸۵)

تشری : دریائے نیل وسطی افریقہ سے نگلتا ہے اور مصری داخل ہوکر بحرابیض متوسط میں گرتا ہے اور فرات عراق میں ہے جود جلہ میں شامل ہوکر طبیح فارس میں گرتا ہے۔ غرض مید دونوں زمین کے دریا ہیں مگر حضور نے ان کو عالم بالامیں دیکھ ہے، بیان کی مثالی صور تیں تھیں۔

حدیث (۹) اور سورج گہن کی نماز کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنت وجہنم میرے لئے مصور کی گئیں اورایک روایت میں ہے کہ جنت میں ہے کہ میرے اور جدار قبلہ کے درمیان میں اوراس روایت میں ہے بھی ہے کہ آ پ نے ہاتھ بڑھایا تا کہ جنت سے انگور کا خوشہ لے لیں اور ہے بھی ہے کہ آ پ دوزخ کی وجہ ہے رک گئے اور گری سے بھونک ماری اور آ پ نے جہنم میں حاجیوں کا سما مان چرائے والے کو دیکھا ،اوراس مورت کو دیکھا جس نے بلی کو ہا ندھ کر بھو کے مار دیا تھ ۔اور آ پ نے جنت میں ایک بدکار مورت کو دیکھا جس نے بلی لایا تھا ۔۔ اور یہ ہات بدیجی ہے کہ اس مسافت میں جنت میں ایک بدکار مورت کو دیکھا جس نے بیا ہے کہ کو ہائی بلایا تھا ۔۔ اور یہ ہات بدیجی ہے کہ اس مسافت میں (یعنی آ پ کے اور جدار قبلہ کے درمیان میں ) جنت وجنم کی اس مقدار (طول وعرض) کے ساتھ جو عام لوگ بھی جانت میں سائی کہ ں؟! (یہ ضمون مختلف حدیثوں کا خلاصہ ہے ، جو سحاح میں وار دجوئی جیں)

صدیث (۱۰) اورارشا دفر مایا که جنت ناگواریوں کے تھیری ٹی ہے، اور جہنم خواہشات کے ساتھ تھیری ٹی ہے، پھر جر کیل تھی معنویات ہیں مشکوۃ کتاب الرقاق حدیث ۱۹۵ مکارہ اورخواہشات بھی معنویات بیل مگران کی بہر کیل کو تھم دیا کہ دونوں کو دیکھیں (مشکوۃ کتاب الرقاق حدیث ۱۹۵۹) مکارہ اورخواہشات بھی معنویات بیل مگران کی باز باندھی گئی ہوا ہے۔
باز باندھی گئی ہے اور حضرت جر کیل نے ان کو دیکھا بھی ہے، بیسب بچھ مثالی اجسام کے ذریعہ بواہے۔
حدیث (۱۱) اور فرمایا کہ بلاا ترتی ہے تو اس سے دعاکشتی الرتی ہے تی دونوں میں کشاشی ہوتی ہے (دواہ البزاد و الطبوانی

التنوكر ببليترل ا

والحاكم وقال صحيح الاسناد الترغيب والتربيب ٢٦٢:١)

صدیت (۱۲) اورارشادفر مایا: الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا ، پھراس سے کہا: "سامنے آ" تو وہ سامنے کی اوراس سے فر مایا کہ بیٹے پھیر، تو اس نے بیٹے پھیر لی ، پھراللہ نے فر مایا: میری عزت کی تئم! بیس نے تجھ سے زیادہ بسندیدہ مخلوق بیدائیس کی ، تیری وجہ سے شرکا اور دو نگا اور دو نگا اور تیری وجہ سے تو اب ہے اور تجھ پرسزا ہے، دو اہ السطبر انسی فسی السکبیر والا وسط، و فید عمو بن أبسی صالح ، قال الذهبی: لایعوف (مجمع الزوائد ۱۸۸۸)

حدیث (۱۳) اورفر مایا: بیددو کتابی (رجشر) میں رب العالمین کی جانب ہے (حدیث آخرتک پڑھے) امام احمد، نسائی اور تر فدی نے بیرحدیث روایت کی ہے (فتح الباری ۱۱:۲۸۸) ایک رجشر میں تمام جنتیوں کے نام تھے اور دوسرے میں دوز خیوں کے، اور آخر میں ٹوٹل تھا، جس میں کمی ہیشی کا امکان نہیں۔

حدیث (۱۴)اورارشادفر مایا که قیامت کے دن موت کومینڈ ھے کی شکل میں لا با جائے گا اور جنت ودوز خ کے درمیان اس کوذنج کردیا جائے گا (متنق ملیہ سلم ٹریف کا بابویہ ۱۸۴۰مری)

آیت (۱۵)اوراللہ تعالی کا ارشاد ہے: پس ہم نے مریم کے پاس اپنی روح بھیجی، پس وہ ایک درست انسان کی طرح اس کے سامنے ظاہر ہوئی، (سورہ مریم آیت ۱۷) عام مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں روح سے مراد حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں گرشاہ صاحب رحمہ اللہ روح سے جان مراد لیتے ہیں جو ایک امر رب اور معنوی چیز ہے، جس نے درست انسان کی شکل افتیار کی، یہی مثال جسم ہے۔

حديث: (١٦) اور بكثرت احاديث مين مضمون آياب كه:

(الف) حضرت جبرئیل علیہ السلام آنخضرت شِلانِیا کے سامنے ظاہر ہوتے تھے، اور وہ آپ کونظر آتے تھے، اپس آپ ان سے باتیں کرتے تھے، اوران کود گیرلوگ نہیں دیکھتے تھے۔

(ب) اور میہ کہ قبر کشادہ کی جائے گی متر درستر ہاتھ (بینی طول بھی ستر ہاتھ اور عرض بھی اتنا ہی اورا بیک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے، پس مربع گیارہ ہزار پچیس فٹ ہوگا۔اور بیکشادگی نیک آ دی کے لئے ہوگی ) یا قبر ملائی جائے گی ،اتن کہ میت کی پہلیاں اِدھراَدھر ہوجا کمیں گی (قبر کا میہ بھینچ تاہرے ضحص کے لئے ہوگا)

- (ع) اور بدكفر شق ميت كے ياس آتے ہيں ، بس اس سے والات كرتے ہيں۔
  - (م) اوربد كرميت كالمل متشكل بوكراس كيسامية تاب-
- (۵) اور یہ کرفر شنے آتے بیں قریب المرگ کے باس ان کے ہاتھوں میں ریشم ہوتا ہے یا ٹاث ہوتا ہے۔
- (د) اورید کفرشے میت کولو ہے کے گرزے مارتے ہیں، پس وہ ایس جینے مارتا ہے جس کوساری مخلوق سنتی ہے۔ حدیث: (۱۷) اور نبی کریم مِسَالْنَهَ اَیْرِ نے ارشاد قرمایا کہ کافریراس کی قبر میں نتا نوے اژد ھے مسلط کئے جاتے ہیں،

جوتیامت تک اس کونو چے اور ڈسے رہتے ہیں۔

حدیث: (۱۸) اورفر مایا: جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے توسورج اس کے لئے غروب کے وقت کی طرح متمثل موتا ہے، پس وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور آئکھیں ملتا ہے اور کہتا ہے: '' مجھے چھوڑ و، میں نماز پڑھاوں'' (حدیث نمبر ۱۱ سے یہاں تک جنتی روایات ہیں ان کوسیوطی رحمداللہ کی شرح الصدور بشرح حال الموتی و القبور اوراس کی تلخیص بشری الکئیب بلقاء الحبیب ہیں دیکھا جاسکتا ہے)

حدیث: (۱۹) اورا حادیث میں میضمون بھی بکثرت آیاہے کہ:

(الف) تیامت کے دن اللہ تعالی میدان محشر میں مختلف صورتوں میں جمل فرمائمیں گے۔

(ب) اور یہ کہ آنحضور مینانیتی آئیم بارگاہ رب العالمین میں تشریف لے جائیں گے، درانحالیکہ اللہ تعالیٰ اپنی کرس پرجلوہ افروز ہوں گے۔

(مے)اور بیرکہامٹدتغالیٰ انسانوں ہے روبہروکلام فرمائمیں گے ۔۔۔۔ وغیرہ دغیرہ اُن روایات میں ہے جن کا شار بوجہ کثرت ممکن نہیں۔۔

لغات: صوَّده: تصویر بناتا الله مَعَكَعَ درك جانا المومِسَة: بدكار وفاجر وحورت اومَسَتِ المواة: بدكار بونا الله على المسيعة على المسيعة على المسيعة على المسيعة على المسيعة على المسيعة المسيع



﴿ نُوْسُوْمَ بِيَالِيْسَ لُهِ ﴾ —





# مذكوره روايات ميںغور كرنے كے تين طريقے

مذكوره ما لاروايات مين غور كرتے كين طريقے بين:

() اُن روایات کوظا ہر پرمحمول کیا جائے لیعنی بظاہراُن کا جو پچھ مفہوم ہے اس کو مان لیا جائے ،اس صورت میں عالم مثال کو ماننا پڑے گا ، کیونکہ ان روایات کی توجیہ عالم مثال کو مانے بغیر ممکن نہیں ، عالم مثال کو مان کریہ توجیہ ہوگ کہ مذکورہ ہالا روایات میں بیان فرمودہ تمام ہا تیں واقعی اوٹوس الا مری ہیں ،اوران کے جسام ان کے مثانی پیکر ہیں۔محدثین کرام کا اصول اس بات کو تقضی ہے کہ ان روایات کوان کے ظاہر پرمحمول کیا جائے ،ان کی کوئی تاویل نہ کی جائے۔

ملامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ( متوفی ۹۱۱ ھ ) نے اس قاعدہ پر تنبیہ کی ہے اور شاہ صاحب کا مزاج بھی بہی ہے۔ چذنجہ تب نے انہی روایات کی بنیا دیر عالم مثال کو ثابت کیا ہے۔

(آ) ان روایات کی بیتاویل کی جائے کہ وہ صرف آ دمی کا احساس ہے، خارج میں ان میں ہے کوئی چیز موجود نہیں ، جیسے خواب و کیجئے والا جو امور خواب میں و کیجئے ہوں ہے وہ صرف اس کا احساس ہوتا ہے، ان میں ہے کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہوتا ہے، ان میں ہے کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہوتی ہوتی ، حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند نے اس می کی توجید درج ذیل آیت میں کی ہے۔ سورة الدخان آیت میں کی ہے۔ سورة الدخان آیت اوا المیں ارشاد ہے۔

فارْ تَسَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بدُخان موآپ (كفاركدك لئے) ال دن كا انظار يَجِعَ جَبد آمان ايك فارْ تَسَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بدُخان موآپ (كفاركدك لئے) الله دن كا انظار يَجِعَ جَبد آمان ايك مُبين، يَنْ فَشَى النَّاس، هذا عذاب واضح دحوال لے آئے، جو ان مب نوگوں پر عام ہوجائے۔ يہ النَّهُ وروناك مزاہد

حضرت ابن معود رضی الله عند نے فر مایا کہ: بینشانی پائی جاچکی ہے مکہ میں بخت قبط پڑا، لوگوں نے مردار، چمڑے اور ہڈیاں تک کھا تھے تو بھوک کی وجہ اے ،ان کو دھواں بی اور ہڈیاں تک کھا تھی اور صورت حال بیہ ہوگئی کہ جب وہ آ سمان کی طرف و کیجھتے تھے تو بھوک کی وجہ اے ،ان کو دھواں بی دھواں نظر آتا تھا ، آسان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حالانکہ خارج میں کوئی دھواں نہیں تھا، بیصرف ان بھوکوں کا حساس تھا۔ بیہ روایت الدرالمئٹو رج ۲ میں ہے۔

ان روایات کو مضمون بھی کے لئے ہیرا یہ بیان قرار دیا جائے ، مثلاً قبر میں سینینے والی تکلیف اور راحت کو مختلف اور حضمون بھی جائے ہیں اور حضرت کلی مثلاً عبر میں کا بھی میں ہوئی ، قیامت کے قریب نظاہر ہوگی ، واقعی دھوال آس ن کو دھک لے گا ، اور چالی بیس ون تک یہ کینیت رہے گی ۔ ویکھئے الدرالمنو رآیت فذکورہ کی تفسیر الا

ے ماجنون: ماہ گوں کامعرب ہے محدث عبد العزیزین عبد الملک بن ابوسلمہ کے دا دا ابوسلمہ بہت سرخ تھے اس کئے ان کا ب لقب ہو گیا تھا بھرید بورے خاندان کالقب ہو گیا ۱۳

- ﴿ (رَسُورَ بَيَالِيْرَ لِهِ ﴾

اندازے سمجھایا گیا ہے کہ سوال وجواب ہوں گے، کوئی سمجھ جواب دے گااور کوئی ہاہا کر کے رہ جائے گا، کسی کو قبر بھنچ گی تو کسی کے لئے ۵×۵ کشادہ کی جائے گی، کسی کے لئے جنت کی طرف در پچہ کھولا جائے گا تو کسی پر فرشتے گرز بجا کیں گے اور اس کو سمانپ بچھونو چیس مجھانے کے۔ بیسب قبر جی چیش آنے والے رنج وراحت کو سمجھانے کے لئے پیرایہ بیان ہے اور بس۔

میں میں ہے۔ باطل فرقے میں جو میں میں میں ہے۔ باطل فرقے میں ہے۔ باطل فرقے میں ہے۔ باطل فرقے میں میں میں میں ہے۔ باطل فرقے نصوص کی ای طرح تاویل کیا کرتے ہیں۔

والناظر في هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث:

[1] إما أن يُقِرُ بظاهرها، فيضطرُ إلى إثبات عالَم، ذَكرنا شأنَه؛ وهذه هي التي تقتضيها قاعدة أهل الحديث؛ نَبَّهُ على ذلك السّيوطي \_رحمه الله تعالى \_وبهاأقول، وإليها أذهب.

[7] أو يقول: إن هذه الوقائع تَتَوَاء كي لحس الرائي، وتتمثل له في بصره، وإن لم تكن خارجَ حسّه؛ وقال بنظير ذلك عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانَ مُبِينٍ ﴾ : إنهم أصابهم جَذْب، فكان أحدهم ينظر إلى السماء، فيرى كهيئة الدخان من الجوع؛ ويُذكر عن ابن الماجِشون: أن كل حديث جاء في التنقل والرؤية في المحشر، فمعناه: أنه يغير أبصار خلقه، فيرونه نبازلاً مسجليا، وينباجي خلقه ويخاطبهم، وهو غير متغير عن عظمته، والا منتقل، ليعلموا أن الله على كل شيئ قدير.

[٣] أويجعلها تمثيلا لِتَفْهيم معان أخرى؛ ولستُ أرى المقتَصِرَ على الثالثة مِن أهل الحق.

ترجمه: اوران حديثول بي غوركرنے والا تين صورتول بي سے كى ايك كے درميان ب:

(۱) یا توبیکہ دوان احادیث کے ظاہر کا اقر ارکر ہے، تو وہ مجبور ہوگا ایک ایسے عالم کو ثابت کرنے کی طرف جس کا حال ہم نے (باب کے شروع میں ) ذکر کیا ہے۔ اور بہی وہ طریقہ ہے جس کو تحد ثین کا قاعدہ جا ہتا ہے، سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر تعبیہ کی ہے، اور اس کا میں قائل ہوں اور اس کی طرف میں جاتا ہوں۔

(۲) یاده یہ کہے کہ یدوا تعات و یکھنے والے کے حواس کود کھتے ہیں، اور وہ دیکھنے والے کی نگاہ میں متشکل ہوتے ہیں،
اگر چداس کے حواس سے ہاہر دہ وا تعات موجود نہیں ہیں اور ای قتم کی بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد
فرمائی ہے ارشاد ہاری تعالی: ﴿ يَوْمَ مَنَانِي السَّمَاءُ بِدُ خَانِ مُبِيْنِ ﴾ کی تغییر میں کدان کو قبط سالی پینی ، پس ان میں سے
ایک شخص آسان کی طرف د کھتا تھا، پس وہ بھوک کی وجہ سے دھویں جیسا دیکھتا تھا۔ اور این الماجھون (تابعی) سے قبل

کود کھنے کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے نتقل ہونے کے بارے میں اور میدان قیامت میں اللہ تعالی کود کھنے کے بارے میں تو ایل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی نگاہوں میں تبدیلی کردیں گے، کہی وہ اللہ تعالی کو دیکھنے کے بارے میں تو اللہ تعالی اپنی مخلوق ہے مرگوشی فرما تا ویکھیں گے اور اللہ اپنی مخلوق سے سرگوشی فرما کھی گے اور ان سے بات چیت کریں گے در انحالیکہ وہ اپنی عظمت سے نہیں بدلیں گے، ندا یک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوں گے۔ تاکہ لوگ جان لیس کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قاور ہیں۔

(۳) باان روایات کو پیرائی بیان گردانے ، دوسرے معانی کو سمجھنانے کے لئے اور میں اس تیسری تو جیہ پر اکتفا کرنے والے کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا۔

تصحيح: لتفهيم معان أخرى: مطبوند في التفهم إلى التفهم المح مخطوط كرا في سال ب-

☆

\*

\*

## امام غزالي رحمه الله كاتائيدي حواله

ا مام غزالی در مداند نے اِحیاء علوم الدین (۳۲۷،۳) میں عذاب قبری بحث میں نصوص کی تو جیہ کے میتیوں طریقے بیان کے ہیں آپ نے پہلے قبر میں پہنچنے والی رخ وراحت کی روایات کصی ہیں ، پھرارش دفر ، یا ہے کدان روایات کے فام ری معنی درست ہیں اوران میں مخفی راز ہیں ، جواہل بصیرت پر واضح ہیں ،اس لئے عوام کی سمجھ میں اگران کی تقیقیتیں نہ آئیں تو بھی ان کے فلا مری معنی کا انکار نہیں کرنا چاہئے ، ایمان کا کم از کم ورجہ یہ ہے کدان کو مان لیا جائے۔
موال: بیروایات ہم کسے مان لیس ، بیروایات تو مشاہرہ کے فلاف ہیں؟! بعض لاشیں عرصد کا رز تک کسی مصلحت سوال: بیروایات ہم کسی مان لیس ، بیروایات تو مشاہرہ کے فلاف ہیں؟! بعض لاشیں عرصد کا رز تک کسی مصلحت ہے کھوظ رکھی جاتی ہیں ،ان کو فرنہیں کیا جاتا ہم کر کے ان کور کھا جاتا ہے ، یا سرد خانہ میں پڑی رہتی ہیں ،گروہاں نہ تو کو کی سانپ ہوتا ہے ، نہ بیوت ہے ، نہ بچھو ، پھر ہم مشاہرہ کے خلاف عذاب قبر کی بیروایات کسے مان لیس ؟!

جواب: اس ملم كى روايات كومان كى تمن صورتمل بين:

مبہلی صورت: جوزیادہ واضح ، زیادہ ہے اور زیادہ محفوظ ہے وہ بیہ کہ عذاب قبر کی تمام روایات کو ظاہر پرمحمول کیا جائے ، اور مان لیا جائے کہ بیمام معاملات قبر میں چیش آئے ہیں ، گوجمیں نظر نہیں آئے ؛ اس لئے کہ بھاری بیا تکھیں لئے نالی ہیں انتظاف کی جہ بیہ بی خزالی ہیں انتظاف کی جہ بیہ بیہ بیا تحفیف کے ساتھ غزالی ہے؟ اورا ختلاف کی جہ بیہ بیہ کہ اگر بیسوت کا سننے کی طرف نسبت ہے تو تشدید کے ساتھ ہے، اس صورت میں بیہ ججۃ الاسلام او ما بوعا مرحمہ بن محمہ طوی رسمہ انتذا اورا کر بیطوں (ایران) کے رحمہ انتذا کہ ان کی گاؤں کی طرف نسبت ہے تو زاء کی تحفیف کے ساتھ ہے تا

عالم مشاہدہ کی چیز وں کو و کیھنے کے لئے ہیں، دوسرے عالم کی چیز وں کا بیآ تکھیں مشاہدہ نہیں کرسکتیں، جیے مجلس ذکر میں فرشتے حاضرہ و تے ہیں، اوراہل محفل کو گھیر لیتے ہیں، گروہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ فرشتے دوسرے عالم کی مخلوق ہیں۔ اک طرح حضرت جرئیل علید السلام آنحضور میلائی آئی کے پاس تشریف لاتے تھے اور صحابہ کرام رضی الدعنهم اس کو مانتے تھے، اگر چہ وہ حضرت جرئیل علید السلام کو نہیں و کیلئے تھے اور وہ یکھی مانتے تھے کہ آنحضور میلائی آئی کے کو حضرت جرئیل علید السلام نظر آ رہے ہیں۔

اورا گرکوئی اس بات کو جے سحابہ مانے تھے نہیں مانیا تو اس کواپنے ایمان کی خبر لینی چاہئے ،اس کاوتی اور فرشنوں پر ایمان ہی سے نہیں ،اور جو شخص اسے مانیا ہے اور بہ بات اس کے نز دیکے ممکن ہے کہ آنحضور شلائی بھی بھی کو وہ چیزیں نظر آئیں جو عام امت کو نظر نہ آئیں تو بھر عذا ہے اور جوراحتیں جو عام امت کو نظر نہ آئیں تو بھر عذا ہے اور جوراحتیں بہنچتی ہیں ،وہ واقعی چیزیں ہیں ،گروہ دوسری و نیا کی چیزیں ہیں ،اس لئے وہ جمیں نظر نہیں آئیں۔

دوسری صورت: قبر میں پیش آنے والے معاملات اگر چہ خارج بیں موجود نبیں ہوتے مگر میت کو وہ محسوں ہوتے ہیں ، جیسے خواب کا معاملہ ہے کوئی خواب میں بادشاہ بنایا جاتا ہے ، ٹھاٹھ سے حکومت کرتا ہے اور کوئی جیل میں پہنچایا ج تا ہے ، ٹھاٹھ سے حکومت کرتا ہے اور کوئی جیل میں پہنچایا ج تا ہے ، پولیس والے اس پر ڈیٹر سے بچاتے ہیں ، اور وہ بری طرح چلاتا ہے مگر جب آئے کھاٹی ہے تو پید چلتا ہے کہ یہ خواب تھا حقیقت کی جی نہیں تھی۔

سرخواب کاخواب ہونا آئے کھے کھلنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے،خواب (نیند) میں تو آ دمی چیش آنے والے واقعات کو حقیقت ہی حقیقت ہی حقیقت ہی حقیقت ہی حقیقت ہی معلوم میں معاملہ ہے گر قبر میں قیامت تک آئے دو واقعات حقیقت ہی رہیں گے۔

اس کے بالقابل اگر کسی کوز ہر کا انجکشن دیدیا جائے اور اس کوسانپ کے کا شئے جیسی تکلیف ہو، تو بیا انجکشن دینا بھی سانپ کا کا ثما ہے، اگر چہاس کوسانپ نے نہیں کا ٹا، گراس کو سمجھانے کے لئے سانپ کے کا شئے ،اور اڑ دھوں کے ڈسنے اور تو چنے کا پیرایہ بیان اختیار کرنا ضروری ہوگا، جیسے' جماع کی لذت' سمجھانے کے لئے''صحبت' کا پیرایہ بیان اختیار کرنا ضروری ہے۔

ای طرح تمام اسباب مقصود نہیں ہوتے مقصود ان کا'' متیج "ہوتا ہے، جیسے کھانے سے مقصود شکم سیری ہے اور پانی چئے سے مقصود سیرانی ہے آگرکوئی کھائے بغیر شکم سیر ہوجائے یا پانی چئے بغیر سیرا بہوجائے یا صحبت کئے بغیراس کو لذت جماع حاصل ہوتو مقصود حاصل ہوگیا، آگر چیصورت نہیں پائی گئی، صوم وصال کی حدیث میں ارشاد نہوی ہے ﴿إِن رَبِي يُطعمني و يَسْقيني ﴾ اس میں بہی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ اس طرح سانپوں کا کا ثنا جوسب آئم ہے وہ مقصود نہیں، مقصود ہیں، موجود ہے، گوصورت موجود نہیں۔

سوال: قبریس جورنج وراحت کی پنجی ہے،اس کاراز کیاہے؟ لیعنی اس کا سبب کیاہے؟

جواب: انسان کی خوبیال قبر میں راحتوں کی مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہیں ،اور بری صفات: تباہ کن اور تکلیف دہ عذاب کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں ،اور بری صفات: تباہ کن اور تکلیف دہ عذاب کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں دنیا میں احتوں کا سبب عذاب کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں داحتوں کا سبب بنیں۔اور برے اعمال سے بچنا جا ہے تا کہ بری صفات بیدانہ ہوں جوعذاب قبر کا سبب بن جا تیں۔

وقد صوَّر الإمام الغزالي في عذاب القبر تلك المقاماتِ الثلاث، حيث قال:

أمثالُ هذه الأخبار لها ظواهرُ صحيحةً، وأسرارٌ خفيةٌ ،ولكنها عند أرباب البصائر واضحة؛ فمن لم تنكشف له حقائقُها فلاينبغي أن يُنكر ظواهِرَها،بل أقلُّ درجات الإيمان: التسليمُ والتصديق.

فإن قلت : فنحن نُشاهد الكافر في قبره مدة، ونُراقبه، ولانشاهد شيئًا من ذلك ، فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟

فاعلم أن لك ثلاث مقاماتٍ في التصديق بأمثال هذا:

أحدها وهو الأظهر والأصحُّ والأسلم : أن تُصَدِّق بأنها موجودة، وهي تلدغ الميت، ولكنك لاتشاهد ذلك، فإن هذه العين لاتصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية؛ وكلُّ ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت، أما ترى الصحابة رضى الله عنهم - كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل عليه السلام وما كانوا يشاهدونه، ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده؛ فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحى أهمُّ عليك؛ وإن كنت آمنت به،

< السَّوْرَ لِبَالْمِيَّالُ ﴾

وجوزّت أن يشاهد النبئ صلى الله عليه وسلم مالا تُشاهدُه الأمة، فكيف لاتجوّز هذا في الميت؟ وكما أن الملك لايُشبه الآدميين والحيوانات، فالحيّاتُ والعقارب التي تَلْدغ في القبر ليست من جنس حيّات عالما، بل هي جنس آخر، وتُدرك بحاسة أخرى،

المقام الثانى: ان تتذكر أمر النائم، وأنه قد يرى فى نومه حية تلدغه، وهو يتألم بذلك، حتى تراه رسما يصيح ويعرق جبينه، وقد ينزعج من مكانه؛ كلّ ذلك يُدْركه من نفسه، ويتأذى به كما يتأذى اليقظان، وهبو يشاهده، وأنت ترى طاهره ساكنا، ولا ترى حواليه حية ولا عقربا؛ والحية موجودة فى حقه، والعذاب حاصل، ولكنه فى حقك غير مشاهد؛ وإذا كان العداب فى ألم اللدغ، فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد.

السمقام الثالث إنك تعلم أن الحية بنفسها لا تُولم، بل الدى يلقاك منها هو ألم الشم؛ ثم السم ليس هو الألم، بل عذابك في الأثر الذي يحصل فيك من السم، فلو حصل مثل ذلك الأثر من غيرسم ، لكان العذاب قد توقر؛ وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العداب إلا بأن يُضاف إلى السبب الذي يُفضى إليه في العادة؛ فإنه لو خُلق في الإنسان لذة الوقاع — مثلاً من غير مباشرة صور ق الوقاع، لم يمكن تعريفها إلا بالإضافة إليه، لتكون الإضافة للتعريف بالسبب؛ وتكون ثمرة السبب حاصلة، وإن لم تَحصَل صورة السبب، والسبب يُراد لتمرته، لا للذاته، وهذه الصفات المهلكات تقلب مؤذيات ومؤلمات في العس عد الموت ، فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجودها (التهي)

تر جمیہ: اور امام غز الی رحمہ القدنے عذاب قبر کے بیان میں ان تنیوں مواقف کوخوب کھول کر سمجھا یا ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں:

ار قتم کی روایتوں کے ظاہری صحیح معنی ہیں ، اور بخفی راز ہیں گروہ ارباب بصیرت پر واضح ہیں ، پس جس پر ان روایات کی حقیقت منکشف نہ ہو، اس کے لئے زیبانہیں کہ وہ ان روایات کے ظاہری معنی کا انکار کرے ، بلکہ ایمان کا کم سے کم درجہ تنکیم کرتا اور مان لینا ہے۔

پس اگر آپ پوچھیں کہ ہم ایک کا فرکو مدت تک اس کی قبر میں دیکھتے ہیں ، اور ہم اس کی گھرانی کرتے ہیں ، اور ہم ان چیز ول میں سے (جن کاروایات میں تذکر ہوآیا ہے) کچھ بھی نہیں ویکھتے ، پھر مشاہدہ کے خل ف ماننے کی کیاصورت ہے؟ تو آپ جان لیں کہ آپ کے لئے اس قتم کی روایتوں کے ماننے کی تین طریقے ہیں .

ان میں سے ایک — اور وہی واضح تر مجیح تر ،اور محفوظ تر ہے — سیے کہ آب مان لیس کہ وہ چیزیں موجود ہیں ، — اور وہی واضح تر مجیح تر ،اور محفوظ تر ہے — سیے کہ آب مان لیس کہ وہ چیزیں موجود ہیں ، اور وہ میت کو ڈس رہی ہیں ،گرآپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آر ہیں ، کیونکہ یہ آنکھیں ''ملکوتی امور' کا مشاہدہ کر نہ ک صلاحیت نہیں رکھتیں ،اور ہروہ چیز جو دارآ خرت سے تعلق رکھتی ہوہ عالم ملکوت کی چیز ہے ۔ کیا آپ سے ایرام رضی اند عنہم اجمعین کونہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح ایمان رکھتے تھے حضرت جرئیل علیہ السلام کود کیھتے ہیں۔ پس اگر تیم ااس پر ایمان دیکھتے تھے،اور صحاب یہ بھی ماتے تھے کہ آنحضور میلائی کی خضرت جرئیل علیہ السلام کود کیھتے ہیں۔ پس اگر تیم ااس پر ایمان نہیں ہو ملائکہ اور وقی پر ایمان کی بنیا وکوئی کرنا تیر ۔ لئے زیادہ اہم ہے (عذاب قبر کی بحث میں الجھنے ہے) اور اگر تو اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات کو جائز قرار دیتا ہے کہ نی کریم سلام تیات ہے کہ فرشتہ انسان اور حیوان کے ویکھتی ، تو پھر یہ بات میت کے تن میں کیوں جائز نہیں سجھتا؟ اور جس طرح یہ بات ہے کہ فرشتہ انسان اور حیوان کے مشابہیں ، اس طرح قبر میں جو سانپ اور بچھوڈ سے بیں وہ بھی ہماری دنیا کے سانیوں کی جنس سے نہیں ہیں ، بلکہ وہ اور

دومرامقام: یہ ہے کہ آپ سونے والے کا معاملہ سوچیں، اور یا دکریں کہ دہ خواب جی ہی ایسے سانپ دیکھتا ہے جو
اس کوڈستے ہیں، اور وہ اس ڈسنے سے تکلیف اٹھا تا ہے جی کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی چلاتا ہے، اس کی پیشانی پید
آلود جو جاتی ہے اور بھی وہ اپنی جگہ سے گھرا کراٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب با تیں سونے والا بڈاست خود محسوس کرتا ہے اور
اس سے ویسی بی تکلیف اٹھا تا ہے جیسی بیدار آ دمی اٹھا تا ہے، اور وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور آپ اس کے ظاہر
کوئر سکون دیکھتے ہیں اور آپ کواس کے اردگر دینہ کوئی سانپ نظر آتا ہے، نہ کوئی بچھو، حالا نکہ سانپ اس کے حق میں
موجود ہیں، اور اس کوعذاب ہور با ہے، گروہ آپ کے حق میں مشابکہ (نظر آنے والا) نہیں ہے۔ اور جب سزا سانپ
کے کا شخے کی تکلیف میں ہے تو بھر خیالی سانپ میں اور نظر آنے والے میں کیا فرق ہے؟!

تنیسرا مقام: بیرے کرآپ جانتے ہیں کہ مانپ بذات خود تکلیف دہ نہیں ، بلکہ تکلیف دووہ زہر ہے جو سانپ میں ہے آپ سے مل قات کرتا ہے ، پھرز ہر بھی تکلیف دہ نہیں ، بلکہ تیری سز ااس اثر میں ہے جوز ہر کی وجہ ہے تیر ہے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پس اگراس تنم کا اثر زہر کے بغیریا یا جائے تو سز ایقینا کامل وکمل ہوگی۔

عمراس منم کی مزاکو مجھانا ممکن بیس بھراس سب کی طرف منسوب کر بے جوعادۃ اس مزاتک پہنچاتا ہے، مثلاانسان میں جماع کی صورت اختیار کئے بغیر جماع کی لذت بیدا کی جائے تو اس کو سمجھانا ممکن نہیں بھر جماع کی طرف منسوب اسلم آخرت نی الحال موجود ہے اور عام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آخرت ، و نیافتم ہوئے کے بعد قائم ہوگی ، یہ خیال سمجے نہیں ، نی اوں دودار موجود ہیں ، ہم جس د نیافیں رہتے ہیں وہ دار د نیا ہے اور فرشتے اور جنت وجہم جس دار ہیں ہیں ، وہ دار آخرت ہے اس معکوت : فرشتوں کا تعلق وار آخرت ہے ب اس کے معکوت : فرشتوں کے تعلق رکھنے والے معاملات کو کہا جاتا ہے اور چونکہ فرشتوں کا تعلق وار آخرت سے ب اس



کرنے کے ذریعہ (یعنی تنہیم کے لئے یہ بیرایہ بیان اختیار کرنا پڑے گا) تاکہ یمنسوب کرنا سبب کے ذریعہ بات سمجھانے کے لئے ہواور (اس صورت میں) سبب کا تمره موجود ہوگا، گوسب کی صورت موجود نہ ہو۔ اور سبب : تمره ہی کے لئے مقصود ہوتا ہے، فی نفسہ مقصود نبیں ہوتا۔

اور بیتاہ کن صفات، نفس کے لئے موت کے وقت تکلیف دہ اور دینے دہ ہوجاتی ہیں، پس ان صفات کا تکلیف دینا سانبوں کے ذستے کی تکلیف دستانی کی طرح ہوجاتا ہے، سانبول کے وجود کے بغیر (امام غزالی رحمہ اللہ کی بات پوری ہوئی) خلاصہ بیہ کہ عذا ہے تبرکی روایات کو یا تو ظاہر پر محمول کیا جائے اور یہی سب سے بہتر صورت ہے، یا ان کورائی بیتی میت کا احساس کہا جائے یا ان کوقبر کی رہنج وراحت سمجھانے کا پیرا سے بیان قرار دیا جائے۔ یہی تین تو جیہیں شاہ صاحب رحمہ الندنے باب کے شروئ میں ذکورروایات کی تی ہیں۔

نُوث: امام غرالى رحمه الله كي عبارت بين ووتسعيد احياء العلوم على من بين: (١) فيلو حصل ججة التدبين فاذا حصل تفا(٢) تنقلب مؤذيات ومؤلمات ججة الله بين تنقلب مهلكات مؤذبات ومؤلمات تفا



## مَلاَ اعلى (مقرّب فرشتوں) كابيان

مَلاَّاتُم جَعْ ہے،اس کی جمع اُملاَۃ ہے۔ مَلاَ کے لفوی معنی ہیں مجر نااوراصطلاح میں قوم کے سرداروں کو کہا جاتا ہے،
کیونکہ تو م کا سردار جب میر محفل ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو ہیبت وعظمت سے،اور آئکھوں کواپیئے حسن و جمال سے بھر
ویتا ہے، کسی مجمع میں جب کوئی عام آ دی آتا ہے تو کوئی اس کونظر اٹھا کر بھی نہیں ویکھتا، مگر جب کوئی اہم آ دمی آتا ہے تو
سارا مجمع جمتی با ندھ کرد کیھے لگتا ہے۔

قرآن کریم میں فرعون کے قصد میں بیلفظ بار بارآ یا ہے اور وہاں 'ارکان دولت' مراد ہیں ،ای طرح انہیاء کی اقوام کے سرداروں کے لئے بھی بیلفظ استعمال کیا گیا ہے اور چونکہ بیلفظ اسم جمع ہے اس لئے قوم کی جماعت اور اشراف قوم کے لئے مستعمل ہوتا ہے ،ایک فروکے لئے مستعمل نہیں ہوتا۔

قر آن کریم اوراہ دیث میں بیلفظ فرشتوں کے لئے بھی آیا ہے۔ سورہ کس آیت ۲۹ میں اور ترندی شریف کی ایک صدیث میں جس کوشاہ صاحب رحمہ اللّٰہ ذکر فرما کیں گے، بیلفظ عالم بالا کے معزز فرشتوں کے معنی میں آیا ہے، پس ملا اعلی کے معنی ہیں تا ہے، پس ملا اعلی کے معنی ہیں ''مالم بالا کے معزز فرشتے'' اور ہر فرشتہ معزز ہوتا ہے پس بیوصف صفت کا حف ہے اس کا مقابل ملاً سافل ہے،

اس کے معنی ہیں آ سانوں اور زمین کے چھوٹے ورج کے فرشتے ، عالم زیریں کے فرشتے۔ شاہ صاحب آ گے بتا کیں گے مطانکہ مقربین کے لئے بیلفظ باہمی اجتماع کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے بھلس شوری ، اور ایوان بالا وغیرہ۔

ملائکہ کا انسان سے خاص تعلق ہے ، فرشتے انسان کی مصلحت کے لئے بیدا کئے گئے ہیں ، آ گے تاب میں بیضمون تفصیل سے آ رہا ہے ، بیدو نیا انسان کے فائدہ کے لئے انسان کے وجود سے بہت پہلے پیدا کر دئی گئی تاکہ جب انسان وجود میں آ گئو اس دنیا ہے فائدہ اٹھا کے غرض دین کے اسرار ورموز جانے کے لئے فرشتوں کے احوال سے انسان وجود میں آ گئو اس دنیا ہے فائدہ اٹھا کے غرض دین کے اسرار ورموز جانے کے لئے فرشتوں کے احوال سے اور ان کی فرمہ داریوں سے واقفیت ضروری ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلے ایک آ بیت اور چندا حادیث فرماتے ہیں ، جن میں ملائکہ مقربین کے کاموں کا ذکر ہے ، پھران نصوص کی روشتی میں بات آ گے بڑھا کیں گئے۔

فرماتے ہیں ، جن میں ملائکہ مقربین کے کاموں کا ذکر ہے ، پھران نصوص کی روشتی میں بات آ گے بڑھا کیں گئے۔

#### ﴿باب: ذكر الملا الأعلى ﴾

قَالَ اللّه تعالى: ﴿ اللّهِ مَنْ يَخْمِلُونَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُون بِحَمْد رَبِّهِمْ ، وَيُوْمِنُونَ بِهِ ، وَيَنْ وَسِعْتَ كُلّ شَيْ رَحْمَةً وَعِلْمُا ، فَاغْفِرْ لِلّذِيْنَ تَابُوا واتّبغُوا ويَسْتَغْفِرُ وَلَلْذِيْنَ تَابُوا واتّبغُوا سَيِئْكَ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، رَبّنَا وَأَذْجَلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنِ الْتِي وَعَدَتُهُمْ ، ومنْ صَلَحَ مِنْ آبالهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيًا تِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، رَبّنَا وأَذْجَلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنِ الْتِي وَعَدَتُهُمْ ، ومنْ صَلَحَ مِنْ آبالهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيًا تِهِمْ ، وَنْ تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَئِلْ فَقَدْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيًا تِهِمْ ، وَنْ لَتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ، وقِهِمُ السَّيِّنَاتِ، ومِنْ تِقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَئِلْ فَقَدْ رَبِّ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ، وقِهِمُ السَّيِّنَاتِ، ومِنْ تِقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَئِلْ فَقَدْ رَبِي السَّيِّنَاتِ يَوْمَئِلْ فَقَدْ الْعَظِيْمُ ﴾

تر جمہ: ملا اعلی کا تذکرہ: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: جوفر شنے عرش الی اضائے ہوئے ہیں، اور جوفر شنے اس کے گرداگرد ہیں ( یہی ملا اعلی ہیں) وہ اپنے رب کی شبع وتم پدکرتے رہے ہیں، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لئے استغفار کیا کرتے ہیں ( کہتے ہیں) اے ہمارے پر وردگار! آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کوشائل ہے ( پس الل ایمان پر جدرجہ اولی رحمت ہوگی) سوان لوگوں کو پخش و بیخ جنہوں نے تو بکر لی ہے اور آپ کے راستہ پر جلتے ہیں اور ان کو جہنہ کی ہے اور آپ کے راستہ پر جلتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذا ب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے پر وردگار! اور ان کو جمیشہ رہنے کے باغات میں داخل سیجئے، جن کا آپ نے ان سے وعدہ فر بایا ہے ۔ اور ان کو بھی جو ان کے مال باپ، بیبیوں اور اولا و شی سے اس کے انک ہوں، بیٹیک آپ زبر دست، حکمت والے ہیں ۔ اور ( قیامت کے دن ) ان کو تکالیف سے بچاہیے، اور جس کو آپ اس دن جیائی تر بہ رہر ہوتے ہیں۔ اور ( قیامت کے دن ) ان کو تکالیف سے بچاہیے، اور جس کو آپ اس دن بھیک آپ زبر دست، حکمت والے ہیں ۔ اور ( قیامت کے دن ) ان کو تکالیف سے بچاہیے، اور جس کو آپ اس دن بھیک آپ زبر دست، حکمت والے ہیں ۔ اور ( قیامت کے دن ) ان کو تکالیف سے بچاہیے، اور جس کو آپ اس دن بھیک آپ زبر دست، حکمت والے ہیں ۔ اور ان قیامت کے دن ) ان کو تکالیف سے بچاہیں تو یقیدیا آپ نے اس بر میں برقی کا میائی ہے (سورة الموس میں استعمال کیا کہ سے بھیلی ہے دیں ہوں کا میائی ہوں کا میائی ہوں کہ سے بھیلی ہوں کو سال میں میں بھیلی تو سے بھیلی ہوں کو اس بات میں ہوئی کا میائی ہوں کو سیکھیں ہوں کو سیکھیں کو سیال میں ہوئی کا میائی ہوں کو سیکھیں ہوئی کو سیکھیں ہوئی کا میائی ہوئی کو سیکھیں ہوئی کا میائی ہوئی کا میائی ہوئی کا میائی ہوئی کو سیکھیں گور سیکھیں ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کو سیکھیں کو سیکھیں ہوئی کو سیکھیں ہوئی کو سیکھیں ہوئی کو سیکھیں ہوئی کا میں ہوئی کا میں ہوئی کی سیکھیں کی سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کی سیکھیں کو سیکھیں کی سیکھیں کی میں کو سیکھیں کی سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کی سیکھیں کی کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کی دور کی سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھیں کو سیکھی

تفسیر: حالمین عرش فرشتے اب جار ہیں، اور قیامت کے دن آٹھ ہوں گے (المحاقمة آبت ۱) اور عرش کے گرد
کتنے فرشتے ہیں، ان کی تعداد اللہ بی جانتا ہے۔ یہ ملائکہ اصطلاح ہیں '' کر ونی'' کے جاتے ہیں یہ سب عالم بالا کے
مقرب فرشتے ہیں، اس آیت میں ان کا کام یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ہروقت تھی وتم ید میں مشغول رہتے ہیں۔ نیز وہ مؤمنین

کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں اور جب ملائکہ کی شان میں یفعلون ما یؤمرون فر مایا گیا ہے تو تابت ہوا کہ وہ حق تعالی کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں۔ مُطَرِّف بن عبداللہ بن اللہ خیر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہے مؤمنین کے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ فرشتے ہیں (معارف القرآن)

☆ ☆ ☆

آ گے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، جن سے ملاً اعلی کے دجوداوران کے کاموں پرروشن پڑتی ہے وہ صدیثیں دی جاتی ہیں چر ترجمہ کے ساتھ ضروری تشریح کردی جائے گی۔

[١] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا قضى الله الأمرَ في السماء ، ضربتِ الملائكة بأَجْبِحَتِهَا خُضْعًانا لقوله، كأنه صَلْصَة على صفوان؛ فإذا فُرِّع عن قلوبهم ،قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا- للذي قال- الحقَّ وهو العلى الكبير ﴾

[٢] وفي رواية: ﴿ إذا قصى أمرًا سبّح حَمَلَةُ العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يَبلُغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال، قال: فيستخبر بعضُ أهل السماوات بعضًا، حتى يبلغ الخبرُ أهلَ هذه السماء﴾

[٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَى قَمْتُ مِن الليل فَوضات وصليتُ مَا قُدّر لَى ، فَنَعْسَتُ فَى صلاتى حتى استثقلتُ ، فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة ، فقال: يامحمد! قلت: لبيك ربّ إقال: فيم يَخْتَصم الما أُ الأعلى؟ قلت: لاأدرى! قالها ثلاثا قال: فرأيته وضع كُفّه بين كَيْفَى. حتى وجدت بَرْدَ أنا مله بين ثَدْيَى ، فَتَجَلّى لى كلَّ شيع ، وعرفت ، فقال: يامحمد ، قلت : لبيك ربّ إقال فيم يختصم الما أ الأعلى؟ قلت : في الكفارات ، قال: وما هن؟ قلت : مَشْى الأقدام إلى الجماعات ، والجلوسُ في المساجد بعدالصلوت ، وإسباغ الوضوء حين الكُريهات ، قال: ثم فيم؟ قال: ثم فيم؟ قال: قلت : إطعام الطعام ، ولِيْنُ الكلام ، والصلاة بالليل والناس نيام ﴾

[1] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِن الله إِذَا أَحَبُ عِدًا دَعَا جِبِرِ ثِيلَ ، فقال: إِنى أَحِبُ فَلانا أَحِبُ فَالرَبُ وَمَا الله عِبْدُ الله عِبْدُ الله يحب فلانا فَأَحِبُ فَالرَبُ وَمَا الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عِبْدُ الله عِبْدُ الله عِبْدُ الله عِبْدُ الله عِبْدُ الله عِبْدُ الله عَبْدُ الله عِبْدُ الله عَبْدُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الأَرْضِ وَإِذَا أَبْعُضَ عَبْدًا دَعَا جَبِرُ لِيلَ الله عَلَا الله عَبْدُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَبْدُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَى ا

فيقول: إنى أُبغض فلانا فَأَبْغِضُه،قال: فَيُبْغضه جبرتيل ،ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يُبغص فلانا فأبغضوه ،قال: فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض،

[0] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿الملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذى صلّى فيه، يقولون: اللهم ارْحمه! اللهم اغفرله! اللهم تُبْ عليه! مالم يُؤذ فيه، مالم يُحدث فيه ﴾
[1] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ومَلَكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أغط مُنْفِقًا خَلَقًا، ويقول الآخر: اللهم أعط مُمسكا تَلَقًا ﴾

حدیث (۲) اورایک روایت پی جو جنب الله تعالی کوئی عم فر مات جی روارفر شیق تسیع پر حقی بیل کار ایران است که تعلق پر حقی بیل جو عرش بروارفر شتول شیق سل بیال تک که تبیع کا بیسلسه اس سے پر اس سے کو دیا تک کہ بیتا ہے، پھر عرش بردارفر شتول سیق شل فرشتے ، عرش بردارفر شتول سے پو چھتے ہیں: تمبار سے بروردگار نے کیا عظم فر مایا؟ پس وہ ان کو بتلاتے ہیں جو الله نے فر مایا آخصور میلائی بی فر مایا ، پھر بعض آ سانوں والے بعض سے دریافت کرتے ہیں بہال تک کہ اطلاع اس آسان والول تک بی بی ایس میں اس انوں والے بعض سے دریافت کرتے ہیں بہال تک کہ اطلاع اس آسان والول تک بی بی ایس اور ایس ہی اور بعن امیر سے نصیب میں تھا نماز دریافت کرتے ہیں بہال تک کہ ارشاد فر مایا: پس رات پس اٹھا، وضو کیا، اور بعنا میر نے این پر وردگار کو صدیث بری میں اللہ نے دریافت برائی بھر بی الله نے دریافت بہترین صورت میں دیکھا۔ الله نے فر مایا: پھر بیل نے عرض کیا: حاضر ہول ، اس میر سے درب! الله نے دریافت کہا نظام کی میں معاملہ میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: جاضر ہول ، اس میر سے دونوں شنول کے دریافت در یافت کی سے الله نے الله یک کود یکھا، الله نے این بیل میرے دونوں شنول کے درمیان کی درمیان ( پیٹھ پر ) کمی ، بہال تک کریں نظام کی پوری گفتگو واضح ہوگئی) اور پس نے جان لیا ( کہ ماذا علی کس مسئلہ میں گفتگو

کررہے ہیں) پھرالقد نے فرمایا: اے جھرا ہیں نے عرض کیا: حاضر ہوں ، اے میرے رب! اللہ نے دریافت کیا، کس بارے میں طاکاعلی گفتگو کررہے ہیں؟ ہیں نے عرض کیا: گناہ مثانے والے کامول کے بارے میں ، اللہ نے دریافت کیا: وہ کام کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا(۱) پیرول سے چل کر جماعت میں شریک ہوتا(۲) نماز وں کے بعد مجد میں بینھنا(۳) ناگوار یول کے وقت میں وضوء کامل کرتا ، اللہ تعالی نے دریافت کیا: پھر کن باتوں میں؟ حضور نے فرمایا: میں نے عرض کیا: ورج بلند کرنے والے کامول ہیں، اللہ تعالی نے یو چھا: وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: (۱) (محتاجوں کو) کھانا کھلانا کورے بلند کرنے والے کامول ہیں، اللہ تعالی نے یو چھا: وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: (۱) (محتاجوں کو) کھانا کھلانا احد از کروں سے باند کرنے والے کامول میں جالد راہنور ہیں کا اور رات میں (تہدی ) نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں (بیصد بیٹ اس

صدیت (۵) اور رسول الله مطالعة کینی نے فرمایا: فرشتے تم میں ہے ایک کے لئے وعا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنی اس جگہ میں رہتا ہے، جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں: اے الله اس پرمبریانی فرما! اے الله! اس کی جشش فرما! اے الله! اس کی طرف نظر عزایت فرما! جب تک وہ اس مجلس میں کوئی نئی ہات بیدانہیں، جب تک وہ اس مجلس میں کوئی نئی ہات بیدانہیں کرتا ( لیعنی رسی خارج نہیں کرتا مشکوۃ ہاب المساجد حدیث ۲۰۷)

صدیث (۱) اور رسول الله مطالعة الله علی ایک کوئی بھی ایساون نہیں آتا جس بیں بندے مبح کریں مگر ( بعنی ہرمبح کو ) دوفر شنے اتر نے بیں ان بیس ہے ایک کہتا ہے: اے اللہ! ( تیری راہ بیس ) خرج کرنے والے کو بدل عطافر مااور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ رو کنے والے کے مال کو تباہ فر ما ( متفق علیہ مشکلوٰ قاب الانفاق الح صدے ۱۸۹۰)





# ملأاعلى كيسلسله مين سمات بانتين

مذکوره آیت اوراحادیث کی روشی میں جانتا جائے که اسلامی تعلیمات میں درج ذیل سات با تمیں درجیرشہرت و پینجی ہوئی ہیں،

ا الذک کے کھ بندے ۔ جو ہن درجہ کے مقرب فرضتے ہیں۔ برابر بھلے ہوگوں کے لئے دعا کمیں کرتے رہے میں ،اور کر ہے لوگوں پر لیفنتیں بھیجے رہے ہیں۔اور بھلے لوگ وہ ہیں جوخود کو بھی سنوارتے ہیں اور دومروں کو بھی سنوار نے کی محت کرتے ہیں ،اور کر تے ہیں ،اور و نیا ہیں بگاڑ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محت کرتے ہیں ،اور ان کی ہد عاؤں کے کوشش کرتے ہیں۔ ملائکہ کی دعاؤں سے بھلے لوگوں پر حمتیں اور پر تین نازل ہوتی ہیں ،اور ان کی بد دعاؤں کے نتیجہ میں ایک طرف تو ان کے دنوں میں حسرت و ندامت پیدا ہوتی ہے ، جس سے وہ شک گزران جیتے ہیں اور پر بیٹان رہتے ہیں ، دوسر کی طرح ملائل کے داوں میں خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ وہ اس شخص سے شدید نفرت کریں اور اس کے ساتھ بیدمعاملگی کریں ،یا تو دنیا کی زندگی میں یاموت کے بعد۔

جتنے پُر بےلوگ ہیں: زانی ،شرابی ، چور، ڈاکو،اگران کے دل چیر کردیکھے جا نمیں تو ان میں پریشانیوں اور خود سے شدید نفرت کا لاوا بھڑ کتا ہوا ملے گا، وہ بمیشداس البحن میں رہتے ہیں کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئے ،گر چارۂ کاربھی نہیں ہوتا، وہ ان برائیوں نے نکل نہیں کتے ، بیرسب ملاً اعلی کی پھٹکار کا اثر ہے۔

ملاً اعلی کی لعنتوں کا دومر؛ ٹر ملا سمافل پر پڑتا ہے، وہ اس شخص ہے شدید نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدسلو کی کریں بھراگر اسباب مانع نہیں ہوتے تو وہ خض دیا کی زندگی ہی ہیں بلاؤں اور آفتوں ہیں پھنسا دیا جاتا ہے اور اگر اسباب مانع ہوتے ہیں تو موت کے بعدوہ ملا سافل کی نفرتوں کا مزہ چھتنا ہے۔

- ﴿ مقرب فرشتے الله اور بندوں کے درمیان وساطت کا فریضدانجام دیتے ہیں، اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچاتے ہیں، کونک اللہ تعالی بندوں سے دو بدو وکلام کریں بیہ بات بندوں کی سکت سے باہر ہے ﴿ و مَا کان لبشر أَنْ يُكُلّمهُ الله ﴾ اور کسی بشر کی بیشان ہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فرماوی (شوری ۵۱) اس لئے اللہ تعالی جب کوئی بات بندوں تک بہنچانا جا ہے ہیں تو ملائکہ مقربین کوسفیر بنا کر جسجے ہیں۔
- الم الماعلی لوگوں کے دلوں میں بھلائیاں ڈالتے ہیں، جیسے شیاطین لوگوں کے دلوں میں برائیاں ڈالتے ہیں بعنی ملائعلی لوگوں کے دلوں میں برائیاں ڈالتے ہیں، جیسے شیاطین لوگوں کے دلوں میں اچھائیاں پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں؛ رہی ہیہ بات کہ وہ کیسے سبب بنتے ہیں؟ تواس کی بہت کی شکیس ہوسکتی ہیں کوئی ایک شکین نہیں۔
- ( ) مقرب فرشتول کے باہمی اجتماعات ہوتے ہیں، وہل کر باہم مشورہ کرتے ہیں اور اہم امور طے کرتے ہیں ،اوپر



فیم یہ منصبہ المالا الاعلی والی روایت میں ایسے بی ایک اجتماع کاؤکر ہے، جس میں کفارات وورجات طے کئے جیں۔
اورائی اجتماع کے اعتبار سے ان کو ملا اعلی (بڑ ہے لوگوں کی جماعت، اکا برکا اجتماع) الرفیق الا علی (او نچے درجے کے ساتھی بھائی) اورالندی الا علی (او نچے درجہ کی انجمن) کہا جاتا ہے۔ جیسے مجلس شوری تام ہے مشورہ کے لئے اکتھا ہونے کے اعتبار ہے، اورایم نی نام ہے پارلیمنٹ میں شرکت کے اعتبار ہے۔ رہی بیات کہ بیاجتماع کہاں ہوتا ہے؟ اور کب ہوتا ہے؟ اس کو اللہ یاک بی بہتر جانے ہیں، جب اور جہاں وہ جائے جیں مقربین بارگاہ اکتھا ہوتے ہیں۔

- ﴿ الْمُ اللَّهُ (اکابرکی جماعت) میں صرف فرشتے ہی نہیں ،او نچے درجہ کے انسان بھی ہیں جیسے انہیا ،اور اولیہ ، ا دنیا سے گذر نے کے بعذاس کے ممبر بن جاتے ہیں ﴿ فَاذْ خُلِلَیْ فِلیْ عِبَادِیْ ﴾ (پس میرے فاص بندوں میں شامل ہوجا) میں ای شمولیت کی طرف اشارہ ہے اور آنحضور مَنالِیَّ اِیَّا نے معرب جعفر طیار رضی اللّٰہ تعالی عنہ کوفرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا ہے، بیر ملاً اعلی کے ساتھ میرواز ہے۔
- آ اللّه کا جو فیصد زمین میں نازل ہوتا ہے وہ پہلے ملاً اعلی کے پاس پہنچتا ہے، وہاں اس کی تنصیلات طے ہوتی ہیں ہی چروہ کام متعلقہ کارکنوں کو سپر دکیا جا تاہے۔ سورۃ الدخان آیت ہم میں ہے کہ ایک برکت والی رات میں بر حکمت مجرا معاملہ اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ یہ حکمت بجرامعاملہ شب قدر میں ملاً اعلی کے اجتماع میں طے ہوتا ہے۔
- ک مخلف زمانوں میں جوشر یعتیں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی پہلے ملائطی میں آکر تھہرتی ہیں، پھروہاں سے انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، جیسے بکل گھر سے بکل آکر پہلے پاور ہاؤس میں جمع ہوتی ہے، پھروہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔روایات میں ہے کہ پوراقر آن یکبارگی شب قدر میں سائے دنیا پراتارا گیا، پھروہاں ہے تھوڑاتھوڑا کر کے ۲۲سال میں زمین پراترا۔

اعلم أنه قد استفاض من الشرع:

[۱] أن لله تعالى عبادًا هم أفاضل الملائكة، ومُقَرَّبو العضرة لايزالون يدعون لمن أصلح نفسه وهلَّبها، وسعى في إصلاح الناس، فيكون دعاؤهم ذلك سبب نزولِ البركات عليهما ويلعنون من عصى الله، وسعى في الفساد، فيكون لَعنهم سببا لوجود حسرة وندامة في نفس العامل، وإلهاماتٍ في صدور الملا السافل: أن يُبْغِضُوْ اهذا المسيئ، ويُسِينُوا إليه: إما في الدنيا، أو حين يتخفف عنه جلبابُ بدنه بالموت الطبيعي.

[٧] وأنهم يكونون شُفَراء بين الله وبين عباده.

[٣] وأنهم يُلهِمون في قلوب بني آدم خيرا؛ أي يكونون أسبابا لحدوث خواطر الخير فيهم،
 بوجه من وجوه السببية.

[٤] وأن لهم اجتماعاتٍ ، كيف شآء الله، وحيث شآء الله، يُعَبِّرُ عنهم باعتبار ذلك بالرفيق

الأعلى، والنَّدَى الأعلى، والملاَّ الأعلى.

[ه] وأن لأرواح أفاضل الآدميين دخولاً فيهم، ولحوقا بهم ، كما قال الله تعالى: ﴿ يَا يُنْهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ راضِيةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وادْخُلِي جنيي ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ رأيتُ جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين ﴾

[٦] وأن هنالك ينزل القضاء ،ويتعين الأمرُ المشارُ إليه بقولِه تعالى: ﴿فَيْهَا يُفْرَقَ كُلُّ أَمْرٍ حَكَيْمٍ﴾ [٧] وأن هنالك تتقرر الشرائع بوجه من الوجوه.

### ترجمه: جان ليج كمشر لعت من ورجيشبرت تك بيني مولى بيات كد:

(۱) اللہ تعالیٰ کے پچھ خصوص بندے ہیں ۔ وہ او نچے درجے کے بارگاہ خداد ندی ہیں مقرب فرشتے ہیں ۔ وہ برابرا شخص کے لئے دعا ئیں کرتے رہتے ہیں جس نے اپنی اصلاح کر لی اورخود کوسنوار لیا اور وہ لوگوں کوسنوار نے کی بھی صنت کرتا ہے ، لیں ان کی وہ دعا کیں اُس پر نزول بر کات کا سبب ہوتی ہیں ؛ اور نعنت ہیں جسجتے رہتے ہیں اس پر جواللہ کی نافر مانی کرتا ہے ، اور بگاڑ پھیلا نے کی کوشش کرتا ہے ۔ پس ان کی بددعا کیں بدکار کے ول بیس حسرت و ندامت پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں کہ دوماس بدکار سے شد ید نظرت کریں اور اس ہونے کا سبب بنتی ہیں کہ دوماس بدکار سے شد ید نظرت کریں اور اس کے ساتھ کر ابر تاؤ کریں ۔ خواہ دنیا ہیں یا جب طبعی موت ہے اس سے اس کے بدن کی چیا در ابکنی پڑجائے ۔

(٢) اورب بات كدوه حضرات الله اوراس كے بعدول كورميان سفير (واسط ) موت بيل -

(۳) اور بیہ ہات کہ وہ حضرات انسانوں کے دل میں خیر کی بات ڈالتے ہیں، لیعنی وہ حضرات لوگول میں اچھے خیالات کے بدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سبیت کی مختلف شکلوں میں سے سی شکل کے ذریعہ۔

(٣) اوربه بات كدان معزات كے اجتماعات موتے ہيں، جس طرح الله على اور جہال الله على (مجلس بالا) اور معزات كواس اجتماعات موتے ہيں، جس طرح الله على (مجلس بالا) اور حضرات كواس اجتماع كے اعتبار سے الموفيق الانعلى (او شيخ در ہے كے ساتھى بھائى) الندى الاعلى (مجلس بالا) اور المدلا الأعلى (اكابرين كى جماعت) كہاجا تا ہے۔

(۵) اوریہ بات کہ بڑے ورجے کے انسانوں کی ارواح کے لئے اُن میں شمولیت ہے، اور اُن کے ساتھ ملتا ہے، اور اُن کے ساتھ ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: '' اے اطمینان وائی روح! تو اپنے پروردگار کی طرف چل، خوش خوش ، اور وہ بھی تجھ سے خوش خوش ، چرت میں حاص بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا'' (الفجر ۲۲-۳۰) اور رسول اللہ مین خوش فرق ، پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں فرشتوں کے ساتھ دو پروں سے اڑتے دیکھا (تر ذری وہا کہ میں اُن شقوں کے ساتھ دو پروں سے اڑتے دیکھا (تر ذری وہا کہ وہالی سے میں فرشتوں کے ساتھ دو پروں سے اڑتے دیکھا (تر ذری وہا کہ وہالی سے میں فرشتوں کے ساتھ دو پروں سے اڑتے دیکھا



(۱) اور میہ بات کہ دہال فیصلہ تحداوندی اتر تا ہے اور وہاں وہ معاملہ طے یا تاہے جس کی طرف اشارہ اللہ کے اس ارش دیس ہے کہ''اس باہر کت رات (شب قدر) میں ہر حکمت بھرامعاملہ طے کیا جا تاہے'' (الدخان م) (۷) اور یہ بات کہ وہاں شریعتیں ٹایت ہوتی ہیں ،تقرر کی صورتوں میں ہے کسی صورت کے ذریعہ۔ تشریح :

اور موت طبعی احتراز ہے مُونُوا قبل آن تُمُونُوا والی روایت سے لینی انسان زندہ ہوتے ہوئے نفس کو ، رو ۔۔
بیموت مرادیس، بلکہ فیقی موت مراد ہے۔اور موتو النے صوفیہ کا کلام ہے، حدیث بیل (کشف الحظ ہا ۳۸۳۱)
اور بلکی پڑنے کا مطلب میہ ہے کہ موت کے بعدروح کابدن سے بالکلیہ تعلق منقطع نہیں ہوتا ہنسمہ کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے جس کی تفصیل آ محموت کے بیان میں آئے گی۔

#### لغات.

استفاض النعبو: يَعِينُنا فَاضَ (ض) فَيْضًا: كُثَرت سے بونا ..... قوله: إلهامات كاعطف وجود يرب .... النَّذَى نَ أَنْدِيَة اور النادى جَعْ أَنْدِيَة اور نَوَادِ: كِلَّ يَسِبَ تَكَ كَهُوكُ اللهِ عَلَى موجوور بي، نَدَا يَنْدُو نَذُوّا القومُ: جَعْ بونا بجل مِن حاضر بونا الندوة بمَاعت بجلس ..... ثَقَرَّدَ تَقَوَّدُ النَّهُمِ نَا۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# ملاً اعلى ميں تنين فتم كے نفوس شامل ہيں

مذاعلی نین شم کے نفوس سے نظامیل یا تا ہے بعنی تین شم کے نفوس اس میں شامل ہیں: ا-نورانی فرشتے :علم الٰہی میں میہ بات تھی کہ انسان کی صلحت ملائکہ کے وجود پرموتوف ہے، چنانچہ انسان کو وجود بخشنے ہے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا فر مایا، تا کہ جب انسان پیدا ہوتو ملائکہ کے ذریعہ اس کی صلحت کی تحکیل ہو،

بدملائكه دوسم كے بين: تورى اور عضرى ياعرش اور فرشى:

نوری فرشتے: وہ بیں جن کے اجسام نور سے بنا کران میں اعلی درجہ کی ارواح پھوکی گئی ہیں، یہ نورانی نفوس ما اُ اعلی بی کے لئے پیدا کئے گئے میں اور گاہے وہ زمین پر بھی اتر تے ہیں۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ جس طرح کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو پہلے ہے ساز وسامان اور تیاری کی جاتی ہے، اس کی تفصیل بیہ ہیدا کیا ہے، کیونکہ القد تع فی اس طرح قدرت البی نے انسان کی ضرورت اور حاجت کے لئے ملائکہ کو ہڑاروں سال پہلے پیدا کیا ہے، کیونکہ القد تع فی کے علم میں بیہ بات تھی کہ زمین میں نظام خیر کے لئے ان فرشتوں کا وجود ضروری ہے اور نور انی اجسام کوشاہ صاحب نے ایک مثال سے تہمایا ہے۔ مولی علیہ السلام کوطور پر جوآگ نظر آئی تھی وہ آگ نہیں تھی، بلکہ جاتھی، نور تھ، جوآگ کی صورت میں نظر آیا تھا، یعنی اس نور نے جسم کی شکل اختیار کی تھی جس کی وجہ سے وہ نظر آنے لگا تھا۔

۲-اعلی درجے کے عضری فرشتے: جن کے اجسام نور ہے نہیں ، بلکہ عناصرار بعہ کے بخار ( بھاپ ) سے بنائے گئے ہیں چر جب عناصر کے لطیف بخار ہے وہ اجسام تیار ہو گئے تو ان میں بہترین ارواح پھوکی گئیں۔

اس ک تفصیل ہے ہے کہ جس طرح عناصر اربعہ ہے مادر شکم میں ہمارے اجسام تیارہ وتے ہیں اوران میں روح بھوئی جاتی ہے، جس ہے انسان موجود ہوجاتا ہے، ای طرح نوری فرشتوں کے اجسام جب نور ہے تیارہ وتے ہیں تو ان میں ارواح بھوئی جاتی ہیں، پس وہ ملائکہ وجود پذیر ہوجاتے ہیں، ای طرح عناصر اربعہ ہے جو بخارات المحتے ہیں، جب ان کا آمیزہ تیار ہوتا ہے بعنی ان عناصر کا باہمی تضاواور تخالف ختم ہوجاتا ہے اوران میں ہم آ بنگی پیدا ہوجاتی ہے، جس کا نام اسم اور جنی الن عناصر کا باہمی تضاواور تخالف ختم ہوجاتا ہے اوران میں ہم آ بنگی پیدا ہوجاتی ہے، جس کا نام اسم اللہ تاہمی تو اللہ اس مزاج میں اعلی ورجہ کی روح بھو تئے ہیں، یہی مزاج الن کے اجسام ہوتے ہیں اور بیعضری فرشتے کہلاتے ہیں۔ یفر شختے ہیں۔ فرشتوں کی شم اول میں تو گندگی کا تصور محی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ نورانی نفوت ہیں گر اس دوسری شتم کے فرشتوں ہیں اس کا احتمال تھا اس لئے وضاحت کی کہ عناصر کے اطیف بخارات سے بیدا ہونے کے باوجود وہ ہی گندگیوں سے یا کہ ہوتے ہیں۔

اس کی مزید میں ہیں ہے کہ انسان عناصرار بعدے پیدا ہوا ہے، گراس میں خاک کا غلبہ ہے ، اس لئے وہ خاکی مخلوق کہلا تا ہے۔ سورة المؤمنون آیت الیں ہے کہ:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِنْ طِيْنِ جِمْ فِي الْسَانَ وَي كَقَلَاصِ عَنَا إِبِ

اور جنات بھی عناصرار بعدہے بیدا کئے گئے ہیں، گران میں آگ کا غلیہ ہے، اس لئے وہ ناری مخلوق کہلاتے ہیں، سورۃ الرحمان آیت ۱۵ میں ہے کہ جان (جنات کے جدامجد) کوانڈ نے ایک آمیزہ ہے، آگ سے پیدا کیا ہے۔

ل فرج ك معنى بين اختلاط كامغيوم ب- آكة بت ب عَوَجَ الْبَحْوَيْنِ اور مَوَجَ الشيئ بالشيئ كمعنى بين ملانا، يس من مًا وج ك معنى بين آميزه سے بيآميزه عناصرار بعد كا ب اور مِن ثارٍ كامطلب بيب كداس بين عالب عضرآ ك كا ب ١١

- ﴿ لَتَوْرَبَيُكُونَهُ ﴾-

717

حضرت موی علیہ السلام کی جس عبد صالح (خضر) سے ملاقات اور ہمر کا بی ہوئی تھی وہ فرشتوں کی اس تشم سے تعلق رکھتے تتھے۔وہ کوئی انسان نہیں تتے تفصیل کے لئے میری تغییر جدایت القرآن ملاحظ فرمائیں۔

۳- اعلی درجہ کے انسانی نفوس: یعنی او نے درجہ کے انسان، جیے انہیا و اور اولیا و جود نیا جی صلاحیتوں کے لحاظ سے طااً اعلی کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اور وہ دنیا جی الیے کام کرتے رہتے ہیں جوآخرت میں نجات بخش اور طااً اعلی سے طاا نے والے ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا ہے گذر جاتے ہیں تو ان کی ارواح کو طااً اعلی جی شامل کر لیاجا تا ہے۔ جس نے طالب علمی کے زمانہ میں اسا تذہ سے ایک خواب سا ہے کس نے حضرت شیخ البند قدس سرو کو وفات کے بعد خواب میں و یکھا کہ وہ عرش الہی کا پایہ پکڑ کر دعا کر ہے ہیں: "اللی ! ہندوستان سے انگریز کو نکال دے" یہ کوخواب ہے مگر از قبیل میشرات ہے، اس لئے اس سے مسئلہ بھے میں مدولتی ہے۔

واعلم أن الملاُّ الأعلى ثلاثة اقسام:

[١] قسمٌ عَلِم الحقُّ أَنْ نظام النحير يتوقف عليهم؛ فخلق أجسامًا نورِيَّة، بمنزلة نار موسى، فنفخ فيها نفوسا كريمة.

[٧] وقسمُ ، اتَّفق حدوثُ مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر، اسْتَوْجِب فيضالُ نفوسٍ شاهقَةٍ، شديدةِ الرُّفض للألواث البهيمية.

[٣] وقسم هم نفوس إنسانية، قريبةُ المأخذ من الملا الأعلى؛ ما زالت تعمل أعمالاً مُنجِيةً، تُفيد اللحوق بهم، حتى طُرحت عنها جلابيبُ أبدانها، فانْسَلَكَتْ في سِلكهم، وعُدُّت منهم.

ترجمه: اورجان ليج كه الأاعلى تمن قسمول برجين:

بہافتہم جن تعالی نے جانا کہ خیر کا نظام ان (ملا اعلی) پر موقوف ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے تو راتی اجسام بیدا کئے جسے طور پر موی علیہ السلام کونظر آنے والی آگ، پھر اللہ نے ان نو راتی اجسام میں اعلی ورجہ کی ارواح پھوتی۔ اور دوسری شم: عناصرار بعد کے لطیف بخارات میں اتفا قامزاج پیدا ہوگیا، جس نے او نیچے در ہے کی اروان کے فیضان کو واجب جانا (لیعنی ضروری قرار دیا، لازم سمجھا) جو بہت زیادہ چھوڑنے دالی ہیں ہیسی گند گیوں کو۔

اور تیسری شم: وہ انسانی ارواح میں ، جوصلاحیتوں کے اعتبار سے ملا اعلی کے لگ بھگ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ برابر ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جوآخرت میں نجات بخشنے والے اور ملا اعلی کے ساتھ طفے کا فائدہ دینے والے ہیں ، یہاں تک کہ جب ان نفوس سے ان کے اجسام کی جا دریں مجھنے کہ وہ جاتی ہیں تو وہ ملا اعلی کی ٹری میں منسلک ہوجاتے ہیں اور ان میں شار ہونے تکتے ہیں۔

لغات: استوجب المشيئ بحق موناه واجب ولازم جائنا. ... شهق (فض) شَهُوْف البحبل بلندم ونا. المعاخذ: لِين كاراسته ياطريقه ياوقت ياوه جكه جهال سي كوكي چيزل جائي محاوره مين بمعن صلاحيت بمع مآخذ مبلك: باركادها گا-

تشری :(۱) شاید عمارت میں علی روگیا ہے اصل عمارت أن الملا الأعلى على ثلاثة أقسام موتى ج بنمر على كانتر بحى عبارت مي عبارت مي الله المائة المائ

(٢) تُفيد إلْخ أعمالًا كَاصِفت تاتيب-

(۳) اسفُوجب كامطلب يہ بكد جب عناصر كے لطيف بخارات ميں ايك خاص متم كامزاج بيدا ہوج تا باتو وہ السفُوج بنا مطلب يہ بكد جب عناصر كے لطيف بخارات ميں ايك خاص متم كامزاج بيدا ہوج تا باتو وہ السف فوس كے فيضان كو واجب كرليما ہے بينى ان كافيضان ضرورى ہوجاتا ہے، جو بلندر تنبداور حيوانى كندگيوں سے نہايت بيزار ہوں۔

公

☆

☆

## ملاً اعلی کے نتین کارنا ہے

ملاً اعلى كررج ذيل تنين كام بين:

اول: وہ پوری توجہ سے اللہ پاک کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور وہ توجہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ کی بھی چیز کی طرف النفات اس توجہ میں خال نہیں ڈالنا۔ یاب کے شروع میں جوآیت ذکر کی گئی ہے اس میں ارشاد ہے کہ حاملین عرش اور جو فرشتے الن کے اردگر و جیں وہ ہمہ وقت اللہ کی تیج ونقذیس میں گئے رہتے ہیں اور انلہ کے یقین میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ زبان سے بالفعل خواہ تیج میں مشغول ہوں ، یا کسی اور کام میں ، ان کی توجہ بمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے وہ ایک کی اور کام میں ، ان کی توجہ بمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے وہ ایک کی اور سے عافل نہیں ہوتے۔

- ﴿ أَرْسُورَ بِيَالِيْكُ إِ

﴿ لَوَ لَوْ لِمَا لِيَهُ لِهِ ﴾ -

دوم: زمین میں جونظام چل رہے ہیں ان میں ہے ونسا نظام اللہ کو پہندہ اور کونسا ٹاپہند، اس کاعلم ملا اعلی کو اللہ ک طرف سے دیدیا جاتا ہے، جیسے ایمان اور اعمال صالح کا نظام اللہ کو پہندہ جو قوب قد شکر وایز حقہ کہ کہ اور کفر اور کفار کاطریقہ اللہ کو ناپہندہ چو و کلایہ وضی پیجب دو المحفو کا اور جب ملا اعلی کو پیلم حاصل ہوجا تا ہے تو وہ نظام صالح کے لئے دعا کیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں فیرات و پر کات اور آخرت میں بخشی کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ نیک دعا کیں اللہ کے دریائے کرم کو موج ن کرتی ہیں اور نظام صالح والے تمال ہوجاتے ہیں۔ نہ کورہ آیت میں ویسٹے فیورون لللہ بن آمنوا کی میں اس کا بیان ہے۔

ای طرح ملاً اعلی نظام طالح کے لئے بدوعا تعیں کرتے ہیں،ان پر تعنیں سیجے ہیں،جس کے نتیجہ ہیں وہ دنیا ہیں یا آخرت میں مصائب وآلام سے دوحیار ہوتے ہیں اوران پرغضب الٰہی نازل ہوتا ہے۔

سوم: ملائکہ میں جواو نیچے در ہے کے فرشتے ہیں،ان کے اتواراُس روح اعظم کے پاس جمع ہوتے ہیں،جس کے ہے شارمنہ ہیں اور وہ بہت ی زبانمیں بولتی ہے، ملائکہ کے اتوار وہاں جمع ہوکرشی ُ داحد بن جاتے ہیں جس کا نام حسطیر ہ القدس (ہارگا دمقدس) ہے۔

حظیرہ کے معنی ہیں ہاڑہ، کھر کامحن، مکان کے آگے کی وہ جگہ جہاں مسافراً نے وقت سامان رکھتا ہے اور فندس کے معنی ہیں ہا کیزہ بازہ۔ اردو میں ای کو در ہاراور بارگاہ عالیٰ کہتے ہیں اور بھی در ہاراور بارگاہ عالیٰ کہتے ہیں اور بھی در ہاراور بارگاہ عالیٰ بول کرانند کی ذات کو بھی مراد لیتے ہیں۔

مسنداحد (۱۵۷۵) میں حضرت ابوا مامد رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک جزء یہ کہ جولوگ اللہ کے خوف سے شراب چیوڈ دیتے ہیں، اللہ تعالی اپنی عزت کی شم کھا کرفر ماتے ہیں کہ روح اعظم کے پاس جس کے بہت سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ حظیرة القدس کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ روح اعظم کے پاس جس کے بہت سے منہ اور بہت می ذیا نیس ہیں، جب افاضل ملائکہ کے انوار وہاں پہنچ کر اکٹھا ہوتے ہیں اور شی واحد بن جاتے ہیں تواس کو حظیرة القدس کتے ہیں۔ مگر بیروح اعظم والی مرفوع روایت تو جھے لی نہیں۔ البتہ الله المعندو (۲۰۰۱۳) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تول مروی ہے کہ دوح آ ایک فرشتہ ہے، جس کے ستر ہزار (یعنی بہت سے ) منہ ہیں، اور ہر منہ میں ستر ہزار دیا نہیں ہیں، اور ہر منہ میں ستر ہزار دیا نہیں ہیں، اور ہر منہ میں ستر ہزار سے خدا کی تنبی کرتا ہے، اللہ تعالی ہر تیج کے سے ایک فرشتہ ہیں جو تیا مت کے دن تک فرشتوں کے ساتھ الرتا رہتا ہے۔

 کئے ہیں۔ اس حدیث کی اسناد کہیں ہے؟ یہ جمی معلوم نہیں ، کیونکہ بیروایت غیرمعروف کتا ہوں میں ہے۔ اور یہ واقعہ ب کہ حضرت علی رضی القد عند اسرائیلات بیان نہیں کرتے ہتے ، اس لئے اس روایت کوشاہ صاحب نے غالبا حکما مرفوٹ مانا ہے گر رہ بھی واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوم کوشیعوں نے ہر بادکر ویا ہے ، خودسا خنہ روایتیں ان کے نام سے جلا دی ہیں ، اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہرروایت کی اسناد کی تحقیق ضروری ہے۔

غرض حظیرۃ القدس کی حقیقت جو بھی ہو بھی اُس بارگاہ عالی میں بیطے یا تا ہے کہ دیا میں لوگوں کودی فی اور دینوی تابی سے بچانے کے لئے کوئی تدبیر کرنی جاہئے ، چنانچ اس وقت زمین میں جولوگ موجود ہوتے ہیں ان میں ہے بہترین مختص کو اس کام کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور اس کا آوازہ پھیلا یا جاتا ہے اور اس کا معالمہ لوگوں میں چلا یا جاتا ہے۔

اورأس اجماع كي وجه على من التيس وجود من آتى مين:

(۱) جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہےان کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے کہ دہ اُس شخصیت کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ ل کرایک ایسی جماعت بنیں جولوگوں کے فائدہ کے لئے کام کرے۔

(۲) اس شخصیت کے دل میں وی سے یا خواب سے یا نیبی آ واز سے ایسے علوم تمثل ہوتے ہیں ، جن میں تو م کی بھلائی اور راہ نمائی ہوتی ہے۔ اور بھی ملائکہ اس شخصیت کونظر بھی آتے ہیں ، اور اس سے زود رز و بات کرتے ہیں۔

(۳) اس شخصیت کے مین کی مدد کی جاتی ہے اور ان کو ہر خیر سے قریب کیا جاتا ہے اور جولوگ راہ خدا سے رو کتے ہیں ان پرلعنت کی جاتی ہے اور ان کو ہر تکلیف ہے قریب کیا جاتا ہے۔

اور بینبوت کی بنیادوں میں ہے ایک بنیاد ہے لینی نبوت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے پھراس کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے اور حظیرة القدس کا اجماع مستمر (مسلسل اتفاق) روح القدس کی تائید کہلاتا ہے اور اس اجماع کی وجہ ہے ایسی ایسی برکات وجود میں آتی ہیں جو عام طور پرنہیں پائی جاتیں، یہی برکات مجزات کہلاتی ہیں۔

### والملأ الأعلى: شأنَّها:

[١] أنها تتوجَّهُ إلى بارثها توجُّهًا مُمْعِنًا، لايصُنُها عن ذلك التفَاتُ إلى شيئ؛ وهو معنى قوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبُّهِمْ ، وُيُوْمِنُوْنَ بِهِ ﴾

[٧] وتَتَلَقَى من ربها اسْتِحْسانَ النظام الصالح، واستهجَانَ خلافه، فيَقْرَعُ ذلك بابًا من أبواب الجُود الإِلْهي؛ وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لللّذِينَ آمَنُوا ﴾

[٣] وأفاضِلُهم تجتمع أنوارهم، وتتداخل فيما بينها، عند الروح الذي وَصَفَه النبي صلى الله عليه وسلم بكثر الوجوه والألسِنة؛ فتصيرهنالك كشيئ واحد، وتسمى حظيرة القدس، ورسما حصل في حظيرة القدس إجماع على إقامة حيلة لنجاة بني آدم من الدُواهي المعاشية

الرَّوْرُ مَبَالِيَّرُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والسعادِيَّة، بتكسيل أذكى خلقِ الله يومئدِ، وتمشِيَةِ أمره في الناس، فيوجب ذلك إلهاماتٍ في قلوب المستعدِّيْن من الناس: أن يَتَّبِعُوه، ويكونوا أمةً أخرجت للناس؛ ويوجب تَمَثَّلُ علوم - فيها صلاح القوم وهُداهم - في قلبه وحياً، ورُوْيًا، وهَتَفَّا، وأن تتراءى له، فتكلِّمُهُ شِفَاها، ويوجب نصر أَحِبًابه، وتقريبهُمْ من كل خيو، ولعن من صدَّعن سبيل الله، وتقريبهُمْ من كل آلم. وهذا أصل من أصول النبوة؛ ويسمى إجماعُهم المستَمِرُّ بتائيد روح الْقُدْس، وتَثْمَرُ هنالك بركاتٌ لم تُعهد في العادة، فتسمى بالمعجزَاتِ.

### مر جمه: اور ملاً اعلى كا كام:

(۱) میہ کے کہ وہ اپنے پریدا کرنے والے کی طرف متوجد رہتے ہیں ،الی گہری توجہ کے ساتھ کہ کسی جیز کی طرف النفات ملاً اعلی کواس توجہ ہے نہیں روکتا اور یہی مطلب ہے ارشاد باری تعالی ﴿ یَسْبِحُونَ ﴾ الآیة کا۔

(۱) اوروہ اپنے رب کی طرف سے نظام مالے کی پیندیدگی حاصل کرتے ہیں، اوراس کے برخلاف کی ٹاپسندیدگی (۲) اوروہ اپنے رب کی طرف سے نظام مالے کی پیندیدگی حاصل کرتے ہیں، اوراس کے برخلاف کی ٹاپسندیدگی (پین سیلم ان کو القاء کیا جا تا ہے، اور یہی مطلب ہے ارشاد باری تعالی ﴿وَ يَسْتَغْفِرُ وْ نَ ﴾ کا۔

(۳) اورا فاضل ملائکہ کے انوار اُکٹھا ہوتے ہیں ،اوروہ آپس میں تھل مل جاتے ہیں ،اس روح کے پاس جس کو متصف کیا ہے نہیں کر میں منائنگر نے بہت ہے مونہوں اور زبانوں کے ساتھ ،پس وہ انوار وہاں بھی واحد بن جاتے ہیں ، اور دہ انوار حظیرة القدس کہلاتے ہیں۔ اور دہ انوار حظیرة القدس کہلاتے ہیں۔

اور کھی حظیرۃ القدس میں اجماع (انفاق) ہوتا ہے انسانوں کو اخروی اور و نیوی تباہیوں سے بچانے کے لئے کسی تدبیر کرنے کے ذریعہ: اس زمانہ میں مختوق میں جوسب سے زیادہ سخم اضح ہوتا ہے اس کی پیچیل کرنے ، اور لوگوں میں اس کا معاملہ چلانے کے ذریعہ، پس بیا جماع باصلاحیت لوگوں کے دلوں میں البام کو واجب کرتا ہے کہ وہ اس شخصیت کی بیروی کریں اور دہ ایک ایس جماعت بنیں جولوگوں کے مفاد کے لئے کام کرے۔

اور دواجماع واجب کرتا ہے ایسے علوم کے ممثل ہونے کو بسیسی توم کی صلاح وفلاح اور ہدایت ہوتی ہے۔ اس شخصیت کے دل میں: وحی کے ذریعیہ یا خواب کی صورت میں یا نیبی آواز کی شکل میں، اوراس بات کو (بھی) کہوہ فرشتے اس شخصیت کونظر آتے ہیں، پس وہ اس ہے زودرز وبات کرتے ہیں۔

اور وہ اجماع واجب کرتا ہے اس شخصیت ہے محبت کرنے والوں کی مدد کو، اور ان کو ہر خیر سے قریب کرنے کو، اور ان نوگوں پرلعنت کو جواللّٰہ کی راہ ہے روکتے ہیں،اور ان کو ہر تکلیف ہے نز دیک کرنے کو۔

اور بیدملاً اعلی کا اجماع نبوت کی بنیادوں میں ہےا یک بنیاد ہے بعنی نبوتوں کا آغاز ای طرح ہوتا تھا۔اور ملاَ اعلی کا

اجماع متمر (مسلسل اتفاق اورعزم) روح القدس كى تائيد وتفويت كهلاتا ہے اور وہاں ( بعنی اجماع ہونے پر ) ایسے بابر كات ثمرات پيدا ہوتے ہيں جوعاد فاج انے بہچانے ہوئے نبیں ، پس وہ ثمرات مجزات كہلاتے ہیں۔

#### لغات:

المشان: يزب برن اموروا حوال ، معامله ، حالت بحج شُنُون ..... شانها على ملاً اعلى كاطرف مؤ مث ميراونا كى به المنه عن بتاويل بهاعت اورطا كفداوراً من الهام عن من مرحميرا ستعال كى به وى العقول بهون كى وجب المنه عن (اسم فاعل) أهْعَنُ في الأمو : معامله كى كرائي عن به بينا .... قلقى الشيئ : المناه استقبال كرنا السنة بنف فعله : في محمنا المناه في الأمو : معامله كى كرائي عن به بينا وصفة " حالت بيان كرنا .... المداه في ال

### تشريح:

"نبوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے "بینی نبوت کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے اور ملاَ اعلی کی جونھرت نی کے ساتھ مسلسل رہتی ہے اس کوقر آن میں روح القدس کی تائید کہا گیا ہے ، اور اجماع اور تائید کی وجہ ہے نبی کے ہاتھ سے ایسے کام طاہر ہوتے ہیں جو عام طور برجانے بہجانے ہوئے ہیں : وہ نبی کے مجزات کہلاتے ہیں۔

\*

☆

☆

## ملأسافل اوران كے كام

الما اعلی ہے کم رتبہ الا سافل ہیں۔ جب عناصرار بعد کے لطیف بخارات میں معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے تو وہ روح کے فیضان کوچا ہتا ہے، جس کی تفصیل ابھی گذر چکی ہے۔ اور جب اس مزاج میں ارواح کر بر کا فیضان کردیا جا تا ہے تو الما سافل وجود پذیر بہوجاتے ہیں، بیفر شنے آسانی فرشتوں ہے کم رتبہ ہیں۔ ان کا کمال اور خونی بید ہے کہ وہ ہر وقت عالم بالا سے ملنے والے احکامات کا انتظار کرتے ہیں، جونبی قابل کی استعداد اور فاعل کی تا فیر کے مطابق ان پر کوئی تھم متر شح ہوتا ہے، تو وہ اس کی تعمیل سے اور چوپائے فطری جذبات اور ہوتا ہوتا ہے، تو وہ اس کی تعمیل کے لئے اس طرح اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں، جس طرح پر عدے اور چوپائے فطری جذبات اور طبعی نقاضوں سے کام کرتے ہیں، ان ملاکہ کو قبیل تھم کے علاوہ کوئی فکر دامن گیرٹیس ہوتی، وہ کھانے ہینے کے جمیلے نہیں رکھتے، وہ ذاتی نقاضوں سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں، ان کا طبح نظریس اُن احکام کی تقیل ہوتا ہے جوان کو انہام کئے۔

- ﴿ الْوَرْزَرُ بِبَالِيْدَارُ ﴾

یفرشتے انسانوں اور چوپایوں کے ولوں میں اثر ڈالتے ہیں جس سے اُن کے اراد سے اور خیالات امر مطلوب کے مطابق ہوجاتے ہیں اور چوپایوں کے ولوں میں اثر ڈالتے ہیں ، ان کی حرکات وتغیرات کو متاثر ڈالنا کی طرح سے ہوتا ہے ، مثلاً:

ا ۔ بعض قدرتی چیزوں میں ملائکہ اثر ڈالتے ہیں ، ان کی حرکات وتغیرات کو متاثر کرتے ہیں ، جیسے کوئی پھر لڑھکا یا گیا، ملائکہ نے اس میں ایسا اثر پیدا کردیا جس کی وجہ سے وہ اپنی طبعی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہوگیا ، بجرت کے موقعہ پر رسول اللہ سلائکہ نے اس میں ایسا اثر پیدا کردیا جس کی وجہ سے وہ اپنی طبعی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہوگیا ، بجرت کے موقعہ پر رسول اللہ سلائکہ نے کا شاھب الوجو ہ افر ماکر شمی بھرٹی بھینکنا اور اس کا ہر ہر کا فرکی آئکھ میں بینی جانا ، اور خطبہ بجعد کے دوران حضرت عرض اللہ عند کا یا مسادِ می الم بجان فر مانا اور اس آ واز کا نہا وندی بھی جانا یا حضرت مربم کا مجود کے سے کو ہلانا اور کھ بور وں کا گرنا ای قبیل ہے ہے۔

۲-ایک شکاری ندی نہر میں جال کا ٹا پھینگا ہے، فرشتوں کی فوجیس آتی ہیں ، وہ مچھلیوں کے دلوں میں الہام کرتی ہیں: کچھ مچھلیوں کے دلوں میں الہام کرتی ہیں: کچھ مچھلیوں جاتی کہ وہ یہ کام کیوں ہیں: کچھ مچھلیاں جال میں گھس جاتی ہیں اور کا ٹا پکڑ لیتی ہیں اور کچھ بھاگ نگلتی ہیں اور دونہیں جانتی کہ وہ یہ کام کیوں کررہی ہیں، بس فرشتوں کے البام کی اتباع کرتی ہیں، چنانچہ دوشکاری ایک ہی ندی نہر میں ایک ہی جانس کا شاؤالے ہیں ایک کا جال کا شاؤالے ہیں۔ پیس ایک کا جال کا شاؤالے ہیں۔ ہیں ایک کا جال کا شاؤالے ہیں۔ ہیں ایک کا جال کا شائی میاسی البام کا نتیجہ ہے۔

س مجھی عالم بالا سے ملا سافل پر بیرمتر شح ہوتا ہے کہ سی مخص کونظیفیں باراحتیں پہنچائی جا تھی، ملا سافل اس سلسلہ میں بھی اپنی والی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہرممکن راہ اپناتے ہیں تا کہ عالم بالاکی مراد پوری ہو۔

ودون هؤلاء نفوس واستوجب فيضائها حدوث مزاج معتدل في بخارات لطيفة، لم تَبلُغ بهم السعاد أمبلغ الأولين، في السعار كمالهم أن تكون فارغة لانتظار ما يترشّح من فوقها؛ فإذا ترشّح شيئ بحسب استِعداد القابل، وتأثير الفاعل، انبَعثوا إلى تلك الأمور، كما تَنبَعث الطيورُ والبهائم بالدواعي الطبيعية، وهم في ذلك فانون عما يرجع إلى انفسهم، باقون بما الهموا من فوقهم، فيؤثّرون في قلوب البشر والبهائم، فتنقلب إرادائها وأحاديث نفوسها إلى ما يناسب الأمر المواد.

ويؤثّرون في بعض الأشياء الطبيعية في تضاعيف حركاتها وتَحَوُّلاً تها، كما يُدَخرج حجرٌ، فَأَثّر فيه مَلَك كريم عند ذلك، فمشي في الأرض أكثر مما يُتضوَّر في العادة؛

وربما ألقى الصيَّادُ شَبَكَةً في النهر، فجاء ت أفواجٌ من الملائكة، تُلْهِم في قلب هذه السمكةِ أَنْ تَقْتَحِمَ، وهذه أَنْ تَهْرُب، وتَقْبِضَ حَبْلا، وتَسْبُطُ أخرى، وهي لاتعلم لِم تفعل ذلك؟ ولكن تَتَبعُ ما أُلهمت.

وربسما تقاتلت فِئتان ،فجاء ت الملائكة تُزيِّن في قلوب هذه الشجاعة والثبات بأحاديث وخيالاتٍ يقتضيها المقام، وتُلهم حِيل الغلبة، وتؤيد في الرمي وأشباهه، وفي قلوب تلك أضداد هذه الخصال، ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً.

وربما كان المعرشع إيلام نفس إنسانية أو تنعيمها ، فَسَعَتِ الملائكة كُلُّ سَعْي، وذهبتُ كُلُّ مذهب ممكن.

مرجمہ:اوران حضرات ہے کہ درجہ کھا ہے نفوس ہیں، جن کے قیضان کولطیف بخارات میں معتدل مزائ کے پیدا ہوئے نے واجب جاتا ہے،ان کو نیک بختی نے پہلے حضرات کے درجہ تک نہیں پہنچایا، پس ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس چیز کا انظار کے لئے فارغ رہتے ہیں جو اُن پر اُن کے اوپر سے پکتی ہے، پس جب کوئی چیز تابل کی استعداداور فاعل کی تاثیر کے مطابق پلتی ہے تو وہ فرشتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا مول کی تقیل کے لئے جسے پر ندے اور چو پائے فطری تاثیر کے مطابق پلتی ہوئے وہ فرشتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا مول کی تقیل کے لئے جسے پر ندے اور چو پائے فطری تقاضوں سے انٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کا مول میں (ایسے منہمکہ ہوجاتے ہیں کہ وہ) فنا ہونے والے ہیں (یعنی میا کہ جبر ہیں) اُن باتوں سے جو ان کی ذات کی طرف لوثی ہیں۔ باتی رہنے والے ہیں اُن باتوں کے ساتھ جو وہ عالم بالا سے انہام کی گئی ہیں، پس ان کے ارادے اور ان کے داوں کی باتمی (یعنی خیالات) اس چیز کی طرف پلٹ جاتے ہیں جو امر مطلوب کے مناسب ہوتی ہے۔

اور وہ بعض قدرتی اشیاء میں اثر ڈالتے ہیں ،ان کی حرکات وتغیرات کے حمن میں ، جیسے کوئی پھر لڑھکا یا جاتا ہے ، پس اس کے لڑھکنے میں معزز فرشتہ اثر ڈالٹا ہے ، پس وہ زمین میں اس سے زیادہ چلنا ہے جو عادۃ متصور ہوتا ہے۔

اور بھی شکاری نہر میں جال ڈالٹاہے، پس فرشتوں کی نوجیس آتی ہیں ، اِس پچھٹی کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ جال میں گھے،اور اُس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ کا نٹا پکڑے اور دوسری کے میں گھے،اور اُس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ کا نٹا پکڑے اور دوسری کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ کا نٹا چھوڑ دے، اور وہ مجھلیاں نہیں جانتی کہ وہ بیکام کیوں کر رہی ہیں؟لیکن وہ بیم وی کر رہی ہیں اس بات کی جووہ البام کی گئی ہیں۔

اور بھی دوگروہ باہم لڑتے ہیں، پس فرشتے آتے ہیں،اس جماعت کے دل میں بہ دری اور ثابت قدی کومزین

التوزر بتليتن ا

کرتے ہیں الی باتوں اور ایسے خیالات کے ذریعہ جن کاموقعہ مقتضی ہوتا ہے، اور غلبہ کی تدبیریں الہام کرتے ہیں اور تیر بیستانے میں اور اس جیسی چیزوں میں تقویت کی بچاتے ہیں، اور اُس گروہ کے دل میں اِن باتوں کے برخلاف باتیں مزین کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دیں اس بات کو جو ہوئے والی ہے۔

اور بھی ٹیکنے والی ہات کسی انسان کو تکلیف پہنچا ٹایا اس کوراحت پہنچا تا ہوتا ہے، پس فرشتے اپنی والی ہر کوشش کرتے ہیں اور وہ مرمکن راہ پر چلتے ہیں (تا کہ عالم بالا کا مقصود پوراہو)

تشريح:

قابل کی استعداد اور فاعل کی تا ثیر: جیسے پڑھانے والے اسا تذہ فاعل ہیں اور پڑھنے والے طلبہ قابل ہیں اور ہر استاذ کا فیض کیسان ہیں ہوتا بلکہ قوت تا ثیر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک استاذ سے پڑھے ہوئے طلبہ بڑے ہوئی رہوتے ہیں اور دوسرے استاذ کے پڑھائے ہوئے اس درجہ ہونہار نہیں ہوتے یہ فاعل کی تا ثیر کا فرق ہے۔ اس طرح ایک استعداد کا فرق ہے اس وار ملائسا فل طرح ایک استاذ کے طلبہ بھی کیساں نہیں ہوتے یہ قابل کی استعداد کا فرق ہے اس طرح ایک فاعل ہیں اور ملائسا فل قابل ، اور فاعل کی ٹا ٹیر کی قوت وضعف اور قابل کی استعداد کی توت وضعف احکام کے ترشح میں اور ان کے اخذ میں قابل ، اور فاعل کی ٹا ٹیر کی قوت وضعف اور قابل کی استعداد کی توت وضعف احکام کے ترشح میں اور ان کے اخذ میں تفادت پیدا کرتے ہیں۔

☆ ☆

☆

### حزب مخالف كابيان

فرشتوں کے مقابلہ میں ایک اور جماعت ہے بیشیاطین کی جماعت ہے۔ شیاطین عقل کے او چھے، طیش کے پتلے اور برے خیالات کا سرچشمہ ہوتے ہیں، خیراور نیکی ہے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ جب عناصر اربعہ کے ظلمانی (تاریک) بخارات میں سراند اور تعفن ہیدا ہوتا ہے تو وہ نفوں کا تقاضا کرتا ہے، چٹانچہ اس میں ارواح ڈالدی جاتی ہے پس شیاطین وجود میں آجاتے ہیں، جیسے گندی نالی کی مٹی میں جب سراند پیدا ہوتی ہے تواس میں ارواح ڈالدی جاتی ہیں اور نالی کے کیڑے اور کمھی چھر پیدا ہوجاتے ہیں۔ شیاطین کی کوششیں ہمیشہ فرشتوں کی کوششوں کے برخلاف ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں نافر مانی کے خیالات ابھارتے ہیں اور دیمیا اور آخرت میں انسان کی تباہی کا سامان کرتے ہیں۔

وبإزاء أولئك آخرون أولو خِفَّةٍ وطَيشٍ، وأفكارٍ مضادَّةٍ للخير، أوجب حدوثَهَم تَعَفُّنُ بخاراتٍ ظلمانية، هم الشياطين ، لايز الون يسعون في أضداد ماسَعتِ الملائكةُ فيه، والله أعلم.

ترجمہ: اوران لوگوں کے مقابلہ میں دومرے لوگ ہیں، ملکا بن والے اور او چھا بین والے، اور خیر کے برخلاف — السَّزَوَرَبَبَالْاَئِرَ ا سوج وچاروالے، ان کے پیدا ہونے کو واجب جانا ہے تاریک بخارات کی سراند نے ، یہی شیاطین ہیں ، برابر کوشش کرتے ہیں واللہ اعلم۔
کرتے ہیں وہ اُن کا موں کے برخلاف کا موں ہیں جن میں فرشتے کوشش کرتے ہیں واللہ اعلم۔
لغات المنعقّة الما پن ، خواء عقل میں ہویا جسم میں یا عمل میں ، یہاں اول مراد ہے ، ... طیش اسکی ، او چھا پن ۔
اُنوٹ : اس باب میں شاہ صاحب قدس سرہ نے بعض یا تمیں وجدانی بیان کی ہیں ، یعنی شاہ صاحب ایسا سمجھتے ہیں ،
مصوص سے ان کے داؤیل ملتا مشکل ہیں۔

### باب \_\_\_\_

# ستت والهى كابيان

سورة الاحزاب آیت ۲۶ میں ، سورة الطرآیت ۳۳ میں ، اور سورة الفتح آیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے ﴿ وَلَمْ اللّهِ مَلْهِ اللّهِ مَلْهِ اللّهِ مَلْهِ اللّهِ مَلْهِ اللّهِ مَلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَلْهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ

جاننا چاہئے کہ جہاں ہیں جو یکھ ہور ہا ہے ، وہ سب اللہ تعالیٰ کے کام بیں ،گرسب کام اللہ تعالی براہ راست نہیں کرتے ، اللہ کے کام اللہ تعالی ہیں رکھی ہوئی صلاحیتوں پر متفرع ہوتے ہیں بعنی اسباب ہیں اللہ تعالی نے تافیرات رکھ دی ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں توشکم سیر ہوتے ہیں، چیتے ہم کھاتے ہیں توشکم سیر ہوتے ہیں، چیتے ہیں توسیراب ہوتے ہیں، یکھانے بانی ہیں اللہ کی رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہے بات کہ اشیاء میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہے بات کہ اشیاء میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہے بات کہ اشیاء میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہے بات کہ اشیاء میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہے بات کہ اشیاء میں رکھی ہوئی صلاحیت اس کی جو بھی شکل ہو، بہر حال رکھی ہوئی صلاحیت اس کی جو بھی شکل ہو، بہر حال رکھی ہوئی صلاحیت اس کی جو بھی شکل ہو، بہر حال تر تب اس پر ہوتا ہے۔

یاسباب پرمتفرع ہونے والے کام بھی حقیقت میں اللہ ہی کے کام بیں ، کھانے کے بعد وہی شکم سرکرتے ہیں ،
پینے کے بعد وہی سیراب کرتے ہیں ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ رب العالمین کا تع رف اس

ل نص کا جومقصدی مضمون یا مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ عیارۃ النص کہلاتا ہے۔ ان آیات کا مقصدی مضمون یہ ہے کہ قانون قدرت ہمیشہ یکسال رہتا ہے ،اس میں کوئی تبدیل جوتی اورنص کے کسی لفظ کے لغوی معتی ہے یا عرفی معنی سے یا اور نص کے کسی لفظ کے لغوی معتی سے یا عرفی معنی سے یا اور تعنی کے طور پر جو بات بھی جائے وہ اشارۃ النص کہلاتی ہے چٹانچے ان آیات میں جو ''سنت اللہ' کا لفظ آیا ہے اس سے میں مون سے کے طور پر جو بات بھی جائے وہ اشارۃ النص کہلاتی ہے جائے اس ایس بھی ذکر ہے اا



طرح كراياب ﴿ واللَّذِي يُسْطِعِهُ بِسَى وَيَسْقِينِ ﴾ (اوروه جوجَهُ كُوكُطُلاتا بِاور پلاتا بٍ) ﴿ وَإِذَا موضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ (اور جب بين يَهار پِرُتابول تووه جِهَ كُوشْقاد يَتا بٍ) (سورة الشراء ٥١٥)

اور فدكوره بات ولأقل عقليدا ورنقليد دونول على بت بي

دلائل نقلیہ :(۱) رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

اس حدیث بیس سے بیان ہے کہ انسانوں میں رنگ کا ظاہری تفاوت اورا خلاق کا باطنی تفاوت ان کے خمیر میں رکھی ہوئی صلاحیتوں کے تفاوت کی بنیاد پر ہے۔انٹد نے مٹی میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں ،جن کی بنیاد پرانسانوں میں ظاہری اور باطنی تفاوت رونما ہوتا ہے۔

(۱) حضرت عبدالقد بن سلام رضی الله عند في در يافت كيا كه بچ بھی باپ كه مشابه بوتا بين هی مال كے،ايها كيول بوتا بي قرمايا: جب مردكا پائى عورت كے پائى پر سبقت كرتا ہے تو مردمشا بهت تھنے ليتا ہے اور جب عورت كا پائى مردك پائى پر سبقت كرتا ہے تو مردمشا بهت تھنے ليتا ہے اور جب عورت كا پائى مردك پائى پر سبقت كرتا ہے تو عورت مشابهت تھنے ليتى ہے ( بخارى شريف، فضائل الانصار، باب ۵ فتح البارى د يا ١٥٠٤ مفكوة باب المعجز ات فعل اول حديث ٥٨٥)

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ و دھیالی اور نھیالی مشابہت کا مدار مردوزن کے مادوں کی کیفیت کے فلہ پر ہے، جس کا مادہ قوی ہوتا ہے اس کی طرف مشابہت کی جاتی ہے ہیں بیمشابہت بھی مادہ میں رکھی ہوئی صلاحیت پر متفرع ہوتی ہے۔
اور دلیل عقل یہ ہے کہ مقتول کی موت کو ہرکوئی تکوار کی ماداور ہندوت کی گولی کی طرف اور خودکشی کرنے والے کی موت کو زہر کھانے کی طرف منسوب کرتا ہے، حالا نکہ مار نے والے اللہ تعالی ہیں ،لوگ بین بیت سبب پر مسبب کے ترشب کی وجہ سے کر مقت کی موت کو کر ماداور ہر میں ماد ڈالنے کی صلاحیت رکھی ہے، یس کوار و فیرہ کا مارنا بھی در حقیقت اللہ کا مارنا بھی در حقیقت اللہ کا مارنا ہیں۔

ای طرح یہ بات بھی ہڑف جانا ہے کہ مادر شکم میں مادہ کینینے کے بعد بی بچہ بیدا ہوتا ہے اور بوائی ، پیڑ جہائی اور مینچائی کے بعد بی غلہ اور درخت پیدا ہوتے ہیں ، حالانکہ بیسب کام اللہ کے ہیں ، اور اللہ تعالی اسباب کے تاج نہیں مگر اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے اشیائے عالم میں تا شیرات رکھ دی ہیں اور یکھے چیز ول کو اسباب ومسببات کی زنجیر میں جکڑ دیا ہے ، اس لئے وہ چیزیں اشیائے عالم میں رکھی ہوئی صلاحیتوں پر متفرع ہوتی ہیں اور اسباب ومسببات کے دائرہ میں وجود یڈ بر ہوتی ہیں۔ سیس سے یہ بات بھی بھی جھی جاسکتی ہے کہ انسان مطلف کیوں ہے اور دیگر حیوانات مکلف کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مکلف ہونے کی صلاحیت وقابلیت بیدا کی ہے اور دیگر حیوانات میں بیصلاحیت نہیں رکھی۔ اس لئے انسان مکلف ہے اس کوا حکامات دیئے گئے ہیں اور اس کوا عمال کا اچھا پر ابدلہ دیا جائے گا۔ غرض تکلیف شرکی انسان میں رکھی ہوئی صلاحیت پر متفرع ہے۔

باب ذكر "منة الله" التي أشير إليها في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهُ تَبْدَيْلا ﴾ اعلم أن بعض أفعال الله تعالى تَتَرَتَّب على القوى الموذعة في العالم، بوجه من وجوه الترتُّب، شهد بذلك النقل والعقل:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ مِن قُبْضَةٍ قَبَضَهَا مِن جَمِيعِ الأَرضَ فجاء بنو آدَمَ على قدر الأرض: منهم الاحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسَّهْلِ والحرب والخبيثُ والطيُّبُ﴾

وساله عبد الله بن سَلام: ما ينزِعُ الولدَ إلى أبيه، أو إلى أمه؛ فقال: ﴿إذا سبق ماءُ الرجل ماء المرأة نَزَعَ الولد، وإذا سبق ماءُ المرأة ماءَ الرجل نزعت﴾

ولا أرى أحدًا يَشُكُ في أن الإماتَةَ تَسْتَبد إلى الضرب بالسيف، أو أكل السَّم، وأن خعق الولد في الرجم يكون عقيب صبِّ المنيّ، وأن خلق الحيوب والأشجار يكون عقيب البذر والغرس والسَّقى؛ ولأجل هذه الاستطاعة جاء التكليفُ وأمِروا ونُهوا، وجوزوا بماعملوا.

ترجمه: السنت الهيكاميان حسكا ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيْلا ﴾ من تذكره آيا ب-

جان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کام ان تو توں (صلاحیتوں) کے ڈربعہ وجود میں آتے ہیں، جواللہ نے عالم کے اندر ودبعت فرمائی ہیں، ترتب کی شکلوں میں ہے کسی شکل کے ذربعہ، اور عقل دونوں اس کی شہادت دیتی ہیں۔

آنخضرت عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

اور حضرت عبد الله بن سلام رضی الله عنه نے آنخضرت مِنالِهُ مَالَيْمَ اَلَيْمَ الله عنه الله عنه عنه الله عنه من الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

- ﴿ أَرْسَوْرَ بِبَالْيَسَ ۗ ﴾-

اور میں کسی کوئیں یا تا جس کواس امر میں تر دو ہو کہ آل کی نسبت تکوار کی مار کی طرف ہوتی ہے یا زہر کھانے کی طرف ہوتی ہے اور نداس بیات میں کسی کوتر دو ہے کہ رحم کے اندر بچے کی تخلیق منی ریڑھنے کے بعد ہوتی ہے اور نداس بات میں سسی کوشک ہے کہ غدم اور در ختوں کی پیداوار بوائی ، پیڑ جمائی اور سینجائی کے بعد ہوتی ہے۔

اوراس استطاعت (صلاحیت) کی بناء پر تکلیف شرقی آئی ہے اورانسان حکم دیئے گئے ہیں اور روکے گئے ہیں اور نیک و بدکی جزاؤ سزادئے جائمیں گے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## كائنات ميں چيومكنون صلاحيتوں كابيان

قدرت نے کا نئات میں جوقو تیں اور صلاحیتیں وہ بیت فرمائی ہیں ، جن پر افعال الٰہی مرتب ہوتے ہیں ، ان میں سے چند یہ ہیں :

اول: عناصرار بعد میں سے ہرعضر کی الگ ماہیت اور جدا خاصیت ہے، پس جس مرکب میں جوعنا صربوں گے، اس میں ان عناصر کے خواص ضرور پائے جائیں گے۔جیسے مفر دا دویہ میں الگ الگ خواص ہیں، پس مجون مرکب میں مفر دات کے خواص مجتمع ہوں گے۔

طبیعت اور داہیت ما ہے الشہی هو هو کو کہتے ہیں یعنی جو چیز آگ کوآگ، پانی کو پانی، انسان کوانسان، اور کھوڑ این کو گانی کو پانی، انسان کوانسان، اور کھوڑ ابنانی ہے وہ ک اہیت اور طبیعت ہے اور خاصہ وہ چیز ہے جو ماہیت سے خارج ہواور وہ ماہے الامتیاز بے، جیسے طباحك انسان کا خاصہ ہے۔

آگ کی خصوصیت حرارت اور استعلاء ہے جب بھی آگ جلائی جائے گی وہ بلندی کی طرف جائے گی ، الا یہ کہ قسم قام سے اسے ینچ موڑ دیا جائے۔ اور پانی کی خصوصیت برودت اور پھیلنا ہے ، پانی تا بہ صدامکان پھیلنا ہی چلا جاتا ہے الا یہ کہ آڑ بنا کرروک دیا جائے۔ اور ہوا کا خاصہ بیوست ونفوذ ہے ، ہوا ہر خالی جگہ کو بھر دیتی ہے ۔ حکماء خلاء کو محال مانتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ ہر مکان بھرا ہوا ہے ، اگر کسی چیز نے نہیں بھرا تو ہوا نے اس کو بھر رکھا ہے۔ اور مٹی کا خاصہ بین وہ خاصہ بین وہ بین اس کوروک لیتی ہے ، بس قیامت کے ون ہی وہ اپن بو جھنکا لے گی ۔ غرض عناصر کی یہ ماہیات وخواص کا نتات ہیں رکھی ہوئی مکنون صلاحیتیں ہیں ، مرکبات ہیں ان کا پایا جانا ضرور کی ہے۔

دوم جسمطيعي مين بيولى اورصورت جسميه كعلاوه ايك جو برى جزءاور بهى بوتاب، جس كى وجهام طبيعيه نوع

بنوع تقسیم ہوتے ہیں، یہی جو ہری ہز بصورت توعید کہلاتا ہے، جیسے جسم کی انواع: حیوانات، نیا تات اور جمادات ہیں پھر ہر
ایک کی انواع ہیں، بیسب تقسیم صورت توعید کا کرشمہ ہے، مثلاً آسان وز بین اور انسان اور فرس و بقر جس چیز کی وجہ ہے ایک دوسرے سے متاز ہوتے ہیں وہ ان کی صور نوعیہ ہیں، اور ہرصورت نوعیہ کی الگ احکام ہیں، جس کی تفصیل آگے بب ذکر شبین من اسر او الوقائع العضویة (رحمة الله احکام سی آری ہے۔ بیصور نوعیہ اور ان کی احکام بھی کا نات میں رکھی ہوئی من اسر او الوقائع العضویة (رحمة الله احکام ضرور یائے جاتے ہیں، وہ اس سے منفل نہیں ہو سکتے۔

سوم: عالم مثال کا تذکرہ مہلے آچکا ہے، زمنی وجود سے پہلے اشیا کا عالم مثال میں وجود ہوتا ہے، پھروہ چیزیں زمین میں موجود ہوتی ہیں ،اس لئے اُس عالم کے احوال اور وہاں کے وجود کے خواص بھی توی (صلاحیتوں) میں داخل ہیں مثلاً بورپ کا کوئی شخص ایشیا میں آئے یا اس کا برعکس ہو، تو سابقہ براعظم کے مخصوص احوال خطہ بدلنے سے ختم نہیں ہوتے ، ہلکہ پچھ نہ بچھ یاتی رہتے ہیں۔

چہارم: ملاً اعلی کی دعا کمیں بھی مکنون صلاحیتیں ہیں۔ ملا اعلی نفوں قدریہ کے لئے آور نمین توم وملت کے لئے نیک دعا کمیں کرتے ہیں اور جولوگ توم وملت کی اصلاح کی راویس روڑ اپنے ہیں اور دنیا ہیں شروفسا د کھیلاتے ہیں ان کے لئے ہدوعا کمیں کرتے ہیں۔ بیجلی بری دعا کمیں بھی مکنون صلاحیتیں ہیں، جیسے کوئی شخص خوش حال ہوتا ہے بابز امرتبہ پاتا ہے ہددعا کمیں کرتے ہیں۔ بیجلی بری دعا کمیں بھی ماں باپ کی بیا استاذکی دعا کمیں اس کے شامل حال ہیں، اسی طرح ملاً اعلی کی دعا کمیں بھی اشیائے عالم پراٹر انداز ہوتی ہیں۔

پنجم بخلف زمانوں میں جو مخلف شریعتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں کچے چیزیں ضروری اور کچے چیزیں حرام قرار دی گئی
ہیں ان کا بھی جزا اور امیں دخل ہے مثلا آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا اور یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا اور یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بجدہ تنجیہ درست تھا اس لئے ان برکوئی مؤاخذ وہیں تھا، اب بیدو دونوں کا محرام ہیں، پس وہ باعث عقاب ہیں۔
غرض بینجی اندال میں ود بعت کی ہوئی صلاحیتیں ہیں، پہلے مہارے ہونے کی وجہ سے ان اندال میں سزاکی صلاحیت نہیں تھی اور اب حرام قرار دینے کے بعد ان ہیں عقاب کی صلاحیت پیدا ہوگئی۔

مششم: دو چیزوں میں تلازم بھی قُوی (صلاحیتوں) میں شار ہوتا ہے۔ مثلاً طلوع نئس اور وجود نہار میں تلازم ہے، پس جب بھی ملزوم (طلوع نئمس) پایا جائے گا تو لازم (نہار) ضرور پایا جائے گا، کیونکہ جب قدرت نے ان دو چیزوں میں لزوم کا تعلق رکھا ہے تو اب اس نظام کوور ہم برہم کرنا قرین صلحت نہیں۔

حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے لئے کسی سرز مین میں موت کا فیصلہ کرتے ہیں ، تو وہاں پہنچنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کردیتے ہیں (رواہ احمد والتر نہ کی مشکوۃ باب الایمان بالقدر صدیث ۱۱۰) کیونکہ وہاں مرنے اور وہاں پہنچنے کے درمیان تلازم ہے، پس اس کے تحقق کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا کردی جاتی ہے۔

المَرْزَرَ بَيَالِيْرَلِ

غرض مٰدکورہ تمام یا تنیں ولائل نقلیہ سے ثابت ہیں اور دلائل عقلیہ بھی اس کی پشت پر ہیں۔ بدیمی دلائل سے وہ تمام باتیں ثابت ہیں۔

#### فتلك القُوى:

منها: خواص العناصر ،وطبايِّعُهَا.

ومنها: الأحكام التي أودعها الله في كل صورة نوعية.

ومنها: أحوال عالَم المثال، والوجودِ الْمَقْضِيُّ به هنالك قبلَ الوجود الأرضى.

ومنها : أدعية الملا الأعلى بِجُهْدِ هِمَمِهِمْ لمن هذَّب نفسَه، أو سعى في إصلاح الناس، وعلى من خالف ذلك.

ومنها: الشرائع المكتوبة على بني آدم، وتَحَقَّقُ الإيجاب والتحريم، فإنها سببُ ثوابِ المطيع وعقاب العاصي.

ومنها: أن يَّقُضِى اللَّه تعالى بَشيئ ، فَيَجُرُّ ذلك الشيئ شيئا آخَرَ، لانه لازِمُه في سنة الله، وخَرْمُ نظام اللزوم غَيْرُ مرضى؛ والأصل قيه: قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِذَا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة ﴾

فكل ذلك نطقت به الأخبار، وأوجبته ضرورة العقل.

ترجمه: پس وه صلاحتی ( درج ذیل بین ):

ان میں سے ایک عناصر کی خصوصیات اور ان کی ماہیات ہیں۔

اوران میں سے ایک: وہ احکام ہیں جواللہ نے وہ بعت رکھے ہیں ہرصورت نوعیہ میں۔

اوران میں سے ایک:عالم مثال کے اور اس وجود (بائے جانے) کے احکام ہیں، جس کا وہاں فیصلہ کیا گیا ہے، وجودارض سے پہلے۔

اوران میں سے ایک: ملاُ اعلیٰ کی دعا ٹیں ہیں،ان کی پوری توجہہے (بیعنی دل کی گہرائی ہے)اس شخص کے لئے جوخود کوسنوار لے یا لوگوں کوسنوار نے کی محنت کرے اور ان لوگوں کے لئے بددعا ٹیں ہیں جو اس کے برخلاف کام کرتے ہیں۔

اوران میں سے ایک: وہ توانمیں ہیں جوانسانوں کے لئے مقرر کئے گئے ہیں اورا بحاب وتحریم کا پایا جانا ہے، کیونکہ یہ چیزیں فر ، نبردار کے ثواب کا اور نافر مان کے عقاب کا سبب ہیں۔ اوران میں سے ایک: یہ بے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں، پر کھیٹی ہے دو چیز دوسری چیز کو، اس لئے کہ دو دوسری چیز پہلی چیز کے لئے دستور خداوندی میں لازم ہے، اور لزوم کے نظام میں سوراخ کرنا یعنی درہم برہم کرنا پیند یدہ نہیں اور اس کی ولیل آنخضرت میل تیانی کی ارشاد ہے کہ '' جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لئے کسی سرز مین میں موت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی ضرورت پیدا کردیتے ہیں' ۔
موت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی ضرورت پیدا کردیتے ہیں' ۔
غرض بیرسب با تمیں روایات میں ورادہ ہوئی ہیں اور بدا ہت عقل نے ان کوٹا بت کیا ہے۔

公

☆

\*

## تعارض اسباب اوروجهتري

جب أن اسباب على تعارض ہوتا ہے، جن پر حسب عادت فيصله خداوندي مرتب ہوتا ہے بعني مسببات وجود عيل آتے ہيں۔ اور تمام اسباب ك تقاضوں كا يعنى مسببات كا پا بانا ممكن نہيں ہوتا تو حكت خداوندي اس سبب كوتر جي ہے جو فير كال يعنى مفاد عامد ہے ذیادہ ہم آھنگ موتا ہے ہينی جس سبب كا پا جانا قر ميض لمحت ہوتا ہے اس كود جود بخشا جاتا ہے۔

منتل عيد حدیث ہے كہ اللہ كے ہاتھ ميں تر از و ہے، وہ پلڑ ہے كو بلند بھى كرتے ہيں اور جمكاتے ہي ہيں ہیں (ترفیب وتر ہیں۔ ۱۳۵۳ مناز ہيں ہورة الرحن ميں جوآيا ہے كہ اللہ تعالى نافع ترسب كو بروئے كا رائد تے ہيں اور ديگر اسباب كا عمل موتوف كرتے ہيں، سورة الرحن ميں جوآيا ہے كہ اللہ تعالى ہروئت كى مام ميں دہتے ہيں، اس كام ميں اور ديگر اسباب كاعمل موتوف كرتے ہيں، سورة الرحن ميں جوآيا ہے كہ اللہ تعالى ہروئت كى دہ كام ميں دہتے ہيں، اس كام ميں وجود ہے كہ بوقت تعارض اسباب اللہ تعالى ہوئت ہيں۔

مرتبے ہيں، اس كام ہے بھى مراد ہے ہے ، بھى تو ت سبب كى بناء پرتر ہے دى جاتى ہے، بينى متعارض اسباب ميں ہو تا ہے اور بھى تا تار کو گوظ وظ ركھ كرتر جي دى جاتى ہے ہے۔ سبب سے جوسب توى ہوتا ہے اس كو كام وقع و يا جاتا ہے اور بھى صفت تد ہر كاعمل موتوف كر ہے مفت خلق كام كرتی ہے ہو سبب ہوتی ہے مثل ابراہم عليہ السلام كوآگ ميں ڈالديا گيا، آگ كاكام جلاتا ہے، اللہ كی صفت تد ہر كاعمل موتوف كر ہے صفت خلق كام كرتی ہے۔ مثل ابراہم عليہ السلام كوآگ ميں ڈالديا گيا، آگ كاكام جلاتا ہے، اللہ كی صفت تد ہر كاعمل موتوف كر ہے صفت خلق كام كونك ہے مثل ابراہم عليہ السلام كوآگ ميں خلال ہے ہوئی ہے، اللہ كے مفت تد ہر كاعمل موتوف كر ہے صفت خلق نے آگ كونك ہے ضرر بناديا۔

اس سم کی اور بھی وجوہ ترجیح میں گر ہماراعلم تمام اسباب کا احاط نہیں کرسکتا، نہم بوقت تعارض احق (زیادہ حقدار سبب) کو بہیان سکتے ہیں،البتہ اتنی بات ہم یقین ہے جانے ہیں کہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ موجود ہونے ہی کے لائق ہوتی ہے۔ جوان باتوں کا پختہ یقین کرلے گااس کا بہت ہے اشکالات سے پیچیا چھوٹ جائے گا۔

- السَوْرَبِيافِيرُ

واعلم أنه إذا تعارضتِ الأسبابُ التي يترتُّب عليها القضاء بحسب جَرِّي العادة، ولم يمكن وجودُ مقتضياتها أَجْمَعَ، كانت الحكمة حينئذ مراعاة أقربِ الأشياء إلى النير المطلق؛ وهذا هو المعبَّر عنه بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿بيده الميزان، يرفع القِسْطَ ويخفِضُه ﴾ وبالشأن في قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَأْن ﴾

ثم الترجيخ يكون تارةً بحال الأسباب، أيها أقوى؟ وتارة بحال الآثار المترتبة، أيها أنفع؟ وبتقديم باب الخلق على باب التدبير؛ ونحو ذلك من الوجوه؛ فنحن وإن قصر علمنا عن إحاطة الأسباب، ومعرفة الأحق عند تعارضها، نعلم قطعًا: أنه لا يوجد شيئ إلا وهو أحق بأن يوجد؛ ومن أيقن بما ذكرنا استراح عن إشكالات كثيرة.

ترجمہ: اور جان کیجئے کہ جب ان اسباب میں تعارض ہوجاتا ہے جن پر فیصلۂ خدادندی مرتب ہوتا ہے، عادت جاری ہونے کے اعتبارے، اور تمام اسباب کے تقاضوں کا پایا جانا ممکن ہیں ہوتا ، تو حکمت اس وقت خیر کا طل ( لیعن مغاو عالم ) سے نزو کی ترجیز کی رعایت کرنا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو میزان سے تجبیر کیا گیا ہے آنحصور مینائیڈی کے عالم ) سے نزو کی کرنا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو میزان سے تجبیر کیا گیا ہے آخصور مینائیڈی کے اس ارشاد میں کہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ترازو ہے، کہی پاڑا اٹھاتے میں اور کھی جھکاتے میں ، اور ای کو ان اہم کام " سے تعبیر کیا گیا ہے ارشاد یاری ﴿ اُکُونَ اَوْم هُوَ فِی هُونَ الرحمٰن آیت ۲۹) ہیں۔

پھر ترجی ہوتی ہے اسباب کی حالت و کھے کرکدان میں ہے کون توی تر ہے؟ اور بھی اسباب پر مرتب ہونے والے آٹار (مسببات) کی حالت و کھے کرکدان میں ہے کون مفیدتر ہے؟ اور (سیمی) صفت طلق کی کارفر مائی کو صفت مذہبر کی کارفر مائی پر مقدم کر کے۔ اور اس تتم کے دیگر وجوہ ترجی ہے، پس اگر چہ ہمارا علم کوتاہ ہے اسباب کا احاطہ کرنے ہے، اور اسباب کے تعارض کے وقت احق (زیادہ حقدار) کو پہیا نے ہے (تاہم) نظیم طور پرہم جانے ہیں کہ بیس پائی جانی کوئی چیز مگروہ پانوں کا یقین کر لے وہ بہت سے اشکالات. سے آرام یا جائے گا۔

\$

☆

公

عُلُو مِات کے سِفلیات پرِاثر ات (کواکب کی تا ٹیرکا بیان)

اور بدبات آئی ہے کہ انٹد تعالی نے اشیائے کا تنات میں صلاحیتیں ود بعت قرمائی میں اور اسباب میں تا ثیرات



رکھی ہیں،اباس سلسلہ میں پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب دیاجا تا ہے۔

سوال: کیا کواکب کی شکلوں (عقرب،جدی، وَلُو ، نُوت ،میزان ، ثریا ، شبیل وغیرہ) میں اللہ تعالی نے سفلیات پراثر انداز ہونے کی صلاحیتیں کھی ہیں؟علم نجوم والےاس کے قائل ہیں ،شریعت اس سلسلہ ہیں کیا کہتی ہے؟

جواب: کواکب کی بعض تا شیرات بدیمی ہیں بیشلا سورج کے احوال کے اختلاف سے سردی گرمی کے موسموں کا بدلنا اوردن کا جھوٹا پڑا ہوتا اور چائد کی کشش کی وجہ ہے سمندر میں ہوار بھاٹا اٹھٹا دغیرہ ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ (سنت الہی یہ ہے کہ ) جب ٹریاستارہ طلوع ہوتا ہے تو تھجورون کی بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں (رواہ احد کنز العمال حدیث نبر ۱۱۲۱۳ کشف النام ، الماری کا بیاریاں حدیث ہوجاتی ہیں۔ ادارا) اس حدیث سے تابت ہوا کہ ٹریاستارے کے شعلیات پراٹر الت پڑتے ہیں۔

ربی ہید بات کہ مالداری اور غربی ،خوش حالی اور خشک سالی اور دیگر انسانی واقعات پر کواکب کی حرکتوں کے اثر ات
پڑتے ہیں یانہیں؟ تو یہ بات نہ تو بدی ہے ، نہ دلیل نقلی سے ثابت ہے اور جمیں اس بیلی غور کرنے سے منع بھی کیا گیا
ہے حدیث شریف میں ہے کہ 'جس نے نظم نجوم کا کوئی حصد حاصل کیا اس نے اتنابی سحر کا حصد حاصل کیا ،اور جس نے
زیادہ حاصل کیا اس نے اتنابی زیاوہ جا دوسیکھا'' (احمد ، ابوداؤو، ابن باد ، مشکوۃ باب الکہا نہ صدیث ہے ہیں صدیث
سحرسیکھنا حرام ہے علم نجوم سیکھنا بھی حرام ہے اور جو کوگ پارش ہونے کو نسیجھنے ووں کی طرف منسوب کرتے ہیں حدیث
مشفق علیہ میں ان پر سخت کیر آئی ہے (مشکوۃ باب الکہا نہ حدیث ہیں ان پر سخت کیر آئی ہے (مشکوۃ باب الکہا نہ حدیث ہیں)

سوال: تو كيا بهم يه بات بجهنے مين حق بجانب بين كه علويات كاس مستحار ات سفليات برايس برت ؟ اس ك علم بوم ك تحصيل سے روكا كيا ہے اور منظر فنا بِنُوء كذا كنے والوں برنكير آئى ہے۔

جواب بنیں، میں یہ بھی نہیں کہنا کہ شریعت میں کواکب کی استم کی تا شیرات کی صراحة نفی آئی ہے۔ ممکن ہے اللہ اتفاق نے متاروں میں ایک خصوصیات رکھی ہوں کہ وہ ذمینی واقعات کو متاثر کرتے ہوں، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہو کہ ستاروں کے اثر ات اولا ان کے ماحول (اردگرد) پر پڑتے ہوں، پھررفتہ رفتہ ہوا کے توسط سے بیاثر ات سفلیات تک تک بول اور زمینی واقعات کو متاثر کرتے ہوں، جیسے عطریات اور گندگیاں پہلے اپنے اردگرد کی ہوا کو متاثر کرتی ہیں، پھر دواثر ات رفتہ رفتہ دورتک پھیل جاتے ہیں۔

سوال: اگر کواکب بین ای شم کے اثر ات بین یا ہوسکتے بین تو پھرشر بعت نے علم نجوم کی تحصیل ہے کیوں روکا ہے؟ اس صورت میں تو علم نجوم کی تحصیل جائز ہونی چاہئے تا کہ اس کے ڈر بعیہ جلب منفعت یا دفع معنرت کیا جاسکے، یہ مم نعت تو اس پر صاف دلالت کرتی ہے کہ علویات بین اس تتم کے اثر ات نہیں ہیں۔

جواب: ممانعت كي وجوه تو اور بهي بوسكتي بين مشلاً:

🕕 شریعت نے کہانت ( جنات ہے خبریں لے کر بتانے ) سے تن ہے روکا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ

• التَوْرَرَبَيْكِيْرَ ﴾

حضرت معاویة بن الحکم رضی الله عنه نے دریافت کیا کہ ہم زماند جاہلیت میں چندکام کرتے ہے، ہم کا ہنوں کے پاس جست معاویة بن الحکم رضی الله عنه نے دریافت کیا کہ ہم زماند جاہلیت میں چندکام کرتے ہے، ہم کا ہنوں کے پاس جست جایا کرو) (مشکوۃ باب الکہانہ صدید ۲۵۹۳) اور جو کا بن کے پاس جاتا ہے اور اس سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے، پھروہ جو بتاتا ہے اس کو مانتا ہے تو آپ نے اور جو کا بن کے پاس جاتا ہے اور اس سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے، پھروہ جو بتاتا ہے اس کو مانتا ہے تو آپ نے اس خص سے بے تعلقی کا اعلان فر مایا ہے (احمد، ایوداؤد، ترفدی مشکوۃ باب الکہانہ حدیث ۹۹ ۲۵۹)

ا۳۲

مرجب آپ سے کا ہنوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے بتلایا کہ فرشتے بادلوں میں اتر تے ہیں اور آسانوں میں جومعامد طے یا تا ہے اس کا چرچا کرتے ہیں، شیاطین وہاں ہے کوئی بات چرالاتے ہیں اور جس کا ہن کے تابع ہوتے ہیں اس کووہ اوھوری بات پہنچا دیتے ہیں، کا ہن اس میں سوچھوٹ ملاکر بات کھمل کرتا ہے اور پیشین کوئی کرتا ہے ، جب وہ ایک بات سیحے تکلتی ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہوجاتے ہیں، گرنہیں سوچتے کہ اس کی بتائی ہوئی نالوے یا تیس تو جھوٹی تکلیں (رواہ البخاری مفکوۃ باب الکہانہ صدیت ۲۵۹۳ و ۲۵۹۳)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ کا ہنول کی بعض با تیں سی ہوتی ہیں ، تا ہم کہانت سیھنے سے ،اس پڑھل کرنے سے اوراس سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ، حدیث میں ہے کہ جوع اف کے پاس گیا اوراس سے کوئی بات معلوم کی تواس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی (رواہ سلم معکوۃ حدیث ۴۵۹) پی ممکن ہے کہ کواکب میں ہمی تا چیرات ہوں مرکسی صلحت سے نشریعت نے علم نجوم پڑھنے سے اورکواکب کی طرف نبعت کرنے سے منع کیا ہو۔

﴿ سورة آل عمران آیت ۱۵۱ مین مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ منافقین جیسی یا تیں نہ کریں۔ منافقین اپنے بھائی
بندوں سے کہتے تھے، جبکہ وہ کس سرز مین میں سفر کرتے تھے، یا جباد کے لئے نکلتے تھے کہ:"اگر وہ جمارے یاس رہتے تو نہ
مرتے اور نہ مارے جاتے" حالانکہ یہ بات کہنا فی نفسہ ممنوع نہیں، لوگ اس قتم کی بات کہاہی کرتے ہیں، جب کوئی فخص
خطرہ کے کام میں کو دتا ہے تو اس کی متعلقین اس کو مجھاتے ہیں کہ بھی ایستام مت کر میہ خطرے کا کام مت کر بگر جب وہ
نہیں مانتا اور لقمہ یا جل بن جاتا ہے تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماری نہیں مائی ،اس لئے یہ تو بت آئی۔

غرض اس تنم کی با تنیں ممنوع نہیں ، تمر منافقین اس تنم کی با تنیں اہل ایمان کو جہاد ہے روکئے کے لئے اور ان میں بر دلی پیدا کرنے کے لئے کہا کرتے تھے،اس لئے اہل ایمان کواس تنم کی با تنیں کہتے ہے منع کیا گیا۔

- اور منفق علیہ حدیث میں ہے کہ کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائیگا، جو بھی جنت میں جائے گا فضل باری سے جائے گا (فتح ۱۰: ۱۲۵ اسلم کتاب صفات المنافقین ۱۱۵ اوالا لکه آدمی اعمال صالح جصول جنت ہی کے لئے کرتا ہے اور قر آن کریم بھرا پڑا ہے کہ اعمال صالحہ کی جزاء جنت ہے، پس اس حدیث کا مقصد صرف یہ بتا تا ہے کہ دخول جنت کا حقیق سبنطل البی ہے اور اعمال بس ظاہری سبب ہیں۔
- الله حضرت ابورمید رضی الله عنه کے والد نے مہر نبوت دیکھ کرعرض کیا کہ یارسول الله! میں تحکیم ہوں ،آپ کے اس

پھوڑے کا علاج کرسکتا ہوں، آپ نے فرمایا: "تم ہمر دہواور اللہ تھیم ہیں" (مشکوۃ کتاب القصاص مدیث اے۳۲ مندائد؟)

171) حالا تکہ دنیا علاج کرنے والے وکیم، ڈاکٹر کہا کرتی ہے پس اس حدیث ہیں جونی ہو وکسی اور صنحت ہے۔

خلاصہ یہ کہ بھی ایک امرواقعی ہے برینائے مصلحت روکا جاتا ہے، پس ممکن ہے کہ علم نجوم حاصل کرنے کی ممانعت بھی ای قبیل ہے ہو، اس ممانعت ہے واکب کی تا شیر کی تھی ہوتی، واللہ اعلم بالصواب (تفصیل کے لئے جمۃ القدہ ۲۳۲ دیکھیں)

أما هَيْآت الكواكب ، فمن تأثيرها: مآيكون ضروريا، كاختلاف الصيف والشتاء، وطول النهار وقِصَره باختلاف أحوال القمر ؛ النهار وقِصَره باختلاف أحوال القمر ؛ وكاختلاف الجزر والمدّ باختلاف أحوال القمر ؛ وجاء في الحديث: ﴿إذا طلع النجمُ ارْتَفَعَتِ العاهةُ ﴾ يعني بحسب جرى العادة.

لكن كون الفقر والغنى، والجَلْب والخصب، وسائر حوادث البشر بسب حركات الكواكب، في مما لم يثبت في الشرع؛ وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخوض في ذلك، فقال: فؤمن اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السّحر ﴾ وشدّد في قول: " مُطِرْنا بنَوْء كذا". ولا أقول: نَصّت الشريعة على أن الله تعالى لم يجعل في النجوم خواص ، تتولد منها الحوادث، بواسطة تغيّر الهواء المُكْتَنفِ بالناس ، ونحو ذلك.

وأنت خبير بأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهانة، وهى الإخبار عن الجن، وبرئ عسمن أتى كاهنه وصدّقه، ثم لما سُئل عن حال الكُهّان، أخبر :أن الملائكة تنزل في العنان، فَعَدُرُ الأَمْرَ الذي قُضى في السماء، فَتَسْتَرِق الشياطين السمع، فَتُوْجِيْهِ إلى الكهان، فيكذبون معه مائة كَذِبة؛ وأن الله تعالى قال: ﴿ يَا يُهَا الّذِيْنَ آمَنُوا لاَتَكُونُوا كَالّذِيْنَ كَفَرُوا، وقالوا لاِخُوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرضِ، أَوْ كَانُوا عُزًا : لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مامَاتُوا وَما قُتِلُوا ﴾ وقال رسول لله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لن يُدجِل أحدَكم الجنة عُملُه ﴾؛ وقال: ﴿ إنما أنت رفيق، والطبيبُ الله ﴾ وبالجملة فالنهى يدور على مصالح كثيرة؛ والله أعلم.

ترجمہ:ری ستاروں کی تکلیں،توان کی تا فیرات میں ہے بعض وہ بیں جو بدیمی ہیں، جیسے جاڑے کرمی کا اختلاف اور دن کا لمبامختصر ہونا،سورج کے احوال کے اختلاف سے اور جیسے سمندر کے اتار چڑھاؤ کا اختلاف چاند کے احوال کے اختلاف سے اور جیسے سمندر کے اتار چڑھاؤ کا اختلاف چاند کے احوال کے اختلاف سے اور حدیث میں آیا ہے کہ:'' جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے ( لیمن صبح صاوق کے وقت نظر آتا ہے ) تو ( تھجورکی ) بیاریال ختم ہوجاتی ہیں' لیمن سنت الٰہی ای طرح چل رہی ہے۔

البية غرين اور مالداري اورخنگ سالي اورخوش حالي اور ديگر انساني واقعات كاستارول كى حركت كى وجه ہے ہونا ، پس

یدان باتوں میں سے ہے جوشریعت میں ٹابت نہیں ، اور نی کریم میلائیکی نے اس میں گھنے سے منع کیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ:''جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا ، اس نے علم سحر کا ایک حصہ حاصل کیا'' اور یہ کہنے پر سخت کمیر کی گئے ہے کہ: ''ہم فلاں پخصتر کی وجہ سے بارش دیئے گئے''

اور میں بنیس کہتا کہ تربیت نے اس کی صراحت کی ہے کہ اللہ تعالی نے ساروں میں ایسی تا شیرات نیس کھیں ، جن سے زمنی واقعات پیدا ہوں ، اس ہوا میں تغیر واقع ہونے کے در بعہ جولوگوں کو گھیر ہے ہوئے ہا در آپ خوب واقف ہیں کہ نی کریم میالی آئے ہے کہا نت ہے روکا ہے اور کہا نت بنات ہے ، پھر جب آپ ہے ۔ اور بے تعلقی ظاہر فرمائی ہے اس شخص ہے جو کا ہن کے پاس جا تا ہے اور اس کی بات ما نتا ہے ، پھر جب آپ سے کا ہنول کے احوال دریافت کئے گئے تو بتلایا کہ فرشتے بادلوں میں اتر تے جیں ، پس اس بات کا جرچا کرتے ہیں جو کا ہنول کے احوال دریافت کئے گئے تو بتلایا کہ فرشتے بادلوں میں اتر تے جیں ، پس اس بات کا جرچا کرتے ہیں جو آسان میں سطے پائی ہے ، پس شیاطین بات چرا لیے جیں ، پھر وہ بات کا ہنول کو پہنچا دیتے ہیں ، پس تی موانل جو کہ کا فر اس کے ساتھ سو جموث ملاتے ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے کہ: ''اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جو کہ کا فر بین در بین میں سفر کرتے ہیں یا وہ لوگ کہیں ہیں (یعنی دل میں ) اور کہتے ہیں اپنی میائیوں کی نسبت ، جبکہ وہ لوگ کی سرز مین میں سفر کرتے ہیں یا وہ لوگ کہیں مین کہ کو نہیں داخل کر ہے گئے نہ میں ان اور کہتے ہیں اس کے کہی اس کا عمل جنت میں 'اور آپ نے فر مایا ہے: '' تم نرم برتا کا کرنے والے '' ہرگر نہیں واضل کر ہے گئے آئی نہیں واضل کر ہے گئے اللہ یاک ہیں' اور خلاصہ یہ ہے کہما نعت بہت میں ساتھوں پر گور تی ہو ۔ اور کیس میں تو اللہ یاک ہیں' اور خلاصہ یہ ہے کہما نعت بہت میں سے میں ساتھ کی سے ، واللہ اعلم ۔ اللہ اعلی ہیں' اور فلا صدیہ ہے کہما نعت برب می مسلحوں پر گور تی ہو ۔ اور کیس تو اللہ یاک ہیں' اور خلاصہ یہ ہے کہما نعت برب میں مصلحوں پر گور تی ہو ۔ اور کیس تو اللہ یاک ہیں' اور فلا صدیہ ہے کہما نعت برب میں مصلحوں پر گور تی ہو ۔ اور کیس تو اس کے میائی کی ہیں' اور فلا صدیہ ہے کہما نعت برب می مسلحوں پر گور تی ہو ۔ اور کیس تو اللہ یاک ہیں' اور فلا صدیہ ہے کہما نعت برب میں مسلحوں پر گور تی ہو ۔ اور کیس تو اور کیس کی کو کو کیس کی کو کو کیس کو کور کی کور کر کے جو کی کور کی کور کیس کی کور کیس کی کور کی کیس کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیس کی کور کی کور کی کیس کی کور کور کی کی کور کی کیس کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور ک

### فوائد

آ جہاں اسباب و مسببات کے درمیان تعلق واضح ہود ہاں سبب کی طرف نسبت ورست ہے، چیسے یہ کہنا ورست ہے کہ فلال طبیب سے علاج کرایا، اس سے مریض کوشفاہ وگئ ۔ اور جہاں تعلق ففی ہو، عام لوگ اس کا اوراک نہ کر سکتے ہوں وہاں مریعت نسبت کی اجازت نہیں وہی، کیونکہ اس سے شرک کا راستہ کھلتا ہے، لیس یہ کہنا ورست نہیں کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا اس لئے ایہ ہوا فلال نہ جھنے و لگاس لئے بارش ہوئی البت آگر کی ستارہ کا اثر عام و خاص جانتے ہوں تو نسبت ورست ہے، جیسے یہ کہن کہ سوری فکل اس لئے گری شروی محدیث میں آریا کے طلوع کی جوبات کہی گئی ہے وہ ای قبیل ہے ہے۔ اوراس کی نظیر میمسلہ ہے کہا مورعا و بید میں غیر اللہ سے استعانت ورست ہے، کس سے بھی کہ سکتے ہیں کہ فر را میرا یہ بوجہ میرے سر پرد کھ دو، کیونکہ اس سے کوئی خرائی پیدائیس ہوتی ، مگر امور غیر عادیہ میں غیر اللہ سے استعانت حرام ہے۔ بوجہ میرے سر پرد کھ دو، کیونکہ اس سے کوئی خرائی پیدائیس ہوتی ، مگر امور غیر عادیہ میں غیر اللہ سے استعانت حرام ہے۔ بوجہ میرے سر پرد کے دو، کیونکہ اس سے کوئی خرائی پیدائیس ہوتی ، مگر امور غیر عادیہ میں غیر اللہ سے استعانت حرام ہے۔ بوجہ میرے سر پرد کے دو، کیونکہ اس سے کوئی خرائی پیدائیس ہوتی ، مگر امور غیر عادیہ میں غیر اللہ سے اداد و مانگنا حرام ہے ، کیونکہ اس سے شرک کا درواز و کھلنا ہے۔

🕆 حضرت ابورمیثه رضی الله عند کے والد پہلی بارحاضر خدمت ہوئے تنے اور ایھی انہوں نے ایمان تبول کیا تھا،

جب انھوں نے رسول اللہ میلائنی کیا ہے بہت پر مہر نبوت دیکھی ، تو انھوں نے اس کو پھوڑ اسمجھا ، اور دلسوزی سے علاج کرنے کی اور نے کی اور نے کی اور میڈر ماکر بات ٹالدی کرفیقی معالی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اجازت جا بی آنحصور میلائی کی بیٹر نے ان کی جمدردی کی قدر کی اور بیڈر ماکر بات ٹالدی کرفیقی معالی اللہ تعالیٰ ہیں۔

#### باب \_\_\_۵

## روح كى حقيقت وماہيت كابيان

روح کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے، دفع وظل مقدر کے طور پر، دوباتوں کی وضاحت ضروری ہے:

() آیت کر پید ہو وَ مَا أُونِیتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قلِیلاً کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوح کی حقیقت نہیں بھی جاسکتی، کیونکہ ہرمسئلہ کو بچھنے کے ہرمسئلہ کو بچھنے کے اور علم کی ایک مقدار ضروری ہے، روح کا مسئلہ نہایت دقیق ہے، اس کو بچھنے کے لئے جو علمی مستوی چاہئے ووانسان کو حاصل نہیں آیت کر بحہ میں اس کی نفی ہے، پھر یہ بحث کیوں چھیٹری جارہی ہے؟! جو اب یہ ہے کہ آیت میں خطاب یہود سے ، جنہوں نے روح کے متعلق سوال کیا تھا، ان کاعلمی مستوی اتنا بلند جواب یہ ہے کہ آیت میں خطاب یہود سے ، جنہوں نے روح کے متعلق سوال کیا تھا، ان کاعلمی مستوی اتنا بلند کو اب یہ ہے کہ آیت میں خطاب یہود سے ، جنہوں نے روح کے متعلق سوال کیا تھا، ان کاعلمی مستوی اتنا بلند

نہیں تھا کہ وہ روح کی حقیقت بھے کے اور اس کی ولیل امام سلیمان اعمش رحمہ اللہ کی قراءت ہے جو وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے اس کی قراءت میں ﴿ وَمَا أَوْنُوا ﴾ ہاور مختلف قراً تیں بمنزل مختلف آیات کے بوتی ہیں اور قرآن کی تفییر کرتا ہے، لیس ٹابت بوا کہ ﴿ وَمَا أَوْنِینَمْ ﴾ میں بھی خطاب یہود ہے، لیس اس آیت ہوتی ہیں اور قرآن کی تفیر سے بہالی میں اس آیت سے بیٹا برت بیس ہوتا کہ آئے ضرت مِنالی میں اس تھی وعلی سطی تبیل کہ وہ روح کی حقیقت بجھ میں۔

فا کدہ: ندکورہ قرات بخاری شریف کتاب العلم باب (س) عدیث ۱۲۵ میں ہے۔ گر حافظ رحمہ القد نے لکھ ہے کہ یہ فاری شریف کتاب العلم باب (س) عدیث ۱۲۵ میں ہے ہے (فتح ۱۳۲۱) یعنی بیقر است شاؤہ بیتر اُت شاؤہ سات قراوتوں میں سے ہے (فتح ۱۳۲۱) یعنی بیقر اُت شاؤہ ہے، جس کا اغتبار نہیں ،اور جمہور مفسرین خطاب کو عام مانے ہیں اور قرطبی رحمہ الشنے ایک مرفوع روایت بیان کی ہے جس میں صراحت ہے کہ آیت میں خطاب عام ہے (تغیر قرطبی ۱۳۲۳)

﴿ دومراسوال بدیب کداگرروح کی حقیقت مجمی جاسکتی ہے تو قر آن نے سکوت کیوں کیا؟ قرآن کریم کوروح کی حقیقت بیان کرنی چاہئے ۔ حقیقت بیان کرنی چاہئے تھی ، یہود نہ بچھتے : نہ بچھتے امت محمد بیتو مجھتی؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن کریم جمہور (عام لوگوں) کی استعداد ڈیش نظرر کھ کرنازل کیا گیا ہے، قرآن کریم میں ایسے دقیق مضامین نہیں لئے گئے، جو عام لوگوں کے لئے معمہ بن جائیں، اور عام لوگ چونکہ روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے اس لئے قرآن نے سکوت اختیار کیا گریہ سکوت اس پر دلالت نہیں کرتا کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

فا كده: روح كے بارے مل جفتى بات بتلانی ضروری تھی ،اوروہ عام لوگوں كى سمجھ میں آسكتی ہی وہ قرآن كريم نے بتلادی ہے اوردح كى تمام حقیقت اس لئے بیان نہیں كى گئى كدو وام كى سمجھ سے بالاتر ہے اوراس كى ضرورت بھى نہیں،

- ﴿ أَرْسَوْرُ بِيَالِيْرُ ۗ ﴾

جُلِدِاقِك

کوئی دینی کام یاد نیوی معامله اس کی حقیقت سیجھنے پر موقوف نہیں۔

روح کے بارے میں آیت کریمہ میں بس اتنا بتلایا گیاہے کہ وہ ایک چیزے، جواللہ کے عکم سے بدن میں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے حیوان جی اٹھتا ہے۔اور جب وہ چیز بدن سے نگل جاتی ہے تو جاندار مرجا تا ہے۔

اس کی مزیدوضاحت سیہ کے کہ سورۃ الاعراف آیت ۵۳ میں فرمایا گیا ہے کہ ﴿ أَلاَ لَتُ الْمَحَلَقُ و الاَمْو ﴾ (سنو! خلق (پیدا کرنا) اورام (حَمَّم ویٹا) وونوں ہی اللہ کے لئے ہیں) اس آیت میں خلق کوام کے مقابل رکھا گیا ہے۔خلق: بیدا کرنے بعنی وُھانچہ بنانے کا نام ہے، پھر حَمَّم ہوتا ہے کہ' ہوجا'' ﴿ کُنْ ﴾ پس وہ چیز ہوجاتی ہے۔

اب روح کی حقیقت بیدواضح ہوئی کہ وہ ایک غیر مادی چیز ہے، جس کو' وجود' سے بھی تعبیر کرسکتے ہیں ، جب کسی جا ندار کا ڈھانچہ بن کر تیار ہوجا تا ہے بیٹی تخلیق کا کام مکمل ہوجا تا ہے تو اللہ کا تھم ہوتا ہے ، جس سے اس ڈھانچہ میں ایک وجود پیدا ہوجا تا ہے ، وہی روح ہے اور جب وہ' وجود' اس ڈھانچہ سے نکال لیاجا تا ہے تو اس کا نام موت ہے۔ وجود پیدا ہوجا تا ہے تو اس کا نام موت ہے۔ آت سے کر یمہ میں بھا الموٹو نے میں آئے ور دبنی کا کہ کریمی بات مختصرا درواضح انداز میں بیان کی گئی ہے۔ بی تنافیل میں میان کی گئی ہے۔ بی تنافیل آگے آر بڑی ہے۔

### ﴿باب حقيقةِ الروح﴾

قَالَ اللّه تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ؟ قُلِ : الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ، وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وقرأ الأعمش من رواية ابن مسعود: ﴿ وَمَا أُوتُوْا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وقرأ الأعمش من رواية ابن مسعود: ﴿ وَمَا الْوَتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وقرأ الأعمش من الأمة الموحومة المخطاب لليهود السائلين عن الروح؛ وليست الآية نصًّا في أنه لا يَعْلَم أحد من الأمة الموحومة حقية الروح، كما يُنظَنُ ؛ وليس كلُّ ماسكت عنه الشرع لا يمكن معرفته ألبتة ، بل كثيرًا ما يسكت عنه لأجل أنه معرفة دقيقة ، لا يصلح لتعاطيها جمهورُ الأمة ، وإن أمكن لبعضهم.

مر جمہ: روح کی ماہیت کا بیان: اللہ پاک نے ارشاد قرمایا: ''اورلوگ آپ ہے روح کے متعلق پوچھے ہیں؟ آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے تعم ہے (ایک چیز) ہاورتم کو بس تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے' اوراعمش رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روابیت ہے پڑھا ہے: ''اور نہیں دیے گئے وہ (یعنی یہوو) علم میں ہے مگر تھوڑا' اور یہال سے جانا گیا کہ خطاب اُن مہود ہے جہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اور آبیت صریح نہیں ہے اس بارے میں کہ امت مرحومہ میں ہے کوئی بھی روح کی حقیقت نہیں مجھ سکتا، جیسا کہ گمان کیا گیا ہے اور یہ بات ورست نہیں ہے کہ: ''جس یات ہے بھی شریعت خاموشی اختیار کرے اس کا مجھنا قطعا ممکن نہیں''، بلکہ بار ہا شریعت کسی بات نہیں ہے موقی اس لئے اختیار کرتی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تحصیل عام امت کے بس کی بات نہیں بات سے خاموشی اس کے اختیار کرتی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تحصیل عام امت کے بس کی بات نہیں بات سے خاموشی اس کے اختیار کرتی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تحصیل عام امت کے بس کی بات نہیں بات سے خاموشی اس کے اختیار کرتی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تحصیل عام امت کے بس کی بات نہیں بات سے خاموشی اس کے اختیار کرتی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تحصیل عام امت کے بس کی بات نہیں بات سے خاموشی اس کی اس کے اختیار کرتی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تحصیل عام امت کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے جس کی تحصیل عام است کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے جس کی تحصیل عام است کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے جس کی تحصیل عام است کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے جس کی تحصیل عام است کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے جس کی تحصیل ہ

ہوتی ،اگر چہاس کی تحصیل کچھافراد کے لئے ممکن ہوتی ہے۔

#### لغات:

السعوحومة : مهرياني كي بهوني ، بيامت محمد يبلي صاحبها الصلوّة والسلام كانخصوص لقب ب معرفة (مصدر): علم ، عَوَفَ (ض) مَعْرِفَة : كِبْتِجانْنا، جائنا ، تَعَاطِي تَعَاطِيا الشيئ لِيناً۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## روح کیاچیزہے؟

روح کی حقیقت اول وبلہ میں یہ بچھ میں آتی ہے کہ مبدأ حیات لینی سر چشمہ ذندگی کا نام روح ہے، جس کے جسم میں آئی ہے دمبدأ حیات لینی سر چشمہ ذندگی کا نام روح ہے، جس مے جسم میں آئی ہے حیوان (چاندار مرجاتا ہے۔ چر جب مزید ور آئے ہے حیوان (چاندار مرجاتا ہے۔ چر جب مزید ورج ایک اطیف بھا ہے ، جب وہ جسم میں پیدا ہوتی ہے توجسم زندہ ہوجاتا ہے۔ اب قین سوال پیدا ہوتی ہے (۱) اور کہاں رہتی ہے؟ اب قین سوال پیدا ہوتی ہے (۱) اور کہاں رہتی ہے؟ جواب:

### (۱) يه بهاپول ميں پيدا ہوتی ہے۔

(۲) اورا فلاطار بعد لینی خون بلغم ، مودااور صفراک فلاص (نجوز) سے پیدا ہوتی ہے ، اوراس میں احساس کرنے کی ، بدن کو حرکمت دینے کی اور کھائی ہوئی غذا کے قلم وانظام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ، جیسے انجن میں کو مخداور پائی سے جواسٹیم تیار ہوتی ہے ، اس میں پرزوں کو حرکت دینے کی صلاحیت ہوتی ہے ، اس طرح ول میں جواسٹیم تیار ہوتی ہے اس میں فرکورہ بالا نتیوں صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اور علم طب میں اس بھاپ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے ، کیونکہ عام طور پرجم بھارت ہوتا، بلک اس بھاپ میں فلل پڑتا ہے ، جس کی وجہ سے اعتماء کے افعال بحر جاتے ہیں اور جب دواؤں سے بھاپ تی ہوجاتی ہے قسارے اعتماء کے افعال بحر جاتے ہیں اور جب دواؤں سے بھاپ تی ہوجاتی ہے قسارے اعتماء کے افعال بحر جاتے ہیں اور جب دواؤں سے بھاپ تی جوجاتی ہے قسارے اعتماء کے افعال بحر جاتے ہیں اور جب

(٣) يہ بھاپ بدن كے ہر ہر جزء ميں ہوتى ہے، جيئے عرق كلاب ، كلاب كے بھول كى پچھڑيوں كے ہر ہر جزيم ہوتا ہے اورآگ انگارے كے ہر ہر جزميں ہوتى ہے۔

ادرتجرب سے تین باتیں معلوم ہوئی ہیں:

(۱) اُس اسٹیم کے احوال لینی پتلاگاڑھا ہونا اور صاف گدلا ہونا ، انسان کے قُو ی اور ان سے سرز دہونے والے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں ، ای لئے شریعت نے اکل حلال پر بہت زور دیا ہے ، کیونکہ جب اسٹیم سیح بیدا ہوگی ، جبی

اعمال درست ہوں گے۔

(۲) اگر بھاپ کے سرچشمہ پرکوئی آفت طاری ہوتی ہے اور بھاپ بنتا بند ہوجاتی ہے یا کسی عضو پرکوئی آفت نازل ہوتی ہے اوراس عضوی طرف بھاپ کی سیلائی بند ہوجاتی ہے تو انسان یا تو مرجا تا ہے یاوہ عضو برکار ہوکررہ جاتا ہے۔ (۲) اس اسٹیم کا بنتازندگی کو،اوراس کا تحلیل ہوجانا موت کوچا ہتا ہے۔

772

غرض سرسری نظر میں بہی بھاپ روح ہے، اور گہری نظر میں بیروح کا نچلا درجہ ہے، اصل روح اس سے اوپر ہے جیسا کہ آ گے آر ہا ہے اور اس روح کوئسمہ ، روح ہوائی اور روح حیوانی بھی کہتے ہیں۔

واعملهم أن الروح أولُ ما يُدُرك من حقيقتها: أنها مبدأ الحياة في الحَيْوَان، وأنه يكون حَيَّا بنفخ الروح فيه، ويكون مَيِّتا بمفارقتها منه.

ثم إذا أُمعن في التأمل يَنْ جَلِي أن في البدن بُخارا لطيفًا، متولِّدا في القلب من خلاصة الأخلاط، يحمِل القُوى الحسَّاسة، والمحرِّكة، والمدبِّرة للغذاء، يجرى فيه حكمُ الطب.

وتُكُشِف التَجرِبَةُ: أن لكل من أحوال هذا البحار: من رقَّته، وغِلَظه، وصفائه، وكُذْرِتِه أثرًا خاصًا في الشُوى والأفاعيل الْمُنْبَجسَةِ من تلك القوى وأن الآفة الطارئة على كل عضو، وعلى توليد البحار المناسِب له، تُفْسِد هذا البحار، وتُشوّسُ أفاعيلَه؛ ويستلزم تكوُنُهُ الحياة، وتحلَّلُهُ الموت؛ فهو الروح في أول النظر، والطبقة السفلي من الروح في النظر الْمُمْعِن؛ ومَثَلُه في البدن كَمَثَلِ ماء الورد في الورد، وكمثل النار في الْفَحْم.

ترجمہ: اور جان لیجئے کدروح کی حقیقت کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا ادراک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ روح جا تا ہے ا روح جا ندار میں سرچشمہ دیات ہے، اور یہ کہ جا ندار زندہ ہوجاتا ہے اس میں روح پھو تکنے ہے، اور مردہ ہوجاتا ہے روح کے اس سے جدا ہوئے ہے۔

پھر جب مزید غور وفکر کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے، جو اخلاط کے خلاصہ سے ول میں پیدا ہوتی ہے، جواحساس کرنے والے ، حرکت دینے والے اور غذا کا نظم وانتظام کرنے والے قوی (صلاحیتوں) کی حامل ہے، علم طب کے احکام اس میں جاری ہوتے ہیں۔

اور تجربہ کھولتا ہے کہاس بھاپ کے احوال یعنی پتلا ہونے اور گاڑھا ہونے اور صاف ہونے اور کدلا ہونے میں سے ہرایک کے کئی میں اثر ہے تو ی میں ،اور ان تو ی سے پھوٹے والے اعمال میں ،اور بید کہ سی بھی عضو پر اور اس کے مناسب بھاپ کی تولید پر پڑنے والی آفت ، اُس بھاپ کو بگاڑ دیتی ہے اور اس کے اعمال کو پر اگندہ کردیتی ہے اور

اس کا پیدا ہونازندگی کواوراس کا تحلیل ہوجا ناموت کوجا ہتا ہے۔

یس وہ بھاپ ہی سرسری نظر میں روح ہے، اور گہری نظر میں روح کا تجلا درجہ ہے، اور بدن میں اس کا حال عرق گلاب کی طرح ہے گلاب کے پیمول میں، اورآگ کی طرح ہےا تگارے میں۔

#### لغات

أَمْعَنَ فَى كَمَاتَهِ مِعَ مُستعمل إوريغير في كيمي يعنى كبراغور والزكيا ـ اسي معنى مين ب: أنف النظو: الجيمي طرح غوركيا ... إنْ بَعلى: ظاهر بهوتا ... خلاصة: بروه چيز جودوسري چيز مين سے فالص كر في جائے ـ خلاصة الكلام: بات كا نجوز ... افاعيل جيم الجمع فعل كى .. انبجس الماء: پائى جارى بونا، بهنا .... استانوَ الشيعي: لازم بجمنا، جابنا ـ







## اصل روح ، روح ربانی ہے

مزید خورکرنے سے بیدبات واضح ہوتی ہے کہ اصل روح بید بخار لطیف یعنی نسمہ نہیں ہے ، بیرتو اصلی روح کی سواری ہے اوراس کا بدن سے تعلق جوڑتی ہے ، ورقی ہے کوند دو چیز ول کو جوڑتا ہے ، اس طرح نسمہ اصلی روح کا جسم سے تعلق جوڑتی ہے۔ اور اس کا بدن سے تعلق جوڑتی ہے۔ اصل روح ، روح ربانی ہے ، جوروح البی ، روح قدی روح فو قانی اوٹرس ناطقہ بھی کہلاتی ہے ، اور بھی روح کا اعلی درجہ ہے۔

اور دلیل بہ ہے کہ جس طرح انسان بدن کا نام نہیں ، ای طرح نسمہ کانام بھی نہیں ، کیونکہ جس طرح بدن میں تہدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس طرح نسمہ بھی بدلتا رہتا ہے، اور بدلنے والی چیز معین انسان نہیں ہوسکتی ، کیونکہ وہ تو غیر متبدل حقیقت ہے۔

اس کی تفصیل بیہ کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ ڈید بدن کا نام نہیں، بدن تو ایک لبادہ ہے جوروح نے اس عالم اجساد میں اوڑھ لیا ہے، کیونکہ بدن ہو یا نہ ہوڑید بہر حال موجودر ہتا ہے، ای طرح اس عالم اجساد میں بھی بعض مرتبہ ہم کا ہزاحصہ ضائع ہوجاتا ہے پھر بھی زید بتامہ موجودر ہتا ہے، ای طرح بھپن سے بوڑھا پے تک بدن میں بے تارتغیرات ہوتے ہیں پھر بھی زید بحالہ دہتا ہے۔

ای طرح نسمه بین بین بار بارتبدیلیان آتی بین گرزید بحاله رہتا ہے،اس میں کوئی تبدیلی بوتی ،ووخوا و بچہویا جوان ،ادھیڑ ہویا بوڑھا، چھوٹا ہویا بڑا ، سیاہ ہویا سفید ، عالم ہویا جالل ،ووزید ہی رہتا ہے،اور بیتمام بتدیلیاں بدل ،ور نسمہ میں آتی ہیں۔زید میں کوئی تبدیلی تبین آتی۔

- التوريباليزل

اورا گرمخنف ادوار کی تبدیلیوں میں کوئی اشکال ہوتو ہم ایک ہی حال میں مثلاً بچپن میں یہ تبدیلیاں فرض کر سکتے ہیں یاہم یہ کہیں گے کہ زید کے اوصاف کا ایک حال پر برقر ارر ہٹا بھی نہیں ، اور زید کا ایک حال پر باقی رہٹا تھی ہے، اس لئے زید کے اندرا یک ایک حقیقت ماتن پڑے گی، جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے ، اور وہی در حقیقت زید ہو، ای حقیقت کا نام روح ربانی ہے۔

غرض زید کی ماہیت نسمہ نہیں ، نہ بدن اس کی حقیقت ہے ، نداس کے تقصات اس کی ماہیت ہیں جوہمیں نظرا تے ہیں ، اور جواس کو بکر ، عمر ، خالد ہے ممتاز کرتے ہیں ، بلکہ اس کی ماہیت یعنی عابدہ الشی ھوھو روح ربانی ہے۔

بالفاظ دیگر یوں سیمھے کہ روح ربانی عالم بالای طرف سے کھلنے والا ایک روزن (وریچے، کھڑکی) ہے، اس سوارخ
سے انسان پر ہروہ چیز اترتی ہے جس کی نسمہ جی استعداد ہوتی ہے، جیے دھوپ، دہو بی کے دھو ہے ہوئے کپڑوں کو
سفید کرتی ہے، گردھو بی دھوپ جس کھڑے کھڑے کالو ہوجا تا ہے، گھر کے جن جس پڑا ہوا کالاتو اوھوپ سے نہیں چیکتا
گرآ کینہ جگرگا افعتنا ہے اور جس جو بیسبتی پڑھار ہا ہوں اس کو بعض طلبہ پوری طرح سمجھ رہے جی بعض کچھ بچھ بچھ ہے ورب
جی اور بعض بچھ بین سمجھ رہے۔ بیسب استعداد کا فرق ہے، ای طرح جس نسمہ جس جیسی استعداد ہوتی ہے، ویسا عالم بالاسے اس برفیض انرتا ہے۔

فلاصد میک ذید میں جو تبدیلیاں آتی ہیں دہ استعدادار ضی کا نتجے ہوتی ہیں ، چونکہ اس کا بدن اور نسمہ مٹی سے تیار ہوا ہے ،
اس لئے اس میں تغیرات ہوتے ہیں اور دوح ربائی چونکہ عالم بالا کی چیز ہے ، اس لئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔
اشکال: روح کی اس بحث پرا شکال ہے ہے کہ نسمہ کے وجود میں آنے سے پہلے بدن میں اخلاط کون تیار کرتا ہے؟
ان کا خلاصہ کون نکالتا ہے؟ دل کو متحرک کون کرتا ہے جس سے بھاپ تیار ہوتی ہے؟ میکام تو طبیعت مدیرہ کے ہیں اور وہ
انجی وجود پذیر نہیں ہوئی ۔ اس طرح شاہ صاحب نے روح ربائی صرف انسان میں مائی ہے ، ویسا کہ آگے آئے گا ، دیگر حیوانات میں شاہ صاحب مرف انسان میں مائی ہے ، اور حیوان حیوان حیوان میں فرق کی نے نہیں کیا۔ واللہ المام بالصواب۔
میں فرق کی نے نہیں کیا۔ واللہ المام بالصواب۔

ثم إذا أمعن في النظر أيضًا انجلى أن هذا الروح مَطيَّةٌ للروح الحقيقية، ومادة لتعلُقها؛ وذلك أنا نرى الطفل يَشِبُ ويشهب، وتتبدُّل أخلاطُ بدنه، والروحُ المتولَّدة من تلك الأخلاط، أكثر من ألف مرة، ويصغُر تارة ويكبُر أخرى، ويسوَدُّ تارة ويَبْيَضُ أخرى، ويكون جاهلًا مرة وعالمًا أخرى، إلى غير ذلك من الأوصاف المتبدلة والشخص هوهو.

وإن توقش في بعض ذلك ، في ان تقرض تلك التغيرات، والطفل هوهو ، أو نقول : لانَجْزم بيقاء تلك الأوصاف بحالها، ونَجْزم بيقائه ، فهو غيرها.

فالشيئ الذي هو به هو ، ليس هذا الروح ، ولا هذا البدن ، ولاهذه المشخصات التي تُعرف وتُرى بادى الرأى ؛ بل الروح في الحقيقة : حقيقة فَردانِيَّة ، ونقطة نورانية ، يَجلُ طورُ هَاعن طور هذه الأطوار المتغيرة المتغايرة ، التي بعضها جواهرُ وبعضها أعراض ؛ وهي مع الصغير كما هي مع الكبير ، ومع الأسود كما هي مع الأبيض ، إلى غير ذلك من المتقابلات ، ولها تعلق خاص بالروح الهوائي أولا ، وبالبدن ثانيًا ، من حيث أن البدن مَطيَّة النَّسمة ؛ وهي تُحرَّة من عالم القُدْس ، ينزل منها على النسمة كلُ ما استعدّت له ؛ فالأمور المتغيرة إنما جاء تغيرُ ها من قبل الإستعدادات الأرضية ، بمنزلة حَرِّ الشمس : يُبيَّضُ الثوب ، ويُسوِّدُ القصَّار .

تر چمہ: پھر جب مزید گہرافور وفکر کیا گیا تو واضح ہوا کہ بدروح ( بیخ نسمہ ) روح حقیقی کی سواری ہے، اور اس کے (بدن کے ساتھ ) جڑنے کا مادہ ہے۔ اور اس کی دلیل بد ہے کہ ہم بیچے کو دیکھتے ہیں کہ جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، اور اس کی دلیل سے جوروح پیدا ہوتی ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، ہزار ہار سے برتا ہوتی ہے، اور ہمی جیوٹی ہوتی ہے اور بھی ساوہ ہوتی ہے اور بھی سام، وغیرو زیادہ، اور وہ بھی جیوٹی ہوتی ہے اور بھی ساہ ہوتی ہے اور بھی ساہ ہوتی ہے اور بھی سائل ہوتی ہے اور بھی سام، وغیرو وغیرہ باربار بدلنے والے اوصاف میں سے، ورانحالیکہ وہ آدی وئی رہتا ہے۔

اورا گرجھڑا کیا جائے اس کے بعض میں ، تو ہم ان تغیرات کوفرض کر نکتے ہیں درانحالیکہ بچہ بچہ ہو، یا ہم کہیں ہے کہ ہمیں ان اوصاف کے ایک حال پر باتی رہے کا یقین نہیں ہے اور ہمیں اس شخص کے ایک حال پر باتی رہے کا یقین ہے، پس وہ شخص ان اوصاف کا غیرہے۔

پی دہ چیزجی کی وجہ سے دہ چیز وہ چیز ہے، دہ روح (نسمہ) نہیں ہے، اور نہ بیدن ہے، اور نہ بیتخصات ہیں، جوجانے جی اور نہ بین ہے، اور نہ بین ہے، اور نہ بین ہے، اور نورانی نقط ہے، جوجانے جی اور نورانی نقط ہے، بین کا انداز، اِن بدلنے والے باہم متضاداوصاف کے انداز سے، جن میں سے بعض جو ہر ہیں اور بعض عرض ؛ اور وہ نورانی نقط ہے جھوٹے کے ساتھ وینائی ہے جیسا بڑے کے ساتھ وینائی ہے جیس کے ساتھ دیں اور جیس کے ساتھ ویسائی ویسائی میں ہے جیس کے ساتھ ویسائی میں ہے جیس کے ساتھ ویسائی ویسائی میں ہے جیس کے ساتھ ویسائی سے جیس کے ساتھ ویسائی سے جیس کے ساتھ ویسائی سے جیس کے ساتھ ویسائی دیں ہے جیس کے ساتھ ویسائی سے جیسائی سے جیسائیں ہے جیسائیں ہے جیسائیں ہے جیسائیں سے جیسائیں ہے جیسائیں ہوئیں ہے جو بیائیں ہے جیسائیں ہے جسائیں ہے جسائیں ہے جیسائیں ہے جیس

کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ متقابل باتوں میں ہے، اور اس تورائی نظر کا اولا ( بیخی بالذات ) ایک خاص تعلق ہے روح ہوائی کے ساتھ اور بدن کے ساتھ تعلق ہے ٹانیا ( بیخی بالواسط ) اس اعتبار ہے کہ بدن سمہ کی سواری ہے اور وہ نوار نی نظم عالم بالا کا ایک روز ن ہے، اس روز ن ہے سمہ بر ٹازل ہوتی ہیں وہ چیزیں جن کی تسمہ میں استعداد ہوتی ہے۔ پس بد لنے والی چیزیں: ان میں تبدیلی استعداد ارضی ہی کی جانب ہے آتی ہے، جیسے سوری کی گری کیڑے کوسفید کرتی ہے اور دھونی کوسیاہ کرتی ہے۔

لغات

مَطِيَّةُ : سوارى جَمْعُ مَعَلَىا وَمَطِيِّى . . فَتَبُ (ض) الفلامُ : جوان جونا . . . شَاب يَشِيْبُ : بورُ ها بونا . . . جُلُ (ض) خِلالاً : بورُ عا بونا . . . الطَّوْر : الدارَ جَمْ أَطُوَارٌ الكُوَّة : روَثن وان جَمْ تُحوى، جَوَاءٌ بيُضَه : سفيد كرنا \_

☆

☆

☆

## چندفوائد

روح کی حقیقت کا بیان تمام ہوا، اس کا خلاصہ بہے کہ روح: سرسری نظر میں نسمہ کا نام ہے، اور حقیقت میں روح ربانی کا نام ہے، جونسمہ پرسوار ہوتی ہے، اور جو عالم بالا کی ایک چیز ہے ۔۔۔ اب باب کے نتم پرشاہ صاحب رحمہ الله چند فوائد ذکر فرمائے ہیں، جودرج ذیل ہیں:

يهلا فاكده: موت سينسمه كاتعلق: بدن منقطع موتاب:

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وجدان سے میر سنزدیک بیہ بات ثابت ہوئی ہے کہ موت وحیات کا تعلق نسمہ سے ہے، روح رہائی سے نہیں یعنی جب تک نسمہ کا تعلق بدن سے جزار ہتا ہے جائدار زندہ رہتا ہے اور جب لاغر کرنے والے امراض کی وجہ سے بدن میں نسمہ بیدا کرنے کی استعداد باقی نہیں رہتی تو نسمہ ختم ہوجا تا ہے اوراس کا بدن سے تعلق منقطع ہوجا تا ہے، اس وقت جاندار مرجا تا ہے۔ مگر دونوں حالتوں میں روح ربانی کا تعلق نسمہ سے برقرار رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا۔

سوال: جب نسمہ بیدا کرنے والا کارخانہ ہی ورہم برہم ہوگیا تو نسمہ بھی ختم ہوگیا، پھرروح ریانی کا اس کے ساتھ تعلق کیسے برقر ارر ہتا ہے؟

جواب: مرنے ہے نسمہ بالکلیڈ خم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اتنی مقدار ہاتی رہ جاتی ہے جس کے ساتھ روح رہانی کا تعلق قائم رہ سکے،اس کوایک مثال ہے بچھئے:



ایک یوتل لیجے،اس میں ہے منہ ہوا چوہے، جوں جون ہوانگانی رہے گی، یوتل میں باتی ہوامنہ خدن ہوکر ہوتل کو جردے گی، یوتل میں باتی ہوامنہ خدن کی جیے ہم جردے گی، یہاں تک کدایک مرحلہ ایسا آئے گاجس کے بعد ہوائیں چوس سکتے۔ورنہ یوتل اتی زور ہوئے گی جیے ہم پھٹا ہے اوراس کی وجہ سے کداگر یوتل ہوا ہوا ہوا کے اوراندر خلا ہوجائے تو باہر ہے جو نوں ہوا کا دباؤی تا ہوں یوتل کوتو ڑدے گا۔ یہ تو اندر کا ملاء ہے جو باہر کے دباؤی مقاومت کرتا ہے۔ جیسے گیہوں سے بھری ہوئی بوری پر دسیوں بوریاں رکھ دیجے ، کھا ترجیس پڑے گا، کیونکہ اندر کا ملا باہر کے دباؤی مقاومت کرتا ہے۔ جیسے گیہوں سے بھی گیہوں سے بھی گیہوں نوری پر دسیوں نوریاں رکھ دیجے، کھا ترجیس پڑے گا، کیونکہ اندر کا ملا باہر کے دباؤی مقاومت کر دبا ہے، کین آگر بوری میں سے بھی گیہوں نوریاں دیئے جا کمی آو بوری بیک جائے گی ، بھی حال یوتل کا ہے۔

بہرحال ہوتل میں ہوائی جوتھوڑی مقدار ہاتی رہ گئی ہے، وہ متخلخل ہوکرساری ہوتل کوبھرد بی ہے، اس طرح جب انسان مرجا تا ہے تو اس کانسمہ خلیل ہوجا تا ہے گراس کی تھوڑی مقدار ہاتی رہ جاتی ہے، جس میں تنخلخل ہوتا ہے اور وہ حسب سابق کمل نسمہ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ روح ربانی کا تعلق برقر ارر جتا ہے۔

وقد تحقّق عندنا بالوجدان الصحيح: أن الموتَ انْفِكَاكُ النسمة عن البدن، لِفَقْدِ استعدادِ البدن لتوليدها، لاانفكاكُ الروح القدسي عن النسمة؛ وإذا تحلّلت النسمة في الأمراض المُذنِفَة، وجب في حكمة الله: أن يبقى الشيئ من النسمة، بقدر ما يُصِحُّ ارْتِبَاطُ الروح الإلهى بها؛ كما أنك إذا مَضضت الهواء من القارورة، تَخَلْخَلَ الهواء، حتى تبلغ إلى حد لا تخلُخلَ بهعا؛ كما أنك إذا مَضضت الهواء من القارورة؛ وماذلك إلا لِسِرٌ ناشِئ من طبيعة الهواء؛ بعده، في النسمة وحدٌ لها، لا يُجاوزُ هما الأمرُ.

تر جمد اور ہارے بزدید وجدان می سے بیات مقتی ہوگی ہے کہ موت نسمہ کا بدن سے جدا ہونا ہے، بدن میں نسمہ کو پیدا کرنے کی استعداد کے مفتو وہوجانے کی وجہ ہے ، موت روح قدی کا نسمہ سے جدا ہونائیس ہے۔ اور جب لاغر کرنے والی بیاریوں کی وجہ سے نسمہ تحلیل ہوجا تا ہے تو حکمت خداوندی میں ضروری ہوتا ہے کہ نسمہ کی اتنی مقدار باتی رہ جائے گدا ہو جائے گدا ہو جائے گا درست ہو: جسے جب آپ یوٹل سے ہوا چوسی تو باتی ہوا جسل جائے گا تا اس کے ساتھ روح الی کا جڑتا ورست ہو: جسے جب آپ یوٹل سے ہوا چوسی تو باتی ہوا جسل جائے گا تا اس کے ابعد تسخل خل نہ ہو سکے، پس آپ چوس نسکیس سے یا یوٹل ٹوٹ جائے گا ، اور نیس ہے یہ بات مرایک رازی وجہ سے ، جو ہوا کی با ہیت سے پیدا ہوتا ہے، پس ای طرح نسمہ میں بھی ایک راز ہے اور اس کی تعلیل کے لئے ایک حد ہے، معاملہ ان دونوں سے آٹ نیس بڑھتا۔

#### لغات:

و خدان: (معدر) پانااوراصطلاح میں نقس اور باطنی قوت کو کہتے ہیں وجدانسی: ہروہ چیز جس کوانسان اپنفس ها آنگ وَ مَدَانَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَل

€ اوسور میکایسترار ۵-

ے محسوں کرے، جو چیزیں باطنی تو توں ہے محسوں ہوں جمع و جداندات پھراگر بےدلیل مفروضہ ہے تو وہ وجدان فاسد ہے اورا کر بھی ہوئی بات کسی دلیل پڑئی ہے تو وہ وجدان سیجے ہے .... اُڈنف المریضَ: قریب الرگ کر دیا۔ مہر

## دوسرا فائدہ: موت کے بعدتسمہ کی زندگی:

موت کے بعد نسمہ کوئی زندگی ملتی ہے اور اس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد روح ربانی نسمہ کی تربیت کرتی ہے اور اس میں جوس مشترک باتی رہ گئی ہے اس کو عالم مثال سے کمک پہنچاتی ہے، جس سے اس کو نشأ ت ٹانیاتی ہے اور اس میں ایسی توت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ سنے، و کیھنے اور بات کرنے کے قائل ہوجاتی ہے اور عالم مثال کی کمک سے مرادوہ توت میں ایسی توت پیدا ہوجاتی ہے اور عالم مثال کی کمک سے مرادوہ توت ہے جو مجرداور محسوس کے بین بین افلاک میں شی واحد کی طرح بھری ہوئی ہے ( یعنی وہ قوت نہ بالکلیہ مجرد ہے نہ مادی ، بلکہ بین بین افلاک میں شی واحد کی طرح بھری ہوئی ہے ( یعنی وہ قوت نہ بالکلیہ مجرد ہے نہ مادی ، بلکہ بین بین بین ہیں ہے ۔

اور جب نسمہ کوئی زندگی ال جاتی ہے تو بھی اس میں جسم دار ہونے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، اس وقت نسمہ کو عالم مثال کی مدوسے نورانی یاظلمانی مثالی جسم دیدیا جاتا ہے بھر عالم برزخ کے جبرت زاوا قعات شروع ہوجاتے ہیں، قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، سوال وجواب ہوتے ہیں، عذاب قبر کی مختلف شکلیں رونما ہوتی ہیں اور قبر میں راحتوں کا سامان شروع ہوجاتا ہے۔

### تبسرافائدہ:صور پھو نکنے کے بعد کے احوال:

جب بہلی ہارصور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہوجائے گی ، پھر جب فیصلہ خداوندی ہوگا تو ووہارہ صور پھونکا جائے گا ،اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فیضان عام ہوگا ، جیسا ابتدائے آفر نیش کے وقت ہوا تھا ، جب اجسام میں رومیں پھوکی گئی تھیں ، اور عالم موالید کی بنیاد قائم کی گئی تھی ، ویبا ہی فیضان قیامت کے دن بھی ہوگا ، جس سے سب لوگوں کوئی زندگی مل جائے گی۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ روح ربانی کے فیضان سے نسمہ کو خالص مادی بیادہ اور مثال کے بین بین جسم مل جائے گا۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ روح ربانی کے فیضان سے نسمہ کو خالص مادی بیادہ اور مثال کے بین بین جسم مل جائے گا اور میدان قیامت کے وہ تمام واقعات شروع ہوجا کمیں کے جس کی صادق ومصدوق مطالف آئے ہے خبر دی ہے۔

### چوتھا فائدہ: ملکیت ومہیمیت

انسان میں تین چیزیں ہیں، مب سے پنچ جسم ہے، در میان میں نسمہ، اور او پرروح ربانی ہے، کی نسمہ کا جورخ جسم کی طرف ہے اس کا نام ہیمیت ہے، اور اس کا جورخ روح ربانی کی طرف ہے اس کا نام ملکیت ہے۔ لینی جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو ہرے اثر ات نسمہ میں پیدا ہوتے ہیں اس کا نام ہیمیت (وحشی پن) ہے اور روح ربانی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جواجھے اثر ات نسمہ میں پیدا ہوتے میں اس کا نام ملکیت (فرشتہ بن) ہے۔

## یا نچوال فائده: روح کی پوری حقیقت بیان نہیں کی گئی:

اس باب میں روح کے تعلق ہے جو یا تیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف تمبیدی یا تیں ہوں ،اوراس لئے بیان کی تی ہیں کہ آپ کتاب علی وجدالبصیرت پڑھیں اوراس پرمسائل کو تنفرع کریں ،روح کی پوری حقیقت ہے پروہ ایک دومرے علم میں اضایا جاسکتا ہے ، جواس علم ہے برتر ہے بینی وہاں اس مسئلہ پرسیر حاصل گفتگو کی جاسکتی ہے ، یہاں جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ورنہ بات دور جاپڑے گی ،اوروہ دومراعلم فلے نصوف ہے ، وہاں زیادہ بحث مناسب ہے۔

وإذا مات الإنسان كان للنسمة نشأة أخرى، فَيُنْشِيُ فيضُ الروح الإلّهي فيها قوة ،فيما بقي من الحسَّ المشترك، تَكُفِي كفاية السمع والبصر والكلام بمددٍ من عالم المثال، أعنى القوة المتوسطة بين المجرد والمحسوس، المنبَّقة في الأفلاك كشيئ واحد،

وربسما تستعد النسمة حينئذ لِلِبَاس توراني أو ظلماني بمدد من عالم المثال؛ ومن هنالك تتولُّد عجائبُ عالَم البرزخ.

ثم إذا نُفِخَ في الصور، أي جاء فيض عام من بارئ الصور، بمنزلة الفيض الذي كان منه في بهذا النجلق، حين نفخت الأوراخ في الأجساد، وأسس عالم المواليد، أوجب فيض الروح الإلهي: أن يَكْتَسِى لباسا جسمانيا، أو لباسًا بين المثال والجسم، فيتحقق جميعُ ما أخبر به الصادقُ المصدُوق، عليه أفضلُ الصلوات وأيمنُ التحيّات.

ولما كانت النسمة متوسطا بين الروح الإلهى والبدن الأرضى، وجب أن يكون لهاوجة إلى هذا، ووجه إلى دلك؛ والوجه المائل إلى القدس هو الملكية، والوجه المائل إلى الأرض هو المهيمية.

ولْنَفْتَهِ مِن حقيقة الروح على هذه المقدِّمات، لِتُسَلَّمَ في هذا العلم، وتُفَرَّع عليها التفاريعُ،قبل أن ينكشفَ الحجابُ في علم أعلى من هذا العلم؛ والله أعلم.

طرف بمحری پڑی ہے۔

اوراس وفت بھی نسمہ میں نورانی یاظلمانی لباس کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، عالم مثال کے تعاون ہے، اور اُس جگہ ے عالم برزخ کے عجائبات شروع ہوجاتے ہیں۔

پھر جب صور پھونکا جائے گا لیمی صور تیں پیدا کرنے والے کی طرف سے قیضان عام ہوگا، اُس فیضان جیسا جواللہ کی طرف سے ابتدائے آفر پیش میں ہوا تھا، جب اجسام میں روحیں پھونگی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد رکھی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد رکھی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد رکھی گئی تھیں، اور جائی روح ربانی کے فیضان نے کہ سمہ جسمانی یا مثال وجسم کے بین بین لیاس پہن لے، پس پائی جائیں گی وہ تمام با تیں جن کی اطلاع وی ہے صاوق ومعدوق نے،ان پر بہترین درود تازل ہواور بابر کت سلام! اور جب نسمہ روح ربانی اور بدن خاکی کے بین بین ہے قوضروری ہے کہ اس کا ایک رخ اس کی طرف ہواورا یک رخ اس کی طرف ہواورا کی کرفی جا ہیں ان کی جا تھی اس علم میں مان کی جا تھی اس علم میں مان کی جا تھی ، اور اس بر مرائل متقرع کے جا تیں اس سے پہلے کہ پردہ اٹھا کی ایسے علم میں جواس سے برتر ہوائندا علم ۔

#### لغات:

اَنْشَاهُ إِنْشَاءُ: يرورش كرنا، نيا پيداكرنا ..... حَفَى يكفى كفاية الشيئ : كافى بونا، تكفى كفاية كذا: ال جيبا كام كرن كنا ..... المحتسلي: لباس ببننا ..... صادق: سيا ..... مُصَدُوْق : سياكيا كيا يعن جس كم مدافت كولوك تعليم كرليل ..... قوله بمدد متعلق م ينشئ ساور دومرا بمدد متعلق م تستعد ســ

### تثريح

- (۱) حس مشترک: وہ باطنی توت ہے جوحواس ظاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو تیول کرتی ہے (دیمجے معین الفلسفہ ص۱۸۳۳)
- (۲) فلسفہ رضوف کوعلم الحقائق بھی کہتے ہیں ، یہ علم تصوف کا نظری حصہ ہے، جس میں ذات وصفات، وقیق واردات و تجلیات، ربط الحادث بالقدیم، وجوداعیان ثابتہ، تنز لات سند، روح، عالم مثال، ظاہر الوجود، باطن الوجوداور دیگر حقائق ہے۔ اور تصوف کاعملی پہلوجس میں قرب خداوندی حاصل کرنے کا طریقہ اور عبادت و گیر حقائق ہیں، وعلم سلوک کہلاتا ہے (الطاف القدی و ریاضت کی مختلف شکلیں اور داردات کو جذب کرنے کی صور تیس بیان کی جاتی ہیں، وعلم سلوک کہلاتا ہے (الطاف القدی مترجم کا حاشیم ساک







## باب ۔۔۔۔ ۲ انسان مکلّف کیوں بنایا گیا ہے؟ (دلیل نقلی)

الله تعالی نے صرف انسان کو مکلّف کیوں بتایا ہے؟ ویگر مخلوقات مکلّف کیوں نہیں بنائی تئیں؟ انسان کی تکلیف کا راز ،علمت اور دچہ کیا ہے؟ بیر موال بہت ہے لوگوں کے ذہن میں انگڑ ائی لیتا ہے۔اس باب میں اس کا بیان ہے۔

مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کواحکامات دیے ہیں اور ان کی تمیل یا عدم تمیل پر جزائر سرا رکھی ہوئی ہے، سورن کوطلوع کی ہونی ہوئی ہے، سورن کوطلوع وخروب ہونے کا تھم ملاہے، ہواؤں کو چلنے کا ، بادلوں کو برسنے کا ، چڑیوں کو چپجہانے کا کام سونیا گیا ہے۔ وتس علی بذااور کسی مخلوق میں تھم ملاہے، ہواؤں کو چلنے کا ، بادلوں کو برسنے کا ، چڑیوں کو چپجہانے کا کام سونیا گیا ہے۔ وتس علی بذااور کسی مخلوق میں تھم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی طاقت نہیں ، گران کے لئے تیل تھم پرکوئی تو اب نہیں رکھا گیا ، اس کے برخلاف انسان کی صورت حال ہے ہے کہ دوما مورجی ہاورتھم کی تغیل یا عدم تعیل کا اختیار بھی رکھتا ہے اوراس کے لئے جزاؤ سرا بھی مقرر کی گئی ہے، ای کانام تکلیف شری ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلے بیمسکلہ دلیل نعلی سے مجھاتے ہیں، پھرولیل عقلی بیان کریں ہے، سورۃ الاحزاب کی ہالکل آخری آیات (۲۰۲۷) ہیں ہے کہ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَة ﴿ اللّٰهِ عَالَى: ) وَ کَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رُحِیْمًا ﴾ لیمن الله تعالی الله غفورًا رُحِیْمًا ﴾ لیمن الله تعالی نے تمام گلوقات کے سامنے ' امانت ' پیش فرمائی ۔ امانت کے معنی ہیں فرمہ داری جیسے مدرس اور ملازم کی ایک فرمہ داری ہوتی ہے، ملک کے سربراہ کی داری ہوتی ہے، ملک کے سربراہ کی داری ہوتی ہے، ملک کے سربراہ کی ایک فرمہ داری ہوتی ہے، ملک کے سربراہ کی ایک فرمہ داری ہے، جواحکام بجالاتا ہے وہ فرمہ داری پوری کرتا ہے، اور جو لئی کے مربراہ کی شیل کا کہ فرمہ داری ہے ، جواحکام بجالاتا ہے وہ فرمہ داری پوری کرتا ہے، اور جو لئی کے مربراہ کی میں کرتا ہے، اور جو

یہ ذمدداری اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی ہے، گر آیت بیں بڑی بڑی تین مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے بعنی آسان، زمین اور پہاڑوں کا، کیونکہ جب آوی سراو پراٹھا تا ہے تو آسان نظر آتا ہے، ذراجھ کا تا ہے تو پہاڑ سامنے ہوئے ہیں، اور بالکل نگاہ نے کر لیٹا ہے تو زمین کود کھتا ہے، اس لئے انہی تین مخلوقات کا تذکرہ فر مایا ہے، ورنہ ذمہ داری تمام مخلوقات کے سامنے چیش کی گئی تقی، کیونکہ جب وہ بڑی مخلوقات کے سامنے چیش کی گئی تو چھوٹی مخلوقات کے سامنے چیش کی گئی تو چھوٹی مخلوقات کے سامنے چیش کی گئی تو چھوٹی مخلوقات کے سامنے چیش کی گئی۔

اس کی نظیر ہے ہے کہ آ دم علیہ انسلام کو تجدہ کرنے کا تھم ہر مخلوق کو دیا تھا، اور صرف فرشتوں کا ذکر اس لئے

- ﴿ لَرَ لَوْ لَهُ الْمِينَالُ ﴾

کیا گیا ہے کہ اس وقت میں وہی سب سے اشرف کلوق تھے اور جب اشرف کلوق ما مور ہوئی تو دیگر کلوقات بدرجہاولی ما مور ہوگی ، جبکی کی تعظیم کا تھکم وزیر کو دیا جا تا ہے تو خود بخو دیکھ درباریوں کے لئے بلکہ پور سلک کے باشندوں کے لئے ہوجا تا ہے۔ اور اس کی ولیل شیطان کا ایاء اور اس کا مروود ہوتا ہے، یہ بات ای وقت معقول ہوسکتی ہے جبکہ وہ بھی سجد سے کاما مور ہو ( جبیا کہ سورة الکہف ش آیا ہے ) حالاتکہ ما مورین میں صراحة جنات کا ذکر نہیں ہے۔ غرض جس طرح تمام مخلوقات کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔

تمام خلوقات نے بارا ہانت اٹھانے سے انکار کردیا ، وہ بارا ہانت دیکھ کر گھرا گئے ، یہ پیش کش اورا نکار فطری تھا، حس اور تو گلوقات نے اور تو گلوتات اللہ کے ساتھ بین جس طرح جانور کے سامنے گھائی چارہ پیش کرتے ہیں اس قبیل سے ٹہیں تھا، اور ند خلوقات نے زبان سے انکار کیا تھا، سور قالح آیت ۱۸ ہیں صراحت ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر تمام خلوقات اللہ کے سامنے منقاد ہیں بلکہ پیش کرنے کا مطلب ان خلوقات کی صلاحیتوں کے ساتھ موازنہ (Compatison) کرنا ہے لینی ان کی صلاحیتوں کے ساتھ مرابر کرکے دیکھنا ہے ، جیسے مثین کا اسکروں سے ساتھ برابر کرکے دیکھنا ہے ، جیسے مثین کا اسکروں سے موازنہ کرکے دیکھنا ہوتا ہے ، کوئی بڑا ، اور کوئی بالکل برابر دوکا نداروہ گا کہ کودید بتا ہے ، اسکروں سے موازنہ کرکے دیکھنا ہوتا ہے ، کوئی بڑا ، اور کوئی بالکل ہرابر دوکا نداروہ گا کہ کودید بتا ہے ، اسکروں سے موازنہ کرکے دیکھنا گیا تو مطابقت نظرنہ آئی ، بہی عدم مطابقت ان کا انکار ہے طرح مخلوقات کی صلاحیت نظرنہ آئی ، جی عدم مطابقت ان کا انکار ہو اور سے موان نے کا مطلب سے ہے کہ قطعا مطابقت نہیں پائی گئی ، ان جس بالکل ہی صلاحیت نظرنہ آئی ، چھلوق کی استعدادوں میں اور امانت میں کوئی جوڑ ہی نظرنہ آیا۔

اور جب امانت کا انسان کی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ موازند کیا گیا تو پوری بوری مطابقت نظر آئی، یہی مطلب ہے انسان کے امانت کو شھانے کا۔اور انسان میں وافر صلاحیت کے موجود ہونے کی دلیل اس کاظلوم وجو ل ہونا ہے۔ ظلوم وجو ل مبالغہ کے صیغے ہیں اور ظالم وجو الل وہ ہوتا ہے جس میں جاشنے اور انصاف کرنے کی صلاحیت ہو، گرنہ جانے یا انصاف شکرے ، چنا نچے دیوار ،اینٹ ، پھر کو ہم نہ ظالم کہہ سکتے ہیں نہ جائل ، کیونکہ ان میں انعماف کرنے کی اور جانے کی اور جانے کی صلاحیت نہیں ۔ اور انسان نہ صرف ہوگی ہوسکتا ہے ، ای طرح وہ نہ صرف طالم وجو ال ہوسکتا ہے ، بلکہ وہ لیمی ہوسکتا ہے ، ای طرح وہ نہ صرف طالم وجوال ہوں ہوسکتا ہے ، بلکہ وہ لیمی ہوسکتا ہے ، ای طرح وہ نہ صرف طالم وجوال ہوں ہوسکتا ہے ، ای طرح وہ نہ صرف طالم وجوال ہوں ہوسکتا ہے ۔

غرض انسان میں دونوں طرح کی وافر صلاحیتیں موجود ہیں اور انسان کے علاوہ فرشتے ہیں ان ہی صرف یک طرفہ صلاحیت ہے، وہ ظلوم وجول نہیں ہوسکتے، اور بہائم میں عالم وعادل ہونے کی صلاحیت نہیں۔

یہاں سے بیسوال بھی علی ہوگیا کہ انسان نے کام وہ کیا جوکوئی نہیں کرسکا، اورصلہ بید اذا کہ وہ ظلوم وجول ہے! اس کا جواب بیہ ہے کہ ظلوم وجہول صرف صفات ذم نہیں ، ان میں صفات مدح بھی مضمر ہیں ، لیعنی اگر وہ جا ہے توعلیم وعدول بھی ہوسکتا ہے، اس میں اس کی بھی وافر صلاحیت موجود ہے اور نہ جا ہے تو ظلوم وجول ہوگا۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ انسان نے جو یہ بارامانت اٹھایا ہے،اس کا نتیجہ کیا نظے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شرک مردوزن اور من فتی مردوزن مزایا کمیں گے، اور اہل ایمان منظور نظر بنیں گے، اور ان کی معمولی کوتا ہیوں ہے درگزر کی جائے گا۔ لیعلان منظور نظر بنیں گے، اور ان کی معمولی کوتا ہیوں ہے درگزر کی جائے گا۔ لیعلان میں لام عاقبت ہے کیفر عون کے جائے گا۔ لیعلان سے موکی علیہ السلام کو اٹھالیا تا کہ وہ ان لوگوں کے لئے دشمن اور نم کا باعث بنیں بعنی ان لوگوں نے اس غرض کے لئے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا۔

سیلام، لام علت نہیں بعنی اللہ تعالی نے تو اب وعقاب کی غرض سے انسان کو پیدانہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہیں، ان کے کاموں میں حکمت تو ضرور طحوظ ہوتی ہے، گران کے کام معلل بالاغراض نہیں ہوتے بیعنی وہ کوئی بھی کام کسی غرض سے نہیں کرتے ، کیونکہ کسی غرض کے لئے کام کرنا خود غرضی ہے ، جس سے اللہ تعالیٰ یاک ہیں۔

یہاں سے بیسوال بھی مل ہوگیا کہ جب اللہ تعالی نے تواب وعقاب کے لئے انسانوں کو بارا مانت اٹھوایا ہے، تومنش خداو تدی ضرور پورا ہوگا، پھر بے جارے انسان کا کیا قعور؟ جواب بیہ ہے کہ بیسوال لام علت ہونے کی صورت میں متوجہ ہوگا، لام عاقبت ہونے کی صورت میں سرے سے بیسوال پیرائی نہیں ہوگا۔

اور لام عاقبت کی مثال بیہ کہ دنیا کے تمام تغلیمی ادارے اعلی تعلیم دینے کے لئے قائم کئے جاتے ہیں ، طلبہ کو فیل کرنے کے لئے کائم کئے جاتے ہیں ، طلبہ کو فیل کرنے کے لئے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا جاتا، مگر نتیجہ بہر حال دونوں طرح کا سامنے آتا ہے، بدشوق طلبہ فیل ہوجاتے ہیں، مگرا دارہ ان کوفیل کرنے کے لئے قائم کیا جاتے گئے تا تم بیس کیا گیا۔ اس طرح سورۃ الملک آیت میں اور سورۃ الکہف آیت کے ہیں مراحت ہے کہ اللہ تعالی نے بیکار خانہ کھیا تا ان اوگوں کوالگ کرنے کے لئے قائم کیا ہے جو بہترین کام کرتے ہیں گو متیجہ بیہ نکلے گا کہ پچھلوگوں سے جہنم بحردی جائے گی۔

فلامديد بك كرآيت كريدين:

- (۱) امانت سے مراد تکلیف کی ذمہ داری سبنجالنا، تکلیف کا پٹر گلے میں ڈالنا اور تواب وعقاب کے خطرہ کے در ہے در ہے در ہے۔ در ہے ہونا ہے۔
  - (۱) اورعرض (پیش کرنے) سے مراد کلوقات کی استعدادوں سے موازنہ کرنا ہے۔
    - (٣) اوراباء (انكاركرنے) ہے مرادليا نت واستعداد كا فقدان ہے۔
      - (") اورحمل (اٹھانے) سے مرادانسان میں لیافت کا ہونا ہے۔
  - (۵) اورظلوم وجهول جونااس بات کی دلیل ہے کہانسان میں مکلف جونے کی وافر صلاحیت موجود ہے۔
    - (٢) اور ليُعذب من لام ، لام عاقبت بيدام علت وعايت تبين \_

اورسب با تول کا نچوڑ بیہ کم مکنف ہوئے کی صلاحیت صرف انسان میں ہے،اس کے ای کومکنف بنایا گیا ہے اور دیگر

﴿ الْمَسْوَةِ مَرْبَيَا الْفِيرَارِ ﴾ -

مخلوق ت کومکلف اس لئے نہیں بنایا گیا کہ ان میں تکلیف کی سرے سے صادحیت ہی نہیں اور انسان بھی اُس وقت مکلف ہوتا ہے جب کہ اس میں کامل صلاحیت پائی جائے بچے بلوغ سے پہلے مکلف نہیں ہوتا کیونکہ صلاحیت کامل نہیں ہوتی اسی طرح مجنون اور جس کی ہے ہوشی طویل ہوجائے: مکلف نہیں رہتا کیونکہ ان دونوں حالتوں میں صلاحیت مفقود ہوجاتی ہے۔

### ﴿باب سِرَ التكليف﴾

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّاعِرضُنا الأَ مَانَةَ على السّموات والأَرْض والْجِبال، فَأبِين أَن يَحْملُنَهَا، وأَشْفقُن مِنْها، وَحملها الإنسَال، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لِيَعذَب اللهُ الْمُنافقِين والْمُنافقات، وَالْمُشْرِكِيْن والْمُشْرِكِيْن والْمُشْرِكَات؛ وَيتُوْب اللهُ على الْمُوادِينِن والْمُؤْمِناتِ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ نشه الغزالي والبيضاوي وغيرُهما على أن المراد بالأمانة تقلّدُ عهدة التكليف، بأن تتعرض لخطر الثواب والعقاب ،بالطاعة والمعصية؛ وبعرضها عليهن اغتبارُها بالإضافة إلى استعداد هن؛ وبإبائهن الإباءُ الطيعي، الذي هو عدم اللياقة والاستعداد؛ وبحمل الإنسان قابليتُه واستعداده لها.

أقول: وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴾ خرح مخرج التعليل، فإن الطلوم: من الايكون عادلاً، ومن شأنه أن يعلم ؛ وغَيْرُ الآدمى: الايكون عادلاً، ومن شأنه أن يعلم ؛ وغَيْرُ الآدمى: إما عالم عادل، لا يتطَرِّق إليه الظلم و الحهل، كالملائكة؛ وإما ليس بعادل و لا عالم، و لا من شأنه أن يكسهُمَا، كالبهائم؛ وإنما يليق بالتكليف، ويستعدُّله: من كان له كمال بالقوَة، لا بالفعل؛ و اللام في قوله تعالى ﴿ إِيُعذَّبُ ﴾ لام العاقبة، كأنه قال: عاقبة حمل الأمانة التعذيبُ و التعيم.

ترجمہ: باب: مکلّف بنانے کا راز: اللہ تعالی نے ارش دفر مایا: 'جیٹک ہم نے بیامانت آسان وزیئن اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی ،سوانھول نے اس کواٹھانے ہے انکار کردیا، اور دواس سے ذرگے، اور انسان نے اس کواٹھانیا، پیٹک دو ہزا ظالم، بڑا تا دان ہے، تا کہ (یعنی انہم بیہوگا کہ ) اللہ تعالی من فقین اور منافقت کواور شرکین اور مشرکات کو سرا دے ، اور مؤمنین اور مؤمنین اور مشرکات پرتاجہ فرمانی ہے صدم غفت فرمانے والے، نبایت مہر بان ہیں'۔

المام غزالی، قاضی بیضاوی اور ان دونوں کے ملاوہ نے اس بات پرتاجہ فرمانی ہے کا بانت ہے مراہ آگلیف کی ذمہ داری سنجان ہے ( تکلیف کا پٹے گلے میں ڈالنا ہے ) بایں طور کہ تخلوقات فرماں بردادی کرے، یا نافر ہائی کرے واب وعقاب کے خطرہ کے سامنے ان ہو گائی کرے مراد ان کا فطری انکار ہے، جولیافت اور استعداد نہ کرنا ہونا قات کی استعداد کی نبیت ہے ، اور گلوقات کے انکار کرنے ہے مراد ان کا فطری انکار ہے، جولیافت اور استعداد نہ ہونا وراس میں اس امانت کی استعداد کا بونا ہے۔ بولیافت اور استعداد نہ بولیافت اور استعداد نہ بولیافت کی استعداد کا بونا ہے۔

میں کہتا ہوں: اور اس تغییر میں ارشاد باری تعالیٰ ﴿ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوْهَا جَهُوٰلاً ﴾ حکم سابق کی علت (دلیل) کے طور
پر بیان ہوا ہے اس لئے کہ ' ظلوم' وہ خص ہے جوعادل تہ ہو، اور اس کے حال میں سے بیہ ہوکہ وہ انصاف کرے اور
' جہول' وہ خص ہے جوعالم شہو، اور اس کی شان میں سے بیہ ہوکہ وہ چانے ، اور انسان کے علاوہ: یا تو عالم وعادل ہیں:
ظلم وجہالت کا ان تک گزرتی نہیں، جیسے فرشتے ، یا شعادل ہیں شعالم اور شاس کی شان ہے کہ وہ اُن دونوں کو حاصل
کر سکیں، جیسے جو یا ہے۔

اور تکلیف کے لئے سزاوار اور مکلف ہونے کی استعداد انہی میں ہوتی ہے جس کو کمال بالقوہ حاصل ہو، بالفعل حاصل نہ ہوا حاصل نہ ہواورار شاد ہاری تعالی: لِنسف ڈب میں لام، لام عاقبت ہے، کو یا اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ امانت اشحانے کا انجام: تعدیب و تعیم (سزاد بینا اور راحت پہنچانا) ہوگا۔

### تشريح:

(۱) قوت کے معنی ہیں کسی چیز کا حاصل ہوسکنا اور فعل کے معنی ہیں حاصل ہونا لیعنی کسی چیز ہیں کسی وصف کا موجود ہونا قوت ہے، جیسے ہیدا ہوتے ہی انسان میں استعداد اور صلاحیت کا ہونا اور وصف کا متوقع الوجود ہونا قوت ہے، جیسے ہیدا ہوتے ہی انسان میں '' لکھنے'' کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو بالقوہ ہے تجبیر کرتے ہیں ، کہتے ہیں: انسان کا تب بالقوہ ہے، پھر جب ہوا ہوکر مشکن کر کے کا تب بن جا تا ہے تو اس کو بالفعل ہے تیبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کرنے یوکا تب بالفعل ہے۔ مشکن کر کے کا تب بالفعل ہے۔ اس کو بالفعل ہے۔ کا تب بالفعل ہے۔ کے جیس کرنے ہیں کرنے ہیں کہتے ہیں کرنے مان کی ہیں دار آ گے مور حدوما تھی اور ایک کرنے میں کہتے ہیں کہتے ہیں کرنے ماان کی ہیں دار آ گے مور حدوما تھی

(۲)'' میں کہتا ہوں'' کا مطلب سے کہ او برگی یا تیں تو دوسر ے حضرات نے بیان کی ہیں اب آ مے مزید دویا تیں شاہ صاحب بردھاتے ہیں۔

(۳) کتاب کے خول میں أن محسبها ہے بینی واحد مؤنث کی خمیر ہے، مگر بیضیف ہے، یکی تثنید کی خمیر ہے۔ مخطوط کرا جی اور مخطوط مرکین میں تثنید کی خمیر ہے۔

لخات: تَفَلَّدَ تُفَلَّدُا: بإريهنا - تَعَرُّضَ للأمر: وريه بونا-

☆

샀

☆

انسان مکلّف کیوں بنایاگیا ہے؟ (دلیاعقلی)

سلے اس بات کی دلیل نعلی بیان کی گئے ہے کہ انسان می مکلف کیوں ہے؟ اب دلیل عقلی بیان کرتے ہیں ، تمر بہلے

ملائكه، بهائم اورانسان كاحوال يرنظر وال ليني جائے۔

﴿ اور چوپائے عناصرے بے بین اس لئے ان بین نسمہ (روح حیوانی) اور بہیت ہوتی ہے روح رہائی ان بیل موتی، چنانچہ وہ ہرونت اپنی طبیعت کے تقاضوں پر شیل ہوتی، چنانچہ وہ ہرونت اپنی طبیعت کے تقاضوں پر شیفۃ اوراس میں فنارہے ہیں، اور بمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کا بنا نفع ہوتا ہے، یا دوان کا فطری تقاضا ہوتا ہے۔

﴿ اورانسان بھی عناصرار بعدے ہنا ہے، گراس میں روح ربانی بھی ہے، اس لئے وہ توت ملکی اور توت بہی کا سنگم ہے۔ توت ملکی روح ربانی بھی ہے، اس لئے وہ توت کی اور توت بہی کا سنگم ہے۔ توت ملکی روح ربانی جمہ دونوں تو توں کی قدرت تفصیل درج خوانی دیے۔

قوت مکی: یقوت اس روح کافیضان ہے جوانسان کے ساتھ دخصوص ہے، دیگر حیوانات میں وہ روح نہیں ہوتی ایعنی جب روح رہانی کافیضان اُس نسمہ پر ہوتا ہے جو سارے بدن میں سرایت کرنے والا ہے، اور نسمہ اس فیضان کوقیول بھی کرلیتا ہے اور اس کی تابعد ارک کرتا ہے تو انسان میں ملکیت پیدا ہوجاتی ہے۔

قوت نہیں: یہ توت نسمہ کا اثر ہے، نسمہ تمام حیوانات میں، بشمول انسان، ہوتا ہے، یہ توت نسمہ کے تمام تو ی کے ساتھ دراز ہوتی ہے، گرمستفل بالذات ہوتی ہے جب اس کا تھم روح ربانی مان لیتی ہے اوراس کی تا بعداری کرتی ہے تو انسان میں توت بہمیہ بیدا ہوجاتی ہے۔

اس کے بعد تین باتیں جان لینی جا بئیں:

ا ملکیت اور بہیمیت میں بمیشہ کھنگش رہتی ہے، ملکیت انسان کو بلندی کی طرف تھینچتی ہے، اور بہیمیت پستی کی طرف، اور جب بہیمیت غالب آجاتی ہے تو ملکیت وب جاتی ہے اور بہیمیت کاراج ہوتا ہے، اور جب ملکیت غالب آجاتی ہے تو بہیمیت وُم د بالیتی ہے اور ملکیت کا تھم چلتا ہے۔

کوئی قوت ایسی چیز کا اور جیری قو توں میں سے ہرا یک کوبعض چیز وں میں مزہ آتا ہے اور بعض چیز وں سے کلفت ہوتی ہے، جب
کوئی قوت ایسی چیز کا اور اک کرتی ہے، جواس کے مناسب حال ہوتی ہے، تو اس کو لطف آتا ہے، اور جب ایسی چیز کا اور اک کرتی ہے ، جواس کے مناسب حال ہوتی ہے، تو اس کو لطف آتا ہے، اور جب ایسی چیز کا اور اگر تی ہوتی ہے تو اس کورنے پہنچتا ہے، مثلاً ملکیت کوعبادت میں مزہ آتا ہے اور فو احش سے تکلیف ہوتی ہے اور ہیمیت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

رہا میں ال کہ انسان میں مید و متضاوقو تیں جمع کیے ہوتی جی ؟ یہ آگ اور پائی کا اجتماع ہے! تو اس کو و و مثالوں ہے بچھے:

ہم کی مثال: جب کوئی چھوٹا آپریش کیا جاتا ہے تو موقع پرسُن کرنے والی و والگاوی جاتی ہے، پھر چیر پھاڑ شروع کی
جاتی ہے، مریض و کھتا رہتا ہے اور کام ہوتا رہتا ہے اور مریض کو بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوتی ، حالا لکہ نفس الا مریس
تکلیف ہور ہی ہے، چنا نچہ دوا کا اثر ختم ہوتے ہی شدت کا وروا ٹھتا ہے، جس پرڈا کٹر و واکن کے ذریعہ قابو پاتا ہے۔ پس
جس طرح اس مثال میں در دہو بھی رہا اور نہیں بھی ہور ہا ہے، ای طرح انسان میں بھی دومتفا وقو تیں جمع ہیں۔
دوسری مثال: اطباء کہتے جیں کہ گلاب کے پھول میں تین متفا وقو تیں جی

(۱) توت اَرضی: جب گلاب کے پھول کوخوب باریک پیس کریمسی پھوڑ ہے پھنسی پرلیپ کیا جائے ،تو وہ خشک ہوئے پر پھرجیسا ہوجائے گا، بیخضرارض کا اثر ہے۔

(۲) قوت ما کی:جب گلاب کے پھولوں کونچوڑ کر پیاجائے ،تو وہ بالکل پانی ہوگا ، پیغضر ماء ( پانی ) کا اثر ہے۔ (۳) قوت ہوائی: جب گلاب کا پھول ناک کے قریب لیے جاتے ہیں ،تو دور سے ہی خوشبومحسوس ہوتی ہے ، سیہ عضر ہوا کا اثر ہے۔

دلیل عقلی: اس طولانی تمہید سے معلوم ہوا کہ مکلّف ہونا انسان کا نوعی اقتضاء ہے وہ اپنی استعداد کی زبان سے بارگاہ خداوندی میں درخواست کرتا ہے کہ اس کی دونوں تو توں کی رعایت طحوظ رکھی جائے اور دونوں کا تقاضا پورا کیا جائے لینی قوت ملکیہ کے مناسب حال جو چیزیں ہیں، وہ اس پر واجب کی جائیں اور ان کی بچا آور کی پرصلہ دیا جائے ،اور قوت بہمیہ میں منہمک ہونے کو اس پر حرام کیا جائے،اور اس کی خلاف ورزی پر ،اس کو سزادی جائے، یہی تکلیف شرع ہے اس کی مزید تفصیل اگلے باب میں آری ہے۔

### وإن شنتَ أن تُسْتَجْلِيَ حقيقة الحال ،فعليك:

[١] أن تتصور حال الملائكة في تجرّدها، لا يُزْعِجُها حالة ناشِئة من تفريط القوة البهيجيّة، كالجّرع والعطش والخوف والحزن؛ أو إفراطها، كالشّبق والغضب والنّيه، ولا يُهمّها التعلية والتنمية ولواحقهما، وإنما تبقى فارغة لا نتظار ما يَردُ عليها من فوقها، فإذا ترشّح عليها أمر من فوقها: من إجماع على إقامة نظام مطلوب، أورضًا من شيئ، أو بغض شيئ، امتلاً ث به، وانقادت له، وانبعث إلى مقتضاه، وهي في ذلك فانية عن مراد نفسها، باقية بمراد مافوقها.

[٢] ثم تَتَصَوَّرَ حالُ البهائم في تَلطُّخِها بالْهَيَآت الخسيسة، لاتزال مشغوفة بمقتضيات الطبيعة، فانية فيها، لاَتنْبَعِثُ إلى شيئ إلا انْبعَاثًا بهيميا، يرجع إلى نفع جسدى واندفاع إلى ما تعطيه الطبيعة فقط.

[٣] ثم تعلم أن الله تعالى قد أو دع الإنسان بحكمته الباهرة قوتين:

[الف] قوة ملكية، تُنتُشِعِبُ من فيض الروح المخصُوْصةِ بالإنسان، على الروح الطبيعيةِ السَّارِيةِ في البدن، وقبولِها ذلك الفيض، وانْقِهَارِها له.

[ب] وقوة بهيميَّة: تنشعب من النفس الخيوانية، المشترك فيها كلُّ حيوان، المُتشَبِّحَةِ باللَّهُ وَيَا المُتشَبِّحَةِ باللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### ثم تُعْلَمَ:

[١] أن بين القوتين تزاحُمًا وتَجَاذُبا، فهذه تجذِب إلى الْعُلُوّ، وتلك إلى السفل؛ وإذا برزتِ البهيميةُ، وغلبت آثارُها، كَمَنَتِ الملكية، وكذلك العكسُ.

[٢] وأنَّ للبارى جلَّ شأنُه عناية بكل نظام، وَجُودًا بكل مايسالُه الاستعدادُ الأصلى والكسبى؛ فإن كسب هيآتِ بهيمية أُمِدُّ فيها، ويُسَّرَله مايناسبها؛ وإن كسب هيآتِ ملكية أُمِدُّ فيها، ويُسَّرَله مايناسبها؛ وإن كسب هيآتِ ملكية أُمِدُ فيها، ويُسَرَ له ما يُنَاسبها، كما قال الله تعالى: ﴿فَا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَقَىٰ، وَصَدُق بالْحُسنى،

فسنُيَسَّرُهُ للْيُسْرِيْ، وَأَمَّا مَنْ بحلَ واسْتَغْنَىٰ، وكذَّب بالْحُسْنَى، فَسنَيسَّرُهُ للْعُسْرِي ﴾ وقال: ﴿كُلَّا نُمِدُ هَوُلآءِ وهُولُلآءِ مِنْ عَطَاءِ رَبَّكَ، وَمَا كَانَ عَظَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾

[٣] وأن لكل قوة لذة وألمًا، فاللدَّة: إدراك ملايلاً بمها، والألم: إدراكُ مايخالفها؛

وما أشبه حالَ الإنسان بحال من استعمل مُخَذِّرًا في بدنه، فلم يجذُ لفحَ النار، حتى إذا ضَعُفَ أثرُه، ورجع إلى ما تعطيه الطبيعةُ، وجد الألم أشدً ما يكون.

أو بحال الوَرْدِ، على ماذكره الأطباء: أن فيه ثلاث قُوى: قُوة أرضية تظهر عندالسُخق والطّلاء، وقوة مانية، تظهر عند العضر والشّرب، وقوة هوائية تظهر عند الشّم.

فتين أن التكليف من مُقْتَضيات النوع، وأن الإنسان يسأل ربَّه بلسان اسْتِعْداده أن يوجب عليه ما يُناسب القوة الملكية، ثم يُثيبَ على ذلك، وأن يُحَرَّمَ عليه الانهماكَ في البهيمية، ويُعَاقِب على ذلك؛ وأن يُحَرَّمَ عليه الانهماكَ في البهيمية، ويُعَاقِب على ذلك؛ والله أعلم.

ترجمه: اوراكرة ب جاہتے بن كه حقيقت حال واضح بوجائے ، تو آپ برلازم ہے كه:

(۱) آپ فرشتوں کی اوران کی ماؤہ سے مجروہ و نے کی حالت سوچیں ،ان کو برا جیختی ہیں کرتی قوت ہیمیہ کی تی سے پیدا ہونے والی حالت، جیسے مجامعت کی شدید ترص ،غصاور نجب و فرور ،اور شان کو گرمند بنا تا ہے تغذیبہ تمیہ اوران کے متعلقات ، وہ بس فارغ رہتے ہیں اُس کی شدید ترص ،غصاور نجب و فرور ،اور شان کو گرمند بنا تا ہے تغذیبہ تمیہ اوران کے متعلقات ، وہ بس فارغ رہتے ہیں اُس کی شدید ترص ،غصاور نجب و اُس کے اور ہے ، جیسے مطوب چیز کے انتظار میں جوان پر اُن کے اوپر سے دارد ہوتی ہیں ، بس جب نیکتی ہان پرکوئی چیز اُن کے اوپر سے ، جیسے مطوب نظام کے بر پر کرنے کا پختد ارادہ ، یا کسی چیز سے شدید نفرت ، تو وہ اس سے لبرین ہوجاتے ہیں اور اس کی تابعد اری کرتے ہیں ، اور اس کے شرید میں ایپ اُلس کی تابعد اری کرتے ہیں ، اور اس کے قات کی طرف اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں ، درانی اُلیہ وہ اس بارے ہیں اپ اُلس کی مراد سے یکس تی جو الے ہوتے ہیں ، اور عالم بالا کی مراد کے ساتھ باتی رہنے والے ہوتے ہیں ۔

(۴) پھرآپ چو پایوں کی اوران کی خسیس حالتوں میں ملوث ہونے کی حالت سوچیں ، و ہرابرطبیعت کے تقانسوں پر شیفتہ رہتے ہیں اوراس میں فٹار ہے ہیں ، و ہ کسی چیز کی طرف نہیں اٹھتے گر ہیمی انداز کا اٹھنا ، جس کا مال جسم نی نفع ہوتا ہے ، یااس چیز کی طرف بہ جانا ہوتا ہے ، جو صرف ان کی طبیعت کی دین ہے۔

(r) پھرآپ جان لیں کہ القد تعالیٰ نے اپنی حکمت عالبہ سے انسان کے اندر دوتو تیں وو بیت فر مائی ہیں۔

(الف) ملکی توت: وہ اس روح کے فیضان سے پھوٹی ہے، جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے ( یعنی رول ربانی کے فیضان سے پھوٹی ہے، جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے ( یعنی روح حیوانی پر ) اور فیضان سے ) اور میہ فیضان اس فطری روح پر ہوتا ہے جوتمام بدن میں سرایت کرنے والی ہے ( یعنی روح حیوانی پر ) اور اس طبعی روح کے اس فیضان کوقیول کرنے کی وجہ سے ، اور فطری روح کے تابعد ار ہونے کی وجہ سے روح ربانی کے ( قوت

- ﴿ أَوْسَوْرَ لِبَالِيْسُورُ ﴾

ملکیہ بیداہوتی ہے)

(س) اور قوت بہیمیہ: وہ اُس نفس حیوانی (نسمہ) سے پھوٹتی ہے، جس میں تمام حیوان مشترک ہیں، یہ قوت، فطری روح (نسمہ) کے ساتھ قوئی کے ساتھ دراز ہونے والی ہے، اور اس کے مستقل بالذات ہونے کی وجہ ہے، اور روح انسانی (لیننی روح ربانی) کے تا بعدار ہونے کی وجہ سے نسمہ کے، اور روح ربانی کے اس کا تھم مانے کی وجہ سے نسمہ کے، اور روح ربانی کے اس کا تھم مانے کی وجہ سے (بہتوت بہیمیہ بہیدا ہوتی ہے)

ئىرآپ جان لى*ن كە*:

(۱) دونوں قو تول کے درمیان شکش اور رسکتی رہتی ہے، پس بیر (یعنی ملکیت) سینچتی ہے بلندی کی طرف ،اوروہ ( بعنی ملکیت) سینچتی ہے ،اورای طرح مہیں ہے، اورای طرح مہیں کے اورای کے تارکا غلبہ وتا ہے تو ملکیت دب ہوتی ہے،اورای طرح مرتکس معاملہ ہے۔

(۲) اور یک اللہ جل شانہ کی اس و نیا کے ہر نظام پر ایک خاص عنایت ہے، اور وہ جود وکرم فرماتے ہیں ہروہ چیز عنایت فرما کر جوانسان کی اصلی اور کہی استعداد مانگتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان بھی حالتوں کا اکساب کرتا ہے تو اس میں مدد پہنچائی جاتی ہوتی ہے، اور اس کے لئے وہ چیزیں آسان کی جاتیں ہیں، جو اُن حالتوں کے مناسب ہوتی ہیں جیسا کہ ارش و ہاری تعالی ہے: ''سوجس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تقیدیت کی ، تو ہم اس کو آس ن چیز کے لئے کیلئے سامان دیتے ہیں، اور جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اور اللہ اور اچھی بات کو جٹلایا ، تو ہم اس کو تحت چیز کے لئے مامان دیتے ہیں، اور ارشاد فرمایا: '' ہرا یک کی ، ان کی بھی اور اُن کی تھی ، تیرے دب کی بخشائش ہے ہم امداد کرتے ہیں' مامان دیتے ہیں' اور ارشاد فرمایا: '' ہرا یک کی ، ان کی بھی اور اُن کی تھی ، تیرے دب کی بخشائش ہے ہم امداد کرتے ہیں' مامان دیتے ہیں' اور ایک ہر تو ت کے لئے ایک لذت ہوار ایک رنج ہے، پس لذت : اس چیز کا اور اگ ہواں تو ت کے لئے ایک لذت ہواس کے نا موافق ہے۔

اورانسان کی حالت کس قدرمشاہہ ہے اُس محف کی حالت کے (یعنی یکنی فٹ مثال ہے کہ) جس نے جسم میں کوئی سن کرنے والی دواء استعمال کی ہو، پس وہ بیس یا تا آگ کی سوزش کو، تا آ نکہ جب اس دواء کا اثر کمزور پڑتا ہے اور دوا پی طبعی حالت پرلوٹ آتا ہے تو شدت سے تکلیف محسول کرتا ہے۔ یا کس قدرمشا یہ ہے انسان کی حالت گلاب کے چھول کی حالت کے اطباء کے بیان کے مطابق کہ اس میں تمن تو تمیں ہیں (ا) قوت ارضی: جورگڑتے اور لیپ کرتے سے ظاہر ہوتی ہے (۱) اور توت موائی: جوسو تکھنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور قوت مائی: جوسو تکھنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔

پس داضح ہوا کہ نظیف شری نوع کے تقاضوں میں ہے ہے، اور یہ بھی واضح ہوا کہ انسان اپنے رب ہے اپی استعداد کی زبان سے درخواست کرتا ہے کہ اس پروہ چیزیں واجب کی جائیں جو توت ملکیہ کے مناسب ہیں، پھراس کو ان بر بدلہ دیا جائے ،اوراس پر بہیمیت میں انہاک کواللہ تعالی حرام کریں،اوراس پر مزادیں واللہ اعلم۔

#### لغات:

المستخلى الشيء ظام كرت وكراما المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

### تشريح

تغذید: جب بدن کے بعض اجزاء تحلیل ہوکرزائل ہوجاتے ہیں تو ان کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لئے تغذیبہ کی ضرورت پیش آئی ہے غذی تغذیبہ کام کرتی ہے بین ضرورت پیش آئی ہے غذی تغذید کے حق میں غذادینا، پرورش کرنا اور توت بنازیہ چار آلات کے در بعد کام کرتی ہے بین توت جاذبہ توت ماسکہ توت ہاضمہ اور توت واقعہ کے در بعدا پنے افعال انجام دیتی ہے تفصیل میری کتاب معین الفلف ص ۱۳۹ میں ہے۔

تعمیہ :حصول کمال کے لئے نہا تا ہے کی طرح حیوانات میں بھی تعمیہ (بردھوتری) کی توت و دیعت کی گئی ہے، جوتوت باضمہ کے طافت ورہونے کا دوسرانام ہے،اس کی تفصیل بھی معین الفلے فیس ۱۳۹۱ و ۱۳۹میں ہے۔

☆

☆

众

### پاپ — ک

# انسان کامکلف ہوناعالم کی پلائنگ میں داخل ہے

تقدیرا در قدر کے معنی ہیں انداز ہ کرنا ، اسکیم بنانا ، پلانگ کرنا ، جس طرح آ دمی حویلی بنا تا ہے تو پہیے نقشہ بنوا تا ہے بھراس کے مطابق تقمیر کرتا ہے ، بہی نقد مر کے معنی ہیں۔اللہ نتعالی نے بھی علم از لی میں اس عالم کے لئے پلانگ کی ہے ، جس میں انسان کا مکلف ہونا شامل ہے ، بس انسان مکلف نہ ہوا یہ انہیں ہوسکتا ،ای طرح ویکرمخلوقات کا مکلف نہ ہونا مجمی پلاننگ میں داخل ہے ، بس ویکر گلوقات میں خور کرنے سے بھی پلاننگ میں داخل ہے ، بس ویکر گلوقات میں خور کرنے سے اسلام میں داخل ہے ، بس ویکر کرنے سے اور اللہ تعالی کی مخلوقات میں خور کرنے سے اسلام میں انسان کا میں داخل ہے ، بس ویکر کرنے سے اور اللہ تعالی کی مخلوقات میں خور کرنے سے اسلام میں داخل ہے ، بس ویکر کرنے سے اور اللہ تعالی کی مخلوقات میں خور کرنے سے اسلام کی میں داخل ہے ، بس ویکر کرنے سے اسلام کی میں داخل ہے ، بس ویکر کی ہوں ، یہ بات میکن کرنے ہوں ، دیا ہوں ، یہ بات میں داخل ہے ، بس ویکر کا میں میں داخل ہے ، بس ویکر کا میں میں داخل ہے ، بس ویکر کا میں میں داخل ہے ، بس ویکر کلوقات میں خور کرنے سے اسلام کی میں داخل ہے ، بس ویکر کلوقات میں خور کرنے ہوں ، یہ بات میں داخل ہے ، بس ویکر کا میں میں داخل ہے ، بس ویکر کی کو بیا ہے کہ کرنے ہوں ، یہ بات میں میں داخل ہے ، بس ویکر کی کو بات کی میں داخل ہے ، بس ویکر کی کو بات کی میں داخل ہے ، بس ویکر کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کے کہ کو بات کی کو بات کا کو بات کی کو بات کر کے کو بات کی کو بات کو بات کی کو بات کر کے کو بات کی کو بات کر کو بات کی کو بات کو بات کو بات کو بات کی کو بات کی کو بات کو بات کی کو بات کو بات کو بات کی کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کی کو بات کو ب

سیسب با تیں عیال ہوجاتی ہیں، اور بجھ میں آجاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جوم کلف بنایا ہے وہ تھیک ہی بنایا ہے، کا کنات کا ذرہ ذرتہ اس کی شہادت ویتا ہے۔ آپ پہلے نہا تات میں نجور کریں، پھر حیوانات میں، پھر انسان کے حالات میں، ان تین مخلوقات میں نجور کرنے سے اندازہ ہوجائے گا کہ اللہ نے مخلوق کو کامل سے کامل تربیدا کیا ہے اور ان میں سب سے انکمل انسان ہے۔

## نیا تات کے احوال میں غور

آپ درختوں کو،ان کے بتوں کو،ان کے شگوفوں کو،اوران کے پچلوں کودیکھیں،اوران میں جونظر آنے والی بچکھی جانے والی ہوکھی جانے والی اور ٹولی جانے والی کیفیات ہیں،ان کو بھی ملاحظہ کریں؟ آپ دیکھیں گے کہ قدرت نے ہرٹوع کے لئے مخصوص شکل کے ہے، خاص رنگ کے پھول،اور جدا جدا ڈائے وار پھل بنائے ہیں اور انہی چیزوں کے ڈریعہ جانا پہچاتا جاتا ہے کہ یہ فلاں تسم کا درخت اور پھل ہے۔

اور میتنام چیزیں صورت نوعیہ کے تالع اوراس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں اور جہاں سے صورت نوعیہ آئی ہے، وہیں سے میسب چیزیں آئی ہیں۔اورانڈ کا یہ فیصلہ کہ یہ مالاہ سے مثال کے طور پر سے مجود کا درخت ہے ،اس میں بیسب ہاتیں آئی ہیں۔اورانڈ کا یہ فیصلہ کہ یہ مالاہ سے مثال کے طور پر سے مجود کا درخت ہے ،اس میں بیسب ہاتیں آ جاتی ہیں کہ آب کا کچل ایسا ہواوراس کے بیتے ایسے ہوں۔

اورنوع کی بعض خصوصیتیں ہر سمجھ دار آ دمی سمجھ سکتا ہے، اور بعض صرف ذبین اور زیرک ہی سمجھ سکتا ہے، مثلاً یا قوت کی بیخص خصوصیتیں ہر سمجھ دار آ دمی سمجھ سکتا ہے، اور بعض صرف ذبین اور دوہ بہا در ہے گا مگر کونسا پھر یا قوت ہے، وہ بیدوں کا ماہر ہی جان سکتا ہے۔

اس طرح نوع کی بعض خصوصیتیں ہر ہر فر دہیں پائی جاتی ہیں ،اور بعض مخصوص افراو میں پائی جاتی ہیں ، جیسے ہلیلہ کا کوئی داندا بیا ہوتا ہے کہ جواس کو ہاتھ میں پکڑے دیکھاس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے ،گریہ خاصیت ہلیلہ کے ہر داند میں نہیں ہوتی ،کسی داند ہیں ہوتی ہے اور وہ بہت کمیاب ہے اور اس کو ماہر ہی بہجان سکتا ہے۔

پس یہاں میسوال کرنے کا کسی کوئی نہیں کہ مجود کا درخت ایسا کیوں ہے؟ بیسوال سرے سے غلط ہے، کیونکہ ماہیت کے بوازم کا ماہیت کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے، چسے سورج نکلنے کے لئے وجود نہار لازم ہے اور انسان ہونے کے سے ناطق وضا حک ہونا ضروری ہے، پس" کیوں؟" ہے سوال باطل ہے۔

### ﴿ باب إنشقاق التكليف من التقدير ﴾

إعلم أن لله تعالى آياتٍ في خلقه، يهتدي الناظِرُ فيها، إلى أن الله له الحُجُّةُ البالغة في تكليفه لعباده بالشرائع:

فانظر إلى الأشجار وأوراقها وأزهارها وثمراتها، وما في كل ذلك من الكيفيات المُبْصرة والممذُوْقة وغيرها؛ فإنه جعل لكل نوع أوراقا بشكل خاص، وأزهارًا بلون خاص، وثمارًا مختصَّةُ بطعوم؛ وبتلك الأمور يُعْرِف أن هذا الفرد من نوع كذاوكذا.

وهذه كلها تابعة للصورة النوعية، مُلْتَوِية معها، إنما تجيئ من حيث جاء ت الصورة النوعية؛ وقضاء الله تعالى بأن تكون هذه المادّة نُخلة ــ مثلاً مشتبكٌ مع قضائه التفصيلي بأن تكون ثمرتُها كذا، وخُوصها كذا.

ومن خواص النوع: ما يُدْرِكُه كلُّ من له بَالَ، ومن خواصه: مالايدركه إلا الأَلْمَعِيُّ الفَطِنُ، كَتَأْثِيرِ الساقوت في نفس حامِلِه بالتفريح والتشجيع؛ ومن خواصه: مايَّعُمُّ كلُّ الأَفراد، ومن خواصّه: مالا يوجد إلا في بعضها، حيث تستعدُّ المادةُ، كَالإِهْلِيلَج الذي يُسهل بطنَ من قَبض عليه بيده.

وليس لك أن تقول: لِم كانت ثمرةُ النخل على هذه الصفة؟ فإنه سؤال باطل، لأن وجود لوازم الماهيات معها لايطلب بـ " لِم؟".

ترجمہ: باب: تکلیف شرعی کا تقدیر النبی ہے نکلنا: جان لیجئے کہ اللہ تعالی کے لئے کا نئات میں نشانیاں ہیں، جن میں غور کرنے والا اس بات کی طرف راہ پاتا ہے کہ اللہ نے جوابی بندوں (لینی انسانوں) کوشریعتوں کا مکلف بنایہ ہے تواس کی خدا کے پاس بر بان کامل (زبردست دلیل) ہے:

پس آپ درختوں میں اور ان کے پتوں میں اور ان کے پھولوں میں اور ان کے پھلوں میں غور سیجئے ، اور ان چیزوں میں غور سیجئے جو ان میں ہے ہر ایک میں ہیں: مشاہرہ میں آنے والی اور پیسی جانے والی اور ان کے علاوہ کیفیات میں ہے ، پس جینک اللہ تقالی نے ہر نوع کے لئے خاص شکل کے بیتے ، اور خاص رنگ کے پیول اور مزوں کے ساتھ ختص پیل بین جینک اللہ تقالی جیزوں سے بیتہ چارا ہے کہ بیفر دفلاں فلال شم کا ہے۔

اور بیتمام چیزی صورت نوعیہ کے تالع اوراس کے ساتھ لیٹی (چیٹی) ہوئی ہیں، وہیں ہے آئی ہیں جہال سے صورت نوعیہ کے تالع کے ساتھ لیٹی (چیٹی) ہوئی ہیں، وہیں ہے آئی ہیں جہال سے صورت نوعیہ آئی ہے۔ اوراللّٰہ کا یہ فیصلہ کہ یہ مادہ۔ مثال کے طور پر۔ تھجو پی درخت ہے ، اُن کے تفصیلی فیصلہ کے ساتھ مان جلا ہے کہاں کے بیتا ہے ہول۔

اور نوع کی پچھ خصوصیتیں وہ بیں جن کو پالیتا ہے ، وہ خص جس کے پاس دل ہے، اور اس کی خصوصیتوں میں سے بعض وہ ہیں جن کوئیس پاتا مگر زیرک ذیبین خص، جیسے یا قوت کی تا ثیر، اس کوساتھ رکھنے والے کے دل میں خوش کرنے اور بہادر بنانے کی ۔ اور نوع کی خصوصیات میں ہے بعض وہ ہیں جو تمام افراوکو عام ہیں، اور اس کی بعض خصوصیات وہ ہیں جو نہیں یائی جاتیں مگران کے بعض میں، جہاں ماوہ میں استعداد پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ بلیلہ جو اس مختص کے بیٹ کوئرم

- ﴿ الْرَسُورُ مِيَالِيْرُدُ

كرتاب، جوال كوايخ بإتھ من بكڑے رہتا ہے۔

اورآپ کوئن نبیس کرآپ ہوچھیں کہ مجور کا ٹھیل ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میہ سوال ہی غلط ہے، اس لئے کہ ماہیوں کے لوازم کا پایا جانا ماہیوں کے ساتھ نہیں طلب کیا جاتا'' کیوں؟''کے ذریعہ۔

#### لغات:

إِنْشَقَ الشيئ : يَكِشَنَا، انْفَقَ الفجوُ: فَجَر كاطلوع مونا ....إِشْتَبَكَ: خَلَط مِونا ، بَعَضَ كا بُعِض مِن داهل مونا .... النحوص : هجور كي سيخ ، مفروخوصة ، البّال: ول ، كهاجا تاب ما خطو ببالى : مير دل مِن بين كررا . الألمع والألْمَعِيُّ: تيز وَبِن ، تيزنْم ، الألْمعِيَّة: وْكاوت .



## حیوانات کے احوال میں غور

اب آپ حیوانات کی مختلف اقسام پر نظر ڈالیں۔ نبا تات میں جو جو باتیں پائی جاتی ہیں ، وہ سب باتیں آپ کو حیوانات میں ملیں گی ،آپ دیکھیں گے کہ ہر نوع کی الگ شکل اور جدا بناوٹ ہے ، مزید ہرآل حیوانات اپ افسیارے حرکت کرتے ہیں ، اوران کو فطری الہا مات ہوتے ہیں ان کی سرشت میں زندگی گزار نے کی تدبیریں رکھ دی گئی ہیں۔ اور وہ انہی چیز وں کی وجہ سے ایک ووسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ مثلاً پالتو چو پائے گھاس کھاتے ہیں اور بھائی کرتے ہیں ، گھوڑے ، گدھے اور فچر گھاس تو کھاتے ہیں گر جگائی نہیں کرتے ، ورندے کوشت کھاتے ہیں۔ پرندے ہوا میں اثر تے ہیں اور مچھلی پائی میں تیرتی ہے ، ای طرح حیوانات کی ہر نوع کی الگ آواز ہے ، نر مادہ کے ملئے کا الگ طریقہ ہے ، ادراولا دکی پروش کا الگ ڈھنگ ہے ، جس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔

اورامتٰد تعالی نے حیوانات کی ہرنوع کوہ علوم الہام فرمائے ہیں جواس کے مزاج کے مناسب ہیں، اور جواس نوع و کے ۔لئے کارآمد ہیں، اور یہ سب انہامات حیوانات کی انواع پر خالق تعالی کی طرف سے صورت نوعیہ کے روزن سے ہوں: ہیں، جیسے پھولوں کے مختلف ڈیز ائن اور بھلوں کے مزیے صورت نوعیہ کے ساتھ گذشہ ہیں۔

اور حیوانات کی انواع کے بعض احکام تمام افراد کو عام ہوتے ہیں، اور بعض احکام صرف بعض افراد میں پائے جاتے ہیں، ا ہیں، جہاں ماقدہ میں استعداد ہوتی ہے اور اتفاقا اسباب جمع ہوجاتے ہیں، اگر چیفس استعداد سب میں ہوتی ہے، جیسے شہد کی ہر بھی یہ عکسوں سر شہد کی تھیوں کا سردار ) نہیں بنتی ، کوئی ہی بنتی ہے، اور انسان کی آواز کی نقل ہر پرندہ نہیں کرسکتا، طوطا ہی کرتا ہے۔



ثم انظر إلى أصناف الحَيوان، تجذ لكل نوع شكلا وخِلْقة، كما تجدفى الأشجار، وتجد مع ذلك لها حركاتٍ اخْتِيَارِيةً، وإلهاماتٍ طبيعية وتدبيراتٍ جِلْيَةً، يمتاز كل نوع بها؛ فبهيمة الأنعام تَرْعى الحشيش وتَجْتَرُ، والقرسُ والحمار والبغل ترعى الحشيش والاتجتر، والسباع تأكل اللحم، والطير يبطير في الهواء، والسمك يسبح في الماء؛ ولكل نوع من الحيوان صوت غيرُ صوت الآخر، ومسافدة غيرُ مسافدة غيرُ مسافدة الآخر؛ وشرح هذا يطول.

وما ألهم الله نوعا من الأنواع إلا علوما تُناسب مزاجه، وإلا مايصلُح به ذلك النوع؛ وكلُّ هذه الإلهاماتِ تترشح عليه من جانب بارتها، من كُوَّةِ الصورة النوعية؛ ومَثلُها كمثَل تَخَاطِيْطِ الأزهار وطُعوم النمرات في تشابُكها مع الصورة النوعية.

ومن أحكام النوع: ما يُعُمُّ الأفراد، ومنها: مالايوجد إلا في البعض، حيث تستعدُّ المادةُ، وتَشَهِى الأسبابُ، وإن كان أصل الاستعداد يَعُمُّ الكلَّ، كَالْيَعْسُوْبِ من بين النَّحُل، والْبَبْغَاءِ: يتعلَّم محاكاة أصواتِ الناس بعد تعليم وتمرين.

تر جمہ: پھرآپ حیوانات کی اقسام کو دیکھیں،آپ ہر نوع کے لئے ایک شکل اور ایک بناوٹ پائیں گے،جیسا آپ
نے پایا ہے درخوں میں، اور آپ اس کے ساتھ پائیں گے حیوانات کے لئے اختیاری حرکتیں، فطری الہا،ت اور جبلی تد چریں، جن کے ذریعے ہیں اور جگائی کرتے ہیں اور گھوڑے،گدھے اور فچرگھاس چرتے ہیں اور جگائی کرتے ہیں، اور چھلی پائی اور فچرگھاس چرتے ہیں اور جگائی کرتے ہیں، اور چھلی پائی اور فچرگھاس چرتے ہیں اور جھائی پائی ہوئی ہائی ہوئی ہے۔ اور دید کے گوشت کھاتے ہیں، اور پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، اور چھلی پائی میں پیرتی ہے، اور حیوان کی ہرقتم کے لئے ایک آواز ہے دوسرے کی آواز کے مغائر، اور جفتی کا طریقہ ہوجائے گی۔ کے طریقہ کے مغائر، اور اول اور کی پروش کا طریقہ ہوجائے گی۔ کے طریقہ کے مغائر، اور اس کی تعلیل لمبی ہوجائے گی۔ اور ابند تعائی نے حیوانات کی اثواع میں سے ہرتوع کو وہ ہی علوم الہام فرمائے ہیں جو اس کے مزاج کے مناسب اور جن کے ذریعہ دونوع سنور سکتی ہے۔ اور سیسب الہامات ٹوع پرشیکتے ہیں اثواع کو پیدا کرنے والے کی جانب ہیں، اور جن کے ذریعہ دونوع سنور سکتی ہے۔ اور سیسب الہامات ٹوع پرشیکتے ہیں اثواع کو پیدا کرنے والے کی جانب ہی مورت توعیہ کے سوراخ ہے، اور ان علوم کا حال شکوٹوں کی لکیروں اور کھلوں کے مزوں جیسا ہے، ان کے ختلط ہوئے میں صورت توعیہ کے ساتھ۔

اورنوع کے احکام میں سے بعض وہ ہیں جوتمام افراد کو عام ہوتے ہیں، اوران میں سے بعض صرف بعض افراد میں یائے جاتے ہیں، جہاں مادہ میں استعداد پیدا ہوتی ہے اورا تفا قااسباب جمع ہوجاتے ہیں، اگر چنفس استعداد سب میں ہوتی ہے، جہاں مادہ میں استعداد سب میں ہوتی ہے، جیسے بعسوب (شہد کی محمیوں کا بادشاہ) شہد کی محمیوں کے درمیان میں سے، اور طوطا لوگوں کی آوازوں کی نقل کرنا سیکھتا ہے تعلیم وتمرین کے بعد۔

التَوْرَبَيليَوْرُ إِلَيْكُورُ إِلِيكُونِ إِلَيْكُورُ إِلِيكُونِ إِلَيْكُورُ إِلِيكُونِ إِلَيْكُورُ إِلِيكُونِ إِلَيْكُورُ إِلِيكُونِ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونِ إِلَيْكُونِ إِلَيْكُونِ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ أَلْكُونُ أَلِيكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونِ إِلَيْكُونِ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونِ إِلَيْكُونِ إِلَيْكُونِ أَلِيلُونِ أَلِيلُونِ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلِيلُونِ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلِيلُونِ أَلِيلُونِ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلِيلُونِ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلِيلُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونِ أَلِيلُونِ أَلِيلُونِ أَلِيلُونِ أَلْكُونُ أَلِيلِكُونِ أَلْكُونِ أِ

#### لغات:

إجتر البعير : جكالى كرنا اجتر الشيئ : كيني السنة الذكر انتاه مُسَافَدة : جفتى كرنا المحضانة: برورش قوله: وإلا مايسلح به استناء دراستناء بسنة خطط كيري كيني تنخاط الكري ، ويزائن ، كونكه وه كيرون من بنت به استعد للامر : تيار بونا ـ

☆

\*

## انسان کے احوال میں غور

☆

اب آپ نوع انسانی کودیکھیں، نباتات اور حیوانات میں جوجو باتیں ہیں، وہ سب انسان میں موجود ہیں، انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح کھانستا ، آگڑ ائی لیتا، ڈکارلیتا، فضلات کو دفع کرتا اور پیدا ہوتے ہی بیتان چوستا ہے، مزید برآں انسان میں چندا بی خصوصیات یائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دیگر حیوانات سے متاز ہوتا ہے، مثلاً:

ا وہ بات چیت کرتا ہے، دوسروں کا کلام مجھتا ہے، بدیجی یا تیں مرتب کر کے نئے علوم پیدا کرتا ہے، اس طرح تجربات، جائزے اورزیر کی سے بھی علوم پیدا کرتا ہے۔

و والی بالوں کا اہتمام کرتا ہے، جن کو وہ عقل ہے اچھا بھتا ہے، اگر چہ حواس اور قوت واہمہ ہے ان کی خوبی سمجھ میں نہ آئے جیسے نشس کوسنوار نا اور مما لک کوزیر تکیس کرنا۔

اوران امور کے نوعی ہونے کی دلیل ہے ہے کہ تمام انتیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پررہنے والے بھی ، ان کی بنیادی باتوں پرشنق ہیں اور رہے بات بلا وہنہیں ہو سکتی ،اس میں گہراراز ہے ، جوصورت نوعیہ کی جڑ سے پھوٹنا ہے۔ اور وہ راز یہ ہے کہ مزاج انسانی کامقتضی ہے ہے کہ عقل دل پر ، اور دل نفس پر غالب رہے ،اس لئے وہ نفس کے تقاضوں کودل کے فیصلہ پر د بالیتنا ہے ، اور دل کی جا ہتوں کاعقل کے فیصلہ کے سامنے خون کرویتا ہے۔

ثم انظر إلى نوع الإنسان، تجدُّ له ماوجدتَ في الأشجار، وما وجدتَ في أصناف الحيوان، كالسُعال، والتُمَطِّي، والجُشاء، ودفع القضلات، ومَصَّ الثَّدْي في أول نشأته؛ وتجدُ مع ذلك فيه خواصُّ، يمتاز بها من سائر الحيوان:

منها: النطق، وفهم الخطاب، وتوليد العلوم الكسبية من ترتيب المقدِّمات البديهية، أو من التجرِبة، والاستقراء، والحدس.

ومنها : الاهتمام بأمور يَسْتَخْسِنُهَا بعقله، ولايجدها بحسَّه ولاوهمه، كتهذيب النفس،

وتسخير الأقاليم تحت حكمه.

ولـذلك يتوارد على أصول هذه الأمور جميع الأمم، حتى سكاًن شواهِق الجبال؛ وما ذلك إلا لسِرٌ نا شي من جذر صورته النوعية؛ وذلك السر: أن مزاج الإنسان يقتضى أن يكون عقله قاهرًا على قلبه، وقلبه قاهرًا على نفسه.

ترجمہ: پھردیکھئے آپ تو ع انسانی کی طرف، پائیں گے آپ اس میں وہ چیزیں جو آپ نے پائی ہیں درختوں میں،
اور جو پائی ہیں آپ نے حیوا تات کی اقسام میں، جیسے کھانستا اور انگر ائی لینا اور ڈکارلینا اور فضانات کو دفع کرن، اور پہتان
چوسنا اپنی پیدائش کے آغاز میں، اور آپ پائیں گے اس کے ساتھ انسان میں چندالی خصوصیتیں جن کی وجہ ہے وہ دیگر حیوا ثابت سے متاز ہوتا ہے۔
حیوا ثابت سے متاز ہوتا ہے۔

ان میں سے ایک: بات چیت کرنا ہے، اور دوسرے کی بات مجھنا ہے اور بدیمی باتوں کوڑ تبیب دے کرعلوم اکتسا بی پیدا کرنا ہے، یا تجربہ سے اور جائزے سے اور زیر کی ہے (علوم اکتسانی پیدا کرنا ہے)

اوران میں ہے ایک: ایسی ہاتوں کا اہتمام کرتا ہے، جن کو دوا پی عقل ہے اچھا مجھتا ہے،اورا پنے حواس ہے اور اپنے وہم ہے ان کی خولی نہیں مجھتا، جیسے نقس کوسنوار تااور مما لک کوایئے تھم کے تحت مسخر کرنا۔

اورای وجہ ہے شنق ہیں ان ہاتوں کی بنیادوں پر ، تمام لوگ ، حتی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے بھی ، اور نہیں ہ ہے یہ بات گرایک ایسے راز کی وجہ سے جوصورت نوعیہ کی جڑ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ رازیہ ہے کہ انسان کا مزاج چاہتا ہے کہ اس کی عقل غالب رہاں کے دل پر ، اور اس کا دل غالب رہاس کے نفس پر۔

#### لغات:

المتحدّ المتحدّ الله الله المراصطلاح مي حدى كمنى من مقدمات كور نيب وي بغير نيج تك بيني جانا وهم المتحدّ المنظم ال

☆ ☆ ☆

الله تعالى نے كائنات كانظم وانتظام كسطرح فرمايا ہے؟ اب تك كيف خلق الله المحلق؟ كي تعيل تنى كەقدرت نے يكارخانه كو هب بنايا ہے، نباتات ك حیوانات کی اورانسان کی صورت حال کیا ہے؟ اب کیف ذبئر الملف المنحلق؟ کامضمون شروع ہوتا ہے لینی اللہ تعالی نے کا کتات کا کیا انتظام کیا ہے؟ پہلے آپ نہا تات اور حیوانات کا انتظام دیکھیں، پھرانسان کی تہ ہیر کا بیان آئے گا۔
باتات میں چونکہ حس و حرکت نہیں اس لئے اللہ تعالی نے ان کو جڑیں وی ہیں، جن سے وہ انر جی (Energy) حاصل کرتی ہیں جزیں رہین سے مادہ چوتی ہیں اور صورت نوعیہ کی وین کے مطابق شہنیوں، پنوں، پھلوں اور پھولوں کو حاصل کرتی ہیں، اس طرح تمام نہا تات نشو و تمایاتے ہیں۔ اور حیوانات میں چونکہ حس و حرکت ہے، اس لئے ان کو جڑیں شہبیں دیں، بلکہ ان کو مطلف کیا کہ وہ کھاس، وانداور پائی ان کے ٹھکانوں سے حاصل کریں، نیز ان کو دیگر مرافق زندگی ہیں البام کئے۔

اور جوحیوانات کیزوں کی طرح پیدائیں ہوتے ،ان میں افزائش آس کا بیا نظام کیا کہ ان کوآلات تناسل ویے ،
اور ماذہ میں رطوبت پیدا کی بیس سے بختین کی پرورش ہوتی ہے، پھروئی رطوبت خالص دودھ بن جاتی ہے،اورٹوزائیدہ
خیکوالہام کیا کہ وہ پیتان چوسے،اور جودود دھ منہ میں آئے اس کونگل جائے۔

اور مرغی میں بھی رطوبت ہیدا کی ،جس سے انڈے تیار ہوتے ہیں ، پھر جب مرغی تمام انڈے دے چکتی ہے تو اندر ایک فنگی اور خلاء پیدا ہوجا تا ہے جواس کو پاگل سابنا دیتا ہے اور وہ دوسری مرغیوں سے دور بھاگتی ہے ، اور کوئی چیز دہا کر بیشمنا جا ہتی ہے تا کہ اندر کے خلاء کوئر کرے۔

اور کبوتر کے جوڑ ہے میں الفت رکھی اور انڈوں سے فارغ ہونے کے بعد ان کوئینے کی وجہ وہی ہے جومر فی میں ہے،
پھر جب چوزے نکل آتے ہیں تو بوسیدہ رطوبت بہ لکف تی کا سب بن جاتی ہے، اور اللہ نے کبوتر ی کے ول میں
چوزوں کی محبت رکھی ، جو پرائی رطوبت کے ساتھ مل کرتی کا سب بنتی ہے، جس سے غلہ پائی نکلتا ہے اور اس کو چوزے
کھاتے ہیں ، اور ہا ہمی انسیت کی وجہ ہے تربھی مادہ کی نقل کرتا ہے، جس سے چوزوں کوغذا فراہم ہوتی ہے، اور چوزوں
میں بھی رطوبت پیدا کی ہے، جو بعد میں نے ول کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ان سے بیچاڑ نے تکتے ہیں اور اپنی غذا خود
ماصل کرتے ہیں۔

ثم انظر إلى تدبير الحق لكل نوع، وتربيته إياه، ولطفِه به؛ فلما كان النبات الأيُحِسُّ والايتحرك، جعل له عروقا، تَمُصُّ المادة المجتمعة من الماء والهواء ولطيف التراب، ثم يُفَرِّقُها في الأغصان وغيرها، على تقسيم تعطيه الصورة النوعية.

ولما كان الحَيَوان حسَّاسا، متحركا بالإرادة، لم يجعل له عروقًا، تَمَصُّ المادة من الأرض، بل الهمه طلب الحبوب والحشيش والماء من مَظَانَها، وألهمه جميع مايحتاج إليه من الارتفاقات. والمنوع الذي لايتكوَّن من الأرض تكوُّنَ الديدان منها، دَبَّر الله تعالى له، بأن أو دع فيه قُوى

التناسل، وخَلَقَ في الأنشى رطوبة، يصر فَها إلى تربية الْجَنِيْن، ثم حوَّلها لبناخالصًا، وألهم المتولذ مَصَّ الثدي وازْدِ رَادَ اللبن.

وجعل في الدجاجة رطوبة، يصر فها إلى تكون البيض؛ فإذا باضت أصابها يُبسّ وخُلُو جوف، يحملانها على جنون، يستدعى تركَ مخالطة بنى نوعها، واستحباب حضانة شيئ، تسُدُ به جوفها. وجعل من طبع الحمامة الأنسَ بين ذكرها وأنثاها، وجعل خُلُو جوفها هو الحامل على حضانة البيض، ثم جعل رطوبتها البالية تتوجّه إلى التهوع، وجعل لهارحمة على الفرخ، وجعل رحمتها مع الرطوبة البالية سببا لتهوعها، ودفع الحبوب والماء إلى جوف فَرْخِها؛ وجعل الذّكر منها بسبب الأنس يقلّد أنثاها؛ وخلق للفرّاخ مزاجا رطبا، ثم حوّل رطوبتها ريشا تطير به.

مرجمہ: پھرآپ ہرنوع کے لئے تی تعالی کے قلم وانظام کو،اوراس کی پرورش کواوراس پرلطف وکرم کود کھئے، پس جب نہا تات احساس نیس رکھتے تھے اور حرکت نہیں کرتے تھے تو ان کے لئے جڑیں بنائیں، جواس مادہ کو چوتی ہیں جو پانی، جوا اور مٹی کے لطیف اجزاء سے اکٹھا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالی اس مادہ کو شاخوں وغیرہ میں بانٹ دیتے ہیں، اس اندازے کے مطابق جو صورت تو عیدو بی ہے۔

اور جب حیوان احساس کرنے والا اور بالا راد وحرکت کرنے والا نفاتواس کے لئے ایسی جڑیں نہیں بنا کیں جوز مین سے مادہ کو چوسیں، بلکہ ان کو غلبہ گھاس اور پائی کو ان کے ٹھکا توں سے ڈھونڈ سے کا انہام کیا، اور ان کو البام کیس وہ تد ہیرات ناقعہ جن کے وہ مختاج ہیں۔

اور حیوا تات کی جوتتم مٹی سے بیدائیں ہوتی، کیڑوں کے ٹی سے پیدا ہونے کی طرح ،ان کا بیا تظام کیا کہ ان میں نسل بردھانے والی صلاحیتیں و دیعت فرمائیں، اور ما وَ ہیں ایک رطوبت پیدا کی، جس کو القد تعالیٰ پیٹ کے بیچ کی پردرش میں خرج کرتے ہیں چراس کو خالص دودھ میں تبدیل کردیا،اورنوزائیدہ بیچ کو بیتان چوسنے کا اور دودھ نگلنے کا الہام فرمایا۔

اوراللہ تعالیٰ نے مرقی میں رطوبت پیدائی ،جس کووہ انڈے بنے میں ٹرچ کرتے ہیں، پھر جب مرفی انڈے دے چکتی ہے تو اس کو اسی خشکی اور باطن کا خالی ہونا پہنچا ہے جووہ دونوں اس کوالیے پاگل بن پر ابھارتے ہیں کہ وہ ابنائے نوع سے اخلاط کو ترک کردینا چاہتی ہے۔ اور کی اسی چیز کے شیخ کو بیندکرتی ہے، جس سے دہ اپنے اندر کے خلاء کو بھر ۔۔ اور کبوترکی فطرت میں ٹروہ ادہ میں انسیت رکھی ،اور اس کے اندر کے خلاء ہی کو انڈوں کے شیخ پر ابھار نے والا بنایا، پھراس کی بوسیدہ رطوبت کو بہ تکلف تی کو طرف متنوج کردیا اور القد نے کبوتری میں چوزے پر نم رکھی ہے، اور اس کی مہرکو پر انی رطوبت کے بہتے میں تھو ملاکر بہتکلف تی کا اور غلہ پانی کو چوزے کے بہتے میں پہنچانے کا سبب بنایا اور القد

نے اس کے نزکو ۔۔۔ بوجہ انسیت کے ۔۔۔ اس کی مادہ کا مقلد نبایا ،اور چوزوں میں مرطوب عزاج پیدا کیا ، پھران کی رطوبت کوایسے پر بنادیا ،جس ہے وہ اڑتے گئے۔

#### لغات:



## انسان كى تربيت وتدبير كابيان

پروردگار عالم نباتات اور حیوانات کی پرورش کس طرح کرتے جیں؟ قدرت نے ان کالظم وسس کس طرح کیا ہے؟ یہ مضمون آپ پڑھ بھے، اب انسان کی تربیت وقد بیر کا بیان شروع ہوتا ہے۔ انسان جی نباتات اور حیوانات کی سب خصوصیتیں موجود جیں، وونشو ونما پاتا ہے، احساس رکھتا ہے، اراد ہے ہے ترکت کرتا ہے، جبلی البامات ہول کرتا ہے اور اس کو فطری علوم بھی عطا کئے گئے جیں، مزید برآس اس کو اور خصوصیات ہے بھی ٹوازا گیا ہے، اس کو عقل وافر دی گئی ہے اور وہ اکسانی علوم بھی عطا کئے گئے جیں، مزید برآس اس کو اور خصوصیات سے بھی ٹوازا گیا ہے، اس کو عقل وافر دی گئی ہے اور وہ اکسانی علوم بھی عطا کئے گئے جیں، مزید برآس اس کے قدرت نے اس کے لئے سامان زندگی تیار نہیں کیا، ہلکہ خوداس کو اسباب حیا کہ وہ محنت کر کے اپنے لئے اسباب بقا فراہم کرے۔

صلاحیتوں کافرق: پھرتمام انسان ایک درجہ کے بیس ،کوئی فطری طور پر آقا ہے تو کوئی اتفاق ہے (By Chance)
آقا بن گیا ہے ،کوئی فطری طور پرغلام ہے تو کوئی اتفاقا غلام بن گیا ہے ،کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا ،کوئی دانشمند ہے تو
کوئی غی ، اور دانشمند بھی ایسا کہ حکمت الہی ،علم طبعی ،علم ریاضی اور حکمت عملی میں گل افشانی کرتا ہے ، اور جوغی ہے وہ
ذکورہ علوم کی طرف کسی کی تقلید کے بغیرراہ نہیں یا تا۔

بیسب انسان کی فطری با تمیں ہیں، چنانچے تمام انسان،خواہ وہ بادیت میں ہوں یا شہری ،ان با توں میں متفق ہیں۔اور بید انسان کی ظاہری خصوصیات اور نظم وسق کا بیان ہے،جس کا تعلق انسان کی آوت بہیمیہ اور دینوی تدبیرات تا فعہ ہے۔ قوت ملکیکے علق سے انسان کے احوال: اب آپ قوت ملکیہ کے علق سے انسان کے احوال میں غور کریں۔ انسان وگیر حیوانات کی طرح نہیں ، اس کو حیوانات سے اشرف علم واوراک دیا گیا ہے، اور انسان کے وہ مخصوص علوم جن پر انسان کے تمام افراد متفق ہیں میں ہیں:

ا وہ جاننا جا ہتا ہے کہ اس کو کسنے پیدا کیا ہے؟ اور کول پیدا کیا ہے؟ اور اس کا پیدا کرنے والا اس کی برورش کیول کررہاہے؟

🕑 ووجا نناحیا ہتا ہے کہ کا نتات کا نظم دانتظام کون کرر ہاہے؟ جوخوداس شخص کا بھی خالق درازت ہے۔

انسان بصیرت اور پوری توجہ سے اپنے پیدا کرنے والے اور پر درش کرنے والے کی بندگی کرنا جا ہتا ہے، اس کے سامنے کو گڑا نا جا ہتا ہے، اس کے سامنے کو گڑا نا جا ہتا ہے، اس کے سامنے کو گڑا نا جا ہتا ہے، جس طرح وہ اور تمام حیوانات زبان حال سے دائمی طور پر تضرع کنا ل ہیں۔

زبان حال سے تضرع: ونیا کی تمام مخلوقات: انسان وجیوانات، اشجار واجهار وغیرہ، اکل وشرب، افز ائش نسل اور دیگر مادی ضروریات کی حد تک بختی کے ساتھ تو انہیں الہی کے پابند ہیں، اور یوں بنیادی طور پر ہمی مسمان ہوئے کی اہیت رکھتا والی ہیں، اور بہی ان کا زبان حال سے تضرع (گرگرانا) ہے، البند انسان روحانی طور پر ہمی مسمان ہوئے کی اہیت رکھتا ہے، اسلام کے معنی ہیں بغیر خارجی و یا و کے انفذی حاکست کے آگے سرجمانا، انسان پراس معاملہ میں کوئی جرئیس، جوخوشی سے سرجمانا انسان پراس معاملہ میں کوئی جرئیس، جوخوشی سے سرجمانا تا ہے، جنت کا حقد اربوتا ہے۔ اور جوسرتانی کرتا ہے، سرا یا تا ہے، سورة الحق آسے ۱۹ ایس ارشاد ہے: ''کیا تھے کو سے بات معلوم نہیں کہ انفذار ہوتا ہے۔ اور جوسرتانی کرتے ہیں، جو آسانوں میں جی اور زمین میں ہیں، اور سورج اور جاند کے ماشے سب عاجزی کرتے ہیں، جو آسانوں میں جی اور زمین میں ہیں، اور سورج اور بہاڑ اور در خت اور جو یا ہے اور بہت ہے آدئی۔ اور بہت سے ایسے ہیں، جن پر (بوجہ منقاد نہ ہوئے یا ند اور بہت سے ایس جی آب بی جن پر اور جو بیا کے اور بہت سے آدئی۔ اور بہت سے ایسے ہیں، جن پر (بوجہ منقاد نہ ہوئے کے عذاب فابت ہوگیا''

کیا نہا تات کا ہر جز واس نفس نہاتیہ کے سامنے ہروقت ہاتھ پہارے ہوئے نہیں، جو درختوں کی تدبیر کرتا ہے؟ کیا درختوں کی شہنیاں، ہے، پھول وغیرہ ہروقت نفس نہاتیہ سے فیضان کی بحیک نہیں واقعے؟ بینس نہاتیہ کس نے پیدا کیا ہے؟ القد تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پس بہی نہا تاست کی ذبان حال سے عاجزی ہے۔ پس اگر نہا تاسی کا ال عقل ہوتی تو ان کا ہر جز فیس نہاتیہ کی ان کی تعریف کرتا جو دو مرسے جز فی تعریف ہوتی۔ اور اگران میں فہم وشعور ہوتا تو اس فربان حال سے ہاتھ پہار نے کا ان کے علم پراثر پڑتا اور وہ علم وبصیرت اور پوری توجہ سے بھی ہاتھ پہار نے کا ان کے علم پراثر پڑتا اور وہ علم وبصیرت اور پوری توجہ سے بھی ہاتھ پار نے کا ان کے علم پراثر پڑتا اور وہ علم وبصیرت اور پوری توجہ سے بھی ہاتھ کی سے جرگیا ہے اس کے اس کا ول تکفف علی سے مطابق تکفف علمی سے جرگیا ہے اور اس کفس میں ذبان حال سے دست طلب بھیلانے کی طرح علم وبصیرت سے دست طلب در اذکر نے کا بے پناہ وہ ایر ہوگیا ہے۔

انسان کی چنداورخصوصیات: انسان میں دوخصوصیتیں اور بھی ہیں:



کیبلی خصوصیت: نوع انسانی میں پھوا ہے کامل افراد ہوتے ہیں جن کی خالص توجہ علوم عقلیہ کے سرچشمہ کی طرف رہتی ہے، وہ ان علوم کواس سرچشمہ سے بذر بعید کوی یاحدی یا خواب حاصل کرتے ہیں، اور پچھ دومرے لوگ ہوتے ہیں جواس کامل انسان میں رشد و برکت کے آثار محسول کرتے ہیں، چنانچہ وہ اوامر ونواہی میں اس کی پیرو کی کرتے ہیں۔ اول انہیائے کرام ہیں اور دوم ان کی امتیں ہیں اور اگر چہ خواب، رائے ، نیبی آ واز اور فراست کے ذر بعیہ غیب کی طرف خالص توجہ کرنے کی نقس صلاحیت سب لوگوں میں ہوتی ہے، گرسب انسان برابر نہیں ہوتے ، کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص، اور ناقص ہمیشہ کامل کامخان رہتا ہے، غرض ہر شخص بذات خود غیب سے علوم حاصل نہیں کرسکنا، عام لوگوں کواس سلسلہ میں کامل کی چیروی کرنی پڑتی ہے۔

دوسری خصوصیت: انسان کواللہ تعالیٰ نے چندانی صفات ہے بہر دور کیا ہے، جن کا انداز جانوروں کی صفات کے انداز ہے۔ دوصفات یہ بیل(۱) خشوع (۴) نظافت (۳) عدالت (۴) ساحت (۵) ملکوت دجروت کی رشنیوں کا ظاہر بونا العربونا العین دعاؤں کا قبول ہونا، کرامتوں کا ظاہر بونا، اوراحوال دمقامات کا پیش آنا۔ جن کی تفصیل ہے آئے آئے گی۔

ولسما كان الإنسانُ مع إحساسه وتحرُّكه، وقبولِه للإلهامات الجبلية والعلوم الطبيعية، ذاعقل وتوليدٍ للعلوم الكسبية، ألهمه الزرع، والغرس، والتجارة، والمعاملة؛ وجعل منهم السيُّد بالطبع والاتفاق، والعبد بالطبع والاتفاق، وجعل منهم الملوك والرعية، وجعل منهم المسيُّد بالمحكمة الإلهية، والطبيعية، والرياضية، والعملية، وجعل منهم الغبي الذي المحكمة الإلهية، والطبيعية، والرياضية، والعملية، وجعل منهم الغبي الذي لا يهتدى لللك إلا بعضربٍ من تقليدٍ؛ ولذلك ترى أُمَم الناس من أهل البوادي والحضر متواردين على هذه.

وهذا كلُّه شرحُ النحواص والتدبيرات الظاهرة، المتعلّقة بقوته البهيمية، وارتفاقاته المعاشية، ثم انتَقِلُ إلى قوته الملكية واعلم أن الإنسان ليس كسائر أنواع الحيوان، بل له إدراك أشرف من إدراكاتهم.

ومن علومه التي يتوارد عليها أكثرُ أفراده، غير من عصت ماذَّتُه أحكام نوعه:

- [١] التفتيش عن سبب إيجاده وتربيته.
- [٢] والتنبية بإثبات مدبر في العالم، هو أوجده ورزقه.
- [٣] والتضرعُ بين يَدَى بارتِه ومَدَبِّره بهمَّته وعلمه، حسب مايتضرع إليه هو وجيمعُ أبناء

جنسه دائما سرمدًا بلسان الحال، وهو قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَر أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّموات وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِبالُ وَالشَّجْرُ وَالدَّوَابُ، وَكَثِيرٌ مِّن النَّاس، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾

أليس أن كلَّ جزء من الشجرة: من أغصانها، وأوراقها، وأزهارها، مُتَكَفِّفٌ يدُه إلى النفس النباتية المدبرة في الشجرة دائمًا سرمدًا؟ فلوكان لكل جزء منها عقل، لُحَمِد النفس النباتية حمدًا غَيْرَ حمدِ الآخر؛ ولوكان له فَهُم لانطبَعَ التكففُ الحالي في علمه، وصار تَكَفَفُ بالهمة؛ فاغلَمُ من هناك: أن الإنسان لما كان ذا عقل ذَكِيَّ انطبع في نفسه التكفف العلمي حسب التكفف الحالي.

#### ومن خواصه أيضا:

[۱] أن يكون في نوع الإنسان من له خلوص إلى منبع العلوم العقلية، يتلقَّاها منه وحيًا، أو خُدْسًا، أو رُؤْيًا؛ وأن يكون آخرون قد تَفَرَّسوا من هذا الكامل آثارُ الرشد والبركة، فانقادوا له فيما يأمر وينهى.

وليس فرد من أفراد الإنسان إلا له قوة التخلُص إلى الغيب، برؤيًا يراها، أو بِرَأْي يَبْضُره، أو هميف يسمَعُه، أو خَذْسٍ يَتَفَطُن له؛ إلا أن منهم الكامل، ومنهم الناقص، والناقص يحتاج إلى الكامل.

[۲] وله صفاتٌ يُجِلُ طورُها عن طُورصفات البهائم كالخشوع، والنظافة، والعدالة، والسماحة، وكظهور بوارق الجبروت والملكوت: من استجابةِ الدعاء وسائر الكرامات والأحوال والمقامات.

ترجمہ: اور جب انسان اس کے حساس ہونے اور متحرک ہوئے اور جبلی الہا مات اور فطری علوم تبول کرنے کے ساتھ وہ عقل والا اوراکسا فی علوم پیدا کرنے والا تھا تو اس کو بھتی باڑی ، باغبانی ، تجارت اور معاملات کا البام فر ما یا۔ اور ان میں سے بعض کو فطری طور پر یا اتفاق سے غلام بنایا۔ اور بعض کو بادشاہ اور بعض کو فطری طور پر یا اتفاق سے غلام بنایا۔ اور بعض کو بادشاہ اور بعض کورعا یا بنایا ، اور بعض کو ایسا وانشمند بنایا ، جو تحکمت البیہ علم طبیعی ، علم ریاضی اور تحکمت عملیہ میں گفتگو کرتا ہے اور بعض کو ایسا غبی بنایا جو ان علوم کی راہ نہیں یا تا محرا کی تقلید سے ، اور اس کے وقت کو بادشاہ کو کا بیا تھا کہ کا بیا تھا کہ کا بیا تھا کہ کا بیاتھ کی بنایا جو ان علوم کی راہ نہیں یا تا محرا کی تقلید سے ، اور اس کی وجہ سے دیکھیں گے آ ب لوگوں کے مختلف میں جادر اس میں سے اور شہر یوں میں سے ، ان باتوں پر شقی (باتی ترجم آگے آر ہا ہے )

### تشريخ:

(۱)'' فطری طور پریاا تفاق ہے' بیعنی کسی میں آقابنے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے، وہ با کمال، صاحب ٹروت اور فہم وبصیرے کا مالک ہوتا ہے، اور کسی کوان باتوں میں ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مگرا تفاق ہے وہ آقا کالڑ کا ہوتا ہے، اس لئے آقابن جاتا ہے۔

ای طرح کسی میں فطری طور پرغلام بننے ہی کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ماتحت ہی بن سکتا ہے، بالا دست نہیں ہوسکتا اورکوئی اتفاق سے بعن کسی جنگ میں گرفتار ہونے کی وجہ ہے یا غلام نژاد ہونے کی وجہ سے غلام بن جا تاہے۔

(۱) علم النبی (البیات) و و حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، جن کو وجود میں لانا ہمارے بس کی بات نبیس، اور وہ دونوں وجود ول ( وجود خارجی اور وجود ذہنی) میں مادہ کے مختاج نبیس ہوئے ، جیسے القد تعالیٰ ، کہ وہ خارج میں بلا مادہ موجود ہیں اور جب ان کا تصور کیا جاتا ہے تو بھی بلا مادہ ہوتا ہے ( مرید تنصیل کے لئے معین الفلہ ذمیں 800 دیکھیں)

(۳) علم طبیعی: وہ تھکست نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال ہے بحث کی جاتی ہے، جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے اوروہ چیزیں دونوں وجودوں میں مادہ کی تھاج ہوتی ہیں۔ جیسے انسان، کہا کرخارج میں پایا جائے گاتو گوشت پوست اور مڈیوں کی مخصوص شکل میں ہوگا، ادرا گراس کا تصور کیا جائے گاتو بھی ای شکل میں ہوگا، مادہ سے مجرد کر کے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی حال تمام اشیائے کونیہ اور مرکبات مضربہ کا ہے (معین الفلسفة س ۲۳۱)

(۳) علم ریاضی: وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ سے بحث کی جاتی ہے، جن کوموجود کرنا ہماری قدرت وافقیار میں نہیں ہے، جن کوموجود کرنا ہماری قدرت وافقیار میں نہیں ہے اوروہ چیزیں وجود ذہنی میں تو کسی مخصوص مادہ کی بھتاج نہیں ، مگر وجود خار بی میں مخصوص مادہ کی بھتاج ہیں، جیسے اعدا دا درعلم ہندسہ کی اشکال، کہان کا نصور تو مخصوص مادہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے، مگر خارج میں مادہ کے بغیر موجود نہیں ہوسکتیں (مزیر تفصیل کے لئے دیکھیں معین الفلیغیں ہو۔

(۵) حکمت عملیہ: جن موجودات مقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اور اختیار میں ہے، ان کے واقعی احوال کو اس حیثیت سے جاننا کہ ان پڑمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، حکمت عملیہ ہے، جیے اعمال شرعیہ: نماز ، روز ہ وغیرہ اور افعال حسنہ اور سینہ کی معرفت اور ان پڑمل پیرا ہونا۔ پھر حکمت عملیہ کی تین شمیس ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست بدنید (تفعیل کے لئے دیکھیں مجین افلاق، تدبیر منزل اور سیاست بدنید (تفعیل کے لئے دیکھیں مجین افلاق میں ا

ہاتی ترجمہ:اور بیسب تفصیل ان خصوصیات کی اور تدابیر ظاہرہ کی ہے، جس کا تعلق انسان کی قوت بہیمیہ سے اور اس کی دنیوی تدبیرات نافعہ سے ہے۔اور جان لیجئے کہ انسان، حیوانات کی دیگر اقسام کی طرح نہیں، ہلکہ اس کو حیوانات کے ادراک ہے بہتر اوراک حاصل ہے۔ اورانسان کے اُن ملوم میں ہے، جن پراس کے اکثر افراد متفق ہیں، علاوہ اس شخص کے جس کے ماذ ہ نے اس کَ نوع کے احکام کی نافر مانی کی ہے۔ (بعض یہ ہیں:)

(۱) این ایجاداور تربیت کے سبب کے بارے میں سوال کرنا۔

(۲) مدبرعالم كے ثبوت سے واقف كرنا، جس فياس كو پيدا كيا ہے اور دوزى پہنچار ہا ہے۔

(۳) اورائی بیداکرنے والے اور تدبیر کرنے والے کے سامنے، پوری توجداور علم سے عاجزی کرتا، جس طرح دائی اور ابدی طرح دائی اور ابدی طور پرزبان حال سے وہ خود بھی اور اس کی جس کے تمام بینے (بینی تمام حیوا تات ) عاجزی کرتے رہتے ہیں، اور ابدی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا کہ:

"کیا تجے معلوم بیں کے اللہ تعالی کے سامنے مجد دریز ہیں، جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین ہیں ہیں، اور سورج اور عالیہ اور سورج اور بہت سے انسان، ادر بہت سوں پرعذاب ٹابت ہوگیا۔"

کی سے بات نہیں ہے کہ درخت کا ہر جڑ ، خواہ بنی ہو، یا پت ، یا پھول: دائی اور ابدی طور پر، ابنا ہاتھ بیارے ہوئے ہے اس نفس نبا تیہ کے سرجز ء ہیں عقل تو وہ نفس نبا تیہ کی ایک تحریف کرتا، جو دو مرے جز کی تعریف سے مختلف ہوتی، اور اگر ہوتی درخت کے ہر جز ء ہیں عقل تو وہ نفس نبا تیہ کی ایک تعریف کرتا، جو دو مرے جز کی تعریف سے مختلف ہوتی، اور اگر ہوتیا ہر جزء کے لئے فہم تو چھپ جاتیا زبان حال سے بیاتھ بیار رنا اس کے علم میں، اور وہ تکفف حالی بوری توجہ ہاتھ بیسا رنا ہو جاتا ۔ پس بیباں سے بچھ لیجئے کہ انس ن جب تیز عقل والا تھا تو اس کا دل بحرگریا تکفف علی سے ، تکفف حالی کے مطابق ۔

اورانسان كخصوصيات ميس سے يوسى ب

ظاہر ہونا یعنی دعا کی قبولیت اور دیگر کرامات واحوال ومقامات۔

### تشريح:

(۱) خشوع بین اللہ کے سامنے نیاز مندی۔ نظافت بینی پاکی ، عدالت بینی انصاف اور ساحت بینی عالی ظرفی ، یہ چارصفات انسان کی مخصوص صفات ہیں۔ ان کی پوری وضاحت مجٹ دالع کے باب دالیع (رحمۃ اللہ: ۲۵۰۵) ہیں ہے۔
(۲) جبروت: اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلقات رکھنے والے معاملات ، ملکوت: فرشتوں سے تعلق رکھنے والے معاملات، ناسوت: تاس بیعنی انسان سے تعلق رکھنے والے معاملات ۔ مقامات واحوال: احسان (تصوف) کے شمرات و نتائج ، جیسے اللہ کی مجبت ، اللہ پراعتی دکھی و غیرہ جن کی تفصیل جلد دوم میں ابواب الاحسان کے تحت المعقامات و الاحوال کے عنوان سے آرجی ہے (ویکمیس رحمۃ اللہ ۱۳۲۳)

(۳) انسان کی اہیت حیوان ناطق ہے۔اس میں حیوان جنس ہے، پس جو مخلوقات حیوا نیت میں شریک ہیں وہ سب انسان کی جنس کے بیٹے ہیں۔اور ناطق فصل ہے، جونوع بناتی ہے، پس جینے افراد ناطق ہیں وہ سب انسان کی نوع کے جیٹے ہیں ،اول کو'' ابنائے جنس'' اور دوم کو'' ابنائے توع'' سکتے ہیں۔

#### لغات:

فَفَ شَى وَفَقَ شَ عنه: سوال كرنا ، بحث كرنا ... نَبَههُ: داقف كرنا ، جنّلانا ... ذبحيّ (صفت) تيز ذبطي بذبكي ف ذبحًا أن تيز فاطر مونا ..... خَلُصَ (ن) خُلُوصًا: فالص مونا نخلُصَ من كدا إلى كذا : فتقلّ مونا ... تفرّسَ: علامات سے كوئى چيز پيچاننا .... هَيِفٌ: فعِيلٌ بمعنى فياعلٌ ، هاجِفٌ (اسم فاعل) جس كى آواز شاكى دے، اور بولنے والا وكھلائى شد دے ... فطن (ن س ك) اور اكر كرنا ، مجمنا .... جل جَلالًا: بيزے مرتبہ والا بونا۔

تصحيح: له قوةُ التخلُص مطبوء تنخيس للتحلُّص تفاسي مُطوط كراجي على يــــ

☆ ☆ ☆

## انسانی امتیازات کاخلاصه

انسان کی امتیازی صفات، جن کی وجہ ہے وہ دیگر حیوانات ہے ممتاز ہوتا ہے، بہت ہیں، مگران کا خلاصہ اور نچوڑ وو
ہاتیں ہیں (۱) توت عقلیہ کی قراوانی (۲) اور توت عملیہ کی برتری، پھر ہرایک کے دودو پہلو ہیں ہفصیل درج ذیل ہے۔

() توت عقلیہ کی زیادتی: قوت عقلیہ اللہ نے ہر حیوان کودی ہے، تمام جانو را پنا نفع ونقصان سجھتے ہیں ، بھینس چرتے جرتے کوئی گھاس جھوڑ دیتی ہے، وہ جانتی ہے کہ وہ گھاس اس کے کھانے کی نہیں، مگر انسان کو اللہ تعالی نے قوت عقلیہ وافر مقدار میں بخش ہے اور بہی اس کا امتیاز ہے پھر انسان کی قوت عقلیہ کے دو پہلو ہیں:

(الف) عقل معاش بیعن و نیوی عقل میدوه عقل ہے جود نیا کے گور کھدهندوں میں لگی رہتی ہے، ہروفت راحت رس نی کے سامان ایجاد کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہے، اور ارتفاقات کی باریکیاں تلاش کرتی رہتی ہے بین نت نئی ایجادات کی دُھن میں لگی رہتی ہے۔

(ب)عقل معاد: بین اخروی عقل ، بیدوه الل ہے جوعلوم شرعید میں مشغول رہتی ہے۔ بیعلوم القد تعالیٰ نے انسانیت کو اس کی اخروی بھلائی کے لئے بخشے ہیں۔

نوٹ: انسان کا کمال عقل کے دونوں پہلؤ دں کو پہلٹھ لے کر چلنا ہے، عقل کوصرف دنیا کے چیجھے لگادینا کسی طرح قرین عقل نہیں۔

﴿ قوت عملیه کی برتری: الله تعالی نے انسان کوحیوانات سے پچھزا کد توت عمل نہیں دی ، ہاتھی ، گھوڑ ہے ، نیل ، جھو نے انسان سے زائد کام کرتے ہیں ، بلکہ انسان کا امّیاز توت عملی کی برتری ، نو قیت اور مزیرے ہے ۔ توت عملی کے بھی دو پہلو ہیں :

(انف) انسان کا افتیار وارادہ کے ملے کی راہ ہے اعمال کونگل لینا ۔۔ انسان اور جانوروں کے اعمال میں فرق یہ ہے کہ خیوانات اپنے کئے ہوئے اعمال کے اثرات کو قبول نہیں کرتے ، ان کے اعمال ان کے قس کی تھاہ میں نہیں ہینچے ، شان کے نفوس اعمال کی روح سے تعمین ہوتے ہیں۔ اور انسان اپنے کئے ہوئے اعمال کا عرق نچو کر ٹی لیتا ہے، اس کا دل اس کے اعمال کی روح سے تعمین ہوتے ہیں۔ اور انسان اپنے بی نفطی کرنے کے دل اس کے اعمال سے متناثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جانورائی میں کسی کوزخی کردیتی ہے ور انسان ایک ہا تعلی کوئی اس کے دل پر کوئی انراز ہیں ہوتا ہے اور اپنی میں کسی کوزخی کردیتی ہے یا ماردیتی ہے تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ، چنا نچہ وہ بہی تعلی دوبارہ کر سے ہے۔ مرانسان سے اگرینا طبی ہوجا نے تو وہ نہایت پشیمان ہوتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ وہ آئیدہ کہ می نفطی نہیں کرے گا۔

یمی حال اعمال صالح کا ہے، جانورکو کمی بھی عمل صالح سے خوشی نیس ہوتی ، کیونکہ اس کے دل نے اس عمل کا اثر قبول نہیں کیا ، ایک شیر نے ایک صالح کے ایک مار کا انداز اللہ کیا ، ایک شیر نے ایک صحالی کو اپنی بیشت پر بھا کر قافلہ تک پہنچادیا تھا ، عمر وہ اپنے اس کا رنامہ کی ابمیت سے ، واقف تھا ، اگر یہی کا رنامہ کوئی انسان انجام دیتا تو بھولانہ تاتا ، بلکہ وہ کا رنامہ اس کی سوائح میں لکھا جاتا۔

غرض حیوانات کے اعمال وجود پذیر ہوکرروح ہوائی لیجی نسمہ کے قوی ہے چیک جاتے ہیں، پھر فنا ہوجاتے ہیں، اس کے وہی علی دوبارہ کرنے ہیں حیوان کوکوئی باک محسوس نہیں ہوتا۔ اورانسان کے اعمال بھی اگر چہ وجود پذیر ہوکرختم ہوجاتے ہیں عمران کی روح نفس پی لیٹا ہے اس لئے اجھے اعمال سے نفس میں نور، اور یرے اعمال سے نفس میں تاریکیاں ہیدا ہوتی ہیں۔
تاریکیاں ہیدا ہوتی ہیں۔

اس کے بعد دفع دخل مقدر کے طور پرایک سوال کا جواب ہے۔

- ﴿ الْرَسُورُ بِيَالِيْدُ ﴾

سوال: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حیوانات کے اعمال اور انسان کے اعمال ہیں جوفرق بیان کیا ہے اس کا مقتضی ہے

ہے کہ انسان کو اس کے جمل پر جزاء باسزا طے ،خواہ اس نے وہ تعل اختیار وارادہ سے کیا ہو باجر واکراہ سے ، یا بھول
چوک سے ، کیونکہ اس کے جمرتعل کی روح اور اسپرٹ نفس ہیں ضرور کینچی ہے ، اس لئے کہ بھی انسانی اعمال کا امتیاز ہے ،
عالانکہ روایات ہیں صراحت ہے کہ بھول سے باچوک سے بااکراہ سے جوکام کرایا جاتا ہے اس پرمؤاخذہ نہیں ،مؤاخذہ سے کے لئے شرط ہے کہ انسان نے وہ عمل ارادہ واختیار سے کیا ہو۔

چواب: پہلے دو ہاتوں میں فرق سجھ لیں۔ ایک ہے کی چیز کافی نفسہ کم ، دوسری ہے اس چیز کا شمرہ اور نتیجہ، جیسے طعام وشراب کی فی نفسہ خاصیت شکم سیر کرنا اور سیر اب کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ کھانے پینے ہے کب روز ہ تو نے گااور کبیر باٹو نے گا ور کہ بیر بات کہ کھانے پینے ہے کب روز ہ تو نے گا اور کبیر باٹو اس کہ بیر بیر بات کے لئے تسعیف کوشر طقر اردیا ہے، پس ناسیا کھانے پینے ہے روز ہ نہیں ٹوشا مرشم سیر اور سیر اب تو اس صورت میں بھی ہوجا تا ہے۔ بینی جوطعام وشراب کافی نفسہ میم ہے وولو یا یا جائے گا۔

دوسری مثال: اہلیا و کہتے ہیں کہ زہر جان بتال ہے اور تریاق نفع بخش ہے بعنی اس سے سانپ کا کا ٹا اچھا ہو جاتا ہے، بیان دونوں چیز وں کی فی نفسہ تا ثیر کا بیان ہے، تمران کا تمر و ظاہر ہونے کے لئے اُن کا کھا تا بینا شرط ہے تیشی میں رکھے ہوئے زہر سے کوئی نہیں مرتاء اور کٹورے میں دھرے تریاق سے کوئی سانپ کا کا ٹاشفایا ہے تیس ہوتا، تمرز ہر کی فی نفسہ زہر تاکی اور تریاق کافی نفسہ نافع ہونا ان کے کھانے یہنے پر موقوف نہیں۔

ای طرح اعبال انسانی کی فی نفسہ تا نیمرات وہ جی جواو پر بیان کی گئیں۔ ربی سے بات کدان پر کب مؤاخذ ہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا؟ اس کے لئے شریعت نے شرط لگائی ہے کہ جب انسان ان کوارادہ واختیار ہے کرے گا تب مؤاخذہ ہوگا، در نہیں ،گراعمال کی اپنی تا فیرات تو مؤاخذہ نہ ہوگا، در نہیں ،گراعمال کی اپنی تا فیرات تو مؤاخذہ نہ ہوئے کی صورت میں بھی موجود ہوگی ،گرشر بیعت نے کسی مصلحت سے مؤاخذہ اٹھادیا۔ (جواب بوراہوا)

اوراو پر جوحیوا نات اورانسان کے اعمال کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے اس کی واضح نشانی بیہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ عبادتوں اور ریاضتوں کے قائل ہیں، کیونکہ وہ وجدانی طور پر ان کے انوارمحسوں کرتے ہیں، ای طرح معاصی اور منہیات ہے احتراز کے بھی قائل ہیں۔ کیونکہ وہ وجدانی طور پر گناہوں کی بختی دل ہیں محسوں کرتے ہیں، پس ٹابت ہوا کہ اعمال انسانی کا اثر درون پر پڑتا ہے، کیونکہ تمام لوگوں کا اتفاق بلاونہ نہیں ہوسکتا۔

(ب) انسان اپن توت عملیہ سے جوعباد تیں اور ریاضتیں کرتا ہے، اس سے احوال رفیعہ پیدا ہوتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ، الله پراغتاد کا بڑھنا اور حیوانات کے اعمال سے اس تم کے مطلق اثر ات پیدائیس ہوتے۔ بیرانسان کی قوت عمل کی برتری ہے۔



والأمورُ التي يمتازُ بها الإنسانُ، من سائر أفرادِ الحيوان، كثيرةٌ جدًّا، لكنَّ جمّاع الأمر وملاكه خصلتان:

أحدهما: زيادة القوة العقلية؛ ولها شُعبتان:

[1] شعبةً غائصة في الارتفاقات لمصلحة نظام البشر، واستنباط دقائقها.

[٢] وشعبة مستعدّة للعلوم الغَيْبيَّة، الفائضةِ بطريق الوهب.

وثانيهما: براعة القوة العملية؛ ولها أيضاً شعبتان:

[۱] شعبة: هي ابتبلاعُها للأعسال من طريق بُلْعوم اختيارها وإرادتها؛ فالبهائم تفعل أفعالًا بالاختيار، ولا تندخل أفعالُها في جَنْر أنفسِها، ولا تتلَوَّن أنفُسُها بأرواح تلك الأفعال، وإنما تُلْتَصِقُ بالقُوى القائمة بالروح الهوالي فقط، فيسهل عليها صدروُ أمثالِها؛ والإنسان يفعل أفعالًا، فَتُفْنَى الأفعال، وتُنزع منها أرواحُها، فَتَبْلَعُهَا النفسُ، فيظهر في النفس: إما نور، وإما ظُلمة.

وقولُ الشرع: شرطُ المسؤاخذة على الأفعال: أن يفعلَها بالاختيار بمنزلة قول الطبيب: شرطُ التَّضَرُّر بالسَّمَ، والانتفاع بالترياق أن يَدُخُلافي الْبُلعوم، وينزلافي الجوف.

وأمارة ماقلنا: من أن النفس الإنسانية تَبْلَعُ أرواح الأعمال: ما اتفق عليه أُمُّم بنى آدم: من عسل الرياضات والعبادات، ومعرفة أنوار كلّ ذلك وجدانًا، ومن الكفّ عن المعاصى والمنهيات، ورؤية قسوة كلّ ذلك وجدانا.

[7] وشعبة: هي أحوال ومقامات سَنِيَّة، كَمَحبة الله، والتوكلِ عليه، مما ليس في البهائم جنْسِهَا.

ترجمہ: اور وہ باتیں جن کی وجہ سے انسان، حیوان کے دیگر افراد سے متاز ہوتا ہے، بہت زیادہ ہیں، مگر ان کا فلا صداور نچوڑ دویا تیں ہیں:

ایک شاخ: انسانوں کے نظام کی مصلحت کے لئے تدبیرات نافعہ میں ، اور اس کی باریکیاں متنبط کرنے میں ذو بنے دالی ہے۔

> اورد دسری شاخ: ان علوم غیبیه (علوم دیدیه ) کے لئے مستعدہے، جن کا فیضان بطور بخشش ہوتا ہے۔ ادران میں سے دوسری: قوت عملیہ کی برتری ہے،ادراس کی بھی دوشا جیس ہیں:

ا کیٹاخ: قوت عملیہ کا عمال کونگلتا ہے، اپنے اختیار اور اپنے اراوے کے گلے کی راہ ہے، پس چوپائے اختیار سے

٠ (وَرَوْرِيبَالِيرَزِ ٢٠

ا عمال کرتے ہیں اوران کے اعمال ان کے نفس کی جڑ میں داخل نہیں ہوتے ،اوران کے نفوں اُن اعمال کی روح ہے تکمین مہیں ہوتے ۔وہ اعمال بس اُن قُو کی کے ساتھ جیک جاتے ہیں جوفقط روح ہوائی (نسمہ ) کے ساتھ قائم ہیں (حیوانات میں روح ربانی نہیں) چنا نچے اُن سے ان کے ماندافعال کا صاور ہونا آسان ہوجاتا ہے۔اورانسان بھی اعمال کرتا ہے، میں روح ربانی نہیں) چنا نچے اُن سے اسپر کے مین جاتی ہے، ایس اس کوفس نگل لیتا ہے، چنا نچے نفس میں یا تو نور یا تاریکی ظاہر ہوتی ہیں ،اور ان میں سے اسپر کے مین ہیں جاتی ہے، ایس اس کوفس نگل لیتا ہے، چنا نچے نفس میں یا تو نور یا تاریکی ظاہر ہوتی ہیں۔

اورشریعت کا ارشاد کہ:''انمال پرمواخذہ کے لئے شرط میہ ہے کہ آ دمی نے وہ انمال اختیار ہے کئے ہوں'' یہ تول طبیب کے اِس قول جیسا ہے کہ:''زہر سے نقصان کینچنے کے لئے ،اور تریات سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں گلے میں داخل ہوں اور پہیٹ میں اترین'

اوراس بات کی نشانی جوہم نے کہی کہ جو انسان کانفس اعمال کی روح کونگل لیتا ہے اور ہے جس پر انسانوں کے تمام گروہوں نے انفاق کیا ہے لیتنی ریاضتیں اور عبادتیں کرتا ،اور وجدان سے ان میں سے ہرایک کے انوار کو پہچانا ،اور گنا ،اور کا ہوں اور ممنوعات ہے رکنا اور وجدان سے ان میں سے ہرایک کے تنی کود کھنا۔

اور دوسری شاخ: وہ بلنداحوال ومقامات ہیں، جیسے اللہ کی محبت اور اللہ پر بھروسہ، اُن احوال میں سے جوچو پایوں مطلق نہیں یائے جاتے۔

#### لغات:







## انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہے

کیف خَلَق اللّه الخَلْق؟ اور کیف دَبُرَ اللّه الخَلْق؟ کی تقصیل گررچکی۔اب نیاعنوان شروع ہوتا ہے اور وہ ہے الإنسان یہ حساج فی توبیّت الی الشویعة لیمنی انسان کی تربیت کے لئے ایک قانون ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تربیت کے لئے ایک قانون ضروری ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں ایک فاص فتم کا اعتدال اس کی صورت مزاج میں ایک فاص فتم کا اعتدال اس کی صورت نوعیہ کی ذین ہے لیمنی انسان کا مزاج عایت ورج معتدل اس کے ہے کہ وہ 'انسان' ہے۔

انسان کے مزاج کا بیاعتدال چار چیزوں کا مرہون منت ہے لیعنی چار ہاتیں پائی جائیں گی تو اس کا مزاج معتدل رہے گا، ورنداعتدال باتی ندرہ سکے گا۔وہ جار ہاتیں بیر ہیں:

(۱) انسان کے لئے پچھالیے علوم ضروری ہیں جواللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوں، جن کوانمیائے کرام نے بوری توجہ سے حاصل کئے ہوں اور وہ دوسروں کو پہنچائے ہوں اور دوسروں کے ان علوم میں انمیاء کی تقلید کی ہو۔

(۲) انسان کے پاس ایس شریعت اور قانون ہو، جوعلوم ربانیداور معارف البید مشتمل ہو، اور اس قانون میں آرام سے زندگی گزارنے کی مفید تد ہیریں بھی ہوں۔

(۳) انسان کے لئے ایسے قواعد وضوابط ضروری ہیں، جواس کے افعال اختیاریہ سے بحث کریں اوران کواقسام خسہ: واجب ہمتنے بہ مباح ، مکر دہ اور حرام ہیں تقسیم کریں ، تا کہ انسان واجب ہمتنی باور مباح پر درجہ بدرج مل کرے اور مکر دہ اور حرام سے بیجے۔

(۴) سلوک کی مجھا بندائی تمہیری باتھی مجی اس کو بتلائی جائیں ،جن میں احوال ومقامات کی وضاحت ہو۔

ندکورہ چاروں یا تیں انسان کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے ،اور پھراس کو برقر ارد کھنے کے لئے ضروری ہیں،
انہی امورار بعد ہے انسان کے مزاج میں وہ اعتدال پیدا ہوگا جواس کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہے۔اس لئے حکمت خداوندی
میں ضروری ہواکہ اللہ تعالی اپنے علم از لی میں انسان کی قوت عقلیہ کی روزی کا سمامان کریں۔اور اس کو بہترین انسان پوری
طرح متوجہ ہوکر حاصل کر ہے اور وہ علوم دوسروں کو پہنچائے ،اور دوسر ہے لوگ ان علوم میں اس کی پیروی کریں بعنی سلسلہ
نبوت کا آغاز کیا جائے اور فہ کورہ علوم نازل کئے جائیں تاکہ انسان کی پرورش کا سمامان ہو،غرض جس طرح شہدی کھیوں کے
نفر دا تنظام کے لئے بعسوب کا ہونا ضروری ہے،ای طرح انسانوں کے لئے نبی کی شخصیت ضروری ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی گھاس خور مخلوق پیدا کریں تو ساتھ بی ایسی چرا گاہ بھی پیدا کرنا ضروری ہے جس میں وافر مقدار میں گھاس موجود ہوائی چرا گاہ کے بغیراس حیوان کی تربیت ناممکن ہے، کیونکہ گھاس کے بغیر وہ مخلوق کیسے جیئے گی؟!

- ﴿ وَمُزَرِّبَالْمِينَ إِ

غرض چراگاہ کا وجوداس حیوان کی پلانگ میں داخل ہے۔ای طرح جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ،اوراس کو ایک خصوص قتم کی صورت نوعیہ دی ، جو خاص علوم کی مقتصی ہے تو ضروری ہوا کہ اس کو فدکورہ علوم دئے جا کیں ،خواہ بلا واسطہ یا بالواسط، تا کہ وہ کمال مقدر حاصل کر تاجم کن بیں ۔غرض انسان کی بلانگ میں اُن علوم کا دیا جانا بھی شامل ہے اوران علوم پر عمل کرتے ہی کا نام '' تکلیف شرگ '' ہے۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کا مکلف ہونا اس کی بلانگ کا ایک جز ہے۔

واعلم أنه لما كان اعتدالُ مزاج الإنسان بحسب ماتعطيه الصورةُ النوعيةُ، لا يَتِمُ إلا:

[١] بعلوم يتخلص إليها أزكاهم، ثم يقلُّده الآخرون.

[٢] وبشريعة تشتمل على معارف إلهية، وتدبيرات ارتفاقية؛

[٣] وقواعدَ تسحتُ عن الأعمال الاختيارية، وتُقَسَّمُهَا إلى الأقسام الخمسة: من الواجب، والمندوب إليه، والمباح، والمكروه، والحرام.

[1] ومقدِّماتٍ تُبَيِّن مقامات الإحسان.

وجب في حكمة الله تعالى، ورحمته، أن يُهيني في غيب قدسه رزق قُوّته العقلية، يخلُص إليه أزكاهم، فيتلقاه من هنالك، وينقاد له سائر الناس، بمنزلة ما ترى في نوع النحل من يعسوب يدبّر لسائر أفرادها.

لولا هذا التلقى بواسطة، ولا بواسطة، ثم يَكُمَلُ كمالُه المكتوبُ له؛ فكما أن المستبصر إذا رأى نوعا من أنواع الحيوان لا يَتَعَيَّش إلا بالحشيش، اسْتَيْقَنُ أن الله دَبُرَ له مرعى، فيه حشيش كثير، فكذلك المستبصر في صنع الله يَسْتَيْقِنُ أن هنالك طائفة من العلوم، يَسُدُّبها العقلُ خَلْتَه، فيكمل كمالُه المكتوبُ له.

ترجمہ: اور جان کیجئے کہ جب صورت نوعیہ کی ڈین کے موافق انسان کے مزاج کا اعتدال بخیل پذیر نہیں ہوسکتا تھا، گر: (۱) ایسے علوم کے ذریعہ جن کی طرف انسانوں میں سے نہایت سخراانسان پوری طرح متوجہ ہو، پھر دوسرے اس کی چیرو کی کریں۔

(۲) اورالی شریعت کے در بعد جومعارف ربانیا ورتد بیرات نافعہ پڑتمل ہو۔

(۳) اورایسے توانین کے ذریعہ جوانسان کے اعمال اختیاریہ سے بحث کریں، اور ان کواقسام خمسہ: واجب، مندوب،مباح، مکروہ اور حرام کی طرف تغییم کریں۔

(") اورالی تمهیدی با تول کے ذریعے جوسلوک کے مقامات کی وضاحت کریں۔

تو حکمت خداوندی اور مهرالہی میں ضروری ہوا کہ وہ اپنی ذات مقدسہ کے علم ازلی میں انسان کی قوت عقلیہ کی روزی کا سامان کریں، جس کی طرف انسانوں میں سے یا کیز ہزین شخصیت پوری توجہ کرے، پس اس کو دہاں سے حاصل کرے، اور تمام لوگ اس شخصیت کی تابعداری کریں؛ جیسے آب دیکھتے ہیں شہد کی تھیوں میں کہ بعسوب کا ہوتا ضروری ہے، جواس کے تمام افراد کا لظم وانتظام کرے۔

اگرنہ ہوتا بیطوم کا حاصل کرنا، بالواسط با بلاواسط، تونہ پورا ہوتا انسان کا وہ کمال جواس کے لئے لکھ دیا گیا ہے۔
پس جس طرح بیہ بات ہے کہ جسب کوئی غور وفکر کرنے والا، حیوانات کی انواع میں سے سی نوع کود یکھا ہے کہ وہ گھا س کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ، تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے ضردر کسی ایسی چراگاہ کا انتظام کیا ہوگا، جس میں وافر مقدار میں گھاس موجود ہو، پس اس طرح اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور وفکر کرنے والا یقین کرتا ہے کہ وہاں (یعنی نفس الا مرمیں) علوم کا ایک حصہ ہے ، جس سے عقل اپنی حاجت روائی کر سکتی ہے، اور اُس کا وہ کمال تکیل پذر بے ہوسکتا ہے جواس کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔

#### لغات:

خسن اندازه ، کی چیزی مقدار یا تعداد جید الاجو بخسب العمل اور کها جاتا ہے هذا بخسب ذلك : بد اس كموائق ہاى طرح خسب ما ذكو على بحى بجى افظ ہے ، اردو هن بحى خسب حال كہتے ہيں ، طلب كى سين پر بخوم پر حدا التے جی سیالسی السمكان : پہنا اللہ التحقی ہونا خسلوں ) خسلوں ساالسی السمكان : پہنا اسد الباب : ورواز ویندكرنا ..... النحلة حاجت جمع جالال اور خلل ۔

### تشريخ:

- (۱) ہشسریعة کاعطف بعلوم پر باعادة حرف جر ہےاور قواعِد اور مقدّماتِ کاعطف بھی ای پرحرف جرکا عادہ کئے بغیرے۔
  - (r) وُجَبُ إِلَىٰ لَمَا كَانَ كَى جُرَاء بــــــ
- (۳) بالواسطة علوم کی تلتی کرنے والے: انبیاء کی امتیں ہیں اور بلاواسطة تلقی کرنے والے خود انبیاء کرام ہیں۔ انبیائے کرام خودا بی شریعتوں مِمل کرنے کے مکلّف ہوتے ہیں۔
  - (٣) تُقسِّمُهَا مِن هي مُعِيرِمتنز قواعد كي طرف، اور هامير الأعمال كي طرف راجع بـ ـ فقيح المفاحد المنطوعة على المنطوعة المنابي المنافية اور مقامات للإحسان تفاقية مطبوعة منطوط كراجي سـ ك بـ ـ







## انسان کی تربیت کے لئے پانچ علوم ضروری ہیں

انسان کی تربیت و تکمیل پانچ علوم پرموتوف ہے، جودرج ذیل ہیں۔

آ توحید وصفات کاعلم: لینی یہ جانا ضروری ہے کہ معبود صرف ایک ہستی ہے، بندگی اس کاحل ہے، کوئی اور بندگی کا حل ہے، کوئی اور بندگی کا سزا وار نبیل اور اُس معبود میں یہ یہ صفات ہیں لینی وہ ہستی اِن ان خوبیوں کی مالک ہے اور وہ ہر طرح کے نقائص سے یاک ہے۔

اور بینلم اس کے ضروری ہے کہ انسان مخلوق ہے اور اللہ تعالی خالق ہیں ، مخلوق اگر خالق کونہ بہجانے تو وہ کیا کمال
حاصل کرسکتی ہے؟! اور صرف بہجانتا بھی سود مندنہیں ، اپنی تمام نیاز مندیاں اس کے لئے مخصوص کرنا ضروری ہے ، ورنہ
در بددر کی مخوکریں کھانے کے سوا حاصل کیا ہوگا؟ اسی طرح صفات نسنی کاعلم بھی ضروری ہے ، کیونکہ انسان کی تربیت کا
تعلق صفات سے بھی ہے ، وہ اللہ تعالی کولیم ونبیر مانے گا بھی خلوت وجلوت میں اس کے احکام کی تیسل کرے گا۔ وہ اللہ
کی رڈ اقیت پڑھمئن ہونے کے بعد بی نا خدا ای سے رشتہ تو ڑے گا۔ غرض صفات جانے پرید بات موتوف ہے کہ
بندوں کو اللہ کے ساتھ کی شم کا معاملہ کرتا جا ہے۔

مر ذات وصفات کاعلم و آتی ترین علم ہے کیونکہ انسان معنویات کوبھی محسوسات کے ذریعہ بیجھنے کا عادی ہے اور ذات وصفات وراء الوار ، ہیں ،محسوسات ہے ان کی کوئی مشابہت نہیں ، پھرانسان سمجھے تو کیے سمجھے! محر بہر حال ان کی معرفت بھی ضروری ہے ، اس لئے قرآن وحدیث میں بید مسئلہ نہایت وضاحت سے معرفت بھی ضروری ہے اور ہرض کے لئے ضروری ہے ، اس لئے قرآن وحدیث میں بید مسئلہ نہایت وضاحت سے مسمجھایا محملاً الا کیا ہے۔

پہلےدد وختے رجملوں میں ساری بات سمجھادی ہے، قربایا سبحان الملْ و بعدد (اللّٰہ پاک میں اور خوبیوں کے ساتھ متعف میں) بعنی ان کی ذات ہر تقص وعب اور ہرکی سے پاک ہے، اس میں تمام صفات سلمید کی طرف اشارہ ہے اور دہ اپنی تقریف کے ساتھ میں، اور تعریف اس میں کی جاتی ہے جو خوبیوں کے ساتھ متصف ہو، پس بیتمام صفات موت کی طرف اشارہ ہے۔ وقوبیوں کے ساتھ متصف ہو، پس بیتمام صفات موت کی طرف اشارہ ہے۔

تکراللہ تعداد ، اللہ کے اپنے لئے وہ صفات ٹابت کیں ، جوانسانوں میں صفات مدح مجمی جاتی ہیں مثلاً زندگی ، سنا ، ویکھنا ،
قادر ہونا ، ارادہ کرنا ، بات کرنا ، غصہ ہونا ، ناراض ہونا ، جربانی کرنا ، بادشاہ ہونا ، بے نیاز ہونا وغیرہ ۔ اور ساتھ ہی یہ ضابطہ سمجھ دیا کہ:'' اللہ کے مانندکوئی چیز ہیں' تا کہ اللہ کی صفات کو بچھتے ہیں انسان غلطی نہ کرے ، پھراس'' مانند نہ ہونے'' کو بھی کھول کر سمجھایا کہ وہ جانے بیشک ہیں ، گران کا جائنا ہمارے جانے کی طرح نہیں ۔ وہ بارش کے قطروں کی گنتی ،
بیابان کے ریت کی تعداد ، درختوں کے چوں کا شار اور حیوانات کے سانسوں کی گنتی بھی جانے ہیں ۔ وہ دیکھتے ضرور

ہیں، گران کا دیکھنا ہمارے و کیھنے کی طرح نہیں، وہ تاریک رات میں چیونی کے رینگئے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ سنتے بقیبنا ہیں گران کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں، وہ کواڑ بھڑ ہے ہوئے کمروں میں لحافوں کے بنچے دلوں کی دھڑکن کو بھی سنتے میں۔ اسی طرح ویکر صفات کواٹی صفات جیسا نہ بھی میں۔ اسی طرح ویکر صفات کواٹی صفات جیسا نہ بھی ہیں۔ اسی طرح ویکر صفات کواٹی صفات ہوتی ہے، مشرکین اللہ کی صفات کا کما حقداد راک نہیں رکھتے ، اس لئے وہ شرک کی گندگی میں وہ تا ہیں۔ کے دہ شرک کی کندگی میں وہ تا ہیں۔

عبادتوں کاعلم بلینی بندوں کو پروردگار کی بندگی کس طرح کرنی جاہئے؟ اس کی درست صور تیس کیا ہیں؟ اور غلط طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ غلط طریقوں سے بندگی کرنے سے بجائے قرب کے دوری پیدا ہوتی ہے۔

ت تدبیرات نافعہ کاعلم: انسان گواللہ کی بندگی اور آخرت کے کاموں کے لئے بیدا کیا گیا ہے، گراہ ایک وفت تک و نیا ہی میراے ایک وفت تک و نیا ہیں رہنا ہے اس لئے ارتفاقات کاعلم بھی ضروری ہے، جیسے مدارس عربیہ کے طلبہ کا مقصد حیات وین پڑھ کردین کی خدمت کرنا ہے، گران کو و نیا ہے بھی سابقہ پڑتا ہے، اس لئے ضروری و نیوی علوم، بالخصوص رائج زبانوں کا علم ضروری ہے، تا کہ و نیوی دندگی میں ان کوکسی انجھن سے دو جا رنہ ہونا پڑے۔

﴿ استدلال کاعلم: بینی جب کسی اسلامی مسئلہ میں معمولی لوگوں کوشبہات ڈیش آئیں اوروہ اسلام پراعتراضات کریں تو ان کی عقدہ کشائی کیسے کی جائے؟ قرآن کریم میں مشرکین، یبود، نصاری اور منافقین کے شکوک دشبہات کا قلع تنع کیا گیا ہے۔ بیاستدلال کاعلم بھی انسان کے لئے ضروری ہے۔
ہے۔ بیاستدلال کاعلم بھی انسان کے لئے ضروری ہے۔

﴿ پندوموعظت كاعلم: لو بى طرح دل بهى زنگ آلود بوتا به دنیا كى مشغولیوں سے دل سخت بوجاتا ب، اس كے وقتا فوقت بندوموعظت ضرورى ب، قرآن بهى درمیان درمیان كلام میں بهكام كرتا ب اور رسول الله مطالعة بندوموعظت ضرورى بندوموعظت تمن من كمضامين سے كى جانى جا بي اور اسول الله ميں بندوموعظت تمن من كمضامين سے كى جانى جا بي :

(۱) انسان کوالند کی تعتیل یا دولائی جا کی مشہور مقولہ ہے الإنسان عبد الإحسان یعنی احسان مند ہونا انسان کی خصوصیت ہے اس لئے جب اس کوالند کی تعتیل یا دولائی جا کیں گی تو اس میں ضرور شکر گراری کا جذبہ پیدا ہوگا۔
(۲) وہ دا تعات بیان کئے جا کیں جو حق و باطل کی شکش کے نتیجہ میں چیش آئے ہیں، جن میں اہل حق کو نجات می ہے اوراہل باطل تباہ ہوئے ہیں۔ جیسے مولی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر سے پار ہونا ، اور فرعونیوں کے قبر وعذا ب سے نج جانا ، اور فرعون کا لا وَلاَئکر سمیت غرقاب ہو جانا ، اور فرعون کا لا وَلاَئکر سمیت غرقاب ہو جانا اور صفح ہوئے جی کے جائے ہیں تو اس کا دل پیسل جاتا ہے۔
مفید ہیں ، کیونکہ انسان کے سامنے جب عواقب اعمال کے نمونے چیش کئے جائے ہیں تو اس کا دل پیسل جاتا ہے۔
مفید ہیں ، کیونکہ انسان کے سامنے جب عواقب اعمال کے نمونے چیش کئے جائے ہیں تو اس کا دل پیسل جاتا ہے۔
(۳) مرنے کے بعد قبر ہیں ، پھر قیامت کے میدان میں جو احوال چیش آئیں گے۔ ای طرح جبنم ادر اس ک

(٣) مرنے کے بعد قبر میں ، پھر قیامت کے میدان میں جواحوال پیش آئیں گے۔ ای طرح جبنم اور اس کی ہوانا کیوں کا تذکرہ کرنے کے فکر پیدا ہوتی ہے۔ ہولنا کیوں کا تذکرہ کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔

#### وتلك الطائفة:

منها: علم التوحيد والصفات: ويجب أن يكون مشروحا، بشرح يناله العقل الإنسانى بطبيعته، لا مُغْلَقا لايناله إلا من ينكرُ وجودُ مثله؛ فَشَرح هذا العلم بالمعرفة المشار إليها بقوله: "سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِه" فأثبت لنفسه صفاتٍ يعرفونها ويستعملونها بينهم: من الحياة والسمع، والسعر، والقدرة، والإرادة، والكلام، والغضب، والسّخط، والرحمة، والمُلك، والبعنى؛ وأثبت مع ذلك: أنه ليس كمثله شيئ في هذه الصفات، فهو حيِّ لا كحياتنا، بصير لا كبصرنا، قدير لا كقدرتنا، مريد لا كإرادتنا، متكلم لا ككلامنا، و بحو ذلك؛ ثم فسر عدم المماثلة بأمور نَسْتَبُعدُها في جنسنا، مثلُ أن يقال: يعلم عدد قطر الأمطار، وعدد رمل الفيافي، وعدد أوراقِ الأشجار، وعدد أسفاس الحيوانات، ويبصر ديب النّمل في الليلة الظّلُماء، ويسمع ما يُتَوَسُوس به تحت اللّحُف، في البيوت المُغلقة عليها أبو الها، و نحو ذلك.

ومنها: علم العبادات.

ومنها: علم الارتفاقات.

ومنها : علم المخاصمة، أعنى: أن النفوس السفلية إذا تولدت بيبها شُبُهات، تُدافع بها الحقّ، كيف يُحل تلك العُقَد؟

ومنها: علم التذكير بآلاء الله، وبايام الله، وبوقائع البرزح والحشر

### ترجمه: اوروه مجموعة علوم بيرين:

ان میں سے ایک: تو حید وصفات کاعلم ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی اس طرح وضاحت کی جائے کہ انسانی عقل اپنی فطری صلاحیت سے بچھ لے، ایس مغلق انداز بیان نہ ہو کہ جے وہ لوگ بی بچھ کیس جن کے ہاند کا پیا جانا تا در ب ( لیمنی شاذ و نا در لوگ بی بچھ کیس) چنانچہ اس علم کی تشریح کی اُس معرفت کے ذریعہ جس کی طرف اشرہ کیا گیا ہے سب حسان اللّٰہ و بحمدہ سے، پس اللّٰہ نے ایپ لئے وہ صفات ثابت کیس جن ولوگ جانے ہیں، اور جن کو باہم استعمال کرتے ہیں لیمنی زندہ ہوئا، سنمنا، و کھنا، قاور ہونا، ارادہ کرنا، بات کرنا، غصہ ہوتا، تاراض ہونا، مہر بانی کرنا، بادشاہ ہونا اور بونا، اور اس کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ کے مانند کے مانند اس صفات میں کوئی چیز نہیں ۔ پس وہ زندہ ہیں گر ہماری قدرت کی طرح نہیں، وہ قدرت والے ہیں گر ہماری قدرت کی طرح نہیں، وہ بات کرنے والے ہیں گر ہماری قدرت کی طرح نہیں، وہ بات کرنے والے ہیں گر ہماری قدرت کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھراس '' مانند نہ ہونے'' کی تغییر کی گن ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستجد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھراس '' مانند نہ ہونے'' کی تغییر کی گن ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستجد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھراس '' مانند نہ ہونے'' کی تغییر کی گن ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستجد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھراس '' مانند نہ ہونے'' کی تغییر کی گن ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستجد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے مانند، پھراس '' مانند نہ ہونے'' کی تغییر کی گن ایسی چیز ول کے ذریعہ جن کوہم مستجد بچھتے ہیں کی طرح نہیں، اور اس کے خور تو بیکھ کی کھر کی گنا ہے کہ کو کھیں کا کھر کی کھر کی گنا ہے کہ کو کی کھر کی گنا ہے کی کھر کی گنا ہے کہ کو کی کھر کی گنا ہے کہ کو کھر کی گنا ہے کہ کو کی کھر کی گنا ہے کہ کو کے کہ کو کے کہ کی کی کھر کی گنا ہے کہ کو کی کھر کی گنا ہے کہ کو کے کہ کی کھر کی گنا ہے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی گنا ہے کہ کی کھر کے کہر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر

ہماری جنس میں ( بعنی انسانوں میں ) جیسے یہ کہا جائے کہ وہ بارش کے قطروں کی تعداد، جنگل کے ریت کے ذروں کی مقدار، درختوں کے پنجوں کا شمار، اور حیوانات کے سمانسوں کی گفتی جانے ہیں۔ اور وہ تاریک دات میں چیونی کے رینگئے کو و کھتے ہیں اور وہ ان باتوں کو سنتے ہیں جن کے وسوے گزرتے ہیں، لحافوں کے بنچے، ایسے گھروں میں جن کے درواز بے مجزے ہوئے ہیں، اوراس کے مانز تعبیرات۔

اوران میں سے ایک: عباد توں کاعلم ہے۔

اوران میں سے آیک: مدہیرات نافعہ کاعلم ہے۔

اور ان میں سے ایک: جھکڑا کرنے کاعلم ہے، میری مرادیہ ہے کہ معمولی درجہ کے لوگوں کے دلوں میں جب شبہات جنم لیں ،جس سے وہ حق کامقابلہ کریں ،تو ان گر ہوں کو کیسے کھولا جائے؟

اوران میں سے ایک: الله کی نعمتوں، الله کے دنوں اور برزخ اور حشر کے واقعات سے هیجت کرنے کاعلم ہے۔ تصحیح: نستبعدها فی جنسنا مطبوء ترخیس مستبعدة فی جنسنا تھا، سے مخطوط کرا چی ہے گ ہے۔

\*

**₩** 

\*

# علم ازنی میں علوم خمسه کی تعیین

او پرجن علوم خمسہ کا ذکر آیا ہے، جوانسانوں کی تربیت کے لئے ضروری ہیں، وہ آ دم علیہ السلام ہے کیکر خاتم النبیین میلانڈ تیلیز کیک بھی امتوں کے لئے ضروری ہیں، ہرزمانہ میں بہی علوم نازل کئے مجئے ہیں، البتہ ہرزمانہ کے لوگوں کی استعداد طحوظ رکھ کران کی شرح کی تئی ہے۔

اس كاتنعيل بيه الله تعالى في ازل من چند باتون برنظروالى:

الك : نوع انساني يرجوآ كنده وجودين آنے والى بـــ

دومرى:انسانون كاس استعداد پرجوان من برابر چلتى ريخ ،اورايك دومركاوارث بوتار بكا-

تيسرى: انسانون كي قوت ملكيه ير، كيونكه اس كي غذا بمي فراجم كرني ضروري بـــ

چونگی: اس تدبیر پر جوانسانوں کی اصلاح کے لئے ضروری ہے، یعنی ندکورہ علوم خسیہ ضروری ہیں جن کی ہرز ہانہ کی استعداد کے مطابق شرح کی تی ہے۔

ندکورہ چاروں با توں پرنظر ڈال کراللہ پاک کی ذات میں ندکورہ علوم خمسہ محدود دو تعین ہو کرمتمثل ہو مجئے لیعنی یک کونہ ان کا وجود ہو گیا ،علوم خمسہ کا بھی وجودا شاعرہ کی اصطلاح میں 'کلام نسی' کہلاتا ہے اوروہ اس کوقد یم ، نتے ہیں اور یہی اللہ کی صفت کلام ہے جواللہ کی صفات علم وارادہ اور قدرت کے علاوہ ہے۔

- (رَ زَرُ بَالْإِيْنُ ﴾

فَنَظُرَ الْحِقُ تِبَارِكُ وتعالَى في الأزل إلى نوع الإنسان، وإلى استعداده الذي يُتَوَارَثُه ابناءُ النوع، ونَظَرَ إلى قوتُه الملكية، والتدبير الذي يُصْلِحُه من العلوم المشروحة حَسَبُ استعداده، فتمشَّلَتُ تلك العلوم كُلُها في غيب الغيب محدودة ومُحْصَاة، وهذا التمثل هو الذي يُعبِر عنه الأشاعرة بالكلام النَّفْسِي، وهو غير العلم، وغير الإرادة والقدرة.

ترجمہ: پہن حق نبارک وتعالی نے ازل میں دیکھانوع انسانی کو ،اوراس کی اُس استعداد کو جس کے وارث ہوتے رہیں گے ابنائے نوع ( یعنی جو استعداد انسانوں میں سلسل چلتی رہے گی) اوراس کی قوت ملکیہ کو دیکھا ،اوراس تدبیر کو دیکھا جونوع انسانی کی اصلاح کرنے والی ہے یعنی و وعلوم ( خسبہ ) جن کی ( ہرز مانہ میں ) انسان کی استعداد کے موافق شرح کی گئی ہے ،
انسانی کی اصلاح کرنے والی ہے یعنی و وعلوم ( خسبہ ) جن کی ( ہرز مانہ میں ) انسان کی استعداد کے موافق شرح کی گئی ہے ،
ایس وہ تمام علوم مقرر و متعین ہو کرمتم کی ہوگئے ( بیعنی کی گونے موجود ہو گئے ) غیب کے غیب میں ( بعنی اللہ کے علم از لی میں ) اوراس تمثل کو اشاعرہ ' کیا مفت ہے۔

#### لغات:

تُوَادُتُ القومُ : أيك دوسر عكاوارت بونا .... تَمَثَّلُ لَهُ الشيئُ : تَصُور بونا . ... مُحَدُّوْدٌ وركيا بواءا حاط كيا بوا .... أَخْصَى الشيئَ : شَاركرنا ...

### تشريخ:

کلام نفی و معنی میں جو متکلم کے دل میں ہوتے ہیں، جن پر الفاظ بالکھنا یا شارہ کرنا ولائے اے، انطل کہتا ہے:

إن الحکلام نفی الفُوّاد، وإنما جُعل الملسانُ علی الفوّاد دلیلا

ادر الله تعالیٰ کی صفت کلام اور قرآن کریم کے قدیم ہونے کی بحث طویل ہے، شائفین حضرت شخ البند مولانا محمود حسن دیو بندی قدس مرہ کی کتاب جُھندُ الْسَمْ قِلْ فی تنزید الْمُعِزِّ والْمُدِلْ ویکھیں، یاعلم کلام کی بروی کتابیں ویکھیں، دستورالعلماء (۱۵۳۱۳) میں بھی مختفر گفتگو ہے۔

## علوم خمسه كايبلاظلى روحاني وجود

پھر جب کا مُنات کا آغاز ہوا، اور ملائکہ کی تخلیق کاوفت آیا، توحق تعالی کے علم از لی ہیں یہ بات تھی کہ افراد انسان کی بہودی کے لئے ملائکہ کا وجود ضروری ہے۔ ملائکہ کا تعلق انسانوں سے اتنا گہراہے جتنا ہمارے تُو ی عقلیہ کا ہم سے ۔ انسان: انسان، ی عقل وہم ہے۔ عقل ندر ہے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہیں فرض جتنی اہمیت عقل وہم کی ہے اتنی انسان: انسان، ی عقل وہم ہے۔ عقل ندر ہے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہیں فرض جتنی اہمیت عقل وہم کی ہے اتنی

بی اہمیت انسان کے تعلق سے ملائکہ کی ہے چنانچیافرادانسائی پرمہرائی فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے ملائکہ کوکلمہ "کن" سے پیدا فرمایا، اوران کے سینوں میں ان علوم خسد کا پڑتو امانت رکھ دیا، جوعلم ازلی میں مقرر و تعیین ہوکر ممثل ہو نکے تھے، اس طرح علوم خسد دوحائی صورت میں متصورہ و محکے۔اوران ملائکہ کاذکر اللہٰ فین یَحْمِلُون الآیة میں آیا ہے۔ بیآیت پہلے ملا اعلی کے باب میں گزریکی ہے۔

لم نساجاء وقتُ خَلْق الملائكة، عَلِمَ الحقُ أن مصلحة أفراد الإنسان لاتَتِمُ إلا بنفوس كريسة، بَسْبَهُ الله نفسه، فأوجدهم كريسة، بَسْبَهُ الله نفسه، فأوجدهم بكلسمة: ﴿ كُنْ ﴾ بِمَحْضِ العناية بأفراد الإنسان، فأودع في صدروهم ظلاً من تلك العلوم السمحدودة المُحْصَاةِ في غيب غيبه، فَتَصَوَّرَتْ بصورة رُوحية، وإليهم الإشارة في قوله تبارك وتعالى: ﴿ الَّذِيْنَ يَحْمَلُونَ الْعُوْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ الآية.

ترجمہ: پھر جب ملائکہ کی تخلیق کا وقت آیا توحق تعالی نے جانا کدافرادانسانی کی صلحت تھیل پذیر ہیں ہو سکتی ہگر چندا سے نفوس کر برر کے ذریعہ جن کا تعلق توع انسانی کے ساتھ ایسا ہے ، جیسا ہم میں سے ایک آ دمی کے تو کی عقلیہ کا تعلق اس کی ذات سے ، پس اللہ تعالی نے ان ملائکہ کو پیدا فر مایا کلہ ''کن' سے چھن انسان کے افراد پر مہر ہائی فرمات ہوئے ، پھران کے سینوں میں امانت رکھا ان علوم کے پَرْتُو کو، جومقرر وضعین ہو چھے تھے فیب الغیب میں ، پس وہ علوم روحانی صورت میں متصور ہو گئے ، ادرائی طائکہ کی طرف اشارہ ہے ارشاد ہاری تعالی : آگیدین یہ خصلون الفوش و من خواله الفوش و من الحدی الفوش و من الحدی الفوش و من الفوش و من الحدی الفوش و من الفوش و من الفوش و من الحدی الحدالی الفوش و الآیہ ہیں۔

لعُمت الفور له الشيئ: اس كرين مس مورت آكل ـ

☆

公

☆

# علوم خمسه كا دوسراروحاني وجود

پھر جب وہ ادوارآتے ہیں، جن کا تقاضا ہوتا ہے کہ ملتوں اور حکومتوں ہیں تبدیلی آئے تو ان علوم خمسہ کو دوسراروحانی و جود و یاجا تا ہے اور میدو بخوصل و شرح ہوتا ہے بیعی اُن ادوار کے موافق ان علوم خمسہ کی شرح و تفصیل کر دی جاتی ہے ، پھر و ہاں ہے وہ علوم ہرز مانہ کے نبی پر نازل ہوتے ہیں، جیسے خاتم النبیین مینائنگیا گیا دور آیا تو پورا قر آن ایک ساتھ لوح محفوظ سے سائے دنیا پر مشب قدر میں تازل کیا گیا سورۃ الدخان آیات (۳۶۳) میں اس کا تذکرہ ہے بیشر بعت محمد سے کا دوسراروحانی و جود بخشا جاتا ہے پھروہ

### شریعت اُس زمانہ کے پیٹمبر پرنازل کی جاتی ہے۔

ثم لما جاء بعضُ الْقِرَانَاتِ المقتَضِيَة لتغيير الدُّولِ والْمِلَلِ،قَضَى بوجود روحاني آخر لتلك العلوم، فصارت مشروحة مفصلة بحَسَب مايليق بتلك القِرَانَات، وإليها الإشارة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيْمٍ ﴾

ترجمہ: پھر جب بعض وہ قرانات (زمانے) آتے ہیں جوملتوں اور حکومتوں میں تبدیلی کے مقتضی ہوتے ہیں تواللہ اتعالیٰ ان علوم کے ایک دوسرے روحانی وجود کا فیصلہ فرماتے ہیں، پس وہ علوم اُن قرانات کے حسب حال مفصل ومشرح ہوجاتے ہیں۔ اورانہی قرانات کی طرف اشارہ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہیں کہ:'' بیشک ہم نے اس کو (کوح محفوظ سے آسان دنیا پر) ایک برکت والی رات (یعنی شب قدر میں) اُتاراہے، بیشک ہم آگاہ کرنے والے ہیں، اُس رات میں (اس میں اشارہ ہے اووار کی طرف) ہر حکمت والا معاملہ تھم ہوکر طے کیا جاتا ہے۔

### تشريح:

(۱) دُوَلُ اور دِوَلٌ جمعیں ہیں دَوْلَةً کی،جس کے معنی ہیں اولئے پدلنے والی چیز، جو بھی ایک کے پاس ہوتو بھی ووسرے کے پاس، جیسے ، ل اور حکومت وغیرہ۔ یہاں حکومتیں سراد ہیں۔اور المملَل جمع ہے المملَّة کی،جس کے معنی ہیں مذہب بشریعت۔

(۲) قِوَانات جَمْع ہے قِوَانَةً كَيْمُم بْجُوم كَى اصطلاح بين جب دوستارے أيك برج مِن ايك درجه مِن جَمْع بوتے بيل تواس اجتماع كو قِوَان اور نَطَر كَتِتِ بِين (دستور العلماء ٣٤٣٠٣ ما دُه نظر ات الكو اكب)

پہلے ہاب رائع (سنت اللہ کے بیان) میں اس مقصل گفتگوگزری ہے کہ علویات کے سفلیات پر اثر ات پڑتے ہیں یا نہیں، شاہ صاحب رحمداللہ کا رجحان جوت کی طرف ہے قر انات کا ذکر اس نقط فیظر سے بچھٹا چاہئے۔حضرت اقد س مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو می قدس سرہ نے بھی ﴿فَلآ أُفْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجُوْمِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ ﴾ (سورة الواقع آیات کے الفاظ یہ ہیں:

"سفلیات رااگر بهرانفعال نهاده اند، علو بات راجلوهٔ إفعال داده اند، برتغیرے دانقلابے که در خاکدانِ زمیں زوی د مد، منشأ آن درعالم اسباب جمیں کواکب اند، که باطوار مختلفهی آیندوی روتد،

عمده تغیرے وہمین انقلاب کہ پس از' انقلاب ظہور قِدَم بائینہ صدوث' برروئے کارآ مد، نزول قرآنی است۔ نظر برین زائچ ایں انقلاب از جملہ زائچ ابر تر باشد، ونقشۂ این اجمال کہ از اجتماع جملہ نجوم بہیت مخصوصہ ظہور فرمووہ، انظر برین زائچ ایں انقلاب از جملہ زائچ ابر تر باشد، ونقشۂ این اجمال کہ از اجتماع جملہ نجوم بہخداوندی گردیدہ از جملہ نقشہائے کہ درحوادث کہ قسم بہخداوندی گردیدہ

اند، بدین نقشہ ندرسد، بدیں سبب موصوف بیتم عظیم گردیدہ' (اسرارقر آنی صس جواب سوال دوم) (۳) بعض لوگ' بابر کت رات' ہے شب براءت (پندر ہویں شعبان) مراد لیتے ہیں ۔ بینہایت ضعیف اور ش ذ تفسیر ہے۔قابل اعتمانہ ہیں۔

. ( ٣ ) المقتضية تمام تحول من المقتفية تهاء يح مخطوط كرا جي سے كى ہے۔

☆

\*

## علوم خمسه كاانبياء برنزول

عوم خمسہ کو دوسرارو حانی وجود دیے کے بعد حکمت خداوندی کی عظیم شخصیت کے پائے جانے کا انتظار کرتی ہے،
جس میں وی قبول کرنے کی استعداد ہو، جس کی رفعت شان کا حظیر ۃ القدس میں فیصلہ کیا جاچکا ہو۔ پھر جب ایسی شخصیت موجود ہوجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برگزیدہ کر لیتے ہیں، اور اس کواپنے کام کے لئے خاص کر لیتے ہیں اور اس پر کتاب نازل فرماتے ہیں اور لوگوں پر اس کی اطاعت ضروری قرار دیتے ہیں، موٹ علیہ انسلام کے قصہ میں سورہ طہ کتاب نازل فرماتے ہیں اور لوگوں پر اس کی اطاعت ضروری قرار دیتے ہیں، موٹ علیہ انسلام کے قصہ میں سورہ طہ آیت (۱۳) میں آیا ہے کہ: 'دمیں نے تم کو (نبی آیت کے لئے) منتخب فرمایا ہے کہ: 'دمیں نے تم کو اپنے لئے منتخب کیا'' اور آیت (۱۳) میں فرمایا گیا ہے کہ: 'دمیں نے تم کو (نبی بنانے کے لئے) منتخب فرمایا ہے، پس ( اس وقت ) جو پچھ وی کی جارتی ہے اس کوئن لو'' ان آیات میں میں مضمون بنانے کے لئے ) منتخب فرمایا ہے، پس ( اس وقت ) جو پچھ وی کی جارتی ہے اس کوئن لو'' ان آیات میں میں مصمون ہیں معاملہ ہرنبی کے ساتھ پیش آتا ہے بعنی کارنبوت کے لئے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

ثم انتظرتُ حكمة الله لوجودِ رجلٍ زَكِي، يستعدُّ للوحى، قد قُضى بعلُوِّ شأنه وارتفاع مكانه، حتى إذا وُجِدَ اصْطَنَعَهُ لنفسه، واتَّخَذَه جارِحةٌ لإتمام مراده، وأنزل عليه كتابه، وأوجب طاعتَه على عباده، وهو قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴾

مرجمہ: پر حکمت خداوندی انظار کرتی ہے کسی ایسی اچھی نشو ونما پانے والی شخصیت کے وجود کا، جو وتی کے لئے تیار ہو، جس کی بلندی شان اور رفعت مکانی کا فیصلہ ہو چکا ہو، یہائنگ کہ جب ایسی خصیت پائی جاتی ہے تو اس کو ابند تعالی این کا میں اور اس کو اپنی مراوکی تھیل کے لئے عضو (وسیلہ) بنا لیتے ہیں اور اس پر اپنی کتاب نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کی فرما نبر داری کو اپنے بندوں پر واجب کرتے ہیں۔ اور موی علیہ السلام سے ابتد پاک کہ بہی ارشاد ہے کہ: ''میں نے آپ کو فتی فرما ہائے۔'

☆

N

☆

## بإبكاخلاصه

فما أوجب تعيينَ تلك العلوم في غيب الغيب إلا العناية بالنوع، ولاسأل الحقّ فيضانُ نفوس الملا الأعلى إلا استعدادُ النوع، ولا أَلَحَ عند القِرَانات بسؤال تلك الشريعة الخاصة إلا أحوالُ النوع: قللُه الحجةُ البالغةُ!

فإن قيل: من أين وجب على الإنسان أن يُصَلِيُّ؟ ومن أين وجب عليه أن يَنْقَاذ للرسول؟ ومن أين حَرُّم عليه الزنا والسرقَةُ؟

فالجواب: وجب عليه هذا، وحَرُم عليه ذلك، من حيث وجب على البهائم أن تَرْعَى الحشيش، وحرم عليه أكلُ اللحم، ووجب على السّباع أن تأكل اللحم، ولا تَرْعَى الحشيش، ومن حيث وجب على السّباع أن تأكل اللحم، ولا تَرْعَى الحشيش، ومن حيث وجب على النّحل أن يَتْبِع اليعسوبَ؛ إلا أن الحيوان اسْتَوْجب تَلَقَّى علومِها إلهامًا جِبِلّيًا، واستوجب الإنسانُ تَلَقَّى علومِه كَسْبًا ونَظَرًا، أووحيًا، أو تقليدًا والله أعلم.

ترجمہ: پسنہیں واجب کیاغیب الغیب (بعن علم باری تعالیٰ) میں ان علوم کی تعیین کو بھرنوع ان نی پرمہر ہی نے۔ اور حق تعالی سے نہیں درخواست کی ملاً اعلی کی ارواح کے فیضان کی بھرنوع انسانی کی استعداد نے۔اور باصرار سوال نہیں کیا مختلف ادوار میں خاص شریعتوں کا بھرنوع انسانی کے احوال نے ، پس کامل بربان انڈہ ہی کے لئے ہے!



پس اگر سوال کیا جائے کہ کہاں ہے انسان پر واجب ہوا کہ وہ نماز پڑھے؟ اور کہاں ہے اس پر واجب ہوا کہ وہ رسول کی اطاعت کرے؟ اور کہاں ہے اس پر زنااور چوری حرام ہوئے؟

تو جواب یہ ہے کہ اس پر بیر چیز واجب، اور وہ چیز حرام ہوئی ہے، جہاں سے چو پایوں برگھاس چرنا واجب ہوا ہے، اور ان برگوشت کھانا واجب ہوا ہے اور دید بات ضروری ہوئی ہے کہ وہ گھاس نہ چریں، ان برگوشت کھانا واجب ہوا ہے اور دید بات ضروری ہوئی ہے کہ وہ گھاس نہ چریں، اور جہاں سے شہد کی تھیوں پر واجب ہوا ہے کہ وہ اپنے سروار کی انتاع کریں۔البتہ حیوان جبلی البام سے اپنے علوم کو حاصل کرنے کا ستحق ہوتا ہے۔ ہی اللہ کرنے کا ستحق ہوتا ہے، اور انسان غور وفکر سے یاوی سے یا تقلید سے اپنے علوم کو حاصل کرنے کا ستحق ہوتا ہے۔ ہی اللہ تعالیٰ بہتر جائے ہیں۔

فائدہ: کسب نفوی معنی میں نہیں ہے، بلکہ بینطق کی اصطلاح ہے اور نظر کی مترادف ہے۔ اور آخر میں والسک اعلم مخطوط کراچی ہے برحایا ہے۔

باب --- ۸

تکلیف شرعی جزاؤ سزاکو جاہتی ہے

اور

# مجازات كي جإروجوه بين

ان ن كواس كے اعمال كا احجما يا برا بدله ضرور ملنے والا ہے جيسى كرنى ويسى بحرنى! اور نجازات جا روجوہ سے ہوگى:

- (۱) مجازات انسان كي صورت توعيد كا تقاضا --
  - (۱) مجازات الأاعلى كى وجد ي بحى بموتى ہے۔
- (r) مجازات نازل کرده شریعت کی دجہ ہے بھی ہوتی ہے۔
  - (۳) مجازات تعلیمات انبیاء کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ندکورہ بالامجازات کی وجوہ اربعہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

## مہلی وجہ: مجازات صورت نوعیہ کا تقاضا ہے

انسان چونکہ انسان ہے اس کے اعمال کا اچھایا برا بدلہ ملنا ضروری ہے، اگر وہ کوئی اور جانو رہوتا تو مجازات

٠ المَسْوَرَ بَهَالِيْرَ لِهِ ٢٠

نه ہوتی ، مثلاً چو پایدا گرگھاس چر ہے اور درندہ گوشت کھائے تو دونوں تندرست رہتے ہیں کیونکہ یہی ان کی صورت نوعیہ کا مفتضی ہے اور اگر معاملہ برعکس ہوجائے تو دونوں بھار پڑجاتے ہیں ، اسی طرح انسان اگرا لیے اس ل کر ہے جن کا نچوڑ ، خد صدا در روح ، اخلاقی عالیہ اور صفات حسنہ ہوں تو اس کا ملکی مزاج درست رہے گا اور بصورت دیگر اس کا ملکی مزاج گرجب علائق جسمانی سے ہلکا ہوجائیگا لیعنی وفات پ جو نیگا اور جب تک وہ بنتید حیات رہے گا اہمال بدکا اثر ظاہر نہ ہوگا ، گرجب علائق جسمانی سے ہلکا ہوجائیگا لیعنی وفات پ جائے گا تو اس کو پور ااحساس ہوگا کہ اس نے دنیا ہیں جو کام کئے تقے وہ اس کی ملکیت کے موافق نہیں تھے جس طرح جسم کو سنت کرے آپریشن کیا جائے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ، گر دواء کا اثر زائل ہوتے ہی شدت کا در دافعتا ہے۔ اس طرح دنیا کی خفلت ، احساس نہیں ہوئے دینا مساس شروع ہوجائے گا۔

اوراخلاق عالیہ جار ہیں:(۱) پاک،اوراس کی ضدنا پاک (۲)اخبات لینی بارگاہ خداوندی ہیں نیاز مندی،اوراس کی ضداللہ اور دین حق کے سامنے اکڑٹا (۳)ساحت بینی سیرچشمی اور عالی ظرفی،اوراس کی ضد رفتے بینی انتہائی ورجہ کی بخیلی (۴)انصاف،اوراس کی ضدنااتصافی ——ان کامفصل بیان آ محیجث چہارم کے باب چہارم میں اورا بواب الاحسان کے بالکل شروع میں آئے گا۔

### ﴿باب اقتضاء التكليفِ المجازاة ﴾

اعلم: أن الناس مَجْزِيُّوْنَ بأعمالهم: إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، من أربعة وجوه: أحدها: مقتضى الصورة النوعية: فكما أن البهيمة إذا عَلَفت الحشيش، والسَّبُع إذا علف اللحم، صَحَّ مزاجُهما؛ وإذا علفت البهيمة اللحم، والسَّبُع الحشيش، فسد مزاجُهما؛ فكذلك الإنسان إذا باشراعمالاً: أرواحُها الخشوعُ لجناب الحق، والطهارة، والسماحة، والعدالة: صلح مزاجُه السملكي؛ وإذا ياشراعمالاً، أرواحُها أضدادُ هذه الخِصَال، فسد مزاجُه الملكي؛ فإذا تَخَفَّف عن ثِقل البدن أحَسَّ بالْمُلاَء مَة والمنافرة، شِنَه ما يَحُسُّ أحدُنا من ألم الاحتراق.

ترجمہ: باب: تکلیف شرعی کا مجازات کو چاہٹا: جان کیجئے کہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ ویا جائے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ادر برے اعمال کا برا بدلہ، جاروجوہ ہے:

ان میں سے ایک: صورت نوعیہ کا نقاضا ہے، پس جس طرح چو پایدگھاس چرتا ہے اور ورندہ گوشت کھا تا ہے تو دونوں کا مزاج برخواتا ہے، اس طرح دونوں کا مزاج برخواتا ہے، اس طرح دونوں کا مزاج برخواتا ہے، اس طرح جب انسان ایسے کام کرتا ہے جن کی روح بارگاہ خداوندی میں عاجزی، پاکی، عالی ظرفی اور عدالت ہوتی ہے تو اس کا ملکوتی مزاج درست رہتا ہے اور جب وہ ایسے کام کرتا ہے جن کی روح ندگورہ اعمال کی ضد ہوتی ہے تو اس کا ملکوتی مزاج

گرزج تاہے۔ پھر جب وہ بدن کے بوجھ ہے بلکا ہوجا تاہے لیٹنی مرجا تاہے تو اس کومتاسب ہونے اور نا مناسب ہونے کا حساس ہونے لگتاہے، جیسے (سُن کرنے والی دواء کا اثر ختم ہونے کے بعد ) ہم میں ہے برشخص جلنے کی تکلیف محسوس کرنے لگتاہے۔

تصحيح: لجناب الحق: مطبوند سخول من بجناب المحق تقام يح مخطوط كرا حي ي ي ي

公

 $^{\diamond}$ 

公

## دوسری وجہ: مجازات ملاً اعلی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے

جس طرح فرما نبردار، خدمت گزاراولا د کی خوش حالی مال باپ کی دعا کال کاثمره ہوتی ہےاور نافر مان ، نا ہنجاراولا د کی تنگ حالی اور پریشان بالی ، مال باپ کی آ ہول کا اثر ہوتی ہے، اس طرح جزا ، دمزا کا ایک سیب ملاً اعلی کی دعا کیں اور لعنتیں بھی ہیں۔

اس کی تفصیل بیہ بے کہ ملا اعلی کا تعلق انسانوں سے بالکل ایسا ہے جیسا ہمارے فوی ادرا کیہ (عقل وہم) کا ہم سے بے ہے، اگر ہمارا پاؤں چنگاری یا برف کے نکڑے پر پڑتا ہے تو دماغ میں امانت رکھے ہوئے توی ادرا کیہ، اس کا فورا ادراک کرلیتے ہیں۔ ادراک کرلیتے ہیں۔

اس کی مزیر تفصیل بیہ ہے کر کی طبعی کے بارے میں متا خرین کا ند ہب بیہ ہے کہ دوخارج میں نہیں پائی جاتی ، ندمشقلا اور ندا ہے افراد کے خمن میں ، خارج میں صرف کلی طبعی کے افراد پائے جاتے ہیں ، اور ای کومجاز آ کلی طبعی کا پایا جاتا کہہ دیتے ہیں (دلیل کے لئے مفتاح المتہدیب میں ۱۹۹۸ء کیمیس)

مگر عالم ملکوت میں تمام انواع پائی جاتی ہیں، نوع انسانی کی صورت بھی وہاں خقق ہے، جس کو' انسان اکبر' کہتے ہیں، اللہ تعدالی کی مہر بانی نے اس صورت نوعیہ کے لئے خدام پریدا کئے ہیں، اور وہ ملائکہ ہیں، کیونکہ جس طرح انسان تو می ادراکیہ (عقل وہم) کے بغیر سنونہیں سکتاء ای طرح ملائکہ کے بغیر بھی اس کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو می ادراکیہ (عقل وہم) کے بغیر سنونہیں سکتاء ای طرح ملائکہ کے بغیر بھی اس کی گاڑی نہیں چل سکتی۔

غرض جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ خدام اس کا ادراک کرلیتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں ، اور جب برا کام کرتا ہے تو اس کا بھی ادراک کرتے ہیں ، ورناخوش ہوتے ہیں ، پھراس خوشی اور ناخوش ہیں جاتی ہیں اور اس عامل کے دل میں مطول کرتی ہیں ، جس سے اس کے دل میں بہجت وسروریا وحشت ونفرت پیدا ہوتی ہے ، یہی اعمال کی جزاؤ سزا ہے ، اس طرح وہ اہریں ملا سافل کے دلوں میں بھی حلول کرتی ہیں یا بعض لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں اور وہ الہام بن جاتی ہیں کہ وہ حضرات اس عمل کرتے والے سے جبت کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں یا اس سے نفرت و بغض رکھیں

﴿ وَرَوْرَيَالِيَرُ ﴾

اوراس کے ساتھ براسلوک کریں۔

اوریہ بات ایک مثال سے سمجھے: اگر ہمارا پیرکسی چنگاری پر پڑتا ہے تو ہمار ہے تو ی ادرا کیہ جلنے کا احساس کرتے ہیں، پھر د ماغ سے نہریں اٹھتی ہیں اور دل میں پہنچتی ہیں تو دل ملول ہوتا ہے اور طبیعت میں پہنچتی ہیں تو آ دمی فکر مند ہوجا تا ہے ای طرح فرشتے بھی ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

اور ہمارے اور اکات واحساسات کی اثر اندازی کی تفصیل ہے ہے کہ جب کسی شخص کو کسی تکلیف یارسوائی کا یقین ہوج تا ہے، ہوت کے شانے کا گوشت کیکیائے لگتا ہے، رنگ پیلا پڑجا تا ہے، بدن کمزور ہوجا تا ہے اور بھی آ دمی نا مرد ہوج تا ہے، اس کا بیشاب سرخ ہوج تا ہے اور بھی وہ بیشاب کرویتا ہے یا استخافطا ہوجا تا ہے، یہ سب توی اور اکید کے طبیعت پر مرتب ہونے والے اثر ات ہیں، بقوی طبیعت کووی کرتے ہیں اور طبیعت اس کی تخیل کرتی ہے اور توی طبیعت پر غالب ہوتے ہیں اس کے طبیعت مثا تر ہوتی ہے۔

اس طرح جوملاً نکہ انسان اکبر کی خدمت کے لئے ما مور ہیں ، ان کی طرف ہے بھی فطری الہامات اور طبعی تغیرات انسانوں پر پاملاً سافل پر نہیتے ہیں ، کیونکہ افراد انسان بمنزلہ طبیعت ہیں اور ملائکہ بمنزلہ تو ی اورا کیہ کے ہیں اور تو ی اورا کیہ کے اثرات طبیعت پر لامحالہ پڑتے ہیں۔

اورجس طرح یہ اہریں نیچے کی طرف اترتی ہیں ان کا ایک رنگ عالم بالا کی طرف بھی چڑھتا ہے اور وہ حظیرة القدس میں پہنے کر رحمت ورضا یا غضب ولعن کا سبب بنرآ ہے، جیسے آگ ہے پائی کا قرب اس میں گرم ہونے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور قیاس میں صغری کبری نتیجہ کو تیار کرتے ہیں اور وعالیمی خوب کڑ گڑا کر اللہ ہے مانگنا قبولیت کو تیار کرتا ہے، اس طرح جبر دت میں نئی صورت حال پیدا ہوتی ہے مثلاً بند ہے کہ ناجا کڑکا مول سے خدا ناراض ہوتے ہیں، پھر جب بندہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ نارائس کی موجاتی ہے اس طرح بندوں کے اجتمے اطوار سے اللہ تعالی مہر بان ہوتے ہیں، پھر جب بندہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ نارائس کی تم ہوجاتی ہے اس طرح بندوں کے اجتمے اطوار سے اللہ تعالی مہر بان ہوتے ہیں، پھر جب لوگ اسپ احوال بدل لیتے ہیں تو وہ رحت تھمت سے بدل جاتی ہے سورۃ الرعد آیت المیں ارشاد باری تعالی ہے:
'' بیٹک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (ایچی ) حالت میں تبدیلی نہیں کرتے جب تک کہ وہ اوگ خودا پنی (ایچی ) حالت کو بدل خوں دیے۔''

اور مضمون بالا کے دلائل وہ تمام روایات ہیں جن میں آنخصور میلائیڈیٹے نے اطلاع دی ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیٹر کرتے ہیں اور اللہ تعالی فرشتوں سے در بیافت کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ اور دن کے اعمال رات کے اعمال شروع ہونے سے پہلے ہی بارگاہ خداو عمی میں بیش کروئے جاتے ہیں۔ ان تمام روایات میں آنخصور میلائیڈیٹے نے میٹیمون تمجھایا ہے کہ انسانوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کے درمیان جوحظیرۃ القدس کے نیچ میں قائم ہے، فرشتوں کی ایک شم کی وساطت یائی جاتی ہے۔

وثانيها: جهة الملأ الأعلى: فكما أن الواحد مناءله أوى إدراكية، مُوْدَعَة في الدماغ، يُجِسُّ بها ماوقعت عليه قدمُه: من جَمْرَة أو تَلْجَة، فكذلك لصورة الإنسان المتمثلة في الملكوت حدامٌ من المملائكة، أوجدها عناية الحق بنوع الإنسان، لأن نوع الإنسان لايصلح إلا بهم، كما أن الواحد منالا يصلح إلا بالقوى الإدراكية.

فكلما فعل فعلا مُهْلِكًا، خرجت منها أشعة نفرة وبُغْض؛ فَحَلَّت تلك الملائكة أشِعة بَهْجَة وسرور؛ وكلما فعل فعلا مُهْلِكًا، خرجت منها أشعة نفرة وبُغْض؛ فَحَلَّت تلك الأشعة في نفس هذا الفرد، فأورثت بهجة أو وحشة؛ أو في نفوس بعض الملائكة، أو بعض الناس، فانعقد الإلهام أن يُحِبُّوه ويُحسنوا إليه، أو يُبْغِضوه ويُسيئوا إليه؛ شِبْهَ ما نرى من أن أحدنا إذا وقعت رِجلُه على جمرة وأحست قواه الإدراكية بالم الاحتراق، ثم خرجت منها أشِعَّة، تُوَثِّرُ في القلب فَيَحْزَلُ، وفي الطبع فَيَحُمَّ.

وتاثير أولئك الملائكة فينا يَشْبَهُ بتأثير الإدراكات في أبداننا؛ فكما أن الواحد منا قد يتوقع السمّا أو ذُلًا، فَسَرْتَعِدُ فَرَائصُه، ويَصْفَرُّ لونُه، ويَضْعُف جسدُه، وربما تسقط شهوتُه، ويَحْمَرُ بولُه، ويضعُف جسدُه، وربما تسقط شهوتُه، ويَحْمَرُ بولُه، وربما بال أو خَرِئ من شدةِ النحوف؛ فهذا كلّه تأثير القُوى الإدراكية في الطبيعة، ووَخيها إليها، وَقَهْرُها عليها، فكذلك الملائكةُ الموكَّلةُ ببني آدم، يترشح منها عليهم، وعلى نفوس الملائكة السفلية، إلهاماتٌ جبلية، وإحالات طبيعية؛ وأفرادُ الإنسان كلها بمنزلة القوى الإدراكية لهم.

وكما تهبطُ تلك الأشِعَّة إلى السفل، فكذلك يَصْعَدُ إلى حظيرة القدس منها لون، يُعِدُّ لفيضانِ هيئة، تُسمى بالرحمة والرضاءأو الغضب واللعن، مِثْلُ إِعْدَادِ مجاورةِ النارِ الماء لِتَسْخِيْنه، وإعدادِ المقدِّمات للنتيجة، وإعدادِ الدعاء للإجابة، فَيَتَحَقَّق التَجَدُّدُفي الجبروت من هذا الوجه، فيكون غضبُ ثم توبة، ويكون رحمة ثم نقماقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بَأَنْفُسِهمْ﴾

وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: أن الملائكة ترفع أعمالَ بنى آدم إلى الله تعالى، وأن الله يسألهم: كيف تركتم عبادى؟ وأن عملَ النهار يُرفع إليه قبل عمل الليل؛ يُنبَّهُ صلى الله على ضربٍ من توسط الملائكة بين بنى آدم وبين نور الله القائم وسط حظيرة القُدْس.

ترجمہ: اوران میں سے دوسری وجہ: ملا اعلی کی جہت ہے، پس جس طرح ہم میں سے چڑف کے لئے ادراک کرنے والی صلاحیتیں ہیں، جو دماغ میں امانت رکھی ہوئی ہیں، جن کے ذریعہ آ دمی اس چنگاری یا برف کے فکڑے کو محسوس کر لیتا ہے جس پراس کا پیر پڑتا ہے، پس اس طرح نوع انسانی کی اس صورت کے لئے جوفر شتوں کی دنیا میں یائی جس کر لیتا ہے، جس پراس کا پیر پڑتا ہے، پس اس طرح نوع انسانی کی اس صورت کے لئے جوفر شتوں کی دنیا میں یائی ہوتی ہے، نرشتوں میں سے خدام ہیں، جن کونوع انسانی پراللہ کی مہر یائی نے بیدا کیا ہے، کیونکہ نوع انسانی ان کے بغیر سنورنہیں سکتا۔ سنورنہیں سکتی، جس طرح ہم میں سے کوئی مخص ادراک کرنے والی صلاحیتوں کے بغیر سنورنہیں سکتا۔

پس جب بھی انسان کا کوئی فرد کوئی نجات بخش کام کرتا ہے تو ان فرشتوں ہے بہجت ومرور کی اہرین نگلتی ہیں، وجب بھی وہ جاہ کن کام کرتا ہے تو ان سے نفرت و بغض کی شعا کیں نگلتی ہیں، چھروہ شعا کیں اس فرد کے دل میں اترتی ہیں، وہ بہجت یا وحشت بیدا کرتی ہیں یا وہ بعض قرشتوں کے دلوں میں یا بعض لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں ہو، الہام بن جاتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کے ساتھ نیک سلوگ کریں یا وہ اس سے بغض رکھیں اور اس کے ساتھ براسلوگ کریں یا وہ اس سے بغض رکھیں اور اس کے ساتھ براسلوگ کریں یا وہ اس سے ایک شخص کا پاؤں ساتھ براسلوگ کریں ۔ اور یہ بات اس صورت حال کے مانند ہے جوہم و کیستے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کا پاؤں جب کہ بس چنگاری پر پڑتا ہے تو اس کے تو کی اور اکیہ جلنے کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں، پھران تو می سے اہرین گلتی ہیں جو قلب براثر انداز ہوتی ہیں، چنانچہ وہ میں پڑجا تا ہے۔

اوران فرشتوں کی ہم میں اثر اندازی مشاہہ ہے ہمارے ادراکات گی تا ثیر کے ہمارے بدنوں میں ، پس جس طرح ہم میں سے کسی خطص کو کسی تکلیف یا رسوائی کا اندیشہ لائن ہوتا ہے تو اس کے شانے کا گوشت لرزنے لگتا ہے ، اس کا رنگ پیلا پڑجا تا ہے ، اس کا جس مر دم وجا تا ہے ، اس کا پیشا ب لکل پڑجا تا ہے ، اس کا جس مر دم وجا تا ہے ، اس کا پیشا ب لکل ہوجا تا ہے ، اور کسی اس کا پیشا ب لکل جا تا ہے ، اس مر خوف سے استخاء خطا ہوجا تا ہے ، پس می تمام طبیعت میں قوی اورا کیدی تا ثیر ہے اور قوی کی وجی ہے طبیعت کی طرف ، اور قوی کا غلبہ ہے طبیعت پر ، پس اس طرح جو فرشتے انسانوں پر ما مور ہیں ، اُن سے انسانوں پر یا ملائسافل پر فطری الہا مات اور طبی تغیرات نہتے ہیں ۔ اور انسان کے تمام افراد بمز لے قوی طبیعیہ کے ہیں ان فرشتوں کے لئے ، اور وہ فرشتے بمز لے قوی ادراکیہ کے ہیں ان فرشتوں کے لئے ، اور وہ فرشتے بمز لے قوی ادراکیہ کے ہیں انسانوں کے لئے (اور قوی ادراکیہ کے اثر است لامحالہ قوی طبیعیہ پر پڑتے ہیں)

اوروہ شعائیں جس طرح نیچے کی طرف اترتی جیں،ان کا ایک رنگ خطیرۃ القدس کی طرف جُرُ ھتا ہے، جو کی حالت کے فیضان کو تیار کرتا ہے، وہ حالت رحمت وخوشنوری کہلاتی ہے، یا غضب ولعنت کہلاتی ہے، جیسے آگ کا پڑوس پائی کو گرم ہونے کے لئے تیار کرتا ہے اور مقد مات (صغری، کبری) متجہ کو تیار کرتے جیں اور دعا قبولیت کو تیار کرتی ہے، پس اس طورت جبروت میں تجدد مخقق ہوتا ہے، پس ٹارافسگی پائی جاتی ہے پھر تو بداور مہر یائی پائی جاتی ہے پھر مزا،اللہ پاک کا ارشاد ہے: ''واقعۃ اللہ تعالی کی قوم کی حالت نہیں بدلتے، جب تک لوگ خودا پی حالت نہ بدل لیں''

اورنی کریم میلانتیکی نے بہت می حدیثوں میں خبردی ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش

کرتے ہیں، اور بیکدانڈ تعالی ان ہے دریافت کرتے ہیں کتم نے میرے بندوں کوکس حال میں جیموز ا؟ اور بیکہ دن کا عمل رات کے مل سے پہلے بارگاہ خداوندی میں چیش کردیا جاتا ہے (ان روایات میں) آنحضور سِنائِندی مُن اللہ کے آید فتم کے توسط پر تشبیہ فرمارہے ہیں، انسانوں کے درمیان اور اللہ تعالی کے اس نور کے درمیان جو حظیرة القدس کے درمیان میں قائم ہے۔

#### لغات:

البعهة: جانب، وه كوشر حمى جانب توجى جائية جهات خسن (ض) خسا واحسن الشيئ وبالشيئ المعلوم كرنا ..... الشعاع، آفاب كى كرن جَنّ أَشِعْة وشَعَعْ وشِعَاعْ ... بَهِجَ (س) به : فوش بونا حلّ (نض) خلولاً: نازل بونا، الرنا حجمة الأحر فلانا : فم بيس دُّ النا توقع الأحر : عاصل بوئي اميريكانا أى ينتظو وقوعها، ويعلمه بالوقوع قطعًا إِنْ تَعَدَ : كانها بركت كرنا الفرائص مفرد الفريصة: پالواور موند ها يابتان اور موند هي حري (س) خواء أن يابخان كوشت، جوفوف كوشت أيطان كلنا من خوي (س) خواء او خواء أن يابخان كرنا ... نقم (ش) وَنَقِمَ (س) نَقْمَا: مرادينا ...

## تشريح:

(۱) المیکون غضب إلى میں کان تامہ ہے۔اورتو کی اورا کیدے مرادعقل وہم اورنطق وکلام وغیرہ صلاحیتیں ہیں اورتو کی طبیعیت بھی کہتے ہیں۔ اورتو کی طبیعیہ سے مراواحساس بنما ہم ،بصروغیرہ ہیں۔ان تو ی کوطبیعت بھی کہتے ہیں۔

(۱) تجدد کے معنی ہیں نیا ہونا ،اور تحقق کے معنی ہیں پایا جانا ،اس عمارت میں ایک سوال کا جواب ہے: سوال: رحمت وغضب الله تعالیٰ کی قدیم صفات ہیں ، ان میں تبدیلی کیے ہوتی ہے؟ یعنی پہلے رحمت تھی پھر تخمت ہوگئی ، پہلے غضب تھا پھر تو بہ بن گئی؟ ایک آ دمی مرحوم تھا پھر مغضوب ہوگیا ، و تک ذلك المعکس ، یہ تبدیلی صفات قدیم

میں کیونگر ہوتی ہے؟

جواب: یہ الوان کی تبدیلی ہے، صفات میں تبدیلی نہیں ، یالفاظ دیگریہ تعلقات میں تجدد ہے۔ صفات تو قدیمہ بیں جیے اللہ خالتی دراز تی از ل ہے ہیں ، گرزید کے بیدا ہونے کا جب وفت آئے گا تو اس کے خالتی ہوں گے ، پھراس کو روزی پہنچا ئیں گے تو اس کے لئے رزاق ہوں گے۔ یہ تعلق حادث ہے اور صفات فی نفسہا از لی ہیں۔

(٣) عرض المال كى روايات كے لئے و يكھئے مفكوۃ حديث ١٥٥٥ و ١٥٥١ وركيف تسر كتم عب ادى؟ كى روايت بخارى شريف كتاب بدء الخلق باب (٥) يس ہے اور يوفع إليه عمل الليل ، النح مسلم ، تسائى ، ابن مجداور مسنداحم ١٩٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ ميں ۔۔

- ﴿ أَوْ زَرُ بِيَالْيَرُ لِهِ

تصحیح: (۱) فکما أن الواحد منا، له قوی إدراکیة ش مِنّا کیجائه منهاتها(۲) لصورة الإنسان مطبور تخش بصورة الإنسان تقا(۳) إحالات مطبور تخش حالات تقا(۳) و هذه الملاتكة بمنزلة القوی الإدراکیة بم کشروع ش و هذه الملاتکة مطبور تخش تیس ب (۵) اَشْبَه بتأثیر الإدراکات اصل ش شبیة المختا(۱) او معضب و اللعن مطبور ش او کیجائے و او تقا بیتم ما ملاحات تخطوط کرای سے گئی بین د

☆ ☆ ☆

# تبسری وجہ: مجازات شریعت منز لدکی وجہ سے بھی ہوتی ہے

مختف شریعتیں جو مختف زنانوں میں نازل کی تئی ہیں، وہ بھی جزاؤسزا کا ایک سبب ہیں۔اوراس مضمون کو بیجھنے کے لئے پہلے ایک مثال پیش ہے آپ کے اس اوارہ میں اس وقت دو قانون ہیں (۱) جوطالب علم پندرہ دان سل غیر حاضر ہے کہاں کا نام کا ث دیا جائے گا بعنی داخلہ تم کر دیا جائے گا (۱) جس کی پورے سال کسی سبتی میں کوئی غیر حاضری نہ وگی ،اس کو سورو بیا نقد انعام دیا جائے گا۔

ید و نوں قانون پہلے نہیں تھے، اب حالات کے تقاضے سے بیتو انین بنائے گئے ہیں، پہلے کوئی بھی طالب علم بغیر مزرکے سبق سے غیر حاضر نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ پڑھنے کے جذبہ ہے آتا تھا گراب صورت حال وہ نہیں رہی تو ترغیب تر ہیب کے لئے ذکورہ تو انین بنائے گئے ہیں، اب جبکہ بید ونوں قانون بن گئے تو ان کی وجہ سے جزاؤس ابوگی، ۱۵ من کی غیر حاضری پر دفتر تغلیمات واخلہ ختم کرسکتا ہے، کسی کواعتر اض یا احتجاج کاحق نہ ہوگا، اور حاضریاش انعام کاستحق وگا اور دو اللہ بھی کرسکتا ہے۔ اور دوراول ہیں جبکہ بیتو انین بیس تھے، نہ جزائی نہرا۔

ای طرح آدم علیه السلام کی شریعت بی بهن سے نکاح جائز تھا، کیونکہ اس وقت بہن کے علاوہ کوئی عورت نہیں تھی، مدکی شریعت میں بہن سے نکاح حرام ہوگیا۔ ای طرح یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجد و تحیہ جائز تھا، ہماری مریعت میں سجد و تحیہ جائز تھا، ہماری مریعت میں حرام ہے اور بنی امرائیل کی شریعت میں فنیمت حلال نہیں تھی ، آسان سے سفید آگ آتی تھی ، اور اس کوجلا التی تھی ، اب ہماری شریعت میں فنیمت حلال ہے۔

غرض مختلف زمانوں میں ، اُن زمانوں کے نقاضوں کے مطابق جوشریعتیں لیمی احکام وقوانین نازل کئے مجے ہیں ن ن پڑمل درآ مد ضروری ہے ، اس کی تقبیل باعث اجراور خلاف ورزی باعث عقاب ہے ، اگریہ بات تشکیم نہ کی جائے تو وانین بے فائدہ ہوکررہ جائیں گے۔شرائع منزلہ کے سبب مجازات ہونے کا یہی مطلب ہے۔

رہی یہ بات کہ مختلف زیانوں میں جو مختلف شریعتیں نازل کی جاتی ہیں ،اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب س کی صورت بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح علویات کے سفلیات پر اثرات پڑتے ہیں بیخی جب ستاروں کی خاص توجہ ت ہوتی ہیں تو اُن سے ایک روحانیت یعنی ایک غیر مادی چیز وجود میں آتی ہے، جومخلف ستاروں کی صلاحیتوں کا آمیز وہوتی ہے۔ پھرفلک کا ڈاکید یعنی چانداس روح نیت کوز بین کم مرف نیتقل کرتا ہے تو عالم زیریں کی چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں یعنی زمین گلوقات کے جذب ت اور ارادے اس روحانیت کے مطابق ڈھل چاتے ہیں۔

ای طرح جو خص اللہ کے معاملات کاعلم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ایک ضص وقت تا ہے، جس کوتر آن کریم میں ' مبارک رات' کہا گیا ہے اور جس میں ہروانشمندانہ معاملہ طے کیا جاتا ہے، اس رات میں فرشتوں کی و نیو میں ایک خاص روحانیت و جود میں آتی ہے، جو توع انسانی کے احکام اور اس وقت کے تقاضوں سے مرکب ہوتی ہے، پھر وہ روحانیت البہام بن کریعنی وحی کے ذریعہ ملکوت سے زمین پراترتی ہے۔ اُس زمانہ میں جوسب سے زیاوہ ذبین اور سخرا مخص ہوتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اس کے توسط سے وہ احکام دوسرے کم درجہ ذبین لوگوں تک چینچ بیں، وہ لوگ سب سے پہلے اس دین وشریعت کو تبول کرتے ہیں، پھر عام طور پرلوگوں کے دلول میں ہے ہو اور اس دین کے انسان روف تا ہے۔ اُس داخل ہونے گفتے ہیں اور اس دین کے انسان روق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ وہ کو تو سرو ہوتی ہیں اور اس دین کے انسان روق ہوتی ہوتی کو تا ہے کہ اس دین کی اس دین کی ساتھ براما فل کو بھی البہ م کیا جو تا ہے کہ اس دین کی تابعد اری کرنے والوں کے ساتھ انہا ما فل کے انوار کا ایک ریک ملا اعلی کی طرف چڑھتا ہے اور حظیر ہ القد بن پہنچتا ہے، تو وہاں خوشنودی اور نا راضگی حقق ہوتی ہوتی ہے۔ جن سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں ان کو ہزا دین جیں اور جن کے اعمال سے نا راض ہوتے ہیں ان کو ہزا دیتے ہیں ان کو ہزا کا سب بن جاتی ہیں۔

وثالثها: مقتضى الشريعةِ المكتوبةِ عليهم: فكما يَغُرِف المنَجِّمُ: أن الكواكب إذا كان لها نَظُرٌ من النظرات، حصلت روحانيةٌ ممتَزِجَةٌ من قُواها، متمثّلةٌ في جزء من الفلك؛ فإذا نَقَلَهَا إلى الأرض ناقلُ أحكام الفلكيات، أعنى القمر، انقلبت خواطِرُهم حسَب تلك الروحالية.

فكذلك يعرف العارف بالله: أنه إذا جاء وقت من الأوقات --- يُسمى في الشرع بالليلة المباركة، التي فيها يُفْرَقُ كُلُ أمر حكيم --- حصلت روحانية في الملكوت، ممتزجة من أحكام نوع الإنسان، ومقتضى هذا الوقت، يترشح من هنالك إلهامات على أذكى خلق الله يومئذ، وعلى نفوص تَلِيْهِ في الذكاء بواسطته، ثم يُلهم سائرُ الناس قبولَ تلك الإلهامات، واستحسانها، ويُخذَ لُ مُعانِدُها، وتُلْهَمُ الملائكةُ السفليةُ الإحسانُ لِمُطِيْعِهَا، والإساء ةَ إلى عاصيها، ثم يصعَد منها لون إلى الملا الأعلى وحظيرة القدس، فيحصل هنالك رضًا وسُخط.

- ﴿ لَوَ نَوْرَ لِبَالْوَرُورَ

مر جمہ: ان میں سے تیسری وجہ: أس شریعت كا تقاضا ہے جوان برفرض كی گئی ہے، پس جس طرح علم نجوم كو جائے والا جانتا ہے كہ جب ستاروں كے لئے تو جہات میں سے كوئى (مخصوص) توجہ ہوتی ہے تو ايك روحانی چيز وجود میں آتی ہے، جوان ستاروں كی صلاحیتوں كا آميز و ہوتی ہے، جوفلک كے سى حصہ میں پائى جاتی ہے، پس جب اس روحانيت كو زمين كی طرف منتقل كرنے والا یعنی جاند، تو لوگوں كے اداو سے اس روحانيت كے مطابق فيل ہے۔ اس روحانيت كے مطابق مين كی طرف منتقل كرنے والا یعنی جاند، تو لوگوں كے اداو سے اس روحانيت كے مطابق مين جاتے ہيں۔

پس ای طرح اللہ کے معاملات کو جانے والا ، جانتا ہے کہ جب اوقات میں ہے کوئی خاص وقت آتا ہے ۔۔۔ جو شریعت کی اصطلاح میں '' شہر مبارک'' کہلاتا ہے ، جس میں ہر وانشمندا نہ معاملہ طے کیا جاتا ہے ۔۔ تو فرشتوں کی و نیا میں ایک روحانی چیز وجود میں آتی ہے ، جونوع انسانی کے احکام کا اور اس وقت کے تقاضے کا آمیہ وہوتی ہے (یعنی اس میں دونوں باتوں کا لحاظ ہوتا ہے ) (پھر ) وہاں ہے البامات مترشح ہوتے ہیں ، اس زمانہ میں اللہ کی ضقت میں سب سے زیادہ ذبین شخص پر ، اور اس کے واسط سے دوسر ہا ہے اوگوں پر جوذبانت میں اس کے بقہ جوتے ہیں ، پھر دوسر ہاتا ہے اور اس کے جاتے ہیں ، ان البامات کا مددگا رتا تریکیا جاتا ہے اور اس کا مخالف رسوا کیا جوتا ہے ، اور نجلے فر میتے البام کئے جاتے ہیں ان البامات کا مددگا رتا تریکیا جاتا ہے اور اس کا مخالف رسوا کیا جوتا ہے ، اور نجلے فر میتے البام کئے جاتے ہیں ان البامات کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ برابرتا و کرنے کا ، اور ان مائند ہے ایک رنگ کے ساتھ میں اور نوٹ کو دوروش آتی ہے۔

لغى ت المعزج به : مان فكى يذكى ذكاء : تيز فاطر بونا بصفت دكي بين أدكياء تمثل الشيئ : تصور بون ينى تسور كورجه بين يا يا جانا بقس الامريس بيا جانا فوله بعرشع د ما يبل ف مقدر ب

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# چوھی وجہ: مجازات تعلیمات انبیاء کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے

میضمون بھی پہلے ایک مثال ہے آسان طریقہ پرسمجھ لیس ،نصاب میں دوشم کی تیا بیں ہیں۔ (۱) مطالعہ کی کتابیں : طلبہ ان کتابول کا اساتذ ہ کی گھرانی اور راہ نمائی میں مطالعہ کرتے ہیں ، ہا قاعدہ وہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتیں۔

(۱) درل کی کتابیں:جو با قاعدہ پڑھائی جاتی ہیں،اسا تذہ اکے دقائق کل کرتے ہیں اورافظ لفظ تمجھاتے ہیں۔ له نظراورقر ان متر ادف لفظ ہیں اور بیلم نجوم کی اصطلاحیں ہیں، جب دوستارے کی ایک برخ میں ایک درجہ ہیں اسمام ہوتے ہیں تو اس کوقر ان اورنظر کہتے ہیں مزید تفصیل دستورالعلما ہے۔ اسمامی ہیں ہے۔



امتخان دونوں متم کی کمایوں کا ہوتا ہے گراول کا پر چہ آسان بنایاجا تا ہے اور جوابات کی جائے بھی زم کی جائی ہوتے ہر دوسری متم کی کمایوں کا پر چہ بھی بخت بنایاجا تا ہے اور جائے بھی کس کر کی جاتی ہے۔ نیز اول کے نمبرات تر غیبی ہوتے ہیر اور دوم کے بنیادی ،ان پرتر تی اور تنزل کا مدار ہوتا ہے ، کیونکہ جو طالب علم اتن محنت اور دلسوزی ہے پڑھائی ہوئی کہا۔ کوبھی یا دنہ کر سے اور فیل ہوجائے ،اس کی سرا اتنزل کے سواکیا ہو کئی ہے؟!

ای طرح جب کی آؤم پراند تعالی کی مہریائی میذول ہوتی ہے، اند تعالی کواس کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے اور اس کے طرف نی مبعوث کئے جائے جیں تاکہ وہ الا کول کو خیر ہے تریب کریں، اور نبی کی اطاعت ان پر فرض کی جاتی ۔ تو مو کی طرف نبی مبعوث کئے جائے جیں تاکہ ان کے ذریعہ بی قوم کی اصلاح کرے، وہ علوم شخص و تعیین ہوجا ۔ ہیں، نبی کی توجہ بحث اور دعا کی ان علوم کے ساتھ اللہ جاتی ہیں، اللہ کی العرب کی ان کے ساتھ شامل ہوجاتا ۔ ہیں، نبی کی توجہ بحث اور دعا کہ میں ان علوم کے ساتھ اللہ جاتی ہیں، اللہ کی اس سے جیزیں ان برخل پر ابوتے ہیں اب جولوگ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، ان برخل پیرا ہوتے ہیں وہ دونوں جہاں میں کامیا ہوتے ہیں اور جواعراض کرتے ہیں وہ اپنی قسمت کوروتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالی ۔ وہ دونوں جہاں میں کامیا ہوتے ہیں اور جواعراض کرتے ہیں وہ اپنی قسمت کوروتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالی ۔ ان کی ہدایات کا ہرتنم کا سامان کرویا، نبی کو بھیجا، اس پرعلوم نازل کے، پھر نبی نے بھی محنت کرنے میں کسر نہ چھوڑی، ار

ورابعها: أن النبى إذا بُعث فى الناس، وأراد الله تعالى بِبَعْثَتِهِ لَطْفًا بهم، وتقريبًا لهم إلى النحير، وأوجب طاعتَه عليهم، صار العلمُ الذي يُوحى إليه متشخّصا متمثّلا، وامتز ج بهمّة هذا النبى ودعائه، وقضاء الله تعالى بالنصر له، فَتَا تُحَدُ وْتَحَقَّقَ.

ترجمہ: اوران میں سے چوتی وجہ یہ ہے کہ جب تیفیرلوگوں میں معبوث کئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی کی بعث کے ذریعہ لوگوں پر مہر بائی کرنا جا ہے ہیں اور ان کو بھلائی سے قریب کرنا جا ہے ہیں اور نبی کی اطاعت ہوگوں پر واجہ کرتے ہیں تو وہ نام جو نبی کی طرف وی کیا گیا ہے شخص ہوکر موجود ہوجاتا ہے اور وہ علم مل جاتا ہے اس نبی کی پوری تا کے ساتھ ہوئی کی طرف وی کیا گیا ہے شخص ہوکر موجود ہوجاتا ہے اور وہ علم مل جاتا ہے اس نبی کی پوری تا کے ساتھ ہوئی کی دعا وں کے ساتھ تو وہ علم مؤکد ( پہند ) کے ساتھ ہوا تا ہے۔

#### نغات:

منشخصًا (اسم مفعول) تَشخصَ بمتعين بونا بميّز بونا استعمقلاً (اسم مفعول) تمثل الشيئ الضور بونا أنَّ الامرين بإياجانا الله مقدّ بورى توجه بيتاه صاحب كي خاص اصطلاح به المحدّ فعل ماضى) تأكد و تو رَّ مُعلى مضبوط بونا ، ثابت بونا . . . تَحَقَّقُ (الْعلى ماضى) تحقق المحبرُ الثابت بونا .

﴿ أَوْسَوْرَ لِبَالْيَدَارُ ﴾ -

# مجازات کی جاروں وجوہ کے احکام

ال باب میں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ مجازات، تکلیف شرقی کا مقتضی ہے بعنی انسان چونکہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے اس لئے جزاؤ سزا ضروری ہے۔ اور اوپر جو مجازات کی چاروجوہ بیان کی گئی ہیں ،ان میں سے سوم و چہارم کو بیان کرنااصل مقصود ہے۔ اول و دوم کا بیان شکیل بحث کے لئے ہے۔ اب ذیل میں چاروں وجوہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ مقصود ہے۔ اول و دوم کا بیان کئے جاتے ہیں۔ مجازات کی پہلی دوصورتوں کے بارے میں جاریا تیں یا درکھنی جائیں:

- ک مجازات کی مہلی ووصور تیں فطری میں لیتنی صورت نوعیہ کے اقتضاء ہے، اور ملا اعلی کی جہت ہے ہمجازات انسان کی فطرت میں داخل ہے اور قطری امور بدلائییں کرتے ،اس لئے ان دو دجوہ سے جزا ؤمز اضرور ہوگی۔
- ﴿ يَهِلَى ووصورتوں كى وجہ ہے مجازات برُ وائم كى بنيادى اوركلى باتوں ہيں ہوتى ہے، فروى باتوں ہيں اوراحكام ميں نہيں ہوتى ہے، فروى باتوں ہيں اصل ميں نہيں ہوتى ہے؟ اور گناہ كيا ہے؟ يہ بحث محت خامس كے شروع ہيں آئے گى اور نيكى كے كاموں ہيں اصل الاصول جار باتيں ہيں (۱) تو حيد (۱) صفات البيہ پر ايمان لانا (۳) قضاء وقد رپر ايمان لانا (۳) اس بات پر ايمان لانا کہ کہادت صرف اللہ تعالى كاحق ہے اور سب ہے ہوا گناہ شرك ہے۔ بيتمام باتيں چونكہ فطرت انسانی ہيں وافل ہيں ، اس لئے ان پر جزاؤ مز اضر ور ہوگی۔
- ر برا واقم کی فطری با تیں دین کی بنیادی با تیں جیں، زمانہ کی تبدیلی کا ان پرکوئی اثر نہیں پڑتا، تمام ابنیاء ان

  باتوں میں فتق بیں۔ آوم علیہ السلام سے خاتم النبیین میں آئے گئے ہے ہی دین ٹازل ہوا ہے۔ سورة المؤ منون آیت ۱۳

  میں ہے کہ: '' بیتمبارا طریقہ ہے جو کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے' یہ بات تمام تی بروں کوئا طب بنا کر ارشا وفر مائی گئی ہے،

  پس ٹابت ہوا کہ دین ہمیشہ اسلام ہی ٹازل ہوا ہے ﴿إِنْ اللّهُ الْإِسْلاَمُ ﴾ اختار ف جو کہ وہ اشریعتوں میں ہے کہ: '' تمام انبیاء علاقی (باپ شریک) ہمائی ہیں، ان کی میں ہے کہ: '' تمام انبیاء علاقی (باپ شریک) ہمائی ہیں، ان کی میں ہے کہ: '' تمام انبیاء علاقی (باپ شریک) ہمائی ہیں، ان کی میں میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' تمام انبیاء علاقی (باپ شریک) ہمائی ہیں، ان کی میں علیہ السلام ن ۱۵م اسلام ن ۱۵م ن ۱۵م اسلام ن ۱۵م ن ۱
- کی بہلی دو دجوہ سے جزاؤسر ابعثت انبیاء اور بلوغ دعوت پر موقوف نہیں ، نواہ نی کی دعوت پہنی ہو یا نہ پنجی ہو، بر داٹم کی اصولی با توں میں، جوفطری با تیں ہیں، جزاؤ سر اضر ور ہوگی۔ اور مجازات کی تیسری دجہ کے بارے میں دویا تیں یا در کھنی جائیس:
- تیسری وجہ ہے جو جزاؤ مزاہوتی ہے، وہ زمانوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً آ دم علیہ السلام کے زمانہ میں بہن سے نکاح باعث اجرتھا،اب ریگناہ کبیرہ ہے۔ جس امت پر تین نمازیں اور تین روز نے فرض تھے،ان کی

جزاؤسزااتی ہی مقدار پر ہوگی اب یانچ نماز وں اورایک ماہ کے روز وں پر جزاؤ سزا مرتب ہوگ۔

﴿ زمانوں کا اختلاف بی مختلف شریعتوں کے نزول کا سبب ہے، ورنہ آغاز انسانیت کے ساتھ بی ایک مجموعہ و انہیں نازل کرویا جا تا ہے اوراس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی جاتی ، تو وہی شریعت قیامت تک چتی رہتی ، گرایب اس کے نہیں کیا گیا کہ زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ انہیا ورسل اس کے نہیں کیا گیا کہ زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ انہیا ورسل آتے رہے اوراپی اپنی قوموں کوخواب مخفلت سے جنجھوڑتے رہے ، شغن علیہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ آیا ہے (مفکلو قرکت برہے میں بردھیں گے۔

اور چوتھی وجہ سے جڑاؤ سر ابعثت انبیاء کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جب نبی مبعوث ہوکر لوگوں کے شبہات کھول دیتے ہیں ،اور دین اچھی طرح ان کو پہنچا دیتے ہیں ، پھر بھی جولوگ ایمان نہیں لاتے وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔

أما المجازاة بالوجهين الأولين فقطرة فَطَرَ الله الناس عليها، ولن تجد لفطرة الله تبديلاً؛ وليس ذلك إلا في أصول البر والإثم، وكليّاتها دون فروعها وحدودها؛ وهذه الفطرة هو الدين الذي لا يختلف باختلاف الأعصار؛ والأنبياء كلّهم مُجْمِعون عليه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّ هَلِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّة وَاحِدَة ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ الأنبياء بنوعَلَاتٍ: أبوهم واحد، وأمهاتهم شعى ﴾ والمؤاخذة على هذا القدر متحققة قبل بعثة الأنبياء وبعدها سواء.

واما المجازاة بالوجه الثالث فمحتلِفَة باختلاف الأعصار؛ وهي الحاملة على بعث الأنبياء والرسل؛ وإليها الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إنما مَثَلِي ومَثَلُ ما بَعَثَنِي الله به، كمثل رجل أتى قوما، فقال: يا قوما إنى رأيتُ الجيشَ بِعَيْنَي، وإنى أنا النذيرُ العريانُ، فالنجاءَ النجاءَ! فأطاعه طائفة من قومه، فأَذْلَجُوا، فانطلقوا على مَهَلِهم فَنَجَوُا، وكذّبت طائفة منهم، فاصبحوامكانهم، فصبَّحَهُمُ الجيشُ، فاهلكهم واجْتَاحَهُم، فكذلك مَثَلُ من أطاعني فاتبَعَ ماجئت به من الحق،

وأما المجازاة بالوجه الرابع: فلا تكون إلا بعد بعثة الأنبياء، وكشْفِ الشبهة، وصحة التبليغ ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ والله أعلم.

تر جمہ: رہی بہلی دو وجہوں سے مجازات تو وہ ایک فطری بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیدا کیا ہے اور آپ قطرتِ خدادندی کو ہرگز بدلتا ہوائیں پائیں گے — اور بیس ہے وہ بینی بہلی دو وجہوں سے مجازات مگر پڑوائم کی اصولی اور کلی باتوں میں ، نہ کہ ان کی جزئیات واحکام میں اور بی فطرت ہی وہ دین ہے جوز ماتوں کے اختلاف سے

- ﴿ لَرَ وَرَبِيلِكُولُ ﴾

مختلف نہیں ہوتااور تمام انبیاء ان باتوں میں منفق ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ''بیتمبارا بینی سب انبیاء کا طریقہ ہے، جو کہ دو ایک ہی ای این اور آنحضور مِنالَائِمَالِیْ کا ارشاد ہے کہ: '' تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان کا باپ ایک ہوا در ما کمیں مختلف ہیں 'سب اور آئی مقدار پرموافذہ ضرور ہونے والا ہے، بعثت انبیاء سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کیساں طور پر۔

اوررہی تیسری وجہ سے مجازات تو وہ زمانوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے --- اور زمانوں کا بیا ختلاف ہی بعثت انبیا وُرسل کا باعث ہے۔اوراس اختلاف اعصار کی طرف اشارہ آیا ہے اس ارشاد نبوی میں کہ:

" میری حالت اوراس دین کی حالت جس کے ساتھ اللہ تعالی نے جھے کو مبعوث فرمایا ہے، اس شخص جیسی ہے جوا یک قوم کے پاس آیا۔ پس اس نے کہا: اے میری قوم! بیس نے دشن کا اشکرا پی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں شکا (کھلم کھلاً) ڈرانے والا ہوں، پس بچو! بچو! پس اس کی قوم کی ایک جماعت نے اس کی بات مان کی، سووہ راتوں رات چیا، پس وہ چلے، پس وہ جاعت نے جمنا ہا، پس انھوں نے وہیں صبح کی، پس شب خون ماراان پر وشن کے لفکر نے، پس ہلاک کردیاان کو اور جزمول سے اکھاڑ دیاان کو، پس بیمثال ہے اس شخص کی جس نے میری فرمان برواری کی پس اس نے بیروی کی اس دین کی جس کو بیس لے کرآیا ہوں، اور بیمثال ہے اس شخص کی جس نے میری نافر مانی کی اس دین تی جس کو میں لیکرآیا ہوں' ( ایسی باد اور یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے میری نافر مانی کی ، اور اس دین تی کو جمثلایا جس کو میں کی بیس نے دران بران بردن باد بوران کو اس کو گور کرآیا ہوں' ( ایسی بیان کردن کے اور در بی موقی وہ سے واقف کریں) اور در بی ہوتی وہ سے واقف کریں باد ہونا ہوں ہوتی ہوتی کر نے کے بعد ہی ہوتی وہ نے اور در مور اور قال نظال آیے ہیں) جو بعد یہ باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل بین کے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل بین کے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل بین کے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل بین کے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل بین کے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل بین کے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیار بین کے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہونا ہونا ہوں کے بعد بر باد ہو، اور جس کو زندہ ( ہوایت یافتہ ) ہونا ہے، وہ وہ لیل بین کے کے بعد بر باد ہو، اور جس کو کے کے بعد بر باد ہونا ہوں کو بین کی کو کیل بین کے کے بعد بر باد ہونا ہوں کو کی کو کیل بین کے کو کو کیل بین کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو

#### لغات:

خُدُود الله : احكام شرعيه ..... هي الحاملة مين هي ضميرا ختلاف كي طرف لونتي هيا ختلاف مضاف في تانيك مضاف اليه الأعصار سے حاصل كي ہے ، اس لئے ءونث خميراستعال كي ہے۔ إليها كي خمير مجمى اس كي طرف لونتي ہے۔ تشريح :







#### باب ---- ۹

## الله تعالى نے لوگوں كى فطرت مختلف بنائى ہے

سب نوگوں کی جبلت اور فطرت کیساں نہیں ہوتی ، اللہ تعالیٰ نے گلہائے رنگ رنگ ہے چن کو مزین کیا ہے اور جبات سب نوگوں کی جبلت اور فطرت کیساں نہیں ہوتی ہوگئے ہیں، نیز ان کے کمالات کے مرتبے بھی مختلف ہوگئے ہیں، نیز ان کے کمالات کے مرتبے بھی مختلف ہوگئے ہیں، نیز ان کے کمالات کے مرتبے بھی مختلف ہوگئے ہیں، کوئی عام انسانی مرتبہ پرا فک کررہ جاتا ہے، اور کوئی انتااونچا اثرتا ہے کہ اس کی نہایت پاناممکن نہیں ہوتا یعن کوئی آفاق میں گم ہے تو کسی میں آفاق گم ہے۔

فطرت اورجلت كابيا ختكاف ورج ذيل دلال سے ثابت ب

ا حدیث شریف میں ہے کہ اگریم کی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ دوا پی جگہ ہے ہے گیا ہے، تو تم اس خبر کو مان سنتے ہو، ( کیونکہ پہاڑ کا اپنی جگہ ہے ہے۔ جا نا نہ عقائی ممتنع ہے نہ عاد قا ، بلکہ ممکن ہے، تو دے اور پہاڑ کہی کہی اپنی جگہ ہے ہرک جاتے ہیں) اورا گریم کسی شخص کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے، تو یہ بات مت ما نو ( کیونکہ فطرت میں تبدیلی کوعقلاً ممتنع نہیں گر عاد فات تبدیلی نہیں ہوتی ) وقض لامحالہ کسی نہیں دن اس جبلت کی طرف ضرورلوٹے فطرت میں تبدیلی کوعقلاً ممتنع نہیں گر عاد فات تبدیلی کردو ڈول نمی کردو اور فی الحال جواخلاق بدلے ہوئے نظر آر ہے گا جس پر وہ پیدا کیا گر ہوا خلاق بدلے ہوئے نظر آر ہے ہیں تو وہ تر بیت کا اثر ہے اور تعاد ض کے جب چو ہیا دیکھی تھی تو وہ موم بتیاں بھینک کر چو ہیا پر جھیٹ پڑی تھیں)

مؤمن مرتے ہیں۔



(ع) اورآپ سلان کینے نے قرض کے تقاضا کرنے کاذکر فرمایا کیعض لوگ قرض کی ادائیگی میں ایتھے ہوتے ہیں اور وصولی میں سخت ہوتے ہیں ایک کی دوسرے سے تلافی ہوجاتی ہے ۔۔۔ اور بعض ادائیگی میں برے ہوتے ہیں اور وصولی میں زم ہوتے ہیں ، تو بھی ایک کی دوسرے سے تلافی ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ اور بہترین محفق وہ ہے جوادائیگی میں بھی ام وصولی میں بھی نزم ہو۔۔۔۔۔ اور برترین میں میں دہ ہے جوادائیگی میں براہواور تقاضا کرنے میں بھی بخت ہو۔۔ اور برترین میں اور برترین میں اور برترین میں براہواور تقاضا کرنے میں بھی بخت ہو۔۔

میسب جبلت وفطرت کے اختلاف کابیان ہے، اور بری عادت کوسنوارنے کی تعلیم ہے۔

ا تخصور مَالِنَهُ اَلَيْمَ فَ ارشاد فر ما الله كر: "لوگ سوتے جاندى كى كانوں كى طرح بين الينى جس طرح سونے جاندى كى كانوں كى طرح بين الينى جس طرح سونے جاندى كى سب كانيں كيسان بين ہوتيں ،لوكوں كى فطرى صلاحيتيں بھى كيسان بين ہوتيں ۔

یکی اوراللہ پاک کا ارشاد ہے:'' کہتے کہ ہر مخص اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے' بینی ہر مخص کی ایک فطری عادت اور جبلی طبیعت ہوتی ہے، وہ اس ڈھب پر کام کرتار ہتا ہے۔

ان تمام نصوص سے بید مدی ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی قطرت مختلف بنائی ہے اور وہی اعمال واخلاق کے اختلاف کا سبب ہے اور مراتب کمال کا بھی اس پر انحصار ہے۔

### ﴿ باب اختلاف الناس في جِبلَّتهم ﴾

المستوجِبِ لاختلاف أخلاقهم ، وأعمالهم، ومراتب كمالهم

والأصل فيه: مارُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ﴿إذا سمعتُم بجبل زال عن مكانه فصد قُوه، وإذا سمعتم برجل تَغَيَّرَ عن خَلْقِه فلا تصد قوا به، فإنه يصير إلى ما جُبل عليه كه وقال: ﴿ الله عنه من يُولَد مؤمنًا ﴾ فذكر الحديث بطوله؛ وذكر طبقاتهم في الغضب، وتقاضى الدين.

وقال: ﴿ النَّاسِ مِعَادِنُ كَمِعَادِنِ النَّهِبِ وَالْفَضَةَ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ: كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلْتِهِ ﴾ أي طريقته التي جُبل عليها.

ترجمہ: جبلت میں اوگوں کے مختلف ہونے کا بیان ، جوان کے اخلاق ، اعمال اور کمال کے مرتبوں کے مختلف ہونے کا سبب ہے: اور بنیا داس بارے میں وہ روایت ہے جونی کریم سیلی آئے گئے ہے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: ''جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اس کی جگہ ہے ہٹ گیا ہے تواس کو مان لو۔ اور جب تم کسی آ دمی کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت برگی ہے تواس کو مان لو۔ اور جب تم کسی آ دمی کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت برگی ہے تواس کو مت مانو ، پس بیشک وہ لوٹے والا ہے اس فطرت کی طرف جس پروہ بیدا کیا گیا ہے۔

ل مشكوة ا: ٢٣ باب الايمان بالقدر، فيض القديرا: ٣٨١ وهذا حديث منقطع، فإن الزهرى لم يُدوك أبا الدوداء

ادرا ب سلائقائیل نے ارشاد فرمایا: ''سنو!انسان مختلف طبقات پر پیدا کئے گئے ہیں، پس ان میں سے بعض موہمن جنے جاتے ہیں'' پھرراوی نے کمبی حدیث ذکر کی اور غصے میں اور قرض کا تقاضا کرنے میں انسانوں کے طبقات کا ذکر کیا (مفکوہ ۲۲:۲۳۷ باب الامر بالمعروف)

اورآپ نے ارش دفر مایا کہ:''لوگ کا نیں ہیں ہونے جا ندی کی کا نوں کی طرح'' (رواد مسلم مضوۃ کتاب انعلم حدیث ۲۰۱) اور الله پاک نے ارشاد فر مایا:'' کہئے: ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے اتداز پر' لیعنی اس طریقہ پر جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے (بنی اسرائیل آیت ۸۲)

#### لغات:

الله الله الله الله فاعل فطری طریقه اور روش فی کل سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مانند بنظیر ، کہا جاتا ہے کہ است من السکیلی و لا شاکِلَتِی ( تو نہ میری طرح ہے ، نہ میری روش پر ہے ) اس کا متر اوف سَبِیَّةٌ ہے جس کے معنی ہیں فطری عادت ۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## ملكيت اور بهيميت كيمختلف انداز

ان نوں میں جونظری اختلاف پایاجا تا ہے وہ آپ نے دلائل نقلیہ سے بجھ لیا، اب شاہ صاحب قدس مرہ اپنے انداز پر بیات سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں جودوتو تنیں وہ بعت قربائی ہیں بینی ملکیت اور بہیمیت، وہ دونوں تو تنیں تمام انسانوں میں ہوتیں، ندان کا باہمی اجتماع ایک نجج پر ہوتا ہے، ملکیت کے بھی ہزار انداز ہیں، اور بہیمیت کے بھی افرار انداز ہیں، اور بہیمیت کے بھی اور انداز ہیں، اور بہیمیت کے بھی اور ان کا اجتماع بھی جیشا رطریقوں پر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہرانسان کی افتا طبع مختلف ہوتی ہے اور اعمال واخد ق اور مراتب کم ں میں تفاوت ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ قوت ملکیہ دوطرح کی ہوتی ہے۔

ا ۔۔۔ ملاً اعلی جیسی ملکیت: جس شخص میں اس طرح کی ملکیت ہوتی ہے وہ ملاَ اعلی جیسے کام کرتا ہے۔ ملاَ اعلی کے چار احوال میں :

(الف) وہ اسائے حسنی اور صفات باری تعالی کے علوم سے رنگین رہتے ہیں، پس جن لوگوں میں ملاً اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اساء دصفات کے علوم ہے رنگین ہونے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ان صفات کواپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔

(س) وہ جبروت کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جومعاملات ہیں وہ جبروت

- ﴿ اَوْسُوْرُ بِيَالِيْسُرُ ﴾

کہانتے ہیں اور جبروت کی باریکیاں اسرار الہیہ کہلاتی ہیں، پس جن لوگوں میں ملاُ اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اسرار البیہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

(ع) الله تعالی کوز مین میں جونظام پند ہے، ملا اعلی اس کونفصیل ہے بچھ کر حاصل کرتے ہیں، پس جن لوگوں میں ملا اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اور الله کے پہندیدہ نظام کو بچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا پہندیدہ نظام دین اسلام اور اعمال صالحہ والانظام ہے۔

(۱) ملاً اعلی اللہ تعالیٰ کے بہندیدہ ونظام کو وجود میں لانے کی طرف پوری توجہ میذول کئے رہتے ہیں، بس ملاً اعلی جیسی ملکیت رکھنے والے حضرات بھی نظام اسلامی کو بروئے کا رلانے کی محنتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کی پوری تو اٹائیاں ای پرخرج ہوتی ہیں، اوران کی شب وروز کی محنتیں اسی نقط پر مرکوزر ہتی ہیں۔

۲ --- ملأسافل جیسی ملکیت: جن لوگول میں اس طرح کی ملکیت ہوتی ہے، وہ ملأسافل والے کام کرتے ہیں۔
 ملأسافل کے تین احوال ہیں:

(الف) ملاً سافل پر عالم بالا ہے ایک تقاضا متر شح ہوتا ہے، وہ اس کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں، گروہ اس معاملہ کا پوری طرح احاطہ کئے ہوئے ہیں، شراح ہیں پوری توجہ اس پر مجتمع ہوتی ہے، نہ وہ اس کی پوری تفصیلات جائے ہیں، اس جو تھم ملت ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، شاہ تق اور باطل کی جنگ ہور ہی ہے، اہل باطل نے اہل حق پر بم بھینکا یا میزائل واغا، ملاً سافل کو تھم ملت ہے کہ اسے ہا اور کر دیں، وہ کوئی اسی اڑھن کھڑی کردیتے ہیں کہ وہ نشانہ پر گلنے کے بچائے کہیں اور جگہ پر گرتا ہے، اور بے کا رہوجاتا ہے۔ گر ملاً سافل کو بم اور میزائل رکوانے کے نتائج وہوا قب کا پورا علم نیس ہوتا نہ وہ جنگ کا نتیجہ جائے ہیں، انہیں جو تھم ملا ہے ہیں وہ اس کی تقیل کرتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں میں ملاً سافل جیس ملکبت ہوتی ہے، ان کو اکا ہر کی طرف ہے جو دین کام یاذکر وعمل بتایا جاتا ہے وہ اس ہیں لگ جاتے ہیں، گر وہ معاملہ کا پوری طرح احاطہ کئے ہوئے ہوئیس ہوتے، نہ ان کی پوری توجہ اس کام پر جنتے ہوتی ہے، نہ وہ اس کی پوری توجہ اس کام پر جنتے ہوتی ہے، نہ وہ اس کی پوری توجہ اس کام پر جنتے ہوتی ہوتی ہے، نہ وہ اس کی پوری توجہ اس کام پر جنتے ہوتی ہے، نہ وہ اس کی تھیل میں گئے رہے ہیں۔

(س) ملاً مانال مرایا نور ہوتے ہیں، پس ملا سافل جیسی ملکیت رکھنے والے حضرات بھی مرایا نور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ (ع) وہ بیبی آلائٹوں سے یاک وصاف ہوتے ہیں، پس ان کے انداز کے لوگ بھی خود کو ایسی آلائٹوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور قوت بيميه بھي دوطرح كي جو تي ہے:

ا ــــ نهایت تیز و تند بهیمیت: جیساس مست قوی اون کی حالت، بس کی پرورش و افر غذا اور مناسب انداز پر بوئی مو، چنانچه وه جسیم ، مضبوط، بلند آواز، بخت گیر، ارادهٔ نافذه رکھنے والا، نهایت متکبر، توک غیظ وغضب والا اور شدید حسد و کینه

ر کھنے والا ، وافر توت شہوانی ر کھنے والا ، مقابلہ میں غالب ہونے کا جذبہ ر کھنے والا اور بہادر دل والا ہوتا ہے پس جن ہو گوں میں اس تسم کی ہبیمیت ہوتی ہے ان میں بھی بیصفات یائی جاتی ہیں۔

۲ ۔۔۔ نہایت ضعیف بہیمیت: جیسے بدھیا، ناقص الخلقت کی حالت، جس کی پرورش قبط سالی میں نہایت نامناسب انداز پر ہوئی ہو، چنانچہ اس کا جسم معمولی اور کمزوررہ گیا ہو، آوازیکی، گرفت ڈھیلی، بزدل، ہے ہمت اور مقابل بر مالب آنے کا کوئی جذبہ اس میں نہیں ہوتا، جن لوگول میں ایس بہیمیت ہوتی ہوہ بھی بہیمی آلائشوں میں کم گھتے ہیں۔

اس کے بعد جانتا جا ہے کہ ملکیت اور بہیمیت کے بیدووووا تدازی کھتو قطری ہوتے ہیں، جن کوآ دمی بدل نہیں سکتا ہگر ان کو بنابگا ڈسکتا ہے اور پکھاس میں انسان کے اکساب کا دخل ہوتا ہے، بعض اعمال ، ملکیت کو اور اس کے ایک رخ کو برنا صافات ہیں ، مشلا اعمال صافحہ نیک لوگوں کی تقویت پہنچاتے ہیں ، مشلا اعمال صافحہ نیک لوگوں کی معیت ، ذکر واذکا راور اسرار البید میں غور وفکر ملکیت کوتو می کرتے ہیں اور اس کو مدد پہنچاتے ہیں اور رفتہ رفتہ آ دمی ہیں اور ذبہ کی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے اور دنے رفتہ آ دمی ہیں اور دنہ کی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے اور دنیوی غفلتوں ، معاصی اور برے اعمال کی صورت صال اس کے برنگس ہے۔

وإن شئتَ أن تَسْتَجْلِيَ مافتح الله عليَّ في هذا الباب وفهَّمَنِيْ من معاني هذه الأحاديث: فاعلم: أن القوة الملكية تُخْلَقُ في الناس على وجهين:

أحدهما: الوجه المناسب بالملا الأعلى؛ الذين شأنهم الانصباع بعلوم الأسماء والصفات، ومعرفة دقائق الجبروت، وتَلَقَّى نظام على وجه الإحاطة به، واجتماع الهمة على طلب وجوده. والثانى: الوجه السمناسب بالملا السافل: الذين شأنهم انبعاث بداعية تترشح عليهم من فوقهم، من غير إحاطة، ولااجتماع الهمة، ولاالمعرفة؛ ونورانية؛ ورفض للألواث البهيمية.

وكذلك القوة البهيمية تُخلق على وجهين:

أحدهما : البهيمية الشديدة الصَّفِيْقة ، كهيئة الفَحل الفَارهِ ، الذي نشأ في غذا عزير وتدبير مناسب ، فكان عظيم الجسم ، شديده ، جَهورِ يُ الصوت ، قوي البطش ، ذاهمة نافذة ، وتيه عظيم ، وخصد قويين ، وشَبَق وافر ، مُنَافِسًا في الغلبة والظهور ، شجاع القلب .

والثانى: البهيمية الضعيفة المُهَلُّهَلَة، كهيئة الْخَصِى المُخْدَج، الذى نشأ في جذب وتدبير غير مناسب، فكان حقير الجسم، ضعيفَه، ركيك الصوت، ضعيفَ البطش، جبال القلب، غير ذى همة، ولا منافِسَة في الغلبة والظهور.

والقرتان جميعًا، لهما جبلَّةٌ تُخصِّصُ أحدَ وجْهَيْها، وكَسْبٌ يُؤيِّدُه، ويُقوِّيه، ويُمدُّفيه.

التَوْرَبَيُلِيْكُوْ إِلَيْكُوْلِيَهِ الْسَكُوْلِيَةِ الْسَكُوْلِيَةِ الْسَكُونِ الْسَكِيْلِيْسِيْلِي الْسَكُونِ الْسَكِيْلِي الْسَكُونِ الْسَلَّيِ الْسَكُونِ الْسَلَّيِ الْسَلَيْلِي الْسَلِيلِي الْسَلَقِي الْ الْمُعْلِي الْسَلْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْسَلِيلِي الْسَلِيْسِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُلْعِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْعِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ال عدیژوں کا جومطلب سمجھا یا ہے تو جان کیجئے کہ توت ملکیہ انسانوں میں دوطرح پر پیدا کی جاتی ہے۔

ان میں سے ایک طااعلی کے مناسب رخ ہے، وہ الاُ اعلی جن کا حال اساء وصفات کے علوم سے رَبَّمین ہوتا ہے، اور جبروت کی باریک اور کے انتقام کو (عالم بالا سے ) حاصل کرنا ہے، اس کا احاط کرنے کے طور پر، اور اس کے بائے جائے کوچاہے پر پوری توجہ کو اکٹھا کرنا ہے۔

اور دوسرا: ملائسا فل کے مناسب رخ ہے، وہ ملائسا فل جن کا حال: اس داعیہ سے اٹھ کھڑ اہو ناہے، جوان پر ان کے او پر سے نیکٹنا ہے، اُن امور کا پوری طرح احاطہ کئے بغیر، اور پوری توجہ جمع کئے بغیر، اور اچھی طرح ہے ان کی معرفت حاصل کئے بغیر؛ اور وہ سرایا نور ہیں؛ اور ہیں آلائٹوں کو ہالکلیہ چھوڑنے والے ہیں۔

اورای طرح توت بہیمیہ بھی دوطرح پر پیدا کی جاتی ہے:

ان میں سے ایک بخت مضبوط بہیمیت ہے، جیے اُس آوی سائڈی حالت، جس نے بہت زیادہ غذااور مناسب تدبیر میں پرورش پائی ہولیس وجیم مضبوط بدن والا ، بلند آواز بخت گیر، تافذارادے والا ، نهایت متنکبر، تیز غصروالا بے صدحسد کرتے والا ، مجامعت کی بہت زیادہ خواہش رکھنے والا ، غالب آنے اور جیننے کی رئیس کرتے والا اور بہادر دل والا ہو۔

اور دوسری: کمزور پتلی بهیمیت ہے، جیے اُس آختہ جانور کی حالت جو قبل از دفت پیدا ہو گیا ہو، جو قبط سالی اور نامناسب تدبیر میں پلا ہو، پس وہ معمولی اور کمزورجسم والا، پتلی آواز والا، کمزورگرفت والا، بزول، ہے ہمت اورغلباور جیتنے کی بالکل ریس ندکر نے والا ہو۔

اور دولوں ہی تو تیں: ان کے لئے ایک فطرت ہے، جواس کے دورخوں میں سے ایک کوخصوص کرتی ہے اور اکتسابی اعمال ہیں جواس ایک رخ کی تائید کرتے ہیں اور اس کوتقویت اور کمک پہنچاتے ہیں۔

#### لغات:

است جلى الشيخ : واضح كرف كوكبنا ..... فقد وافق نه المناس مدفق الدوا : كرر كاكف يعن فوب مضبوط بنا بوا بونا الصفيق : نهايت فول ، مضبوط .... الفارة : قوى ، فوب كائت والا ، فوش عيش فرة (ك) فراهة : فوش مضبوط بنا بوا بونا ، سخوي : نهايت فول ، مضبوط .... الفارة : قوى ، فوب كائت والا ، فوش عيش فرة (ك) فراهة : فوش بونا ، سبك بونا ، سخوي : بهت زياده مَعَلَّ غزيو : بهت بارش ... التّنة : في يك ، غرور المنافة ناري بهت زياده مَعَلَّ غزيو : بهت بارش ... منافق النافة : المنافقة : الم







## ملكيت اور تهيميت كااجتماع

التدتعالی نے انسان میں دومتضادتو تمیں ودیعت فرمائی ہیں یعنی ملکیت اور بہیمیت ان دونوں تو توں کے تقاضے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، پھریہ دونوں قو تمیں انسان ہیں جمع کیسے ہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں متضادتو تمیں انسان ہیں دوفر سے مصالحت کے ساتھ ،اگر دونوں دونوں متضادتو تمیں انسان ہیں دوطرح پر جمع ہوتی ہیں: ایک باجمی کشکش کے ساتھ ،دوسرے مصالحت کے ساتھ ،اگر دونوں قو تمیں اپنے تقاضے کا مل طور پر پورا کرتا جا ہیں ، تو ضرور دونوں ہیں رسکشی ہوگی ،ادرا گر ہر تو ت اپنے کچھ تقاضے چھوڑ دے تو بہم موافقت ہو جائے گی۔

مثلاً دومختف طبیعت، مزاج، خواہش اور جذبات رکھنے والے زوجین ایک گھر ہیں جمع ہوں تو یہ اجتماع دوطرح پر ہوگا۔ اگر دونوں اپنی چلا کیں گئے منازعت ہوگی اور زندگی اجیرن ہوجائے گی اور مصالحت کر لیں کے بینی ہر شریک حیات اپنے پچھے تفاضے اور مطالبات چھوڑ وے گا اور دوسرے کی موافقت کرلے گا تو زندگی خوش گوار بسر ہوگی اس طرح ملکیت اور ہیریت کا اجتماع بھی انسان میں دوطرح پر ہوتا ہے:

ا \_ \_ باہمی کھکٹس کے ساتھ: ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب ہرقوت اپنے نقاضوں کو کافل طور پر پوار کرنا جا ہے، ہرقوت کی نظر اس کی آخری حد کی طرف اٹھی رہے، اور ہر ایک ایپنے فطری انداز پر چلنا چاہے تو یقیبنا ان میں کھینچا تانی ہوگی۔ ملکیت کا کافل نقاضا اللہ ہے ملئا اور ملا اعلی میں شامل ہونا ہے اور ہیمیت کے پیش نظر مفاو پر تی ،خود غرضی ، و نیا پر رجھنا اور حیوانی حالتوں پر شیفتہ رہنا ہے۔ پھرا کر ملکیت غالب آجاتی ہے تو ہیمیت کے اثر ات مضمل ہوجاتے ہیں ، اور ہیمیت عالب آتی ہے تو ہیمیت کے اثر ات مضمل ہوجاتے ہیں ، اور ہیمیت غالب آتی ہے تو ہیمیت کے اثر ات مضمل ہوجاتے ہیں ، اور ہیمیت غالب آتی ہے تو میمیت کے اثر اندیز جاتے ہیں۔

۲ ۔۔۔ مصالحت اور موافقت کے ساتھ: ایسا ال صورت میں ہوتا ہے کہ ملکیت اپنے اعلی تفاضے سے ذراینچا تر آئے ، مارا کی باتوں آئے ، ملکیت کی پرواز وصول الی اللہ اور شمول مع الملا الاعلیٰ تک ہے، وہ اس مطالبہ سے ذراینچا تر آئے ، اور ایک باتوں پر قن عت کر لے جو خالص مطالبہ کے لگ بھگ ہیں ، اور وہ بیا مور ہیں :

(۱) عقل کے مقصی پر چلنا اور نفس ،خواہش اور طبیعت کی پیروی نہ کرنا۔

(۲) سفاوت نفس سے کام لینا۔ سفاوت ، شئے کی ضد ہے۔ شئے کے معنی بیں خود غرضی ، پس سفاوت نفس یہ ہے کہ آ دمی دوسروں کا بھلا چاہے ، حدیث میں ہے کہ: ''وین خیر خواہی کا نام ہے'' یو چھا گیا: کس کی ؟ فر ماید: '' اللہ کی ، اللہ کی کتاب کی ، اللہ کے ، اللہ کی ، اللہ کی ، اللہ کے ، سلمانوں کے پیشواؤں کی اور تمام مسلمانوں کی '' (رواہ سلم ، مشکوٰ قاحدیث ۲۹۲۹) کتاب کی ، اللہ کے رسول کی ، مسلمانوں کے پیشواؤں کی اور تمام مسلمانوں کی '' (رواہ سلم ، مشکوٰ قاحدیث ۲۹۲۹) کا کہ دمنی ایک ہوجائے۔ (س) یا کدامنی اختیار کرنا اور صرف ظاہر کی یا کدامنی نیس ، بلکہ طبیعت اور مزاج بھی یاک ہوجائے۔

ر ﴿ ﴾) عام بوگوں کے مفاد کواپنے ذاتی مفاد پرتر جیج دنیا، قر آن کریم میں انصار کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مہاجرین کواپنے سے مقدم رکھتے ہیں،اگر جدان کا فاقد ہی کیوں نہ ہو(سورۃ الحشر آیت ۹)

﴿ لَوَ نَوْرِيبَالْيَهُ ﴾

(٥) آخرت يرنظرر كهنا ، صرف دنيا يرتظر ندروك ليما ـ

(٢) تمام امور میں نظافت اور یا کیز گ کا خیال رکھنا۔

ندکورہ تمام امور ملکیت کے اعلی تقاضے تو تبیس ہیں بھر ہیں بہر حال ملکوتی اعمال ،اس لئے ملکیت ان امور کی طرف اتر آئے اور بہیں سے خالص تقاضوں سے ذرابلند ہوجائے اور ایسے کام کرنے کے لئے آمادہ ہوجائے جومفاد عامہ سے بعید ہوں نہ متضاد، تو دونوں قوتوں میں مصالحت ہوجائے گی ،اور ایک ایسامزاح وجود میں آئے گا جس میں کوئی اختلاف ندہوگا۔

واجتماع القوتين فيهم أيضاً يكون على وجهين:

فتارة: تجتمعان بالتجاذب: تكون كلُّ واحدة متوفرةٌ في طلب مقتَضَيَاتها، طامحةٌ في أقصى غاياتها، موندةً سَننَها الطبيعيُّ، قلا جرم أن يقع بينهما التجاذبُ؛ فإن غلبت هذه اضمَحَلُّتُ آثارُ تلك، وكذلك العكس.

وتارة: بِالاصطلاح، بأن تنزل الملكية عن طلب حكمها الصَّراح إلى ما يَقْرُبُ منه: من عقل، وسَخَاوَ قِ نفسه خاصةً، والنظر إلى الآجل دون الاقتصار على العام على انتفاع نفسه خاصةً، والنظر إلى الآجل دون الاقتصار على العاجل، وحُبّ النظافة في جميع ما يتعلّق به؛ وتَتَرَقَى البهيمية من طلب حكمها الصُّراح إلى ماليس ببعيد من الوأى الكلى، ولامُضَادٌ له، فَتَصْطَلِحَانِ، ويحصل مزاجٌ لاتخالُفَ فيه

ترجمه: اورانسانول بين ووقونون كالكثماموناممي وطرح يرموتاب:

پس بھی: دونوں اکھا ہوتی ہیں گھٹش کے ساتھ: ہرا یک اپنے تقاضوں کے مطالبہ بیل ہمت صرف کرنے والی ہوتی ہے، اپنی آخری حد کی طرف نظر اٹھانے والی ہوتی ہے، اپنے فطری انداز کو چاہنے والی ہوتی ہے، اپنی آفری حد کی طرف نظر اٹھانے والی ہوتی ہے، اپنے فطری انداز کو چاہنے والی ہوتی ہے، اپنی یقینا ان دونوں کے درمیان رسکتی ہوگی، پھرا کر بینا لب آئے گی تو اُس کے آٹار ماند پڑ جا کیں گے، اور ای طرح برکس ۔
اور بھی: مصالحت کے ساتھ (اکشا ہوتی ہیں) ہایں طور کہ ملکیت اس کے خالص تھم کے مطالبہ سے اُتر آتی ہے، اُن چیز وں کی طرف جواس خالص تھم سے مزد کی جوتی ہیں گئے تقال ، دریاد لی، طبیعت کی پاکیز گی، عام لوگوں کے فاکد ہے کو اپنے ذاتی نفع پر ترجے دینا، مآل (آخرت) کی طرف نظر رکھنا ، دنیا پر نظر روک نہ لینا اور پاکیز گی کو پند کر تا ان تمام چیز وں میں جوآدی سے تعلق رکھتی ہیں ۔اور ہیمیت اس کے خالص تھم کے مطالبہ سے اس چیز کی طرف چڑھے جو مغاو جی معامد سے دور نہ ہوادر نہ اس کے خالف ہو، پس دونوں تو توں میں مصالحت ہوجائے گی اور ایک ایسامزاج وجود میں آئے گا عامہ سے دور نہ ہوادر نہ اس کے خالف ہو، پس دونوں تو توں میں مصالحت ہوجائے گی اور ایک ایسامزاج وجود میں آئے گا جس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا۔

لغات:

تُوفُّو على كذا : بمت صرف كرنا .... طَمَحَ بَصَرُهُ إليه : تكاه المعنا .... السَّنَن : طريقه يزار استه .... الصّواح :

خالص . اصطَلَحَ القوم: رضامند بوتا .... الوأى الكلى: مقادعامه: بيشاه صاحب كي خاص اصطلاح بـ

☆

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

☆

## ملکیت و مہیمیت اوران کے اجتماع کی اقسام

ملکیت کی دو جامیں ہیں: ایک اعلی دوسری ادنی ،اورایک ان کے نیج کا نقطہ ہے، پھر نیج کے نقطہ سے طرف اعلی اور طرف اونی کی جانب یا بالفاظ دیگر اطراف ہے نیج کے نقطے کی طرف بہت سے نقطے ہوتے ہیں۔

یمی حال جیمیت کا بھی ہے اور یمی صورت حال دونوں تو توں کے باہمی اینظ علی کی بھی ہے بیٹی اعلی درجہ کا اجتماع ، ادنی درجہ کا اجتماع ، اور بین بین صورت ، پھر بین بین صورت ادراعلی درجہ کے درمیان بھی درجے ہیں ، اس طرح بین بین صورت اورادنی درجہ کے درمیان بھی درجے ہیں

پھر جب ان کو ہا ہم ضرب و یں گے تو بے شارت میں پیدا ہوگی ، گران میں سے آٹھ تشمیں بنیادی ہیں ، ان کے احکام علمد وعلمد و ہیں ، اگر وواحکام جان لئے جائیں تو باتی اقسام کے احکام خود بخو دمعلوم ہوجائیں گے۔ وہ آٹھ اقسام یہ ہیں:

- (۱۶۱) ملکیت عالیہ تجاذت کے ساتھ جمع ہو ہیمیت شدیدہ کے ساتھ یا ہیمیت ضعیف کے ساتھ
- (۴۶۳) ملکیت سافلہ تجاذب کے ساتھ جمع ہو ہیں سیمیت شدیدہ کے ساتھ یا ہیمیت ضعیف کے ساتھ
- (۱۹۵) ملکیت عالیہ مصالحت کے ساتھ جمع ہو ہیمیت شدیدہ کے ساتھ یا ہیمیت ضعیف کے ساتھ
- (۸،۷) ملکیت سافلہ مصالحت کے ساتھ جمع ہو ہیں سیریت شدیدہ کے ساتھ یا ہیمیت ضعیفہ کے ساتھ

#### نتشهيب

| كيفيت اجماع | كيفيت بيميت | كيفيت إلمكيت | تمبرثناد |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| تجاذب       | شديده       | عاليه        | 1        |
| تجاذ ب      | متعيفه      | عاليه        | r        |
| شجاذب       | شديده       | ماقله        | ۳        |
| تتجاذ ب     | معيف        | سافله        | ~        |
| مصالحت      | شديده       | عاليه        | ۵        |
| معالحت      | ضعيف        | عاليه        | 7        |
| معالحت      | شغيده       | سافلہ        | 4        |
| معالحت      | ضعيف        | سأفله        | Λ        |



ولكل من مرتبتي الملكية والبهيمية والاجتماع طرفان ووَسط، ومايَقُرُبُ من طرف او وَسط؛ وكذلك تذهب الأقسام إلى غير النهاية؛ إلا أن رء وس الأقسام المنفرزة باحكامها، والتي يُعرف غَيرُها بمعرفتها، ثمانية، حاصلة من انقسام الاجتماع بالتجاذب إلى أربعة:ملكية عالية تجتمع مع بهيمية شديدة، أو عالية تجتمع مع بهيمية شديدة، أو ضعيفة، أو ملكية سافلة تجتمع مع بهيمية شديدة، أو ضعيفة؛ والاجتماع بالاصطلاح أيضًا إلى أربعة مِثْلِهَا؛ ولكل قسم حكمٌ لا يختلف؛ من وُقق لمعرفة أحكامها استراح من تشويشات كثيرة.

ترجمہ: اورقوت ملکیہ اورقوت بہیمہ اوران دونوں کے اجتماع میں سے ہرا یک مرتبہ کے دودواطراف ہیں،اور ایک درمیان ہے اوروہ درجات ہیں جوطرف یادسط ہزد کی کی وجہ ہے پیدا ہوتے ہیں،اوراس طرح تشمیں ہے جار صدتک چلی جائی ہیں، اور جن کے احکام معلوم ہونے صدتک چلی جائی ہیں، اور جن کے احکام معلوم ہونے سے دوسری قسموں کے احکام معلوم ہوجاتے ہیں، آٹھ ہیں، جو تجاذب کے ساتھ اجتماع کے چارصورتوں منتسم ہونے سے پیدا ہوتی ہیں (یعنی) ملکیت عالیہ اکٹھا ہو ہیمیت شدیدہ یاضعیف کے ساتھ یا ملکیت سافلہ اکٹھا ہو ہیمیت شدیدہ یاضعیف کے ساتھ یا ورمصالحت کے ساتھ اجا ہو ہیمیت شدیدہ یا قسموں کی طرف تھم ہوتا ہے، اور ہرتم کے لئے ایسے احکام ضعیفہ کے ساتھ اور مرتب کی ہوتا ہے، اور ہرتم کے لئے ایسے احکام ہیں جو تنظیف نہیں ہوتے ، جسٹن کو ان کے احکام جانے کی تو فیق ال کئی، وہ بہت کی پریشائیوں سے آرام یا لئے۔

بیں جو محلف نہیں ہوتے ، جسٹن کو ان کے احکام جانے کی تو فیق ال گئی، وہ بہت کی پریشائیوں سے آرام یا نا اسست نہ سویش: بیدا ہوئا میں شورت نے آرام یا نا اسست نا میں انسی نے جدا ہوئا۔ استورائے آرام یا نا اسست نا میں انسی نا دورت کی انسان نا نیفرز قرار میں اور کی انسان نا نا سے نا نا کی انہ کی انسان نا نا نیفرز قرار میں انسان کی انسان نا نا نیفرز قرار میں کا کی انسان کی تو فیق نا کی نا کی میں نا نا نیفرز کی انسان نا نا نا کی انسان کی تو فیق نا کی نا نا نا کی نا کی نا نا نا کی کی نا کی نا

☆ ☆ 5

اقسام ثمانيه كيضروري احكام

پہلا تھم: ریاضاتِ شاقہ کی سب سے ذیادہ ضرورت (۲۰۱۱ء دے) کو ہوتی ہے، جن کی بیمیت بہت تخت ہوتی ہے کونکہ بیمیت کی تعدیل بری حالت کوا چھی حالت سے بدلتا ، اخلاق کوسٹوارٹا: عبادتوں میں محنت کرنے اور تھا کئی میں غور کرنے ہی سے ہوسکتا ہے، پھران میں ہے بھی (۱۳۶) کوریاضات کی بہت ذیادہ ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ان وقسموں میں ملکیت اور بہیمیت میں باہم کشکش ہوتی ہے، اس لئے بیمیت کولگام دینے کے لئے عبادات وریاضات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورسراتھم: کمالات سے حظ وافر وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کی ملکے میں عالیہ ہوتی ہے بینی (۲۵۰۴) پھر (۵و۲) ورک کا ملک ملک ملک میں اور وہ زیادہ سلتے مند ہوتے ہیں اور (۱۶۱) جن کی ملک میں اور وہ زیادہ سلتے مند ہوتے ہیں اور (۱۶۱) جن کی ملک میں اور وہ زیادہ سلتے مند ہوتے ہیں اور (۱۶۱) جن کی ملک میں اور سلتے مند ہوتے ہیں اور (۱۶۱) جن کی سلت اور بیمیت میں مصالحت ہوتی ہے تھل میں بہتر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سلتے مند ہوتے ہیں اور (۱۶۱) جن کی

ملکیت اور ہیمیت میں شکش ہوتی ہے، جب وہ ہیمیت کے چنگل سے نکل جاتے ہیں توعلم خوب حاصل کرتے ہیں، مگر ممل کی زیادہ پر دافوریں کرتے ،

تیسراتیم : اہم کام جیسے جہادہ غیرہ میں سب سے زیادہ بے رغبت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہیمیت کزور ہے، لینی (۸۶۲،۴۲) کچر (۲۶۲) جن کی ملکیت عالیہ ہے، سب کام چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور (۸۶۸) جن کی ملکیت سافلہ ہے جب وہ ہیمیت کے چٹال سے نکل جاتے ہیں، تو سب کچھ چھوڑ کرآ خرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور اگر ہیمیت کے چٹال ہے نوستی اور آرام طلبی کے طور پرسب کچھ چھوڑ ہیئے ہیں۔

ونحن نذكرههنا من ذلك ما نحتاج إليه في هذا الكتاب:

[١] فأحوجُ الناس إلى الوياضات الشاقّة: من كانت بهيميتُه شديدةً، لاسيما صاحبُ التجاذب.

[٢] وأحظاهم بالكمال، من كانت ملكيتُه عاليةٌ، لكنَّ صاحبَ الإصْطِلاَحِ أحسنُهم عملاً، وآذَبُهُمْ؛ وصاحبَ التجاذُب: إذا انْفَلَتَ من أُسْرِ البهيمية أَكْثَرُهم علمًا، ولايبالي بآداب العمل كثيرَ مُبَالاة.

[٣] وأزهـدُهـم في الأمور العظام: أضعفهم بهيميةً، لكنَّ صاحبَ العالية يترك الكل تَفَرُّغًا للتوجه إلى الله؛ وصاحبَ السافلة إن انفلتَ يتركه للآخرة، وإلايتركه كَسُلاً ودَعَةً.

ترجمه: اورہم بہال أن احكام ميں سے ان كوذكركرتے بيں جن كى ہميں اس كتاب ميں ضرورت ہے:

- (۱) پس لوگوں میں سب سے زیاوہ مختاج پر مشقت ریاضتوں کے وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت سخت ہے، بالخصوص کے کا کھی اور کا مشکش والے۔
- (۲) اورلوگوں بیس سب سے زیادہ کمالات حاصل کرنے کی تو فیق ان لوگوں کو لئی ہے جن کی ملکیت عالیہ ہے البت مصر لحت والے ان بیس عمل کے اعتبار سے اجھے ہوئے ہیں اور ان بیس زیادہ شاکشتہ اور مہذب ہوئے ہیں ؛ اور کشکش والے جب ہیمیت کی قید سے نکل جاتے ہیں تو وہ ان میں علم کے اعتبار سے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ مل کے آواب کی مجھے بہت زیادہ پرواہ ہیں کرتے۔

(۳) اور بڑے کامول میں سب سے زیادہ بے رغبت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بیمیت سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ البتہ ملکیت عالیہ والے مسب کھے چھوڑ ویتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لئے فارغ ہونے کے طور پر، اور ملکیت سافلہ والا اگر بہیمیت سے چھوٹ جاتا ہے تو سب کھے چھوڑ ویتا ہے آخرت (کی تیاری) کے لئے ، ورنہ سب اور ملکیت سافلہ والا اگر بہیمیت سے چھوٹ جاتا ہے تو سب بچھے چھوڑ ویتا ہے آخرت (کی تیاری) کے لئے ، ورنہ سب

کیچھ چھوڑ دیتا ہے ہتی اور آرام طلی کے طور پر۔

#### لغات:

ريساضت: پرمشقت محنت ... أخطى: برارتبه حاصل كرنے والاحظى (س) خطوة: حصر بانا .... آدب (اسم تفضيل ) براشاكسة أدُب (ك) أذبًا: صاحب اوب بوتا، مبذب اور شاكسة بوتا الفلت: تحلص: نجات بإنا، جهوشا .. دعَةُ: استراحة.

#### ☆ ☆ ☆

چوتھا تھم: پرمشقت کاموں میں وہ لوگ زبردئی گھتے ہیں جن کی بہیمیت بخت ہوتی ہے، لیتنی (۱۰،۲۰۱ وے) پھر

(الف) جن لوگوں کی ملکیت عالیہ یعنی (اوہ) وہ ریاست وحکومت کے کاموں کو بہتر طریقہ پرانجام دے سکتے ہیں۔

(+) اور جن کی ملکیت سافلہ ہے، لیعنی (۱۳وے) وہ جنگ اور او جدد عور نے کے کاموں کے لئے زیادہ موز ون ہیں۔

(ع) اور جن کی ملکیت اور بہیمیت میں تجاذب ہے، لیعنی (اوع) وہ جب بہیمیت کی طرف جھکتے ہیں تو صرف و نیوی
کاموں کے ہوکر رہ جاتے ہیں، اور جب ملکیت کی طرف ترتی کرتے ہیں تو صرف ویٹی کاموں میں، نفس کو سنوار نے میں اور جب ملکیت کی طرف ترتی کرتے ہیں تو صرف ویٹی کاموں میں، نفس کو سنوار نے میں اور اس کو مادے۔ می کاموں میں، نفس کو سنوار نے

(۱) اور جن کی ملکیت اور بہبیت میں مصالحت ہے، بینی (۵وے) وہ دین ودنیا کے کاموں میں ایک ساتھ مشغول موتے ہیں،اور دونوں بالوں کوایک ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ' در کئے جام شریعت،در کئے سندانِ عشق' پڑمل کرتے ہیں۔

[٤] واشدُهم اقتحاما في الأمور العظام: أشدُهم بهيمية، لكنَّ صاحبَ العالية أقومُهم بالرياسات، ونحوها مما يناسب الرأى الكلي؛ وصاحبَ السافلة أشدُهم اقتحاما في نحو القتال وحمل الأثقال؛ وصاحبَ التجاذُبِ إذا اندفع إلى الأسفل اشتغل بالأمر الدنيوى فقط، وإذا ترقى إلى الأعلى اشتغل بالأمر الدينى وتهذيب النفس وتجريدها فقط؛ وصاحبَ الاصطلاح يشتغل بهما جميعًا، ويقصدهما مرة واحدة.

جب برتر کی طرف چر هتا ہے قو صرف دینی کام میں اور نفس کو سنوار نے میں اور اس کو مادے ہے جمر دکر نے میں مشغول ہوتا ہے؛ اور مص لحت والا دونوں ہی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اور دونوں ہی با توں کا ایک ساتھ ارادہ کرتا ہے۔

لغانت افتح م الا مو بھی معاملہ میں زبروتی داخل ہوتا ۔.... قام بالا مو : انظام کرنا ... باند فع : بہن ۔

تشری کی نزید کی میں فوج سے مجروبیں ہوسکتا ، البتہ کا فلٹ تو اہ کے درجہ میں اور موتو ا قبل ان تموتو ا کے انداز پر مجرد ہوسکتا ہے۔

پانچوال تھم: جن اوگول میں ملکیت عالیہ ہوتی ہے یعنی (۱۶۷ و ۱۵ و ۱ ) اگر ان کی ملکیت بہت ہی بلند ہوتی ہے تو و و وین و دنیا کی ایک ساتھ سرداری کے لئے تیار ہوجاتے ہیں، وہ دین کے کامول کو اوڑ ھنا بچھوٹا بنا لیتے ہیں اور نظام کلی جیسے خلافت اور ملت کی راہ نمائی کو بروئے کارلائے میں اللہ تعالی کے دست و باز وہن جاتے ہیں۔ بید حضرات انہیائے کرام، ان کے ورثا و، یکا نہ دوز گارشخصیات ، سلاطین اسلام اور حکومت کے بڑے ذمہ دار ہیں۔

چھٹا تھم: جن لوگوں میں ملکیت عالیہ ہوتی ہے اور ملکیت وہیمیت میں اجتماع مصالحت کے ساتھ ہوتا ہے لیعن (۹۵۶) ایسے حضرات کی وین میں پیروی واجب ہے۔

ساتوان کم : جن لوگوں میں ملکیت سافلہ ہوتی ہاور ملکیت وہیمیت میں اجتماع مصالحت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی (۱۰۵۸) ان لوگوں میں ذکور وبالا حضرات کی چروی کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ یوگوں دکام شرعہ کوان کی شکلوں اور محسوس پیکر کے ساتھ حاصل کرتے ہیں یعنی ان کوجس طرح تھم و یا جاتا ہے ای طرح اس پڑل چرا ہوتے ہیں۔
اُنٹھوان تھم : جن لوگوں کی ملکیت اور ہیمیت ہیں تھکش ہوتی ہے وہ لوگ دین ہے بہت دور ہوتے ہیں یعنی (۱۳۲۲) کیونکہ یہ لوگ اگر طبیعت کی تاریکیوں میں پھٹس جاتے ہیں تو راہ دراست بھی چھوڑ ویتے ہیں اور جولوگ طبیعت پر قابو پالیتے ہیں اگر ان کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے بین (۱۶۶) تو وہ ادکام شرعیہ کی روح ہے چے بین مرفا ہری شکلوں کو چھوڑ ویتے ہیں اگر ان کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے بین نہروزہ رکھتے ہیں ، حالا تکہ احکام کی ظاہری شکلیں بھی مطلوب ہیں ، مگر یہ لوگ ہیں ، جیسے بجاذیب اٹل اللہ ، نہ نماز پڑھتے ہیں نہروزہ رکھتے ہیں ، حالا تکہ احکام کی ظاہری شکلیں بھی مطلوب ہیں ، مگر یہ لوگ اس میں تنہر ہونے ہیں رہتی ہیں وہ روت میں متنز تی رہے ہیں۔

اور جن لوگوں کی ملیت قر وتر ہوتی ہے لینی (۳۶۳) وہ ریاضتوں اوراوراد کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ملکوت کے انوار میں گئین رہتے ہیں۔ وہ لوگ احکام شرعیہ کو دل کی تھاہ انوار میں گئین رہتے ہیں ہوہ لوگ احکام شرعیہ کو دل کی تھاہ ہے مضبوط نہیں پکڑتے ہیں۔ وہ لوگ احتیار کرتے ہیں۔ ہے مضبوط نہیں پکڑتے ہمرف طبیعت کو مغلوب کرنے اورا تو ارکوحاصل کرنے کی تدہیر کے طور پر اعمال اختیار کرتے ہیں۔

- ﴿ لَاَزْرَبِيكِيْرُ ﴾-

یہ تھ بنیادی احکام بیں، جواللہ تعالی نے شاہ صاحب کوعطافر مائے ہیں، اگر ان کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اہل اللہ کے احوال ، ان کے کم لات کی نہایت ، انہوں نے جوابیے بارے میں اشارے کئے ہیں ان کا مطلب ، اور ان کے مرا تب سلوک کا انداز ہ لگانا آسان ہوجائے گا۔

[٥] ومن كانت عاليتُه منهم في غاية العُلُوّ، ينبعث إلى رياسة الدين والدنيا معًا، ويصير باقيًا بممراد الحق، وبمنزلة الجارحة له في إتمام نظام كلى، كالخلافة، وإمامة الملة؛ وأولتك هم الأنبياء ووَرَثَتُهم، وأساطينُ الناس وملاطيتُهم، وأولو الأمر منهم.

[٦] واللهن يجب انقيادهم في دين الله أهلُ الإصطلاح، العاليةُ ملكيتُهم.

[٧] وأطوعُهم الأولئك أهلُ الاصطلاح، السافلةُ ملكيتُهم، فإنهم يَتَلَقُون النواميس بأشباحِها هيئاتها.

[٨] وأَطْرَفُهم منهم: أهل التجاذب، لأنهم إما منهمكون في ظلماتِ الطبيعة، فلايقيمون السنة الراشدة، أو قاهرون عليها: فإن كانوا أهلَ عُلُوٍّ عَضُواعلى أرواح النواميس، وكانت لهم مسامحة في أشباحها، وكان أكثرُ همتهم معرفة دقائق الجبروت، والانصباع بصبغها، وإن كانوا دون ذلك: اهتموا بالرياضات والأوراد، وأُعْجِبُوا ببوارق الملكية: من كشف وإشراف، واستجابة دعاء، ونحو ذلك؛ ولم يَعُضُّوا من النواميس بجلر قلوبهم الاعلى حِيَلِ قهر الطبيعة، وجَلْب الأنوار.

فهذه اصول أعطانيها ربى؛ من أَتْقَنَهَا اسْتَجْلَى أحوالَ أهل الله ومبلَغَ كمالهم، ومطمحُ إشاراتهم عن أنفسهم، وخَرَج مراتبَ سلوكهم و ﴿ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وعَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُ وْنَ ﴾ ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُ وْنَ ﴾

ترجمہ (۵) اور وہ مخص جس کی ملکیت عالیہ ان جس سے بہت بی او نجی ہوتی ہے، وہ ایک ساتھ وین اور دنیا کی سرداری کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور دہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے ساتھ باقی رہنے والا ہوتا ہے ( بعنی ہروقت وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگار ہتا ہے ) اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھڑ لہ ہاتھ کے ہوجا تا ہے نظام کلی ، جیسے حکومت اسلا میہ اور ملت کی بیٹیوائی کی تکمیل میں ۔ اور بیلوگ وہ انہیاء، ان کے وارثین ، لوگوں کی مرکزی شخصیات ، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں میں سے حکومت کے بڑے دمہ دار ہیں۔

(۲) اوروہ لوگ جن کی تابعداری اللہ کے دین میں واجب ہے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں، جن کی قوت ملکیہ میں اور دہ لوگ ہیں۔ جن کی قوت ملکیہ

بلندہوتی ہے۔

(۷) اوران لوگول کی (جن کا تذکرہ غمر (۲) میں گررا) زیادہ تا بعداری کرنے والے ، وہ مصالحت والے لوگ ہیں ۔
جن کی ملکیت سافلہ ہوتی ہے ، کیونکہ بیاوگ احکام شرعیہ لوان کے بیکر حسوس اوران کی شکلوں سے ساتھ حاصل کرتے ہیں ۔
(۸) اور لوگوں میں سب سے زیادہ (راہ راست سے) دور کھٹش والے لوگ ہیں ، کیونکہ وہ یاتو طبیعت کی تاریکی میں منہمک ہوتے ہیں تو وہ راہ راست بھی نہیں اپتاتے ، یا وہ طبیعت پر غالب ہوتے ہیں، تو اگر وہ ملکیت عالیہ والے ہیں ہوتے ہیں تو وہ احکام شرعیہ کی روح کو دائتوں سے مضبوط پکڑتے ہیں اور وہ احکام کے بیکر ہائے محسوس ہیں چشم پوٹی ہوتے ہیں، اوران کی زیادہ تر توجہ جروت کی باریکیاں پہتائے کی طرف، اوران کے رنگ میں رنگین ہونے کی طرف برت وران کی رنگ میں رنگین ہونے کی طرف برت ہیں ، اوران کی زیادہ تر توجہ جروت کی باریکیاں پہتائے کی طرف، اوران کے رنگ میں رنگین ہونے کی طرف برت ہیں ، اوران کی زیادہ تر توجہ جروت کی باریکیاں پہتائے کی طرف اوران کے مانشہ چیز دن پر ، اورو ولوگ احکام شرعیہ ربتی ہیں مضبوط کرتے ہیں اوروہ گئی تا ہوں کی تدبیر کے طور پر سے دستے وصفو ہیں کہ جو سے مضبوط نہیں پکڑتے ، مگر طبیعت کو مفلوب کرنے اورانوار کو حاصل کرنے کی تدبیر کے طور پر ہون لے لیے دلوں کی جنوب کی تعرب کی توجہ کی تو بیت بارے میں اشارے کے ہیں ان کا مطلب ، واضح طور پر ہون لے احوال ، ان کے کمال کی پہنچ اور انہوں نے جوا ہے بارے ہیں اشارے کے ہیں ان کا مطلب ، واضح طور پر ہون لے گیا۔ اوروہ ان کے میں ان کا مطلب ، واضح طور پر ہون لے گیا۔ اوروہ ان کے سلوک کے مرجوں کی تو جیہ کر لے گا۔ اور یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر فضل ضداوندی ہے ، مگر بیشتر لوگ شکر ارتبیں ہوئے۔

#### لغات:







#### باب ـــــ ۱۰

## عمل كاباعث بننے والے خیالات کے اسباب

انسان کے وہاغ میں اجھے برے خیالات بارش کی طرح برستے رہتے ہیں، جب وہ وافر مقدار میں جمع ہوجاتے ہیں تو اراو عمل جنم لیتا ہے، گھرا چھا یا براعمل وجود میں آتا ہے۔ ان خیالات کے بھی اسباب ہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس عالم میں سنت النبی ہی ہے کہ ہر چیز کے لئے سبب ہو۔ اس باب میں خیالات کے اسباب کا بیان ہے۔ اور یہ اسباب جاننے اس لئے ضروری ہیں کہ انسان اجھے اسباب افقیار کرے تاکہ اجھے خیالات پیدا ہوں اور نیک عمل کا جذبہ امباب جاننے اس کے ضروری ہیں کہ انسان اجھے اسباب افقیار کرے تاکہ اجھے خیالات پیدا ہوں اور نیک عمل کا جذبہ امبرے اور برے خیالات پیدا نہ ہوں اور آدمی ہرے کام ندکرے۔ امبرے خیالات پیدا نہ ہوں اور آدمی ہرے کام ندکرے۔ غور والکرا ورتج بہت خیالات کے چندا سباب بھی میں آتے ہیں۔

پہلاسب: جوسب سے بڑا سبب ہے، وہ انسان کی جبلت وفطرت ہے جبلت وہ انسلی حالت ہے جس پر القدت لی فیا سے انسان کو پیدا کیا ہے، ہرانسان کی الگ انداز پر تخلیق عمل میں آئی ہے، پہلے مضمون حدیث شریف میں آچکا ہے کہ اللہ تعالی نے ہرانسان کی ایک جبلت بنائی ہے جو بھی بدلت نہیں ، اگر کوئی خبر دے کہ فلاس کی فطرت بدل گن تو اس کی تصدیق نہر وہ ہیں جس کی جیسی جبلت ہوگی و ایسے خیالات آئیں گے۔ اچھی فطرت ہوگی تو اجھے خیالات دل میں پیدا ہوں کے اور آدی اجھے اندال کرے گا، اور فطرت بدہوگی تو ہرے خیالات جنم کیس کے اور آدی ہرے اندال کرے گا۔

نوف: فطرت کو بنانایا بندلنانوانسان کا فقیار مین نبیس ،الله تعالی نے جس کی جیسی طبیعت بنادی ، بن گئی ،گر جبلت کوسنوار نااور بگاڑ نا آ دمی کے افتیار میں ہے، جبیبا کہ ایمان و کفر ، غصر اور قرض کی وصولی کے در جات والی روایت سے میا بات ثابت ہوتی ہے۔ بیصد یمٹ پہلے گزر چکی ہے۔

دومراسبب: انسان کا مادی مزاج ہے۔ بیمزاج لوگوں میں مختلف ہوتا ہے اوراس کو مختلف کیا بھی جاسکتا ہے، کیونکہ بیہ مزاج کھانے چنے کی چیزوں سے اور دومری تدبیروں سے جوانسان کو گھیرے دہتی ہیں، وجود میں آتا ہے۔ آدی جستم کی چیزیں کھا تابیتا ہے، یا جو کچھ پڑھتا ہے یا جن لوگوں کی صحبت میں دہتا ہے، ان کی وجہ سے بیمزاج مختلف ہوتا ہے ای وجہ سے شریعت نے صائل دطیب لقمہ کھانے پر، اچھی صحبت اختیار کرنے پر اور برے اشعار سے جوف کو مخوظ ارکھنے پرزور دیا ہے۔ اور مادی مزاج خیالات کا سبب کیسے بنتا ہے؟ اس کی مثالیس ملاحظ فرمائیں:

- (۱) بھوكا كھانا تلاش كرتا ہے،اس سے يوجيموكددواوردوكتنے بوئے؟ تووہ جواب دے كا: جارروٹيال!
  - (٢) بياسا پانى دُھوندُھتا ہے،اس كوسراب (چيكتى ريت) بھى يانى دكھائى ديتى ہے۔



(۲) شہوت برست کو محورتوں کے خیالات آتے ہیں ۔ نہ لوگ الی غذا استعمال کرتے ہیں جو توت ہاہ کو برو صاتی ہیں ، وہ لوگ الی غذا استعمال کرتے ہیں جو توت ہاہ کو برو صاتی ہیں ، وہ لوگ عورتوں کے خیالات سے بھرار ہتا ہے ، میں ، ول ہر وقت عورتوں سے تعلق رکھنے والے خیالات سے بھرار ہتا ہے ، اوران کی طبیعت میں شہوانی افعال کے لئے بیجان بیار ہتا ہے۔

(۴) کی اوران میں قبل وخوں رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل بخت ہوجائے ہیں اوران میں قبل وخوں رہے کی جرائے ہیدا ہوجاتی ہے اوران کو بہت کی ایک جگہوں میں غصر آجا تاہے، جہاں دوسر ہے آدمی غصر نہیں کرتے۔
مرید وقتی بیتی نمبر ۴۶ اگر نماز روز ہے کی ریاضت کے ذریقی کی اسلاح کرلیں، یابڈھے کھوسٹ ہوجا کیں، یا
کسی ندھال کرنے والی بیاری میں جتلا ہوجا کی تو ان کے بیشتر احوال بدل جاتے ہیں، دل زم پڑ ج تا ہے اور نسس
یا کیزہ ہوجا تاہے، اسی وجہ سے بوڑھوں اور جوانوں کے احکام میں فرق ہے۔ رسول اللہ مِنالِنہ بَالِنہ ہُونے کوروز ہے
کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنے کی اجازت وی ہے اور جوان کونیس دی (رواہ ابوداؤ دِمفکو ق کتاب السوم بابت تریدا سوم میں فرق ہوگہوں)

تیسراسب:عادت ومالوف ہے، جس مخفی کوجس چیز کے ماتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کواس چیز سے علق رکھنے والی باتوں کا خیال آتا ہے، کیونکہ وہ چیز اس کے دل میں پینھی ہوئی ہے، پس اس کابار بار خیال آنا کی افر ہے مثال: جس کو جائے گا خیال آئے گا، جو بیزی سطریت یا پان تمبا کو کا عادی ہے، اس کوان چیز وں کا خیال آئے گا، جو بیزی سطریت یا پان تمبا کو کا عادی ہے، اس کوان چیز وں کا خیال آئے گا، جو نماز کا پابند ہاس کا دل ہمیشہ مجد میں انکار ہے گا، دونماز کا پابند ہاس کا دل ہمیشہ مجد میں انکار ہے گا، اور اس کو بار بار نماز کا خیال آئے گا، ما کوف کے معنی ہیں دل پسند چیز ، آدی کوجس چیز سے الفت ہو۔ عادت وما کوف تھر یا مترادف الفاظ ہیں۔

چوتھااور پانچوال سبب: بعض اتفاقات التھے اہرے خیالات کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثلاً: ایک جیب کتر آئس دیلی اجتماع میں اسپے مقصد ہے گیا، وہاں اس نے کسی مقرر ہے کوئی بھلی بات کی، جواس کے ول میں اتر گئی اور وہ اس کے لئے باعث انس بن گئی یااس کی ساری زندگی بدل گئی، یا کوئی جور کسی بزرگ کے گھر میں چوری کرنے گھسا، وہاں اس نے بزرّ ساعث انس بن بی بیادت دیکھی ، جس ہاس کی کا یا بلٹ گئی، ڈاکو ول کے سروار نے حصرت جیلائی قدس سروے کی ہے متا کر ہو کرتو بہ کر گئی ۔ اس کی ساری زندگی سروں کے صحبت میں جا جیٹھا ان لوگوں نے اس کوالی پی بڑھائی کے اس کی ساری زندگی تاوہ ہوگئی۔ غرض اس جسم کے اتفاقات بھی اچھے ہرے خیالات کا سبب بنتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ایمضمون کواپے اٹھاڑ پر سمجھاتے ہیں کہ انسان کانفس ناطقہ بھی ہیمیت کے پیصند ہے۔ سے نگل جاتا ہے، تو دواجیا تک ملاً اعلی کی جگہ ہے، حسب استعداد، نورانی صورتیں جھیٹ لاتا ہے، جواس کے لئے سکون قلب کا سبب بنتی ہیں یااس کی زندگی بدل دیتی ہیں، وہ اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے اور ولی اللہ بن جاتا ہے۔

- ﴿ لَوَ لَوْ لَوْ لَكُلُولِ لَهُ الْحَالِمُ ﴾ -

ای طرح بعض نفوس شیاطین سے معائر ہوجاتے ہیں، خواہ وہ شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن ،ان شیاطین کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے برے خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ برے اعمال شروع کر دیتا ہے۔

فاکدہ خوابوں کا معاملہ خیالات جیسا ہے یعنی جو خیالات کے اسباب ہیں وہی خوابوں کے بھی ہیں، اچھے اسباب بیدا ہوتے ہیں تو ایر سے خواب نظر آتے ہیں۔ البتہ خیالات اور ہوتے ہیں تو برے خواب نظر آتے ہیں۔ البتہ خیالات اور خواب میں فرق یہ ہے کہ خیالات ہیں چیزیں متشکل نہیں ہوتیں اور خواب ہیں جو خیالات دل ہیں گزرتے ہیں وہ دل کی آئھوں کے سامنے متشکل ہوتے ہیں۔

اور یفرق اس وجہ ہے کہ بحالت بیداری جب آ دمی کچھ خیال کرتا ہے تو د ماغ اس میں مستفرق ہو کرنہیں سوچتا۔
کیونکہ بیداری کی حالت میں آ تکھ پکھود کھ رہی ہے، کان پکھی ن رہا ہے، مند میں کوئی چیز ہے جس کا مزہ زبان لے رہی ہے، ناک کوئی خوشہو یا بد بوسونگھ رہا ہے اور بیتمام ادرا کا ت

ہے، ناک کوئی خوشہو یا بد بوسونگھ رہا ہے اور جسم ہے جو چیز مس کر رہی ہے اس کا بھی ادراک جور ما ہے اور بیتمام ادرا کا ت

د ماغ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے د ماغ بوری طرح خیال کی طرف متوجہ بیس ہوتا۔ مگر جب آ ومی سوجا تا ہے تواس وقت بھی خیالات کا سلسلہ برابر چلمار ہتا ہے، البت جب تک نیند گہری ہوتی ہے، خواب یا دنہیں رہتے ، پھر جب نیند ہلکی پڑتی ہے تو دل میں چوخیالات کر رہے ہیں، د ماغ ان میں پوری طرح مستفرق ہوکر سوچتا ہے، اس لئے وہ خیالات دل کی لگا ہوں کے سامنے مشکل ہوکر نظر آ ہے ہیں۔

اور بہتمام خواہوں کی حقیقت کا بیان نہیں ،صرف ان خواہوں کا بیان ہے جو خیااات ہوتے ہیں، رہے وراؤنے خواب اور بہشرات توان کی حقیقت جداہے، وراؤنے خواب شیطان کا تماشا ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک سحائی فواب اور بہشرات توان کی حقیقت جداہے، وراؤنے خواب شیطان کا تماشا ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک سحائی نے اپنا خواب سنایا کہ گویاان کا سرفام کردیا گیا ہے، آنخضرت میلی نے جہم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: ''جب شیطان تم میں کے کے ساتھ فیند میں کھیل کر سے تواس کولوگوں میں بیان شرکیا کرد' (رواہ سلم محکوق کتاب الرقیا حدیث نبر ۱۲۱۲۷) اور بہشرات القد تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔خواب کی بیتمن قسمیس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی مرفوع روایت میں آئی ہیں۔ دکھیے سفن دار می ۱۳۵۱ تر فری شریف ابواب الرقیا اور ابن سرین رحمہ اللہ جو بردے تا بھی مرفوع روایت میں آئی ہیں۔ دکھیے سفن دار می ۱۳۵۱ تر فری شریف ابواب الرقیا اور ابن سرین رحمہ اللہ جو بردے تا بھی مروی ہیں (خوابوں کی تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۳۵۵ میں م

### ﴿باب في أسباب الخواطر الباعثةِ على الأعمال ﴾

اعلم: أن الخواطر التي يَجِدُها الإنسالُ في نفسه، وتبعثه على العمل بموجبها، لاجرم أن لها أسبابا، كسنة الله تعالى في سائر الحوادث. والنَّظُرُ والتَجْرِبَةُ يُظهرانِ أنَّ:

هنها: -وهو أعظمها - جِبِلَّةُ الإنسان التي خُلق عليها، كما نَبَّة النبي صلى الله عليه وسلم

في الحديث الذي رويناه من قبل.

ومنها: مزاجه الطبيعي، المتغير بسبب التدبير المحيط به: من الأكل والشرب ونحو ذلك، كالجائع يطلب الطعام، والظُمْآن يطلب الماء، والمغتلم يطلب النساء، ورب إنسان يأكل غذاء يُقرِّى الباء ة فيميل إلى النساء، ويُحدِّث نفسه بأحاديث تتعلق بهن، وتصير هذه مُهيِّجة له على كثير من الأفعال؛ ورب إنسان يغتذى غذاء شديدًا فَيَقُسُو قلبُه، ويجترئ على القتل، ويغضب في كثير ممالا يغضب فيه غيره؛ ثم إذا ارتاض هذان أنفسهما بالصيام والقيام، أو شرطا مَرضًا مُدْنفًا، تَغيَّر آكثرُ ماكانا عليه، ورقَّت قلوبهما، وعفَّت نفوسهما، وللشيخ في ولذلك ترى الاختلاف بين الشيوخ والشبَّان، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ في الفبلة وهو صائم، ولم يرخص للشاب.

و منها: العادات و المألوفات؛ فإن من أكثر ملابسة شيئ، وتمكّن من لوح نفسه مايناسبه من الهيئآت و الأشكال، مال إليه كثير من خواطره.

ومنها: أن النفس الناطقة في بعض الأوقات، تنفلت من أسر البهيمية، فتَخْتطِف من حيزً الملأ الأعلى ماييسًر لها من هيئة نورانية، فتكون تارة من باب الأنس والطَّمانينة، وتارة من باب العزم على الفعل.

ومنها: أن بعض النفوس الخسيسة تتأثر من الشياطين، وتنصبغ ببعض صِبْعهم، وربما اقتضت تلك الهيئة خواطرً وأفعالاً.

واعلم أن المنامات أمُرُها كأمر الخواطر، غير أنها تُتجرَّدُ لها النفسُ، فَتَتَشَبَّحُ لها صورُها وهيئاتُها؛ وقال محمد بن سيرين: الروّيا ثلاث: حديث النفس، وتخويفُ الشيطان، وبُشْرى من الله.

ترجمہ: ان خیالات کے اسباب کا بیان جوا ممال کا باعث ہوتے ہیں: جان کیجئے کہ وہ خیالات جن کوائسان اپنے دل میں باتا ہے اور جواس کوائے ان ایسے دل میں باتا ہے اور جواس کوائے نقاضے کے مطابق عمل کرنے پر ابھارتے ہیں، یقینا ان کے لئے بھی اسباب ہیں، جبیا کہ اللہ کی سنت ہے دیگر حوادث (نئے پیدا ہونے والے واقعات) میں۔اور غور وفکر اور تجربہ ظاہر کرتے ہیں کہ:

ان میں ہے ایک: -- اوروہ اُن اسیاب میں سب ہے بڑا سبب ہے انسان کی وہ فطرت ہے جس پروہ بیدا کیا گیاہے، جیسا کہ نی کریم میلانی کیا ہے تعبید فرمائی ہے، اس صدیت میں جس کوہم نے پہلے (باب ۹) میں روایت کیا ہے۔ اور ان میں ہے ایک: انسان کا مادی مزاج ہے، جواس تدبیر کی وجہ سے بدلتار ہتا ہے جوانسان کو گھیرے ہوئے

- ﴿ الْاَزْرَبِيلَانِهُ ﴾

ہے یعنی کھ نا پینا اور اس کے مائند، جیسے بھوکا کھانا چاہتا ہے، بیاسا پانی ڈھونڈھتا ہے، شہوت پرست عورتوں کو چاہتا ہے اور پچھانسان ایک غذا کھاتے ہیں جو توت باہ کوتو کی کرتی ہے، پس وہ تخص عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے دل ہوتی سے ایس ہوتا ہے اور اپنے اس کو بہت سے کاموں پر برا پیجنتہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور پچھانسان بحت غذا کھاتے ہیں، پس اس کا دل بخت ہوجاتا ہے اور وہ آئل پر جری ہوجاتا ہے اور وہ بہت کی اسک بیس ۔ اور پچھانسان بحت غذا کھاتے ہیں، پس اس کا دل بخت ہوجاتا ہے اور وہ آئل پر جری ہوجاتا ہے اور وہ بہت کی اسک جگہوں ہیں غصر کرتا ہے، جہاں ووسر کوغصہ نیس آتا۔ پھر جب بید وقوں اپنے تفس کوسد ھالیتے ہیں (نفل) روز وں اور غل نماز وں سے یا بوڑھے ہوجاتے ہیں اور اس کے دل پہلے ہوجاتے ہیں اور ان کے فس ہیں اور ان کے دل پہلے ہوجاتے ہیں اور ان کے فس ہیں اور ان کے دل پہلے ہوجاتے ہیں اور ان کے فس پیل اور ان کے دل پہلے ہوجاتے ہیں اور ان کے فس کو ان بیل اور ان کے فس کو بیس ہیں اور ان اور جوان کو ان جاتے ہیں اور ان ان ان کام میں ) فرق پاتے ہیں اور اجازت بی کہ کہ میں بین ہوجاتے ہیں ، اور اس وجہ ہیں ہو واب درجوانوں کے در میان (احکام میں) فرق پاتے ہیں اور اجازت دی کی جات میں ، اور جوان کو اجازت شددگی (اخیر جمہ مالك فی دی نی کر کیم میں نیکو کو کی ہور ہے کی ہورتے کی جالت میں ، اور جوان کو اجازت شددگی (اخیر جمہ مالك فی الموطا ، جامع الاصول کے دی اور ایک

اوران میں ہے ایک:عادات اور ما کوفات ہیں، پس بینک جس شخص کا کسی چیز کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے اور اس کے دل کی ختی میں اس چیز سے مناسبت رکھنے والی میئنیں اور شکلیں جم جاتی ہیں تو اس کی طرف اس کے بہت سے خیالات مکل ہوج تے ہیں۔

اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ نفس ناطقہ بعض ادقات میں ہیمیت کی قید سے چھوٹ جاتا ہے، پس وہ ملا اعلی کی حکمہ سے جھیٹ لیتا ہے وہ نورانی ہمیئنیں جواس کے لئے آسان کی جاتی ہیں، پس بھی وہ انس وطمانینت کے قبیل سے بن جاتی ہیں اور بھی کام کا پختہ اراوہ کرنے کے قبیل سے ہوجاتی ہیں۔

اوران میں سے ایک: بہے کہ بعض کھے نفول شیاطین سے متاکر ہوجاتے ہیں اوران کے پچھرنگ میں رنگین ہوجاتے ہیں ، اور بھی بیصالت خیالات اورا عمال کا تقاضا کرتی ہے۔

(فا مده) اورج ن لیجئے کہ خوابول کا معاملہ خیالات کے معاملہ کی طرح ہے، البتہ خوابوں کے لئے نفس تنہا ہوجاتا ہے، پس خوابول کی صورتیں اور میکنیں میں ہوتی ہیں۔ فرمایا حضرت محمد بن سیر بن رحمہ اللہ نے کہ خواب تین ہیں: ول کی باتین میں اور میلان کا ڈرانا ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری (حدیث متفق علیہ، متکوۃ کتاب الرؤیا عدیث نمبر ۱۲۷۷)

ىغەرىت:

المنحواطر مفرد المنعاطو: وه امريا تدبيريا خيال جودل من گزرے اور بھی دل اور نفس پر بھی مجاز ااطلاق کياجا تاہے ..

موجب: (مصدر ميم) عابتا المازم بونا، ثابت بوناموجب (ايم مفول) بقكم ، تقاض جبلت: فطرت ، طبيعت جبله (ش ن)جبلاً: بيداكرتا .... لاجو هاور لا بُوه : يقيينا ، قرورى ... نظر : منطق كي اصطلاح يمعني غور وفكر ... مفتلم (صفت)
اغتلم : شهوت برست بونا .... البياء أو البيئة والمنبوأ والمنباء أن امنزل ، گر ، مجازي معنى : قوت باه ، كونكه گر بسات كي يقوت ضرورى ب ... هيئج تهينجا المشيئ : براه يخت كرنا ، يمر كانا ... وفاض المنهون يجمير كاسده جانا ... شاب يشب شيئا : يور ها بونا ... كبور س) كبورا في المرسيده بونا الذنفة المعرض أن يارى كابره جانا اورقر بب المرك بونا .. عف (ض) عفان باك وامن بونا حيز : مكان ، جس الميدا ... حيز دين الموال من المرك بونا .. عف (ض) عفان باك وامن بونا حيز : مكان ، جس من المنا من من المنا المنا من الم

نوٹ بمخطوط کرا چی اور مخطوط مرلیں میں بیہ باب قصل کے عنوان ہے ہے۔

☆

众

\*

### باب ——۱۱

# عمل کانفس ہے وابستہ ہونا اوراس کاریکارڈ کیا جانا

خلاصہ بیہ کدانسان کا ہر مل خواہ نید ہو یابد بقش کے دامن سے چہٹ جاتا ہے اور وابستہ ہونے کے علاوہ اس کو ہا قاعدہ ریکارڈ بھی کرلیا جاتا ہے۔ بیرما راریکارڈ محفوظ ہے ،کل قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔سورة

٠ (رَسَوْرَ بِبَالِيْسَرُهِ ٥٠ ع

الاسراء آیت الیم ارشادفر مایا گیاہے: ''اور ہم نے ہرانسان کاعمل اس کے مطلح کا بارینا کر دکھا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کرویں ہے ، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا: پڑھ تو اپنانامہ ناعمال ، آج تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لئے کافی ہے''

اس آیت میں جوفر مایا گیا ہے کہ: ''جم نے ہرانسان کی گردن میں اس کا نامہ اعمال چیکا یا ہے' بیقر آنی تعبیر ہے۔ حضرت شاہ صد حب نے اس کوففس کے دامن ہے چیکٹا کہا ہے۔اور قیامت کے دن جونامہ اعمال کھلی کما ب کی صورت میں اس کے سامنے رکھا جائے گاہے وہی ریکارڈ ہے جوانسانی اعمال کا برابر تیار کیا جارہا ہے۔

اور حدیث قدی میں ہے کہتم پر جوالا کیں بلا کیں اور خیرات وبر کات نازل ہوتی ہیں :'' وہ تمہارے اعمال ہی ہیں ، جو میں نے تمہارے لئے بینت کرر کھے ہیں ، پھر میں وہ اعمال تم کو پورے پورے چکا وُں گا ، پس جو خص خیر پائے وہ اللہ ک تعریف کرے اور جو دوسری طرح کے احوال پائے وہ اپنفس ہی کوکو ہے'' کیونکہ وہ برے حالات تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں۔۔۔اس حدیث ہے واضح ہوا کہ اعمال بینت کرد کھے گئے ہیں ، بھی اعمال کاریکارڈ کیا جانا ہے۔

اورایک دوسری صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: '' نفس آرز وکرتا ہے اورخوا بمش کرتا ہے اورشرمگاہ اس کی تقید لیں و تکذیب کرتی ہے'' اس حدیث ہے واضح ہوا کہ اعضاء کے زنا کی خوا بمش اور تمنا ول کرتا ہے بمعلوم ہوا کہ اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال کا تعلق ول سے ہے یہی اعمال کانفس سے صاور ہونا ہے۔

## ﴿باب لصوق الأعمال بالنفس، وإحصابُها عليها ﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانَ اللهِ طَائِرَهُ فِي عُنُقِه، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، يُلْقَاهُ مَنْشُوْرًا، إِقْرَا كِتَابَك، كَفْي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، راويًا عن ربه تبارك وتعالى: ﴿ إنما هي أعمالُكم، أُخْصِيهَا عليكم، ثم أُوفِيْكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله عومن وجد غير ذلك فالايلومَنُ إلا نفسَه ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ النفسُ تتمنَّى وتَشْتهِى، والفرج يصدُق ذلك ويكذّبه ﴾

ترجمہ بنس کے ساتھ اعمال کے چیکنے کا اور نفس کے خلاف ان کے ریکارڈ کئے جانے کا بیان: القد پاک نے ارشا دفر مایا: ''اور ہرانسان پراس کی گرون بیس اس کا پر ندہ (اڑنے والا نامہ اعمال) ہم نے چیکا یاہ ، اور نکالیس کے ہم اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشتہ ، ملاقات کرے گا وہ اس سے کھلے ہوئے ہوئے ہوئے کی حالت میں ، ( کہا جائے گا)
پڑھ تو تیرانوشتہ ، کافی ہے تو خود ہی آج تیرے خلاف حساب کرتے کے لئے ' سے اور فر مایا نمی کریم میں انہوں تیرے خلاف حساب کرتے کے لئے ' سے اور فر مایا نمی کریم میں انہوں تیں ، پروردگار تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے: ''وہ ( آفات و بلیات اور رحمت و برکات ) تمہارے اعمال ہی ہیں ،

سینت کرر کار با بیوں میں ان کوتم بارے خلاف، پھر پورا پورا چوا کا کی گامی تم کووہ انگال، پس جو تخص خیر پائے ( یعنی اس کوا تی احوال پنجیس ) پس وہ اللہ تعالی کی تعریف کرے، اور جو تخص اس کے علاوہ پائے ( یعنی الا کمیں بلا کمی اس و پہنچیں ) تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے گرا بی ذات کو (رواہ سلم ۱۳۳۲ امری بھٹوۃ کتاب الدعوات باب الاستنفار حدیث نبر ۲۳۲۷) اور نبی کریم میلانہ ایک نفر بائی کی تعدیق کر آئی ہے اور نواہ می کریم میلانہ ایک نفر مایا کے: ''فنس آرز و کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تعدیق کرتی ہے اور اس کی تعدیق کرتی ہے اور اس کی تعدیق کرتی ہے اور اس کی تعدیق کرتی ہے کہ میں اس کے خواہش کو جھٹلا و یا اور اس کی اطاعت نہ کی (حدیث منفق علیہ مشکلوۃ کتاب الا بمان باب الا بمان بالقدر حدیث نمبر ۸۷)

طانبو : اڑنے والا پر ندہ ، مراد نامدا کمال ، کیونکہ نامدا کمال قیامت کے دن اڑائے جا کمیں گے ۔ حدیث قدی وہ صدیث ہے۔ حدیث قدی وہ صدیث ہے۔ حدیث قدی وہ صدیث ہے۔ حدیث ہے جس کا مضمون اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہو، اور اس کوالفاظ کا جامد آنح ضور مطالع میں اللہ ویعنی آپ نے اس مضمون کواسے الفاظ میں تعبیر قرمایا ہو ۔ اخت الشدی شارکر نا ، گننا ۔ وغی تو فیلة اور أو فی ایفاءُ: پوراحق دینا۔

☆

숬

☆

# حارباتيس

ال باب میں شاہ صاحب جار یا تیں بیان قرمار ہے میں:

(۱) اعمال واخلاق کانفس کی تھادے پھوٹا ۔ انسان جوکام پوری شجیدگی اور قصد وارادہ سے کرتا ہے،ای طرح اخلاق وسفات راسخہ فی انفس نفس ناطقہ کی جڑے پھوٹتے ہیں۔

۲) اعمال داخلاق د جود پذیر بهوکرختم نبیس بوجائے ، بلکنفس کی طرف لوشتے ہیں۔

(٣) افتلیاری اعمال واخلاق نفس کی طرف لوث کر بفس کے وامن سے چے شاتے میں لیعنی وابستہ ہوجاتے ہیں۔

(~) انسانی اعمال واخلاق ریکار ذکر لئے جاتے ہیں۔ان کو بینت کرد کھ دیا جاتا ہے۔

## ا - اعمال واخلاق كانفس كى جر عي المهنا

انسان جوکام کے ارادے ہے کرتا ہے، ای طرح ملکات ِ را خدفی النفس، جیسے بہادری و بزدلی اور سخاوت و بخیلی و غیرہ، بیسبنفس ناطقہ کی تھاہ سے اٹھتے ہیں۔او پر حدیث آئی ہے کہ ذنا کی آرز ونفس کرتا ہے،اعضاءاس کی مطاوعت کرتے ہیں۔معلوم ہوا کہ ذنا جوا یک براعمل ہے نفس ناطقہ کی جڑے انجرتا ہے۔ یہی حال تمام نیک و بداعمال کا ہے اور یہی معاملہ تمام اخلاق را سخد فی النفس کا ہے۔

انسان جو مل بحول، چوک بلغزش یا اکراہ کی وجہ سے کرتا ہے وہ بس سرسری اعمال ہوتے ہیں نفس ناطقہ کی تھاہ سے نہیں انسی انتحقے اس طقہ کی تھاہ سے نہیں انتحقے اس طرح صفات عارضہ، جیسے کوئی خوش خبری می تو چیرہ دمک گیایا کوئی رنج کی بات می تو تھوڑی در کے لئے چیرہ از گیا: یہ اعمال وا خلاق بھی نفس ناطقہ کی جڑ ہے نہیں بھو شجے۔

اور فدکورہ دعوی کی دلیل ہے ہے کہ آپ باب (۹) پی ملکیت اور بہیمت اور ان کے باہمی اجتماع کی قسمیں پڑھ بھے ہیں اور برتم کا تھم بھی معلوم کر بھے ہیں۔ نیزیاب (۱۰) پی خیالات کے اسباب سے بھی واقف ہو بھے ہیں کہ مادمی مزاح کا غلبہ، ملائکہ یا شیاطین کا رنگ پکڑنا اور دیگر اسباب انسان کی جبلت اور فطری مناسبت کے مطابق عمل کر ہے ہیں، پس ثابت ہوا کہ تمام اعمال واخلاق کی لوشنے کی جگرفس ہے خواہ بلا واسطہ لوٹیں یا بالواسطہ، اگر اسباب کا لی ظہیں کریں گے تو تمام اعمال واخلاق بلا واسطہ فس کی طرف لوٹیں گے، اور اگر اسباب کا لیا ظاکریں گے تو بالواسطہ (بواسطہ اسباب) لوٹیں گے۔

نہا تات کا ماہر، پوداد کی کرئی مجھ جاتا ہے کہ آ گے چل کرید کیسا درخت بے گا۔ مثل ہے: '' ہونہار پروے کے میلے کینے پات' لیعنی جس پودے کے سیتے خوب میکنے ہوں وہ آ گے چل کرشا نمدار درخت بنرآ ہے۔

ججڑے کا بچین ہی ہے پتلا مزاح ہوتا ہے اور سمجھ دارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر بچد کا بیمزاج جوان ہونے تک ہاتی رہاتو ضروروہ عورتوں کی سی عا داستہ اختیار کرے گا ،ان کا ساپوشا ک پہنے گا اوران کی عاد تیں اپنائے گا۔

ایک طبیب پیچان لیتا ہے کہ اگر فلاں بچہا پے فطری مزاج پر جوان ہوا اور کوئی ٹا گہائی آفت پیش نہ آئی تو وہ یا تو جوان رعنا ہوگا ہانچیف ونزار ہوگا۔

یہ سب باتیں ہملے سے اس لئے معلوم ہوجاتی ہیں کہ درخت کی پوری صورت حال پودے اور نیج سے ممووار ہوتی ہے۔ آدمی کی زندگی بھرکے احوال اس کی فطرت اور بچین کے آثار ہوتے ہیں، ٹھیک اس طرح اعمال واخلاق کا منبع بھی نفس ہے، آدمی کی زندگی بھر کے احوال اس کی فطرت اور بچین کے آثار ہوتے ہیں، ٹھیک اس طرح اعمال واخلاق کا منبع بھی نفس ہے، تمام اعمال واخلاق نفس کی جڑبی ہے ابھرتے ہیں۔

اعلم: أن الأعمال التي يقصُدها الإنسانُ قصدًا مؤكدًا، والأخلاق التي هي راسخة فيه: تنبعث من أصل النفس الناطقة، ثم تعود إليها، ثم تَتَشَبَّتُ بذيلها، وتُحُصلي عليها.

أما الانبعاث منها: فلِما عرفت: أن للملكية والبهيمية واجتماعهما أقسامًا، ولكل قسم حكمًا؛ وغلبة المزاج الطبيعي، والانصباغ من الملائكة والشياطين، ونحو ذلك من الأسباب، لاتكون إلا حسب ما تعطيه الجبلة، وتحصل فيه المناسبة، فلذلك كان المرجع إلى أصل النفس، بوسط أو بغير وسط.

ألستَ ترى المخنَّث: يُخلق في أول أمره على مزاج ركيك، فيستدل به العارث على أنه إن شَبّ

على مزاجه، وجب أن يعتاد بعادات النساء، ويتزيّا بزيّهِنّ، وينتحل رسومهُنّ وكذلك يُذُرك الطبب أن الطفل إن شبّ على مزاجه، ولم يفْجَأَهُ عارضٌ ، كان قويا فارها، أو ضعيفا ضارعا.

ترجمہ نیہ بات جان لین کہ جوانگال انسان اپنے پختہ ارادے ہے کرتا ہے ۱۰ رجوا خلاق آدی میں رائٹ : و تے میں ، ان کا ظہور نفس ناطقہ کی جڑے ہوتا ہے، پھر وہ نفس کی طرف لو نتے ہیں ، پھر وہ نفس کے دامن سے چٹ ہات ہیں ، ان کا ظہور نفس کے دامن سے چٹ ہاتے ہیں۔ ہیں اور نفس کے خلاف میں ت کرر کھے جاتے ہیں۔

ر بانفس سے ظہور: تو اس کی ولیل وہ باتیں ہیں جو آپ جان بھے ہیں کر قوت ملکہ اور قوت ہیں ہے اور ان کا انہا ٹ کی مختلف شمیں ہیں: اور برشم کا تھم جدا ہے۔ اور (آپ یہ بھی جان بھی تیں کہ) مادی مزائ کا فلبدا ور مدا تکہ اور شیطین ہے رنگ کچڑنا، نیز اس شم کے دیگر اسباب بنہیں ہوتے ( یعنی عمل نہیں کرتے ) تمر جبلت کے دیے اور آ دی میں مناسبت ہیدا ہونے کے موافق ، البذا بالواسط بابلا واسط نفس کی جڑئی مرجع (لوٹے کی جگہ) ہے۔

کیا آب نہیں و کھتے کہ بجڑا شروع ہی ہے کمزور مزان پر پیدا کیا جاتا ہے، پس واقف کا راس مزاج ہے اس ہات پر استدلال کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے مزاج پر جوان ہوا (اور اس کا کوئی علاج نہ ہوا) تو ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی می مادتیں اپنائے ،اوران کی می بوشاک بہنے،اوران کے طور طریقوں کی طرف منسوب ہو۔

اورای طرح طبیب مجھ جاتا ہے کہ ( فلاں ) بچہ اگر اپنے مزاج پر جوان ہوا اور ا چا تک کوئی عارض پیش نہ آیا تو وہ تو انا قوی ہوگایا کمز ور لاغر ہوگا۔

### لغات وتركيب:

قصدًا مؤكذا مركب توصفي مفعول مطلق ب سين شبف و مَنْ الله عليه المعطيه بعدا : چشام معلق مونا عليه المهزاج النع مبتداً بهاور لاتكون النع فيرب سيما تعطيه بي ماصدريي اور تعصل كاتعطيه بعطف ب ركيك: كرور، وهيلا وهالا جمع ركاك، و و كَكُهُ الله توقي الرسته مونا، تسوّيًا بيني القوم: قوم كاله س بهنا الزق ، بيت بشكل، بيشش ، كهاجا تا ب أفبل بزي العوب : وه عرب كهاس بين الميس الميس التعمل منسوب مونا دوس ك ييز الحرف منسوب كرنا المفاره: قوب كهائي والله سفرع (ف، س، ك) كرور مونا -

# ٢ ـــ اعمال واخلاق كانفس كى طرف لوثنا

جب انسان کوئی کام بار بارکرتا ہے تو اس کی عادت پڑجاتی ہے، پھروہ کام بسبولت ہونے لگتا ہے۔اب اس کام کو کرنے کے لئے نہ بہت زیادہ غور وقکر کی ضرورت ہوتی ہے نداراوہ کوزحمت وینی پڑتی ہے، خود بخو د آسانی سے وہ کام

- ﴿ لَوَ وَكُرُوبَ لِلْكِرُدُ ﴾-

ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب کام وجود میں آکر باربارنفس کی طرف لوٹنا ہے اورنفس اس کو جو اس ہوتا اور مثال ہوتا اور اس کارنگ چڑ حتا ہے اور دونہ انسان کام کے اثر ہے تگین ہوجاتا ہے، اس کومٹال ہوتا اور عادی ہوتا ہوتا اور کی بوتا بھی کہتے ہیں مثلاً ایک شخص نے آئ تلم پکڑا ہے اور دوسر اشخص چید ماہ سے کتا بت سیکھ دی گا اور دونر اپائے منٹ میں لکھ دے گا اور اول جارسطری کت بت کے لئے ویں، پہلا شخص آ دھ کھنٹے میں کتابت کرے گا اور دوسر اپائے منٹ میں لکھ دے گا اور اول سے بہتر لکھ گا ، کیونکہ اس نے چے ماہ تک جو کتا بت کا نعل کیا ہے، وہ بارباس کے نفس کی طرف لوٹنا رہا ہے اور نفس اس سے منائر ہوا ہے، اس وجہ ہے اس کو کتا بت کی مثل ہوگئی ہے۔

غرض ہم جنس اندال کانفس کی اثر پذیری میں وقل ہوتا ہے آگر چدید وقل بوجی بحق ہونے کے محسون ند ہو، اس کی طرف صدیث میں اشارہ ہے کہ فتنے والوں پر اس طرح بیش کئے جاتے ہیں، جس طرح چٹائی بنے والا تذکا تنکا اٹھا کر رکھتا ہے اور تین جارتھنے میں چٹائی بنے والا تذکا تنکا اٹھا کر رکھتا ہے اور تین جارتھنے میں چٹائی تیار ہوجاتی ہے، اس طرح سارے فتنے دل پر ایک ساتھ جوم نہیں کرتے ، ایک ایک کر کے فتنے دل کو متنا ٹر کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ ول مفتون ہوجاتا ہے۔

وأما العود إليها : فلأن الإنسان إذا عمل عملاً، فأكثر منه، اعتادته النفس، وسَهُل صدورُه منها، ولم يَختُجُ إلى رَوِيَةٍ وتَجَشِّم داعية؛ فلاجَرَمَ أن النفس تأثرت منه، وقبلت لوله؛ ولاجرم أن لكل عمل من تلك الأعمال المتجانسة مدخلا في ذلك التأثُر، وإن دَق وخفي مكائه، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ تُعرض الفتنُ على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأي قلب أَسْرِبهَا نُكتت فيه نكتة بيضاءُ، حتى تصير فأي قلب أَسكرها نُكتت فيه نكتة بيضاءُ، حتى تصير على قلبين: أبيض مشل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض؛ والآخر أسودُ معروفًا، ولا يُنكر منكرًا، إلا ما أُشرب من هواه كه

ترجمہ: اورر با(اعمال) افضی کی طرف اونا: تواس کی دلیل بیہ کدانسان جب کوئی کام کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو نفس اس کا عادی ہوجاتا ہے اور اس علی کانفس سے صاور ہونا آسان ہوجاتا ہے اور غور وفکر اور ارادہ کو تکلیف دینے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ، پس لامحالہ بیات ہے کہ نفس اس عمل سے حتا تر ہوا ہے۔ اور نفس نے اس عمل کارنگ جبول کرلیا ہے اور یقینا نے بات ہے کہ ان ایک جیسے اعمال میں سے ہو مل کااس اثر پذیری میں وضل ہے، اگر چہوہ وضل باریک ہے اور اس کی جگہ پوشیدہ ہے کہ ان ایک جیسے اعمال میں سے ہو مل کی طرف اشارہ ہے اس ارشاد نبوی میں کہ: '' فقتے دلوں اس کی جگہ پوشیدہ ہے ( لیعنی اس کا مجمعنا وشوار ہے ) اور اس وفل کی طرف اشارہ ہے اس ارشاد نبوی میں کہ: '' فقتے دلوں پر چیش کے جاتے ہیں ، چنائی کی طرح تکا تکا کر کے، پس جو دل بھی فتنے پلادیا گیا ہے ( لیعنی فتنے اس میں پیوست ہو گئے ہیں فتنوں سے اس دل کو دلجی ہوگئے ہے اس دل میں کہا ہے اس دل کو دل پس ایک سیاہ دھے دلاویا جا ہا ہے۔ اور جو دل فتنوں کو ناپسند کرتا ہے اس

میں ایک سفید نقط نگایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل دوطرح کے ہوجات ہیں (ایک) سنگ سفید کی طرح سفید، پس اس کو کوئی فقتہ ضرز نہیں پہنچا تا جب تک آسان وزمین برقر ارہیں (یعنی تاابد) اور دوسراسیاہ نمیالا ،ادندھی صراتی کی طرح وہ نہ کی نیکی کو پہنچا نتا ہے اور نہ کسی برائی کو جانتا ہے، گروہی خواہش جووہ پلایا گیا ہے بیٹی اس کی محبت ہیں اس کا دل گرفتار دہتا ہے (رواہ سلم ہمشکو قائر کتاب الفتن حدیث نمبر ۵۲۸)

#### لغات:

الرویَة: اموریس غوروَقکر تبحشہ الانمو: مشقت سے کام کرنا غودًا عودًا: اور بیدیں شکے ایک کے بیجے ایک لگائے جاتے ہیں، ای طرح سے واوں پر فقتے واروہوتے ہیں از بدد از بداذا و از بداذا از بداذا : غاستری رنگ والا ہونا مفعول) مجنعی السم فاعل) مرگوں تبحی الکوزُ: سرگوں ہونا ، اوندھا ہوتا ، اوندگی کی ہوئی صراحی میں پہر بھی نہیں بھرا جا سکتا، جو پچھاس میں ڈالا جائے گا، وہ نوراً نکل جائے گا، اس طرح اس ول میں بھی کوئی خیری بات نہیں ڈالی جاسکتا۔

## س ساعمال واخلاق كانفس كدامن سے چمثنا

اس مضمون كو بحصة كے لئے بہلے دوبا تيس مجھنی ضروری ہيں:

(۱) نیچ کانس شروع میں بیٹو لائی ہوتا ہے ۔ جب پی پیدا ہوتا ہے تو آغاز میں اس کانفس ہیولی جیسی کیفیت میں ہوتا ہے، جس طرح ہوئی میں کوئی صورت نہیں ہوتی گراس میں ہرصورت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس طرح نیج کے ذہمن میں بوتی طرح اس میں ہرصورت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا جیسے کوری پختی ہر نفش کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس پر جو چاہیں لکھ سے ہیں، اس طرح النفش ہے قبل، اس طرح النفش ہیں بیکا ذہمن کورا، ہر نفش کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس پر جو چاہیں لکھ سے ہیں، اس طرح النفا ہے آفرینش میں بیکا ذہمن کورا، ہر نفش سے ضالی ہوتا ہے گراس میں ہر نفش کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر بی جو بی بین نفس کا تدریجا تو ت نے فعل کی طرف نکلنا ہے۔ اور جو بری جز بری جز بیانی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی اصل اور مادہ کے ہیں اور اصطلاح میں ہیو لی: اجسام طبعیہ کا وہ جو ہری جز بری جز بری جز انسال وانفصال کو تبول کرتا ہے۔ اور خوداس کی شکوئی خاص شکل ہوتی ہے شہوئی معنی صورت، البت تبول کر نے کی استعداد رکھتا ہے، جیسے موم، اس کی کوئی خاص صورت نہیں، مگر اس میں ہرصورت کو ہوگا یا کسی اور صورت میں ہوگا، موم کی معین صورت سے بیغیر خارج میں نہیں پایا جاسکا گروہ والی کوئی خاص صورت کا بوترا ہوگا، نہوترا ہوگا یا کسی اور صورت میں ہوئی ہیں وہ جسم کے دونوں جو ہری اجزاء: خوکور ہوگا یا کسی اور مورورت میں ہوگا، موم کی معین صورت کے بینے ماری میں نہیں ہوئی ہیں وہ جسم کے دونوں جو ہری اجزاء: خوکور ہوگا یا کسی اور ہوگا یا کسی الیہ جو کی کسی ہیں جانی ہیں وہ جسم کے دونوں جو ہری اجزاء:

صورت جسمیه اورصورت نوعیه کامحل ہے، مزیر تفصیل کے لئے معین الفلسفه دیکھیں۔

(۱) انکال واخلاق سلسله معدّات بین — مُعد (ایم فاعل) کے لغوی معنی بین تیارکرنے والا، اوراصطلاحی معنی بین تیارکرنے والا، اوراصطلاحی معنی بین: ' وہ چیز جوموجود ہوکرختم ہوجائے، تب دوسری چیز وجود بین آئے' بیعلت ناقصه کی ایک قتم ہے، جیسے اعداد سلسله معدات بین، جب ایک عدوموجود ہوکرختم ہوجاتا ہے تواگلا عددوجود بین آتا ہے، مثلاً پانچ اس وقت چید بنتا ہے جب اس میں ایک شامل ہوجود ہوگیا تو یا نیج باقی نہیں رہا۔

ای طرح چلنے والے کے قدم سلسلہ معدات ہیں، کیونکہ جب پیراٹھتا ہے، اور موجودہ قدم ختم ہوتا ہے، تب اگلا قدم وجود میں آتا ہے۔

اورمعدات کے تمام افرادسلسلہ وار مرتب ہوتے ہیں،ان کا ہر فردا پی جگہ پر رہتا ہے، نہ مقدم مؤخر ہوسکتا ہے نہ مؤخر مقدم، زمانہ کے اعتبارے ان میں تقذیم وتا خیر ہیں ہوتی اور ہر مابعد فرد میں ماسبتی افراد کا تھم موجود رہتا ہے، چھ میں پانچی موجود ہیں،اس طرح کسی جگہ تک ہیں قدموں میں پہنچا جا تا ہے تو ہر وخرقد م میں پہلے والے اقدام کا تھم موجود ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا تو ہر قدم کو صرف قدم کہتے ہیں،اگر سابتی افراد کا تھم موجود نہ ہوتا تو ہر قدم کو صرف قدم کہتے ہیں،اگر سابتی افراد کا تھم موجود نہ ہوتا تو ہر قدم کو صرف قدم کہتے ۔

قلال نمبر کا قدم نہ کہتے۔

غرض انسان کے اختیاری اعمال اورصفات و ملکات را بخد بھی سلسلہ مُعدات میں ،ہم مابعد عمل شن اور ہم مابعد حالت سے سابق تمام افراد واحوال کا تھم موجود ہوتا ہے۔ نی الوقت کا تب جو پھی لکھر ہا ہے یائی الحال آ دی میں جوا بھی بری صفت موجود ہے ،اس بین گذشتہ نمانہ میں جو پھی لکھا ہے یا جو جواحوال پیش آئے ہیں ان سب کا اثر موجود ہے ،اگر چہ موجود ہ علی میں اور موجود ہ حالت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ماسیق معدات کے اثر ات کے موجود ہونے کا احساس میں کو ہوتا ہے؟ گر چھ میں یا نئی بہر حال موجود ہیں ۔ بہی مطلب نہیں ہوتا۔ چھ میں پانٹی بہر حال موجود ہیں ۔ بہی مطلب ہا اعمال و اخلاق کے موجود ہونے کا احساس کی کو ہوتا ہے؟ گر چھ میں پانٹی بہر حال موجود ہیں سابق میں سابق میں مابق میں مابق میں مابق میں مابق میں مابق میں ہوتا ہے اعمال وجود ہیں آگر نفس کی طرف لونی ہوتا ہے اور اس ہیں سابق منام افراد کے اثر ات موجود ہیں ، بہی تمام اعمال نفس سے چھے ہوئے ہیں ، نہی صورت حال صفات کی ہے ، موجود و مقت کے بندنے ہیں سابقہ تمام اعمال کو خوال ہوتا ہے ،آئ آ دی جو بہا در ہے تو وہ گذشتہ تمام کارنا موں کا نتیجہ ہے۔ مقت کے بندنے ہیں سابقہ تمام احوال کا دخل ہے ،آئ آ دی جو بہا وہ کی جوٹ بیں اور ایسا دوصور توں ہیں ہوتا ہے : مارک ہور یارڈ سے اور جس ہیں اور ایسا دو حوال میں بوتا ہے ۔ بی بی ہو جو آ میں وہ تو تا ہیں ہو جو آ میں ہو جو آئی شرہ جو گرفاہ کے کہ گداتی رہتی ہے اور جس ہیں گناہ کے سابقہ تمام افراد کے بیاری میں میتا ہو جو آئی ہی ہوجا تمیں ہوجا تمیں ہوتا ہو جو آئی ہیں ہوجا تمیں ہوجا تمیں ہوجا تمیں ہوجا تھیں ہوتا ہے ، جو گناہ کے کہ گداتی رہتی ہو اور جس ہیں گناہ کے سابقہ تمام افراد کے اثر ات موجود ہوتے ہیں وہ 'ات ' جم ہوجاتی ہوجاتی ہو جو آئی ہو جو آئی ہو جو آئی ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہوتا ہو ہوجاتی ہوج

(ب) تقدیرالی سے اچا تک کوئی اچھی یا بری حالت پیش آجائے جواحوال کو بدل کرر تھ دے، جیسے کوئی ایک یک کوفیق کی توفیق کی ، جن سے سابقہ گناہ مث کئے جیسا کر قر آن میں ضا بلہ آیا کرنے کی توفیق کی ، جن سے سابقہ گناہ مث کئے جیسا کر قر آن میں ضا بلہ آیا ہے کہ تیکیاں برائیوں کومٹا دیتی ہیں اور حدیث میں ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہوجا تا ہے کہ گویاس نے گناہ کی بی شیس لیعنی سارار یکار و دُو حل جاتا ہے اور مؤمن شرک میں جتال ہوجائے تواس کے سابقہ تمام اعمال صالحا کارت ہوجاتے ہیں۔ غرض فہ کورہ دوصور تیں متعنیٰ کر کے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال وا خلاق نفس کے دامن سے وابست رہے ہیں، وہ موجود ہو کرختم نہیں ہوجائے۔

وأما التشبث بذيلها: فلأن النفس في أول آمرها تُخلق فيُولانية، فارغة عن جميع ما تنصيغ به، ثم لاتزال تنخرج من القوّة إلى الفعل يوما فيومًا؛ وكلُّ حالة متأخرة لها مُعدِّ من قبلها؛ والمعدَّاتُ كلُها سلسلة مترتَّبة الايتقدَّم متأخرُها على متقدِّم، مُستضحبُ في هيئة النفس الموجودة اليوم حكم كلُّ مُعدِّ قبلها، وإن خفي عليها بسبب اشتغالها بما هو خارج منها؛ اللهم إلا أن يفني حاملُ القوة، المنبعنة تلك الأعمالُ منها، كما ذكرنا في الشيخ والمعريض، أو تَهَجم عليها هيئةٌ من فوقها، تُغيَّرُ نِظامها كالنغير المذكور، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيَاتِ ﴾ وقال: ﴿لَيْنُ أَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنُ عَمَلُكُ ﴾

ترجمہ: اور رہائش کے دامن کے ساتھ چشنا: قواس کی دلیل بیب کنٹس ابتدائے آفریش میں ہیو لی جیسی حالت میں پیدا کیا جاتا ہے، ورانحالیہ وہ ان تمام چیز ول سے خالی ہوتا ہے جن کے ساتھ (آئندہ) وہ رتگین ہوتا ہے، گھردن بہ ون نسس قوت (ہوسکنے) سے قبل (ہونے) کی طرف تکاتار ہتا ہے اور ہر بچھیلی حالت کے لئے ایک تیار کرنے والا ہے اس کے پہلے سے (بعین محد کے تیار کرنے سے بچھیلی حالت موجود ہوتی ہے) اور معدات تمام کے تمام سسلہ وار، مرتب ہوتے ہیں، ان کا بچھیلا پہلے پر مقدم نہیں ہوسکنا، فیس کی آج موجود وحالت ساتھ لینے والی ہے اس سے پہلے کے ہر معد کے تھی اور ہوتی ہے، اس کے اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے جواس سے (فی الحال) صاور ہود ہا ہے۔ اے اللہ! گرید کا اس قوت کا حال ہی ختم ہوجائے جس سے دوا تھال ابجرنے والے ہیں، جیس کہ بم میں نے بوڑ طواد بیار کے سلہ بھی بیان کیا ہے۔ یافش پراو پر سے کوئی ایسی حالت آدھکے جواس کے نظام کوتبدیل کرد سے نواز شواد بیار کے سلہ بھی بیان کیا ہے۔ یافش پراو پر سے کوئی ایسی حالت آدھکے جواس کے نظام کوتبدیل کرد سے نگورہ (شیخ اور مریعن کی حالت کی کام ( نامہ ایمال سے ) نگر کورہ (شیخ اور مریعن کی حالت کی ) تبدیل کی طرح، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ' بیشک نیک کام ( نامہ ایمال سے کارت ہوجا ہے گا' (الزم ۱۵) اور ارشاو فرمایا: ' ( اے عام مخاطب! ) اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کی کرایا سب عارت ہوجا ہے' ایکا' (الزم ۱۵)

- ﴿ لِرَبُورَ بِبَائِينَ ﴾

لغات: شبث بكذا: يِمْنَا مُتَعَلَق بُونا . استضحبه: ساته ليماً . تهجم على الشيئ: كي چيز براجا تك آيزن . . هيئة النفس أى صورتها الحاصلة من أرواح الأعمال.

## ترکیب:

کی حالیہ متاخر قرمیتدا ہے، اور جملہ لھا فیعد خبر ہے۔ لَھا خبر مقدم ہے اور فیعد میتدا موقر ہے۔ فیستصحب کلھا مہتدا ہے، سلسلہ النع بہل خبر ہے، متو تبدیل صفت ہے خبر کی اور جملہ لایتقدم دوسری صفت ہے۔ فیستصحب (اسم فاعل) کا فاعل عوضمیر مستر ہے جو معد کی طرف را جع ہے السموجو دفہ صفت ہے ھیند کی اور الیوم صفت کا ظرف ہے، حکم النج مقعول ہے مستصحب کا رتر جمد: اور بر کھیلی حالت اس کے لئے ایک فیست سحب کا رتر جمد: اور بر کھیلی حالت اس کے لئے ایک فیست سے ھیند کی اور الیوم صفت کا ظرف ہے، حکم النج مقعول ہے مستصحب کا رتر جمد: اور بر کھیلی حالت اس کے لئے ایک فیست سے ھیند کی ایک مورت حاصد میں اس کے لئے ایک فیست میں بوتا پہلے والے پر، ساتھ لینے والا ہو وہ عدد آئی تفس میں پائی جائے والی صورت حاصد میں ماسبق بر معد کے تقم کو لینی جھ ماو کرا ہے۔ بعد آئی جو استعداد قس میں پائی جائی ہے اس میں چھ ماو تک سلسل کھنے کے بعد آئی جو استعداد قس میں پائی جائی ہے اس میں چھ ماو تک سلسل کھنے کے احتمال فاعل ہے المنبعث کا۔

## ٣ - اعمال واخلاق كاريكار ذكياجانا

واقد ہے کا انسان کے تمام افتیاری اعمال اور تمام ملکات را بخد ریکارڈ کئے جاتے ہیں، فلب اف مسلم و را آئیں ہوجاتے فسوس میں اس کی طرف اشارے آئے ہیں۔ مثلاً بیارشاد کہ: ' انسان کوئی لفظ منہ نے کا لئے بیس یا تا گراس کے باس ایک تاک لگانے والا تیارے ' (ق ۱۸) اور بیارشاد کہ' قیامت کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہرلگا دیں گے، اوران کے باتھ ہم سے کلام کریں گے اوران کے باتھ ہم سے کلام کریں گا دیں گے، مورة الزلزال کی تغییر میں ترفدی شریف میں مسلمے حدیث مروی ہے کہ قیامت کے دن بی آوم نے جو برے بھلے کام زیمن مورة الزلزال کی تغییر میں ترفدی شریف میں مسلمے حدیث مروی ہے کہ قیامت کے دن بی آوم نے جو برے بھلے کام زیمن پر کئے ہیں، زیمن سب کو ظاہر کروے گی ، مثلاً کے گی: فلال نے جھ پر نماز پر گئے تھی ، فلال نے جوری کی تھی ، فلال نے جون نمی تو اوران کے ہیں اور کی تھی ، فلال نے میں اس کی وضاحت نہیں ، زیمن میں اس کی وضاحت نہیں آئی ۔ اورانسان کے اس سب کے دیکارڈ موجودر جے ہیں، قیامت میں وہ پروردگار کے تھم سے کھول دے جا کیں گئی ۔ اورانسان کے اب کی بیات کہ دیکارڈ موجودر ہے ہیں، قیامت میں وہ بروردگار کے تھم سے کھول دے جا کیں گئی ۔ اورانسان کے اب کی بیات کہ دیکارڈ موجودر ہے ہیں، قیامت میں وہ کی تھی اس کی وضاحت نہیں آئی ۔ اورانسان کے لئے اب بی بیات کے دیکر اورانسان کے کئے اب بیات کہ دیکارڈ موجودر ہے ہیں، قیامت میں وہاں گئی ہے۔ کی اس کی وضاحت نہیں آئی ۔ اورانسان کے لئے بید بات چندان اہمیت کی حال کی ہوشیار کر دیا جائے کہ تیم الم کوروروز انسان کو مجھانا ضروری تیمیں ۔ انسان کے کئے بیات بار بار مختلف ہیم ایوں میں قرآن وحدیث میں بیان کی گئی ہے۔

مگرشاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ کتاب چونکہ امرار ورموز سمجھانے کے لئے ہے، اس لئے آ ہا ہے ذوق ووجدان سے اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ عالم بالا ہیں وہاں کے نظام کے مطابق ہرانسان کا ایک مثنی (Duplicat) ہے، عبد الست میں انسانوں سے جوعبد و بیان لیا گیا ہے وہ بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے بعنی وہ عبد و بیان انسانوں کے مجمد السن میں ہوتا ہے تو وہ عالم بالا والا انسان ہی ہوتا ہے بعنی اس کی صورت اس رمنطبق ہوتی ہے اور وہ اور بیا یک ہوتے ہیں۔

غرض انسان کا بیمٹنی ٹیپ ریکارڈ ہے۔ دنیا ہیں جب بھی کوئی انسان کوئی اچھایا برامل کرتا ہے تو فطری طور پر بے اختیار وہ مثنی منشرح یا منقبض ہوتا ہے، کو یاانسان کے اعمال کی اُس بالائی صورت میں ریکارڈ نگ ہور ہی ہے۔

یمی ریکارڈ نگ میدان قیامت میں فتلف شکلوں میں ظاہر ہوگی بھی توابیا ظاہر ہوگا کہ سب بچھ عالم بالا میں محفوظ کرنیا گیا ہے چنانچہ نامہ اعمال تقسیم کے جا کیں گے ، لوگ ان کو پڑھیں گے اور کھی ایسا محسوس ہوگا کہ اعمال انسان کے ماتھ ہیر پولیس گے اور اعمال کی گوائی دیں گے۔ اعتصاء کے ساتھ چیو ہوئے ہیں ، چنانچہ میدان قیامت میں انسان کے ہاتھ ہیر پولیس گے اور اعمال کی گوائی دیں گے۔ فا کھرہ: ہم کل خود بخو دہ تلا دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی جزاء کیا ہے؟ امتحان میں پرچہ لکھنے کے بعد طالب عالم خود فیصلہ کرلیتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا یا فیل؟ چنانچہ فرشتے نامہ طائل ہیں ممل کے ساتھ ساتھ اس کی جزا بھی لکھتے جاتے ہیں ، مگر بعض اعمال کی جزاء کیا ہوئے ان توان کو تھم دیا جاتا ہے کہ بس ممل کھر لواور بدا ہا کا خدف لی چواڑ دو، قیامت کے دن اللہ تعالی بذات خود اس کا بدلہ طاہر فرما کیں گے، صدیت قدی میں ہم کے گا نہدے کے دوز وہ کو ایک کو ایس کی برات وہ میں گا ہوئے کی اس کے اور اتنا تواب ویں گے کہ بندہ میرے لئے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دونا کی ان کا ثواب بذات خود طاہر فرما کیں گے اور اتنا تواب ویں گے کہ بندہ خوش خوش خوش جو میں ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے خوش خوش خوش بی ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے خوش خوش خوش خوش بی ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ ان فائس کے دونت افکار دوسری اللہ سے کہ اندہ خوش خوش خوش خوش بی ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے طائل تا ہے کے دونت افکار دور کی اللہ دیا جاتے گا) (فائدہ ختم ہوا)

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے اعمال کے دیکار ڈیونے کی جوصورت بیان کی ہے، اس کی تائید میں امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک عبارت لائے ہیں۔ امام غزائی نے ایک دوسرے مسئلہ میں اس طرح کی بات کہی ہے، جس طرح کی بات شاہ صاحب نے احصائے اعمال کے سلسلہ میں فرمائی ہے۔ وہ مسئلہ بیہ کہ جمتے ماکان وما یکون لوح محفوظ میں تکھا ہوا ہے۔ اوہ مسئلہ بیہ کر حمہ اللہ فرمائی ہے۔ وہ مسئلہ بیہ کر حمہ اللہ فرمائے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ محفوظ میں تکھوظ اللہ کے اور جمع ماکان وما یکون اس مخلوق کے دماغ میں محفوظ ہے، اس مخلوق کو قرآن میں کہیں لوح محفوظ کی ایک مخلوق ہے اس مخلوق کو قرآن میں کہیں لوح محفوظ میں کسی رحمٰ کی ایک محلوق کے دماغ میں کہیں گرخی کی ایک مخلوق کو قرآن میں کہیں لوح محفوظ میں کسی محبولی ہیں کا بیٹ کیا ہوئی ہیں دو آگھ سے اور جو با تمی لوح محفوظ میں کسی ہوئی ہیں دہ آگھ سے نظر نہیں آسکتیں ، کیونکہ وہ مختی لکڑی کی یا لوے کی یا بڈی کی بی ہوئی نہیں ہے اور وہ کتاب کا غذ

أوكروكريتبلانيكرا

یا پہوں کی نہیں ہے، اس کواس طرح سیجھے کہ جس طرح القد کی ذات وصفات کلوق کی ذات وصفات کے مشابہ نہیں ، اس طرح القد کی تختی مختی تحقیق کی تحقیق کے داراس میں کس طرح کھھا ہوا ہے؟ امام غزالی دھمہ الله اس کوالیک مثال ہے جمجھاتے ہیں کہ جس طرح حافظ قرآن کے دل وہ ماغ میں قرآن کے کلمات وحروف محفوظ ہوتے ہیں، اس طرح ساری با تیں اور محفوظ کے حافظ میں محفوظ ہوتے ہیں، اس طرح ساری با تیں اور محفوظ کے حافظ میں موارا قرآن کے دماغ ہیں۔ حافظ پڑھتا ہے تواس کوالیہ امسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ قرآن میں وکھوکر پڑھر ہا ہے، لیکن اگرآپ حافظ قرآن کے دماغ کے ایک ایک جز ، کا جائزہ لیں تو آپ کو کہیں کوئی حرف کھھا ہوا نہیں طے گا۔ اس انداز پرلوح محفوظ کو بھسا جا ہے۔ اللہ تعالی نے جو با تیں طے فرمادی ہیں، اور جن ہاتوں کے فیصلے ہو بھے ہیں وہ ساری با تیں لوح محفوظ میں مجری ہوئی ہیں (امام خزالی کی بات یوری ہوئی)

اس طرح انسان کائمل بھی اُس کی اُس صورت میں جوعالم بالامیں پائی جاتی ہے ریکارڈ ہوتار ہتاہے، تکرید ریکارڈ تگ ونیا کی ریکارڈ تگ کی طرح نہیں، بلکداس صورت کی قوت خیالیہ میں سب با تیں محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔

ا عمال کے ریکارڈ ہونے کی ایک اور دلیل: آوٹی جو بھی احیما براعمل کرتا ہے وہ اس کو بھولتا نہیں، بار بار باو کرتا ہے، اور اس کے اجھے برے بدلے کی توقع رکھتا ہے، بیھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کاعمل ختم نہیں ہوا، بلکہ محفوظ ہے وانڈ اعلم

وأما الإحصاء عليها: فبرره على ما وجدتُه بالذوق: أن في الحَيِّز الشاهق تَظهر صورةً لكل إنسان بما يعطيه النظامُ الفوقاني \_ والتي ظهرت في قصة الميثاق شعبة منها \_ فإذا الشخصُ انطبقت المصورةُ عليه، واتحدت معه؛ فإذا عمل عملاً انشرحت هذه أحد هذا الشخصُ انشراحا طبيعيا، بلا اختيار منه، فربما تظهر في المعاد: أن أعمالها مُحصاةٌ عليهامن فوقها؛ ومنه: قراء قالصُحُف؛ وربما تظهران أعمالها فيها؛ ومتشبثة بأعضائها، ومنه: نُطق الأيدى والأرجل.

ثم كل صور قِ عملٍ مُ فُصِحةٌ عن شمرته في الدنيا والآخرة؛ وربما تتوقف الملائكة في تصويره، فيقول الله تعالى:﴿اكتبوا العمل كما هو﴾

قال الغزالى: كلُّ ما قلَّره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطورٌ ومُثَبَتُ في خلق، خلق، خلقه الله تعالى، يُعبر عنه تارة باللوح، وتارة بالكتاب المبين، وتارة بإمام مبين، كما ورد في القرآن؛ فجميع ما جرى في العالم وماسيجرى مكتوب فيه، ومتقوش عليه نقشًا الايشاهَد بهذه العين.

ولاتَظُنَّنَّ أَنْ ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم، وأن الكتاب من كاغذ أو ورق؛ بل ينبغي أن تَفْهَم قطعًا: أن لوح الله لايُشبِه لوحَ الخلق، وكتاب الله تعالى لايُشْبه كتاب الخلق، كما أن ذاته وصفاتِه لاتُشبه ذات الخلق وصفاتِهمْ.

بل إن كنت تطلب له مثالاً يُقرِّبُه إلى فهمك فاعلم أن ثبوت المقادير في اللوح المحفوظ يُنضَاهِي ثبوتَ كلماتِ القرآن وحروفِه في دماغ حافظ القرآن وقلبه، فإنه مسطور فيه، حتى كأنه حيث يقرأ ينظر إليه؛ ولو فَتُشْت دماغَه جزءً اجزءً ا، لم تُشاهِد من ذلك الخط حرفا؛ فمن هذا النمط ينبغي أن تفهم كون اللوح منقوشا بجميع ما قدَّره الله تعالى وقضاه (انتهى) ثم كثيرًا ما تتذكر النفسُ ما عملته من خير أو شر، وتتوقع جزاء في فيكون ذلك وجها آخر من وجوه استقرار عمله، والله أعلم.

پیمل کی ہرصورت واضح کرنے والی ہے دنیاوآ خرت میں مل کے ثمر ہ کو،اور بھی ملائکہ پیکیاتے ہیں مل کی تصویرشی میں (بینی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا تو اب تکھیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:''عمل کو جبیباوہ ہے لکھ لو' (رواہ حمد، ترغیب منذری۳۳۲۲)

امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا: وہ تمام یا تیں جواللہ تعالی نے طےفر مادی ہیں، عالم کی پیدائش کے آغاز ہے اس کے آخرتک،سب بھی ہوئی اور ٹابت کی ہوئی ہیں ایک ایسی گلوق میں جس کواللہ تعالی نے (ای غرض ہے) پیدا کیا ہے، جس کو بھی لوح ہے، بھی کتاب ہیں وار دہوا ہے، بس جس کو بھی لوح ہے، بھی کتاب ہیں وار دہوا ہے، بس تمام وہ با تیس جوعالم میں ہوچکی ہیں اور جو آئدہ ہوں گی،اس مخلوق میں کھی ہوئی ہیں اور اس مخلوق میں ایسے نقوش سے جو اِس آ تکھ ہے جس کو جس کے جاسکتے۔

< (وَرُوْرَ بِيَالِيْرَارِ ﴾

اورآپ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ بختی کھڑی کی یا لوے کی یا ہٹری کی ہے اور یہ کہ تناب کا فقر کی یا ہوں کی ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ قطعی طور پراس طرح بجھیں کہ اللہ کی ختی مخلوق کی ذات اوران کی صفات کے مشابہ ہیں ہیں۔
کتاب کے مشابہ ہیں ہے، جیسا کہ اللہ کی ذات اوراس کی صفات بخلوق کی ذات اوران کی صفات کے مشابہ ہیں ہیں۔
بلکہ اگر آپ لوح محفوظ کی کوئی الی مثال چاہتے ہیں جواس کو آپ کے ذہن سے قریب کر بے تو جان لیں کہ طے کروہ باتوں کا شہوت لوح محفوظ ہیں مشابہ ہے کلمات قرآن اور اس کے حروف کے شوت کے، حافظ قرآن کے دل ور ماغ میں، پس یقینا قرآن لکھا ہوا ہے حافظ کے دماغ میں، یہاں تک کہ گویا حافظ پڑھتا ہے درانحالیکہ وہ دکھر ہا ہے،
اس تکھے ہوئے کو۔اورا گرآپ اس کے دماغ میں، یہاں تک کہ گویا حافظ پڑھتا ہے درانحالیکہ وہ دکھر ہا ہے،
اس تکھے ہوئے کو۔اورا گرآپ اس کے دماغ کے ایک ایک جز کی حالتی لیں تو آپ اس تحریر میں سے ایک حرف کو بھی دئیس ویکھیں گے۔ پس اس انداز سے مناسب ہے کہ آپ بھی سے اور محفوظ میں ان تمام چیزوں کے تکھے ہوئے ہوئے دو، جو اندرتعالی نے طے کی بیں اور جن کا فیصلہ کیا ہے (تمام شد)

پھر بار ہانٹس یا دکرتا ہے اُن بھلی بری ہا توں کو جواس نے کی ہیں ، اور امید لگا تا ہے وہ اس کے بدنہ کی ، پس ہوتی ہے وہ ایک دوسری وجہاس کے مل کے ثبوت کی وجوہ میں سے ، واللہ اعلم۔

#### لغات:

ذَوْق: كِلْوَى معنى بين طبيعت كا الدازه اورشاه صاحب كى اصطلاح بين ايك مخصوص وابى علم كا تام ذوق يه التفهيمات جددوم تنهم ١٢١ من المدوم الدوق: وهو منصب الحكيم، وجده: العلم الذى ينزل عليه من حيث ينزل عليه بين وجوده. مولانا سندى رحم الذفرمات بين اعلم أن اصطلاح المصنف أن رؤية الشيئ بالنور المحاصل من حظيرة القدس ومعرفته به يقال له: الذوق اه ..... بما يعطيه من ما معدريه. ... مفصحة (الم فاصرة عن الشيئ: علم مركزنا، بيان كرنا ..... قوله: مفصحة أى مظهرة، قال العلامة: تكتب الحفظة الأعمال بصورتها حتى يظهر من رؤيتها أن هذا الرجل ناج أوهالك، مثلاً زنى رجل بامرأة، فيكتبون صورة الرجل والمرأة في حال زناهما، فيظهر منها أنهما معذبان؛ وهذه القاعدة كانت رائجة في الناس في الزمان الماضي، فمثلاً يصورون مجيئ زيد في صورة زيد، وباب، حتى يُعلم أنه جاء ، وكذلك كانوا يكتبون جميع حاجاته.

قوله: في تبصويره: قال العلامة: كانت قاعدة الكتابة في الزمان الماضي بالتصوير، فربما لايمكن السموير، مثلاً قال رجل: اللهم لك الحمد عدد أقطار الأمطار، فيقال لهم: اكتبوا العمل كما هو اله قوله: من ورق: يبلح يتول يرجمي كما يمل كما هو اله قوله: من ورق: يبلح يتول يرجمي كما يمل كما على المناسبة

#### پاپ ۔۔۔۔۱۲

## اعمال کاملکات ہے جوڑ

ملکات جمع ہے ملک گئی ہے۔ میں ہے معنی ہیں: وہ صفت جوٹس کے اندردائے ہوجائے ،اور جب تک رائے نہ ہوا سے "حال" کہتے ہیں۔ گذشتہ باب ہیں جو بیان کیا گیا تھا کہ انسان کے اختیاری اعمال نفس کی طرف ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ یہ اعمال نفس میں رفتہ رفتہ ایک حالت پیدا کرتے ہیں، جب تک وہ حالت عارضی رہتی ہے "حال" کہلاتی ہیں اور جب وہ رائے ہوجاتی ہے تواس کو" ملکہ" کہتے ہیں اخلاق حسنہ اور سینے بھی ای طرح پیدا ہوئے ہیں۔ شہر صاحب قدس سرہ نے ان ملکات کو ھیئات نفسانیہ کہا ہے۔ ھیئت کے معنی ہیں حالت، کیفیت، اس کی جمع ھیئات ہے اور نفسانی کے معنی ہیں کاندروئی قبی ، پس ھیئات نفسانیہ کے معنی ہیں کیفیات قدیم ہی ہی مارٹے ہیں۔ بھیات مراوہیں۔ بھیات مراوہیں۔

ملکات اورا کی ل کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ملکات اوراخلاق کے مطابق انکی ل وجود میں آتے ہیں ارشاد
ہے إنسا الاعسمال بالنیات اور ملکات واخلاق انمال کے ذریعہ بیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً مسلسل مثق کر کے ایک فخص فن
کتر بت میں مہارت پیدا کرتا ہے، تو یہ ملکہ سلسل لکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس ملکہ سے خوشنویس عمدہ تحریر کی کھتا ہے۔ غرض
اعمی ل و ملکات میں گہرار بط ہے۔ اس باب میں اس ارتباط کا بیان ہے، اگر چہ عرف عام میں ووٹوں کو ایک ہی چیز سمجھ ہوتا
ہے لین عام لوگ ملکات کو انمال ہی ہے تعبیر کرتے ہیں، جیسے روح اور بدن دوا لگ الگ چیزیں ہیں اور ان میں ارتباط
ہے گرعام لوگ دوٹوں میں فرق نہیں کرتے۔ وہ روح کو بھی بدن ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح عام لوگ ملکہ کا بھی
ادراک نہیں کرتے وہ انمال ہی کواصل بلکہ سب کچھ بھی ہیں۔

اس بب میں شاہ صاحب رحمہ اللہ فے دویا تیں بیان کی ہیں:

(۱) انگال، بیئات نفساند کے بیکر ہائے محسوں اوران کی تشریحات ہیں یعنی ملکات ایک مخفی چیز ہیں، ایک ماہر خوشنولیں بھی عام انسان کی طرح ہوتا ہے، گرجب وہ قلم پکڑتا ہے تو اس کی مہارت اور عبقریت طاہر ہوتی ہے، اس کی تخریزی اس کی مہارت فن کی نظر آنے والی صورت ہوتی ہے، اور وہی اس کی مہارت کی ترجمانی اور شریح کرتی ہے۔ تخریزی اس کی مہارت کی ترجمانی اور شریح کرتی ہے۔ اور وہی اس کی مہارت کی ترجمانی اور مہارت بیدا کرنی ہوتو (۱) انگال ایک جال ہیں، ملکات واخلاق کو ان کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ملکہ اور مہارت بیدا کرنی ہوتو مسل عمل کر رہے ہی پیدا کی جا سمتی ہے۔

اور بید دونوں با تنیں قطری اورصورت نوعیہ کی ذین ہیں،انسان میں انسان ہونے کی وجہ سے بید دونوں ہو تیں پائی

- ﴿ الْمَتَوْرَبِيَالِيْدُوْ ﴾-

جاتی ہیں، ویکر حیوانات میں بیصورت حال ہیں یائی جاتی۔

اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ جب آ دمی میں کسی کام کا داعیہ (نقاضا) پیدا ہوتا ہے اور نفس اس کی مطاوعت (فرمال برداری) کرتا ہے تو داعیہ کو انشراح ہوتا ہے۔ اور نفس مطاوعت نہیں کرتا تو داعیہ کو انقباض ہوتا ہے، بیاس بات کا قرید ہے کمل کے چھے کوئی کیفیت نفسانیہ ہے، جس کی مطاوعت اور عدم مطاوعت کا داعیہ اور اس کے داسط ہے مل براثریز تا ہے۔

پھر جب آ دی عمل کر چکتا ہے تو اس کاعمل جس توت سے تعلق رکھتا ہے وہ قوت طاقت ورجو جاتی ہے اور مقابل توت بیں۔ حدیث دب جاتی ہے اور کمز ورجو جاتی ہے وہ بیاس بات کا قرینہ ہے کہ اچھے برے اعمال باطن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے، فرمایا: 'نفس گناہ کی آرز و اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے 'بعثی واعیہ کا چکر محسوس شرمگاہ کاعمل ہے۔ اگر بیعمل پایا جائے تو داعیہ واقعی ہے ورنہ بس وسوسہ ہے۔ لیکن اگر پیکر محسوس سی مجور کی وجہ سے نہ پایا جائے تو داعیہ واقعی ہے اور اس پر کیکر محسوس سی مجور کی کی وجہ سے نہ پایا جائے تو وہ سیلا مسلمان تلواریں لے کر مجر تے جی تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں مؤاخذہ ہوگا۔ شفق علیہ روایت ہے گہ ' جب و و مسلمان تلواریں لے کر مجر تے جی تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتا توسمجھ میں آیا ، مقتول جہنم میں کیوں گیا؟ آپ نے ارشاوفر مایا کہ: ' وہ اپنے ساتھی کے لئل کا حریص تھا' کینی وہ قبل کا عزم صحم لے کرنگاہ تھا، گر اتفاق کہ دہ مار نہ سیاری کا دریادہ کا مارا گیا ، ایس وہ مجر جہنم رسید ہوگا (مقور کتاب انتصاص باب قبل الل الرز قاص دے نہر ۲۵۲۸)

غرض ہر خلق اور ہر ملک کے لئے کچھا عمال اور ظاہری صورتیں ہیں، جن کے ذریعہ اس ملکہ اور اس صفت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اور ہیکر ہائے محسوس اس ملکہ اور صفت کو سمجھ تے ہیں۔ مثلا آپ کہیں کہ فلاں آدی بہا دریا تی ہے اور کوئی دلیل پوچھے تو آپ اس کے بہا درانہ کا رنا موں کو اور دادو دہش کو بیان کریں گے ، اس طرح کوئی محسوس کا سہارا لے گا، بیان کریں گے ، اس طرح کوئی محسوس کا سہارا لے گا، بیان کریں گے ، اس طرح کوئی محص بہا دری اور مخاوت کو بھٹ جانے وہ بھی اعمال اور پکر ہائے محسوس کا سہارا لے گا، جیسے ایک خص نے کسی مولوی صاحب نے جواب دیا: فرض کروتم جوان موسا ہوا کہ گوئی مولوی صاحب نے جواب دیا: فرض کروتم جوان موسا ہو بھٹ ہواں مہ جبیں ہو، تم دونوں کو ایک رات ، ایک مکان میں تنہائی میسر آئے ، مرتم ہارے دل میں برائی کا کوئی خیال تک پیدا نہ ہوتو یہ پر بیزگاری ہے۔ ویکھٹے مولوی صاحب نے پر بیزگاری کو جوایک ملکہ ہے ، اس کے برائی کا کوئی خیال تک پیدا نہ ہوتو یہ پر بیزگاری ہے۔ ویکھٹے مولوی صاحب نے پر بیزگاری کو جوایک ملکہ ہے ، اس کے برگر محسوس کے ذریع ہوایا ہے۔

لطیفہ: پھرمولوی صاحب نے اس شخص سے یوچھا کہ سمجھے،تقوی کیا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! سمجھ گیا،تقوی ہجڑا ہونے کا دومرانام ہے!

سوال: کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ ایک شخص بہادر یا تنی ہواورزندگی بھرکوئی بہادراندکارنامدانجام نددے، ندایک بیسہ

خرچ کرے؟

جواب: ایساہ وسکتا ہے، جب کوئی اللہ کی پیدا کی ہوئی قطرت کو بدل ڈالے البتہ عام حالات میں ایسانہیں ہوتا۔

اک طرح اگر کوئی شخص اینے اندر کوئی ایسا ملکہ یاصفت پیدا کرنا چاہے، جواس میں نہیں ، مثلاً بہددری اور سیاوت کے بہادری اور سیاوت کے بہادری اور سیاوت کے بہادری اور سیاوت کے مواقع کا متلاثی رہے، اور جب بھی موقع ملے بہ تکلف بہادری والے کام کرے اور زیادہ سے زیادہ سیاوت کرے تو رفتہ بہادر اور تی بن جائے گا بہی مطلب ہے اعمال کے جال سے ملکات کوشکار کرنے گا، اس طرح اس لائن کے جوا کا برگزرے بیاں ن کے دافعات کو پڑھنے یا سینے سے بھی اس صفت کو پیدا کرنے میں مدد لتی ہے۔

224

اس کے بعد جو ننا جا ہے کہ اگر چہ اٹھال و ملکات دوا لگ الگ چیزیں ہیں ،اوراصل ملکات ہیں ،اعمال صرف مظاہر ہیں ،گرشر بعت میں بحث اٹھال سے اوران کی ظاہر ک شکلوں سے کی جاتی ہے اورانہی کے احکام مقرر کئے جاتے ہیں ، ان کے پیچھے جو ملکات ہیں ان سے شریعت کچھ زیادہ بحث نہیں کرتی ،ان کے متعلق چند موٹی ہا تیں بتلا دی گئی ہیں اوران کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ، مثلاً:

(۱) إِنَّه الأعمالُ بالنبَّات النح مِين ملكات كي طرف اشاره ہاوريہ بات بيان كي گئي ہے كہ تُواب كى كى زياد تى اورا عمال كي قبوليت وعدم قبوليت كا انہى پر مدار ہے۔

(۲) سورة التي آيت ٢٢ من الله المنه الله المحومها، و لا جمآؤها، و الكون يُناله التقوى مِنكُم الله يعن ج كور الله المحومها، و لا جمآؤها، و الكون يُناله التقوى مِنكم الرحق مي المحت المرحول الله المحت المرحول الله الله المحت المحت

(۳) مسلم شریف کی روایت به ان الله لاَینظر الی صُورِ تُحم، و لا اُموال کم، و لکن ینظر الی قلوبکم و اعمال کم لیعنی الله تعالی الله الاَینظر الی صورتوں کو اور تمہارے اعمال کود کھتے ہیں اعمال کے ساتھ ملکات کی طرف بھی اشارہ ہے۔
میں (مفکوۃ کتاب الرق ق، باب الریاء حدیث نمبر ۵۳۱۳) اس حدیث میں اعمال کے ساتھ ملکات کی طرف بھی اشارہ ہے۔
اور شریعت میں عام طور پر اعمال سے بحث اس لئے کی جاتی ہے کہ اعمال ہی منصبط کئے جاسکتے ہیں، انہی کے لئے قواعد وضوا بط مقرر کئے جاسکتے ہیں، وہی نظر آتے ہیں اور و کھتے ہیں، نقل میں اور انسان کی قدرت وافقیار کے ماتحت بھی وہی آتے ہیں اور انہی کے بھی انہی کوکیا جاسکتے ہیں وہی تامل حکایت ہیں اور انسان کی قدرت وافقیار کے ماتحت بھی وہی آتے ہیں اور انہی کے اسکتے ہیں۔

ذر بعداورانہی پرمؤاخذہ کیا جاسکتا ہے مثلا نماز کاعمل ہے، قربانی ہے، روزہ وز کات ہیں، انہی اعمال ظاہرہ کو منضبط کیا جاسکتا ہے اور انہی کے حدود کی قبین کی جاسکتی ہے ان کے چھیے جو ملکات ہیں ان کی کوئی تحدید وتو قیت نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ مخفی امور ہیں۔

### ﴿باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية

اعلم: أن الأعمال مظاهر الهيئات النفسانية، وشروح لها، وشَرَكَاتٌ لِإِقْتِنَاصِها، ومتحدة معها في العرف الطبيعي، أي: يتفق جمهور الناس على التعبير بها عنها؛ بسبب طبيعي تعطيه الصورة النوعية.

و ذلك: إذن الداعية إذا انبعثت إلى عمل، قطاوعت لها نفسه انبسطت وانشرحت؛ وإن امتنعت انقبضت وتقلّصت؛ فإذا باشر العمل استبدّ منبعه من ملكية أو بهيمية وقوى، وانحرف مقابِلُه وضعف، وإلى هذا الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ النفس تتمنى وتشتهى، والفرج يصدّق ذلك، ويكذبه ﴾

ولن ترى خُلُقا إلاوله أعمالٌ وهينات ، يُشار بها إليه، ويُعبَّر بها عنه، وتَعمَقُلُ صورتُها مِكشافًا له؛ فلوأن إنسانا وصف إنسانا آخر بالشجاعة، واستُفسر، فَبَيَّن، لم يُبَيِّن إلا معالَجاته الشديدة؛ أو بالسخاوة لم يبين إلا دراهم ودنانير يُبلُلُها ، ولو أن إنسانا أراد أن يستحضر صورة الشجاعة والسخاوة، اضطر إلى صورتلك الأعمال؛ — اللهم! إلا أن يكون قد غَيَّر فطرة الله التي فَطر الناس عليها — ولو أن واحدًا أراد أن يُحصّل حُلُقا ليس فيه، فلا سبيل له إلى ذلك إلاالوقوع في مظانّه، وتجشُّ 'لأعمال المتعلقة به، وتَذَكُّرُ وقائع الأقوياء من أهله. ثم الأعمال هي الأمور المضبوطة، التي تُقصد بالتوقيت، وتُرى وتُبصر، وتُحكى وتُؤثَرُ، وتَلحَل وتدخل تحت القدرة والاختيار، ويُمكن أن يُؤا خَذبها وعليها.

ترجمہ: باب (۱۲) اعمال کاقلبی کیفیات ہے جوڑ: جان لیں کداعمال، کیفیات قلبیہ کے پیکر ہائے محسوس اوران کی تشریحات (وضاحتیں) ہیں،اوران کوشکار کرنے کے دام ہیں اورفطری عرف میں اعمال: کیفیات قلبیہ کے ساتھ متحد ہیں نعم کوگوں کا اعمال کے ذریعہ کیفیات قلبیہ کوتعبیر کرنے پراتفاق ہے (اوریہ بات) ایک ایسے فطری سبب سے جوصورت نوعیہ کی ذین ہے۔

اوروہ بات اس لئے ہے کہ واعیہ (طبیعت کا تقاضا) جب کس کام کے لئے اٹھتا ہے، پس آ دی کانفس اس واعیہ کی

اطاعت کرتا ہے تو داعیہ خوش ہوتا ہے اورمنشرح ہوتا ہے اور اگر مخالفت کرتا ہے تو داعیہ منقبض ہوتا ہے اور سکڑتا ہے پھر جب آ دی عمل کر چکتا ہے تو ملکیت یا ہجیمیت میں سے اس عمل کا سر چشمہ ڈ کٹیٹر اور قوی ہوجا تا ہے اور اس کا مدمقابل منحرف اور کمزور ہوجا تاہے اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ:''نفس تمنا کرتاہے اورخوا ہش کرتاہے اور شرمگاہ اس کی تقعد بی کرتی ہے اوراس کی تکذیب کرتی ہے "(مشکوۃ کتاب الایمان ، باب الایمان بالقدر، حدیث نمبر٨١) اورآپ ہرگز کوئی خُلق نہیں دیکھیں گے مگراس کے لئے اعمال اور شکلیں ہوں گی ،جن کے ذریعہ اس خُلق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور جن کے ذرایعہ اس خُلق کوتعبیر کیا جاتا ہے، اور جن کی صورتیں اس خُلق کے لئے آلہ انکشاف بن کر یا کی جاتی ہیں، پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو بہادری کے ساتھ متصف کرے، اور اس سے اس کی وضاحت یوچھی جائے ، پس وہ بیان کرے، تو نہیں بیان کرے گا وہ مگراس کے بخت معرکوں کو؛ یا کوئی شخص کسی کوسخاوت کے ساتھ متصف کرے تونبیں بیان کرے گاوہ مگران دراہم ودنا نیر کوجن کووہ خرج کرتا ہے؛ اورا گرکوئی انسان جاہے کہ حاضر کرے به دری اور سخاوت کی صفت کو ( یعنی اس کو مجھنا جا ہے ) تو مجور ہوگا وہ اُن اعمال کی شکلوں کی طرف اے اللہ! مگر بدکہ اس نے اس فطرت کو بدل دیا ہو،جس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ۔۔۔ اورا گرکوئی مخص بیاہے کہ سی ایسے ختل کو ا ہے اندر بیدا کرے جواس میں نہیں ہے، تواس کی کوئی راہ نہیں گرینچنا اس خلق کے مواقع میں ،اوران اعمال کو بہ تکلف کرتا جواً س خلق ہے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور اس خلق والوں میں سے توی لوگوں کے واقعات کو یا دکرنا۔ پھراعماں ہی وہ چیزیں ہیں جوضبط کی ہوئی ہیں، جواوقات کی تعیین کے ساتھدارا دہ کی گئی ہیں اورنظرآتی ہیں اور دکھتی ہیں اور حکایت کی جاتی ہیں اور نقل کی جاتی ہیں اور قندرت وارا وہ کے تحت آتی ہیں ،اور ان کے ذریعہ اور ان پر پکڑ ک ج سکتی ہے۔

## لغات وتركيب:

- ﴿ أَرْسُوْمَ بِيَالِيْسُولُ ﴾

مَظْهر: ظَامِرُونَ فَى جُدُ ... شَرْحٌ: وضاحت ..... قَنَعَ واقتنص الطير: شَكَارَراً قوله: شركات لاقتناصها أى شبكة لاصطياد الهيئات يعنى يكون فى بغض الناس ملكة الأعمال راسخة فى القلب، فيعمل الأعمال الموافقة لها، فتكون الأعمال حينئذ مظاهر الملكات وشروحًا لها، وأما إذا لم تكن ملكة أعمال مخصوصة فى رجل، فهو يعمل أعمالاً مخصوصة مرارًا كثيرة حتى تثبت ملكة تلك الأفعال فى نفسه، فحينئذ تكون الأعمال شبكة لاصطياد الملكة (سندى)... بسبب طبيعى كاتعلق مظاهر وشركات بوئ كاتعت عبيم العمل برتكاف كالسب قوله: فى العرف الطبيعى أى فى العرف الذى تقتضيه طبيعة الإنسان قوله: أن يؤاخذ بها أى على فعلها إذا كانت شراً، وعليها أى على تركها إذا كانت حسنة مأمورة بها (سندى)

# کسی کے ملکات زیادہ ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور کسی کے اعمال

انسان کے اعمال و ملکات (کیفیات قلبیہ) دونوں ریکارڈ کئے جاتے ہیں، گراحصاء میں لوگوں کے احوال مختلف ہیں، جوقوی استعداد کے لوگ ہیں۔ جیسے انبیائے کرام ، ان میں اعمال سے زیادہ ملکات پائے جاتے ہیں اور کمزور استعداد کے لوگ طاہری اعمال ہی کوسب کچھ بھے ہیں، تفصیل درج ذیل ہے:

آ توی استعدادوالوں میں اعمال سے ملکات زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کااصل کمال اخلاق و ملکات ہوتے ہیں گروہ اعمال بھی کرتے ہیں، کونکہ اعمال، ملکات کے سانچے اور شکلیں ہیں اور اخلاق سانچوں ہیں ڈھلتے ہیں، اور خلا ہم ک شکلوں سے پیدا ہوتے ہیں، اس لئے یہ حضرات خلا ہمی اعمال سے بھی صرف نظر نہیں کرتے ان حضرات کے اصل ملکات ریکارڈ کے جاتے ہیں اور اعمال بھی ریکارڈ کے جاتے ہیں گر ان کا احصاء ضعیف ہوتا ہے، کیونکہ مقصود ملکات ہیں، اعمال تو مظاہر ہیں، گرضروری وہ بھی ہیں، جیسے خواب کی ظاہری شکل مقصود نہیں ہوتی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اور وہی مقدود ہوتا ہے، گمروہ مطلب ہوتا ہے، اس طرح وہ ظاہری شکل بھی مطلوب ہوجاتی ہیں اور وہی مقدود ہوتا ہے، گمروہ مطلب ہوتا ہوجاتی ہیں، جیسے خواب کی ظاہری شکل محمود ہوتا ہے، گمروہ مطلب ہوتا ہوجاتی ہوجاتی ہو اور ترمی کا مرح شکل ہوں کے مطلوب ہوجاتی ہو اور کی موثروں اور شرمی کا ہوں پر مہر لگار ہا ہے، اس نے تعییر کے امام حضرت جمہر ہیں سے ہو گھری سے جو گھرین موادہ (رمضان میں) وقت سے پہلے لیم کی سے جو گھرین میں دیتے ہو (جے س کر لوگ سحری موقوف کردیتے ہیں) اس خواب کی جو ظاہری شکل ہے وہ مراد نہیں ، مرادہ تو تعییر سے اذان دیتے ہو (جے س کر لوگ سحری موقوف کردیتے ہیں) اس خواب کی جو ظاہری شکل ہے وہ مراد نہیں ، مرادہ تو تعییر سے بیا ہو تو تو سے بہلے ہو گھرین سے بیار بیس کی سے ہو گھرین سے بیار بیس کی سے ہے۔

اور ملکات کے اقوی اور اعمال کے اضعف ہونے کی مثال بیہ ہے کہ امتی ، نبی سے اعمال کی مقدار میں تو ہو ہے سکتا ہے ، ہے ، مرامتی کی زندگی مجرکی نمازیں نبی کے دوگانہ کے ہم پلہ نہیں ہوسکتیں ، کیونکہ امتی کا ملکہ نبی کے ملکہ کے ہم پلہ نہیں ہوسکتا ، اور عمل میں وزن نبیت و کیفیت قلبی ( ملکہ ) سے بیدا ہوتا ہے۔ ہوسکتا ، اور عمل میں وزن نبیت و کیفیت قلبی ( ملکہ ) سے بیدا ہوتا ہے۔

(۳) اورضعیف استعداد کے لوگ ظاہری اعمال ہی کوئین کمال بیجھتے ہیں، کیونکدان کے اعمال کے پیچھے جو ملکات ہیں وہ استخد کر در ہوتے ہیں کہ عام سلمان سے پوچھوتوا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے خردر ہوتے ہیں کہ عام سلمان سے پوچھوتوا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ملک کوئی ملکہ بھی ہے، وہ بس مل کرتا ہے اوراس کوسب پھی ہجھتا ہے، ایسے نوگوں کے اعمال اصالة ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور ملکات کا احصاء بس برائے نام ہوتا ہے۔

اور دنیا میں ای تنم کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لئے ان لوگوں کی خاطر اعمال کی تعیین وتحدید ضروری ہے، تا کہ وہ سیح طور پر اعمال کو انجام دیے تکیس، چنانچہ شرائع الّہہ میں ہمیشہ اصل زورا عمال پر دیا گیا ہے اور انہی کی اہمیت نمایاں کی گئی ہے اور انہی کی حمل تفعیلات مرتب کی گئی ہیں۔



ثم النفوس ليست سواءً في إحصاء الأعمال والملكات عليها:

فمنها: نفوس قوية تتمثل عندها الملكاتُ أكثرَ من الأعمال، فلا يُعدُّ من كمالها بالإصالة إلا الأخلاق؛ ولكن تتمثل الأعمالُ لها، لأنها قوالِبُها وصورُها، فَيُحصى عليها الأعمالُ إحصاءً اضعفَ من إحصاء الأخلاق، بمنزلة ما يتمثل في الرؤيا من أشباح المعنى المرادِ، كالمختم على الأفواه والفروج.

و منها: نفوس ضعيفة، تحسب أعمالها عين كمالها، لعدم استقلال الهيئات النفسانية، فلا تشمشل إلا مضمحلة في الأعمال، فيُحصى عليها أنفُسُ الأعمال؛ وهم أكثر الناس، وهم المحتاجون جدًا إلى التوقيت البالغ؛ ولهذه المعاني عظم الاعتناءُ بالأعمال في النواميس الإلهية.

ترجمه: كارد كر المان بيس، ان كاعمال وملكات ريكارد ك جانے مين:

پس ان میں سے بعض: توی نفوس ہیں، ان میں ملکات، اعمال سے زیادہ یائے جاتے ہیں، پس ان کے کہ ۔ ت میں سے اصالہ نہیں شار کئے جاتے مگر اخلاق ، لیکن ان اخلاق کے لئے اعمال بھی یائے جاتے ہیں، کیونکہ اعمال ، اخلاق کے سانچے اور شکلیں ہیں، پس ان کے اعمال ریکارڈ کئے جاتے ہیں ایسار بیکارڈ کیا جانا جوا خلاق کی ریکارڈ نگ سے ممزور تر ہوتا ہے، جیسے وہ بات جوخواب ہیں یائی جاتی ہے، معنی مرادی کی شکلوں ہیں سے، جیسے مونہوں اور شرمگا ہوں پر مہر لگانا۔ (قوله: اکثو ای تعدالا اکثو)

اوران میں سے بعض: کمزورنفوس ہیں، وہ اپنے اعمال ہی کواپنا بعینہ کمال بیجھتے ہیں۔ پیئات نفسانیہ (ملکات) کے متعقل بالذات ندہونے کی وجہے، پسنہیں پائی جاتمی وہ بیٹات گراعمال میں محکم ہوکر، پس ان کے اعمال ہی ریکارڈ کئے جستے ہیں۔اور زیاد وقریمی لوگ ہیں اور بیلوگ بہت زیادہ محتاج ہیں مصل توقیت کے،اور اسی وجہ سے شرائع البید ہیں اعمال کے ساتھ بہت زیادہ اعتما وکیا گیا ہے۔

## بہت سے اعمال بذات خود مقصود ہوتے ہیں

ملکات کی اہمیت کے باوجود بہت سے اعمال بذات خود مقصود ومؤثر ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز کی ظاہری شکل مقصود ہے، اگر
کوئی کیے کہ 'اللّد کی یا ''مطلوب ہے، نماز کی ظاہر کی شکل مطلوب نہیں ، تو وہ شخص گراہ بلکہ کا فر ہے، ای طرح زنا ، چوری کی
ظاہری شکلوں ہے بچنا ضروری ہے، انچھی نہیت سے گناہ جائز نہیں ہوجا تا ، پس اگر کوئی کیے کہ '' تقوی' مقصود ہے ، اگر کوئی سے گئاہ جنس اللہ کوئی سے کہ کہ '' تقوی' مقصود ہے ، اگر کوئی خوص اللّذ سے ڈرتا ہے اور کسی انچھی نہیت سے تنایا چوری کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ، ایسا شخص مردود و ملعون ہے۔
اور اعمال ہی مطلوب و مقصود اس وجہ سے ہوجاتے ہیں کہ وہ ملاً اعلی ہیں پہنچ کر وہاں ثابت ہوجاتے ہیں اور ملکات

ے قطع نظر کرے وہ اعمال ہی بالذات ملا اعلی کو پہندیا ٹاپہند ہوتے ہیں ،الی صورت میں ایجھے کام کرنا کو یا ملا اعلی کے الہام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بیدیا عمال صالحہ کر کے ہماری نزد کی حاصل کرو، ہم جیسے بنواور ہمارے انوار کو حاصل کرواور اعمال سید کا حال اس کے برنکس ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ مدارس میں دات گیادہ بجے تک مطالعہ اور تکرار کے لئے بیشتا لازم ہے اوراس کا مقصد آموختہ یادکرنا ہے۔ اب آگرکوئی طالب کم کہے کہ جھے اس کی ضرورت نہیں، جھے مطالعہ اور تکرار کے بغیر ہی سبق یاد ہوجا تاہے ، تو اس کی یہ بات قابل ساعت نہیں ، اسے بھی حسب دستور بیٹھنا ہوگا، کیونکہ ارباب مدارس کے نزدیک یہ بات تفہر پکل ہے کہ خوا تدہ یادکرنے کے لئے بیر ظاہری شکل ضروری ہے۔ ہی جو طالب عالم اس کا اجتمام کرے گا وہ مگران کے نزدیک پہندیدہ ہوگا اور جو غیر صاضر رہے گا، فرق کے نزدیک ناپندیدہ ہوگا اور مزا کا مستق ہوگا۔ اور طاراعلی میں اعمال کا تھہراؤ بچند وجوہ ہوتا ہے:

(۱) الله تعالی کی طرف سے ملاً اعلی کو بینکم ہوتا ہے کہ انسانوں کا نظام فلاں فلاں کاموں کو انجام ویئے کے ذریعے اور فلاں فلاں برائیوں سے بیخے کے ذریع سنورسکتا ہے۔اس طرح وہ اعمال ملاً اعلی کے پاس متمثل ہوجاتے ہیں، پھر وہاں سے شرائع البیہ میں ان کے احکام نازل ہوتے ہیں۔

(۲) لوگ اجھے برے اعمال کر کے جب عالم بالا میں پینچتے ہیں تو ملا اعلی کی پیند بدگی یا ناپیند بدگی ان اعمال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور جب ان پرعرصہ دراز گزرجا تا ہے تو وہ اعمال ملا اعلی میں تھم جاتے ہیں اور ان کی اہمیت پیدا ہوجاتی ہے۔ جیسے مدرسہ میں بعض طلبہ تقریر کی مشق کرتے ہیں، بعض مضمون نگاری کی ، ان کا بیمل مہتم مدرسہ کے علم میں مسلسل آتار ہتا ہے تو ایک عرصہ کے بعد ہمہتم کے ول میں اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے اور وہ مدرسہ کی طرف سے طلبہ کے لئے تقریر وہ کریر کا انتظام کرتا ہے بہی صورت حال ہرائیوں کی ہے، جب بار بار برائیاں وجود میں آتی ہیں تو وہ اخراج کا قانون بنانے کا باعث بنتی ہیں۔

ظلاصہ بیکہ جب اعمال ملا اعلی عیں تھہر جاتے ہیں تو ان کوائی طرح کرنا ضروری ہے۔ اب ملکات پر مدار نہیں رہتا بلکہ وہ اعمال بذات خود مقصود وہ وَ ثر ہوجائے ہیں۔ جیسے متقدین سے جو متر مروی ہیں، ان کوائی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح وہ مروی ہیں، ان کوائی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح وہ مروی ہیں۔ ہیئت بدل جائے گاتو تا ثیر باتی نہیں رہے گی۔ مثلاً ڈاڑھ وغیرہ میں وروجوتو بیر قیم وی ہے کہ کوئی تنی کیکراس پر رہت یا مٹی پھیلائی جائے ، پھراس پر اب جد ھوز حطی لکھا جائے ، خواہ ملا کریا مفرد حروف ، پھر مریض یا کوئی اور مخص ورد کی جگہ کو پکڑ لے اور عالی کیل یا چاتو سے پہلاح ف د بائے اور سورہ فاتحہ پڑھے اور اس حرف کو چھوڑ و سے ، پھردوسراح ف و بائے اور سورہ فاتحہ پڑھے ۔ وسویں حرف تک تینے سے پہلے ان شاء اللہ وردختم ہوجائے گا۔ میکسل اسی طرح کرنا ضروری ہے۔ صرف دی بار قاتحہ پڑھے ۔ وسویں حرف تک تینے ہے پہلے ان شاء اللہ وردختم ہوجائے گا۔ میکسل اسی طرح کرنا ضروری ہے۔ صرف دی بار قاتحہ پڑھنے سے قائدہ نہ ہوگا۔

ثم إذ كثيرًا من الأعمال تستقر في الملا الأعلى، ويتوجَّهُ إليها استحسانُهم أو استهجانهم بالإصالة، مع قبطع النظر عن الهيئات النفسانية التي تصدر عنها، فيكون أداء الصالح منها بمنزلة قبول إلهام من المال الأعلى، في التقرُّب منهم، والتشبُّه بهم، واكتساب أنوارهم؛ ويكون اقتراف السيئة منها خلاف ذلك.

وهذا الاستقرار يكون بوجوه:

منها: أنهم يسَلَقُون من بارتهم أن نظام البشر لايصلُح إلا بأداء أعمال، والكفّ عن أعمال، فتمثّلُ تلك الأعمال عندهم، ثم تنزل في الشرائع من هنالك.

ومنها: أن نفوس البشر التي مارستُ ولازمتِ الأعمالُ، إذا انتقلت إلى الملا الأعلى، وتوجّه إليها استحسانُهم واستهجانُهم، ومضى على ذلك القُرونُ والدهور، اسْتَقَرَّتُ صُورُ الأعمال عندهم.

و بالجملة: فتؤثّر الأعمالُ حينئذ تاثيرَ العزائم والرُقَى الماثورة عن السلف بهيئتها وصفتها، والله أعلم.

ترجمہ: پھر بہت سے اعمال ملا اعلی میں تفہر جاتے ہیں اور ان کی طرف ملا اعلی کی پندیدگی یا اپندیگی بالذات متوجہ ہوتی ہے، ان هیات نفسانیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جن سے ووا عمال صادر ہوتے ہیں۔ پس ان میں سے نیک کا موں کا کرنا ملا اعلی کے انہام کو تبول کرنے جیسا ہوجا تا ہے۔ ملا اعلی سے نزدیک ہونے میں ، اور ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے میں اور ان کے انوار حاصل کرنے میں ، اور ان میں سے برے اعمال کا ارتکاب کرنا اس کے بر ضلاف ہوتا ہے۔ اور ریکھ ہم نا سیجند وجوہ ہوتا ہے:

ان میں سے ایک نیرے کہ ملا اعلی اپٹے بیدا کرنے والے کی طرف سے (بدیات) حاصل کرتے ہیں کہ انسانوں کا نظام سنورنبیں سکتا تمریجے کاموں کے کرنے سے اور پچھا ممال سے بازر ہے سے، پس وہ اعمال ملا اعلی کے پاس موجود ہوجاتے ہیں، پھروہاں سے شرائع میں نازل ہوتے ہیں۔

اوران میں ہے ایک: یہ ہے کہ انسان کے وہ نفوس جوا ممال کی بینتگی کرتے رہے ہیں اوران کے ساتھ چیکے رہے ہیں، جب وہ نفوس ملاً اعلی کی طرف ملاً اعلی کی پیندیدگی یا ناپسندیدگی متوجہ ہوتی ہیں، جب وہ نفوس ملاً اعلی کی پیندیدگی یا ناپسندیدگی متوجہ ہوتی ہے اوراس پرز مانے اورصدیاں گزرجاتی ہیں تو ان اعمال کی صور تیں ملاً اعلی کے یاس تھم جاتی ہیں۔

اور خلاصہ بیہ ہے کہ اس وقت اعمال اثر کرنے لگتے ہیں اُن منتروں اور افسونوں کے اثر کرنے کی طرح ، جو متقدین سے منقول ہیں ، ان کی شکلوں اور صفتوں کے ساتھ۔ واللہ اعلم

٥ (رَسُوْرَ بِيَالِيْرَ لِيَ

### لغات وتركيب:

#### ياب ــــــ ١٣٣

## مُجازات کے اسباب کانین

مبحث اول میں تکلیف شرکی اور مجازات زیر بحث ہیں۔ اب تک انسان کے مکلف ہونے کا بیان تھا، منمنا مجازات کا بیان ہمی آتار ہائے، کیونکہ وہ تکلیف کی ماہیت میں واضل ہے، البتداس کے اسباب اور اس کی شکلوں کا بیان نہیں آیا، اس آخری ہاب میں اس کا بیان ہمی بیاس کے بعد۔ اور مجازات عام ہے، خواہ دنیا میں ہویا قبر میں یا حشر میں یا اس کے بعد۔ اور مجازات کے اسباب بہت ہیں محران کا خلاصہ وواصول (سبب) ہیں:

برای است بے جاب بہت ہیں ران و عاصروہ موں و حبب ہیں۔

ہم اسل بھی اس بھی اس بھی است ہوتی ہے، تو قوت ملکیہ کی برکت ہاں اوا حیاس ہوتا ہے کہ اس کا بیش اسل بھی است ہوتی ہے، تو قوت ملکیہ کی برکت ہاں اوا حیاس ہوتا ہے کہ اس کا بیش اس بال بیڈھسلت ہوتی ہے، تو قوت ملکیہ کی برکت ہاں اوا حیاس ہوتا ہے کہ اس کا بیش بیاس اس بال کی بیٹھسلت ہوتی ہے۔

(۱) نیند میں یا بیداری میں یا قبر میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو تکلیف وہ ، تو ہین آ میزاور شمکی شیس ہوتے ہیں۔

(۱) اگر انفس بہت ہی تو می ہوتا ہے اور اس میں استعداد ہوتی ہے کہ فرشتوں کے ذریعہ اس کو عبیہ کی جائے ، تو فرشتوں نے فاہر ہوتے ہیں اور لطیف طریقہ ہے اس کو تنہیہ کرتے ہیں، جیے ایک طرح کے انجاب (خود پسندی) پرفرشتوں نے مصرت داؤ دعیہ السلام کو تنہیہ کی تھی ، تا کہ وہ متنب ہوکرا پی کو تا تی کا تدارک کریں، چنا نچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔ سور کا عبی سامندہ کی استعداد پر ایک بیوی کا قصدا سرائیل اور جمون ہے۔

عباس رضی اللہ عنہ امروی ہے تفصیل کے لئے '' فوا کہ عثم آئی'' دیکھیں اور او دیا کی بیوی کا قصدا سرائیل اور جمون ہے۔

فا کمدہ: تمام علوم کا بی حال ہے، جب کی شخص میں کی علم کی استعداد پر اہوتی ہے تو نیند میں، ملکہ بعض مرتبہ بیدار کی فاکدہ: تمام علوم کا بی حال ہے، جب کی شخص میں کی علم کی استعداد پر اہوتی ہے تو نیند میں، ملکہ بعض مرتبہ بیدار کی فاکدہ: تمام علوم کا بی حال ہے، جب کی شخص میں کی علم کی استعداد پر اہوتی ہے تو نیند میں، ملکہ بعض مرتبہ بیدار کی فاکدہ: تمام علوم کا بی حال ہے، جب کی شخص میں کی علم کی استعداد پر اہوتی ہے تو نیند میں، ملکہ بعض مرتبہ بیدار کی فاکدہ: تمام علوم کا بی حال ہے، جب کی شخص میں کی علم کی استعداد پر اہوتی ہے تو نیند میں، ملکہ بعض مرتبہ بیدار کی استعداد بیدا ہوتی ہوتی کا قصدا میں ایک بیدار کی میں کی تعمل می ہو کی کی تصدر کی کے ایک کی کو تو نیند میں، ملکہ بعض مرتبہ بیدار کی کو تحد کی دارک کی کی کو تحد کی کی کو تحد کی کو تعد کی کو تحد کی کو تحد کی کو تعد کی کو تحد کی کو تحد کی کو تحد کی کو تعد کی کو تحد کی کو تح

میں فرشتے ظاہر ہوکرا کجھے ہوئے معاملہ میں راہ نمائی کرتے ہیں (فائدہ نمام ہوا) اوراس اصل کا قرآن کریم میں اشارۃ تذکرہ آیا ہے۔سورۃ البقرہ آیت ۸ میں ہے:'' ہاں! جس نے قصد ابرا کام کیا اوراس کےقصور نے اس کاا حاطہ کرلیا تو وہ دوزخ والے ہیں ،سدااس میں رہیں گے''۔۔۔ قصور کے احاطہ کرنے کا مطلب اللى جرّاء كالعاط كرنا ب-علامه مندهى دحمة الله قرمات من قوله: وأحساطست به خطينته الآية، أى جزاؤها في الدنيا من ندامة وحسرة وألم وتمثل واقعات إيلام وإهانة وتهديد في المنام أو اليقظة اه

مرآیت کی شیخ تفییروہ ہے جوجمہور نے کی ہے کہ قصور کے احاطہ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ گناہ اُس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو جتی کہ دل میں ایمان وتصدیق ہوگی تو بھی احاطہ کنہ کور متحقق نہ ہوگا۔ تواب کا فربی پر بیصورت صادق آسکتی ہے (فوائد شیخ البند)

غرض اس آیت بین توضیح تفییر کے مطابق اس اصل کی طرف اشارہ نہیں ،گرسورۃ الزمر آیت ۵۱ میں یہ اصل صراحۃ مُدکور ہارشاد ہو اُن کفف سی نی خسر دنی علنی ضافہ وطٹ فی جنب الله، وإن مُختَّ لَهِن السّاجو اُن ﴾ (کہیں کو کی شخص کینے کے کافسوس میری اس کوتا ہی پر، جو بیں نے خدا کی جناب میں روار کھی ،اور میں تو السّاجو اُن کی بنتا ہی رہا ) بیحسرت یوفت مرگ بھی ہو گئی ہوائی ہوائی ہو کتی ہواوراس کے بعد قبر احکام خداوندی پر) بنتا ہی رہا ) بیحسرت یوفت مرگ بھی ہوگئی ہواوراس سے پہلے بھی ہوگئی ہے اوراس کے بعد قبر اورمیدان قیامت میں بھی ہوگئی ہے۔ بیاحیاس برے مل کا بدلہ ہے۔

(۱) تکلیف دہ باراحت رسال دانعات رونما ہوتے ہیں اور فرشتے اس حال میں نظر آتے ہیں جیسے دھمکار ہے ہوں یا ہنس ہنس کر ہاتیں کرر ہے ہوں ،قریب المرگ کے پاس اور قبر میں منکر ونکیراس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔

(۲) نفس بھی ملاً اعلی کی نارافتگی ہے متا ٹر ہوتا ہے تو ہے ہوتی یا بھاری جیسی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ آبل نبوت جب بنائے کعب کے موقعہ برآپ میل آئے ہے پھر اٹھانے کے لئے کیڑا کھول کر کندھے پرر کھنے کا ارادہ کیا تھا تو فورا بہوتی طاری ہوگئی تھی۔ ای طرح میرت کی کتا بول جس بیواقعہ ہے کہ نبوت ہے پہلے آپ میلاننگیام قریش کی کسی شادی بیروشی طاری ہوگئی تھی۔ ای طرح میرت کی کتا بول جس بیواقعہ ہے کہ نبوت ہے پہلے آپ میلانگیام قریش کی کسی شادی وغیرہ کی تقریب میں مجبوراً تشریف لے گئے تو وہاں سینچ ہی نبیند طاری ہوگئی اور آئے گھاس وقت کھلی جب کھیل تمام ہوگیا تھا (دیکھئے البدایہ والنہایہ ایک المحدد کا میں ہوگیا تھا (دیکھئے البدایہ والنہایہ ایک المحدد اللہ البدایہ والنہایہ ایک المحدد کا میں موسی تھا (دیکھئے البدایہ والنہایہ ایک کا میں تھا کہ دیکھئے البدایہ والنہایہ ایک کا میں موسی تھا کہ میں کہ دیکھئے البدایہ والنہایہ کی کا دورا کی کھئے البدایہ والنہ ایک کا میں موسی کے کہ کے دیا کہ دیکھئے البدایہ والنہ ایک کا دورا کی کھئے البدایہ والنہ ایک کا دورا کی کھئے البدایہ والنہ ایک کے دیکھ کی کھٹے کہ کھئے البدایہ والنہ ایک کا دورا کی کھئے البدایہ والنہ ایک کے کہ کے دیا کہ کو اس کی کھٹے کی کہ کہ کو سے کہ کہ کے دیا کہ کو کہ کے کہ کی کھٹی کے دیا کہ کی کھٹے کا دورا کی کھٹے کی کہ کی کھٹی کے دیا کہ کو کہ کے دیا کہ کہ کو کہ کے دیا کہ کو کہ کی کھٹے کی کھٹے کا دیا کہ کو کہ کو کھٹے کے دیا کہ کو کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کا دیا کہ کو کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کا دیکھ کے دیا کہ کھٹے کی کھٹے کہ کھٹے کی کھٹے کہ کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کہ کی کھٹے کہ کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کہ کھٹے کی کھٹے کے دیا کہ کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کے دورا کے دورا کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کے دیا کہ کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کے دورا کی کھٹے کی کھٹے کے دورا کی کھٹے کے دورا کی کھٹے کی کھٹے کے دورا کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کے دورا کی کھٹے کے دورا کے دورا کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے ک

(٣) بھی ملااعلی کی نہایت تو کی توجہ کمرور ہاتوں مثلاً خیالات وغیرہ پر پڑتی ہے تو وہ ملا سافل یا انسانوں کے لئے الہام بن جاتی ہے کہ وہ اس ایتھے یا پر سے مل کرنے والے کے ساتھ اچھا یا پراسلوک کریں۔ بیمنسمون پہلے ہار ہارگزر چکا ہے، تم یوضع له القبول فی الأرض اور ثم یوضع له البغضاء فی الأرض والی روایت باب ذکر الملا الأعلی

- ﴿ الْرَازِ بِبَالِينَ لُهِ ﴾

ك شروع ميس كزر چى بودروايت اس كى دليل بــ

(۴) کبھی آوی کے متعلقات میں ہے کوئی چیز سنور جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے اور راحتوں اور تنگیفوں کی شکلیں پیدا ہوتی میں ، کوئی مرج تا ہے یا کوئی بھاری ہائی نقصان ہوجاتا ہے یا بھارشفایا ہے ہوجاتا ہے یا معمولی مال میں خوب برکت ہوتی ہے ، جس ہے ، جس ہے رخ وراحت پہنچتی ہے ، یہ بھی مجازات کی صورتیں ہیں۔ پہلے باب (۱۱) میں مسلم شریف کی روایت گزری ہے ۔ کہ کوگوں کو جوالا کیں بلا کمیں اور خیرات و برکات پہنچتی ہیں وہ لوگوں کے اعمال کا ثمرہ ہیں یعنی جزاء ومزاکی شکلیں ہیں۔ ہو کہ کوگوں کے اعمال کا ثمرہ ہیں یعنی جزاء ومزاکی شکلیں ہیں۔ اور بیر سب با تیں ملا اعلی کی دعاؤں کا لاگ رکھ کر کہی گئی ہیں ، بالکل بے لاگ بات بیہ ہے کہ تخلیق ارض وہاء کے واقت ہی ، الند تعالیٰ کی عنایت نے بیات طے کردی تھی کہ انسان کوشتر بے مہار نہیں جھوڑا جائے گا ، اس کا اعمال پر مؤاخذہ کیا جائے گا بی اس کا اعمال پر مخلون ہے گئی ہیں بالند نے فرشتوں کی دعاؤں کو عزان بنایا ہے ۔ اور اس بیرا یہ بیان میں مجازات کو سمجھایا ہے والنداعلم

اوراس اصل دوم کی طرف قرآن کریم میں اشارہ آیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت (۱۶۱۵۱۱) بیس ہے: '' بینک جن لوگوں نے انکار کیا (یعنی اسلام نہیں لائے ) اور وہ اس حالت کفر پر مرگئے ، توالیے لوگوں پر انڈند تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اطاعت کے انداز کی اور تمام لوگوں کی اور شام کی میں رہیں گے ، نہ اُن سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کوم ہلت دی جائے گی' اللہ کی لیا جائے گا اور نہ ان کوم ہلت دی جائے گی' اللہ کی لیا جائے گا اور نہ ان کوم ہلت دی جائے گی' اللہ کی لیا جائے گا اور نہ ان کوم ہلت دی جائے گی' اللہ کی لیا جائے گا اور نہ ان کوم ہلت دی جائے گی ' اللہ کی لیا جائے گا اور نہ ان کوم ہلت دی جائے گی' اللہ کی اللہ کی اصل ہے۔

#### وباب: أسباب المجازاة ﴾

اعلم: أن أسباب المجازاة ، وإن كُثُرت، ترجع إلى أصلين:

أحدهما: أن تُحِسَّ النفسُ، من حيث قوتها الملكية، بعمل أو خُلُق اكتسبته: أنه غير ملالم لها، فتتشَبُّح فيها ندامة وحسرة والم: ربما أوجب ذلك تَمَثُلُ واقعاتٍ في المنام أو اليقظة، تشتمل على إيلام وإهانة وتهديد.

ورب نـفس استعـدت لإلهـام الـمـخـالفة، فخوطبت على السنة الملاتكة: بأن تتراء ي له كسائر ما تستعدُّله من العلوم.

والى هذا الأصل وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ بَالَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةُ ، رُّا حَاطَتْ بِهِ خطِيْنَتُهُ. ، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ، هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ﴾

والثانى: توجُّهُ حَظيرة القدس إلى بنى آدم؛ فعند الملا الأعلى هيئاتُ وأعمال وأخلاق، مرضية ومسخوطة، فتطلب من ربها طلبا قويا تنعيمَ أهلِ هذه، وتعذيبَ أهلِ تلك ، فَيُسْتجاب دعاؤُهم، وتُحيط ببنى آدم هِمَهُهم، وتترشح عليهم صورةُ الرضا واللعنة، كما تترشح سائرُ العلوم: فتتشَبَّحُ واقعاتُ إيلامية أو إنعامية، وتتراءَى الملا الأعلى مُهَدِّدَةُ لهم، أو منبَسِطَة إليهم. وربما تأثرت النفسُ من سُخُطها، فعرض لها كهيئة الغَشيِّ، أو كهيئة المرض.

وربما توشَّحُ ما عندهم من الهمةِ المتأكَّدَة على الحوادث الضعيفة، كالخواطر ونحوها، فألهمت الملائكة أوبنو آدم أن يُحْسنوا أو يُسيئوا إليه.

وربما أحيل أمر من ملايسًاته إلى صلاح أو فساد، وظهرت تقريبات لتنعيمه او تعذيبه.

بل الحق الصُّراح: أن لله تبارك وتعالى عنايةً بالناس، يومَ خلق السماوات والأرض، توجب أن لايُهُ عِل أفرادَ الإنسان سُدى، وأن يؤاخذهم على مايفعلونه، لكن لدقة مُذْرَكِهَا جعلنا دعوة الملائكةِ عنوانا لها، والله أعلم.

وإلى هذا الأصل وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ، أُولَٰذِكُ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، خَلِدِيْنَ فِيْهَا ، لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، وَلاَهُمْ يُنْظَرُ وْنَ ﴾ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، خَلِدِيْنَ فِيْهَا ، لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، وَلاَهُمْ يُنْظَرُ وْنَ ﴾

ترجمہ: مجازات کے اسباب کے بیان میں: جان لیں کہ مجازات کے اسباب، اگر چہ بہت ہیں ( مگر ) وہ اوشتے ہیں دواصلوں کی طرف:

ان میں سے ایک بیہ کفش قوت ملکیہ کی وجہ احساس کرے بھی ایسے ملی یا اخلاق کے ہارے میں جس کواس نے اپنے اختیار سے کیا ہے کہ وہ (عمل یا خلق) نفس کے لئے نامناسب ہے، چنانچ نفس میں ندامت ،حسرت اور تکلیف پیدا ہو۔ وہ بھی واجب کرے نیند میں یا بیداری میں ایسے واقعات کے پائے جائے کو جو تکلیف دیے ، تو ہیں کرنے اور دھم کانے مشتمل ہوں۔

اور بعض نفوس میں مخالفت کے الہام کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے تو وہ نفوس تفتگو کئے جاتے ہیں ملائکہ کی زبانی ،اس طور پر کہ دیکھتے ہیں فرشنتے ان کوجیسے دوسرے وہ علوم جن کی نفس میں استعداد پریدا ہوتی ہے۔

اوراس اصلی کی طرف اشارہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں: '' ہاں، جس نے اختیار سے کوئی برائی کی ،اوراس کو اس کی برائی نے گھیرلیا، تو وہ لوگ دوز خ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے'۔

اورد دسری اصل: انسانوں کی طرف حظیرۃ القدس کی توجہ ہے ۔۔۔ پس ملائکہ کے نزویک پسند بدہ اور ناپسند بدہ حیثات نفسانیہ اور انٹمال واخلاق ہیں، پس وہ درخواست کرتے ہیں اپنے رب سے قوی درخواست کرنا، ان لوگوں کو داحت پہنچانے کی، اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، پس ان کی دعا قبول کرلی جاتی ہے اور انسانوں کو ملا اعلی کی مجری تو جہات تھیر لیتی ہیں اور لوگوں پرخوشنودی اور پھٹکار کی صورت ٹیکتی ہے، جس طرح دیگر علوم شہتے ہیں: پس پائے مجری تو جہات تھیر لیتی ہیں اور لوگوں پرخوشنودی اور پھٹکار کی صورت ٹیکتی ہے، جس طرح دیگر علوم شہتے ہیں: پس پائے جس بات جی تاب جال ہیں کہ وہ ان کو دھمکانے والے ہیں یو

٠ (رَ رُورِيبَالِيْرَةِ ٥٠)

ان کے ساتھ خندہ بیشانی سے بات چیت کرنے والے ہیں۔

اور بھی نفس ملاَاعلی کی نارانسکی ہے منتا ٹر ہوتا ہے، پس نفس کو بے بہوتی جیسی حالت بایاری جیسی حالت پیش آتی ہے۔ اور بھی وہ گہری توجہ جو ملاَ اعلی کے پاس ہے مترشح ہوتی ہے، کمزور باتوں پر، جیسے خیالات وغیرہ پرتو ملاَ سافل با انسان الہام کئے جاتے ہیں کہ وہ اس شخص سے احجےامعاملہ کریں یا برامعاملہ کریں۔

اور بھی آ دمی کے متعلقات میں ہے کوئی چیز صلاح کی طرف یا نساد کی طرف بدل دی جاتی ہے۔اور راحت رسانی یا تکلیف دہی کی تقریبات ظاہر ہوتی ہیں۔

بلکہ خالص حق بات ہے ہے کہ اللہ تعالی کی لوگوں پر مہر پائی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو جو اجب کرتی ہے اس بات کو کہ نہم کی (بے مقصد) چھوڑیں وہ انسانوں کو ،اوراس بات کو کہ پکڑ کریں ان کی اُن کا موں پر جو وہ کریں ۔لیکن اس بات کو بھنے کی باریکی کی وجہ ہے ہم نے طائکہ کی دعا وَں کو مجازات کے لئے عنوان بنایا ہے ، واللہ اعلم اوراس اصل کی طرف اشارہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادیں کہ: ''بیشک جن لوگوں نے انکار کیا اور مرے وہ بحالت افکار، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی پھٹکار ہے ، ہمیشہ رہیں کے وہ اس لعنت میں بہیں ہاکا کیا جائے گا ان سے عذا ہے ، اور نہ وہ مہلت و نے جا کیں گئے۔

#### لغات:

قوله: من حيث الملكية أى بوسيلة القوة الملكية (سندى) قوله: ملابساته أى متعلقاته من المال والأولاد وغيرها فَتَنَنَعُم أو تَنَعَذّب بصلاحهم أو فسادهم ، بخلاف الجزاء الأول ، لأنه كان راجعا إلى نفسه ، بدون واسطة ، ويمكن أن يقال في تفسير أحيل إلخ أى غُير أمر من الأمور المتعلقة به إلى صلاح إن عمل صالحاً ، كما غيرت النار الملابسة بإبراهيم بالريح الطيبة ، أو إلى فساد إن عمل سيئة ، كما يكون عند رجل دراهم أو دنانير فصارت رماداً ؛ وهذا التفسير يُفهم من الياب الآتي (سندى)

# مجازات کی کونسی اصل کہاں کام کرتی ہے؟

مجازات کی او پر جودواصلیں بیان کی تی ہیں لیمی نفس کا احساس اور فیصلہ خداوندی، بیدونوں اصلیں ایگ الگ بھی کام کرتی ہیں اور دنوں جع بھی ہوتی ہیں لیمی حگہ بچازات دونوں بنیا دوں کی وجہ ہے ہو،ایسا ہوسکتا ہے۔ بھرتر کیب کے بھی مختلف درجات ہوسکتے ہیں، اس طرح کہ کوئی اصل زیادہ موٹر ہے، پس اجتماع کی بہت می صور تیں بیدا ہوں گ ۔ علاوہ ازیں مجازات کے سلسلہ ہیں نفس کی استعداد کے بھی مختلف درجات ہیں اس طرح اعمال کی نوعیت بھی اچھے ہر ب علاوہ ازیں مجازات کے سلسلہ ہیں نفس کی استعداد کے بھی مختلف درجات ہیں اس طرح اعمال کی نوعیت بھی اچھے ہر ب ہوئے میں مختلف درجات کو استعداد و قبل کے مختلف درجات ہیں ختیف ہوتی ہے، پس جب دونوں اصلوں کے اجتماع کے مختلف درجات کو استعداد و قبل کے مختلف درجات ہیں ضرب دیں گے تو بے شار عجیب عجیب صور تیں پیدا ہوں گی ، جن کے تفصیلی احکام کہ کہاں کوئی اصل کام کرے گ ، ہیں مشکل امر ہے، البتہ بالا جمال قاعدہ مجھے لیں :

اصل اول اُن اعمال واخلاق میں کام کرتی ہے جن کا اثر خود عمل کرنے والے تک مقصور رہتا ہے، دوسروں تک متعدی نہیں ہوتا، جیسے کی نے نماز نہیں پڑھی تواس کا نقصان وہی بھکتے گا، دوسروں تک کوئی اہم ضرر نہیں پہنچ گا۔
اور جولوگ نیک صالح اور تو می النفس ہوتے ہیں وہ اس اصل کا اثر جلد قبول کرتے ہیں، ان سے اگر برائی سرزو ہوجاتی ہوجاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت ۱۳۵ میں اس کا تذکرہ ہے کہ:''متقین وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی ایس کا مرکز رتے ہیں جوبے حیائی کا ہو یا وہ اپنی ذوات پرزیادتی کرتے ہیں تو (فورا) امتد تعالی کو یاد کرتے ہیں، کھرانے گئاموں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سواکون ہے جوگنا ہوں کو بخشے! اور وہ لوگ اسپنے کئے پر کرتے ہیں، کھرانے گئاموں کی بخشے! اور وہ لوگ اسپنے کئے پر آڑتے نہیں درانے لیکہ وہ وہ جائے ہوں' ﴿ وَ الَّذِیْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةُ ﴾ الآیة.

اوراصل دوم اُن اعمال داخلاق میں زیادہ مو کُر ہے جومفاد عامہ کے خلاف ہیں، یعنی خود عمل کرنے والے تک اس کا ضرر محصر تبیس رہتا، بلکہ دوسروں تک اس کا ضرر متعدی ہوتا ہے اور انسانوں کے نظام کی صلاح سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ کام اس کے برخلاف ہے، جیسے زنا، چوری ، سودخوری ظلم وستم ، انتہام طرازی اور سابقتہ کتب میں جو نبی آخرالز ماں کی صفات ہیں ان کو چھیانا وغیرہ۔

جولوگ دین اعتبار سے کمزوراور بدکروار ہوتے ہیں وہ اس اصل کا اثر جلدی قبول کرتے ہیں۔ وہ جددی مورد عمّا ب بنتے ہیں اور غضب خداوندی ان پر جلد نازل ہوتا ہے۔ سودخور کا خبطی ہونا سورۃ البقرہ آیت ۲۵ میں ندکور ہے اور آنحضور مِنالِنَهُ اَیَا کُلُم صفات کو چھیائے والوں کا ملعون ہونا سورۃ البقرہ آیت ۱۵۹ میں ندکور ہے اور پاک وامن عورتوں پر اتہام طرازی کرنے والوں کا دنیاو آخرت میں ملعون ہونا سورۃ النور آیت ۲۳ میں ندکور ہے۔

ويتركب الأصلان، فيحدُث من تركُّبهما، بحسب استعداد النفس والعمل، صور كثيرة عجيبة،

- ﴿ أَوْسَوْرَ بِيَالِيْسَالِ ﴾

لكنَّ الأولَ أقوى في أعمال وأخلاق تُصلِحُ النفسَ أو تُفسدها؛ وأكثرُ النفوس له قبولاً ازكاها وأقواها؛ والثناني أقوى في أعمال وأخلاق مناقِضةٍ للمصالح الكلية، منافرةٍ لما يرجع إلى صلاح نظام بني آدم؛ وأكثرُ النفوس له قبولاً أضعفُها وأَسْمَجُها.

ترجمہ اور دونوں اصلیں مرکب ہوتی ہیں تو ان کے مرکب ہونے سے اور عمل اور نفس کی استعداد کے موافق بہت ی جیب جیب صور تیں پیدا ہوتی ہیں۔لیکن اصل اول اُن اعمال وا خلاق میں زیادہ مؤثر ہے جونفس کو سنوارتے یا بگاڑتے ہیں اور لوگوں میں اس اصل کوزیادہ قبول کرنے والے زیادہ ستھرے اور زیادہ مضبوط نفوس ہیں۔

اور دوسری اصل اُن اعمال واخلاق میں زیادہ مؤثر ہے جومصالح کلید(مفاد عامد) سے متعناد ہیں۔اور جوان باتوں کے برخلاف ہیں جن کا تعلق انسانوں کے نظام کی صلاح سے ہے۔اورلوگوں میں اس اصل کوزیادہ تبول کرنے والے کنزورترین اور بدترین نفوس ہیں۔

#### لغات:

مناقصة (اسم قاعل) ناقص مناقصة : كالف بوتا .... منافرة (اسم قاعل) نافرة : خاصفه : بحكر الرابعين مخالفة ب .... الله المحتل الما المحتل المعتل المعتب ا

## اسباب مجازات کے لئے موانع

مثلاً ایک عورت نے زنا کیا اور وہ زنا سے والمہ ہے تو وضع حمل تک صد جاری نیس ہوگی۔ اور موافع کی تفصیل درج ذبل ہے:

مثلاً ایک عورت نے زنا کیا اور وہ زنا سے والمہ ہے تو وضع حمل تک صد جاری نیس ہوگی۔ اور موافع کی تفصیل درج ذبل ہے نہ کہ ہے۔

مثلاً ایک عورت نے زنا کیا اور وہ زنا سے والمہ ہے تو وضع حمل تک صد جاری نیس ہوگا ہے۔ جب ایس صورت وہ ل ہوتی ہے تو نفس سرایا ہجیت بن جاتا ہے ، اس میں ملکیت کا کوئی وشمتہ باتی نہیں رہتا اور ملکیت کوجن چیز وں سے تکلیف پہنچتی ہے ان کانفس کوکوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایسافغ میں جب بھی جا در میت کی بدن سے ملکا ہوجا تا ہے لیتی مرجا تا ہے اور موت کے بعد ہجیست کی کمک کم ہوجاتی ہے، غذا وغیرہ سے اس کو مدر تینچتی بند ہوجاتی ہے اور ملکیت کی بحلیاں اس پرچمکتی ہیں تو اعمال واخلاق کی ملائمت اور منافرت کا احساس ہونے لگتا ہے ، اور آ ہت آ ہت انعام وعذاب شروع ہوتا ہے۔

اعمال واخلاق کی ملائمت اور منافرت کا احساس ہونے لگتا ہے ، اور آ ہت آ ہت انعام وعذاب شروع ہوتا ہے۔

اور دوسرے سبب کے لئے ماقع: مخالف اسباب کا تو بہتو جمع ہوتا ہے لیتی بہت سے دوسرے اسباب ، سبب اور دوسرے سبب کے لئے ماقع: مخالف اسباب کا تو بہتو جمع ہوتا ہے لیتی بہت سے دوسرے اسباب ، سبب اور دوسرے سبب کے لئے ماقع: مخالف اسباب کا تو بہتو جمع ہوتا ہے لیتی بہت سے دوسرے اسباب ، سبب

ٹانی کے عکم کے خلاف جمع ہوجاتے ہیں توسب دوم کا اثر رک جاتا ہے، گر جب اس کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو جزاؤ سرا موسلا دھار برسنے گئی ہے، سورۂ پولس آیت ۴۹ میں ہے کہ:'' ہرامت کے لئے مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے توایک ساعت نہ چیجے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ گے مرک سکتے ہیں''

و لكل من السببين مانع، يَصُدُه عن حكمه إلى حين:

فَالْأُولُ: يَبصدُ عنه ضعفُ المملكية وقوةُ البهيمية، حتى تصير كأنها نفس بهيمية فقط، لاتتألم من آلام الملكية، فإذا تخففت النفسُ عن الجلباب البهيمي، وقُلُ مددُه، وَبُرِقَتْ بوارِقْ الملكية، عُذِّبت أو نُعِّمت شيئًا فشيئًا.

و الثانى: يَصُدُّ عنه تنظابقُ الأسباب على مايُخالف حكمَه، حتى إذا جاء أجَلُه الذى قدَّره الله على مايُخالف حكمَه، حتى إذا جاء أجَلُه الذى قدَّره الله عند ذلك الجزاءُ ثَجَّا، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

ترجمہ: اور دونوں سبج ل بیں ہے جرایک کیلئے انع ہے، جواس کواس کے علم ہے ایک وقت تک روک دیتا ہے:

پس پہلا سبب: ملکیت کا کمز ور ہونا اور ہیمیت کا قوئی ہونا اسکواسکے تھم ہے روک دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نفس ہوجاتا ہے گویا وہ صرف ہیں نفس ہے، وہ ملکیت کی تعلیفوں ہے تکلیف محسول نہیں کرتا۔ پھر جب نفس ہیں چا در ہے ہلکا ہوجاتا ہے۔
اوراس کی کمک کم ہوجاتی ہے اور ملکیت کی بجلیاں کوندتی ہیں، تو آ ہستہ آ ہستہ وہ سزادیا جاتا ہے یاراحت کی بجلیا جاتا ہے۔
اور وسراسب: اس کوروک دیتا ہے اسباب کا اتفاق کرنا اس بات پر جواس دوسر سبب کے تھم کے خلاف ہے،
یہاں تک کہ جب اس کا وہ مقررہ وفت آ جاتا ہے جواللہ تعالی نے تعین کیا ہے تواس وقت جزاموسلا دھار ہر سے گئی ہے
اور یہی ارشاد باری تعالی ہے کہ: '' ہرامت کے لئے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تواک کے گوئی ہے تواک کی درجیے ہیں اور نہ آ گھرئی نہ چیجے ہے ہیں اور نہ آ گے ہو ہ سکتے ہیں''

#### لغات:

تَ اللّهَ: وُكُى بونا .. آلام ، أَلَمْ كَيْ بِمَعَى تَكليف ... تَعَلَابَقَ القومُ : انْفَالْ كرلِينا ... فَجُ المها ءُ: بهنا مطرّ فَجُاج : بهت برئ والى بارش .... فالأول يصد عنه اصل من يصده عنه تفاضير كما ته المح علامه مندمي في فَجُاج : بهت برئ والى بارش .... فالأول يصد عنه اصل من يصد عنه تفاضير كما ته المحمد على المدمندي في المحمد المرتب المر

(الله کے فضل سے ۱۲۸ رصفر ۱۲۲۰ احد کو مبحث اول کی شرح تمام ہوئی



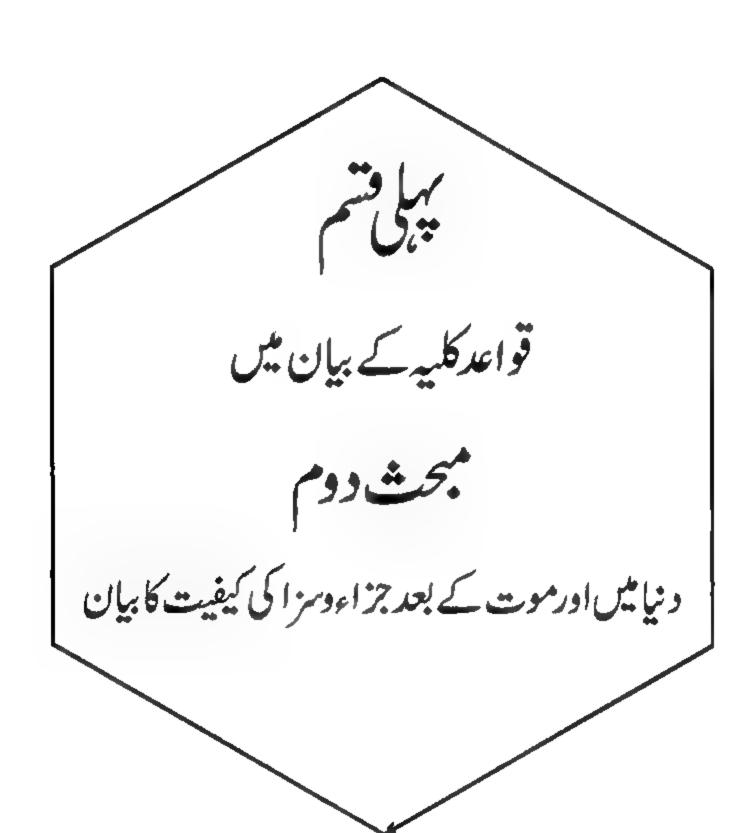

# مبحث دوم

# د نیامیں اور موت کے بعد جزاء دسر اکی کیفیت کابیان

- باب (۱) ونیامیں جزائے اعمال کابیان
  - باب (۲) موت کی حقیقت کابیان
- باب (٣) برزخی مجازات میں لوگوں کے مختلف احوال

کابیان

باب (۳) قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے گئی ہے۔ کچھاسرار ورموز کا بیان

# مبحث دوم د نیامیں اورموت کے بعد جزاؤسزا کی کیفیت کا بیان

باب ----

# و نیامیں جزائے اعمال کا بیان (نقلی دلائل)

مبحث اول میں تکلیف شرکی اور جزائے اعمال کی بحث تفصیل ہے گزر چکی ہے۔ اب اس دوسر ہے جوٹ میں ، و نیوی زندگی میں ادرسر نے کے بعد جزا کہ سران ہے کہ بیجازات کی طرح ہوتی ہے؟ بعنی آئی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ کہ اور سرنے کے بعد قبر میں ، میدان حشر میں ، آخرت کے راستہ میں بل صراط پر ، اور بالا خرآ خرت میں جنت وجہنم کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور بیجزا کو سرائد رسجا ہوتی ہے بینی و نیامیں بس برائے نام ، بطور نمونداز خروار ہے ، قبر میں اس سے خت اور آگے اور خت ہوتی جاتی ہوتی ہے اور د نیامیں تمام اعل کی جزا کو سرائیس وی جاتی ، بعض ہی اعمال کا بدلہ دیاجا تا ہے ، مگر اس سلسلہ میں کوئی ضابط نہیں بتلایا گیا کے کن اعمال کی و نیامیں مجازات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی نامی اس کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ و نیامی ضرور ملتا ہے ، ای طرح زنا تھیل جانے کی ، ماں باپ کی نافر مانی کی ، ناپ تول میں کمی کرنے کی اور سود کھانے کی سرائی و نیامیں ضرور ملتا ہے ، ای طرح زنا تھیل جانے کی ، ماں باپ کی نافر مانی کی ، ناپ تول میں کمی کرنے کی اور سود کھانے کی سرائی و نیامیں ضرور ملتی ہے۔

اورد نیاش اعمال صالحه کی جو جزائے خیر ملتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مل کا بدلہ بیں ہوتا اور ضروری نہیں کہ وہ رحمت میں ہوتی ہے، اللہ تعالی جس کوچا ہے ہیں بیر حمت پہنچاتے ہیں۔ سور ہیوسف آیت (۵۵ و ۵۵) میں ہے کہ: '' ہم جس پر جا ہے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ، اور آخرت کا اجر کہیں بروھ کر ہے اور آخرت کا اجر کہیں بروھ کر ہے، ایمان اور تقوی والوں کے لئے 'ولا مُعین ہو خصیتا من نَشَآءُ کھا الآیتین.

اورمؤمن کوجود نیا میں اعمال سیند کی سزاملتی ہے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور آ گے معاملہ صاف ہوجا تا

ہے بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور ہوتی ہے، ان کو دنیا میں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے گنا ہوں سے یاک صاف کر کے اٹھا یا جاتا ہے۔ حدیثوں میں میضمون آیا ہے۔

اور کافر کوجود نیا میں مجازات ہوتی ہے تواس میں اہتلاء (امتحان) کا بیبلو بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیات (۱۹۰۵) میں میں ارشاو فرمایا گیا ہے کہ جنہ ہم نے کسی ستی میں کوئی نی نہیں بھیجا طروباں کے باشندوں کوہم نے مختاجی اور بھاری میں کھڑا، تا کہ وہ ڈھینے پڑجاوی، پھرہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی، بیباں تک کدان کو خوب ترتی ہوئی اور وہ کہنے گئے کہ ہمارے اسلاف کو بھی تنظی اور راحت پیش آئی تھی! توہم نے ان کو دفعتا پھڑا یورانت ٹابت ہوتی ہے، پھراپی مثاہ صاحب قدس سروس سے پہلے وہ ولائل نقلیہ لکھتے ہیں جن سے دنیا ہیں مجازات ٹابت ہوتی ہے، پھراپی بات کہیں گے، ارشا وفر ماتے ہیں:

(۱) القد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: 'اورتم کو جو پی مصیبت پیٹی ہے وہ تہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ ہے ہاورالقد تعالیٰ بہت سے گنا ہوں سے درگز رفر مادیتے ہیں '(سورۃ الشوری آیت ۴۳) اس آیت بیس و نیوی مجازات کا بیان ہے۔

(۲) اورارشاد فرمایا: ''اوراگر بیلوگ (اہل کتاب) توریت کی ،اورانجیل کی ،اوراس کتاب کی جوان کے پاس ان کے رب کی طرف ہے ہیں گئی ہے (بیعی قرآن کی) پوری پا بندی کرتے تو وہ اپنے اوپر ہے اوراپنے پیروں کے نیج سے (بیعی ہرطرف ہے بیجی گئی ہے (بیعی قرآن کی) پوری پا بندی کرتے تو وہ اپنے اوپر ہے اوراپنے پیروں کے نیج سے (بیعی ہرطرف ہے) خوب فرا فت سے کھاتے ''(سورۃ المائدہ آیت ۱۲) اس میں بھی د نیوی برکات کا ذکر ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی الشرعنہ ہے مردی ہے کہ یمن کے شہرصنعاء کے قریب ایک باغ تھا ،اس کا اصل ما لک پیداوار سے اللہ کا حق دیا بند کرویا، پیداوار ہوگیا۔ سورۃ القلم آیا ہے (۱۲-۳۳) میں بیدا قداس طرح نہ کورے۔

"اورالله تعالی نے ایک باغ والوں کی آ زمائش کی ،جیکے انہوں نے قتم کھائی کہ وہ ضروراس کا پھل صح چل کرتو ڑ لیں ہے،
اورانھوں نے ان شاء اللہ بھی نہ کہا، سواس باغ پر تیرے دب کی طرف سے ایک پھر نے والا عذاب پھر گیا، اور وہ ورب سے پر کا ہوا گیت۔ بس صح کے وقت وہ ایک دوسر سے کو پکار نے گئے کہ اپنے گھیت پر سویر سے چلو، اگرتم کو پھل تو ڑ نا ہے۔ پھر وہ لوگ آئیں میں چکے چکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتان نہ آئے ہو ۔ اوراپنے کو جی آئ تم تک کوئی محتان نہ آئے ہو جب اس باغ کود یکھا تو کہنے کہ وہ بیک ہم راستہ بھول کے، بلکہ ہم ری قسمت پھوٹ گئے۔ ان میں جوا چھا آ دی تھا، کہنے لگا کہ کول میں نے تم سے کہا نہ تھا! اب تیج کیوں نہیں کرتے بیا اس کہنے گئے کہ بھارا ہو اور گئاں کہنے لگا کہ کول میں نے تم سے کہا نہ تھا! اب تیج کیوں نہیں کرتے بیشکہ ہم قسمووار میں ، پھرا یک دوسرے کو تا طب بنا کر، با ہم الزام و سے نگے و بیشکہ ہم صدے نگانے والے نے! شاید ہمارا پروردگارہ ہم کواس سے اچھا یا غاس کے بدلے میں و یہ ہے۔ ہم اپنے رب ک

طرف رجوع كرتے بيں۔اس طرح ( دنيا كا)عذاب بواكرتا ہے اور آخرت كاعذاب اس سے بھى بخت ہے، كاش وو لوگ حانة!"

(٣) ترفدی شریف (١٣٠١) میں بیرهدیث ہے کہ رسول اللہ طالیقی از شاد ہاری تعالیٰ وَإِنْ تُبِنُوْ ا إِلَىٰ (اوراگر فلاہم کروتم ان ہا توں کو جوتمہارے ولوں میں جیں یا پوشیدہ رکھوء اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں حساب لیس کے ) اورارشاد باری تعالیٰ: من یعمل النے (جوش کوئی برا کام کرے گا، وواس کے بدلے میں سراد یا جائے گا) کی تعبیر میں ارشاد فرمایا:

''بید محاسبہ اور جزاء) اللہ تعالیٰ کا بندے پرعتا ہے بخار اور رنج سے جواس کو چنج میں ، یہاں تک کہ پوئی ، جس کو وہ مسلم کرتے ہے جواس کو چنج میں ، یہاں تک کہ پوئی ، جس کو وہ مسلم کرتے ہے جیب میں رکھتا ہے ، لیس وہ کم ہوجاتی ہے تو وہ اس کی وجہ ہے مسلم کرتے سرخ سونا ہوئی ہے گئاہ جاتا ہے ، جس طرح سرخ سونا ہوئی ہے گئاہ مان ہوگ کا اللہ علی موجاتی ہوئے جیس کی موجاتی ہوئی ہے اس کے گناہ ہوئے جیس کی بیاں تک کہ بندہ گنا ہوں سے نگل جاتا ہے ، جس طرح سرخ سونا ہمٹی ہوئی ہوگر ) نگلتا ہے '' (سکاؤ تا کتب البر) باب عیں صرح میں دھیا زات اس و نیا ہیں ہم ہوتی ہے۔

مذکورہ آیات واجاد یہ اس باب میں صرح میں کہ مجاز ات اس و نیا ہیں ہم ہوتی ہے۔

### المبحث الثاني

### مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات باب الجزاء على الأعمال في الدنيا

ترجمہ: محث دوم: ، دنیا میں اور مرنے کے بعد مجازات کی کیفیت کی بحث: دنیا میں اعمال پر جزاء کا بیان: اللہ تعالی نے برقو توں کی بحث: دنیا میں اعمال پر جزاء کا بیان: اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور جومصیبت تم کو بہتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتو توں کی وجہ ہے ہے، اور اللہ تعالی بہت می باتوں ہے درگذر فر ماتے جیں'' اور ارشاد فر مایا: '' اور اگروہ (اہل کتاب) تو رات وانجیل اور اس قر آن پرٹھیک ٹھیک میل کرتے ہے۔ درگذر فر ماتے جیں'' اور ارشاد فر مایا: '' اور اگروہ (اہل کتاب) تو رات وانجیل اور اس قر آن پرٹھیک ٹھیک میں کرتے

جوان کی طرف نازل کیا گیاہے، تو ضرور کھاتے وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے بنچے سے 'اور اہتد تع لی نے باغ والوں کے واقعہ میں ارشاوفر مایا، جب انھوں نے خیرات روک دی، وہ جوارشادفر مایا۔

اور رسول الله مِنْ اَرْشَاد باری ﴿ وَإِنْ تُبِدُوا ﴾ إلى ﴿ (ابقر ٢٨٣) اورارشاد باری ﴿ من يعمل ﴾ إلى ﴿ (النساء ١٢٣) كَيْقَير عِين ارشاد فرما يا كر " بيالله تعالى كاسر رئش فرمانا ہے بندے كى اس چیز کے ذریعہ جواس كو پہنچتی ہے بندراور مصیبت میں سے ، یہاں تک کہ بندہ این تیم کی ہیں جے رکھتا ہے بندہ این تیم کے ہاتھ میں (پہلے جیب آستین میں بنتی تیم ) بس اس پونجی كو گم كرتا ہے ، بس اس كی وجہ سے گھرا جاتا ہے (اقواس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں ) یہاں تک كہ بندہ گناہوں سے نكل جاتا ہے ، جیسا سرخ سونا ، سنار كی بھٹی سے (صاف ہوكر) نكاتا ہے۔

نوث: کتاب میں معاقبہ نقار اصل مطبوعہ صدیقی بر ندی شریف، اور مشکوۃ شریف سے سی کی کئی ہے۔ مخصوطہ کراچی میں بھی اسی طرح ہے۔

☆

☆

☆

### ونيامين جزائے اعمال كابيان

### (عقلی دلیل)

د نیامیں جزائے اعمال کی عقلی وجہ بھنے کے لئے پہلے تین با تیں سمجھ لیں:

سی بات: انسان میں اللہ تعالی نے مکیت اور بہیت کی دونوں قریش کیساں پیدا کی ہیں ﴿فَالْهَ مَهَا فَلْجُورَهَا
وَ مَلْ اللّٰہِ الل

(۲) جب آدمی ریاضتوں کے ذریعہ اور عالم بالا کی طرف کسل توجہ رکھنے کے ذریعہ نفس کٹی کرلیتا ہے، جیسا کہ صوفیاء فرماتے ہیں: مُوتوا قبلَ أن تموتوا (موت سے پہلے فس کشی کرلو)جب آدمی بیمر تبہ حاصل کرلیتا ہے تو فس

پرملکوت سے بحلیاں کوندنی شروع ہوتی ہیں،جس کی وجہ سے ملکیت توی ہوجاتی ہے۔

دوسری بات: ملکیت اور جیمیت بین سے ہرقوت کوان اعمال و کیفیات نفسانیہ سے انشراح وافیساط حاصل ہوتا ہے جواس کے مناسب حال ہیں، اور ہرقوش قبض ہوتی ہے اور سکر تی ہے ان اعمال و کیفیات کی جہ سے جواسکے مناسب حال نہیں ہوتے ۔

چنانچہ بھلے آ دمی کو نیکیوں سے خوشی اور ہرائیوں سے شدید الجھی ہوتی ہے اور ہرے آ دمی کا حال اس کے برعس ہوتا ہے۔

پنانچہ بھلے آ دمی کو نیکیوں سے خوشی اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوں ہے، جیسے جسم میں کہیں تکلیف د و خلط جمع ہوجاتی ہے تو چیمن سے سے جسم میں کہیں تکلیف د و خلط جمع ہوجاتی ہے تو چیمن ہوئے تی اور خواب میں آگ اور شعلے موزند ہوجاتی ہے تو دل میں بے جسم میں کہیں اور خواب میں آگ اور شعلے نظر آتے ہیں اور بغنم کی زیادتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو اور خواب میں پائی اور ہرف نظر آتا ہے۔ اس طرح ہر تکلیف کا اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوس ہے۔

اب عقلی وجہ محصے: جب ملکیت کوسر ابھارنے کا موقعہ ماتا ہے تو بیداری میں یا نیند میں انسیت اور سرور کی شکلیں پیدا ہوتی میں۔ اگراس نے نظافت، طہارت، خشوع اور اخبات کی صفتیں پیدا کی ہیں تو بیصفات مم روحبت کی صورتوں میں نمودار ہوتی ہیں اور یہی ان اعمال صالحہ کی جزاء ہے۔ اور اگر فد کورہ صفات کی اضداد اپنے اندر پیدا کی ہیں تو وہ غیر معتدل کیفیات کی صورتوں میں نمودار ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں تیندیا بیداری میں ایسے واقعات روٹما ہوتے ہیں جوتو ہیں آ میز اور دم کی شیخل ہوتے ہیں۔ غصہ کا شیخ والے در ندے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور بخل ڈسنے والے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

#### اعلم:

[١] أن للملكية بُروزًا بعد كُمونها في البهيمية، وانفكاكًا بعد اشتباكها بها.

فتارة بالموت الطبيعي، فإنه حينئذ لايأتي مددُها من الغذاء، وتتحَلَّل موادُّها لاإلى بدل، ولا تُهَيِّجُ النفسَ أحوالٌ طارئةٌ: كَجُوع وشَبَع وغضب، فيترشح لونُ عالم القدس عليها.

وتارة بالموت الاختياري : فلايزال يكسِر بهيميتُه برياضة، واستدامةِ توجهِ إلى عالم القدس، فيُبْرَق عليه بعضُ بوارق الملكية.

[٧] وأن لكل شيئ انشراحا وانبساطا بما يلائمه من الأعمال والهيبًات، وانقباضًا وتقلُّصا بما يخالفه منها.

[٣] وأن لكل ألم ولذ و شَبَحًا يَتَشَبَّح به؛ فَشَبْحُ الخِلْطِ اللَّذَاعِ النَّخُسُ؛ وشَبْحُ التاذِي من حرارة الصفراء الكرَبُ والضَّجَر، وأن يرى في مناه ، النيران والشُّعَلَ؛ وشبح التأذى من البلغم مقاساة البرد، وأن يرى في المنام المياة والثلج.

فإذا برزت الملكية ظهر في اليقظة أو المنام أشباحُ الأنس والسرور، إن كان اكتسب

النظافة، والخشوع، وسائرً ما يناسب الملكية؛ ويتشبح أضدادُها في صورة كيفيات مضادّة للاعتدال؛ وواقعات تشتمل على إهانة وتهديد، ويظهر الغضب في صورة سَبْع يَنْهسُ، والبخلُ في صورة حيةٍ تلدغ.

#### ترجمه: جان ليس:

(۱) کہ ملکیت کے لئے بہیمیت میں پھینے کے بعد نمودار ہونا ہے، اور بہیمیت کے مہاتھ اسکے گفتے کے بعد جدا ہونا ہے:

ہر مجھی فطری موت سے ہوتا ہے، پس بیٹک شان میہ کے اس دفت نہیں آتی ہیمیت کی کمک غذا ہے، اور تخلیل
ہوجاتا ہے اس کا (سابق) مواد، بدل ما پتحلل کے بغیر، اور نہیں اُ کساتے نفس کو پیش آنے والے حالات، جیسے ہموک،
شکم سیری اور غصہ، پس عالم یاک (بعنی اللہ تعالیٰ کی طرف) ہے ایک رنگ اس برنیکٹا ہے۔

اور بھی اختیاری موت ہے ہوتا ہے، پس آ دمی برابرا پی بہیمیت کوتو ڈتار ہتا ہے ریاضت اور عالم پاک کی طرف مسلسل متوجہ رہنے کے ڈریعے، پس اس پر ملکیت کی پچھ بجلیاں چپکتی ہیں۔

(۲) اور میدکہ ( ملکیت و مجیمیت میں ہے) ہر چیز کوانشراح اور انبساط ہوتا ہے اُن اعمال و ملکات کی وجہ ہے جواس قوت کے من سب ہیں اور انقباض اور سکڑنا ہے اُن اعمال و ملکات کی وجہ ہے جواس قوت کے برخلاف ہیں۔

(۳) اور میرکہ ہر تکلیف اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوں ہے، جس کے ساتھ وہ تکلیف یا لذت منتشکل ہوتی ہے۔ پس نہایت تکلیف وہ ضلط کا پیکر محسوں چہن ہے، اور صفراء کی گرمی سے تکلیف اٹھانے کا پیکر بے چینی اور تنگ ولی ہے اور بیہ بات ہے کہ وہ خواب میں آگ اور شعلے دیکھے۔ اور بلغم کی تکلیف اٹھانے کا پیکر، سردی کی تکلیف برداشت کرنا ہے اور بی بات ہے کہ وہ خواب میں یانی اور برف و کھے۔

پی جب ملکیت ممودار ہوتی ہے تو بیداری میں یا خواب میں انسیت اور خوشی کی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، اگراس نے نظافت، خشوع اور دیگر وہ صفات جو ملکیت کے مناسب ہیں حاصل کی ہیں۔ اور اُن صفات کی اضداد متشکل ہوتی ہیں اعتدال کے برخلان کیفیات کی شکلوں میں اور ایسے واقعات ممودار ہوتے ہیں جواہانت اور دھمکی پرمشمل ہوتے ہیں اور عمد خاہر ہوتا ہے ایسے در تدے کی شکل میں جوؤس رہا ہو، اور پُل ظاہر ہوتا ہے ایسے سانپ کی شکل میں، جوؤس رہا ہو۔

### لغات وتركيب:

برزَ بُرُوزًا :میدان کی طرف تکلتا ... تکفنَ(ن) کُکُونًا : پیچینا .... اشْنبكَ: مخلط بونا بعض کا بعض میں ، داخل بونا ... هَیْجَه: براهیخته کرنا ، بحرُ کانا ، اکسانا .... تَقَلَّصَ :سکُرْنا ..... فَخَسَ الْدابه : جانور کے پہلویا پیچیلے دصہ پر لکڑی وغیرہ چھوکرا کسانا ..... الْلَّذَاع (اسم مبالعہ ) بہت تکلیف دہ لَذَع فلانا بلسانہ : زبان سے تکلیف پہنچانا صَحِرَ (س) صَحَرًا: تَكُولُ وَلَا يَنْ مَهِ وَاللهِ مَا يَنْ مَهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا كُولُ النول عن وينا ..... المُعلَّم الله الله مَا يَنْهَ مَ اللهِ وَالمُعلَّم اللهِ مَا مَطلوع المُعلَّم اللهِ مَا مَعلوم المُعلوم المُعلوم الله المحلوم المُعلوم الله المُعلوم المُعلوم الله المُعلوم الله الله المُعلوم الله المُعلوم الله المُعلوم المُ

-

\*

### خارجي جزاؤ سزا كاضابطه

☆

اعمال کی جزاؤسزاا کیاتوا ندرونی ہوتی ہے، جیسے نیک اعمال کی وجہ ہے دل میں خوشی کا پیدا ہوتا اور برےاعمال کی وجہ ہے دل میں خوشی کا پیدا ہوتا اور برےاعمال کی وجہ ہے دل میں ندامت وحسرت کا پیدا ہوتا ،اس مجازات کا نظام عالم ہے کوئی تعارض نہیں ہوتا ،اس لئے بہ جزاؤ سزاتو ہبر صال ہوتی ہے،اس میں نظام عالم کے تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔

دوسری بیرونی مجازات ہے، جیسے نیک اٹمال کی وجہ ہے جان ومال میں برکت ہونا، عزت وراحت ملنا وغیرہ اور برے اٹمال کی وجہ سے خوف اور فاقد پیش آنا، جان و مال اور تمرات کا گھٹ جانا وغیرہ۔اس مجازات کا بھی نظام عالم کے تقاضوں ہے تغارض ہوتا ہے اس لئے یہ بیرونی مجازات نظام عالم کے اسباب کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ نظام عالم میں خلل نہ پڑنے۔

کیں جو محض نظام عالم کے اسہاب کا اعاطہ کرلے اوراس نظام کو پیش نظرر کے جو اسباب سے رونما (پیدا) ہوتا ہے تو وہ یہ بات قطعی طور پر جان نے گا کہ اللہ تعالی کسی گنہ گار کو دنیا میں سزاو ہے بغیر نہیں چھوڑتے ، مگر بیسزا نظام عالم کی مصلحوں کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے اوراس کی جارصورتیں ہوتی ہیں، جو درجی ذیل ہیں:

- بین ان کے مطابق جزاؤ سراہوتی ہے۔ پینی ان کے مطابق جزاؤ سراہوتی ہے۔
  - الفام عالم كاسباب واستحين كد
- (۱) زید کونکلیف بینچی، اورده نیک آدی ہوتا ہے، اوراس کی نیکی کے مقابل نظام عالم کے اسباب کوسکیڑ لیرنا نامناسب نہیں ہوتا لیعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی نے نظام عالم کے اسباب کوسکیڑ لیاجا تا ہے اور زید کے نیک اعمال کو کام کرنے دیاجا تا ہے۔ اس صورت میں اس کے اعمال صنا کی آئے وائی بلاؤں کو تھم کرتے ہیں یا ان کو ہلکا کرویتے ہیں۔ کرنے دیاجا تا ہے۔ اسباب جا بح ہیں کے دید کوراحتی بہنچیں ، اور وہ بدکار ہوتا ہے ، اور اس کی بدکاری کے مقابل کے یہ بات تفصیل ہے جھنا تو ممکن نہیں، رموز کا نکات ، خالق کا نکات ہی جائے ہیں، مگر ایک مؤمن بالا جمال اس بات کا اوراک کرسکتا ہے اور اوراک کرسکتا ہے اور اوراک کرسکتا ہے اوراک کرسکتا ہے اور اوراک کرسکتا ہے اور اوراک کرسکتا ہے اوراک کرسکتا ہے اور اوراک کرسکتا ہو اوراک کرسکتا ہے اوراک کرسکتا ہے اوراک کرسکتا ہے اور او

نظام عالم کے اسباب کوسکیڑ لیما تامناسب نہیں ہوتا تو نظام عالم کے اسباب کوسکیڑلیا جاتا ہے، اور زید کے برے اعمال کو کام کرنے دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کی بدکاریاں نعمتوں کوروک دیتی ہیں یا کم کردیتی ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں کو بظاہر اعمال کا نظام عالم کے اسباب سے تعارض ہوتا ہے گر حقیقی تعارض نہیں ہوتا اس لئے کے نظام عالم کے اسباب کوسکیڑ لیمانا مناسب نہیں ہوتا۔

(٣) اسباب كا تقاضا ہوتا ہے كہ زيد كو تكليف يا راحت پنچ اور زيد نيك يا بد ہوتا ہے بعنی نظام عالم كے اسباب كا تقاضا بھی وہی ہوتا ہے جوآ ومی كے اپنے اعمال كا نقاضا ہوتا ہے تو شراب دوآ تشہ ہوجاتی ہے بینی جزاؤسزا تيزتر ہوجاتی ہے ، اس كوخوب راحتیں ميسرآتی جیں يا سخت سزاملتی ہے بیجۂ نيك آ دمی اجھے كام اور زيادہ كرنے لگنا ہے اور برا آ دمی برائيوں ميں اور بڑھ جاتا ہے۔

(٣) نظام عالم کے اسباب تو ی ہوں اور ان کے تقاضوں کا پایا جانا زیادہ ضروری ہو، اور آدی کے اپنا انتاا کی نظام عالم کے اسباب کی رعایت کی جاتی ہے اور آدی کے اعمال کے تقاضوں کوروک ویا جاتا کی خاص کی ارد ہوگار کو ڈھیل ویدی جاتی ہے ۔ اور ہدکار کو ڈھیل ویدی جاتی ہے اور نیوکار کو بدظا ہر تکی چیش آتی ہے اور اس کی بیٹی اس کے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کو بد حقیقت سمجھا دی جاتی ہے، جیسے مریض کر دی دوار غبت سے بیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اس کی شفاء ہے، ای طرح نیک آدی بیہ جھتا ہے کہ میری پریٹانیاں میری ترتی کا سبب جیں اور میری نیکیوں کا صلاح فوظ ہے۔ مشفی علیہ حدیث بیس ہے کہ مؤمن کا حال تر و تازہ کھیتی جیسا ہے، ہوا کے ذرا ہے جمو کے بھی اس کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اس طرح مؤمن پر پوری زندگی احوال آتے رہتے ہیں اور وہ کفارہ سینات اور رفع درجات کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ دومری شنق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ مؤمن کو جو بھی تکلیف پینچی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دومری شنق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ مؤمن کو جو بھی تکلیف پینچی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

﴿ بعض علاقوں پر شیطان کی اطاعت غالب آجاتی ہے، جیے تمام کافر ممالک، پائھوس بورپ اورامریکہ، اور وہاں کے باشندے مرا پا ہجیمیت بن جاتے ہیں، توایک مدت تک بطورا بتلا ان لوگوں کی سزاروک دی جاتی ہے۔ سورة الاعراف آیات (۹۳-۹۲) بی اس کا تذکرہ ہے کہ نبی کی بعثت کے بعد لوگوں کو نختیوں سے دوچار کیا جاتا ہے تا کہ دو فو حلے پڑیں، اگروہ ذھیلے بڑیں، اگروہ ذھیلے بیس پڑتے ان کو پر کتوں سے نواز اجاتا ہے کہ شاید شکر گزار ہوں، اور جب اس کا بھی کوئی شرو سامنے ہیں آتا تو دفعۃ ان کو پکڑلیا جاتا ہے اور یہ برکتیں آزمائش کے لئے ہوتی ہیں، حقیق نعتیں اور برکتیں وہ ہیں جو ایمان اوراعمال صالحہ کے صلہ بی گر جب لوگ تکذیب پر سلے دیتے ہیں تو یا داش مل کا قانون روبعمل آتا ہے۔ اس کی مثال نوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں کہ عرصہ تک وہ خوش حال رہیں گریا آتا خروہ متاہ کردی گئیں۔

اس آخری صورت کی مثال ایس ہے کہ ایک آ قائے غلام شرارت پرانزے ہوئے ہیں ، گرکسی وجہ ہے آ قاکوسزا دینے کی فرصت نہیں ، اس وجہ ہے گدھے اصطبل میں لاتمیں چلارہے ہیں ، گر جونبی آ قافارغ ہوتا ہے تو الی سزا ویتا ہے کہ

۵ افتاز میکانیتان »

سب کھایا بیانکل جاتا ہے اس طرح جب قیامت کا دن آئے گاتوان لوگوں کومزاملے گی، گویا اب اللہ تعالیٰ کومزادیے کی فرصت می ۔ سورۃ الرحمٰن آیت اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ:''اے جن دانس! ہم عنقریب تمہارے لئے قارغ ہوجاتے ہیں'' یعنی حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ اور اس کومجاز آفارغ ہوتا فرمایا ہے۔ اس آیت میں کسی صلحت سے ایک وفت تک جزاء کے مؤخر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

و الضابطة في المجازاة الخارجية: أنها تكون في تضاعيفِ أسبابٍ؛ فمن أحاط بتلك الأسباب، وتسمئل عنده النظامُ المنبعثُ منها، غلِمَ قطعاً أن الحق لا يَدَعُ عاصياً إلا يُجازيه في الدنيا، مع رعاية ذلك النظام:

فيكون إذا هَذَا بَ الأسبابُ عن تنعيمه وتعذيبه، نُعُمّ بسبب الأعمال الصالحة، أو عُذُب بسبب الأعمال الفاجرة.

ويكون إذا أجْمعت الأسباب على إيلامه، وكان صالحاً، وكان قَبْضُهَا لمعارضةِ صلاحِهِ غَيْرَ قَبْضُهَا لمعارضةِ صلاحِهِ غَيْرَ قبيحٍ صُرفت أعدماله إلى رفع البلاء أو تخفيفه؛ أو على إنعامه، وكان فاسقا، صُرفت إلى إزالة نعمتِه، وكان كالمُعَارض لأسبابها؛ أو أجْمعت على مناسبة أعماله أمِدُ في ذلك إمدادًا بَيّنًا.

وربما كان حكمُ النظام أوْجَبَ من حكم الأعمال، فَيُسْتلاج بالفاجر، ويُظَيِّق على الصالح في الظاهر، ويُصرف التضييقُ إلى كسر بهيميته، ويُفَهَّمُ ذلك فيرضى، كالذى يشرب الدواء المُرَّ راغبا فيه؛ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَثَلُ المؤمن كمثل الْخَامَةِ من الزرع، تُفَيِّنُهَا الرياحُ: تصرعها مرة، وتعدِلُها أخرى، حتى يأتيه أجله، ومَثلُ المنافق كمثل الأُرْزَةِ المُجْذِيَةِ، التي الرياحُ: تصرعها شيئ، حتى يكونَ انْجِعَافُها مرة واحدة ﴾ وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَامن مسلمِ لا يُصيبها شيئ، حتى يكونَ انْجِعَافُها مرة واحدة ﴾ وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَامن مسلمٍ يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلا حَطَّ الله به سيناتِه، كما تَحُطُ الشجرةُ ورقَهَا ﴾

وَرُبَّ إِقَلْيَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ طَاعَةُ الشيطان، وصار أهلُه كمثل النفوس البهيمية، فَتَتَقَلَّصَ عنه بعضُ المجازاة إلى أجل؛ وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مَّنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالسَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ؛ ثُمَّ بَدُلْنَا مَكَانَ السَّيِّنَةِ الْحَسَنَة، حَتَى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسُ إِللهَ أَسَاءَ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذُنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَيَشْعُرُونَ؛ ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْض، ولكن كَذَّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ عَلَيْهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْض، ولكن كَذَّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

و بالجملة : فالأمر ههنا يُشْبِهُ بحالِ سيّدِ لايَتَفَرَّ غ للجزاء، فإذا كان يومُ القيامة صار كانه تفرَّ غ؛ وإليه الإشارة في قوله تعالىٰ: ﴿ سَنَفْرُ عُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّقَلَانِ ﴾

تر جمہ: اور بیروتی مجازات کے سلسلہ میں ضابطہ بیہ ہے کہ وہ مجازات نظام عالم کے اسباب کے خمن میں ہوتی ہے،
پس جو خفس ان اسباب کا احاطہ کر لے اور اس کی نگاہوں کے سامنے وہ نظام موجود ہو جوان اسباب سے انھتا ہے تو وہ
بالیقین جان لے گا کہ اللہ تعالی سی گندگار کو دنیا میں سزاد ہے بغیر نیس جھوڑتے ، نظام عالم کی رعایت کے ساتھ۔
بیس (مجمعی ) ہوتا سرزجہ ، نظام عالم کراسا ہے ۔ وی کی مجمعی وقدتہ ہے۔ سے تھم جا تر ہیں ، تو وہ والی المرالی مالی معالم

پس (مجمع) ہوتا ہے: جب نظام عالم کے اسباب آدمی کی تعلیم وتعذیب سے تھم جاتے ہیں: تو وہ اعمال معالی کی وجہ سے راحتیں پہنچایا جاتا ہے۔ سے راحتیں پہنچایا جاتا ہے۔

اور ( کیمی ) ہوتا ہے جب نظام عالم کے اسباب اس کو تکلیف پہنچانے پر مجتمع ہوجائے ہیں، اور وہ نیک آدمی ہوتا ہے، اور اس کی نیکی کے مقابلہ میں نظام عالم کے اسباب کو سکیٹر ناغیر فتیج ہوتا ہے ( لینی ان کو سکیٹر اچاسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ) تو اس کے اعمال کو بلا قال کے ختم کرنے کی طرف یاان کو ہلکا کرنے کی طرف پھے رویا جاتا ہے ۔۔۔ یا اسباب مجتمع ہوتے ہیں اس کی راحت رسائی پر، اور وہ بد کا رہوتا ہے، تو اس کے اعمال اس کی نعمتوں کو ختم کرنے کی طرف پھیرو ہے جاتے ہیں۔ اور وہ بد کاری نظام عالم کے اسباب کے معارض جیسی ہوجاتی ہے۔ یا اسباب اکھ ہوتے ہیں اس کے حسب حال، تو ان اعمال میں مدد پہنچائی جاتی ہے واضح طور پر مدد پہنچانا۔

اور بھی نظام عالم کے اسباب کا تھم آ دمی کے اعمال کے تھم سے زیادہ مؤکد ہوتا ہے، تو بدکار کو ڈھیل دی جاتی ہے،
اور نیکوکار پر بظا بڑگی کی جاتی ہے اور اس تنگی کواس کی بہبیت کے تو ڑنے کی طرف چھیرد یا جاتا ہے۔ اور وہ فخص بھی دیا جاتا
ہے(یا مجھ جاتا ہے) لیس وہ راضی ہوتا ہے، اس کی طرح جوکڑ وی دواء پیتا ہے، اس میں رغبت کرتے ہوئے۔ اور یہی مطلب ہے رسول اللہ منطان تیکی تیکی کے اس ارشاد کا کہ:

"مؤمن کا حال تر دتازہ کھیتی جیسا ہے، جس کو ہوائیں ہلاتی ہیں، بھی اس کو پچھاڑتی ہیں اور بھی اس کوسیدها کھڑا کرتی ہیں۔ یہاں تک کے مومن کی موت آ جاتی ہے ( ایسنی چھوٹے بڑے حاوثات اس پرآتے ہی رہیجے ہیں جو کفارہ سیئات بنتے رہیجے ہیں )

اور منافق کا حال میدھے کھڑے ہوئے در شت صنوبر جیبا ہے جس کوکوئی چیز نبیں مینچی ( بینی وہ کسی چیز سے متاثر نبیں بوتا ) یہاں تک کداس کا بکبارگی اکھڑٹا ہوتا ہے ( لینی منافق پر حالات بہت ہی کم آئے ہیں اور وہ کفار ؤسیئات بھی نہیں بنتے ) (مفکلو قاکما ہے البخائز ، باب عیاد ق المریض حدیث نمبر ۱۵۴)

اور می معنی اس ارشاد نبوی کے بیل کہ:

"جس کسی مسلمان کو تکلیف پینچتی ہے بیاری کی بااس کے علاوہ تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کی برائیوں کو جھاڑتے ہیں، جیسا درخت (بت جیمڑ کے موسم میں) ہے جمعاڑتا ہے (مفکلوۃ حدیث فمبر ۱۵۳۸ کتاب البحائز) اور بعض علاقوں پر شیطان کی فرما نیرواری غالب آجاتی ہے، اور وہاں کے باشندے سرایا جبی تفوس جیسے ہوجاتے جیں ، تواس خطہ ہے کچھ مجازات ایک مقررہ وقت تک سکڑ جاتی ہے ، اوراس کا تذکرہ اس ارشاد باری میں ہے:

''اور نہیں بھیج ہم نے کی بستی میں کوئی نی محر پکڑا ہم نے اس کے باشندوں کھٹا تی اور بیاری میں ، تاکہ دہ اگر گزائم میں اس کے باشندوں کھٹا تی اور بیاری میں ، تاکہ دہ اگر گزائم میں اس بھر ہم نے اس بدھالی کوخوش ھالی سے بدل دیا ، یبال تک کہ خوب ترتی ہوئی اور دہ کہنے گئے کہ: ہمارے آبا وَاجداد کو بھی تنگی اور راحت بیش آئی تھی (پس بیکوئی قابل فکر بات نہیں) تو ہم نے ان کو دفعہ پکڑلیا اور ان کوخر بھی نہتی اور آگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پر بیز کرتے تو ہم ان پر آسان وز مین کی برکتیں کھول دیتے ، لیکن انھوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے امال بدکی وجہ سے ان کو پکڑلیا '(سورة ۱۱ اعراف ۱۳ میں کی برکتیں کھول دیتے ، لیکن انھوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے امال بدکی وجہ سے ان کو پکڑلیا '(سورة ۱۱ اعراف ۱۳ میں کہ اور ک

خلاصہ: پس معاملہ یہاں اس آقا کے مشابہ ہے جوسز اوینے کے لئے فارنج ند ہو، پس جب قیامت کا دن ہوگا تو صورت حال ہیہ ہوگی کہ کو یا انڈرتعالی فارغ ہوگئے ، اور اس کی طرف اشارہ ہے اِس ارشاد ہاری تعالیٰ میں کہ:'' اب ہم تمہارے لئے قارغ ہوتے ہیں ، اے جن واٹس!

#### لغات:

الصابط والعنابطة: وه قاعده كليه بواتي سارى بزئيات برنظبتى بو تنصاعيف النسي: ما ضغف منه (ووچندكيا بوا) لين انسان كاعمال كوبي اسباب نظام عالم بين شامل كرليا جاتا جاوران كودو چندكر كهرسبك رعايت كرك بازات بوتى به سنت من المسلم به باء آتى جاتواس كمعنى بوت بين المجى طرح بحديدنا، قرآن كريم بين به بوق لم يسجي طوا بها علما به (يأس م) (الها الطلمي بين بين الالك) .... هذا (ن) هذه أو هُدُوْهُ : برسكون بونا .. أو جَب (اسم تقفيل) بمعنى آكد استدر جسه إلى كذا : آست آست آست آست آست و خام الله من المناه به بالله بالله به بالله به بالله به بالله به بالله به بالله بال

### تركيب:

فيكون أى فيكون تارة كذا .... نُعُم إلخ يمل برائيب لمعارضة صلاحه ش الم اجليب . قوله وكان كالمعارض يعنى فكأنهما أى الصالح والفاسق لم يُجازا ( سندى ) إذا كان يومُ القيامة ش كان تامب اورجمد صار إلخ بمل برائيب قوله: الضابطة في المجازاة الخارجية أى يُجازى الإنسان الامحالة على أعماله بالمجازاة الداخلية من الندامة والحسرة، والرؤيا، وانبساط قلب وانقباضه كما المحالة على أعماله بالمجازاة الداخلية من الندامة والحسرة، والرؤيا، وانبساط قلب وانقباضه كما

## مجازات کی پانچ صورتیں

ونيامين مجازات كى ياخ شكليس موتى بين:

(۱) روحانی مجازات، اس کومجازات واخلیہ بھی کہتے ہیں ۔ یعنی اعمال صالحہ کی وجہ سے ول میں خوشی اوراطمینان کا پیدا ہونا ، اوراعمال سیر کی وجہ سے دل میں انقباض اور گھرا ہث کا بیدا ہونا۔ سورۂ طرآ بیت ۱۳۳ میں ہے کہ: '' جو شخص میر کی نفیجت سے اعراض کر ہے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا'' حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: '' و نیا میں تنگی باعتبار قلب کے ہے کہ ہروفت و نیا کی حص میں، ترقی کی فکر میں، کمی کے اندیشہ میں ہے آرام رہتا ہے، گوکوئی کا فر بے فکر بھی ہو، لیکن آکٹر کی حالت یہی ہے'' ( فوائد ترجمہ ) اور نیک ایماندار کا حال اس کے برعکس ہے۔

(۲) جسمانی مجازات — جیسے نیک کام کرنے کی وجہ سے بیاری کا دورہونا، صدقہ کی وجہ سے بیار یوں اور تنوں کا ٹلنا اور برے کاموں سے بیار پڑ جانا جُم کا جھا جانا اورخوف کا طاری ہونا وغیرہ۔ نبوت سے پہلے جب کعبہ کی تغییر کی جارہی تھی اور آنحضور مینائی آئی آئی آئی اور عم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر اٹھا کرلار ہے تنے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہ آپ سے کہا کہ تک اتار کرا ہے کند سے پر ڈال لیجے (چنا نجہ آپ نے ایسا کرنا جاہا) تو فوراز مین پر گر پڑے اور آسان کی طرف کئی بندھ گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ میری کئی مجھے ویدو، پھر آپ نے اس کو باندھ لیو ( بخاری شریف تناب الحج بب نفس مکہ ، حدیث نمبر ۱۵۸۲) یہ واقعہ جسمانی مجازات کے قبیل سے ہے۔

- (۳) متعلقات میں مجازات ۔ جیسے اعمال صالحہ کی وجہ سے جان ومال اور اہل وعیال میں برکت کا ہونا اور بدا میں یوں کی وجہ سے نقصانات کا ہونا۔
- (۳) آفاتی مجازات ۔۔۔بیعنی نیک لوگوں سے ملاً سافل کا اور عام لوگوں کا اور زمینی مخلوقات کامحبت کرنا اور حسن سنوک کرنا اور برے لوگوں کے دریئے آزار ہونا۔
- (۵) اعمال میں مجازات \_\_\_\_ لینی نیک کام کرنے کی وجہ سے مزید نیکیوں کی توفیق کا ملتا اور برے کاموں کی وجہ



ے تو نین کا سلب ہونا اور مزید برائیوں میں سینے چلے جاتا تی کے دل پر مبرانگ جاتا غرض خیر وشر ہے زویک کیا جاتا ہی مجازات ہے۔ اور اس مجازات کی دوصور تمل ہوتی ہیں ایک سے کہ مزید نیک کا موں کا اس کو البام کیا جاتا ہے یا شیاطین کے وسوے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے مید کہ آ دمی کے احوال میں تبدیلی کردی جاتی ہے بینی ایسے حالات چیش آتے ہیں کہ آ دمی نیک کا موں میں ترقی کرتا ہے یا برائیوں میں چیر پیارتا ہے۔

فا کدہ: جوشن ندکورہ بالامضامین کوا چھی طرح سمجھ لے ، اور ہر بات کواس کے موقعہ پر رکھے ، تو وہ بہت سے اشکالات سے نجات یا لے گامشلاً :

(۱) ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی ہے روزی بڑھتی ہے اور دوسری حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کوآ خرت میں اجر ملے گا اور دنیا میں بلائیں نیک لوگوں کوزیادہ پہنچتی ہیں۔

(۱) ایک حدیث کہتی ہے کہ بدی ہے روز کے گھٹتی ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ بد کاروں کوان کی نیکیاں و نیا میں کھلا دی جاتی ہیں۔

تواس تعارض کا جواب بیہ کہ فی نفسہ نیکی ہے روزی بڑھتی ہے اور بدی ہے گفتی ہے لیکن نظام عالم کے اسباب کی وجہ سے نیک لوگوں کی آز مائش ہوتی ہے اور ان کی صلحت کے لئے ان کی نیکیوں کا اجرآ خرت میں محفوظ کیا جا تا ہے اور کا فروں کے آئے چونکہ آخرت میں آئے خربیں اس لئے ان کی نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں دیدیا جا تا ہے، تا کہ آخرت میں ان کا کوئی مطالبہ باتی شدر ہے۔ اور بھی آز مائش کے لئے ان کی روزی گھنادی جاتی ہے۔ وانڈ اعلم

#### ثم المجازاة:

تارة: تكون في نفس العبد بإفاضة البَسْط والطُّمأنِيْنَة، أو القبض والفزع.

وتارة: في بدنه، بمنزلة الأمراض الطارئة: من هجوم غُمّ أو خوف؛ ومنه وقوع النبي صلى الله عليه وسلم مُغْشيا عليه قبل نبوته، حين كشف عورتَه.

وتنارة : في ماله وأهله.

وربما: ألهم الناسُ والملائكة والبهائم: أن يُحسنوا إليه أو يُسيئوا.

وربما: قُرُبَ إلى خير أو شر، بإلهامات أو إحالاتٍ.

ومن فهم ما ذكرناه ووضع كلَّ شيئ في موضِعه، استراح من إشكالات كثيرة: كمعارضة الأحاديث المدالَّة على أن البِرَّ سببُ زيادة الرزق، والفجورَ سببُ نقصانه؛ والأحاديثِ الدالَّة على أن الفجار يُعَجَّل لهم الحسناتُ في الدنيا، وأن أكثر الناس بلاءُ الأَمْثَلُ فالأمثل، ونحو ذلك، والله أعلم.

17.517. 12.71871

مجھی: بندے کے دل میں ہوتی ہے، کشادگی اوراطمینان یاانقباض وگھیراہث کے فیضان کے ذریعہ۔ اور بھی: بندے کے بدن میں ہوتی ہے، جسے بے چینی یا خوف کے بچوم سے پیش آنے والی بیاریاں ،اوراسی قبیل ے دنی کریم مطاف منافی ما نبوت سے مملے بے ہوش ہوکر کریٹا، جب آ ب نے ایٹاستر کھواا۔

اور بھی: بندے کے مال میں اور اہل وعیال میں ہوتی ہے۔

اوربھی:لوگ فرشتے اور چویا ہام کئے جاتے ہیں کہ وہ اس بندے سے اچھاسلوک کریں یا براسلوک کریں۔ اوربھی: بندونز دیک کیاجا تا ہے خیرے یا شرہے،الہامات کے ذریعہ یا تغیرات کے ذریعہ۔

فا كده: اور جو محض وہ يا تنس سمجھ لے جوہم نے ذكر كيس ، اور ہر چيز كواس كى جگہ بيس ركھ ( يعني ہر روايت كالتيج مطلب مجھے) تو ووض بہت سے اشکالات سے آرام یا لےگا۔ جیسے ان روایات کا تعارض جواس پروادالت کرتی ہیں کہ نیک اعمال رزق کی فراخی کا سبب بین ،اور برے اعمال رزق کی تنگی کا سبب بین ،اور وہ روایات جواس پر والالت کرتی میں کہ گنہ گاروں کوان کی نیکیوں کا بدلدہ نیا میں جلدی دیدیا جاتا ہے، اور جواس پر دلالت کرتی ہیں کے سب سے زیادہ آ ز مائش برو مالوگون کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ اوراس منتم ی دیگرروایات واللہ اعلم

بسط (ن) بَسْطًا النوب: كِيهِ إِنَّا بسُطَ الرجل : ول برحانا بسَط الميذ : باتح كشاه وكرن يبال مراودال ك كشادك ، بشاشت اورخوش ب المطلب أنينة: الإطمينان إحالة : تبديلي بتغير الأمنل (اسم تَقْصَيل ): الأفسض جمع أماثلُ ومُثُل مُؤثِث مُثُلَى يُعَلَّى مُثَلًى الْعَلْ مَثَلًى المَثل بين ف رتیب کے لئے ہے۔

تصمحيح: ماذكرناه اصل مين ماذكرنا بغير ممير كتما التي مخطوط كراجي سے ك مد

#### ياب \_\_\_\_\_

### موت کی حقیقت کا بیان

گذشته باب میں و نیوی مجازات کا ذکر تھا ، آئندہ باب میں برزخی مجازات کی تفصیلات آرہی ہیں ورمیان میں موت کی حقیقت کا بیان ہے۔ کیونکہ موت ایک بل ہے، اس سے گزر کر ہی قبر کی زندگی تک پہنی ج سَمّا ہے، اس لئے پیلے موت کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔

﴿ وَمُسْزِرُ بِهَالْيَهُ إِنَّ

ایک شاعر کہتاہے:

یہ کتے سیکھا میں نے بوالحن سے کروح مرتی نہیں مرگ بدن سے

یعنی اشاعرہ کے امام ،حفرت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ نے میہ بات واضح کی ہے کہ مرتابدن ہے، روح نہیں مرتی۔
روح سے مراوروح انسانی ہے جس کونفس ناطقہ کہتے ہیں اور میانسانوں کی مخصوص روح ہے، ویگر حیوانات میں میدوح نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے اور نفسیل ہوتا ہے اور نفسیل موتا ہے اور نفسیل محث اول ، باب پنجم میں نفس ناطقہ یعنی روح کا تعلق بدن انسانی سے ای نسمہ کے واسط سے ہوتا ہے جس کی تفصیل محث اول ، باب پنجم میں گرر پھی ہے۔

موت کے وقت سمہ کا بدن سے حقیقی تعلق تم ہوجاتا ہے البتہ وہمی (خیانی) تعلق ہاتی رہتا ہے، اورروح ربانی کا نسمہ سے تعلق ہمالہ قائم رہتا ہے، بلکہ روح ربانی کے فیضان سے اور عالم مثال کی الداد سے نسمہ پہلے سے زیادہ تو می ہوجاتا ہے اس کی مثال ہے ہے کہ ایک شخص ماہر کا تب ہو ہی موجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کٹ جا ئیں تو بھی کتابت کا ملکہ تم نہیں ہوجاتا، بلکہ ہمالہ قائم رہتا ہے، اسی طرح کوئی شخص چلنے کا دُھنی ہو، ہروقت چلتا رہتا ہو، اگراس کے دونوں پیرکٹ جا ئیں یا کوئی سمیج وبصیر ہو، پھر وہ ہمرہ اندھا ہوجا گوئی ماہر کا تعلق بدن سے اس کا تعلق بدن سے دوئوں ہیں ماہر کا تعلق بدن سے منتقطع ہوجاتا ہے تو بھی اس کا بدن سے بالکلہ تعلق ہو جاتا ہے۔ اور ہے جھٹا ہائکل ہی ضام خیل ہے کہ موت کے وقت روح ربانی کا بدن سے بالکلہ تعلق موجاتا ہے۔

اوراس وہمی تعلق کوٹیلیفون کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے .P.C.O کا تعلق مقامی بستی کے ہرفون سے ہوتا ہے۔ S.T.D کا تعلق بوری و نیا کے فونوں سے ہوتا ہے، بیعلق S.T.D. کا تعلق بوری و نیا کے فونوں سے ہوتا ہے، بیعلق وہمی ہے اور S.T.D کا تعلق بوری و نیا کے فونوں سے ہوتا ہے، بیعلق وہمی ہے اور شہر کی مرکز مواصلات کی مشین سے تحقیق تعلق ہوتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے موت کی بیر تقیقت سمجھانے کے لئے کہی تمہید قائم کی ہے، اس تمہید کو بھی سمجھنے کے لئے تمہید ضرور کی ہے اس تمہید کو بھی سمجھنے کے لئے تمہید ضرور کی ہے اس لئے درج ذیل معلومات پہلے ذیمن شین کرلیں، پھر شاہ صاحب کی بات پیش کی جائے گ۔
عضر کے معنی ہیں اصل ، اور اصطلاح میں عضر اس بسیط (غیر مرکب) اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات ترکیب پاتے ہیں۔ عناصر چار ہیں: آگ، پانی ، ہوا ، شی ۔ ان کو ارکان اور اصول کون وفساد بھی کہتے ہیں۔ ترکیب پاتے ہیں۔ عزام مرکب یوہ چو محتلف ماہیت رکھنے والے اجسام (عناصر اربعہ) سے بنی ہو۔ مرکب کی دو تسمیس ہیں: مرکب نام اور مرکب ناقص:

مرکب تام: چاروں عناصر ماان میں سے بعض جب اس طرح پر جمع ہوجا ئیں کہ ہرایک کی کیفیت دوسرے کی خالفانہ کیفیت کی تیزی کوتو ژدے، اورا یک نئی اعتدالی کیفیت (مزاج) پیدا ہوجائے، اوران بسا نظ کا ہیولی اپنی صور نوعیہ کو چھوڑ کر مبدا فیاض ہے ایک نی صورت ترکیبی کے فیضان کے قابل ہوجائے، اور وہ نی صورت نوعیہ آکر اس مرکب کی کافی عرصہ تک دفاظت کرے اوراس کو باقی رکھے تو وہ مرکب تام کہلاتا ہے ۔۔۔۔ استقراء ہے مرکب تام کی تعداد تین تک دریافت ہوئی ہے بعنی معدنیات ، نباتات اور حیوانات مرکب تام میں اگر نمواور حرکت اراویہ نہ ہوتو وہ معدنیات ہیں۔ اورا گر نمواور حرکت اراویہ دونوں تحقق ہوں تو وہ حدنیات ہیں۔ اورا گر نمواور حرکت اراویہ دونوں تحقق نہ ہوتو وہ نباتات ہیں۔ اورا گر نمواور حرکت اراویہ دونوں تحقق ہوں تو وہ حیوانات ہیں۔

مرکب ناقص: بسا نطاعضریا گراس طور ہے جمع ہوجائیں کہ مرکب میں بھی بسا نظی صور نوعیہ بدستور ہاتی رہیں، عصورت نوعیہ جلوہ گرنہیں جیسے گارا: مٹی اور پانی کا مرکب ہے، اور ترکیب کے بعد بھی مٹی اور پانی کی صورتیں ہاتی ہیں، نئ صورت نوعیہ جلوہ گرنہیں ہوں جیسے ہوئی، یا نئ صورت ترکیبی بیدا تو ہوگر وہ مرکب کی کافی عرصہ تک حفاظت نہ کرے، بلکداس کا وجود وقتی اور عارضی ہوں جیسے شہاب (ٹوٹا ہوا تارہ): ماذہ کوئیداور آگ کا مرکب ہے، اور ترکیب کے بعد نئی صورت کا فیضان بھی ہوا ہے، گروہ ہتھوڑی دیرے لئے ہے، ای طرح کمرااور شبنم وغیرہ یہ سب مرکب غیرتام ہیں ( معین الفلمة ص ۱۳۲)

دوعناصر کے مرکبات: بخار (بھاپ): پانی اورآگ ہے مرکب ہے، غبار: مٹی اور ہوا ہے مرکب ہے۔ دخان:

(دھواں) آگ اور ہوا ہے مرکب ہے۔ فری (نمناک مٹی): پانی اور مٹی ہے مرکب ہے۔ ارض مُثارة (جوتی ہوئی زمین): مٹی اور ہوا ہے مرکب ہے۔ ارض مُثارة (جوتی ہوئی زمین): مٹی اور ہوا اندر تھتی ہے تو زمین انجر جاتی ہے۔ بخر ق (چنگاری): مٹی اور آگ ہے مرکب ہے شعلہ: آگ اور بوا سے مرکب ہے شعلہ: آگ اور ہوا سے مرکب ہے (شعلہ ایک بی چیز چیں)

تین عناصر کے مرکبات: طیب مُنعَتُو (مڑا ہوا گارا): پانی ، ٹی اور ہوا ہے مرکب ہے اور اس میں ہوا کے ہونے کی علامت بیہ ہے کہ اس میں سے بد بواٹھتی ہے۔ طَلحٰ اَب کائی): پانی ، ٹی اور ہوا سے مرکب ہے۔ چارعناصر کے مرکبات: تمام نبا تات اور حیوانات (بشمول انسان) ہیں۔

فلکیات، کا گنات الج اور موالید: زمین سے انتہائی بلندی پر جواجسام پائے جاتے ہیں وہ علویات اور فلکیات کہلاتے ہیں، جیسے آسان (افلاک) ستارے اور سیارے، اور جو چیزیں زمین وآسان کے بیج میں پیدا ہوتی ہیں وہ کا گنات الجوز فضائی مخلوقات) کہلاتی ہیں، جیسے بادل، بارش، برف وغیرہ، ان میں مزاح مخفق نہیں ہوتا اس لئے بیجلد ختم ہوجاتی ہیں اور ان کومرکب غیرتام کہتے ہیں۔ اور جو چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں وہ موالید کہلاتی ہیں، ان میں مزاج مخفق ہوتا ہے، اس لئے وہ عرصہ تک قائم رہتی ہیں اور مرکب تام کہلاتی ہیں۔ موالید تین ہیں معد نیات، نباتات اور حیوانات معد نیات ورحیوانات عناصر سے مرکب ہوتی ہیں، بعض تین سے اور بعض چاروں عناصر سے مرکب ہوتی ہیں، بعض تین سے اور بعض چاروں عناصر سے اور تمام نباتات اور حیوانات عناصر ار بعد کے مرکب ہوتی ہیں، بعض تین سے اور بعض چاروں عناصر سے اور تمام نباتات اور حیوانات عناصر ار بعد کے مرکب ہوتی ہیں، بعض تین سے اور تعن ہیں۔

- ﴿ لَوَ زَرَبِيالِيَرُ لِهِ

اس ضروری تمہید کے بعد اب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی تمہید ملاحظہ فرمائیں:

معد نیات، نباتات، حیوانات اورانسان سب عناصرار بعد سے بنی ہوئی مخلوقات ہیں۔اس لئے سب کی صورت حال برطا ہر یکسال نظر آتی ہے، گرحقیقت حال مختلف ہے، ہرایک کی صورت نوعیہ کا فیضان الگ الگ مادول پر ہوتا ہے، جس مدہ میں سونا بننے کی صلاحیت مدہ میں سونا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس پر سونے کی صورت نوعیہ سوار ہوتی ہے اور جس مادہ میں چا ندی بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس پر جاندی کی صورت نوعیہ طاری ہوتی ہے ہی حال تمام معد نیات، نباتات اور حیوانات کا ہے، مادے میں جو صلاحیت بیدا ہوتی ہے وہی صورت فائض ہوتی ہے۔ ہر صورت کی سواری الگ الگ ہونے کا یہی مطلب ہے۔

ای طرح ہرصورت نوعیہ کا لین ہرنوع کا کمال اوّل الگ ہے، لیعنی مبدا نیاض سے ہرنوع کو جو کمال فطری طور پر مالا ہے وہ الگ اور ملا ہے وہ الگ اللہ ہوتا ہے، جیسے شہد کی تکھی کوالگ کمال ملتا ہے، گائے جینس کو دوسرا کمال ملتا ہے، اونٹ کوالگ اور بتل کو جدا کمال ملتا ہے اور مخلوقات اکتساب لیعنی اپنی محنت سے جو کمال حاصل کرتی ہیں وہ کمال ثانوی کہلاتا ہے، جیسے انسان کو جیثیت انسان جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ انسان کو جیثیت انسان جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ اس کا کمال اولی ہیں۔

اس کی تفصیل بیہ کے معناصر جب مبین اور باریک ہوتے ہیں ،اورقلت وکٹرت کے اعتبار سے مختلف طرح پر باہم طلتے ہیں تو دوعناصر والی مخلوقات ، تین عناصر والی مخلوقات ، وجود ہیں آتی ہیں۔ اوران میں سے ہرایک کی خصوصیت الگ ہوتی ہے اوروہ اس کے اجزاء کی خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے ،ان کے علاوہ کوئی ٹی چیزان میں نہیں ہوتی ۔ اس کی مثال طبیبوں کا مجمون ہے جومفر دادو یہ سے مرکب ہوتا ہے۔ اوراس مجمون میں جو خاصیت پیدا ہوتی ہے ، وہ مفر دات کی مقدار کی کی بیشی سے بھی مجمون کے دوات کی مقدار کی کی بیشی سے بھی مجمون کے دواص میں فرق پڑتا ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان تمام مرکبات کو کا نتات الجو کا نام دیا ہے۔ مرشیح بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض کا نتات الجو ہیں اور بعض موالید نیعنی زین مخلوقات ہیں۔

اس کی مزیر تفصیل بیہ ہے کہ عناصر کے باہم ملنے کے بعد جب کی دھات کا مثلاً سونے کا یا چا ندی کا مزاج پیدا ہوتا ہے تو اس کی صورت معدنیہ آکراس مزاج پر سوار ہوجاتی ہے اور سونا یا چا ندی موجود ہوجاتے ہیں ، اور اس ماوے میں سونے کی ، یا چا ندی کی خصوصیات پیدا ہوجاتی ہیں اور وہ صورت معدنیہ ایک عرصہ تک اس مزاج کی حفاظت کرتی ہے اس لئے وہ سونا یا چا ندی ہی رہتا ہے ،کسی دوسری دھات وغیرہ میں بدل نہیں جاتا۔

اس طرح جب کسی نبات کا مثلاً آم کا یا امرود کا مزاج پیدا ہوتا ہے تو اس نوع کی صورت نامیہ آکر اس جسم کو جو محفوظ المز اج ہے سواری بنالیتی ہے۔اوروہ صورت نوعیہ ایک الیک طاقت بن جاتی ہے جوعنا صراور فضاء کے اجزاء کواپنے ہم مزاج برلتی رہتی ہے، تا کہ اس نبات کے لئے جو کمال متوقع ہے اس کووہ بالفعل حاصل کرلے، یعنی جتنا بڑا درخت بنا مقدر ہے اورجس قدر پھل دینا تقذیر الہی میں طے ہے وہ دیدے۔

ای طرح جب کی جسم میں روح ہوائی (نسمہ) تیار ہوتی ہے، جوتغذید اور جمیہ کی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے، تو تغذید اور جدوائی ہے۔ اور صورت حیوائیہ صورت حیوائیہ آجاتی ہے۔ اور صورت حیوائیہ اس روح ہوائی ہے۔ اور حیوانات کی وہ نوع وجود میں آجاتی ہے۔ اور صورت حیوائیہ اس روح ہوائی کے اطراف میں تصرف شروع کرتی ہے، ان میں حس وحرکت اور ارادہ بیدا کرتی ہے، تا کہ وہ حیوان، مطلوب کی طرف اسٹھے، گھاس دانہ وغیرہ خوراک تلاش کرے اور مہروب سے بیچھے ہے یعنی جو چیزیں اس کو ضرر پہنچا نے والی ہیں ان سے بیچھے ہے یعنی جو چیزیں اس کو ضرر پہنچا نے والی ہیں ان سے بیچے ہے۔

ای طرح جب بدن انسانی میں نسمہ تیار ہوجاتا ہے تو صورت انسانیہ آکراس نسمہ کوسواری بنالیتی ہے جو بدن میں متصرف ہے،اس طرح انسان کا ایک فروموجو وہوجاتا ہے، پھرصورت انسانیان اخلاق وملکات کوسنوار تی ہے اوران کی بہترین تدبیر کرتی ہے جواقدام واجام کی بنیاو ہیں،اوران اخلاق کوان علوم کے لئے اسلیج بنالیتی ہے جن کووہ عالم بالا سے حاصل کرتی ہے۔

غرض موالید کی تمام انواع کا معاملہ اگر چہ سرسری نظر میں ماتا جاتا نظر آتا ہے ،گر گبری نظر ہرصورت نوعیہ کے آثار واحکام کواس کے سرچشمہ کے ساتھ ملحق کرتی ہے اور ہرصورت کواس کی سواری کے ساتھ علحد ہ کردیتی ہے۔

اس کے بعد جو ننا چاہئے کہ تمام صور نوعیہ کے قیام و بقاء کے لئے کوئی مادہ ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ صورت نوعیہ عرض ہے، وہ کسی جو ہر کے ساتھ ہی قائم ہو سکتی ہے۔ اور ہر صورت کے لئے مادہ وہ بی چیز بن سکتی ہے جو اس کے من سب ہو، غرض ہو ہو کے بغیر صورت نوعیہ نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے موم گھر (Wax House) جیس موم کی تمث لیس بنی ہوئی ہوتی ہیں ، میٹریل کے بغیر موجود نہیں ہو سکتیں ، اسی طرح ہر ، میٹریل کے بغیر موجود نہیں ہو سکتیں ، اسی طرح ہر صورت نوعیہ کو مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جو لوگ کہتے ہیں کشس ناطقہ بعنی روح ربانی جو انسان کی مخصوص روح ہے، موت کے وقت مادہ سے بالکلیہ جدا ہو جاتی ہے: ان کا بی قول انگل بچو کا تیر ہے۔ کیونکہ مادہ سے الگ ہوکر وہ ق تم نہیں رہ سکتی ، کیٹر ہے کی سفیدی یا سیابی مادہ سے الگ ہوکر کیسے برقر ار روسکتی ہے! اور موت کے بعدروح کا بقاء اسلامی عقیدہ ہے، جیس کہ شعری نے نفر مایا ہے۔

ہاں مادہ دوطرح کا ہوتا ہے:ایک بالذات دوسرا بالعرض۔انسان کی صورت نوعیہ ( روح ربانی ) کا بالذات مادہ نسمہ ہے،جس کے ساتھ وہ براہ راست متعلق ہوتی ہےاور جسد خاکی بالعرض مادہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ صورت نوعیہ نسمہ کے توسط ہے متعلق ہوتی ہے۔

یس موت کے وفت روح ربانی جسد خاکی ہے جدا ہوجاتی ہے، مگراس جدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ



نسمہ میں حسب سابق حلول کئے ہوئے ہوتی ہے، جیسے کی ماہر خوش تولیں کے ۔ جوخودا پے فن پر فریفتہ ہو۔ دونوں ہاتھ کٹ جا کمیں یا کوئی شنوا، بینا، بہرہ اندھا ہوجائے تو بھی اصل ملکہ بدستور ہاتی رہتا ہے، اگر سرجری کرکے مصنوعی ہاتھ پیرانگا دئے جا کمیں تو ان سے وہ لکھنے اور گھو صنے لگے گا، ای طرح آپریشن کرکے یا آلہ لگا کرآ دمی کوسنتا دیکھنا کر بھتے ہیں۔

ای طرح جسد خاکی سے نفس ناطقہ کے تحقیقی تعلق کے ختم ہونے کے بعد بھی وہمی ( خیالی ) تعلق باتی رہتا ہے اور نسمہ سے توحقیقی تعلق برقر اررہتا ہے ، جواس کے بقاؤ قیام کے لئے کافی سامان ہے۔

#### ﴿باب ذكر حقيقة الموت،

اعلم أن لكل صورة من المعدنية، والناموية، والحيوانية، والإنسانية مَطِيَّة غيرَ مطيةٍ الأخرى، ولها كمالاً أوّليا غيرَ كَمَالِ الأخرى، وإن اشتبه الأمر في الظاهر.

ف الأركانُ إذا تَ صَعَرَت وامتزجت بأوضاع مختلفة، كثرةٌ وقلةٌ، حدثت ثُنَالِيَّاتُ: كالبخار، والنبار، والدخان، والثرى، والأرضِ المثارة، والجمرة، والسُعفة، والشُعلة؛ وثلاثيات: كالطين المخمّر، والطُّخلَب؛ ورباعيات: نظائِرُ ماذكرنا؛ وتلك الأشياء لها خواصٌ مركبةٌ من خواص أجزائها، ليس فيها شيئ غيرَ ذلك؛ وتُسمى بكاننات الجوّ.

فتأتى السمعدنية، فتقتعدُ غاربَ ذلك المزاج، وتتخذه مطيةً، وتصير ذات خواصً نوعيةٍ، وتحفظ المزاج.

ثم تأتى الناموية، فتتخذ الجسم المحفوظ المزاج مطيةً، وتصير قوةً محوِّلةً لأجزاء الأركان والكائناتِ الجوية إلى مزاج نفسه، لتخرُج إلى الكمال المتوقع لها بالفعل.

ثم تأتى المحيوانية، فتتبخذ الروخ الهوائية المحاملة لقُوى التغذية والتنمية مطية، وتُنفّذ التصرف في أطرافها بالحس والإرادة، انبعاثا للمطلوب، وانخناسًا عن المهروب.

ثم تأتى الإنسانية، فتنخذ النسمة المتصرفة في البدن مطية، وتقصد إلى الأخلاق التي هي أمهات الانبعاثات والانخناسات، فَتَقْتَنِيها ، وتُحبِنُ سياستها، وتأخذها مَنصَة لما تتلقاه من فوقها. فالأمر وإن كان مشتبها بادى الرأى، لكن النظر المُمْعِن يُلحق كل آثار بمنبعها، ويُفرز كل صورة بمطيتها.

وكل صورة لابدلها من ماده تقوم بها؛ وإنما تكون المادة ما يناسيها؛ وإنما مَثَلُ الصورة كمثل

خُلقة الإنسان القائمةِ بالشمعة في التمثال؛ ولايمكن أن توجد الخُلقة إلا بالشمعة؛ فمن قال بأن النفس النُطُقية، المخصوصة بالإنسان، عند الموت تُرْفَضُ المادة مطلقا، فقد خرص.

نعم، لها مادة بالذات وهى النسمة، ومادة بالعرض وهو الجسم الأرضى؛ فإذا مات الإنسان لم يَنظُرُ نفسه زوال المادة الأرضية، وبقيت حالَة بمادة النسمة، ويكون كالكاتب المُجيد، المشغوف بكتابته؛ إذا قطعت بداه وملكة الكتابة بحالها؛ والمُسْتَهْتِرِ بالمشى: إذا قطعت رجلاه؛ والمُسْتَهْتِرِ بالمشى: إذا قطعت رجلاه؛ والسميع والبصير: إذا جُعل أضم وأعمى.

تر جمد: موت کی حقیقت کا بیان ۔ جان لیجے کہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں بیں سے برصورت کے لئے ایک سوری کے ممال اولی کے لئے کہال اولی ہے دوسری کی سواری کے علاوہ، اور برصورت کے لئے کمال اولی ہے دوسری کے کمال اولی کے علاوہ، اگر چے معاملہ بظاہر متثابہ ( بکساں ، ہم شکل ) ہے۔

پس جب عناصرار بعد جھوٹے جھوٹے ہوجاتے ہیں اور باہم مختلف اندازے ملتے ہیں، زیادہ ہونے اور کم ہونے کے اعتبارے، تو دوعناصر والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے بھاپ، غبار، دھوال، نمناک مٹی، جوتی ہوئی زمین، چنگاری، آگ کی لیٹ اور شعلہ — اور تین عناصر والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے خیر اٹھی ہوئی مٹی (سڑ اہوا گارا) اور کائی (وہ سبزی جوا کثر بند پانی کے اوپر با برسات میں چونے کی دیواروں پر جم جاتی ہے) اور چارعناصر والی چیزیں (پیدا ہوتی ہیں) ان چیزوں کے لئے خصوصیات ہیں، جوان کے اجزاء کی خصوصیات ہیں ان چیزوں کی طرح جوہم نے ذکر کیں۔اور ان چیزوں کے لئے خصوصیات ہیں، جوان کے اجزاء کی خصوصیات سے مرکب ہیں، ان میں کوئی چیزان خصوصیات کے علاوہ نہیں، اور وہ ' فضائی چیزیں'' کبلاتی ہیں۔

پس صورت معدنیہ آتی ہے، اور اُس مزاج کی گردن پر بیٹھ جاتی ہے، اور اُس کوسواری بنالیتی ہے اور وہ صورت : نوعی خصوصیات رکھنے والی بن جاتی ہے اور مزاج کی تگہداشت کرتی ہے۔

پھرصورت نہاتیآ تی ہے، پس وہ اس جسم کوسواری بناتی ہے جو تحفوظ المز اج ہے اور وہ صورت ایک توت (پاور) بن جاتی ہے، جو تبدیل کرنے والی ہوتی ہے عناصر اربعہ کے اجزاء کو اور فضائی کا نئات (ہوا وغیرہ) کے اجزاء کو، اس کے ایخ مزاج کی طرف تاکہ وہ بالفعل نکلے اس کمال کی طرف جس کی اس کے لئے امید با ندھی گئی ہے۔

پھرآتی ہے صورت حیوائی ہیں وہ اُس روح ہوائی کوسواری بناتی ہے، جوتغذیداور تئمیہ کی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے۔اور دہ احساس اورارا دہ کے ذریعہ روح ہوائی کےاطراف میں آرڈ رچلاتی ہے، تا کہ وہ مطلوب کی طرف اٹھے،اور بھا گئے کی چیز سے دور ہے۔

پھرآتی ہےصورت انسانیہ، پس وہ اس نسمہ کوسواری بناتی ہے، جو بدن میں تصرف کرنے والا ہے، اور وہ اُن اخلاق کا ارا دہ کرتی ہے جومطلوب کی طرف اٹھ کھڑ ہے ہونے اور مہروب سے پیچھے ہے جانے کی بنیادیں ہیں، پس وہ صورت ان ملکات کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی بہترین تدبیر کرتی ہے، اور ان کوجلوہ گاہ بتالیتی ہے اُن باتوں کے لئے جن کووہ اپنے اوپر سے حاصل کرتی ہے۔

ہے، اور بہ معاملہ اگر چہسر سری نظر میں بکسال دیکھتاہے ، گر گہری نظر تمام آٹار کو ان کے سرچشموں کے ساتھ ملاتی ہے، اور ہرصورت کو اس کی سواری کے ساتھ جدا کرتی ہے۔

اور ہرصورت کے لئے ایک مادہ ضروری ہے، جس کے ساتھ وہ قائم ہو، اور مادہ وہی چیز ہوسکتی ہے جواس کے مناسب ہو۔اورصورت نوعیہ کا حال تو بس انسان کی اسٹنگل جیسا ہے جو محمد بیں موم کے ساتھ قائم ہے،اور حلیہ پایا ہی مناسب ہو۔اورصورت نوعیہ کا حال تو بس انسان کی اسٹنگل جیسا ہے جو محمد بیں موم کے ساتھ قائم ہے، بوقت مرگ بالکلیہ مابسی جاسکتا گرموم کے ساتھ میں ہوقت مرگ بالکلیہ مادہ کو چھوڑ دیتا ہے' تو اس نے انگل بچو ہا تکا!

ہاں صورت توعیہ کے لئے ایک مادہ بالذات ہے، اور دہ نسمہ ہے اور ایک مادہ بالعرض ہے، اور وہ جسد ہا کی ہے۔
پس جب انسان مرجا تا ہے تو اس کو ضرر نہیں پہنچا تا زینی مادہ کا زائل ہونا۔ اور باتی رہتی ہے صورت توعیہ بنسمہ کے مادہ
کے ساتھ حلول کئے ہوئے ، اور ہونا ہے اس ماہر کا تب کی طرح ، جواپنی کتابت کا دلدادہ ہو، جب اس کے دونوں ہاتھ
کاٹ ویئے جا کمیں ، درانحالیکہ کتابت کا ملکہ بحالہ باتی رہتا ہے اور چلنے کا دُھنی ، جب اس کے دونوں پیر کا ٹ ویئے
جا کمیں اور سننے والا اور دیکھنے والا جب بہرہ اندھا ہوجائے۔

۔ نوٹ :اس بحث میں نفس ناطقہ اور انسان کی صورت نوعیہ: روح ربانی کے معنی میں استعمال کئے مجتمع ہیں۔

#### لغات:

سامویه اور نباتیه مترادف الفاظ بین ..... أو صاع تح ب و صنع کی بمعنی حالت، بیمقولات عرض مین سے ایک مقولہ ب (دیکھے مین الفلندی الفاظ بین ..... فُسم بار بارتر تیب ذکری کے لئے آیا ہے، جیسے سورة البلد آیت کا بین فُسم ای معنی میں آیا ہے، جیسے سورة البلد آیت کا بین فُسم ہوجاتا معنی میں آیا ہے، سالم معفوظ الموزاج احتراز ہم کر سب غیرتام کے عارضی مزاج ہے، جوتھوڑی وریس فتم ہوجاتا ہے .... السته تندی المعال : حاصل کرنا۔ اقتنی المعیوان : پالنا، پرورش کرنا ..... مُجید (اسم فاعل) اَبَعاد إِجَادَة : عمد وکرنا .... السته تَر الله جل بكذا: بهت قرافیت ہونا۔

تصحیح: فَتَفْتَنِيْهَا اصل من فَتَقَيْنُهَا تَهَا، جس كمعنى بين مزين كرنا في تينون مخطوطول سے كى ہے۔

### لوگوں کی مختلف انواع

موت کے بعد عالم برزخ میں جومجازات ہوگی،اس کو بیجھنے کے لئے باب کے آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ بطور تمہید تین باتیں بیان فرماتے ہیں: مہلی بات: مختلف اعتبارات ہے لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں ،مثلا:

(۱) کوئی دل کے تقاضے سے اعمال کرتا ہے اور ملکات کو اپناتا ہے اور کوئی براوری کی موافقت میں ، یا سی فررتی دب ؤ

سے اعمال کرتا ہے ، بشر طے کہ وہ عارض عادت ٹائیدند بن گیا ہو، ورندوہ عارض نہیں رہے گا، بلکہ دل کا داعیہ بن جائے
گا۔ حضرت کنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو اپنا حال لکھا تھا کہ: ' عب دت عادت بن گئی ہے' یعنی دل کا نقاضا بن گئی ہے ، عبادت کے لئے نہ تو تکلف کرتا پڑتا ہے ، نہ دل کو آ مادہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے
اس پر حضرت حاجی صاحب قدس سرونے مبارک باددی تھی۔

وصورت، وسع تطع ، اعمال صافحه اورا خلاق جميده ا پناتے بيں۔ مدرسه يمن ان كى المرائى نديسى كى جائے تب يمن ان كى حالت درست رہتی ہے اورا عمال واخلاق محفوظ رہتے ہيں۔ اور اور است رہتی ہے اورا عمال واخلاق محفوظ رہتے ہيں۔ اور بعض طلب قطرى طور پرلا أبالى ، او باش ہوتے بيں ، وہ اعمال صالحہ اور نيك لوگول كى شكل وصورت ميں برغيت ہوتے بيں ، گرمدرسه كى زندگى ميں ان كو مجبور آماحول كى موافقت كرنى پرتى ہے ، ايسے طلب كى اگر پورى گرانى ندكى جائے يا جب وہ وطن اوث جاتے ہيں ہو اعمال ميں ، اخلاق ميں ، شكل وصورت ميں ، حتى كه وضع قطع ميں بھى فرق پرج و تا ہے (شاو صاحب رحمد الندكى دى بوئى مثال كتاب ميں ، اخلاق ميں ، شكل وصورت ميں ، حتى كه وضع قطع ميں بھى فرق پرج و تا ہے (شاو صاحب رحمد الندكى دى بوئى مثال كتاب ميں آئے گى)

(۲) پچھ لوگ فطری طور پر بیدار طبیعت ہوتے ہیں، اور پچھ خوابیدہ طبیعت ۔ پہلی قتم کے حضرات متعدد چیزوں کے درمیان جوامر جامع ہوتا ہے اس کو بچھ لیتے ہیں، ان کا دل معلولات ہیں الجھنے کے بجائے علت کو ڈھونڈھتا ہے ۔ وہ اعمال سے زیادہ ملکات کو اہمیت دیتے ہیں اور دومری قتم کے لوگوں کی صورت حال اس کے برعکس ہوتی ہے، وہ کثر ت (متفرق چیزوں) میں الجھے رہتے ہیں، ان کی رسائی وحدت (امر جامع) تک نہیں ہوتی ۔ وہ ملکات سے صرف نظر کرکے اعمال میں، اوراعمال کی ہجی امیرٹ کونظر انداز کر کے ان کی ظاہری شکلوں میں مشغول رہے ہیں۔

مثلاً ایک مدرسہ میں چندون میں ،طلبہ میں ، بےراہ روی کے مختلف واقعات رونما ہوئے ،کسی نے چوری کی ،کوئی سنیم میں میں پیڑا گیا،کوئی جھٹا وار کی کرنے گئے تو مجھدار ہم ممان متفرق واقعات کو ابمیت و بے کے بجائے ان کا اصل سب تلاش کرے گا اور بالآخراس نتیجہ پر بہنچ گا کہ طلبہ میں بےراہ روی کی وجہ تربیت کا فقدان ہے، وہ نوراً تربیت

- ﴿ الْوَسُورُ مِينَالِقِينَ لِهِ ﴾

کا نظام مضبوط کرے گا تو واقعات خود بخو درُک جا نمیں گے اور سادہ مبتم واقعات میں البحد رہے گا ، ووکسی کا کھانا بند کرے گا ، کسی کی پٹائی کرے گا ،کسی کااخراج کرے گا اور مرض بڑھتا رہے گا اور واقعات کالتلسل جاری رہے گا۔

واعلم أن من الأعمال والهيئة مايباشرها الإنسان بداعية من قلبه، فلو خُلَى ونفسه الأنساق إلى ذلك، والمتنع من مخالفه؛ ومنها مايباشره لموافقة الإحوان، أو لعارض خارجى: من جوع وعطش وننحوهما، إذا لم يصرعادة الايستطيع الإقلاع عنها، فإذا الفقا العارض أنحلت الداعية؛ فرب مستهتر بعشق إنسان،أو بالشعر،أو بشيئ آخر، يضطر إلى موافقة قومه في اللباس والزين ، فلو خلى ونفسه، وتبدّل زِيّه، لم يجد في قلبه بأسا، ورب إنسان يحب الزين بالذات، فلو خلى ونفسه، لما سَمْح بتركه.

وأن من الإنسان اليقطان بالطبع، يتعطن بالأمر الجامع بين الكثرات، ويُمسك قلبُه بالعلة، دون السمعلولات، والمملكة دون الأفاعيل؛ ومنه الوسنانُ بالطبع، يبقى مشغولاً بالكثرة عن الوحدة، وبالأفاعيل عن الملكات، وبالأشباح عن الأرواح.

تر جمہ اور جان لیں کہ بعض کام اور بعض ملکات وہ ہیں جن کوانسان واعیر قلب ہے کرتا ہے ، پس آگر وہ اس کے برخلاف حال پر بچیوڑ ویا جائے تو بھی وہ ان کی طرف ہا کا جائے گا یعنی وہ ان کا موں کی طرف مائل رہے گا۔ اور اس کے برخلاف ہے باز رہے گا۔ اور اس کے برخلاف ہے باز رہے گا۔ اور بعض اعمال و ملکات وہ جیں جن کو آ دمی اختیار کرتا ہے براور کی کی موافقت میں یا کسی ہیرونی عارض (و ہو کو) کی وجہ ہے ، جیسے بھوک ، بیاس اور ان کے مائن ، جب وہ مارش ایک ماوت ندہ ن جائے ، جس کو چیوڑ نابس میں نہ رہتا رہے ، پس جب عارض بچلوٹ جاتا ہے تو واعیہ کا جاتا ہے تو واعیہ کا جاتا ہے تو واعیہ کی جب وہ مارض ختم ہوجاتا ہے تو واعیہ کی بیاس رہتا ہے مثلاً بخض لوگ جوکس کے عشق میں یائن شاحری پر یا کسی دوسری چیز پر وارفتہ ہوتے ہیں (تا ہم) وہ اباس اور پوشاک میں اپنی قوم کی موافقت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پھر آگر اس کو صال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پوشاک ہو بالذات بسند کرتے ہیں ، پس اگر جس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پوشاک ہو بالذات بسند کرتے ہیں ، پس اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پوشاک ہو بالذات بسند کرتے ہیں ، پس اگر واس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی بیس اگر واس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ اس پوشاک کو بالذات بسند کرتے ہیں ، پس اگر واس کے حال میں ہوگا۔

اور بد (بات بھی جان لیس) کہ بعض او گفتری طور پر بیدار (مغز) ہوتے ہیں، وہ اس امر جامع کونور آبالیتے ہیں جو بہت ی چیز وں میں (مشترک) ہوتا ہے، اور اس کا دل معلولات (نتائج و تار) کوچیوڑ کر، علت (اور سبب) کوچیژ تا ہے اور اعمال کوچیوڑ کر، ملکہ کو پکڑتا ہے۔ اور بعض انسان فطری طور پرخوا بیدہ (طبیعت) ہوتے ہیں، وہ وحدت (اکائی) کوچیوڑ کر کثر ت میں، اور معکات کوچیوڑ کر اعمال میں، اور ارواح کوچیوڑ کر اعمال میں، اور معکات کوچیوڑ کر اعمال میں، اور ارواح کوچیوڑ کر اعمال میں مشغول ہوتے ہیں۔

لغات: باشر الأمر : كى كام كوثودكرتا ونساق: باتكاجاتا .... أَقْلَعَ عن كذا: جَهورُنا إنْفَقَا: يهونا النحلُ: كام كوثودكرتا ونسقة الساق: باتكاجاتا .... أَقَلَعَ عن كذا: جَهورُنا إنْفَقا: يهونا النحلُ: كل جانا .... الوسنان (صفت مذكر) اوتنصف والا ونسن وسنا: اوتكمنا ....

**174** A

☆ ☆ ☆

## موت کے بعد اللہ تعالیٰ کا یقین اور اعمال کا احساس ہونے لگتا ہے

ووسری بات: جب آومی مرجاتا ہے تواس کا کالیّہ خاکی گل سر کرختم ہوجاتا ہے بھرروح ربانی (نفس ناطقہ) کاروح حیوانی (نسمہ) کے ساتھ تعلق برقر ارر بہتا ہے۔ اوراب نفس ناطقہ پوری طرح فارغ البال ہوجاتا ہے اوران تمام چیزوں سے دامن جھاڑ لیتا ہے جو د نیوی زندگی کی ضرورت سے تھیں ، اورخوداس کے جو ہراصلی میں جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں ان میں مشغول ہوجاتا ہے اس وقت ملکیت سرا بھارتی ہا اور بہیمیت کمزور پڑتی ہے ، اورانسان کواللہ تعالی کا یقین ہونے لگتا ہے اور اس کے جو ہرات کا کا یقین ہونے لگتا ہے۔ اوران اعمال کا بھی یقین آنے لگتا ہے جو عالم بالا میں ریکارڈ کئے گئے ہیں۔ یہی احساس جزاؤ سزائن جاتا ہے۔ راحت بخش احساسات جزائے خیر بنتے ہیں اور تکلیف دواحساسات باعث رنے والم ہوتے ہیں۔

واعلم أن الإنسان إذا مات انفسخ جسدُه الأرضى، وبقيت نفسه النطقية متعلقة بالنسمة، متفرغة إلى ماعندها، وطرحَتْ عنها ماكان لضرورة الحياة الدنيا، من غير داعية قلبية، وبقى فيها ماكانت تُمسكُه في جَدْر جوهرها؛ وحينئذ تَبُرُز الملكية ، وتَضْعُف البهيمية، ويترشح عليها من فوقها يقين بحظيرة القدس، وبما أحصى عليها هنالك، وحينئذ تتألم الملكية أو تتنقم.

ترجمہ: اور جان لیس کہ انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا جسد فاکی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے لیعنی گل سر کرریزہ ریزہ میں ہوجاتا ہے اور اس کا نفس ناطقہ نسمہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، فارغ البال ہوکر اس چیز کے لئے جو اس کے پاس ہے، اور پھینک دیتا ہے اور اس کا نفس مناطقہ نسمہ جی واعیہ کے بغیر دینوی ڈیگی کی ضرورت سے تھیں۔اور باتی رہتی جیں اس میں اور پھینک دیتا ہے اور ہوتی ہوئے تھا۔اور اس وقت ملکیت نمودار ہوتی ہے اور ہیں بیت کمزور یو تی ہوائی ہوئی ہوئے تھا۔اور اس وقت ملکیت نمودار ہوتی ہے اور ہیں بیت کمزور پڑتی ہے اور اس پراس کے اور سے حظیرہ القدی (اللہ تعالی) کا یقین ٹیکتا ہے اور ان ایمال کا (بھی) یقین ٹیکتا ہے، جو وہاں اس کے خلاف ریکارڈ کئے گئے جی اور اس وقت ملکیت رنجیدہ ہوتی ہے یا تھت کی زندگی بسرکرتی ہے۔

### ملکیت کے لئے مفیداورمضر چیزیں

تيسرى بات: انسان ميل قوت ملكيه اورقوت يهيميه ايك ساته جمع بين، پس يه توممكن نميل كه ايك پردوسر كااثر



نہ پڑے۔ پھر بہیمیت کا ملکیت سے متاثر ہونا تو خیر محض ہے، البتہ ملکیت کا بہیمیت سے متاثر ہونامصر ہے، گرتھوڑی مقدار میں اثر قبول کرنے میں کچھ حرج بھی نہیں، ہاں بخت نقصان دہ بات بیہ کے ملکیت میں عایت درجہ ناموافق کیفیات بیدا ہوجا کیں ،اور نہایت مفید بات بیہ ہے کہ اس میں عایت درجہ موافق دمتا سب کیفیات جلوہ گر ہوں۔

ناموافق كيفيات درج ذيل بين:

(۱) مال اوراہل وعیال کی محبت میں آ دمی یہاں تک گرفتار ہوجائے کہاس کوان چیزوں کے سوا، زندگی کا اور کوئی مقصد نظرنہ آ ہے اور ایس محبیات اس کے نقش کی تقاہ میں جم جائیں ،اوراس تئم کی دوسری چیزیں جواس کو سہ حت ہے مقصد نظرنہ آئے اور نیسیس ھیئات اس کے نقس کی تقاہ میں جم جائیں ،اوراس تئم کی دوسری چیزیں جواس کو سہ حت سے دور کر دیں۔اور ساحت کے معنی ہیں:نفس کا ایسا ہوجانا کہ ووقوت بہیم کی خواہشات کی اطاعت نہ کرے۔

(۲) آدمی ہروفت نجاستوں میں ات پت رہے اور اللہ تعالیٰ کے سائے متنکبر ہو بائے ، نہ تو بہتی اس کو جانے کی کوشش کرے ، اور نہ بھی اس کو جانے کی کوشش کرے ، اور اس کی دوسری با تمیں جو اس کو احسان سے دور کردیں۔ اور احسان (کلوکر دن) کے معنی ہیں: ہر کام اخلاص ہے کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے کرتا۔

(۳) آومی کاروبیا عائت حق کے سلسلہ میں ،امرالی کی تعظیم کے بارے میں ، بعثت انہیا ہ کے معاملہ میں ،اور پہندیدہ نظام کے قیام کے سلسلہ میں مرضی خداوندی کے خلاف ہوجائے ، یعنی بجائے اس کے کرحق کی اعائت کرے ،اس سے عداوت رکھنے سکے ،اور بجائے اس کے کہاوامرالی کی تعظیم وقو قیر کرے اور ان کو بجالائے ،ان کی تحقیر ومخالفت کرنے سکے عداوت رکھنے سکے ،اور بجائے اس کے کہا نہیا ہ کے کا ذکوتقویت پہنچائے ،لوگوں کو انٹدکی راہ سے روکنے سکے اور بجائے اس کے کہا نہیا ہ کے کا ذکوتقویت پہنچائے ،لوگوں کو انٹدکی راہ سے روکنے سکے اور بجائے اس کے کہا نہیا ہ کے کا ذکوتقویت پہنچائے ،لوگوں کو انٹدکی راہ سے روکنے سکے اور بجائے اس کے کہا تھا ہے ،اس کے داستہ کاروڑ ائن جائے ،جس کی وجہ سے ملا اعلی کی نفر تیں اور بجائے اس بر بر سنے لکیس ۔

اور موافق كيفيات درج ذيل بين:

(۱) آدمی ایسے کام کرنے گئے جن سے طبارت اور حضور خداوندی میں بجز واکلساری پیدا ہو، مل ککہ کے حالات یا و آکمیں اور ایسے عقائد کی راہ ملے ، جن کی وجہ سے انسان حیات د نیوی پر مطمئن نہ ہو جیٹھے۔

(۲) آدى زم دل ہوجائے ، سخت گيرى سے كام ندلے ، كيونكه نرى سے كام سئورتے ہيں ، اور كئى سے كام بگرتے ہيں ، صديث شريف ميں ہے كہ: ' تم زمين والوں پر مهر يانى كرو ، تم پر آسان والامبر يانى كرے گا' اور حديث ميں ہے كہ: ' اللہ تعالى نرم برتاؤ كرنے والے ہيں اور زم برتاؤ كو ليند كرتے ہيں اور زم برتاؤ پر وہ چيز عطافر ماتے ہيں جونہ تو سخت برتاؤ پر عطافر ماتے ہيں ، در تاؤ پر عطافر ماتے ہيں ، در اللہ تعالى ماتے ہيں ، در اللہ تعالى ماتے ہيں ، در اللہ ماتے ہيں اور چيز پر' (رواہ سلم ، مشكورة صفى اللہ اللہ فق و اللہ جاء )

(۳) آ دمی ایسا پا کیاز بن جائے کہ ملاً اعلی کی دعائمیں اور ان کی خاص تو جہات، جو نظام خیر کے لئے مخصوص ہیں ، اس کو نصیب ہوں۔



واعلم أن الملكية عند غوصها في البهيمية، وامتزاجِها بها، لابد أن تُذْعِن لها إذعانا ما، واعلم أن الملكية عند غوصها في البهيمية، وامتزاجِها بها، لابد أن تُذُعِن لها إذعانا ما، وتشأثر منها أثرًا ما؛ لكن الضّار كلَّ الضرر أن تتشبح فيها هيئات منافرة في الغاية، والنافع كلَّ النفع أن تتشبح فيها هيئات مناسِبة في الغاية.

فيمن المنافرات: أن يكون قوى التعلق بالمال والأهل، لا يستيقن أن وراء هما مطلوبا، قوى الإمساك للهيئات الدنية في جَدر جوهرها، ونَحُو ذلك مما يجمعه أنه على الطرف الممقابل للسماحة، وأن يكون متلسا بالنجاسات، مكتبرًا على الله، لم يعرفه، ولم يخضع له يومًا، ونحو ذلك مما يجمعه أنه على الطرف المقابل للإحسان، وأن يكون ناقِضَ توجُه حظيرة المقدس في نصر الحق، وتنويه أمره، وبعثة الأنبياء، وإقامة النظام المرضى، فأصيب منهم بالبغضاء واللعن.

وصن المناسبات: مباشرة أعمال تُحاكى الطهارة والخضوع للبارئ، وتُذكّرُ حال المالاتكة، وعقائدُ تنزعها من الاطمئنان بالحياة الدنيا، وأن يكون سمحًا سهلا، وأن يعطف عليه أدعية الملا الأعلى، وتوجهاتهم للنظام المرضى، والله اعلم.

ترجمہ: اور جان لیں کہ جب ملکیت، ہیں توطدلگاتی ہا اوراس کے ساتھ رل ال جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ہیں ہے۔ اوراس کے ساتھ رل ال جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ہیں ہیں گرخہ تا بعداری کرے، اوراس سے بکھونہ کچھ متاثر ہو (لیکن اتنی مقدار میں اثر قبول کرنامھ نہیں) المبتد نہا بہت ضرر رساں امریہ ہے کہ ملکیت میں الی ہیکئیں متشکل ہوں، جو غایت درجہ اس سے بوڑ ہوں، اور نہایت نافع امریہ ہے کہ اس میں الی ہیکئیں متشکل ہوں جو غایت درجہ اس سے ہم آھنگ ہوں۔

پس ناموافق جیتوں میں سے بیدیات ہے کہ(۱) آدمی کا مال اور آل سے اس قدر مضبوط تعلق ہوج نے کہ اس کو ایش ناموافق جیتوں کی خدر ہے کہ اس کو چیز میں رفیل کے بیان دونوں کے مواکوئی اور مقصود بھی ہے، وہ مضبوطی سے تھاست والا ہوا پی فرات کی جیز میں رفیل سے جوانسان کو اکٹھا کرتی جیں کہ وہ ساحت کی مقابل جو نب پر سے بیان اور بیکہ وہ نجاستوں میں ملوث ہونے والا ، اللہ تعالی کے بماستے اکر نے والا ہو، وہ نہ القہ تعالی کو بہچاتا ہو، اور نہ اس نے کسی دن اللہ تعالی کے حضور میں بجر واکلساری کی جو، اور اس کے مائند دوسری چیزیں ان چیزوں میں سے جواس کو اکٹھا کرتی جین کہ دومان کی مقابل جانب پر ہے (۳) اور یہ کہ وہ وہ دین تی مدومیں، دین حق کے معاملہ کو بہتم بالشان بنانے میں ، انبیاء کی بعث میں اور پہند بیرہ نظام اسلامی ) کو بر پاکر نے میں حظیرہ القدس کی توجہ کوتو زنے والا ہو، بیل وہ ملاً اعلی کی طرف سے تھرت اور لعنت بینچا یا گیا ہو۔

اورموافق بمیئوں میں ہے:(۱) ایسے کاموں کا کرتا ہے جو پا کی اور اللہ تعالیٰ کے لئے اکساری کے مشابہ ہوں ،اور وہ ملائکہ کی حالت کو یا د دلانے والے ہوں (۲) اور ایسے عقائد ہیں، جو اس کو دبیوی زندگی پڑطمئن ہونے ہے ہٹا کیں (۳) اور بید کہ وہ نرم خو، نرم مزاج ہو (۳) اور بید کہ ملاً اعلی کی دعا کیں اور ان کی پہندیدہ نظام کے لئے مخصوص تو جب ہ اس پر مُردیں، واللہ اعلم

#### لغات وتر کیب:

غاص یعوص غوصًا: پائی پی فوط انگانا ... امتزَج به نامنا آذْعنَ له بمطبع وقر ما نبر دار به ونا ، فروتی کرنا ، أذْعنَ بالحق : اقرار کرنا ، نوّه تَنْوِیْها المشیئ : باند کرتا .... حاکی محاکاةً: مشابه بونا تذکر کا عطف تحاکی پر عقائد کا عطف مباشرة پر ہے۔ عقائد کا عطف مباشرة پر ہے۔

#### 

### برزخي مجازات ميں لوگوں كے مختلف احوال

لفت پس برزخ کے متی ہیں: دو چیز ول کے درمیان کی روک، سورۃ الرحمٰن آیت ۲۰ اور سورۃ الفرقان آیت ۲۰ میں شیر ہیں اور شور دریاؤل کے درمیان کے تجاب کو برزخ کہا گیا ہے۔ اور اصطلاح شریعت پس برزخ کے معنی ہیں: شیر ہیں اور شور دریاؤل کے درمیان کے تجاب کو برزخ کہا گیا ہے۔ اور اصطلاح شریعت پس برزخ کے معنی ہیں: یا ہے۔ مر نے کو وقت ہے دو بارہ اشخے تک کا زمانہ سورۃ المومنون آیت ۱۰ ایس برزخ کا لفظ ای معنی بین آیا ہے۔ عالم برزخ کو عالم قبر اور قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں قبر صرف می کے گئر ہے بیان آیل عالم ایک پر دی دنیا (زندگی) ہے، اور جو بھی مرتا ہے دہ عالم قبر بھی بھی ہوا تا ہے، خواووہ کی کے گئر ہے جس وفن کیا جائے یانہ کیا جائے اینہ کیا جائے۔ کیونکہ مرکز انسان شم نہیں ہوجاتا، بلکہ اس کا انتقال ہوجاتا ہے بعنی وہ اس دنیا ہے دوسری دنیا میں منتقل ہوجاتا ہے۔ اور الاش (جسم) بورہ وہاتی ہے، وہ الاثی ( بھی بھی نہیں) ہوتا ہے۔ پس انساں پہال سے جو اعمال کرکے لے گیا ہے، اور الاش (جسم) بورہ وہاتی ہے، وہ الاثی ( بھی بھی نہیں) ہوتا ہے۔ پس انساں پہال سے جو اعمال کرکے لے گیا ہو اس کو برزخ کی زندگی میں بھائتا ہے۔ اور اس دنیا ہوں کہ اس کی برخ اللہ ہیں، بان کو کو از ات کی بعض اعتبار ات ہی بھی انسان کی برخ اللہ ہیں، ان کو گزارت کی بعض اعتبار اس کو برزخ میں ان کو بازات بھی چار طرح ہیں۔ جائے تھیں ایک کی برخ قسمیں چار بھی ہیں، پس برزخ میں ان کو بازات بھی چار طرح ہیں۔ بی بی برزخ میں ان کو بازات بھی چار طرح ہیں۔ بھی تنسیل درج ذیل ہے:

### بهافشم بهانشم

### بيدارقلب لوگوں كى مجازات

جولوگ اس و نیا میں بیدار قلب ہیں، ان کو برزخ میں موافق و ناموافق کیفیات کی وجہ سے مجازات ہوگی جوانھوں

نے اس و نیا میں کم کی ہیں جن کی تفصیل گزشتہ باب کے آخر میں گزر پی ہے بینی مرنے کے بعدان کو نیک و بدا می ل کا شدت سے احساس ہوگا۔ نیک اعمال کا تصور راحت ہو بچائے گا، اور برے اعمال کے تصور سے خت پر بیٹانی لاحق ہوگ ۔

میں ان کی مجازات ہے۔ مثلاً و نباعی آ دمی اس کھے کام کرتا ہے تو اس کو نوشی محسوس ہوتی ہے، طالب عالم جماعت میں اوں نمبر آتا ہے تو پھولانہیں ساتا، یہی شاو مانی اس کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور آ دمی سے کوئی بری حرکت ہوجاتی ہوتی پیشی نی اس کو گھیر لیتی ہے، امتحان میں ناکام ہوتا ہے اور بے حسنہ ہوتا تو ڈوب مرتا ہے۔ یہی تسخصر اس کی سب بیری سزا ہے۔ سور قالز مرآ بیت ۲۹ میں اس مجازات کی طرف اشار دو آیا ہے۔ ارشاد ہے: ''کھی (مرنے کے بعد ) کوئی شخص کہنے گئے کہ افسوس میری اُس کوتا ہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں رواز کھی ، اور میں تو (احکام خداوندی پر)

ہنتا ہی رہا'' سے جناب باری تعالی میں کوتا ہی پر میہ تحسنو ایک طرز کی سزا ہے۔

اورسورۃ الاعراف آیت ٣٣ میں نیک لوگوں کا پیول فدکور ہے: ''اوروہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لا کھن کھا حسان ہے، جس نے ہم کواس مقام تک پہنچایا، اور ہماری بھی رسائی نہ ہموتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچائے ، واقعی ہمارے رب کے پینچا ہیں ہم کو نہ پہنچائے ، واقعی ہمارے رب کے پینچ ہا تیں سالے کی تو فیل طفے پر پینچ ہا تیں لے کر آئے تھے' ہوؤ ف کو المول المحمد لله اللہ نی هادئا الهاؤا الهاؤا المان واعمال صالحہ کی تو فیل طفے پر نیک لوگوں کی پیشاد مانی ایک طرح کا انعام ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب قدس مرہ نے اپنا ایک مکاففہ ذکر فر مایا ہے۔ آپ نے بعض اہل القد کی ارواح کوموت کے بعد دیکھا کہ وہ مرا پا نور بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی کھٹرے میں پانی بھرا ہوا ہو۔ اور پانی ایسا پرسکون ہو کہ ہوا بھی اس میں ہریں پیدانہ کر رہی ہو، جب دو پہر میں اس پرآ فآب کی شعا کیں پڑتی ہیں تو کھڈا لفتے نیور بن جا تا ہے، اس طرح ان اول یا ہے کرام کی ارواح سرایا نور بنی ہوئی تھیں، اور یہی ان کے اعمال صالحہ کی مجازات ہے۔

ربى به بات كه ده نوركس چيز كا تفا؟ تواس ميس تين احمال بين:

(الف) وہ اعمال صالح کا نور ہوسکتا ہے بینی ان لوگوں نے زندگی بھر جو نیک اعمال کے ہیں ، ان سے بینور پیدا ہوا ہو۔ (ب) بینسبت یاد داشت کا نور بھی ہوسکتا ہے۔ یاد داشت کے معنی ہیں: ہمہ وفت خدا کی طرف دھیان لگائے رکھنا (ت ذیح الباری عَزَّ اسمه دائما سرمدا اله سندی اینی آدی کوئی بھی کام کرے کی جال میں رہے، خدا کی یاد دل سے نہ جائے، ہمیشہ خدااور اس کے احکام کو مدنظر رکھے اور زبان سے، یا یاس انفاس سے اللہ کو یاد کر تارہے۔

اورا گرکوئی پیسوال کرے کہ پیریمکن ہے کہ آ دمی ہدیک وقت دوکام کرے۔ دینوی کام بھی انجام دے اور ساتھ ہی خداکی یا دبھی دل میں قائم رکھے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے، عاشق کے دل میں ہر حال میں معثوق بسا رہتا ہے اور حسی مثال بیہ ہے کہ سائیکل چلانے والا جب چلتے چلتے کس سے باتیں کرتا ہے تو وہ باتوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اور سائیکل کا تو از ن قائم رکھنے کی طرف بھی اس کا دھیان رہتا ہے ۔ یہ بات اگر چیشر وع شروع میں پھی مشکل نظر آتی ہے کہ ربعد میں جب عاوت ٹانیہ بن جاتی ہوئے بھی ذکر جاری رہتا ہے۔

(ع) بیر رحمت خدا دندی کا نور بھی ہوسکتا ہے بینی اعمال صالحہ کرنے پر ، بندے کی طرف جور حمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے اس کا نور بھی ہوسکتا ہے

نوث: بيدارقلب اورموافق و ناموافق كيفيات كابيان گذشته باب يس كزر چكاب

#### ﴿ باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ ﴾

اعلم أن الناس في هذا العالم على طبقات شتى، لا يُرجى إحصاؤها، لكنَّ روسَ الأصناف أربعة: [1] صنف هم أهل اليقظة؛ وأولئك يُعدَّبون وينعَمون بأنفُسِ تلك المنافرات والمناسبات؛ وإلى حال هذا الصنف وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُول نَفْسٌ يُحْسَرَتَى عَلَى مَافَرُّ طُتُ فِي جَنْبِ اللهِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الشَّخِرِيْنَ ﴾

ورأيتُ طائفةً من أهل الله صارت نفوسُهم بمنزلة الجوابي الممتلّةِ ماءً ا راكدًا، لا تُهيّبُهُ الرياح، فضربها ضوء الشمس في الهاجرة، فصارت بمنزلة قطعة من النور؛ وذلك النور: إما نور الأعمال المرضية، أو نورُ الْياد داشّتِ؛ أو نورُ الرحمة.

تر جمد: برزخ میں (بسلسانہ مجازات) لوگوں کے احوال کے مختلف ہونے کا بیان: جان لیس کہ اس و نیا میں لوگ (بائتہارا عمال)اس قدرمختلف درجات میں ہیں کہ ان کوشار نہیں کیا جاسکتا۔البتہ یزی قشمیس جار ہیں:

(۱) ایک شم: وہ بیداری والے ہیں! اور بیلوگ سزاویئے جائیں گے، اور راحتیں پہنچائے جائیں گے، اُنہی ناموافق وموافق کے اور الشم کی طرف اشارہ آیا ہے، ارشاد ہاری وموافق کیفیات کی وجہ ہے (جن کا بیان گذشتہ باب کے آخر میں آیا ہے) اور استم کی طرف اشارہ آیا ہے، ارشاد ہاری تعالیٰ میں کہ مرنے کے بعد: '' کہیں کوئی محض کہنے گئے کہ ہائے افسوس! اُس کونائی پر جو میں نے اللہ کے پہلو میں روا رکھی ، اور بیشک میں شعط کرنے والوں میں سے تھا!''

اور میں نے اہل اللہ کی ایک جماعت کو (کشف میں) دیکھا، اُن کی ارواح اُن گھڑ دل جیسی ہوگئی ہیں جو تھہرے ہوئی سے لہالب بھرے ہوئے ہوں ، جن میں ہوائی ہی بیجان نہ پیدا کررہی ہوں ، جب دو بہر میں ان پرسورج کی کرنیں پڑیں ، تو وہ گھڑے نور کے ایک ٹکڑے کی طرح ہوجا کی سے اوروہ نوریا تو پہند بدہ ای کی انور ہے، یہ تسبت یا دواشت کا تورے ، یارجمت خداوندی کا نور ہے۔

# دوسريشم

### خوا بيده طبيعت لوگوں کي مجازات

جولوگ صلاحیتوں کے اعتبار سے تو پہلی تنم کے لوگوں کے لگ بھگ ہوتے ہیں ، گروہ فطری طور پرخوابیدہ طبیعت ہوتے ہیں ( جس کی تفصیل گذشتہ باب کے آخر ہیں گزرچک ہے) ان لوگوں کو عالم برزخ میں مجازات بصورت ، موتی ہے، اور بخیل آدمی و یکھتا ہے کہ اس کو درندہ پھاڑر ہا ہے، اور بخیل آدمی و یکھتا ہے کہ اس کو درندہ پھاڑر ہا ہے، اور بخیل آدمی و یکھتا ہے کہ اس کو سانپ بچھوڈس رہوتا ہے جواس سے سوال کہ اس کو سانپ بچھوڈس رہے ہیں اور بالائی علوم کا نزول ایسے دوفر شتوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جواس سے سوال کر سے ہیں کہ تیراد ب کون ہے؟ تیراد بن کیا ہے؟ اور آنحضور مِللنَّمَائِیم کی زیارت کراکر دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہستی کے بار بے قریا کہتا ہے؟

غرض بیلوگ بصورت خواب معذب ہوتے ہیں، گر عالم برزخ میں ان کو جوخواب نظر آتا ہے، وہ صرف خواب مورت ہوتی ہے، کیونکہ خواب کی حقیقت اس دنیا ہیں یہ صورت ہوتی ہے، کیونکہ خواب کی حقیقت اس دنیا ہیں یہ ہے کہ ہماری توحت خیالیہ میں جومعلومات جمع ہوتی ہیں وہی نیند کی حالت ہیں نظروں کے سامنے آتی ہیں اور متشکل ہوکر نظر آتی ہیں، جب تک ہوائی جہاز کی ایجاد نہیں ہوئی تھی کسی نے خواب میں ہوائی جہاز اڑتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے خزان معلومات ہیں اس کی صورت نہیں تھی۔

غرض خواب: خیالات (حدیث أنفس) ہیں۔ اور یہ خیالات بیداری بیں ہی آتے ہیں ،گر بیداری کی حالت میں چونکہ جواس خمس خاہرہ اپنے کا مول میں مشخول ہوتے ہیں: کان پکھ سنتے ہیں ،آ تکھیں پکھ دیکھتی ہیں، قس علی بذااوران مب چیز دل کا ادرا کے مشترک کرتی ہے، ای طرح تو متصرف کی کرشمہ سمازی ہے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کا ادراک ہیں میہ مشترک کرتی ہے، اس وجہ ہے مشترک ان خیالات میں پوری طرح ہے مستفرق نہیں ہوتی ، نیز بیداری میں بید خیال بھی مشترک کرتی ہے ،اس وجہ سے مستفرق نہیں ہوتی ، نیز بیداری میں بید خیال بھی متشکل خیال بھی مشترک کرتی ہے اور وہ کھی خیالات ہیں، اس وجہ سے وہ خیالات بیداری کی حالت میں مشترک کرتی ہے اور کی مالت میں متشکل میں میں اور قوت متمرف جو خیالات بیاتی اس میں اور قوت متمرف جو خیالات بیاتی کی مالت بیاتی کے میں اور قوت متمرف جو خیالات بیاتی کام مچھوڑ و بیتے ہیں اور قوت متمرف جو خیالات بیاتی ک

ہے، حس مشترک اس میں پوری طرح متعفر تن ہوجاتی ہے اس لئے وہ خیالات متشکل ہو کرنظر آنے کیکتے ہیں اور آ دی کو قطعا اس بات میں شک نہیں رہنا کہ جمھے جو کچھ نظر آ رہاہے وہ حقیقت ہے، خیالات نہیں۔

بعض مرتبہ بیداری کی حالت میں بھی جب آ دمی مراقبہ کرتا ہے یا خیالات میں کھوجاتا ہے تو تصورات متشکل ہو کر نظر آنے تکتے میں ،اور بہت سوں کواس سے دھو کہ بھی ہوجاتا ہے، وہ بچھتے میں کہ میں نے بیداری کی حالت میں فلال متوفی سے ملاقات کی ،حالا نکہ وہ محض خیالات ہوتے میں جو بیداری میں متشکل ہوتے ہیں۔

خیالات کے علاوہ تخصوص مزابی کیفیت کی وجہ ہے بھی بعض خاص شم کے خواب نظرا ہے ہیں مشلا صفراوی مزاج آ دمی خواب میں آگ اور گری دیکھا ہے اور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جرخص کو اس میں آگ اور گری دیکھا ہے اور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جرخص کو اس میں آگ اور گری دیا ہے کہ قوت خیالیہ میں جو کچھ واقعات اور معلومات بھے جی وہ خواب میں ایس دردانگیز یا راحت افز اشکلیس اختیار کرتے ہیں، جو ان معلومات ہے ہی ہم آھنگ ہوتی جی اور خواب و کیھنے والے کی مخصوص ذبنی کیفیات ہے ہی مناسبت رکھتی ہیں۔ مثلاً ایک چروا ہا یہ خواب و کھے گا کہ دوسرے چروا ہے اکٹھا ہوکراس پر ڈنڈا بچار ہے جیں یاوہ جنگی کھل مناسبت رکھتی ہیں۔ مثلاً ایک چروا ہا یہ خواب و کھے گا کہ دوسرے چروا ہے اکٹھا ہوکراس پر ڈنڈا بچار ہے جیں یا وہ جنگی کھل محار ہا ہے اور خوش ہور ہا ہے۔ وہ بیخواب نہیں و کھے گا کہ کسی نے اس کو گولی مارکر ہلاک کردیا ، یا وہ کسی مرصع وستر خوان پر چینیدہ میوے کھار ہا ہے اور خوش ہور ہا ہے۔ ایسا خواب ایک شہری و کھے گا کہ کسی نے اس کو گولی مارکر ہلاک کردیا ، یا وہ کسی مرصع وستر خوان پر چینیدہ میوے کھار ہا ہے۔ ایسا خواب ایک شہری و کھے گا۔

اورخواب دیکھنےوالے کواس بات کا اوراک کہ وہ جو پچھ دیکھے رہاہے،خواب ہاں وقت ہوتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے، بعد و ہے، بحالت خواب تو وہ اس کو حقیقت ہی سمجھتا ہے، اگر اس کی آنکھ نہ کھلے تو وہ بھی بھی اس راز سے واقف نہیں ہوسکتا، اور عالم برزخ میں جو مجازات بصورت خواب ہوگی، اس خواب ہے آدی قیامت کی مبح تک بیدار نہیں ہوگا، اس لئے اس کو خواب کے بیائے والا ہے۔

[٧] وصنف قريب الماخذ منهم، لكنهم أهل النوم الطبيعي، فأولئك تُصيبهم رؤيا؛ والرؤيا فينا حضورُ علومٍ مخزونةٍ في الحس المشترك؛ كانت مَسَكَةُ اليقظة تمنع عن الاستغراق فيها، والذهولِ عن كونها خيالاتٍ، فلما نام لم يَشْكُ أنها عينُ ما هي صُوَرُها.

وربما يرى الصفراوى أنه في غِيْضَةٍ يابسة، في يوم صائف وسَموم، فبينما هو كذلك إذ فاجَأْتُهُ النارُ من كل جانب، فجعل يهرَب ولايجد مهربًا، ثم إنه لفحته، فقاسى ألما شديدًا؛ ويرى البلغمى أنه في ليلة شاتية، ونهر باردٍ، وريح زمهر يرية، فهاجت بسقينته الأمواج، فصار يهرب ولا يجد مهربا، ثم إنه غرق، فقاسى ألما شديداً؛ وإن أنت استقريت الناسَ لم تجد أحدًا إلا وقد جرّب من نفسه تَشَبّحَ الحوادثِ المُجْمَعَةِ بتنعُمات وتوجّعات، مناسبة لها وللنفس الرائية جميعًا.

فهذا المبتلى في الرؤيا، غيرَ أنها رؤيا لايقظةَ منها إلى يوم القيامة، وصاحبُ الرؤيا لايعرف

فى رؤياه: أنها لم تكن أشياء خارجية ،وأن التوجع والتنعم لم يكن فى العالم الخارجى؛ ولولا يقطة لم يتنبه لهذا السر؛ فعسى أن يكون تسمية هذا العالم عالما خارجيا أحق وأفصح من تسميته بالرؤيا، فربما يرى صاحب السبعية أنه يُخْدِشه سبع، وصاحب البخل أنه تنهشه حيات وعقارب، ويتشبح نزول العلوم الفوقائية بملكين يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك فى النبى صلى الله عليه وسلم؟

تر جمہ: (۲) اور ایک (اور ) قتم ، جوصلاحیت میں پہلی قتم کے لوگوں کے قریب قریب ہیں الیکن وہ فطری نیندوالے ہیں، پس ان لوگوں کو خواب دکھائی ویتے ہیں۔ اورخواب کی حقیقت ہمارے اندر حس مشترک میں بھرے ہوئے ملوم کا ہمارے سان اوگوں کو خواب دکھائی ویتے ہیں۔ اورخواب کی حقیقت ہمارے اندر حس مشترک میں بھر ہوئے ہے ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، بیداری کی بندش اُن علوم میں مستفرق ہونے ہے، اور ان کے خیالات ہونے ہے بہورش میں ہوئی ہی ہوئی تھی ، پھر جب آ دی سوجاتا ہے تو اس کو اس میں کوئی تر ورنہیں رہتا کہ نظر آنے والی وہ صورتیں حقیقۂ وہیں امور ہیں جن کی وہ صورتیں ہیں۔

اورصفراوی مزائ کجھی (خواب میں) ویکھتا ہے کہ وہ گری اور بادسموم کے دن میں کئی خشک بیابان میں ہے، پھر دریں اثنا کہ وہ اس طرح ہوتا ہے، اچا تک ہر چبارطرف سے اس کوآگھیر لیتی ہے، پس وہ ادھراُ دھر بھا گئے لگتا ہے، گراسے بھاگ نگلنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، پھرآگ اس کوجلا ڈالتی ہے اور وہ اس سے بخت ترین تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور بلغی مزائ آ دمی بھی (خواب میں) ویکھتا ہے کہ وہ موہم سر یا کی رات میں شونڈی ندی میں شخت سر دہوا میں ہے، پس موجیس اس کی شنی کومضطرب کرتی ہیں، پس وہ ادھراُ دھر بھا گئے لگتا ہے، گراہے بھی گ نگلنے کی کوئی جگہ نہیں ہتی ، پھر وہ ڈوب جا تا ہے اور وہ اس سے بخت ترین تکلیف محسوس کرتا ہے ۔ اور اگرآ پ لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کسی کوبھی نہیں پائیس بائیس سے گراس حال میں کہ اس نے ذاتی تج بہ کیا ہوگا، نفس میں اکشاہونے والے واقعات کے منتشکل ہونے کا، انہی راحت انگیز اور در دنا کے صورتوں میں ، جو ان واقعات سے اور خواب ویکھنے والے شخص سے ، دونوں ہی سے مناسبت رکھنے والی ہیں۔

پس فیض خواب میں معذب ہے، علاوہ ازیں کہ وہ ایسا خواب ہے، جس ہے فیض قیامت تک بیدائیں ہوگا، اور دنیا میں) خواب و کیھنے والا دوران خواب بیٹیں جانیا کہ وہ چیزیں جووہ و کیور ہا ہان کا غارج میں وجود نیس اور نہ وہ بیجا نتا ہے کہ بیتنگلیف وراحت عالم غارجی میں موجود نیس اورا گروہ مخص بیدار نہ ہوتو وہ اس راز ہے کہی بھی ہمی واقف نہ ہوگا، ہیں شاید عالم برزخ (کے خواب) کو عالم غاربی نام ویٹا زیادہ قابل قبول ہو، اس کوخواب کہنے ہے، اور زیادہ ایسی طرح سے مرادکو ظاہ کرتے والا ہو لیسی در تدہ خصلت آدی کی میں (عالم برزخ میں) و یکھنے کہ اس کوکوئی در ندہ نوج رہا ہے، اور بخیل آدی و یکھنا ہے کہ اس کوسائپ بچھوڈس رہے ہیں اور بالائی علوم کا نزول ایسے دوفر شتوں کی شکل اس میں میں اور بالائی علوم کا نزول ایسے دوفر شتوں کی شکل

میں ممثل ہوتا ہے جواس سے یو چھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ اور تیرادین کیا ہے؟ اور نبی کریم میلاندیکی شان میں تو کیا کہتا ہے؟

#### لغات:

السَمَسِكَة: بِإِنْ رَوكَ كَابِرَه بِيُوشَ بِهُمْ مَسِكَ امَسُكَ (ك) مَسَسَاكَةُ السَّسَفَاءُ بَمَثَكِيرُه كَا بِإِنْ كُوكِرَ نَهُ وِينَ ... فعل (س) فُهو لا : بَوْشَ شِن شربِهُ السَّافَ فَصَة جَها دُى بَرِثُلُ .....نَفَحَت (ف)المنادُ : جَعْلُ وينا ... فعدَشه (ش) خَدْشًا: قراشُ لكانا ... نَهُ شه (ف بِش) نَهُ شَا: الكَّيُ واثنوَ ل سَكا ثنا ، واثنت سيكا ثنان لكانا ... نَهُ شه (ف بِش) نَهُ شَا: الكِي واثنوَ ل سَكا ثنا ، واثنت سيكا ثنان لكانا ...

### تشريح:

- (۱) معلومات حس مشترک کے خزانہ میں بینی خیال میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، حس مشترک کا کام حواس فاہرہ ک حاصل کی ہوئی صورتوں کو تبول کرنا ہے، پھر جب محسوسات حواس فلاہرہ کے سامنے سے عائب ہوجاتے ہیں توحس مشترک ان کی صورتوں کواپنے خزانہ میں جمع کرویتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں اور حس مشترک کے خزانہ کا نام '' خیال'' ہے۔ مزیر تفصیل معین الفلے میں ۱۳۳میں دیکھیں۔
- (۲) عینُ ماهی صُورُها لِینَ خیالات ان چیزوں کاعین ہیں جن کی ووصور تیں ہیں۔مثلاً خواب میں اپنی جمینوں کا خیال آتا ہے تو وہ خیال متشکل ہوکر سامنے آتا ہے اور آدمی خواب میں ان کو خیالات نہیں سمجھتا بلکہ اپنی واقعی جینسیس سمجھتا ہے۔ سمجھتا ہے۔
  - (٣) صفراء مؤنث أصفر كان يتدجوا يك خلط ب، حس كى زيادتى سيرقان بهوتاب-
    - (") المجمعة اسم مقعول بي بمعنى خيال مين اكتماحواوث\_
- (۵) هذا المعبتلي في الرؤيا مبتداخير جن، جيسے هذا المعال لؤيد في الرؤيائتفلق عام كائن يا ثابت سي تعلق موكر خبر بير كيب مولا ناسندهي دحمدالله نے كي ب، اورائ تركيب كوچيش نظرد كه كراو پرمطلب بيان كيا كيا ہے -(۱) أشبياء خارجية تمام نخول من أسسماء خارجية ب، كريتھيف ب، سي لفظ أشياء بيد يقيح بھي مولانا

(۱) اشبیاء محار جید کمام مول کے استماء محار جید ہے، سریہ چیف ہے، ان لفظ امتیاء ہے۔ یہ جی موا سندھی رحمہ اللہ نے کی ہے۔اور تینول مخطوطوں میں بھی ایسا ہی ہے۔

(2) نزول العلوم تمام تحول میں زوال العلوم ہے، گریہ کی تصحیف ہے تھے لفظ نزول ہے اور بیتے بھی حضرت علامہ عبیداللہ سندھی رحمداللہ نے کی ہے اور اتنی اہم تھے ہے کہ شاید کوئی دوسر افتحص نہ کر سکے اور مخطوطہ کرا چی اور مخطوطہ بیشنہ میں بھی یہی ہے۔ فالممدللہ علی ذکک۔

نزول العلوم كا مطلب بيه بكاس ونيامي الله تعالى في آسان سے دين نازل كيا ہے اور علوم ويديد كا فيضان كيا ب

تا كدلوگ اس ك ذرايد عالم بالا كايفين كري اس لئے عالم برزخ ميں يہنجة بى امتحان دا فله بوتا ہے اور تين بنيا وى باتيں وريافت كى جاتى ہے اس بنيا وى باتوں كا هم و بيافت كى جاتى ہيں ، حن بر جہات كا مدار ہے بيہ حالات بيجائے كے لئے كئے جاتے ہيں كه ميت ان بنيا وى باتوں كا هم و نيا ہے لئے كرا آئى ہے يا خالى باتھ آئى ہے كيونكہ بعد ميں توبيہ بعلوم عالم بالا سے تازل ہونے والے بى ہيں ، مكران كى وجہ سے نجات نہيں ہو كئى ہور كونس آيت او ميں فرعون كے قصد ميں ہے ﴿ آلْ سندن وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ، وَ تُحَدّت من الله من الله على الله عندوں ميں داخل را اب الله مندوں ميں داخل را اب الله مندوں ميں داخل را اب الله عالى جات كيے مكن ہے !

# تيسري شم

### تخمز ورقوت ملكيه اوربهيميه والول كي مجازات

جن لوگول کی قوت بیمید اور قوت ملکید دونوں کر درہوتی بیں ، دواگر نیک لوگ ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد ملائک مافلہ کے ساتھ اللہ چاہے ہیں ، اوراس ملئے پر جوخوشی ہوتی ہے ، وہی ان کے اعمال صالحہ کی جزاء ہے۔ ارشادر بائی ہے ﴿ فَا فَهُ لَٰهِ لَيْ عِبَادِی ﴾ پی تو میرے (خاص ) بندول میں شامل ہوجا (یہ بھی تھت روحائی ہے ) اور حضرت زید بن ایاب رضی اللہ عنہ کو آخصور میلائی آئے ہے ہی ہی دعا سکھلائی ہے ، اس کا ایک جزء ہے إفل آنست وَ اِللہ فی اللہ ب اللہ اللہ عنہ و الاخسرة ، تو فنی مسلما و آفل جفنی بالصالحین (منداحرہ: ۱۹۱۱) ترجمہ: بیشک آپ ہی میرے کا رساز ہیں و نیاش میں ہی اور آخرت میں ہی میرے کا رساز ہیں و نیاش میں اور آخرت میں بھی بھی ہو بحالت ایمان واطاعت موت و جسے اور جسے نیک لوگول کے ساتھ ملاد ہے ۔ اس دعا میں اس انحاق کی طرف اشارہ ہے۔

اوراگردہ برے لوگ ہوتے ہیں تو مرفے کے بعد شیاطین کے ماتھ ال جاتے ہیں، اوراس ملنے پر جو گھٹن اور تم وغصہ ہوتا ہے وہی ان کے اعمال سید کی سراہے۔ سورۃ النساء آیت ۲۸ میں ہے ﴿ وَهَن يُسْحُنِ الشّيطانُ لَهُ فَرِيْسا فَسَاءَ وَرَبُوتَ ہِوتا ہے وہی ان کے اعمال سید کی سراہے۔ سورۃ النساء آیت ۲۸ میں ہے ﴿ وَهَن يُسْحُنِ الشّيطانُ لَهُ فَرِيْسا فَسَاءَ قَرِيْنا ﴾ (اورشیطان جس کا مصاحب ہوا، اس کا وہ برامصاحب ہے ) بیمصاحب عام ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اوراکسیائی اسباب ہے بھی ، جس کی تفصیل درج و بل ہے:

ملائکہ سے ملائے والے قطری اسباب: قوت ملکیہ کا قوت بہمیہ میں کم سے کم ڈوبنا، اس کی تا بعداری نہ کرنا اور اس ہونا۔

اس ہے متاثر نہ ہونا۔

ملائکہ سے ملائے والے اکتسانی اسباب بعبی تناضے سے پاکیزگی کے ساتھ متصف رہنا، اورا عمال واذکار کے ذریعینفس میں ملکوتی الہا مات اورانو ارکی قابلیت پیدا کرنا۔

- والتواركيانية

شیاطین سے ملانے والے قطری اسیاب: مزاج کا ایسا بگڑ جانا کہ وہ الی یا توں کو چاہے جوحق کے برخلاف اور مفادکل سے متضاد ہوں اور مکارم اخلاق سے کوسوں دور ہوں۔

شیاطین سے ملانے والے اکتسافی اسباب: خسیس ہیکٹوں اور فاسد خیالات کے ساتھ متلبس رہنا، شیاطین کے وسوسوں کی تابعداری کرنا اور لعنت کا ان کو گھیر لیتا۔

مثال سے وضاحت : کمی انسان لڑکے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے گراس کے مزاج میں ہیجوا پن اور زنانی حرکات کی طرف میلان ہوتا ہے گر بچپن میں زنانی اور مردانی خواہشات ممتاز نہیں ہوتیں ، کیونکہ اس وقت کھیل کو داور کھائے پینے سے فرصت نہیں ہوتی ، اُس بچہ کوجس روش پر چلنے کا تھم دیا جاتا ہے چلنا رہتا ہے ، گر جب وہ جوان ہوتا ہے اور وہ اپنی لا اُبالی فطرت کی طرف لوٹنا ہے تو وہ زنانہ لباس پہن لیتا ہے اور عور توں کی کی عادتیں اپنالیتا ہے اور اس میں مفعولیت کی خواہش ہیدا ہوجاتی ہے۔ اس وقت وہ مردوں کے زمرے سے نگل کرعور توں میں شامل ہوجاتا ہے۔

ای طرح انسان جب تک زندہ رہتا ہے دیندی زندگی کے جھمیلوں میں گھرار ہتا ہے، گراس میں صلاحیتیں ملاً سافل جیسی ہوتی ہیں، وہ ان کی طرف بہت زیادہ ش رکھتا ہے یا وہ شیطان صفت ہوتا ہے، اس کوشیا طین سے ہے حد مناسبت ہوتی ہے اس لئے جب وہ مرجا تا ہے اور موانع مرتفع ہوجاتے ہیں تو دہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جا تا ہے، اگر وہ فیک ہوتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ مل جا تا ہے اور اس کو ملائکہ جیسے الہا مات ہونے لگتے ہیں اور وہ ان کا مول ہیں لگ جا تا ہے جو فرشتے کرتے ہیں اور وہ ان کا مول ہیں لگ جا تا ہے جو فرشتے کرتے ہیں اور بدکر دار ہوتا ہے تو شیاطین کے ساتھ مل جا تا ہے۔ حدیث شریف ہیں حضرت جعفر طیا در منی اللہ عنہ کا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا مردی ہے۔ بید دیث ترقدی طہر انی اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے اور منظنو قشریف باب منا قب اہل ہیت ، فصل ٹائی حدیث نبر سا ۱۵ ہی نہروں ہے۔ بید وایت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ملا اعلی کے ساتھ ملنا مفہوم ہوتا ہے۔

کے ساتھ ملنے کی طرف مشیر ہے۔ اور تقابل ہے دو سری قتم کے لوگوں کا شیاطین کے ساتھ ملنا مفہوم ہوتا ہے۔

ملائکہ سے ملنے والوں کے بعض احوال:

- (۲) مجھی وہ کسی انسان کو پچھے خیر پہنچاتے ہیں، بہت سے واقعات مروی ہیں کہ آٹرے وفت میں کو کی نیک بندہ جو و نیا ہے گزر چکا ہے، ظاہر ہوتا ہے اور مدد کرتا ہے۔
- (٣) مجمى ان يس كوئى بنده صورت جسمانى كاب حدمشاق بوتا باوربداشتياق فطرى بوتا بيس عالم

مثال کی مدوے اس کونورانی جسم ملتاہے۔

(٣) کبھی ان میں ہے کسی کو کھانے وغیرہ کی خواہش ہوتی ہے تو ان کا بیٹوق بھی پورا کیا جاتے ہیں اور وہ اس برخوش آل مران آیات ۱۲۹و میا شیس شہدا کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے پروردگار کے پاس روزی دینے جاتے ہیں اور وہ اس برخوش ہوتے ہیں جو نے ہیں جو ان کو اللہ تعالی اپنے نفتل سے عطافر ماتے ہیں اور کم شریف میں اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ شہدا کی روحیں ہرے برندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں ، وہ جنت میں جہاں جاہتی ہیں چرتی چگتی ہیں اور وہ عرش سے بندھی ہوئی فانوسوں میں بسیراکرتی ہیں (مفکوق کا بابد اور دہ شری اس)

شیاطین سے ملنے والوں کے بعض احوال:

(۱) و وظلمانی (تاریک، سیاه) لباس پہنائے جاتے ہیں۔

(۱) ان کے لئے الی چیز یمتشکل کی جاتی ہیں جن ہے وہ میں لذتوں میں میعض حاجات پوری کرتے ہیں ہیں۔ جہنمیوں کوزتوم پیپ اورلہو کھانے کو ویا جائے گا اور جمیم پینے کو ، اسی طرح عالم برزخ میں بھی اکی حاجت روائی کی جاتی ہے۔

[٣] وصنف بهيميتُهم وملكيتُهم ضعيفتان، يَلحقون بالملائكة السافلة، لأسباب جبلية: بأن كانت ملكيتهم قليلة الا نغماس في البهيمية، غيرَ مذعنة لها، ولا متأثرة منها، وكُسْبِيّة: بأن لابستِ الطهاراتِ بداعية قلبية، ومكّنت من نفسها لإلهاماتٍ وبوارق ملكيةٍ.

فكما أن الإنسان ربما يُخلق في صورة الذكران، وفي مزاجه خُنُولة وميل إلى هيئات الإناث، لكنه لا يتميز شهوات الأنولة من شهوات الذكورة في الصّبا؛ إنما المُهمُّ حينئذ شهوة الطعام والشراب وحب اللعب، فيجرى حسبما يؤمر به من التوسَّم بسَمْتِ الرجال، ويمتنعُ عسمايُنهى عنه من اختيار إي النساء، حتى إذا شَبُّ ورجع إلى طبيعته الماجنة، اسْتَبَدَّ باختيار زيِّهنَّ، والتعوُّد بعاداتهن، وغلبت عليه شهوةُ الأُبْنة، وفعلَ ما يفعله النساء، وتكلم بكلامهن، وسمى نفسه تسمية الأنثى؛ فعند ذلك خرج من حَيِّز الرجال بالكلية.

فكذلك الإنسان قد يكون في حياته الدنيا مشغولاً بشهوة الطعام والشراب والعُلُمة وغيرها من مقتضيات الطبيعة والرسم، لكنه قريبُ المأخذ من الملا السافل، قوى الانجذاب إليهم؛ فإذا مات انقطعت العلاقات، ورجع إلى مزاجه، فلحق بالملائكة وصار منهم، وألهم كإلهامهم، وسعى فيما يسعون فيه؛ وفي الحديث: ﴿رأيتُ جعفر بن أبي طالب ملكًا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين﴾

وربما اشتغل هؤلاء بإعلاء كلمة الله، ونصر حزب الله؛ وربما كان لهم لَمُّةُ حير بابن آدم؛

وربما اشتاق بعضُهم إلى صورة جسابية اشتياقا شديدا، ناشئامن أصل جبلته، فَقَرَعَ ذلك بابًا من المثال، واختلطت قوة منه بالنسمة الهوائية، وصار كالجسد النوراني؛ وربما اشتاق بعضهم إلى مطعوم ونحوه، فأُمِد فيما اشتهى، قضاء لشوقه؛ وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبّهم يُرْزَقُونَ، فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه ﴾ الآية.

وبإزاء هؤلاء قوم قريب المأخذ من الشياطين جبلة: بأن كان مزاجهم فاسدًا يستوجب آراءً مناقضة للحق، منافرة للرأى الكلى، على طرف شاسع من محاسن الأخلاق؛ وكُسبًا: بأن لابست هيئات خسيسة، وأفكارًا فاسدة، وانقادت لوسوسة الشياطين، وأحاط بهم اللعن؛ فإذا ما توا لَجِقوا بالشياطين، وأبسوا لباسًا ظلمانيًا، وصُوِّر لهم مايقضون به بعض وطرهم من المَلاذً الخسيسة.

والأول ينتَّم بحدوث ابتهاج في نفسه، والثاني يعذَّب بضيق وغم، كالمخنث يعلم أن النُّووثة أسوأُحالاتِ الإنسان، ولكن لايستطيع الإقلاع عنها.

تر چمہ: (۳) اورایک (اور ) منم جن کی توت ملکیہ اور توت بہیہ دونوں کرور ہوتی ہیں، وہ نوگ (اگر نیک ہوتے ہیں قرب خیس اللہ کا ملا گلہ سافلہ کے ساتھ لل جاتے ہیں، فطری اسباب کی بناہ پر : بایں طور کہ ان کی توت ملکیہ بقوت بہیمیہ ہیں کم ڈو جند اول ہوں ہیں ہور کے والی ہوں ہور کہ ان کی تواب ہوں اورا کسائی اسباب کی بناء پر ، بایں طور کہ نفس کا قبلی تقاضے ہے یا کیزگ کے ساتھ تعلق رباہو، اورا دو گئے ہے تاہے ، اوراس کے مزاج ہیں بہرای اور کسی تھا ہو۔

الکس جس طرح یہ بات ہے کہ بھی انسان مردانی صورت ہیں پیدا کیا جاتا ہے، اوراس کے مزاج ہیں بہرای اور کسی اور کسی بھرای اور کسی بھرای اور کسی بھرای اور کسی بھرای اور کسی انسان مردانی صورت ہیں پیدا کیا جاتا ہے، اوراس کے مزاج ہیں بہرای اور کسی موتی ، اس کورتوں کے اطوار کی طرف مردوں کی روش اپنا نے کا تھم ورتوں کے اطوار کی طرف مردوں کی روش اپنا نے کا تھم وہ جوان ہوجا تا ہے، چلاز ہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب دیا جاتا ہے، وہ بران کر انسان ہوجا تا ہے تو وہ بازر ہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوجا تا ہے اور وہ اپنی از ابلی طبیعت کی طرف لوٹ جاتا ہے تو وہ مورتوں کی پوٹاک اختیار کرنے میں، اوران کی علی اور اپنا تا م مورتوں جیسار کی گیا ہے، اور ان کی انداز پر بولنے لگتا ہے، اور اپنا تا م مورتوں جیسار کی گیتا ہے، اور ان کی انداز پر بولنے لگتا ہے، اور اپنا تا م مورتوں جیسار کی گیتا ہے، ایک ان انداز پر بولنے لگتا ہے، اور اپنا تا م مورتوں جیسار کی گیتا ہے، اس اس وقت وہ مردوں کے زمرہ سے بالکل کی جاتا ہے۔

پس ای طرح انسان مجمی اپنی دینوی زندگی میں ، کھانے پینے اور پہنوت وغیرہ ، فطرت وعادت کے تقاضوں میں

مشغول رہتا ہے مگر وہ صلاحیت کے اعتبار ہے ملا سافل کے لگ بھٹ ہوتا ہے، اور وہ ان کی طرف بہت زیادہ ششوں رکھتا ہے، پس جب وہ مرجا تا ہے تو موانعات مرتفع ہوجاتے ہیں، اور وہ اپنے مزاج کی طرف لوٹ جاتا ہے تو فرشتوں کے ساتھول جاتا ہے۔ اور انہیں جس ہے ہوجا تا ہے اور انہی جیسے الہامات کیا جاتا ہے، اور ان کاموں میں لگ جاتا ہے جو وہ فرشتے کرتے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جعفر مالی اللہ عنہ کو بصورت فرشتہ، جنت میں فرشتوں کے ساتھ دور یوں سے اڑتے و کھا ہے۔

اور بھی بیلوگ اعلائے کلمۃ اللہ میں اور جزب اللہ (اللہ کی جماعت) کی مدوکر نے میں مشغول ہوتے ہیں ،اور بھی وہ حضرات کی انسان کو بچھ خیر پہنچاتے ہیں ،اور بھی ان میں ہے کوئی صورت جسمانی کا بے حد مشاق ہوتا ہے ، جوان کی فطرت کی جز سے پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اشتیاتی عالم مثال کا ایک درواز و کھنگٹا تا ہے ، اور عالم مثال کی ایک قوت موح ہوائی (نسمہ ) کے ساتھ مل جاتی ہے ،اور وہ نور انی جسم می بن جاتی ہے ۔ اور بھی ان میں ہے کوئی کھانے وغیرہ کی خواہش کرتا ہے ، لیس اس کے شوق کو پورا کرنے کے لئے اس کی خواہش میں کمک پہنچائی جاتی ہے ،اور اس کی طرف اس خواہش کرتا ہے ، لیس اشارہ آیا ہے : "اور جولوگ اللہ کی راہ میں گئے گئے ان کومر دہ مت خیال کرو ، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں ، اس کے پروردگار کے پاس ،روزی دیئے جاتے ہیں ، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نصل ان کے پروردگار کے پاس ، روزی دیئے جاتے ہیں ، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نصل سے عطافر مائی ہے " (آخرآ بیت تک بڑھے )

اوران لوگوں کے پالقائل ایک اور تم کے لوگ ہیں، جو صلاحیت کے اعتبار سے شیاطین سے لگ جمگ ہوتے ہیں،
فطری طور پر: اس طرح کے ان کا عزاج ایسا قاسد ہوتا ہے، جوالی یا تھی لازم جانتا ہے جو جن کے برخلاف ہوں، جو مفاد
کی سے متضاد ہوں، جو مکارم اخلاق سے کو سول دور ہوں ۔ اوراکت ابی طور پر: اس طرح کہ وہ فسیس حالتوں سے
اور فاسد خیالات سے تعلق رکھتے ہوں اور شیاطین کے وسوسوں کی تابعد اری کرتے ہوں اور لعنت نے ان کو گھر لیا ہو پس
جب وہ مرجاتے ہیں تو شیاطین کے ساتھ لل جاتے ہیں اور وہ ظلمانی (تاریک) لباس پہنائے جاتے ہیں، اور ان کے
جب وہ مرجاتے ہیں تو شیاطین کے ساتھ لل جاتے ہیں اور وہ ظلمانی (تاریک) لباس پہنائے جاتے ہیں، اور ان کے
لئے بعض وہ چیز ہیں متصور کی جاتی ہیں جن کے ذریعہ وہ فسیس لذتوں ہیں سے اپنی پھھ جاتے ہیں، اور تم وہ م کے لوگ
اور تم اول کے لوگ ان کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے ذریعہ راحیں پہنچائے جاتے ہیں، اور تم وہ م کے لوگ
اس سے بازمین آسکا۔

#### غات:

مكن من الشيئ: قدرت دينا، جن وينا، جماؤدينا .... توسّم به: علامت بنانا، بهجان بنانا .... السمت : راسته اورا بل خيروصلاح كي بيئت، جيد ما أخسن مسمت فلان إقلال كي حالت كن قدرا جهي ب مَجَن (ن) مُجُونًا:

تشريخ:

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عند آنخصور مینالئی کیا اور حضرت علی رضی الله عند کے حقیق بھائی اور ان سے دس سال بڑے ہیں، قدیم الاسلام ہیں، چمبیوی نمبر پراسلام آبول کیا ہے پہلے جبٹ کی طرف جرت کی سخی آب ہی کے دست مبارک پر جبشہ کے بادشاہ نجا شی رحمہ الله نے اسلام آبول کیا تھا، فتح نیبر کے موقعہ پر مدینہ کی طرف جرت کی ، حضرت ابو ہر برہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آنخصور مینالئی کی بعد افعنل الناس حضرت جعفر رضی الله عند ہیں۔ جمادی الا ولی آبھ میں ملک شام میں غزوہ موتد میں جالیس سال کی عمر میں، استی سے زیادہ زخم کھا کر شہادت پائی۔ ہیں۔ جمادی الا ولی آبھ کے دونوں ہاتھ کئے مینے اللہ تعالیٰ نے اس کے عض میں دو پر عنا بہت فرماتے ہیں، اس کے جمال چاہیں کا ورکن میں دو پر عنا بہت فرماتے ہیں، اس کے جمال جاہیں کہا اور کہا ہے ہیں، اس کے جمال کی عمر میں ہو ہے بہت ہیں دو ہو منا بہتے۔ کے دونوں ہاتھ کٹ کے خضا اللہ تعالیٰ نے اس کے عض میں بہت زیادہ مشابہ ہے۔ کہت ہیں دو ہو منا انہ کا وابوالمسا کین کہا کہ تھے۔ آنخصور مینائی تیکی کہا کہ میں بہت زیادہ مشابہ ہے۔

# چوهی شم

### توی بهیمیت اورضعیف ملکیت والوں کی مجازات

جن لوگوں کی قوت بہیمیہ قوی اور قوت ملکیہ ضعف ہوتی ہے، اور دونوں قو توں میں ہاہم مصالحت وموافقت ہوتی ہے۔ اور دنیا میں بیشتر لوگ ای تئم کے ہیں ۔۔ ان کے اکثر معاملات اس دنیا میں نسمہ (روح حیوانی) کے تالع ہوتے ہیں۔ نسمہ کا جسم پرراج ہے، بدن سے اس کا تدبیری تعلق ہے، وہ بدن میں ہرقتم کا تصرف کرتا ہے، اور بدن نے روئیں روئیں میں سرایت کے ہوئے ہے۔ اس کا جسم سے اس قدر قوی تعلق ہے کہ موت کے وقت بھی وہ تعلق ہا کلیڈ تم نہیں ہوتا، صرف تدبیری طور پرختم ہوتا ہے۔ اور وہمی اور خیالی تعلق باقی رہتا ہے۔

میلی ہوتا، صرف تدبیری طور پرختم ہوتا ہے۔ اور وہمی اور خیالی تعلق باقی رہتا ہے۔

میلوگ جب مرجاتے ہیں تو ان پر دوسری دنیا کی جگی ہی روشنی چکتی ہے، اور معمولی سے خیالات آنے لگتے ہیں، اور

التَوْرَبِيَالِيَّرُ

عالم قبر میں مجازات کی شکلیں مجھی خیالی صورتوں میں اور مجھی مثالی صورتوں میں مختف ہوتی شروع ہوتی ہیں ،اگر دنیا ہیں ان کا ملکوتی اعمال سے تعلق رہا ہے تو وہ ملکیت کے موافق اعمال بوقت نزع یا قبر میں ایسے خوبصورت فرشتوں کی صورت ہیں سامنے آتے ہیں ،جن کے ہاتھوں میں ریشم ہوتا ہے ، وہ نرم لیج میں بات چیت کرتے ہیں ، وہ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی وید ہی بزار نعتیں ہوتی ہے ، وہ جنت کی طرف ایک دروازہ وَ اکر ویتے ہیں ،جس سے جنت کی خوشہو میں آتے گئی ہیں ۔۔۔ اوراگران لوگوں کا تعلق ملکیت کے برخلاف کا موں سے رہا ہوتا ہے ، یا وہ موجب لعنت کا مرتے ہیں تو یہ ملکیت کے برخلاف کا موں سے رہا ہوتا ہے ، یا وہ موجب لعنت کا مرتے ہیں تو یہ ملکیت کے برخلاف کا موں سے دیا ہوتا ہے ، یا وہ موجب لعنت کا مرتے ہیں تو یہ ملکیت کے برخلاف کا موں سے دیا ہوتا ہے ، یا دوار ٹائ ہوتا ہے ، وہ ور درشت لیج میں بات چیت کرتے ہیں ،اور ان کی صورت ایک مروہ ہوتی ہے کہ ان کی دیوبی بذات خودا یک عذاب ہوتا ہے ، وہ وہ درشت لیج میں بات چیت کرتے ہیں ،اور ان کی صورت ایک مروہ ہوتی ہے کہ ان کی دیوبی بذات خودا یک عذاب ہوتی ہے ۔۔ الغرض کی ممال کہ کے لئے ہیں ۔ان کی فطری صلاح ہے کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کو دیوبی بذات خودا یک عذاب ہوتی ہے ۔۔ الغرض کی مراد ہی یا راحت رسانی کا فریضہ نجام دیں ۔ ان ملاکہ کو اہل قبور ان گی آتھوں سے دیکھتے ہیں ،گووہ دیا والوں گونظر نہ تکس

اس کی تفصیل ہے کہ روح ہوائی (نسمہ) کا بدن ہے تد ہیری تعلق ہوتا ہے، چیے بادشاہ کا ملک سے تد ہیری تعلق ہے۔ اورروح حیوائی (نسمہ) کی وجہ ہے بدن کو تین امتناعات واصل ہوتے ہیں، لینی امتناع تخریب، امتناع توریث اور احتاج مزوق جہ ہیں ہینی امتناع تخریب، امتناع توریث اور احتاج مزوق جہ ہیں ہوتے ، مال مرتانہیں، خواہ کتنا ہی عرصہ آ دی بہ ہوش رہے ، بدن مجھ سلامت رہتا ہے، اوراس کے مال کے مالک ورٹا عبیس ہوتے ، مال بدستوراس کی ملکست میں رہتا ہے۔ اوراس کی ازواج ہے کوئی تکاح نہیں کرسکتا، وہ بدستوراس کے مال کے مالک ورٹا عبیس بہتی ہیں۔ اور جب روح حیوائی بدن سے جدا ہوجاتی ہے تو بہتیوں امتناعات ختم ہوجاتے ہیں۔ اس لئے کہ دیر بدن باتی تہیں رہا، بدن سٹر نے لگتا ہے، مال کے ورثا مالک ہوجاتے ہیں اور ہوی عدت کے بعد دوسر شخص سے تکاح کر سکتی ہے۔ جیسے باوشاہ جب تک موجود ہوتا ہے۔ اس ملک پرامن رہتا ہے اوراگر باوشاہ مرجا کے اورکوئی اس کا قائم مقام شہورتو ملک کا اس وامان درہم برہم ہوجاتا ہے۔ اس ملک پرامن رہتا ہے اوراگر باوشاہ مرجا کے اورکوئی اس کا قائم مقام شہورتو ملک کا اس وامان درہم برہم ہوجاتا ہے۔ اس ملک پرامن رہتا ہے اوراگر باوشاہ مرجا کے اورکوئی اس کا قائم مقام شہورتو ملک کا اس وامان درہم برہم ہوجاتا ہے۔ اس ملک پرامن وامان کی وفات کے بعد پہلے قائم مقام کا اعلان کیا جاتا ہے، پھر باوشاہ کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے۔

غرض موت سے نسمہ کا بدن سے تدبیری تعلق شم ہوجا تا ہے، گر وہمی یعنی خیال تعلق ہاتی رہتا ہے، جیسے نیدیفون کا ب شارنمبروں سے بیک وقت تعلق ہوتا ہے۔ بیروہمی تعلق کی مثال ہے، جس کی تفصیل میلے گذر پیجی ہے۔

اس چوتی شم کے لوگوں کی پہپان یہ ہے کہ وہ روح اورجہم کوایک ہی چیز بیجے ہیں اگرجہم کوروندا جائے یا کا ناجائے تو وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ روح کے ساتھ کیا گیا ، بلکہ وہ جہم کواصل سجھے ہیں اور روح کو بدن کا عین سجھے ہیں جیسے معتز لہ صفات باری کوعین باری تعالی سجھتے ہیں ، یا روح کوایک عارضی چیز سجھتے ہیں ، جیسے خوشی ، تمی انسان کو عارض ہوتی ہے۔ای طرح وہ روح کو بھی ایک عرض خیال کرتے ہیں ، جواجسام پر طاری ہوتی ہے۔اگر چہوہ زبان ہے اساتذہ

- الْتَوْرَبِيالِيْرُوْ

جُلدِاقَك

کی تقلید میں یا معاشرہ کی ریت اور قوم کے مسلمات کے پیش نظر اس کے خلاف مہیں، یعنی یے مہیں کہ انسان در حقیقت روح کا نام ہے، اور بدن تو محض روح کی سواری ہے، گران کے دل کی تھاہ میں وہی عقیدہ ہوتا ہے جواو پر ندکور ہوا۔

غرض حقیقت حال تو بہ ہے تکر عام لوگ روح اور بدن میں فرق نہیں کرتے ، وہ دونوں کوایک ہی چیز بیجھتے ہیں ، بہ سب چوتھی قتم کےلوگ ہیں ،اورانہی کی مجازات کا بیان چل رہاہے۔

اس کے بعد جانتا جاہے کہ عالم (جہاں) دو ہیں، ایک ہمارا یہ جہاں، جہاں ہم اس وقت ہیں، دوسرا وہ جہاں، جبال ہم قیامت کے بعد علی ہوں گے، جہال جنت اور جہنم ہیں، بدوونوں جہاں فی الحال موجود ہیں۔اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ،اور جب و در کان ہوتے ہیں تو ان کے درمیان حد فاصل بھی ہوتی ہے۔ جس کا نام عالم برزخ اور عالم قبر ہے۔ بیصد فاصل طرفین کے احکام کا مجموعہ ہوتی ہے، جیسے دھوپ اور سایہ کے درمیان ایک نقطہ اشتر اک ہے، جس میں سایہ کے بھی احکام ہوتے ہیں ،اور دھوپ کے بھی ۔ نیز حدفاصل کوئی مستقل چیز نبیس ہوتی ،طرفین کا مجموعہ ہوتی ہے، البت طرفین میں ہے کسی ایک کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ عالم برزخ کا بھی ہماری اس و نیا ہے قریبی تعلق ہے، وہ اس دنیا کا بقیداورضمیر ہے،اس لئے دہاں عالم آخرت کے احکام بہت خفیف ظاہر ہوتے ہیں، جیسے شکم ماور کی زندگی عالم ارواح اور ہمارے اس عالم اجساد کے درمیان ایک برزخی زندگی ہے، مرشکم مادر کی بیزندگی عالم ارواح کا بقیہ (آخری حصہ) نبیس ہے، بلکہ جارے اس عالم اجساد کا ابتدائی حصہ ہے، اس وجہ سے عالم ارواح کے احکام وہاں بس برائے نام ظاہر ہوتے ہیں، وہال پورے احکام ہماری اس ونیا کے ظاہر ہوتے ہیں، مال جو پھے کھاتی چی ہے، اور حتی مہنتی ہے، پڑھتی سوچتی ہے،اس سب کے اعظمے برے اثر است جنین پر پڑتے ہیں۔البتہ یہاں کے پورے احکام وہاں ظا ہر بیں ہوتے ، بچہ براہ راست غذائبیں لے سکتا ۔۔ ای طرح عالم برزخ بھی دوجہانوں کے درمیان کی آ ژےا در دہ اس دنیا کا بقید لیمن ضمیمہ ہے اس لئے عالم آخرت کے احکام وہاں ملکے ظاہر ہوتے ہیں ،ای کوروایات میں جنت وجہنم ك طرف در يج كھولنے تعبير كيا ہاور شاه صاحب رحمه الله في اى كو " برده كے يجھے علوم ليكنے" تعبير كيا ہے۔ عالم برزخ اورعالم آخرت میں ایک فرق بیجی ہے کہ جس طرح ہماری اس دنیامیں انفرادی احکام ۔۔۔جو ہر ہر فرو كساته مختص بي - ظاهر موتے بين اى طرح عالم برزخ بين بھى انفرادى احكام ظاہر موتے بين، كيونك وه عالم اى عالم كابقيه باور قيامت كون اوراس كي بعدنوى احكام ظاهر مول كيه سورة لين آيت ٥٩ من ب ﴿ والمنسساذُ وَا النبومَ أَيُهَا الْمُعَجْرِهُونَ ﴾ (اورا \_ يجرمو! آج (الل ايمان ) الگ بوجاد) كونك الل ايمان كوجنت بين بهجنا ب اور مجرمول كودوز خيس \_ سورة مرجم آيت ٨٥ بيل به و في فره في خيصُ الْمُعَتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمِنِ وَفَادَ ﴾ (جس دن جم متقيول كورحمان كى طرف مبمان بنا كرجم كري كے ) اور سورة الزمر آيت الا بيل ہے: ' جو كافر جيں وه جہنم كى طرف كروه كروه بنا كر جنت كى كروه بنا كر بائك جائيں گئ ۔ اور آيت ٢٠ ميل ہے: ' جو لوگ آپ رب ہے ڈرتے تنے، وه كروه كروه بناكر جنت كى طرف روان كے جائيں گئ ۔ اور آيت ٢٠ ميل اشاره ہے كہ قيامت بي اور اس كے بعد مجموى احكام ظاہر بول ك، انظرادى احكام باقى نہيں رہيں ہے، جوابات بھى الگ الگ و بينے جاتے ہيں، گر جب نتيجد احتمان كا فيصد نكان جاتا ہے، جوابات بھى الگ الگ بوئے جاتے ہيں، مُر جب نتيجد احتمان كا فيصد نكان جاتا ہے تو مجموع كا لى ظ كر كے جاتے ہيں، گر جب نتيجد احتمان كا فيصد نكان جاتا ہے تو مجموع كا لى ظ كر كے جاتے ہيں، گر جب نتيجد احتمان كا فيصد نكان جاتا ہے تو مجموع كا لى ظ كر كے جاتے ہيں، گر جب نتيجد احتمان كا فيصد نكان جاتا ہے تو مجموع كا لى ظ كر كے جاتے ہيں، گر جب نتيجد احتمان كا فيصد نكان جاتا ہے تو مجموع كا لى ظ كر كے جاتے ہيں، گر جب نتيجد احتمان كا فيصد نكان جاتا ہے تو مجموع كا كى ظ كر كے جاتے ہيں، گر جب نتيجد احتمان كا فيصد نكان جاتا ہے تو مجموع كا كى ظ كر سے جوابات ہيں آر ہى ہے۔

[3] وصنف هم أهل الاصطلاح: قوية بهيميتهم، ضعيفة ملكيتهم؛ وهم أكثر الناس وجودًا، يكون غالبُ أمورهم تابعًا للصورة الحيوانية، المجبولة على التصرف في البدن، والانهماس فيه، فلايكون الموتُ انفكاكا لنفوسهم عن البدن بالكلية، بل تنفَكُ تدبيرًا، ولاتنفك وهمّا، فتعلم علمًا مؤكّدًا بحيث لا يخطر عندها إمكان مخالفه — أنها عينُ البحسد، حتى لو وُطئ الجسدُ، أو قُطع ، لأيقنت أنه فعل ذلك بها؛ وعلامتُهم: أنهم يقولون من جدر قلوبهم: أن أرواحهم عينُ أجسادهم، أو عرضٌ طارٍ عليها، وإن نطقت السنهم لتقليد أورسم خلاف ذلك.

فأولئك إذا ماتوا برق عليهم بارق ضعيف، وتراءى لهم خيال طفيف، مثل مايكون هنا للمرتاضين، وتتشبح الأمور في صُور خيالية تارة، ومثالية خارجية أخرى، كما قد تتشبح للمرتاضين؛ فإن كان لابس أعمالاً ملكية دُس علم الملايمة في أشباح ملائكة حسان الوجوه، بأيديهم الحرير، ومخاطبات وهيئات لطيفة، وقُتح باب إلى الجنة، تأتى منه روائحها؛ وإن كان لابس أعمالاً منافرة للملكية، أو جالبة لِلْلَعْنِ، دُسٌ علم ذلك في أشباح ملائكة سُود الوجوه، ومخاطبات وهيئات عنيفة، كما قد يُنَسُّ الغضبُ في صورة السباع، والجبنُ في صورة الأرنب.

وهنالك نفوس ملكية استوجبَ استعدادُهم أن يُوَكُلُوا بمثل هذه المواطن، ويُؤمروا بالتعذيب أو التنعيم، فيراهم المبتلى عيانا ، وإن كان أهل الدنيا لايرونهم عيانا.

واعلم أنه ليس عالم القبر إلا من بقايا هذا العالم، وإنما يترشح هنالك العلوم من وراء حجاب؛

وإنما تنظهر أحكامُ النفوس المختصةُ بفرد دون قرد بخلاف الحوادث الحشرية، فإنها تظهر عليها، وهي فانية عن أحكامها الخاصة بفرد فرد، باقيةٌ بأحكام الصورة الإنسانية، والله اعلم.

مر جمہ: (٣) اورا یک (اور) قتم ہے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں۔ جن کی قوت بیمیے قوی اور قوت ملکی ضعیف ہے، اور وہ بیشتر لوگ ہیں پائے جانے کا متبارے ان کے اکثر امور (و نیا ہیں ) اُس روح حیواتی کے تابع ہیں، جو بدل ہیں تصرف کرنے کے لئے اور بدن میں ڈو بنے کے لئے بیدا کی گئی ہے۔ پس موت کے وقت ان کی ارواح ان کے جسمول سے بالکلیہ جدانہیں ہوتیں، بلکہ تدبیری طور پرجدا ہوتی ہیں، اور خیل طور پرجدانہیں ہوتیں۔ پس وہ تفوی پختہ طور پرجانج ہیں ۔ اس طرح کا س کے برخلاف کا مکان تک ان کے دل میں نہیں گزرتا ۔ کہ وہ ارواح ببینہ جم میں ، چی کہ اگر جسم روندا جاتا ہے یا کا ناجاتا ہے، تو وہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ بیہ معامدان کی دارواح کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اوران لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دل کی تھا ہے کہ وہ ارواح کی بنا ہے۔ اوران لوگوں کی نشانی ہوتے ہیں۔ اُس جے دول کی تھا ہے کہ وہ اور کی بنا ہے۔ اوران لوگوں کی نشانی ہوتے ہیں۔ اُس جے دول کی تھا ہے۔ آتھا یہ کے طور پر یاریت رواح کی بنا ہے۔ اس کے برخلاف کہیں۔

پس جب بیاوگ مرجاتے ہیں تو اُن پرخفیف کی روشی چنگی ہے، اور جلکے سے خیالات ان کو ظر آتے ہیں، جیسا کہ بعض ریاضت کرنے والوں کو بہاں نظر آیا کرتا ہے۔ اور ( نالم برزخ ہیں مجازات کے لئے بھی متشکل ہوتی ہیں۔ پس میں اور بھی مثالی صورتوں ہیں متشکل ہوتی ہیں، جیسا کہ بعض ریاضت کرنے والوں کے لئے بھی متشکل ہوتی ہیں۔ پس اگراس شخص کا ملکوتی اعمال سے تعلق رہا ہوتا ہے تو موافقت کا علم ایسے خوبصورت فرشتوں کی شکل ہیں چھپایا جاتا ہے، جن کے باتھوں میں ریشم ہوتا ہے، جونرم لہج ہیں بات چیت کرتے ہیں، اور اچھی ہیئت میں نظر آتے ہیں، اور جنت کی طرف ایک ورواز ہوا کیا جاتا ہے، جس سے جنت کی خوشبو کی آتی ہیں ۔ اور اگراس شخص کا ملکیت کے برخلاف کا موں سے یالعنت کو تو ہیں ہوتا ہے، جو سے یالعنت کو تھینے والے کا موں سے تعلق رہا ہوتا ہے تو اس علم کو سیاہ چبرے والے فرشتوں کی شکل ہیں چھپایا جاتا ہے، جو درشت لہج ہیں بات چیت کرتے ہیں، اور برد وی فرگوں کی صورت میں چھپائی جاتی ہے۔ شکل ہیں، اور برد وی فرگوں کی صورت میں چھپائی جاتی ہے۔ شکل ہیں، اور برد وی فرگوں کی صورت میں چھپائی جاتی ہے۔

اور دہاں (بینی نفس الامر میں) ایسے ملکی نفوس میں ، جن کی استعداد لازم جانتی ہے کہ ان کواس جیسے مواقع میں مقرر کیا جائے۔اوران کومز اوسینے کا باراحتیں پہنچانے کا حکم دیا جائے ، پس معذب آ دمی اُن کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، اگر چہ دنیا والے ان کومرگی آنکھول سے نہیں ویکھتے۔

اور جان لیں کہ عالم قبرای عالم کا بقیہ ہے۔اور وہاں علوم (اوراحکام) پر دہ کے پیچھے ہے ٹیکتے ہیں۔اور نفوس کے صرف وہ احکام ظاہر ہوتے ہیں جو ہر ہر فرد کے ساتھ مختص ہیں، قیامت کے واقعات کے برخلاف، پس وہ واقعات



نفوس پرطاہر ہوں گے درانحالیکہ وہ فتا ہونے والے ہوں گے اپ ان احکام سے جو ہر برفرد کے ساتھ خاص ہیں ، یاتی رہنے والے ہوں شے نوع انسانی کی صورت کے احکام کے ساتھ ، یاتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

#### تشريح

- (۱) عرض: وہ ممکن نے جو کسی کل میں پایا جائے یعنی وہ پائے جانے میں، ہاتی رہنے میں اور مشمکن ہونے میں ک محل کامختاج ہو، جیسے کپڑے کی سیاہی اور سفیدی وغیرہ۔اعراض نو ہیں، جن کی تفصیل معین الفلسفہ ہے ہیں ہے۔۔۔۔ شوصاحب کی مرادیہ ہے کہ چوتھی قتم کے لوگ ارواح کوجو ہر نہیں مانے، بلکہ عرض مانے ہیں۔جو قیام اور بقاء ہیں جسم کی مجتاج ہوتی ہیں۔
- (۲) مرتاض: وو حضرات ہیں جوعباوات میں سخت محنت اور حقائق ایمانی میں غور وفکر کرتے ہیں، ان پر خفیف می روشن کس طرح چیکتی ہے؟ اور ان کوالقد تعالی اور آخرت کے بارے میں ملکے سے خیالات کیا آتے ہیں؟ اور عالم آخرت کے امور ان کے سمان کے علاوہ کے لئے ان کو کے امور ان کے سمان کے علاوہ کے لئے ان کو سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا کے میں جیز مثال میں نہیں چیش کرئی جا ہے جوخود مسئلہ ہو، مثال تو مسئلہ کی وضاحت کے لئے ہوتی ہوتی ہے، اس لئے میں نے بیر مثال نہیں چھیڑی۔
- (۳) خیالی صورتیں؛ جیسے بیداری یاخواب کے نصورات جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور مثالی خارجی (۳) خیالی میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور مثالی خارجی (صورتیں) جیسے کوئی شخص سامنے آیا اور کچھ کہ کریا مدوکر کے ایک وم غائب ہوگیا، بیمثالی صورت ہے اور وہ خارج میں یائی جاتی ہے گرچونکہ وہ مادی نہیں، اس لئے غائب ہوجاتی ہے۔
- (٣) ذمن (ن) الشيئ تحت التواب: دهنسانا، چهيانا ... يبال مراديب كرآدي في في ايل جوا عال كخ بيل، ده ملكت كشايان شان بيل ياس من منفاد بيل، يموافقت يا ناموافقت كالم آدى كو عالم برزخ بيل طاكدى شكول كذر بعد بهوتا ب، ان كي صورتول بيل بيلم چهياد يا جا تا ب، ان كود كيفت بى آدى بجه جا تا ب كهيل كرتم ك كام كرك آيابول ادريد اشاره به ببت كي حديثول كي مضمون كي طرف كدموس كي روح قبض كرف كوفر شنة كلم كرك آيابول ادريد اشاره به ببت كي حديثول كي مضمون كي طرف كدموس كي روح قبض كرف كوفر شنة كلم من حال من آتے بيل ادر كافر كساتھ بوقت مرك قرشته كيام عالم كرتے بيل معديثيل مفكلو قشريف كتاب البخ نز، باب مايقال عند عن حضوه العوت على طاحظ فرما كيل ...
- (۵) اس عبارت میں چند تسمحیحات کی گئی ہیں: (الف) فتعلم علمًا مؤکدًا: اصل میں فتعلم علمًا من کدا تھا (۵) اس عبارت میں چند تسمحیحات کی گئی ہیں: (الف) طادِ : مطبوعہ میں طادِ می تھا (و) عنیفة: مطبوعہ میں عنفیة تھا (ج) عن أحكامها سے بہلے واوتھا: برسب تصحیحات مؤط کرا جی سے ہیں۔



#### باب \_\_\_\_

### قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے اسرار ورموز

خسو (ن بن) عَشْرُ اکِنوی معتی بین جع کرنا۔ اوراصطلاح بین ہوم المحشّر قیامت کون کو کہتے ہیں، کیونکہ اس دن میں اولین وآخرین جع کئے جا کیں گے۔ اس دنیا میں لوگ آر سالا (گروہ گروہ) آرہے ہیں۔ جب اس دنیا کا آخری دن (الیوم الآخو) آئے گاتو پہلے تمام گلوقات خم کردی جا کیں گی۔ چردوسری مرتبصور نیمونکا جا گائی تمام گلوقات دو باروزندہ ہوکر میدان حشر میں جع ہوجا کیں گی۔ مُسحفَّ و (شین کے ذیراورزیر کے ساتھ) لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ۔ مُسحفَّ و اللہ میں کے دیراورزیر کے ساتھ) لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حشر کا لفظ عام استعمال کیا ہے۔ دو بارہ زندہ ہونے سے لے کر جنت وجہنم کی اہدی زندگی تک سب کولفظ حشر سے تعییر کیا ہے ۔ اس باب بیں بھی تمبید ہے۔ پہلے پانچ یا تیں بیان کی ہیں، پھراصل اہدی زندگی تک سب کولفظ حشر سے تعییر کیا ہے ۔ اس باب بیں بھی تمبید ہے۔ پہلے پانچ یا تیں بیان کی ہیں، پھراصل مدگی شروع کریں گے۔

#### س پهل بات

موت کے بعدافقر اوی احکام جمتم ہوجاتے ہیں، صرف نوعی احکام ہاتی رہے۔
مرنے کے بعدرووں کا ایک مرکز ہے، جس کی طرف تمام روس سن جاتی ہیں، جسے سفن طیس او ہے کو سینی ایتا ہے،
وہ مرکز بھی روحوں کو اپنی طرف سینی ایتا ہے، وہ مرکز حظیرة القدی (بارگاہ مقدی) ہے۔ وہاں نوع انسانی کی صورت پائی جاتی ہے، جس کے بہت سے منداور زبانیں ہیں، وہ مختلف بولیاں بوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (دیکھنے میتا اور وح اعظم کا بیٹس میتا وہ اس میان کا ایس صورت کا نام 'انسان اکبر' ہے اور 'روح اعظم' 'بھی ، اور روح اعظم کا بیٹس میتا و عالم مثال میں ہے یا ذکر لینی اور محفوظ میں، آپ جو جا جی تعییر اختیار کریں۔ جب روسی اجسام کی جا دروں سے مجرد ہوجاتی ہیں تو وہ روح اعظم کے پاس پہنی جاتی ہیں، وہاں جہنے کے بعد انظرادی خصوصیات نے تم ہوجاتی ہیں، مرف توی خصوصیات یا تی رہ جاتی ہیں، وہاں جہنے کے بعد انظرادی خصوصیات نے تم ہوجاتی ہیں، مرف توی خصوصیات یا تی رہ جاتی ہیں۔

اس كي تفصيل بيه المراجم المراجم كي جيزي بين: انفرادي خصوصيات اوراجما كي خصوصيات:

انفرادی خصوصیات: ده بین جن کی دجہ ہے بعض افراد بعض ہے ممتاز ہوتے بیں۔ان کو تخصات بھی کہتے ہیں،مثلاً ہر فرد کا ناک نقشہ، خدوخال ، قند وقامت اور انداز مختلف ہوتا ہے ، جو اس کو دوسرے افراد سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ سب انفرادی خصوصیات ہیں ، جومر نے کے بعد ختم ہوجاتی ہیں۔



اجتماعی خصوصیات: وہ ہیں جوتمام افراد میں مکسال طور پر پائی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ الیمی چیزیں نوع کی وجہ ہی ہے ہو ہوسکتی ہیں۔ حدیث میں جوفر مایا گیا ہے کہ:''ہر بچے فطرت (اسلامی) پر بیدا ہوتا ہے'' بینوع تھم کا بیان ہے، جوتمام افراد میں پایا جاتا ہے، کوئی فرداس سے خالی نہیں (بیحدیث بخاری شریف کتاب البتائز میں ہے فتح الباری ۲۳۲۳) اور نوعی چیزیں دوشم کی ہیں: ظاہری اور ہاطنی:

ظاہری چیزیں: جیسے ہرنوع کی بناوٹ بختلف ہے، رنگ بشکل اورجہم کی مقدار متفاوت ہے، ای طرح ہرنوع کی آواز بھی علی ہو ہے۔ یہ بنام امورنوع کے ظاہری احکام ہیں بینی نوع کا جو بھی فرو ہنوع کی عطا کر وہ بیئت پر پایا جائے گا اس میں بید ہا تیں ضرور ہوں گی ، کوئی فردان با تول سے خالی نہ ہوگا۔ البت اگر ماڈہ کے نقص کی وجہ سے کوئی فرد ہ تص الخلقت بیدا ہوتو وہ دو سری بات ہے۔ مثل انسان کا قد سیدھا ہوگا لین وہ دو پیروں پر کھڑا ہوگا، وہ ناطق ہوگا لین الفاظ کے ذریعہ مافی الضمیر سمجھے گا اور سمجھا ہوا ہوگا ، وہ ہنہنا نے والا اور بال دار کھا ل

باطنی چیزی: جیسے ہرنوع کا ادراک (سمجھنا) مختلف ہوتا ہے، معاش (زندگی گزارنے) کے طریقے جدا ہوتے ہیں اوراپ نک پیش آنے والے واقعات سے خمٹنے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں ،کوئی سینگ مارتا ہے تو کوئی لات ، رتا ہے ، کوئی کا فنا ہے تو کوئی لات مرتا ہے ، کوئی کا فنا ہے تو کوئی لات مرتا ہے ، کوئی کا فنا ہے تو کوئی کا فنا ہے ، خرض ہرنوع اپنا طریقہ کہ افعت جانتی ہے اور وہ طریقہ ہرنوع کا مختلف ہے۔ شہد کی تھیوں کے احوال میں ٹور کیجئے یا چڑیوں کے احوال پر نظر ڈالیے تو آپ کو احوال کا بیا ختلا ف عیال نظر آئے گا۔ یہ تمام امور صورت نوعیہ کے نقاضے سے ہیں اور نوعی احکام ہیں۔

غرض موت کے بعد جب رومیں اپنی بارگاہ کی طرف سمٹ جاتی ہیں تو انفرادی احکام، جیسے ہر فرد کے شخصات، وہاں پہنچ کر ختم ہوجاتے ہیں۔اور نوعی احکام خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، وہاں چہنچ کے بعد باتی رہ جاتے ہیں۔ای طرح وہ احکام جن پر نوع کی جانب عالب ہوتی ہے بعنی گودہ نوعی احکام نہیں ہوتے، مگر عموم ولزوم کی وجہ سے نوعی احکام جسے ہوج سے ہیں، جسے مؤمنین کا ایمان اور کھار کا فراور منافقین کا نفاق، بینوعی احکام جیسے ہیں، یہ بھی باتی رہتے ہیں۔
یوٹ نے ہیں، جیسے مؤمنین کا ایمان اور کھار کا کفراور منافقین کا نفاق، بینوعی احکام جیسے ہیں، یہ بھی باتی رہتے ہیں۔
نوٹ نروح اعظم کی طرف ارواح کا سمٹنا جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ تیسری بات کے حمن میں تفصیل سے آر باہے۔

#### ﴿باب ذكرشيئ من أسرار الوقائع الحشرية

اعلم أن للأرواح البشرية حضرةً تنجَذِب إليها انجذابَ الحديد إلى المَغْناطِيْس؛ وتلك الحضرةُ هي حظيرة القُذْس: محلُّ اجتماع النفوس المتجرَّدة عن جلابيب الأبدال ،بالروح

< (مَرَوْرَبِبَالْيِرَزُرِ ﴾ <

الأعظم الذى وصَفه النبى صلى الله عليه وسلم بكثرة الوجوه والألسُن واللغات؛ وإنما هو تشبح لصورة نوع الإنسان؛ في عالم المثال،أو في الذكر — أيَّامًا شنت فقل - ومحلُّ فنانها عن المتأكد من أحكامها الناشئة من الخصوصية الفردية، وبقائها بأحكامها الناشئة من النوع، أو الغالب عليها جانب النوع.

و تفصيلُه: أن أفراد الإنسان لها أحكام يمتاز بها بعضُها من بعض، ولها أحكام تشترك فيها جُمملَتُها، وتتوارد عليها جميعُها، ولاجرم أنها من النوع، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ كُل مولود يولد على الفطرة﴾ الحديث.

وكل نوع يختص به نوعان من الأحكام:

أحدهما: النظاهرةُ، كالنِعلقة، أى اللون والشكل والمقدار، وكالصوت، أي فرد وجد منه على هيئة يُعطيها النوع، ولم يكن مُخدَجًا من قِبَلِ عصيانِ المادة، فإنه لابد يتحقق بها، ويتوارد على هيئة يُعطيها النوع، ولم يكن مُخدَجًا من قِبَلِ عصيانِ المادة، فإنه لابد يتحقق بها، ويتوارد عليها؛ فالإنسانُ مستوى القامة، ناطق، بادى البَشَرَة؛ والفرسُ مُعْوَجُ القامة، صاهِلُ، أشْعُرُ، إلى غير ذلك مما لاينفك عن الأفراد عند سلامة مزاجها.

وثانيهما: الأحكام الباطنة، كالإدراك والاهتداء للمعاش، والاستعداد لما يَهُجُمُ عليها من الوقالع؛ فلكل نوع شريعة: ألا ترى المنحل كيف أوحى الله تعالى إليها أن يَتَبُعَ الأشجار، التأكل من ثمراتها، ثم كيف تتخذ بيتًا يجتمع فيه بنونوعها، ثم كيف تجمع العسل هنالك؟ وأوحى إلى العصفور أن يرغب الذكر في الأنثى، ثم يتخذا عُشًا، ثم يَحْضُنا الْبَيْض، ثم يَوْفًا الفراخ، ثم إذا نهضت الفراخ عَلمها أين الماء؟ وأين الحبوب؟ وعلمها ناصِحَها من عدوها، وعلمها كيف تفرمن السنور والصياد؟ وكيف تنازع بني نوعها عند جلب نفع أو دفع عند جلب نفع أو دفع صر؟ وهل تَظُنُّ الطبيعة السليمة بتلك الأحكام أنها لاترجع إلى اقتضاء الصورة النوعية؟

ترجمہ: دا تعات حشر کے کھامرار درموز کا بیان: جان کیں کہ اٹسانی روحوں کے لئے ایک ایسی بارگاہ ہے، جس کی طرف روحیں تھے جاتی ہیں۔ مغناطیس کی طرف لو ہے کے تھینے کی طرح ، اور وہ بارگاہ ، وہ حظیرۃ القدس ہے: جو بدن کی چا دروں سے بخر در زنگا) ہونے کے بعدر دحوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، اس روح اعظم کے ساتھ جس کو منصف کیا ہے رسول اللہ مِنالِنَظَائِیْلِ نے بہت ہے مونہوں ، زبانوں اور بولیوں کے ساتھ ۔ اور وہ روح اعظم نوع انسانی کی صورت کا تعمل رہا یا جاتا ہے ، عالم مثال ہیں ، یا ذکر لینی لوح محفوظ ہیں جو جا ہیں آ پہیراختیار کریں ۔ اور وہ (حظیرۃ القدس) انفرادی خصوصیت سے بیدا ہونے والے احکام میں سے موکد ( پختہ ) احکام کے فتا ہونے کی جگہ ہے، اور نوع

کی ہوجہ سے پیدا ہونے احکام، یا جن احکام پرنوع کی جہت عالب ہے، ان احکام کے ساتھ باتی رہنے کی جگہ ہے۔
اوراس کی ( یعنی انفرادی اور نوعی احکام کی ) تفصیل ہیہ کہ انسانی افراد کے لئے پچھاحکام تو وہ ہیں جن کی وجہ سے بعض افراد بعض سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے احکام ہوئیں ن میں ان کے سمارے افراد شریک ہوتے ہیں، اور ان احکام پر سارے افراد انسانی مشفق ہوتے ہیں۔ اور اس کی طرف اور ان احکام پر سارے افراد انسانی مشفق ہوتے ہیں۔ اور سیاتی امرے کہ وہ احکام نوع کی وجہ سے ہیں۔ اور اس کی طرف رسول اللہ میں تعظیم کے اس اس استادہ میں اشارہ ہے کہ جو تے ہیں۔ اور ہرنوع کے ساتھ دوقتم کے احکام مخصوص ہوتے ہیں۔ اور ہرنوع کے ساتھ دوقتم کے احکام مخصوص ہوتے ہیں۔

ان میں سے ایک: ظاہری احکام ہیں، جیسے بناوٹ لیمنی رنگ، شکل اور مقد ار، اور جیسے آواز: نوع کا جو بھی فرد، نوع کی عطا کردہ ہیئت پر پایا جائے گا، اور وہ ماڈ ہ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے ناقص نہ ہوگا، تو وہ ضرور احکام ظاہرہ کے ساتھ پایا جائے گا، اور اُن احکام پر منفق ہوگا، پس انسان سید ھے قد والا، ناطق اور کھلی کھال والا ہوگا۔ اور گھوڑا کی قامت، ہنہنا نے والا اور بال وارکھال والا ہوگا۔ ورکھوڑا کی قامت، ہنہنا نے والا اور بال وارکھال والا ہوگا، وغیرہ وہ با تیں جونوع کے افراد سے، مزاج کی درئیگی کے وقت، جدانہیں ہوتیں۔

اوران میں سے دوسر ہے: باطنی احکام ہیں، جیسے ادراک (سجھنا) اور معاش (زندگی گزرائے) کی راہ یان اوران مواقع سے کے لئے تیار ہونا جواس پراچا تک آپڑتے ہیں۔ پس ہرنوع کے لئے ایک قانون ہے، کیا آپ شہد کی تھیوں کو منہیں ویکھتے ، کس طرح اللہ تعالی نے ان کی طرف وقی کی ہے کہ وہ درختوں کو تلاش کریں پھران کے بھلوں میں سے کھا ئیں، پھروہ کسے بنائیں، پھروہ ونوں سیس شہر؟ ۔۔۔۔ اور وی کی اللہ تعالی نے بنائیں، پھر دونوں انڈے سیکس، وی کی اللہ تعالی نے بنائیں کی طرف کے زر، مادہ کی طرف راغب ہو، پھر دونوں آشیا نہ بنائیں، پھر دونوں انڈے سیکس، پھر دونوں انڈے سیکس، کھردونوں آشیا نہ بنائیں، پھر دونوں انڈے سیکس، کھردونوں چوزوں کو چا تھیں کہ جانی کہاں ہے؟ اور فد کہاں ہے؟ اور وہ اس کو سکھلائیں کہ دہ بلی کہاں ہے؟ اور فد کہاں ہے؟ اور وہ اس کو سکھلائیں کہ دہ بلی اور شکاری سے س طرح بھا گے؟ اور جلب منفعت کے وقت یا دفع مصرت کے وقت وہ اپنی نوع کے افراد سے کسے لڑے؟ اور کیا فطرت سلیمان احکام اور جلب منفعت کے وقت یا دفع مصرت کے وقت وہ اپنی نوع کے افراد سے کسے لڑے؟ اور کیا فطرت سلیمان احکام کے بارے میں گمان کرتی ہے کہ وہ صورت نوعیہ کے جانے کی طرف شییں کو شیخ ؟

#### لغات:

جَـذَبه إليه : كَثِيْجًا، إِنْجَذَبَ : كَيْ جَابًا .... الجُملة مجموع ..... زَقَّ (ن) السطائر فَرْخه: دُورْ \_ كو دِكَانا ، حضَنَ (ن) حَضْنًا وَحضَانَةً الطير بَيْضَه: الله \_ يينا (يائي مجبول)

تركيب:محلُّ فنائها كا محلُّ اجتماع پرعطف ہے..... بقائهاكا فنائها پرعطف ہے ، ، كل نوع مبتداً اور جملہ بختص قبرہے۔

- ﴿ أَوْسَوْمَ بِيَنْظِيرَ لِهِ ﴾-

### دوسری بات

## نوع کے افراد میں نوعی احکام کا پایاجانا کمال ہے

کسی بھی نوع کے افراد کی نیک بختی ( کمال ) یہ ہے کہ اس میں نوعی احکام پورے پورے پائے جا تمیں افراد کا ما ذہ نوع کے احکام کی نافر مائی ندکر ہے، مثلاً عمدہ بھینس وہ ہے جوخوب دود ھودے، اچھا گھوڑ اوہ ہے جس میں گھوڑے کی تمام خوبیاں پائی جا ئیں ، اعلی درجہ کی چھری تکوار وہ ہیں جو بہترین کاٹ کریں، اور کالل انسان وہ ہے جس میں کمال عبودیت ہو۔ غرض جس فرد میں جس قدر نوعی احکام پائے جا ئیں گے، وہ فردای قدر کامل ہوگا۔ اور اگر کوئی فردنوی احکام پائے جا تمیں گے، وہ فردای قدر کامل ہوگا۔ اور اگر کوئی فردنوی احکام ہے فالی ہو، تو وہ ہے کارفر د ہے۔ اور نوعی احکام میں کی ہوتو ای قدر ناقص ہے جیسے بھینس اگر بچہ اور دو دو درد د وہ دو وہ کمیلا کے قابل ہے، گھوڑے میں اس کی خوبیاں نہ پائی جا کیں تو وہ گردھا ہے، چھری تکوار کاٹ نہ کریں تو ان کی جگہ ردی کی تو کری ہے اور انسان میں اگر عبودیت نہ ہوتو وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔

ای طرح نوع کے افراد جب تک نوع کے اقتضار ہاتی رہتے ہیں،ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی، ندان کوکوئی سزادی جاتی ہے، مربعض مرتبہ عارضی اسباب کی وجہ سے افراد کی فطرت منتجر ہوجاتی ہے۔اس دقت پر بیٹانی کھڑی ہوتی ہے، جیسے جسم میں کہیں سوجن آ جاتی ہے، توجہم بدنما ہوجا تا ہے ادر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ذکورہ بالا حدیث میں اس عارضی تہدیلی کی طرف اشارہ ہے فرمایا: '' ہر بچے فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے مال باپ (لیمنی ماحول جس میں وہ بچہ بات کی سار سے بات ہیں۔ بنادہ ہے ہیں 'ایمنی موارش فطرت کو بدل دیتے ہیں۔

واعلم أن سعادة الأفراد: أن تُمكِن منها أحكامَ النوع وافرة كاملة، وأن الأنعصى مادُتُها عليه، ولذلك يختلف أفراد الأنواع فيما يُعَدُّ لها من سعادتها أو شقاوتها، ومهما بقيت على ما يعطيه النوع لم يكن لها ألمّ، لكنها قد تُغَيِّرُ فطرتُها بأسباب طارئة، بمنزلة الورم، وإليه وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ ثم أبواه يُهَوَّدَانِه، أو يُنَصَّرَانه، أو يُمَجَّسَانه ﴾

تر جمہ: اور جان لیں کہ (کس بھی نوع کے) افراد کی نیک بختی ہے کہ قدرت ویں افراد اپنے اندر نوع کے احکام کو پورے پورے پائے جا کمیں) اور یہ بات ہے کہ افراد کا احکام کو پورے پائے جا کمیں) اور یہ بات ہے کہ افراد کا اور فوق کی نافر مانی نہ کرے۔ اور اس وجہ سے نوع کے افراد مختلف ہوتے ہیں اُن باتوں میں جو افراد کی نیک بختی اور بدختی میں سے شار کی جاتی ہوئی تیک ہفت نہیں بدختی میں سے شار کی جاتی ہوئی تیک ہفت نہیں ہوتی میں میں اس اس کے لئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں ہوتی ہوتے ہیں ،ان کے لئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں میں ساب کی وجہ سے افراد کی فطرت متغیر ہوجاتی ہے ، جسے سوجن ، اور اس (تبدیلی) کی طرف اشارہ ہوتی میں میں اسباب کی وجہ سے افراد کی فطرت متغیر ہوجاتی ہے ، جسے سوجن ، اور اس (تبدیلی) کی طرف اشارہ

فر ما یا ہے، آپ نے اپنے اس ارشاد میں کہ: ' پھراس بچے کے ماں باپ اس کو یمبودی ما میسائی یا مجوی بنادیتے ہیں'

## تيسري بات

### ارواح كابارگاه عالى كى طرف سمنتا

حظیرة القدس کی طرف ارواح انسانی کاسمنتادوطرح پر ہوتا ہے:

اول: بصیرت وہمت بینی ایمان اور ذکر و فکر کے ذریعہ: جو بھی فخص بہیمیت کی آلود گیوں سے پاک صاف ہوتا ہے،

اس کی روح ہارگاہ عالی میں پہنچ جاتی ہے، اوراس بارگاہ کی مجھ با تیں اس پر شکشف ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے

کہ آدم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کی پرور دگار کے پاس بحث ہوئی (رواہ سلم ، مفکوۃ کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر،
حدیث نمبر ۸۱) اس حدیث میں اس انجذ اب کی طرف اشارہ ہے، دونوں حضرات کی ارواح ہارگاہ عالی میں پہنچیں اور
وہاں آپس میں گفتگو ہوئی۔ اور متعدد اسانید سے مضمون صراحة مردی ہے کہ نیک لوگوں کی رومین روح انظم کے پاس المحصی ہوتی ہیں اور روح اعظم کے پاس مسلمی ہوتی ہیں اور روح اعظم حظیرۃ القدس میں ہے، پس صراحة میہ بات ثابت ہوئی کہ پچھارواح حقیقہ اس بارگاہ کی طرف سمٹ جاتی ہیں۔

دوم بعلق قائم ہونے کے ذریعہ مٹنا: موت کے بعد ہارگاہ عالی کا ارواح کے ساتھ تکلیف وہی یا راحت رسانی کا تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی حظیرۃ القدس کے آٹار اُن ارواح میں ممودار ہوتے میں، بیعلق قائم ہونا بھی حکماً انجذاب (سمٹنا) ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ قیامت کے دن جسموں کو جود وہارہ بنایا جائے گا، اوران میں ارواح کولوٹایا جائے گا، تو وہ نی زندگی شہوگی، نہ جسم ہے ہوں گے، شدروجیس نئی ہوں گی، بلکہ وہ زندگی کہنی زندگی کا تشہ ہوگی، روجیس بھی وہی ہوں گ، اوراجسام بھی وہی ہوں گے۔ روجیس تو موت سے فٹائیس ہوتیں، بعینہ باتی رہتی ہیں۔ اوراجسام جوگل سر کرریزہ ریزہ بوگئے ہیں ان کی نشأ ہ ٹانیہ ہوگی، لین جسم کے سابقہ اجراء ہی سے تغییر نو ہوگی، اس میں سٹی کے سے اجزاء شامل نہیں ہول گے۔ رہایہ ہوال کہ قیامت میں تو بہت لیے چوڑ ہے اجسام ہوں گے، ہر شخص کا قد سوہا تھ کا ہوگا، سابقہ اجزاء ہی ان بازاجسم کیے تیار ہوگا؟ تو اس کا جواب میں ہے کہ جس طرح گوند ہے ہوئے آئے کو پچھودی گری میں رکھ کریا کس تُرش وار جسم کیے تیار ہوگا؟ تو اس کا جواب میں ہوتی۔ اور تخر (بریشی) میں جو وافر مقدار میں فضلات خارج ہوتے: وہ سابقہ فضلات ہی ہوتے ہیں، اس میں پچھاضا فریش ہوتا۔ ای طرح قیامت میں اجسام کے سابقہ اجزاء ہی ہوتے: وہ سابقہ فضلات ہی ہوتے ہیں، اس میں پچھاضا فریش ہوتا۔ ای طرح قیامت میں اجسام کے سابقہ اجزاء ہی سے عالم مثال کی مدد سے لیے چوڑے اجسام تیار ہوجا کیں گے، ان میں ذرا بھی تی شامل نہ ہوگی۔

اوراس کی دلیل بیہ کو اگر قیامت میں تی می ہے اجسام تیار ہوں ،اوران کو جزاؤسزا ہوتو بیہ بات و الاسنور واذر ق وزر اخری کے خلاف ہوگ ۔ بھلا بی بات کیے حمکن ہے کہ کر ہے کوئی اور بھرے کوئی ،اطاعت میں جن اجسام نے مشقت جھیلی ،ان کوتو ثواب ملا نہیں ، ووسرے اجسام لطف اندوز ہونے گے!ای طرح جن اجسام نے معاصی کے ان کوتو کوئی سزا ملی نہیں ، ووسرے اجسام نا کروہ گناہ میں پکڑے گئے ، بھلا ایسی ناانصانی القدی بارگاہ میں کیونکر مکن ہے۔
مزا ملی نہیں ، ووسرے اجسام نا کروہ گناہ میں پکڑے گئے ، بھلا ایسی ناانصانی القدی بارگاہ میں کیونکر مکن ہے۔
اور یہ یات اس وقت ممکن ہے کہ بارگاہ عالی کا تعلق ارواح کے ساتھ اور اجسام کے بوسیدہ ذرات کے ساتھ بدستور قائم ہو۔ یہ عاتی کا بقاء بھی حکماً انجذاب ہے۔

( A

واعلم أن الأرواح البشرية تنجذب إلى هذه الحضرة: تارةً من جهة البصيرة والهمة، وتارة من جهة تشبُّح آثارِها فيها، إيلامًا أو إنعاما:

أما الانجذاب بالبصيرة: فليس أحد يتخفف عن ألواث البهيمية إلا وتلحق نفسه بها، ويسكشف عليها شيئ منها، وهو المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ اجتمع آدم وموسى عند ربهما ﴾؛ وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طرق شتى: أن أرواح الصالحين تجتمع عند الروح الأعظم.

وأما الانجذاب الآخر: فاعلم أن حشر الأجساد، وإعادةَ الأرواح إليها، ليست حياةً مستأنفة، إن ما هي تشمة النشاة المتقدمة، بمنزلة التُخمة لكثرة الأكل؛ كيف؟ ولولاذلك لكانوا غير الأولين، ولَمَا أخذوا بما فعلوا.

ترجمہ: اور جان لیں کہ انسانی ارواح اس بارگاہ کی طرف بھی بصیرت وتوجہ کی جہت سے مینچی ہیں ، اور بھی ارواح میں تکلیف دہی یاراحت رسانی کے آثار تمثل ہونے (پائے جانے) کی جہت سے مینچی ہے۔

ر ہابصیرت کے ساتھ کھنچنا: پس جو بھی شخص بہیت کی آلودگیوں سے ہلکا (پاک) ہوتا ہے،اس کی روح اس بارگاہ کے ساتھ لی جو بھی شخص بہیت کی آلودگیوں سے ہلکا (پاک) ہوتا ہے،اس کی روح اس بارگاہ کی بچھ با تین شکشف ہوتی ہیں۔اور بید الحوق) ہی مشار الیہ ہاس ارشاد نبوی ہیں۔اور بید الحوق ) ہی مشار الیہ ہاس ارشاد نبوی ہیں۔ نبوی ہیں۔ اور موکی علیما السلام ان کے پروردگار کے پاس اکھا ہوئے "اور متعدد اسانید ہے آپ میں انہوں کے باس اکھا ہوتی ہیں۔

اورر ہا دوسراکھنچا: تو جان لیں کہ جسموں کا دویارہ زندہ ہوتا، اور دونوں کا ان کی طرف لوٹانا، نئی زندگی نہیں ہے، وہ پہلی زندگی کا تندہی ہے، جسکوں کا دویارہ زندہ ہوتا، اور دوہ) نئی زندگی کیے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ پہلی وف لے لوگ بہلی زندگی کا تندہی ہے، جسکوں اور دہ بہلی وف لے لوگ بہلی زندگی کا تندہی ہوتا ہے اللہ اجتمع کا لفظ تو کی روایت میں یا زئیس پڑتا۔ حدیث میں اِخفیج (بحث کی) آیا ہے، گراجماع اس مے منہوم ہوتا ہے اللہ است منہوم ہوتا ہے اللہ است منہوم ہوتا ہے اللہ است منہوم ہوتا ہے۔

نہ ہوں تو ان کے علاوہ ہوں گے اور البتہ بیس بکڑے جائیں گے وہ ان کامون کی وجہ سے جواگلون نے کئے ہیں۔

# چوهی بات

## قیامت میں واقعات کی رنگ میں ظاہر ہوں گے

جس طرح خواب میں معنویات تمثیلی پیرایہ میں دکھائی جاتی ہیں، جیسے ججۃ الاسلام مولانا محمد قاہم صاحب نانوتوی
رحمہ اللہ نے خواب و یکھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ پر کھڑے ہیں، اور آپ سے نہرین نکل کر چار وں طرف ہدری ہیں، اور
معبر نے تعبیر دی تھی کہ آپ سے علم کافیض جاری ہوگا، اس طرح خارج میں بھی بعض مرتبہ معنویات تمثیلی رنگ میں طاہر
ہوتی ہیں، مثانا:

(۲) شب معراج میں فطرت (اسلام) اور شہوت کو دودھ اور شراب کی شکل میں آب میل نے کہ کے سامنے بیش کیا ۔ آپ نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کو لیا ۔ حضرت جبر ئیل علیه السلام نے فرہایا: المحد لملہ السادی هداك للفطرة، نو أخذت المحد غوت أمتك (الله كاشكر ب كداس نے آپ کو فطرت کی راود کھائی، اگر آپ شراب کو لے لیے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی) بیروایت بخاری شریف میں ، سورة بنی اسرائیل کی تغییر میں ہے۔ اس میں ہدایت اور ضلالت کو، جومعنوی چیزیں ہیں، دودھ اور شراب کے حسوں پیکر میں چیش کیا گیا ہے ۔ اور امت کے صالح افراد مدایت کو تول کریں گئی ہے۔

رس) بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، بساب قبول النبی صلی الله علیه و سلم: لو کنت متّ خذّ خلیلا می صدیث نمبر ۱۳۱۲ می که ایک مرتبه آخضرت مِنْالْهُ عَلَیْهُ اَرِیْس نامی کنوی کی میندُ هر بر، بیراندر النکا کرتشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکروشی القد عند آئے اور آپ کی دائیں جائیں، کنویں میں بیرانکا کر بیٹھ گئے، پھر

- ﴿ زُرَوْرُ بِبَائِدَ فِي ﴾

حضرت عمر رضی امتدعند آئے وہ بائیس جانب ،ای طرح بیٹھ گئے ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عند آئے تو آنحضور خلائی کیئے کے پیس مینڈھ پر جگہ نہیں تقی اس لئے وہ مقابل جانب میں اکیلے بیٹھ گئے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمداللہ نے ، جو جلیل اغدر ، بعی بیں ، بیر وایت بیان کر کے ارشاد قر مایا ف اُؤ لُٹھا قبو رَھم (میں نے اس کا مطلب ان حضرات کی قبریں لیہ ہے ) یعنی ان جاروں حضرات کی وفات کے بعد جس طرح ان کی قبریں بنیں ، بیوا قعد اس کا بیکر محسوس ہے کہ اول تین حضرات کی قبریں ایک ساتھ ہیں ، اور حضرت عثمان رضی القدعنہ کی قبر علی جس ہے۔ میں حضرات کی قبریں ایک ساتھ ہیں ، اور حضرت عثمان رضی القدعنہ کی قبر علی دوست ہیں ہے۔

اس طرح قیامت میں جو واقعات پیش آئیں گے وہ بھی تمثیلی رنگ میں ہوں گے، مثلاً آنحضور مِنالِنَهُ اِلَّمِ جو ہدایت کے مرتشریف اے بیں وہ میدان محشر میں حوض کوٹر کی صورت میں نمودار ہوگی۔اور صراط مستنقیم بل صراط کی شکل اختیار کرے گی۔

واعلم أن كثيرامن الأشياء المتحققة في الخارج، تكون بمنزلة الرؤيا، في تشبح المعاني بأجسام مناسبة لها، كما ظهرت الملائكة لداود عليه السلام في صورة خصمين، ورفعت إليه القضية، فعرف أنه تشبّح لِما فَرَ ظ منه في امرأة أوربا، فاستغفر وأناب؛ وكما كان غرض القطرة قد حي المحمر واللبن عليه صلى الله عليه وسلم، واختياره اللبن تشبّخا لعرض الفطرة والشهوات على أمته، واختيار الراشدين منهم الفطرة؛ وكما كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وإبى بكر، وعمر، مجتمعين على قف البئر، وجلوس عمثان منفردًا منهم، تشبّحا لما قدر الله تعالى من حال قبورهم ومدافنهم، على ما أوله سعيد بن المسيّب، وناهيك به! وأكثر الوقائع الحشرية من هذا القبيل.

کہ اس روایت کا مطلب بیان کیا ہے حضرت سعیدین المسیب رحمہ اللہ نے ، اور کافی بیں بھے کو حضرت سعید ( یعنی ان کا بیان کیا ہوا مطلب تیرے لئے کافی ہے ، کسی اور سے اس کا مطلب وریافت کرنے کی ضرورت نہیں ) اور قیامت کے بعد کے اکثر واقعات ای قبیل ہے ہیں۔

# يانچويں بات

## فوقانی علوم آسانی سے حاصل نہیں ہوسکتے

عوم دوطرح کے ہیں جسی علوم اورمعتوی علوم:

حسی علوم: وہ بیں جوحواس خمسہ ظاہرہ کی گرفت میں آتے ہیں، آنکھ ہے دیکھ کر، کان ہے من کر، ناک ہے سونگھ کر، زبان سے چکھ کریاجہم سے ٹول کران کاعلم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بیعلوم نسبۂ آسان ہوتے ہیں۔اسکولوں اور کالجوں میں عام طور پریبی حسی (مادی) علوم پڑھائے جاتے ہیں۔

معنوی علوم: وہ ہیں جوحواس خمسہ باطنہ یاعقل سے جانے جاتے ہیں، وہ حواس ظاہرہ کے دائرہ سے خارج ہیں۔ مدارس اسلامیہ ہیں جوعلوم پڑھائے جاتے ہیں وہ اکثر از قبیل معنویات ہیں ۔ پھرعلوم معنوی دوطرح کے ہیں ایک وہ جن سے انسان کو پچھونہ پچھونا سبت ہوتی ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جوخودانسان سے یا کا کنات سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ ، جج وغیرہ عبادات کے اسرار ورموز۔ ای طرح کونسامعاملہ می برانصاف ہے اورکونسامنی برظلم؟ بیسب علوم معنوی ہیں مگرانسان کو اس سے پچھون سبت میں، یہذات مگرانسان کو اس سے پچھونہ پچھون سبت ہیں، یہذات مگرانسان کو اس سے پچھونہ ہیں جسے دوسرے وہ علوم ہیں جن سے انسان کو بالکل مناسبت ہیں، یہذات مطاملت اوران کے اسرار ورموز کے علوم ہیں جی غیر مانوس ہیں۔

دونوں میں کے معنوی علوم نہا ہے۔ مشکل علوم ہیں، آسانی سے ان کوئیں سمجھا جاسکتا جیسے مادر زادا ندھارتگ اور روشی

کو خیال جین نہیں لاسکتا۔ ان کی پوری حقیقت مدت درازگر رفے کے بعد واقعات اور تمثیلات کے من میں اس کی تبحہ

میں آتی ہے۔ اس وجہ سے مدارس اسلامیہ میں ایک بی گن کی کتا ہیں ہرسال پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی مثال لیجے: تعلیم

الاسلام سے شروع کرکے ہوایہ تک پڑھایا جاتا ہے، چرجی جب قرآن وحدیث کا نمبر آتا ہے تو بہت سے طلبہ سائل

فتہ سے نابلد نظر آتے ہیں، چرطانب علم افرآء کی تعلیم حاصل کرتا ہے، گراب بھی مسائل کا کما حقہ اوراک نہیں کرسکتا

معنوی کی دوسری قتم کا معاملہ تو اس ہے جی اہم ہے۔ اس لئے قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے جواسرار ورموز

آگے بیان کے جارہے ہیں، ان کوا بھی بس مرمری طور پر بی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب وہ واقعات رونما ہوں گا ورا عمال

کے پیکر ہائے محسوں سامنے آئیں گے، تب رفتہ رفتہ ان کی حقیقت واشگاف ہوگی۔

اوراس کی وجہ میہ ہے کہ حقائق جہی کے لئے نفس ناطقہ کا النفات ضروری ہے، اور جس قدر النفات زیادہ ہوگا، ہات اتی جلدی سمجھ میں آئے گی۔ تجربہ ہے کہ جو طالب علم پڑھنے کا شوق رکھتا ہے اور سبق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ جلدی مسئد سمجھ جاتا ہے، اور جس کا ذہن کھیل کو وہیں لگار ہتا ہے، سبق کی طرف ملتفت نہیں ہوتا وہ کورارہ جاتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کا حال میہ ہے کہ ان کے نفس ناطقہ کا تعلق نسمہ کے ساتھ نہایت پختہ ہوتا ہے، اور نسمہ مادہ کی پیدا وار ہے، اس وجہ سے ان کا النفات مادیات کی طرف نیارہ ہوتا ہے اور وہ مادی علوم آسانی سے بچھ لیتے ہیں۔ اور علوم فو قانی کی طرف چونکہ یوراالنفات نہیں ہوتا، اس لئے وہ آسانی سے بچھ میں نہیں آتے۔

دوسری وجہ: یہ کہ انسان معنویات کو بھی مادیات کے سہارے بچھنے کا عادی ہے، اور علوم معنوی کی بہلی تشم کے لئے چونکہ سارا موجود ہے، اس لئے وہ ان کو کسی نہ کس صورت ہے بچھے لیتا ہے، گرعلوم معنوی کی دوسری تشم چونکہ مادیات سے کوئی منا سبت نہیں رکھتی اس لئے اس کو خالص عقل ہے بچھٹا ہوتا ہے، اور وہ مشکل ہے۔ ﴿ لَیْسَ سَیْمِ فَلِهِ شَیْنَ ﴾ کی سے کوئی منا سبت نہیں رکھتی اس لئے اس کو خالص عقل ہے بچھٹا ہوتا ہے، اور وہ مشکل ہے۔ ﴿ لَیْسَ سَیْمِ فَلِهِ شَیْنَ ﴾ کی سندیجی اس لئے کرنی پڑی ہے کہ انسان ڈات وصفات کو مادیات کے ساتھ مواز نہ کر کے بچھنے کی کوشش نہ کرے۔ ورنہ وہ جہل مرکب کا شکار ہو کررہ جائے گا۔

واعلم أن تعلق النفس الناطقة بالنسمة أكِندٌ شديدٌ فني حق أكثر الناس، وإنما مَثَلُها بالنسبة إلى العلوم البعيدة من مألوفها، كَمَثُلِ الأكمه: لايتخيل الألوان والأضواء أصلاً؛ ولامطمع لها في خصول ذلك إلا بعد أحقاب كثيرة ومُدَدٍ متطاولة، في ضمن تشبُّحات وتمثلات.

ترجمہ: اور جان لیس کہ اکثر لوگوں کی بہ نسبت نفس ناطقہ (روح رہانی) کا تعلق نسمہ (روح حیوانی) کے ساتھ تعلق نہایت ہی پختہ ہے۔ اور نفس ناطقہ کا حال اُن علوم کی بہ نسبت جن سے اس کو ہالکل ہی مناسبت نہیں ، مادر زاواندھے کے حال جیسا ہے جورنگوں اور روشنیوں کو ہالکل خیال میں نہیں لاسکتا ۔۔ اور نفوس کے لئے اُن ٹامانوں علوم کے حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بھر قرون کثیرہ اور مدتہائے دراز کے بعد، واقعات و تمثیلات کے من میں۔

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

### قیامت اوراس کے بعد پیش آنے والے واقعات کابیان

مجازات کاسسلہ دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت وجہنم پرنتہی ہوتا ہے۔ بعض اعمال کا اچھا ہرا بدنہ دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے، کفار کوان کی تیکیاں دنیا ہی میں کھلا دی جاتی ہیں اور مؤمنین کے لئے بھی بعض پریشانیوں کو کفار ہو سیئات بنادیو



جا تا ہے۔ پھرعذاب قبراور قبر کی راحتوں کی صورت میں مجازات ہوگی ، پھرمیدان حشر میں ، پھر جنت وجہنم کے راستہ میں ،اورآ خرمیں جنت وجہنم کی صورت میں مجازات ہوگی۔

جن لوگول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور ہوتی ہے ان کو جلد سزا دیکر قصہ نمٹادیا جاتا ہے۔ نیک لوگول کو ان کی کوتا ہیوں پر ،و نیا ہی میں ابتلا میں ڈال کر ، پاک صاف کر کے اٹھا میا جا ۔ اور آنحضور میلی میں ابتلا میں ڈال کر ، پاک صاف کر کے اٹھا میا جا تا ہے۔ اور آنحضور میلی میں ہیں جب وہ اٹھیں گے تو گنا ہوں سے پاک صاف ہوں گے۔

پھر قیامت کے لیے دن میں، پھر جنت وجہنم کے راستہ میں مختلف اوگوں کو مختلف طرح سے بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کا آسان حساب لیا جائے گا، کو گی جائے گا۔ کو گی جل صراط پر سے نیچ کر پار ہوج سے گا، تو کسی کو آسکن سے اس حساب لیا جائے گا کہ وہ اپنے ماہ نماؤں کے پیچھے ہولیں، پھر وہ راہ نمایا تو ان کو جنت میں سے بیٹے پیس کے ۔ پیچھے ہولیں، پھر وہ راہ نمایا تو ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ کی کے تن میں اور کسی کے ظاف ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ دائیں والے اور بائیس کے بائیس کے اس کا وہ مال پر حقیق اور ان کی ہوگی ، اس کا وہ مال سامنے آسے گا ، وہ اس کا وہ مال سامنے آسے گا ، وہ اس کا وہ مال سامنے آسے گا ، وہ اس کا وہ مال کے ذریع بیل ہائے جسوں اور اس کو اس مال کے ذریع بیل ہائے جسوں کے جنت میں اور صورت نوعیہ کی خلاصہ بیکہ بیسب واقعات ان اعمال کے بیکر ہائے جسوں ہیں ، جولوگ دئیا ہے کما کر لے گئے ہیں اور صورت نوعیہ کی ذین کے مطابق جو تمثیل جس کے لئے مناسب ہوگی ، وہ اس کے حق میں ظاہر ہوگی۔

اوردوسری زندگی میں پچھے چیزیں ایک بھی پائی جائیں گردن کا سب لوگ کیساں طور پرمشاہدہ کریں سے مشلا ہدا ہت حوض کوٹر کی صورت اختیار کر ہے گہ ، نامیرا تمال ، وزن اعمال کی شکل میں سامنے آئیں گے اور جنت کی تعتیں لذیذ کھاٹوں ،خوشگوار مشروبات، پندید وازوائ ، چیکدارلہاں اورخوبصورت مکاٹوں کے روپ میں تمثل ہول گی۔ اور جومومنین گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ وہاں سے قدر یخانگلیں گے مسلم شریف میں اس آ دمی کا قصد مردی ہے جوجہنم میں سے مب سے آخر میں آئے گاءاس سے انداز وہ وگا کہ کس طرح آ ہستہ آ ہستہ نگلن ہوگا۔ بدروایت مشکو قاشریف کتاب الوض والشفاعة ۔حدیث نمبر ۵۵۸ پر فدکور ہے۔

ادر جنتیوں کی بعض خواہشات عام ہوگی، کیونکہ وہ نوعی نقاضا ہوں گی، جنت کی عام نعتیں انہی خواہشات کی تکیل کے ہوں گی، اور یہی جنت کی اصل نعتیں ہیں۔ اور بعض خواہشات انفرادی ہوگی، بیادل ہے کم تر ہیں۔ گرجنتیوں کے لئے ہوں گی، اور یہی جنت کی اصل نعتیں ہیں۔ اور بعض خواہشات انفرادی ہوگی، بیادل ہے کم تر ہیں۔ گرجنتیوں کے لئے کہ مہیا کی جا تیم گی۔ کنز العمال (۱۱۰:۱۱) فضائل جعفر بن ابی طالب رضی الله عند، حدیث نمبر ۱۳۳۸ پر دوایت ہے کہ النه تعالی نے جنت میں جبال سب حوری (گوری عورتیں) ہیں، حضرت جعفر طیار رضی الله عند کی پیند کی گندی ، سیب مائل مرخ ہونوں والی لڑکی بیدا کی ہے۔ ارمشکو ق شریف مرخ ہونوں والی لڑکی بیدا کی ہے۔ ارمشکو ق شریف شریف مرف ہونے کی اورمشکو ق شریف شریف دوایت ہے کہ چوقی جنت میں گھوڑ سواری کرنا جا ہے گا، اس کے لئے اس کا انتظام کردیا جائے گا۔ اورمشکو ق شریف

کے ذرکورہ کتاب اور باب میں حدیث نمبر ۵۱۵ میر بحوالہ بخاری شریف روایت ہے کہ اً سرکوئی جنت میں کھیتی کرنا جا ہے گا تو اس کا بھی انتظام کردیا جائے گا۔

پھر آخر میں پر وردگار عالم کا و بدار ہوگا ،اوراں تد تعالیٰ کی سب سے بڑی بھی ظاہ ِ ہوگی ،اور جنتی مشک کے ٹیلوں پر بیٹے کر جمال انور سے لطف اندوز ہوں گے ، پھراس کے بعد جو کچھ ہونے و،لا ہے اس کا تذکر ومناسب نہیں ، کیونکہ شارع علیہ السلام نے سکوت قرمایا ہے ، پھر دوسرا کیسے لب شائی کرسکت ہے۔

والنفوس أول ما تُبعث تُجازى بالحساب اليسير، أو العسير أو بالمرور على الصراط ناجيًا ومخدوشا، أو بنان يتبع كلُّ أحدِ متبوعه فينجو أو يهلك، أو بنطق الأبدى والأرجل، وقراء ة الشُخف، أو بظهور ما بخل به، وحمله على ظهره، أو الكيِّ به؛ وبالجملة فتشبُحاتُ وتمتُلات لما عدها، بما تعطيه أحكام الصورة النوعية.

وأيما رجل كان أوثق نفسًا، وأوسع نسمةُ، فالتشبحات الحشرية في حقه أتمُّ وأوفرُ · ولذلك أحرر النبي صلى الله عليه وسلم: أن أكثر عداب أمته في قبورهم

وهنالك أمور متمثِّلة تتساوًى النفوس في مشاهدتها، كالهداية المبسوطة ببعثة الببي صلى الله عليه وسلم تتشبّح حوضًا؛ وتتشبح أعمالها المحصاة عليها وزنًا، إلى غير ذلك؛ وتتشبح النّعمة بمطعم هيئ، ومشرب مرى ، ومنكح شهي، وملبس وصي ، ومسكن بهي.

وللخروج من ظلمات التخليط إلى العمة تدريحات عجيبة، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي هو آخِرُ أهل النار خروجًا منها: وإن للنفوس شهوات تتوارد عليها من تلقاء نوعها، تتمثل بها العمة ؛ وشهوات دون ذلك، يتميز بها بعضها من بعض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ دخلتُ الجنة فإذا حارية أذماء ، لغساء ؛ فقلتُ . ماهده يا جبريل؟ فقال ؛ إن الله تعالى عرف شهوة جعفر بن أبي طالب للأدم اللهس ، فحلق له هذه ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تُحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء ، يطير بك في الجنة حيث أدخلك الجنة ، فلا تشاء أن تُحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء ، يطير بك في الجنة حيث شنت ، إلا فعلت ﴾ وقوله : ﴿ إن رجلاً من أهل الجنة استأدن ربّه في الزرع ، فقال له : ألست فيما شنت؟ قال : بلي! ولكني أحب أن أزرع ؛ فبذر ، فبادر الطرف نبأته واستواؤه واستحصاده ، فكان أمثال الجبال ، فيقول الله تعالى : دونك يا ابن آدم! فإنه لا يُشبعك شيئ ﴾

ثم آخِرُ ذلك رؤية رب العالمين، وظهورُ سلطان التجليات في جنّة الكثيب، ثم كاننٌ بعد ذلك ما أسكتُ عنه، والأذكره، اقتداءً بالشارع صلى الله عليه وسلم. ترجمہ: اورلوگ دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد، سب سے پہلے آسان حساب یا بخت حساب کے ذریعہ بدلہ دیئے جا کمیں گے یا بل صراط پر گزرنے کے ذریعہ، بھی جانے کے طور پر یا زخی ہوجانے کے طور پر ، یا بایں طور کہ برکوئی اپنے متبوع کی پیروی کرے، بھروہ نجات یا نے یا ہلاک ہو، یا ہاتھوں اور پیروں کے بولنے کے ذریعہ اور نامیا ممال پڑھنے کے ذریعہ ورائی کی اوراس کو پیٹے پرلاد نے ذریعہ، یاس مال کے سامنے آنے کے ذریعہ جس میں آدی نے بخیلی کی ہے ( ایسی ز کو قادانیں کی ) اوراس کو پیٹے پرلاد نے کے ذریعہ، یاس سے داغ و بینے کے ذریعہ اور جامع بات سے کہ بیتمام واقعات ان اعمال کی تمثیلات اور پیکر بائے محسوس ہیں جونفوس کے یاس ہیں مصورت نوعیہ کے ادکام کی ذین کے مطابق۔

اور جو بھی مخص مضبوط نفس والا اور کشادہ نسمہ والا ہے، قیامت میں تمثیلات اس کے قل میں زیادہ کامل اور زیادہ کمل ہونگی ، اور اس وجہ سے نبی کریم میلائی آئے گئی نے خبر دی ہے کہ آپ میلائی آئی کی امت کی مزاعام طور پران کی قبروں میں ہوگی (رواہ سلم کا:۲۰۱۲)

اور وہاں (لینی قیامت کے بعد) کچھ چیزیں ایسی پائی جائیں گی، جن کا بھی نوگ کیساں مشاہدہ کریں گے، جیسے دہ ہوایت جونی سیالنڈ کیلیا کی گئی ہے، دہ حوض کور کی صورت جیس تمثل ہوگی۔ اور دہ اعمال جونفوں کے خلاف ریکارڈ کئے گئے ہیں، وہ وزن اعمال دفیرہ کی شکل جیس تمثل ہوں گے، اور اللہ تعالی کی فعتیں مزے دار کھانوں، خوش گوار مشر وہا ہے، پیند بیرہ ہولیوں، روشن پوشاک اور خوبصورت مکانوں کے دوپ جیس تمثل ہوں گی۔ کھانوں، خوش گوار مشر وہا ہے، پیند بیرہ ہولیوں، روشن پوشاک اور خوبصورت مکانوں کے دوپ جیس تھی جیرے انگیز آ ہستگی اور نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو طانے کی تاریکیوں بے نعت خداد ندی کی طرف تھتے ہیں بھی جیرے انگیز آ ہستگی ہوگی، جیسا کہ پی کری مظافرت نیکتے ہیں بھی جیرے انگیز آ ہستگی ہوگی، جیسا کہ پی کری مظافرت نیکتے ہیں جی دور ہیں اور خوب ہوگی، جیسا کہ پی کری مظافرت نیکتے ہیں ہوگا جہنم سے نوٹ کے اختماد ہے۔

اور چینک نفوس کی پھی خواہشات تو ایسی جیں، جن پر وہ منفق ہیں، ان کی نوع کی جانب سے (لیمنی نوا شاہونے کی وجہ سے ) اللہ کی نعمین ان خواہشات کے ساتھ متمل ہوں گی سے اور پھی خواہشات اُن کے ورے ہیں (لیمنی کم ورجہ کی ہیں) جن کے ساتھ بعض افر ادبعض سے متاز ہوتے ہیں (لیمنی وہ خواہش کسی کی ہوگی) ۔ وہ نی کر یم سِئالاَ اِنَیْنَا اِنَیْنَا اِن کی اس صدیم ہیں کی انفرادی خواہش کا تذکرہ ہے ) کہ ہیں جنت ہیں گیا، تو اچا میک میں نے ایک گذم اورشاد ہے (لیمنی مائل مرخ ہونوں والی اور کی جواب ویا: ''اللہ تعالی ، گوں، سیابی مائل مرخ ہونوں والی اورشی اللہ عنہ کو گندی ریک ، سیابی مائل مرخ ہونوں والی مورش پہند ہیں، اس لئے اللہ تعالی جانے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو گندی ریک ، سیابی مائل مرخ ہونوں والی مورش پہند ہیں، اس لئے اللہ تعالی خواہد کی اللہ تعالی جھو کو جنت ہیں وافل کریں گ، پھرا کرتو جنت میں وافل کریں گ، پھرا کرتو جنت میں جہاں جا ہے اور آپ میں اللہ تو اللہ کو جنت میں جہاں جا ہو اور آپ میں تھی تھی کہ اللہ تو اللہ عنہ کی کہ وہ بات کی اور زیب اور آپ میں تھی کی کہ وہ بات میں جہاں جا ہے اور آپ میں تھی تھی کہ اورشاد ہے کہ: ایک جنتی نے اپنی تا کہ کی اور زیب سے تھی کرنے کی کرنے کی کو دیا سے سیکھی کرنے کی کو کرنے کی کو دیا سے سی کی کرنے کی کرنے کی کو دیا کی کو دیا کی حالے کو دیا کی طور کی کرنے کی کو دیا کی کو کرنے کی کور کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کور کرنے کرنے کی کور کرنے کی کور کرنے کی کور کرنے کی کور کرنے کرنے کور کی کور کرنے کی کور کرنے کی کور کرنے کی کور کرنے کرنے کی کور کرنے کر

جابی۔الدتعالی نے اس سے پوچھا: کیا تجھ کو ہر تعت میسر نہیں؟ اس نے جواب دیا: کیوں نہیں! مگر میں کھیتی کرنا پہند کرتا ہوں۔ پس وہ نتے ہوئے گا، تو کھتے و کھتے و کھتے آگ آئے گا، سیدھی کھڑی ہوجائے گی اور کٹ جائے گی، پس اناخ کا پہاڑ جیسا ڈھیرلگ جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرما کمیں گئے:" لے! اے ابن آ دم! تیرا پیٹ کی چیز سے نہیں بھرتا''
پہران سب چیزوں کے بعد پروردگار عالم کا دیدار ہوگا اور اللہ کی سب سے بڑی جی فاہر ہوگی، مشک کے ٹیلوں والے باغ میں، پھراس کے بعد چو بچھ ہوئے والا ہے، اس کے بارے میں، بیس سکوت اختیار کرتا ہوں، اور میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ شارع علیہ السلام کی بیروی کرتے ہوئے۔

#### لغات:

حَدَشَه (س) ثراش لگانا ... كوى يَكُوى كَيَّا : لوب وغيره بداغ دينا ... اوْفَق نفسًا: حَس كَانْس ناطقه (روح ربانی) مضبوط بو او سَسِع نسسمة : حَس كانسمد (روح حيوانی) رياده كشاده بويسي رياده مضبوط بواي مغبوط نشل اورجه والی گذشته استي جي ، ميران قيامت كواتفات ان كن جن جن زياده ظاهر بهول كي امت محديد كرورجم والی امت باس لئے ان كاعذاب رياده ترجيل بوگامولانا مندهي رحمه الله فرات جي قوله: أيها رجل كان او لئق نه فسا يعني كل رجل واهر أة كان عظيم النه فسى خياتهم وعقار بهم وغيرهما ألم و أو فو المساحية ، فالنشب حات الحشوية في حقهم ، أنه و أعظم يعني خياتهم وعقار بهم وغيرهما أمم و أو فو المساحية ، فالنشب حات الحشوية في حقهم ، أنه و أعظم يعني خياتهم و وقار بهم وغيرهما أمم و أو فو المساحية ، إلى أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذا أخبر إلخ اه الهيئ : تُوش گوار موا الطعام : تُوش گوار بونا ... الْمونى : تُوش گوار موا الطعام : تُوش گوار بونا ... الْمونى : تكارى كه جكه يخي مورت ، موات به به الله علي شهي : لذيذ چيز ... الْموضى : ياكر هو وصورت ، موات به به الله على مؤيد الله على مؤيد و الله و الموات المعلى مؤيد الموات المو

( لِفضلہ تعالیٰ جمعہ ۱ رہے الثانی ۱۳۲۰ ہے مطابق ۱۲جولائی ۱۹۹۹ء کومبحث دوم کی شرح عمل ہوئی )



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |

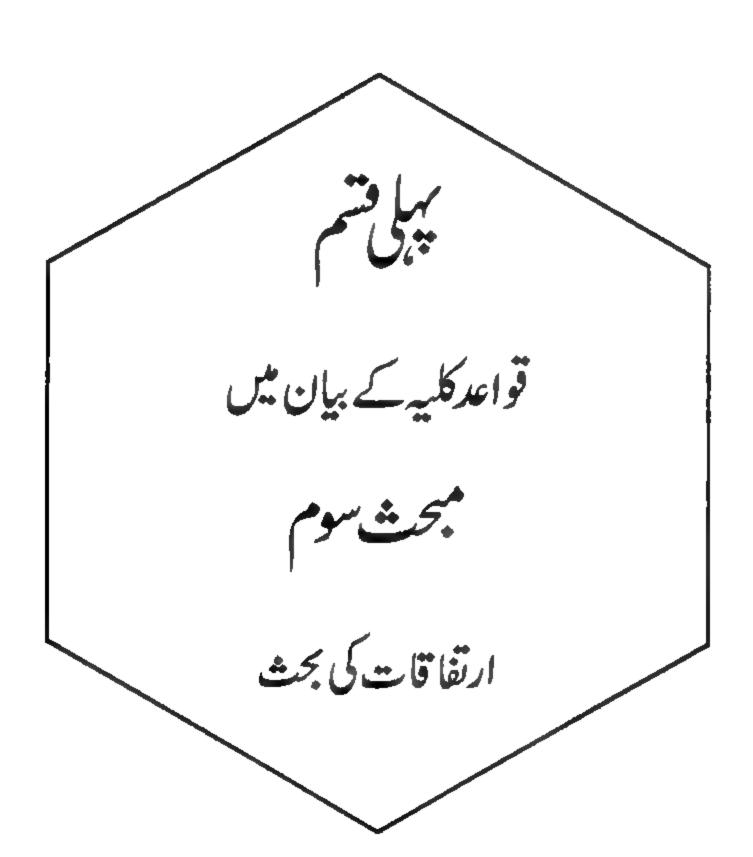

# مبحث سوم

# ارتفا قات کی بحث

باب (۱۱)

لوگوں میں رائج طور وطریق کا بیان

# مبحث سوم

## ارتفا قات کی بحث

ارتفاق: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ شاہ صاحب اپی تصنیفات میں بیاصطلاح کثرت سے استعمال فرماتے ہیں ، اس لئے اس کامفہوم ذہن تثیں کرلینا جاہئے۔

#### باب ——١

### ارتفا قات كومستنبط كرنے كاطريقيه

ارتفا قات (تدبیرات نافعه) فطری بھی ہوتے ہیں اور اکسانی بھی۔انفاع کے فطری طریقے قدرت نے تمام حیوانات کو الہام فرمائے ہیں۔انسان بھی اس ہے حروم نہیں۔ان فطری طریقوں کورائے گال نہیں چھوڑ ناچاہے ،استعال کرنا چاہئے۔ اور اکسانی ارتفا قات وہ ہیں جو انسان اپنی عقل سے مستبط کرتا ہے۔ بیصلاحیت اللہ تعالی نے دیگر حیوانات کو نہیں دی ،صرف انسان کو بخشی ہے۔انسان نے خداکی بخشی ہوئی اس صلاحیت سے کام لے کر تمدن کوز مین سے آسال تک پہنچادیا ہے!

علامه سندهي رحمه الله فرمائة بين تقوله: الارتفاقات: جمع ارتفاق بمعنى الانتفاع برفق، والمراد طرق



الانتفاع، فالمعنى: هذا باب في كيفية إيجادِ طرق الانتفاع من الأشياء، واستعمالِها إن كانت موجودة، ومعرفتها واستعمالها إن كانت جبلية ا ه

# آسائش سے زندگی بسر کرنے کے لئے ارتفا قات ضروری ہیں

اندن بھی ویکر حیوانات کی طرح بہت می حاجتیں رکھتا ہے، وہ کھانے پینے کا ، مہاشرت کرنے کا ، دھوب اور ہارش سے بچاؤ کرنے کا ، سردی میں آئے ۔ اور بیاللہ بچاؤ کرنے کا ، اور ان کے علاوہ بہت ی چیز وں کامختاج ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو فطری طور پر سمجھا دیا ہے کہ وہ ان حاجات کو رفع کرنے کے لئے کیا تد ہیر ہی اختیار کرے؟ اور جب بیامور فطری ہیں تو ضروری ہے کہ تمام انسان اس سلسلہ میں برابر ہوں۔ ہاں اگر انسان کا کوئی فرد تاقی ہو، مثلاً نام د ہو، تو اس کونہ مہاشرت کی حاجت ہوگی نداس کے لئے کوئی تد ہیر کرنے کی ضرورت۔

اوران فطری امور کا انہام صرف انسان کونبیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کوان کی ضروریات سمجھا دی ہیں۔ شہد کی تھیوں اور چڑیوں کے احوال پر نظر ڈالنے سے یہ بات بخو بی آشکارہ ہوجاتی ہے۔البتہ انسان کو چونکہ تمام انوائ سے برتر صورت نوعیہ عطافر مائی گئے ہے یعن وہ اشرف المخلوقات ہے،اس لئے وہ ندکورہ بالافطری الہا مات کے ساتھ تین چیزیں مزید ملاتا ہے۔

اول: عقلی فا کدے کے لئے کام کرنا: حیوانات بمیشہ طبیعت کے تقاضے سے کام کرتے ہیں، جیسے بھوک، پیاس اور شہوت و فیرہ حاجات کی جمیل کے لئے جدہ جہد کرتے ہیں، ان کو گھاس پائی نظر آتا ہے، یا خیال ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ چیزیں لیس گی تو وہ فطری داعیہ سے اس کی طرف جل پڑتے ہیں سے محرانسان بمیشہ طبیعت کا تقاضا ہی چیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ وہ عقل فا کدے کے لئے بھی کام کرتا ہے۔ مثلاً ملک ہیں صالح نظام ہر پاکرنے کے لئے محنت کرتا ہے، اپنا اخلاق کی جمیل اورنس کو صنوار نے کے لئے کوششیں کرتا ہے، علا اب آخرت سے دستگاری کا سامان کرتا ہے۔ اور لوگوں میں اپنا سکہ بخصانے کے لئے دوڑ دھویے کرتا ہے، اور ای تئم کے دومرے کام کرتا ہے جن کا فائدہ عقل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

دوم: حاجت روائی کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا: حیوانات صرف حاجت برآری جاہتے ہیں ،اس سے آگے ان کا کوئی جذبہ بیس ہوتا۔ اور انسان جاہتا ہے کہ اسکی حاجتیں عمدہ طریقہ پر پوری ہوں۔ وہ پیمیل حاجت کے ساتھ آئکھ کی شندک اور نفس کی لذت بھی جاہتا ہے۔ اس لئے وہ خوبصورت ہوی، لذیذ پکوان، عمدہ لباس اور شاندار کوشی کا خواشمند ہوتا ہے۔

سوم: اُن میں عقل مندوں کا پایا جاتا: انسانوں ہیں ایسے عقل منداور بابصیرت لوگ پائے جاتے ہیں، جو ضرور یات زندگی کی پنجیل کے لئے بہترین اسکیمیں وجود میں لاسکتے ہیں، اور دومرے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ضرور توں کا ا حساس تو ہوتا ہے مگر کسی وجہ سے وہ مفید تدبیر میں نگال تہیں سکتے ، مگر جب عقل مندوں کی نکالی ہوئی تدبیر میں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کو دل سے قبول کر لیتے ہیں ، کیونکہ وہ ان کے دل کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔

مثال سے وضاحت: فرض سیجے ، ایک شخص تون کے بالکل ابتدائی زمانہ ہیں ہے۔ آسے بھوک بیاس گتی ہے، گر وہ کوئی چیز کھ نے چیئے سے دوجارہ و چیئے ہیں اور کا کی شکلیں سو جتا ہے، گر کچھ بھے میں خبیں آتا، پھراس کی کسی وانشمند سے ملا قات ہوتی ہے، جواس کی طرح ان تکالیف سے دوجارہ و چکا ہے، چنا نچراس نے کھانے کے لئے غلہ دریافت کرلیا ہے اور اس کو ہونے کا شخے ، گاہنے برسمانے اور دفت حاجت کے لئے محفوظ کرنے کا طریقہ جان لیا ہے اور جوز چینس نہروں اور چشموں سے دور جیں ان کی آبیا تی کے لئے کنویں کھودنے کا طریقہ اور ملکے مشکیس اور رہٹ کے پیالے بنانے کا طریقہ مستعبط کرلیا ہے کس وہ شخص اس دانشمند کے تمام طریقوں کو اپنالیتا ہے۔ یہ ارتفاقات (تد پیرات نافعہ) کا ایک باب ہے۔

پھرال فخص نے غلدتو اکالیا، مگراستعال کاطریقہ نیس جانتا، یونمی کیا چہاتا ہے، اور سبزی ترکاری اور پھلوں کو کیا کھاتا ہے، اس لئے وہ ہضم نہیں ہوئے ، اور پیٹ میں شکایت پیدا ہوتی ہے، اس لئے وہ کوئی مناسب تدبیر سوچتاہے، مگراس کی سمجھ میں پھٹے ہیں آتا اچا تک کسی وانشمند ہے اس کی ملاقات ہوئی، جس نے پکانے بھٹے، چینے اور روٹی بنانے کا طریقہ ہمان لیا ہے، تو وہ فخص ان چیزوں کو بھی تورا اپنالیتا ہے، اور بیار تفاقات کا دوسرا باب ہوجاتا ہے۔

یوں نئی نئی اسکیسیں وجود میں آئی رہتی ہیں اور تدن تر تی کرتار بتا ہے۔ دنیا کے احوال پرغور کریں، آج دنیا جہاں تک پنچی ہوئی ہے، یک ہارگی وہاں تک نہیں پنچ گئی، مثلا آگ پہلے صرف پنجر (چن ماق) میں تھی یا بعض در ننوں میں تھی، پھرانسان نے گندھک دریافت کرلی جس سے ماچس بنے تھی، پھر مزید کھوج لگائی، تو برق (بجل) ہاتھ آگئی جس کی وجہ سے تدنی ترقیات آسان کو تچونے لگیس۔

غرض ارتفا قات رفتہ رفتہ وجود میں آتے ہیں۔ پھرصدیوں تک لوگ ان کو اپنائے رہتے ہیں۔ اس طرح علوم الہامیہ کی انجھی فاصی مقدار جمع ہوجاتی ہے۔ تجربات اس کی افادیت پرصاد کرتے ہیں اورلوگ ان ارتفا قات کے ساتھ جیٹے رہتے ہیں اورائی پران کا مرتاجینا ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہمال دو چیزیں ہیں ایک قطری الہامات، دوسری ندکورہ تین چیزیں جوانسان کی احمیازی چیزیں ہیں ان
دونوں کا حال سانس جیسا ہے۔ حیات انسانی کے لئے سانس ضروری ہے، جیسے بیض کی حرکت ضروری ہے، چیانچے انسان
کو فطری طور پر سانس لینے کا الہام کیا گیا ہے۔ قدرت نے اس کاعلم انسان کی صورت نوعیہ ہیں سمودیا ہے مگر سانس کو
چیوٹا ہڑا کر ناانسان کے اختیار ہیں ہے، ای طرح فطری علوم کوسنوار ناانسان کے اختیار ہیں ہے اوران علوم کوسنوار کر ہی
انسان آ سائش کی زندگی بسر کرسکتا ہے۔

#### المبحث الثالث:مبحث الارتفاقات باب كيفية استنباط الارتفاقات

اعلم أن الإنسان يُوافق أبناء جنسه في الحاجة إلى الأكل والشُّرب، والجماع، والاستظلال من الشمس، والمطر، والاستدفاء في الشتاء وغيرها.

وكان من عناية الله تعالى به أن ألهمه: كيف يرتفق بإزاء هذه الحاجات إلهاماً طبيعا من مقتضى صورته النوعية، فلا جرم يتساوى الأفراد فى ذلك، إلا كلُّ مُخْدَج عصت مادتُه؛ كما ألهم المنحلَ: كيف تأكل الثمرات؟ ثم كيف تتخذ بيتا يجتمع فيه أشخاصٌ من بنى نوعها؟ ثم كيف تنقاد ليغسُوبها؟ ثم كيف تعسَّل؟ وكما ألهم العصفور: كيف يبتغى الحبوبَ الغاذية؟ وكيف يرد الماء ؟وكيف يما يخرعن السنور والصياد؟ وكيف يقاتل من صده عمايحتاج إليه؟ وكيف يساف ذكرُه الأنشى عند الشبق، ثم يتخذان عُشًا عند الجبل؟ ثم كيف يتعاونان فى جمضانة البيني، ثم كيف يتوانا فى صدور أفراده من طريق الصورة النوعية.

وكذلك ألهم الإنسان: كيف يرتفق من هذه الضرورات؟ غير أنه انْضُمَّ له مع هذا ثلالةُ أشياء، لمقتضى صورته النوعية الرابية على كل نوع:

أحدها: الانبعاث إلى شيئ من رأى كلى: فالبهيمة إنما تنبعث إلى غرض محسوس أو متوهم، من داعية ناشئة من طبيعتها، كالجوع والعطش والشبق، والإنسان ربما ينبعث إلى نفع معقول، ليس له داعية من طبيعته، فيقصدُ أن يُحَصَّل نظاما صالحًا في المدينة، أو يُكَمِّلَ خُلُقَه ويهذَّبَ نفسه، أو يَتَفَصَّى من عذاب الآخرة، أو يُمَكَّنَ جاهَه في صدور الناس.

والثانى: أنه يُضُمُّ مع الارتفاق الظرافة: فالبهيمة إنما تبتغى ما تَسُدُّ به بُحَلَتُها، وتدفع حاجتها فقط، والإنسان ربما يريد أن تَقَرَّ عينه، وتلَدُّ نفسه زيادة على الحاجة، فيطلب زوجة جميلة، وطعاما لذيذًا، وملبسا فاخِرًا ومسكنا شامخًا.

و الثالث: أنه يوجَد منهم أهلُ عقل ودراية يستنبطون الارتفاقاتِ الصالحة، ويوجد منهم من يختلج في صدره ما اختلج في صدورِ أولئك، ولكن لايستطيع الاستنباط، فإذا رأى من الحكماء وسمع ما استنبطوه، تلقّاه بقلبه ، وعَضَّ عليه بنواجله، لِمَا وجدَه موافقا لعلمه الإجمالي.

فرب إنسان يجوع ويظمأ، فلايجد الطعام والشراب، فيقاسي ألمًا شديدًا. حتى يجدهما،

في حاول ارتفاقا بإزاء هذه الحاجة، ولايهتدى سبيلا، ثم يتقق أن يَلْقى حكيما، أصابه ما أصاب ذلك، فتعرُّف الحبوبَ الغاذية، واستنبط بَلْرَها وحَصادها ودِياسها وتلريتها، وحفظها إلى وقت الحاجة، واستنبط حَفْرَ الآبار للبعيد من العيون والأنهار، واصطناعَ القِلالِ والقِرَبِ والقِصَاع، فيتخذ ذلك بابا من الارتفاق.

ثم إنه يَفْضِمُ الحبوب كماهي، فلا تنهضِم في معدته، ويُرْتَع الفواكه نَيِّنَةٌ فلا تنهضم، فيحاول شيئا بإزاء هذه، فلا يهتدي مبيلا فيلقى حكيما استنبط الطبخ والقَلْي والطحن والخَبْزَ، فيتخذ ذلك بابا آخر؛ وقس على ذلك حاجاتِه كُلُها.

والمستبصر يشهد عنده لِمَا ذكرنا حدوث كثير من المرافق في البلدان بعد مالم تكن فمصني على ذلك قرون، ولم يزالوا يفعلون ذلك، حتى اجتمعت جملة صالحة من العلوم الإلهامية المؤيّدة بالمكتسبة، ويَبَسَتْ عليها نفوسهم، وعليها كان محياهم ومماتهم.

وب الجملة: فحال الإلهامات النصرورية مع هذه الأشياء الثلاثة ، كَمَثَلِ النَّفُسِ: أصلُه ضروري بمنزلة حركة النبض، وقد انضُمَّ معه الاختيارُ في صِغَرِ الأنفاس وكِبَرِها.

ترجمہ: مبحث سوم: ارتفاقات کی بحث: ہاب: ارتفاقات کومت بلا کرنے (نکالنے، وجود میں لانے) کا طریقہ: جان لیں کدانسان اس کے ابنائے جس کی طرح ہے، کھانے پینے، میاشرت کرنے، دھوپ اور بارش ہے بچاؤ کرنے، سردی میں گرم ہونے اوران کے علاوہ ویکر جاجات میں۔

اورانسان پرالندتعالی کی عنایت سے کے اللہ تعالی نے اس کو، اس کی صورت نوعیہ کے اقتضاء سے، فطری طور پر الہام فرمایا کہ وہ ان حاجات کورفع کرنے کے لئے کیا تد ابیراغتیار کرے۔ پس بیامر بیٹی ہے کہ ان امور بیس تمام افراو انسانی پرابر ہوں گے، ہاں ناقص الخلقت انسان مشتیٰ ہے، جس کے مادہ نے تافر مانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے ہم شہد کی محمیوں کو الہام فرمایا کہ وہ پھل کیے کھائے؟ پھروہ مُہال کیے بنائے جس بیس اس کی نوع کے افرادا کھا ہوں؟ پھر وہ اپنے مردار کی اطاعت کی طرح کرے؟ پھروہ مُہال کیے بنائے؟ ۔۔۔ اور جس طرح اللہ تعالی نے چریوں کو الہام فرمایا ہے کہ وہ کھانا دانا کس طرح تائی کرے؟ اور کس طرح وہ یانی پر پہنچ؟ اور کس طرح وہ یانی پر پہنچ؟ اور کس طرح وہ بلی اور شکاری سے بھائے؟ اور کس طرح وہ وہ کی اور شکاری سے بھائے؟ اور کس طرح وہ وہ کی دوسرے کی معاونت کی جردونوں ٹل کر بہاڑ کے قریب ( مس طرح ) آشیانہ بنا تھی؟ پھرا تھے سینے بیس کس طرح ایک وہ سرے کی معاونت کی جردونوں ٹل کر بہاڑ کے قریب ( مس طرح ) آشیانہ بنا تھی؟ پھرا تھے سینے بیس کس طرح ایک وہ سرے کی معاونت کر ہے، جو کروں کو چگا تھی؟ اور ای طرح ( حیوانات کی ) ہرنوع کے لئے ایک قانون ہے، جو صورت نوعیہ کی راہ سے اس نوع کے افراد کے سینوں بھی پھونکا گیا ہے۔

اورای طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کوالہام فرمایا کہ وہ ان ضروریات کی بحیل کے لئے کیا مفید تد ابیرا ختیار کرے؟ مگر
انسان کے لئے اس عام الہام کے ساتھ ، تمام الواع پراس کی برترصورت نوعیہ کے تقاضے ہے، تین چیزیں ملائی گئی ہیں:
ان میں سے ایک: رائے کلی ہے کسی چیز کے لئے اٹھ کھڑ ابونا ۔ پس چویائے اپنی طبیعت سے بیدا ہونے والے
واعیہ ہے کسی محسوس یا وہمی مقصد ہی کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں، جیسے بھوک بیاس اور شہوت ۔ اور انسان بھی عقلی
فائدے کے لئے اٹھ کھڑ ابوتا ہے، اس کام کے لئے اس کی طبیعت کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، پس وہ ملک میں صالح نظام
قائم کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا اپنے اخلاق کی شخیل اور اپنی فائس کی تبذیب کرتا ہے، یا عذاب آخرت سے دستدگاری کی فکر

اوردوسری چیز: بیہ ہے کہ انسان حاجت پوری کرنے کے ساتھ نفاست کو ملاتا ہے۔ بس جو یا بیصرف وہ چیز جاہتا ہے جس سے وہ اپنی حاجت برآری کرے، اور صرف اپنی ضرورت کو بٹائے۔ اور انسان بھی چا بتا ہے کہ حاجت برآری کے نلاوہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوا اور اس کانفس لطف اندوز ہو، اس لئے وہ خوبصورت بیوی، مزے دارکھانا، لہاس فاخرہ، اور بلندمکان ڈھونڈھتا ہے۔

اور تیسری چیز : بیہ ہے کہ انسانوں میں ایسے صاحب عقل وبھیرت پائے جاتے ہیں جو ضرور یات زندگی کی پیکیل کے لئے مفید تد ہیریں وجود میں لاسکتے ہیں۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے سینوں میں وہ بات کھنگتی ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں کھنگتی ہے ، اور ان مفید تد ہیریں وجود میں نہیں لاسکتا۔ پھر جب وہ عقل مندوں کو و یکتا ہے ، اور ان مفید تد ابیر کے بارے میں سنتا ہے ، جو انھوں نے نکال رکھی ہیں ، تو وہ اس کو دل سے قبول کر لیتا ہے اور اس کو اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑلیتا ہے ، اور اس کو اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑلیتا ہے ، اس لئے کہ اس نے ان تد ہیرات کو اپنے علم اجمالی کے موافق پایا ہے۔

مثلاً ایک فخض بھوکا بیاسا ہوتا ہے، ہیں وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ٹیس پاتا، پس وہ انتہائی تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے تا کہ اُن دونوں چیز دس کو پالے، ہیں وہ اپنی اس حاجت کو وفع کرنے کے لئے مفید تدبیر یں سوچتار ہتا ہے، اوروہ اس کی کوئی راہ نہیں پایا، پھر اتفاقا اس کی کسی دانشمند سے ملاقات ہوتی ہے، جو اس کی طرح ان تکالیف سے دو چار ہو چکا ہے، ہی اس نے کھانے کے لئے غلے کو دریافت کا بیا ہے، اوراس نے اس غلہ کو بونے کا شے ، گاہنے برسانے اور وقت حاجت کے لئے محفوظ رکھنے کا طرح یقت کی اور وقت حاجت کے لئے محفوظ رکھنے کا طریقہ تکال لیا ہے۔ اور چشموں اور نہروں سے دور متقامات کے لئے کویں کھودنے اور محکم شکیز سے اور (رہٹ کے بیا لیتا ہے۔ اور چشمول اور نہروں سے دور متقامات کے لئے کویں کھودنے اور محکم شکیز سے اور (رہٹ کے بیا لیتا ہے۔

◄ الرسوار ميناليت لها

اورای پرانسان کی تمام حاجات کوقیاس کر کیجئے۔

اور قل مند آدی کے سامنے، ان باتوں کے لئے جوہم نے ذکر کیس گواہی دیتا ہے ممالک میں بہت ی قد بیرات نافعہ کا نیا پیدا ہونا جو پہلے نہیں تھیں، لیس اس پرصدیاں گزرگئیں، اورلوگ برابروہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ علوم البر میہ کی ایس اس بھی خاصی مقدار جمع ہوگئی جو تجریات سے تائید یافتہ ہے۔ اوران علوم پرلوگوں کے نفوس خشک ہو گئے ( بعنی لوگوں کی منتیں ان علوم پر ہوتی رہیں ) اورای پروہ مرتے جیتے رہے۔

اور خلاصہ بیک ان تین چیزوں کے ساتھ ضروری الہامات کا حال ایساہے جیسے سائس کا معاملہ کہ اس کی اصل ضروری ہے جیسے بنظ کی حرکت اور تحقیق اس کے ساتھ ملایا گیا ہے سائسوں کو چھوٹا بڑا کرنے کا اختیار۔

#### لغات:

است ظلّ من الشيئ : سابه إينا ..... است ففا : گرم بونا ، گرم گرا پيننا ..... البَعْسُوب : شهرى نركهى ، شهرى كهيول كا بادشاه ..... مساف فدة : جفتى كرنا ..... الشبق : وقورشبوت شبق (س) شبقا : بهت شبوت والا بونا ..... المرابية : برز الهرف والى رَبَايَوْ بُوْ رِبَاءٌ : زياوه بونا ، بره عنا .... حصّل المشيئ : حاصل كرنا ..... تفقي تفقي نفقي : ربائى پانا ..... سَدُ (ن) سدنا : بندكرنا ..... المنحلة : حاجت ..... خَبَز (ش) خَبْوًا : روثى پكانا .... حساولة : قصد كرنا ..... وَنَا الله المنطق المن المنطق الم

تصحیح: بَبَسَتْ اصل میں مَشَبَت فَاجِس كِمعنى بِن لازم بونالِعِنى ان علوم كرماتھ لوگوں كِنفوس جِمْے رے الصحیح مخطوطات سے كی تی ہے، تیزن مخطوطوں میں يَبَسَتْ ہے۔

#### تشريح:

(۱) انسان کی حدثام ہے حیوان ناطق اس میں حیوان جنس ہے اور ناطق فصل یہی حیوان انسان کی جنس ہے، اور اس جن سے، اور اس کی جنس ہے، اور اس کی جنس ہے، اور اس جن جننے افراد جیں بعثی تمام حیوا نات، وہ انسان کے ابنائے جنس ہیں ۔ اور انسان خود حیوان کی ایک نوع ہے اس نوع کے جننے افراد جیں، وہ سب انسان کے ابنائے نوع جیں۔

(۲) رائے کلی: بیشاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مقابل رائے جزئی ہے۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ نے رائے کلی کامنہ دم مقل تام اور فکر کامل بیان کیا ہے اور حاشیہ بیں لکھا ہے کہ مفاوعامہ کے لئے کام کرنا رائے کلی ہے پس ذاتی اور شخصی غرض کے لئے کام کرنا رائے جزئی ہے۔ جب

## ارتفا قات متنط كرنے كاطريقه

انسان کے جو تین امتیازی اوصاف ہیں لیعنی رائے کلی کے پیش نظر اقد اس کرنا ، ضروریات کی بھیل میں نفست کا خیال رکھنا اور بعض لوگوں کا تدبیرات تا فعہ مستنبط کرنا اور دوسروں کا ان میں بیروی کرنا ، ان تین با توں میں تمام انسان برا برنہیں ۔ لوگوں کے مزاج اور عقلیں متفاوت ہیں اور ان تین با توں کا تعلق مزاج اور عقل ہے ہے۔ نیزتمام لوگ ان تین با توں کا تعلق مزاج اور عقل ہے ہے۔ نیزتمام لوگ ان تین با توں میں غور وَفَکر کے لئے فارغ بھی نہیں ، ندسب لوگ عمرانیات (Sociology) کا پوراعم رکھتے ہیں ، اس وجہ سے ارتفاقات کے دودر سے ہو گئے:

پہلا درجہ: تمدن کامعمولی درجہ ہے، جیسے خانہ بدوش لوگوں کی تہذیب، پہاڑ دل کی چونیوں پر ایسے والوں کا تمدن اورز مین کے غیر آباد کناروں میں سکونت پذیر لوگوں کی معاشرت ستمدن کا بیدرجدارتفاق اول یعنی تمدن کا ابتدائی درجہ (دیجی تمدن) کہلاتا ہے۔

دوسرادرجہ: ترقی یافتہ تدن، جیسے شہری لوگوں کار بن سہن اور قابل رہائش خطوں کی آباد بستیوں کا تدن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایت اجتماعات میں ضروری بوتا ہے کہ دانشمندلوگ اور اخلاق فاصلہ کے حالمین بیدا بول ۔ گنجان آبادی بضرورتوں کی زیادتی اور تجربات کی فراوانی معیشت کے اعلی طریقے مستنبط کرنے کا باعث بوتی ہے اور لوگ ان طریقوں کو اپنا بھی لیتے ہیں۔ تدن کا بیدورجہ ارتفاق ٹانی یعنی ترقی یافتہ تدن یا شہری تدن کہلاتا ہے پھر شہری تدن کا بھی اعلی درجہ شا بول کی معیشت کے بہترین معیشت کے بہترین طریقے اخذ کرتے ہیں اور شمائھ سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لئے شاہ صاحبان ان سے معیشت کے بہترین طریقے اخذ کرتے ہیں اور شمائھ سے زندگی بسر کرتے ہیں۔۔

مجرجب ترتی یا فته تدن وجود پذیر بروجا تا ہے تو تین وجوہ سے نظام حکومت ضروری ہوتا ہے:

(۱) جب لوگوں میں باہم معاملات ہوتے ہیں ، تو ان میں بھی حرص وحسد ، حق ٹاد ہندگی اور جانتے ہوئے بھی حق کے انکار کی برائیاں درآتی ہیں ، جس کی وجہ ہے لوگوں میں اختلافات اور نزاعات جنم لیتے ہیں ان سے خمشنے کے لئے نظام حکومت ضروری ہے۔

(۲) ہر بڑے اجتماع میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ردی خواہشات کا غلیہ ہوتا ہے، یاان میں فطری طور پر قتل وغارت اسے ہوتے ہیں جن پر ردی خواہشات کا غلیہ ہوتا ہے، یاان میں فطری طور پر قتل وغارت کری کی جرائت ہوتی ہے اور وہ بے باک ہوتے ہیں، ایسے لوگ معاشرہ کے لئے در دسر بن جاتے ہیں ان سے خمشنے کے لئے نظام حکومت ضروری ہے۔

(۳) ترقی یافته تدن میں پھوالی مفیداسکیمیں ہوتی ہیں جن کا نفع عام ہوتا ہے، جیسے سر کیس اور بل بنانا ، ربل کا سلسلہ پھیلانا ، پانی بجل کا انتظام کرنا وغیرہ۔ بیکام کوئی ایک شخص نہیں کرسکتا ، یا کرسکتا ہے گرآ سان نہیں ہوتا یا و واس کے ئے آ ، د فہیں ہوتا تو نظام حکومت ضروری ہے، جوایسے کاموں کوانجام دے۔

غرض ذکورہ بالا تبن ضرورتوں سے لوگ مجیورہ وئے کہ نظام حکومت قائم کریں، تا کہ سرکارلوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کوسزادے، بے باک لوگوں کولگام دے اورلوگوں سے محصول وصوں کرے اس کے مصارف میں فخرج کرے یعنی نفع عام کے کام کرے سے نظام حکومت کا نام ارتفاق ٹالث یعنی ترتی یافتہ تمدن پر کنٹرول کرنے والا نظام ہے۔

کھر جب علاقہ واری حکومتیں قائم ہوجاتی ہیں تو ایک مرکزی حکومت کا قیام ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بہت سی حکومتیں قائم ہوجاتی ہیں اور ہرمملکت کے پاس خزانداور فوج جمع ہوجاتی ہے تو بھی ان شاہوں ہیں خود غرضی اور جرص و کینہ در آتا ہے اور ان میں باہم اختلاف ہوجاتا ہے اور جنگ شروع ہوجاتی ہے، اس لئے خلیفہ (شہنشاہ) کا انتخاب ضروری ہوجاتا ہو، جو ہوجاتا ہے یا پھر تمام بادش و کسی ایس شخصیت یا حکومت کی اطاعت پر شفق ہوجا نیس جوان پر خلیفہ کی طرح مسلط ہو، جو سب شاہوں کو ان کے دائرہ میں رکھے، کسی کو کسی پر زیادتی نہ کرنے دے ، جیسے اس زمانہ میں سپر پاور (طاقت بالا) میں فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس مرکزی نظام حکومت کا یا کسی بڑی حکومت کے بلاک میں شامل ہونے کا نام ارتفاق را لع

#### فوائد

(۱) خیفہ سے مراد وہ محض ہے جس کواس درجہ شوکت وہ بد ہہ حاصل ہوکہ کوئی شخص اس کا ملک چھین نہ سکے، عاد ہ یہ بات ناممکن نظر آتی ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فیصلہ سے سب کچھ ہوسکتا ہے ﴿ کَے مُ مِنْ فِئَةٍ قَلِیْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً کَبُتْ فِئَةً بِاللّٰهِ ﴾ (البقرہ: ۲۳۹) (بار ہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بری جماعت پر غدا کے تھم سے غالب آگئی کے بین سے آگئی ہے ) ای طرح بھاری فوج اور ڈھیروں مال خرج کر کے بھی اس کو ہرایا جا سکتا ہے ، گراس پر مدتہا ہے وراز ہیں کوئی بی تاور ہوتا ہے۔

(۲) بادشاہ (حکومت) اور خلیفہ (مرکزی حکومت) کی ضرورت اشخاص وعادات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ جواتو ام سخت جنگجوا در تیز طبیعت ہوتی ہیں وہ بادشاہوں اور خلفاء کی زیادہ مختاج ہوتی ہیں ان اقوام سے جو حسد وعدادت میں فروتر ہوتی ہے۔

توٹ: آئندہ ابواب میں حضرت شاہ صاحب قدی سرہ نے ارتفاقات کے اصول اور ان کے ابواب کے مسائل کی صرف فہرست بیان کی ہے، نفصیل نہیں گی، کیونکہ تفصیل طولانی ہے۔ اور بیوہ اصول ومسائل ہیں جن کو اخلاق فاضد کی حال امتول نے مان لیا ہے اور ان کومسلمہ طریقہ بٹالیا ہے، ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ، نہ قریب کے لوگوں کا نہ دور کے لوگوں کا بیاں بین کسی کا بیس بین ایس بین اجماعی اور متفق علیہ ہیں ، لہذا آئندہ ابواب ہیں ان باتوں کوغور سے بڑھا جائے۔

﴿ لَوَسُوْرَكُوبَ بِلَالِيرُ لِهِ ﴾

شاہ صاحب کی اصطلاح میں بدوی معاشرت یعنی صحرائی ربن بہن ارتفاق اول ہے اور ترقی یا فتہ تدن سیخی شہری معاشرت ارتفاق ٹانی ہے اور نظام حکومت ارتفاق ٹالث ہے اور مرکزی نظام حکومت یعنی خلافت کبری ارتفاق رابع ہے۔

ولما كانت هذه الشلالة لاتوجد في جميع الناس سواءً، لاختلاف أمزجة الناس وعقولهم، المموجِبَة للانبعاث من رأى كلى، ولحب الظرافة، ولاستنباط الارتفاقات والاقتداء فيها؛ ولاختلافهم في التفَرُّغ للنظر، ونحو ذلك من الأسباب: كان ثلار تفاقات حدَّان:

الأول: هو الذي لا يسمكن أن ينفك عنه أهلُ الاجتماعات القاصرة، كأهل البَدُو وسُخّان شواهق الجبال، والنواحي البعيدة من الأقاليم الصالحة؛ وهو الذي نُسميه بالارتفاق الأول.

والثانى: ماعليه أهل الحضر والقُرَى العامرة من الأقاليم الصالحة، المستوجبة أن يَنْشَا فيها أهلُ الأخلاق المضاصلة والحكماء ، فإنه كثر هنالك الاجتماعات، وازدحمت الحاجات، وكثرت التجارب، فاستنبطت سُنن جزيلة، وعَشُوا عليها بالنواجذ؛ والطرف الأعلى من هذا الحد: ما يتعامله الملوك أهلُ الرفاهية الكاملة، الذين يُرِدُ عليهم حكماء الأمم، فينتحلون منهم سُننا صالحة؛ وهو الذي نسميه بالارتفاق الثاني.

ولسما كمل الارتفاق الثانى أوجب ارتفاقاً ثالثًا، وذلك: أنهم لما دارت بينهم المعاملات، ودَاخلَها الشُّحُ والحسد والمَطَلُ والتجاحد، نشأت بينهم اختلافات ومنازعات؛ وأنهم نشأ فيهم من تَغلِبُ عليه الشهواتُ الرديئة، أو يُجْبَلُ على الجرأة في القتل والنهب، وأنهم كانت لهم ارتفاقات مشتركة النفع، لا يطيق واحد منهم إقامتها، أولا تسهّل عليه، أولا تسمّح نفسه بها: فاضطروا إلى إقامة مَلِكِ يقضى بينهم بالعدل، ويزجُر عاصيهم، ويقاوم جريتُهم ،ويُجبى منهم التحدل، ويزجُر عاصيهم، ويقاوم جريتُهم ،ويُجبى منهم التحراجَ ، ويصوفه في مصوفه.

وأوجب الارتفاق النالث ارتفاقا رابعًا، وذلك: أنه لما انفرز كلُّ مَلِكِ بمدينته، وجُبى إليه الأموالُ، وانتُحسَم إليه الأبطالُ، ودَاخَلُهم الشخُ والحرص والجقد، تشاجروا فيما بينهم وتقاتلوا، فاضطروا إلى إقامة الخليفة، أو الانقياد لمن تسلط عليهم تسلُّط الخلافة الكبرى.

وأعنى بالخليفة: من يحصل له من الشوكة ما يُوى معه كالممتنع أن يسلُبه رجل آخرُ ملكه؛ اللهم إلا بعد اجتماعات كثيرة، وبذلِ أموال خطيرة ، لا يتمكن منها إلا واحدٌ في القرون المتطاولة, ويختلف الخليفة باختلاف الأشخاص والعادات، وأي أمةٍ طبائعُها اشدُّو أحدُّ، فهي أحوجُ

التزريبانين -

إلى الملوك والخلفاء ممن هي دونها في الشح والشُّحُناء.

و نحن نريد أن نُنبَّهَك على أصول هذه الارتفاقات، وفهارس أبو ابها، كما أوجبه عقولُ الأمم السمالحة ذوى الأخلاق الفاضلة، واتخذوه سنةً مسلمة، لا يختلف فيها أقاصيهم ولا أدانيهم، فاستمع لما يُتلى عليك.

تر جمد: اور جب یہ تین چیزی تمام انسانوں میں برابر درجہ میں نہیں پائی جا تیں ، لوگول کے مزاجوں اور عقلوں کے متفاوت ہونے کی وجہ ہے، جو واجب کرنے والے ہیں رائے کلی ہے اقدام کرنے کو اور نفاست پہندی کو اور تد ہیرات نافعہ کے تکالنے کو اور ان میں پیروی کرنے کو ، اور غور وقکر کرنے کے لئے فارغ ہونے میں لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ ہے ، اور اس متم کے دوسرے اسباب کی وجہ سے ، تو ارتفاقات کی دوسد ہیں ہوگئیں :

اور جب ارتفاق ٹائی کمل ہوجاتا ہے تو وہ ارتفاق ٹالث کو واجب کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب لوگوں ہیں ہی معاملات ہوتے ہیں اور اُن ہیں خود غرضی ، حسد ، ٹال مٹول اور حق کا انکار کرنا در آتا ہے تو لوگوں ہیں جھڑے اور اختلافات ہوتے ہیں ؛ اور اس طرح کہ ان ہیں ایسے لوگ ہیدا ہوتے ہیں جن پڑھی خواہشات عالب ہوتی ہیں ، یا وہ تو نارت کری کی جرائت پر ہیدا کئے جاتے ہیں ؛ اور اس طرح کہ ان لوگوں کی پھھالی مفیدا سکیسیں ہوتی ہیں جن کا وہ تا وہ عام ہوتا ہے ، اور ان جس سے ایکھی ان کو پاریسی کہتا ہے ایکھی ان کو پاریسی ہوتیں یا ایکھی موتا ہے ، اور ان جس سے ایکھی ان کو پاریسی کی ایس کی مطرف جو ان کے درمیان انصاف ایکھی ان کو باریسی کرتا ، تو لوگ مجبور ہوتے ہیں ایسے با دشاہ کو مقرر کرنے کی طرف جو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے ، اور ان میں خرج کرے ، اور ان کے باک کا مقابلہ کرے اور ان سے محصول وصول کرے ، اور اس کے معرف ہیں خرج کرے ۔

اورار تفاق ثالث ارتفاق رالع كوواجب كرتا ہے،اوروہ اس طرح كەجب ہر بادشاہ اپنی مملکت كے ساتھ جدا ہوجا تا



ے، اوراس کے پاس ال جمع کیا جاتا ہے اوراس کے ساتھ بہا در لوگ لل جاتے ہیں، اوران ہیں خودغرضی، حرص اور کیند در آتا ہے، تو ان میں باہم اختلاف ہوجاتا ہے اور وہ آپس ہیں لڑتے ہیں، پس وہ مجبور ہوتے ہیں خلیفہ منتخب کرنے کی طرف، یا ایسے خص کی اطاعت کرتے کی طرف جوان پر خلافت کبری کے مسلط ہوئے کی طرح مسلط ہو۔

اور میں خلیفہ سے مراد لیتنا ہوں ایسے تخص کو جس کو اس درجہ دبد بہ حاصل ہو کہ اس کے ساتھ محال جیسا نظر آتا ہو کہ کوئی دوسرافخص اس کے ملک کوچھین لے۔اے اللہ! مگر بھاری اجتماع اور ڈھیر سارا مال خرچ کرنے کے بعد ،مگر اس پر مدتہائے دراز میں کوئی ایک ہی کامیاب ہوتا ہے۔

اور خلیفہ کی ضرورت اشخاص وعادات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔اور جن اقوام کی طبیعتیں سخت اور تیز ہوتی ہے۔ ہیں وہ ہادشا ہوں اور خلفاء کی زیادہ مختاج ہوتی ہیں ،ان اقوام سے جوخود غرضی اور عدادت میں فروتر ہوتی ہے۔

اورجم چاہیے ہیں کہ آپ کوان ارتفاقات کے اصولوں اور ان کے ابواب کی فہارس سے آگاہ کریں ، جس طرح اُن کواخلاق فاضلہ رکھنے والی صالح امتوں کی عقاول نے ٹابت کیا ہے، اور ان کومسلمہ طریقتہ بنالیا ہے، نہان میں قریب کے لوگوں کا اختلاف ہے نہ دور کے لوگوں کا ۔ پس آپ وہ با تیں ساعت فرما کیں جو آپ کے سامنے (آئندہ ابواب میں) پیش کی جاتی ہیں ۔

#### نغات:

اِنْعَحَلَ كذا: أَيْ طَرف منسوب كرنا ..... قَاوَمَ مقاومة : كَالْفَت كرنا ، مقابله كرنا ..... جَبّا (ن) جَبّا وجَبَى (ض) جبّاية ، جَعْ كرنا ..... كان للارتفاقات جزاء به لمعا كانت هذه الثلاثة إلى كى ..... أنهم نشافيهم اورأنهم كانت لهم كاعطف أنهم لمعا دارت يرب .... الشيح (مثلثة الشين) اثبتائي ورجه كا بُخل ، خووغرضى ..... اقاصيى اور اقام جمع بين الأفلني (استفضيل) كى ، جس كمعنى بين بهت وور ..... أداني اور أدان جمع بين الأفلني (استفضيل) كى ، جس كمعنى بين بهت وور ..... أداني اور أدان جمع بين الأفلني (استفضيل) كى ، جس كمعنى بين بهت وور ..... أداني اور أدان جمع بين الأفلني (استفضيل) كى ، جس كمعنى بين بهت وور ..... أداني اور كام دي الله الله المناول المن

## تشريخ:

ا قالیم صالحہ بینی وہ علاقہ جو یودو ہاش کے لئے اچھا ہے۔ یہ خط جَدی اور خط سرطان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اس خطہ میں موسم نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ سرداور شب وروز میں تفاوت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ گریہ بات بحلی (Electricity) اور بھاپ (Steam) کی دریافت ہے پہلے کی ہے۔ اب لوگ مصنوعی زندگی (Artıficıal Lıfe) گزارنے لگے ہیں، اس لئے پوراکرۂ ارض بودو ہاش کے اعتبارے یکیاں ہوگیا ہے۔

☆





### 

# ارتفاق اول میں شامل چیزیں

ارتفاق اول يعني ديمي تدن مين محي كم ازكم گياره چيزي ضروريائي جاتي مين:

ا ۔۔ زبان یعنی ہوئی ۔۔ انسانی معاشرہ خواہ کتنائی قر وتر یعنی ابتدائی مرحلہ میں ہو، وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور بولتا ہے کے وظکہ انسان حیوان ناطق ہے۔ ناطق کے معنی ہیں وہ جا تدار جوالفاظ کی مدو ہے اپنامائی اضمیر سمجھاتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اس کے کوئی انسانی معاشرہ بے زبان نہیں ہوسکتا ۔۔ پھر زبان کی دوشتہ یں جی اسلی اور فرگ ۔اصلی بعنی اُم الا استدہ دبان ہے جو بذات خودہ جو دوسری زبانوں سے الفاظ مستعار کے کر بنائی جاتی ہے مثلاً اردہ اور اگریزی فرگ زبان وہ ہے جو دوسری زبانوں سے الفاظ مستعار کے کر بنائی جاتی ہے مثلاً اردہ اور اگریزی فرگ زبان ہیں ہیں۔ عربی ، فاری ، ہندی ہنسکرت وغیرہ زبانوں سے الفاظ کے کراردہ بنی ہے اور اگریزی بہت ی یور چین ذبانوں کا مجموعہ ہیں۔ یور چین ذبانوں کا مجموعہ ہیں۔ یور چین ذبانوں کا مجموعہ ہیں۔

اصلی زبانیں کیے وجود میں آتی ہیں؟ اس بارے میں شاہ صاحب رصالقدنے تین بنیادی باتیں بیان کی ہیں:
اول: جب کوئی جسم یا کوئی قتل یا کوئی حالت ، مجاورت یا سبیت یا کسی اور طرح ہے کسی آواز سے طبع ہیں ، تواس آواز کو بعینہ زبان بین تقل کر لیا جاتا ہے جیسے ٹھوں جسم جسم ہے ملتا ہوتی ہے ای طرح کورے کپڑے بین کر چلئے کھٹ' کی آواز بیدا ہوتی ہے ای طرح کورے کپڑے بین کر چلئے ہے' مراسز' کی آواز بیدا ہوتی ہے ای طرح صدمه اور شخت افسوس سے ' سرسز' کی آواز بیدا ہوتی ہے اس طرح صدمه اور شخت افسوس کے وقت جومنہ ہے تیز سانس نگلتا ہے اس ہے' آواز بیدا ہوتی ہے ، ان آواز وار کو زبان بین قبل کر لیا جاتا ہے لیے کہ نگانا ، کھٹکا لگان کوئی الگنا ، کھٹکا شنا ، کھٹکا ہوتا ہوتی ہے ، ان آواز میں الفاظ بنا کئے گئے ہیں ، جیسے کھٹکا ، کھٹکنا ، کھٹکانا ، کھٹکا لگار ہنا ، کھٹکا گلنا ہی گلنا کہ گلنا ہا گلنا ، کھٹکا گلنا ہا کھٹکا گلنا ، کھٹکا گلنا ہی گلنا ہی گلنا ہی گلنا ہی گلنا کھٹکا گلنا ہا گلنا ہی گلنا گلنا ہی گلنا ہا گلنا ہی گلنا ہا گلنا ہی گ

دوم: نگاہ کومتا ٹر کرنے والی چیز کو،اورنس میں کوئی وجدانی کیفیت پیدا کرنے والی چیز کوشم اول کے ما تندقر اردے کراس کے لئے بھی کوئی آ واز بہتکلف بنالی جاتی ہے، جیسے سورج کی طرف کسل و کیھنے سے نگاہ پر جواثر پڑتا ہے اس کے لئے '' جمپ جمپ'' کی لئے '' چکا چوندھ'' اور روشن کے بار بار جلئے بجھنے سے جو وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے لئے ''جمپ جمپ'' کی آ واز بنالی گئی، پھراس میں اشتقاتی کر کے بہت سے الفاظ بنا لئے گئے۔

سوم: علاقه مشابهت يا مجاورت كى وجه سے لفظ كومجازى معنى من استعال كيا جاتا ہے ياكسى مناسبت سے لفظ كوكسى



دوسرے معنی بین نقش کیا جاتا ہے جیسے بے تمیز کے لئے''گرھا' اور بے وقوف کے لئے'' بیل' اور موچی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے حالمہ حدّاء (موچی) مجاز آ کہا جاتا ہے (خالد حدّاء صدیث شریف کے ایک راوی بیں ) اور اغظ صلاقہ کوجس کے اسک معنی وعا کے بیں ، نماز کے لئے قل کرلیا گیا ہے۔ کیونکہ نماز مجمی وعامی شمتل ہے۔

علاو وازین زبان کے سلسلہ میں دیگراصول بھی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ'' ان کوآپ ہمارے کارم میں کہیں کہیں یا ئیس کے''نگر ججۃ اللہ البالغہ میں تو کہیں ان کا تذکرہ نہیں آیا اور دیگر کتابوں میں بھی یا دنہیں پڑتا۔

اورية خيال بوليل بكرانفرتعالى في السلام كوتمام زبانيس كملادي في اوراس سلسله بين في وعله آدم الأسماء تحلها في المورة البقرة الماسك المراس المراسك ورست بين كرفسرين في الماسك المنسساء تحلها في المنسساء تحلها في المرادل المرادل المرادل المرادل المرادل المرادل المرادل المرادل المرادل المراد الأسماء صفات من المرادل المراد المراد الأسماء صفات الأشهاء ونعوتها و خواصها، لأنها علامات دالة على ماهياتها فجاز أن يعبر عنها بالأسماء (روح المعالى المرادل ال

۲ ۔ دیجی تمرن میں بھی لوگ کھیتی باڑی، باغبانی، کنویں کھود نے ، کھاٹا پکانے اور لاون بنانے کا طریقہ جانے ہیں۔
 ۳ ۔ ظروف سازی اور چمڑے کی مشکیس بنانے کے طریقے بھی لوگ جانے ہیں۔

سم سے چو پایوں کوسدھانے اور پالنے کا بھی ان میں رواج ہوتا ہے تا کدان پرسواری کریں ،ان کا گوشت استعمال کریں ،ان کی کھالوں ، بالوں اوراون سے کام لیں اوران کے دودھاورنسل سے متمتع ہوں۔

۵ ۔ مکان بنانے کے طریقے بھی وہ لوگ جانتے ہیں، تا کہ گرمی مردی شی ان میں ٹھکانہ حاصل کریں ،خواہ وہ بہاڑوں کی غاریں یا پھوٹس کے جھویڑے ہی کیوں شہوں۔

۲ — لہاس جوانسان کے لئے زینت ہے اس ہے بھی لوگ واقف ہوتے ہیں ،خواہ و وچو پایوں کے چمڑے کا ہو، یا درختوں کے بخوں کا ہو یاانسانی مصنوعات کا۔

ے — ان میں نکاح کاطریقہ بھی رائج ہوتا ہے بینی عقد کے ذریعہ وہ زن منکوحہ کی تعیین کرتے ہیں ، تا کہ کوئی دوسرا اس میں مزاحمت نہ کرے ، جس ہے وہ اپنی خواہش پورے کرے ، نسل بزر حدائے ، خاتکی ضرور توں میں اس سے مدد لے اورا ولاد کی تربیت اور پر درش میں اس سے اعانت حاصل کرے۔

اورانسان کے علاوہ دیگر حیوانات میں جوڑا کھٹ اتفاق ہے متعمین ہوتا ہے لین اتفاقیہ طور پرنروہادہ ساتھ ہوج تے ہیں اور ساتھ ساتھ دیئے ہیں یا ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا انڈوں سے نکلتے ہیں اور بڑے ہونے تک ساتھ ساتھ دہتے ہیں یا انڈوں سے نکلتے ہیں اور بڑے ہوئے تک ساتھ ساتھ دہتے ہیں تو بلوغ کے بعدان کا جوڑا ہی جاتا ہے اورای تسم کے دیگر اسباب کی وجہ سے ان کا جوڑا قائم ہوتا ہے۔

۔ ۸ ۔۔ دیمی تندن میں بھی لوگ وہ کاریگریاں جانتے ہیں چن کے بغیر کھیتی یا ژی، یا غبانی 'کنوؤں کی کھدائی اور مویشیوں کی تسخیر نہیں ہوسکتی جیسے بھاوڑا، کدال، ڈول، ری، ہل کا بھاروغیرہ چیزیں بناناوہ جانتے ہیں۔

- ﴿ لَرَّنُوْرَ بِبَالِيَرُلُ ﴾

9 ۔۔۔ تبادل ماشیاء کے طریقے اور بعض اہم کاموں میں تعاون باہمی کی شکلیں بھی ان میں رائج ہوتی ہیں۔ تباول ماشیاء کی تفصیل ای مبحث کے باب پنجم (معاملات کے بیان) میں آرہی ہے۔

ان میں قبائلی حکومت بھی ہوتی ہے۔ وہ تحض جوان میں سب سے زیادہ صائب الرائے اور مضبوط گرفت والا ہوتا
 ہے، وہ دوسروں کو مخر کر کے سردارین جاتا ہے اور کسی نہے ہے لیکس وصول کر کے حکومت کا نظام چلاتا ہے۔

اا ۔ ان میں ایسے سلم قوانین بھی ہوتے ہیں جن ہے باہمی نزاعات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ظالموں پرروک لگائی جاسکتی ہے اور جوان سے برسر پر کار ہواس سے ٹمٹا جاسکتا ہے۔

فاكره: برقوم ميں جارتم كے لوگ ضرور ہوتے ہيں:

(۱) و دلوگ جواہم کاموں میں مفیداسکیسیں بتا تکیں ، تا کہ دوسر ہےلوگ ان کی پیروی کریں اوران کی اسکیم پر کار رہوں۔۔

(r) وه لوگ جوسی بھی طرح لطافت پیند، آسودگی کے خواباں اور آرام طلب ہوں۔

(٣) وه لوگ جواینے کمالات پرفخر کریں، جیسے بہادری، فیاضی، فصاحت اورزیر کی وغیرہ کمالات پرفخر کریں۔

(٣) وه لوگ جوشهرت كے خوامال بول اورائي عظمت ود بدبكو بلندكر ناچا بيخ بول ..

فا کدہ: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کوارتفاق اول میں پائی جانے والی باتوں کا اور شاہوں اور امیروں کو جو تعمیں میں پائی جانے والی باتوں کا اور شاہوں اور امیروں کو جو تعمیں بخشی ہیں ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیونکہ اللہ پاک جانے ہیں کہ قرآن کریم اور اس کی ہدایت تمام انسانوں کے لئے ہے اور تمام لوگوں میں پائی جانے والی نعمیں بہی ارتفاق اول کی نعمیں ہیں ،اس لئے سب لوگ انہی کو مجھ سکتے ہیں والند اعلم نوٹ فرٹ ارتفاق اول کے لئے ہے۔

## ﴿باب الارتفاق الأول﴾

منه: اللغة المعبَّرةُ عما في ضمير الإنسان؛ والأصل في ذلك: أفعال وهيئات وأجسامٌ تُلابِس صوتامًا، بالمجاورة أو التسبب أو غيرهما، فيُحكّى ذلك الصوتُ كما هو، ثم يُتَصرف فيه باشتقاق الصِّيع ، بإزاء اختلاف المعانى، ويُشَبَّه أمورٌ مؤثِّرة في الأبصار، أو مُحْدِثَةٌ لهيئاتٍ وجدانية في النفس بالقسم الأول، ويُتكلف له صوتٌ كمِثله، ثم اتَسعت اللغاتُ بالتجوُّز، لمشابهة أو مجاورة، والنقلِ لعلاقةٍ ما؛ وهنالك أصول أخرى ستجدها في بعض كلامنا. ومنه: الزرع والغَرْس وحفر الآبار، وكيفية الطبخ والائتدام.

ومنه: اصطناع الأواني والقِرب.

ومنه: تسخير البهائم واقتناؤها، ليُستعان يظهورها ولحومها وجلودها، وأشعارها، وأوبارها، وألبانها، وأولادها.

ومنه:مسكن يُؤويه من الحرِّ والبرد، من الغِيْرَان والعُشوش وتحوها.

ومنه: لباس يقوم مقام الريش، من جلود البهائم، أوأوراق الأشجار، أو مما عملت أيديهم.

و منه : أن اهتدى لتعيبن منكوحة لايزاحمه فيها أحد، يدفع بها شَبقه، ويذرأ بها نسله، ويستعين بها في حوائجه المنزلية، وفي حِضانة الأولاد وتربيتها؛ وغيرُ الإنسان لايُغيّنها إلا بنحو من الاتفاق، أو بكونهما توأمَيْن أدركا على المرافقة ، ونحو ذلك.

و هنه : أنو اهتمدي للصناعات لايتم الزرع والغرس والحفر، وتسخيرُ البهائم وغيرُ ذلك إلا بها، كالمِغُول والدلو والسَّكَة والحبال وتحوها.

ومنه: أنِّ اهتدى لمبادلات ومعاونات في بعض الأمر.

ومنه: أن يقوم أسدُّهم رأيا، وأشدُّهم بطشاء فيسخُر الآخرين، ويَرَّا سُ ويرْبُعُ، ولوبوجه من الوجوه.

ومنه: أن تكون فيهم سنة مسلمة لفصل خصوماتهم، وكَبْح ظالمهم، ودفع من يريد أن يغزوهم. ولابد أن يكون في كل قوم من يستنبط طرق الارتفاق فيما يَهُمُهم شأنه، فيقتدى به سالر الناس؛ وأن يكون فيهم من يحب الجمال والرفاهية والدعة ، ولو بوجه من الوجوه؛ ومن يساهى بأخلاقه: من الشجاعة والسماحة والفصاحة والكيس وغيرها؛ ومن يُحب أن يطير عياتُه، ويرتفع جاهه.

وقد من الله تعالى في كتابه العظيم على عباده بإلهام شُعَب هذا الارتفاق، لعلمه بأن التكليف بالقرآن يَعُمُّ أصناف الناس، وأنه لايشملُهم جميعا إلا هذا النوع من الارتفاق؛ والله أعلم.

تر جمہ: ارتفاق اول کا بیان: اور اس بیل ہے وہ بولی ہے جس کے ذر بعد انسان اپ مانی الضمیر کو تعبیر کرتا ہے۔
اور زبان کی اصل: وہ افعال، کیفیات اور اجسام ہیں جو مجلورت یاسپیت یاان کے علاوہ کسی اور طرح ہے کسی بھی آ واز ہے
طح ہیں، پس وہ آ واز بعید نقل کر لی جا تی ہے۔ بھر مختلف معانی کے مقابل صینے بنائے کا تصرف کیا جاتا ہے ۔ اور
نگاہوں کو من ٹر کرتے والی چیزوں کو ، یانفس ہیں وجد انی کیفیت پیدا کرنے والی چیزوں کو پہلی قسم کے ساتھ تشہید دی جاتی
ہے، اور بہتکلف اس کے لئے کوئی آ وازینالی جاتی ہے۔ پھر علاقت مشابہت یا علاقتہ مجاورت کی وجہ سے مجازی معنی لینے

ے اور کی اور تعبق کی وجہ سے (لفظ کوا یک معنی سے دوسرے معنی کی طرف) نقل کرنے سے ذبا نیں پھیلتی ہیں ۔ اور زبان کے بارے میں پچھاوراصول بھی ہیں، جن کوآپ ہمارے کلام میں کہیں کہیں پائیں گے۔ اور اس میں سے بھیتی باڑی ، باغبانی ، کنویں کھود نا اور ایکانے اور لاون بنانے کا طریقہ ہے۔

اوراس میں ہے:ظروف سازی اور مشکیں بنانا ہے۔

اوراس میں سے: چو پایوں کوسدھاتا اوران کو پالنا ہے، تا کہان کی پیٹیے، گوشت، کھال، بال، اون ، دودھ اورنسل ستے کام لیاجائے۔

اوراس میں ہے: مکان ہے،جس میں انسان گرمی سردی میں ٹھکا ٹا حاصل کرے،خواہ وہ غاریں ہوں یا جھو نیزے مااس قتم کی کوئی اور چیز۔

اوراس میں سے: لبس ہے، جو ( زینت میں ) پرندوں کے پروں کے قائم مقام ہوتا ہے۔خواہ وہ چوپایوں کی کھالوں کا ہویا درخت کے پتوں کا یاانسانی مصنوعات کا۔

اوراس میں سے: یہ بات ہے کہ دیجی تدن والوں نے (بھی) ایسی زن منکوحہ کی تعیین کی راہ پائی ہے، جس میں کوئی دومرااس سے مزاحمت نہ کر ہے، جس سے وہ اپنی خواہش پوری کر ہے، اور جس کے ذریعہ وہ اپنی نسل بردھائے اور جس سے وہ اپنی خاتمی ضرور تول میں اور اولا دکی تربیت اور پرورش میں اعانت حاصل کر ہے اور انسان کے علاوہ دیگر حیوانات اپنے جوڑوں میں وجہ سے جو ساتھ دیگر حیوانات اپنے جوڑوں کے ایسے جڑواں ہونے کی وجہ سے جو ساتھ ساتھ بلوغ تک پہنچے ہیں یااس کے علاوہ دیگر اسباب کی وجہ سے (ان کا جوڑا قائم ہوتا ہے)

اوراس میں سے: بیہ ہات ہے کہانسان نے ایس کاریگر یوں کی راہ پالی ہے جن کے بغیر کھیتی ہاڑی، ہا خبانی، کنوؤں کی کھدائی اور مویشیوں کو صدھانا وغیرہ کام بھیل پذیر نہیں ہو سکتے، جیسے بچاوڑا، ڈول، ال کا بچار، رسیاں اوران جیسی چیزیں۔
اوراس میں سے: بیہ ہات ہے کہاس نے (یعنی دیجی تمرن والوں نے) تبادلہ اشیاء کی اور بعض کا موں میں تعاون ہا ہمی کی راہ یا لی ہے۔

ا دراس میں ہے: یہ بات ہے کہ وہ ما اٹھے جوان میں سب سے زیادہ صائب الرائے ہو،اور مضبوط پکڑوالا ہو، جود وسروں کو مخر کرے،اور سردار ہے اور کسی نہے ہے تیکس وصول کرے۔

اوراس میں سے: یہ بات ہے کہان میں باہمی نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لئے ، طالم کولگام دینے کے لئے اور جو شخص ان سے برسر پریکار ہواس سے خمٹنے کے لئے کوئی مسلمہ طریقتہ ہو۔

اور ضروری ہے کہ ہر توم میں ایسے لوگ ہول جوان امور میں جن کا معاملہ لوگوں کو فکر مند بنائے ہوئے ہو، مفید اسکیمیں بناسکیں ،پس دوسرے لوگ اس کی پیروی کریں اور میے کہ ان میں ایسے لوگ ہوں جو کسی ندسی نجج پر لطافت پسند،

آسودگی کے خواہاں اور آ رام طلب ہوں اور ایسے لوگ ہوں جوابینے کمالات پر گخر کریں، جیسے بہادری، فیاضی ، فصاحت اور زیر کی وغیرہ اور ایسے لوگ ہوں جو جاہتے ہوں کہان کی شہرت تھیلے اور ان کا دبد یہ بلند ہو۔

اورالند تعالی نے اپنی کتاب عظیم میں ارتفاق اول کے مشمولات کوالہام کرنے کے ذریعہ، اپنے بندوں پر احسان جتلایا ہے، کیونکہ اللہ تعالی جانے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعہ احکام شرعیہ کا تھم ہرتنم کے لوگوں کو عام ہے اور بیجی جستم میں کہ قرآن کریم کے ذریعہ احکام شرعیہ کا تھم ہرتنم کے لوگوں کو عام ہے اور بیجی جسنے ہیں۔

### لغات:

زیمع (ن) القوم: چوتھائی آ مدنی لینا۔ عرب بین اسلام ہے پہلے قبائی سردار آ مدنی کا چوتھائی حصرتیک میں وصول کرتے تھے اس لئے یافظ استعال کیا گیا ہے۔ اب مطلق تیکن لینے کے لئے یہ لفظ استعال ہوتا ہے، خواہ چوتھائی لیا جائے یا کم دیش ، الفقط استعال کیا گیا ہے۔ اب مطلق تیکن لینے کے لئے یہ لفظ استعال ہوتا ہے، خواہ چوتھائی لیا روئی لگا کرکھا کی دیش ، الفونو و چیز ہے جس سے روئی لگا کرکھا کی جیسے چنتی اچار سرکہ اور جام وغیرہ ، فیرہ ، فیرہ مقرو غار الفیشوش : گھوسلہ آ شیانہ جھونی ا او بر الفیشوش : گھوسلہ آ شیانہ جھونی الی الھٹ الو بر : دیبائی لوگ المغیر ان: پہاڑ میں کھوہ مقرو غار الفیشوش : گھوسلہ آ شیانہ جھونی الی مفرو عشل اور عشل اور عشل اور عشل اور عشل الی کے استعال کیا الفیشوش : گھوسلہ آ شیانہ جھونی الی مفرو عشل اور عشل اور کو نا الفیون کی المختل الی کھوں میں مقابلہ پر فی الفیون کی المختل الی مورہ ہوتا ۔ کو نگا مورہ کی المختل الی میں مقابلہ پر فخر کر کا اس کی عشور المعدن الی مورہ ہوتا ۔ دیکھ کی مفت ہے، یہی ترکی المختل المفیون الفیون المغیون المفیون کی مفت ہے، یہی ترکیب میں جلود البھائم المختل کی ہوتا ہوں گائی مورہ کی المختل ہے ۔ اس کی اصل آنہ ہے۔ میں الفیون ان المختل کی میں آئی مختل مورہ کی المختل ہوں کی المختل المختل المختل کی اس کی اصل آنہ ہے۔ ۔ ، ، ان المختل میں آئی مختل میں المختل ہے۔ اس کی اصل آنہ ہے۔ ۔ ، ، ان المختل میں آئی مختل میں المختل ہے۔ اس کی اصل آنہ ہے۔ ۔ ، ، ان المختل میں آئی مختل میں المختل ہے۔ اس کی اصل آنہ ہے۔ ۔ ، ، ان المختل میں المختل میں المختل ہے۔ اس کی اصل آنہ ہے۔ ۔ ، ، ، ان المختل میں المختل میں المختل ہوں المن کی اس کی اصل آنہ ہے۔ ۔ ، ، ، ان المختل میں المختل میں المختل میں المختل میں المغیر المختل میں المخ

## 

# فنآ داب معاش كابيان

یہاں ہے ارتفاق ٹانی لیعنی شہری تدن کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے تمن باب ہیں۔ آ داب کے معنی ہیں تو انین ۔ اور معاش بمعنی معاش ہے کہ میں تو انین ۔ اور معاش بمعنی معاش ہے کہ میں تو انین ۔ اور معاش بمعنی معاش ہے کہ وہ قتم ہے جس میں شہری زندگی باتر تی یافتہ تدن کی ضرور بات ہے بحث کی جاتی ہے ۔ باب اول میں ارتفاق کے دو در بے بیان کئے گئے ہیں۔ ارتفاق کا پہلا درجہ وہ ہے جو دیکی تھران میں پایا جاتا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے جو ترتی یافتہ تھران میں پایا جاتا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے جو ترتی یافتہ تھران میں پایا

جاتا ہے اور ارتفاق کے دونوں درجوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔غرض ارتفاق کے دوسر ے درجوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔غرض ارتفاق کے دوسر ے درجے بعنی شہری تمدن کی جوضر دریات باب اول میں بیان کی گئی ہیں ان کے لئے تدبیرات نافعہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس سے جس فن میں بحث کی جاتی ہے دوفن آ داب معاش ہے۔

اس فن میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ شہری تمدن کوئی سنتقل تمدن نہیں ، بلکہ دیجی تمدن کی ترقی یا فتہ شکل ہے۔اور وہ اس طرح ترقی کرتا ہے کہ ارتفاق اول میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو تین معیار وں پر پر کھا جاتا ہے ، جو با تیں اس معیار پر پوری اترقی ہیں وہ لے لی جاتی ہیں اور چو با تیں اس معیار کے مطابق نہیں ہوتیں ان کوچھوڑ دیا جاتا ہے اور شہری زندگی کی ضروریات کی تحیل کے لئے باقی مفید اسکیسیں بڑھا دی جاتی ہیں ،اس طرح شہری تمدن کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔اور وہ تین معیار یہ ہیں :

(۱) ارتفاق اول میں رائج تمر بیرات نافعہ کوشیح تجربات کی کسوٹی پر کساجا تاہے، یعنی ان کا تجربہ کر کے دیکھا جاتا ہے،اگروہ با تیں ضرر سے بعیداور نفع سے قریب ہوں توان کو لے لیاجا تاہے، در نہ چھوڑ دیاجا تاہے۔

(۲) ارتفاق اول میں جو چیزیں پائی جاتی میں اُن کا کامل مزائ رکھنے والوں کے اخلاق عالیہ ہے موازنہ کیا جاتا ہے، اگروہ با تیں اس مزاج ہے، آھنگ ہوتی ہے تو ان کوافقتیار کرلیا جاتا ہے، ورنہ ترک کردیا جاتا ہے۔ مثلاً عقد کے ذریعہ ناخلاق فاضلہ کا بھی تقاضا ہے، گرصح الی تدن میں اس کی جوشکلیں رائج ہیں، ضروری نہیں کہ وہ باندا خلاق ہے معیار پر بھی بوری اتریں۔

(۳) حسن معاشرت، بہترین جماعتی زندگی اوراس شم کی دوسری یا تنیں جوعقل تام ہے پیدا ہوتی ہیں ، اُن کے ساتھ ارتفاق اول میں رائج امور کو ملا کر دیکھا جاتا ہے ، جو یا تنی مناسب ہوتی ہیں دہ لے لی جاتی ہیں ، اور جو نامناسب ہوتی میں وہ مجھوڑ دی جاتی ہیں۔

اس فن کے بزے مسائل سے بین: ۱-: کھانے کے آواب ۲-: پینے کے ضابط ۳-: چینے کے طریق ۲۰
: بیٹھنے کے آواب ۵-: سونے کے طریقے ۲-: سٹر کرنے کے مسائل ک-: چیموٹا بڑاستجاء کرنے کے آواب ۸-:

بیوی سے مقاربت کے تواعد ۹-: لباس کے مسائل ۱۰-: رہے ہے کہ آواب ۱۱-: نظافت اور پاکیزگی کے طریقے ۱۲
۱۱-: زیب وزینت کے مسائل ۱۳-: باہمی گفتگو کا سلقہ ۱۳-: آفتوں اور بیاریوں میں دواؤں اور جھاڑ چو تک کے استعال کے مسائل ۱۵-: اجتماعی حوادث کو پہلے ہے جان لینے کی شکلیں ، شائل انسون ، در یا بی باژ آنے کا استعال کے مسائل ۱۵-: اجتماعی حواقع میں جیسے بچہ کی والا دت ، شادی ، عید ، مسافر کی جے وغیرہ کے سنرے والبی اور اس کے علاوہ دیگر مواقع میں ووت کرنے کا بیان کا ۱۰-: بوقت مصائب ماتم کرنے کے طریقے ۱۸-: بیار پری کرنے کے اس کے علاوہ دیگر مواقع میں ووت کرنے کے مسائل اس سے ہر مسئدایک یاب کا عنوان ہے ، اس لئے شاہ

## صاحب رحمدالقدے اس باب مسائل کو"باب" سے تعبیر کیا ہے)

# دس اجمالی با تیس

آبادخطول مين بسنة والياور ميح مزاج ركفنه واليه، قابل لحاظ حضرات دس باتول يرمنفق بين:

ا -: گنده کھانا نہ کھایا جائے ، جیسے اپنی موت مراہوا جانور ، گلاسڑ ا کھانا ، اور وہ جانور جن کے مزاج میں اعتدال اور جن کے اخلاق میں یا قاعد گی نہ ہو۔

۲-: کھاتے وقت کھا تا برتنوں میں رکھا جائے اور برتن دسترخوان مرر کھے جا کیں۔

۳-: کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھو گئے جائیں اور کھاتے دفت تمانت اور حرص کی شکلوں ہے اور الی ہاتوں سے بیا ہوں سے بی جائے والے میں تکدر پیدا کرتی ہیں۔

میں۔:بدیودار پانی نہ بیاجائے ،نہ پانی کے برتن (مشک ، منظے ادر جگ وغیرہ) میں مندلگا کر پیا جائے ، نہ جانوروں کی طرح سانس لئے بغیر گٹ گٹ پیاجائے۔

۵-: نظافت، پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کیا جائے بینی بدن، کپڑوں اور مکان کو دو چیزوں سے پاک صاف رکھا جائے ایک گفتا وئی بد بودار تا پاکیوں سے جیسے چیشاب، پاخانہ اور غلاظت وغیرہ کو دھوکر صاف کیا جائے دوسرے جسم میں طبعی طور پر پیدا ہونے والے میل کچیل سے، جیسے گندہ وئی: اس کو مسواک سے دور کیا جائے اور بغل اور زیرناف کے بال : ان کی صفائی کی جائے اور کپڑوں کا میلا ہونا: ان کو دھوکر صاف کیا جائے اور مکان کا کوڑے کر کت سے بھر ج نا: اس کو جھاڑ در کیر صاف کیا جائے۔

۲-: آدمی کولوگوں کے درمیان تمایاں حالت میں رہنا چاہئے مثلاً لباس درست ہو، سراور ڈاڑھی میں تنگھی کررکھی
 ہو،اورمنکوحہ ورت خضاب اور زیور ہے آراستہ چیراستہ ہو۔

2-: برجم معيوب حالت إورلياس زنيت إورسيلين كا كعلناعار كى بات ب-

۸-: کامل نباس وہ ہے جوسارے جسم کو چھپائے اور شرمگاہ کو چھپانے والا کیڑا (پاجامہ) باتی بدن کو چھپانے والے کپڑے سے علمحد ہ ہونا جا ہے ، تا کہ اگرا تفا قالو پر کا کپڑ اکھل جائے تو بے بیردگی نہ ہو۔

9- نکسی بھی طرح سے حوادث کی بیش بینی کر کینی جاہئے ، مثلاً خواب سے یاعلم نجوم سے یافال سے یاشکون ، کہانت اور رمّل وغیرہ سے ۔ چیش بینی کے بیختلف طریقے لوگوں بیس قدیم زمانہ سے رائے تھے۔ اب رصد گا ہوں ، بیائش کے مختلف میٹروں اور راڈروں کے ذریعہ آنے والے حالات کا پہلے سے اندازہ کر لیاجا تا ہے۔

١٠- نصيح گفتگوكرني جائع يعني الفاظ تفتل اورغير مانوس نه يون، تركيب عمره بمضبوط اور چست بهواوراسلوب بيان

ولكوثر بباليترل

مرغوب، جاذب اوردكش مواوراياى مخص فصاحت كامعيار موتاب

اس طرح مسائل باب کی فرکورہ فہرست کے ہر باب میں اجماعی اور مسلمہ مسائل ہیں۔ جن برد نیا کے تمام لوگ متفق ہیں ، البت قواعدہ ضوابط کی ترتیب و تفصیل لوگ اپنے اپنے انداز برکرتے ہیں۔ مثلاً ماہر طبیعیات طب کے قواعدہ پی نظر رکھتا ہے ، نجومی ستاروں کے خواص کو طوظ رکھتا ہے اور مسلمان ماہر دینیات احسان (اللہ تعالی کی پہندیدگی) کی بنیاد پر قواعد تیار کرتا ہے ، اور آپ کو بیتمام با تیس ان کی کتابوں میں تفصیل ہے ال جا کم بی گی۔ اور بیا ختلاف ایسا ہے جیسے ہرقوم کی پیشاک اور طور وطریق علی دہ ہوتے ہیں اور وہی ان کی بیچیان ہوتے ہیں۔ بیاختلاف تو موں کے مزاج اور عادتوں کے پیشاک اور طور وطریق علی دہ ہوتے ہیں اور وہی ان کی بیچیان ہوتے ہیں۔ بیاختلاف تو موں کے مزاج اور عادتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے ، اس طرح فن آ واب معاش کی تفصیلات کا اختلاف بھی تجھ لیمنا چا ہے۔

## ﴿باب فن آداب المعاش

وهي الحكمة الساحثة عن كيفية الارتفاق: من الحاجات المُبَيِّنَةِ من قبل، على الحدّ الثاني؛ و الأصل فيه : أن يُعْرَضَ الارتفاق الأول على التجربة الصحيحة في كل باب، فَتَختار الهيئاتُ البعيدةُ من النضرر، القريبةُ من النفع، ويُترك ماسوى ذلك؛ وعلى الأخلاق الفاضلة التي يُجبل عليها أهلُ الأمزجة الكاملةِ، فينختار ما توجيه وتقتضيه، ويُترك ماسوى ذلك؛ وعلى حسن الصحبة بين الناس وحسن المشاركة معهم، ونحو ذلك من المقاصد الناشئة من الرأى الكلي. ومعظم مسائله: آداب الأكل، والشرب، والمشي، والقعود، والنوم، والسفر، والخَلاء، والجماع، واللباس، والمسكن، والنظافة، والزينة، ومراجَعَة الكلام،والتمسك بالأدوية والرُّقي في العاهات، وتُقْدِمُهِ المعرفة في الحوادث المُجْمَعَة ، والولائم عند عروض فَرَح: من ولادة، ونكاح، وعيد، وقدوم مسافر، وغيرها، والمأتِّم عند المصائب، وعيادةِ المرضى، ودفن الموتى. فإنه أجمع من يُعتد به من أهل الأمزِجة الصحيحة: سُكَّان البلدان المعمورة، على أن لايــؤكــل الـطعامُ الخبيث، كالميت حَتْفُ أنفه، والمتعفّن، والحيوان البعيد من اعتدال المزاج وانتظام الأخلاق، ويستحبون أن يوضع الطعامُ في الأواني، وتوضع هي على السُّفُر ونحوها، وأن يُسَطُّف الوجهُ واليدان عند إرادة الأكل، ويُحترزُ عن هيشات الطُّيش، والشَّرِهِ،والتي تورث الصغائنَ في قلوب المشاركين، وأن لايُشرب الماءُ الآجنُ وأن يُحترز من الكُوْع والعَبِّ.

وأجمعوا على استحباب النظافة: نظافة اليدن والثوب والمكان عن شيئين: عن النجاسات

المُنتنة المتقذّرة، وعن الأوساخ النابتة على نهج طبيعي، كالبَخريزال بالسّواك، وكشعر الإبط والعانة، وكتوسخ الثياب، واعشيشاب البيت؛ وعلى استحباب أن يكون الرجل شامة بين الناس: قد مسوّى لباسه، وسرّح رأسه ولحيته؛ والمرأة إذا كانت تحت رجل تنزيّن بخضاب وحُلِيٌ ونحو ذلك؛ وعلى أن العُرى شينٌ ، واللباس زَين، وظهور السوأتين عار، وأن أتم اللباس ما ستر عامة البدن، وكان ساتر العورة غير ساتر البدن؛ وعلى تقدمة المعرفة بشيئ من الأشياء: إما بالرؤيا، أوبالنجوم، أو الطيّرة، أو العيافة والكهانة والرمل، ونحو ذلك.

وكل من خُلق على مزاج صحيح و ذوق سليم يختار الامحالة في كلامه من الألفاظ كلَّ لفظ غير وحشى، والا تُقبل على اللسان؛ ومن التراكيب كلَّ تركيب متين جيد؛ ومن الأساليب كلَّ أسلوب يميل إليه السمع، ويركن إليه القلب، وهذا الرجل هو ميزان الفصاحة.

وبالجملة ففى كل باب مسائل إجماعية مسلّمة بين أهل البلدان، وإن تباعدت، والناس بعدها في تمهيد قواعد الآداب مختلفون: فالطبيعي يمهّدُها على استحسانات الطب، والمنجّم على على خواص النجوم، والإلهي على الإحسان، كما تجدها في كتبهم مفصلة؛ ولكل قوم زِي وآدابٌ يتميزون بها، يوجبها اختلاف الأمزجة والعادات، ونحو ذلك.

ترجمہ بن آ داب معاش کا بیان بن آ داب معاش و حکت ہے جوحد ٹائی پر پہلے بیان کردہ ضرور یات کی تدبیرات نافعہ ہے بحث کرتی ہے۔ اور بنیادی بات اس فن میں بیہ ہے کہ ارتفاق اول کو (فن آ داب معاش کے ) ہر باب میں صحیح تجربہ پر پیش کیا جائے، پھردہ میکنیں اختیار کی جائیں جو ضرر ہے بعیداور نفع ہے قریب ہوں اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ان افلاق فاصلہ پر پیش کیا جائے جن پر کا مل مزاج رکھنے والے لوگ بیدا کئے جاتے ہیں۔ پھروہ باتیں لے لی جائیں جن کو اخلاق عالیہ تابت کرتے ہیں اور جائے ہیں ، اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا جائے ۔ اور حسن معاشر مت اور بہترین جہ عتی زندگی براور اس تم کے دیگر مقاصد بر جورائے کی سے بیدا ہوتے ہیں، چیش کیا جائے۔

اورائ فن کے بڑے مسائل یہ ہیں: کھانے ، پینے ، سونے ، ستر کرنے ، استنجاء کرنے ، صحبت کرنے ، کیڑا پہنے ، رہنے ، سنج ، نظافت ، زینت ، باہمی گفتگو کرنے ، آفتوں میں دواؤں اور منتروں کو استعال کرنے ، حوادث اجتماعیہ کو پہنے ہے پہنچ ننے ، اور خوشی چیش آنے پر ، جیسے بچہ کی ولادت ، شادی ، عید ، مسافر کی واپسی وغیرہ کے موقعہ پر دعوت کرنے ، مصائب کے وفت ماتم کرنے ، بیار پری کرتے اور مُر دول کو ڈن کرنے کے آداب۔
پس بیشک آباد خطوں میں بسنے دالے ، صحیح مزاج کرکھنے والے ، قابل لحاظ لوگ :

- الكنوكريكاليكرلي

۱-:اس پرمتفق ہیں کہ گندہ کھانا نہ کھایا جائے ، جیسے اپنی موت مراہوا جانور،اورسٹراہوا کھانا ( گوشت وغیرہ )اوروہ جانور جن کامزاج اعتدال سے دور ہے اور جن کے اخلاق میں با قاعد گی نہیں ہے۔

۲-:اوروہ پہند کرتے ہیں کہ کھاٹا برتنوں میں رکھاجائے ،اور برتن دسترخوان وغیرہ (جیسے میز) پرد کھے جا کمیں۔ ۳-:اور یہ بات کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ اور منہ دھولیا جائے ، اور حماقت اور حرص کی شکلوں سے اور الی ہاتوں ہے بچاجائے جوساتھیوں کے دلوں میں تکدر پیدا کریں۔

۳-:اوریہ بات کہ بد بودار پانی نہ بیا جائے اور پانی کے برتن میں مندلگا کراور جانوروں کی طرح کھٹ کھٹ نہ پیا عائے۔

۵-: اور و ولوگ نظافت کی پہند ہدگی پر شغن ہیں بینی بدن ، کپڑوں اور مکان کو دو چیزوں سے پاک رکھا جائے (ایک) گھنا و نی بد بودار نا پاکیوں سے ، ( دوسر سے )طبعی طور پر پیدا ہوئے دالے میل کچیل سے ، جیسے گندہ دہنی کہ اس کومسواک سے دور کہا جائے ، اور جیسے بغل اور زیر یاف کے بال ، اور جیسے کپڑوں کا میلا ہوتا ، اور گھر کا کوڑے سے بھر جانا۔

۲-: اوراس بات کی پیند بدگی پر که آدمی لوگوں کے درمیان نمایاں رہے: اس نے لباس درست کرد کھا ہوا درمراور ڈاڑھی میں کنگھی کررکی ہوا ورعورت جب کسی کے عقد میں ہوتو خضاب (منہدی) اور زیوروغیرہ سے آراستہ ہو۔

ے-:اوراس بات پرکہ بربھنگی عیب ہےاورلباس زینت ہےاورودشرمگاہوں کا کھنٹاعار کی بات ہے۔ ۸-:اور بید کہ کامل لباس وہ ہے جو سارے جسم کو چھپائے۔اورشرمگاہ کو چھپانے والا کپڑا، باقی بدن کو چھپانے والے کپڑ والے کپڑے کے علاوہ ہو۔

9-:اورکسی طرح سے پیش بینی کرنے پر، یا خواب سے باستاروں سے، یا فال سے، یا شکون سے اور کہانت سے اور " زمّل ہے اور اسی تشم کی دوسری چیزوں ہے۔

ادر ہر دہ تخف جو بھی مزائ اور سلیم ذوق پر پیدا کیا گیا ہے، لا محالہ اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا پند کرتا ہے جو غیر مانوس اور ایس شہوں اور ایس ستعمال کرنا پند کرتا ہے جو عمدہ اور مضبوط ہوں، اور ایسا اسلوب بیان استعمال کرنا پند کرتا ہے جس کی طرف کان مائل ہوں اور دلی جھی ، اور بہی شخص فصاحت کی میزان ہے۔
اور خلاصہ ہیہ ہے کہ ہر باب میں ایسے مسائل ہیں جو مختلف مما لک کے لوگوں کے در میان اجماعی اور سلم ہیں، اگر چہ وہ علاقے ایک دومرے ہے گئے ہی فاصلہ پر ہوں ۔ اور لوگ اس کے بعد آداب کے قواعد تیار کرنے میں مختلف ہیں:
علم طبیعی کا ماہم طب کے ستحت ات (پندیدہ باتوں) پر ، اور علم نیوم کا ماہر ستاروں کے خواص (خصوصیات) پر ، اور فن الہیات کا ماہر احسان (اللہ کی پہندیدگی) پر قواعد تیار کرتا ہے، جیسا کہ آب ان تمام باقوں کو ان کی کم ابوں میں مفصل طور پر با کمیں گئے۔ ۔ پر با کمیں گئے۔ ۔ دہ میں اور ہر قوم کی پوشاک اور طور وطریق ہے، جن کی وجہ سے دہ میتاز ہوتے ہیں، جس کو مزاجوں اور عاد توں

## وغيره كااختلاف ثابت كرتا ہے۔

### لغات:

صَحِب (س) صُعِبة: ايك ماتحوزندكي بركرنا ..... شاركه: بابم شريك بونا المشارك: ما بهي ، حصددار. واجعه الكلام : دويار وتفتكوكرنا، مواجعة الكلام : بالهم تفتكوكرنا ... رُقِي، رُقْيَةً كي جمع بمعنى منتر أنعو ير قدم تقدمة: آ كي كري .... النعتف: موت، حتف أنبغه :اس كي ناك كي موت يعني اين موت مرنا - جابليت بسع بول كا خیال تھا کہ جومیدان کارزار میں مارا جاتا ہے اس کی روح تو منہ کے راستہ سے نگتی ہے، اور جو ہزول جاریا کی برمرتا ہے، اس کی روح کو نکلنے کے لئے مندراستنہیں ویتا،اس لئے وہ ناک کے راستہ سے نکلتی ہے۔ پھر بیا بی موت مرنے کے التي عاوره بوكيا-اس كامقائل قد بوحدجانور بسسسفر جمع بسفرة كى يمعنى دسترخوان ... وطاش يَطِيشُ طيفا: ا وجیما ہوتا ، عقل زائل ہوتا ..... خوہ (س) شرکھا إلى المعام: بہت حریص ہوتا ... . السطفان جمع ہے الصغینة کی معنى كيد طفين (س) طفيفنا :كيدركمنا ..... كوع (ف،س) كوعا: يافي يارش من محالكا كرينا معب فب (ن)عبا السماء : جانورون كي طرح مندلكاكرياني بينا، (كوع كامترادف) عَبْت المدلو : وول كالجرت وفت كركر انا، عب السهاء: سانس لئے بغیرجلدی جلدی کٹ کٹ مینا ..... شاحة کے اصل معنی بیں تل ، خال ، چونکہ تل نمایاں ہوتا ہے اس ليّع يازا بمعنى نمايال آتاب ... الطيرة فكون (اجهايابرا) عرب يرندول كوار اكر شكون ليت عضاس ليّ طيو \_ بيافظ بنايا كماي البطيرة: هايتفاءً ل به ، أو يتشاءً م منه العَيافة : يرتده ار أكراس كنام ، آواز اوركس طرف جاتا ، اس اليما براشكون ليمًا المعَيَافة: وُجر العلير، والتضاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها (المعجم الموسيط )... السكهانة: فيبكى باتين بتلانا ... المسومل: أيك علم كانام برس من بندسول اور خطوط وغيره ك ذريع غيب كى باتنس دريافت كرتے بي (فيروز اللغات)

\*\*

## تركيب:

هى الحكمة من هى هميم حكمت عمليه كاطرف اوتى بعلى الحد الثانى متعلق بالمبينة ب على الأخلاق الفاضلة إلى اور على حسن الصحبة إلى كاعطف على التجوية برب سعلى أن العرى إلى اور على تقدمة المعرفة إلى كاعطف على استحباب أن يكون الرجل يرب كاعطف على أستحباب أن يكون الرجل يرب لا المعرفة إلى كاعطف على استحباب أن يكون الرجل يرب لا المعرفة إلى كاعطف على استحباب أن يكون الرجل يرب لا المعرفة إلى كانتجدها المل على كما تجدهم تقاء جو تقييف ب محظوط كرا جى سنتي كى ب -

公

\*

☆

## باب \_\_\_\_بم

# خانگی انتظام کابیان

فن تدبیر منزل: وہ علم ہے جو ترقی یافتہ تدن میں ، فائدانی تعلقات کی گہداشت سے بحث کرتا ہے بینی اس فن میں ان مسلخوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کا تعلق ایک گھر میں بسنے والے افراد کی اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے ، تدبیر کے معنی ہیں انتظام کرنا ، اور وجہ تسمید فاہر ہے: اس علم سے گھر کا نظام سنورتا ہے۔ اس فن کا خلاصہ چار مسائل ہیں: ا : تکا ح (شادی بیاہ) ۲-: ولادت (اولاد کے مسائل) ۳-: ملکیت یعنی غلام اور آقا کے معاملات ۲-: تعاون ہا جنی کی ضرورت اوراس کی شکلیں ہفصیل درج ذیل ہے:

## يبلامسكله: شادى بياه

ہم بستری کی ضرورت نے مردوزن میں ربط ورفاقت پیدا کی ہے، پھراولاد پرشفقت وہرہائی نے ان کی پروش میں تعاون ہا ہمی کی ضرورت شاہت کی۔اس کی تفصیل ہیں ہے کہ پھوٹو بیال مرد میں ہوتی ہیں اور پھر مورت میں،ای طرح کے بھوٹو ا مرد میں ہوتا ہے،اور پھر مورت میں،اس لئے نکاح ضروری ہوا تا کہ مرد کی خوبیوں سے مورت متمتع ہواورا پے نقصان کی طافی کر سے اور مورت کی خوبیوں سے مردفا کہ دافعات اورا نی کی کودور کرے،اوردولوں ال کرآ ساکش کی زندگی بسر کریں۔ کرے اور عورت مرد کی برنسبت اولاد کی پروش کے طریقے بہتر جانتی ہے۔وہ حیاوار ہوتی ہے، خانہ مینی کی زندگی بسر کرسکی

ورت مردن ہر بعث ہونا دن پرورن سے مرجے مہر جاتی ہے۔ واحیاد اربون ہے، جات کی رسان ہونی ہے۔ ہے، گھر بیو ملکے کھنکے کا موں میں ماہر ہوتی ہے، فطری طور پراس میں تا بعداری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے گراس کی عقل خفیف، بدن نا تواں اور عزم دحوصلہ کمزور ہوتا ہےاور دہ محنت کے کاموں سے جی چراتی ہے۔

اور مردنسینہ صائب الرائے ہوتا ہے، وہ حرم کی پوری طرح حفاظت کرسکتا ہے، محنت ومشقت کے کام خوب انجام دے سکتا ہے، اس بیس غرور، تسلط، مناقشہ کی صلاحیت اور غیرت کائل ہوتی ہے اور بار ہا ان صفات کی ضرورت پرتی ہے۔ گراس بیس اولا دکی پرورش کا سلیقہ بیس ہوتا، نہ وہ ہر وفت گریس بینھارہ سکتا ہے، معمولی کا مول ہے اس کا جی اکتا تا ہے اور تابعداری کی پوری صلاحیت بھی اس کی فطرت بیس ہیں۔ اس لئے عورت کی زندگی مرد کے بغیر ناتمام رہتی ہے اور مردکی عورت کی زندگی مرد کے بغیر ناتمام رہتی ہے اور مردکی عورت کی زندگی مرد کے بغیر ناتمام رہتی ہے اور مردکی عورت کے بغیر ناتمام رہتی ہے اور مردکی عورت کی بغیر ناتمام رہتی ہے اور مردکی عورت کے بغیر ناتمام کے لئے نکاح ضروری ہوا۔

ادر عور تول کے معاملہ میں مردول میں رقابت اور غیرت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ گواہول کے سامنے مرد کا کسی عورت کے ساتھ اختصاص سجے طور پر طے ہوجائے۔اور مرد کی عورت میں رغبت ہے یا نہیں؟ یہ بات جانے



کے لئے متلنی اور مبرکی ضرورت ہوئی۔ اور عورت ولی کوعزیز ہوتی ہے اور وہ اس سے ہر دست در ازی کو ہٹا تا ہے ،اس لئے نکاح میں ولی کی رضامندی بھی ضروری ہوئی۔

اورمحارم سے نکاح اس لئے حرام ہوا کہ اس سے مورتوں کو بردا ضرر بھنج سکتا ہے، مشلاً:

ا -: عورت جس مرد سے نکاح کرنا جا ہتی ہے، ولی (باپ، جیٹا، بھائی وغیرہ) نہیں کرنے دے گا۔خود کرنا جا ہے گا، جس سے عورت کے جذبات کوٹیس ہنچے گی۔

۲-: اگر شوہر عورت کے حقوق اوائیس کرتا، تو عورت کی طرف سے اولیا، حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ عورت کم ورہوتی ہے۔ وہ خود جھکڑ ائیس کر سکتی، اس لئے عورت اس کی تخاج ہے کہ ایسے نازک وقت میں اولیاء اس کی وست کمری کریں۔ مگر جب ولی خود شوہر بن جائے گا، اور عورت کی حق نافی کرے گا تو عورت کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کون کرے گا؟ کوئی مطالبہ کرنے والائیس ہوگا، جس سے عورت کو ضرر عظیم پنجے گا۔

۳۰-:اگر ولی کے نکاح میں بہن ، بیٹی کے علاوہ کوئی اورعورت بھی ہوگی تو جب سوکنوں میں جھکڑا ہوگا ،اور شو ہر دوسری عورت کا ہوکررہ جائے گا تو قطع حمی ہوگی۔

۳- اسلیم الم رائ لوگول کی رغبت بینی اور بھائی بہن کی طرف بیل ہوتی ،اور بے رغبت نکاح بے قائدہ ہوتا ہے۔

تکاح کی عمر : جب لڑکا لڑکی ہالغ ہوجا کیں اور وہ صحبت کی ضرورت محسول کریں تو تکاح کر دینا چاہئے۔اور چونکہ
ہم بستری کی خواہش کا اظہار بے شری کی بات ہے ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوغ کے ضمن میں چھپا دیا ہے ، کیونکہ
بلوغ ہی ہے کے نشو وٹما کا ورجہ کمال ہے۔اس کو بلوغ تک ضرور پہنچنا ہے۔اور بلوغ کی علامتیں (مروجی ڈاڑھی اور
عورت میں چھاتی ) ایسی واضح رکھی ہیں کہ ان کو چھپایا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ علامات و کیمنے ہی والدین پر اولا دے نکاح کی
گرسوار ہوجاتی ہے۔

تقریب ولیمہ: جب عقد نکاح ہوجائے اور شوہر کا بیوی پر قبضہ تام بھی ہوجائے لیعنی وہ بیوی ہے متنع بھی ہو چکے ، تو اس کی لطیف انداز پر اور عمدہ طریقے ہے تشہیر کرنے کے لئے تقریب ولیمہ ہونی چاہئے ، جس میں لوگوں کو مدمو کیا جائے ، صرف اہل خاندل کرنہ کھالیں ، ورنہ مقصد حاصل نہوگا ۔ اور ولیمہ کے موقعہ پر پچھے چہل پہل ، پچھ شور ، پچھ وَ حبدَ حبابث ہونی چاہئے ، مگراس میں حدود ہے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔

دُفْت: (عربی میں دال کے پیش کے ساتھ اور اردو میں زبر کے ساتھ) ڈفلی کو کہتے ہیں۔ بیا یک ہاتھ سے بجانے کا تفال نما ایک ہاجا ہے عرب میں شادی کے موقعہ پر اسکو بجانے کا رواج تھا۔ اسکے قائم مقام روشنی ، جھنڈیال وغیرہ بھی ہوئتی ہوئتی ہیں۔ مگر بیسب دلیمہ کے دن ان امور کا ثبوت نہیں۔ ہیں۔ مگر بیسب دلیمہ کے دن ان امور کا ثبوت نہیں۔ میں۔ مگر بیسب دلیمہ کے دن ان امور کا ثبوت نہیں۔ نکاح میں دیں باتوں کا لحاظ : غرض نہ کورہ بالا وجوہ ہے ، اور ان کے علاوہ بہت کی وجوہ ہے ، جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا ،

- الْرَوْرِ بِبَالِيْرُ ا

اذ کیاءان کوخود بچھ لیں گے۔معروف طریقہ پر نکاح ایک لازمی طریقہ بسلمہ سنت اور فطری امر ہو گیا ہے ،عرب وعجم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔اورمعروف طریقہ سے سراویہ ہے کہ ٹکاح میں دس باتوں کالحاظ رھٹا جا ہے:

ا-: غیرمحارم سے نکاح کیا جائے ، محارم سے نکاح کی حرمت ابھی او پر گزر چک ہے۔

۲- نکاح علی الاعلان ہونا جائے بخلی طور پڑئیں ہونا جائے ، نی کریم مناللہ اُنے کے کے سے نکاح کرنا (نسکاح السّر) نابسند تھا (منداحہ ۱۸۰۳ء) نیز حدیث شریف میں ہے کہ:'' نکاح میں حلال وقرام کے درمیان احمیاز شوراور وفلی ہے ہوتا ہے' (مظکو ق ، کتاب النکاح ، باب اعلان النکاح ۔ حدیث نبر ۱۵۵۳)

" " نکاح میں مبرضروری ہے۔ مبرعورت کا گراں قدرجونا ظاہر کرتا ہے، بے قیمت چیز بے قدر ہوتی ہے، ہدا یہ میں ہے شم الفہر و اجب شو غا إبائة (أى إظهارًا) لشوف المحل الد (كتاب النكاح، بإب المهر) نيزمَمر (ميم كن بركم اتھ ) يمر (ميم كن بركم كن بركم كن بركم كرتا ہے، نيز مبركى رقم نا گهائى مصارف میں بھى كام آتى ہے۔ شو ہركا اچا تك انتقال ہوجائے اور ترك نه بوتو عدت میں اور تکاح ٹائى تک مبركى رقم ہے كام چل سكتا ہے، پس مبرمعتد بدرقم ہونى جائے۔

۳۰- : شادی سے پہنے سگائی ہوئی جائے بینی اڑے کی طرف سے لڑی کو مانگنا جائے ،اس سے بھی طلب اور عورت کی اہمیت طاہر ہوتی ہے ۔ اس سے کہ لا یہ خطب الوجل المبت طاہر ہوتی ہے ۔ لڑکی کی طرف سے منگنی کارواج عربوں میں نہیں تھا اور حدیث میں ہے کہ لا یہ خطب الوجل علی جعطبة الحدید حتی یَنْ بحث او یَنٹوک (مفکلوۃ کتاب الزکاح) بعنی کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی منگی پرمنگنی نہ بھیج (بلکہ انتظار کرے) تا آئکہ وہ نکاح کرے یا مجھوڑ دے، اس میں اشارہ ہے کہ منگنی لڑکے کی طرف سے جانی جا ہے۔

۵-: نکاح میں کفاءت (مسادات، برابری) کا لحاظ رہنا چاہئے، تا کہ نکاح پائندہ بواور کفاءت میں ہرز مانہ میں اور ہما قد میں کفاء ت میں ہرز مانہ میں اور ہرعلاقہ میں رائج اقدار میں برابری دیکھنی چاہئے جن اقوام میں ذات برادری یا پیٹوں کی اہمیت ہے وہاں اس کا بھی لحاظ رہنا چاہئے۔
 لحاظ رہنا چاہئے۔

۲- : نکاح ولی کی رضامندی ہے ہونا جائے ، مورتیں اپنی مرضی ہے نکاح کرلیں یہ نبایت معیوب بات ہے۔ حدیث میں ہے لانکائے الا ہو لی یعنی ولی کی مرضی کے بغیر نکاح زیبانہیں۔

٤-: زفاف كے بعد رعوت وليمه وفي جائے۔ اوراس كي وجدا بھي مذكور ہوئي۔

۱۵ تکات کے بعد مرد ، عورت کا فیوام رہے بعنی گھر بلوزندگی میں مرد کی بالا دیتی ہوئی چاہئے ،اگراس کا برعکس ہوگا یا
 دونوں آزاد ہوں گے ،کسی کی کسی پر بالا دی شہوگی تو اس گھر کا خدا جا فظ!

نے اپنے مال (مَمِر نفقہ وغیرہ) خرج کے ہیں۔ یورپ وامر بکہ جی جہاں مرد، کورت کی معیشت کا کفیل نہیں ہوتا ، بلکہ عورت نورت کی معیشت کا کفیل نہیں ہوتا ، بلکہ عورت نورت نورت کی معیشت کا کفیل نہیں ہوتا ہے بالکل عورت خود کفیل ہوتی ہے ، وہاں مورتیں مردول کے بالکل زیرائز نہیں ہوتیں ، اوران کی فیملی لا کف مہر ومحبت ہے بالکل خال ہوتا ہے مسلح کی مثال ہوتا ہے مسلح یا شام کی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔

•ا-: نکاح کے بعد عورت شوہر کی خدمت گر ار،اطاعت شعار ہواوروہ اولا دکی پرورش کواچی ذیمہ داری سمجھے۔

نکاح دائی ہو: لین زوجین آیک دوسرے کوشریک حیات بناکر ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد کریں۔اس جذبہ کے بغیر تعاون باہمی کا مقصد پروان نہیں چڑ معہ سکتا اور یہ بات ای وقت ممکن ہے، جب برایک دوسرے کے نفع ونقصان کو اپنا نفع ونقصان کو پنا نفط کے جذبہ کے بغیر ممکن نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ چکھنے والوں کو اور چکھنے والوں کو پیند نہیں کرتے'' ( کنزالعمال ، کتاب العلاق حدیث نبر ۵۸۷)

طلاق کی ضرورت: جب زوجین میں موافقت اور باہمی رضامندی ندر ہے تورستگاری کی راہ بھی ضروری ہے، کووہ جائز کاموں میں کتنی ہی ناپسند بدہ ہو،اس لئے شرائط وقیود کے ساتھ اور عدت کی پابندی کے ساتھ طلاق مشروع ہوئی۔

عدت کی ضرورت: طلاق کے بعد اور شوہر کی وقات کے بعد ، بچند وجوہ عدت ضروری ہے:

ا-:عدت سے نکاح کی اہمیت طاہر ہوتی ہے، کیونکہ حورت آج ایک کے ساتھ تھی ،کل دوسرے کے یہاں چلی گئی، تورشتہ از دواج کی حیثیت کیار ہی ا

٢-: عدت كي صورت مين مورت شريك حيات كاكسي ورجه مين اواكرتي بـ

٣-: عدت كى در لعدر فاقت كى عبد و پيان كوكى درجه بي بوراكرنے كى كوشش كى جاتى ہے۔

۲۰ - عدت میں سب سے اہم فائدہ بہے کہ نسب خلط ملط ہونے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ عورت بوقت طلاق یا وفات حالات یا وفات حالمہ ہوئے ہے۔ اور چندروز کا تمل ہونے کی وجہ ہے اس کا پتانہ کیا ہوئیا ہوسکتا ہے۔ پس اگر طلاق کے بعد یا شوم کی وفات کے بعد یا شوم کی وفات کے بعد عورت فوراً دومرا نکاح کرلے گی او کھی کا بچیکی کی طرف منسوب ہوجائے گا۔

۔ نوٹ : اور مرد پر عام حالات میں عدت اس لئے بیس کہ وہمرد کے موضوع کے خلاف ہے اور اس کے مشاغل میں حارج ہے نیز عدت کی بنیادی غرض (استبراءرتم) اس میں بیس یائی جاتی واللہ اعلم۔

ملہ عام حالات میں اس لئے کہا کہ ایک صورت میں مرو پر بھی عدت (انظار) لازم ہے اوروہ بیہ کہ کس نے بیوی کوطلاق دی
اوراب وہ اس بیوی کی بہن سے نکاح کرتا جا ہتا ہے تو مطلقہ کی عدت پوری ہونے کے بعد بی نکاح کرسکتا ہے ای طرح کسی کے
نکاح میں چار عور تیس تھیں اور وہ ایک کوطلاق و ید ہے تو اب کسی عورت سے نکاح اس مطلقہ کی عدت گزرنے کے بعد بی کرسکتا
ہے، ورنہ پہلی صورت میں جمع بین الاختین اور دوسری صورت میں پانچ عورتوں کونکاح میں جمع کرنالازم آئے گا، جو کہ حرام ہے۔
اور یہ بات بایں وجدلازم آئے گی کہ معتدہ کی عدت کے دہائے تکام کی الجملہ باتی رہتا ہے اا

- ﴿ لَا لَا لَكُوالِ مِنْ الْفِيلُ ﴾

### ﴿باب تدبير المنزل﴾

وهو الحكمة الباحثة عن كيفيةِ حفظِ الربط الواقع بين أهل المنزل، على الحدّ الثاني من الارتفاق: وفيه أربعُ جُمَل: الزّواج، والولاد، والمُلكة، والصحبة:

والأصل في ذلك: أن حاجة الجماع أو جبت ارتباطا واصطحابا بين الرجل والمرأة، ثم الشفقة على المولود أو جبت تعاونا منهما في حضانته؛ وكانت المرأة أهلاهما للحضانة بالطبع، وأخفهما عقلا، وأكشرَهما المجعَامًا من المشاق، وأتمهما حياء ولزوما للبهت، وأحدقهما سعيا في محقَّرات الأمور، وأوفَرَهما الْقِيَادًا؛ وكال الرجلُ أسدُهما عقلا، وأشدُهما ذُبًّنا عن الدِّمار، وأجرأهما على الاقتحام في المشاق، وأتمهما تيها وتسلُطا ومناقشة وغيرة؛ فكان معاشُ هذه لاتتم إلا بذاك، وذاك يحتاج إلى هذه.

وأوجبت مزاحمات الرجال على النساء، وغيرتُهم عليهن، أن لايصلح أمَرُهم إلا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته على رؤس الأشهاد.

وأوجبت رغبة الرجل في المرأة ، وكرامتُها على وليها، وذبُّه عنها : أن يكون مَهْرٌ، وخِطْبة، وتَصَدُّ من الولي.

وكان لوفتح رغبة الأولياء في المحارم أفضى ذلك إلى ضور عظيم عليها: من عُضْلها عمن ترغب فيه، وأن لايكون لها من يطالب عنها يحقوق الزوجية ،مع شدة احتياجها إلى ذلك، وتكدير الرَّجم بمنازعات الضَّرُات ونحوها؛ مع ماتقتضيه سلامة المزاج من قلة الرغبة في الذي نشامنها، أو نشأت منه، أو كانا كَغُصْنَى دَوْحَةٍ.

وأوجب الحياءُ عن ذكر الحاجةِ إلى الجماع: أنْ تُجعل مدسوسةُ في ضمن عروجٍ يُتُوَقِّع لهما، كأنه الغايةُ التي وُجدالها.

وأوجب التلطفُ في التشهير، وجعلُ الملاكِ المنزلي عروجًا: أَن تُجْعَلُ وليمة، يدعى الناسُ إليها، ودُف وطَرَبٌ.

وبالجملة: فلوجوه جَمَّةٍ مما ذكرنا ومما حلفنا — اعتمادًا على ذهن الأذكياء — كان النكاح بالهيئة المعتادة — أعنى نكاح غير المحارم، بمحضّر من الناس. مع تقديم مهر وخطبة، وملاحظة كفاء ق، وتصد من الأولياء، ووليمة، وكون الرجال قوَّامين على النساء، متكفلين

معاشهن، وكونهن خادماتٍ، حاضنات، مطيعات ـــ سنةً لازمةً، وأمرًا مسلّماً عندالكافة، وفطرةً فطر الله الناس عليها، لايختلف في ذلك عربُهم ولاغجَمُهم.

ولما لم يكن بذل الجهد منهما في التعاون، بحيث يجعل كل واحد ضرر الآخر ونفعه كالراجع إلى نفسه، إلا بأن يُوطّنا أنفسهما على إدامة التكاح؛ ولابد من إبقاء طريق للخلاص إذا لم يُطاوعا ولم يتراضَيا؛ وإن كان من أبغض المباحات؛ وجب في الطلاق ملاحظة قيود، وعدة، وكذا في وفاته عنها، تعظيمًا لأمر النكاح في النفوس، وأداء لبعض حق الإدامة، ووفاء لعهد الصحبة، ولئلا تشتبه الأنساب.

تر جمد: خاتکی تد ابیر کابیان: اور تدبیر منزل: وه تحکمت (عملیه) ہے جوار تفاق کی حدثانی پرایک گھر کے باشندوں بیس پائے جانے والے ربط و تعلق کی تکہداشت کی کیفیت ہے بحث کرنے والی ہے۔ اور اس فن میں چار جملے ہیں: از دواج ، ولادت ، ملکیت اور رفاقت۔

اور بنیادی بات اس (ازدواج) میں یہ ہے کہ جماع کی ضرورت نے مرداور عورت کے درمیان باہمی تعاق اور رفاقت ثابت کی ہے، پھراولا د پر شفقت نے اس کی پرورش میں تعاون باہمی کو ثابت کیا ہے۔ اور عورت فطری طور پراولا و کی پرورش میں دونوں میں زیادہ راہ یا ہے اور عقل کے اعتبار سے بلکی تنی ، اور محنت ومشقت کے کاموں سے زیادہ باز رہنے والی تنی ، اور شرم اور خانہ شنی کے اعتبار سے کامل ترتھی اور معمولی کاموں کو انجام دینے میں زیادہ ماہر تنی اور تابعد ارک میں زیادہ کی میں زیادہ دونوں میں زیادہ دورست رائے والا تھا، اور عار کی باتوں کو برٹائے میں زیادہ معبوط تھا، اور محنت ومشقت کے کاموں میں تھے میں زیادہ دلیر تھا۔ اور غرور، قبضہ بھڑا کرنے اور غیرت میں کامل ترتھا، اس لئے عورت کی زندگی مرد کے بغیر ناتمام تھی ، اور مرد کو عورت کی احتیاج تھی۔

ادر عورتوں پر مردوں کی مزاحمت ( تعرض)اور فیرت نے ثابت کیا کہ مردوں کا معاملہ ای وقت سنورسکتا ہے، جب محواہوں کے سامنے مرد کا اس کی بیوی کے ساتھ اختصاص ( خاص ہونا ) سیحے طور پر مطے کر دیا جائے۔

اورعورت میں مرد کی رغبت نے ،اور ولی کی نظر میں عورت کی عزت نے ،اورعورت سے ولی کی مدافعت نے ثابت کیا کہ مہر متکنی اور ولی کی طرف ہے آ مادگی ہو۔

اورا گری رم بین اولیاء کی رغبت کا درواز ہ کھول دیا جاتا تو یہ چیز عورتوں کے حق بین ضرعظیم کا باعث بنتی: لیعنی عورت کواشخص کے ساتھ نکاح کرنے سے رو کتا ، جس بیس عورت رغبت رکھتی ہے اور یہ کہ عورت کے لئے کوئی ایہ اضخص ندر ہے جواس کی طرف سے زوجیت کے حقوق کا مطالبہ کرے ، حالا نکہ عورت اس چیز کی بہت زیادہ محتاج ہے، اورسوکتوں کے جھگڑ وں سے خاندانی رشنہ داری کا عزہ کر کرا کر دینا ،اوراس تتم کے اور ضرر ،اس امر کے ساتھ جس کو مزاج کی سلامتی جا بتی

- ﴿ لَا وَكُوا لِمَا لِمُنْكُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ہے بینی اس مرد میں رغبت نہ ہونا جوخودان عورت ہے پیدا ہوا ہو ( بینی بیٹے میں )اور وہ اس مرد سے پیدا ہوئی ہو ( بینی بیٹی میں ) یا دونوں ایک بڑے درخت کی دوشاخوں کی طرح ہوں ( لیتنی بھائی بہن ہوں )

اور جماع کی ضرورت کے تذکرہ سے شرم نے ثابت کیا کہ دہ ضرورت ایسے عروج (بلوغ) کے همن میں چھپادی جائے، جس کی ان دونوں (کڑکے کڑکی) کے لئے امید باندھی گئی ہو، کو یا دہ وہ آخری صدیبے جس تک چینچنے کے لئے وہ دونوں پیدا کئے گئے ہیں۔

اورتشہیر میں لطیف انداز اختیار کرنے نے ،اور گھر بلو قبضہ کے ہام عروج تک پہنچ جانے نے ٹابت کیا کہ ایسا ولیمہ کیا جائے جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے اور ڈفلی اور خوشی ہو۔

اور خلاصہ یہ ہے کہ وجوہ کیٹرہ کی وجہ ہے جن جل ہے بعض کوہم نے ذکر کیا، اور بعض کا تذکرہ اذکیاء کے فہم پر اور مثانی اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیا ہے معروف طریقتہ پرنکاح ہے بعنی غیرمارم سے نکاح، اور گوں کی موجودگ میں، مہراور مثانی کی چیش کش کے ساتھ، اور گفاءت کا کھاظ رکھ کر، اور اولیاء کی آ مادگی (رضامندی) ہے، اور ولیمہ کے ساتھ، اور عورتوں پر فردوں پر موروں کے خدمت گزار، مردوں کی معیشت کا گفیل ہونے کے ساتھ اور عورتوں کے خدمت گزار، اطاعت شعاراوراولاد کی پرورش کرنے والیاں ہونے کے ساتھ سے اوکوں کے زد دیک ایک لازی طریقہ مامراور الماعت میں مارور کی ساتھ کے ساتھ کا اور کی اندوں کے در میں اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جس جس ندع بوں کا اختلاف ہے، نہ جمیوں کا۔

اور جنب دونوں کا تعاون ہا ہمی کی کوشش کرنا۔ اس طرح کے جرایک دوسرے کفتی و نقصان کوا پی ذات کی طرف لوٹے والے نفع دضرر کی طرح سے جھےلے ۔ جمکن نہیں تھا گراس طرح کے دونوں خودکونکاح بمیشدر کھنے پرآ مادہ کرلیس (اس لئے تکاح میں دوام ضرور کی ہوا) اور جب دونوں میں موافقت اور با ہمی رضامندی شدہ ہو تو طلاق میں قیود کا لحاظ اور عدت رکھنی ہمی ضروری تھی ما کرچہ وہ راہ جائز کا موں میں سب سے زیادہ ٹا پہند بدہ ہو، تو طلاق میں قیود کا لحاظ اور عدت ضرور کی ہوئی۔ اور ای طرح کے جب مردمورت کوچھوڑ کروفات یا جائے: دلوں میں تکاح کے معاملہ کی مشرور کی ہوئی۔ اور ای طرح عدت ضرور کی ہوئی۔ اور ای طرح کے جب مردمورت کوچھوڑ کروفات یا جائے: دلوں میں تکاح کے معاملہ کی اہمیت طاہر کرنے کے لئے اور زفاقت کے بدکونیا ہے کے اور تا کہ نسب میں اشتہاہ پیدا نہ ہو۔

#### نغات:

اصطخبُوا: ایک دوسرے کساتھ ہوتا ۔ ۔ اِنْ حَجَمْ: بازر بنا حَجَمْ (ن) فسلانا عن الأمر : کف وصرفه .... جُمَلُ جُمْ ہے جُمْلَة کی اور یہ وہ کا افتا ہے جو بالجملة شل ہے لینی باب کا ماصل چار با تیں ہیں ... النبية مَشَاقَ جُمْ ہے مَشَقَة کی بہمی وہ وہ جروہ چیز جس کی جمایت وحقاظت ضروری ہو ... النبیة عُرور تاة (ض) تبیقا : تکبر کرنا ... مناقشة: جھرا کرنا ... مَلاك: افترار ، قبعت الملاك المنزلی محبت ہے کنا یہ ہے مُرور تاة (ض) تبیقا : تکبر کرنا ... مناقشة: جھرا کرنا ... مَلاك: افترار ، قبعت الملاك المنزلی محبت ہے کنا یہ ہے۔

وطُن على الأمو : آماده كرنا، برا يَحْجَدُ كرنا ـ

تركيب:على الحد الثاني متعلق ب الواقع \_\_\_

تصحیح : الذی نشامنها اصل می اور تمام تخطوطات می التی نشامنها ہے۔ بیسبقت قلم ہے یا تھے ف ہولیل نشا اُدکر کا صیغہ ہے۔

## دوسرامتله: اولا دیے احوال

اولا وكسلسلمين شاوصاحب رحمالله في دوياتس بيان كي بين:

اول: اولا دابتداء میں مال باب کی تماج ہوتی ہے، ان کی دکھے بھال سے بی پروان چڑھتی ہے بیز مال باب قطری طور پراولا و پرمبر بان ہوتے میں، اس لئے باپ کی ذمدداری ہے کے دواولا دکی الی تربیت کرے جوآ کندوان کے تن میں مفید ہو، پہلے اس کو دین کا ضرور کی علم سکھائے ، کیونکہ و نیاوآ خرت کی کا میا بی پرموتو ف ہے ۔ پھر بچہ کی صلاحیت اور غبت دین یا دیوی تعلیم کی طرف ہوتو انمائی تعلیم دلائے ۔ صنعت وحرفت یا کاروبار کی طرف ہوتو اس راو پرلگائے ، مگر دین کی طرف ہوتو اس راو پرلگائے ، مگر دین کی طرف ہوتو اس راو پرلگائے ، مگر دین کی طرف ہوتو اس راو پرلگائے ، مگر دین کی طرف ہوتو اس راو پرلگائے ، مگر دین کی طرف ہوتو اس راو پرلگائے۔

دوم: تنین وجه سے ضروری ہے کہ اولا دماں باب کے ساتھ حسن سلوک کرے:

- (۱) ماں باپ بہر حال اولا دے بڑے ہوتے ہیں ، اولا دخواہ کتنی ہی محرر سیدہ ہوجائے ، ماں باپ ان ہے کم از کم پندرہ ہیں سال بڑے ہوتے ہیں ، اس لئے عقل کی فراوانی اور تجر بات کی زیادتی کی دولت ان کوحاصل ہوتی ہے۔ اور بڑوں کی عزت کرناحسن سلوک کا ایک حصہ ہے۔
- (۲) اخلاق عالیہ کا تفاضا بیہ ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے دیا جائے جب ماں باپ نے اولا دیے ساتھ ہر طرح سے بھلائی کی ہے توضروری ہے کہ اولا دبھی اس کا بدلہ بھلائی ہے دے۔
- (۳) ماں باپ نے اولا دکی پرورش میں جو تکالیف برداشت کی ہیں وہ اظہر من انتشس میں، نیس جب ماں باپ بیری میں اولا دکی خدمت کرے۔ بیری میں اولا دکی خدمت کھتاج ہوجا کمی تو ضروری ہے کہ اولا دہر طرح سے ان کی خدمت کرے۔

# تيسرامسئله: ملكيت (نوكري اورغلامي)

ملکیت بیعنی ما لک ہونا دوطرح کا ہوتا ہے ایک ملکیت جمعنی ملازمت (نوکری) دوسرے ملکیت جمعنی نلامی۔ دونوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

🕕 تمام انسان ميسال استعداد كے مالك نہيں ہوتے ،اس لئے كوئى فطرى طور ير آقا (سيٹھ) ہے تو كوئى نوكر۔جو

- ﴿ أَوْ زَرْبَ الْإِنْزُ ﴾-

شخص کاروباری ذبن رکھتا ہے تقل معیشت (کاروبار) کا مالک ہے، فطری طور پراس میں نظم وانتظام کی صلاحیت ہے، جو
آسودہ حال ہے اور خوش گوار زندگی گزارتا ہے وہ آتا ہے، اور جو کاروبار میں ہے وہ آفف ہے یا سر مایے بیس رکھتا اوراس میں
تابعداری کا پوراجو ہر موجود ہے اس طرح کہ اس کوجد هر کھینچا جائے گھیتا ہے۔ ایسا شخص دوسرے کے یہاں ملازمت کرتا
ہے۔ غرض سینے میں زموں کامختاج ہے، ان کے تعاون کے بغیراس کا کاروبار نیس چل سکتا۔ اور ملاز میں سیٹھ کے تتاج میں،
آقاے ان کی روزی روثی کا مسئلہ وابستہ ہے۔ اس طرح ملکیت بمعنی ملازمت وجود میں آئی ، اور آج ساری دنیا میں بیہ
ملکیت رائج ہے۔ بڑی بڑی ڈگر یوں کے مالک ملازمت کے ذریعہ بیٹ بھرتے ہیں اور کوئی بڑا کاروبار ملازموں کے
تعاون کے بغیر نمیس چل سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس رشتہ کو پاکیزہ بنایا جائے۔ سینے خود کو ملازموں کا گفیل سمجھے، تنہا
تعاون کے بغیر نمیس چل سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس رشتہ کو پاکیزہ بنایا جائے۔ سینے خود کو ملازموں کا گفیل سمجھے، تنہا
دولت کا مالک نہ بن جے۔ اور ملاز مین ہر طرح سے آقا کے اور اس کے کاروبار کے خیر خواہ رہیں جسی خوشی اور نا خوشی میں باہمی تعاون میکن ہے۔

﴿ مَلَيت بَعْنَ غَلَا مِ جَنَّوْنَ كَا بِيدِ اكيا بُوامسَله ہے۔ جب دوفريق لڑتے بي اورايک دوسرے کے آوميوں کوقيد کرتے بي اور قيديوں کا کوئی مناسب حل نہيں لکتا تو قديم زمانہ ہے ساری دنيا بي اس کا بيا ہوائي مناسام کو قيديوں کوغلام بناليا جائے اس طرح ملكيت بمعنی غلامی وجود بين آئی۔غلامی کا مسئلہ اسلام کا پيدا کيا بوائيس نہ اسلام کو اس يرامرار ہے۔

اس کی تفصیل بیہ کہ جنگی قید یوں کا مسئلہ مختلف طرح سے طل کیا جاسکتا ہے۔ یا تو قید یوں کو تہ تیج کر دیا جائے یا قید یوں کا قید یوں سے تبادلہ کیا جائے۔ یا مفت چھوڑ دیا جائے یا جنگ کا حرجانہ (فدیہ) لے کرچھوڑ اجائے یا جیل میں رکھ کر زندگی بحر کھلا یا جائے۔ اگر بیسب حل ممکن نہ ہوں یا مناسب نہ ہوں تو آخری حل یہ ہے کہ ان کوفوج میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور ہرفوجی اینے غلام کوایے گھر بھیج دے، وہاں وہ کام کرے اور کھائے۔

اسلام نے مسئلہ کے اس طل کو جو پہلے سے چلا آرہا تھا اور ساری دنیا ہیں رائے تھا: ہاتی رکھا ہے۔ اس ہیں قید یوں کا یہ فائدہ ہے کہ جب وہ اسلامی معاشرہ میں پہنچیں گے تو اسلامی تعلیمات سے روشتاس ہوں گے اور دیرسویران کے سینے نورا یمان سے منور ہوجا کیں گے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ اس کی بہترین مثال ہے ۔ اور اسلام نے غلاموں کے لئے ایسے تو اعد وضوابط بناد ہے ہیں جن سے ظلم وستم کا سد باب ہوجا تا ہے، نیز غلامی سے نظلے کی بہت می راہیں بھی تجویز کردی ہیں، تاکہ غلامی کا طوق ہمیشہ کے لئے کردن میں نہ پڑجائے۔

' پھرغلامی کامسکلہ دنیا سے ختم نہیں ہوا۔ آج بھی مختلف مما لک میں ، خاص طور پر یورپ وامریکہ میں عورتوں اور بچوں کی خرید وفر وخت جاری ہے ، گمرچونکہ میہ غیر قانونی کارویار ہے اس لئے ان بے چاروں کے لئے نہ کوئی قانون ہے ، نہ رستگاری کی کوئی راہ! وأوجبت حاجة الأولاد إلى الآباء، وحَدَيُهم عليهم بالطبع: أن يكون تمرينُ الأولاد على ما ينفعهم فطرةً؛ وأوجب تقدّمُ الآباء عليهم، فلم يكْبَرُوا إلا والآباء أكثر عقلاً وتجرِبة، مع مايوجبه صحة الأخلاق من مقابلة الإحسان بالإحسان، وقد قاسوا في تربيتهم مالاحاجة إلى شرحه: أن يكون برُ الوالدين سنة لازمة.

وأوجب اختلاف استعداد بنى آدم: أن يكون فيهم السيّدُ بالطبع، وهو الأكيس المستقل بمعيشته، ذوسياسة ورفاهية جبليتين، والعبد بالطبع، وهو الأخرق التابع، ينقاد كما يُقاد؛ وكان معاش كل واحد لايتم إلا بالآخر، ولايمكن التعاون في المُنشَط والمَكْرُه إلا بان يُوطَنا أنفسهما على إدامة هذا الربط.

ثم أوجبت إتفاقات أخرُ: أن يأسِر بعضهم بعضًا، فوقع ذلك منهم بموقع، وانتظمتِ المَلْكة؛ ولابد من سنة يؤاخِذ كلُّ واحد نفسه عليها، ويلام على تركها؛ ولابد من إبقاء طريق الخلاص في الجملة بمال أو بدرنه.

ترجمہ: اور آباء کی طرف اولا دکی احتیاج نے ، اور اولا د پر آباء کی فطری مہر پائی نے واجب کیا کہ اولا دکوا سے امور کی تربیت دی جائے جواولا د کے جن میں مفید ہو۔ اور اولا د سے آباء کے جہلے ہونے نے ، پس نہیں ہوی ہوتی اولا د گراس حال میں کہ آباء کی عقل اور تجربید زیادہ ہوتا ہے ، اس چیز کے ساتھ جس کواخلاق کی در تکی واجب کرتی ہے بعنی احسان کے مقابلہ میں احسان کرتا۔ اور تحقیل آباء نے اولا د کی برورش میں جو تکلیفیں برداشت کی جیں ان کی تفصیل کی حاجت نہیں ( ان وجو ہ ملاشد نے واجب کیا ) کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک لازی امر ہو۔

اورانسانوں کی استعداد کے اختلاف نے واجب کیا کہ ان میں (پجیلوگ) فطری طور پر آقا (سیٹھ) ہوں ۔۔۔ اور وہ نہایت ذہین، اپنی مستقل معیشت رکھنے والا، فطری طور پر سیاست (بہترین ظم وا نظام جانے) والا، آسود وزندگی گزار نے والا تحق ہے۔ اور (پجیلوگ) فطری طور پر غلام (نوکر) ہوں ۔۔۔ اور وہ بے وقوف فرما نہر دار ہے، جو کھچتا ہے جس طرح کمینچا جائے ۔۔۔ اور جرایک کی معاش (گذر بسر کا سامان) دوسرے کے بغیر تحمیل پذیر نہیں ہو گئی ۔ اور خوشی اور ناخوشی میں ایک دوسرے کا تعاون ممکن نہیں گراس طرح کہ دونوں اپنے آپ کواس تعلق کو ہمیشہ رکھنے ہو آبادہ کریس۔

بھر کچھ دوسرے اتفا قات نے واجب کیا کہ بعض بعض کوقید کریں۔ پس بہ بات ( بینی ملکیت بمعنی غلامی ) ان کو بہت ہی پہندآئی ( بینی قیدیوں کا ان کویہ بہترین حل نظرآیا ) اور ملکیت منظم ہوگئی ( بینی اس کا سلسلہ شروع ہوگیا ) اور کوئی

التوزينانيان

ایباطریقہ ہونا ضروری ہے جس کا ہر مخص خود کو پابندینائے۔اور دہ اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔اور کسی نہ کسی طرح رستگاری کی راہ باقی رکھنی ضروری ہے۔خواہ مال کے ذریعہ ہویا بغیر مال کے (سمی اور طرح سے ہو، جیسے کفاروں میں غلاموں کوآزاد کرناوغیرہ)

#### لغات:

خدبَ عليه: مهربان بوتا حدِب (س) حذبًا: كُيرُ ابوتا ..... الأنكيس (المتفقيل) نهايت و بين ..... وفاهية: آسودگی خوش گوارزندگی من الأغرف (المتفقيل) نهايت به وقوف خوش ول خورافقة : به وقوف به وتا .... المنشط: خوش ولی .... المنظر فارتان ..... و طن عليه: آماده كرتا ، براه ميخته كرتا .... المنظر فان المنظر فان عليه: آماده كرتا ، براه ميخته كرتا ....

## چوتھامسکلہ:صحبت(رفانت)

صحبت کے معنی ہیں ساتھی ہونا، ایک ساتھ دندگی بسر کرنا۔ انسان چونکہ مدنی انطبع ہاس کی فطرت میں ال جُل کر رہے کا جذبہ ہاس کئے حبت ورفاقت کا مسئلہ پیدا ہوا بعنی آپس میں دشتہ الفت ومودت قائم کرنا، اوراس کو ہمیشہ باتی رکھنا ضروری ہوا کیونکہ بار باایسا اتفاقی ہوتا ہے کہ حاجتیں اور آفتیں آدمی پرٹوٹ پڑتی ہیں، کوئی بخت بیاری آگھیرتی ہے باایسے حقوق لازم ہوجاتے ہیں کہ دوسروں کے تعاون کے بغیران سے عہدہ برآ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اورایسی افحاد ہرکسی پر پڑسکتی ہے، کوئی اس سے مشتی نہیں، اس لئے تعاون با ہمی کی شکلیں ترتی یا فتد معاشرہ کی بنیادی ضرورت بن گئیں۔

ای طرح مددخوا ہوں کی مدد کے لئے اور مظلوموں کی اعانت کے لئے ایسے طریقے ہونے بھی ضروری ہیں جن کا ہر کس سے مطالبہ کیا جاسکے ،اور جو چیجھے ہٹے اس کو ملامت کی جاشکے۔

د وطرح کی حاجتیں: پھرانسانی حاجتیں دوطرح کی ہیں:

- نهایت اہم اور نبی حاجتیں، جیسے بیوی کا ٹان ونفقہ، اولا و پرخرچ کر ٹااوران کی خبر کیری کرنا، ماں ہاپ پرخرچ کرنااوران کی خدمت گذاری۔ بیرها جنتیں اس وقت پوری ہوسکتی ہیں جب جار یا تیں یائی جائیں۔
  - (۱) جب مختاج اورمختاج اليديس سے ہرايك دوسرے كفع وضرركوا بنا نفع وضرر سمجھ۔
    - (٢) جب برايك دوسرے كى مدوكر في ش انتهائى طاقت مرف كرے۔
      - (٣) جب برایک دوسرے برخرج کرنے کوواجب جانے۔
        - (٣) جب برایک دوسرے کا وارث ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ انسان کی پھے حاجتیں نہایت اہم ہوتی ہیں اور وہ وقتی نہیں ہوتیں، بلکہ لیے عرصہ تک ان حاجق میں تعاون ضروری ہوتا ہے، جیسے بیوی اس کی مختاج ہے کہ شو ہراس پر پوری زندگی خرج کرے، شو ہراس کامختاج ہے کہ بیوی اس کی اولاد کی ، پروان پڑھنے تک پرورش کرے اور تا زندگی اس کا گھر سنجالے۔ اولا واس کی مختاج ہے کہ
بور ۔ بین کے زمانہ میں مال باب ان کی دیکھ بھال کریں اور ان پرخرج کریں۔ مال باب اس کے بختاج ہیں کہ بیری
کے بورے زمانہ میں اولا وال کامہارا بن رہے اور مختاجگی کی صورت میں ان پرخرج بھی کرے۔

یے عاجتیں اہم ہونے کے ساتھ چونکہ لمی ہیں اس لئے ان کی تحیل اس صورت میں ممکن ہے کہ بحی آج اور محتاج الیہ میں سے ہرابک دوسرے کی در کرنے میں انہائی طاقت صرف شد ہر بی سرتا ہے، دوسر ول پر بھی کرے گا، غیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہرایک دوسرے کی در کرنے میں انہائی طاقت صرف کرے، کیونکہ اس کے بغیر دوسرے کی لیے عرصہ تک حاجت روائی ممکن نہیں ۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس حاجت روائی ممکن نہیں ۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس حاجت روائی ممکن نہیں ۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس حاجت روائی ممکن نہیں ۔ نیز تو ارث بعنی ایک دوسرے کا وارث ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اُر وم شرق کے تصور کے بغیر ممل دشوار ہوتا ہے۔ نیز تو ارث یعنی ایک دوسرے کا وارث ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آج خرج کیا ہے تو کل اس کا عوش بھی مانا جائے۔ یہ کی طرح قرین عقل نہیں کہ خرج تو کو کی کر خرج کیا ہوئی اور مرطرح و کیے بھی ضابط کلیے آیا ہے کہ الم خُنے بالغُوم یعنی نفع بعوش تا وان ہے ہیں جس کرے اور وہ لکوئی کے اُڑے۔ حدیث شرح میں ضابط کلیے آیا ہے کہ الم خُنے میانہ کا بھی وہی زیادہ حقدار ہے عداوہ ازیں انسان بامید نفع کا م کرنے کا عددی ہے۔ ایس وہ میراث کی لا پی میں حاجت روائی کے لئے تیارر ہے گا ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِشْلُ عَلَى اللّٰ کُور البَّر ہے کا م کرنے کا عددی ہے۔ اِس وہ میراث کی لا پی میں حاجت روائی کے لئے تیارہ ہے گا ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِشْلُ

خلاصہ بیہ کہاں پہلی ہم کی حاجتیں انسی چیزوں ہی سے تحیل پذیر ہوسکتی ہیں جو جانبین سے لازم ہوں۔اوراس درجہ کے اقر ہا ، زیادہ سزاوار ہیں لیعنی انہی کی بیز مدداری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی بیرحاجتیں پوری کریں ، کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ان کی باہمی صحبت ورفاقت فطری امر کی طرح ہے ، اس لئے وہ لیے عرصہ تک ایک دوسرے کی حاجتیں خوش ولی کے ساتھ اپوری کر سکتے ہیں ، ووسرے لوگوں کے لئے بیہ بات دشوارہے۔

کہ بلکی اور وقت حاجتیں: بیہ ہر کوئی بوری کرسکتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ لوگوں میں اہل مصائب کی ہمدردی کے حادردی کے لئے کوئی مسلّمہ طریقہ ہو،امداد با ہمی کے ادارے ہوں، جو بیکام انجام دیں۔

ا در بونت تعارض صلد رحی زیادہ مؤکداور مقدم ہے مثلاً ایک شخص کے پاس سورو پے ہیں ، جس کی اس کو بال بچول کے خرچ کے لئے ضرورت ہے اب ایک حاجت مند تعاون کا طالب ہوتا ہے، تو حاجت مند سے مؤکداور مقدم اولا د ہے۔

وكان يتفق كثيرًا أن تقع على الإنسان حاجات وعاهات: من مرض، وزَمَانة، وتوجّه حق عليه، وحوائج يضعف عن إصلاح أمره معها إلا بمعاونة بنى جنسه، وكان الناس فيها سواسيّة، فاحتاجوا إلى إقامة ألفة بينهم وإدامتها، وأن تكون لإغاثة المستغيث، وإعانة الملهوف سنة بينهم، يطالبون بها، ويلامون عليها.



ولما كانت الحاجات على حدَّين:

حدٌ لا يسم إلا بأن يعُدٌ كلُ واحد ضررَ الآخر ونفعَه راجعًا إلى نفسه، ولا يتم إلا ببذل كل واحد الطاقة في موالاة الآخر، ووجوب الإنفاق عليه، والتوارث؛ وبالجملة: فبأمور تلزمهم من الجانبين، ليكون الغُنم بالغُرم؛ وكان أليقَ الناس بهذا الحد الأقاربُ، لأن تحابُبَهُمُ واصطحابَهُم كالأمر الطبيعي.

وحد يتأتى بأقل من ذلك، فوجب أن تكون مواساة أهل العاهات سنة مسلّمة بين الناس، وأن تكون صلة الرحِم أو كدّ وأشدٌ من ذلك كلّه.

مر چمہ: اور ہار ہا ایما اتفاق ہوتا ہے کہ انسان پر حاجتیں اور آفتیں آن پڑتی ہیں ، جیسے بیاری اُنجا پن یا کسی ایسے حق یا حاجتوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ فحض اُن حقوق وحاجات کے ساتھ، دومروں کی دشکیری کے بغیر، اپنے معاملہ کوسنوار نے ہیں کمزور پڑجائے۔ اور لوگ حاجات ہیں بیساں تنے، پس لوگوں کو آپس ہیں رشیر الفت قائم کرنے کی ، اور اس کو ہمیشہ ہاتی رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ بھی ضروری ہوا کہ عدو خوا ہوں کی احاد کے لئے اور مظلوم کی اعاثت کے لئے لوگوں میں کوئی ایسا طریقہ ہو، جس کا ہرائیک سے مطالبہ کیا جائے۔ اور اس کے ترک پر وہ محض ملامت کیا جائے۔ اور جب انسانی ضرورتوں کے دودر جے تھے:

ایک درجہ: وہ ہے جس کی تحیل بغیراس کے مکن نہیں کہ ہرانسان دوسرے کے نفع وضررکوا پنا نفع ونقصان تصور کر ہے۔
اور یہ بات بدول اس کے مکس نہیں ہوسکتی کہ ہرائیک دوسرے کی مدوکر نے بیں اپنی پوری طاقت صرف کر ہے، اور دوسرے پر خرج کرنے کواور ایک دوسرے کے وارث ہوئے کو واجب جانے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اس درجہ کی تحیل ایسی چیزوں ہی سے ہوسکتی ہے جولوگوں پر جانبین سے لازم ہول تا کہ نفع بعوض نقصان ہوجائے۔ اور اس درجہ کے دیوہ مزاوار دشتہ وار جیں، اس کے کہ ان کا ایک دوسرے ہے جو کہ ان کا ایک دوسرے میں تاور ان کی باہم رفاقت فطری چیز جیسی ہے۔

اوردوسرادرجہ: وہ ہے جواس ہے میں بھی حاصل ہوجاتا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ لوگوں ہیں اہل مصائب کی ہمدوری ایک سلم طریقہ ہو۔ اور یہ ( بھی ضروری ہوا ) کے صلدتی ان سب سے زیادہ مو کداور زیادہ مضبوط ہو۔

#### لغات:

الزَمَانَة. آفت النجائن ... بنى جنسه عمرادى أوع بن يني اتسان مرادي موجوانات مراديس مين ..... أغافه إغاثة نددكرنا المستغيث : مدوطلب كرتے والا .... المنهوف: مظلوم عملين لهف (س) لَهُ فَا على مافات : عملين مونا لهف لهفًا : ظلم كيا جانا .... والى مُوالاة الرجل : مدوكرنا .... فبأمور تعلق ب لايتم ... الفنم : عملين مونا لهف لهفًا : ظلم كيا جانا .... والى مُوالاة الرجل : مدوكرنا .... فبأمور تعلق ب لايتم ... الفنم :

تنيمت، فائده..... الغُوم: تاوان، وه مال جس كاادا كرنا ضروري مويه

# فن کےمسائل

اس فن کے بڑے مسائل ہیں ہیں جوعمارت کے ترجمہ سے مجھ میں آجا کمیں گے۔ان میں سے ہرمسئلہ ایک پورا باب ہے۔اوران ایواپ کی بنیاوی باتوں کو دنیا کی تمام اقوام شلیم کرتی ہے،اوران کوروبعمل لانے کی کوشش کرتی ہیں، خواوان کا کوئی بھی مذہب ہواورخواہ دو کسی ملک کے باشندے ہوں۔

ومُعُظم مسائل هذا القن: معرفة الأسباب المقتضية للزواج وتركه، وسنة الزواج، وصفة اليزوج والزوجة، وماعلى الزوج: من حسن المعاشرة وصيانة الحرم عن الفواحش والعار، وما على المرأة: من التعفف وطاعة الزوج وبذل الطاقة في مصالح المنزل؛ وكيفية صلح المتناشر زين، وسنة الطلاق، وإحدادُ المتوفّى عنها زوجها، وجضانة الأولاد، وبرُ الوالدين، وسياسة المماليك والإحسان إليهم، وقيام المماليك بخدمة المولى، وسنة الإعتاق، وصلة الأرحام والجيران، والقيام بمواساة فقراء البلد، والتعاون في دفع عاهات طارئة عليهم، وأدبُ نقيب القبيلة، وتَعَهده حالهم، وقسمة التركات بين الوَرَثة، والمحافظة على الأنساب والأحساب.

فلن تجد أمةً من الناس إلا وهم يعتقدون أصولَ هذه الأبواب،ويجتهدون في إقامتها على اختلاف أديانهم، وتباعد بُلدانهم، والله أعلم.

مرجہ:اوراس فن کے برے مسائل یہ ہیں: ا-: ان اسباب کو جا تنا جواز دوائی تعلق کو قائم کرنے یا ترک کرنے کے مقطفی ہوتے ہیں ۲-: تکاح کا طریقہ ۳-: زوجین کے اوصاف یعنی شو ہر کیا ہوتا چا اور بیوی کیسی ہونی چاہئے؟ ۲۰-: شو ہر کے در ائض ہیسے حسن معاشرت، بیوی کی فواحش اور نگ و عار کی با تول سے مفاظت ۵-: مورت کے فرائض، جیسے پاکدائنی ،شو ہر کی فر مال برواری اور گھر کے مفاوات میں پوری کوشش خرج کرتا ۲-: زوجین میں کشیدگی کی صورت میں مصالحت کا طریقہ کے ۔: طلاق دینے کا طریقہ ۸-: خاوند کے مرفے کے بعد بیوی کا سوگ کرنا ۹-: اولاوی برورش ۱۰-: مال باپ کے ساتھ حسن سلوک اا-: غلامول اور ماتخوں (نوکروں) کا نظم وانتظام اور ان کے ساتھ حسن سلوک اا-: غلامول اور ماتخوں (نوکروں) کا نظم وانتظام اور ان کے ساتھ حسن سلوک ۱۲-: غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ ۱۲-: لوگوں پر رشتہ واروں اور پڑو میوں کے ساتھ میک سلوک کرتا ۱۵-: شہر کے غریبوں کی غم خواری کے لئے آمادگی ۱۲-: لوگوں پر رشتہ واروں اور پڑو میوں کے ساتھ میک سلوک کرتا ۱۵-: شہر کے غریبوں کی غم خواری کے لئے آمادگی ۱۲-: لوگوں پر

ٹوٹ پڑنے والے مصائب کو ہٹانے کے لئے تعاون ہا جمی کا۔ قبیلہ کے مردار کا احترام ۱۸۔ :مردار قبیلہ کا لوگوں کی خبر کیری کرنا ۱۹۔ : ورثاء کے درمیان ترکہ کی تقسیم ۴۰۔ :حسب (خاتدانی خوبیوں) اور نسب کی حفاظت۔ پس لوگوں میں کوئی قوم آپ کو الی نہیں ملے گی ، محروہ ان ابواب کی بنیادی ہاتوں کو مانتی ہوگی ، اور ان کوروبعمل لانے کی کوشش کرتی ہوگی ، ان کے قدا ہب کے اختلاف اور ان کی آباد یوں کے دور دراز ہونے کے باوجود۔ باتی اللہ بہتر جانے تاہیں۔

## باب ـــه

## فن معاملات كابيان

بیارتفاق ٹانی کا تیسرااورآخری باب ہے۔فن معاملات عکمت عملیہ کی ایک تنم ہے۔فن معاملات: وہ علم ہے جس میں ترقی یافتہ تندن میں تباولہ اشیاء، تعاون ہا ہمی اور ذرائع معاش کو وجود پذیر کرنے کے طریقوں ہے بحث کی جاتی ہے۔ ذیل میں ان تینوں بالوں کی تفصیل ہے، پہلے تبادلیا شیاء کا بیان ہے، پھر ڈرائع معاش کا، پھر تعاون ہا ہمی کی شکلوں کا۔

# میلی بات: تبادلهٔ اشیاء

مہاولہ: یعنی چیزوں کو چیزوں ہے بدلنے کا رواج کیے ہوا؟ اس کا رواج اس طرح ہوا کہ جب تدن نے ترقی کی تو بیٹار ضرور تیں ہیدا ہو کی اور ہر ضرورت کی فاطر خواہ کھیل بھی مطلوب ہوئی۔ گر تہا ایک شخص اپنی تمام ضرورتیں بہتر طریقے ہے پوری ٹیس کرسکا تھا، کیونکہ کی کے پاس کھانے کا ذخیرہ موجود تھا تو پائی ٹیس تھا، اور دوسرے کی صورت حال اس کے برتس تھی۔ اور ہرایک کی خواہش تھی کہ اس کو وہ چیز میسرائے جود دسرے کے پاس ہے۔ گراس کی کوئی صورت مبادلہ کے بطادہ نہیں تھی۔ اس طرح برائی کی دفیا میں تبادلہ اشیاء کا رواج چل پڑا۔ اور او کول نے برائی کوئی ایک کام پڑے ، اور اس کوشا ندارے شاندار طرح اور پی باتی ضرورتیں مبادلہ کے ذریعہ پوری کرے۔ کام پڑنے ، اور اس کوشا کوئی ایک اس طرح چلا کہ جب ہجرتس کی فروزتیں مبادلہ کوئی ایک اور اس نے اپنی مصنوعات تیار کیس مثلاً کیڑا تیار کیا، گر جب اس نے کیڑے کا اشیاعے خورد نی ہے تبادلہ کرتا چاہا، تو غلہ والا تیار ٹیس مواء کیونکہ اس کوئی الحال کیرے کی خاروال تیار ٹیس اس کے کہرے کا اشیاعے خورد نی ہے تبادلہ کرتا چاہا، تو غلہ والا تیار ٹیس مواء کیونکہ اس کوئی الحال کیرے کی حاجت نہیں۔ اس خواہ کیونکہ اس کوئی الحال کیروں کی حاجت نہیں۔ اس دشواری کوئل کرنے نے لوگوں نے سوچا کہ مبادلہ (چیزوں سے بدلئے) میں کوئی واسلہ کھا جائے، جس دشواری کوئل کرنے کے لئے ایشوں کی خرود کی جائے کی خاص کوئی واسلہ کھا جائے، جس سے یہ دشواری کوئل کرنے جائے ان واسلہ کا نام کرنی ہے اب کیڑے والا اپنا مال کرنی میں فروخت کرتا ہے اور کرنی وقت سے یہ دشواری حال ہوجائے ، آس واسلہ کا نام کرنی ہے اب کیڑے والا اپنا مال کرنی میں فروخت کرتا ہے اور کرنی وقت

ضرورت کے لئے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ پھر جب بھی اس کوغلہ ترکاری کی ضرورت بیش آتی ہے تو وہ اس کرس ہے ا حاجت پوری کر لیتا ہے۔ ای طرح غلہ والا بھی اپنا اٹاج کرنی میں نیچ دیتا ہے اور اس سے تم م حاجتیں بوری کرتا ہے۔ کرنسی کس چیز کی ہونی جائے؟: سوتا جا عمدی تو "مثمن خلقی" ہیں اور دوسری چیزیں لوگوں کے اتفاق ہے یا حکومتوں کے جائن وینے ہے کرنسی بنتی ہیں۔ سونے جا عمدی میں جارخو بیال ہیں:

ا-: وہ وزنی دھاتیں ہیں۔ سونا ہم مقدار یانی ہے ۱۹ گنا بھاری ہے، اور جا ندی دس گنا۔ اس لئے ان کور کھنے میں سہولت ہے، وہ وجگہ کم گھیرتے ہیں، اور پلاٹینم اگر چہ ۲۳ گنا بھاری ہے گروہ بہت بی کمیاب دھات ہے۔

۲- : سونے چوندی کے افراد کیسال ہوتے ہیں لیعنی ان میں بہت زیادہ نفاوت نہیں ہوتا۔ نفاوت اس وقت ہوتا ہے جب ان میں کوٹ کی کوٹرنسی بنانے میں دھوکہ کم ہے۔ جب ان میں کھوٹ ( دوسری دھات ) ملتا ہے۔ اس لئے سونے چاندی کوکرنسی بنانے میں دھوکہ کم ہے۔

۳- : سونا چاندی کھائے جاتے ہیں۔ زرکوب ان کو کوٹ کرورق بناتے ہیں ، جوحلویات اور مقویات میں پڑتے ہیں۔اس لئے اگر کرنسی پڑمی رہی تو کھالی جائے گی۔

٣- : سونے جاندی کے زبورات بنتے ہیں۔ اور سیجی ان کا نہایت اہم استعمال ہے۔

علاو وازیں سونے چاندی کا ملتے بھی خوب ہوتا ہے، ان کوزنگ بھی نہیں لگتا۔ یہ بہت بخت بھی نہیں ، ان کا مزائ زمی اور
سختی میں معتدل ہے، اس وجہ سے ان پر ٹھپہ خوب پڑتا ہے اور بیا جلی اور اصیل دھا تیں ہیں اور ہاتی رؤیل دھا تیں ہیں، اس
لئے یہ فطری طور پڑئس قرار پا کیں لیعنی کو یا قدرت نے ان کو پیدا بی کرنسی بننے کے لئے کیا ہے۔ آئ بنک نوٹ کے زمانہ
میں بھی ان کی اہمیت نہیں تھنی ، کا غذی کرنسی کا معیار سونا جا ندی ہی جیں۔ اور ہاقی چیزیں جیسے تا نیا، پینیل اور کا غذو غیر و مصنوی
کرنسی ہیں، جب تک چلن ہے کرنسی ہیں اور جب چلن بند ہوجائے تو ان کی حیثیت تھپ ہوجاتی ہے۔

### ﴿ ياب فن المعاملات ﴾

وهو الحكمة الباحثة عن كيفية إقامة المبادلات، والمعاونات، والأكساب على الارتفاق الثانى. والأصل في ذلك: أنه لما ازدحمت الحاجات، وطُلِبَ الإتقانُ فيها. وأن تكون على وجه تقِرُ به الأغينُ، وتَلَذُ به الأنفسُ: تعلَّر إقامتُها من كل واحد؛ وكان بعضهم وجذ طعاما فاضلاً عن حاجته ولم يجد ماء، وبعضهم ماء فاضلاً ولم يجد طعاما، فرغب كلُّ واحد فيما عند الآخر، فلم يجدوا سبيلاً إلا المبادلة، فوقعت تلك المبادلة بموقع من حاجتهم، فاصطلحوا بالضرورة على أن يُقبلَ كلُّ واحد على إقامة حاجة واحدة، وإتقانها، والسعى في جميع أدواتها، ويجعلها ذريعة إلى سائر الحوائج بواسطة المبادلات، وصارت تلك سنة مسلمة عندهم.

ولما كان كثير من الناس يرغَب في شيئ، وعن شيئ، فلا يجد من يُعامله في تلك الحالة: اضطروا إلى تَقُدِمَةٍ وتَهِينَةٍ، والدفعوا إلى الاصطلاح على جواهِرَ معدِنيةٍ تبقى زمانا طويلا: أن تكون المعاملة بها أمرًا مسلما عندهم.

وكان الأليق من بينها الذهب والفضة، لِصِغَرِ حَجْمِهِمَا، وتماثلِ أفرادهما، وعِظَم نفعهما في بدن الإنسان، ولِتَأتَّى التجملِ بهما، فكانا نقدين بالطبع، وكان غيرَهما نقدًا بالاصطلاح.

تر جمہ: فن معاملات کا بیان فن معاملات: وہ حکمت ہے جوارتفاق ٹانی (شہری زندگی) ہیں تباولہ اشیاء، تعاون باہمی، اور ذرائع معاش کو ہر پاکرنے کے طریقوں ہے بحث کرتی ہے۔ اور اس بارے ہیں ( بیٹی تینوں چیزوں کے بارے میں ) اصل بیہ ہے کہ جب ضرور بات کی کثرت ہوئی، اور ان ہیں پخشگی مطلوب ہوئی۔ اور بر بھی مطلوب ہوا) کہ اُن کی تصیل اس طرح ہوکہ اس ہے تکھیں تھنڈی ہوں اور دل مسرور جوں، تو ہرا یک کے لئے تنہا اُن کی انجام وہی مشکل نظر آئی۔ اور بعض کے پاس ضرورت ہے زائد کھانا تھا، گر پائی نہیں تھا۔ اور بعض کے پاس زائد پائی تھا، گر کھانا کہ نہیں تھا۔ اور بعض کے پاس زائد پائی تھا، گر کھانا کو کو راستہ نظر نہ آیا۔ پس بر چادلہ اُن کور فع حاجت کے لئے بہت ہی پند آیا۔ پس ضرورت کی وجہ ہے لوگوں نے اللہ ق کر لیا کہ ہر شخص اُنے معرف ایک و جہ سے کی طرف، اور اس کو خوب شخکم کرنے کی طرف، اور اس کے تمام وسائل کرنے کی طرف، اور اس کو لواسط میں کو لواسط میں کو لواسط میں اور اس کو لواسط میں اور اس کو لواسط میں کو لواسط میں اور اس کو لواسط میں کو لواسط کو لو

اور جب بہت ہے لوگوں کو ایک چیز پہندتھی ( لیعنی اس کی ضرورت تھی ) اور دوسری چیز ٹاپہندتھی ( لیعنی اس کی ضرورت تھی) اور دوسری چیز ٹاپہندتھی ( لیعنی اس کی ضرورت تھی) پس اس کو ابیا کوئی شخص نہیں مانا تھا جو اس ہے اس عالت میں معاملہ کرے، تو لوگ پیش بندی اور پہنے ہے تیار کرنے کی طرف چل پڑے جو مدت طویلہ تک باتی رہتی ہوں، کہان دھا توں ہے معاملہ کرتاان کے فزد کیک ایک سلمہ چیز ہوجائے۔

اوران دھاتوں میں سے زیادہ موزون سونااور جائدی تھے، کیونکہ ان کا خبہ چھوٹااورافراد بکساں تھےاوروہ بدن انسانی کے لئے بے حدنافع ہیں، ادراس لئے کہ ان ہے زینت حاصل ہوتی ہے، پس بیدونوں دھاتیں خلقی ثمن قرار یا ئیں،اوران کے علاوہ دھاتیں اتفاق کرنے ہے ٹمن ہوئیں۔

#### لغات:

اوركونى چيز آكے كروى جائے تاكه بوقت ضرورت اسكة ربعه مبادله كيا جائے، اى كوبم نے "واسط" ئے تجيركيا ب رغب فيه: رغبت كرتا خواہش كرتا \_ رغب عنه: اعراض كرتا ..... إند فع إليه: به جانا، چل پرنا ـ تركيب : اصطرواج او به اما كان كثيركى ..... أن تكون المعاملة بدل به جو اهر سے ـ

# دوسری بات: ذرائع معاش

ذرائع معاش دوطرح کے ہیں: اصلی اور فرع \_اصلی ذرائع معاش جار ہیں:

(۱) کاشکاری (باغبانی اس میں شامل ہے)

(٢) كله بانى يعنى مولى : اونت ، كائے بمينسيس اور بھير كرياں بالنا، اوران كے دودھاورسل سے فاكدوا تھا تا۔

(۳) منظی اور تری میں ہے مہاح اموال جمع کرنا اور خود ان سے یا ان کوفر و خت کر کے ان کی قیمت سے فائدہ اٹھا تا ،خواہ وہ اموال از قبیل معدنیات ہوں ، یا نہا تات یا حیوا نات۔

(۳) کاریگریاں، جیسے بڑھئی کا پیشہ او ہاری، پارچہ بافی اوران کےعلاوہ وہ چیٹے جودھا توں کوابیا ہناویتے ہیں کہ ان سےمطلو بینفعت حاصل ہوتی ہے، جیسے سناری ظروف سازی وغیرہ۔

اورفروى مشيب شارين، چندورج ذيل مين:

- (۱) تجارت مدیث شریف می سے دیانتدارتا جرکی بری نسیلت آئی ہے۔
  - (r) ملی مصالح کی انجام دی مینی سرکاری ملازمتیں۔
- (٣) انسانی ضرور بات میں ہے کی بھی ضرورت کی بھیل کوذر بعیر معاش بنانا۔
- (٣) جب لوگوں میں نزاکت آتی ہے اور وہ بیش پینداور آسودگی کے طالب ہوتے ہیں تو ظرح طرح کے ذرائع معاش وجود میں آتے ہیں۔

ربی میہ بات کہ س کے لئے کونسا پیشہ مناسب ہے؟ تو جانتا جا ہے کہ ہر خص دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے چیز کے پیش چیش نظر کسی بیشے کے ساتھ طاص کیا جاتا ہے۔وہ دو چیزیں ہے ہیں:

(۱) ملاحیتوں کے لحاظ سے کام سونیا جا ہے جیسے بہاور آدی جنگ اور فوج کے لئے موزون ہے۔ ذہین مضبوط حافظ کا آدی حساب (Account) کے لئے مناسب ہے۔ طاقت ورآدی بار برواری اور مشقت کے کاموں کے لئے بہتر ہے۔

(۲) جس کوجس پیشد کا موقع مل جائے وہی اس کے لئے متاسب ہے۔ مثلًا لو ہار کے لڑکے اور ہمسا ہے کے لئے لو ہاری کا پیشہ جس قدر آسمان ہے دوسرا کوئی پیشہ آسان نہیں ،اوران دولوں کے علاوہ کے لئے لو ہاری کا پیشہ بہت مشکل

٠٠ (وَسُوْرَ وَبِيَالِينَ فِي ا

﴿ لَوَ لَوْرَبِيَالِيْرَارُ ﴾ —

پیشہ ہے۔ ای طرح ساحل سمندر کے یا شندول کے لئے محیلیاں شکار کرنا آسان ہے، کوئی دوسرا کام ان کے لئے آسان نہیں۔ اورساحل سے دور رہنے والوں کے لئے ماہی گیری کا پیشہ مشکل پیشہ ہے ان کا پائی میں اترتے ہی وَم ہوا ہوجا تا ہے۔

مصر بیشے: سیجھ لوگوں کو پیٹ پالنے کے لئے کوئی اچھا پیشہبیں ملتا، وہ لوگ ملک کونقصان پہنچانے والے پیشے اختیار کرتے ہیں، جیسے چوری، جوااور بھیک مانگنا۔

نوٹ: مبادلہ اگر چیز کا چیز کے ساتھ ہوتو اس کا نام سے (خرید وفر وخت ) ہے، اور اگر چیز کا منفعت کے ساتھ ہوتو اس کا نام اجارہ (مزدوری) ہے۔

وأصول المكاسب: الزرع، والرَّغَى، والتقاطُ الأموالِ المباحة من البر والبحر: من المعدِن والنبات والحيوان، والصناعات: من نِجَارة، وجدادة، وجياكة ،وغيرها، مما هو من جعل الحجواهر الطبيعية بحيث يتأتى منها الارتفاق المطلوب؛ ثم صارت التجارة كُسْبا؛ ثم صار القيام بمصالح المدينة كسبا؛ ثم صار الإقبال على كل ما يحتاج الناس إليه كسبًا؛ وكلما رَقَّتِ النفوسُ، وأَمْعَنَتْ في حبُ اللذة والرَّفاهية، تَفَرَّعَتْ حواشى المكاسب.

واختُصُّ كُلُّ رجلُ بكسب الأحدِ شيئين:

[١] مناسبة القُوى: فـالـرجـل الشجاع يناسب الغَزُوَ، والكَيِّسُ الحافظ يناسب الحسابَ، . وقُوتُ البطش يناسب حملَ الأثقال وشاقُ الأعمال.

[۲] واتفاقات توجد: فولد الحداد وجاره يتيسر له من صناعة الجدادة مالايتيسر له من عيرها ولا لغيره منها؛ وقاطنُ ساحل البحر يتأتى منه صيد الحيتان، دون غيره، ودون غيرها؛ وبقيت نفوس أغيت بهم المداهب الصالحة، فانحدروا إلى أكسابٍ ضارَّةٍ بالمدينة ، كالسرقة والقمار، والتُكدِّى.

والمبادلة: إما عين بعين، وهو البيع، أوعين بمنفعة، وهي الإجارة.

تر جمہ: اور بنیادی پیٹے ہیں بھیتی باڑی، گلہ بانی بھٹکی اور تری سے مباح اموال چننا (جمع کرنا) خواہ وہ معد نیات میں سے ہوں یا نبا تات ، یا حیوانات میں سے ، اور کار مگر میاں ، جیسے پڑھئی کا پیٹہ، آہنگری ، یارچہ باقی ، اور ان کے علاوہ ان پیٹوں میں سے جو مادی دھا تو ل کوالیا بناتے ہیں کہ ان سے مطلوبہ منقعت حاصل ہوتی ہے ہے جم تجارت پیٹہ بن گئی ، پھر مکی مصالح کی انجام دہی پیٹہ بن گئی ، پھر حوائج انسانی میں سے کسی بھی چیز کی طرف متوجہ ہونا پیٹہ بن گیا۔ اور جوں جوں نفوں پلے ہوتے ہیں ( لیخی نزا کت آتی ہے ) اور نفول لذت اور آسودگی کی محبت میں گہرے اتر تے ہیں تو پیٹیوں کے متعلقات مچھو شتے ہیں ( اور تتم تنم کے ذیلی پیشے وجود ہیں آتے ہیں )

اور برآ دی دو چیز ول میں ہے کی ایک کی وجہے کی بیٹے کے ساتھ فاص کیا جا تا ہے:

ا-: صلاحیتوں کے لحاظ ہے: جیسے بہادر آ دمی جنگ کے لئے موز ون ہے، اور ذہین مضبوط حافظ کا آ دمی حساب کے لئے مناسب ہے اور طافت ور آ دمی بار برداری اور مشقت کے کاموں کے لئے موز دن ہے۔

۲-:اورا تفاق ہونا ( یعنی موقع ملنا ) جیسے لوہار کے لڑکے اوراس کے بمسابید کے لئے لوہاری کا پیشہ جس قدر آسان ہے، دوسرا کوئی پیشہ اتنا آسان نہیں ،اوراس کے علاوہ کے لئے لوہاری آسان نہیں۔اور ساحل سمندر کا باشندہ مجیسیاں شکار کرسکتا ہے،اس کے علاوہ کوئی بیکا منہیں کرسکتا ،اوروہ اس کام کے علاوہ کوئی کامنہیں کرسکتا۔

اوررہ گئے کچھلوگ جن کوا چھی راہوں نے تھکادیا ( لیننی دہ کمائی کی اچھی را ہیں ڈھونڈ ھتے ڈھونڈ ھتے تھک گئے ) پس وہ ملک کونقصان پہنچانے والے چیٹوں کی طرف اتر پڑے، جیسے چوری، جوا، بھیک مانگزا۔ اور تبادلہ یا تو چیز کا چیز سے ہوگا اور وہ بڑے ہے، یا چیز کا منفعت ( نفع ) ہے ہوگا ،اور وہ ا ہارہ ہے۔

#### لغات:

المكاسب جمع بالمكسب كي بمعنى كمائى، پير .... من البر متعلق ب التقاط باور من المعدن محذوف بي متعلق بوكر الأمو الكي مفت ب بسبجله توجاه مت كاهفه ب اتفاقات ك .... إن عَدَر اليستى كي طرف الرنا السب دون غيره كي ممير قساط من كي طرف الرئا بين جوما على مندر برئيس ربتاوه ما بي كيرى كاكام بيل كرسك .... دون غيرها كي ممير هيد (مصدر بمعني شكاد كرنا) كي طرف اوتى بيني ساحل مندركا باشنده ما بي كيرى ك علاوه كوئى كام بيل كرسكا اور هيد المجينان بتاويل هنا عَدْ بال المحمود كي ممير لوثائى بها مضاف في اليد على المناه المحمود كام بيل كرسكا اور هيد المجينان بتاويل هنا عَدْ بالله المحمود كي ممير لوثائى بها مضاف في اليد عن المنطق الدارك المنتفاده كيا به والله المحمود المحمود كام بين كرسكا استفاده كيا به والله المحمود ا

## تىسرى بات: تعاون بانېمى

شہر (بعنی معاشرہ) کی در تکی کے لئے شہر یوں میں القت ومودت ضروری ہے۔ اور مودت بلا معاوضہ دینے پر مجبور کرتی ہے، یاموتو ف ہوتی ہے۔ موطا مالک وغیرہ میں صدیث ہے کہ تھا ذوا تسخسا آبوا، و تسذّ هَ بُ الشّخساءُ ایک دوسرے کو مدید دو، آپس میں محبت کرنے لگو گے اور بغض و کینہ تم ہوجائے گا (ترغیب ۲۳۳۳) اس طرح ہداور عاریت دوسرے کو مدید دو، آپس میں محبت کرنے لگو گے اور بغض و کینہ تم ہوجائے گا (ترغیب ۲۳۳۳) اس طرح ہداور عاریت (برتے کے لئے کوئی چیز و سینے ) کی شکلیں نگل آئیں۔ نیز الفت ومودت کے لئے غربیوں کی غم خواری بھی ضروری ہوگیا۔



اورتمام انسان یکسال نہیں ہوتے: کوئی احمق ہوتا ہے، کوئی کارگزار، کوئی نفلس ہوتا ہے کوئی تو گھر، کوئی ردی کامول سے بازر ہے والا ہوتا ہے کوئی عارنہ کرنے والا، جیسے کماٹا یعنی ٹی صاف کرنا، کوئی مشاغل میں دیا ہوا ہوتا ہے کوئی فارغ البال، اس لئے ہرایک کا کاروبار دوسرے کی معاونت کے بغیر تخیل پذیر نہیں ہوسکتا۔ اور با جمی تعاون کے لئے معاملہ کرنا، وفعات طے کرنا اور کسی طریقتہ پر اتفاق کرنا ضروری ہے، اس طرح مزارعت، مضاربت، اجارہ، شرکت اور کالت کی صورتیں پیدا ہوئیں اور بعض ایسی ضرورتیں چیش آتی ہیں کے قرض لینے کی اور امانت رکھنے کی نوبت آتی ہاور تجاور تجاور است کی صورتیں پیدا ہوئیں اور بعض ایسی ضرورتیں چیش آتی ہیں کے قرض لینے کی اور امانت رکھنے کی نوبت آتی ہاور تجاور است کی صورتیں بیدا ہوئیں اور بات کار، اور ناوہندگی ثابت ہاس لئے معاملات میں گواہ بنانا، دستاہ پر است کھنا، مشامن لینا اور حوالہ کرنا ضروری ہوا۔

اور جوں جوں لوگوں میں خوش حالی آئی ہے، تعاون ہا ہمی کی نئی شکلیں وجود میں آئی ہیں اور نذکور و تمام معاملہ ت پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں ، لوگوں کی تمام جماعتیں ان پڑل پیرا ہیں اور عدل وانعساف کیا ہے اور ظلم وستم کیا ہے ، اس کو جمی لوگ جانتے ہیں ہاتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

ولما كان العظامُ المدينة لايتم إلا بإنشاء ألفةٍ ومحبة بينهم، وكانت الألفة كثيرًا ماتفضى الى بدل المحتاج إليه بالابدل، أو تتوقف عليه: انشعبت الهبة، والعارية؛ والايتم أيضًا إلا بمواساة الفقراء: انشعبت الصدقة.

وأوجبت المُعِدَّاتُ: أن يكون منهم الأخرق، والكافي، والمُمْلِق، والمُمْلِق، والمُمْلِق، والمُستنكف من الأعمال الخسيسة، وغيرُ المستنكف، والذي ازدحمت عليه الحاجات، والمتفرغ: فكان معاش كل واحد لايتم إلا بمعاونة آخر، ولا معاونة إلا بعقد، وشروط، واصطلاح على سنة: فانشعبت المزارعة، والمضاربة، والإجارة، والشركة، والتوكيل؛ ووقعت حاجات تسوق إلى مُدَايَنَة، ووديعة، وجَرَّبوا المخيسانة، والجحوة، والمطلّ، فاضطروا إلى إشهاد وكتابة وثائق، ورهن، وكفالة، وحوالة؛ وكلما ترقهتِ النفوسُ انشَعَبَتْ أنواعُ المعاونات؛ ولن تجد أمة من الناس إلا ويباشرون هذه المعاملاتِ، ويعرفون العدلُ من الظلم، والله أعلم.

مر جمہ: اور جب شہر کی در نظی شہر یوں میں الفت وعمت پیدا کئے بغیر کھمل نہیں ہو سکتی تھی۔اور بار ہاالفت ضرورت کی چیزیں بلا معادضہ خرج کرنے تک پہنچاتی ہے، یا الفت بلامعاوضہ دینے پرموقوف، ہوتی ہے، تو ہبہ اور عاریت پھوٹ نکلے، نیز الفت غرباء کی خم خواری کے بغیر کھمل نہیں ہو سکتی تو صدقہ وخیرات نکل آئے۔

اورگذشتداسباب نے واجب کیا کہ لوگوں میں احمق ، کارگز ار مفلس ، تو محر، ردی کاموں سے بازر ہے والا ، اور عار



نہ کرنے والا اور وہ جس پرضر ورتوں کا ججوم ہے اور فارغ البال ہوں، پس ہرا یک کی معیشت دوسرے کی معاونت کے بغیر کیل پذیر نہیں ہوسکتی تھی، اور معاونت کے لئے عقد، شرطیں اور کسی طریقہ پراتفاق ضروری تھا تو مزارعت، مضاربت، اجارہ، شرکت اور تو کیل (وکیل بنانے) کی صور تھی پیدا ہوئیں ساور پچھالی ضرور تفس پیش آتی ہیں جو قرض لینے اور امانت رکھ سامن بنانے ہوں اور لوگوں نے خیاشت، حق کا اٹکار، ٹال مٹول کا تجربہ کیا تو لوگ گواہ بنانے ، دستاویزات کھنے، گروی رکھنے، مضامن بنانے اور حوالہ کرنے کی طرف مجبور ہوئے سے اور تو ہیں ہوتے ہیں، تعدون با جسی کی ٹروی رکھنے مضامن بنانے اور حوالہ کرنے کی طرف میں سے کسی گروہ کو نہیں پائیس سے گروہ ان معاملات پر عمل بیرا ہوں گئر وہ ان معاملات پر عمل بیرا ہوں گئر وہ ان معاملات پر عمل بیرا ہوں گئر وہ اور وہ عدل کی باور وہ عدل کے ، اور وہ وہ کے ، والند اعلم ۔

لغات : إِنْسَظَمَ الأَمرُ : ورست بهونا ... المعحتاج إليه : وه جِيزِ جس كى احتياج به يعنى ضرورت .... المُعِدُّات كى تشريح مبحث اول بإب (١١) ميں گزرچكى ہے ، وہاں وكھ لى جائے۔ يبال مراد گذشته اسباب بيں جوموجودہ حالت كا باعث ہنے بیں۔

# باب — ۲ نظام حکومت کا بیان

یہاں ہے ارتفاق ثالث (نظام حکومت) کا بیان شروع ہور ہا ہے۔ اور یہ بیان بھی تین ہابوں ہیں ہے۔ سیاسة المدید: (نظام حکومت) و فن ہے جس ہیں ایک شہر یا ایک ملک کے لوگوں کے درمیان پائے جانے والے ربط و تعتق کو محفوظ رکھنے کے طریقوں ہے بحث کی جاتی ہے۔ مساس الا مُوّ کے معنی جیں انتظام کرنا اور مساس القوم کے معنی ہیں لوگوں کے امور کی تد ہیر کرنا۔ اور مدینہ (شہر) ہے مراووہ لوگ جیں جن میں تعلقات پائے جاتے ہوں ، جن میں ہا ہم معاملات ہوتے ہوں اور جو جدا جدا مکانوں میں بودہ ہاش رکھتے ہوں ، خواہ ایک شہر اور ایک بہتی میں رہتے ہوں یا محلکت دونوں کوشائل ہے۔

سربراهملكت كي ضرورت

دودجہ ہے ملکت کے لئے سر براہ ضروری ہے:

(۱) مملکت کواختلال ہے بچائے کے لئے ،اس کے امراض کا علاج کرنے کے لئے اوراس کی تندرسی کی حفاظت کرنے کے لئے ہمر براہ ضروری ہے۔

اس کی نصیل بیہ ہے کہ مملکت کے لوگوں میں باہم ارتباط ہوتا ہے،اس لئے وہ ایکٹی (Legal Person) ہے، جو چندا جزاءادرایک بیئت ترکیبی سے مرکب ہے۔اور ہرمرکب کے مادہ میں یا صورت میں خلل واقع ہوسکتا ہے، نیز

- ﴿ الْأَنْ رَبِيلُورُ اللَّهِ اللَّهِ

اس کوصت بھی لاحق ہوسکتی ہے اور بھاری بھی۔ مثلاً زید محض حقیق ہے، اور مرکب ہے، بسیط نہیں اس کے حقیقی اجزاء عناصرار بعہ بیں اور بجازی اجزاء ہاتھ ہاؤں، مر بسینہ وغیرہ بیں اور ایک اس کی مجموعی بیئت ہے۔ اپس اس کے حقیقی اجزاء میں اختلال بیدا ہوسکتا ہے، اور اس وقت اس کا صحیح مزاج ہاتی نہیں دہے گا، اور اس کا نام بھاری ہے، اور سیح مزاج کا نام تندری ہے، ای طرح زید کی بیئت کذائی بیں بھی خلل پڑسکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ شل ہوسکتا ہے اور بچر بھی تندری ہے، ای طرح زید کی بیئت کذائی بیں بھی خلل پڑسکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ شل ہوسکتا ہے اور بچر بھی نقصان ہوسکتا ہے۔ اس طرح مملکت کا معاملہ بجمتا جا ہے۔ اٹل مملکت بیں پائے جانے والے روابط کی وجہ سے پورا ملک نقصان ہوسکتا ہے، جو چندا جزاء سے مرکب ہے۔ اور جرمر کب کے مادہ بیں یاصورت بیں خلل واقع ہوسکتا ہے، یا اسے مرض لاحق ہوسکتا ہے اور مرض سے مراد یہ ہے کے مملکت کے لئے کوئی ایس حالت رونما ہوجائے، جو ہا عقبار ٹوع کے اس کے لئے مناسب وموز ون نہ ہواور مملکت کی تشکر سی حالت ہے جواس کوشا ندارا درخوبصورت بنائے۔

(۲) لوگوں کوانصاف کی راہ پرقائم رکھنے کے لئے بھی سربراہ کی ضرورت ہے۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ شہراور مملکت ہیں لوگوں کا اجتماع عظیم ہوتا ہے، اس لئے یہ بات ممکن نہیں کہ سب لوگ ''انصاف کی راہ'' پر قائم رہیں، اور'' ٹا انصافی کی راہ'' اپنانے والوں پر کلیر کرنے کے لئے منصب کی ضرورت ہے۔ منصب کے بغیر روک ٹوک کرنے سے بغیر سے جھڑ ہے کہ ویتے ہیں، اس لئے شہراور ملک کا معاملہ ایسے خفس کے بغیر منظم نہیں ہوسکتا، جس کو اہل حل وعقد نے منفق ہوکر پہنا ہواور اس کے پاس ملک کوسنیما لئے کے لئے عملہ بھی ہواور شان وشوکت اور دید یہ بھی ہو۔

فا کدہ: اوراس مبحث کے باب اول کے آخر میں فاکدہ (۳) میں بیمضمون گذر چکا ہے کہ جولوگ زیادہ خودغرض، بہت تیز مزاج اورخون ریزی میں دلیراورخصہ میں آپے ہے نکل جانے والے ہوتے ہیں ان کوسر براہ کی اور سیاست کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

## وباب سياسة المدينة

وهي الحكمة الباحثة عن كيفيةِ حفظِ الربطِ الواقع بين أهل المدينة؛ وأعنى بالمدينة جماعةً متقاربةً تجرى بينهم المعاملات، ويكونون أهلَ منازلَ شتَّي.

والأصل في ذلك: أن المدينة شخص واحد من جهة ذلك الربط، مركبٌ من أجزاء وهيئة اجتماعية؛ وكلُّ مركب يمكن أن يلحقَه خللٌ في مادته أو صورته، ويلحقَه مرضّ \_ أعنى حالةً

له بسیط میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ۱۲ ساتہ مثلاً زید کاغیر معمولی موٹا ہوجاتا ، باعتبارلوع انسان کے مناسب نہیں کو ہاتھی اور کینڈے کے تقابل سے ٹھیک ہے ۱۱



غيرها أليقُ به باعتبار نوعه ـــ وصحةً؛ أي حالةً تُحسَّنُه وتُجمِّلُه.

ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم، لا يمكن أن يتفق رأيهم جميعا على حفظ السنة العادلة، ولاأن يُنكر بعضُهم على بعض من غير أن يُمتاز بمنصب، إذ يُفضى ذلك إلى مقاتلات عريضة: لم ينتظم أمرها إلا برجل اصطلح على طاعته جمهور أهل الحل والعقد، له أعوان وشوكة، وكل من كان أشح وأحد وأجراً على القتل والغصب، فهو أشد حاجة إلى السياسة.

ترجمہ: ملکی سیاست کا بیان: اور سیاست مدنیہ: وہ علم ہے جوشہروالوں کے درمیان پائے جانے والے ربط وتعلق کی حفاظت کے طریقوں سے بحث کرنے والا ہے۔ اور "شہر" سے میری مراد دہ جماعت ہے جن میں باہمی تعلقات ہوں، جن میں معاملات جلتے ہوں اور جوجدا جدا مکانوں میں بود دباش رکھتے ہوں۔

اوراس بارے میں بنیادی بات بہ ہے کہ 'شہر' باہمی ربط کی جہت سے ایک شخص ( حکمی ) ہے، جو چنداجزا ،اورمجموئی بیئت سے مرکب ہے۔ اور ہرمرکب کے لئے ممکن ہے کہ اس کے مادے میں یاصورت میں کوئی خلل پیدا ہو، یا اُسے کسی منظم کا مرض لاحق ہو ۔۔۔ اور مرض ہے میری مرادایسی حالت ہے جس کے علاوہ حالت ، باعتبارتوع کے ،اس کے لئے ریادہ موز دن ہو ۔۔۔ اور تنکدری لاحق ہو، یعنی وہ حالت جواس کوشا نداراور خوبصورت بنادے۔

اورجب "فشر" میں ایک اجتماع عظیم پایا جاتا ہے اس لئے بینامکن ہے کہ اس کے تمام باشندے "انصاف کی راہ" کی حقاظت پڑنفق ہوجا کیں اور نہ بیات مکن ہے کہ بعض بعض پر تکیر کرے، بغیراس کے کہ وہ کی منصب کے ساتھ ممتاز کیا جائے، کیونکہ بید چیز لیے چوڑے جھڑوں تک پہنچادے گی (پس) شہر کا معاملہ ایسے محص کے بغیر منظم نیں ہوسکتا، جس کی اطاعت پرجمہورا الی حقد متفق ہوجا کیں بیس کے پاس مملہ اور دید بہو۔

اور جوبھی مخف بہت زیادہ خود غرض ، بہت تیز مزاج اور خوں ریزی اور غصہ کرنے میں بہت زیادہ ولیر ہوتا ہے ، وہ سیاست کاسب سے زیادہ مختاج ہوتا ہے۔

☆ ☆ ☆

## نظام مملكت مين خلل دالنے والى چيزيں

ابھی گذرا کے مملکت ایک تھس مرکب ہے، اس کے احوال میں کسی بھی وقت اختلال پیدا ہوسکتا ہے، اس لئے سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہروقت احوال پرنظرر کھے۔ اور کوئی خلل نظر آئے تو اصلاح کی کوشش کرے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایسی آٹھ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو حکومت کے نظام کو درہم برہم کرتی ہیں:

(۱) مجھی کھیشر برلوگ، جن کوقوت وشوکت حاصل ہو جاتی ہے کن مانی کرنے کا اور انصاف کے جادہ کو چھوڑ دینے کا

< السَّوْرَ مِبَالْفِيْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ یہ فیصلہ چند مقاصدے کرتے ہیں (الف) لوگوں کے مال کی لائج ہیں۔ بیلوگ راہ زنی کرتے ہیں (ب ) کسی عداوت کی بناء پر لوگوں کے دریے آزار ہوجاتے ہیں۔ اور طرح طرح سے لوگوں و نقصان بہجاتے ہیں (ب) کسی عداوت کی بناء پر لوگوں کے دریے آزار ہوجاتے ہیں۔ اور طرح طرح سے لوگوں و نقصان بہجاتے ہیں (ج) حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں ،اس لئے فساد پھیلاتے ہیں اور شرائگیزی کرتے ہیں سے اس کاعلاج میہ کے ذور یوران سے خمٹا جائے۔ اور ان کا فقد فرو کیا جائے۔

(۱) کبھی کوئی ظالم کسی کوظلما قتل کرتا ہے یازٹی کرتا ہے یا ارتا ہے یا اس کی فیلی میں دست درازی کرتا ہے مثلاً اس کی بیٹی میں درازی کرتا ہے مثلاً اس کی بین بیٹی کی ناحق طمع کرتا ہے یا مال میں ہاتھ ڈالٹا ہے ، مثلاً ڈیمیٹی ڈالٹا ہے یا مغیہ چوری کرتا ہے یا مغیہ چوری کرتا ہے یا مغیہ جوری کرتا ہے یا تعین اس پرکوئی تہمت لگا تا ہے یا اس کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتا ہے ۔ ایسے لیجی ان اور غنڈوں کا علاج ہے کہ ان کوشت سزادی جائے تا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔

(۳) بعض کام در پروہ مملکت کونفصان پہنچاتے ہیں ، جیسے جادو، اشیائے خوردنی میں زہر ملی چیزوں کی آمیزش،
لوگوں کو دنگا نساد کی تعلیم دینا، پبلک کو حکومت کے خلاف، نو کروں کو آقا کے خلاف، اولا دکو باپ کے خلاف اور بیوی کو
شوہر کے خلاف ورغلانا ۔۔۔۔ اس تتم کے اعمال بھی مملکت کے لئے نباہ کن ہیں۔سر براہ مملکت کوالی چیزوں پرکڑی
نظرر کھنی جا ہے۔۔

(۳) بری عادتیں بھی نظام مملکت میں خلل ڈالتی ہیں۔ یہ بری عادتیں کی طرح کی ہوتی ہیں (سف) بعض میں مذہبرات نافعہ کی طرف سے لا پرواہی برتی جاتی ہے، جیسے اغلام (لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا) سحانت (عورت کی عورت کے ساتھ مباشرت) چو یایوں سے بدفعلی، مشت زنی دغیرہ۔ یہ تمام چیزیں نگاح سے روک دیتی ہیں (ب) بعض میں آ ومی فطرت سلیمہ سے نگل جاتا ہے، جیسے مرد کا نیجزائن جانا اور عورت کا مرد بن جانا (ن) بعض خصال بدلیے چوز سے مشرا و می فطرت سلیمہ سے نگل جاتا ہے، جیسے مرد کا نیجزائن جانا اور عورت کا مرد بن جانا (ن) بعض خصال بدلیے چوز سے جھڑ وں کا باعث بنتی ہیں، جیسے کسی منکوحہ کے معاملہ میں، اس کے ساتھ کسی اختصاص کے بغیر، شوہر وغیرہ سے مزاحمت کرتا اور جیسے ہرونت شراب کے نشے میں چور دہنا ہے۔ ان بری عادتوں کی روک تھام بھی ضروری ہے، اور اس کے لئے ہرمکن تد ہیرا ختیا رکر نی جائے۔

(۱) اليه الجهي بوئ نزاعات جن من برفريق بوكس (Bogus) دليل ركمة إساوراصل حقيقت واضح نبيس ايس



جھڑے بھی خلل کا باعث بنتے ہیں ۔ ایسے نزاعات میں گواہوں ہے قسموں ہے، دستاویزات (Documents) ہے، قرائن احوال وغیرہ ہے تمسک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مقدمہ کومسلمہ طریقوں کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اور فیصلہ میں وجہ ترجیح ظاہر کرنی پڑتی ہے اور فیصلہ کرنے والے کوفریقین کی جالوں سے واقف رہنا ضروری ہوتا ہے۔

(2) اگرشہر کے باشند ہے بادیہ شین اختیار کر کیں اور دیجی تھرن پر قناعت کر لیں یا ایک شہر کے سار ہے باشند ہے کسی دوسر ہے شہر میں جا بسیں یا پیشوں کے اختیار کرنے میں ملکی مصالح کا خیال ندر تھیں مشلا ملک کی اکثر آبادی تجارت کی طرف متوجہ ہوجائے اور زراعت چیوڑ دے یا اکثر لوگ فوج میں ملازمت کو ڈریعہ محاش بنالیس اور دوسر ہے ضرور کی کا مرف میں تو بھی ملک کا نظام مختل ہوجائے گا سے یہاں ارباب حکومت کو بیائتہ یا در کھنا چا ہے کہ کسان کام کرنے والے ندر ہیں تو بھی ملک کا نظام مختل ہوجائے گا سے یہاں ارباب حکومت کو بیائتہ یا در کھنا چا ہے کہ کسان بحز لیہ غذا ہیں اور کاریگر ، تاجراور ملک کے کافظین بھنز لیٹمک ہیں جس سے غذا کی اصلاح ہوتی ہے، اس لئے حکومت کی یوری توجہ زراعت کوفروغ دینے کی طرف ہوئی جا ہے۔

(۸) اگر جملہ آور در تدوں کی کثرت ہوجائے یا موذی حشرات پھیل پڑیں تو اس ہے بھی لوگ پریشان ہوجا کیں گئے۔ پس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو تا بود کرنے کی کوشش کرے

ومن الخلل: أن تجتمع أنفسُ شريرة، لهم مَنَعَةٌ وشوكة، على اتباع الهوى، ورفضِ السنة العادلة: إما طمعافي أموال الناس — وهم قُطَّاع الطريق — أو إضرارًا لهم بغضب، أو حِقد، أو رغبةٍ في الملك؛ فَيُحتاج في ذلك إلى جمع رجال، ونصب قتال.

ومنه :إصابةً ظالم إنسانا بقتل، أو جرح، أو ضرب، أو في أهله: بأن يُزاحم على زوجته، أو يطمع في بناته وأخواته بغير حق؛ أو في ماله: من غصبٍ جَهْرةً، أو سرِقةٍ خفيةً ؛ أو في عِرضه: من نسبته إلى أمر قبيح يُلام به، أو إغلاظِ القول عليه.

و هنه : أعمال ضارَّ ة بالمدينة ضررًا خفيًا، كالسِّحر، ودَس السم، وتعليم الناس الفساد، وتُخبيب الرعيةِ على المَلِك، والعبدِ على مولاه، والزوجةِ على زوجها.

و هنه : عادات فاسلمة، فيها إهمال للارتفاقات الواجبة، كاللواطة، والسَّحَاقة، وإتيان البهائم؛ فإنها تَصُدُّ عن النكاح؛ أو انسلاحٌ عن الفطرة السليمة، كالرجل يُوَنَّثُ، والمرافَّ تُدَكَّرُ؛ أو حدوث لمنازعات عريضة كالمزاحمة على الموطوء ة من غير اختصاص بها، وكإدمان الخمر.

ومنه : معاملاتٌ ضارة بالمدينة، كالقِمار والربا أضعافا مضاعفة، والرشوةِ وتطفيف الكيل والوزن، والتدليس في السَّلَع، وتَلَقَّى الجَلَب، والاحتكار، والنَجَش. ومنه : خصومات مشكِلَة، يتمسك فيها كلَّ بشهة، والاتنكشف جَلِيَّةُ الحالِ، فَيُختاج إلى التمسك بالبينات، والأيمان، والوثائق، وقرائن الحال، ونحوها، وردَّها إلى سنة مسلمة، وإبداء وجهِ الترجيح، ومعرفةِ مكايد المتخاصمين، ونحو ذلك.

ومنه: أن يَسُدُوَ أهلُ المدينة، ويكتفوا بالارتفاق الأول، أو يتمدُّنوا في غير هذه المدينة، أو يتمدُّنوا في غير هذه المدينة، أو يكون توزُّعُهم في الإقبال على الأكساب بحيث يَضُرُّ بالمدينة: مثلُ أن يُقبل أكثرُهم على التجارة، ويَدَعوا الزراعة، أو يَتَكَسَّب أكثرُهم بالغزو ونحوه؛ وإنما ينبغي أن يكون الزراع بمنزلة الطعام والصُنَّاعُ والتُجَّار والمحفظة بمنزلة الملح المصلِح له.

ومنه: انتشار السباع الضَارِيَة، والهوامُ المؤذية، فيجب السعى في إفنائها.

تر چمہ: اور خلل (پیدا کرنے والی چیزوں) میں ہے یہ بات ہے کہ پھیٹر برلوگ، جن کوتوت ود بد بہ حاصل ہو گیا ہو، خواہشات کی پیروی کرنے پراور انساف کی راہ چھوڑ نے پرشنق ہوجا کیں: یا تو لوگوں کے اموال کی لا کی میں۔ اور یہ لوگ راہ زن ہیں ۔ یہ اس صورت میں یہ لوگ راہ زن ہیں ۔ یہ اس صورت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اس صورت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اور جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ (اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے دومطلب ہوسکتے ہیں (ا) رائے عامہ کو ہموار کرکے جنگ شروع کی جائے (۱) جنگ کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اور یہ بات اس زمانہ کی ہے جب حکومتوں کے یاس با قاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی )

اور خملہ ازاں: کسی فالم کا کسی انسان کوئل کرنا، یا زخی کرنا، یا پٹائی کرنا، یا اس کی فیملی بیل ہاتھ والناہے: ہایں طور
کہاس کی بیوی کے معاملہ بیل مزاحمت کرے یا اس کی بہن بٹی کی ناحق طبع کرے؛ یا اس کے مال بیل وست ورازی
ہے: علانہ چھین کر؛ یا چیکے سے چرا کر یا اس کی آبرو بیل ہاتھ و الناہے، بیٹی اس کوکسی ایسی بات کی طرف منسوب کرنا ہے
جس کے ذریعہ وہ ملامت کیا جائے، یا اس کے ساتھ و خت کلامی سے جیش آنا۔

اور منجملهٔ ازاں:ایسےاعمال ہیں جو پوشیدہ طور پرشہر کونقصان پہنچانے والے ہیں، جیسے جادو،زہر کی آمیزش ،لوگوں کوفساد کی تعلیم دینا، پابک کو بادشاہ کے خلاف،غلام کو آقا کے خلاف،اور بیوی کوشو ہر کے خلاف ورغلاٹا۔

اور نجملہ مازاں: وہ بری عادیمیں ہیں جن میں ضروری تدبیرات نافعہ کورا نگال کرنا ہے، جیسے اغلام ، چپٹی ، چو پایول سے برفعلی ، پس بیٹک بیسب امور نکاح سے دوک دیتے ہیں۔ یاان (بری عادتوں) میں فطرت سلیمہ سے نکل جانا ہے، جیسے مرد کا پیجوا بن جانا ، یا عورت کا مرد بن جانا۔ یاان میں لیے چوڑے بھگڑوں کا پیدا ہونا ہے، جیسے کسی منکوحہ پر مزاحمت کرنا ، اس کے ساتھ کسی اختصاص کے بغیر ، اور جیسے ہردنت شراب کے نشریس چور دہنا۔

اور منجمله ازان: شهر کونقصان پہنچانے والےمعاملات ہیں، جیسے جوا، چند در چند برد هایا ہوا سود، رشوت ستانی ، ناپ



تول میں کی کرنا، مال تجارت کے عیب کو چھپاتا ، تجارتی قافلہ سے ملاقات کرنا، ذخیرہ اندوزی ، گا بک کو پھنسانے کے لئے زیادہ دام لگانا۔

اور تجملہ مازاں: الجھے ہوئے جھڑے ہیں، جن میں ہر فریق کسی ہو گس دلیل سے استدلال کرتا ہے، اور اصل حقیقت واضح نہیں ، و تی ۔ پس گوا ہوں سے، تسموں سے، دستاویزات سے، صورت حال کے قرائن سے، اور اس طرح کی چیزوں سے تمسک کرنے کی ضرورت چی ظاہر کرنے کی ، اور مقدمہ کو مسلمہ طریقہ کی طرف اوٹانے کی ، اور وجہ ترجی ظاہر کرنے کی ، اور فیان کی ورمری چیزوں کی (حاجت ہوتی ہے) فریقین کی چالیں جانے کی اور اس منسم کی دومری چیزوں کی (حاجت ہوتی ہے)

اور منجملہ ازاں: یہ بات ہے کہ شہر کے ہاشندے ہادیتینی اختیار کرلیں، اورار تفاق اول پراکتفا کرلیں، یا وہ اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر شی جابسیں، یا ان کا چیٹوں پر متوجہ ہونے جن شتم ہونا اس طرح پر ہوکہ وہ شہر کے لئے ضرر رسال ہو، جیسے اکثر لوگ جہاد وغیرہ سے کمائی رسال ہو، جیسے اکثر لوگ جہاد وغیرہ سے کمائی کرنے لگیس۔ اور مناسب یہ ہے کہ کا شنکاروں کو بمز ارمغذا کے قرار دیا جائے۔ اور کا ریگروں ، تا جرون اور میافظوں کو بمز ارنے کہ کا شنکاروں کو بمز ارمغذا کے قرار دیا جائے۔ اور کا ریگروں ، تا جرون اور میافظوں کو بمز ارنے کہ کہ کے جس سے غذا کی اصلاح ہوتی ہے۔

ا در منجمله برازان: حمله آور درندوں کا ،اورموذی حشرات الارض کا پھیلٹا ہے ، پس ان کو نابود کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔

لغات: ذَسَّ الشيئ تحت التواب، وفيه: جِميانا ..... خَبِّهَه: خراب كرنا، كهاجاتا ب خَبْبَ على فلان صديفه: الله فلال كودست كويكارُو إ ..... أَ نُعث (ك) مخت بونا، أَنْفُهُ: موَ مَن بنانا مخت بنانا بدا(ن) بذاوة : باويين اقامت اختيار كرنا .... وَرَّع السمالَ عليهم : تقسيم كرنا ..... المصادية: شكارى جانور ضوى يَطُوى فَطُوى ضَرَاوَةُ الكلبُ بالصيد: شكاركا فوكر بونا لين مع كوشت وفون ك حيث كرجانا ...

## ملک کی حفاظت کے لئے انتظامات

ملک کی حفاظت اور اس کی ترقی مختلف انتظامات سے ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ القدنے جارتم کے انتظامات کا تذکرہ فرمایا ہے:

الی عمارتیں بنائی جائیں جن سے عام اوگ فا کدہ اٹھا کیں، جیسے شہر پتاہیں (فصیلیں بشہر کی جارہ یواریں) سرحدی چوکیاں (وہ جگہ جہال فشکر حفاظت سرحد کے لئے قیام کرے) قلعے (وہ محفوظ اور تقمین عمارتیں جن میں بادشاہ کی فیلی یا فوج رہے، جیسے لال قلعہ دغیرہ) سرحدی (محشر ول لائن) مارکیٹ اور بل دغیرہ۔

وكزر بباليتا

- ﴿ پینے اور آب پاشی کے لئے کنویں کھودے جائیں اور جشمے نکالے جائیں ،ای طرح یاتی کے تالاب (Reservoir) اور ڈیم باندھے جائیں اور دریاؤں (بڑی تد یوں) پر کشتیاں تیار رکھی جائیں جو باڑ آنے پرلوگوں کی مدکریں اور عام حالات میں لوگوں کو دریایار کرنے میں مددویں۔
- (النه) ملک کی بنیادی ضرورت غلداوراشیائے خوردنی ہیں، اگر ملک اس سلسلہ میں خود فیل نہ ہوتو مکی یا غیر مکل ای النہ کی بنیادی ضرورت غلداوراشیائے خوردنی ہیں، اگر ملک اس سلسلہ میں خود فیل نہ ہوتو مکل یا غیر ملک تا جروں کو مانوس کیا جائے اوران تا جروں کو غلہ کی درآ مد پر آمادہ کیا جائے اوران کی دلداری کی جائے۔ اور ملک کے باشندوں کو تا کید کی جائے کہ وہ ان پر دیسیوں کے ساتھ اچھاسلوک کریں، اس سے غیر مکلی سواگروں کی آمدور دنت برجے گی اور ملک کو ضرورت کی چیزیں فراہم ہوں گی۔
- (ب) نیز کاشتکاروں کواس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ کوئی زمین بے کارنہ چپوڑیں، زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، تا کہ نہ صرف بید کے مملکت کی ضرورت یوری ہو، ہلکہ مملکت غلیر آید کرنے کی یوزیشن میں آجائے۔
- نج) دستکاری اورصنعت وحرفت کونه صرف مید که فروغ دیا جائے بلکه منعلقه لوگوں کواس پر بھی آیادہ کیا جائے کہ وہ چیزوں کوعمدہ اورمضبوط بنا کمیں ، تا کہ مارکیت میں ملک کی مصنوعات کومقام حاصل ہو۔
- (د) شہرکے باشندوں کوفضائل و کمالات کی تخصیل پر آمادہ کیا جائے ، جیسے خوش نولی ،حساب و کتاب فن تاریخ ، علم طب ،اور پیش بنی کے سی طریقوں میں مہارت ہیدا کرنے کی ترغیب دی جائے اور اس کے لئے ممکنہ و سائل فراہم کئے جائمیں۔
- اس کی ریشہ دوانیوں پر نظر رکھی جائے۔ اور ٹائی کوشر بیک کارینا یا جائے خیرخواہ کا پیتہ چاتا رہے، اول ہے بچا جائے ، اور اس کی ریشہ دوانیوں پر نظر رکھی جائے۔ اور ٹائی کوشر بیک کارینا یا جائے یا اس کی دلداری کی جائے۔ دوستوں کی دلداری مجمی ضروری ہے۔

اس طرح تفقد احوال مسيمتا جوں كا پية بيا گاوران كى مددكى جائے گى ،اورعمدہ صنعت كاروں كا بھى پية بيد كا، اور ملك ان سے استفادہ كرے گا۔

ومن باب كمال الحفظ : بناءً الأبنية التي يشتركون في الانتفاع بها، كالأسوار، والرُّبُط، والحصون، والتُّغُور، والأسواق، والقناطر.

ومنه: حفر الآبار واستنباط العيون، وتَهِيْنَةُ السُّفُن على سوا حل الأنهار.

ومنه: حملُ التجار على المِيْرة، بتأنيسهم وتأليفهم، وتوصيةِ أهل البلد أن يُحسنوا المعاملة مع الغرباء، فإن ذلك يفتح بابَ كثرةِ ورودهم؛ وحملُ الزُّرَّاعِ على أن لايتركوا أرضا مهمَلة؛ والمُعناع على أن يُحسنوا الصَّناعاتِ، ويُتْقِتُوها؛ وأهلِ البلد على اكتساب الفضائل، كالخط،

والحساب، والتاريخ، والطب، والوجوه الصحيحة من تقدمة المعرفة.

ومنه: معرفةُ أخبار البلد، ليتميز الدَّاعر من الناصح، ولِيُعلم المحتاجُ فَيُعَانَ، وصاحبُ صنعةٍ مرغوبةٍ، فيستعانَ به.

ترجمہ: اور مملکت کی کامل حفاظت کے باب ہے ایس عمارتیں بنانا ہے جن سے فائدہ افعانے میں سب لوگ شریک ہوں، جیسے شہرینا ہیں بسرائیں ، قلعے بسرحدیں، بازاراور بل ...

اورازاں جملہ: کویں کھودنا، چشمے نکالنااور دریاؤں کے کناروں پر کشتیوں کو تیار رکھنا ہے۔

اورازاں جملہ: تا جروں کوغلہ لانے پر آبادہ کرتا ہے، ان کو ہانوس کر کے اوران کی دلداری کر کے، اوراہل شہرکوتا کید
کرنا ہے کہ وہ پردیسیوں کے ساتھ اچھاسلوک کریں۔ پس بیچ پزسودا گروں کی آمددرفت کا دروازہ کھو لے گ ۔۔۔ اور
کاشتگاروں کوآ مادہ کرتا ہے اس پر کہ وہ کوئی زمین بے کا رنہ چھوڑیں ۔۔۔۔ اور دستگاروں کوآ مادہ کرنا ہے اس پر کہ وہ
چیزوں کو عمدہ اور مضبوط بنا کیں ۔۔۔ اور شہروالوں کوفضائل کی تخصیل پر آبادہ کرنا ہے جیسے لکھنا، حساب، تاریخ، طب اور
پیش بنی مصبح طریقے۔

اورازاں جملہ:شہرکے احوال کا جائنا ہے تا کہ مفسد ،خیرخواہ سے متناز ہوجائے۔ اور تا کرچتاج کا پید چلے ، پس اس کی مدد کی جائے ،اور کارآ مصنعت والے کا پید چلے تا کہ اس سے مرد لی جائے۔

لغات: السُّوْد :شهر پناه جمع آسُوَارٌ ومِينُوانْ ... المرِ بَاطُ : قلعه إوه جگه جهال الشكرها المت مرحد كے قيام كرے جمع دُيُط اور جو دِينا طابع في مرائے ہاس كى جمع دِينا طَاتَ ہے .... المينوة: خوراك جس كوذ خيره كرك ركھا جائے جمع مينو .... الغويب: مسافره اجنبى ، وطن سے دور .... اللذاعو : شرير خبيث جمع دُعُاد .

公

 $\Rightarrow$ 

☆

## ملک کی وبرانی کے بروے اسباب

بارہویں صدی ہجری ہیں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں مملکت کی ویرانی کے برے اسہاب دوہیں:

اسرکاری فزانے کاغیر ضروری مصارف کے اوجہ تلے دب جانا ۔۔۔ جیسے اس زمانہ میں جنگ اڑنے والے بیت المال بی کوذر بعد معاش بنائے ہوئے ہیں۔ علیائے دین بیت المال میں اپناخی سجھتے ہیں۔ بزرگوں اور شاعروں کے ساتھ مسن سلوک کرنا بادشا ہوں کی عاوت ہے، ای طرح اور لوگ بھی بادشا ہوں ۔۔ مختلف طرح سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور ان

سب لوگوں کا مقصد تھن پیٹ یالناہے، وہ مملکت کی کوئی مصلحت پوری نہیں کرتے۔ بیلوگ بار بار بارشاہوں کے پاس آتے ہیں ،اوران کی زندگی مکدر کئے رہنے ہیں اس طرح کدایک بادشاہ کے پاس سے نکاتا بھی نہیں کہ دومرا پہنچ جاتا ہے،اس طرح بعض بعض کوئنگ کرتے ہیں اورمملکت پر ہو جھ بنے رہتے ہیں۔

﴿ كَاشْتُكَارُوں ، تا جروں اور پیشہوروں پر بھاری نیکس لگا تا بھی ملک کی پر بادی كا سبب ہے۔اس سے خیرخوا ہوں کی تعدادگھٹ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ فر ما نبر دارختم ہوجاتے ہیں۔اور بخت جنگ جولوگ توت پکڑ لیتے ہیں اور وہ بغاوت پرآ مادہ ہوجاتے ہیں۔

سبانوكول كوبياجم تكته بإدركهنا جائية كمملكت ملك فيكسول ادربفذرضرورت عملين يسسنورسكتي ب

وغالب سبب خُراب البُلدان في هذا الزمان شيئان:

أحدهما: تنضيبةُهم على بيت المال، بأن يعتادوا التكسُّب بالأخذ منه، على أنهم من الغُزاة، أو من الدين جرت عادة الملوك بصِلتهم، كالزُّهَاد، أو من الذين جرت عادة الملوك بصِلتهم، كالزُّهَاد، والشعراء، أو بوجه من وجوه التكدى؛ ويكون العمدة عندهم هو التكسب، دون القيام بالمصلحة؛ فيدخل قوم على قوم، فيُنَغَصُون عليهم، ويصيرون كَلَّا على المدينة.

والثانى: ضرب الضرائب الثقيلة على الزُّراع والتجار والمتحرِّفة، والتشديدُ عليهم، حتى يُفضى إلى إجمعاف المعلوعين، واستثصالهم، وإلى تَمَنَّع أولى بأس شديد، وبَغْيهم، وإلما تصلُحُ المدينة بالجباية اليسيرة، وإقامةِ الحفظة بقدر الضرورة؛ فليتنبه أهلُ الزمان لهذه النكتة، والله أعلم.

ترجمه: اوراس زمانه مل ملك كي ويراني كيد اسباب دوين:

ان میں سے ایک الوگوں کا بیت المال پر ہوجے بنتا ہے، اس طرح کہ لوگ بیت المال سے لینے کے ذریعہ کمائی کرنے کے عادی بن گئے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ غازیوں میں سے ہیں۔ یا اُن علاء میں سے ہیں جن کا بیت المال میں حق ہے۔ یا اُن لوگوں میں سے ہیں جن کا بیت المال میں حق ہے۔ یا اُن لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ سلوک کرتا یا وشاہوں کی عادت ہے، جیسے بزرگ لوگ اور شعراء، یا ہمیک ما تکنے کی صورتوں میں سے کسی اور صورت کے ذریعے، اور ان لوگوں کا مقصر محض اپنا چید یالنا ہے، بغیراس کے کہ ان سے ملک کی کوئی صلحت کی باز برہوں ہیں ایک قوم دوسری قوم پر واخل ہواتی ہے تعاون کے خواہاں باوشاہوں کے باس ملک کی کوئی صلحت کی باز برہوں ہیں ایک قوم دوسری قوم پر واخل ہواتی ہے اور وہ لوگ ملکت پر بارین جاتے ہیں۔ اور دوسری: کاشتکاروں، تا جروں اور پیشہ وروں پر ہماری تیکس لگاتا ہے، اور ان پر بختی کرتا ہے، تا آ تکہ یہ چیز اور دوسری: کاشتکاروں، تا جروں اور پیشہ وروں پر ہماری تیکس لگاتا ہے، اور ان پر بختی کرتا ہے، تا آ تکہ یہ چیز

فر ما نبر داروں کو بہالے جاتی ہے اور ان کو جڑسے مٹادین ہے۔ اور بخت جنگ جولوگ توت پکڑ لیتے ہیں ، اور وہ بن وت پ آ مادہ ہوجائے ہیں اور مملکت ملکے نیکسول سے اور بفقد رضر ورت محافظین (سرکاری عملہ، پولیس وغیرہ) مقرر کرنے ہی سے سنور سکتی ہے ، اہل زمانہ کواس اہم تکتہے آگاہ ہوجانا جاہئے ، باتی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

#### لغات:

تنكشب مالاً : كما في كرنا ..... نفص العيش : زعركا كمدركرد ينا ..... أَجْ حَفَ السيلُ : بها لي جانا أَجْ حَفَ الله وَ : بلاك كرنا ، يرث مثانا ..... إستأَصَلَ الشيئ : يرث الكيرنا .... تَمَنَع بقومه: توت بكرنا .... الجِبَايَةُ: فراح تَكِس جَهَا (ن) جَهًا وجَهَى (ض) جِبَابَةُ: بِمَع كرنا \_

### باب ---- کا

## مربراهملكت كے لئے ضروري اوصاف

سر براهم ملکت میں درج زیل چود واوصاف مروری ہیں:

١-: پنديده اخلاق \_\_\_ اگر بادشاه من اخلاق حسنبين بول كنو وهملكت يربار بوجائكا\_

۲-: بہادری ۔۔۔ اگر ہادشاہ میں شجاعت نہیں ہوگی تو وہ برس پیکارلوگوں سے مقابلہ نیس کر سکے گا ،اور رعایا بھی اس کو تقارت کی نظرے دیکھے گی۔

٣-: بردباري -- بادشاه الرحليم بيس جوكا تواييخ قهروغضب باوكون كوتياه كرد \_ كا\_

ام-: دانشمندی --دانشمند بادشاه بی ملک کے لئے تدبیرات تا فعدتکال سکتا ہے۔

۵-: بادشاه عاقل موريا كل ندمو\_

٧-:بادشاه بالغ جو، يجينهو\_

٤-: بادشاهآ زادمو،غلام ندمو

۸-: بادساہ مرد ہو، عورت نہ ہو، کیونکہ حکومت ایک بھاری قرمہ داری (Heavy Duty) ہے، جوعورت کے ناتوال
کا ندھوں پر نہیں رکھی جائے ہے۔ نیز عورت اپنی وضع باتی رکھتے ہوئے پڑی حکومت کی فرمہ دار یوں ہے عہدہ برآ بھی نہیں
ہوئے ہے۔

٩-:بادشاه ذي رائع موء بي وقوف شمو

١٠-: بادشاه شنواجو، بهره شهور



اا-: بادشاه بینامو،اندهانه بو

۱۲-: با دشاه گویا بهو، گونگانه بهو \_

۱۳-: بادشاہ کی پشت (Back)مضبوط ہولین لوگوں نے اس کی اوراس کی قوم کی بزرگی تعلیم کرد کھی ہو، اوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کے اسلاف کے اجھے کارنا ہے دیکھ میکے ہوں۔

۱۳۰۰: بادشاہ کولوگوں کا اعتماد حاصل ہو یعنی لوگ اس کے بارے میں یقین رکھتے ہوں کہ دہ مملکت کی اصلاح میں ذرا کوتا بی نبیں کرےگا۔

ندکورہ تمام اوصاف کی ضرورت کوعل تسلیم کرتی ہے اور دنیا کے تمام لوگ بھی اس پر تنفق ہیں، حالا نکہ ان کے ملک ایک دوسرے سے دور ہیں اوران کے غدا ہب عظف ہیں۔ اوراس افغاتی کی وجہ بیہ کہ سب لوگوں کواحساس ہے کہ باوشاہ مقرد کرنے سے جومسلحت منفصود ہے وہ قدکورہ اوصاف کے بغیر ممکن الحصول تہیں۔ چنا نچے اگر لوگ قدکورہ ہا توں بیس سے سی بات کی ہا دشاہ میں کی و آبھتے ہیں تو اس با دشاہ کو نامنا سب تصور کرتے ہیں ، اوراس کو ان کے دل ناپند کرتے ہیں اوراک رخاموش رہتے ہیں ، اوراس کو ان کے دل ناپند کرتے ہیں اوراک رخاموش رہتے ہیں تو نار انسکی کے ساتھ خاموش رہتے ہیں۔

توث: اسلام نے خلیف کے لئے جومسلمان مجتز اور قرشی ہونے کی شرطیس بر معالی ہیں۔ان کا بیان جلد افی (رحمة الله ٥٠٠٥) ميں المحدلافة كے عنوان كے تحت آرہا ہے۔

### ﴿باب سيرة الملوكِ﴾

يجب أن يكون الملك مُتَّصفا بالأخلاق المرضية، وإلا كان كَلَّ على المدينة؛ فإن لم يكن حليمًا عكاد شُجاعا ضَعُف عن مقاومة المحاربين، ولم تنظُر إليه الرعية إلا يعين الهَوَان؛ وإن لم يكن حليمًا عكاد يُهلكهم بسَطُرَته؛ وإن لم يكن حكيمًا ، لم يستبط التدبير المُصْلِع؛ وأن يكون عاقلاً ، بالغاء حُرًا ، فَهلكهم بسَطُرته وإن لم يكن حكيمًا ، لم يستبط التدبير المُصْلِع؛ وأن يكون عاقلاً ، بالغاء حُرًا ، فَكرًا ، فارأي ، وسَمْع ، وَبَصَر ، ونُعلق ، ممن سلم الناسُ شرفه وشرف قومه ، ورأوامنه ومن آباته المآثر الحميدة ، وعرفوا أنه لا يَأْلُوا جُهدا في إصلاح المدينة .

هذا كله يدل عليه العقل، وأجمعت عليه أمم بنى آدم، على تباعُدِ بُلدانهم واختلاف أديانهم لِـمَا أحسُّوا من أن المصلحة المقصودة من نصب الملِك لاتتم إلا به؛ فإن وقع شيئ من إهماله رأوه خلاف ما ينبغى، وكرهَته قلوبُهم، ولو سكتوا سكتوا على غيظٍ.

ترجمہ: سیرت بادشاہال کا بیان: بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ دو پندیدہ اخلاق ہے متصف ہو، اگر ایسانہ گا تو وہ شہر (مملکت) پر بوجھ ہوجائے گا۔ پھراگر دہ بہادر نہیں ہے، تو وہ پرسر پریکارلوگوں سے مقابلہ میں کزور پڑجائے۔ گا۔اوررعایاس کو تقارت کی تظربی سے دیکھے گی۔اوراگروہ پر بارٹیس ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے تہر ہے لوگوں کو بلاک کرڈائے۔اوراگروہ واشمند تیں ہے تو تدبیرات نافعہ بین نکال سکے گا۔اور بادشاہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عقل مند، بالغ ،آزاد، مرد، ذکی رائے ،شنوا، بینا، گویا ہو۔(اور)ان لوگوں میں سے ہوجس کی اورجس کی تو م کی بزرگ لوگوں نے نتیا کم کرکھی ہو۔اوراس کے اور اس کے اسلاف کے اجھے کارنا مے لوگ دکھے بھی ہوں اور لوگ جانے ہوں کہ بادشاہ ملک کی اصلاح میں ذراکوتا ہی بین کرے گا۔

ان سب با توں کے ضروری ہوئے پڑھی دلالت کرتی ہے۔ ادراس پراٹسانوں کے تمام گروہوں نے اٹھاتی کیا ہے، ان کے ملکوں کے ایک دوسرے سے دور ہوئے ، اوران کے قدام ب کے مختلف ہوئے کے باوجود، ہایں وجہ کہ دنیا کی تمام اتوام کو اس کا حساس ہے کہ باوشاہ مقرر کرنے سے جوصلحت مقصود ہے، وہ ان امور کے بغیر پوری نہیں ہو گئی۔ پس اگر باوشاہ ( ان امور میں ) کوئی فروگذاشت کرے گا تو لوگ اس کونا مناسب جمیس کے۔ اوراس ہا دشاہ کوان کے دل نا پہند کریں گے۔ اورا گر وہ فاموش رہیں گئے تارائس کی کے ماتھ خاموش رہیں گے۔

## بادشاہ کے لئے حشمت کی ضرورت

ہادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ رعایا کے دلوں میں حشمت وعظمت اور دیدبہ پیدا کرے، پھراس کی نگاہ داشت کرے۔ اور شمت کونقصان پہنچانے والی کوئی بات چیش آئے تو مناسب تدبیر سے اس کی اصلاح کرے، اور کسی طرح حشمت وعظمت کولوگوں کے دلوں سے زائل نہ ہونے دے۔

میں سمبھنس جاتے ہیں۔

ای طرح بی خوش پیک لائف میں آنا چاہاں کے لئے ضروری ہے کہ ایک حالت افقیار کرے جولوگوں کو پہند ہوہ بور خیر بات چیت کا انداز اور سلیقہ ایسا افتیار کرے جولوگوں کو مرغوب ہو، پھر ہوؤ لے ہوئے لے لوگوں سے ترب ہو، اور خیر خوابی اور مجبت کا مظاہرہ کرے، مگر بات انگل پچو نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا قرید فاہر ہونے دے جس سے پند چلے کہ وہ بس "ووٹ" کا خواہاں ہے۔ پھر وہ لوگوں کو یہ بات باور کرائے کہ اُس جیسی شخصیت لوگوں کو ملنا مشکل ہے۔ اور پیطرز ممل اس وقت تک جاری رکھے کہ اس کو اطمینان ہوجائے کہ لوگوں کے دل اس کی فضیلت و بر تری سے مطمئن ہوگئے ہیں۔ اور ان کے سینے اس کی فضیلت و بر تری سے مطمئن ہوگئے ہیں۔ اور ان کے سینے اس کی فضیلت و بر تری سے مطمئن ہوگئے ہیں۔ اور ان کے اعتماء اس کے سامی اور خیاز مندی کے عاد می ہو سینے ہیں۔ پھر بادشاہ اس کی بنا خست کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی آڈ لے کر لوگ اس کی مخالف پر اتر کی سے اور لوگوں کو بیا تو لطف واحسان سے اس کا تر اُرگ کرے اور لوگوں کو بیا بات سمجھائے کہ مسلمت کا نقاضا وہ تھا جو اس نے کیا۔ اور اس عمل سے لوگوں کوفا کہ ہوگئے گا۔

ولاب د للملك من إنشاء الجاه في قلوب رعيته، ثم حفظه، وتدارُكِ الخادشات له بتدبيرات مناسبة.

ومن قصد الجا ف فعليه أن يتحلّى بالأخلاق الفاضلة ممايناسب رياسته، كالشجاعة، والحكمة، والسخاوة، والعفو عمن ظلم، وإرادة نفع العامة.

ويفعل بالناس مايفعل الصياد بالوّحش: فكما أن الصياد يذهب إلى الغيطة، فينظر إلى الظباء، ويتأملُ الهيئة، لم يَبرُز لها من بعيد، النظباء، ويتأملُ الهيئة، لم يَبرُز لها من بعيد، ويُقصّرُ النظرَ على عيونها وآذانها، فمهما عرف منها تيقظا أقام بمكانه، كاله جَماد، ليس به حرَاك، ومهما عرف منها غفلة دَبُّ إليها دبيبًا، وربما أَطْرَبَهَا بالنَّهَم، وألقى إليها أطيبَ ما ترومُه من العلف، على أنه صاحبُ كرم بالطبع، وأنه لم يقصد بذلك صيدها؛ والنَّعَمُ تورث حبُّ المُنعم، وقيدُ المحبة أو ثنُ من قيد الحديد.

فكذلك الرجل الذى يبرز إلى الناس ينبغى أن يؤثّر هيئة ترغّب فيها النفوس، من زِنّ، ومنطق، وأدب، ثم يتقرَّب منهم هَوْنًا، ويُظهر إليهم النَّصْحَ والمحبة، من غير مُجازفة والاظهور قرينة تدل على أن ذلك لصيدهم، ثم يُعْلِمُهم أن نظيره كالممتَنِع في حقهم، حتى يرى أن نفوسهم قد اطمأنت بفضله وتقدُّمه، وصدورَهم قد امتلات مودة وتعظيمًا، وجوارحَهم تَدَأَبَتُ خصوعًا وإخباتا، ثم لَيْحُفَظُ ذلك فيهم، فلا يكن منه ما يختلفون به عليه، فإن فرط شيئ من

## ذلك فَلْيَتَدَارَكُه بلطف وإحسان، وإظهارِ أن المصلحة حَكَمَتْ بمافعل، وأنه لهم، لاعليهم.

ترجمہ: اور باوشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے دلوں میں دبد بہ بیدا کرے، پھراس کی حفاظت کرے،
پھراس کونقصان پہنچانے والی چیزوں کا مناسب تدبیروں ہے تدارک کرے۔ اور جو شخص حشمت ودبد بہ جا ہتا ہے اس پر
لازم ہے کہ وہ خودکو ایسے اخلاق عالیہ سے مزین کرے جواس کی ریاست کے مناسب ہوں، جیسے بہادری، دانشمندی،
فیاضی، گذگارہے درگذرکرتا، اور کوام کا فائدہ جا ہتا۔

اوردہ اور کول کے ساتھ الیابر تاؤ کر رہے جیسا شکاری وحقی جانوروں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پس جس طرح شکاری جیماڑی میں جاتا ہے، پس وہ ہرنوں کو دیکھت ہوں اور عادتوں کے مناسب ہیئت کوسوچتا ہے، اور ان کی ہیئت کے مطابق اپنی ہجیت مطابق اپنی ہجیت مطابق اپنی ہجیت ہوں وہ دور سے ان کے سامنے آتا ہے۔ اور ان کی آتھوں اور کا نوں کی طرف اپنی نگاہ جمائے رکھتا ہے، پس جب جب وہ محسول کرتا ہے کہ ہرن چوکتا ہوگئے ہیں تو وہ ای جگہ تخم ہونا تا ہے، کو یا وہ کوئی ہے جان چیز ہے، اس میں ذراحر کمت نہیں ہوتی ۔ اور جب جب ان کو عاق لیاتا ہے، تو ان کی طرف آستہ آستہ آستہ بہت آستہ ہے۔ اور کہی ان کو نفوں ان خوش کن آ واز) سے خوش کرتا ہے، اور ان کے سامنے وہ چارہ ڈالٹ ہے جوان کو مرغوب ہوتا ہے، کو یا وہ فطری طور پر صاحب جود وکرم ہے، اور وہ اس ذریعہ سے ان کوشکار کرنا نہیں جا ہتا۔ اور انعامات منعم کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور محبت کی ہیڑی لوسے کی ہیڑی سے زیادہ مضبوط ہے۔

پس اسی طرح بوقتی لوگوں کے سامنے مودار ہونا چا ہتا ہے، مناسب بیہ کہ وہ پوشاک، بات چیت اوراد بوسلیقہ کی ایسی حالت اختیار کرے جولوگوں کو مرغوب ہو، پھر آ ہستہ آ ہستہ ان کر آ ہو، اوران کے سامنے خیرخوابی اور مجت کا اظہار کرے، لاف وگز اف ہے بچتے ہوئے ، اور کوئی ایسا قرید ظاہر خدہونے دے جواس پر دلالت کرتا ہو کہ وہ خیرخوابی کی باخیں ان کوشکار کرنے کے لئے ہیں۔ پھران کو بتلائے کہ اس جیسا خفص ان کے حق جی نامکن ہے، یہاں تک کہ دیکھ لے کہ لوگوں کے دل اس کی فیشلت اور برتری پر مطمئن ہو گئے ہیں، اوران کے سینے مجت و عظمت سے بھر گئے ہیں، اوران کے سینے مجت و عظمت سے بھر گئے ہیں، اوران کے اعتماء اظہاری اور نیاز مندی کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھروہ ان سب باتوں کی لوگوں جس تفاظت کرے، کوئی کام اس کے اعتماء اظہاری اور نیاز مندی کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھروہ ان سب باتوں کی لوگوں جس تفاظت کرے، کوئی کوئا تی سے ایسا سرز د خد ہونے پائے جس کی آ ڈرکیکر لوگ اس کی مخالفت پر اثر آ نمیں، پھرا گر اس معاملہ میں بادشاہ سے کوئی کوئا تی ہوجائے تو باور نیا ساور سے بات نظاہر کرے اس کا تذراک کرے کے مصلحت کا تقاضاوہ تھا جواس نے کیا۔ اور میا بات محملے کے دوہ کام ان کے مفاد میں ہے، ان کے لئے معزمیں ہے۔

لغات: خَدَنَدَ وَمْنَ بَحَدُهُ اللهِ عَرَاشُ لِكَانَا ، عِيبِ لِكَانَا ، الْفَيْعَدَة : جِعَارُى ، بِإِنَّى كَ جَدُينَ الرفت جَمَعَ غِياض وغَيْطَهَ تَجَعَارُنَ ، وَمُ اللهُ عَرُكُ اللهُ عَرَكُ اللهُ وَمَرْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرُكُ اللهُ وَمُنَا ، النَّعَوَ اللهُ وَمُنِياً اللهُ عَلَى اللهُ عَرَكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

التوزر ببليش

قَيْدَه : بيرى دُالنا، روكنا المجازفة الْكُل بيو، بيكى بالتم كرنا جَازَفه مجازفة : الْكُل يخربيد وقروخت كرنا تد أُب: باب تفعُل ك من بين عاوى بونا حداده : دأب بي س ك من بين عالت، عادت بيلفظ مخطوط كراجي بن اعراب ك ما تحد كهما بواب اور بين السطور من اس كاترجمه اعتادت بحى لكها بواب مطبوع بين بيلفظ بجراكيا بيد

☆

☆

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## سربراہ مملکت کے لئے سات ضروری باتیں

سربرا ومملكت سے لئے ورج فریل سات باتیں ضروری ہیں:

- آ اپٹی فرما نبرداری ٹابت کرنے کے لئے بادشاہ کو چاہئے کہ بہترین کارکنوں کی ہمت افزائی کرے، اور ٹاکارہ افراد کی ہمت فرائی کرے شانی بادشاہ سے شخص کی سی جنگ میں یا خراج کی افراد کی ہمت شخص کی سی جنگ میں یا خراج کی سخصیل میں یا مملکت کے فلم وانتظام میں اچھی کارکردگی دیکھے تو بطورا تعام اس کی شخواہ میں اضافہ کرے، اس کا منصب بلند کرے اور اس سے خندہ بیشائی سے چیش آئے۔ اور اگر خیانت دیکھے یا دیکھے کہ وہ کام میں چیچے رہتا ہے یا کھسک جاتا ہے تو بطور سرزلش اس کی شخواہ گھٹادے، اس کا منصب بست کردے اور اس سے دوگردائی کرے۔
- ﴿ بادشاہ کودوسروں سے زیادہ دوات مند ہونا جائے۔ گراس کی مالداری اٹسی چیز دل کے ذریعہ ہوئی جا ہے جو پہلے ہو پہلے کے استعمالی کی بارشاہ کو دوسروں سے ذریعہ ہوئی جا ہے جو پہلے کے استعمالی کی بانا اور اس کی آمد ٹی سے فائدہ اٹھانا۔
  ہنا نا اور اس کی آمد ٹی سے فائدہ اٹھانا۔
- ا دشاہ کی پر سخت گیری اس دفت کرے جب پہلے وہ ارکان دولت اور اکا برمملکت کی ذبن سازی کرلے۔ وہ پہلے ان کے سامنے میہ بات ثابت کرے کہ دہ فخص سزا کا ستحق ہے اور ملکی مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گوشالی کی جائے۔ اس ذبن سازی کا فائدہ یہ دوگا کہ اگر بادشاہ کے اقدام سزا کے بعد لوگوں میں چہ سیکوئیاں شروع ہوں گی تو ملک کا بہنا کی دونہ یہ وگا کہ اگر بادشاہ کے اقدام سزا کے بعد لوگوں میں چہ سیکوئیاں شروع ہوں گی تو ملک کا بہنا کی دونہ یہ وگا کہ اور نہ یہ لوگ دواس میں حصد دارین جائیں سے اور ملک میں خلفشار ہوگا۔
  - 🕜 بادشاہ میں فراست اور قیا فدشنای ضروری ہے، تا کہ وہ لوگوں کے دلوں کی مخفی با توں کو تا ڑ لے۔
- ے بادشاہ نہایت زیرک ہونا جا ہے کہ اگروہ کسی کے بارے میں انگل ہائد سے تو کو یا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کا نوں سے سنا ہے۔
- و بادشاہ ضروری کا موں کو التواہل نہ ڈالے، تا خیر سے بعض مرتبہ نقصان ہوتا ہے اور کا موں کا ہجوم بھی ہوجا تا ہے۔



﴾ اگرکوئی شخص دل میں بادشاہ سے عداوت رکھتا ہے قو بادشاہ اس کے معاملہ میں غفلت نہ برتے ، ہکہ جب تک اس کے بروگرام کتبس نہ کردے اوراس کے زور کوتو ژشہ دے چین سے نہ بیٹھے۔

والملك مع ذلك يحتاج إلى إيجاب طاعته بالانتقام ممن عصاه، فمهما استشغر من رجل كفاية في حرب، أو جباية، أو تدبير، فليضاعف عطاء ه، وليرفع قدره، وليبسط له بشره؛ ومهما استشعر منه خيانة، وتخلفا، وانسلالاً، فلينقص من عطائه، وليخفض من قدره، وليظو عنه بشره؛ وإلى يسار أكمل من يسار الناس؛ وليكن ممالا يُضيِّق عليهم، كمَوَاتِ يُخييه، وناحبة بعيدة يَخمِيها، ونحو ذلك؛ وإلى أن لايبطش بأحد، إلا بعد أن يُصحِّح على أهل الحل والعقد: أنه يستحقه، وأن المصلحة الكلية حاكمة به؛ ولابد للملك من فراسة يتعرف بها ما أضمرت نفوسهم، ويكون ألْمَعِيَّا يُظُنُّ بك الظنَّ كَانَ قد رأى وقد سمع؛ ويجب عليه أن لايؤخر مالابد منه إلى غد؛ ولايتضبرُ إن رأى منهم أحدًا يُضمر عداوته دون قلك نظامه، وإضعاف قوته، والله أعلم.

قوت كوكمزور كئے بغير چين ہے ند بيضے ، باقى الله تعالى بہتر جانے ہيں۔

#### لغات:

استنسفر منه بحسوس كرنا، يمنك برنا كفلى يَكْفِى كِفَايَة : كَالْى بونا بيال كفاية كَمْنى كارنامدك بين تسخلف عنه: يَحْصِر بنا النسل منه : حَكِي كَامَكُ جانا الطوى يَطُوى يَطُوى طَيَّا: لِيشِنا الحَيَاهُ: زنده كرنا أخيا الأرض الرسبر بنانا الله حلى الحسن النسبي من الناس دروكنا، بجانا الجعلى: وه چراگاه جس ميل دومرول كوجانور چرائے كم ممانعت بور

### باب ـــــ۸

# سركاري عمله كنظم وانتظام كابيان

بیارتفاق ٹالٹ کا تیسراا ورآخری باب ہے۔اس باب میں سرکاری تملہ کے احوال ندکور ہیں:
عملہ کی ضرورت ،شرا نظ اور برتا کہ: بادشاہ چونکہ بذات خود حکومت کے تمام کام سرانجام نہیں دے سکتا ،اس لئے
حکومت کے ہرکام کے لئے علمحد ہ علمہ ہونا ضروری ہے۔اور ملاز مین کے لئے چارشرطیس تو لازی ہیں ،اور ایک
شرطامت زاد ہے یا یہ کہیں کہ چارشرطیس شبت ہیں اور یا نچویں شرط نفی ہے:

ا-: ایمان داری ،فرض شناسی اوراحساس فر مدداری \_ کیونکداس کے بغیر کام بدخو بی انجام نیس پاسکتے \_

۲-: جوکام کی کے میردکیا جائے ، اس کی انجام دہی کی اس میں پوری صلاحیت ہوئی جا ہے۔ نا اہل ندصرف میں کہنا کام رہتا ہے بلکدو دسارامعا ملہ بگاڑو بتا ہے۔ صدیث شریف میں ہے إذا وُسند الأمر إلى غیسر أهله فانتظو المساعة ( بخاری کتاب العلم باب دوم حدیث نبر ۵) ترجمہ: جب کام نا اٹل کومونیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کے دن تمام چیزیں نا بود ہوجا کیں گی۔ ای طرح اب انتظار کروکہ کب کام درہم برہم ہوتا ہے۔

۳۰-: ملازمین میں بادشاہ کی معروف کاموں میں فرمان نیرداری ضروری ہے۔ اطاعت ہی سے نظم وضبط
(Discipline) پیدا ہوتا ہے اور کام سنورتے ہیں۔

۳-: اور طاز مین میں ظاہر آاور باطناً بادشاہ اور مملکت کی خیرخواہی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیرخواہی کا نام
ہی وین ہے (السدیدن المسصیحة ) بو چھا گیا: بارسول الله اکس کی؟ ارشاد قرمایا: "الله کی ، الله کے رسول کی ،
مسلمانوں کے چینوا کا کی اور عام مسلمانوں کی " (رواوسلم ، مخلوق کتاب الآواب ، باب الشفقة الله ، حدیث نمبر ۲۹۲۷)

پس جس ملازم میں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے ، وہ برطر فی کا تحق ہے۔ بادشاہ کو جائے کہ اس کوفور آمعزول

السند کی اس کوفور آمعزول

السند کی اس کوفور آمعزول

السند کی کا تحق ہے۔ بادشاہ کو جائے کہ اس کوفور آمعزول

كردے ، ورنهملكت كے ساتھ خيانت ہوگى اور بادشاہ اينے تن ميں كانے بوئے گا۔

۵-:اورمناسب بیب کدائ شخص کوملازم ندر کھاجائے جس کو بوقت ضرورت معزول کرنے میں دشواری پیش آئے۔ وہ خاندانی اثر ورسوخ رکھتا ہو یا اس کا بادشاہ پر رشتہ داری وغیرہ کا حق ہو، پس اگر اس کو برطرف کیا جائے گا تو لوگ برا سمجھیں کے اور ہوسکتا ہے کہ کوئی فتنہ کھڑ اہو۔

جواب: خود غرضی ان کی قطرت ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ کلبذا بادشاہ کوان سے زائداز فطرت بات کی خواہش نہیں کرنی چاہئے ، بادشاہ کوا بنامقصد جو کچھان کے پاس ہے، اس سے زکال لیٹا چاہئے اس کو نئیمت سمجھتا چاہئے کہ وہ مخالف نہیں ہیں۔ عملہ کی اقسام اور ان کا مقام: سرکاری ملاز مین تین طرح کے ہوتے ہیں:

ا -: ویشن کے شرے ملک کی اور ہادشاہ کی حفاظت کرنے والے، جیسے فوج ، پولس اور ہادشاہ سے باؤی گارڈ۔ان لوگوں
کا مقام وہ ہے جوجسم انسانی میں ہاتھوں کا ہے ، جوہتھ یا را تھاتے ہیں ،اگر ہاتھ نہ ہول تو آدی اپنی مدا قعت نہیں کرسکتا۔
۲ -: ملک کانظم وانظام کرنے والاعملہ، جیسے انظامیہ اور عدلیہ وغیرہ۔ بیلوگ انسان کے فطری تو ی کی طرح تیں ، بن کے بغیرانسان کی گاڑی نہیں چل سکتی ۔ پس ان لوگوں کی اہمیت تشم اول سے زائد ہے۔

۳- : مشیران مملکت ، جیسے وزراء اور متفقنہ وغیرہ۔ بید حضرات بمزلیم حقل وحواس کے جیں ، جن کے بغیر انسان ، انسان نہیں ، پاگل ہے یا ناتص انسان (اندھا، بہرہ، گونگا) ہے ، کالل نہیں ، پس ان کی حیثیت سب سے برحی ہوئی ہے۔ فاسمدہ: بادشاہ کے لئے عملہ کے احوال سے باخبرر ہٹا ضروری ہے ، تا کہ اصلاحی یا تخریم باتوں کا پیتہ چاتا رہا اور بروقت مداوا کیا جاسکے۔

### ﴿باب سياسة الأعوان﴾

لماكان الملك لايستطيع إقامة هذه المصالح كلَّها بنفسه، وجب أن يكون له بإزاء كلَّ حاجةٍ أعوالًا؛ ومن شرط الأعوان: الأمانة، والقدرة على إقامةٍ ما أمروا به، وانقيادُ الملك،

والنصحُ له ظاهرًا وباطنًا؛ وكلُّ من خالف هذه الشريطة فقد استحقَّ العزلَ؛ فإن أهمل الملِك عزلَه فقد خان المدينة، وأفسد على نفسه أَمْرَهُ.

وينبغى أن لا يتخذ الأعوان ممن يتعلر عزله، أو ممن له حقّ على الملك: من قرابة، أو نحوها، فَيَقُبُحُ عزلُه، ولُي مَيْ الملك بين محبيه: فمنهم من يحبه لرهبته أو لرغبته، فَلْيَجُرَّه إليه بحيلة، ومنهم من يحبه فذلك المحبُّ الناصح؛ ولكل ومنهم من يحبه فذلك المحبُّ الناصح؛ ولكل إنسان جبلةٌ جُبل عليها، وعادةٌ اعتادها، ولا ينبغى للملك أن يرجُو من أحد أكثر مماعنده.

والأعوان: إما حفَظة من شر المخالفين، بعنزلة اليدين الحاملتين للسلاح من بدن الإنسان؛ وإما مدبِّرُون للمدينة، بعنزلة القُوى الطبيعية من الإنسان؛ أو المشاورون للملك، بمنزلة العقل والحواس للإنسان؛ ويجب على الملك أن يسأل كل يوم ما فيهم من الأخبار، ويعلمَ ما وقع من الإصلاح، وضدّه.

ترجمہ: اہل کاروں کے ساتھ برتاؤ کا بیان: جب باوشاہ بذات خود حکومت کے تمام کا موں کوسرانجام نیں وے سکتا، تو ضروری ہے کہ بادشاہ کے لئے شرط ہے: امانت واری اور معاونین کے لئے شرط ہے: امانت واری اور اس کام کی انجام وہی کی قدرت جس کا ان کو تھم دیا گیا ہے اور بادشاہ کی فرما نبرداری اور ظاہر وہاطن میں بادشاہ کی فرمانبرداری اور ظاہر وہاطن میں بادشاہ کی خیرخوائی ۔ اور ہروہ کارکن جس میں بیشرط نہ پائی جائے وہ یقیناً برطرفی کا تحق ہے۔ پس اگر بادشاہ نے اس کو معزول نہ کیا تواس نے مملکت کے ساتھ خیانت کی ، اور خودا بی ذات کے لئے خرابی پیدا کی۔

اورعملہ یا تو مخالفین کے شریے محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں۔اور بیلوگ بدن انسانی ہیں اُن ہاتھوں کی طرح ہیں جو ہتھیارا تھانے والے ہیں۔ بیادشاہ سے بادہ شہرکا انتظام کرنے والے ہیں۔ بیلوگ انسان کے فطری قوی کی طرح ہیں سے بادشاہ کے مشیر ہیں۔ بیلوگ انسان کے مشیر ہیں۔ بیلوگ انسان کی عقل اور حواس کی طرح ہیں سے اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ روزانہ وہ خبری معلوم کے مشیر ہیں۔ بیلوگ انسان کی عقل اور حواس کی طرح ہیں سے اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ روزانہ وہ خبری معلوم

کرتار ہے جوان کارکنوں کی بیں اوران ہاتوں کو جانتار ہے جواصلاح کے بیل ہے باس کی ضد کے بیل ہے بیش آتی ہیں۔
لغات: السعدون (مصدر) مدد کرتا ، مددگار ، خادم اٹل کار ، طلام ، مرکاری تملیکا آدی (واحد وجمع ، فرکر وموثث سب کے
لئے مستعمل ہے ) جمع آغوان ، الشویطة: الشوط ... فبح ہاب کرم : پراہوتا .... جُرِّ (ن) کھینچنا ، گھیٹنا بعیلة أی
یظهر رُغبه لمن یحب رهبة ، ویوغب لمن یحبه رغبة ، وینحسن إلیه اله سندی .

☆ ☆ ∴ ☆

## سركارى عمله كي تنخواه كورنمنث ك ذمه بهاورسركاري خزانه كي فراجمي كاطريقه

ہادشاہ اوراس کے معاونین (سرکاری کارکن) مملکت سے لئے مفید کاموں ہیں مشغول رہتے ہیں اس لئے ان کی تنخو اومملکت کے ذمہ ہے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے اورشر ایعت کا بھی اصول ہے کہ جوشخص کسی کے قل ہیں محبول ہو،اس کے مصارف کا ذمہ دار جا بس (رو کئے والا) ہوتا ہے، جیسے ہوئی بحق شوہر محبوس ہوتی ہے اور قید یوں کو حکومت جیل میں ڈالتی ہے،اس لئے ان کا خرج شوہر اور حکومت کے ذمہ ہے۔

اورمرکاری خزاند کی فراہمی کے لئے منصفانہ طریقہ ہونا چاہئے جورعایا کے حق میں ضرر رسال نہ ہواور مملکت کی ضروریات بھی پوری کروے ۔ پین ٹیکس اور لگان مقرر کرنے میں دونوں ہاتوں کالی ظرصنا چاہئے۔ پبلک پر بہت زیادہ بار بھی نہ پڑے اور ملک کی ضرورت بھی پوری ہوجائے۔ پس ہر جرخص پراور ہرتم کے مال پرٹیکس لگانا مناسب نہیں ، آخر کوئی تو وجہ ہے کہ مشرق ومغرب کے ملاطین متنق جیں کہ محصول اہل ٹروت (دوئتندوں) سے اور لگے ہوئے ڈھیروں (بڑی جمع شدہ دوئت) سے اور اموال نامیہ (بڑھنے والے مالوں) سے لیا جائے۔

اموال نامیہ: جیسے افز ائش لے گئے پالے ہوئے جو باہیے، کا شتکاری، باغبانی، تجارت و فیرہ اورا گرائے ساک سے مملکت کی ضرورت بوری نہ ہوتو بھر برمرروزگا رلوگوں پرٹیکس لگایا جائے۔ ان کی آمد نیوں میں سے ایک حصد لیا جائے، بےروزگا رلوگوں کوجن کی کوئی معقول آمدنی نہ ہوئیکس سے منتقی رکھا جائے۔

ولما كان الملك واعواله عاملين للمدينة عملاً نافعًا، وجب أن يكون رزقهم عليها؛ ولا بد أن يكون لجباية العشور والخراج سنة عادلة، لا تَضُرُّ بهم، وقد كَفَتِ الحاجة؛ ولا ينبغى أن يُضرب على كل أحد، وفي كل مالي؛ ولأمرِمًا أجمعت ملوكُ الأمم من مشارق الأرض ومغاربها: أن تكون الجباية من أهل الدثور، والقناطير المقنطرة، ومن الأموال النامية، كماشية متناسلة، وزراعة، وتجارة؛ فإن احتيج إلى أكثر من ذلك فعلى رؤس الكاسبين.



﴿ (وَمُؤْرِّ مِبَالْفِيْرُوْ ﴾ -

ترجمہ: اور جب بادشاہ اور اس کے معاویمن مملکت کے لئے مفید خدمات انجام دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا روز بید مملکت کے فرمہ مور اور ضروری ہے کہ عشر وخراج کی وصولی کے لئے کوئی منصفانہ طریقہ ہو، جور عایا ہے تن میں ضرر رسال نہ ہو، اور ضروریات مملکت کے لئے کائی ہوجائے ۔ اور یہ بات متاسب نہیں ہے کہ ہر چھوس پر، اور ہرتم کے مال پر لگان مقرر کیا جائے ، اور کوئی تو وجہ ہے کہ شرق وم خرب کے بادشاہوں نے اتفاق کیا ہے کہ محصول اہل نروت ہے، اور کوئی تو وجہ ہے کہ شرق وم خرب کے بادشاہوں نے اتفاق کیا ہے کہ محصول اہل نروت ہے، اور کئی تو وجہ ہے کہ شرق وم خرب کے بادشاہوں نے اتفاق کیا ہوئے مولیتی ، جھتی بازی اور لئے ہوئے والے اموال ہے، جھے افر اکش نسل کے لئے پالے ہوئے مولیتی ، جھتی بازی اور تجارت میں سے وصول کیا جائے ۔ پھراگر اس سے زیادہ مال کی ضرورت چیش آئے تو باروزگار لوگوں پڑنیس لگایا جائے۔ ترکیب: سنة عادلة: اسم ہے ان یکون کا ، اور خبر کافصل آگیا ہے اس لئے یکون فرکر ہے۔

# عسكري فيم كي ضرورت

پہلے بادشاہ خود' سالارا تواج'' ہوتا تھا، اس لئے بادشاہ کے لئے اپ نشکر کی تنظیم ضروری ہے۔ اور لشکر کی تنظیم کا مریفہ ہوتا ہے بعنی رہوار، ڈکلی، طریقہ وہ ہو ایس ہو خوب جانتا ہے بعنی رہوار، ڈکلی، پویہ سریٹ وغیرہ اور گھوڑ وں کی بری عادتوں ہے بھی واقف ہوتا ہے بعنی اُڑتا وغیرہ اور وہ طریقے بھی جانتا ہے جس کے گھوڑ کے خوب تنبیہ ہوتی ہے بینی ڈائٹنا بکٹری وغیرہ چھونا اور کوڑ ااستعمال کرنا۔ پھر جب وہ پھیرے کو سدھانے کے لئے لیے جانا ہے جوتا پہند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی کے لئے لیے جانا ہے جوتا پہند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی کے لئے لیے جانا ہے جوتا پہند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی کے لئے لیے جانا ہے جوتا پہند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی کے لئے ایک جوتا ہے جوتا پہند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی کے لئے ایک جی خور تا ہے تو اس پر برا پر نظر رکھتا ہے۔ جب بھی گھوڑ اکوئی ایس حرکت کرتا ہے جوتا پہند بیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی پہند بیدہ بات کوچھوڑ تا ہے تو وہ محفی گھوڑ ہے کوئے تنبیہ کرتا ہے۔

اس طرح بار بار تنبیہ کرنے ہے گھوڑے کی طبیعت مطبع ہوجاتی ہے اوراس کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ دومرے سرش جانور ہاتھی، شیر وغیر ہ بھی ای طرح مطبع بنائے جاتے ہیں اوران کو محقف کا موں کے لئے ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔
اورٹرینگ دینے والے کواس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ گھوڑے کو کن ایس سنبیہ نہ کرے، جس سے گھوڑے کا ول پراگندہ ہوجائے اور وہ بجھ نہ سکے کہ اس کو کیوں مارا؟ جو بھی سنبیہ کرے اس سے گھوڑے کی بجھ ہیں آتا چاہئے کہ اس کو فلال خلطی پر سنبیہ کی گئی ہے۔ اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جانی چاہئے کہ وہ جب بھی یا خلطی کرتا ہے تو اس کوسرا ماتی ہو فلال خلطی پر سنبیہ کی گئی ہے۔ اور میر بات اس کے دل میں بیٹھ جانی چاہئے کہ وہ جب بھی یا خلطی کرتا ہے تو اس کوسرا ماتی ہوئے کہ وہ جب بھی اس وقت تک ریبرسل ہے۔ اور مزاک خوف اس کے دل میں متفل رہنا چاہئے ہے۔ پھر تمرین کمل ہونے کے بعد بھی اس وقت تک ریبرسل حال ایس ہوجائے کہ اگر گھوڑے کو تعبید نہ بھی کی جائے تب بھی وہ متعملائے ہوئے طریقہ کے خلاف ورزی نہ کرے۔ حال اس می طرح عشری تنظیم کرنے والے کے لئے یہ جانتا ضروری ہے کہ فوج کو کیا کام کرنے چاہئیں اور کیا کام نہیں اور کیا کام نہیں

کرنے چاہئیں ،اوروہ ان طریقوں کو بھی جانتا ہوجن ہے توج کو تنبیہ ہوتی ہے۔ نیز سالا را فواج کی بیھی ذیمہ داری ہے کہ وہ برابر نوج سے ریبرسل کراتا رہے ،کسی وفت بھی ان کو بے کارنہ چھوڑے۔

ولابد للملك من سياسة جنوده؛ وطريق السياسة عايفعله الرائض الماهر بفرسه، حيث يتعرف أصناف الجري: من إرقال، وهَرُولة، وعَدْو، وغيرها؛ والعاداتِ الذهيمة: من حَرُونة، ونحوها؛ والأمور التي تُنبّة الفرس تنبيها بليغا كالنَّخس، والزَجْو، والسوط، ثم يراقبه، فكلما فعل ما لايرتضيه، أو ترك ما يرتضيه يُنبّه بما ينقاد له طبعه، وتنكسر به سورته؛ وليقصد في فعل ما لايرتضيه، أو ترك ما يرتضيه يُنبّه بما ينقاد له طبعه، وتنكسر به سورته؛ وليقصد في ذلك أن لايتشوش خاطره، فلا يتفطن لماذا ضربه؟ ولتكن صورة الأمر الذي يُلقيه إليه متمثلة في صدره، منعقدة في قلبه، والخوف من المجازاة مقيما في خاطره؛ ثم إذا حصل فعل المطلوب، والكف عن المهروب، لاينبغي أن يَترك الرياضة، حتى يرى أن الطريقة المطلوبة صارت خُلُقا له ودَيْدَنُا، وصار بحيث لولاالزجرُ لَماركن إلى خلافها؛ فكذلك يجب على رائض الجنود أن يعرف الطريقة المطلوبة فِعلاً وكَفًا، والأمورَ التي يقع بها تَنْبِيهُهُم، وليَكُنْ من شأنه أن لايُهمل شيئا من ذلك أبدًا.

ہو چکا ہے کہ اگر جھڑ کا نہ بھی جائے تب بھی وہ اس کے (سکھلائے ہوئے طریقہ کے) خلاف کی طرف ماکل نہ ہوگا ۔۔۔
پس ای طرح عسکری تنظیم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کرنے اور نہ کرنے کے مطلوبہ طریقوں کو جانے اور ان
امور کو بھی جانے جن کے ذریعے فوج کو تنجیہ ہوتی ہے اور جا ہے کہ سالا را فواج کی بیرحالت ہو کہ وہ ان باتوں میں ہے کہ کو بھی بھی بھی بھی نہ جھوڑ ہے۔

لغات: رَاضَ يَرُوضُ رَوْضَا ورِياضَة المُهُوّ: يَجِير كوسدها تا بصفت رَائِفْلَ: يوبي چانا ، كورْب كورميانى چال چلنا ، حَوَنَ (ن ، ب) خُرُونَ البعل: كادرميانى چال چلنا ، حَوَنَ (ن ، ب) خُرُونَ البعل: الرَّجَانَ المُعَلَق المُعَلَق المُعَلَق المُعَلَق المُعَلَق المُعَلَق المُعَلَق المُعَلِق المُعِلِقِ المُعَلِق المُعَلِق المُعَلِق المُعَلِق المُعَلِق المُعَلِقِ المُعَلِق المُعِلِقِ المُعَلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعَلِق المُعَلِق المُعَلِق المُعَلِق المُعَلِق المُعْلِق المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُ

☆ ☆ ☆

# سركاري عمله كي تعداد

سرکاری عملہ کی تعداد کسی عدد میں محدود نہیں جملکت کی ضرورت پراس کا دارو مدار ہے۔ بھی ایک کام کے لئے دوآ دمی ضرور کی جو بیں۔ البتہ سرکاری ملاز مین کے بڑے جانے ہیں: ضرور کی ہوتے ہیں۔ البتہ سرکاری ملاز مین کے بڑے صینے پانچ ہیں:

() قاضی: (عدلیہ) اور قاضی میں بیصفات ضرور کی ہیں اے: آزاوہ و، غلام نہ ہوتا۔: مرد ہو، عورت نہ ہوتا۔: بالغ ہو

یچند ہوئا۔ عاقل ہو، پاگل ندہوہ۔: منصب کی ذمدداری اداکرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو، نا اہل ندہوہ۔: لوگوں میں ہوئے دہوں۔ اوگوں میں ہوئے والے معاملات کے طریقوں کو جانتا ہو، ادر مقدمات میں فریقین کی جالوں کو مجھ سکتا ہو، بے بصیرت ندہوے دہ۔: مضبوط آدمی ہو، حکم ساتھ دی ہو کہ کا ندہو۔

اورقاضی (Judge) كومقدمات يس دوباتون يرغور كرنا جائے\_

اول: مقدمہ کی حقیقت ِ حال کیا ہے؟ کیا وہ کوئی عقد ہے، جیسے خرید وفروضت، ہب، نکاح وغیرہ، یا وہ کوئی ظلم وزیادتی کا معاملہ ہے، جیسے فرید وفروضت، ہب، نکاح وغیرہ، یا وہ کوئی ظلم وزیادتی کا معاملہ ہے، جیسے فرائل، چوری بہمت، بی تافی وغیرہ، یا فریقین جی کی معاملہ جی رئیں (Race) ہے کہ دیکھیں کون جیستا ہے؟ دوم: قاضی یہ جانے کے فریقین جی سے مجرض اپنے مقائل سے کیا جا بہتا ہے، اور کس کی خواہش برحق اور لائق ترجے ہے؟ اور قاضی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقدمہ کی بسل اچھی طرح پڑھے، اور دلائل کے وزن کا انداز وکر ہے۔ کیونکہ بعض دلائل صاف ادر کھرے ہوتے ہیں۔ ان جی ادر فی شک کی مخبائش نہیں ہوتی، وہ دوٹوک فیصلہ جا ہے ہیں۔ اور بعض دلائل ایسے نہیں ہوتے ۔ ان جی دوٹوک فیصلہ کی نہیں ہوتا۔ اس کے قاضی کو خوب خور کرے حسب دلائل ایسے نہیں ہوتے ۔ ان جی دوٹوک فیصلہ کرنا جا ہے۔

- (۳) سالارافواج: (وزیردفاع، چیف آف آرمی، کرنل، میجر، کپتان وغیره) اس میں بیصفات ضروری بیں ا۔: جنگی ساز وسامان کی واقفیت ۲-: فوج کے چوانمردوں اور بہادروں کی تالیف قلب کے طریقوں سے باخبر ہوتا ۳-: کون فوجی کس درجہ کارآ مدہے اس کی واقفیت ۲۳-: میدان جنگ میں گشکر کی ترتیب و تنظیم کے طریقے جاننا۵-: وتمن کے کر فریب کوجائے کے لئے مخبر (Reporter) اور جاسوس (Spy) مقرد کرنے کی مہارت۔
- نتظم مملکت: وزیرداخلد، رئیس بلدید (Mayor) تصبه کا چیئر مین داوران میں بیصفات ضروری ہیں:
   ۱- جملکت اور شهر کوسنوار نے اور بگاڑنے والی چیزوں کی واقفیت ۲- :مضبوط ہونا ۳- :برد ہار ہونا ۳- : ایسی تو م کا فرد ہونا جونا چیزوں کو د کھے کرخاموش ندرہ سکتے ہوں۔

اور نتظم مملکت کا طریقته کاریہ ہونا جائے کہ وہ ہرقوم پرانہی میں ہے ایک گمراں (پنیل ، کھیا) مقرر کرے جوان لوگوں کے احوال سے باخیر ہو۔وہ اس چودھری کے ذریعہ لوگوں کے معاملات پر کنٹرول کرے۔اورا کراس قوم میں کوئی شروفساد پیدا ہوتو اس گمران سے بازیرس کرے۔

عامل: (وزیر مالیات بخصیلداروغیره)اوروه ایسانخص بونا جائے جونیکس اور محصول جمع کرنے کی شکلوں سے مستخفین میں اس کونتسیم کرنے کے شکلوں سے دانف ہو۔

﴿ وَيَلِ (ووَ فَضَ جِس كو بادشاہ اپنے ذاتی كام سير دكرے، پرائيو بيث سكريٹری) ييخف بادشاہ كے معاشی امور سرانجام دےگا۔ كيونكہ بادشاہ مملكت كے كامول بيل مشغوليت كی وجہ سے اپنی ضرور بات كا انظام نہيں كرسكتا۔

وليس للأعوان حصر في عدد، لكنه يدور على دوران حاجاتِ المدينة، فربما تقع الحاجلة إلى اتخاذ عونين في حاجةٍ، وربما كفي عون لحاجتين، غير أن رؤس الأعوان خسمة:

[۱] القاضى: وليكن حرًا، ذكرًا، بالغا، عاقلًا ،كافيا، عارفا بسنة المعاملات، وبمكايد الخصوم فى اختصامهم، وليكن صُلُبًا، حليما، جامعًا للأمرين؛ ولينظر فى مقامين: أحدهما: معرفة جَلِيَّة الحال، وهى: إما عقد، أو مظلمة، أو مسابقة بينهما؛ وثانيهما: ما يريد كلُ واحد من صاحبه: أيُّ الإرادتين أصوبُ وأرجح؟ ولْيَنْظُرْ فى وجه المعرفة: فهنالك حجة لايريب فيها الناس، تقتضى الحكم المصرفة ليست بذاك ، تقتضى حكمًا دون الحكم الأول.

[٢] وأمير الغزاة: وليكن من شأنه معرفة عُدّةِ الحرب، وتأليف الأبطال والشجعان، ومعرفة مبلغ كل رجل في النفع، وكيفيةِ تَعْبِئةِ الجيوش، ونصبِ الجواسيسِ والخبرةِ بمكايد الخصوم.
[٣] وسائس المدينة: ولْيَكُنُ مجرّبا، قد عرف وجوة صلاح المدينة وفسادها، صُلبا، حليما، وليكن من قوم لايسكتون إذا رأوا خلاف مايرتضونه؛ وليتخِذُ لكل قوم نقيبا منهم،

10/555

عارفا بأخبارهم، ينتظم به أمرهم، ويؤاخله بما عندهم.

[1] والعامل: وليكن عارفا بكيفية جباية الأموال، وتفريقِها على المستحقين.

[٥] والوكيل: المتكفّلُ بمعايش الملك، فإنه مع ما به من الأشغال لايمكن أن يتفرغ للنظر الى إصلاح معاشه.

ترجمہ: اور معاونین کی تعداد کسی عدد میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ مملکت کی ضرورتوں کے تھو منے کے ساتھ محمومتی ہے۔ پس مجمعی ایک کام کے لئے ایک ملازم رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بھی دو کاموں کے لئے ایک ملازم کافی ہوجاتا ہے۔ البت معاونین کے بڑے شعبے یانج ہیں:

۲-: اورسالارافواج: اورچاہئے کہ اس کے حال میں سے ہوجنگی ساز دسامان کو پہچا ناء اور جوانمر دوں اور بہادروں کی تالیف کے طریقوں کو جاننا۔ اور بیاننا کہ کس آدی ہے کس قد رفع متوقع ہے۔ اور میدان جنگ میں لفکر کو مرتب کرنے کا طریقہ جاننا۔ اور بیب کاریوں کی خبر دینے والوں کو اور جاسوسوں کو مقرر کرنے کا طریقہ جاننا۔

۳۰- اور نتنظم شہر: اور چاہیے کہ وہ تجزید کار ہو۔ شہر کی صلاح وفساد کی شکلوں کوخوب جانتا ہو، مضبوط اور ہر وہار ہو،
اور چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوجو خاموش ندرہ سکتے ہول، جب وہ کوئی الی ہات دیکھیں جوان ہاتوں کے خلاف
ہو، جوان کو پہند جیں (بینی وہ ناپندیدہ ہاتوں کود کی کر خاموش ندرہ سکتے ہوں) اور چاہیے کہ وہ ہر قوم پرانہی میں سے
ایک شمرال مقرد کرے، جوان لوگوں کے احوال سے ہا خبر ہو، جس کے ذریعہ ان لوگوں کے معاملات منظم ہوں۔ اور اس
سے ان ہاتوں کا مؤاخذہ کرے جواس تو میں چیش آئیں۔

۳-: اور عامل: اور جاہئے کہ وہ اموال کامحصول جمع کرنے کے طریقوں کو، اور اس کوستحقین میں تقسیم کرنے کی صورتوں کو جائے والا ہو۔

۵-: اوروکیل: جو بادشاہ کے معاشی امور کا ذمہ دار ہو۔ پس بیٹک بادشاہ کے لئے اپنے مشاغل کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ دہ اپنی ضرور یات زندگی کی اصلاح میں غور دفکر کرنے کے لئے دفت نکال سکے۔ لغات: الجَلِيِّ: واضْحِ مُونَت جليَّة، جَلِيَّةُ الأمر: كَعُلا بُوامِعالمند مَا عَبَّا تَعْبِينَةُ وتغبينًا الجيش للحرب ميدان جنگ مِن تَشَكر كومرتب كرنا-

توث: مُسَابَقَة اصل میں اور تینول مخطوطول میں سَابِقَة ہے جوتقیف ہے۔ بیتے مول ناسندھی رحمہ ابتد کی تقریر کے کا می ہے۔

### باب ـــه

## خلافت كبرى كابيان

ارتفاق رائع کے لئے صرف بھی ایک باب ہے۔ اور ارتفاق رائع سے مراد خلافت کبری (مرکزی حکومت) کا نظام ہے۔ یہ ایک میں ایک باب ہے۔ اور ارتفاق رائع سے مراد خلافت کبری (مرکزی حکومت) کا نظام ہے۔ یہ بھی حکمت عملیہ کی ایک تم ہے۔ اور یہ وہ فن ہے جو مختلف عما لک کے حکام اور فر مانرواؤں کے ساتھ برتا کو ، اور مختلف علاقوں (ممالک) کے درمیان یائے جانے والے دوابط کی تھبداشت کے طریقوں سے بحث کرتا ہے۔

ظیفہ کی ضرورت: جب متعدد بادشاہ سقال فرمال روال بن جاتے ہیں اور ان کے پاس خزانہ جمع ہوجاتا ہے اورفوج اکٹھا ہوجاتی ہے تو ان بیس فرحیے شروع ہوجاتے ہیں۔ سب کی طبیعتیں اور استعدادیں بکس نہیں ہوتیں ، اس لئے ظلم وزیادتی شروع ہوجاتی ہے۔ اوروہ راہ راست چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ہفض کی مملکت کی آرز وکر نے لگتا ہے اور ایک و وسرے پر حسد شروع ہوجاتا ہے اور ذاتی مفادات کے لئے جنگ چھڑ جاتی ہے، جیسے فنیمت کی لا پنی ، طلک میری کی ہوئی ، چلن ، کی باتنی بادشا ہوں میں بہت زیادہ ہوگئیں تو لوگوں نے خلیفہ کی ضرورت محسوس کی اور مرکزی حکومت کا قیام ضروری ہوگیا۔

اور خلیفہ سے مراد: وہ مخص ہے جس کے پاس اتنالاؤشکراور فوجی ساز وسامان ہوکہ دوسر اکوئی شخص اس کا ملک چھین لے بیہ ہات بظاہر محال نظر آتی ہو، کو بیہ بات فی نفسہ ممکن ہے، گر عام شورش ، بھاری کوشش ، زبر دست فوج اور اربوں کمر بوں دولت خرج کر کے ہی ممکن ہوتی ہے ، جس کی ہمت کون کرسکتا ہے؟ عادة یہ بات ناممکن ہے۔

### ﴿باب الارتفاق الرابع﴾

وهى الحكمة الباحثة عن سياسة حُكام المُذُن وملوكِها، وكيفيةِ حفظ الربط الواقع بين أهل الأقاليم؛ وذلك: أنه لما انفرز كلُّ ملِكِ بمدينته، وجُبى إليه الأموالُ، وأنضم إليه الأبطالُ، أو جسب اختلاف أمرز جتهم، وتشتُّتُ استعدادِهم: أن يكون فيهم الجَوْرُ، وتركُ السنة الراشدة، وأن يطمع بعضهم في مدينة الآخر، وأن يتحاسدوا، ويتقاتَلوا بآراء جزئية: من نحو

رغبة فى الأمول والأراضى، أو حسد وحقد؛ فلما كثر ذلك فى الملوك اضطروا إلى المحليفة؛ وهو: من حصل له من العساكر والعُدُد ما يُرى كالممتنع أن يَسْلُب رجلَّ آخَرُ مُلْكَه؛ فإنه إنما يُتصور بعد بلاء عام، وجُهد كبير، واجتماعات كثيرة، وبذل أموال خطيرة، تتقاصر الأنفسُ دونها، وتُحيله العادة.

ترجمہ: ارتفاق رائع کا بیان: اور ارتفاق رائع وہ فن ہے جو مختلف شہروں کے حکام اور قربال رواؤل کے ساتھ برتاؤ ، اور مختلف ممالک کے درمیان پائے جانے والے روابط کی تھمبداشت کے طریقوں سے بحث کرنے والا ہے۔ اور وولا بین خلیفہ کی ضرورت ) اس لئے ہے کہ جب ہر پادشاہ اپنی مملکت کے ساتھ علید وہ و گیا۔ اور اس کے پاس اموال جمع کے گئے ، اور اس کے ساتھ بہادر مل گئے ، تو ان کے مزاجوں کے اختلاف نے اور ان کی استعدادوں کے تفاوت نے واجب کیا کہ ان میں ظلم اور راور است کا چھوڑ نا پایا جائے۔ اور یہ کہ بعض کی مملکت کی آرز و کریں ، اور یہ کہ ووایک ووسرے پر حسد کریں اور ڈاتی اغراض سے باہم لڑیں: جیسے اموال وآراض کی خواہش یا جلن اور کیر جیسی چیزیں۔ پس ووسرے پر حسد کریں اور ڈاتی اغراض سے باہم لڑیں: جیسے اموال وآراض کی خواہش یا جلن اور کیر جیسی چیزیں۔ پس

اور خلیفہ وقام ہے جس کے پاس اتنا لشکر اور سازوسامان ہو کہ محال جیسا نظر آتا ہو کہ کوئی دوسر افخض اس کا ملک چھین لے۔ پس بیٹک بید ہات عام آز مائش اور بھاری کوشش اور بڑے اجتماع اور ڈھیر سامال خرج کرنے کے بعد ای متصور ہے، جس کے ورٹے نفوس کوتا وروجاتے ہیں ،اور جس کوعادت محال مجھتی ہے۔

لغات: المُدُن (دال كِ بِينَ اورسكون كِماته ) المدينة كي بَع ب ذلك كامشاراليد الارتفاق الوابع بسس العُدَّة: سامان حرب وغيره بع عُدَدٌ ، البلاء: آزمانش، فتنه شورش ..... فإنه إنما يتصور على معمير مسلب كى طرف لوتى به بو يسلب من مهرم به اورإنه ما مخطوط كرايى سيره عايا ب ... هى المحكمة على معمير هى الارتفاق الوابع كى طرف لوتى به كي كونكه الله من مواد خلافت ب-

☆ ☆ ☆

### خلافت كافائده

ترجمہ: امام و هال ہے، اس کی آڑیں اڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ بچاؤ کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے جب خلیفہ پایا جاتا ہے او وہ زمین میں اجھے انداز پر کام کرتا ہے اور سرکش لوگ اس کے سامنے سرگوں ہوجاتے ہیں اور دوسرے بادشاہ اس کے فرمانبردار ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فعمت کامل ہوجاتی ہے۔

# جنگ کی دو بنیادیں

فليفدكودووجه سے جنگ چھيٹرني پرتي ہے:

🕕 وفاع کے لئے: جب درندہ صفت لوگ حملے کرتے ہیں، لوگوں کے اموال لوٹے ہیں، ان کے اہل وعیال کو قید کرکے لے جاتے ہیں،ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور لوگوں کا ناک میں دم کردیتے ہیں تو خلیفہ کے لئے ضروری ہوجا تاہے کہ وولوگوں سے ضرر ہٹانے کے لئے تکوارا ٹھائے اور دشمنوں کا مندکیل دے، ہاتھ تو رو سے اور یاؤں ا کھاڑ دے۔ بنی امرائیل جب اس تم کے حالات ہے دو جار ہوئے تنے تو انھوں نے اپنے پیٹیبر سے درخواست کی تھی كه جمارے لئے ایك باوشاہ مقرر كرد يجے كه بم الله كى راہ بس (جالوت سے) قبال كريس (سورة البقرة آيت ٢٣٦) 🕑 اقدا می طور پر: جب خوابش پرست اور درنده صفت لوگ بدرانی اختیار کرتے ہیں ، زمین میں اُدھم مجاتے میں اور اللہ کی زمین کو فتنہ سے مجرد ہے ہیں تو اللہ تعالی انہاء کے توسط سے بایراہ راست خلیفہ کو انہام فر ماتے ہیں کہ وہ ان شرپندوں کی شوکت کوتو ژوے اور ان لوگوں کو تہ تیج کردے جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امیر نہیں ، جوانسانوں میں سڑا گئے ہوئے عضو کی طرح ہیں، جس کو کاٹ کر مجینک دینا ہی مصلحت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۵۱ میں ہے ﴿ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّامَ بَعْضَهُمْ بِنَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ مَوَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَصْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (اوراكري بات نہ ہوتی کہ اللہ نتعالی بعضے آ دمیوں کو بعضوں کے ذریعہ ہے وضع کرتے ہیں تو زمین فساد ہے پُر ہوجاتی ، مگر اللہ تعالی جہاں والوں پر برے صل والے ہیں) اور سورۃ الحج آیت ۴۰ میں ہے:'' اور اگرید بات ندہوتی کداللہ تعالی لوگوں کو بعض کوبعض کے ذریعہ دفع کرتے ہیں ،تو (اینے اپنے زمانہ میں)نصاری کے خلوت خانے اور عمادت ف نے اور میبود کے عبادت خاتے ،ادرمسلمانوں کی وہ سجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بکٹر ت لیا جاتا ہے سب منہدم کرد ہے جاتے بیٹک اللہ تعالی اس کی مدوکرے گا جواللہ کے دین کی مدوکرے گا ، بیٹک اللہ تعالیٰ قوت والا اورغلبہ والا ہے' اور مورة البقره آيت ١٩٣٣ ميں ہے: "ان كے ساتھواس حد تك لژوكه فساد ندر ہے " يہي مضمون سورة الانفال آيت ٣٩ ميں بھی ہے ان تمام آبات میں جنگ کے ای سب کی طرف اشارہ ہے۔ غرض جب دین اور دعوت کی راہ میں دخمن ر کاوٹ ڈالیں اور اسلام کی راہ میں اڑ چن کھڑی کریں اور مسلمانوں کا جیتا دو بھر کردیں تو خلیفہ کے لئے جنگ چھیڑنا

> ضردری ہوجاتا ہے۔ ۔۔ (وَسُوْرَ مِهُمُالِيَهُ فِي

وإذا وُجد الخليفة، وأحسن السير قَ في الأرض، وخضعت له الجبابرة، وانقاد له الملوك؛ تمَّت النعمةُ، واطمأنَّت البلاد والعباد.

واضطر الخليفة إلى إقامة القتال:

[١] دفعًا للضرر اللاحق لهم من أنفس سَبُعية: تَنْهَب أموالَهم، وتَسْبِي دَراريهم ، وتَهْتِكُ حُرَمَهم؛ وهذه الحاجة هي التي دعت بني إسرائيل إلى أن ﴿ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ: ابْعَثُ لَنَا مَلِكَا ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وهذه الحاجة هي التي دعت بني إسرائيل إلى أن ﴿ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ: ابْعَثُ لَنَا مَلِكَا ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ الله [٧] وابتداء، إذا أساء ت أنفس شهوية أو سَبعية السيرة، وأفسدوا في الأرض، فألهم الله سبحانه — إما بلاواسطة، أوبواسطة الأنبياء —: أن يَسْلِبَ شوكتهم، ويقتل منهم من لاسبيل له إلى الإصلاح أصلاً، وهم في نوع الإنسان بمنزلة المُضْو الْمَوْفِ بالْآكِلَةِ؛ وهذه الحاجة هي المسارُ إليها بقوله تعالى: ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بَنْعْضِ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِئِعٌ هُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بَنْعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِئعٌ هُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بَنْعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِئعٌ هُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بَنْعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِئعٌ هُ اللّه النّاسَ بَعْضَهُمْ بَنْعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِئعٌ هُ اللّه النّاسَ بَعْضَهُمْ بَنْعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِئعٌ هُ اللّه النّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِئعٌ هُ اللّه النّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لَهُ المُنْ فَوَامِلُومُ مَتَى لا تَكُونَ فِتَنَةٌ هُ

تر جمہ: اور جب خلیفہ پایا جاتا نے ، اور وہ زمین میں اچھی طرح کام کرتا ہے اور سرکش لوگ اس کے سامنے سرگوں ہوجاتے ہیں ، اور تمام بادشاہ اس کے فرمانبر دار ہوجاتے ہیں تو اللہ کی نعمت کامل ہوجاتی ہے۔ اور شہراور بندے اطمینان کا سائس لیتے ہیں ۔۔۔ اور خلیفہ جنگ چھیٹر نے کے لئے مجبور ہوتا ہے:

ا-: اس ضررکو ہٹانے نے لئے جونوگوں کولائق ہوتا ہے در ندہ خوانیا نوں کی طرف سے: جونوگوں کے اموال لوشے ہیں۔ اور ان کے عیال کو گرفتار کرتے ہیں، اور ان کے ناموس کی پردہ دری کرتے ہیں۔ اور بہی وہ ضرورت ہے جس نے بنی امرائیل کو اس بات کی طرف بلایا کہ: ''انھوں نے اپنے بیٹیبر سے درخواست کی کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرد تیجئے کہ ہم راہ خدا ہیں اویں''

۲-: اورابتداء ، جب خوابش پرست اور در نده صفت نوگ بدرای اختیار کرتے بیں اور زمین میں بگاڑ پھیلاتے بیں ، توالتد تعالیٰ (خلیفہ کو ) البہام فرماتے ہیں ۔ یا تو بلا واسط باانبیاء کو اسط سے ۔ کدوہ أن شریروں کی شوکت چھین نے ، اوران میں سے ان نوگوں کو تل کروے ، جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امید نبیس ربی اور وہ نوع انسانی میں سڑا گئے ہوئے ماؤف عضوکی طرح ہیں ۔ اور بہی ضرورت اللہ تعالیٰ کو کول کے اس ارشاد کا مشار الیہ ہے: '' اورا کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ، بعض کو بعض کے ذریعہ بنایا نہ کرتے تو خلوت خاتے اور عباوت خانے ڈھادیے جاتے'' آخر آیت تک پڑھیں اور اللہ تقیلی کے اس ارشاد کا کے: '' آخر آیت تک پڑھیں اور اللہ تقیلی کے اس ارشاد کا کے: '' اورا گروان سے تا آ تک فقتہ ختم ہوجائے'' ۔

لَّقَاتَ: الحُرْمة: مالايَحِلُّ انتهاكُه من ذِمَّة، أوحقَّ، أوصحبةٍ، أو نحوذلك، والجمع حُرَمٌ (المعجم الوسيط)



## خليفهاور جنك

مختلف وجوه ع فليفدكو جنك عدما بقدير تاب ال لئ اس سلسله من أخم بالتيس يادر كهني جامين:

سرکش فرمانرواؤں سے نبردآ زمائی ،اوران کی شان وشوکت کی پامالی ، بھاری خزانے اور عظیم افواج کے بغیر ممکن نہیں ،اس لئے خلیفہ کوان دونوں چیز وں کی فراہمی کی طرف قاص طور پرمتوجہ دہنا جا ہے۔

آ وشمن سے کب جنگ مناسب ہے اور کب سلح اور کہ ان کوزیر تھیں کر کے خراج وجزیہ مقرد کرنا بہتر ہے؟ ان میں جیزوں چیز ول کے اسباب کا جا ثنا فلیفہ کے لئے ضروری ہے ۔ جب کوئی ملک فتح کر کے اس کے باشندوں کو زمینوں پر برقر اردکھا جا تا ہے تو زمین کا جومحصول ان سے لیاجا تا ہے ، وہ ' خراج'' کہلاتا ہے ۔ اورخودان غیر مسلموں سے جو سالا ندر قم وصول کی جاتی ہے وہ ' جزید' کہلاتی ہے ۔ ٹوشیر وال کے وقت میں فوجی خدمات سے بہتے والوں سے یہ جزید لیاجاتا تھا۔ اورعہدا سلام میں صرف غیر سلموں سے لیاجاتا ہے ، کیونکہ ان کو بھی فوجی خدمات سے شکی رکھا گیا ہے اور اسلامی حکومت فیرسلم رعایا کی جان ، مال اور عزت کی حفاظت کی ذریداری لیتی ہے ، جوفوج اور پولس کے ذریعہ انجام دی جاتی ہے ، اس لئے جزید کی آم کا ایک حصداس مدیس خرج کیا جاتا ہے ۔

جنگ چیئرنے سے پہلے جنگ کا مقصد متعین کرلینا جائے تا کہ مقصد برآ ری پراکتفا کیا جائے اور مقصد سے سے اور مقصد سے تجاوز ند کیا جائے ، ورنظم وزیادتی ہوگی مثال کے طور پر جنگ کے جارمقاصد ہو سکتے ہیں:

(۱) کسی ظلم کے دفعیہ کے لئے جنگ چھیڑی گئی ہے، تو جب ظالم ظلم سے باز آجائے اور اس کا اطمینان ہوجائے تو جنگ بند کرد بی جائے۔

(۲) اگر جنگ کا مقصد ضبیث فطرت، درنده خولوگوں کا قلع قبع ہے، جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امیر نبیس تو ان کو بہر مال قبل کرنا جا ہے اس سے پہلے جنگ نہیں روکنی جائے۔

(٣) اگرکم تر درجہ کے خبیث لوگوں کی شوکت وسطوت کا خاتمہ کر کے ان کو بچھاڑ نامقصود ہے تو ای پراکٹفا کرنا جا ہے۔ (٣) اگرز جن جس شروفساد پھیلائے والوں کو نیست و نابود کرنامقصود ہے تو ان کے ان سرداروں کوئل کرنا جا ہے جو ان کے لئے پلانگ کرتے جیں، یا ان کو پا ہے ذبچے کردیتا جا ہے یا ان کے مال ومتاع اور آ راضی کی قُر تی کرلینی جا ہے یا رعایا کارخ ان سے پھیردیتا جا ہے تا کہ وہ بے حیثیت ہوکررہ جا تھیں۔

ﷺ جنگ کوئی کھیل نہیں۔ جنگ سے زمین وریاں ، عورتیں ہیوہ اور بیے بتیم ہوجاتے ہیں۔ لہذا معمولی مقاصد کے لئے مثلاً مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے جنگ چھیڑنا مناسب نہیں ، ہم نواؤں کی معتدبہ جماعت کودنیا کی چند کوڑیوں کے لئے مثلاً ماک دنیا کی جند کوڑیوں کے لئے فنا کردنیا کی طرح بھی قرین صواب نہیں۔

- ﴿ (وَ وَرَارِ بِبَالِيَدُونِ ﴾-

- ﴿ خلیفہ کو بید کام ضرور کرنے جائیں: (الف) پبلک کے دلول کو اپنی طرف مائل کرنا (ب) رعیت میں کون شخص کس درجہ کار آمدہ، اس کو پہچاننا، تا کہ خلیفہ کس سے اس کی حیثیت سے زیادہ تو قعات وابستہ نہ کرے (ج) سرداروں اور ذیر ک و بین لوگوں کی قدرومنزلت بردھانا (د) ترغیب وتر ہیب کے ذریعہ لوگوں کو جنگ برا بھارتا۔
- ک جنگ میں خلیفہ کی اولین نگاہ مخالفین کی جمعیت منتشر کرنے کی طرف ان کی دھار کو کند کرنے کی طرف اوران کے دلوں کوخوفز دہ کرنے کی طرف وٹنی جاہتے تا آ ٹکہ دشمن خلیفہ کے سامنے دست بستہ حاضر ہو جا نمیں۔
- ک جب جنگ میں خلیفہ ظفر یاب ہوجائے تو وخمن کے معاملہ میں جنگ سے پہلے اس نے جو خیال قائم کیا ہے اس کوروبعمل لائے۔سب کومعاف کرکے معاملہ رفع وفع نہ کردے ورنہ ملک کا ذہین عضر بیر خیال کرے گا کہ خلیفہ نے خواہ مخواہ جنگ لڑی ہے۔
- ﴾ اگراندیشہ ہو کہ دشمن دوبارہ شروفساو پراتر آئے گا توان پر کمر تو ژخراج اور نابود کرنے والا جزید مقرر کر ہے۔ ان کی گھڑیوں کوڈ ھادےاوران کوابیا کرکے رکھ دے کہ وہ پھرسر ندا بھار سکیں۔

ولا يُتصور للخليفة مقاتلة الملوك الجبابرة، وإذالة شوكتهم، إلا بأموال وجمع رجال؛ ولابد في ذلك من معرفة الأسباب المقتضية لكل واحد من القتال، والهدنة، وضربِ النحراج، والبجزية؛ وأن يسامل أولا ما يَقْصُد بالمقاتلة: من دفع مظلمة، أو إزهاق أنفس سَبُعية خبيثة، لا يُرجى صلاحها، أو كبت أنفس دونها في الخبث بإزالة شوكتها، أو كبت قوم مفسدين في الأرض: بقتل رء وسهم المدبرين لهم، أو حبسهم، أو حيازة أموالهم وأراضيهم، أو صرف وجوه الرعية عنهم.

ولاينبغى لخليفة أن يقتحم لتحصيل مقصد فيما هو أشدُّ منه، فلا يقصد حِيَازة الأموال بإفناءِ جماعةٍ صالحةٍ من الموافقين؛ ولابعد من استمالة قلوب القوم، ومعرفة مبلغ نفع كلِّ واحد، فلا يعتمد على أحد أكثر مما هو فيه، والتُتُويِّهِ بشأنِ السُّرَاةِ والدُّهاة، والتحريضِ على القتال ترغيبا وترهيبا، وليكن أولُ نظره إلى تفويق جمعهم وتكليل حدَّهم، وإخافة قلوبهم، حتى يتمثلوا بين يديه، لا يستطيعون لأنفسهم شيتا؛ فإذا ظفر بذلك فَلْيَتَحقِّق فيهم ظنَّه الذي زُورَه قبل الحرب؛ فإن خاف منهم أن يُفسدوا تارةً أخرى ألزمهم حَراجا مُنْهِكًا، وجزيةً مستأصلةً، وهَدَمَ صَيَاصِيَهُمْ، وجعلَهم بحيث لا يمكن لهم أن يفعلوا فعلَهم ذلك.

تر جمہ: اور خبیفہ کے لئے سُرِّس بادشاہوں ہے جنگ کرنے کا اور ان کے دید یہ کوتو ڈنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا گر حالت نیور نہیں کیا جاسکتا گھر خزانداور نوج اکٹھا کرنے کے ذریعہ اور جنگ کے سلسلہ پیس خروری ہے اُن اسباب کو جا نناجو جنگ ومصالحت اور خراج وجزیہ کی تقرری بیل سے ہرایک کو چاہے والے ہیں سے اور میضروری ہے کہ خلیفہ پہلے سوج لے کہ جنگ سے کیا مقصد ہے؟ یعنی کسی ظلم کا دفعیہ یا ایسے خبیث درندہ صفت لوگوں کو نیست و تا بود کرتا، جن کی اصلاح کی امید ندری ہو، یاان سے کم تر درجہ کے خبیث لوگوں کی شوکت کا خاتمہ کر کے ان کو ذلیل کرتا، یا زمین ہی شرونسا د پھیلانے والے لوگوں کو تو ڈنا: ان کے اُن سرواروں کو قبل کرتے جوان کے لئے اسکیمیں بناتے ہیں، یاان کو قبد کر کے با اُن کے بال اور تراضی کی ضبطی کر کے یار عابا کا رخ ان سے پھیر کر کے۔

تراضی کی ضبطی کر کے یار عابا کا رخ ان سے پھیر کر کے۔

#### لغاست:

آزْهَقَ الباطلَ : بإطل ونيست ونا بودكرنا ..... كَبَعَهُ: يَجِهَا رُناء وَرُناء رسواكرنا ..... إسْتَمَالُ استمالة : جِمَاناء مأكل كراء مهر بان بنانا . نوّه تَنُويْهَا الشيئ : بلندكرنا ..... السّوِيُ : شريف تَيْ سرواد وسراة وسراة وسُرى . الداهية : على الكوموشيارم و اس من تا مهالغيل به ... كلّل السيف : الواركوكدكرنا المحمل كرنا ... تحقق المخبور نابت مونا تحقق الأمر : تأبت كرنا أى إن ظهر المحليفة عليهم، واطمأن، فَلْيُشِتْ فيهم المقصد الذي هَيّا ه وعيّنه قبل المحرب، وقاتل الأجله، حتى الإيظن رؤساء الملك أنا قاتلناهم بالافائدة (سندى) .... زوره : آراستكرنا أى هيأه ورتبه (مندى) .... منهكا أى ثقيلا أنه كه : محت مراوينا ... الميشة والميشية : قلعه المشيئ : جرت الميش الميشية والميشية : قلعه المؤلى مريناه ليخي عكم عياصي .



## خلافت کے لئے ضروری چیزیں

خليف ك لي مروري كام درج ذيل بي:

اول: چونکہ خلیفہ ایک بڑے ملک کا حاکم ہوتا ہے، اس کے ماتخت بے حد مختف مزاج رکھنے والے حکمر ان ہوتے ہیں۔
اور وہ ان سب کا محافظ ہوتا ہے، اس لئے خلیفہ کا بیدار مغز، عالی و ماغ اور ہوشیار ہوتا ضروری ہے تا کہ وہ ماتحت ممالک کے نظام کوخلل ہے بچاسکے اور ان ممالک کے حکمر انوں اور رعایا میں جونزاعات بیدا ہوں ان کا مناسب حل تکال سکے، ورنہ خود خلیفہ کی حکمر انوں اور حالیا میں ہرجا تب جاسوس پھیلا دے اور مملکت کے اور حلیفہ مملکت میں ہرجا تب جاسوس پھیلا دے اور مملکت کے احوال ہے بوری طرح باخبر ہے اور جوخبریں اس کو پہنچیں ان میں فراست کا ملہ اور قیافہ شناس سے کام لے، دھوکہ نہ کھائے۔

دوم: اگرخلیفداپنی افواج میں بغاوت کے جراثیم محسوں کرے اور دیکھے کہاں کی افواج میں کوئی جماعت اس کے خلاف بن رہی ہے تو وہ فورا اس کے مقابلہ میں ایک اور الی ہی جماعت بنائے جو برگشتہ جماعت کا ڈٹ کرمقابلہ کرے۔ اور خلیفہ بید وسری جماعت ایسے لوگوں کی بنائے جن کا عادۃ مہلی جماعت کے ساتھ موافقت کرنامکن نہ ہو۔

سوم: اگر فلیفہ محسوں کرے کہ کوئی دو مرافخص خلافت کا خواہاں ہے، اور دواس کے لئے ہاتھ چیر مار رہا ہے تواس کو قرار واقعی سرادے، اس کی شوکت وسطوت کوتو ژو سے اوراس کی توت کو پامال کردے، جب تک فلیفہ بیٹا منہ کر لے چین سے نہ چینے۔ چہار م: فلیفہ اپنی اطاعت اور خیر خواہی کولوگوں پر لازم کرے اور اس سلسلہ جس محض زبانی قبول کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس تبولیت کے لئے کوئی فلا بری علامت مقرر کرے، جس سے لوگوں کی اطاعت کا پید چلے اور اس کی فلاف ورزی کی صورت جس رعایا سے دارو گیر کرے، مثلا جمد وعیدین کے خطبوں میں فلیفہ کے لئے دعا کرنا اور بزے اجتماعات میں فلیفہ کے لئے دعا کرنا اور بزے اجتماعات میں فلیفہ کی رفعت شان کا اظہار کرنا۔

پنجم: خلافت کے لئے میبھی ضروری ہے کہ وہ کسی خاص ہیئت کا لوگوں کوخوگر بنائے۔مثلاً سرکاری زبان کاخمود (Show)اورکرنسی ، پاسپورٹ وغیرہ پراتفاق کرناو غیرہ۔

ولما كان الخليفة حافظًا لصحة مزاج حاصلٍ من أخلاطٍ متشاكسة جداً، وجب أن يكون متيقظا، ويبعث عيونا في كل ناحية، ويستعمل فِراسة نافلةً؛ وإذا رأى اجتماعا منعقدا من عساكره فلا صَبْر دون أن ينصب اجتماعا آخر مثلّه ممن تُحيل العادةُ مُوَاطَأتهم معهم؛ وإذا رأى من رجل التماس خلافة قلا صَبْر دون إيفاء جزائِه، وإزالة شوكته، وإضعاف قوته؛ ولابد أن يجعل قبول أمره، والاتفاق على مناصحته سنة مسلمة عندهم. ولايكفي في ذلك مجردُ القبول، بل لابد من أمارة ظاهرة للقبول، بهايؤ اخذ الرعية، كالدعاء له، والتنويه بشأنه في الاجتماعات



العظيمة، وأن يوطّنوا أنفسهم على زِيّ وهيئةٍ أمر بها الخليفةُ، كالاصطلاح على الدنانير المنقوشة باسم الخليفة في زماننا، والله أعلم

#### لغات:

مُتَشَاكَسَة أَى مَتَحَالُفَة ، تَشَاكُسَ القومُ : يَا يَمَ كَالفَت كُرنا ، كَبَاجاتا بِ الْلَيلُ والنهار يَتشاكَسَان : ون اور رئت ايك دوسر كل ضدين سنة مسلمة : مفعول الله الله الله عند يُعمل الله الله عند الله الله عند كامترادف بي يمعن بوشاك بيس بــــــ يجعل كا سالزي يهال هينة كامترادف بي يمعن بوشاك بيس بـــــ

### باب \_\_\_\_ا

## ارتفا قات کی بنیادی با تین مفق علیه ہیں

ارتفا قات اربعہ کا بیان کمل ہو چکا۔ اب دوعام باب ہیں، جن کاتعلق چاروں ارتفا قات ہے ہے۔ اس پہلے باب میں میضمون ہے کہ ارتفا قات کی بنیادی با تنبی مبنفق علیہ ہیں، گوفر وعات اور رسوم میں اختلاف ہے۔ اور اس اتفاق کی وجہ بیان کی ہے کہ بیارتفا قات فطری امور ہیں اس لئے ان میں اختلاف نہیں۔ اور اس وکوی پر جواشکالات وار دہو سکتے ہیں، ان کا جواب دیا ہے۔ پہلے اصول اور رسوم میں فرق سمجھ لینا جائے: اصول از قبیل معنویات ہیں اور رسوم (اصول پر عمل کی صور تیں ) ان کے پیکر ہائے محسوس ہیں یعنی رسوم افعال ظاہرہ ہیں جومعنویات پر والات کرتے ہیں۔ مثلاً '' نکاح'' ارتفاق کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے اور معنوی چیز ہے اور اس کا طریقہ یعنی ایجاب وقیول ، گواہ ، لوگوں کا اجتماع اور دعوت ولیمہ وغیرہ رسوم (ریت روائے) ہیں جو نکاح پر ولالت کرتے ہیں ۔ اس طرح نمر دوں کی عفونت کا از الداور ان کے متر کا چھپانا ارتفاق کے اصولوں میں ہوں کی عفونت کا از الداور ان کے متر کا چھپانا ارتفاق کے اصولوں میں ہوں کی عفونت کا از الداور ان کے متر کا چھپانا ارتفاق کے اصولوں میں ہوں کے ایک اس کے اور وق کر تا یا جائی اور میں ، قس علی ہذا۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ ارتقا قات سے خالی نہیں ہوسکتا۔ آباد دنیا کی ہرستی میں اور معتدل مزاج اور اخلاق فاضلہ کی حامل ہرامت میں ارتفاقات کا وجود ضروری ہے۔ عبد آدم سے قیام قیامت تک یمی صورت چل آرہی ہے اور چلتی رہے گی۔ فرض کروایک انسان کی ایسے بیابان میں پیدا ہوتا ہے اور پلتا ہو حتا ہے جو انسانی آبادی سے بہت دور ہے اور اس نے کس سے زندگی کی کوئی ریت نہیں بیمی ۔ اس کو بھی یقینا کچھ ضرور تیں چیش آر کمی کی بہت دور ہے اور اس نے کس سے زندگی کی کوئی ریت نہیں بیمی ۔ اس کو بھی یقینا کچھ ضرور تیں چیش آر کمی کی بیت ہوگا۔ اور جب مردوز ن مسجح المزاج اج آ کمیں گی بیسے بھوک، بیاس اور خواہش نفس وغیرہ ۔ اور وہ ضرور کی عورت کا مشتاق ہوگا۔ اور جب مردوز ن مسجح المزاج ہوں گے تو ان کے یہاں اولا و بھی ہوگی ۔ اور رفتہ رفتہ بہت سے گھر آباد جو چاکی گئر سے ہوگی تو ضروری ہوگا کہ ان میں گے تو ارتفاق اول اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ منظم ہوجائے گا۔ پھر جب لوگوں کی کشر سے ہوگی تو ضروری ہوگا کہ ان میں ایسے اخلاق فاضلہ رکھنے والے لوگ بہیا ہوں جن میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہوں جن کی وجہ سے بقیہ تمام ارتفاقات و نما ہوں جن کی وجہ سے بقیہ تمام ارتفاقات کی معرض و جود میں آجا کیں گئر سے بھی معرض و جود میں آجا کیں گئر گئر کے میں گئے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ارتفاقات کی اصولی اور بنیادی یا تیس ہمیشہ مسلم اور شغن علیہ رہی ہیں۔ بہمی ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ جمہور ہمیشہ ان لوگوں پر بخت بمیر کرتے رہے ہیں جوارتفاقات کی خلاف ورزی کرتے ہیں مثلاً نکاح نہیں کرتے ،مُر دوں کی لاشوں کو چھپاتے نہیں، کھانا رکا کرنہیں کھاتے ،بس یونمی کیا بھا تکتے ہیں وغیرہ اورلوگ ارتفاقات کونہا یہ شہرت کی وجہ ہے بدیمی امور بجھتے ہیں، جودلائل کے تاج نہیں ،صرف تنبید کا فی ہوتی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ارتفاقات کے بارے ہیں بیگمان کرنا کہ دنیا جہاں کے لوگ خواہ کو او بلاکسی وجہ کے ان باتوں پر شغق ہو گئے ہیں ،ایہا ہے جیسا مشرق دمغرب کے تمام لوگ ایک غذا پر شغق ہوجا کیں اور کوئی کہہ دے کہ بیا تفاق خواہ کو اہ بلا وجہ ہے۔ بھلا اس سے بڑا مغالطہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے یہ بات ممکن نہیں کہ دنیا کے سب لوگ ایک غذا پر شفق ہوجا کیں۔ اسی طرح ارتفاقات پر اتفاق بھی بلا وجہ نہیں ہوسکتا۔ مزاجوں کے توع ہما لک کے بعد اور فدا ہب کا ختلاف کے ساتھ ارتفاقات پر کسی وجہ بی سے اتفاق ہوسکتا ہے بھی فطرت سلیمہ کا فیصلہ ہے۔

اورارتفا قات پرلوگوں كا تفاق تين وجوه عيموتا ب:

اول: ارتفا قات انسان کی صورت نوعیه کا نقاضا ہیں۔لوگوں کوان سے قطری مناسبت ہے، کیونکہ اعمال وافعال

صورت نوعیہ میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھروہ افراد میں آتے ہیں، پھروہ خارج میں پائے جاتے ہیں اور نوع کے تمام افراد کی فطرت ایک ہوتی ہے، اس وجہ سے امورار تفاقیہ پرلوگوں کا اتفاق ہوگیا ہے۔

دوم: ارتفا قات کی بنیادالی به کثرت پیش آنے والی حاجتیں ہیں جن پرنوع انسانی کے افراد منفل ہیں بینی کوئی فرد ان حاجتوں سے خالی نویں، جیسے کھاٹا، پیتا وغیرہ۔اور جب حاجتیں عام ہیں توان کی تکمیل کی تدبیرات بھی عام ہوں گ۔ اس وجہ سے لوگ ارتفاقات پرنفق ہیں۔

سوم: ارتفا قات کی بنیادا بسے اخلاق وملکات ہیں جن کونوعی درتی افراد کے مزاج میں ٹابت کرتی ہے بینی جب نوع کے افراد کے تُو ی بعقل وغیرہ درست ہوں تو وہ افراد میں کچھ اخلاق وملکات پیدا کرتے ہیں، جن سے اعمال صادر ہوتے ہیں، جو ارتفا قات کی بنیاد بنتے ہیں اور نوعی اخلاق ہمیشہ یکسان ہوتے ہیں، اس لئے ان سے پھو فیے والے اعمال ہیں بھی بکسان ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ارتفاق قات پر دالے اعمال ہیں بھی بکسانیت ہوتی ہے۔ اور بہی اعمال ارتفاق کی اسماس (Base) ہیں، اس وجہ سے لوگ ارتفاق قات پر اتفاق رکھتے ہیں۔

سوال: (۱) ارتفا قات میں اوگوں کا اتفاق کہاں ہے؟ کوئی مردد س کوڈن کرنا پیند کرتا ہے، کوئی آگ میں جلانا ، کوئی نکاح میں گواہوں کواور ایجاب وقبول کوضروری قرار دیتا ہے ، کوئی ڈھول باجا ، گانا ، سجاوٹ اور آرائش کو کافی سمجھتا ہے ، کوئی زانی کورجم کرتا ہے اور چور کا ہاتھ کا ٹنا ہے اور کوئی دردنا کے مار ، شخت قیداور بھاری جرمائے کو کافی سمجھتا ہے؟

جواب: بدارتفہ قات کے اصول (بنیادی ہاتیں) نہیں ہیں، بلکہ رسوم (شکلیں ،صورتیں اور ریت رواج) ہیں۔ اصول: مُر دوں کی بد بوکو دورکرنا اور ان کا ستر چھپانا، نکاح کی تشمیر کرنا اور برملا اس کو زنا سے متناز کرنا اور زائیوں اور چوروں کی سزا کا ضروری ہونا ہیں۔اور ان پرسب لوگوں کا اتفاق ہے۔اختلاف جو کچھ ہے وہ ارتفا قات کی شکلوں میں اور جزئیات میں ہے اور ہم نے دعوی اصول میں اتفاق کا کیا ہے، رسوم میں نہیں!

سوال:(۱) ارتفاقات میں لوگوں کا اتفاق کہاں ہے؟ احتی لوگ کسی طریقہ کی پابندی نہیں کرتے ، یہی حال فٹاق وفجار کا ہے، پھرسب کا اتفاق کہاں؟

جواب: مُمقاءتو حیوانات کی مشل ہیں۔ سب کے نزدیک ان کا مزاج ناتھ اور ان کی عقلیں ناکارہ ہیں۔ اور ان کی حمانت کی دلیل بہی ہے کہ وہ اپنے آپ کوار تفاقات کا پابند نہیں سیجھتے ۔ رہے بدکارلوگ تو اگر ان کے دل ٹولے جا کی تو امران کے دل ٹولے جا کی تو معلوم ہوگا کہ وہ ارتفاقات کے معتقد ہیں۔ مگر ان پرخواہش نفس عالب آجاتی ہے، اس وجہ سے وہ ارتفاقات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر وہ اپنے دل کی تفاہ ہیں ان کا موں کو بدکاری سیجھتے ہیں۔ وہ لوگ اوروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، مگر وہ اپنے دل کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، کیکن اگر ان کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکر کت کی جائے تو وہ غیظ وغضب سے بھٹ پڑتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اورون کی ہیں ہوا ہے، وہ دو مرول کو بھی

۵ (وَرُورَ بِبَالِيْرَارِ »

ہوتا ہے۔ نیز وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس منتم کی بدکار یوں سے نظام مملکت درہم برہم ہوجا تا ہے۔ مگرخوا بش ان کو اندھا کردیتی ہے یہی حال چوری بخصب وغیرہ برائیوں کا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ بیلوگ ارتفا قات ہے تنفق ہیں مگر ان پر عمل پیرانہیں۔

نوث:ان باب كي تقرير برتر تبيب بدل كرك من به قار كين كرام عبارت سي ظبيق كوفت اس كاخيال ركيس -

### ﴿باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات ﴾

اعلم أن الارتفاقاتِ لاتخلو عنها مدينة من الأقاليم المعمورة، ولا أمة من الأمم أهل الأمزجة السمعتدلة والأخلاقِ الفاضلة، من لَدُنْ آدمَ عليه السلامُ إلى يوم القيامة؛ وأصولُها مسلمة عند الكل، قرنًا بعد قرن، وطبقة بعد طبقةٍ، لم يزالوا يُنكرون على من عصاها أشدُ نكير، ويرونها أمورًا بديهية من شدة شهرتها.

ولا يَصُدُنّك عما ذكرنا اختلافهم في صُور الارتفاقات وفروعها، فاتفقوا مثلا على إذالة نَثنِ السوتي وسُترِ سوآتهم، ثم اختلفوا في الصور: فاختار بعضهم الدفن في الأرض، وبعضهم المحرق بالنار؛ واتفقوا على تشهير أمر النكاح، وتمييزه عن السفاح على رء وس الأشهاد، ثم اختلفوا في الصور: فاختار بعضهم الشهود، والإيجاب والقبول والوليمة، وبعضهم الدُّن والغناء، ولبسَ ثيابٍ فاخرة، لاتُلبس إلا في الولائم الكبيرة؛ واتفقوا على زجر الولائة والسرّاق، ثم اختلفوا: فاختار بعضهم الرجم، وقطع اليد، وبعضهم الضرب الأليم، والحبسَ الوجيع، والغراماتِ المُنهكة.

ولايصاً لنك أيضا مخالفة طائفين:

أحدا هما : البُلهُ ، الملتحقون بالبهائم، ممن لايشك الجمهورُ أن أمزجتهم ناقصة، وعقولَهم مُخْدَجَةً؛ وصاروا يستدلون على بلاهتهم بما يرون من عدم تقييدهم أنفسَهم بتلك القيود.

والثانية: الفجّارُ، الذين لو نُقّحُ ما في قلوبهم ظهر أنهم يعتقدون الارتفاقاتِ، لكن تَغلب عليهم الشهواتُ، فيعصونها شاهدين على أنفسهم بالفجور، ويزنون ببنات الناس وأخواتهم، ولو زُنِيَ ببناتهم وأخواتهم كادوا يتميزون من الغيظ، ويعلمون قطعًا أن الناس يصيبهم ما أصاب أولاء، وأنّ إصابة هذه الأمور مُخِلّة بانتظام المدينة، لكن يُعميهم الهوى؛ وكذلك الكلام في السرقة، والغصب، وغيرهما.

ولاينبغي أنْ يُظنِ أنهم اتفقوا على ذلك من غير شيئ، بمنزلة الاتفاق على أنْ يَتَغَذَّى بطعام واحدٍ

أهلُ المشارق والمغارب كلُهم، وهل سَفْسَطَة أشدُ من ذلك؟ بل الفطرة السليمة حاكمة بأن الناس لم يتفقوا عليها، مع اختلاف أمزجتهم، وتباعد بلدانهم، وتشتت مذاهبهم وأديانهم، إلا لمناسبة فطرية منشعبة من الصورة النوعية، ومن حاجات كثيرة الوقوع، يتواردُ عليها أفرادُ النوع، ومن أخلاق توجبها الصحةُ النوعية في أمزجة الأفراد.

ولو أن إنسانا نشأ ببادية نائية عن البلدان، ولم يتعلم من أحد رسما، كان له لاجرم حاجاتٌ من الحجوع، والعطش، والغُلمة، واشتاق لامحالة إلى امرأة، ولابد عند صحة مزاجهما أن يتولّد بينهما أولادٌ، وينضم أهلُ أبيات، وينشأفيهم معاملات، فينتظم الارتفاق الأول عن آخره، ثم إذا كثروا لابد أن يكون فيهم أهلُ أخلاق فاضلة، تقع فيهم وقاتع، تُوجب سائر الارتفاقات، والله أعلم.

ترجمہ: ارتفاقات کے اصولوں پرلوگوں کے اتفاق کا بیان: جان لیں کدارتفاقات سے فائی بیں ،آبادعلاقوں کا کوئی شہر، اور ندمعندل مزاج اورا خلاق عالیہ رکھنے والی امتوں میں سے کوئی امت، آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت کے دن تک ۔اورارتفاقات کی بنیادی باتیں قرنا بعد قرن ادر طبقہ بعد طبقہ سب کے نزد کی تشکیم شدہ ہیں۔ لوگ برابر سخت کیر کرتے ہیں۔اورلوگ ارتفاقات کوان کے لوگ برابر سخت کیر کرتے ہیں۔اورلوگ ارتفاقات کوان کے نہایت مشہور ہوئے کی وجہ ہے، بدیمی چیزیں جمعتے ہیں۔

اور ہرگر نہ رو کے آپ کوان ہاتوں کے تسلیم کرنے ہے جوہم نے ذکر کیں ،لوگوں کا ارتفاقات کی شکلوں اور ہزئیات میں اختلاف کرنا۔ پس لوگ شغتی ہیں مشلا مردوں کی عفونت دور کرنے پر اور ان کے سرکو چھپانے پر ، پھراس کی شکلوں میں لوگوں میں اختلاف ہے ، بعض ذھین میں دفن کرنا پہند کرتے ہیں ،اور بعض آگ میں جلانا پہند کرتے ہیں ۔اور لوگ نکاح کے معاملہ کی تشہیر کرنے پر ،اور گواہوں کے رو ہرو نکاح کو ناسے ممتاذ کرنے پر شفق ہیں ۔ پھراس کی شکلوں میں اختلاف ہے ہون کو اور گواہوں کے رو ہرو نکاح کو ذنا ہے ممتاذ کرنے پر شفق ہیں ۔ پھراس کی شکلوں میں اختلاف ہے بعض لوگ گواہوں کو ،ایجا ہو بودی کو اور ایسے ہے بعض لوگ گواہوں کو ،ایجا ہو بودی تقریبات ہی میں پہنا جاتا ہے اور لوگ زائیوں اور چوروں کو سز او بینے پر شفق ہیں ، کھران میں اختلاف ہے ، بعض سنگیار کرنے کو اور ہاتھ کا گئے کو پہند کرتے ہیں ،اور بعض وردناک مار ،اور قید با مشقت اور کھران میں اختلاف ہے ، بعض سنگیار کرنے کواور ہاتھ کا گئے کو پہند کرتے ہیں ،اور بعض وردناک مار ،اور قید با مشقت اور کمر آؤ ڈیر مانوں کو پہند کرتے ہیں ،اور بعض وردناک مار ،اور قید با مشقت اور کمر قوٹ جر مانوں کو پہند کرتے ہیں ،اور بعض وردناک مار ،اور قید ہا مشقت اور کمر نانوں کو پہند کرتے ہیں ۔

اور نیز برگز ندرو کے آپ کودو جماعتوں کی مخالفت:

اول: احمق لوگ، جو جانوروں کے ساتھ ملنے والے ہیں۔وہ اُن لوگوں میں سے بیں کہ عام لوگوں کواس میں ذرا شک نہیں کہان کے مزاج ناتص اوران کی عقلیں ادھوری ہیں۔اور عام لوگ ان کی بے وقو فی پر اُس بات سے استدلال كرتے ہيں جوده ديكھتے ہيں اليعني ال كاخودكوان قيود (ارتفاقات اوران كے طريقوں) كا پابندنه كرتا۔

اوردوم: بدکارلوگ، جن کے دلول کی اگر تنقیح تفتیش کی جائے تو پیتہ جلے گا کہ وہ ارتفاقات کے قائل ہیں، مگران پر شہوت غالب آ جاتی ہے، پس وہ ارتفاقات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، درانحالیکہ وہ اپنے اوپر بدکاری کا آفر ارکررہ ہیں (یعنی وہ ان کا مول کو بدکاری بیجھتے ہوئے کرتے ہیں) اور وہ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اورا گزان کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کیا جائے تو وہ قریب ہیں کہ خصد سے بھٹ پڑیں۔ اور وہ خوب جانے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کیا جائے تو وہ قریب ہیں کہ خصد سے بھٹ پڑیں۔ اور وہ خوب جانے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ صدمہ پہنچتا ہے جوان کو پہنچتا ہے، اور وہ یہ بات بھی جانے ہیں کہ ان کا موں کا کرنا نظام مملکت کو درہم برہم کرتا ہے، بگر خواہش ان کو اندھا کر وہ تی ہے۔ اور ای طرح چوری اور غصب اور ان کے علاوہ جرائم ہیں گفتگو ہے۔ اور اس خوب ہوں ، جسس اور مناسب نہیں ہے۔ گھر نواہ ہوں کہ گان کو کہا ہے۔ اور اس کے اور وہ ہوں کہ جو رہ جسس اور مناسب نہیں۔ سے گھان کو جائے اس بات ہوں کا میا ہوں کا کہان کو کہا ہوں کہ اس کے میں ہوں کہ سور کی ہوری اور غوب ہوں کے میں ہوں کی ہوری ہوری اور غوب ہوں کے میں کو شنق ہو محمد ہوں ، جسس کے میں کا میں کو ہوں کو ہوں کا کہان کیا جائے کی کہان کو کہا ہوں کا کہان کر کا جائے گان کیا ہو اس کو کہا کہ کا کہان کر کا جائے گیں بات کی اور خوب کو کی کو کہان کی کھی ہوں کر جو رہ جس کر میں کو کی کو کہ کی کو کہ ہوں کی کھی کو کہ کر جو رہ جو رہ جو رہ جو رہ جو رہ جو رہ کو کہ کو کہ کیا کو کو کو کو کی کو کی کو کھی جو رہ کو کھی گوری کو کو کھی جو رہ کو کھی کو کو کو کو کھی جو رہ جو

اور مناسب نہیں ہے کہ گمان کیا جائے کہ لوگ اس بات (ارتفاقات) پر بغیر کی سبب کے متفق ہو مجھے ہیں، جیسے مشرق دمغرب کے تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق کرنا کہ وہ کوئی ایک غذا استعال کریں ۔ اور کیا اس سے بڑا بھی کوئی مغالط ہوسکتا ہے؟ بلکہ فطرت سلیمہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ اس چیز (ارتفاقات) پر شفق نہیں ہوئے ، ان کے مزاجوں کے اختلاف کے ساتھ ، اوران کے ممالک کے دور دراز ہونے کے ساتھ ، اوران کے مسالک و فدا ہب کے مخلف ہونے کے ساتھ ، گرا: ۔ کسی فطری مناسب کی وجہ سے جوصورت نوعیہ سے پھوٹے والی ہے ؟: ۔ اور ایسی کیٹر الوقوع مزور بات کی وجہ سے جن کوئوگی درتی افراد کے مزاج میں تابت کی وجہ سے جن کوئوگی درتی افراد کے مزاج میں تابت کی وجہ سے جن کوئوگی درتی افراد کے مزاج میں تابت کرتی ہے۔

اوراگریہ بات ہوکہ کوئی انسان کی ایسے ہیابان بی پروان پڑھا ہو، جوشہروں سے دور ہو، اوراس نے کسی سے کوئی رہت نہیں ہو، آئی ہو، آئی ہو، آئی ہوں گا، جیسے بھوک، بیاس اورشہوت ۔ اور دولا محالہ کی عورت کا مشاق ہوگا۔ اور مردوزن کے مزاج کی درتی کی صورت بیس ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان اولا دہو۔ اور متعدد گھرانے باہم ملیں ، اوران بیس معاملات وجود بیس آئیں ، پس ارتفاق اول اس کے سارے اجزاء کے ساتھ منظم ہوجائے گا۔ پھر جب لوگ زیادہ ہوجائی گئے ضروری ہے کہ ان بیس ارتفاق اول اس کے سارے اجزاء کے ساتھ منظم ہوجائے گا۔ پھر جب لوگ زیادہ ہوجائیں گئے ضروری ہے کہ ان بیس اجسا خلاق فاضلہ والے لوگ پائے جائیں جن میں (مختلف تھر جب لوگ زیادہ ہوجائی (خیوں) ارتفاقات کو تابت کریں۔ باقی انڈرتعالی بہتر جائے ہیں۔

#### لغات:

البُلْهُ: بِوتُوف بِضعِف التقل بمغرد الأنبلَهُ بمؤنث بَلْهَا فَعَل بَلِهُ (س) بَلَهُا وَبَلاَهَة :ضعيف التقل بونا ... السَفْسَطَهُ: وه استدلال وقياس جس كى بنياد مثالط برجو .... النائي : دورمؤنث فَائِينَة مُقَعَل فَأَى يَنْأَى فَأَيّا: دور بونا . عن آخره بمعنى جميعًا بِينَ ارتفاق اول مع اس كَامَام جزئيات كيد

#### باب ــــاا

# لوگوں میں رائج طور وطریق کا بیان

دُسُوم: رسم کی جمع ہے جس کے معنی ہیں: طور وطریق ریت روائ اور عام معاملات ،خواوا بھے ہوں یابرے۔اردو میں برے رواجوں کورسوم کہتے ہیں۔ مرعر بی میں بیلقظ عام ہے اس باب میں بھی عام معنی مراد ہیں۔

ارتفا قات ایک معنوی چیز میں ، خارج میں ان کا وجود نہیں۔ خارج میں ' رسوم' پائی جاتی میں۔ وہی ارتفا قات کے پیکر ہائے محسوس ہیں بیعنی لوگوں میں جوطور وطریق رائج ہیں وہی ارتفا قات (مفید مذہبریں) ہیں۔اس لئے اس آخری باب میں رسوم کی تفصیلات بیان کی جارہی ہیں۔

رسوم کی اہمیت: لوگوں میں جوطور وطریق رائے ہوتے ہیں، ارتفاقات میں ان کی حیثیت وہ ہے جو بدن ان بی میں ول کی ہے، ول پر زندگی کا مدار ہے، ول سنور تا ہے قو ساراجہم سنور جاتا ہے اور ول بگڑتا ہے قو ساراجہم اور اس کے تمام احوال بگڑ جاتے ہیں۔ اس طرح رسوم ہی ارتفاقات کی بنیاد ہیں۔ معاشرہ میں رائج طور وطریق ہی ہے ارتفاقات کی بنیاد ہیں۔ معاشرہ میں ارتفاقات ہے کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اور المجھے طور وطریق ہے معاشرہ شاندار بنتا ہے اور طور وطریق بگڑ جا کی تو معاشرہ بدنما ہوجاتا ہے۔ اللہ کی شریعتیں بھی اولا اور بالذات رسوم ہی کو چیش نظر رکھتی ہیں۔ انبیائے کرام انبی کی اصلاح و تعدیل کرتے ہیں۔ قوانین شرعیہ ہیں بھی اولا اور بالذات رسوم ہی کو چیش نظر رکھتی ہیں۔ انبیائے کرام انبی کی اصلاح و تعدیل کرتے ہیں۔ قوانین شرعیہ ہیں بھی انبی سے بحث ہوتی ہے اور نصوص ہیں بھی انبی کی طرف اشارے آئے ہیں۔ اس کی بچھ

رسوم کے اسباب: لوگوں میں رائج رسوم چنداسباب سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً:

(۱) وہ ریت دانشمندوں نے چلائی ہے، جیسے دیت کے اونٹ دس سے سوحضرت عبدالمطلب نے کئے تھے اور تنسا مہ کا طریقہ ابوطالب نے چلایا تھا،ان دونوں طریقوں کوشریعت نے برقر اررکھا (مبحث ۲ باب۱۱)

(۲) وہ ریت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ول میں الہام کی ہے، جیسے ہندوستان پرانگریزوں کے قبضہ کے بعد ، اس نے اللہ اللہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الہام قرمایا کہ: '' چندے کے مدر سے'' قائم کئے جا کیں ، اس سے دین کی حفاظت ہوگی۔ چنانچے شدہ لاکھوں مدارس ومکا تیب اور جامعات ودار العلوم قائم ہو گئے اور ملک البین اور روس کی مثال بنے سے فیج گیا۔

اور چنداسباب کی وجهد رسوم لوگول مین پیمیلتی بین، مثلاً:

(۱) وہ ریت کی ایسے بڑے بادشاہ کی چلائی ہوئی ہوتی ہے جس کی عظمت وسطوت کے سامنے لوگوں کی گر دنیں

٠

جھی ہوئی ہوتی ہیں ،اس لئے لوگ تیزی سے وہ طریقہ اپنا لیتے ہیں ، جیسے عشر وخراج کا طریقہ نوشیر واں عادل نے چلایا تھا۔اسلام نے پچھترمیم کے ساتھ اس کو ہاتی رکھا ہے۔ (مبحث لا باب ۱۱)

(۱) لوگ اپ داوں میں اجمالا ایک ضرورت محسوں کرتے ہیں ، پھرکوئی ایسا طریقہ نکل آتا ہے جواس اجمال کی تفصیل ہوتا ہے تو لوگوں کے ول گوائی ویتے ہیں کہ یہ "اچھاطریقہ" ہے، اس لئے لوگ اس کوفلی شہادت ہے قبول کر لیتے ہیں اور وہ طریقہ چل پڑتا ہے، جیسے قلم سے تکھنے اور کپڑے سینے کا طریقہ حضرت اور لیس علیہ السلام سے چلا ہے۔ لوگ پہلے سے ضرورت محسوں کرتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا چاہئے کہ بو لے بغیر مافی الضمیر سمجھایا جا سکے، اور موجود مین کے علاوہ غیر موجود مین تک بھی بات پہنچائی جاسکے، اور موجود مین پہنا کے علاوہ غیر موجود مین تک بھی بات پہنچائی جاسکے، اور چا دریں پہننے کے بجائے کپڑوں کو بدن کے مطابق می کر پہنا جائے، مگرکوئی طریقہ میں نہیں آتا تھا، جب حضرت اور لیس علیہ السلام نے یہ دونوں طریقے رائے کئے تو لوگوں نے ان کو جائے، مگرکوئی طریقہ محمد میں نہیں آتا تھا، جب حضرت اور لیس علیہ السلام نے یہ دونوں طریقے رائے کئے تو لوگوں نے ان کو جھا بھی کرفور آ اپنالیا اور وہ طریقے لوگوں میں رائے ہوگئے (فتح الباری ۲۲۲۱:۲۲۲ بحوالہ لغات القرآن ان ۲۲۹)

اور کھاسہاب کی وجہ ہے لوگ رسوم کوڈ اڑھوں ہے مضبوط پکڑتے ہیں،مثلا:

(۱) لوگوں کو بار بارتجربہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ریت جان ہو جوکریا بھول کرچھوڑ دی جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے سزاملتی ہے، اس لئے لوگ سزات نہنے کے لئے وہ ریت ضرور پوری کرتے ہیں۔ مثلاً بھوگ (دیوتا وُں کا چڑ ھاوا) دینے کی بنیادی ہے۔ مصریوں کو بار بار کا تجربہ ہوا کہ سال کی معین تاریخ ہیں ایک دوشیزہ دریائے نیل میں نہیں ڈالی جاتی تھی تو دریا کی سطح گھٹ جاتی تھی اور نہریں خنگ ہوجاتی تھیں، جس سے فصلیس نباہ ہوجاتی تھیں، چنا نچہ وہ بیرسم بائن تھیں مجنا نے دوشیز کے نامہ مبارک بنام دریائے لیل بابندی سے پوری کرتے تھے۔ طلوع اسلام کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نامہ مبارک بنام دریائے لیل سے بیشیطانی حرکت موتوف ہوئی۔

یاجیے بعض جاہوں کو بار بار کا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ''میلا دمروجہ'' نہیں کراتے تو جان یا مال میں نقصان ہوجاتا ہے، یاکسی دلی کی قبر پر حاضری نہیں دیتے تو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چنا نچہ وہ یہ بدعات وخرافات ضرور کرتے ہیں یادر کھنا جا ہے کہ یہ بھی شیطانی حرکات اور قدرت کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور دین وہ ہے جواللہ نے بھیجا ہے، جو آج ہمارے یاس قرآن وحدیث کی شکل میں موجود ہے، یاتی سب بکواس ہے۔

(۲) کسی ریت سے خفلت بریخ پر کسی بگاڑ کا پیدا ہوتا۔ جیسے نکاح کامعروف طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو بردا ابگاڑ پیدا ہوگا اس لئے لوگ شادی بیاہ کے طریقہ کومضبوطی سے پکڑ ہے ہوئے ہیں۔

" (٣) وہ ریت ایسی ہے جس کے ترک پر مجھ دارلوگوں نے لینی انبیاء اور علماء نے سخت ملامت کی ہے۔اس کئے لوگ اس کومضبوطی ہے پکڑتے ہیں، جیسے تمام اسلامی طریقے انبیاء کے چلائے ہوئے ہیں اور شرعاً ان کے ترک کی سختی نہیں ،اس کئے دیندارلوگ و سنتی مضبوط پکڑے دیجے ہیں۔



اور مفکر ومبصر آ دمی مذکورہ ہا تو ل کی ان کی نظائر ہے تصدیق کرے گا، لینی مختلف ملکوں میں جوطریقے وجود میں آتے رہتے ہیں اور منتے رہتے ہیں وہ خدکورہ رسوم کی نظائر ہیں۔ان پرنظر ڈال کر سمجھ دار آ دمی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ہاتوں کی تصدیق کرسکتا ہے۔

#### ﴿باب الرسوم الساترة في الناس

اعلم أن الرسوم من الارتفاقات هي بمنزلة القلب من جسد الإنسان، وإياها قصدت الشرائعُ أولاً وبالذات، وعنها البحث في النواميس الإلهية، وإليها الإشارات؛ ولها:

أسبابٌ: تُنشأ منها، كاستنباط الحكماء وكإلهام الحق في قلوب المؤيِّدين بالنور الملكي.

وأسباب: تَنْتشر بهافي الناس، مثلُ كونها سنة ملِكِ كبيرٍ، دانت له الرقابُ، أو كونِها تفصيلًا لما يجده الناس في صدورهم، فيتلقّونها بشهادة قلوبهم.

وأسباب: يَعَضُون عليها بالنواجد لأجلها: من تجرِبةِ مجازاةٍ غَيْبيَّةٍ على إهمالها، أو وقوع فسادٍ في إغفالها، وكإقامة أهل الآراء الراشدة اللائمة على تركها، ونحو ذلك .

والسُّسَتِبُصِرُّ ربما يُوَكِّق لتصديق ذلك، من إحياءِ سُنَنٍ وإما تَتِها في كثير من البلدان، بنظائر باذكرنا.

ترجمہ: جان لیں کہرسوم کوار تفاقات میں وہی حیثیت حاصل ہے جوجم انسانی میں دل کو حاصل ہے۔اورا نہی کا اللہ کی شریعتیں اولا اور ہالذات اراد و کرتی ہیں۔اورا نہی سے قوانین شرعیہ میں بحث کی جاتی ہے، اور انہی کی طرف اشارے ہیں ۔۔۔اوران کے لئے:

کھامباب ہیں جن ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، جیسے دانشمندوں کا نکالنا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا البام فرہ تا اُن لوگوں کے ولوں میں جونور کمکی ہے مؤید ہیں۔

اور پچھاسباب ہیں جن کی وجہ ہے وہ لوگوں میں پھیلتی ہیں، جیسے ان کا کسی بڑے بادشاہ کا طریقہ ہوتا، جس کے سامنے گردنیں جنکی ہوئی ہیں۔ بیان کا تفصیل ہونا اُس بات کی جس کولوگ (بالاجمال) اپنے سینوں میں باتے ہیں، پس لوگ ان کود کی شہادت سے تیول کر لیتے ہیں۔

اور کھاسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کوڈاڑھوں سے مضبوط بکڑتے ہیں ، جیسے ان کو جان ہو جھ کریا بھولے سے چھوڑنے پر کسی غیبی سزا کا تجربہ، یاان سے مخفلت برتے کی صورت میں کسی فساو (بگاڑ) کا پیدا ہونا۔اور جیسے نیک سمجھ رکھنے والوں کا ملامت کوقائم کرناان کوڑک کرنے پر،اوراس کے مانند۔

التنزع ببلاتل

اورغور وفكركرنے والا بھى تونىق دياجا تا ہے أن يا توں كى تقديق كرنے كى بختف ملكوں بين سنتوں (طوروطريق) كوزنده كرنے اوران كو مارنے كے ذريعيد، ان يا توں كى نظائر سے جوہم نے ذكركيں۔

#### تركيب:

اللائمة : مصدر بمعنی الملامة ہے اور إقامة كامفول بہہے .... من إحياء إلى : اور بنظائو إلى دونوں ظرف تصديق على بيل البديت متعلق بيل يعنی دونوں ظرفوں كا ایک بی مطلب ہے اور وہ بہہ كر مختلف علاقوں میں جو تصديق سے كل بيل البديت متعلق بيل يعنی دونوں ظرفوں كا ایک بی مطلب ہے اور وہ بہہ كر مختلف علاقوں میں جو سے نئے منظر بنتے ہيں اور پرانے طریقے منظر بنتے ہيں، جو ہماری ذکر کردہ باتوں کی نظریں جی ، ان میں فور وفکر کر کے نہم آدی ہماری باتوں کی تقدر بن کرسكتا ہے۔



### الحچى رئيس ضروري ہيں

اوگوں میں رائج طور وطریق فی نفسہ انچی چیزیں ہوتی ہیں۔ان سے ارتفاقات صالحہ (مفیداسیموں) کی حفاظت ہوتی ہے، وہ انسانوں کو علم و عمل میں کمال تک پہنچاتے ہیں۔مثلاً بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی (اِنجات) اور ذکر اللی ارتفاقات صالحہ میں سے ہیں اور معنوی چیزیں ہیں۔ان کا پکر محسوں ٹماز وغیرہ عبادات کی مختلف کلیں ہیں اور بید سوم ہی فارج میں بائی جاتی ہیں، جن سے ارتفاق صالح (اخبات وذکر) کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان علم (ذکر والمر) اور عمل میں درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔

اگررسوم لین مسلمہ طور دطریق نہ ہوں تو اکثر لوگوں کی زندگیاں چو پایوں جیسی ہوکررہ جا کیں مثلاً لوگ شریعت کے مطلوبہ طریقوں کے مطابق نکاح ومعاملات کرتے ہیں، یہی رسوم انسان کو انسانیت کے دائرہ جی رکھتی ہیں۔ اگر چہ اکثر لوگ ان کی افادیت اور ضرورت سے واقف نہیں ہوتے۔ اگر آپ لوگوں سے بوچیس کہتم نکاح وطلاق اور دیگر معاملات کی قیود کی پابندی کیوں کرتے ہو؟ تو وہ اس کا بچر اس کے کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ یہ ہمارا قومی طریقہ ہے۔ مگر لوگ رسوم کی افادیت اجمالاً ضرور جانے ہیں، گووہ زبان سے اس کو نہ بھا کیس۔ اور جب وہ زبان سے رسوم کی افادیت اجمالاً ضرور جانے ہیں، گووہ زبان سے اس کو نہ بھا کیس۔ اور جب وہ زبان سے رسوم کی افادیت اجمالاً وہ اس کی بنیادی ایسے لوگوں کے لئے کی افادیت مجمالے ہیں؟ مگر بہر حال رسوم کی پابندی ایسے لوگوں کے لئے کی افادیت مجمالے ہیں؟ مگر بہر حال رسوم کی پابندی ایسے لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے در ندان کا حال چو یا یوں جیسا ہوکر رہ جائے گا۔

### برى رئيس كيے وجود ميں آتى ہيں؟

لوگوں میں رائج رسوم (طور دطریق) فی نفسہ اچھی ہوتی ہیں۔ مرجمی ان کے ساتھ غلط چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ معاملہ

- (وَرُورَ رَبِيلُورَ لِهِ

کومشتہ کردیتی ہیں۔ جیسے غیراسلامی معاشرہ میں ہونے والے معاملات میں سود کا اتنام کی دفل ہوگیا ہے کہ بعض لوگ سود کی حرمت کے معاملہ میں تذبذب میں پڑ گئے ہیں، وہ طرح طرح کی ہاتمیں کرتے ہیں، مثلاً مہہ جنی سود حرام ہے، تجارتی نہیں اَضعفافا مُضاعَفَة حرام ہے، ورزیبیں، غریبوں سے لیٹا حرام ہے، کیونکہ بیر عاجمتندوں کا خون چوسنا ہے۔ بنکوں کا سود حرام نہیں، کیونکہ بنک تو غریبوں کوخون سپلائی کرتے ہیں، ان کی معمولی بچتوں کا ان کومنافع دیتے ہیں۔ بیسب باتیں اس لئے کہی جاتی ہیں کدان لوگوں کی مجموعی میں بیات نہیں آتی ہے کہ سود کے بغیر بھی کاروبار چل سکتا ہے۔

اوررائج طور وطریق میں باطل چیزیں اس طرح ملتی ہیں کہ ایسے سریخنے ،لیڈراور سروار پیدا ہوتے ہیں، جن پرشخص اور ڈاتی مفاد کاغلبہ ہوتا ہے، وہ اپناہی فائدہ چاہتے ہیں، چاہے دنیا تیاہ ہو کررہ جائے۔مفادعا مہ کاانہیں بالکل خیال نہیں آتا، وہ اپنے فائدہ کے لئے مختلف برے طریقے اختیار کرتے ہیں، مثلاً:

ا: - وه ورندگی والے کام کرنے لکتے ہیں، جیسے راه زنی، چوری غصب آتل وغیره۔

٣: - وهشهوانی بدا عمالیاں شروع کرتے ہیں، جیسے اتملام ، بیجوا بین وغیرہ۔

٣:-وه اليسكام كرتے بيں جوذ رائع معاش كونقصان كبنچاتے بيں، جيسے مودخوري اور تاب تول ميس كى كرنا۔

۳۰-وہ رہن مہن، کھانے پینے ،لباس اور تقریبات میں فضول خرچی شروع کرتے ہیں اور اتنی دولت اڑاتے ہیں جس کے لئے رات دن کمائی کرنی پڑتی ہے یا قرض لینا پڑتا ہے۔

۵: - ووقیش وعشرت، رنگ رلیوں اور سامان تفریح کی طرف اسٹے مائل ہوجاتے ہیں کہ دنیا وآخرت کے سارے کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، جیسے ریڈیو، ہائے فائے، ٹی وی، ویڈیو، گانے باہبے، بانسریاں، ہے، شطرنج، شکار، کبوتر بازی وغیر ولغویات۔

۲: - وہ دوسر مسلکوں کے داروین پر کمرتو زئیکس لگاتے ہیں اور اپنی رعایا سے تناہ کن لگان وصول کرتے ہیں۔
 ۲: - ان میں باہم حرص وظمع اور بغض وعنا د کی آگ ہے ہوڑ ک اٹھتی ہے۔

میتمام کام وہ ہیں جودہ رؤساء دوسروں کے ساتھ کرنا پیند کرتے ہیں بھروہ یہ پیندنہیں کرتے کہ بیچر کتیں ان کے ساتھ کی جائیں۔ادر جب ان کی جاہ وحشمت کی وجہ ہے کو کی شخص ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا تا تو ہاتی لوگ تین طرح کے ہوجاتے ہیں:

ا: - جولوگ بدکار ہوتے ہیں وہ ان سرغنول کی پیروی کرتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ، ان کی نصرت واعانت کرتے ہیں اور وہ ان برائیوں کی خوب اشاعت کرتے ہیں۔

۲:- وہ لوگ جن کے دلوں میں نہ تو اعمال صالحہ کی قوی رغبت ہوتی ہے، نہاعمال طالحہ کی ، وہ السنداسُ عملی دیسن ملو کھم کے قاعدے سے ان رؤساء کے تعش قدم پرچل پڑتے ہیں۔اور میمی وہ کمائی کرنے کے برے طریقے اس لئے اختیار کرتے ہیں کہاچھی راہیں ان کوتھ کا ویتی ہیں یعنی کمائی کی اچھی راہیں ان کے ہاتھ نہیں آتیں ،اس لئے وہ غلط راہوں پر پڑچاتے ہیں۔

۳: - وہ لوگ جن کی فطرت میں سلامتی ہے، وہ غصہ بھرے خاموش رہتے ہیں، وہ ان کی ہمنو انگ نہیں کرتے ، گربے ہمتی ہے ہونت بھی سی فطرت میں سلامتی ہے، وہ غصہ بھرے خاموش رہتے ہیں، وہ ان کی ہمنو انگ نہیں کرتے ، گربے ہمتی ہے ہونت بھی سی لیتے ہیں۔اور جب کوئی بھی غلط طور وطریق پر نکیر کرنے والانہیں رہتا، تو ہرے طریقے وجود پذیر ہوکر پختہ اور تھی ہو جائے ہیں۔اور لوگوں کوان سے ہٹانا ایک ہڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔

والسنن السائرة وإن كانت من الحق في أصل أمرها، لكونها حافظة على الارتفاقات الصالحة، ومُفْضِية بأفراد الإنسان إلى كمالها الظرى والعملى؛ ولولاها لالتحقق أكثر الناس بالبهائم، فكم من رجل يباشر النكاخ والمعاملات على الوجه المطلوب، وإذا سُنل عن سبب تقيده بتلك القيود، لم يجد جوابا إلا موافقة القوم، وغاية جهده علم إجمالي، لايُعرب عنه لسانه، فضلاً عن تمهيد ارتفاقه، فهذا لولم يلتزم سنة كاديلتحقق بالهائم.

لكنها قد ينتضم معها باطلّ، فيُلبّس على الناس سنتهم، وذلك بال يترا س قوم يغلب عليهم الآراء الجزئية، دون المصالح الكلية، فيخرجون إلى أعمال سبُعية، كقطع الطريق والغصب؛ أو شهويّة، كاللّواطة، وتأنّب الرجال؛ أو أكساب ضارّة، كالربا، وتطفيف الكيل والوزن؛ أو عادات في النزّي والولائم تُميل إلى الإسراف، وتحتاج إلى تعمق بليغ في الأكساب؛ أو الإكثار من المسليّات، بحيث يُقضى إلى إهمال أمر المعاش والمعاد، كالمزامير، والشطرنح، والصيد، واقتناء الحَمَام، ونحوها؛ أو جباياتٍ مُنهِكَةٍ لأبناء السبيل، وخواج مستاصل للرعية؛ أو التشاحُح والتشاحُنِ فِيما بينهم فيستحسنون أن يفعل ذلك والتشاحُنِ فيما بينهم أحدٌ لجاههم وصولتهم، فَيجينُ فَجرةُ القوم فيقتدون بهم، وينصرونهم، ويبدلون السعى في إشاعة ذلك؛ ويجيئ قوم لم يُخلق في قلوبهم ميل قوى إلى الأعمال ويبدلون السعى في إشاعة ذلك؛ ويجيئ قوم لم يُخلق في قلوبهم ميل قوى إلى الأعمال الصالحة، ولاإلى أضدادها، فيحملهم ما يرون من الرؤساء على التمسك بذلك، وربما أعيت بهم المناه الصالحة، ويبقى قومٌ فطرتُهم سُويّةٌ في أُخريّاتِ القوم، لا يخالطونهم، ويسكنون على غيظ، فتعقد سنة سيئة وتتأكد.

ترجمہ: اور رائج طور وطریق: اگر چہاپی اصلیت کے لحاظ سے برخق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ارتفاقات صالحہ کے محافظ اور انسان کے افراد کوان کے کمال علمی اور ملی تک پہنچانے والے ہیں۔اگر ریت رواج نہ ہوں تو اکثر لوگوں کی محافظ اور انسان کے افراد کوان کے کمال علمی اور ملی تک پہنچانے والے ہیں۔اگر ریت رواج نہ ہوں تو اکثر لوگوں کی

زندگیاں چو پایوں جیسی ہوکررہ جائیں۔ پس بہت ہے لوگ مطلوبیشکل بیں نکاح ومعاملات کرتے ہیں، اور جب ان سے ان قیود کی پابندی کی وجہ در بیافت کی جائے تو وہ قوم کی موافقت کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور ان کی انتہائی کوشش ایک اجمالی علم ہے (لیعنی وہ یہت کوشش کریں تو صرف اجمالاً جان سکتے ہیں) جس کوان کی زبانیں تعبیر نہیں کرسکتیں ۔ چہ جائے کہ وہ اس ارتفاق کی تمہید بیان کریں۔ پس میشن اگر کسی طریقہ کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ چو یا یوں کے ساتھ مل جائے گا۔

تحربهی رسوم کے ساتھ باطل چیزیں مل جاتی ہیں، پس وہ باطل ،لوگوں پران کے (صحیح ) طریقہ کومشتہ کر دیتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ پچھوا بیے لوگ سرغنہ بن جاتے ہیں جن پر ذاتی مفادات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ مصالح کلید (مفادات عامه) طوظ نبیس رکھتے ، پس وہ نکلتے ہیں ا: – درندگی والے کاموں کی طرف ، جیسے راہ زنی اورغصب ۲: – پاشہوا نی کاموں کی طرف، جیسے اغلام اور پیجوا پن۳: - یا ضرررسال کمائیول کی طرف، جیسے سوداور ناپ تول میں کمی کرنا سم: - یا پوش ک اورتقریبات میں ایسی عاوتوں کی طرف جوفضول خرچی کی طرف مأنل کرتی ہیں۔اورجن کے لئے کمائیوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ۵-:یاسامان تفریح بہت زیادہ کرنے کی طرف،اس طرح کہوہ و نیاوآ خرت کے کاموں کو چھوڑنے کی طرف پہنچا ویتا ہے، جیسے بانسریاں ، شطرنج ، شکار ، کبوتر یالنا ، اوراس جیسی چیزیں ۲: - یا مسافروں یر کمرنو زغیکسون کی طرف اور رعایا برتباه کن محصول مقرر کرنے کی طرف ۷: - یا باجمی حرص وظمع اور بغض وعنا د کی طرف --- پس وہ اچھا بچھتے ہیں کہ بیکام لوگوں کے ساتھ کریں۔اوراس کوا چھانبیں بچھتے کہ بیکام ان کے ساتھ کئے ج<sup>ہ</sup> کیں ، پس ان کی جاہ دستمت کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی آ واز نبیس اٹھا تا ۔۔۔ پھر قوم کے بدکارلوگ آتے ہیں ، پس وہ اُن (سرغنوں) کی افتدا کرتے ہیں،اوران کی اعانت کرتے ہیں۔اوران برائیوں کی اشاعت کی کوشش کرتے ہیں \_\_\_ اور پھھاورلوگ آتے ہیں جن کے دلوں میں نہ تو اعمال صالحہ کی طرف قوی میلان پیدا کیا گیا ہے اور ندان کی اضداد کی طرف ، پس ان کو اُن برائیوں کے پکڑنے پر وہ چیز ابھارتی ہے جو وہ اپنے سر داروں سے دیکھتے ہیں۔اور بھی ان کو ( کمائی کی ) نیک را ہیں تھکا دیتی ہیں ۔۔۔اور تو م کی آخری صفوں میں وہ لوگ رہ جائے ہیں جن کی فطرت ورست ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملتے ، اور غصہ میں بھرے ہوئے خاموثی اختیار کرتے ہیں ، پس برے طریقے وجود میں آتے ہیں اور حکم ہوجاتے ہیں۔

#### لغات:

لكنها: استدراك م وإن كانت من الحق مل المقاسم ويُسَان المنطق المنطقة ا

## رسوم وبدعات کی اصلاح کرنا بہترین مل ہے

جولوگ ملت کے مفاوات کے لئے کام کرتے ہیں اور تو می اصلاح کا پیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ حق کی اشاعت ور وہ کے کے لئے اور باطل کومٹانے اور روکنے کے لئے انتہائی جدوجہد کریں۔ اور یا در تھیں کہ بدعات ورسوم جب کی تو میں بر کیڑ لیتی ہیں تو ان کوا کھاڑ ناسخت وشوار ہوتا ہے۔ کہی جھڑ وں اور لڑا کیوں تک کی نوبت آجاتی ہے مگر صلحین کو اس سے تھرا نائیس چاہئے ، انبیائے کرام جیمیم الصلاق والسلام نے بھی ہمت نہیں باری اور سپر نہیں ڈالی، پھر ان کے وارث کیوں چھچے بنیں! بیسب جھڑ نے کرام جیمیم الصلاق والسلام نے بھی ہمت نہیں باری اور سپر نہیں ڈالی، پھر ان کے وارث کیوں چھچے بنیں! بیسب جھڑ نے کرام جاہم کی عموں بیں شار کئے جاتے ہیں۔ البت اپنی طرف پھر ان کے وارث کیوں چھچے بنیں! بیسب جھڑ نے کہ ہوگوں کو بیار وجبت سے سنت کا راستہ بتایا جائے اور بدعات ورسوم کی قبادت سے ہوئی چائے گئی ونگا فساد نہ ہو، اوگوں کو بیار وجبت سے سنت کا راستہ بتایا جائے اور بدعات ورسوم کی قبادت سے ہوئی چائے گئی ونگا فساد نہ ہو، اوگوں کو بیار وجبت سے سنت کا راستہ بتایا جائے اور بدعات ورسوم کی گا جہاد ہے۔

# صحیح طریقه جھوڑ کر غلط طریقه کون اختیار کرتاہے؟

میں دراز ڈال دیتا ہے بعنی ربی ہمی ہونجی بھی ہر با دہوجاتی ہے اوروہ بے دین ، بلکہ بدوین ہوکررہ جاتا ہے۔

## صحيح اورغلط طريقه ابنانے والوں كاانجام

جب لوگ صحیح طریقہ کے ساتھ مضبوطی سے چینے رہتے ہیں یاڈِ ھٹائی سے اس کو چھوڈ کرغلط طریقہ اپنا لیتے ہیں تو اول کے حق میں اور تالی کے دور ہیں گئی ہیں۔ اور دہ بارگاہ خداوندی میں پہنچی ہیں اور کے حق میں اور التجا کمیں بلند ہوتی ہیں۔ اور دہ بارگاہ خداوندی میں پہنچی ہیں اور وہاں اول کے حق میں خوشنوری اور ثانی کے حق میں ناراضگی وجود میں آتی ہے اور وہ مرحوم ومخفور ہوتے ہیں یا ملعون ومبغوض بنتے ہیں۔

### منتين فطرت كب بنتي بين؟

جب سنت راشدہ لوگوں میں رائے ہوجاتی ہیں اور عصر اُبعد عصر لوگ اس کوشلیم کر لیتے ہیں ، اور اس پرلوگ مرتے ہیں ، اور لوگوں کے نفوس اور علوم اس پر خشک ہوجاتے ہیں اور اس سنت میں اور اصول ارتفاقات میں چولی دامن کا ساتھ ہوجا تا ہے تو وہ سنت فطرت بن جاتی ہے لینی وہ لوگوں کی طبیعت میں رہے بس جاتی ہے۔ صدیث شریف دامن کا ساتھ ہوجا تا ہے تو وہ سنت فطرت بن جاتی ہے لینی وہ لوگوں کی طبیعت میں رہے بس جاتی ہے۔ صدیث شریف میں جودس چیزوں کو امور فطرت میں شار کیا گیا ہے ( دیکھئے مشکل ق ، باب السواک ، حدیث نمبر 20 ) وہ انہیا ہے کرام کے جیل ہوئے اور کے ایسے ای طریقے ہیں جوقر نہا قرن ہے لوگوں میں سلم جلے آ رہے ہیں۔

وبجب بذلُ الجهد على أهل الآراء الكليةِ في إشاعة الحق، وتمشيتِهِ، وإخمالِ الباطل وصَدُه، فربما لم يمكن ذلك إلا بمخاصمات، أو مقاتلات، قَيُعَدُّ كلُّ ذلك من أفضل أعمال البر.

وإذا انعقدت سنة راشدة، فسلمها القوم، عصرًا بعد عصر، وعليها كان محياهم ومماتهم، ويَبِسَتُ عليها نفوسُهم وعلومهم، فَظُنُوها متلازمة للأصول وجوداً وعدما، لم تكن إرادة الخروج عنها وعصيانها إلا ممن سَمْجت نفسُه، وطاش عقلُه، وقويت شهوتُه، واقتعد غاربه الهوى؛ فإذا باشر الخروج أضْمَر في قلبه شهادة على فجوره، وسُدِل حجابٌ بينه وبين المصلحة الكلية؛ فإذا كَمُلَ فعلُه صار ذلك شرْحًا لمرضه النفساني، وكان تُلمة في دينه.

فإذا تقرر ذلك تقررًا بينا ارتفعت أدعيةُ الملأ الأعلى، وتضرعاتٌ منهم، لمن وافق تلك السنة، وعلى من خالفها، وانعقد في حظيرة القدس رِضًا وسُخْطٌ عمن باشرها، أو عليه.

وإذا كانت السننُ كذلك عُدّت من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله أعلم.

ترجمہ: اور داجب ہے مفادات عامہ کے لئے محنت کرتے والوں پر انتہائی کوشش خرج کرناحق کی اشاعت میں اور



اس کو چلانے میں ،اور باطل کو کمنام کرنے میں اور اس کورو کئے میں۔ پس مجھی یہ بات ممکن نہیں ہوتی مگر چھکڑوں اورلژائیوں کے ذریعہ۔ پس شار کی جاتی ہیں یہ سب چیزیں (یعنی لڑائی ، جھکڑے ) نیکی کے بہترین کا موں ہیں۔

اور جب سنت راشدہ وجود میں آجاتی ہے۔ پس اس کولوگ عصر أبعد عصر مان لیتے ہیں ،اوراس پر ان کا مرنا جینا ہوتا ہے۔ اوراس پر ان کی ارواح اور علوم خشک ہوجاتے ہیں۔ پس لوگ اس اجھے طریقے کو وجود أو عد منا اصول ارتفاقات کے ساتھ مثلا زم گمان کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے نگلنے کا اوراس کی خلاف ورزی کرنے کا ارادہ وہی شخص کرتا ہے جس کانفس فیج ہوتا ہے اور جس کی عقل اوچھی ہوتی ہے اور جس کی شہوت تو می ہوتی ہے اور جس کی گردن پر خواہش سوار ہوتی ہے۔ پس جب وہ اس طریقہ سے نگلنے کا کمل اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں اپنی بدکاری کا اقر ارچھیا ہے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے درمیان پر دہ لاکا دیا جا تا ہے۔ پس جب اس کا (خردج کا) ممل کھی ہوجا تا ہے۔ پس جب اس کا (خردج کا) ممل محمل ہوجا تا ہے۔ پس جب اس کا (خردج کا) ممل محمل ہوجا تا ہے تو وہ اس کے نفسانی مرض کا پیکر محسوس بن جاتا ہے اور وہ اس کے دین میں دراڑ ہوتا ہے۔

پھر جب ہے چیز واضح طور پر ٹابت ہوجاتی ہے تو ملا اعلی کی دعا کیں اور گر گڑ اہٹیں بلند ہوتی ہیں ،ان لوگول کے حق میں جواس سنت کی موافقت کرتے ہیں۔اور ان لوگول کے خلاف جواس کی مخالفت کرتے ہیں۔اور بارگاہ مقدس میں خوشنودی اور نارائسکی وجود میں آتی ہے ان لوگول ہے جواس طریقتہ پر عمل کرتے ہیں یا ان لوگوں کے برخلاف جواس طریقتہ کی مخالفت کرتے ہیں۔

اور جب طریقے ایسے ہوجاتے ہیں تو وہ اس فطرت میں شار ہونے نگتے ہیں ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جائے ہیں۔

(بفضله تعالی آج ۲۰ رئیج الثانی ۱۳۲۰ ه مطابق ۱۳۳ گست ۱۹۹۹ء بروزمنگل مبحث سوم کی شرح مکمل ہوئی )





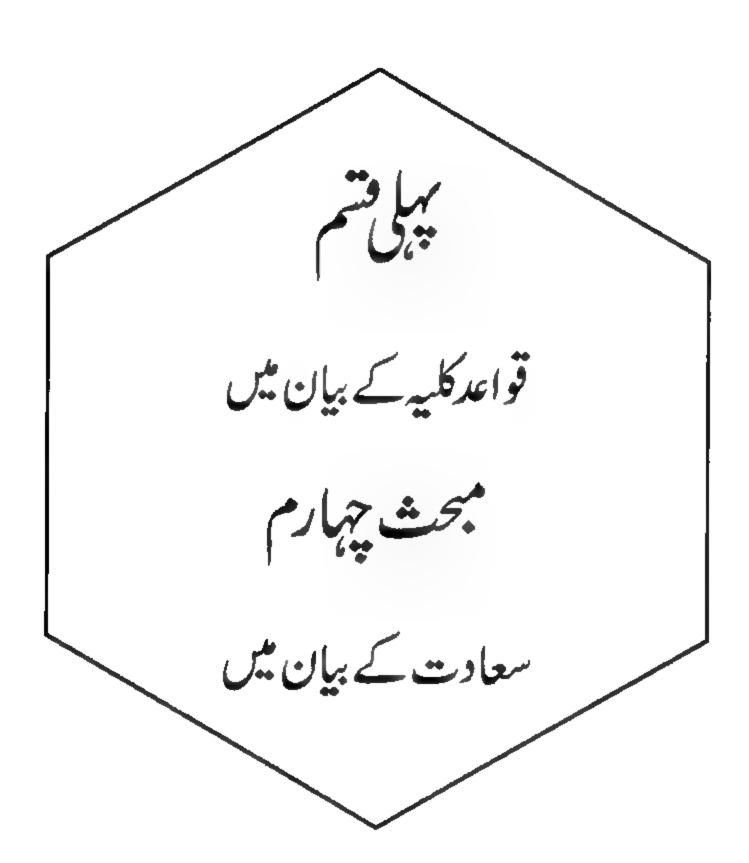

# مبحث چہارم

# سعادت کے بیان میں

انی کی تحصیل کا مرجع ہیں

كاطريقه

# مبحث چہارم

### سعادت کے بیان میں

#### باب \_\_\_\_\_ ا

## سعادت کی حقیقت کیاہے؟

اب تک تمبیدی مباحث تنے۔اب اصل مقصود شروع ہوتا ہے۔حیات انسانی کا بنیادی مقصد'' سعادت دارین' حاصل کرنا ہے۔ بینجت میسر آ جائے توزیخ تسمت!ورنہ کف افسوں ملنے کے سواجارہ نبیں!

انسان میں انسانیت کے علاوہ حیوانیت، نیا تیت اور جمادیت بھی پائی جاتی ہے لینی ان کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں ، حیوان کی خصوصیت ہے جہا اور نشو ونما پانا اور ہیں ، حیوان کی خصوصیت ہے پلنا بڑوھنا اور نشو ونما پانا اور جمادات کی خصوصیت ہے پلنا بڑوھنا اور نشو ونما پانا اور جمادات کی خصوصیت ہے تابل ابعاد محلا شہونا۔ بیتنوں با تیں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لئے انسان دوشم کے کمالات کا مجموعہ ہے:

آ نوعی کمالات: لینی دہ خوبیاں جوانسان میں انسان ہونے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، جیسے عمدہ اخلاق والا ہونا، تدبیرات نافعہ کے سہارے آسائش کی زندگی بسر کرنا، اعلی صنعتیں وجود میں لانا اور تظیم دبد بہ کا مالک ہونا۔ بیتمام خوبیاں وہ ہیں جوانسان میں اس کی صورت نوعیہ کے اقتضاء سے پائی جاتی ہیں بینی انسان چونکہ انسان ہے، اس لئے اس میں بیہ خوبیاں ہیں۔ بہی انسان کے انتمان کے اس میں بیہ خوبیاں ہیں۔ بہی انسان کے انتمان کے اس میں۔

جنسی کمالات: بیعنی حیوانیت، نباتیت اور جماویت والے کمالات، جماوات کی خوبیال مثال کے طور پرقد کی درازی اورجسم کی بردائی ہیں۔ نباتات کی خوبیال مناسب نشو وغما، بہترین ڈیز ائن بیعنی خوبصورتی اور تروتازگ وغیرہ ہیں، حیوانات کی خوبیال مضبوط باڈی، آواز کی کرختگی ہمیوت کی فراوانی، کھانے پینے کی زیادتی اور حسد وغصہ کی تیزی ہیں۔ بیسب خوبیال انسان میں بھی یائی جاتی ہیں اور کمالات شار ہوتی ہیں۔

اب غورطلب بات بیہ ہے کہ انسان کے اصل اور قابل لحاظ کمالات کیا ہیں؟ بدیمی بات ہے کہ وہ نوعی کمالات ہیں ،



نبی کا فقدان انسان کوضرر پہنچاتا ہے اور دنیا کے تمام عقلاء انہی کی تخصیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنسی کم لات کو بجھ دار لوگ کوئی کمال ہی نہیں سجھتے۔ کیونکہ ان خوبیوں میں انسان حیوانات، نباتات اور جمادات سے بازی جست نہیں سکت رفیعی وانات، نباتات اور جمادات سے بازی جست نہیں سکت رفیعی وانسان سے کہیں بزی قد وقامت رکھتے ہیں۔ لالہ وگلاب ،نسرین ویا تمین ، ہزارہ وُنرگس کا خوبصورتی میں جواب نہیں ،گینڈ ااور گدھا انسان سے کہیں زیاوہ زور آوراور شہوت پرست ہیں۔ پس بیا تمیں اگرانسان میں یائی جاتی ہیں تو وہ کوئی قابل تعریف خوبیال نہیں۔

اب پھر خورطلب بات ہے ہے کہ انسان کے نوعی کمالات: اخلاق مہذ ہا ورارتفا قات وغیرہ بذات خود کمالات ہیں کہی اور وجہ سے کمالات ہے ہیں؟ کیونکہ ان کی اصل حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ گوریا ایب گھونسلا بناتی ہے کہ انسان دکھے کر دنگ رہ جاتا ہے ، مُحال ہے میں ایسامسڈس گھریناتی ہے کہ پُر کار سے بھی شاید بی بنایا جاسکے۔ بلکہ بعض کاریگریاں حیوانات کی فطرت ہیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ انسان باوجود کوشش کے ایسا کارنا مہانچا م نہیں وے سکتا۔ ای طرح بہاوری حیوانات میں بیسی لیخنی غصہ ، انتقام کا جذب مشکلات میں ڈے جانا اور خطرات میں ہے خطر کود پڑنا۔ یہ سب با تیس حیوانات میں جو کہ کہ انسان میں نفس ناطقہ (روح ربانی) نے ان باتوں کوالیا سنوار دیا ہے کہ وہ مسلمت کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا اور قض کے جانا کی وجہ کیا اور تعقل کے مطابق ہوگئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر بی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لین روا ہوتا ہے اس قدر اور تا تعلی کہ انسان انتہ ہیں گارت ہوگئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر بی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لین روا ہوتا ہے اس قدر انسان انتہ میں گارت ہوگئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر بی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لین روا ہوتا ہوتا ہے اس قدر انسان سے بھنا انتہ میں گارت ہو تھیں ہوتا ہوتا ہوتا ہو ہیں انسان انتہ ہیں گارت ہوگئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر بی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لین روا ہوتا ہو ہیں انسان انتہ ہیں بیا ہوتا ہے وہ ہیں انسان انتہ ہیں ہی ہوتا ہوتا ہوتا ہو ہیں انسان کی مطابق بیا تو رہیں ہیا لات بیں بیاتی ہیں ہوتی ہیں ہی ہوتی ہوتی ہیں ہیں ہوتا ہیں بالڈات کو کمالات بیاتی ہوتا کی کمالات کو سنوار نااور ان کو صلحت کی کے مطابق بنانا۔ پس سعادت حقیقہ ہو ہے کہ کا

ہیمیت نفس ناطقہ کی مطیع ہوجائے ،خواہش عقل کی فرما نبرداری قبول کر لے اورنفس ناطقہ ہیمیت پراورعقل خواہش برغالب آ جائے ۔۔ ان کے علاوہ تمام یا تیس نظرانداز کی ہوئی ہیں۔

#### ﴿المبحث الرابع: مبحث السعادة﴾

#### باب حقيقة السعادة

اعلم أن للإنسان كمالاً تقتضيه الصورةُ النوعية، وكمالاً يقتضيه موضوعُ النوع: من الجنس القريب والبعيد، وصعادتُه التي يَظُرُه فقدُها، ويقصدُها أهلُ العقول المستقيمة قصدًا مؤكدًا هوالأول.

وذلك: أنه قد يُمدح في العادة: بصفاتٍ يشارك فيها الأجسام المَعْينية، كالطول، وعِظَمِ القامة، فيان كانت السعادة هذه فالحبال أتم سعادة أوصفاتٍ يشارك فيها النبات، كالنّمو الممناسب، والخروج إلى تخاطيط جميلة وهيئاتٍ ناضرةٍ، فإن كانت السعادة هذه فالشقائق والأوراد أتم سعادة؛ وصفاتٍ يشارك فيها الحيوان، كشدة البطش، وجَهوريَّة الصوت، وزيادة الشبق، وكثرة الأكل والشوب، ووفور الغضب والحسد، فإن كانت السعادة هذه فالحمار أتم سعادة؛ وصفاتٍ يختص بها الإنسان، كالاخلاق المهلَّبة، والارتفاقات الصالحة، والصنائع الرفيعة، والحجاه العظيم، فبادى الرأى: أنها سعادة الإنسان، ولذلك ترى كلَّ أمة من أمم الناس، يستحب أتشها عقلا، وأسدُها رأيًا: أن يكتسب هذه، ويجعل ماسواها كانها ليست صفات مدح. ولكنَّ الأمر إلى الآن غيرُ منقَح، لأن أصلَ هذه موجود في أفراد الحيوان، فالشجاعة أصلُها المعضب، وحب الانتقام، واللباتُ في الشدائد، والإقدام على المهالك، وهذه كلُها مُولَّرة في المصب، وحب الانتقام، واللباتُ في الشدائد، والإقدام على المهالك، وهذه كلُها مُولَّرة في المصب، وحب الانتقام، والكباتُ في الشدائد، والإقدام على المهالك، وهذه كلُها مُولَّرة في المصب مناه الناس التُعلقية، فتصير المصاحدة الكلية، منبعثة من داعية معقولة؛ وكذلك أصل الصناعات موجود في الحيوانُ بطبيعته لايتمكن منها الحيوانُ بطبيعته لايتمكن منها الحيوانُ بطبيعته لايتمكن منها الحيوانُ بطبيعته لايتمكن منها الحيوانُ بطبيعة لايتمكن منها الحيوانُ بطبيعة.

كلا، بـل الـحق أن هـذه سعادةً بالعرض، وأن السعادة الحقيقة هي: انقياد البهيمية للنفس النطقية، واتباغ الهوى للعقل، وكونُ النفس الناطقة قاهرةُ على البهيمية، والعقلِ غالباً على الهوى؛ وسائرُ الخصوصيات مُلْفُاةٌ.

تر جمہ: مبحث چہارم: نیک بختی کے بیان میں: نیک بختی کی حقیقت کیا ہے؟ جان لیں کہ انسان کے پچھ کمالات ایسے ہیں جن کوصورت نوعیہ چا ہتی ہے اور پچھ کمالات ایسے ہیں جن کونوع کا موضوع بعنی جن قریب و بعید چا ہتے ہیں۔ اور انسان کی وہ سعادت جس کا فقدان مصر ہے، اور جس ( کی تخصیل) کا درست عقل رکھنے والے لوگ نہایت ہی اہتمام سے ارادہ کرتے ہیں وہ شم اول کے کمالات ہیں۔

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ عادۃ اُسان کی تعریف (بچند وجوہ) کی جاتی ہے: ا۔ ایسی خویوں کی وجہ ہے جن میں وہ اجسام معدنیہ (جمادات) کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے قد کی ورازی جسم کی بڑائی ، پس اگر نیک بختی اِن چیز وں کا نام ہے تو پہاڑ انسان سے زیادہ نیک بخت ہیں ا: - اورالی خویوں کی وجہ ہے جن میں وہ نباتات کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے مناسب نشو ونما اور خوبصورت ڈیزائن اور تر وتازگی کی طرف لکلنا ، پس اگر نیک بختی اِن چیز وں کا نام ہے تو گل لالہ اور جیسے مناسب نشو ونما اور خوبصورت ڈیزائن اور تر وتازگی کی طرف لکلنا ، پس اگر نیک بختی اِن چیز وں کا نام ہے تو گل لالہ اور

گل گلاب انسان سے زیادہ نیک بخت ہیں ۳: - اور ایسی خوبیوں کی وجہ ہے جن میں وہ حیوانات کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے بخت گرفت لیعنی مضبوط باڈی، کرخت آواز، شہوت کی زیادتی ، بہت زیادہ کھانا چینااور غصہ اور حسد کی فراوانی ، پس اگر نیک بختی ان چیز وں کا نام ہےتو گدھاانسان ہے زیاوہ نیک بخت ہے ؟:- اورالیی خوبیوں کی وجہ ہے جوانسان کے ساته مخصوص بین، جیسے مہذب اخلاق،ارتفا قات صالحہ،اعلی تیم کی منعتیں اور عظیم دید بہدلیں سرسری نظر میں انہی چیزوں کا نام'' سعادت انسانی'' ہے۔ اور ای وجہ ہے آپ دنیا کی تمام اقوام کو دیکھتے ہیں کہ ان میں ہے جوعقل میں کال اور رائے میں درست ہے وہ انہی امور کی تخصیل کو پہند کرتا ہے۔ اور ان کے ماسوا خوبیوں کو ابیا سمجھتا ہے کہ گویا وہ قابل تعریف خوبیاں ہی نہیں۔

گرمعاملہ ابھی تک مقح نہیں ہوا، کیونکہ ان صفات کی اصل تو دیگر حیوانات میں بھی موجود ہے۔ مثلاً بہاوری کی اصل غصہ، انتقام کی خواہش، مشکلات میں ثابت قدمی اور خطرات میں پیش قدمی ہے۔ اور بیتمام باتیس نرچو یا یوں میں بھی پوری طرح موجود ہیں، مگر دہ'' بہادر''نہیں کہلائے ، جب تک نفس ناطقہ کا فیضان ان کوابیہا نہ سنوار دے کہ وہ سراسر مصلحت کلی کے تالع ہوجائیں ،اورا قتضائے عقل کے ماتحت وہ معرض وجود میں آئیں۔اورای طرح کاریگر بوں کی اصل حیوانات کے اندرموجود ہے، جیسے وہ چڑیا جوآشیانہ بنتی ہے۔ بلکہ بعض کاریگر میاں ایسی ہیں جن کوحیوانات اپنی فطرت ہے کرتے ہیں، انسان اُن کوائی پوری کوشش ہے بھی انجام نہیں دے سکتا۔

ہر گزنہیں ( یعنی یہ چیزیں بذات خود کمالات نہیں ) بلکہ حق بات سے سے کہ بیسب چیزیں ہالعرض سعادت ہیں۔اور سعادت هیقیہ (بالذات سعادت) یہ ہے کہ مبیمیت نفس ناطقہ کی مطبع ہوجائے۔اورخواہش عقل کی فرمانبرداری قبول كرك\_اورنفس ناطقه مبيميت يرادرعقل خوابش يرغالب آجائے۔اور باقی خوبيال نظرانداز كى ہوكى ہيں۔

#### تشریحات:

(۱)''نوع''اور''نوع کاموضوع''علم منطق کی اصطلاحات ہیں ، جب فصلوں کے ذریعیجنس کی تقسیم کی جاتی ہے تو پیدا ہونے والی اقسام اس جنس کی '' انواع'' کہلاتی ہیں۔اور ہرنوع کی تعریف (حدورہم)موضوع ومحمول ہے مرکب ہوتی ہے، جیسے انسان کی تعریف ہے حیو ان ناطق اس میں حیوان موضوع ہے۔ اور ناطق محمول میرمحمول اگر کلی ذاتی ہے تووہ تعریف" در" کہلاتی ہے۔اورا گرمحمول کلی عرضی ہے تو وہ تعریف" رسم" کہلاتی ہے۔اسی طرح موضوع اگر جنس قریب ہے تواس کوحد تام اور رسم تام کہتے ہیں اورا گرموضوع جنس بعید یا بعید تر ہے تواس کوحد ناقص اور رسم ناقص کہتے ہیں۔ پس انسان کی حدثام ہے حیوان ناطق اور حدثاقص نبات (جسم نامی) ناطق اور جَهُ اور جسم مطلق ) ناطق بیل حیوان، نبات اور جما دنوع انسان کے موضوع ہیں اول جنس قریب ہے، دوم اور سوم جنس بعید ہیں۔



(۲) تسخداطیسط ، خط (ککیر) سے ہے۔ ڈیزائن چونکہ ککیروں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لئے شکل بصورت اور ڈیزائن کو تنحاطیط کہتے ہیں۔

(٣) تنن جك يُشادك آيا ہے۔ اس كا فاعل خمير متفتر ہے، جوانسان كى طرف راجع ہے۔ لغات: شَفَائِقُ النَّعمان: كلهائے لاله، واحد شقيقة النعمان كل لاله: أيك فتم كاسرخ چول، جس كا ندرسياه

واغ موتاب، ورد د اكلاب كايمول ، ملغاة (الم مفول) الغي الشيئ باطل كرتا

### حقیقی نیک بختی حاصل کرنے کا طریقه

سعادت هنیقید کیے حاصل کی جائے؟ یعنی بہیمیت کوروح ربانی کے تالع کیے کیا جائے؟ خواہش نفس پڑقل کی صعادت هنیقید کیے حاصل کی جائے؟ اس سلسلد میں شاہ صاحب رحمداللہ کی لبی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ دندگی میں انسان کودوطرح کے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں:

ا مورمعاش بین و نیوی مشاغل۔ بیکام سعادت هیقیہ کے لئے ند صرف بیک مفید نبیں، بلکہ بعض مرتبہ نقصان کی ہیں۔ اس کے ان امور میں بقدر ضرورت ہی مشغول ہونا جا ہے۔

﴿ عبادات وریاضات جوبہیمیت کو ملکیت کے ماتحت کرتے ہیں۔ بیکام حقیقی نیک بختی حاصل کرنے میں ممرو معاون ہیں۔ اس کے اس سے کامول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیمنا چاہئے۔ ان شاہ اللہ معاوت هیقیہ حاصل ہوگ۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کو چونکہ دنیا میں رہ کرآ خرت کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس لئے دنیا کے جمیلوں سے اس کو مفرنہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو بچھ بیدائی ایسا کیا ہے کہ اس کو آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سامان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے انسان کو دنیا میں دوطرح کے کام کرنے ہوتے ہیں:

آ اپنی روزی رونی کا انتظام کرنا۔ لیکن اگر انسان ان کاموں میں بوری طرح مشغول ہوجائے تو وہ حقیقی نیک بختی حاصل نہیں کرسکے گا۔ دنیا اپنی ظاہری کشش کی وجہ ہے سدراہ بن جائے گی خاص طور پر ناقص انسان کے لئے جو ذاتی مفادات کے لئے دنیوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔

اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ہر مقصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ای طریقہ ہے وہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے، مثلاً اس آ دمی بہادراس وقت بنتا ہے جب مقابلوں کی نوبت آئے۔ غصہ بھڑ کا کراور شنی مار کرکوئی شخص ببادر نہیں بن سکتا، اس طرح آ دمی نصیح و بلیخ اس وقت بنتا ہے جب زبان وقلم کے جو ہر دکھانے کا موقعہ طے۔ اساتذ و شخن کا کلام اور شعلہ بیان مقرروں کی تقریریں، یا وکر کے کوئی شخص فصاحت و بلاغت میں کمال بیدانہیں کرسکتا۔ ای طرح وانشمند تد بیرات نافعہ اس وقت نکالتا ہے جب ضرورت ایجاد کی مال ہیدانہیں کرسکتا۔ ای طرح وانشمند تد بیرات نافعہ اس وقت نکالتا ہے جب ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت ایجاد کی مال ہے۔ اور صنعت و خرفت آلات (Tools) اور ماوہ کی

محتاج ہے،ان کے بغیرصنعت کا ریجھ بیس کرسکتا۔

ای طرح حقیق نیکی بختی حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ای ذریعہ سے نیک بختی حاصل ہو مکتی ہے۔ دنیا کے گور کھ دھندوں میں بھینے ہوئے وید دلت حاصل نہیں ہو مکتی۔ کیونکہ دنیا کے مشاغل دنیوی زندگی کے اخت م کے ساتھ فتم ہوجائے والے ہیں، وہ آخرت ہیں کیا کام آسکتے ہیں؟

پھر بیناقص انسان اگر دنیا کے جھمیل ہی ہیں چل بسااور وہ فیاض وتی تفایعنی دنیا کی چیز وں ہیں اس کا دل انکا ہوانہیں تف تو وہ آخرت میں صرف نیک بختی ہے عاری رہ جائے گا ،اور کچھ تفصان نہ ہوگا۔اورا گر دنیا اس کے دل میں گھر کئے ہوئے تق تو آخرت میں اس کو بھاری نقصان اٹھا ٹا پڑے گا (اس کی تفصیل آئندہ ابواب میں آرہی ہے)

﴿ عبادتیں اور ریافتیں کرنا یعنی فرائض ونوافل اعمال میں خوب کوشش کرنا۔ بیکام بھی انسان کود نیوی مشاغل کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں بیا عمال اس اعتبارے' عبادت' کبلاتے ہیں کہ یہ ملکیت کا اقتضاء ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں ہندگی یعنی وہ اعمال جن کے ذریعہ بندہ اپنے بندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے اور یہی اعمال اس اعتبارے' ریاضت' کہلاتے ہیں کہ یہ بہیمیت کورام کرتے ہیں۔ ریاضت کے معنی ہیں نفس کشی یعنی ایسے کام کرنا جن کاست، جو ہراورخل صد وو چیزیں ہوں (الف) ہیمیت کی تابعداری یعنی ہیمیت ، ملکیت کے اشاروں پڑھل پیرا ہواور ہیمیت پر ملکیت کا پوری طرح موم یرانگوشی کے نفوش انجرتے ہیں ملکیت ، ہیمیت سے بری اور پیزار ہوجائے بینی اس کا نکما ریگ ملکیت تجول نہ کرے اور جس طرح موم یرانگوشی کے نفوش انجرتے ہیں ملکیت ہیں ہیمیت کے دوی نفوش نہ پھمیں۔

اور بہیمیت کورام کرنے کا طریقہ: ہے کہ ملکیت پوری بنجیدگی ہے کوئی چیز چاہے، اوراس کی بہیمیت کی طرف وی کرے۔ اوراس سے مطالبہ کرے اور بہیمیت اس کی تابعداری کرے، نہ سرکشی کرے نقیل تھم ہے باز رہے۔ پھر اس طرح بار بار ملکیت ، بہیمیت کے سامنے اپنی خواہشات پیش کرتی رہے اور بہیمیت اس کو مانتی رہے، تا آ تکہ بہیمیت اطاعت کی عادی، مشاق اورخوگر ہوجائے۔

اور ہجیمیت کوسدھانے کے لئے ضروری ہے کہ ملکیت اس ہے دوطرح کے کام کرائے (الف) وہ کام کرائے جن سے ملکیت کوانشراح اور ہجیمیت کوانقباض اور بھی لائق ہو۔ اس قتم کے کام وہ ہیں جن سے عالم ملکوٹ کے ساتھ مشابہت ہجدا ہوتی ہے۔ اور عالم جبروت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ یہ کام ملکیت کا خاصہ ہیں اور ہجیمیت ان سے کوسوں وور ہے۔ پس جب ملکیت ہجیمیت ہے کام کرائے گی تو ملکیت کوانشراح ، سرور اور انبساط حاصل ہوگا۔ اور ہجیمیت کو انشراح ، سرور اور انبساط حاصل ہوگا۔ اور ہجیمیت کو انشراح ، سرور اور انبساط حاصل ہوگا۔ اور ہجیمیت کو انتہاض ، دل گرفتی اور تکی لائق ہوگی (ب) ہجیمیت جو کام چاہتی ہے، جن سے وہ لفت اندوز ہوتی ہے اور نشاط جو انی مشاق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو ان کورنے کی قطعاً میں ان کی مشاق ہوتی ہے ہیں ہوجائے گی۔ رواد ار نہ ہوتو رفتہ رفتہ ہجیمیت رام ہوجائے گی۔

خلاصہ: یہ ہے کہ حقیق نیک بختی عبادتوں اور دیاضتوں کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اورا گرحاصل شدہ کل ہاتھ سے نکل جائے تواس کو بھی و وبارہ اعمال ہی کے ذریعہ پکڑا جاسکتا ہے۔ اس وجہ شے کمحت کلی بہا نگ دُبگی انسانوں کو پیکارتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ وہ اپنے ٹانو می ورجہ کے کمالات بیس بعنی ارتفا قات صالحہ اور صنائع عجیبہ بیس بفذر ضرورت ہی مشغول ہوں اور اپنی اصلی توجہ نفس کو سنوار نے کی طرف رکھیں اور وہ کام اختیار کریں جوان کو ملاً اعلی جیسا کر دیں۔ اور ان بیس جبروت وملکوت کے انوار کے نزول کی استعماد بیدا ہوجائے اور بہیمیت ، ملکیت کے مانحت اور فر ما نبردار بن جائے۔ اور ملکیت کے انوار کے نزول کی استعماد بیدا ہوجائے اور بہیمیت ، ملکیت کے مانحت اور فر ما نبردار بن جائے۔ اور ملکیت کے تاخت اور فر ما نبردار بن جائے۔ اور ملکیت کے تاخت اور نبیمیت کے آئیں۔

واعلم: أن الأمور التي تشتبك بالسعادة الحقيقية على قسمين:

قسم: هو من باب ظهور فيض النفس النّطْقِيَّة في المعاش بحكم الجبلة، ولا يمكن أن يُحَصَّلَ الخُلُقُ المطلوبُ بهذا القسم، بل ربما يكون الغوصُ في تلك الأفعال بزينتها - لاسيما بفكر جزءي، كما هو شأن الناقص - ضِدَّ الكمالِ المطلوب، كالذي يقصد تحصيلَ الشَّجَاعةِ بفكر جزءي، كما هو شأن الناقص - ضِدَّ الكمالِ المطلوب، كالذي يقصد تحصيلَ الشَّجَاعةِ بإثارة المعضب والمصارعة، ونحو ذلك؛ أو الفصاحةِ بمعرفة أشعار العوب وخطبهم؛ والأخلاق لاتنظهر إلا عند مزاحماتٍ من بني النوع؛ والارتفاقاتُ لاتُفْتنَصُ إلا بحاجاتٍ طارتَة؛ والمسائعُ لاتتم إلا بآلآتٍ ومادة؛ وهذه كلها منقضِية بانقضاء الحياة الدنيا؛ فإن مات الناقص في تلك المحالة، وكان سَمَحًا، بقي عاريا عن الكمال وإن لُزِق بنفسه صُورُ هذه العَلاقات كان الضورُ عليه أشدً من النفع.

وقسم: إنسما روحُه هيئة إذ عان البهيمية للملكية: بأن تَتَصَرَّف حسب وحيها، وتنصبغَ بِصِبْغِهَا؛ وتَنصبغَ بِصِبْغِهَا؛ وتَمَنَّعُ الملكية منها: بأن لاتقبل ألوانها الدنِيَّة، ولاتنطبع فيها نقوشُها الخسيسة، كما تنطبع نقوشُ الخاتَم في الشمعة.

ولاسبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكية شيئًا من ذاتها، وتُوحيه إلى البهيمية، وتقترحُه عليها، فتنقادُ هذه أيضًا، ثم وثم. عليها، فتنقادُ هذه أيضًا، ثم وثم. حتى تعتادُ ذلك وتتمَرُّنَ.

وهذه الأشياء التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتُقْسَرُ عليها تلك، على رغم أنفها، إنما يكون من جنس مافيه انشراح لهذه، وانقباض لتلك؛ وذلك كالتشبّه بالملكوت، والتّطَلُع للجبروت، فإنها خاصة الملكية، بعيدة عنها البهيمية غاية البعد، أو يَترُكُ ماتقتضيه البهيمية، وتستلذه، وتشتاق إليه في غَلَوائها؟

- ﴿ الْمَشَوْمُ لِيَنَافِيَ ثَلْهِ ﴾

وهذا القسم يسمى بالعبادات والرياضات، وهى شَرَكَاتُ تحصيلِ الفائت من الخُلُق المطلوب، فآل تحقيقُ المقام إلى أن السعادة الحقيقية لاتُقتنص إلا بالعبادات؛ ولذلك كانت المصلحة الكلية تنادى أفراد الإنسان من كُوَّةِ الصورة النوعية، وتأمُرُهَا أمرًا مؤكدا: أن تجعلَ إصلاحَ الصفات التي هي كسمالٌ ثان بقدر الضرورة، وأن تجعلَ غاية همتها ومطمحَ بصرها تهذيبَ النفس، وتَحْلِيتَهَا بهيه ابْ تجعلُها شبيهة بما فوقها من الملا الأعلى، مستعبدة لنزول ألوان الجروت والملكوت عليها، وأن تجعلَ البهيمية مُذْعنة للملكية، مطعية لها، مَنصَة لظهور أحكامها.

ترجمہ: اور جان لیں کہ جو چیزیں سعادت هیتیہ کے ساتھ خلط ملط ہیں۔ وہ دوشم کی چیزیں ہیں:

کہا تھم کے اعمال وہ ہیں جو فطرت کے تفاضے ہے معاش میں نفس ناطقہ کے فیضان کے ظہور کے تبیل سے ہیں
اور ممکن نہیں کہ مطلوب خلق (سعادت هیقیہ) اس تم (کے کامول) کے ذریعہ حاصل کی جاسکے۔ بلکہ بھی ان کامول میں
مشغوں ہونا، ان کی ظاہر کی شش کی وجہ سے خاص طور پر جزئی فکریعنی ذاتی غرض سے، جیسا کہ وہ ناتھی انسان کا
حال ہے کمال مطلوب (سعادت هیقیہ) کے منافی ہوتا ہے۔ جیسے وہ شخص جو 'نہاوری'' کی تحصیل کا اراوہ کرتا ہے
علی ہوئی کی کراور شتی مار کر، اور اس طرح کے کاموں ہے۔ یا فصاحت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے عربوں کے اشعار اور
ان کی تقریروں کے جانے کے ذریعہ اور اخلاق ٹبیس خاہر ہوتے گرا بنائے نوع کے ساتھ مزاحتوں کے وقت ۔ اور
ارتف قات شکار نہیں کئے جاتے گرچیش آنے والی خرورتوں کے ذریعہ اور صنعتوں کی پیمیل نہیں ہوتی گر آل ت اور مادہ
کے ذریعہ اور یہ تمام چیزیں و نیوی زندگی کے اختمام کے ساتھ ختم ہوجانے والی ہیں۔ پس اگر نقص انسان اس حال
میں مرکیا اور وہ فیاض تھا تو وہ کمال سے عاری رہ جاتا ہے۔ اوراگرونیوی تعلقات کی صورتیں اس کے نفس کے ساتھ جبکی
ہوئی تھیں تو نفع سے ذیادہ اس کو ضررین نیجے گا۔

اور دوسری شم کے اعمال وہ جیں جن کی روح (الف) مجیمیت کی ملکیت کے لئے فر ما نبر داری کی شکل بی ہے: ہیں طور کہ جیمیت ، ملکیت کے لئے فر ما نبر داری کی شکل بی ہے: ہیں طور کہ جیمیت ، ملکیت کے اشاروں کے مطابق کام کرے۔ اور جیمیت اس کے رتگ میں رنگ جائے (ب) اور جس کی روح ملکیت کے بیمیت کا ذیل رنگ قبول نہ کرے ، اور ملکیت میں جیمیت کے روح ملکیت میں جیمیت کے روی نقوش نے جیمیت میں جیمیت ہیں۔ ردی نقوش نے جیمیں ، جس طرح مبر کے نقوش موم میں جیمیت جیں۔

اوراس کی (بین مہیمیت کوتالع کرنے کی) بجزاس کے کوئی راہ بیس ہے کہ ملکیت اپنی طرف سے پھے جوہ ہا۔ اوراس کی مہیمیت کی طرف وی کے جوہ ہے، اوراس کی مہیمیت کی تابعداری کرے، اوراس کے خلاف مہیمیت کی طرف وجی کرے، اوراس کے خلاف مرکشی نہ کرے اوراس کا حکم ماننے سے اٹکار نہ کرے۔ پھر ملکیت کوئی اور چیز چاہے، پس اس میں بھی بہیمیت تابعداری کرے، پھر اور پھر (بینی وقا فو قا ملکیت اپنی چاہت بہیمیت کے سامتے پیش کرتی رہے، اور بہیمیت اس کو ، نتی رہے)

يهال تك كهوه اس كى ( يعني اطاعت كى ) عادى جوجائے اور مشاق جوجائے ( يعنی فو مُرجوجائے )

اور یہ چیزیں جن کوملکیت اپنی ذات سے جا ہتی ہے، اور وہ بھیمیت ان چیز ول پر مجبور کی جاتی ہے اس کی مرضی کے خلاف (الف) انہی چیز ول کے قبیل سے ہونی جا ہمیں جن میں ملکیت کا انشراح ہواور بھیمیت کا انقباض ہو، جسے عالم سکوت ہے مشابہت پیدا کرنا اور جبروت کی طرف جھا تکتا ۔ اس بیگل یہ کام ملکیت کا خاصہ بیں، بھیمیت ان سے بہت ہی دور ہے (ب) یا وہ چیزیں جھوڑ دی جا کمی جن کو بھیمیت جا ہتی ہے۔ اور ان سے لذت اندوز ہوتی ہے، اور جن کی اپنی نشاط جوانی میں مشاق ہوتی ہے، اور جن کی اپنی نشاط جوانی میں مشاق ہوتی ہے۔

اور فیتم عبادتیں اور بیاضیں کہلاتی ہیں۔ اور وہ جال ہیں مطلوب اخلاق میں ہے ہاتھ سے نکل جانے والے کو حاصل کرنے کے لئے، پس مقام ( یعنی مسئلہ ) کی تحقیق اس طرف لوٹی ( یعنی تفتیلو کا خلاصہ بید نکلا ) کہ: '' سعادت حقیقیہ عباوتوں کے ذریعہ ہی شکار کی جاسکتی ہے'۔ اور اس وجہ مصلحت کلی ( یعنی نوع انسانی کا مفاد ) انسان کے افراد کو صورت نوعیہ کے دون ( سوراخ ) سے پکارتی ہے، اور انہیں بے صدتا کید سے تھم ویتی ہے کہ وہ ان کمالات کی اصلاح کو جوکہ وہ ٹانوی درجہ کے کمالات ہی افسال کے جوکہ وہ ٹانوی درجہ کے کمالات ہیں بقدر ضرورت گروانے ۔ اور بیکہ و ماردانے اپنی توجہ کی آخری صدرا پنی نگاہ کے کرنے کی جگہ نفس کے سنوار نے کو، اور اس کے مزین کرنے کو ایسی شکلوں سے جواس کو بالائی مخلوق طاک اعلی سے مشاہر کردیں ، اس پر جبروت اور ملکوت کے رقول کے لئے تیار کردیں ۔ اور یہ کہ بیبیت کو ملیت کی فرما نبر داری ، اور اس کی اطاعت شعدری اور اس کے ادکام کے فام ہر ہونے کا اسٹیج بنادیں ۔

تركيب: صدَّ الكمال النع يكون كَ فَرِب الفصاحة كاعطف الشَّجاعة يرب تمنَّعُ مِن اليَّ عَمَّ اليَّت عَمَّ اليَّت ع محذوف بهذه الأشياعاور إنما يكون فيرب

تصحیح: سُمخوا (مفت) مطبوع میں سُمخوا (جیم کے ساتھ) ہے۔ اور حاشیہ میں اس کا ترجمہ زشت (برا) کیا ہے۔ گریقے عضوط کراچی ہے کی ہے۔ الوان الجبروت اصل میں اکوان الجبروت ہے ہی تقیف ہے۔ الوان الجبروت اصل میں اکوان الجبروت ہے ہی تقیف ہے اور یہ بھی مخطوط کراچی ہے گی ہے۔ ہے اور یہ بھی مخطوط کراچی ہے گی ہے۔

لغات: الغلواء: حدے گزرناء آغاز جوائی ، نشاطِ جوائی ..... نحوَّة: روزن ، روثن دان ، موراخ . المنطبةُ: النج ، اصل میں معنی بیں: دلبن کے لئے آراستہ کیا ہوا کمرہ ، شادی کے وقت میاں بیوی کے بیٹھنے کے لئے سنوارا بواجپور ہ۔

### سعادت هيقيدانسان كافطرى تقاضاب

ہرانسان سعادت هیقیہ کامشاق ہے۔وہ اس کی طرف ایسا کھچا ہے جیسالو ہامقناطیس کی طرف کھچنا ہے۔ بشرطیکہ اس کونو تل تندر تی حاصل ہو بیعنی اس میس کال انسانیت یائی جاتی ہو،اور اس کا ماد ہ نوعی احکام کو کامل وکھیل ظاہر ہونے کا —————— ﴿ اَصَارَهُمْ مِنْ اِلْمَا اِلْمَا

- ﴿ الْمَسْوَرُ مِبَالِيْرُوْ ﴾

موقع دے۔ یہ معادت وہ اظافی ہیں جن پر اللہ تعالی نے بندول کی تخلیق فر مائی ہے۔ اور یہی انسانی نظرت ہے جس پر اللہ تعالی نے لوگ ضرور یائے جاتے ہیں جو یہ تیقی نیک بختی معتدل امتوں میں ایسے لوگ ضرور یائے جاتے ہیں جو یہ تیقی نیک بختی حاصل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو آخری اقبال مندی تصور کرتے ہیں۔ اور بادشاہ اور حک ، سے لے کر نیج تک سب لوگ ان کو' ہزرگ' اسلیم کرتے ہیں یعنی ان کو ایک ایسی انحمت حاصل کرنے میں کا میاب بجھتے ہیں جو دنیا کی تمام سعادتوں سے بالاتر ہے ، ان کو فرشتوں کے ساتھ ملنے والا اور ان کی گڑی میں پرویا ہواتصور کرتے ہیں۔ ان سے برکتوں کے طالب ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہیر چومنے ہیں۔ تو کیا عرب وجم عادتوں اور ند جبوں کے اختلاف، اور عادتوں کے دوروراز ہونے کے باوجود ، کی فطری مناسبت کے بغیرا یک چیز پرشفق ہوگئے ہیں؟ اور اتفاق بھی کیسا، فطری ہاتوں جیسا؟ یہ بات نامکن ہے ، اس کا ضرور کوئی فطری سب ہے۔

علاوہ ازیں فطرت انسانی میں ملکیت موجود ہے اور مبحث اول (باب ۹) میں بیضمون گزر چکا ہے کہ جن حضرات میں ملکیت نہایت اعلی درجہ کی ہوتی ہے وہی اکابر اور بڑے مرتبہ والے بیں۔ اور سعادت حقیقیہ ملکیت کو بلند سے بندتر کرنے ہی کا نام ہے۔ پس فابت ہوا کہ انسان کاسب سے بڑا کمال سعادت حقیقیہ کی تحصیل ہے۔ والنداعم۔

وافراد الإنسان عندالصحة النوعية، وتمكين المادة لظهور أحكام النوع كاملة وافرة: تشناق إلى هذه السعادة، وتنجذب إليها انجذابَ الحديد إلى الْمَغْنَاطِيْس، وذلك خُلُقُ خلَقَ الله الناس عليه، وقطرة قطرهم عليها.

ولهذا ماكانت في بنى آدم أمة من أهل المزاج المعتدل إلا فيها قوم من عُظمائهم يهتمُون بسكسميل هذا النُحلُق، ويرونه السعادة القصوى، ويراهم الملوك والحكماء فمن دونَهم فائزين بسما يَجِلُّ عن سعادات الدنيا كلَّها، ملتحقين بالملائكة، مُنغوطِيْنَ في سِلكهم، حتى صاروا يتبركون بهم، ويقبِّلون أيديَهم وأرجلهم؛ فهل يمكن أن يتفق عربُ الناس وعجمُهم، على اختلاف عاداتهم وأديانهم، وتباعُدِ مساكنهم وبلدانهم، على شيئ واحد، وحدة نوعية الالمناسبة فطرية؟ كيف لا، وقد عرفت أن الملكية موجودة في أصل فطرة الإنسان، وعرفت أفاضل الناس وأساطينهم من هم؟ والله أعلم.

تر جمہ: اورانیان کے افرادنو گی تندری کے وقت اور مادہ کے قدرت دینے کی صورت میں نوع کے احکام کو کامل وکمل طور پر ظاہر ہونے کی ، اِس نیک بختی کی طرف مشاق ہوتے ہیں۔اوراس کی طرف کھیتے ہیں جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھیجنا ہے اور بیدوہ اخلاق (خوبی) ہے جس پر اللہ تعالی نے بندوں کی تخلیق فر مائی ہے اور بیدوہ فطرت ( بناوٹ)

ے جس پراللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

اورای وجہ سے (لینی فطری امر ہونے کی وجہ سے) انسانوں میں معقدل مزاج لوگوں کا کوئی گروہ نہیں ہے، گران
میں ان کے بروں میں سے پچھ لوگ اس اخلاق کی شخیل کا اہتمام کرتے ہیں اوراس کو سعادت کی آخری منزل تھور
کرتے ہیں۔ اور بادشاہ اور وانشمند اور ان سے فروتر لوگ، اُن حضرات کو الی نعمت حاصل کرنے ہیں، جو دنیا کی تمام
سعاد توں سے برتر ہے کا میاب، ملائکہ کے ساتھ طنے والا ، اور ان کی لڑی ہیں پرویا ہوا بچھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان
سے برکتیں حاصل کرنے گئے ہیں، اور ان کے ہاتھ ویرچو منے گئے ہیں۔ تو کیا ہے بات ممکن ہے کہ عرب کے لوگ اور تجم
کے باشند سے ان کی عاد توں اور فد اب کے اختلاف، اور ان کے مکانات اور علاقوں کے دور در از ہونے کے باوجود
ایک چیز پر، نوگی اتحاد کی طرح متنق ہو گئے ہوں بغیر کی فطری مناسبت کی فطری مناسبت کا انکار کیے کیا جا سکتا ہے،
در انحالیکہ آپ جان بچے ہیں کہ ملکیت انسان کی اصل فطرت ہیں موجود ہے اور آپ ہے بھی جان بھے ہیں کہ افاضل
واکا برکون لوگ ہیں؟ باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

تصحيح: إلالمناسبة فطرية من إلا مخطوط كراحي عيرها ياكياب.

#### 

### نيك بختي ميںاختلاف درجات

اخلاق خواہ عالیہ ہوں پاسافلہ بھام انسان اُن میں بکسال نہیں ہوتے۔ خاوت ، شجاعت امانت وغیرہ ، ای طرح بخیلی ،

یزولی اور خیانت وغیرہ صفات میں لوگ متفادت ہوتے ہیں۔ ای طرح سعادت کے معاملہ میں بھی اختلاف ورجات پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر وصف شجاعت میں لوگوں کے چار مختلف درجات بیان فرمائے ہیں :

() بعض لوگ شجاعت سے بالکل کورے ہوتے ہیں ، اور ان میں اس وصف کی قابلیت ہی نہیں ہوتی ، کیونکہ ان کی فطرت میں شجاعت کے بیکس کیفیت موجود ہوتی ہے بیٹی ان کے خمیر میں ہزولی شامل ہوتی ہے اور ضدین کا اجتماع ہو فطرت میں مہادری کیونکر پائی جائے گی ، جسے ہیجود ااور نہایت درجہ ہزول آدی بہادری کے جو ہر سے خالی ہوتے ہیں اور بدوصف ان کے لئے متوقع بھی نہیں ہوتا۔

﴿ بعض لوگوں میں فی الوقت تو شجاعت موجود نہیں ہوتی، گرمحنت کرکے بیدا کی جاسکتی ہے۔ اگر وہ بہادرانہ اقوال وافعال واحوال کی مشق وتمرین کریں، بہادروں سے بیوصف حاصل کریں۔ بڑے بڑے بہادروں کے واقعات پڑھیں یاسنیں اور گذشتہ بہادران توم پر جواحوال ہے ہیں اور جس طرح وہ مختیوں میں ثابت قدم رہے ہیں اور خطرات پڑھیں یاسنیں اور گذشتہ بہادران توم پر جواحوال ہے ہیں اور جس طرح وہ مختیوں میں ثابت قدم رہے ہیں اور خطرات بڑھیں یاسنیں اور گذشتہ بہادران توم پر جواحوال ہے ہیں اور جس طرح وہ مختیوں میں ثابت قدم رہے ہیں اور خطرات ہے۔

میں انھوں نے اقد امات کئے ہیں ان سب باتوں کو وہ یاد کریں تو رفتہ رفتہ بہادر بن سکتے ہیں۔

ا بعض اوگ فطری طور پر بہادرہ وتے ہیں۔ان کا بوش اور جذبہ بار بارا بھرتار ہتا ہے۔اگران کو جوانم دی کے کام کاموں سے روکا جائے تو ان پر بہت شاق ہوتا ہے اور وہ خصہ کے ساتھ خاموش رہتے ہیں۔اوراگر بہادری کے کام کرنے کے کہاجائے تو ان کی مثال اس بارود کی ہوتی ہے جس کوآگ دکھائی جائے ، تو بحر کنے میں دینہیں گئی۔
کرنے کے لئے کہاجائے تو ان کی مثال اس بارود کی ہوتی ہے جس کوآگ دکھائی جائے ، تو بحر کنے میں دینہیں گئی۔

اس بعض لوگوں میں بہادری کا جو ہرکوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔وہ اس وصف کے تقاضوں کی طرف خود بخو دیا کر بیا اور اس بھر سائران کو نہایت تن ہے کہ ہمتی کے کاموں کی طرف بلا یا جائے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ بہادران کارنا ان کے لئے آسان ہوتا ہے۔وہ نہیں ریت روائ کے تاب ہوتے ہیں شان کو جوش دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہی لوگ بہادری کے وصف میں امام ہیں۔ ان کو کسی دوسرے امام کی قطعا ضرورت نہیں۔اور ان کی دانتوں سے پکڑیں ،ان کے لئے ضروری ہے کہان بہادروں کے طریقہ کو مضبوطی سے تھا میں ،اور ان کی دیتوں سے پکڑیں ،ان کے طریقہ کو مقامی کی برتکلف نقل کریں اور ان کے واقعات کو مضبوطی سے تھا میں ،اور ان کی دیتوں سے پکڑیں ،ان کے طریقہ کو سال ہو۔

اس طرح نیک بختی کے تعلق ہے بھی لوگوں کے جار مختلف در جات ہیں:

آ بعض لوگ سعادت کے وصف ہے کورے ہوتے ہیں اوراس وصف کے سنور نے کی بھی ان کے لئے امید نہیں ہوتی ، جیسے و ولڑ کا جس کو تجبر علیدانسلام نے مارڈ الانھا،اس کی سرشت ہی میں کفرتھا۔سورۃ البقرو آبیت ۱۸ میں جو ارشادفر مایا گیا ہے کہ:'' و و منافقین مبرے، کو نگے ،اندھے ہیں، یس وہ بیس کو ٹیس گے''اس میں ای فتم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔

ا بعض لوگوں میں فی الحال تو وصف سعادت نہیں ہوتا ، کمر کوشش کر کے وولوگ نیک بخت بن سکتے ہیں۔ اگر وو سخت ریاضتیں کر میں المسلو تا میں العسلو تا سخت ریاضتیں کر میں المسلو المیال صالحہ کا خود کو بابندر کھیں تو وہ فائز المرام ہو سکتے ہیں۔ بدلوگ انبیائے کرام علیم العسلو تا والسلام کی پر جوش دعوت اوران سے منقول طریقوں کے تاج ہوتے ہیں۔ و نیامیں بائے جانے والے بیشتر لوگ اس تقبیل سے ہیں اورانبیا کی بعثت سے اولا اور بالذات میں لوگ مقصود ہیں۔ انہی لوگوں کی اصلاح کے لئے سسد نبوت جاری کیا گیا ہے۔

کوامام کی ضرورت پڑتی ہوتے ہیں۔ان کے خیر میں نیک بختی شامل ہوتی ہے۔ان میں نیک بختی کی جو تقصیلات میں کی بختی کی تقصیلات میں کی بیٹ کا موں کا ولولہ اٹھتار ہتا ہے۔ گروہ نیک بختی کے کا موں کی تفصیلات میں کی امام کی راہ نمائی کے بحق جوتے ہیں۔ نیک بختی کے بہت سے کا موں میں ان کو مناسب شکلوں کی تشکیل میں ان لوگوں کو امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ سورۃ النور آیت ۲۵ میں تور ہدایت کی جومثال آئی ہے کہ '' ایک طاق میں ایک چراغ رکھا اس کی خرائی کی بیٹ کے ان کی مناسب میں ایک چراغ رکھا کے ان کی خرائی کی بیٹ کے کہ '' ایک طاق میں ایک چراغ رکھا کی انگر کی بیٹ کے کہ '' ایک طاق میں ایک چراغ رکھا کی بیٹ کی کی بیٹ کی ک

ے، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا ہے جیسا ایک جبکدارستارہ، وہ جراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہے بعنی زینون کا درخت، جونہ پورب رُخ ہے نہ پچھم رُخ ہاں کا تیل (اس قدرصاف اور سُلگنے والا ہے کہ ) اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ خود بخو دجل اٹھتا ہے" بیمثال ای تتم کے لوگوں کی ہے۔ یہی لوگ اقبال مندی میں سب سے آگے ہوھنے والے ہیں۔

﴿ انبیاۓ کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کی ذوات قدسہ ہیں۔ اُن کے لئے وصف سعادت کے کمال تک پہنچااوراس کی مناسب حال شکلیں اختیار کرنا آسان ہے۔ وہ فوت شدہ کی تحصیل کا طریقہ اور موجود کو باقی رکھنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ ان کوناقص کی بخیل کا ذھنگ بھی معلوم ہے۔ اور وہ ان سب باتوں میں نہ کسی راہ نما کے تاج ہیں، نہ ان کو کسی دعوت کی حاجت ہے۔ یہ حضرات اپنی فطرت کے مقتضی پر چلتے رہجے ہیں اور اس سے وہ نتیں منظم دمتشکل ہوجاتی ہیں، جن کولوگ ماجہ ہیں اور اس سے وہ نتیں منظم دمتشکل ہوجاتی ہیں، جن کولوگ یا وکرتے ہیں اور دستورز ندگی بناتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے معمولی کا م لو ہاری، ذرگری، سوداگری وغیر و تقلید (پیروی) کے بغیر سرانجام نہیں پاکتے۔ عام لوگوں کے لئے ان میں اسلاف سے منقول طریقوں کی پیروی ضروری ہوتی ہے، پھر دین سے اور نیک بختی کا دصف، جو ہاتو فیق لوگوں ہی کے حصہ میں آتا ہے، تقلیدانیا ء کے بغیر کیسے ہمدست ہوسکتا ہے؟ اور بہیں سے اور نیک باتوں سے اعتقال رکھنا ضروری کیوں ہے؟ ہاتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں!

#### ﴿باب اختلاف الناس في السعادة﴾

اعلم أن الشُّجاعة وسائِرَ الأخلاق كما يختلف أفرادُ الإنسان فيها:

ف منهم: الفاقد الذي لايُرجى له حصولُها أبدًا، لقيام هيئةٍ مضادَّةٍ في أصلِ جبلُته، كالمخنَّث، وضعيفِ القلب جدًا بالسنة إلى الشجاعة.

و منهم: الفاقد الذي يُرجى له ذلك بعد ممارسةِ أفعالٍ، وأقوالٍ، وهيئاتٍ تناسبها، وتَلَقَّى ذلك من أهلها، وتذكرِ أحاديثِ أثمتِها، وماجرى عليهم من الحوادث في الأيام، فثبتوا في الشدائد، وأقدموا على المهالك.

ومنهم: اللذى خُلِقَ فيه أصلُ الخُلُقِ، ولاتزال تَنْبَحِسُ فيه فَلْتَاتُ كلَّ حين، فإن أمر بحبس نفسه عنها ضاق عليه الأمر، وسكت على غَيْظٍ، وإن أمر بما يناسب جبلته كان كالكبريت يتصل به النار، فلا يتراخى احتراقُه.

ومنهم: الذي خُلق فيه النُّعلُق كاملاً وافرًا، ويندفع إلى مقتضياته ضرورةً، وإن دُعي إلى

الجُبْن - مثلاً - اشدُّ دعو قِلم يقبل، ويتيسو له الخروج إلى أفعال هذا الحُلُق والهيئات المناسبة له بالطع، من غير رسم ولا دعوة؛ وهذا هو الإمام في هذا الخُلُق، لا يحتاج إلى إمام أصلاً، ويحب على الذين هم دونه في الخُلُق أن يتمسكوا بسنّته، ويَعضُوا بنواجدهم على رسومه، ويتكلفوا في محاكاةِ هيئاته، ويتذكّروا وقائعه، ليخرجوا إلى الكمال المتوقع لهم من الخُلُق، بحسب ما قدّر لهم.

فكذلك يختلفون في هذا الخُلق الذي عليه مدارُ سعادتهم:

فمنهم: الفاقد الذي لايرجي صلاحُه، كالذي قتله الخَضِرُ، طُبع كافرًا، وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَايرْجِعُونَ﴾

ومنهم: الفاقد الذي يُرجى له ذلك بعدرياضات شاقّة، وأعمال دِيْمَةِ، يؤاخذ بها نفسه، ويحتاج إلى دعوة حنيثة من الأنبياء، وسُنن مأثورة منهم؛ وهؤلاء أكثر الناس وجوذا، وهم المقصودون في البعثة أولاً وبالذات.

و منهم: الذي رُكب فيه النُحلُق إجمالًا، وينبجس منه فلتاتُه، إلا أنه يحتاج في التفصيل وتسمهيد الهيئات على مايناسب النُحلُق في كثير مما ينبغي، إلى إمام، وفيه قوله تعالى: ﴿يَكَادُ رَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ ﴾ وهم السُّبًاق.

ومنهم: الأنبياء ، يتأتى لهم الخروج إلى كمال هذا الخُلْق، واختيار هيئاتٍ مناسبة له، وكيفية تحصيل الفائت منه، وإبقاء الحاضر، وإتمام الناقص من غير إمام ولادعوة، فينتظم من جريانهم في مقتضى جبلتهم سُنَن ، يتذكرها الناس ، ويتخذونها دستورًا؛ كيف، ولما كانت الجدادة والتجارة، وأمثالهما، لاتتأتى من جمهور الناس، إلا بستن مأثورة عن أسلافهم، فما ظنك بهذه المسطالب الشريفة التي لا يهتدى إليها إلا الموققون؟ ومن هذا الباب ينبغى أن يُعلم شدة الحاجة إلى الأنبياء عليهم السلام، ووجوبُ اتباع سننهم، والاشتغال بأحاديثهم، والله أعلم.

ترجمه: نیک بختی میں اختلاف درجات کا بیان: جانتا چاہئے کہ بہادری اور دیگر اخلاق میں جس طرح افراد انسانی مختلف ہوتے ہیں:

پس مجملہ ازان: (وصف شجاعت کو) ایسا کم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس کے حصول کی کبھی امیز ہیں کی جاتی ، اس کی اصل فطرت میں شجاعت کے برنکس کیفیت (بردلی) کے موجود ہونے کی وجہ ہے، جیسے ہیجڑا اور وہ مختص جو بہادری کے وصف کے تعلق سے نہایت ہی کمڑور دل ہے۔

- ﴿ الْاَرْزَرُ بِيَالِيْدُلْ ﴾

اور منجملدرازان: (وصف شجاعت کو) ایسا گم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس وصف کی امید ہوتی ہے۔ ایسے افعال واقوال واحوال کی ممارست (مشق) کے بعد جووصف شجاعت کے مناسب ہول۔ اور یہ وصف بہادروں سے حاصل کرنے کے بعد ، اور بہادری کے بیشترواؤں کے واقعات یا و کرنے کے بعد ، اور وہ باتنی یا دکرنے کے بعد جوان حضرات برگزشتنز مان میں گزری ہیں، پس وہ تختیوں میں ثابت قدم رہاور خطرات میں انہوں نے اقد امات کئے۔

اور منجملدرازان: وہخض ہے جس میں اصل ملکہ شجاعت پیدا کیا گیا ہے اور برابر ہر لحظ اس کے اندر شجاعت کی ترتمکیں انجرتی رہتی ہیں اگر وہ تھم دیا جائے کہ وہ خود کو جوانمر دی کے کاموں سے روکے آواس پرید بات نہایت ش ق گذرتی ہے اور وہ خصہ سے بھرا ہوا خاموش رہتا ہے۔ اور اگر اس کواس کی جبلت کے مناسب حال تھم دیا جائے تو وہ اس گندھک کی طرح ہوتا ہے جس کوآگئی ہے، تو اس کندھک کی طرح ہوتا ہے جس کوآگئی ہے، تو اس کے بھڑ کئے میں ذراور نہیں گئی۔

اور مجملہ دازاں: وہ مخص ہے جس میں وصف شجاعت دافرو کائل پیدا کیا ہے۔ اور مواس وصف کے تقاضوں کی طرف خود بخو دیخ دی ہا یا جائے تو وہ اس کو تبول نہیں کرتا۔ اور اس کے لئے بغیر کسی ریت اور دعوت کے فطری طور پر آسان ہے اس وصف (شجاعت) کے کاموں کی طرف، اور اس کے مناسب حال شکلوں کی طرف نگانا۔ اور بج شخص اس وصف میں '' پیشوا'' ہے اُسے قتاعا کسی دوسر ہے پیشوا کی ضرورت نہیں۔ مناسب حال شکلوں کی طرف نگلنا۔ اور بج شخص اس وصف میں '' پیشوا'' ہے اُسے قتاعا کسی دوسر سے پیشوا کی ضرورت نہیں۔ اور ان لوگوں پر جو اس وصف میں اس سے فر وتر میں داجب ہے کہ وہ اس کے طریقہ کو مضبوط تھا میں ، اور اس کی ریت کو دائتوں سے پکڑیں۔ اور اس کی میکٹوں کی بہتکاف نقل کریں ، اور اس کے واقعات کو یا دکریں ، تا کہ وہ اس کمال کی طرف تکلیں جس کی ان کے لئے مقدر کی گئی ہے۔

پس اس طرح لوگ مختلف ہیں اس اخلاق میں (بینی ہیمیت کونفس ناطقہ کامطیع بنانے میں ، اورخواہش پرعقل کی فرماں روائی قائم کرنے میں ) جس پرلوگوں کی سعادت (نیک بختی ) کامدار ہے:

پی منجملہ دازاں: (وصف سعادت کو) ایسا کم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس وصف کے سنورنے کی ( یعنی حاصل ہونے کی ) امیز نہیں، جیسے وہ لڑکا جس کو خصر نے آتل کیا تھا، وہ کا فریدا کیا گیا تھا، اور اس تنم کی طرف اس ارشاد باری میں اشارہ ہے کہ: ''بہرے، گونگے ، اندھے ہیں۔ یس ونہیں لوٹیس مے''

اور مخملہ ازاں: (وصف سعادت کو) اینا گم کرنے ، الا ہے جس کے لئے اس وصف کی امید ہے خت ریاضتوں کے بعد ، اور مخملہ ازاں: (وصف سعادت کو) اینا گم کرنے ، الا ہے جس کے لئے اس وصف کی امید ہے خت ریاضتوں کے بعد ، جن سے وہ اپنے قس کی وارو گیر کرتا رہے۔ اور دینے می پر جوش وعوت اور ان سے منقول سنتوں کا مختاج ہے۔ اور دنیا میں یائے جانے والے بیشتر لوگ ای قبیل سے ہیں۔ اور بعثت انبیاء سے اولا اور بالذات میں لوگ مقصود ہیں۔

اور منجملہ رازاں: وہ مخص ہے جس میں اجمالاً بیدوصف تر کیب دیا گیا ہے۔اوراس سے اس وصف کی تر نگیس ابھرتی رہتی

ہیں، مگر دہ اس وصف کی تفصیلات میں ، اور اس کی شکلوں کو تیار کرنے میں اس انداز پر جو اس وصف کے مناسب ہیں، بہت سی باتوں میں جواس وصف کے مناسب ہیں، کسی امام کا تحقاج ہے، اور اس کے حق میں ارشاد باری تعالی ہے کہ: "اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہوجائے، اگر چہ اس کوآگ نے نہ چھو میا ہو' اور پھی لوگ سیاق غایات ہیں۔

اور مجملہ ازاں: انبیاء ہیں۔ ان کے لئے آسان ہے(۱) اس اخلاق کے کمال کی طرف لکا اور اس کے مناسب حال شکلول کو اختیار کرنا (۲) اور اس وصف ہیں ہے جو توت ہوجائے اس کو دویارہ حاصل کرنے کا طریقہ ڈکالنا (۲) اور موجود کو باتی رکھنا (۳) اور ناقص کی بخیل کا طریقہ افتیار کرتا کی پیشوا اور کسی دعوت کے بغیر پس ان حضرات کے اپنی افطرت کے مقتضی پر چلتے رہنے منتظم ہوتی ہیں وہ نیس جن کولوگ یا دکرتے ہیں اور جن کو دستورزندگی بناتے ہیں۔ اور لوگ ان کو دستورزندگی بناتے ہیں۔ اور لوگ ان کو دستورزندگی کول نے میں ہوتے گر لوگ ان کو دستورزندگی کیول نہ بنا کی جبکہ لو باری ، سوداگری اور ان کے مانندگام ، عام لوگوں سے حاصل نہیں ہوتے گر ان کے اسلان سے مناسب ہو ان نہا ہے ان ان کے اسلان سے مناسب ہے کہ جان کی جائے انہیاء کی ہارے میں ، جن کی راہ باتو فی لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں یا تا؟ اور اس باب سے مناسب ہے کہ جان کی جائے انہیاء کی شدید مضرورت ، اور ان کی سنتوں کی بیروی اور ان کی باتوں میں مشغول ہونے کا وجوب ، باتی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

#### لغات:

السنحلق والنحلق طبعی خصلت، عادت جمع أنحائق النسخت المعاءُ: بانی جاری ہونا، بہنا .... اَلْفَلْفَةُ: غوروْلَكر كي بغير كيا ہوا كام، ترتك، جوش، ولولہ .... المدينة في مسلسل عمل، اصل معنى بين مسلسل بارش جس ميں چك وكرج ند ہو .... المنح بينيّةُ: تيز برا هيخة كرنے والى خدّة على الأمو: اكسانا، برا هيخة كرنا۔

#### باب—ست

## تخصيل سعادت كے مختلف طريقے

ہجیت کوروح رہانی کے تابع کرنا، خواہش نفس پر عقل کی تکمرانی قائم کرنا اور ہجیمیت پر نفس ناطقہ کواورخواہشات پر عقل کوغالب کرنا حقیق نیک بختی ہے۔ یہ نیک بختی دوطریقوں سے حاصل کی جاسکتی ہے:

اول: نفس کشی کے ذریعہ یہ سعاوت حاصل کی جائے۔ گریہ نہایت مشکل طریقہ ہے بفس کو کچلنا آسان نہیں۔ اور اس طریقہ میں کامیانی کا تناسب بھی ایک فی صدیے زیادہ نہیں۔ اشراتی حکماء، مجذوب صوفیاء، سادھوسنت اور عیسائی رُہان یہی طریقہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔

دوم: نفس کی اصلاح کر کے بیسعادت حاصل کی جائے۔ بیا یک بے خطرراہ ہے اور اس طریقہ میں کا میا بی بھی صدفی صد ہے۔ اور بیداہ ہرکسی کے لئے آسان ہے، اس لئے انبیاء کے ذریعہ بھی طریقہ لوگوں کو سکھلایا گیا ہے، اور پہلے طریقہ کی طرف صرف اشارے کئے گئے ہیں ۔۔۔ بیاس باب کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پیش کی جاتی ہے:

حقیق نیک بختی دوطریقوں سے حاصل کی جاسکتی ہے:

پہلاطریقہ: آوی ہیمیت ہے بالکل جدا ہوجائے۔ خواہشات نفس کو کیلے دے داہدا نہ زندگی اختیار کرے۔ اور نفس ہیمی کی جا ہتوں پر پانی پھیرد ہے تو نیک بختی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور نفس کو کیلئے کا طریقہ ہے کہ ایسی تدبیر یں اختیار کرے جن سے ہیمیت کے احکام و تقاضے رک جا تیں بفس کی تیزی ٹوٹ جائے اور اس کے علوم و حالات کی لیمیس ہجھ جا تیں۔ اور جبروت یعنی فرات ہاری کی طرف، جو ماورائے جہات ہت ہے۔ ہوج مرکوذ کردے۔ اور نفس کوا یہ علوم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرے جوز مان و مکان کی قلر نے ساتھ مقید نہیں ہیں۔ زمان و مکان کا دائر ہ ہمادے اس مادی عالم تک ہے۔ ہی آ دمی متوجہ کرے جوز مان و مکان کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہیں۔ زمان و مکان کا دائر ہ ہمادے اس مادی عالم تک ہے۔ ہی آ دمی و نیوی علوم سے وست پر دار ہو کر آیا کہ فوقی نے اور انسانی مرخوبات ہو اور انسانی مرخوبات سے بادر نوگوں سے تطبعاً میں جول چھوڑ دے جی کہ ایس و کی ہو ایک ہو جو ایک اور انسانی مرخوبات سے بوجائے اور ملکو تی رغبتوں کو اپنی نہ چھوڑ دے جی رئبتیں بنا لے۔ اور انسانی سے جوائد یہ خوالوں کو گھیرے دیج ہیں اُئی نہ چھوڑ دے اور مرفی اور انسانوں کی سبتی چھوڑ کر جنگل ہاسی اور سنمیاسی بن جائے ، غرض نفس ہیں نفسانیت کی خواد بھی باتی نہ چھوڑ ہے۔ اور مرفی اور انسانوں کی بستی چھوڑ کر جنگل ہاسی اور سنمیاسی بن جائے ، غرض نفس ہیں نفسانیت کی خواد بھی باتی نہ چھوڑ ہے۔ اور مرفی اور کی ہوئی ہوئی کے جوانہ کی خواد بھی باتی نہ چھوڑ ہے۔ اور مرفی اور بیا مرکزہ جائے۔

سعادت حاصل کرنے کا بیطریقداشراتی حکماء اور مجذوب صوفیاء اختیار کرتے ہیں۔ اور بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ تو آخری منزل کے اثنتیات ہی ہیں مرجاتے ہیں۔ اُن کی نگا ہیں زندگی بحرآ خری حد کی طرف اُخی رہتی ہیں اور وہ بیٹماکش کرتے ہیں کہ گویا وہ آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں، حالا تکہ دتی ہنوز ووراست!

کام کرائے جا کیں ،اس کوائی شکلیں اختیار کرنے کامکلف کیا جائے اورا بسے اذکار کا پابتد بنایا جائے جن سے نفس ناطقہ ک مذکورہ کیفیات کی ترجمانی ہوتی رہے۔اور ظاہر چونکہ باطن پراٹر انداز ہوتا ہے اس لئے رفتہ رفتہ نفس سنور جائے گا اوراس کی کجی دور ہوجائے گی اورووروح ربانی کی اطاعت قبول کرلے گا،اور یہی حقیقی نیک بختی ہے۔

### ﴿باب توزُّع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة ﴾

اعلم أن هذه السعادة تُحَصَّلُ بوجهين:

أحدهما: ماهو كالانسلاخ عن الطبيعة البهيمية، و ذلك: أن يُسَمسُكَ بالجِيل الجالبة لركود أحكام الطبيعة، وخمود سورتها، وانطفاء لَهْبِ علومها وحالاتها، ويُقْبَلُ على التوجه السام إلى مارواء الجهات من الجبروت، وقبولِ النفس لعلوم مفارقة عن الزمان والمكان بالكلية، ولدّاتٍ مباينةٍ لِلللَّاتِ المألوقةِ من كل وجه، حتى يصير لا يخالط الناس، ولا يرغب فيما يرغبون، ولا يرهب مماير هبون، ويكون منهم على طرف شاسع، وصَفْع بعيد.

وهذا هو الذي يرُومه المتألّهون من الحكماء، والمجذوبون من الصوفية، فوصل بعضُهم غايةً مُداها، وقليل ماهم! وبقى آخرون مشتاقين لها، طامحين أبصارَهم إليها، متكلفين لمحاكاة هيئاتها.

وثانيهما: ما هوكالإصلاح للبهيمية، والإقامة لِعِوَجِها، مع بقاء أصلها؛ و ذلك: أن يُسعى في محاكاة البهيمية ماعند النفس النُّطُقية، بأفعال، وهيئات، وأذكار، ونحوها، كَمَثَل ما يُحاكى الأخرسُ أقوالَ الناس بإشاراته؛ والمصوَّرُ أحوالاً نفسانية: من الوجل والخَجَل بهيئات مُبْصَرَة، يوجدها متعانقة متشابكة مع تلك الأحوال؛ والشَّكُلي تَفَجُّعَهَا بكلمات وترجيعات، لا يسمعها أحد إلا حَزِن، و تمثَل عنده صورة التفجُع.

تر جمہ: إس سعادت كى تحصيل كى كيفيت ميں لوگوں كے اختلاف كا بيان: جان ليس كه بيسعاوت ووطريقوں سے حاصل كى جاتى ہے:

ان میں سے ایک: وہ ہے جو گو باطبیعت بیمیہ سے نگل جانے کی طرح ہے۔ اور وہ اس طرح کہ الی مدیری مضبوط بکڑے جوطبیعت کے احکام (نقاضوں) کے تغیر نے کواور اس کی تیزی کے فتم کرنے کو، اور اس کے علوم اور اس کے حالات کی لپٹوں کے بچھنے کو تھینینے والی ہوں۔ اور پوری طرح سے متوجہ ہو، جہات سے ماوراء ہستی بینی جروت کی طرف، اورننس کے تبول کرنے کی طرف ایسے علوم کو جوز مان ومکان سے بالکلیہ جدا ہیں، اور الی لذتوں کی طرف جو ہر

- ﴿ الْمُؤْرِّ لِبَالِيْرُوْ ﴾

اعتبارے مالوف( پیاری )لذتوں ہے مبائن ہیں ، حتی کہ وہ لوگوں ہے اختلاط قطعاً ترک کردے۔ اور اُن چیزوں کی رغبت نہ کرے جن کی لوگ رغبت کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے نہ ڈرے جن سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اور ہوجائے وہ لوگوں سے دور کنارے ہیں اور بسید جگہ ہیں۔

اور یہی وہ طریقہ ہے جس کا قصد کرتے ہیں حکماء میں سے اللہ والے بنے والے لوگ، اور صوفیا وہیں ہے مجذوب لوگ ۔ پس ان میں سے پچھلوگ اس طریقہ کی آخری حدکو پنچے، اور وہ بہت کم ہیں، اور رہ کئے باتی لوگ منزل کی آخری حدک اشتیاق میں، نکا ہیں اٹھائے ہوئے آخری حدکی طرف، پاتکلف نقل کرتے ہوئے آخری حدکی شکلوں کی ۔ اور ان میں سے ووسر اطریقہ: وہ ہے جو بہیمیت کو سنوار نے اور اس کی بجی کوسیدھا کرنے کی طرح ہے۔ بہیمیت کی اصل باتی رہتے ہوئے۔ اور وہ اس طرح کہ بہیمیت سے نقل کرانے کی کوشش کی جائے اُن احوال کی جونئس ناطقہ (روح ربانی) کے پاس ہیں، افعال واشکال واذکار وغیرہ کے ذریعہ گوئے آدی کے نقل کرنے کی طرح لوگوں کی باتوں کی اسپے اشاروں سے۔ اور تصویر شی کرنے والے کنقل کرنے کی طرح نفسانی (وجدانی) احوال کی بینی خوف وشر مندگی کی ، نظر آئے والی شکلوں کے ذریعہ مصور ان تصویروں کو بنا تا ہے اُن احوال کے ساتھ ملا جلا، خلط ملط اور پچی فوت کرنے والی توریت کے نقل کرنے کی طرح آپی وردمندگی کو ایتا ہے اُن احوال کے ساتھ ملا جلا، خلط ملط اور پچی فوت کرنے والی مورت کے نقل کرنے کی طرح آپی وردمندگی کو ایتا ہے اُن احوال کے ساتھ ملا جلا، خلط ملط اور پچی اس کوستنا ہے ممکنین آور تھمانے کے ذریعہ کہ جو بھی اس کوستنا ہے ممکنین مورت کے نقل کرنے کی طرح آپی وردمندگی کو ایتا ہے اور درومندگی کو انتشاس کی نظر ہوں کے سامنے مورت اُستا ہے۔ اور درومندگی کو انتشاس کی نظر ہوں کے سامنے مورت اُس ہے۔ اور درومندگی کو انتشاس کی نظر ہوں کے سامنے مورت اُس ہے۔ اور درومندگی کو انتشاس کی نظر ہوں کے سامنے مورت اُس ہوں تا ہے۔ اور درومندگی کو انتشاس کی نظر ہوں کے سامنے مورت اُس ہوں تا ہے۔ اور درومندگی کو انتشاس کی نظر ہوں کے سامنے مورت اُس ہوں کے اس میں کو اس کے دورکو کو کو کو بیا تا ہے۔

#### لغات:

تُورُّع: اختلاف، اصل معنى برا گذه بونا ... حصل الشيئ: عاصل كرنا .... إنسلغ عده: لكل جانا إنسلغ المحيَّة عن قِشرها :سانپ كاكبَخِل عن لكل جانا .... الجيل: مفرو الجيلة: تدير .... جَلَه: با تك كراه نا بحيْخيا ..... و كد (ن) رُكُودُا : هُمِرنا .... سورة الجيل: مفرو الجيلة: تدير ... و مَدَّع : كناره .... مَالَد المحابونا .... مَحُدوب (امم مفول) جَدْبه (ض) جَدْبًا : كاين المجذب: كشش ، كلي وث، وه حالات جومي و و فقرول ك لئ مخصوص جيل .. المعابة: آخرى حد ... المحدى: عاجت ، اثبًا .... قصعوص جيل .. المعابة: آخرى حد .... المحدى: عاجت ، اثبًا .... وجع في صوته : طق على آواز كوهما نا مصيبت كورا ما الله يرضا المصورت على ترجيعات اوركلمات على عام خاص مطلق كي نبست ، وكل ... وقت الله الله يرضا ... وكل المناس و المحدد ... و المناسق عام خاص مطلق كي نبست ، وكل ... وقت الله الله يرضا ... و المناسق عام خاص مطلق كي نبست ، وكل ... وقت الله المناس و المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسقة ... و المناسق المناسق المناسق المناسقة ... و المناسقة

تصحیح: مع بقاء اصل میں مع تعلق ہے، جوتقیف ہے مخطوط کراچی سے سی ہے ۔ . . یو جدھا اصل میں اور تینوں مخطوطوں میں یہ جدھا ہے۔ ۔ یہ حضرت مولا تاسندھی رحمہ اللہ نے کی ہے ۔ . . طامحین اصل میں طامحة تھا یہ سی مخطوطوں میں یہ جدھا ہے۔ یہ سی طامحة تھا یہ سی کے ہے۔ مخطوط کراچی سے کی ہے۔

تركيب. من الجبروت بيان بماموصول كا ... مشتاقين، طامحين، متكلفين احوال بي بأفعال الخروت بيان عماموصول كا .... ما يُحَاكى ش المصدريب.

تشریحات: (۱) جہت اشارہ حسیہ کی آخری حد کو یا حرکت منتقیمہ کی آخری حدکو کہتے ہیں۔ جہتیں چھ ہیں، دوحقیق اور چاراضانی (تفصیل معین الفلسفیص ۱۲۳ میں ہے) عالم جہات اِس مادی عالم کو کہتے ہیں اور ماورائے جہات: عالم طبیعی سے آگے کی ونیا کو کہتے ہیں۔

(۲) المستألّه: وہ خص جوانتہائی جدوجہد کرے اور پوری توجہ کرے اور خت ریاضتیں کرے تا کہ اس کے باطن میں جلاء صفائی اور چیک پیدا ہو۔ اس کواشراتی بھی کہتے ہیں۔ اشراق کے معنی ہیں چکنا۔ ریاضتیں کرنے سے باطن روش، ہوتا ہے اس لئے اس کواشراتی کہتے ہیں۔ یہاں فلاسفہ ہیں سے تارک العرفیا، تجرد کی زندگی اختیا رکرنے والے لوگ مراد ہیں۔ اس لئے اس کواشراتی کہتے ہیں۔ یہاں فلاسفہ ہیں سے تارک العرفیا۔ خدری وزندگی اختیا دوم تضہیم ۲۸ میں بیان کئے ہیں وہیسی رسی کھنے والے حضرات اس کی مراجعت کر ہیں۔



## نيك بختى حاصل كرنے كے لئے كونساطريقه بہتر ہے؟

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ نیک بختی حاصل کرنے کے مذکورہ دونوں طریقوں میں سے بہتر طریقنہ دوسراہے ، کیونکہ خداوندعالم نے اس عالم کے نظم وانتظام میں تین یا تو ل کا نحاظ رکھا ہے :

🕕 نظام عالم کے لئے جوبہتر ہے بہتر اور آسان ہے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ افتیار کیاجا تا ہے۔

اصلاح کا دہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو عام انسانوں کے لئے مغید ہوتا ہے، اکا دکا لوگوں کے لئے جوطریقہ مغید ہوتا ہے، اکا دکا لوگوں کے لئے جوطریقہ مغید ہوتا ہے دہ ہیں اپنایا جاتا۔

و دونوں عالم کی صلحتیں ایک ساتھ طحوظ رکھی جاتی ہیں۔ایساطریقندا فقتیار نہیں کیا جاتا جس ہے دنیا کا یا آخرت کا نظام درہم برہم ہوجائے۔

ندکورہ تینوں با تیں صرف دوسر سے طریقے میں یائی جاتی ہیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف وہہر سے رسولوں کو اولا اور بالذات دوسر سے طریقہ کو قائم کرنے کے لئے اور اس کی دعوت دینے کے لئے اور اس پر ابھار نے کے لئے اور اس کی دعوت دینے کے لئے اور اس پر ابھار نے کے لئے کہ بھیجا ہے۔اور پہلا طریقہ مسرف اشار قابیان فر مایا ہے،اور ساتھ ہی رہی واضح کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا پہند یدہ طریقہ نہیں۔سور قالحد پر آیت کا میں ہے:



وُرَهُبَانِيَّةَ الْتَدَعُوهَا، مَا كَتَبْنُهَا عَلَيْهِم عِيما يُول في ربهانيت كوخود ايجاد كيا تقا، بم في أن يراس إلا البيهَآءَ رِضُوانِ اللهِ، فَمَا رُعَوْها حَقَّ كوداجب نه كيا تقا، ليكن أنعول في تعالى كى رضا كوداسط رِعَايَتِهَا

یعی جس غرض سے رہیا نیت ان لوگوں نے اختیار کی تھی ، وہ غرض طلب رضائے تن تھی ، گران لوگوں نے اس کا اہتمام نہ کیا، گو وہ صور آؤ راہب (تارک الدنیا) ہے رہیا نیت میں رہیا نیت میں رہیا نیت شہرے کر در پردوسب کچھ کرتے رہے ای لئے اسلام ہیں رہیا نیت شہر سے ۔ زبان ز دجملہ ہے: لاَ رَهٰبَ انِيَّة فِلَى الإِسْلَامِ اسلام کی رہیا نیت جہاد فی سبیل الله ، مرحدوں کی مفاظت ، حج کرنا اور میں مماز کے انتظار میں بیٹھنا ہے۔

يهلطريقد ك نقائص: نيك بختى حاصل كرن كايبلاطريقد بإنج وجوه عدموز ون بين:

ا- بہلے طریقے پر ہرکو کی عمل پیرانہیں ہوسکتا۔صرف لا ہو تی شش رکھنے والے حضرات ہی اس طریقہ کوا پنا سکتے ہیں اور وہ ہیں کتنے؟!

۲- پہلے طریقہ میں سخت ریاضتوں کی اور کائل میسوئی کی ضرورت پڑتی ہے۔اورابیا کرنے والے بھی بہت کم لوگ ہیں۔

۳- پہلے طریقہ سے درجیکال تک وہی لوگ جینچے ہیں، جن کواپی معاش کی پجینیں پڑی، ندان کود نیا کی کوئی رغبت ہے اور یہ بات انسانی فطرت کے مطابق نہیں۔

۳- پہلے طریقہ کے لئے دوسرے طریقہ کی اچھی خاصی مقدار کومقدم کرنا ضروری ہے بعنی جب دوسرے طریقے پر ریاضتیں کر کے جیمیت کو کمز درکر لے گاتبھی اس سے چچھا حجیث سکے گا۔ شروع ہی سے پہلا طریقہ اختیار نہیں کیا جاسکتا، پس ایسا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ جوخود دوسرے طریقہ کامختاع ہو۔

۵- پہلے طریقہ میں دومفید ہاتوں میں سے ایک کوضر ورجیموڑ نا پڑے گا۔ یا تو ارتفاقات کو ہالائے طاق رکھنا ہوگا ، یا نفس کوآخرت کے لئے سنوار نے کاخواب شرمند و تعبیر نہ ہوگا۔

خلاصہ بیکہ اگر اکثر لوگ پہلے طریقہ کو اپنا لیں تو دنیا دیران ہوجائے اورسب لوگوں کو پہلے طریقہ کا مکلف بنانا تکلیف بالمحال کے قبیل سے ہے۔ اس لئے کہ ارتفاقات امور فطریہ جیسے ہو محتے ہیں۔اور فطری چیزیں چھوڑی نہیں جاسکتیں۔اورارتفاقات کی رعایت کے ساتھ پہلے طریقے کو اپنانامکن نہیں ہے۔

دوسرے طریقے کی خوبیاں: اور دوسرے طریقہ سے درجیمکال تک خدا دادہم والے اور وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کی ملکیت اور ہیں مصالحت ہوتی ہے۔ اور وہ خدا داوہم والے آٹھ حضرات ہیں، یعنی کال ، حکیم ، خلیفہ ، مؤثیر بروح ملکیت اور ہیں۔ مئز کی مام ، مُنزِ راور نبی (تفعیل مجت ساوی باب دوم میں ہے) یہی حضرات دین وونیا کی ایک ساتھ قیادت القدیں۔ مُزکی ، امام ، مُنزِ راور نبی (تفعیل مجت ساوی باب دوم میں ہے) یہی حضرات دین وونیا کی ایک ساتھ قیادت

کرتے ہیں، انہیں کی آواز سی جاتی ہے، انہی کا طریقہ قابل انباع ہے، سما بھین واصحاب میمین میں ہے مصالحت وا و ں کا کمال اسی طریقہ میں مخصر ہے، و نیا میں انہی حضرات کی تعداوزیادہ ہے۔ اس دوسر مے طریقے پر ہرکوئی ذکی وغی، مشغول وفارغ عمل پیرا ہوسکتا ہے۔ اس طریقہ میں کسی تشم کی تنگی نہیں ہے۔ بیطریقہ نفس کی اصلاح اور اس کی بجی کو دور کرنے کے لئے محلی وائی ہے۔ کیونکہ آخرت میں ہرخض کو ملکوتی کرنے کے لئے بھی وائی ہے۔ کیونکہ آخرت میں ہرخض کو ملکوتی اعمال کی ضرورت ہے۔ اگروہ ہوں گے تو نفس کوراحت سے بہنچنے گی اور وہ مفقو وہوں گے تو نفس رنج دمین سے دوجار ہوگا۔

ولما كان مبنى التدبير الإلهى فى العالم على اختيار الأقرب فالأقرب، والأسهل فالأسهل، والنسطر إلى إصلاح ما يجرى مجرى جملة أفراد النوع، دون الشاذَة والفاذَة، وإقامة مصالح الدارين، من غير أن يَّنْحُرِم نظام شيئ منهما: اقتضى لطفُ الله ورحمته أن يبعث الرسل أولاً وبالمذات لإقامة الطريقة الثانية، والدعوة إليها، والحتّ عليها، ويدلّ على الأولى بإشاراتِ التزامية، وتلويحات تضمنية، لاغَيْر، ولله الحجة البالغة.

وتفصيل ذلك: أن الأولى إنما تتأتى من قوم ذوى تَجَاذُب، وقليل ماهم، وبرياضات شاقّة، وتَفَرُغ قوي، وقليل ماهم، وبرياضات شاقة، وتَفَرُغ قوي، وقليل من يفعلها، وإنما أنمتُها قوم أهملوا معاشهم، ولا دعوة لهم في الدنيا، ولاتسم إلابشقديم جملة صالحة من الثانية، ولا يخلو من إهمال أحدى السعادتين: إصلاح الرنفاقات في الدنيا، وإصلاح النفس للآخرة، فلو أخذبها أكثرُ الدناس خَرِبت الدنيا، ولو كُلفوا بها كان كالتكليف بالمحال، لأن الارتفاقات صارت كالجبلة.

والثانية: إنسا أثمتُها المُفَهَّمون، وذَوُو اصطلاح، وهم القائمون برياسة الدين والدنيا معاً، ودعوتُهم هي المقبولة، وسنتُهم هي المتَّبَعَة، وينحصر فيها كمالُ المصطلحين من السابقين، وأصحابِ اليمين، وهم أكثر الناس وجودًا، ويتمكن منها الذكيُّ والغبي، والمشتغل والفارغ، ولاحرج فيها، وتكفى العبد في استقامة نفسِه، ودفع اعوجاجِها، ودفع الآلام المتوقَّعةِ في المعاد عنها؛ إذ لكل نفسِ أفعالُ ملكية تتنعم بوجودها، وتتالم بفقدها.

تر جمہ: اور جب اس جہاں میں تدبیر النی کا مدار قریب سے قریب تر اور آسان سے آسان تر کو اختیار کرنے پر ہے۔ اور اس چیز کوسنوار نے کی طرف تظرر کھنے پر ہے جونوع انسانی کے تمام افراد کے لئے بکساں ہیں، نہ کہ شاہ و نادر ک اصلاح کی طرف نظر دکھنے پر ، اور دارین کی مصلحتوں کو قائم کرنے پر ہے، اس کے بغیر کہ دارین میں سے کسی چیز کا نظام متاثر ہو، تو لطف النبی اور مِنمیر خداو تدی نے جا ہا کہ وہ رسولوں کو اولاً اور بالذات دوسرے طریقہ کو قائم کرنے کے نے ، اور

- الْرَبُورُ بَبُلِيْرُ إِلَيْ

اس کی طرف دعوت و بینے کے لئے ، اور اس پر ابھار نے کے لئے مبعوث فرمائیں۔اور پہلے طریقہ کی طرف صرف التزامی اشارات اور منمنی ایماءات ہے راہ تمائی فرمائیں اور بر ہان کامل اللہ بی کے لئے ہے۔

اوراس کی تفصیل ہے کہ پہلاطریقہ اُن لوگوں ہے بن پڑتا ہے جو لا بحوتی کشش والے ہیں ،اور وہ بہت تھوڑ ہے ہیں ،اور خت ریاضتوں اور کامل ترین بیکسوئی کے ذریعے حاصل ہوسکتا ہے۔اور ایسا کرنے والے بہت کم ہیں۔اور پہلا کے بیشوا و بی لوگ ہیں جفوں نے اپنی معاش کورائیگاں کردیا ہے۔اور ان کے لئے دنیا ہیں کوئی رغبت نہیں ہے اور پہلا طریقہ ، دوسر ے طریقے کی انچھی خاصی مقدار کومقدم کئے بغیر تکھیل پذیر نہیں ہوسکتا۔اور پہلا طریقہ دو نیک بختیوں میں سے طریقہ ، دوسر ے طریقے کی انچھی خاصی مقدار کومقدم کئے بغیر تکھیل پذیر نہیں ہوسکتا۔اور پہلا طریقہ دو نیک بختیوں میں سے ایک کورائیگاں کرنے سے خالی نہیں : (۱) و نیا ہیں ارتفاقات کوسنوار تا (۲) اور نقری کوآخر سے کے لئے سنوار نا سے لیا گر بیشتر لوگ پہلے طریقہ کو اپنا میں تو وہ تکلیف بالحال کی طرح ہوگا ۔ کیونکہ ارتفاقات امور فطریہ کی طرح ہوگئے ہیں۔

اور دوسر بطریقہ کے پیٹوا خداداد فیم والے اور مصالحت والے حضرات ہیں۔ اور وہی وین وونیا کی ایک ساتھ مرداری کرنے والے ہیں اور انہی کا پیغام مقبول ہے اور انہیں کا طریقہ قائل انباع ہے، اور ای ہیں سابھیں اور اصحاب کیمین ہیں سے مصالحت والے لوگوں کا کمال مخصر ہے اور دیا ہیں بہی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور ای طریقہ پرذک وغی اور مشغول وفارغ عمل ہیرا ہو سکتے ہیں اور اس میں کی حتم کی جی نہیں۔ اور بیطریقہ آدی کے لئے کائی ہے، اپ فلس کی اصلاح کے لئے اور اس کی کھی خوبی ہے اور نشل سے اُن تکالیف کو بٹانے کے لئے جن کا آخرت میں اندیشہ ہے، کیونکہ ہر نفس کے لئے (آخرت میں) ایسے ملکوتی کام ہیں جن کے موجود ہونے سے نفس راحتیں پا تا ہے، اور جن کے مفقود ہونے سے نفس راحتیں پا تا ہے، اور جن کے مفقود ہونے سے نفس راحتیں با تا ہے، اور جن کے مفقود ہونے سے نفس راحتیں باتا

#### لغات:

مَجْرى: نَالَى، جُكَدِهِ الفَدْ: اكْيلا، نَفْسُ فَاذُة : اكيلاض سوانْ خَرَمَ: يحِث جانا الثَّكَاف يِرُجانا سفوخ تَلُويْحًا: وورست الثاره كرنا سولا يعنى فقط المُفقَة (المم مفعول) فقطه المجتمع الدين فقط المفقة من المُفقة من المفقة من الم

### تشريح:

لفظ کی معنی موضوع لہ کے جزیر د لالت تضمنی کہلاتی ہے، جیسے انسان کی صرف حیوان پر د لالت ۔ اور لفظ کی کسی ایسے معنی پر د لالت جومعنی موضوع لہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہوں ، التزامی کہلاتی ہے، جیسے ہتم کی د لالت سخاوت پر۔



# روحانی علوم کی تخصیل کا سلسله موت کے بعد بھی جاری رہے گا

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے نیک بختی حاصل کرنے کے دوسرے طریقہ کوتر نیجے دی ہے، اس پر بیشبہ پیش آسکتا ہے کہ جب آدی و بن ودنیا کوساتھ لے کر چلے گاتو خالص روحانی علوم سے کیونکر بہرہ ور ہوگا؟ روحانی احوال ومقامات اور غیر مادی علوم ومعارف و نیا کی طرف النقات کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے۔

اس شبہ کا جواب میہ ہے کہ زندگی بس یکی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگیاں ہیں، قبری زندگی میں اور حشر کی زندگی ہیں۔ زندگی میں اور حشر کی زندگی ہیں جہال و تیا کا کوئی شغل نہیں رہے گا، روحائی علوم اور تجرد کے احکام خود بخو دفطری طور پر حاصل ہوں ہے، اور پیدیمی نندگی مندیس ہے گا، جس ندگی مندیس ہے گا، جس ندگی مندیس نیس ہے گا، جس ندگی ہو، ای طرح آئندہ زندگیاں غیر شعوری طور پر روحائی علوم ومعارف سے بہرہ ورکردیں گی۔ شاعر کہتا ہے:

ابھی زمانہ تیرے سامنے وہ باتیں لے آئے گا جو تو نہیں جانیا اور بچے وہ مخص خبریں پہنچائے گا جس کے لئے تو نے توشہ تیار نہیں کیا

خلاصہ بجواب بیہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں عام لوگوں کے لئے تمام کمالات کا حاصل کر لیمناممکن نہیں ہے۔ بہت سے کمالات اور خیر وخو بی کی بہت ہے شکلیں منظر ہوتی ہیں، وہ آئندہ حاصل ہوں گی ، کیونکہ روحانی علوم و کمالات کی تحصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا بھی تنہ ہوگا۔

اور جہل بسیط (غیر مرکب) جس میں جہل کا اوراک ہوتا ہے، معنز نیں، جیسے عربی اول ودوم کا طالب عالم جانتا ہے کہ میں ابھی قرآن وحدیث اور فقہ کوئیں جانتا، آئندہ جانو نگا، پس بینہ جانتا معنز بیں مصر جہل مرکب ہے بعن نہیں جانتا اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا۔ بلکہ اس زعم میں جتلا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ ایسافخص ہمیشہ جہالت میں جتلار ہتا ہے۔

غرض جہل اور جہل بدیدہ ایک جیں۔ دستورالعلماء یس ہے المجھل: عدمُ العلم عما من شاند أن یکون عالمها و هنو المجھل المدخوض بیل المبسط الله غرض جب من نیاش جائے جیں کے ہم بہت سے روحانی علوم بیں جائے ، آئندہ زندگیوں میں جائیں گے تو بدید جاننام عزبیں۔ کیونکہ یہ جہل بدیط ہے، مرکب بیس ہے۔

أما أحكام التجرد، فَسَيُلْقِي إليها لَشْتَاتُ القبر، والحشر، من حيث لايدرى، بجبلتها، ولو بعدَ حين، شِعْرٌ:

مَتُبدى لَكَ الأيامُ ماكنتَ حاهلًا ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوِّد وبالجملة: فالإحاطة واستقصاءُ وجوهِ الخيرِ، كالمحال في حق الأكثرينَ، والجهلُ البسيط غير ضارّ، والله أعلم. تر جمہ: رہے مجر دہونے کے احکام (مینی علوم) تو ابھی قبراور حشر کی زندگیاں (ان علوم کو) نفس کی طرف ڈالیس گی، ایسے طور سے کہ اس کو پیتہ بھی نہیں چلے گا بنس کی قطرت کے نقاضے ہے، گو کچے دفت کے بعد ہو: شعر عفریب ظاہر کرے گا تیرے لئے زمانہ وہ باتیں جو تو نہیں جانتا اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کے لئے تو نے تو شہ تیار نہیں کیا اور حاصل کلام یہ ہے کہ خیر کی شکلوں کا احاطہ اور استقصاء، اکثر لوگوں کے تن جس محال جیسا ہے اور جہل بسیط معنر نہیں، وانشداعلم

لغات: تَخَوَّد: نَكَابُوا۔ يهال مرادُنس كاهيقة يا حكما ماده ہے مجرد ہوتا ہے ... النَّشْأَةُ: زندگ، پيدائش۔ سورة الواقعة آيت ٢٢ بيس ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولِي ... اِسْتَقْصَى المعسالةَ: مسئله كَاتَهُ وَبَهُ فِينَا۔ تَشُرِ مِنْ كَا:

(۱) کچھ علوم وہ میں جو مادہ کے ساتھ آلودگی کی حالت میں حاصل نہیں ہو سکتے ، جب آ دمی حقیقة یا حکما مادہ سے جدا ہوتا ہے اس ونت وہ علوم حاصل ہوئے ہیں۔ بیعلوم: روحانی علوم ، ملکوتی علوم ، اخر دی علوم ، ریانی علوم ، فیبی علوم وغیرہ کہلا تے ہیں ،احکام التجر دہے بہی علوم مراد ہیں۔

(۱) ہرزندگی کی آیک فطرت ہے، اُس زندگی میں فطری طور پراس کے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً بچپن اور جوائی الگ الگ زندگیاں ہیں، صغری میں جوائی کے علوم حاصل ہیں ہو سکتے اور بالغ ہوتے ہی اس زندگی کے علوم وا دکام آدی کو حاصل ہوجاتے ہیں، اس طرح کہ چہ بھی نہیں چلنا کہ کب اور کیے جوائی کے علوم حاصل ہو گئے۔ اس طرح آنے والی زندگیوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب آدی مرکزان زندگیوں میں پہنچ گا تو روحانی علوم جوان زندگیوں کے مخصوص علوم ہیں، خود بخو دحاصل ہوجا کیں گے اور آدی کو پہنے بھی نہیں چلے گا کہ کب اور کیے وعلوم حاصل ہوگئے۔ والتداعلم

#### باب \_\_\_\_م

وہ اصول جوسعادت حاصل کرنے کے طریق ثانی کی تحصیل کا مرجع ہیں

گذشتہ باب میں سعادت طلیقیہ حاصل کرنے کے دوطریقے بیان کئے گئے ہیں ، ایک بفس کشی کرکے نیک بختی حاصل کرنا۔ دوسرا بہیمیت کوسنوار کرکے نیک بختی حاصل کرنا۔ پہلاطریقہ مشکل اور پچھزیادہ پہندیدہ نیوں ہاور دوسرا طریقہ آسان اور پہندیدہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے اخیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کو دوسرے طریقہ کی تعلیم دینے کے لئے مبعوث فرمایا ہے، وہ لوگوں کو ای طریقہ کی ترغیب دیتے ہیں۔

اب اس باب میں یہ بیان ہے کہ دومرے طریقہ ہے سعادت حاصل کرنے کی راہیں اور شکلیں تو بہت ہیں سابقہ

شرائع اور قرآن وحدیث اس کی تفصیلات ہے بھرے پڑے ہیں، مگر اللہ تعالی نے شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اپنے خاص فضل سے میہ بات سمجھا دی ہے کہ اس بے پٹاہ تفصیلات کا مرجع اور خلاصہ جیار باتیں ہیں:

۱-طهرت (یاکی) ۲- إخبات (نیازمندی) ۳-ساحت (فیاضی)۸-عدالت (انصاف)

یہ چاروں باتیں درحقیقت نیس کی کیفیات ہیں،اوران کے پیکر ہائے محسوس اعمال ہیں بینی ہم جن چیزوں کو پا کی، فیاضی اورانصاف وغیرہ کہتے ہیں وہ دراصل ان کے اسباب وموجبات اور مظاہر و پیکر ہیں۔اورشر بعت انہی پرا دکام جاری کرتی ہے اورانہی سے بحث کرتی ہے۔

یہ کیفیات کیے پیدا ہوتی ہیں؟ جب روح ربائی ہیں ہیت کوزیر دست کر لیتی ہے۔ اورخواہی نخواہی اس سے خصال فرکورہ کے مناسب حال اعمال کراتی ہے تو رفتہ انسانی نفس (نسمہ) ان کیفیات کے ساتھ متصف ہوجا تاہے، دیگر ملکات کا بھی یہی حال ہے مثلاً کتابت کی مہارت کی گھٹے رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ذرکورہ کیفیات بھی اعمال کے ذریعہ بیدا ہوتی ہیں۔

ان کیفیات کا فائدہ: یہ کیفیات ملائکہ کے احوال سے بے حدمشابہ ہیں۔ جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو آدمی ملکوتی صفات کا حال ہوجا تا ہے۔ صفات کا حال ہوجا تا ہے۔

## بہلی صفت: طہارت (یا کی)

کہلی صفت: طبارت ہے۔طبارت کی حیثیت صرف میں نہیں ہے کہ وہ نماز وغیرہ عبادات کے لئے چائی اور مازی شرط ہے، بلکہ وہ بذات خود بھی مطلوب ہے۔ لیم شریف کی صدیث میں پاکی کوآ وصاایمان قرار دیا گیا ہے اور قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے کہ انڈ تعالیٰ خوب پاک وصاف رہنے والے بندوں ہے جبت کرتے ہیں۔

نیت کرنے بی سے مذکورہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔

طبهارت وحدث میں فرق: ہر وہ فض جو بہجھ دار ہے اور فطرت سلیمہ رکھتا ہے اور اس کا وجدان بھی سیحے ہے ، وہ طبارت وحدث کی ان دونوں کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے اورا پی فطرت کے نقاضے سے حدث کی حالت کو ناپسند ، اور طبارت کی حالت کو پہند کرتا ہے۔ اور کم فہم آ دمی جب بہیمیت کو پچھ کمز ور کر لیتا ہے اور پاکی اختیار کرتا ہے اور بیسوئی سے دونوں حالتوں میں غور کرتا ہے تو وہ بھی دونوں حالتوں میں انتیاز کر لیتا ہے۔

طہارت کا فائدہ: طہارت کی بیرحالت ملا اعلی کی حالت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ ملائکہ کے احوال میں سے بیت مشابہت رکھتی ہے۔ ملائکہ کے احوال میں سے بیہ کہ وہ ہمیشہ ہمیں آلود گیوں سے پاک وصاف اور اپنی نورانی کیفیات پرشادال وفرحال رہنے ہیں۔اس وجہ سے طب رت ،نفس انسانی کوملی کمال کے ساتھ متصف کرتی ہے۔

حدث کا نقصان: جب انسان نایا کی کاخوگر ہوجا تا ہے اور ہمہ دفت گندگیوں میں لت بت رہتا ہے تو اس میں شیاطین کے دساوس بھی شیاطین کے دساوس بھی استعداد پیدا ہوجاتی ہے اور دہ حس باطنی سے شیاطین کود کیھنے لگتا ہے، اس کود حشنتا کے خواب نظر آتے ہیں اور اس کی روح کوظلمت گھیر کہتی ہے اور ملعون و کمینے حیوانات اس کے سامنے تمثل ہوتے ہیں۔

طہارت کے آثار: اور جب طہارت ملکہ بن جاتی ہے، آدمی پوری طرح پاکی کا اجتمام کرنے لگتا ہے اور وہ طہارت کی حقیقت سے آگاہ ہموجا تا ہے تواس میں ملائکہ کے الہامات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، بھی اس کوفر شنے نظر مجسی آتے ہیں، اس کوا چھے خواب نظر آتے ہیں اور اس پر ملکوتی انوار ظاہر ہوتے ہیں اور پاکیزہ اور مبارک چیزیں اس کے سامنے ممثل ہوتی ہیں۔

نوٹ: طہارت وحدث کی مزیدِ تفصیل مبحث خامس باب (۸) میں اور قتم ثانی کے ابواب الطہارت اور ابواب الاحسان کے شروع میں آئے گی۔

### ﴿باب الأصول التي يرجع إليها تحصيلُ الطريقة الثانية﴾

اعلم: أن طُرُق تحصيلِ السعادة على الوجه الثاني كثيرة جداً، غير أنى فَهَمنى الله تعالى بفضله: أن مرجِعَها إلى خِصال أربع، تشلَبُ سُ بها البهيمية متى عَطَّنها النفسُ النطقية، وقسَرتُها على ما يناسبها، وهي أشبهُ حالات الإنسان بصفة الملا الأعلى، مُعِلَّة لِلْحوقه بهم، وانْخِرَاطِه في سلكهم، وفَهَمنى أنه إنما بُعِثَ الأنبياء للدعوة إليها، والحث عليها، وأن الشرائع تفصيل لها، وراجعة إليها: أحدها: البطهارة، وحقيقتُها: أن الإنسان عند سلامة فطرته، وصحةِ مزاجه، وَتَفَرُّغ قلبه من الأحوال السَّفْلِية الشاغلةِ له عن التَّديُّر، إذا تَلَطَّخ بالنجاسات، وكان حاقبًا حاقنًا، قريبَ العهد

من الجماع و دواعيه، انقبضت نفسه، وأصابه ضِيقٌ وخزن، ووجد نفسه في غاشية عظيمة، ثم إذا تخفف عن الأخبثين، و دلك بدنه واغتسل، ولبس أحسن ثيابه و تطيّب، اندفع عنه ذلك الإنقباض، ووجد مكانه انشراحًا وسرورًا وانبساطًا، كلَّ ذلك الإلمراء اق الناس، والحفظ على رسومهم ،بل لحكم النفس النطقية فقط؛ فالحالة الأولى تسمى "حدثا" والثانية: "طهارة"

والذكى من الناس، والذي يُرى منه سلامةً أحكام النوع، وتمكينُ المادة لأحكام الصورة النوعية: يعرف الحالتين متميزة، كل واحدة من الأخرى، ويحب أحدهما، ويبغض الأخرى بطبيعته؛ والغبى منهم إذا أضعف شيئًا من البهيمية، ولح بالطهارات والتبتُّل، وتفرَّغ لمعرفتهما: لابد يعرفهما، ويميز كل واحدة من الأخرى.

والطهارة أشب الصفات النسمية بحالات الملا الأعلى، في تجرُّدها عن الألواث البهيمية. وابتهاجها بما عندها من النور، ولذلك كانت مُعِدَّةً لتلبُّس النفس بكمالها بحسب القوة العملية.

والحدث إذا تمكن من الإنسان، وأحاط به من بين يديه ومن خلفه، أورث له استعداذا لقبول وساوس الشياطين، ورؤيتهم بحاسة الحس المشترك، ولمناماتٍ موحشة، ولظهور الظلمة عليه فيما يلى النفسَ النطقية، وتمثل الحيوانات الملعونة الليمة.

وإذا تمكنت الطهارة منه، وأحاطت به، وتَنبَّهَ لها، وركن إليها: أورثت استعداداً لقبول إلهامات الملائكة ورؤيتها، ولمنامات صالحة، ولظهور الأنوار، وتمثل الطيبات، والأشياء المباركة المعظّمة.

ترجمہ: اُن اصول ( بنیادی ہاتوں ) کا بیان جن کی طرف طریق ثانی کی تحصیل اوٹی ہے ( یعنی جوطر اِق ٹانی کی سخصیل کی تفصیل کے بنیادی نظاط میں ) جان کیس کہ بطر اِق ٹانی بلیہ بختی حاصل کرنے کی بہت میں راہیں ہیں ۔ بہیمیت ان کے الند تعالیٰ نے اپنے فضل سے جھے پہ حقیقت سمجھادی ہے کہ ان راہوں کا مرجع ( یعنی بنیاد ) چار با تیں میں ہیں۔ بہیمیت ان کے ساتھ متصف ہوتی ہے جہ باس کونٹس ناطقہ مغلوب کر لیتا ہے۔ اور اس کوالیے کا موں پرمجبور کرتا ہے جو فصال اربعہ کے ساتھ انصاف کی ) حالت آ دمی کے تمام احوال میں ملا اعلیٰ ن حالت کے ساتھ طنے کے لئے اور ان کی لڑی میں ہیرو ہے حالت کے ساتھ طنے کے لئے اور ان کی لڑی میں ہیرو ہے جانے کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے جھے میہ بات بھی سمجھادی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کوانہی باتوں کی طرف دعوت دینے کے جانے ، اور اُن پر ابھار نے کے لئے معوث فر مایا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھادی ہے کہ ( منرڈ ل من السماء ) شریعتیں انہی خصال اربعہ کی تفصیل ہیں اور آئیس کی طرف اوٹتی ہیں۔

ان سفلی تقاضوں (جماع اور مقد مات جماع وغیرہ) سے فارغ ہو، جواس کو (اللہ کے معاملات میں) نور ولکر کرنے سے فال کرنے والے ہیں، جب وہ نجاستوں ہیں آلودہ ہوتا ہے اور اس کو پیشاب پا خانہ کا سخت تقاضا ہوتا ہے اور وہ مباشرت اور اس کے مقد مات سے ابھی ابھی فارغ ہوا ہوتا ہے تو اس کانفس منقبض ہوتا ہے اور اس کوشنی اور کھن پہنچی مباشرت اور اس کے مقد مات سے ابھی ابھی فارغ ہوا ہوتا ہے تو اس کانفس منقبض ہوتا ہے اور اس کوشنی اور تراس کے مقد مات سے ابھی ابھی فارغ ہوا ہوتا ہے تو اس کانفس منقبض ہوتا ہے اور اس کوشنی اور تراس کے مقد مات ہے اور ترشیوں گالیتا ہے تو اس کا وہ انقباض دور ہوجا تا ہے اور اس کی جگہ میں وہ انشراح ، مرور ہوا تا ہے اور اس کی جگہ میں وہ انشراح ، مرور اور انساط پاتا ہے ، بیسب با تیں لوگوں کو و کھانے کے لئے اور رہت رواج کی پا بندی کی بناء پر نہ ہوں ، بلکہ صرف نفس فاطقہ (روح ربانی) کے قلم کی اطاعت کی وجہ سے ہوں ۔ پس بہلی کیفیت حدث اور دومری طہارت کہلاتی ہے۔

اور ذہین آدمی اور وقض جس سے نوعی احکام کی درتی اور مادہ کا صورت نوعیہ کے احکام کومو تع دینا محسوس کیا جاتا ہے، وہ دونوں حالتوں میں تمیز کر لیتا ہے اور ہرایک کو دوسر سے جدا کر لیتا ہے اور وہ فطری طور پران میں سے ایک کو بہند کرتا ہے اور دسری کو ناپسند کرتا ہے۔ اور کم فہم آدمی جب ہیمیت کو کچھ کمز ورکر لے اور پاکیوں اور دنیا سے بیت لقائی کی مداوست کر سے اور دونوں حالتوں کو پہچانے نے کے لئے فارغ ہو جائے تو وہ ضروران کو پہچان لیتا ہے اور ہرایک کو دوسر سے سے تمیز کر لیتا ہے۔ اور طہارت بھری صفات میں ملا اعلی کے حالات سے بہت زیادہ مشابہ ہے، ان کے مجر دہونے میں جبی آلود گیوں سے، اور شرحان دفر حان دہنے میں ان نورانی کیفیات پر جوان کو حاصل ہیں۔ اور اسی دجہ سے طہارت تیار کرنے والی ہے فس کے متصف ہونے کواس کے کمال کے ماتھ و قوت عملیہ کے اعتبار سے۔

اور ٹاپاکی (صدث) جب آدمی میں جم جاتی ہاور وہ اے جاروں طرف ہے گھیر لیتی ہے، تو وہ اس کے اندر استعداد پیدا کرتی ہے شیطانی وساوس کو تبول کرنے کی ، اور ان کوٹس باطنی ہے دیکھنے کی ، اور دھشتنا کے خوابوں کی اور اس پرظلمت ظاہر ہونے کی اس چیز میں جونس ناطقہ مقصل ہے، اور طعون اور کمینے حیوانات کے تمثل ہونے کی۔ اور طہارت جب آدمی میں جم جاتی ہے اور وہ اس کا اصاطر کر لیتی ہے، اور وہ طہارت کی حقیقت ہے آگاہ ہوجاتا ہے تو وہ اس میں استعداد بیدا کرتی ہے ملا تک کے البامات کو تبول کرنے کی ، اور ان کود کیھنے کی ، اور اجھے اجھے خواب دیکھنے کی ، اور ان اور کی ، اور ان کود کیھنے کی ، اور اجھے ایسے خواب دیکھنے کی ، اور انوار ظاہر ہونے کی ، اور ان کی ، اور انوار طرح کی ، اور ان کے ممثل ہونے کی۔

#### لغات:

المرجع: لوث كى جكر، بنيادى تقط شى كاطرف تضيلات اوتى بسس تَلَبْس به يَعلق بوتا، متصف بونا ... غط لى يغطى يغطى المسابق المنطق المستحدة المنظى يغطى المنطق الم

نبیں فیمایلی النفس النطقیة مین ظلمت روح کو گیرتی ہے۔ ترکیب:

عنوان من تحصیل سے پہلے مضاف طُوٰق یا تفاصیل محذوف ب یناسبھا کی خمیرکام جمع خصال اربعة بین ... معدة کاعطف أشبه پراور انخواطکا لمحوق پر ب ... والمذی یُری منه المخطف تفیری ب یعنی ذکی بینی دکی بینی مشاہرت میں ہے۔ اور هاخمیرکا بینی مشاہرت مالکہ کے اُن احوال میں ہ اور هاخمیرکا مرجع الملا الأعلی میں ساور النور سے مراوطہارت کی وجہ سے حاصل ہوئے والانور ہے۔

تصحیح: عن التدبُّو اصل بین عن التدبیر تقااور علی دسومهم اصل بین علی دسومه تقاربی تشحیفات بین تضمیح مولا ناسندهی دحمداللّدئے کی ہے۔

### تشریحات:

(۱) حس مشترک وہ دما فی قوت ہے جوحواس ظاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو تبول کرتی ہے( مزیر تفصیل معین الفلسفہ صوبہ امیں ہے) یہاں باطنی حس مراد ہے جوتمام باطنی حواس کو شامل ہے بیتنی شیاطین سرکی آتھوں سے تو نظر نہیں آتے ،مگر حواس باطنہ ان کا ادراک کرتے ہیں۔ آ دمی کے خیالات شیطانی ہوجاتے ہیں۔

(۲) کمالات کی دوشمیں ہیں بملی اور کمی ،طہارت ازقبیل کمال عملی ہے جیسا کہ اخبات (اللّٰد کی طرف جھکاؤ) ازقبیل کمال ملمی ہے پس طہارت کے اہتمام سے فنس : کمال عملی کے ساتھ متصف ہوتا ہے اورا خبات : کمال علمی کے ساتھ متصف کرتا ہے۔

### دوسرى صفت: إخبات (نيازمندي)

دوسری بنیادی صفت اللہ تعالی کے حضور میں عاجزی فروتی اورا کھاری کرنا اور نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک قلبی کیفیت ہاوراس کے مظاہر ایمان لانا ، اطاعت کرنا ، نماز گرار تا اور و کر جش مشغول رہنا ہیں۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ سلیم المحر اج اور فارغ البال آدی کو جب اللہ کی آیات وصفات یا دولائی جاتی ہیں اور وہ انہی طرت ان میں غور وفکر کرتا ہے تو روح بیدار ہوجاتی ہے ، حواس ویدن اس کے سامنے منکسر ہوجاتے ہیں اور نفس نا طقہ حمرت زدہ اور دریا ندہ ساہو کر رہ جاتا ہے اور اس میں عالم قدس کی طرف میلان پیدا ہوجاتا ہے۔ یہی کیفیت اخبات کہلاتی ہے ، جیسے دریا ندہ ساہو کر رہ جاتا ہوا ور اس میں چنچ کا ہاور یا دشاہ کا جاہ وجلال دیکھتا ہے کہ خَدم وَخُم پُر ایا ندھے کھڑے ہیں ، جبل پر سنانا چھایا ہوا ہے اور خود یا دشاہ تحت شاہی پر جلوہ افروز ہے ، تو یہ منظر دیکھ کرعام لوگوں پر ایک دہشت اور مرحوبیت طاری موجاتی ہے ، آدی خود کو بالک عاجز سیجھ گلگ ہاور بادشاہ کو اخذ وعطا ہیں جنارکل خیال کرتا ہے۔ اخبات بھی اس طرح کی کیفیت ہے ، جو بندے میں اللہ تعالی کے حضور میں پیدا ہوتی ہے۔

اور بیرہ ات بشری احوال میں سے ملائکہ کی حالت سے بہت قریب اور بے حدمثابہ ہے کیونکہ ملائکہ بمہ وقت اپنے خالق و م لک کی طرف متوجد رہتے ہیں اور اللہ کی عظمت کے سامنے جیران وسر گشتہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقدس میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بیرحالت انسان کو کمال علمی کے ساتھ متصف کرتی ہے بینی اس میں معرفت الہیہ پیدا ہوتی ہے، اس کے ذہن میں علوم رہائی مرتسم ہوتے ہیں اور اس کو 'اللہ کا وصل' نصیب ہوتا ہے اگر چداس کی کیفیت کے بیان سے زبان وقعم قاصر ہیں۔

نوث : اخبات كي انواع: زبد، قناعت ، جود، تواضع وغيره كابيان قتم ثاني مين ابواب الاحسان مين آئے گا۔

والثانية: الإخباتُ لله تعالى، وحقيقته: أن الإنسان عند سلامته وتفَرُّغه، إذا ذُكُر بآيات الله تعالى وصفاته، وأمعن في التذكُّر: تَنَبَّهت النفس النطقية، وخضعت الحواس والجسدُ لها، وصارت كالحائرة الكليلة، ووجد ميلاً إلى جانب القدس، وكان كمثل الحالة التي تعترى السُّوقة بحضرة الملوك، وملاحظة عَجْز أنفسهم، واستبدادِ أولئك بالمنع والعطاء.

وهذه الحالة أقربُ الحالات النسمية وأشبَهُها بحال الملا الأعلى في توجهها إلى بارنها، وهَيْمَانها في جلاله، واستغراقِها في تقديسه، ولذلك كانت معدّة لخروج النفس إلى كمالها العلمي، أعنى النقاش المعرفة الإلهية في لوح ذهنها، واللحوق بتلك الحضرة، بوجه من الوجوه، وإن كانت العبارةُ تَقْصُرُ عنه.

ترجمہ: اوردوسری صفت: القدتعالی کے سامنے نیاز مندی ہے۔ اوراس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب سلیم وفارغ ہو، اوراس کو اللہ کی آیات وصفات یا ددلائی جا ہم اوروہ خوب اچھی طرح ہے ان کو یا دکر ہے ففس ناطقہ بیدار ہوجا تا ہے اورحواس وہدن اس کے سامنے فروتی کرتے ہیں اور نفس ناطقہ جرت زدہ، تھکا ہوا سا ہوجا تا ہے اور وہ عالم قدس ( ذات باری) کی طرف میلان یا تا ہے۔ اور آ دمی ایسا ہوجا تا ہے جیسے عوام کو مرعوبیت پیش آئی ہے جب وہ بادشا ہوں کے دربار میں جیسے ہیں اور خود کو بالکل عاجز در کیھنے آگئے ہیں اوران کو اخذ وعطا میں مختار در کیھتے ہیں۔

اور بیحالت بشری احوال میں طا اعلی کی حالت سے قریب تر اور بہت ذیادہ مشابہ ہے، ان کے متوجہ ہونے میں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور اللہ تعالی کی عظمت میں ان کے حیران وسر گشتہ ہونے میں اور اللہ کی تقدیس و پاکی میں ان کے مستفرق ہونے میں اور اللہ کی تقدیس و پاکی میں ان کے مستفرق ہونے میں ۔ اور اس وجہ سے بیحالت تیار کرنے والی ہے تس کے نکلنے کواس کے کمال علمی کی طرف ( لیتنی بیحالت آدمی میں کمال علمی کی صلاحیت بیدا کرتی ہے ) میری مراد: معرفت الہید کے نفوش کا اس کے ذہمن کی تحقی پر مرتبم ہونا ہے۔ اور اس بارگاہ (خداوندی) کے ساتھ کسی نہ کی طرح الحاق ہوجانا ہے، اگر چہاس کے بیان سے ذبان وقلم قاصر ہیں۔

#### لغات:

حالت کے معنی میں استعال ہونے لگا۔ قرآن کریم میں بیلفظ مین کا قصد کرتایا اس میں اتر نا ہے ہم نبات نری اورا کساری کے معنی میں استعال ہونے لگا۔ قرآن کریم میں بیلفظ مین جگہ آئے ہے۔ سورہ ہودا بت ۲۳ میں ہے ﴿ وَاَحْتُ وَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اورو و دل سے البح رب کی طرف جھکے ) اور سورۃ الحج آئے ہیں ۳۳ میں ہے ﴿ وَبَشُو اللّٰهُ خَلِيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اور جھکا و بینے والول کو خوشجری ساور بینے کے معنی میں اختیات کے لئے قرآن کریم میں دو تجمیری اور بھی جو کھٹ جاتے میں ) غرض سب جگ عاجزی کرنے اور بھکنے کے معنی میں اختیات کے لئے قرآن کریم میں دو تجمیری اور بھی آئی ہیں (۱) ﴿ لاَ مَاسْتَ کَبِدُو وَ نَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ (الاعراف ٢٠١) وہ اللّٰہ کی بندگی سے گھٹ ٹیکس کرتے (۱) ﴿ بَا لَهُ مِنْ حَشْمَة وَ وَ حَبْرَانَا فی الأمو: جیران ہونا ، … کُنُّ (ض) کُلُّ: اللّٰهِ کی (البقرۃ ۲۰۰۵) ہونے کی سے الفیاد کی وجہ سے بیان فرہا ہے ہیں۔ السّٰو فیۃ رعیت بھوام معمولی لوک (واحد جمع فی کرونو فی کے کئے کیس ہے ) ۔ رحمد الفیاد کی وجہ سے بیفقت و مرکر دال آدمی ہوئی و خیرانا فی الأمو: جیران ہونا ، … کُنُّ (ض) کُلُّ: الْهَیْمَان بُول وَ وَحَبُوانًا فی الأمو : جیران ہونا ، … کُنُّ (ض) کُلُّ: الْهَیْمَان بُول کی وجہ سے بیفقت و مرکر دال آدمی ہوئی میں میں اور اور دیمی فیکھ و خیرانا بھی المام و میں کے لئے کیس ہے ) ۔ المُنْ فی المام و میں ہوئی ہوئی ہوئی اور اور دیمی فیکھ کے اور کی منام کھٹ کی اور کی خام کھٹ کو میں اور اور دیمی فیکھ کھٹ کو فیکھٹ کی وجہ سے بیفقت و مرکر دال آدمی فیکھٹ کو خیرانا اور کی خام کھٹ کے کہٹ کی اور سے بیفقت و مرکر دال آدمی خام کھٹ کھٹ کی میں اور اور میکھٹ کی وجہ سے بیفقت و مرکر دال آدمی فیکھٹ کی فیکھٹ کو کھٹ کی دور سے بیفت کی دور سے بیکھٹ کی دور سے بیفت کی دور سے بیکٹ کی دور سے

### تيسري صفت: ساحت (حوصله مندي اور فياضي)

تیسری بنیادی صفت ساحت ہے، جس کی طرف نیک بختی حاصل کرنے کے طریق ٹانی کی تفصیلات لوثی ہیں۔

محت کے نفوی معنی سخاوت اور فیاضی کے جی اور اس کی ضد بخیلی اور نگ نظری ہے۔ یہ بھی ایک نفسانی کیفیت

ہے۔ اور واد و دہش، خیر خواہی وغیر ہ اعمال اس کے مظاہر جیل۔ اور اصطلاح میں ساحت یہ ہے کہ آومی کانفس ایسا عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہوجائے کہ وہ ہیمیت کے تقاضوں کی پرواہ نہ کرے، نہ ہیمیت کے نقوش اس میں انجریں، نہ ہیمیت کامیل کچیل نفس سے ملئے یائے، اس کیفیت کانام ساحت ہے۔

اس کی تفصیل بیہ کہ جب آ دمی و نیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اس میں جنسی خواہشت ابھرتی ہیں ، وہ عام مذتوں کے پیچے پڑتا ہے یا کسی خاص کھانے کا مشاق ہوتا ہے اور اس کی تخصیل میں می بلیغ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں سے اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے وہ اُن معاملات میں اس طرح مشغول ہوجائے کہ کوئی دومری چیز قطعاً اس کے چیژ نظر ندر ہے۔ یہ حال اس وقت ہوتا ہے جب غصہ چڑ صتا ہے یا آ دمی کسی چیز کل الے میں بھنتا ہے ۔ پھر جب وہ حالت ختم ہوجاتی ہے قو دوصور تیں ہوتی ہیں:

🕕 اگرة دمی كانفس فیاض اور حوصله مند بهوتا ہے تو وہ ان معاملات ہے اس طرح نكل جاتا ہے جیسے بھی ان میں



مشغول ہوائی نہیں تھا وہ ان تنگ گھا نیوں ہے صاف نے نکاتا ہے، کیونکہ دنیااس کے دل میں ہی ہوئی نہیں ہوتی۔
(۴) اورا گرنفس فیاض نہیں ہوتا بلکہ لالچی ہوتا ہے تو دنیوی معاملات نفس کے ساتھ گڈ ند ہوجاتے ہیں اور اس کے اُقوش دل میں اس طرح انجرآتے ہیں جس طرح موم پر مہر کے نقوش انجرآتے ہیں۔ اس لئے وہ شخص ہر وفت انہی خیالات میں گم رہتا ہے۔ سوتے جا گئے حتی کے نماز میں بھی اس کو وہی خیالات آتے رہے ہیں۔

پھر جب پہاا بھی ہونیا ہے گذر جاتا ہے، اس کی روح جم سے جدا بوجاتی ہے، ونیا کے تبہت ظلمانی تعلقات ہے وہ باکا ، وج تا ہے اور اپنے احوال کی طرف او تا ہے تو چو کو نفس فیاض تھا اس لئے ملکیت کے بر خلاف کیفیات ہیں ہے کہ بھی نہیں پاتا، ونیا کے جھیل ونی بی میں رہ جاتے ہیں، پس اس کوائسیت محسوس ہوتی ہے اور نہایت خوش گوارزندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور دو سرافخص جود نیا کا لالی تھا مرکر بھی ظلمانی علائق سے نجا ہے نہیں پاتا، ملکیت کے بر خلاف کیفیات مرنے کے بعد بھی اس میں انجری رہتی ہیں اس لئے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے اور وہ نہایت تنظی کا جینا جیتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کا کوئی عمدہ مال چوری ہوجاتا ہے، پس اگر وہ تی ہوتا ہے تو اس کو اس کی کوئی پر واہ نہیں ہوتی اور خسیس ہوتا ہے تو غم میں پاگل ہوجاتا ہے اور چوری شدہ مال ہروقت اس کی نظروں کے سامنے گھومتار ہتا ہے۔

مختف القاب: متعلقات کے اعتبارے عاصت اوراس کی ضد کے مختف القاب ہیں۔ جب یدونوں ال منعلق ہوتے ہیں تو سخاوت اورشے ( حرص ) کہلاتے ہیں۔ اور جب شہوت بطن اورشہوت فرج سے متعلق ہوتے ہیں تو ہفت ( پا کدامنی ) اور شرع اللہ مناور شہوت فرج سے متعلق ہوتے ہیں تو ہفت ( پا کدامنی ) اور شرخ و ارتبات ہیں اور جب آسودگی ، آرام طلبی اور محنت کے کاموں ہے جی چرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو صبر اور جب معاصی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو تقوی اور فجور کہلاتے ہیں۔ باتی القاب کا بیان شم ٹانی میں ابواب الاحسان میں آسے گا۔

ساحت کا فائدہ: جب آ دی میں صفت ساحت رائخ ہوجاتی ہے یعنی ملکہ بن جاتی ہوتات ہے اور اس میں خالی ہوج ہتا ہے ، اس کوکسی چیز سے غیر معمولی دلچیں نہیں رہتی ، اس کا تعلق دئیا ہے بس ضابطہ کا رہ جاتا ہے اور اس میں اعلی روحانی لذتیں حاصل کرنے کی استعداد پیرا ہوتی ہے نیز کمالات علمی اور مملی کی اضداد کو آ دمی میں پیرا ہونے سے بھی ساحت روکتی ہے، بینی جبالت اور ہے ملی سے انسان کی تفاظت کرتی ہے۔

والثالثة: السماحة ،وحقيقتها: كونُ النفس بحيث لاتنقاد لدواعى القوة البهيمية، ولا يتشبح فيها نقوشُها، ولا يلحق بها وضَرُ لونها؛ وذلك لأن النفس إذا تصرفت في امرمعاشها، وتاقتُ للنساء، وعافست اللذاتِ، أو قَرِمَتُ لطعام، فاجتهدت في تحصيله، حتى استوفَتْ منه حاجتَها، وكذلك إذا غضِبتُ، أو شَحَتْ بشيئ، فإنها لابد في تلك الحالة تستغرق

ساعةً في هذه الكيفية، لاترفع إلى ماوراء ها النظر ألبتة؛ ثم إذا زالت تلك الحالة: فإن كانت سبخة خرجت من تلك المضايق، كأن لم تكن فيها قَطَّ، وإن كانت غير ذلك، فإنها تشبك معها تلك الكيفيات، وتتشبح كما تتشبح نقوش الخاتم في الشَمْعَة؛ فإذا فارقت الجسد، وتخففت عن العلائق الظلمانية المتراكمة، ورجعت إلى ماعندها، لم تجد شيئًا مما كان في الدنيا من مخالفات الملكية، فحصل لها الأنس وصارت في أرغدِ عيش؛ والشحيحة تتمثل نقوشها عندها كما ترى بعض الناس، يُسرَق منه مالٌ نفيسٌ: فإن كان سخيا لم يجد له بالأ، وإن كان ركيك النفس صار كالمجنون، وتمثّلتُ عنده.

والسماحة وضدُها لهما ألقاب كثيرة، بحسب مايكونان فيه: فما كان منهما في المال يسمى سخاوة وشُرَّة، وما كان في يسمى سخاوة وشُرَّة، وما كان في داعية شَهوة الفرج أو البطن يسمى عِفَّة وشِرَّة، وما كان في داعية الرُّفاهية والنُّبُوِّ عن المشاقِ يسمى صبرًا وهَلَعًا، وماكان في داعية المعاصى الممنوعة عنها في الشرع يسمى تقوى وفجورًا.

وإذا تمكنت السماحة من الإنسان بقيت نفسُه عُرْيَةً عن شهوات الدنيا، واستعدت لِللَّا ت العليَّة المجردة؛ والسماحة: هيئة تمنع الإنسانُ من أن يتمكن منه ضدُّ الكمال المطلوب علما وعملًا.

تر جمہ: اور تیسری صفت: ساحت ہے۔ اور ساحت کی حقیقت: نفس کا ایسا ہونا ہے کہ وہ قوت ہیں کے تفاضوں کی اطاعت نہ کرے۔ اور اس بی ہیمیت کے نفوش نہ پائے جا تیں۔ اور اس کے ساتھ ہیمیت کے دنگ کا میل نہ ہے۔
اور اس کی تفصیل ہے کہ جب نفس اپنے و نھری معاملات بیس تھرف کرتا ہے اور گورتوں کی خوا ہش کرتا ہے اور لذتوں کی مزادلت کرتا ہے باکسی کھا نے و نھری معاملات بیس تھرف کرتا ہے اور کہ کوشش کرتا ہے، ہیماں تک کہ وہ اس ہے اپنی حاجت پوری وصول کر لیتا ہے، اور اس کھرح جب نفس غضینا کہ ہوتا ہے یا کسی چیز کی لا بی کہ کرتا ہے تو اس حالت میں ضروری ہے کنفس ایک گھڑی کہ لیتا ہے، اور اس کھیت بیس خور وہ اس کے بین کے مزادت کرتا ہے تو اس کے مقد نظر نہ اٹھا نے جو اس کیفیت ہے تو اگر نفس فیاض ہوتا ہے وہ وہ ان تی کھا نیوں سے اس کے میں ہوتا ہے کہ وہ گو یا اس بیس کی تھا تھیں ہوتا ہے اور اس کی خلاوہ ہوتا ہے ( یعنی دنیا کا لا پی ہوتا ہے ) تو وہ وہ ذیوی کیفیات بیائی جاتی ہوتا ہے اور اس چیز کی طرف اونتا ہے اور اس چیز کی طرف اونتا ہے جو اس کے بیاں ہے، تو وہ ملکیت کے برخلاف چیز وں بیس ہے جو دنیا بیس تھیں کوئی چیز ہیں بیا تا ہے۔ پس اس کو جو دنیا بیس تھیں کوئی چیز ہیں بیا تا ہے۔ پس اس کو جو دنیا بیس تھیں کوئی چیز ہیں بی تا ہے۔ پس اس کو بیت سے جو اس کے پاس ملکیت کے برخلاف چیز وں بیس ہے جو دنیا بیس تھیں کوئی چیز ہیں بیا تا ہے۔ پس اس کو بیا تا ہے۔ پس اس کو بیات سے بیاں ہو جو تیا بیس تھیں کوئی چیز ہیں بیا تا ہے۔ پس اس کو بیات سے بیاں ہوتا ہی ہوتا ہی

کے برخلاف چیزوں کے نفوش پائے جاتے ہیں ، جیسا کہ آب بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی قیمتی مال چرایا جاتا ہے، پس اگروہ بخی ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ ہیں کرتا۔اورا گروہ نفس کا کمزور ہوتا ہے تو دہ پاگل جیسا ہوجا تا ہے اور چرائی ہوئی چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہیں۔

اور ساحت اوراس کی ضد کے لئے بہت ہے القاب ہیں اُس چیز کے اعتبار ہے جس میں وہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ پس جوان میں سے مال میں پائے جاتے ہیں وہ سخاوت اور شنسے کہلاتے ہیں۔ اور جوشہوت فرج اور شہوت بطن کے نقاضوں میں پائے جاتے ہیں، وہ عفت اور جنو آہ (پنسی، حدت ، شدی)) کہلاتے ہیں۔ اور جوآسودگی اور بھاری کاموں سے بی چرائے میں پائے جاتے ہیں، وہ صبراور خلع (کم بمتی) کہلاتے ہیں۔ اور جوشر بعت میں ممنوع معاصی کے نقاضوں میں پائے جاتے ہیں، وہ نفوی (پر بیزگاری) اور فجور (بدکاری) کہلاتے ہیں۔ اور جوشر بعت ہیں، وہ نفوی (پر بیزگاری) اور فجور (بدکاری) کہلاتے ہیں۔

اور ساحت جب انسان میں جم جاتی ہے تو آ دمی کانفس دنیا کی خواہشات سے خالی رہ جاتا ہے اور وہ مجرد (روحانی) اعلی لذتوں کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔ اور ساحت ایک ایس کیفیت ہے جوانسان کوردکتی ہے اس بات سے کہ اس میں علم اور عمل کے اعتبار سے کمال کی ضد جگہ یائے۔

#### لغات:

سَمُعَ (ك) سَمَاحًا وسَمَاحَة : فياض وَثَى بونا .... الوَصَر: يَكنابِ كرابِ الله بمثاق الله بمثاق الله بمثاق الله بمثاق الله بعد المَعِنية الله بعد المَعِنية بين الله بعد الله ب

تركيب: من معالِفَات الملكية بيان ب ماكان في الدنيا ش ماكا ... والنَّبُوُ عطف تَفيرى ب يعنى رفاجيت اورمشقتول سے جی چرانا ایک بی چیز بین ..... علمًا اور عملاً، المطلوب سے تیز بین ۔

تصحیح: ثم إذا زالت اصل میں زایلت تھا۔ بیٹے مولانا سندھی نے کی ہے... تَخففت اصل میں تعفف تھا ایعنی ذکر کا صیغہ تھا۔ کی نے میغہ واحد مؤنث ہے اور خمیر نقس کی طرف لوثی ہے ہے تھے مخطوط کرا تی سے کی تی ہے۔

## چۇقى صفت: عدالت (انصاف)

چوتی بنیادی صفت عدالت ہے، جس کی طرف شریعت کی تفاصیل لوثتی ہیں۔عدالت کے معنی مساوات اور برابری



کے ہیں۔ کہاجا تا ہے غذل فلافا بفلان: قلال کوفلال کے ہرابر کیا۔ جانور کی پیٹے پرایک طرف کا ہو جوع خذل ہو. تا ہے۔

کیونکہ وہ وہ رس جانب کے ہو جو کے ہرابر ہوتا ہے۔ اور انسف اف باب افعال کا مصدر ہے، اس کے معنی ہیں آ دھ لینا

یعنی مشترک چیز کو قسیم کر کے اپنا آ وہا حصہ لینا ۔ اور شریعت کی اصطلاح میں عدل وانساف کے معنی ہیں اعطاء کل

فدی حق حق عد برحقد ارکواس کا حق وینا۔ اس کی ضعہ جو در ظلم ) ہے، جس کے معنی ہیں وضع المشیدی فدی غیر مدین مرحقد ارکواس کا حق وینا۔ اس کی ضعہ جو در ظلم ) ہے، جس کے معنی ہیں مرحقد ارکواس کا حق وینا۔ اس کی ضعہ جو در ظلم ) ہے، جس کے معنی ہیں ہرحقد ارکواس کا حق وین عدل مصلف نے اور اس کی حق تلفی کرنا ظلم وجود ہے۔ مثلاً شرک کوسورہ لقمان آ بت ۱۴ میں بھر دی ظلم کہا گیا ہے، کوئنہ اللہ تعالیٰ بگانہ اور ہے ہمہ ہیں ، ان کا کوئی ساجھی اور برابری کا تبیس، پس گلوق کو اللہ کے برابر تضم رانا جو خالق و ما لک ہیں کئنی سے کہ بعض اللہ کی کا تبیس، پس کا انسانی ہے اور بعض بی بر سے کہ بعض میں بین انسانی ہے اور بعض بین ہوں کی بیس کے مثل ہیں ہے کہ بعض مستحق کو تھی فیل کرو ہے ہیں یہ بینی کا انسانی ہے اور بعض بین ہوں کی جو اس کی جو دیا تھی فیل کرو ہے ہیں یہ بین کرو ہے ہیں ہوں کا کوئی ساجھی ظلم ہے اور بعض پر چدد کی میں ہوں کہ ہوں کہ بین کرو ہوں کو گردھوں کے برابر کر رہا ہے۔ انسانی ہے کہ ہرطالب علم کو واجی ٹم برد ہیا جائی انسانی ہے۔ اور کا کوئی ساجہ کی خود فر جی میں ہوتا کر دیا کہ کرا تا ہے۔ جادی ایس میں فیل کر تا ہے۔ جادی اس میا کہ کوئو وفر جی میں ہوتا کر دیں ہے اور کا ہو ہے کہ برطالب علم کوئو وفر جی میں ہوتا کر دیا ہوتا کی کرا ہو گردوں کے برابر کر تا ہے۔ جادی ہوتھی ہوتی کی میں وہ کر ہوتا گیں۔ حیا دیا ہوتا کی کرا ہو کر کر تا ہے۔ جادی ہوتھی ہوتی کی دو حیا ہوتا کی دور کر گرا گی گرا کی گر ان ان میں انسانی ہوتا کر کر تا ہے۔ جادی ہوتھی ہوتی کی دور کیا ہوتا کی دور کر گرا گی گرا گی گرا کی گرا کی گرا کی گرا کی گرا کی گر رہا کی گرا کی گرا

اور بیسب عدالت کی شکلیں اوراس کے مظاہر ہیں۔اصل عدالت ایک کیفید تیس ہے۔ جب سی محض میں بیدوسف پیدا ہوجاتا ہے تو اس سے الیسے اعمال صادر ہونے گئتے ہیں ، جن سے گھر ، خاندان ، محلّہ ، بستی ، قبید اور ملک کا نظام استوار ہوتا ہے۔ بید ملکہ سلمرح پیدا ہوتا ہے؟ اس کے مُظان (مواقع) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتاب کی دوسری قسم میں بسقیدہ آب و اب الإحسان کے عوال کے مُظان (مواقع) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتاب کی دوسری مثالیں بھی میں بسقیدہ آب و اب الإحسان کے عوال کے جیں۔ وہاں دیکھ لئے جائیں۔ وہیں عدل کی مثالیں بھی ہیں۔غرض جب آدمی میں بیدما ہوجاتا ہے تو اس کے لئے انصاف والے کام کرنا فظری امر جبید ہوجاتا ہے۔ اب وہ بین عدل وانصاف کرنے لگتا ہے۔

اور ملکہ بن جانے کے بعد عدالت فطری امر جیسی اس لئے ہوجاتی ہے کہ عدالت ارواح مجردہ کی جبلت اور فطرت ہے۔
ہے۔ اس لئے جب نفس (روح) کا مادہ (جسم) کے ساتھ افتر ان ہوتا ہے، اس وقت بھی انصاف کرنا فطری نہیں، و فطری امر جیسا ضرور ہوتا ہے۔ فطرت کا اثر اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ باتی رہتا ہے مثلاً جس شخص کی گھٹی میں بہاوری اور سخاوت پڑی ہوئی ہو، جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے دیت میں اور سخاوت پڑی ہوئی ہو، جب اس کے چھوٹے چھوٹے ہول تو اس میں ہرولی اور بخیلی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سٹالٹی آپی کہا ہے کی نواسے کو گود میں لئے ہوئے باہر تشریف لاے اور ارشاد فرمایا ان کے مائد کی نجول!)

عمراس حالت میں بھی فطری بہاوری اور دریاد لی کھے نہ کھے باقی رہتی ہے، بالکلیہ ذائل نہیں ہوتی۔ای طرح ارواح کی فطرت میں جوعدالت رچی بی ہے، وہ جسم کے ساتھ ملنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوجاتی۔البتہ کمزور پڑجاتی ہےاس لئے فطری امرجیسی ہوتی ہے بالکل فطری نہیں رہتی۔

اورعدالت ارواح مجروہ کی جبلت اس لئے ہے کہ طانکہ اللہ میں جو کہ ہر طرح ہے ارواح مجروہ ہیں اوران بشری ارواح میں جوجسمانی تعلقات سے جدا ہوگئی ہیں، اور طانکہ کے ذمرہ میں شائل ہوگئی ہیں، جیسے انبیائے کرام اوراولیائے عظام کی ارواح ، ان حضرات میں وہ با تیں مرتم اور مقش ہوتی ہیں جو نظام عالم کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ چاہے ہیں، فطری علوم کی طرح ہد با تیں ان پرٹیکٹی ہیں۔ اور نظام عالم کی صلاح وفلاح عدل وانصاف پرجنی ہے۔خوداللہ پاک کی ایک مفت المعذل ہے بینی بڑے انصاف کرنے والے بینی اللہ تعالیٰ ہر محاوق کو جو اس کا حق ہیں تو ان کی مرضیات کی اوئی حق تبین کرتے ہیں کہ ان حضرات پر مشر شح ہوتی ہیں تو ان کی مرضیات کی اوئی حق تبین کرتے ۔ پھر جب" افساف کی با تیں" ان حضرات پر مشر شح ہوتی ہیں تو ان کی مرضیات (پہند یدگیاں) اُن کا موں کی طرف پلے جاتی ہیں۔ اور وہ ول تنے ان باتوں کو پہند کرنے گئے ہیں۔ اس طرح نظام عالم کو سنوار نے والی چیز ہیں بینی عدل وافساف کی با تیں ارواح مجروہ کی جبلت وفطرت ہوجاتی ہیں۔

اور عدالت کا فاکدہ: موت کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ جب ارواح اجمام سے الگ ہوتی ہیں اورلوگ و نیا سے گذر جاتے ہیں، تو جن میں وصف عدالت کی درجہ میں موجود ہوتا ہے، ان کونبایت درجہ خوشی حاصل ہوتی ہے اوران لوگوں کو ایک روحانی لذت نصیب ہوتی ہے جو خسیس لذتوں سے بالکل جداگانہ ہوتی ہے۔ اورا گرنش عدل وانصاف سے نہ صرف یہ کہ تھی دست ہوتا ہے، بلک اس کی ضدظلم وجود اس میں جگہ کیڑے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد اس پر تنگی کی جاتی ہے، وہ متوحش ہوتا ہے، بلک اس کی ضدظلم وجود اس میں جگہ کیڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں تو مرنے کے بعد اس پر تنگی کی جاتی ہو اس میں جاد ہوتا ہے۔ مثل جولوگ متعلقین میں عدل وانصاف کرتے ہیں وہ آخرت میں عرش کے ساج وں وہ دکھ اور تکلیف سے دوجار ہوتا ہے۔ مثل جولوگ متعلقین میں عدل وانصاف کرتے ہیں وہ آخرت میں عرش کے ساج میں ہوں گے۔

عدالت کی اعانت و نخالفت کا ثمرہ: جب اللہ تعالی سی فیمبرکومبعوث فرماتے ہیں تا کہ وہ و مین کوقائم کرے اورلوگوں کو
تاریکیوں سے روشن میں لائے اورلوگ انساف پر کار بند ہوں تو جولوگ اس نور کی اشاعت کرتے ہیں، عدل وانساف کو
پھیلاتے ہیں اور اس کے لئے لوگوں میں راہ ہموار کرتے ہیں، وہ مور والطاف خداوندی بنتے ہیں۔ اور جولوگ انساف کو
پھیرنے کی بعنی ردکرنے کی اور اس کو گمنام اور بے قدر کرنے کی فکر کرتے ہیں وہ المعون ومردود ہوتے ہیں۔

عدالت کی برکت: جب آدمی انصاف پرور ہوجاتا ہے اور عدل وانصاف اس کی طبیعت ٹائیے بن جاتی ہے تو اس کے درمیان اور مقربین کے درمیان اور مقربین ایک نقط اشتراک پیدا ہوجاتا ہے۔ ای طرح اس کے درمیان اور مقربین بارگاہ خداوندی یعنی حظیرة القدس کے فرشتوں کے درمیان بھی اشتراک ہوجاتا ہے۔ اور ان کے درمیان فیضان کا دراز ہوا تا ہے اور ملائکہ کے انوار کے فرشوں کی اس میں استخداد پیدا ہوجاتی ہے، جیسے نقس میں ملائکہ کے الہام کی اور ان

کے تھم کی تغییل کی استعداد پیدا ہوتی ہے ای طرح نزول انواروبر کات کی بھی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نظیر ہیہ کہ جب طالب علم 'معین عدری' بن جاتا ہے تو اس میں اور دیگر اسا تذویس ایک نقط ماشتر اک پیدا : وجاتا ہے۔ وہ بھی ہن وجہ مدری شار ہونے لگتا ہے اور اساتذہ سے کسب علم کا در دازہ کھل جاتا ہے اور وہ بڑے اساتذہ کے الطاف کا ، بہست طلبا ہ کے زیادہ حقد ار ہوجاتا ہے۔

صفات اربعہ کی اہمیت: اگر آپ ندکورہ صفات اربعہ کے تعلق سے بیا تھی بمجھ گئے ہوں تو آپ کو ہڑی خیر کی چیز مل کی سورۃ البقرۃ آبیت ۲۲۹ میں ای کو حکمت کہا گیا ہے اور آپ کو' دین کالہم' 'نصیب ہوگی ، جوانہی ہندوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے ساتھ اللّٰد کو خیر منظور ہوتی ہے۔ میں مون حدیث تفتی علیہ میں آیا ہے اور وہ چاریا تھی رہیں :

ا-صفات اربعه كي حقيقت وما هيت كوخوب الحيمي طرح سمجه ليها ـ

۲-صفات اربعه کمالات علمی اورمملی کوئس طرح جا ہتی ہیں ،اس کو جان لیٹا۔

٣-صفات اربعد كے ساتھ اتصاف آ دى كوكس طرح ملائك كى لزى جى پردتا ہے،اس سے واقف ہو جانا۔

٧٠- ہرز مانے كے تقاضے كے مطابق صفات اربعہ ہے شرائع البيكس طرح بھوٹتى بين اس كو بجھ لينا۔

فطرت صفات اربعہ کا آمیزہ ہے: ندکورہ صفات اربعہ ہے مرکب حالت '' فطرت'' کہلاتی ہے، اس لئے آئے صفات اربعہ کے بچائے لفظ' فطرت' استعال کیا جائے گا۔اب اس مجٹ کے تمین مضامین باتی رہ گئے ہیں جوا گلے تمین ابواب میں بیان کئے جائیں گے:

پہلے باب میں فطرت کے اسباب بیان کئے جا کمیں گے ان میں سے بعض اسباب کمی ہیں اور بعض کملی۔
دوسرے باب میں وہ حجا بات (پردے) ذکر کئے جا کمیں گے جو تصیل فطرت میں مانع بنتے ہیں۔
تیسرے باب میں وہ تد ہیری مذکور میں جوان حجا بات کوتو ژنی ہیں۔
ان تین ابواب پر بیمجٹ ختم ہوجائے گا۔ آپ آئندہ ابواب خوب خورسے پڑھیں، وہی اس مبحث کا نجو ژبیں۔

والرابعة: العدالة، وهي ملكة في الفس، تصدر عنها الأفعالُ التي يُقام بها نظامُ المدينة والحَيِّ بسهولة، وتكون النفس كالمجبول على تلك الأفاعيل؛ والسَّرُ في ذلك: أن الملائكة والنفوس المجردة عن العلائق الجسمانية، ينطبع فيها ما أراد الله في خلق العالم من إصلاح النظام ونحوه، فتنقلب موضياتُها إلى ما يناسب ذلك النظام، فهذه طبيعة الروح المجردة؛ فإن فارقت جسدها وفيها شيئ من هذه الصفة؛ ابتهجت كلَّ الابتهاج، ووجدت مبيلًا إلى اللذة المفارقة عن اللذات الخسيسة؛ وإن فارقت وفيهاضدُ هذه الخصلة: ضاق عليها الحال، وتوجّشت وتألَّمت، فإذا بعث الله نبيا الإقامة الدين، وليُخرج الناسَ من الظلمات

التوزيهافيتان

إلى النور، ويقوم النباس بالعدل؛ فمن سعى في إشاعة هذا النور، ووطَّأَله في الناس كان مرحوماً، ومن سعى لردِّها وإخمالها كان ملعونامرجومًا.

وإذا تمكنت العدالة من الإنسان: وقع اشتراك بينه وبين حَمَلَةِ العرش ومُقَرِّبِي الحضرة من المملائكة الدين هم وسائط نزول الجودوالبركات، وكان ذلك بابامفتوحًا بينه وبينهم، ومُعِدًّا لنزول ألوانهم وصِبْغهم، بمنزلة تمكين النفس من إلهام الملائكة، والانبعاث حَسَبَهَا.

فهذه الخصال الأربع إن تَحَقَّقُتَ حقيقتها، وفَهِمْتَ كيفية اقتضائها للكمال العلمى والعسملى، وإعدادها للانسلاك في سلك الملائكة، وفطنتَ كيفية انشعاب الشرائع الإلهية بحسب كل عصر منها، أوتيت الخير الكثير، وكنت ققيها في الدين ممن أراد الله به خيراً. والحالة المركبة منها تسمى بالفطرة؛ وللفطرة أسبابٌ تُحَصَّلُ بها، بعشها علمية، وبعشها عملية، وخجبٌ تصد ألانسان عنها، وحيلٌ تُكُسِرُ الحجب، ونحن نريد أن نُنبَهَكَ على هذه الأمور، فاستمع لما يُتلى عليك، بتوفيق الله تعالى، والله أعلم.

اور جب عدالت آ دمی میں رائخ ہوجاتی ہے تو اشتراک بیدا ہوجاتا ہے اس میں اور حاملین عرش ملائکہ میں ، اور اُن مقر بین بارگاہ ملائکہ میں جو جود و بر کات کے نزول میں واسط ہیں۔ اور بیسفت ایک درواز ہ کھول دیتی ہے اس کے اور ملائکہ میں ، اور بیسفت ملائکہ کے انوار والوان کے نزول کو تیار کرنے والی ہوجاتی ہے ، جیسے نفس کا موقعہ دینا ملائکہ کے درمیان میں ، اور بیسفت ملائکہ کے انوار والوان کے نزول کو تیار کرنے والی ہوجاتی ہے ، جیسے نفس کا موقعہ دینا میں ، اور بیسفت ملائکہ کے انوار والوان کے نزول کو تیار کرنے والی ہوجاتی ہے ، جیسے نفس کا موقعہ دینا میں ، اور بیسفت ملائکہ کے انوار والوان کے نزول کو تیار کرنے والی ہوجاتی ہے۔

ملائكه كے البهام كوا وران البهامات كے موافق تغيل حكم كے لئے اٹھ كھڑ اجو تا۔

پس اگر آپ ان چاروں صفتوں کی حقیقت خوب مجھ گئے ہوں ،اوران کے کمال علمی اور مملی کو جائے کی کیفیت کو بھی سمجھ گئے ہوں اور ان کے ملائکہ کی لڑی میں چروئے جانے کو تیار کرنے کی کیفیت کو بھی سمجھ گئے ہوں اور ہرز ماند کے نقاض کے موافق ان خصال اربعہ سے شرائع البیہ کے نگلنے کی کیفیت کا بھی آپ نے اوراک کرلیا ہوتو آپ کو ہڑی خوبی حاصل ہوگئی ،اورآپ کو بین کی سمجھ لگئی ، جوانمی لوگوں کو لئی ہے جن کے ساتھ اللہ نقالی کو خیر منظور ہوتی ہے۔

اور چاروں منتوں سے مرکب حالت' فطرت' کہلاتی ہے۔اور فطرت کے لئے پچھاسباب ہیں۔جن کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے بعض علمی ہیں اور بعض عملی۔اور پچھ حجابات ہیں جوانسان کو فطرت سے رو کئے ہیں۔اور پچھ حجابات ہیں جو حجابات کو تو ٹرتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں سے آگاہ کریں۔ ہیں آپ وہ باتیں سنتے جو آپ سے سامنے برتو فیش النی بیان کی جاتی ہیں والتداعلم

#### باب ـــه

## خصال اربعه کی تخصیل بھیل ،اور تلافی کا فات کا طریقه

گذشتہ باب میں جن خصال اربد: طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت کا تذکرہ آیا ہے، اگر کمی محف میں یہ انہی صفات نہ پائی جاتی ہوں یا بعض نہ پائی جاتی ہوں اور وہ ان کو حاصل کرتا جا ہے، یا ناتمام ہوں اور وہ ان کی تکیل کرنا چاہے، یا وہ میں تو بھی وجہ کرکی وجہ ہے ہاتھ سے تکل گئیں اور وہ تلائی کا فات کرتا چا ہے تو اسکا طریقہ کیا ہے؟ اس باب میں اس کا میان ہے۔ یا در ہے کہ جو تھیں کا طریقہ ہے وہ تک تھیں وہ تا ہی گئیں اور وہ تلائی کا بھی ہے ۔۔۔ بیخصال اربعہ وہ تدبیروں سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ایک تذہیر علمی، دوسری تدبیر محل ہے دونوں تدبیروں کو ایک ساتھ مل میں لا ناضروری ہے۔ کسی ایک براکتفا کرنا ورست نہیں۔
تدبیر علمی ، دوسری تدبیر ملمی کی ضرورت اس لئے ہے کہ طبیعت تو می علمیہ ( دل وہ ماغ) کی مطبع ہوتی ہے، چنا نچ مطرات کے وقت جبکہ نفس کوشر میا نوف لاحق ہوتا ہے تو اسکی جاتا ہوں میا شرت کی خواہش بالکل شعندی پر جاتی ہے اس طرح جب دل ود ماغ فطرات کے مناسب حال علوم سے لبر پر ہوجاتے ہیں تو خصال اربع نفس میں ایک امر واقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر پر ہوجاتے ہیں تو خصال اربع نفس میں ایک امر واقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر پر ہوجاتے ہیں تو خصال اربع نفس میں ایک امر واقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر پر ہوجاتے ہیں تو خصال اربع نفس میں ایک امر واقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبر پر ہوجاتے ہیں تو خصال اربع نفس میں ایک امر واقعی بن جاتے ہیں۔

## تدبیر*می کابیان*

تد بیر علمی: الله تعالی مراوران کی صفات ایجابیداورسلید برجزم ویقین اوراس کا استحضار ب یعنی بداعتقادر کھے کہ اس
کارب بشری کمزور یوں سے منزو ہے۔ ووضعف ونا توانی، بربی و بے کسی اور تادانی و بے خبری سے باک ہے۔ اس کاملم
ایسا محیط ہے کہ زمین وا سان میں ذرہ برابر چیزاس کے علم سے غائب بیس ہو سکتی۔ تین آدی سرگوشی کرتے میں تو چوتھا وہ بوتا

ہے اور پانچ آ دی سر گوشی کرتے ہیں تو چھٹاوہ ہوتا ہے۔وہ قادراییا ہے کہ جوچا ہتا ہے کرتا ہے،اور جوچا ہتا ہے تھم کرتا ہے۔ اس کے فیصد کو نہ کوئی رو کنے والا ہے نہ کوئی پھیرنے والا۔ وہ انعام واکرام فرمانے والا ہے۔ اس نے جمیس وجود بخشا ہے۔اگروہ ہمیں نیست ہے ہست نہ کرتا تو کوئی طاقت تھی جوہمیں حامہ وجود پیبناتی ؟!اس نے ہمیں جسمانی اورروحانی نعتول ہے سرفراز فر مایا۔اوراشرف المخلوقات بنایا۔وہ ہر خص کواس کے اعمال کابدلہ دینے والا ہے:اگرا چھے اعمال کئے ہیں تواحچھابدلہ دےگا۔اور برے کرتوت کئے ہیں تو وہ ان کی مزاجھکتے گا۔ بیضمون ایک متفق علیہ حدیث قعری میں آیا ہے۔مسلم شريف باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكورت الذنوب والتوبة ، كتاب التوبة (١١:١٥) كيروايت السطرح ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے رسول اللہ سالی میں آئی ہے، ان بانوں میں جوآب ایے یروردگارعرا اسمدوجل جلاك ہے القل كرت بين اروايت كياب كدائله ياك في ارشاوفرمايا: "ميرب بندے في ايك كناه كيا، پس (اس في توبيكي اور) كه: اے الله! ميرا كناه بخش وے بتو الله تبارك وتعالى نے فرمایا كەميرے بندے نے ایک كناه كیا پس اس نے جانا كه اس كا ایک ایسارب ہے جو گناہ کومعاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے۔ پھروہ لوٹا اور ( دوسرا ) گناہ کیا۔ پھراس نے تؤ ہے کو اللہ نے ندكوره بات ارشادفر مائی \_ پھراس نے تیسری بارگناه كيا، پھرتو به كى توانند تعالى نے ارشاد فرمايا كەمىرا بنده بار بارگناه كرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسار ب ہے جو گناہ بخشا بھی ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، تو جو جا ہے کر، میں نے تیرا گناہ بخش دیا' بیعنی بندہ گناہ کے بعد تی توبہ کرے تو پروردگار عالم بار بار گناہ بخشتے ہیں وان کی بارگاہ ،رحمت کی بارگاہ ہے، تاامیدی کی بارگاہ بیس ہے، ووصرف غفور ورجیم ہی نہیں ہے بلکاس کی پکر بھی بڑی سخت ہے۔وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔اس کے ایک ساتھ دونوں باتوں پرایمان لا ناضروری ہے۔جوالتد کی غفاریت پر تکمیر لیتا ہے وہ مے ملی کا شکار ہوجا تا ا اورجو فقاریت کا تصور جمالیتا ہے۔ وہ فنو طیت دوجا رجوتا ہے ای نے سورة المحجو (آیات ۳۹ و۵) میں دونوں صفتوں كى أيك ساتھ فبروى كل بے۔ ﴿ نَبَّىءُ عِبَادِى أَنَّىٰ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ، وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الألِيمُ ﴾ (آپ مير ، بندوں كواطلاع دے ديجے كديس برامغفرت اور رحمت والا ہون اور ميرى مزاوروناك سزاب

خلاصہ میہ کا ایسا پختدا عقاد ہو جودل میں رب کی جیب اورغایت درجہ عظمت پیدا کرے۔ اور چھر کے پر کے برابر محکی فیرانند کی نیاز مندی اورخوف باتی نہ چھوڑے اور آدی یہ اعتقاد رکھے کہ انسان کا کمال میہ ہے کہ وہ پروردگار کی طرف متوجہ رہ اور ان کی بندگی کر تارہ اور ایہ بھی اعتقادہ ہو کہ بہترین بشری حالت فرشتوں سے مشابہت پیدا کر نا اور ان سے متوجہ رہ اور یہ بھی اعتقادہ ہو کہ بہتھا کہ دا عمال پروردگار سے قریب کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھے کہ انتد تعالیٰ کو بندوں کی بید چیزیں بند ہیں۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھے کہ انتد تعالیٰ کو بندوں کی بید چیزیں بند ہیں۔ اور یہ چیزیں بندوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حق بیں جس کا ایفاء ضروری ہے بات کا ایب اب بیہ کہ دیہ جزم و بیقیں ہو کہ نیک بختی خصال اربعہ کی خصیل پر موقوف ہے اور بد بختی ان کے ترک ہیں ہے جا کہ خواہوتا ہے اور بوقت جا کہ کی ضرورت: چا بک مواد ہاتھ میں ہٹر (Hunter) کے رہتا ہے، چوگھوڑے کے ہو اہوتا ہے اور بوقت

ضرورت ال سے گھوڑے کو تنعیبہ بھی کی جاتی ہے، ای طرح تدبیر علمی کے لئے بھی ایک '' کوڑا' ضروری ہے۔ جو بہیمیت کونہایت مؤثر تنبیہ کرےاوراس کو تخت ڈانے۔انبیائے کرام بیہم الصلوٰۃ والسلام کی راہیں اس سلسلہ میں مختلف رہی ہیں:

حضرت ابراجیم علیہ السلام براس سلسلہ میں بہترین چیز تذکیر بایات اللہ تازل فرمانی گئی تھی بعنی اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ، صفات کا ملہ اور آفاقی اور اُنفسی نعمتوں کی یا دوہ انی کے ذریعہ بندوں کو قبیحت کرتا، تا کہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق جیں کہ ان کے لئے دلچہ پیوں کو اور مزوں کو خیر باد کہد دیا جائے ، ان کے ذکر کو ہر چیز پر ترجے دی جائے ، ان سے بے حد محبت کی جائے اور اپنی پوری کوشش سے ان کی بندگی کی جائے۔

اور حضرت موی علیدالسلام کے لئے تذکیر بایات اللہ کے ساتھ تذکیر بایام اللہ کا اللہ کا اللہ (اللہ کے دفوں) سے مراد جراؤ سرزاک دن جیں بعنی مختلف زبانوں میں فرمانبردار بندوں کو اور نا فرمان لوگوں کو دنیا ہیں کس طرح جراؤ سرزا فی ؟ اس کو بیان کر کے لوگوں کو سجمایا جائے تاکہ لوگ تا فرمانی ہے بازآ کیں اوراطاعت شعاری اختیار کریں۔ اور اللہ تعالی کا فتیت کو تخسط سے اور تخست سے اور تخست سے بدلنا بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو تشبیہ بوہ دلوں میں معاصی کا خوف جیٹے جائے اوراطاعت کا شوق پیدا ہو، مثلاً کس طرح اللہ تعالی نے فرعون کو غرقاب کیا، اور وہ باغات، جشے، کھیتیاں، عمد مکانات اور آرام کے سامان چوڑ کرچل دیے جس میں وہ خوش رہا کرتے شے اوراللہ تعالی نے ان سب چیزوں کا ان لوگوں کو وارث بنادیا جوز مین میں بالکل کمزور شار کئے جاتے شے اوران کوز مین کے پورب و پچھم کا مالک بنادیا؟ ایکراس کو کوک جس کو سامان کے جہاں پرفضیلت بخشی تھی ، جتلادیا کہتم زمین میں دو مرتبہ فسادی کھیلا کو کے اور برداز ور چلانے لکو کے واس وقت ہم تمہاری سرکو لی کریں گے ، چنا نچواہیا ہوا اور ان کوخت سراوی گئی۔ سورہ تی امرائیل کے پہلے رکوع میں بوقت ہوائی کئے جیں۔

اورالله تعالی نے جارے پینمبر حضرت محد منافقی کی لئے ان دوامور کے ساتھ تذکیر بالموت و مابعد و کو ملایا یعنی قبر، حشر اوراس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے ذریع لوگوں کو مجھا نا اور تیکیوں اور گنا ہوں کی خصوصیات کو تفصیل ہے بیان کرنا۔ کیونکہ آدمی نفع ونقصان سوچنے کا عادی ہے۔ جب اس کو تیکی کی محلائی اور گناہ کی خرابی معلوم ہوگی تو وہ ضرور نیکی کی محلائی اور گناہ کی خرابی معلوم ہوگی تو وہ ضرور نیکی کی طرف جھکے گا اور گناہ سے باز آئے گا۔

فا کدہ:(۱) آفاء اللہ الله اور موت اور اس کے بعد کے واقعات کا محض جاننا کافی نہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ ان باتوں کو بار بار ذہرایا جائے اور مکر رسد کرران باتوں کی باود ہائی کی جائے ہر لحظ ان کو طلاحظہ کیا جائے ،اور ہمہ وقت ان کو پیش نظر رکھا جائے ،جتی کہ دل ود ماغ ان مضایان سے لبریز ہوجا کیں اور اعضاء ان کے مطبع ہوجا کیں اس لئے قرآن کریم میں میمضا بین بار بار بیان کے مجتے ہیں اور ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کا تھم دیا گیا ہے۔

فاكده: (٢) فدكوره بالاتذكيرات بلاشاور دوسرے دومضامين علم الاحكام اورعلم الخاصمه كوملاكركل بانچ علوم موت

و التروكريكاليكال

### ہیں جوقر آن کریم کےعمودی (مرکزی)مضامین ہیں۔

### ﴿باب طريق اكتساب هذه الخصال، وتكميل ناقِصها، وردّفائتها ﴾

اعلم: أنَّ اكتسابُ هذه الخصال يكون بتدبيرين: ثدبيرِ علمي، وتدبير عملي:

أما التدبير العلمي: فإنها الحتياح له، لأن الطبيعة منقادة للقُوى العلمية، ولذلك ترى سقوط الشهوة والشبق عند خطور مايورث في النفس كيفية الحياء أو الخوف، فمتى امتلاً علمه بما يناسب الفطرة جَرَّ ذلك إلى تحقُقها في النفس.

وذلك: أن يعتقد أن له رنا مترها عن الأدناس البشرية، الايعزُب عنه متقالُ ذرة في الأرض ولافي السنماء، مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والاحمسة إلا هو سادسهم، يفعل مايشاء ويحكم مايريد، الراد لقضائه، والامانع لحكمه، مُنعمٌ بأصل الوجود وتوابعه من النغم المجسمانية والمنفسانية، مجازٍ على أعماله: إن خيرًا فحير، وإن شرًا فشر، وهو قوله تعالى: ﴿أَذَنب عبدى ذَنبًا، فعلم أنه له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب: قد غفرتُ لعبدى ﴾

وبالجملة : فيعتقد اعتقاداً: مؤكّدا مايفيد الهيبة وغاية التعظيم، وما لايقى ولايذر في قلبه جناح بتعوضة من إخبات غيره ورهبته، ويعتقد أن كمال الإنسان أن يتوحّه إلى ربه ويعده، وأن أحسن حالات البشر أن يتشبه بالملائكة ويدنو منهم، وأن هذه الأمور مُقرّبة له من ربه، وأن الله تعالى ارتبضى منهم ذلك، وأنه حق الله عليه لابد له من توفيته؛ وبالجملة فبعلم علما لا يحتمل النقيض: أن سعادته في اكتساب هذه، وأن شقاوته في إهمالها.

ولابد له من سوط ينبّه البهيمية تنبيها قويا، ويُزْعِجُها أزعاجاً شديدا؛ واختلفت مسالك الأنبياء في ذلك: فكان عمدة ما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام التذكير بآيات الله الباهرة، وصفاتِه العلياء، ونعَمِهِ الآفاقية والنفسانية. حتى يصحِّح بما لامزيد عليه: أنه حقيق أن يبذلوا له الملاذ، وأن يُؤْثِرُوا ذكرة على ما سواه، وأن يحبوه حباشديدا ويعبدوه بأقصى مجهودهم؛ وضَمَّ الله معه لموسى عليه السلام التذكِير بأيام الله، وهو بيان مجازاة الله تعالى للمطيعين والعصاة في الدنيا، وتقليبه النعم والشقم، حتى يتمثل في صدورهم الحوث عن المعاصى، ورغبة قوية في الطاعات؛ وضمّ معهما لنبينا صلى الله عليه وسلم الإنذار والتبشير بحوادث القبر ومابعده، وبيان خواص البر والإثم.

ولايفيد أصلُ العلم بهذه الأمور، بل لابد من تكرارها وتردادها، وملاحظتها كلَّ حين، وجَعْلهَا بين عينيه، حتى تمتلئ القوى العلمية بها، فتنقادُ الجوارح لها. وهذه التلاثةُ مع اثنين آخَرَين: أحدهما: بيادُ الأحكام من الواجب والحرام وغيرهما، وثانيهما: مخاصمة الكفار: فنونٌ خسمةٌ،هي عمدةُ علوم القرآن العظيم.

ترجمہ: ان صفات کو حاصل کرنے اور ان کے ناقص کی تحمیل کرنے اور ان کے فوت شدہ کو واپس لانے کے طریقہ کا بیان: جان لیس کدان خصلتوں کا حاصل کرنا دو تدبیروں ہے ہوتا ہے: ایک تدبیر علمی اور دومری تدبیر عملی

ربی تدبیر علمی تو اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ طبیعت قوائے علمیہ کی مطبع ہوتی ہے۔ چنا نجبہ آپ دیکھیں گے کہ شہوت اور جماع کی شدید خواہش ختم ہوجاتی ہے جب کوئی الی بات پیش آتی ہے جونفس میں حیایا خوف کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ پس جب اس کاعلم لبریز ہوجاتا ہے اس چیز سے جوفطرت (خصال اربعہ) کے مناسب حال ہوتی ہے تو وہ چیز کھینچی ہے نفس میں فطرت کے امروائتی بن جانے کی طرف۔

اوروہ (یعنی تدبیر علمی ) ہے ہے کہ آوگی اعتقادر کے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو بشری میل کچیل ہے پاک ہے۔

اس کے عم سے کوئی فررہ برابر چیز غائب بہتیں ہوتی ، شذیعن میں اور شد آسان میں کوئی مرکوشی تین آ دمیوں کی الی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ شہو، اور شد پانچ کی جس میں چوشا وہ شہو۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے تھم کرتا ہے۔

اس کے فیصلہ کوکوئی پھیر نے والا نہیں اور اس کے عم کوکوئی رو کے والا نہیں۔ اصل وجود کے فرریعہ اور جسمانی اور و حائی نہتوں میں سے جو تعتیں وجود کے تابع ہیں ، ان کے فرریعہ انعام فرمانے والا ہے۔ وہ آدی کے اعمال پر بدلہ دیے والا ہے: اگر اجتھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر برے اعمال ہیں تو برا بدلہ (مز ا) دے گا۔ اور بھی انتہ پاک کا ارشاد ہے: اگر اجتھے اعمال ہیں تو الا ہے ایسا پر وردگا رہے جو گنا ہو کو معاف بھی کرتا ہے اور گنا ہو کو معاف بھی کرتا ہے اور گنا ہو کو معاف بھی کرتا ہے اور گنا ہو کو معاف بھی کرتا ہے ایسا کی اند بھی کرتا ہے ایسا کر ایسا پر وردگا رہے جو گنا ہو کو معاف بھی کرتا ہے اور گنا ہو کہ بھی نے بھینا سے بھینا ہے بند ہے کو گنا ہو کہ بھی کرتا ہے ایس اسے جو گنا ہو کہ ہو کہ کا ایسا کی ایک ایسا پر وردگا رہے جو گنا ہو کو معاف بھی کرتا ہے اور گنا ہو کر ہے کہ بھی نے بھینا ہے بند ہے کو بخش دیا ' (بخاری ۱۹۹۸مری )

اور حاصل کلام بیہ بے کہ وہ ایبا پختہ اعتقادر کے جو بیبت اور غایت درجِ تعظیم پیدا کرے۔ اور اس کے دل میں مچھر کے کہ کے برابر غیر القد کی نیاز مند کی اور ڈر ہاتی نہ چھوڑ ہے۔ اور بیا عقادر کھے کہ انسان کا کمال بیہ ہے کہ وہ اپنی پردردگار کی طرف متوجہ بو، اور اس کی بندگی کرے اور بیا عقادر کھے کہ بشری احوال میں بہترین صاحت بیہ بہ کہ وہ فرضتوں کے مثابہ بے اور اس کی بندگی کر نے فرشتوں کے مثابہ بے اور ان سے قریب بو، اور بیا عقادر کھے کہ بیر چیزیں اس کواس کے پروردگار سے نزد یک کرنے والی ہیں۔ اور بیا عقادر کھے کہ اللہ تعالیٰ کا بند تعالیٰ کا بند تعالیٰ کا بند تعالیٰ کا بند والی ہیں۔ اور بیا عقادر کھے کہ بیر چیزیں پند ہیں۔ اور بیا عقادر کھے کہ بیر چیزیں اللہ تعالیٰ کا بند تعالیٰ کا بند والی بیا ہونا بھی خروری ہے۔ اور خلاصہ بیہ کہ دوہ ایسا جانے جس میں نقیض کا احتال نہ بوکہ آدمی کی نیک بختی ان صفات کو چھوڑ نے ہیں ہے۔ اور اس کی بریختی ان صفات کو چھوڑ نے ہیں ہے۔ اور اس کی بریختی ان صفات کو چھوڑ نے ہیں ہے۔ اور اس کی بیریکتی کو نہا ہے۔ موکڑ سندیہ کرے، اور اس کو تخت اور اس کی بیریکتی کو نہا ہے۔ موکڑ سندیہ کرے، اور اس کو تخت در سے اور ان تعلیمات میں جو اللہ تعالیٰ نے دھرت ابر ایم علیہ اسلام

- ﴿ الْمَسْوَدُولِ بِبَائِسَ لِهِ ﴾ -

یر نازل فرما کمیں ،بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ ،صفات عالیہ اور داخلی اور خارجی نعمتوں کے ذریعیہ مجھانا ہے تا کہ آ دمی اس طرح تصیح کرلے ( بعنی اچھی طرح جان لے )جس پر کوئی اضافہ نہ ہوسکے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے سزاوار میں كدانسان ان كے لئے لذتو ل كوخرچ كرے۔اور بيك لوگ الله كے ذكر كودوسرى چيزوں پرتر جيح ديں ،اور بيك دوواس سے بے حد محبت کریں اور اس کی عابیت ورجہ کی کوشش سے بندگی کریں۔اور اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیدالسلام کے لئے اس چیز کے ساتھایا م اللہ سے مجھانے کوملایا۔اورایام اللہ ہے مراداللہ تعالی کے بدلہ دینے کا بیان ہے دنیا ہیں اطاعت شعاروں کواور نا فر ما نوں کو۔اور القد تعالیٰ کا نعمتوں اور سز اوَں کو تبدیل کرتے رہنا ہے، تا کہ لوگوں کے دلوں میں معاصی کا خوف ہا گزیں ہوجائے اور طاعات کی مضبوط رغبت پردا ہوجائے۔ اور ہمارے نبی سِلانیکیا کے لئے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ، قبراور اس کے بعد کے واقعات کے ذر بعید ڈرا نااور خوش خبری دینا،اور نیکی اور گناہ کی خصوصیات کی تفصیل کو ملایا۔ اوران چیزوں کامحض جا ننامفیز بیس، بلکهان مضامین کو دُهرا نااور بار بار بیان کرنا،ادران کو ہروفت و یکھنااوران کو پیش تظرر کھنا ضروری ہے تا کہ توی علمیہ ان مضامین سے بھر جا کئیں۔ پس جوارح توی علمیہ کے مطبع ہو جا کئیں۔

اور بیتین مضامین، دوسرے دومضامین کے ساتھ ایک واجب، حرام دغیرہ احکام کا بیان، دوسرے منکرین کے ساتھ مباحثہ۔۔ وہ عنوم خمسہ ہیں جوعلوم قر آنی کا نچوڑ ہیں۔

#### لغات:

تَحَقُّق النحبر ': ثابت بهونا، امر داتعي بننا..... أصلُ الوجو د ليني وجود بذات خود... .. توابع الوجو د ليني وهتيس جو وجود پذیر ہونے کے بعدملتی ہیں۔جسمانی نعتیں جیسے ماکولات ،مشروبات ،تندرسی ،حسن و جمال وغیرہ اورنفسانی نعتیں جیسے عقل وہم علم وا دراک اور ایمان وتو فیق عمل وغیرہ۔اورآ سان وزمین اور دیگر کا سُاتی نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے وجود مين آئے سے بہلے، اس كے لئے مہياكى كئى ہيں ..... بَهَرَهُ (ف) بَهْرًا :غالب ہونا، فضيلت بين بروج جانا الساهرة (اسم قاعل مؤثث).... أزْعَجَ: بِثَانًا ، وهِ تَكَارِنًا .... يُنصَبِحُ : أَي يُثبِتُ حِقَّ النبوت أن الله تعالى حقيق بأن يَبذل له الملاذ أي يتركون لذاته اللذات اله (سندي) .. .. المُلَذَّة يَشْهُوت وَثُوا بَشْ بَمْعَ مَلَاذَ .

تصحیح وترکیب: از عاجًامفعول مطلق، اصل میں انو اعاجًا (باب انفعال سے) ہے، ریضیف می مخطوط کراچی سے کی گٹی ہے....اس عبارت میں تین جگہ حتی بیانِ علت کے لئے ہے، عایت کے لئے تبیس ہے۔

## ته عمل کابیان بدبیرگی کابیان

تخصیل فطرت کی تدبیرتی میہ ہے کہ آ دمی البی شکلیں ،ایسے اعمال اورالیی چیزیں اختیار کرے جوتفس کومطلوبہ صفت

یادد. تی رہیں، اور چوکنا کرتی رہیں۔ اور مطلوبہ صفت کی تصیل پرنفس کو پرا پیجنے کہ تی رہیں، اور ابھارتی رہیں۔ اس وجہ سے کہ امور ند کورہ بیں اور صفت مطلوبہ میں' تلازم عادی' ہے بینی جب بھی امور ند کورہ انجام دیئے جہتے ہیں توصفت مطلوبہ حاصل ہوجاتی ہے۔ یا کسی فطری مناسبت کی وجہ سے امور فد کورہ ، صفت مطلوبہ کے ملنے کی جگہ ہیں لیعنی ظن غالب یہ وتا ہے کہ ند کورہ کام کرنے سے صفت مطلوبہ حاصل ہوگی ، جیسے:

ا جب کوئی شخص اینے اندر غیظ وغضب کی کیفیت پیدا کرنا جا ہتا ہے تو وہ اس گائی گلوچ کو یا دکرتا ہے جو اس کے خالف نے دی ہے، نیز اس سے جو عار اور ذلت اس کو پیچی ہے اس کو یا دکرتا ہے تو غصہ بھڑک اٹھتا ہے، کیونکہ ان کے ورمیان تلازم عادی ہے بعنی عادة بیچیزیں یا دکرنے سے خصہ آجا تا ہے۔

﴿ ماتم كرنے والى عورت جب اپنى مصيبت زدگى كى ياد تاز ہ كرنا چاہتى ہے تو ميت كے مى س كو ياد كرتى ہے اور سوچ سوچ كراس اور خيالات ميت كى خو بول كى طرف بھيجتى ہے اور سوچ سوچ كراس كے شرف ياد كرتى ہے اور سوچ سوچ كراس كے شرف ياد كرتى ہے تو رو يڑتى ہے۔ كيونكه ان دونوں چيز دل بيس تلازم عادى ہے۔

ارادہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مباشرت کے مقدمات اور دوا گی کو اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ دوا می کو اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ دوا می فطرت کے نقاضے سے جماع کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔

عدوہ ازیں اس کی بے شار مثالیں ہیں ، اگر کوئی ان کو جمع کرنا چاہے تو بہ سہولت کرسکتا ہے ، اس کوکوئی د شواری پیش شہیں آئے گی ، اس لئے ہم انہی تین مثالوں پراکتفا کرتے ہیں۔

ربی یہ بات کہ وہ اَشکال واعمال اور وہ اسباب کیا ہیں جن کے ذریعہ اُن صفات اربعہ کو حاصل کیا جسکتا ہے؟ تو اسسلہ میں ذوق سلیم رکھنے والے لوگوں کے فراق پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے جو اسباب تجویز کئے ہیں ان کوشلیم کرنا ہوگا۔ ذیل میں وہ اسباب بیان کئے جاتے ہیں ، طہارت کے اسباب تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں اور اسباب بی نہیں ، موانعات بھی مفصل بیان کئے ہیں کیونکہ تحلیہ ، تخلیہ کے بعد بی ہوسکتا ہے۔ اور باتی تمین صفات کے صرف اسباب بیان کئے ہیں ،موانعات کا تذکر وہیں کیا۔ ان پر سیر حاصل گفتگو کتاب کی قتم ووم میں سفیہ مساحث الاحسان کے عنوان سے آربی ہے۔

صدث کے اسیاب ۱:- ول کا سفلی احوال سے بھر جاتا جیسے صحبت سے یا ہم خوائی سے لطف اندوز ہون ۲- جن کی مخالفت دل میں رکھنا جس کی مجت سے ملا اعلی کی لعنت احاطہ کر لیتی ہے ۳: - بول و براز کا شدید تقاضا ۱۲:- بیشاب پی خانہ یا رسی خارج کر کے فارغ ہونا۔ بیتینوں معدہ کے فضلات ہیں ۵:- بدن کا چرکیس ہوٹا ۱۲:- گندہ دہنی ہے۔ رینٹ کا ناک میں جمع ہونا ۱۸:- گندہ دہنی ہے۔ رینٹ کا ناک میں جمع ہونا ۱۸:- گندہ دہنی ہے۔ ایک صور واشکال سے مدن اور کیٹروں کا ملوث ہوتا ۱۰:- ایک صور واشکال سے حواس کا بھر جانا جو نیا ہونی کی جفتی کو دلیس کے مقتی کو دلیس کے جو با بول کی جفتی کو دلیس کے جو بایوں کی جفتی کو دلیس سے حواس کا بھر جانا جو نیا بول کی جفتی کو دلیس کے جو بایوں کی جفتی کو دلیس کا جو بایوں کی جفتی کو دلیس کے جو بایوں کی جفتی کو دلیس کی جو بایوں کی جفتی کو دلیس کی جفتی کو دلیس کے جو بایوں کی جفتی کو دلیس کی جفتی کو دلیس کی جفتی کو دلیس کی جو بایوں کی جفتی کو جس کے دلیس کے جو بایوں کی جفتی کو جو بایوں کی جفتی کو دلیس کا کھور کیس کے جو بایوں کی جفتی کو جو بایوں کی جفتی کو جو بایوں کی جفتی کو جو بایوں کی جس کے دو بایوں کی جس کے دلیا جو بایوں کی جس کے دینٹ کو بایوں کی جفتی کو جو بایوں کی جفتی کو جو بایوں کی جفتی کو جو بایوں کی جس کے دو بایوں کی جس کے دلیس کے دو بایوں کی جس کے دو بایوں کے د

د یکھنااور گہری نظر سے جماع کرنا کینٹی گدھوں کی طرح نظاہوجانااورایک دوسرے کی شرمگاہ کود یلھنااور محبت کرنہ اا:-ملا نکہ اللّداورا متدکے نیک بندوں برطعن وشنیج کرنا ۱۲:-لوگوں کوستانااوران کو کلیف ہے جیانا۔

یا کی کے اسباب: ا- مذکورہ رذائل کو دور کرنا اور ان کی اضداد کو حاصل کرنا ۴-ا لیے کام کرنا جن کا عاد ۃُ نظافت بالغہ ہونا ثابت ہو چکا ہے جیسے دضوع بسل ، جواجھے کیڑے میسر ہوں وہ پہننا اور خوشبولگانا۔ ان چیز وں کا استعمال طہارت کے طریقوں کی طرف نفس کو منعطف کرتا ہے۔

اخبات کے اسباب: بارگاہ خداوتدی پیس نیاز مندی اور بحزوا کساری بیدا کرنے کے لئے ایسے اعمال اختیار کرنا اور نفس کوان کے کرنے پرمجبور کرنا جواس کے نزدیک اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کے لئے سب سے زیادہ موزون ہوں ، مثلاً مرگوں ہوکر کھڑ اہونا ہجدہ کرنا ، ایسے کلمات کا ورد کرنا جو خشوع وخضوع ، بحزوا کساری اور منا جات پردلالت کرتے ہوں ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ۔ بیسب کا ماعلی درجہ کی نیاز مندی اور غایت درجہ کا خشوع وخضوع پیدا کرتے ہیں ۔ فیاضی کے اسباب: سخاوت ، انفاق اور خطا وار سے درگذر کی عادت ڈالنا۔ اور نا گوار بوں میں صبر کرنے پر نفس کو مجبور کرنا وغیرہ ۔

انصاف کے اسباب: سنت راشدہ (انصاف کی راہ) کی مع اس کی تفصیلات کے تلہداشت کرنا بعنی زندگ کے ہر معاملہ میں اسلام کی بتائی ہوئی انصاف کی راہ پر معنبوط رہنا۔

أما التدبير العملى: فالعمدة فيه: التلبس بهيئات وأفعال وأشياء تُذَكِّرُ النفسَ الخصلة المطلوبة، وتُنبِّهُهَا لها، وتُهيِّجُها إليها، وتَحُثُها عليها، إما لتلازم عادى بينها وبين تلك الخصلة، أو لكونها مَظِنَة لها بحكم المناسبة الجبلية؛ فكما أن الإنسان إذا أراد أن ينبه نفسه للغضب، ويُحضِرَه بين عينه، يعنيه يعني الله الله تفرَّة به المغضوبُ عليه، والذي يلحقه من العار، ونحو ذلك؛ والنائحة إذا أرادت أن تجدد عهدها بالفخص تذكَّرُ نفسها محاسِنَ الميتِ، وتتخيَّلها، وتبعث من خواطرها الخيل والرَّجِلَ إليها؛ والذي يريدالجماع يتمسك بلواعيه؛ ونظائو هذا الباب كثيرة جدًا، لاتعصى على من يريد الإحاطة بحوانب الكلام؛ فكذلك لكل واحد من هذه الخصال أصباب تُكتسب بها؛ والاعتمادُ في معرفة تلك الأمور على ذوق أهل الأذواق السليمة:

فأسباب الحدث: امتالاءُ القلب بحالةِ مِفلية، كقضاء الشهوة من النساء جماعاً ومباشرة، وإضمارُه منحالفة الحق، وإحاطةُ لعنِ الملا الأعلى به، وكونُه حاقبا حاقنا، وقُرْبُ العهدبالبول والنائط والريح، وهذه الثلاثة فُضول المعدة، وتوسُّخُ البدن، والْبَخْرُ، واجتماع المُخَاطِ، ونباتُ الشعر على العانة والإبط، وتلطُّخُ الثوب والبدن بالنجاسات المستقدرة، وامتلاءُ الحواس

بصورة تُلذِكُرُ الحالةَ السُّفلية، كالقاذورات، والنظرِ إلى الفرج ومسافدةِ الحيوانات، والنظرُ الممعن في الجماع، والطعنُ في الملائكة والصالحين، والسَّغيُ في إيذاء الناس.

وأسباب الطهارة: إزالة هذه الأشياء ،واكتساب أضدادها، واستعمالُ ما تقرر في العادات كونه نظافةً بالغةً، كالفسل والوضوء، ولُبْسِ أحسنِ ثيابه، واستعمال الطيب، فإن استعمال هذه الأشياء تُنَيَّهُ النفسَ على صفة الطهارة.

وأسباب الإخبات :مؤاخذة نفسه بمما هو أعلى حالات التعظيم عنده: من القيام مُطْرِقًا، والسبحود، والنطقِ بألفاظ دالة على المناجات، والتذلل لديه، ورفع الحاجات إليه، فإن هذه الأمور تُنَبَّهُ النفسَ تنبيها قويا على صفة الخضوع والإخبات.

وأسباب السماحة : التمرُّن على السخاوة، والبذلِ، والعفوِ عمن ظَلَم، ومؤاخَذَةُ نفسه بالصبر عند المكاره، ونحوُ ذلك.

وأسباب العدالة: المحافظةُ على السنة الراشدة بتفاصيلها؛ والله أعلم.

تر جمیه: رہی تدبیر ملی تو اس سلسلہ میں بہترین طریقہ ایسی شکلوں ،افعال اور چیزوں کے ساتھ تعلق پیدا کرن ہے جونفس کومطلوبہ صفت یا د دلا تعیں اور وہ چیزین مس کومطلوبہ صفت ہے خبر دار کریں اور ونفس کومطلوبہ فت ( کے حاصل کرنے) پر برا پیختہ کریں ادائفس کومطلوبہ صفت برا بھاریں یا تو ان چیزوں کے درمیان اوراس صفت کے درمیان عاد فا تلازم ہونے کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ سی فطری مناسبت کے باعث وہ چیزیں اس صفت کے'' ملنے کی جگہ' ہیں۔ پس جس طرح میہ بات ہے کہ انسان جب جا ہتا ہے کہ وہ نفس کو غصہ سے خبر دار کرے اور وہ اس غصہ کواپنی دونوں آتھھوں کے سامنے حاضر کرے تو وہ اس گائی کا تصور کرتا ہے جومغضوب علیہ نے کمی ہے اور اس عار اور اس کے مانند چیزوں کو یا دکرتا ہے جواس کو ( گالی کی وجہ سے ) لاحق ہوئی ہیں۔اور بَین کرنے والی عورت جب جا ہتی ہے کہ اسینے و کھورو کا زمانہ تازہ کرے تو وہ اپنے نفس کومیت کی خوبیاں یا د دلاتی ہے اور ان کوسوچتی ہے اور اپنے خیالات کے سوار اور پیا دہ ان خوبیوں ک طرف جیجتی ہے۔اور جو تخص جماع کا ارا دہ کرتا ہے وہ مباشرت کے دواعی کواختیار کرتا ہے۔اور اس باب کی نظائر بہت زیادہ ہیں، جو تخص کلام کے گوشوں کا احاطہ کرنا جا ہتا ہے وہ نظائر استخص سے بھاگ نہیں سکتیں ( بلکہ بہ ہولت قابو میں آ جاتی ہیں) پس اس طرح ابن صفات اربعہ میں سے ہرا یک کے لئے ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعہ اس صفت کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ادران چیزوں کے پہچانے میں ذوق سلیم رکھنے دالے لوگوں کے غراق پراعماد ہے۔ یس حدث کے اسباب: دل کاسفلی حالت ہے لبریز ہوجاتا ہے، جیسے مورتوں ہے جماع اور ساتھ لٹا کرخواہش یوری کرنا۔اور آ دمی کا دل میں حق کی مخالفت کو چھیا ٹا اور ملا اعلی کی لعنت کا اس کو گھیر لیٹا اور اس کو ببیثنا ب یا خانہ کا شدید - ﴿ أَوْسَوْمَ سِبَالْيَسَالُهُ ﴾

تقاضا ہونا اور ابھی ابھی پیشاب پا خانہ کر کے اور رہے خارج کر کے فارغ ہونا ، اور بیتینوں چیزیں معدو کے نضلات ہیں ،
اور بدن کا میلا ہونا ، اور منہ کا بد بودار ہونا ، اور رینٹ کا ٹاک میں اکٹھا ہونا اور زیرِ ناف اور بخل میں بالوں کا اُگنا اور غلیظ
نجاستوں کے ساتھ بدن اور کیٹروں کا لت بہت ہونا اور حواس کا ایک صورتوں سے بھر جانا جونفس کو سفلی حالت یا دولا کیں ،
جیسے گندگیاں اور شرمگاہ کی طرف و بھنا اور جانوروں کی جفتی دیجھنا اور جماع میں گہری نظر کرنا اور ملا نکہ اور صالحین پرطعن
کرنا اور لوگوں کوستانے کے دریے ہوتا۔

اور پاکی کے اسباب: إن (مذکورہ بالا) چیزوں کو دور کرنا، اور ان کی اضداد کو حاصل کرنا ہے۔ اور ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اور ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ جینے کا عاد وہ نظافت بالغہ (اعلی ورجہ کی پاکی) ہونا ثابت ہو چکا ہے، جیسے سل اور دضواور ایپے بہترین کپڑے پہنا اور خوشبواستعال کرنا۔ کیونکہ ان چیزوں کا استعمال نفس کو طہارت کی صفت سے خبردار کرتا ہے۔

اور نیاز مندی کے اسباب: اپنفس کا مواخذہ کرنا ہے (بینی اس کومجبور کرنا ہے) ایسے کا موں پر جواس کے نزدیک تعظیم کے حالات میں سب سے اعلی ہیں بینی سر جھکا کر کھڑا ہونا اور سجدہ کرنا اور ایسے الفاظ بولنا جو مناج ت (سر گوش) پر دلالت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی کے روبرو خاکساری اور فروتن کرنا، اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا۔ پس بیشک یہ چیزیں نفس کونہایت خوب خبر دار کرتی ہیں عاجزی اور نیاز مندی کی صفات ہے۔

اور فیاضی کے اسباب :سٹاوت کی اورخرج کرنے کی اور ظلم کرنے والے سے درگذر کرنے کی عاوت ڈالن ہے۔ اور ٹاگوار بوں کے وقت صبر کے ساتھ اسپے نفس کو پکڑنا ہے اور اس قتم کے اور کام۔

اورانصاف کے اسپاب: سنت راشدہ (ہدایت کے راستہ) کی اس کی تفصیلات کے ساتھ ( یعنی ہر ہرمعاملہ میں ) تکہداشت کرنا ہے ( یعنی عمل کرنا ہے ) باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### باب —۲

### ظهورفطرت كے حجابات

صفات اربعہ یعنی طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت کی مرکب حالت کا نام'' فطرت'' ہے۔ اس فطرت کے ظہور ونمود کو چند چیزیں روکتی ہیں۔ یعنی میروانع آدمی ہیں خصال فطرت کو پیدانہیں ہونے دیتے۔ یہ موانع تین ہیں: نفس ، دنیا اور برعق یدگی کے بعد میں موانع آدمی ہیں خصال فطرت کو پیدانہیں ہونے دیتے۔ یہ موانع تین ہیں: نفس ، دنیا اور بھی نبطی کے بھی دنیا طبی سدراہ ہوجاتی ہے، اور بھی بدعقیدگی آثر برعقیدگی آثر برعقیدگی ہے۔ اور بھی بدعقیدگی آثر برعاتی ہے کیونکہ عقیدے کی دری دری کے بغیر مل بے فائدہ ہے، بلکہ بھی مضر ہوتا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

ا جَالِنُ كَا بِيان: الله تعالى في انسان من كهاف يين اور نكاح وغيره كے نقاضے رکھے ہيں۔ اوراس كاول مين طبعي احوال: حزن وملال، فرحت ونشاط، غيظ وغضب اور خوف و ہراس كي سواري بنار ہتا ہے۔ انسان ہر وفت ان

ے ایت میں گھر ار ہتا ہے۔ اور انسان کو جو بھی حالت چیش آتی ہے اس کے بین مرحلے ہوتے ہیں ایک حالت پیش آنے ے پہلے کا مرحلہ، دوسراعین حالت چیش آنے کا مرحلہ، اور تبسراوہ حالت شنے کے بعد کا مرحلہ۔ مثلاً بھوک، بیاس، رنج وغم ، محبت بیعشق کی حالت پیش آتی ہے تو پہلے مرحلہ بیس نفس اس حالت کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس حالت کے مناسب چیزیں آ دمی کے دل وو ماغ اور حواس پر حاوی ہو جاتی ہیں۔مثلاً محبت یکدم بیدانہیں ہوتی ، میلےنفس اسباب محبت کی طرف متوجه بوتا ہے۔ نگاہ حسن و جمال دیکھتی ہے۔ کان دلکش آ داز سنتے ہیں۔ ہاتھ گدازجسم کوچھوتا ہے، و ماغ اس کی خوبیوں کوسوچراہے۔ پھر جب بل وو ماغ ''پیند' سے بھر جاتے ہیں۔ نگاہ کوصورت کی خوبی ، لامسہ کوجسم کی عمدازی اورسا معہ کوآ واز کی دککشی جعا جاتی ہے اور قوت خیالیہ اور توت اورا کیہ بھی ان کی ہمنو اٹی کرتے ہیں تو ووسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اورنفس محبت میں پھنس جاتا ہے اور وہ اس حالت میں ایسامستغرق ہوجاتا ہے کہ اس کو اور چیزوں کی پہھے خبرنبیں رہتی۔ دل برابرمحبوب میں کھویا رہتا ہے۔خواہ محبوب سامنے ہویا نہ ہویا کوئی دوسری حالت بھوک ہیاس وغیرہ پیش مائے تب بھی دل محبوب ہے نہیں ہتا ، پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے بعنی جب وہ حالت چلی جاتی ہے تب بھی وہ ا پنارنگ اورمیل چھوڑ جاتی ہے اور ول میں محبت کی کسک باتی رہتی ہے محبوب تصور سے نہیں لکتا۔ای طرح اس کے ون رات گزرتے رہتے ہیں اوراس کو تصیل کمال کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ پھر پچھ لوگ تو عرصہ وارز کے بعداس حالت ے نکل جاتے ہیں۔اور پچھ مدت العمر ای میں بھنے رہتے ہیں ،اور پچھشق ومحبت میں دیوانے ہوجاتے ہیں ،وہ نہ ریت رواج کی برواه کرتے ہیں، نعقل کی ہنتے ہیں۔ان کونصیحت باطامت کی جائے تو وہ بھی کارگرنہیں ہوتی۔ بیعالت '' حجابنس'' كہلاتی ہے۔ كيونكہ جبنفس أس حالت كے اسباب كى طرف متوجہ ہوتا ہے تبھى وہ حالت چین آتی ہے اور ای کو'' حجاب طبیعت'' بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجاب طبیعت کے نقاضے سے پیدا ہوتا ہے۔

ساتھ دنیا کی دوز میں شریک ہوجاتے ہیں۔اوران میں جو تحصیل کمالات کا جذبه انجرا تھاوہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو یا تا۔
یہ جاب رسم'' کہلاتا ہے۔ کیونکہ قوم کی ریت رواج اور رائج اقدار نے اس شخص کوفطری کمالات کی تحصیل ہے روک دیا
ہے۔اور یہی'' تجاب دنیا'' کہلاتا ہے۔ کیونکہ ریتمام امور جن میں آدمی مشغول ہوا ہے دنیوی چیزیں ہیں،اور فطری کمالات
ہے۔اور یہی۔اور گووہ مفید ہیں گرونیا کی صدتک مفید ہیں۔ آخرت میں بیچیزیں پھھکام آنے والی نہیں۔

﴿ حَبَابِ سوئے قَبِم کا بیان: اور جو واٹا موت تک دنیا میں تھنے رہتے ہیں، وہ جب مرجاتے ہیں تو تمام تر دنوی فضائل و کمالات ہے ہیں۔ اور دہ اب رہنیں ،اس فضائل و کمالات ہے ہی دست رہ جاتے ہیں۔ کے ونکہ دنیوی کمالات جسم واعضاء کے تاج ہیں۔ اور دہ اب رہنیں ،اس کے نام و نیوی خوبیوں سے ضائی ہوجا تا ہے، اور دنیا کا کوئی کمال ان کے پاس باتی نہیں رہتا اور ان کا حال اس بائے والے جیسا ہو کہ وہ تا ہے جس کو کوئی گولا آ کر خاکستر کردے باان کا حال اس را کھ جیسا ہوجاتا ہے جس کو موتم کرمائی تیز وتند آ ندھی اڑ لیے جائے یعنی ان کی ساری یونجی بر باد ہوجائے اور وہ کف افسون ملتے رہ جائیں۔

لیکن اگروہ وانا، بینا بھی ہوتا ہے اور وہ عقل مند نہایت چوکنا اور بے صد بجھ دار ہوتا ہے تو وہ دلیل بر ہانی ہے یا دلیل خطائی ہے یا شریعت کی تقلید کے فرر بعدر ب کا یقین پیدا کر لیتا ہے۔ وہ کا نتات میں پھیلی ہوئی ہر سوخدا کے وجوداور قدرت کی نشا نعول میں فور کرتا ہے یا کسی واعظ کی ونشیس اور موثر تقریر سنتا ہے یا کسی ند ہب کو مانتا ہے اور اس ند ہب کی رو سے وہ مان لیتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بندوں پر غالب ہے، جو بندوں کے تمام کا موں کا نظم وانتظام کرتا ہے اور جو بندوں کو ہمت کی نعتوں سے سرفراز فرما تا ہے۔ جب دل میں بیدیتین جاگزیں ہوجاتا ہے تو اس میں پروردگاری طرف میلان اور اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ قرب فداوندی کا طالب ہوتا ہے، پی تمام تر حاجتیں اس کے سامنے چیش کرتا ہے اور اپنے تمام اختیارات اس کے حوالہ کردیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض برحق ہوتے جیں اور بعض گراہ۔

اور مرابی کے بڑے اسپاب دو ہیں:

پہلاسبب:القد تعالی میں مخلوق کی صفات مان لینا۔

د وسراسیب: مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صفات مان لیٹا۔

مہلی ممرائی تثبیہ (ماند تھمبرانا) کہلاتی ہے اور دوسری اِشراک (شریک تھہرانا) اور پہلی ممرائی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ عائب (اللہ تعالیٰ) کو حاضر (تخلوق) پر قیاس کیا جاتا ہے لینی اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوقات جیسا تجھ لیا جاتا ہے اس لئے تخلوقات کی ممرور یاں اللہ تعالیٰ جس بھی مان کی جاتی جیں۔ اور دوسری ممرائی اس لئے بیدا ہوتی ہے کہ بعض مخلوقات سے خلوقات کی مرور یاں اللہ تعالیٰ جس بھی مان کی جاتی جیسے اس کے بیدا ہوتی ہے کہ جو التی جیس اور خارق عادت کام و کیھنے جس آتے ہیں تو یہ مجھا جاتا ہے کہ بیان کے اپنے کام ہیں لیعنی وہ خودان کا موں کے خالتی ہیں اور یہ خلق (بیدا کرنا) ان کی ذاتی صفت ہے جیسے پیٹی علیہ السلام کا گارے سے پرندہ بنا تا اور اس میں بھونک مار نے سے پرندہ کا زندہ ہو جانا اور ما درز اوا ندھوں کو اور برص کے بیاروں کو اچھا کرنا اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالنا وغیرہ۔

یہ اوراس کے علاوہ ووسری چھوٹی موٹی بدعقبد گیاں''سوئے تہم کا تجاب'' اور'' جہالت کا حجاب'' کہلاتی ہیں۔ یہ بھی مخصیل کمالات کی راہ سے بے راہ کرتی ہیں۔ کیونکہ ادنی شرک وتشبیہ کے ساتھ بھی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ قرآن وحدیث اس مضمون ہے بھرے پڑے ہیں۔

حاصل کلام: بیہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو وہ سب باتنس بلا کم وکاست لوگوں میں ال جائیں گی جوہم نے بیان کی ہیں۔ آپ ان باتوں میں اونی تفاوت نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہرانسان خواہ دوسی ندہب کو مانتا ہو' بعض اوقات میں کم وہیش تجاب نفس میں ڈوبار ہتا ہے۔ اگر چہوہ اس حالت میں بھی رسی کام (Routine Work) کرتار ہتا ہے۔

اور بعض او قات میں ووریت رواج کے چکر میں پڑار ہتا ہے۔اس دفت اس پربس بہی قکر سوار رہتی ہے کہ وہ قوم کے عقل مندوں کی موافقت کرے۔ان کی طرح بات چیت کرے ،ان کے جیسالباس و پوشاک پہنے ،انہیں جیسے اخلاق وعادات ایٹائے اور انہیں جیسار اس مہن اختیار کرے۔

اور بعض اوقات میں وہ شرک و تشید اور دوسری برعقید گیوں کی اُن باتوں کی طرف سر جھکائے رہتا ہے جو وہ آباء
واجداد سے سنتا آیا ہے اور جروت کی باتوں پر کان نہیں دھرتا لیخی اللہ تعالیٰ کواس طرح یہچائے کی کوشش نہیں کرتا جس طرح اس کو پہچائے کا حق ہے۔ اس طرح اس کو پہچائے کا حق ہے۔ اس طرح اس کو پہچائے کا حق ہے۔ اس طرح اللہ بعنی یہ جوقد دت کا نمیس کرتا بعنی یہ جانے کی زحمت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ہاتھ ہے کیوں خارق عادت امور ظاہر فرماتے ہیں اوراس میں کیا حکمت کی وظاہوتی ہے؟ مثلاً انہیائے کرام ملیہ مالصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر مجزات اس لئے ظاہر کئے جاتے ہیں کہ نبوت ورسالت خودا کی خرق عادت امرے ، جواللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لئے نبی کے دست مبارک ہے دیگر خرق عادت امور ظاہر کرائے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لئے دلیل اور نظیر بنیں کہ جس طرح یہ خرق عادت امور خلاج کرائے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لئے دلیل اور نظیر بنیں کہ جس طرح یہ خرق عادت امور خلاج کرائے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لئے دلیل اور نظیر بنیں کہ جس طرح یہ خرق عادت امور خلاج کرائے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لئے دلیل اور نظیر بنیں کہ جس طرح یہ خرق عادت امور خلاج کے ا

### ﴿باب الحُجُبِ المانعة عن ظهور الفطرة

اعلم: أن مُعَظَّمَ الحجب ثلاثة: حجاب الطبع، وحجاب الرسم، وحجاب سُوء المعرفة: و ذلك: لأنه رُكِّبُ في الإنسان دواعي الأكل والشرب، والنكاح، و جُعل قلبه مطية للأحوال الطبيعية، كالحزن والنشاط والغضب والوَجَل وغيرها، فلايزال مشغولا بها، إذ كُلُّ حالةٍ يتقدمها توجه النفس إلى أسبابها، وانقيادُ القوى العلمية لمايناسبها، ويجتمع معها استغراقُ النفس فيها، وذهولُها عما سواها، ويتخلَّف عنها بقيةٌ ظِلَّها ووَضَرُ لونها، فتمر الأيام والليالي وهو على ذلك،

لايتفرغ لتحصيل غيرها من الكمال؛ وربَّ إنسان ارتَطَمَتْ قدماه في هذا الوَحَل، فلم يخرج منه طولَ عمره؛ ورب إنسان غلب عليه حكم الطبع، فخلع رقبته عن ربقة الرسم والعقل، ولم ينزجر بالملامة؛ وهذا الحجاب يسمى بالنفس.

**64**4

لكن من تم عقلُه، وتوقر تيقظُه، يختطف من أوقاته قُرَصًا يركد فيها أحوالُه الطبيعية، ويتسع نفسه لهذه الأحوال وغيرها، ويستوجب لفيضان علوم أخرى غير استيفاء مقتضيات الطبع، ويشتاق إلى الكمال النوعى بحسب القوتين: العاقلة والعاملة، فإذا فتح حَدَقة بصيرته أبصر في أول الأمر قومَه في ارتفاقات، وزِي، ومباهات، وفضائلٌ من الفصاحات والصناعات، فوقعت من قلبه بموقع عظيم، واستقبلها بعزيمة كاملة، وهمة قوية؛ وهذا حجاب الرسم، ويسمى بالدنيا.

ومن النساس من لايزال مستغرقا في ذلك إلى أن يأتيه الموت، فتزول تلك الفضائل باسرها، لأنها لاتسم إلا بالبدن والآلات، فَتَبْقَى النفسُ عَارِيَةٌ ليس بها شيئ وصار مَتَلُه كمثل ذى جَنَّة أصابها إعصار، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فإن كان شديد التنبُّه، عظيمَ الفِطنة، استيقن بدليل برهاني، أو خطابي، أو بتقليد الشرع: أن له رَبًّا قاهرًّا فوق عباده، مديرًا أموزهم، منعما عليهم جميع النعم، ثم خلق في قلبه ميل إليه، ومُحبة به، وأراد التقرب منه، ورفع الحاجات إليه، واطرَّ تلديه، فمن مصيب في هذا القصد ومخطئ.

ومُعْظُمُ الخطأ شيئان:

[1] أَنْ يُعتقد في الواجب صفاتُ المخلوق.

[٢] أو يُعتقد في المخلوق صفاتُ الواجب.

قَالاً ول: هو التشبيه، ومنشؤُه قياس الغائب على الشاهد؛ و الثاني: هو الإشراك، ومنشؤُه رؤيةُ الآثارِ الخارقة من المخلوقين، فَيُظَنُّ أنها مضافةٌ إليهم بمعنى الخلق، وأنها ذاتيةٌ لهم.

وينبغى لك أن تستقرئ أفراد الإنسان، هل ترى من تفاوتٍ فيما أخبرتك؟ لا أظنك تجد ذلك! بل كلُّ إنسان، وإن كان في تشريع مَّا، لابدله من أوقات يستغرق في حجاب الطبع، قلت أو كثرت، وإن لم يزل مباشِرًا للأعمال الرسمية، ومن أوقاتٍ يستغرق في حجاب الرسم، ويهمه حينذ التشبهُ بعاقلي قومه كلامًا وزِيًّا وخُلُقا ومعاشرة، وأوقاتٍ يُصغى فيها إلى ما كان يسمع، ولايُصغى من أحاديث الجيروت والتدبير الغيبي في العالم، والله أعلم.

طبيعت (نقس) كا تخاب، ريت روان ( دنيا) كا تخاب اور بدنبي (جهالت) كا تجاب:

اوروہ اس لئے ہے کہ انسان میں کھانے پینے اور نکاح کے تقاضی مرکب کے گئے ہیں۔ اور اس کا دل فطری احوال کی سواری بنایا گیا ہے جیسے غم، بشاش بٹاش ہوتا، غصہ اور خوف وغیرہ ۔ پس انسان برابر ان احوال میں مشغول ربتا ہے ۔ کیونکہ ہر حالت سے پہلے فض اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور تو می علمیہ اس چیز کے مطبع ہوتے ہیں جو اس حالت کے مناسب حال ہوتی ہے۔ اور اکٹھا ہوتا ہے اس حالت کے ساتھ نقس کا اس میں مستفرق ہونا، اور اس حالت کے ماحواء سے بخیر ہونا۔ اور اس حالت کے ماتھ نقس کا اس میں مستفرق ہونا، اور اس حالت کے ماسواء سے بخیر ہونا۔ اور اس حالت سے متعجدہ جاتا ہے اس کا باقی سامیہ اور اس کے رنگ کا ممل۔ پس ون رات گزرتے رہے ہیں اور وہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمال کی تحصیل کے لئے فارغ نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں کے پاول اس کی تی میں جاتے ہیں، پس وہ اس سے زندگ بحر نہیں لگا۔ اور بعض لوگوں پر طبیعت کا تقاضا غالب آجا تا ہے۔ پس وہ ریت روائ اور قال کے حلقہ سے اپنی گردن نکال لیتے ہیں۔ اور وہ ملامت کرنے سے بھی بازئیں آئے۔ اور یہ خوالئیں 'کہلا تا ہے۔

لیکن جس کی عقل تام ہوتی ہے اور بیداری ہے اس کو وافر حصد طا ہوتا ہے، وہ اپنے اوقات پی سے پکھ لوا و جھیٹ لیتا ہے جس بیں اس کے طبعی احوالی تھم جاتے جیں۔ اور اس کے نفس بیں اُن احوال کے لئے اور ان کے علاوہ ویگر امور کے لئے گنجائش نکل آتی ہے۔ اور وہ طبیعت کے نقاضوں کی تحصیل کے علاوہ ویگر علوم کے فیضان کو واجب ولازم جانتا ہے۔ اور وہ تو ت عا قلداور تو ت عاملہ کے اعتبار سے کمال نوگی کا مشاق ہوتا ہے۔ پس جب وہ اپنی بھیرت کی آگھ کھولٹا ہے تو وہ اول امر میں اپنی تو م کو ویکھتا ہے۔ تدبیرات نافعہ اور پوشاک اور فخر اور فصاحت و کاریگر یوں کے کمالات میں۔ پس بے چیزیں اس کو بہت بی پند آجاتی جیں۔ اور وہ عزیمت کا ملداور پوری توجہ سے ان چیزوں کا ستقبال کرتا ہے۔ اور بیدی توجہ سے ان چیزوں کا استقبال کرتا ہے۔ اور بیدی توجہ سے ان چیزوں کا ستقبال کرتا ہے۔ اور بیدی بیت دوائی کا پر دہ ہے جو ' وہنا' کہلاتی ہے۔

سامنے حاجتیں پیش کرنا جا ہتا ہے اوراپیے آپ کواس کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ پس کو کی تو اس مقصد میں مصیب ہوتا ہے اور کو کی غلط راہ ایٹانے والا:

اور برى غلطيال دوين:

ایک به که واجب تعالی میں مخلوق کی صفات مان لی جا ئیں۔ دوسری: یامخلوق میں واجب تعالی کی صفات مان لی جا ئیں۔

پس اول'' تشبیه' ہے اوراس کے پیدا ہونے کی جگہ: غائب کوحاضر پر قیاس کرنا ہے اور دوسری اشراک (شریک تھہرانا) ہے اور اس کے پیدا ہونے کی جگہ: مخلوق سے خارق عادت آثار کو دیکھنا ہے۔ پس وہ گمان کرتا ہے کہ بیکام ان لوگوں کی طرف منسوب ہیں خلق (پیدا کرنے) کے معنی کے اعتبار ہے، اور بیکہ وہ ان لوگوں کے ذاتی کام ہیں۔

اورآپ کے لئے مناسب بیہ کرآپ انسانوں کے افراد کا جائزہ لیس، کیا آپ کوئی تفاوت پاتے ہیں اُن باتوں میں جو میں نے آپ کو ہتلا کیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کوئی تفاوت نہیں پا کیں گے! بلکہ ہرانسان، خواہ وہ کسی لئہ ہب کو ہاتا ۔ ہو، اس کے لئے چھاو قات ایسے ضرور ہوتے ہیں جن میں وہ طبیعت کے چاب میں ڈوبار ہے، خواہ وہ کھات کم ہوں یا زیادہ ، اگر چہوہ قوم میں رائح اعمال کو ہرا ہر کر تاریب ۔ اور چھاو قات ایسے ہوتے ہیں کہ دوریت روائ کے تجاب میں ڈوب جائے۔ اور اس وقت اس کو صرف یو گر ہوتی ہے کہ اپنی قوم کے حکل مندوں کی مشاہب اختیار کرے، ہات چیت میں، لباس واپوشاک میں، اخلاق وعادات میں اور رہی ہیں ہیں۔ اور چھاو قات ایسے ضروری ہیں کہ وہ ان باتوں کی طرف کان نہ دھرے جن کو وہ (آباء واحدادے) سنتا آبا ہے۔ اور جروت کی باتوں کی طرف اور عالم میں تد پیر خیبی کی طرف کان نہ جمکائے۔ یاتی الند تعالی بہتر جائے ہیں۔

لغات: مُعْظم الشيئ : چيزكا براحمه جمع مَعَاظم .... إِنْ قَطَمُ : كَيْرُ مِن كُرَا .... رَبْقة ور إِبْقَة : رى كا بعندا .... الفِظنة : مُحْظم الشيئ : چيزكا براحمه بهم مَعَاظم .... إِنْ قَطَمُ : كَيْرُ مِن كُرا الله يَا مَعْدُ الديناء بهينك وينالين ووالي آپ والله كما من والدينا به .... أَهَمُهُ : قَرَمند كرنا عُم مِن وَالنا ... وَمُقَالِد مِنا مَعْدُ الدينا عَلَى الله عَلَ

### باب \_\_\_\_

## حجابات ندکورہ کودور کرنے کا طریقتہ

پچھے باب میں تخصیل فطرت کی راہ کے تین تجابات ڈکر کئے گئے ہیں۔ا۔نفس کا تجاب۴-ونیا کا تجاب۴- بدنہی لیعنی اللہ کے معاملات کوئی نہ جاننے کا تجاب۔اب اِس باب میں اُن تجابات کودورکرنے کا طریقنہ بیان کیا گیا ہے۔

# 🛈 حجا نفس كے ازالہ كا طريقه

سرکش نفس کو دوطرح ہے رام کیا جاسکتا ہے ایک عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعہ دوسرے جرائم پر سزائیں مقرر کرنے کے ذریعہ، پہلے طریقہ کا صرف تھم دیا جائے گالیخی ترغیب کے ذریعہ عبادتوں اور دیاضتوں پر ابھا را جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ او پر سے مسلط کیا جائے گا بینی تعزیرات مقرر کی جائیں گی۔خواہ لوگ ان پر راضی ہوں یا نہ ہوں اور گنا ہوں پر دارو گیر کی جائے گی۔

پہلاطریقہ بنفس کولگام دینے کے لئے ایسی ریاضتیں اور بھاری عبادتیں کرنی ضروری ہیں جو بہیمیت کو کمز در کریں۔ مثلا مسلسل روز ہے رکھنا اور شب بیداری کرتا بعنی رات بھر جا گنا اور نقلیس پڑھنا یا ذکر ڈکر کرنا۔

لعض جائل صوفیاء ریاضتوں کے سلسلہ جس صدے بڑھ گئے جیں۔افعوں نے ''اللہ کی تخلیق' کو بگاڑنا شروع کردیا۔

آلات تناسل کوکاٹ ڈالا اور بہترین اور کارآ مداعضاء ہاتھ پاؤں کوسوکھا لیا۔ یہ سوٹی شیطانی ہے۔سورۃ النساء آ بت ۱۱ میں اس کا تذکرہ ہے اور صدیث شریف میں تبکل لینی دنیا ہے ۔ یعلق ہوکر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ممانعت وارد ہوئی ہے اسکا علیہ مشکوۃ ،شروع کاب النکاح ) کیونکہ بہترین راہ میاندروی کی راہ ہے۔ نقس کوندتو ہالکل بے لگام چھوڑ دینا مناسب میں خواہشات کو راکرنے کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہ نیاس کی خواہشات کو ہر طرح سے پامال کردینا، بلکہ جائز خواہشات پوراکرنے کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہ بیاں یہ نکتہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ خت ریاضتیں ،سلسل روزہ اور شب بیداری وغیرہ زہر بلی دواؤں کی طرح ہیں۔ اس لئے ان کا بقدرضرورت ہی استعال ہونا چاہئے۔ صدیث شریف میں سو جو صوم (مسلسل روزہ رکھنے) کونا پسند کیا ہور رواہ سلم مشکوۃ صدیث نہر ۲۰۲۳ ہا ہو سیام الطوع) اور رات بحر عیادت کے لئے جاگنے پر کلیر فرمائی گئی ہے کہ آ خرجہم اور آ تکھوں کا بھی تو حق ہے (رواہ البخاری ، کاب الصوم)

دوسرا طریقہ: جو تحق نفس پرتی کا شکار ہوجائے اور سنت راشدہ کی خلاف ورزی کرے، اس پر سخت تکیر کی ج نے اور اس کو سزا دی جائے۔ سزا کا خوف آ دی کو بے راہ روک ہے روک ہے۔ البتہ بیضروری ہے کہ ہر نفسانی غلبہ ہے رستگاری کا طریقہ بیان کیا جائے اور سجے راستہ بتلایا جائے تا کہ لوگ اس کو اپنا تیں۔ مشلا شہوت ایک فطری امر ہے۔ اس کی برائیوں اور بگاڑ ہے نیجے کا طریقہ نکاح ہے اور نکاح کے اسباب مہیا نہ ہوں تو مسلسل روز ہے رکھ کرنفس کی تیزی تو زی جائے، چنا نچہ آ خصور میل تھی استطاعت رکھتا ہو تا کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ کو بہت زیادہ شہینے والا اور شرمگاہ کی خوب جھا تھت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو، وہ روز وں کو لازم پکڑے، کیونکہ روزے بھی آختگی جیں (شفق علیہ بھکاؤ ہ کتاب انکاح) کی استطاعت نہ ہو، وہ روز وں کو لازم پکڑے، کیونکہ روزے بھی آختگی جیں (شفق علیہ بھکاؤ ہ کتاب انکاح) یہاں بینکھ بھی یا در کھنا ضروری ہے کہ معمولی معمولی باقوں پر کلیم کر ٹا اور سزائیں و بیالوگوں کونگی میں جتلا کروے گا،

جومناسب نبیں اور عین جرائم پر کھن زبانی تکیر کافی نبیں۔ بلکہ دردناک ماراور کمرتو زجر مانہ کرناضروری ہے اورالی سخت سزائیں ان جرائم کے لئے مناسب ہیں جن کا ضرر متعدی ہے جیسے زنااور آل۔ ایسے تنگین جرائم پر ہلکی سزائیں وینا جرائم روکنے میں ناکافی ہے۔

### ﴿باب طريق رفع هذه الحُجُب﴾

اعلم: أن تدبير حجاب الطبع شيئان أحدهما يُؤمر به، ويرغّب فيه، ويُحَثُّ عليه؛ والثاني يُضرب عليه من فوقه، ويُؤاخذ به، أشَاءَ أم أبني:

فَالْأُولَ: رِياضَاتٌ تُضْعِفُ البهيميةَ، كالصوم، والسَّهَر، ومن الناس من أفرط، واختار تغييرَ خَلْقِ اللهِ مثلُ قطع آلات التناسل، وتجفيفِ عُضوٍ شريف، كاليد، والرِّجل؛ وأولنك جهَّال الْعُبَّادِ، وخير الأمور وسَطُها، وإنما الصوم والسهر بمنزلة دواءٍ سَمِّى، يجب أن يُتَقَدر بقدر ضرورى.

والثانى: إقامة الإنكار على من اتبع الطبيعة، فخالف السنّة الراشدة، وبيانُ طريق التفصى من كل غلبة طبيعية، وضرب منة له؛ ولاينبغى أن يُضَيّق على الناس كلَّ الضّيْقِ؛ ولايكفى فى الكل غلبة طبيعية، وضرب منة له؛ ولاينبغى أن يُضَيَّق على الناس كلَّ الضَّيْقِ؛ ولايكفى فى الكل الإنكارُ القولى، بل لابد من ضرب وجِيْع، وغرامةٍ مُنْهِكَةٍ فى بعض الأمور؛ والأليقُ بذلك إفراطاتٌ فيها ضررٌ مُتَعَلَ، كالزنا، والقتل.

تر جمہ: إن پردوں کوا تھانے کے طریقہ کا بیان: جان لیں کہ تجاب طبیعت کی تدبیردو چیزیں ہیں۔ان میں سے ایک کا تھم دیا جائے گا اور اس کی ترغیب دی جائے گی اور اس پر ابھارا جائے گا۔اوردوسری اس پر مسلط کی جائے گی اس کے اور اس کے ذریعہ دارو کیرکی جائے گی۔خواہ وہ جائے گا انکارکرے۔

پس پہلی چیز: ایسی ریافتنیں جی جو بہیمیت کو کمز در کریں، جیسے دوزہ اور شب بیداری۔اور بعض لوگ (ریافتنوں میں) صدے بڑھ گئے جیں اور انھوں نے اللہ کی بنادٹ کو بدلتا پہند کیا، جیسے آلات تناسل کا کا ثنا اور کسی کارآ مرفضو کو خشک کرنا، جیسے ہاتھ اور چیرا در بیلوگ برنے بی جا الل عیادت گزار جیں۔اور بہترین راہ میاندراہ ہے۔اور روزہ اور شب بیداری زہریلی دواء جیسے بی جی بی سے ضروری مقدار کے ساتھ دہ اندازہ کی جائے۔

اور دوسری چیز: اس مخص پرنگیر کرتا ہے جونفس کی پیروی کرتا ہے اور سنت راشدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہر نفسانی غلبہ سے چھنگارے کا طریقہ بیان کرنا ہے اور اس کے لئے ایک طریقہ مقرر کرنا ہے۔ اور بیہ بات نامنا سب ہے کہ لوگوں پر ہرطرح سے تنگی کی جائے۔ اور تمام جرائم بیس محض زبانی نکیر کافی نہیں۔ بلکہ بعض امور میں در دنا ک ماراور کمر تو رُجر مانہ ضروری ہے اور اس مزاکی زیادہ مزاواروہ زیاد تیاں ہیں جن کا نقصان دوسروں تک پہنچا ہے، جیسے زنااور تل۔

قر جر مانہ ضروری ہے اور اس مزاکی زیادہ مزاواروہ زیاد تیاں ہیں جن کا نقصان دوسروں تک پہنچا ہے، جیسے زنااور تل۔

لغات: سَهِوَ (س) سَهَوَ المارى دات بيدارد بنا ... وسط: مياند معتدل اور وسط: درميان تفصّى تفصّى تفصّى المارى على المعاول المارى وسط معاول المعاول المع

### ﴿ تَجَابِ دِنيا كِ ازالِهِ كَا طَرِيقِهِ

حاب وتيا كاز الدكى يعى دوتر كيبيس بين:

پہلی ترکیب: تمام و نیوی معاملات کے ساتھ ذکر الی شامل کردیا جائے۔ یا تو با قاعد و دعا کیں یاد کرائی جا کیں کہ مج وشام میں ، کھانے سے پہلے اور بعد میں ، بیت الخلاء جاتے اور نکلتے وقت ، گھر میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت اور سوتے اور جاگتے وقت بیدعا کیں پڑھی جا کیں۔ یا معاملات کے لئے شرقی صدود وقیو دمقرر کی جا کیں کہ اس طرح معاملہ کرنا شرعاً جا کڑے اور اس طرح کرنا ناجا کڑے۔ اس طرح کرنے سے دنیا کی ہر چیز عبادت بن جائے گی اور آ دمی کہی وقت الندکونیس بھولے گا اور دنیا میں انہاک کی برائیوں سے محفوظ رہے گا۔

د وسری ترکیب: پچھ عبادتوں کوروائ عام دیا جائے لینی سب لوگوں کے لئے وہ عبادتیں ضروری قرار دی جا کیں، جسے پانچ فرض نمازیں، رمضان کے روزے وغیرہ۔ان عبادتوں کی پابندی لوگوں پر لازم کی جائے ،خواہ لوگ رضامند جوں یا نہ ہوں۔اوران عبادتوں کے ترک پر ملامت کی جائے۔اورا گر کو کی شخص اِن طاعات کوفوت کردے تو بطور سزا اس کی مرغوبات (مثلاً طلبہ کا کھانا اورامرا ، کا عہدہ) ہے اس کو محروم کر دیا جائے۔

ان دومد بیروں سے ریت روائ کی خرابیال مینی دنیا کے جمیل کی برائیاں دفع ہوجا کمیں گی۔اور دنیا، دنیا نبیس رہے گ، ملک دین بن جائے گی اور عبادات غیروں کومتا اثر کریں گی۔اوران کے دل میں اسلام کے تی میں کھے قبر پیدا کریں گی۔

#### وتدبير حجاب الرسم: شيئان

أحسدهما: أن يُنظَمَّم منع كبل ارتبضاقٍ ذِكُرُ اللَّه تعالى، تارةٌ بنحفظِ الفاظِ يؤمَر بها، وتارة بمراعاة حدود وقيود لاتُرَاعى إلا لله.

والثاني: أن يُبجعلَ أنواعٌ من الطاعات رسمًا فاشيًا، ويُسَجَّلَ على المحافظة عليها، أشاء أم أبي، ويُلامَ على تركها، ويُكْبَحَ عن المرغوبات من الجاه وغيره، جزاءً لتفويتها.

فبهـذيـن التدبيرين تندفع غوائلُ الرسم، وتصير مؤيِّدَةً لعبادة الله تعالى، وتصير السنة تدعو إلى الحق.

ترجمه اور جاب رسم (ونيا) کي تدبير دوچيزي بين:



ان میں سے ایک: بیہ ہے کہ ہر مذہبر نافع کے ساتھ اللہ کا ذکر ملایا جائے۔ بھی ایسے الفاظ یا دکرنے کے ذریعہ جس کے پڑھنے کا آ دمی کوئٹم ویا جائے اور بھی ایک حدود وقیود کی رعایت کرنے کے ذریعے، جن کی رعایت اللہ ہی کے لئے کی جاتی ہے (بینی اس کوامر شرعی بچھ کراس کی یابندی کرے)

اوردوسری: یہ ہے کہ پکھ عبادتوں کورواج عام دیا جائے اور ان عبادات کی تگہداشت کا فیصلہ کیا جائے۔خواہ وہ چاہے باا چاہے یاا نکار کر ہے اور ان طاعات کے ترک پر ملامت کی جائے۔اور مرغوبات لیعنی جاہ وغیرہ سے وہ تحض ہازر کھا جائے۔ اُن طاعات کوفوت کرنے کی مزاکے طور پر۔

پس ان دومتہ بیروں سے روائ کی برائی دور ہوجاتی ہے اور ریت روائ اللہ کی عبادت کی تائید کرنے والی ہوجاتی میں اوروہ عبادات الیمی زبانیس بن جاتی ہیں جودین حق کی طرف دعوت دینے والی ہوتی ہیں۔

لغات: سَبِّحَلَ القاضى عليه: فيصله كرتا ... كَبَعَ (ف) كَبْحُاعن الحاجة: بازركه الغابلة: برائى بمصيبت .... لا تواعى إلا الله ب، يقيف بيضح مخطوط كراجى سے كائى ہے۔

## ﴿ حِبَابِ بِدعقبيد كَى كُوزائل كرنے كا طريقه

بدعقیدگی و دنول شمیں لیعنی تشبیہ واشراک دوسہ و سے بیدا ہوتی ہیں۔اس لئے علاج بھی دو ہیں: پہلاسبب اوراس کا علاج: اللّٰہ کی ذات والاصفات بشری صفات سے برتز وبالا ہے۔ وہ محسوسات اور نو پیدچیزوں کے مانند ہونے سے پاک ہے۔اس لئے کچھلوگ حق تعالیٰ کو کما حقہ بہچان نہیں سکتے اور تشبیہ یااشراک کی گمراہی ہیں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

مرائی کے اس سب کا علاج ہے کہ لوگوں کو صفات باری کے بارے میں صرف اتنی بات بتائی جائے جس کی ان کے ذہنوں میں حائی ہو، زائد ہا تیں نہ بتائی جائیں، ورنہ وہ گمرائی کا باعث ہوں گی۔ مثلاً لوگوں سے صرف بیہ جائے کہ اللہ تعالیٰ موجو ہیں، مگران کا موجود ہونا ہمارے موجود ہونے کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کے شایان شان ہے۔ اور وہ زندہ ہیں، مگر ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہیں ان کی زندگی ان کے شایان شان ہے، ہم اس کی کیفیت کوئیں بھو سکتے۔ صفات باری کو سمجھا جا سکتا ہے: انسان دوسری چیز وں کی طرح اللہ پاک کی ذات کو اور ان کی صفات کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ کیونکہ دہ ہر موجود و معدوم کو اور ہر مکانی اور غیر مکانی (مجرو) چیز کو جان سکتا ہے۔ اور جانے کی دوصور تیں ہیں:

(۱) معلوم کی صورت ذہمن میں لا کر اس کو جانیا۔ تمام محسوسات جونظر کے سامنے ہوتی ہیں ای طرح جانی جاتی ہیں۔ (۲) معلوم کو کسی چیز برقیاس کر کے جانیا۔ تمام معنو بیات اور وہ محسوسات جونظر کے سامنے موجو دنہیں ہیں اس طرح جانی جاتی ہیں۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کواوران کی صفات کو بھی سمجھا جاسکتا ہے بعنی ان کو کلوق پر قیاس کر کے سمجھا جائے اور اس سے جو'' مخلوق کے مائنڈ' ہونے کا وہم پیدا ہواس کی خلافی ہے کہہ کر کی جائے کہ وہ'' ہم جیسے' نہیں ہیں بلد اِن ک ذات وصفات ان کے شایان شان ہیں۔

الله تعالیٰ کے لئے کوئی صفات ابت کی جائیں: الله تعالیٰ کے لئے صفات مدحیہ ابت کی جائیں یعنی مخلوق میں جو خوبیاں ہیں اور جن کی وجہ ہے مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے، وہ خوبیاں الله کے لئے ابت کی جائیں۔ اور جوصفات خود مخلوق کے لئے عیب اور برائی ہیں ان سے الله تعالیٰ کی تیز بیاور پاکی بیان کی جائے اور تشبیہ کے ایمام کو یہ کہ کر دفع کیا جائے کہ الله تعالیٰ اور وہ محت تعالیٰ اور وہ محت تعالیٰ اور وہ محت تعالیٰ اور وہ محت تعالیٰ کی تیز بیان کی جائے اللہ بیٹے البَ مین ان کے اللہ اللہ کے شاہ اور وہ محت وہ سے اللہ اللہ کا من استان کی استان اور وہ کھنے کے ماند نہیں ہیں دوہ استان کی استان کا سنتا اور دیکھنے کے ماند نہیں ہیں۔

صفت مدح کوجاننے کا طریقہ: رہی ہے ہات کہ بیریکے جانا جائے کہصفت مدح کوئی ہے اور صفت ذم کوئی؟ تو اس کا طریقہ بیرہے کہ سی بھی صفت کوئین مادوں میں بھیر کر دیکھا جائے ، پیتہ چل جائے گا کہ وہ خونی ہے یا خرالی؟ وہ تین مادے بیر ہیں:

پہلا ما دہ: جس میں دہ صفت پائی جاتی ہو۔ اوراس صفت کے آٹار بھی اس مادہ میں نمایاں ہوں۔
و وسرا مادہ: جس میں نہ دہ صفت پائی جاتی ہو، نہ اس میں اس صفت کی صلاحیت ہو۔
تئیسرا مادہ: جس میں بالفعل تو وہ صفت نہ پائی جاتی ہو، گراس میں اس صفت کی صلاحیت ہو۔
مثلاً صفت حیات کو ان تئین مادوں میں پھیر کرد کھتے تھے ہی (زندہ) میں بیصفت پائی جاتی ہے اور جاندار میں اس
کے آٹار بھی نمایاں جیں جماد (بے جان چیز) میں نہ رہے صفت پائی جاتی ہے، نہ اس میں اس کا کوئی امکان ہے اور میٹ

(مردہ) میں بانفعل تو بیصفت نبیس بائی جاتی گراس میں اس صفت کے پائے جانے کا امکان ہے۔مردے پہلے بھی معجز ہ سے زندہ ہوئے ہیں اور آئندہ قیامت میں بھی زندہ ہوں گے۔

ابغور سیجے موالید میں برٹر مخلوق 'جاندار' مجھی جاتی ہے، جماد کا کوئی مقام نہیں اور میت کا یک گونداحر ام ضروری ہے ای لئے جنازہ لے کردوڑ نا مکروہ ہے اور شامی میں کراہیت کی وجہ میت کی ہے تو قیری بیان کی گئی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حیات صفات مدحیہ میں ہے۔ اس لئے اس کوالقد تعالی کے لئے ٹابت کیا جائے۔ اس طرح آپ صفت عدل کوان تمین عادوں میں پھیر کردیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ریکھیں یا ظلم کودیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ریکھیں بیالی ان صفات سے اللہ تعالی کی یا کی بیان کرنا ضروری ہے۔

حاصل کلام میہ ہے کہ صفت ماد حد (خوبی) کوائند تعالی کے لئے اس الیل سے ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالی میں اس صفت کے آثار پائے جاتے ہیں، جیسے زندہ میں زندگی کے آثار میں ہوتے ہیں۔ اس لئے ہم اس کوزندہ کہتے ہیں۔ عاول میں عدل کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طالم میں ظلم کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس طرح جن صفات کے آثار اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں وہ صفات ثابت کی جائیں اور جن کے آثار نہیں پائے جاتے ان کی نفی کی جائے۔ اور تشہید کے ایہام کو یہ کہدکرد فع کیا جائے کہ وہ ''جم جیسے' منہیں ہیں۔

دوسراسبب اوراس کا علاج: الله تعالی کی محیح معرفت حاصل نه ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کے خرخشوں میں اس بری طرح مجینے رہتے ہیں کہ ان کومعرفت خداوندی حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ونیا اپنی زیبائش کے ساتھ اورلذ تیں اپنی رعنائیوں کے ساتھ اورلذ تیں اپنی رعنائیوں کے ساتھ موجود رہتی ہیں۔ اور تو ی سلمید: ول وو ماش اور حواس فل ہر ہاور باطند ہمیشہ سے صور تول سے بھرے رہتے ہیں۔ اس لئے آدمی کا دل دنیا کی چیزوں ہیں الجھار ہتا ہے۔ اوراس کوتی تعالی کی طرف خالص توجہ کرنے کا موقعہ نہیں ماتا۔

اس حجاب کاعلاج بیہ ہے کہ دنیا کودل ود ماغ ہے تکالا جائے اور دنیا کی مشغولیت کم کی جائے۔ اور اس کے لئے تین کام سکتے جائیں:

ج نے یا العم کے بیانات سے جائیں۔ایہا کرنے سے جہالت دور ہوگی اور سیح معرفت حاصل ہوگی۔

۳-الله تعالی سے اور آخرت سے غافل کرنے والی چیزوں سے تی الامکان کنار قشی اختیار کی جائے۔ سور و القمان آیت ۲ میں ان لوگوں کی فرمت آئی ہے جوالی چیزیں اختیار کرتے جیں جوالا سے غافل کرنے والی جیں۔ اور بخار می شریف (کتاب الا دب حدیث تمبر ۱۹۰۹) میں روایت ہے کہ آپ سالتہ آئے ہے منتقش پرد کو بھاڑ دیا تھا اور بخار کی شریف شریف کرتے ہیں۔ اسلاق حدیث نمبر ۲۵۰۳) میں بیروایت بھی ہے کہ آپ سالتہ آئے ہے وہ چا درا تاردی تھی جس میں بھول ہوئے تھے۔ اب سوچیں وہ لوگ جو بغل میں ریڈیو، تھیا میں اور میز پر ناول ، افسانے ، اور گھر میں ٹی ، دی ، ویڈیو ، وی ، می آ راور ہائے فائے رکھتے ہیں اور پھر جنت کے بلند در جوں کو بھی حاصل کرنا چا ہتے ہیں ، کیا ان لغویات میں مصروفیات کے ساتھ وہ لازوال دولت میسر آسکتی ہے؟!

### وسوء المعرفة بكلا قسميه ينشأ من سببين:

أحدهما: أن لايستطيع أن يعرف ربّه حقّ معرفته، لتعاليه عن صفات البشر جدّا، وتُنزُهه عن سِمَةِ المُحْدَثات والمحسوسات؛ وتدبيرُه: أن لايُخاطَبوا إلا بما تسعُه أذهانُهم.

والأصل في ذلك: أنه ما من موجود أو معدوم، مُتَحَيِّزٍ أو مُجرُّدٍ، إلا يتعلق علمُ الإنسان به: إما بحضور صورته، أو بنحوٍ من التشبيه والمقايسة، حتى الْمَعْدُوْم المطلق والمجهول السطلق، فَيُعْمَلُ العدمُ من جهة معرفةِ الوجود، وملاحظة عدم الاتّضافِ به، ويُعْلَمُ مفهومُ المطلق، فَيُجْمعُ هذه الأشياءُ، ويُضَمَّ بعضُها إلى المشتق على صيغة المفعول، ويُعْلَمُ مفهومُ المطلق، فَيُجْمعُ هذه الأشياءُ، ويُضَمَّ بعضُها إلى بعض، فينتظم صورة تركيبية، هي مكشاف السيط المقصودِ تصورُه، الذي لاوجود له في الخارج ولا في الأذهان؛ كما أنه ربما يَتَوَجَّهُ إلى مفهوم نظرى، فَيَعْمِدُ إلى ما يحسبه جنسا، وإلى ما يحسبه فيصالا، فيرحبه ما، فيحصلُ صورة مركبة، هي مكشاف المطلوب تصورُه، فيخاطَبُوا – مثلًا – بأن الله تعالى موجود لاكوجودنا، وبأنه حي لاكحياتنا،

و بالجملة : فَيُعْمَدُ إلى صفاتٍ هو مورِدُ المدح في الشاهد، ويُلاحَظُ ثلاثةُ مفاهيمَ فيما نشاهد: شيئٌ فيه هذه الصفات، وقد صدرت منه آثارُها، وشيئٌ ليست فيه، وليست من شانه، وشيئٌ ليست فيه، وليست من شانه، وشيئٌ ليست فيه، ومن شأنه أن تكون فيه، كالحي، والجماد، والميتِ، فَيُثْبَتُ هذه بنبوت آثارها، ويُجْبَرُ هذه التشبيه بأنه ليس كمثلنا.

والثاني: تمثلُ الصورةِ المحسوسة يزينتها، واللذاتِ بجمالها، وامتلاءُ القوى العلمية بالصور الحسية، فينقادُ قلبه لذلك، والايصفو للتوجهِ إلى الحق؛ وتدبيرُ هذا: رياضاتُ وأعمال يستعد بها

الإنسانُ للتجليات الشامخة، ولو في المعاد، واعتكافاتُ، وإزالةٌ للشاغل بقدر الإمكان، كما هتك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم القِرَامَ المصوَّرَ، ونزع خميصةً فيها أعلامٌ، والله أعلم.

ترجمه: اور بدعقیدگی اس کی دونول قسمول کے ساتھ دوسیول سے پیدا ہوتی ہے:

ان میں سے ایک: بیہ ہے کہ آ دمی اپنے رب کو پہچان نہ سکے جیسا کہ اس کو پہچا ننے کاحق ہے اس کے بشری صفات سے برتر ہونے کی وجہ سے اور صاوت ومحسوس چیز ول کی علامت سے پاک ہونے کی وجہ سے ۔۔۔۔ اور اس کا علاج میہ ہے کہ لوگوں کو صرف وہی باتنیں بتلائی جائیں جوان کے اذبان ہیں سائیس۔

اور حاصل کلام ہیہ کہ الی صفات کا قصد کیا جائے جوموجود ہیں مدت کے وارد ہونے کی جگہ ہیں (بینی جس کی بناء پر موجود کی تعریف کی جاتی ہے ) اور جو مخلوقات ہمارے مشاہدہ ہیں آتی ہیں ان کے تین مفہوم (مثالیں، اور دوسر کی: وہ چیز لائے جائیں: ایک : وہ چیز جس میں صفتیں ہیں اور اس مخلوق سے اس صفت کے آثار بھی نظام رہوتے ہیں اور دوسر کی: وہ چیز جس میں بیصفات (فی الحال) جس میں بیصفات (فی الحال) جس میں بیصفات (فی الحال) میں بیصفات ہیں۔ اور تنسیر کی: وہ چیز جس میں بیصفات (فی الحال) میں بیصفات رفی الحال) میں میں بیصفات ہوں ہوں ہوں ، جیسے ذکر وہ چیز جس میں بیصفات کی میں اور اس کی شان سے بیات ہے کہ اس میں بیصفات ہوں ، جیسے ذکر وہ ہے جان چیز اور مردہ ۔۔۔۔ بس سفتیں ہیں۔ اور اس کی شان کے آثار کے جو تا کی وہ کے بایں طور کہ وہ '' ہمارے جیے'' نہیں ہیں۔ اور بدعقیدگی کا دوسر اسبب: محسوں صور توں کا ان کی زیبائش کے ساتھ ، اور لذتوں کا ان کی رعنا ئیوں کے ساتھ وہ اور لذتوں کا ان کی رعنا ئیوں کے ساتھ ۔

متشکل ہونا ہے۔اور تو می علمیہ کاحسی صور توں سے لبریز ہوتا ہے۔ پس آ دمی کا دل ان چیز دل کامطیع ہوتا ہے۔اور تن تع کٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لئے خالص نہیں رہتا ۔۔۔۔۔اوراس کا علاج الیں ریاضتیں اوراعمال ہیں جن سے آ دمی میں بلند تجلیات کی استعداد پیدا ہو، گووہ آخرت میں ہو،اور گوشہ نشینیاں جیں۔اور حتی الا مکان مشغول کرنے والی چیز وں کا از الہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ طالبۃ اَکِیْمَ اَلْہِیْمَ اِرْدے کو پھاڑ دیا تھا،اور وہ کمبل اتار دیا تھا جس میں پھول ہوئے تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### لغات:

نَعَالَى تَعَالِياً : بِلْمُدَهُونا ... وَسَمَهُ يَسَمُهُ وَسُمَّا وَسِمَةً : وَاعْ لَكَانَا السَّمَةُ: مَا وُ سَمَ بِهِ البعير مِن ضُروب الصَّور (سان) يَهِالِ مُطْنَّى عَلَامت كَمِعَى بِين ..... اغْتَكَفَ في المكان : بَدُرَ بِنَا .... القِرَام : سرحُ بِرَده يا باريك الصَّور (سان) يَهِالِ مُطْنَّى عَلَامت كَمِعِي بِين إِن المَعْنَى في المكان : بَدُر بِنَا .... القِلَم : كِرُ حِكَانَّقُ ، جَعَدُ الرَّاسِ الحَدِينَ العَلَم : كِرُ الجَس مِين يَهُول بوتْ بول (المعجم الوسيط) . ... العَلَم : كَرُ حِكَانَّقُ ، جَعَدُ الوصيط مَا وَسِيط اللهِ اللهِ المُعْمَى المُعْدَد اللهُ الل

### تركيب:

مِكشاف البسيطِ المقصودِ تصورُه إلى بن تصوره مركباضا في المقصود (اسم مفعول) كانا عب فاعل عبد المعقصود واسم مفعول) كانا عب فاعل عبد الدي المعقصود المعقصود المعقصود المعقصود المعقصود المعقصود المعقصود المعقصود المعقصود المعقص المعقول المعقو

تصحیح: حتى المعدوم المطلق اصل من حتى العدم المطلق تفاريقيف باورهيم مولانا سنرهى رحماللد في المحدود الله عبرًا

بفضله تعالى آج ۱۳ جمادى الاولى ۱۳۲۰ ه مطابق ۱۳۵ گست ۱۹۹۹ ء بروز بده مبحث چبارم كى شرح مخطله تعلى ذلك منظميل بذير جوئى فالحمد لله على ذلك



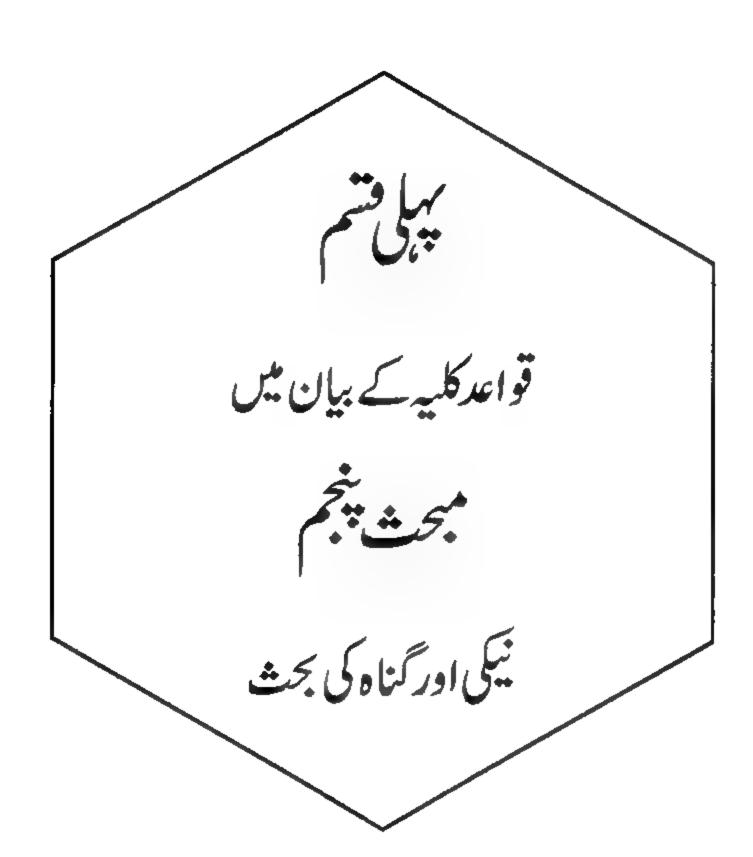

#### مبحث نیکی اور گناه کی بحث نیکی اور گناه کی حقیقت کا بیان توحيد كابيان باب (۱) شرك كي حقيقت كابيان باب (۲) مظاہر شرک تعنی شرک کی صور توں کا بیان باب (۳) صفات الهيه برايمان لانے كابيان باب (۳) تفذير يرايمان لانے كابيان باب (۵) عبادت الله تعالیٰ کا بندوں برایک من ہے باب (۲) شعائرالله كيعظيم كابيان ياب (2) وضوء وعسل کے اسرار ورموز کا بیان پاپ (۸) نماز کے اسرار ورموز کا بیان پاب (۹) زكوة كاسراركابيان باب (۱۰) روزول کی حکمتوں کا بیان باب (۱۱) حج کی حکمتوں کا بیان باب (۱۲) نیکی کے مختلف کا موں کی حکمتیر باب (۱۳) گناہوں کے مدارج باب (۱۳) گناہوں کے مفاسد کا بیان وہ گناہ جوآ دمی کی ذات ہے تعلق رکھتے ہیں باب (۱۵) باب (۱۲) وہ گناہ جن کالوگوں ہے تعلق ہوتا ہے

باب (١٤)

# مبحث ينجم

## نیکی اور گناه کی بحث

## تمهيد

## نیکی اور گناه کی حقیقت کا بیان

کتاب کے آغاز میں ،مقدمہ کے آخر میں ، جہاں فہرست مضامین دی گئی ہے،حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرہ یو ہے کہ ؛

"میں نے دیکھا کہ اسرارشر بعت کی تفصیلات دو بنیادوں کی طرف لوٹی بیں: ایک نیکی اور گناہ کی بحث، دوسری سیاست ملیہ (ندہبی حکومت) کی بحث، پھر میں نے دیکھا کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت کا مجھنا اس پرموتوف ہے کہ پہیے مجازات، ارتفاقات اور سعادت نوعیہ کی ابحاث حان کی جائیں''

اب شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مبحث اول ودوم ہیں جزاؤ سزا کی اِنّی وقی ، ہر طرح کی دلیلیں ذکر کی جا جگیس، پھر مبحث سوم میں ارتفاقات بینی تد ہیرات نافعہ کو بیان کر دیا گیا، جوانسان کی تھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، چنانچہ وہ انسانوں میں مسلسل چلی آرہی ہیں، کبھی بھی انسانی معاشرہ ان سے خالی ہیں رہا، پھر مبحث چبارم میں مخصیل سعادت کی راہ بیان کر دی گئی تواب وقت آگیا کہ ہم نیکی اور گناہ کی حقیقت بیان کریں۔

نیکی: حارشم کے کام ہیں:

ا – وہ کام جوملاً اعلیٰ کی اطاعت کے نقاضے سے اور الہام الٰہی کو قبول کرنے اور مرضیات خداوندی میں فنا ہونے کی وجہ سے انجام دیے جو کام جوملاً اعلیٰ کی اطاعت کے نقاضے سے جو کام کئے جائیں وہ نیکی کے کام ہیں۔ وجہ سے انجام دیے جائیں وہ نیکی کے کام ہیں۔ ۲۔ جن کاموں پر دنیا میں یا آخرت میں اچھا بدلہ ملے وہ نیکی کے کام ہیں۔

۳-جوکام ارتفا قات کوستوارنے والے ہیں، جن پرانسانی معاشرہ کامدارہے، وہ نیکی کے کام ہیں۔

۳ - جو کام اطاعت خدادندی کی حالت بیدا کریں اور حجابات کو دور کریں تا که قرب وحضور میسر آئے وہ سب نیکی

کے کام بیں۔

اور گناه بھی جارطرح کے کام میں:

ا - جو کام شیطان کی اطاعت کے تقاضے ہے اور اس کی مرضیات میں فنا ہونے کی وجہ سے کئے جا کیں وہ گناہ کے کام ہیں۔

۲- جن کامول پر د نیامیں یا آخرت میں سزا ملے وہ گناہ کے کام ہیں۔

٣-ارتفا قات كوبگا ژنے والے كام يعى كناه كے كام بيں۔

سم - جو کام خدا کی نافر مانی کی حالت پیدا کریں اور تجابات کو پختذ کریں وہ مب گناہ کے کام ہیں۔

سُنَنِ برّی تشکیل: جس طرح بجده دارلوگ آسائش کی زندگی بسرکرنے کے لئے مفید تدبیریں وجود میں لاتے ہیں،
اورلوگ ان کومفید بجد کر قبول کرتے ہیں اور فقد رفتہ وہ عام ہوجاتی ہیں، ای طرح '' نیکی کے طریقے''القد تعالیٰ ان لوگوں
کو الہام فرماتے ہیں جو ملکوتی انوار ہے بہرہ ور ہوتے ہیں، اور جن پر امور فطرت (طہارت، اخبات، ساحت اور
عدالت ) کا غلبہ ہوتا ہے بیٹی انہیا ہے کر ام علیم الصلوٰ قو والسلام کو وہ طریقے اس طرح الہام کے جاتے ہیں، جس طرح
مہال کے دل میں وہ با تیس ڈالی جاتی ہیں جن سے ان کا طریقت زندگی سنورتا ہے۔ انہیاء اُن طریقوں کو اپنا لیتے ہیں، اور
دوسروں کو ان کی دعوت و ترغیب دیتے ہیں۔ لی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور دفتہ رفتہ نیکی کے وہ طریقے عام
ہوجاتے ہیں۔ اب تمام لوگ ان سُنکنِ پڑ پرشنق ہیں، خواہ وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، اور خواہ ان کا کوئی نہ ہب ہو۔
اور یہ بات ظاہر ہے کہ کسی فطری منا سبت اور نوعی تقاضے کی وجہ بی سے ہو عتی ہے۔ خواہ گؤاہ یا اتفا قانہیں ہو عتی ، پس

سوال: بروائم کانصورتو تمام اقوام و مِلل میں پایا جاتا ہے، گر ہرتوم میں اس کی شکلیں مختف ہیں۔ مثلاً کوئی صرف التد تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اورائ کو نیکی سمجھتا ہے اور کوئی شرک کا بھی روا دار ہے اور اس کو بھی نیکی گر دانتا ہے۔ پھر'اسئن بڑ' پرار باب ملل کا تفاق کہاں رہا؟ ای طرح کیجولوگ نیکی کے کاموں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، وہ زنا، چوری اور سود خوری جیسے اعمال بداختیار کئے ہوئے ہیں، پھر''سئن بڑ' فطری امور کیسے ہوئے؟

جواب: نیکی کی شکلوں کا اختلاف معزبیں لینی اس سے اعتراض درست نہیں، کیونکہ اصول پرسب کا اتفاق ہے اور جوالگ سنن بر سے دہ کا فی ہے، مثلاً بندگی کی ضرورت کے سب قائل ہیں، اگر چداس کی صورتوں ہیں اختلاف ہے۔ اور جولوگ سنن بر سے روگر دانی کرتے ہیں دہ انسانوں کا ناقص گروہ ہیں۔ اٹل بصیرت ان کے احوال میں غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں یہ بت آ جائے گی کہ دہ خلاف فطرت طریق پر زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اور انسانوں میں ان کی حیثیت اس زا کہ عضوک سے ہیں۔ اور انسانوں میں ان کی حیثیت اس زا کہ عضوک سے ہیں۔ اور انسانوں میں ان کی حیثیت اس زا کہ عضوک سے ہیں۔ اور انسانوں میں ان کی درست نہیں۔

- ﴿ وَتَوْرَبِيَالِيَةِ إِ

باراحسان: جس طرح سنن ہرانبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم سے لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں ، ان کی اشاعت کی مذہبریں بھی انہیں معنرات نے ہتلائی ہیں۔ یس ان کا دنیا جہاں کی گردنوں پر تظیم باراحسان ہے۔ ( ان اسباب و تدبیرات کا بیان مبحث سادی ہیں آئے گا)

آئنده ابواب كے مضامين: اس محدے أحده ابواب ميں تين يا تنس بيان كي تين:

اسنن برکی بنیادی با تیں بیان کی تی ہیں لیٹن نیکی کے اہم کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے جیسے تو حید (اللہ کوایک ما ننا)
صفات پرایمان ، تقذیر پرایمان وغیرہ نیکی کے تمام کاموں کو بیان نہیں کیا گیا ، کیونکہ اس میں طول ہے۔ اور بیاصول بروہ
ہیں جن پراقلیم ہائے صالحہ کی بڑی بڑی اقوام شفق ہیں۔ ان اقوام میں ایسے ایسے لوگ اٹھے ہیں جواللہ والے ، سلاطین
اور صابح الرائے دانشمند تھے ، عرب وجم ، یہود و ہنود ، اور مجوں بھی اقوام میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور وہ سب ان
اصول بر مِشْفَق ہیں۔

جب قوت بہیمیہ بقوت ملکیہ کی مطبع ہوجاتی ہے تو نیکی کے کام کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔

اسنن برك بعض ووفوا كدبيان كي محت بين جوتجربه المعلوم موئ بين اورجنهين عقل سليم تسليم كرتى ہے۔

### المبحث الخامس: مبحث البِرِّ والإثم مقدِّمة: في بيان حقيقة البر والإثم

إذ قد ذكرنا لِمَّيَّة المجازاة وإِنَّيَّتَهَا، ثم ذكرنا الارتفاقاتِ التي جُبل عليها البشر، فهي مستمرة فيهم، لاتنفك عنهم، ثم ذكرنا السعادة وطريق اكتسابِهَا، حان أن نشتغل بتحقيق معنى البر والإثم. فالبر: كل عمل يفعلُه الإنسانُ قضية لانقياده للمالا الأعلى، واضمحلاله في تلقى الإلهام من الله، وصير ورتِه فانيافي مراد الحق ، وكلُّ عمل يُجازى عليه خيرًا في الدنيا أو الآخرة، وكلُّ عمل يُصلح الارتفاقاتِ التي بُني عليها نظامُ الإنسان، وكلُّ عمل يفيد حالة الانقياد، ويدفع الْحُجُبَ.

و الإثم: كلَّ عمل يفعله الإنسان قضيةً لانقياده للشيطان، وصير وربّه فانيًا في مراده، وكلُّ عمل يُعده عمل يُعده عمل يُعدد هيئةً عمل يُعدد هيئةً مضادَّةً للانقياد، ويؤكَّدُ الْحُجُبَ.

وكما أن الارتفاقاتِ استنبطها أولو النُحيرة، فاقتدى بهم الناس بشهادة قلوبهم، واتفق عليها أهل الأرض، أو من يُعتدُ به منهم، فكذلك للبر سُنَنَ، ألهمها الله تعالى في قلوب المؤيّدِين بالنور المَلكيُّ، الغالبِ عليهم خُلُقُ الفطرة، بمنزلةِ ما ألهم في قلوب النحل مايصلح به معاشها، فجَرَوْا عليها، وأخذوا بها، وأرشدوا إليها. وحثُّوا عليها، فاقتدى بهم الناس، واتفق عليها أهلُ الملل جميعها في أقطار الأرض، على تباعُدِ بلدائهم، واختلاف أديانهم، بحكم مناسبة فطرية، واقتضاء نوعى.

ولا يَصَّرُّ ذلك اختلاف صورٍ تلك السنن بعد الاتفاق على أصولها، ولاصدودُ طائفةٍ مُخدَجةٍ، لو تأمل فيهم أصحابُ البصائر، لم يشكُّوا أن مادَّتهم عصت الصورة النوعية، ولم تمكُنُ لأحكامها، وهم في الإلسان كالعضو الزائد من الجسد، زوالُه أجملُ له من بقائه.

ولشيوع هذه السنس أمساب جليلة، وتدبيرات محكمة، أحكمها المؤيَّدون بالوحي، صلوات الله عليهم، فأثبتوا لهم مِننًا عظميةً في رقاب الناس.

ونحن نويد أن ننبهك على أصول هذه السنن، مما أجمع عليه جمهور أهل الأقاليم الصالحة، من الأمم العظيمة التي يُجمع كلُّ واحد أقوامًا من المتألَّهين، والملوك، والحكماء ذوى الرأي الشاقب، من عربهم، وعجمهم، ويهودهم، ومجوسهم، وهنودهم، ونشرَح كيفية توليدها من انقياد البهيمية للقوة الملكية، وبعض فوائدها، حَسَبَمَا جربنا على أنفسنا غيرَ مرة، وأدى إليه العقلَ السليم. والله أعلم.

تر جمہ: مبحث پنجم: نیکی اور گناہ کی بحث تمہید: نیکی اور گناہ کی حقیقت کا بیان: جب ہم مجازات کے لسنسے اور انسانوں میں مسلسل انسیٰ دلائل بیان کر چکے، پھر ہم نے وہ مفید تد ہیریں بیان کیس، جن پرلوگ بیدا کئے گئے ہیں، پس وہ انسانوں میں مسلسل پیلی آرہی ہیں، وہ ان سے جدانہیں ہو تیں پھر ہم نے نیک بختی اور اس کو حاصل کرنے کی راہ ذکر کردی تو اب وقت آھیا کہ ہم نیکی اور گناہ کے معنی کی تحقیق ہیں مشغول ہوں۔

اورجس طرح یہ بات ہے کہ مجھ داراوگوں نے 'مفید تد ہیر ہے' نکالی بیں، پس دل کی گواہی سے لوگوں نے ان ک پیروی کی ہے، اوران پر زمین کے تمام باشندوں نے ، بیان میں سے قابل لحاظ لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے، بیس اسی طرح نیک کے سے بھی' میں، جو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں انہام فرمائے ہیں جو ملکوتی انوار سے تائید یکی کے سے بھی ' طریقے' ہیں، جو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں دہ باتیں وہ باتیں ان کے مدان کی مدان کے دلوں میں دہ باتی وہ کہ اورائھوں نے ان کو بیروی کی ، اوران میں دان وہ ہونے کے اورائی وہ باتی کے دور دراز ہونے اوران کے ندا ہب کے مختلف ہونے کے باوجودا یک فطری مناسبت اور نوعی اقتصاء کی وجہ سے۔

اور ضرر شیس پینچاتا اس (وعوی) کو اُن سنن برکی شکلوں کا مختلف ہونا ، ان کی بنیادی با توں پر اتفاق کرنے کے بعد ، اور نداس' ناقص کروہ'' کا باز رہنا ، جن میں اگر اہل بصیرت غور کریں گے تو ان کوڈ واشک نبیس رہے گا کہ ان کے مادہ نے صورت نوعیہ کی ادکام کو (روبعمل آئے کا) موقعہ بی نبیس دیا مادہ نے صورت نوعیہ کی ادارہ کی ہے اور ان کے مادہ نے صورت نوعیہ کی ادارہ کے انسان کے لئے ہے۔ اور وہ نوگ جسم انسانی میں اس زائد عضو کی طرح ہیں جس کا ختم ہوجانا ، اس کے باتی رہنے ہے انسان کے لئے زیادہ خوبصورتی کی بات ہے۔

اوران طریقوں کے پھیلنے کے لئے بڑے اسباب اور مضبوط قد بیریں ہیں، جن گواُن معزات نے پختہ کیا ہے جو وحی کے ساتھ مؤید ہیں۔ ان پرالقد تعالیٰ کی بے پایاں رختیں نازل ہوں! - پس انھوں نے اپنے لوگوں کی محرد توں بر بڑے احس نات ثابت کئے ہیں۔

اورہم آپ کوان طریقوں کی بنیادی ہاتوں ہے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جوان ہاتوں ہیں ہے ہیں جن پر قابل رہائش علاقوں کے ہاشندوں ہیں سے جہور نے اتفاق کیا ہے۔ جوان بردی امتوں ہیں سے ہیں، جن میں سے ہرامت اللہ والوں، بادشاہوں اور درست رائے رکھنے والے وانشمندوں کی گروہوں کو جمع کرتی ہے، جو عرب و جمم ، یہوو و جموس اور مندوں میں سے ہیں۔ جو عرب و جمم ، یہوو و جموس اور مندوں میں سے ہیں ۔ جو عرب کی تابعداری مندوں میں سے ہیں ۔ جو عرب کی تابعداری مندوں میں سے ہیں۔ جو عرب کی تابعداری کرنے ہے جو ہیں۔ جو مرب کی تابعداری کرنے سے توت ملکیہ کی سے اور ہم ان طریقوں کے پیدا ہونے کی کیفیت کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ان کا برات خود یا رہارتج بہ کیا ہے اور جس تک عقل سلیم پہنچاتی ہے۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### لغات:

الاضهم حلال: الانحلال: كل جانا، ياش ياش بونا، قنا بونا، تيست ونا بود بونا ... تأكَّه: باخدا بونا، القدوالا بون



المتألّهون: هم علماء الحكمة الإلّهية الرأى الثاقب (سوراخ كرنے والى رائے يعنى روثن رائے جو زيرغورمئند پي سوراخ كرو بے يعنى طركرد ہے)

### تشريخ:

(۱) سی علم کواس کی علت واقعیہ سے نابت کرنادلیل لی ہے اور کسی علامت سے نابت کرنادلیل انی ہے، جیسے آگ دھویں کی علت ہے اور دھوال علامت ہے آگ کی ، بیس آگر کسی نے بعثی جس کا دھوال چنی کے دور بھرائی علت ہے اور دھوال ملامت ہے آگ کی ، بیس آگر کسی نے بعثی جس آگ جستی دھوال بھی در بعدا و پرنگل رہاہے اور اس نے وہ دھوال نہیں دیکھا ہورا گر کسی نے صرف چنی سے دھوال نکلتے دیکھا اور آگر نہیں دیکھی موجود ہوگا ، پس دھوال موجود ہے تو بددلیل انی ہے۔ اور آگر کسی نے صرف چنی سے دھوال نکلتے دیکھا اور آگر نہیں دیکھی اور کہا کہ 'دھوال موجود ہو تا آگر بھی موجود ہوگا ، پس آگ موجود ہو ہو ہے 'بیدلیل انی ہے۔ دلیل انی کو استدلال کہتے ہیں اور تعلیل ، استدلال سے تو می ہوتی ہے کیونکہ علت سے معلول دلیل کی کو تعلیل اور دلیل انی کو استدلال کہتے ہیں اور تعلیل ، استدلال سے تو می ہوتی ہے کیونکہ علت سے معلول متحلیل ، اور شاہ صاحب کا مقصود یہ ہے کہ بھٹ اول میں مجاز ات کی علامت یعنی ولائل سے نابت کیا جاچکا ہے۔ دلیل میں عارات کی علامت بعنی علامت دونوں طریقوں سے مجاز ات کو نابت کیا جاچکا ہے۔

 (٣)قوله: بحكم مناسبة قطرية أي بسبب مناسبة البر لقطرة الإنسان، وبسبب اقتضاء النوع للبر(سندي)

(٣) قوله: حُسَيْمًا جربنا أي نشرح بعد تجربة، لا يسمع ولايتخمين.

ياب ـــــا

### توحيد كابيان

نیکی کے کاموں میں اصل الاصول اور بہترین نیکی تو حید (ایک خدا پرایمان لانا) ہے اور تو حید کی اہمیت جار وجوہ

تو کیاان دونوں غلاموں کی حالت مکیاں ہوسکتی ہے؟! یعنی مشرک ہمیشہ ڈانوا ڈول رہتا ہے، کبھی غیراللہ کی طرف دوڑتا ہے، کبھی خیراللہ میں ہے، کبھی ضدا کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی کسی کی طرف ، ایک صورت میں کسی ایک کے ساتھ کمال نیاز مندی کیسے پیدا ہوسکتی ہے؟ اخبات و نیاز مندی تو خید ہی سے بیدا ہوسکتی ہے پار خوات و نیاز مندی تو خید ہی سے بیدا ہوسکتی ہے پس اب قیاس کی صورت مید ہے گی کہ: ''سعادت مقیقیہ کا حصول اخبات پر موتوف ہے ، اورا خبات کی خصیل تو حید پر موتوف ہوگئ ۔۔

کی تحصیل تو حید پر موتوف ہے پس نیک بختی اور سعادت مندی تو حید پر موتوف ہوگئ'۔۔

دوسری وجہ: نیک بختی کی تحصیل جن صفات اربعہ پر موقوف ہے،ان کوایتے اندر پیدا کرنے کی دو تدبیریں ہیں:
ایک علمی دوسری مملی ،اور دونوں میں مفید ترعلمی تدبیر ہے ۔اوراس کی بنیا داوراس کا مدار تو حیداور صفات باری تعان کی ضیح معرفت پر ہے (تفصیل کے لئے محث چہارم، باب پنچم ملاحظ فرمائیں) اور سعادت کی تخصیل انسان کی عابت تُصوی (سب سے بردامقصد) ہے ہیں اس کے موقوف علیہ یعنی تو حید کا بھی بہی درجہ ہوگا۔

چوقی وجہ: احد دہے شریفہ میں تو حید کی اہمیت اور عظمتِ مرتبہ پر شہید وارد ہوئی ہے اوراس کوتمام انواع بر ( نیکی کے کاموں ) میں '' دل'' کی حیثیت دی گئی ہے بینی جس طرح جسم کے صلاح وفساد کا مدار دل پر ہے، وہ سنورتا ہے تو تمام اعضاء سنورجاتے ہیں، ای طرح نیکی کے کاموں کی تبولیت وعدم اعضاء سنورجاتے ہیں، ای طرح نیکی کے کاموں کی تبولیت وعدم تبولیت کا مدارتو حید پر ہے ۔ اگر ایمان درست ہے تو ہر نیکی مقبول ہے ۔ اورائیان میں کھوٹ ہے تو ہر نیکی ض تع ہے۔ اور توحید کا بید تا ہم وہر شہر دوایات سے اس طرح ثابت ہے کہ احاد ہے میں بلاشرط عموم واحلاق کے ساتھ بیہ بات اور توحید کا بید تا ہم وہر شہر دوایات سے اس طرح ثابت ہے کہ احاد ہے میں بلاشرط عموم واحلاق کے ساتھ بیہ بات آئی ہے کہ: '' جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کی کوشر یک تہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا'' ( مشکوۃ تر یف حدیث نبر ۲۷ اور ۲۸ میں گا ایک دوسری روایت میں ہے کہ: '' ووز خ کی آگ اس پر حرام ہے'' ( مشکوۃ تر یف حدیث نبر ۲۵ والیت میں ہے کہ: '' وہر تھی جدیث میں ہے کہ آد خد المللہ شریف ایک دوسری روایت میں ہے کہ: '' وہر تھی جدیث میں ہے کہ آد خدا نہ المللہ شریف ایک ایک دوسری روایت میں اطل کریں گے بخواہ اس نے پھر جمع عمل کیا ہو ) ( مشکوۃ شریف حدیث نبر ۲۷ میں اعدمل ( اللہ تعالی اس کو جنت میں واخل کریں گے بخواہ اس نے پھر جمع عمل کیا ہو ) ( مشکوۃ شریف حدیث نبر ۲۷ میک کیا ہو ) ( مشکوۃ شریف حدیث نبر ۲۷ میں اعدم کی ایک میں العمل ( اللہ تعالی اس کو جنت میں واخل کریں گے بخواہ اس نے پھر جمع عمل کیا ہو ) ( مشکوۃ شریف حدیث نبر ۲۷ میں ۔

اور ملم شریف میں حدیث قدی ہے کہ اللہ تبارک و نعالی ارشاد قرماتے ہیں کہ:'' جوشخص مجھے نے بین کے برابر گناہ لے کر ملے اوراس نے میرے ساتھ کسی کوشر بک نہ کیا ہو، تو میں اس ہے ای کے بقدر مغفرت کے ساتھ ملوں گا'' (جامع الاصول ۱۰: ۳۲۴)

### ﴿ باب التوحيد﴾

أصلُ أصولِ النّبو، وعسدة أنواعه: هو التوحيد؛ وذلك: لأنه يتوقف عليه الإخباتُ لرب العالمين، الذي هو أعظم الأخلاق الكاسبةِ للسعادة، وهو أصل التدبير العلمي الذي هو أفيدُ التعابيرين، وبه يحصل للإنسان التوجّهُ التامُّ تلقاءَ الغيب، وتستعد نفسُه للحوق به بالوجه السمقدس، وقد نبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عظم أمره، وكونِهِ من أنواع البر بمنزلة القلب: إذا صلح صلحَ الجميعُ، وإذا فسد فسدالجميعُ، حيث أطلق القولَ فيمن مات لايشرك بالله شيئًا: ﴿ أنه دخل الجنة ﴾ أو ﴿ حَرَّمه اللَّهُ على النار ﴾ أو ﴿ لا يُحجَبُ من الجنة ﴾ ونحو ذلك من العبارات، وحكى عن ربه تبارك وتعالى: ﴿ ومن لَقِينَى بِقِرَابِ الأرض خطيئة لايشرك بي شيئًا، لقيتُه بمثله مغفرةً ﴾

ترجمہ: یکی کے کاموں میں اصل الصول اور اس کی انواع (اقسام) میں سب ہے عمدہ نیٹی سب کی بنیاد: تو حید ہے۔
اور یہ بات اس لئے ہے کہ رب العالمین کے حضور ہیں اشبات (اکساری) تو حید پر موقوف ہے۔ اور اخبات وہ صفت ہے جو معادت کو حاصل کرنے والے اخلاق میں سب ہے بڑی (اہم) صفت ہے ۔ اور تو حید تدبیر علمی کی بنیاد ہے، جو دونوں تدبیر ول میں مفیدترین تدبیر ہے ۔ اور تو حید کی وجہ سے انسان کو غیب (اللہ تعالی) کی طرف توجہ تام حاصل ہوتی ہے اور نہیں کریم میں ان تحدیل جو لیے اندان کو غیب (اللہ تعالی) کی طرف توجہ تام حاصل ہوتی ہے اور نہیں کریم میں ان تحدیل جو لیے میں استعداد پیدا ہوتی ہے ۔ اور نہی کریم میں ان توجہ تام واصل ہوتی ہے اور اس کے انواع کریم میں ان اور جب شان پر اور اس کے انواع کریم میں ان اور جب شان پر اور اس کے انواع کریم میں اس طرح کرا ہے نے بیٹ کیا ، ارشاد فر مایا ہے کہ: " وہ جت میں جس کی موت اس حال میں آئی ہو کہ اس خوالی کے ساتھ کی اور آپ میں جس کی موت اللہ تعالی کے اس حال میں آئی ہو کہ اس کے انواع کو تاب کے ان دو دو تاب کے ان دو تر تاب کے انواع کے گا' اور اس تھم کی (دیگر) تعبیرات۔ اور آپ میں ان تھو کی کو تربیک نہ کیا ہو تو جس میں ہو ہو تاب میں ان کہ کو تاب کے ان دو جن سے میں جس کی کہ انواع کو کو تاب کو تاب کو تاب کو تو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تو تاب کو تاب کو

لغات: بالوجه المقدَّس أي بالوجه الأحسن ( صندى ) قِرابُ الشيئ ( قاف كره اورضمه ك



€ لَوَسُوْمَ بَبَالِيْرَارِ ڰ-

ساتھ ):اندازے میں برابر۔

### توحید کے جارمرہے

جاننا جائے کہ توحید کے جارمرتے ہیں:

پہلامر تنہ او حید دات کا ہے یعنی مرف اللہ تعالی کو واجب الوجود مانتا کسی اور کواس مفت کے ساتھ متعنف نہ مانتا۔
واجب دوجت ہے جس کا عدم (نہ ہونا) ممتنع ہولیعنی اس کا وجود (ہونا) ضروری ہو۔ وجوب، وَجَبْ بَحِب کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں تابت ہونا ، لازم ہونا۔ اور وَ اجب (اسم فاعل) جمعنی ٹابت ہے۔ اور واجب الوجود کے معنی ہیں ٹابت الوجود اور لازم الوجود سے محرواجب کی وقت میں ہیں : واجب لذا تداور واجب لغیر و۔

ا - واجب لذاته: و وہستی ہے جس کا وجود ذاتی ہولیتن خانہ زاد ہو، وہ اپنے دجود میں غیر کامختاج نہ ہو۔الیں ذات مرف الله تعالیٰ کی ہےاورکوئی ہستی واجب لذاتہ نہیں ہے۔

۲-واجب لغیر ه: وه بستی ہے جس کوانلد تعالیٰ کی طرف سے وجود طاہمو، مگروہ بھی معدوم نہ ہو، جیسے عقول عشر و فلاسفہ کے خیال کے مطابق واجب لغیر و ہیں ، مگراسلامی تعلیمات کی روسے کوئی چیز واجب لغیر ہبیں ہے۔ دوسمرا مرتبہ: تو حید خلق کا ہے بعن عرش ، آسان ، زمین اور دیگر تمام جواہر کا خالتی صرف اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا۔ و نیا جس جو بھی چیز موجود ہے وہ یا تو جو ہر ہوگی یا عرض:

جو ہر: وہمکن ہے جو کل کے بغیر موجود ہو سکے یعنی وہ کسی ایسے کل کامتاج نہ ہو جواس کوموجود کرے، جیسے کپڑا، سکتاب بقلم وغیرہ بے شار چیزیں جواہر ہیں۔

عرض: وہ ممکن ہے جو کسی کی جائے ہے ہیں وہ پائے جائے ہیں، باتی رہنے ہیں اور شمکن ہونے ہیں کی ایسے کل کا تاج ہوجواس کو سہارا دے، جیسے مقدار، زیانہ اعداد، کیفیات، الوان، احوال ، صفات، ملکات اور افعال عہاد و فیر و۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ تمام اقوام جو اہر کا خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں اور شاہ صاحب نے اس کو تو حید کا دوسرا مرتبہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ آگے اس کو شفق علیہ بتلایا ہے۔ اور اعراض کا خالق محمراہ اقوام غیر اللہ کو بھی مانتی ہیں مثلاً شفادینا، بیار کرنا، فقر سے ہمکنار کرنا و غیر و کا خالق مشرکین دیوی دیوتا کوں اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں اور معتزلہ تو افعال عبد کا خالق خود بندوں کو مانتے ہیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو حید کے ان دونوں مرتبوں ہے آسانی کتابوں میں بحث نہیں کی گئی۔ کیونکہ ان میں کی کا اختلاف نہیں تھا۔ عرب کے مشرکین اور یہود ونصاری جوقر آن کریم کے اولین مخاطب تھے، تو حید کی ان دونوں قسم کے اولین مخاطب تھے، تو حید کی ان دونوں قسم کے اولین مخاطب میں ہے دونوں قسموں کے قائل تھے۔ بلکہ قر آن کریم کی صراحت کے مطابق تو حید کے بیددونوں مرتبے مقد مات مسلم میں سے

تھے۔اس کئے قرآن کریم نے ان دونوں مرتبول کو دمسلمہ باتوں' کی طرح ذکر فرمایا ہے ان پردلائل قائم نہیں گئے۔
تیسرا مرتبہ: تو حید تدبیر کا ہے بیٹی بیعقیدہ رکھنا کہ آسان وزمین اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کانظم وانظام
صرف القد تعالیٰ کے باتھ میں ہے وہی کا تنات کے مدہر وہتنظم ہیں ،ان کے ساتھ کا تنات کے ظم وانظام میں کوئی شریک
نہیں ہے۔ وہی پروردگارویا لنہار ہیں۔اس مرتبہ کا دوسرانام تو حیدر پوہیت ہے۔

چوتھا مرتبہ: تو حیدالو ہیت کا ہے یعنی بیعقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ علی معبود برحق ہیں۔ بندگی اور عبادت انہیں کاحق ہے۔ان کے علاوہ کوئی عبادت کامستحق نہیں۔

تو حید کے بید ونوں آخری مرتبے ہاہم مربوط اور لازم وطزوم ہیں لیتنی تدبیر اور عبادت کے درمیان فطری ارتباط اور عادی تلازم ہے،اس لئے ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکے، جوید برونتنظم اور پروردگارو پالنہار ہوگا وہی عمادت کا حق دار ہوگا۔اور عبادت ای کاحق ہے جو کا نتات کانظم وانتظام اور پروردگاری کرتا ہے۔ نوٹ : تو حید کے ان آخری دومرتبوں میں اختلاف ہے جو آ گے آر ہاہے۔

واعلم أن للتوحيد أربعَ مراتبَ:

إحداها: حَصَّرُ وجوبِ الوجودِ فيه تعالى، فلا يكون غيره واجبًا.

و الثانية: حصر خلق العرش، والسماوات والأرض، وسائر الجواهر فيه تعالى ـــــوهاتان المرتبتان لم تَبْحَثِ الكتب الإلهية عنهما، ولم يُخالف فيهما مشركو العرب، ولا اليهودُ ولا النصارى، بل القرآنُ العظيم ناصٌ على أنهما من المقدّمات المسلّمة عندهم.

و الثالثة: حصر تدبير السماوات والأرض وما بينهما فيه تعالى

و الرابعة: أنه لايستحق غُيْرُه العبادةُ ـــ وهما متشابكتان متلازمتان لربط طبيعي بينهما.

ترجمد: اور جاننا جائے كرتو حيد كے جارور ہے ہيں:

ولمزوم بیں ،ان دونوں کے درمیان کسی فطری ارتباط کی وجہ ہے۔

تَشُرَّتُ :قوله: لربط إلخ اى بين التدبير والعبادة ارتباط فطرى وتلازم عادى، لاينفك أحدهما عن الآخر (سندى)

### توحيدتد بيراورتوحيدالوبهيت ميساختلاف

تو حید کے آخری دومر تبول میں یعنی تو حید تدبیراور تو حیدالوہیت (معبودیت) میں مختلف جماعتوں نے اختلاف کیا ہے۔ان کے بڑے گروہ تین ہیں:

پہلا گروہ: ستارہ پرستوں کا ہے۔ ان کا خیال ہیہ کے ستارے پرستش کا استحقاق رکھتے ہیں، اور امور دنیا ہیں ان کی عبادت مفید ہے، اور ان کے سما سے حاجتیں پیش کرنا برخ ہے۔ ان کی دلیل ہے ہے کہ بمیں شخقیق ہے ہات معلوم ہوئی ہے کہ دوز مرو کے واقعات ہیں، سعادت وشقادت ہیں اور تندرتی اور بیاری ہیں ستاروں کی واضح تا قیرات ہیں، ان کے خیال ہیں ستارے ہا ندار مخلوقات ہیں۔ ان کی مادے سے مجر دارواح ہیں یعنی وہ روحانی مخلوقات ہیں اور بھی ہو چھر کھتی ہیں اور وہی ارواح ستاروں کی حرکت کا باعث ہیں، جولوگ ان کی پرستش کرتے ہیں ان کے احوال ہے وہ باخبر رہتی ہیں، بھی خافل نہیں ہوتیں۔ اس منتم کے وساوس کی وجہ ہے انھوں نے ستاروں کے بینکل (جسمے ) بنائے اور ان کی ہوجا شروع کردی۔ مثلاً ہندوستان کے ستارہ پرستوں نے سورج کا ہیکل (مجمعہ ) ایسی مورت بنائی ہے جس کے ہاتھ ہیں سرخ ہیرا ہے اور چاند کا بیکل ایک بھر ابنایا ہے جسے چار آ دی کھینچتے ہیں اور مورتی کے ہاتھ ہیں، ہیرا ہے (ور جائی و بنائی ہے۔ سے جائی شہر ستانی ۲۵۸ اور وہائی کا بیکل ایک بھر ابنایا ہے جسے چار آ دی کھینچتے ہیں اور مورتی کے ہاتھ ہیں، ہیرا ہے (ویک فیل و بنائی و

#### وقد اختلف فيهما طوائفٌ من الناس، مُعَظَّمُهم ثلاثُ فِرْق:

[۱] النسجّامون: ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة، وأن عبادتها تنفع في الدنيا، ورفع الحاجاتِ إليها حقّ، قالوا: قد تَحَقَّفْنَا أن لها أثرًا عظيمًا في الحوادثِ اليومية، وسعادةِ المرء وشقاوته، وصحبه وسُقْمِه، وأن لها نفوسًا مجردة عاقلة تبعّنُها على الحركة، والاتَغْفَلُ عن عُبُادها، فَبَنَوْا هياكلَ على أسماتها، وغَبَدُوها.

ے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان ستاروں کی بڑی تا تیر ہے روز مرہ کے واقعات میں ، آ دمی کی نیک بختی اور بدبختی میں اور اس کی تندر تی اور بیاری میں اور یہ بات بھی تحقق ہوگئی ہے کہ ستاروں کے لئے ایسے نفوس (ارداح) ہیں جوغیر مادی اور بھر کھنے والے ہیں ، جو ان کو حرکت کرنے پر آ مادہ کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی پرستش کرنے والوں کی طرف سے غافل نہیں ہوتے ۔ پس ان لوگوں نے ان ستاروں کے نام پر بیکل (مجسمے ) بنائے اور ان کی بوجا کرنے گئے۔

لغات: تَحَقَّقَ الرجلُ الأَمْرَ : لِيَقَيْنَ كُرنَا ، وليل سے جائنا ... الْهَيْكُلُ جَعَ هَيَا كِلُ : مِحمد ، يكر ـ قوله : نفوسا مجردة أى عن العادة أو عن الألواث البهيمية ، قبال العلامة السندى رحمه الله : والصحيح أنه ليس لها نفوس والا أرواح ، بل هي جمادات وأما حركة النجوم وغيرها من الأجرام السماوية فبيد الملائكة المؤكلة عليها اله

☆ ☆ ☆

دیگر مخلوقات کی بندگی کے تق دار ہو گئے ہیں، جیسے کوئی غلام بادشاہ کی شائدار خدمت کرتا ہے تو بادشاہ خوش ہوکر اس کو ''شاہی پوشاک' عطا کرتا ہے اور اپنی مملکت کے پچھ حصہ کانظم ونسق اس کوسونپ ویتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ملاقہ کے لوگوں کی طرف سے محمع وطاعت (بات سننے اور تھم مائے) کامستحق ہوجا تا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے ان اولیا ، کو بعض بعض امور کا اختیار دیدیا ہے اس لئے ان کی بندگی ضروری ہے۔

مشرکین کی بیہ بات محض بے دلیل ایک دعوی ہے۔ گو کہ میہ بات سی ہے کہ نیک لوگوں نے خدا کی خوب بندگی کر کے قرب خاص حاصل کرلیا ہے ، گر اللہ تعالی نے خوش ہوکر ان کو خلعت الوہیت پہنایا ہے ، اس کی کوئی دلیل نہیں ، اور بادشاہ اور غلام کی تمثیل سے یہ بات ثابت کرنا عائب کو شاہد پر قیاس کرنا ہے جو کسی طرح ورست نہیں قرآن کریم میں ان کا یہ دعوی یہ کہ کرروکر و یا ہے کہ حکومت اور ملک صرف اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہے ، سورة الانعام آیت ۵۲ میں ادشاد یاک ہے ۔

" آپ کہدد بیجئے کہ جھے کواس بات کی ممانعت کی گئے ہے کہ بیں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ الندکو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، آپ ( یہ بھی ) کہد دیجئے کہ بیس تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا ( مشرکین کا بیر خیال وہی ہے جواو پر

- ﴿ لَوَ ثَوْرَ بِبَائِدَ لِهِ ﴾

﴿ لَوَ وَرَبِيَاتِ كُلِ ﴾

ندكور موا) كيونكه ال حالت ي ترق بي بداه موجاؤل كا ماور داه داست برجلنے والوں من شربول كا - آب كهدو بيخ كه مير بياس تو مير ب دب كى طرف سے ايك واضح وليل ب كرتم اس كى تكذيب كرتے بور سو) جس جيز كاتم تقاضا كر رہ بور يعنى انكار پرعذاب لے آنا) وہ مير بياس نيس (يعني مير الفتيار مين نيس ، اور وہ واضح وليل بيد ب كه ) تقم كس كانبيس بجز الله تعالى كر إن المن نحكم إلا لله كالله تعالى واقعى بات كو بتلاد يتا ب اور سب سے اجها فيمله كرتے والان بى بيئ

اورسورة الكبف آيت ٢٦ يس ارشاد ب:

" آپ کہدو بینے کداللہ تعالی اسحاب کبف کے غار میں تفہرنے کی مدت کوزیادہ جانتا ہے، تمام آسانوں اور زین کاعلم غیب ای کو ہے، وہ کیسا کچھ والا ہے اور کیسا کچھ سننے والا ہے۔ ان لوگوں کا خدا کے سواکوئی بھی مددگار نہیں ، اوروہ اپنے تھم میں کسی کو بھی شریک تبدیل کرتا ہو و لایشو گ فی مختبعہ آخذا کی اورسور ڈ الفاطر آ بہت ایس ہے کہ:

"وہ رات کوون میں واقل کرویتا ہے اور دن کورات میں داخل کردیتا ہے، اس نے سوری کواور جا ندکوکام میں لگا رکھا ہے، ہرایک وقت مقررتک جلتے رہیں ہے، بہی اللہ تعالیٰ تمہارا پر وردگار ہے، اس کے لئے سلطنت ہے ﴿ لَسنة الْمُلْكُ ﴾ اوراس کے سواجن کوتم بیکارتے ہووہ تو تھجور کی تشکل کے حیلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے"

یجی استدلال سورة الزمر آیت ۲ میں بھی ہے۔ پس جب عم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اپنے علم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے اور ملک اور سلطنت بھی انہی کی ہے تو اب بیدوی کیسے درست ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرب بندوں کو ضلعت الوجیت سے مرفر از کیا ہے اور ان کو بعض امور کا اختیار دے دیا ہے؟

دوسری بات: مشرکین کاریجی استدلال ہے کہ اللہ تعالی تو عابت درجہ برتر وبالا بیں، برخص کی براہ راست ان تک پیکر ہائے گہاں؟ درمیان بی واسط منروری ہے جوہم کو اللہ ہے تربیب کرے۔ بیوسا نظا اولیائے کرام اوران کے پیکر ہائے محسوس اصنام ہیں، ہم ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں ﴿ هَانَعْبُدُهُمْ اِلّا لِیُفُو ّبُولَا اِلّٰ اِللّٰهُ وَلَا اِللّٰهِ ذَلْفی کے (زمر ۱۳) مشرکین کے خیال میں اللہ کی برندگی اس وقت تک مقبول نہیں، جب تک کہ اس کے ساتھ اولیاء کی پرستش شامل نہ کی برستش میں اونیاء کی اورامنام کی پرستش میں مفروری ہے۔

میں پرستش میں ضروری ہے۔

میں پرستش میں ضروری ہے۔

مشرکین کا بیاستدلال بھی باطل ہے، گوکہ یہ بات سیح ہے کہ اللہ تعالیٰ غایت درجہ برتر و بالا میں ، مگر ساتھ ہی وو بندوں سے غایت درجہ قریب بھی ہیں۔سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۱ میں ہے:

"اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں ہو (آپ میری طرف سے بتاد بچئے کہ) میں قریب ہی

ہوں، درخواست کرنے والے کی عرضی کومنظور کر لیتا ہول جب وہ میرے حضور درخواست کرتا ہے۔ سو ہو گول کو چاہئے کہ میرے احکام کو قبول کریں، اور مجھ پریقین رکھیں شاہیروہ لوگ دشدوفلائ حاصل کرسکیں'' اور سور وق آیت ۱۶ میں ہے:

"اورہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جی جس جو خیالات آتے ہیں،ہم اس کو جانے ہیں اورہم انس نے اس کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں"

اور بھلا کیوں قریب نہ ہموں؟ جو خالق وما لک ہیں وہ اپنی مخلوق کے احوال سے بے خبر کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اور جب وہ قریب ہیں اور بندوں کی عرضیاں براہ راست سنتے ہیں تو پھر درمیان ہیں دسا نظ گردان کر دوری پیدا کرنا کہاں ک عقلندی ہے؟!

تیسری بات: مشرکین کا ایک استدلال به ہے که اولیا ، مرنے کے بعد سنتے ، دیکھتے ہیں ، وہ اپنے پرستاروں کی سفارش ، ان کے کا موں کا نظم دنسق اور ان کی مدد کرتے ہیں ، اس لئے ان کی بندگی ضروری ہے تا کہ وہ راضی رہیں ، گر چونکہ مجردات (روحانیات) کی طرف کا مل توجہ نیں ہو گئی ، اس لئے مشرکوں نے ان بزرگوں کے نام پر بت تراشے تاکہ ان کوقبلہ توجہ بنا تیس فرض مور تیاں اصل معبود نہیں تھیں ، صرف ' قبلہ نما' ، تنھیں گر بعد میں ایسے نا خلف پیدا ہوئے جنموں نے فرق نہیں کیا اور مور تیوں ہی کہ عبود بنالیا۔

اس استدلال کی سخافت ( بوداین ) اظهر من اشتس ہے۔ مورتی محض بے جان جمادات ہیں۔ کیا ان کے جلنے والے چیر، پکڑنے والے ہاتھ، دیکھنے والی آئکھیں اور شنے والے کان ہیں؟ اور جب ان کے عضاء اورخواس ہیں ہیں تو علم وادراک کہاں؟ اور المرت وامداد کیوں کرمکن ہے؟

[۲] والمشركون: وافقوا المسلمين في تدبير الأمور العظام، وفيما أبرم وجزم، ولم يترك لغيره خِيرَة، ولم يوافقوهم في سائر الأمور: ذهبوا إلى أن الصائحين من قَبْلِهم عبدوا الله وتقربوا إليه، فأعطاهم الله الألوهية، فاستَحَقُّوا العبادة من سائر خلق الله، كما أن مَلكَ السملوكِ يخدِمه عبده، فَيُعطيه خِلْعَة الْمَلِك، ويفوِّض إليه تدبيرَ بلدٍ من بلاده، فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد.

وقالوا: لائتُفل عبادةُ الله إلا مضمومةً بعبادتهم، بل الحق في غاية التعالى، فلا تفيد عبادتُه تقربا منه، بل لابد من عبادة هؤلاء، ليقرَّبو اإلى الله زلفي.

وقالوا: هؤلاء يسمعون ويبصرون ويَشْفَعون لعُبَّادهم ،ويدبرون أمورَهم، وينصرونهم، فنحتوا على أسمائهم أحجارًا، وجعلوها قبلة عند توجُههم إلى هؤلاء، فخلف من بعدهم خُلْفٌ

والتواوكينافيتال

فلم يَفْطُنوا للفرق بين الأصنام، وبين من هي على صورته، فظنوها معبوداتٍ بأعيانها.

ولـذلك ردَّ الله تعالى عليهم تارةً بالتنبيه على أن الحكم والملك له خاصة، وتارة ببيان أنها جمادات ﴿ اللهُمْ أَرْجُلَ يَّمْشُوْنَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَغِينَ يَّيْصِرُوْنَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا؟﴾

تر جمہ: (۲) اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ ہم تو اہیں ہڑی چیزوں کے نظم ونتی ہیں اور قطعی اور بالجزم فیصلہ کرنے ہیں، وہ لوگ کسی اور کواس کا کوئی اعتبار نہیں ویتے۔ گروہ دیگرامور ہیں مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ وہ اس طرف کئے ہیں کہ ان سے پہلے جو نیک بندے گزرے ہیں انھول نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی ہے اور انھوں نے اللہ کا قرب حاصل کرلیا ہے۔ پس اللہ نے ان کو الوصیت (خدائی) بخشی ہے، پس وہ اللہ کی دیگر مخلوق کی پرستش کے حقد ار ہوگئے ہیں، جس طرح کہ شہنشاہ کی خدمت اس کا غلام کرتا ہے، پس وہ اس کی بہترین خدمت کرتا ہے تو با وشاہ اس کو اوسی کی بہترین خدمت کرتا ہے تو با وشاہ اس کو ''شاہی پوشاک'' عطافر ما تا ہے۔ اور اس کو اپنی مملکت کے چھے حصہ کانظم ونسق سے رکر دیتا ہے، پس وہ اس علاقہ والوں کی طرف سے سے مع وطاعت کا مستحق ہوجا تا ہے۔

اورمشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ اُن نیک لوگول کی پہتش شامل نہ کی جائے ، بلکہ دی تعالیٰ تو غایت درجہ برتر و بالا ہیں، پس (صرف) ان کی عبادت سے ان کی نزو کی حاصل نہیں ہوسکتی ، بلکہ ان نیک لوگول کی پرسش بھی ضروری ہے تا کہ وہ اللہ کا نہایت مقرب بندہ بنادیں۔ اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بیلوگ ( لیعنی اولیاء ) سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے پرستاروں کی سفارش کرتے ہیں اور ان کے کاموں کا نظم ونسق کرتے ہیں اور ان کے کاموں کا نظم ونسق کرتے ہیں اور ان کی مد دکرتے ہیں، پس انھول نے ان بزرگوں کے ناموں پر پھرتراشے اور ان کے کاموں کا نظم ونسق کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، پس انھول نے ان بزرگوں کے ناموں پر پھرتراشے تا کہ وہ ان اصنام کوقبلہ بنا کیں ، جبکہ وہ ان بزرگوں کی طرف متوجہ بھول ، پھر ان کے بعد ایسے نا خلف بیدا ہوئے جو فرق نہیں ہم سے مور تیوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کی شکل پر میہور تیاں ہیں۔ پس ان لوگوں نے ان مور تیوں ہی کو بعینہ معبور بجھ لیا۔

اورائی بناء پرانڈرتعالی نے بھی توان پردوکیاائی بات پر تنبیہ کرکے کہ تھم اور ملک صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے، اور بھی یہ بیان فرما کر کہ وہ مور تیاں محض جمادات (بے جان چیزیں) ہیں ''کیاان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ یاان کے ایسے کان چلیں؟ یاان کے ایسے کان کے ایسے کان کے ایسے کان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ یاان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ یاان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سیس؟' (سورة الاعراف آیت ۱۹۵)

لغات:

فيسما أَبْرَم من ماصدريب أى في الإبرام والجزم .... النجيرة (مصدر) التخاب كرنا، اختيار بونا

التعالى (معدر) بلندى ..... الوُلفى: نزو كِل ، ورجه ، مرتبه ..... فَطَنَ (ن،ك،س) للرُّهُو : اوراك كرنا ، يُحمّا ... الخلعة : وه كير عدوم ت كطور يرطيس جلْعة الملك أى جلعة تدل على أن مَلك الأملاك جعله مَلكًا (مندى)

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

تیسراگروہ: عیسائیوں کا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوانڈرتعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہے،اوران کا رتبہ تمام مخلوق سے بلند ہے سورہ آل عمران آیت ۳۹و۳۵ میں آپ کو سحلہ نظمہ (انڈ کا بول) کہا گیا ہے،اس لئے ان کو 'اللہ کا بندہ' نہیں کہنا چاہئے،ایسا کہنے ہے ان کو دوسرے بندوں کے برابر کرنالازم آئے گا اوراس میں ان کی کسر شان اوران کے مقام قرب خاص کو نظر انداز کرنا ہے۔ چرعیسائیوں میں اختلاف ہوا کہ آپ کی اس خصوصیت کی تعبیر کی اس خصوصیت کی تعبیر کس لفظ سے کی جائے ان کی دوجہاعتیں ہوگئیں۔

ایک جماعت: آپ کو' اللہ کا بیٹا' کہنے گئی ، کیونکہ یاپ بیٹے پر مہر بان ہوتا ہے اورا پی نگا ہوں کے سامنے اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور اس کا درجہ بندوں ( غلاموں ) سے بلند ہوتا ہے ، پس یہی نام ان لوگوں کے خیال میں حضرت میسی علیدالسلام کے لئے موزون ہے۔

اور دوسری جماعت: نے سیدها آپ کو" خدا" کہنا شروع کردیا، ان کے خیال میں واجب تعالی نے آپ میں صول کیا ہے۔ حلول کے معنی بیں ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح داخل ہوتا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے بعن الند تعالی اور دعفرت عیسی علیہ السلام" شیر وشکر" ہو گئے ہیں اور دوئی شم ہوگئ ہے، اس وجہ نے آپ سے الیے کا رتا ہے صاور ہوئے ہیں جو کی انسان سے جانے بہچانے نہیں گئے مثلاً مردوں کو زندہ کرتا، مادر زادا ندھے کو اور برص کے بھار کو چنگا کرتا اور عیس جو کی انسان سے جانے بہچانے نہیں گئے مثلاً مردوں کو زندہ کرتا، مادر زادا ندھے کو اور برص کے بھار کو چنگا کرتا اور عیس جو کی انسان سے جانے بہچانے نہیں گئے مثلاً مردوں کو زندہ کرتا، مادر زادا ندھے کو اور برص کے بھار کو چنگا کرتا اور تا ہوں اللہ تعالی کا کلام ہوجود ہیں تو آپ کا کلام ، اللہ تعالی کا کلام ہود تا ہوں کا میادت ہے۔ آپ کی عبادت اللہ تعالی کی عبادت ہے۔

پر بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنھوں نے وجہ شیر بھی کھی کہ آپ کو اللہ کا بیٹا '' یا اللہ '' کیوں کہا گیا ہے اور
انھوں نے تقریبا آپ کو حقیق بیٹا اور ہرا غتبار ہے ' واجب '' مجھ لیا تو اللہ تعالی نے بیٹر یا کران کی تر وید کی کہ اللہ کے
اولا دکہاں ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں ؟! '' (سورة الانعام آیت اور) اور جو بعض ' یا گلوں ' نے حضرت مریم
رضی اللہ عنہا کو اللہ کی بیوی کہدویا ہے تو اس عقیدہ کو عیسائیوں میں قبول عام حاصل نہیں ہوا۔ اور کہیں اس طرح تر وید کی
کہ صفات کمالیہ لوازم ذات واجہ ہے ہیں، غیر اللہ میں وہ معدوم ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جیٹے یا اللہ کیے
ہوسکتے ہیں؟ سورة البقرة آیات ۱۱ و کا ایس ارشاد ہے:

"اورانھون نے کہا کہ خدا تعالی اولا در کھتا ہے۔اس کی ذات اولا دے پاک ہے، بلکہ اس کامملوک ہے جو کچھ بھی

المَرْزَرُبِيلِيْرَزُ

﴿ لَا تَوْرَ مُنِيلًا فِي اللهِ

آ مانوں اور زمین میں ہے، سب ای کے تکوم ہیں، وہ آسانوں اور زمین کا موجد (نیا پیدا کرنے والا) ہے۔ جب وہ کسی کام کا ہونا مطر کتا ہے، توبس یفر ماتا ہے کہ 'موجا''یں وہ ہوجا تی ہے'

پس جومملوک ومحکوم ہووہ فدا کا بیٹا یا خدا کیونکر ہوسکتا ہے؟ اور جوموجد کا نتات اور قادر مطلق ہواور جس کے اشارہ پر چیزیں وجوو میں آجاتی ہوں اسے اولا داور مددگار کی کیا جاجت ہے؟!

نوٹ: تینوں جماعتوں کے پاس لیے چوڑے دعاوی اور بے تارخرافات ہیں۔ شہرستانی نے الْمِلْلُ والنّحل میں ما بیس، کواکب پرستوں اور روحانیت والوں کا اور موحدوں کا ایک لمبامناظر ولکھا ہے، اس کے مطالعہ ہے پہلے گروو کے دعاوی کاعلم ہوگا۔ اور مشرکیوں کی خرافات نومسلم سلفی عالم مولانا عبیداللّه پائلی (منونی ۱۳۱۰ھ) کی مشہور زمانہ کتاب تحفۃ الہند میں دیکھی جاسکتی ہے اور عیسائیوں کے عقیدہ تشیت وابنیت کی بھول بھیوں کے لئے اظہار الحق وغیرہ ملاحظہ فرمائیس۔ قرآن کریم نے بھی تو حید کے آخری دومر تبول سے جگہ جگہ بحث کی ہے۔ اور کافروں کے وساوی وشبہات کی میر حاصل تردید کی ہے۔ اور کافروں کے وساوی وشبہات کی میر حاصل تردید کی ہے۔

[٣] والنصارى: ذهبوا إلى أن للمسيح عليه السلام قُرَبا من الله، وعُلُوا على النحلق، فلاينبغى أن يُسمى عبدًا، فَيُسَوِّى بغيره، لأن هذا سوءُ أدب معه، وإهمالٌ لقربه من الله، ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصية إلى تسميته ابنَ الله، نظرًا إلى أن الأب يرحم الابن، ويُربَّيه على عينيه، وهو قوق العبيد، فهذا الاسم أولى به؛ وبعضهم إلى تسميته بالله، نظرًا إلى أن الواجب حَلَّ فيه، وصار داخله، ولهذا يصدر منه آثارٌ لم تُعهد من البشر، مثلُ إحياء الأموات وخلق الطير؛ فكلامُه كلامُ الله، وعبادتُه هي عبادة الله، فخلف من بعدهم خَلْفٌ لم يَفْطُنوا لوجه التسمية، وكادوا يجعلون الْبُنُوةَ حقيقية، أو يزعمون أنه الواجب من جميع الوجوه، ولذلك ردَّ اللهُ تعالى عليهم تارة بأنه لاصاحبة له، وتارة بأنه: ﴿ بَدِينُعُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ، إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَلهُ: كُنْ ، فَيَكُونُ ﴾

وهذه الْفِرَقُ الثلاثُ لهم دعاوِي عريضة، وخُرافات كثيرة، لاتخفى على المتتبع؛ وعن هاتين المرتبتين بحث القرآن العظيم، وردعلى الكافرين شبهتهم ردًّا مُشْبعاً.

ترجمہ: (۳) اورعیمائی اس طرف کے بیں کہ حضرت کے علیہ السلام کو خدا سے قرب خاص حاصل ہے، اور تمام مخلوقات سے ان کارتبہ بلند ہے اس لئے ان کو' بندہ'' کہنا مناسب نہیں، ایسا کہنے سے ان کو دوسرے بندول کے برابر کرنا لازم آئے گا، اس لئے کہ میہ (برابر کرنا) ان کی شان میں بے او بی ہے اور ان کے تقرب الہی کے لحاظ کورک کرنا ہے۔ پھر بعض لوگ اس خصوصیت کی تعبیر کے وقت ان کو اللہ کا بیٹا ' کہنے کی طرف مائل ہوئے ،اس بات پر نظر
کرتے ہوئے کہ باپ بیٹے پر مہر بانی کرتا ہے، اور اپنی تگاہوں کے سامنے اس کی پر ورش کرتا ہے اور اس کا درجہ غلاموں
سے بلند ہوتا ہے، پس بینام ان کے لئے موز ون ہے ۔ اور بعض عیسائی آپ کا ' خدا' نام رکھنے کی طرف مائل ہوئ
،اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ واجب تعالی نے آپ میں طول کیا ہے اور واجب تعالی آپ کے اندر ہوگئے
ہیں اور اس وجہ سے آپ سے ایسے آ تار صاور ہوئے ہیں جو کسی بشر سے پہلے نے نہیں گئے، جیسے مردول کو زندہ کرنا،
اور پر ندول کو بیدا کرنا پس آپ کا کلام ،اللہ کا کلام ہے اور آپ کی عبادت اللہ بی کی عبادت ہے جھال کے اجمال کے بعد
ایسے نا خلف بیدا ہوئے جنھوں نے وجہ تسرین ہیں گئی اور قریب تھے کہ وہ بیٹا ہونے کو حقیق بینا ہونا بجھ لیہ یا اور آپ کی
من کل الوجوہ واجب بجھ لیں ۔اور اس بناء پر اللہ تعالی نے بھی تو ان کی تر دیداس طرح کی کہ اللہ کی بیون تو اس سے کہتے
اس طرح کی کہ: ''وہ آپ نوں اور زمین کے موجد ہیں جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ادادہ فرماتے ہیں تو اس سے کہتے
میں کہ وجاپی وہ فورا ہوجاتی ہے'۔

اوران تنیوں جماعتوں کے پاس لیم چوڑے دعوے اور بے شار خرافات ہیں، جو تلاش کونے والے پر پوشیدہ نہیں ہیں،
اورا نہی دولوں مرتبوں سے قرآن عظیم نے بحث کی ہے۔ اور کافروں کے بوٹس دلائل کی سیر حاصل تر وید کی ہے۔
لغوات: الداعل: اندرونی صاد خاجلہ: الندیسی کاندرہو گئے۔ یہی طول ہے۔ پس بیجملہ پہلے جملہ کے ہم معنی ہے
سیفید الاَنو: بہنجانا ۔۔۔۔۔ دعوی کی جمع ذعاوی اور دَعَاوَی آئی جیں۔۔۔۔ النعو افذ باطل اور لغوبات، بے مرویا ہاتیں۔۔۔۔ عہد الاَنو: بہنجانا ۔۔۔۔۔ دعوی کی جمع دُعاوی اور دَعَاوَی آئی جیں۔۔۔۔ النعو افذ باطل اور لغوبات، بے مرویا ہاتیں۔۔۔۔

#### باب \_\_\_\_۲

### شرك كي حقيقت كابيان

شرک: کسی مخلوق میں واجب تعالی کی صفات کو مائے کا نام ہے۔ بدالفاظ دیگر: شرک غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے ان دونوں باتوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جب اللہ کی صفات کسی مخلوق میں مان لیس کے تو اب اس مخلوق کی بندگی لازم ہے۔ اور شرک بیدائی طرح ہوتا ہے کہ لوگ کسی مخلوق سے، نبی سے یا ولی سے کوئی حیرت انگیز (خارق عادت) کا م صادر ہوتا ہواد کیھتے ہیں تو دہ اس کام کواس مخلوق کا'' ذاتی ''نعل تصور کرنے لگتے ہیں یعنی سے بھر ہیں تا ہیں کہ وہ بندے ہیں۔ کہ دہ بندے اس کام کواس مخلوق کا '' ذاتی ''نعل تصور کرنے لگتے ہیں یعنی سے بھر ہوگا۔ ان بندول کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔

شرک کی حقیقت سمجھنے کے لئے'' صفات واجب''اور''عباوت'' کی حقیقت جاننی ضروری ہے۔ کیونکہ خالق اور مخلوق کی صفات بہ نظاہر بکسال نظر آتی ہیں۔حیات ( زندگی سمج ویصر ( سننا، دیکھنا) قدرت ( طاقت ) مشیت واراد و شرف کی صفات بہ نظاہر بکسال نظر آتی ہیں۔حیات ( زندگی ) سمج ویصر ( سننا، دیکھنا) قدرت ( طاقت ) مشیت واراد و شرف ( بزرگ ) تسخیر ( تا بعدار بنانا ) اور نفاذ تھم وغیرہ صفات کمالیہ جس طرح واجب میں پائی جاتی ہیں ،مخلوق میں بھی

- ﴿ لَوَ وَرَبِيالِيَ إِنَّ ﴾

پائی جاتی ہیں۔اس لئے دونوں کی صفات میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ای وقت شرک کی حقیقت لیمنی ' صفات واجب کو تخلوق میں ماننے'' کا مطلب سمجھ میں آسکتا ہے۔

ای طرح'' عبادت' کسی انتہائی درجہ تعظیم کرنے کا یا کسی کے سامنے غایت درجہ فا کساری کرنے کا نام ہے۔ نفس تعظیم اور محض خا کساری کا نام عبادت نبیس۔ لہذا ہیں جا نٹا ضروری ہے کہ'' غایت تذلل'' اور''نہایت تعظیم'' کیا ہے؟ اس سے شرک کی حقیقت مجھ میں آئے گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں:

عباوت: غایت درجہ تذلل کا نام ہے۔ تذلل کے معنی ہیں خاکساری۔ عاجزی اور فروتنی کرنا یعنی ممل ہے خود کو عاجز دخیر قرار دینااب بیمسئلہ ل طلب رہتا ہے کہ کونساممل غایت تذلل ہے اور کونسا کم تر درجہ کا؟ بیہ بات دوطرح سے متعین کی جاسکتی ہے۔

آ عمل کی حالت د کیچکر، مثلاً قیام ( کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ) اور تجدہ ( کسی کے سامنے ما تھا زمین پر نیکنا ) دو ممل ہیں طاہر ہے کہ قیام میں کم تر ورجہ کی فروتن ہے اور سجدہ میں اعلی درجہ کی ، کیونکہ اس سے آگے عاجزی کرنے کا کوئی ورجہ باتی نہیں ہے ، پس سجدہ کو عبادت کہا جائے گا اور قیام کوعبادت قر ارزیس دیا جائے گا۔

﴿ نیت کے اعتبار سے ، لینی جس فعل ہے الی تعظیم مقصود ہوجیسی بندے خدا کی کیا کرتے ہیں ، وہ فعل عبادت ہے۔ اور جس فعل سے الی تعظیم مقصود ہوجیسی رعایا بادشاہ کی یاشا گرداستاذ کی کرتے ہیں ، وہ فعل عبادت نہیں ، کیونکہ یہ کے۔ اور جس فعل سے الی تعظیم ہے۔ کم تر درجہ کی تعظیم ہے۔

التیازی یمی دوصورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں۔ گر جب بدد یکھا جاتا ہے کہ طائکہ نے آدم عدیدالسلام کواور برادران بوسف نے بوسف علیدالسلام کو سلامی کا سجدہ' کیا تھا تو ''سجدہ' کومطلقاً عایت تذلل اور عبادت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پس تعیین کی صورت اول مفید مطلب نہیں۔ صرف دومری صورت ہی کومعیار بتایا جاسکتا ہے گر بات انہی تک غیرواضح ہے ''الدجیسی تعظیم' کا کیا مطلب ہے؟ البذا تفصیل ساعت فرما ہے!

جب کوئی کی سے سامنے فاکساری کرتا ہے تو وہاں دوطرف ہوتے ہیں، ایک فاکساری کرنے والے کی جانب۔
دوسری اُس سی کی جانب جس کے سامنے فاکساری کی جارہی ہے۔ اور تذلل کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب فاکساری کرنے والے ہیں ضعف ونا تو انی بخست و کمینگی اور عاجزی و نیاز مندی کا لحاظ کیا جائے اور دوسری جانب ہیں قوت و بزرگی ، شرف و ظمت اور تنجیر ونفاذ تھم کا لحاظ کیا جائے بیٹی یہ تصور کیا جائے کہ فاکساری کرتے والا ہم انتہارے ضعیف ونا تو ان ، ناچیز و بیج اور عاجز و مغلوب ہے۔ اور جس کے سامنے فاکساری کی جارہی ہے وہ سی تا در مطلق ، ہزرگ و برتر ہے اور ہم جی اس کا نافذ ہو کر رہنے والا ہے ، کوئی اس کوروک نہیں سکتا ، جب دونوں یہ نبوں میں یہ با تیں طحوظ ہوگی تو وہ فاکساری عایمت میڈلل ہوگی ، ور نہیں۔

صفات کمالیہ کے دو در ہے: یہاں ذہن میں بیہوال پیدا ہوتا ہے کہ غایت تدلل کے لئے دونوں جانبوں میں مذکورہ بالامتضاء باتوں کا لحاظ کیے کیا جاسکتا ہے جبکہ دونوں جانب کی صفات نیں بکسانیت ہے؟ یعنی خاکساری کرنے والا اور جس کے سامنے خاکساری کرتا ہے دونوں حیات، سمع، بھر، مضیت، ارادہ، قوت، شرف، تنجیر اور نفاذ تھم و نیہ ہ صفات کمالیہ کے مالک ہیں۔ پھر' خاکسار کی طرف غایت درجہ ذالت' اور واجب تعالی کی طرف غایت درجہ علو (بعندی) کیے فرض کی جاسکتی ہے؟

اس کا جواب ہے کہ صفات کمالیہ میں آگر چہ بظاہر یکمانیت نظر آتی ہے گر حقیقت میں دونوں کی صفات میں یُون بعیدا ورآ مین وزمین کا فرق ہے۔ آگر آوٹی تختی بالطبع ہو کر خور کرے۔ تو یہ بات اچھی طرح اس کی سمجھ میں آجائے گ کہ خور آوٹی صفات کمالیہ کے دوائداز ہاوردو در ہے کرتا ہے۔ ایک ادنی درجہ لینی الی قوت وہزرگی اور الی سخیر وسم مرانی جوخوداس غور کرنے والے میں اور اس کے مانندلوگوں میں پائی جاتی ہے دوسرا اعلی درجہ لیمنی الی توت وشرف اور الی سخیر وسم ماطن جواند تعالی میں ہوتا ہے، جو حدوث وامرائ کے عیب سے پاک ہیں۔ اور جس طرح بیصفات اس مخلوق میں ہوتی ہیں۔ جو صدوث وامرائ کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت شقل مانی جاتی ہے۔ میں ہوتی ہیں۔ جو گئی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت شقل مانی جاتی ہے۔ میں ہوتی ہوگی:

پہلی مثال: غیب کی ہاتوں کو جائے کے دوطریقے جیں، ایک: غور وفکر کے اور مقد مات معلومہ (جانی ہوئی ہاتوں) کو ترتیب وے کر جائا، یا دونر ایک ہوئی ہاتوں کو جائے ترتیب وے کر جائا، یا دونر ایک اور زیر کی ہے جائا، یا خواب ور دیا ہے جائا، یا کشف والبہام کے ذریعہ جائا۔ مغیبات کو جائے کے ان طریقوں ہے جرکوئی استفادہ کرسکتا ہے اور بعض غیوب کو جائے سکتا ہے دوسرا: غیب کا ذاتی علم جو خاند زاد ہوتا ہے، سی سے ستفاذ نہیں ہوتا، نداس کی تحصیل کے لئے جتن کر ناپڑتا ہے۔ مغیبات کو جائے کے ان دونوں طریقوں میں آسان وزیبن کا تفاوت ہوگا، پہلاعلم مخلوقات کا ہے اور دوسرا فالی کے اور دوسرا خالق کا ہے اور دوسرا خالق کا۔ اور دونر میں کیسا نہیت تو کہا بقرب و تقارب بھی نہیں ہے۔

دوسری مثال: تا ثیر یعنی متاثر کرنا، تدبیر یعن ظم وانظام کرنا اور تغیر یعنی تابع فر مان کرنا اوران کے علاوہ ویگر صفات نفوذ وغلبہ کا بھی بہی حال ہے آ دمی اس کے بھی دو در ہے کرتا ہے ایک بمعنی مباشرت یعنی کسی کام کو بدست خود کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اور آپنے اعضاء کو استعمال کرنا، اشیاء کی مزاجی کیفیات: حرارت و برودت وغیرہ سے مدد لینا اور اپنی خداد او صلاحیتوں سے کام لیکر کسی کام کو انجام دینا اور کسی مادہ کو متاثر کر کے کوئی چیز بنانا، پھراس کو اپنے زیر تھم وتصرف رکھنا، دومرا بمعنی بھوین لیعنی آلات واسب کی احتیاج کے بغیر کسی چیز کو بنانا، چوخدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کوئیست سے مردر حقیقت آلات واسباب کی احتیاج کے بغیر کسی چیز کو بنانا، چوخدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کوئیست سے مست کرنا چاہج میں تو ہوجا ہی ہے۔ پس خالق و مخلوق میں بیصفات بہ خاہر کیسال نظر آتی ہیں مگر در حقیقت آسان و زمین کا تفاوت ہے ، دونوں میں کوئی چوڑ بی نہیں ہے۔

- ﴿ الْاَزْرَبِيَالِيْرَارُ ﴾

تیسری مثال: ای طرح عظمت وشرف اور توت و مقدرت کبھی آ دی وودر ہے کرتا ہے۔ ایک: بادشاہ کی عظمت جورعایا کی بہنست اس کوحاصل ہوتی ہے، جس کا تعلق عمد کی کشرت اور مال واسباب کی فروانی کے ساتھ ہے یا بہادر آ دمی کی اور استاذ کی عظمت ، جوان کو کمز وراور شاگر د کی بہنست حاصل ہوتی ہے، یہا یک عظمت ہے جس کوخود خور کرنے والا بھی اپنے اندر کسی ورجہ میں یا تا ہے۔ دوسرا درجہ: اس عظمت کا ہے جوصرف ذات متعالی ( بلند و برتر ) میں پائی جاتی ہے، جس کی کوئی نہایت ہی نہیں اور جس کو الفاظ تعبیر ہی نہیں کر کتے خور کریں ،عظمت وشرف کے ان دونوں درجوں میں کسی قدر تفاوت ہے؟ کوئی من سبت ہے ان دونوں درجوں میں؟

الغرض: آپ بیراز پانے میں ذرا بھی ستی نہ کریں، یقین کامل کے حصول تک غور وفکر جاری رکھیں جو بھی شخص اس بات کامعترف ہے کہ ممکنات کا سلسلہ ایک ایے واجب تعالی پرمنتی ہوتا ہے جو کسی ہے تیا ن نہیں، وہ ضروران صفات کمالیہ کے جن کے ذرایعہ لوگ با بھم ایک دوسر ہے کی تعریف کرتے ہیں ، وو در ہے کرے گا ایک برتز درجہ جو واجب تعالیٰ کے لئے خاص ہے، دوسرا کم تزورجہ جوان مخلوقات کے لئے ہے جن کووہ معترف اپنے جیسا ہمجت ہے۔ مالی کے لئے خاص ہے، دوسرا کم تزورجہ جوان مخلوقات کے لئے ہے جن کووہ معترف اپنے جیسا ہمجت ہے۔ الیاصل شرک نام ہے صفات واجب کو کسی مخلوق میں مان کر اس کی بندگی کرنے کا بینی ایسے افعال کرنے کا جس سے اس مخلوق کی غایت درجہ خاکساری فلم ہموتی ہے۔

#### ﴿باب في بيان حقيقة الشرك

اعلمه أن السعبسادة هو التذلل الأقصى؛ وكونُ تذللِ أقصى من غيره لا يخلو إما أن يكون بالصورة، مشلُ كونِ هذا قياما، وذلك سجودًا؛ أو بالنية: بأن نوى بهذا الفعل تعظيم العباد لمولاهم، وبذلك تعظيم الرعية للملوك، أو التلامذةِ للأستاذ، لاثالث لهما.

ولما ثبت سجودُ التحية من الملائكة لآدم عليه السلام، ومن إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، وأن السجود أعلى صُورِ التعظيم، وجب أن لايكون التميَّزُ إلا بالنية، لكن الأمر إلى الآن غيرُ منقَّح، إذ المولى - مثلاً - يُطلق على معان، والمراد ههنا المعبود لامُحالة، فقد أُخذ في حد العبادة.

فالتنقيح: أن التذلّل يستدعى ملاحظة ضُعف في الذليل، وقوة في الآخر، وخِسَّة في الذليل، وشرفٍ في الآخر، وخِسَّة في الذليل، وشرفٍ في الآخر، وانقياد وإخباتٍ في الذليل، وتسخير ونعاذ حكم للآخر. وانقياد وإخباتٍ في الذليل، وتسخير ونعاذ حكم للآخر. وما أشبهها والإنسان إذا خُلِّي ونفسه أدرك لامُحالة: أنه يُقَدِّرُ للقوة والشرف والتسخير، وما أشبهها مما يعبَّرُبه عن الكمال، قَدْرين: قدرًا لنفسه، ولمن يُشبَّهُه بنفسه، وقدرًا لمن هومتعال عن

وصَّمة الحدوث والإمكان بالكلية، ولمن انتقل إليه شيئ من خصوصيات هذا المتعالى.

فالعلم بالمغيبات يجعله على درجتين: علم بَرْوِيَّةٍ، وترتيبِ مقدِّمات، أو حَدْس، أومنام، أو تلقى إلهام، مما يجد نفسه لايباين ذلك بالكلية؛ وعلم ذاتى ، هومقتضى ذات العالِم لايلقاه من غيره، ولايتجشم كسُه.

وكذلك يجعل التأثير والتدبير والتسخير — أَنَّ لَفَظْ قَلْتَ على درجتين: بمعنى المباشرة واستعمال الجوارح والقوى، والاستعانة بالكيفيات المزاجية، كالحرارة والبرودة ، وما أشبه ذلك ممايجد نفسه مستعدة له، استعداداً قريبا أو بعيدًا، وبمعنى التكوين من غير كيفية جسمانية، ولامباشرة شيئ وهو قوله: ﴿ إِنَّمَاأُمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾

وكذلك يجعل العظمة والشرف والقوة على درجتين:

أحداهما: كعظمة الملك بالنسبة إلى رعيته، مما يرجع إلى كثرة الأعوان، وزيادة الطُولِ، أو عظمة الْبُطَلِ والأستاذِ بالنسبة إلى ضعيفِ البطشِ والتلميذِ، مما يجد نفسه يشارك الْعَظِيْم في أصل الشيئ.

وثانيتهما: مالايوجد إلا في المتعالى جدًا.

ولاَتُنِ في تفتيش هذا السرحتي تستيقن أن المعترف بانصرام سلسلة الإمكان إلى واجب لا يحتاج إلى غيره، يضطر إلى جعل هذه الصفات التي يتمادحون بها على درجتين: درجة لما هالك، ودرجة لما يُشَبّهُ بنفسه.

ترجمہ: شرک کی حقیقت کا بیان: جان لیں کہ عبادت نہایت درجہ تذلل (خاکساری وفروتی کرنے) ہی کا نام
ہے۔ادرکس تذلل کا انہائی درجہ ہونا اس کے غیرے متاز ہوکر دوحال سے خالی ہیں: یا توصورت (عمل) ہے ہوگا جیسے
اس کا (بعنی غیراتصی تذلل کا) قیام ہونا ،اوراُس کا (بعنی اقصی تذلل کا) سجدہ ہونا ، یا نمیت سے ہوگا ، بایں طور کہ اس فعل
ہے بندوں کے اپنے مولی کی تعظیم کا ارادہ کر ہے، اوراُس فعل سے رعایا کے بادشا ہوں یا تلانہ ہ کے استاذوں کی تعظیم کا ارادہ کر ہے، اوراُس فعل سے رعایا کے بادشا ہوں یا تلانہ ہ کے استاذوں کی تعظیم کا ارادہ کر ہے۔اوراُس فعل سے رعایا کے بادشا ہوں یا تلانہ ہے کے استاذوں کی تعظیم کا ارادہ کر ہے۔اوراُس فعل سے رعایا کے بادشا ہوں یا تلانہ ہے کے استاذوں کی تعظیم کا ارادہ کر ہے۔اورائی صورت نہیں۔

ادر جب فرشتوں کا آ دم علیہ السلام کو اور برادران پوسف کا پوسف علیہ السلام کو بحد ہ تحیہ کرنا ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ تعظیم کی تمام صورتوں بیں بحدہ ہی اعلی تنم کی تعظیم ہے تو ضروری ہے کہ ان ہر دوسم کے بحدوں بیں امتیاز نیت ہی سے کیا جائے لیکن بات ابھی تک واضح نہیں ہے ، کیونکہ لفظ مولی کا -مثال کے طور پر - کئی معتی پراطلاق ہوتا ہے۔اور یہاں لفظ ''مولی'' سے یقیبتاً معبود مراد ہے ، کیونکہ وہ لفظ عبادت کی تعریف میں استعمال کیا گیا ہے۔

وَرَوْرَ بَيَالِيْرَالِ ﴾

پس متع بات یہ ہے کہ تذلل جا ہتا ہے فاکسار میں ضعف کے لحاظ کرنے کواور دوسرے میں قوت کے لحاظ کرنے کو۔ اور ذکیل میں کمینگی اور دوسرے میں بزرگ کے لحاظ کرنے کو،اور ذکیل میں تابعداری اور نیاز مندی اور دوسرے میں تنجیر ونفاذ تھم کے لحاظ کرنے کو۔

اورانسان جب مختی بالطبع ہو کرغور کر ہے تو وہ لامحالہ مجھ لے گا کہ قوت وشرف اور تنجیر کے لئے اوران کلمات کے لئے جو نہ کورہ کلمات میں ہے جن کے ذریعہ کمالات کو تعبیر کیا جاتا ہے ان سب کے لئے جو نہ کورہ کلمات ہے۔ اور دوسرااندازہ اس وہ دواندازے کرتا ہے۔ ایران اوران اوگوں کے لئے جن کووہ اپنے جیسا تمجھتا ہے۔ اور دوسرااندازہ اس مجسق کے لئے جو صدوث وامکان کے عیب ہے بالکلیہ برتر ہے، اوراس مختص کے لئے جس کی طرف (بالفرض) اس برتر کی خصوصیات میں ہے کوئی خصوصیات میں ہے کوئی خصوصیات میں ہے کوئی خصوصیات میں ہے کوئی خصوصیت منتقل ہوگئی ہے۔

مثلاً غیب کی باتوں کو جانے کے آومی دوور ہے گردا نتا ہے۔ ایک بخور دفکر اور جانی ہوئی باتوں کو تر تیب وے کر یا زیر کی میا خواب یا البام کے ذریعہ جاننا، جوان چیزوں میں سے جیں کہ آدمی خودکوان چیزوں سے بالکلید مغائز بیس پاتا۔ اور (دوسرا) علم ذاتی ہے، جوخود عالم (جانے والے) کی ذات کا مقضی ہے، دواس علم کوکسی غیرے حاصل نہیں کرتا، اور نہاس کے لئے اکتباب کی زحمت کرنی پڑتی ہے۔

اورائ طرح تا شیر ، تد بیراور تنجیر — جولفظ چا ہواستعال کرو — آدی ان کے بھی دودر ہے کرتا ہے (ایک) ہمعنی مباشرت (بعنی کسی کام کو بدست خود کرنا) اور بمعنی اصفاء اور توی (صلاحیتوں) کو استعال کرنا اور بمعنی مزارتی کیفیات جیسے حرارت و برددت سے مدد طلب کرنا (جیسے باردو صاردواؤں سے بیار یوں کا علاج کرنا) اور اُن چیزوں کے معنی کر کے جو ان چیزوں کے مشاہہ ہیں۔ اُن جس سے کہ آدی اپنے جس ان کی استعداد بیا تا ہے ، خواہ وہ قریبی استعداد ہو یا دور کی ۔ اور (دومرا درجہ) بمعنی تکوین یعنی جسمانی کیفیت کے بغیر اور کی بیز کو بدست خود کئے بغیر بنانا، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ ان درجہ) بمعنی تکوین یعنی جسمانی کیفیت کے بغیر اور کسی چیز کو بدست خود کئے بغیر بنانا، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ ان جب دور کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ہو بس اس سے کہنا ہے کہ ''جوجا'' تو دہ بوجائی ہے (سورة اُس آیت میں استعداد کیا تو دہ بوجائی ہے (سورة اُس آیت میں استعداد کیا اور کسی جیز کا ارادہ کرتا ہے ہو بس است کہنا ہے کہ ''جوجا'' تو دہ بوجائی ہے (سورة اُس آیت میں استعداد کیا تھیں ہے کہا ہو بین کا میں بین کیا ارادہ کرتا ہے ہو بس است کے کہنا ہے کہ ''جوجا' تو دہ بوجائی ہے (سورة اُس آیت میں استعداد کیا کہا کہ کہنا ہے کہ ''جوجا' تو دہ بوجائی ہے (سورة اُس آیت میں استعداد کیا کہ کرتا ہو بین کا میا کہ کا اور کرتا ہے ہو بی کیا کہ کیا کہ کرتا ہو بین کے کہنا ہے کہ ''جوجا' تو دو بوجائی ہے کیا کہ کرتا ہو بیا کہ کرتا ہو بین کیا کہ کو بین کرتا ہو بین کیا کہ کرتا ہو بین کیا کی کیا کہ کیا کہ کرتا ہو بیا کہ کرتا ہو بین کیا کہ کو بین کیا کہ کرتا ہو بین کیا کہ کرتا ہو بیا کہ کرتا ہو بین کیا کہ کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کہ کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کہ کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کہ کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کرتا ہو بین کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کہ کرتا ہو بین کرتا ہو بین کرتا ہو بین کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کہ کرتا ہو بین کرتا ہو بین کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کرتا ہو بیا کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کرتا ہو بین کرتا ہو بیا کرتا ہو کرتا ہو بیا کرتا ہو بیا کرتا ہ

اورای طرح آ دمی عظمت ، شرف اور قوت کے بھی دوور ہے کرتا ہے۔

ان میں سے ایک جیسی بادشاہ کی عظمت اس کی رعایا کی بہ نسبت، جن کا تعلق کارندوں کی کثرت اور مالداری کی زیادتی ہے زیادتی ہے ہے، یا بہادراوراستاذ کی عظمت، کمزور پکڑوالے اورشا گرد کی بہ نسبت عظیمتیں ایس کہ آدمی خود کو پاتا ہے کہ دہ عظیم کے ساتھ نفس عظمت میں شریک ہے (کمی بیشی کا فرق الگ چیز ہے)

اوران میں ہے دومرا درجہ: وعظمت ہے جوسرف ذات متعالی کے اندر بی پائی جاتی ہے۔

اور آپ ذراستی نہ کریں اس راز کی تغییش میں تا آ تکہ آپ یقین کرلیں کے سلسلہ امکان کے ایسے واجب پرمنتی ہونے کامعتر ف، جوایئے علاوہ کا قطعاً مختاج نہیں ہے، مجبور ہے ان صفات کوجن کے ذریعہ لوگ ہاہم ایک دوسرے ک تعریف کرتے ہیں، دو درجوں میں گردانے کی طرف،ایک درجہان صفات کے لئے جو دہاں ( ذات واجب میں ) ہیں،اور دومرادرجہان مخلوقات کے لئے جن کو و واپنے جیسا تجھتا ہے۔

#### لغات:

تَذَكُّلُ : فروتن كرنا عاير ى كرنا الهي كونقير بحصال تسمين في منيزًا : جدا مونا في قدر تقديرا : اندازه كرنا الوصيمة : عيب الروية المورين فورولكركرنا المحدس : وانائى ، زيرى الأيك قاه (تعلم من جمول منى ) از تفعيل ) : وفيس عطاكيا جاتا تنجشم الالمر : مشقت المام كرنا الافن (تعلم من ) از ونني يني ونها : ست بونا ، حكمنا ، كرور مونا ... الفرة اكت جانا ، منقطع مونا ...

تصحیح: العظیم اصل میں العظم تھا، جوظیم کی جمع ہے، تھے مخطوط کراچی سے ک ہے۔

## شرك وتشبيه متوارث كمراهيال مبي

شرک کے معنی او پر بیان ہوئے۔ اور تشبیہ کے معنی ہیں: ''مخلوق کی صفات واجب تعالیٰ میں ماننا'' مخلوق کی ساری ہی صفات ناقص درجه کی جوتی بین، جبیرا کداو برگذرا، اور جب ناقص صفات واجب تعالی میں مان فی تنین تو ضعابھی ناقص جوا۔ اور ناتص خداکو مددگارون کی ضرورت ہوگی اور مددگار معاملات میں دخیل ہوتے ہیں۔اس لیتے ان شرکاء کی عبادت ضروری ہوئی۔ مشرکین میں دیوی دیوتا ول کاجوتصور یا یاجا تا ہے وہ خدا کے بارے میں ان کے تصور کی اس کمزوری پڑی ہے۔ غرض شرک وتشبیه کی بیاریاں متوارث ہیں۔نسل ورنسل جلی آ رہی ہیں اور یہ بیاریاں تین وجہ ہے پیدا ہوتی ہیں: مہلی وجہ: صفات کمالیہ کے دونوں درجوں میں استعمال ہونے والے الفاظ قریب قریب میساں ہیں۔ بیغنی جوالفاظ واجب تعالیٰ کی صفات کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں ، تقریبا وہی الفاظ محلوق کی صفات کے لئے بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔مثلاً سورة النوبية بيت ١٢٨ ميں رسول الله مثلاثير الله مثلاثير كے لئے رَوُف اور رَحِيْس كي صفتي استعال كي تنس ميں كن آب ايمانداروں كے ساتھ برے بى شفق (اور)مبريان جين اور يمي سفتيں قرآن كريم ميں جكہ جكه اللہ تعالى كے کے بھی استعمال کی تنی ہیں۔ایسے مواقع میں صفات واجب اور صفات مخلوق میں فرق مراتب کر تا ضروری ہے۔ کیونکہ خدا کی رافت درجمت کا درجهاور ہے،اوررسول الله مطالقينيكم کی شفقت ومیریانی کا درجهاور ہے۔ای طرح سمع وبصراور يد و وجہ کی صفات خالق ومخلوق دونوں کے لئے نصوص میں وار دہوئی ہیں۔ یہاں بھی فرق درجات کرنا ضروری ہے۔ تگر بھی ایہ ہوتا ہے کہ جابل یا سمج فہم درجوں کا بیفرق طحوظ نہیں رکھتا اور نصوص شرعیہ کوغیر کل میں استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو شرک یا تشبیه کی ممراہیاں پیدا ہوتی ہیں لیعنی لوگ یا تو مخلوق میں واجب جیسی صفیتیں مانے تنکتے ہیں، یامخلوق جیسی ناقص صفات واجب تعالی میں مان لیتے ہیں۔ اور گراہی کابیسلسلہ بہت قدیم زمانہ سے چلاآ رہاہ۔

دوسری وجہ: بار ہاشرک وتشبید کی ممراہیاں اس وجہ ہے بیدا ہوتی ہیں کہ لوگ بعض انسانوں ہے، یا فرشتوں ہے، یاستاروں وغیرہ ہے،ایسے حیرت زام محیرالعقول، خارق عادت آٹارصا در ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کی کوئی تو جیہان کی عقل میں ممکن نہیں ہوتی۔ان کووہ کا مخلوق کی استعداد ہے مستبعد معلوم ہوتے ہیں، چٹانچہ وہ البحص کا شکار ہوجاتے ہیں ،اوران مخلوقات کے لئے اللہ جیسی عظمت اور اللہ جیسی توت تنجیر مان لیتے ہیں۔اوران کی بوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری وجہ: اللہ تعالیٰ کی صفات کی سیجے معرفت کا نہ ہونا اور ناقص معرفت کی وجہ سے مخلوق کی خدا دا د صلاحیتوں کے بارے میں غلط بھی میں مبتلا ہونا بھی شرک وتشبید کی گمراہی کا سبب ہے۔ کیونکہ صفات کا جو ' برتر درجہ' ہے بیعنی واجب تعالیٰ کی صفات، ان کی معرفت میں سب لوگ میسال نہیں ہوتے ابعض لوگ توموالید (جمادات، نباتات اور حیوانات) کی " خدا داد' صلاحیتوں کو سجھتے ہیں کہ وہ خودان کی صلاحیتوں کے قبیل سے ہیں،کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں نہیں ہیں گربعض لوگ بیہ بات نہیں سمجھ سکتے ، اس لئے وہ غلط نبی کا شکار ہوجائے ہیں۔ وہ نبیوں کو، فرشتوں کو، اور قیا ند تاروں کو غیر معمولی صلاحيتون كاما لك مجمد بيضة بين اوراس طرح وه ان كوخدائى كا درجه ديكر ، ان كے سامنے جبه سائى شروع كر ديسية بيں۔ فا كده: صفات واجب كي معرفت ميں جہل بسيط معزنبيں ، وہ قابل عنو ہے۔ كيونكه برخض اس كامكلف ہے جس كى اس کے اندراستطاعت نے۔قرآن کریم میں بہ قاعدہ یا نچ جگہ ذکور ہے۔ پس اگر کسی میں عقل کی کمی ہواوروہ صفات واجب كوكما حقدنة بمحد سكے توابيا تخص قابل عنو ہے۔ صحيحين ميں جوقصه مروى ہے اس كايم محمل ہے۔ وہ قصہ بدہے: " رسول الله مَاللهُ يَتَلِيمُ في بيان قرما يا كه ايك ايسخف في جس في بهي كوئي نيكي كا كام نهيس كيا تفاءا بيخ كمر والول سے کہا۔ اور ایک روایت میں بہ ہے کہاس نے این نفس برزیادتی کی تھی بیٹی گناہ بہت کئے تھے، پس جب اس کی موت کا وفت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹول کو دمیت کی کہ جب وہ مرجائے تو در ٹا واس کوجلا دیں۔ پھر اس كى آدهى را كوجنگل بيس اورآدهى را كودريا بيس دال دير بيستم بخدا! اگرالله تعالى نے اس پر قدرت حاصل کرلی تو دہ اس کوالی سخت سزاویں ہے کہ دنیا میں کی الی سخت سزانہ دی ہوگی۔ پھر جب وہ سر کیا تو اس کے بيول نے ديبابى كيا جيبااس نے كہا تھا۔ پس الله تعالى نے سمندر كوظم ديااس نے اپنے اندر كے اجزاء جمع كے، ای طرح جنگل نے بھی جمع کئے اور وہن ورست ہوکر پیدا ہوگیا۔ پھراللہ تغالی نے اس سے پوچھا کہ:'' تونے بیہ حرکت کیوں کی؟ "اس نے جواب دیا: "آپ کے ڈرسے، اے میزے رب! اور آپ (میری نیت کو) خوب جانے میں 'پس اللہ تعالی نے اس کو پخش دیا (بخاری کتاب التوحید باب ۳۵ حدیث نمبر ۲۵۰۵مم شریف کتاب التوبدج عاص اع (معرى) مفكوة شريف، كما بالدعوات، بأب سِعَةِ رحمة الله، حديث نبر٢٣٦٩) ندکور ہخض اللہ تعالیٰ کو قا درمطلق تو مانیا تھا گروہ میہ بھتا تھا کہ قندرت کا تعلق ممکنات ہے ہے،محالات سے نہیں ۔ اور جب وہ جلا دیا جائے گا اور اس کی خاک منتشر کردی جائے گی تو اس کا جمع کرنامحال ہے، اور الی بات وہ اپنی الكَوْزَوْرَيْبَالْشِيَرُوْ ﴾
الكيونية الكيونية إلى الكيونية إلى الكيونية الكيونية الكيونية الكيونية الكيونية الكيونية إلى الكيونية الكيونية

ن تص فہم سے بمجھ رہا تھا ،اس وجہ سے اس سے درگذر کیا گیا بہی جہل بسیط ہے جومطر نہیں ۔مطرا در سخت مطر جہل مرکب ہے کہ صفات واجب کی سیجے معرفت حاصل نہیں ہے ، اور بھتا ہے کہ اس کو سیجے معرفت حاصل ہے۔ پھروہ اس ناتھ معرفت کے مطابق صفات کے جومظا ہر کا نتات میں و یکھتا ہے ان کو خدا بتالیتا ہے۔ فاہر ہے کہ بیہ بات نہ ق بل درگذر ہے ، نہ ہو کتی ہے۔

غرض ندکورہ بالا وجوہ ثلاثہ کی وجہ ہے ستاروں کواورا لیے ٹیک لوگوں کو جن سے خارق عادت امور جیسے کشف اور قبولیت دعا کا ظہور ہوا ہے ،اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریک تھیرانے کی بیماری اوراللہ کو مخلوقات جیسا مانے کی خرابی لوگوں میں متوارث چی آ رہی ہے، ہمیشہ ہی لوگ اس کیچڑ میں ات بت رہے ہیں۔

انبیاء نے شرک کی حقیقت واشگاف کردی ہے: ہرز مانہ ہیں حضرات انبیاء لوگوں کوشرک کی حقیقت خوب کھوں کر جہ ہیں۔ وضوں نے صفات کے دونوں در جوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا ہے۔ اور مقدی درجہ واجب تغالی کے لئے خاص کر دیا ہے۔ گوالفاظ ووٹوں در جوں کے لئے قریب بی قریب ہوں یا ایک بی ہوں ، جیسے لفظ درجہ بنائے خاص کر دیا ہے۔ گوالفاظ ووٹوں در جوں کے لئے قریب بی قریب ہوں یا ایک بی ہوں ، جیسے لفظ در طبیب "بمعنی معالج وچارہ سازے اور 'سیند "بمعنی مالک و آقا ہے، مگر چارہ سازی اور مالکیت کے دوور نہ جیں:
ایک مجازی ورجہ، دوسراحقیقت کا درجہ ، بند سے مجازی معالج اور آقایں ، حقیقی چارہ سازاور کامل آقا صرف اللہ تعالی ہیں۔ درج ذیل حدیثوں میں بہی فرق واضح کیا گیا ہے۔

صدیث: حضرت ابویهٔ مثر رضی الله عنه کے والد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے آپ کی بیٹی میں مہر نبوت کیسی تواس کو بھوڑ آنمجھا اور عرض کیا کہا گرآ پا جازت دیں تو میں اس کا جوآپ کی پیشت میں ہے علاج کردوں۔
میں طبیب (ماہر معالج) ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: ''تم مہر بان (سہولت پہنچانے والے) ہو، اور طبیب اللہ تعالیٰ ہی ہیں'' (منداحہ ۱۲۳ مشکلو ہ کاب القصاص مدیث نبر اس سے

تشری کی بین علیم ڈاکٹر تومشفق دمہریان ہوتے ہیں۔وہ دلسوزی سے مریض کی شفا کی ہرممکن کوشش کرتے ہیں۔ اور شانی مطلق اور حقیق معالج تو بس اللہ تعالیٰ ہیں۔غرض بعض معنی کے اعتبار سے آپ میلی بیُونِیَا کیے انسان کے طبیب ہونے کی نفی کی ہے اور وہ وہی مقدس درجہ ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

صدیت : حضرت عبداللہ بن اللہ بنی اللہ عند فیلہ بنوعام کے وفد کے ساتھ قدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔
ان لوگوں نے آپ شائنی کی کہا کہ: آنت سَیدُ فا: آپ ہمارے آقایں۔ آپ نے فرمایا کہ السید اللہ: آقاتواللہ تعالیٰ بی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا آنت افضلنا فضلا، و أعظمنا طولا "آپ ہم سے بہت بہت بہتر اور بہت زیادہ مقدرت تعالیٰ بی ہیں۔ آپ نے فرمایا: " یہ ہویاس میں ہے بھی بھے کہو (تو بہتر ہے) اور ہرگز شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے " یعنی شیطان تم کو اپنا آلے کا رنہ بنائے (رواہ احمد وابوداؤد، مکلوق کاب الآداب، یاب المفاخرة بحدیث نمبر ۲۹۰۰)

تشری اس صدیث میں بھی سید (آقا) کہنے کی ممانعت ایک معنی کے اعتبارے ہے بیعنی بمعنی کامل آقا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی میں ،اورغلام جوابینے مولی کوسید کہتے میں یالوگ جوابینے بروں کوسید کہتے میں وہ ایک اور معنی کے اعتبارے کہتے میں۔

نا جہاروں نے لئیا ڈیوئی: پھر جب انہیاء کے خصوص سے اور ان کے دین کے اصل حال دنیا ہے اٹھ گئے تو انظف ان کے جانشین ہوئے، جنھوں نے دین پر چلنا تجدور دیا اور وہ خواہشات کے چیجے پڑے اور انہیاء کی وی میں جو دومعنی الفاظ آ ہے تھے، جیسے انجیل میں بیٹا اور مجبوب کے الفاظ ، ان کوغیر کل میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حالا اکد تمام شریعتوں میں مجبوب شفیع اور ولی کے الفاظ اللہ تعمال کے خصوص بندوں کے لئے استعمال کئے مجئے ہیں۔ اس طرح نہیوں اور ویبوں سے جو خارق عا دت امور صادر ہوئے یا جو کشف و کرایات اور انوار و پر کات مشاہدہ میں آئے ان کو بھی اٹھول نے خلامعنی بہنا ہے۔ اور ان حضرات کے لئے علم غیب اور تنظیر وتصرف کی صفیتیں مان لیس۔ حالا انکہ وہ تمام ہا تیں نا سوتی یا دوحانی تو توں کی کرشمہ مازی تھی۔ ایور خدائی کمالات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

ولما كانت الألفاظ المستعملة في الدرجتين متقاربة، فربما يُحمل نصوصُ الشرائع الإلهية على غير مَحْمِلها؛ وكثيرًا ما يُطلع الإنسانُ على أثرٍ صادرٍ من بعض أفرادِ الإنسان، أو المسلالكة، أو غيرهما، يستبعده من أبناء جنسه، فيشتبه عليه الأمر، فَيُثْبِت له شَرَفًا مقدّسًا، وتسخيرًا إلهيا.

وليسوا في معرفة الدرجة المتعالية سواءً، فمنهم: من يُحيط بقوى الأنوارِ المحيطةِ الغالبةِ على المواليد، ويعرفها من جنسه، ومنهم: من لايستطيع ذلك.

وكلُّ إنسانِ مكلَّف بما عنده من الاستطاعة، وهذا تأويل ما حكاه الصادق المَصْدُوق صلى الله عليه وسلَّم، من نجاةٍ مُسْرِفِ على نفسه، أمر أهلَه بحرقه، وتَذْرِيَةٍ رَمَاده، حذرًا من أن يبعثه الله عليه، ويقدِرُ عليه؛ فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة، لكن القدرة إنما هي في الله محكنات، لافي الممتنعات، وكان يظن أن جمعَ الرَّماد المتفرقِ نصفُه في البرَّ ونصفُه في البرر، ممتنع، فلم يُجعل ذلك نَقْصًا، فأخذ بقدر ما عنده من العلم، ولم يُعَدَّ كافرًا.

كان التشبية والإشراك بالنجوم، وبصا لحي العباد الذين ظهر منهم حرق العوائد، كالكشف، واستجابة الدعاء متوارثًا فيهم.

وكل نبى يُبعث في قومه، فإنه لابد أن يُفهمهم حقيقةَ الإشراك، ويمَيِّزَ كلَّا من الدرجتين، ويُخْصِرَ الدرجةَ المقدسة في الواجب، وإن تقاربت الألفاظ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لطبيبٍ: ﴿ إنما أنت رفيقٌ، والطبيبُ هو الله ﴾ وكما قال: ﴿ السيدهو الله ﴾ يشير الى بعض المعانى دون بعض.

ثم لما انقرض الحواريون من أصحابه و حَمَلَةِ دينِه، خَلَف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فحملوا الألفاظ المستعملة المشتبِهة على غير محمِلها، كما حملوا المحبوبية والشفاعة التي أثبتها الله تعالى في قاطبة الشرائع لخواص البشر على غير محمِلها؛ وكما حملوا صدور خرق العوائد والإشراقاتِ على انتقال العلم والتسخير الأفضيين إلى هذا الذي يُرى منه؛ والحقُّ: أن ذلك كله يرجع إلى قوى ناسوتية أو روحانية، تُعِدُّ لنزول التدبير الإلهى على وجه، وليس من الإيجاد والأمور المختصة بالواجب في شيئ

ترجمہ: اور جب دونوں درجوں میں استعال ہونے والے الفاظ قریب قریب یکساں ہے، تو بھی وی ساوی کی تصوص غیر محمل پرمحول کردی جاتی ہیں، اور بار ہا آ دی انسانوں کے بعض افراد ہے، یا طائکہ ہے یا ان کے علاوہ دیگر محلوقات ہے ایسے آ فارصا درجوتے ہوئے دیکھتا ہے، جن کودہ اپنے ایتا کے جس ہے ستجد جمتا ہے، پس معاملہ اس پر معقبہ ہوجاتا ہے، پس دہ اس محلہ اس پر محلہ اس کے اندون ہے گئے اندون ہے کے اندون ہے ایک اور اندجیسی تصرف کی قوت فاہت کردیتا ہے۔ آ اور لوگ (صفات کے ) بلندون جہ بہتا ہے جس کیسال نہیں جی ان جس ان جس سے بعض وہ جیں جو اُن انوار کی صلاحیتوں کا احاطہ کر لیتے ہیں جو موالید کو گھرے ہوئے جیں اور جو موالید پر جھائی ہوئی جیں اور دہ ان کوا چی جس بی سے صلاحیتوں کا احاطہ کر لیتے ہیں جو موالید کو گھرے ہیں اور جو موالید پر جھائی ہوئی جیں اور دہ ان کوا چی جس بی سے اور ان جس سے بعض لوگ اس کے اور ان کی طاقت نہیں دکھتے۔

اور ہرانسان اس چیز کا مکلف ہے جس کی اس کے اندراستطاعت ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس واقعہ کا جس کو صادق وصدوق میل نے اپنے گھر والوں کو تھم دیا تھا کہ جب وہ مرجائے تو وہ اس کی لائی کو جلادیں اور اس کی را کھ کواڑا دیں ، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالی اس کو جب وہ مرجائے تو وہ اس کی لائی کو جلادیں اور اس کی را کھ کواڑا دیں ، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالی اس کو زندہ کردیں اور قدرت عاصل کرلیں ، پس چین مقتل مقاتھا کہ اللہ تعالی قدرت نامہ کے ساتھ متعقب ہیں ۔ لیکن وہ سے سمجھ رہا تھا کہ قدرت کا تعلق محمل کرلیں ، پس چین مقتل سے بیس اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ را کھ جس کا آ دھا ہوا ہیں اڑا ویا گیر ہوا ورآ دھا دریا جس بہادیا گیا ہواں کا جمع کرتا محال ہے۔ پس اس کا بیگمان ایمان کی کی نہیں گروانا گیا۔ اور اس کے عمون می مورد قی جیز ہوگیا۔ سے خارتی عادت امور جیسے کشف اور دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا ، شریک گروانا لوگوں میں موروثی چیز ہوگیا۔

 ہوں، جیسا کہ آنخضرت مَالِنَیَوَیَیْمْ نے ایک عکیم کو مخاطب کر کے قرمایا: '' آپ مہریان (سہولت قراہم کرنے والے) ی بیں اور طبیب اللہ تعالیٰ ہی بین' اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ: ''سید تو اللہ تعالیٰ بین' آنخصور مَیْلِنَیْوَیْمُ (لفظ طبیب اور سید کے) بعض معانیٰ کی طرف اشارہ کررہے ہیں، نہ کہ بعض کی طرف۔

چرجب اس پخبر کے ساتھیوں جس سے تحصوص حضرات کا اور اس کے دین کے حالمین کا ذماندگذرگیا، تو ان کے بعد ایسے نا خلف جانشین آئے جنموں نے نماز ضائع کردی اور خواہشات کی پیروی کی ، پس انھوں نے ان مشتہ الفاظ کو جو (شرائع البید میں ) استعمال کئے گئے تھے، غیر کل پرمحول کردیا، جس طرح انھوں نے بحبو بیت اور شفاعت کے الفاظ کو، جن کو اند تعالی نے اپنی تمام شریعتوں میں اپنی تخصوص بندوں کے لئے ثابت کیا ہے، غیر کل پرمحول کردیا۔ اور جس طرح انھوں نے خارق عادت امور کے صدور کو اور اشرا تات (وانوار) کو محول کیا آخری درجہ کی طرح انھوں نے خارق عادت امور کے صدور کو اور اشرا تات (وانوار) کو محول کیا آخری درجہ کے طرح انھوں نے خارق عادت امور کے صدور کو اور اشرا تات (وانوار) کو محول کیا آخری درجہ کی موت ہیں۔ اور بچی بات یہ توت سخیر (وتصرف) کی صفتوں کے نظر فی ہونے پر اس خص کی طرف جس سے دہ باتیں دیکھی گئی ہیں۔ اور بچی بات یہ کہ یہ سب باتیں (خوارق وانوار) ناسوتی یاروحانی طاقتوں کی طرف جس جو دہ بی بھر دیکھی گئی ہیں۔ اور کو بین ) اور ان امور سے جو ذات واجب کے ساتھ خاص ہیں: کوئی تعلق نہیں۔

#### لغات:

الصادق (اسم فاعل) المصدوق (اسم مفعول) سچاور سچ کے گے یہی لوگ آپ کوسی کیتے ہیں۔ صادق وہ ہج ہو اپنی ہاتوں میں سچاہو، اور مصدوق وہ ہے جس کی صداقت کولوگ سلیم کرلیں ... المعا کانت الانفاظ المستعملة إلىنے دور سک جملہ شرطیہ ہے، اور کان النشید والإشراك إلىن جملہ ہزائیہ ہے۔ اور ق محدوف ہے ... المعواللہ جمع المعادة . الإلى الخات جمع الإشرافة : چک، روشن ، الوار الله الفاق میں (اسم نفسیل) زیادہ دور رائبنائی .... المنشید المراد، غیرطا برائمین ... المعواللہ جمع المعادی المراد، غیرطا برائمین ... موالید (اجسام) میں جسمائی ملاحیت بیدا ہوتی ہے تو تد بیرائبی نازل ہوتی ہے اور اس کردول کا ایک اثداز ہوتا ہے عیلی علید السلام کے معروات کے ساتھ سورۃ المائدہ آ بیت الش جو بار بار افظ بیاذنی آیا ہے اس سے بھی تد بیرائبی مراد ہے۔

قوله: كما حملوا المحبوبية إلخ، فإن المحبوبية أثبتها الله تعالى لخواص البشر بمعنى أنهم مطبعون لله تعالى، خاشعون له، ناصحون لدينه، فحملها الناس على كون المحبوب مختاراً كليا أو جزئيا، وكذلك الشفاعة، أثبتها الله تعالى أيضًا لخواص البشر بمعنى أنهم يشفعون بعد إذن الله تعالى، فحملها الناس على أنهم في الشفاعة مختارون: يشفعون لمن شاؤا ويتركون لمن شاؤا ونجاة العصاة موقوفة على رضاهم، فالناس يجتهدون كل الجهد في إرضائهم بمحافل العرس والتضرع اليهم؛ وهذا الحمل جهل منهم بشأنهم، وشأن الله تعالى (سندى بتعديل وحذف)

قوله: والحق إلى الحق أن صدور الخوارق والمكاشفات ثابتة بقوى ناسوتية متعلقة بطبيعة الإنسان كما يلين الحديد في يد داود عليه السلام، أو بقوى روحانية كما انشق القمر بإشارة سيد البشرصلي الله عليه وسلم، لأن القوى تعد لنزول التدبير الإلهى في المعالم بوجه ما، فإن تدبير تليين البحديد والشقاق القمر كان تدبيرا إلهيا، لااختيار فيه للبشر، والمعد لنزول هذا التدبير قواه الناسوتية كما لداود عليه السلام أو قواه الروحانية، كما لنينا صلى الله عليه وسلم سندى بتعديل)

### شرک وتشبیہ کے بھاروں کی انواع

شرك وتشبيد كے باردوطرح كے بين:

- آ بعض لوگ اللہ تعالی کے جلال وعظمت ، بڑائی اور بزرگی کو بالکل فراموش کرو ہے ہیں۔ اور صرف اپنے خوو ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنی تمام حاجتیں انہیں کے ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف قطعاً ملتفت نہیں ہوئے۔ گووہ عقل واستدلال سے جانے ہیں کہ موجودات کا سلسلہ پرمیشور (خدا تعالی ) کی ذات پر جا کر مفتی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے عام مشرکین کا بھی حال ہے۔ وہ ایشور کو مانے ہیں ، کا تنات کا خالتی و مالک ای کو بھے ہیں۔ گرساری دنیا ہیں ایک بھی مندر قالص بھوان کی عبادت کے لئے ہیں ، کا تنات کا مالئہ و ایک و ایوی و ایوتا کی عبادت کے لئے ہیں ، آخیں ہے وہ اپنی عاجمتیں طلب کرتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سے ان کا عبادت کے لئے ہیں ، آخیں ہے وہ اپنی عاجمتیں طلب کرتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سے ان کا عبادت کا رشتہ منقطع ہے۔

مرض ہے۔جود نیامیں مختلف تاموں سے بہچانے جاتے ہیں۔ برصغیر میں وہ بریلوی اور رضا خانی کہلاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے (آمین)

مظاہر شرک کا تھم: اصل شرک تو وہی ہے جس کی اوپر وضاحت کی گئی کہ صفات کے دونوں در جوں میں فرق نہ کی جائے ، دونوں در جوں کو ہاہم خلط ملط کر دیا جائے اور صفات کے ہر تر ومقد س درجہ کو کی تخلوق کے لئے ثابت کیا جائے۔ مگر چونکہ احکام شرعیہ کا مدار' منظِنہ کو اصل کے قائم مقام کرنے پر ہے۔ مسطنہ لیتی وہ جگہ جہاں کسی چیز کے موجود ہونے کا گمان ہو، اس کو سبب حقیق کے قائم مقام کر کے احکام شرعیہ اس مختلق کئے جائے ہیں، جیسے گہری نیند کو خروج رہ کا کا گمان ہونے کی وجہ سے اصل حدث سے قائم مقام کر دانا گیا ہے۔ اور کے کلو میٹر اور کے ۲۲ میٹر کے سفر کو اصل علت ان مشقت' کے قائم مقام کیا گیا ہے اور تمام احکام اصل علت کے بجائے سبب فلا ہری سے متحلق کئے گئے ہیں۔ اسی طرح مشقت' کے قائم مقام کیا گیا ہے اور تمام احکام اصل علت کے بجائے سبب فلا ہری سے متحلق کئے گئے ہیں۔ اسی طرح باب شرک ہیں کچھ موس چیزوں کو جو شرک کے مظان تھے شرک و کفر گردانا گیا ہے مثلاً بتوں کو یا قبروں کو مجدہ کرنا، ویوی و نوبی تا می کو تعمیں کھانا وغیرہ۔

ایک واقعہ جس سے شرک کی حقیقت و اہوئی: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے خواب جس یا مکاہ فہ بیل یا مراقبہ بیل ایک منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی زہر یلی کھی ہے جو ہر وقت دم ہلاتی رہتی ہے۔ ایک قوم اس کو پوج رہی ہے اور اس کے سمامنے سجدہ ریز ہے۔ بیواقعہ دیکھ کرشاہ صاحب کے ذبان جس بیر سوالات انجرے کہ کیاان لوگوں کی عبادت جس شرک کی وہ ظلمت یائی جاتی ہے جو بت پرستوں بیس پائی جاتی ہے؟ شاہ صاحب نے خور کیا تو آپ کو وہ ظلمت نظر نہ آئی ، کیونکہ ان لوگوں نے تعلق کو میں انہوں نے خلط ان لوگوں نے تعلق کو میں انہوں نے خلط ملط بھی نہیں کو میں نہیں ہوا تھا اس واقعہ سے شاہ صاحب قدس سرہ نے مسئلہ شرک کی حقیقت پائی ملط بھی نہیں کہا تھا۔ یعنی فایت تذلی کا تحق نہیں ہوا تھا اس واقعہ سے شاہ صاحب قدس سرہ نے مسئلہ شرک کیا ہے؟ تو حید میں کہا دل اس علم سے معمور ہو گیا اور مسئلہ بیس آپ کو پوری بصیرت حاصل ہوگئ بینی تو حید کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ تو حید کے مظان کیا ہیں؟ اور شرک کے مظان کیا ہیں؟ اس طرح عبادت وقد ہیر جس کیا ربط ہے میں سب با تیں شاہ صاحب قدس مرہ پر کھل گئیں، جواس باب بیس آپ نے نہیں سمجھائی ہیں اور آگر بھی جگہ جگہ بیان کریں گے۔

#### والمُرضى بهذا المرض على أصناف:

منهم: من نسى جلالَ الله بالكلية، فجعل لا يعبد إلا الشركاء، ولا يرفع حاجته إلا إليهم، لا يلتفت إلى الله أصلاً، وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود تَنْصَرِمُ إلى الله. ومنهم: من اعتقد أن الله هو السيّد، وهو المدبّرُ، لكنه قد يَخْلع على بعض عبيده لباسَ الشرف والتّالُه، ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة، ويقبل شفاعَته في عباده، بمنزلة مَلِك الملوك يبعث على كل قُطْرٍ مَلِكًا، ويقلّدة تدبير تلك المملكة، فيما عدا الأمور العظام،

فَيَسَلَجُلَجُ لَسَانُه أَنْ يَسمَّيَهُم عَبَادَ اللَّهِ، فَيُسَوِّيَّهُم وغَيْرَهُم، فعدل عن ذلك إلى تسميتهم أنباءَ الله، ومحبوبي الله، وسمى نفسَه عبدًا لأولئك، كعبد المسيح، وعبد العزري.

وهـذا مرضَ جمهور اليهود، والنصارى، والمشركين، وبعضِ الغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم يومَنَا هذا.

ولما كان مبنى التشريع على إقامة المظِنّةِ مَقامَ الأصل عُدّ اشياءُ محسوسةٌ هي مظالُّ الإشراك كفرًا، كسجدة الأصنام والذبح لها، والحَلْفِ باسمها، وأمثال ذلك.

وكان أولُ فتح هذا العلم عَلَى: أن رُفع لى قوم يسجدون لذَّباب صغير سَمَّى، لايزال يحرك ذنبه وأطرافَه، فَنُفِتُ فى قلبى: هل تجد فيهم ظلمة الشرك؟ وهل أحاطت الخطيئة بأنفسهم، كما تجدها في عَبَدَةِ الأوثان؟ قلت: لا أجدها فيهم، لأنهم جعلوا الذباب قبلة، ولم يَخْلِطُوا درجة تدلل بالأخرى؛ قيل: فقد هُديتَ إلى السر، فيومئذ مُلِيَ قلبى بهذا العلم، وصرتُ على بصيرة من الأمر، وعرفت حقيقة التوحيد والإشراك، وما نصبه الشرعُ مظالً لهما، وعرفت ارتباط العبادة بالتدبير، والله أعلم.

### ترجمہ: اوراس مرض کے مریض کی طرح کے ہیں:

بعض وہ ہیں جنھوں نے جلال البی کو بالکل قراموش کردیا ہے، پس وہ صرف اپنے خودسا خند معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اورا پی حاجتیں انہیں کے سامنے چیش کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مطلق النفات نہیں کرتے ،اگر چہ دلیل بر ہانی سے وہ جانے ہیں کہ دجود کا سلسلہ اللہ برختم ہوتا ہے (لیعنی وہی موجود حقیقی ہیں اور انہیں ہے نے ہر موجود کو وجود بخش ہے)

ے دہ جو سے ہیں مرود وروں مسلم مدیر ہے ، وہ اس مرف اللہ تعالیٰ ہیں اور وہی نیاں اور ایس کیے ہر ورود وروں میں ہندوں کو ہزرگ اور خفی نیدوں کو ہزرگ اور خفی نیدوں کو ہزرگ اور خدائی کا جامہ پہناتے ہیں اور ان کو بعض خضوص امور ہیں متضرف گردائے ہیں۔ اور ان کی سفارش اپنے بندوں کے حق میں قبول کرتے ہیں، جسے شہنشاہ ہر خطہ میں ایک بادشاہ بھیجتا ہے۔ اور اس کو اس مملکت کے ظلم وستی کا ذمہ دار ہنا تا ہے۔ اہم امور کے علاوہ میں۔ پس ان لوگوں کی زبان لڑ کھڑ اتی ہے کہ وہ ان کو اللہ کے بندے ''کہیں، پس وہ ان کو اور ان کے علاوہ کو ہرا ہر کر دیں۔ پس وہ اس سے گریز کرتے ہیں اور ان کو ''اللہ کے بندے ''کہیں، پس وہ ان کو جب '' کہتے ہیں۔ اور خود کو ان کا بندہ کے مجبوب'' کہتے ہیں۔ اور خود کو ان کا بندہ کے مجبوب'' کہتے ہیں۔ اور خود کو ان کا بندہ کہتے ہیں، جیسے عبد اس بح بعید العزی۔

اور میہ عام بہبود ونصاری اورمشرکین اور ہمارے اس زیانہ کے آنحضور شکائیڈیٹیٹے کے دین کے بعض عالی منافقوں کا مرض ہے۔

اورچونکہ شریعت کا بنی مسطنب کواصل کے قائم مقام گردائے پر ہے تو کی محسوں چیزوں کو جوشرک کے مظان تھے



﴿ لَوَ لَوَ لَهِ لِيَهُ لِلهِ كُلُهِ ﴾ -

( یعنی جن سے شرک کے پیدا ہونے کا احتمال تھا ) کفرگر دانا، جیسے بنوں کو تجدہ کرتا، ان کے لئے جانور ذیح کرنا اور ان کے نام کی قتم کھانا اور اس قتم کی اور چیزیں۔

اور یکم سب سے پہلے بچھ پراس وقت کھلا کہ میر ہے سامنے ایک ایک تو م پیش کی تی جوا یک چھوٹی می زہر ہلی تھی ہے سامنے ، جو ہر وقت اپنی ؤم اور پر ہلایا کرتی تھی ، بجدہ کرری تھی ۔ پس میر ہے دل میں ڈالا گیا: کیاتم ان لوگوں کے اندر شرک کی تاریکی پاتے ہو؟ اور جس گناہ نے بت پرستوں کو گھیر رکھا ہے اس نے ان کو بھی گھیر رکھا ہے؟ میں نے کہا: فہیں ، ان کے اندر میں وہ چیز میں نہیں پاتا ، اس لئے کہ ان لوگوں نے کھی کو قبلہ گردانا ہے۔ اور تذلل کے ایک ورجہ کو ورمرے ورجہ کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا ، کہا گیا گیا گیا ۔ آپ نے راز پالیا۔ پس اس ون سے میرا دل اس علم سے معمور ہوگیا اور میں معاملہ میں پابھیرت ہوگیا ، اور میں نے تو حید وشرک کی اور جن امور کو تو حید وشرک کاملاند ، گردانا گیا ہے ان کی حقیقت بھی لی اور جن امور کو تو حید وشرک کاملانہ ہی بابھیرت ہوگیا ، اور میں جو ربط ہے اس سے بھی واقف ہوگیا۔ باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

#### الغاث:

النظر البرهاني أى بالدليل العقلى ..... أَلَّهَهُ تَأَكَّهُ: فداكام رَتْبِهِ يَا ..... لَـجُـلَجَ لَجُلَجَةً وتَلَجُلَجَ : تَلَّانًا ، مِكُلُانُا ، رَكَ رَبُولُنَا ، صاف تَـ بُولُنَا .... المَوْطِئي جمع المريض.

قوله: لأنهم جعلوا الذباب إلى أى جعلوها قبلة فقط، ولم يختلطوا الدرجة السافلة بالدرجة المتعالية المخصوصة بالله سبحانه وتعالى، وإنما لم يحكم المصنف رحمه الله بإشراك هذا القوم، وإن كانت السجدة مظنة الإشراك بالله تعالى لأنه علم بالمكاشفة علما يقينيا أنهم لم يُثبتوا للذباب التدبير والتسخير، ولم يتوقعوا منه النفع والضور، بل جعلوه قبلة فقط، وإنما الاعتبار بالمظان إذا لم يُعلم الحقيقة من جانب الله تعالى بالوحى أو المكاشفة أو بنحوهما من الإلقاء في الرُّوع (سندى رحمه الله) قوله: ارتباط العبادة بالتدبير أى تقتضى طبيعة الإنسان أن يعبد لمدبره فقط (سندى)

#### 

## مظا ہرشرک بعنی شرک کی صورتوں کا بیان

شرک کی حقیقت بیہ ہے کہ کسی بڑے آ دمی کے بارے میں لیخن کسی نبی یا ولی کے بارے میں بیعقیدہ رکھا جائے کہ اس سے جو خارق عادت آ ٹاریجیبہ لینٹی مجزات وکرامات صادر ہوئی ہیں وہ اس کے ذاتی افعال ہیں لینٹی وہ افعال اس ہستی سے بایں وجہ صادر ہوئے ہیں کہ وہ صقات کمالیہ میں سے کسی السی صفت کے ساتھ متصف ہے جوانسا توں میں نہیں

پائی جاتی ، واجب تعالی کے ساتھ وہ صفت خاص ہے۔ غیر اللہ میں وہ صفت اسی وقت پائی ہوسکتی ہے جب اللہ تعالی کسی کوضعت الوجیت سے نواز دیں یا کوئی فانی فی اللہ ، باتی باللہ ہوجائے ، یااس قسم کے اور خرافی عقد کہ جوشرک میں بہتلا لوگوں میں یائے جاتے ہیں مسلم شریف ( کتاب الحج ، باب الله یہ ۹۰۱۸ مصری ) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شرکیین کہا کرتے ہے:

" لبيك (مهم تيرے حضور ميں حاضر ہيں) لاشويك لك (تيراكوئي شريك تبيس) حضرت ابن عباس رضي الدعنهمانے كر: پس رسول الله مَلَائِيَةِ عَلِمُ فرمات بتهارا تاس ہو! بس بس ( ليني اس مردكو، آ كے نه كہو، تمرمشركين اس يربس نبيس كرتے تھے) پس وہ كتے: إلا شريكا هو لك تَمْلِكُه وَمَامَلَكَ (كُرايك شريك جوتيرا ب، تواس كاما لك باور وہ کسی چیز کا ہا لکے نہیں (بیرتر جمد مانا فید کی صورت میں ہے ) یا تو اس کا مالک ہے اور اس چیز کا بھی ، لک ہے جس کا وہ ما لک ہے (بیر جمد ماموصولہ کی صورت میں ہے ) مشرکین بیائتے ہوئے بیت اللّٰد کا طواف کرتے تھے'' لیمنی مشرکین جواللد کا ایک شریک مانتے تھے اس کوخد اکی طرف سے مختار مانتے تھے، وہ لوگ اصل مختار وما لک خدا ہی کو مانتے ہے،ای طرح مشرک اقوام معظم اشخاص کوعطائی اختیارات کا حامل مانتی ہیں۔ ذاتی اختیارات کی قائل نہیں ہیں۔ پھر وہ اس مستی کے سامنے عابیت تذلل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔اس کی مورت بنا کر پوجتے ہیں یااس کی قبر کو یا اس کی کسی یا دگار کو سجدہ کرتے ہیں بااس کا طواف کرتے ہیں، مرادیں ما تکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانے ہیں اوراس کے نام کی قشمیں کھاتے ہیں۔غرض اس کے ساتھ ویسامعاملہ کرتے ہیں جیسا بندے خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے۔ شرک کے مظاہر: شرک ایک معنوی چیز ہے، کیونکہ وہ ایک اعتقاد ہے، جو دل کاعمل ہے۔البتہ اس کے مظاہر ( ظاہری افعال ) ہیں، جوشرک پر دلالت کرتے ہیں۔مثلاً غیر اللہ کوسجدہ کرنایا اس کے نام کی شم کھانا وغیرہ۔اورشریعت البیں صورتوں ،شکلوں ،سانچوں اورمحسوں پیکروں سے بحث کرتی ہے جن کولوگ بے نبیت شرک اختیار کرتے ہیں چھررفتہ رفتہ وہ مظاہر، شرک کی'' احتمالی جگہیں'' بن جاتی ہیں لینی ان سے شرک پیدا ہونے کاظن غالب ہوجا تا ہے۔اور عادتاً بھی وہ تثرک کے ساتھ لازم ہیں ،ان سے منفک نہیں ۔اورشر بعث کا طریقنہ بیہے کہ وہ ان علام ت وافعال ظاہری کو جو مصالح ومفاسد کے ساتھ لازم وملزوم ہوتے ہیں ،اصل مصالح اور مفاسد کے قائم مقائم گردانتی ہے،مثلاً بخل وسخاوت افعال قلبیہ ہیں،شریعت نے ان کی جگہ ز کو ۃ دینے نہ دینے کور کھ دیا ہے، جوز کو ۃ ادا کرتا ہے وہ شریعت کی نظر میں تخی ہاور جوز کو قانبیں دیتاوہ بخیل ہے۔ای طرح نوم عالب کوخروج رتے کے قائم مقام کیا ہے کیونکہ بحالت نوم اصل علت کا ادراک مشکل ہے ای طرح تفس سفر کومشقت کے قائم مقام کردیا ہے۔ کیونکہ مشقت کو نا پنے کا کوئی پیانہیں۔ اسی طرح یہاں بھی مظاہر شرک کواصل شرک کے قائم مقام کردیا ہے کیونکہ اصل شرک جودل کا ایک اعتقاد ہے اس کو جانے کی کوئی صورت نہیں ابتمام احکام انہیں مظاہر پر دائر ہوں گے جو بھی بت کو یا قبر کو بحدہ کرے گا اس پر شرک کا تھم - ﴿ الْاَزْمُ لِبَالْمِيْرُ لِهِ ﴾

### لگایا جائے گا گوشرک کی حقیقت اس کے دل میں نہ پائی جاتی ہو۔

### ﴿ باب أقسام الشرك

حقيقة الشرك: أن يعتقد إنسانٌ في بعض المعظّمين من الناس: أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنسا صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال، ممالم يُعهد في جنس الإنسان، بل يختص بالواجب جلَّ مجدُه، لا يوجد في غيره، إلا أن يَخْلَعَ هو خِلْعةَ الألوهية على غيره، أو يَفْنَى غيرُه بالواجب جلَّ مجدُه، لا يوجد في غيره، إلا أن يَخْلَعَ هو خِلْعةَ الألوهية على غيره، أو يَفْنَى غيرُه في في ذاته، ويبقى بنذاته، أو نحو ذلك مما يظنه هذا المعتقدُ من أنواع الخرافات، كما ورد في الحديث: ﴿ إن المشركين كانوا يُلِبُونَ بهذه الصيغة: لبيك لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما مَلَكَ ﴾ فيتذلل عنده أقصى التذلل، ويُعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى.

وهـذا معنى، له أشباح وقوالب، والشرعُ لايبحث إلا عن أشباحه وقوالبه التي باشرها الناس بنية الشرك، حتى صارت مـظِنَّة للشرك، ولازماً له في العادة، كسنة الشرع في إقامة العلل المتلازمة للمصالح والمفاسد مقامَها.

ترجمہ: اقسام شرک کابیان: شرک کی حقیقت ہے کہ کسی بڑے آدمی کی نبیت بیا عقادر کھا جائے کہ اس ہے جو
آثار عجیبہ صادر ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کمالیہ ہیں ہے کسی ایسی صفت کے ساتھہ
متصف ہے جو جنس انسان ہیں نہیں پائے گئے، بلکہ وہ واجب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ ان کے علاوہ ہیں نہیں پائے
جاسکتے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کو خدائی کی پوشاک پہنا کیں، یا کوئی غیر اللہ اللہ کی ذات میں فنا ہوجائے اور وہ اللہ
کی ذات کے ساتھ باتی رہے یا اس ختم کی ویگر گر افات جن کا بیم تقد قائل ہے۔ جبیبا کہ حدیث شریف میں وار وہوا ہے
کہ شرکیین تی کا تبلیب اس طرح پڑھتے تھے لیل السنے (ہم تیرے صفور میں صاضر ہیں، ہم تیرے صفور میں صاضر
ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں، گر ایک شریک جو تیرا ہے، اس کا اور اس کی ملیت کا تو ما لک ہے یا اس کا تو ما لک ہے اور وہ
ما لک نہیں ہے) ہیں وہ اس (بڑے آدمی) کے سامنے غایت ورجہ عاجزی کرتا ہے اور اس کے ساتھ و بیا معاملہ کرتا ہے،
ما لک نہیں ہے) ہیں وہ اس (بڑے آدمی) کے سامنے غایت ورجہ عاجزی کرتا ہے اور اس کے ساتھ و بیا معاملہ کرتا ہے،

اور پیشرک (جس کی حقیقت اوپر بیان کی گئ) ایک معنوی چیز ہے، جس کے لئے صورتی اور سائیے ہیں اور شریعت انبی صورتوں اور سانچوں ہے بحث کرتی ہے، جن کولوگ شرک کی نیت ہے اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شرک کا مطندہ (کسی چیز کے ملنے کی احتمالی جگہ) ہوگئے ہیں اور عادمًا شرک کے لئے لازم ہیں، جس طرح شریعت کا طریقہ ہے کہ وہ ان علتوں (علامتوں) کو جومصالی ومفاسد کے ساتھ لازم ہیں، اُن مصالی ومفاسد کے قائم مقام گرواتی ہے۔

تشریکے:اللہ کی ذات میں فنا ہونے اور اللہ کی ذات کے ساتھ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کو اللہ کا عین گمان کیا جائے۔اوراس کے لیے خلق وقد بیر کی صفات مان لی جائیں ، جو کہ خدائی صفات ہیں۔

#### قاتنده:

نیت اور مظاہر کے اعتبار سے شرک کی چند شمیں ہیں:

ا-ووشرك جس كامرتكب كافر بخلد في الناري-

۲-وہ شرک جوحرام ہے مگراس کا مرتکب نہ کا فرہے ، نہ مخلد فی النار ۔ صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔

۳- وہ شرک جومکر وہ تحریمی ہے اوراس کا مرتکب بخت گندگارہے ، مگر کا فرنہیں ہے۔

اوران اقسام کو پہچائے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس تعلیٰ شرک کے ساتھ معظم ذات کی الوہیت، تدبیر عالم اور تصرف فی الکا سکات کا عقیدہ بھی ہوتو وہ مفعی الی الکفر ہے، ور نہیں ، اور چونکہ بیا عقادا کی شخی امر ہے ، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جائے ہیں ، اس لئے غایت تذلل ظاہر کرنے والے افعال کونیت واعتقاد کا قائم مقام گردانا گیا ہے ، جیسے غیر اللہ کو بجدہ کرنا اور ان کی قشم کھانا ، ان کی منت ماننا ، ان کے نام کا وظیفہ پڑھتا اور اس طرح کے دیگرا عمال شرکیہ جو عام طور پر الوہیت کے عقیدہ ہی ہوتے ہیں۔

اورشرک کی نظیر''بغاوت'' ہے بغاوت کے بعض مجرم داجب القتل ہوتے ہیں ،بعض عبس دوام یا لمبی قید کے سزاوار ہوتے ہیں اور بعض زجرشد پد کے مستحق ہوتے ہیں۔

پس جوشن اسلام کا اقرار کرتائے، نماز پڑھتاہے، زکوۃ اواکرتاہے اور ساتھ بی اعمال شرکیہ بھی کرتاہے، بزرگوں کی قبروں کو جدہ کرتاہے، ان کی فتیں مانتاہے ان سے مدوطلب کرتاہے اور اولا و مانگناہے، وہ مشرک توہے مگر کا فرنہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک جا جیں گے وہ جہنم میں گنا ہوں کی سزایائے گا مگر بالاً خرنجات یائے گا۔وہ اسلام سے خارج نہیں۔ واللہ اعلم

# شرك كي صورتون كانفصيلي بيان

اب حضرت شاہ صاحب قدس سرہ شرک کے پیکر ہائے محسول بیان کرتے ہیں، جن کواللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی میں شرک کے مطان (مواقع شرک) قرار دیا ہے اوران کی ممانعت فرمائی ہے۔ شاہ صاحب نے اس باب میں شرک کی مطان کی جو بیہ ہیں، جو بیہ ہیں: ا - غیر اللہ کو بجدہ کرنا ۲ - حوائج میں غیر اللہ سے مدوطلب کرنا ۲ - کسی کواللہ کا بیٹا یا بیٹی کوصور تیں بیان کی جیں، جو بیہ ہیں: ا - غیر اللہ کو بیٹ اللہ کے بیٹ جانور ذیح کرنا ۲ - غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ نا کہ میں اللہ کے لئے جانور ذیح کرنا ۲ - غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ نا کے خیر اللہ کے خیر اللہ کے خیر اللہ کے خیر اللہ کی طرف بندگی کی نسبت کر کے نام رکھنا۔



یہ نوچیزیں ایسی ہیں جو دل میں مکنون شرک کی غمازی کرتی ہیں۔اوراگر دل میں ابھی شرک متحقق نہیں ہوا تو رفتہ رفتہ ہوجائے گا۔اس لئے شریعت میں ان امور کی شدت سے مما تعت فر مائی گئی ہے۔ ذیل میں ان تمام شکلوں کا تفصیلی بیان ہے۔

## ﴿ غِيرِ اللَّهُ كُوسِجِيدُهُ كُرِيّا

لوگ بنوں کواورستاروں کوسجدہ کیا کرتے ہیں ،اس لئے غیراللّٰد کو سجدہ کرنے کی ممانعت آئی۔سورہ طبع السبجدۃ آیت سے سے میں ارشاد ہے:

"اوراس کی نشانیوں میں سے رات ، دن ، سورج ، اور جائد ہیں۔ سوتم نہ تو سورج کو سجدہ کر د، اور نہ جا ندکو۔ اور اس خدا کو سجدہ کروجس نے ان کو پیدا کیا ہے ،اگرتم کوخدا کی عبادت کرنی ہے''

اور مما انعت کی وجہ یہ ہے کہ شرک فی السجدہ اور شرک فی الند بیر میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پیچن جو غیر خدا کو مد برعالم ما متا ہے وہ ضروراس کو بجدہ کرتا ہے یا کرےگا۔ ای طرح جو غیر خدا کو بجدہ کرتا ہے، وہ ضروراس کو مد برعالم بجھتا ہے یا سمجھے گا۔ اس مبحث کے باب اول میں جو تو حید کے بیان میں ہے اس بات کی طرف اشارہ آچکا ہے کہ تو حید کے مراتب اربعہ میں سے آخری وو مرتبے باہم مر پوط اور لازم طروم ہیں۔ ان میں فطری ارتباط اور عادی لزوم ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے حداثیں ہو سکتے۔

# تو حبیرعبادت، دین کابنیا دی اور علی مسئلہ ہے

فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو بحدہ کیا تھا اس کے متعلق اجماع ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم اور سلامی کا سجدہ تھا، کیونکہ غیراللہ کوعبادت کا سجدہ کرنا کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کفر کے کا موں کا بندوں کو تھم نہیں و ہے۔ پھر تمین را کئیں ہیں:

ایک رائے: یہ ہے کہ آدم علیہ السلام صرف قبلہ ہوجہ تھے، سجدہ در حقیقت اللہ تعالی کیلئے تھا۔ یہ تول سیحے نہیں ہے۔
دوسری رائے: یہ ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام ہی کو کیا گیا تھا، گر رہے جدہ تعظیم و تحیہ تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور سابقہ امتوں ہیں ایساسجدہ روا تھا۔ بیرائے سے ج

تیسری رائے: یہ ہے کہ درحقیقت مجدہ کیا ہی نہیں گیا تھا۔ بلکہ ملائکہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کے سامنے انقیا و وخضوع کا اظہار کیا تھا۔ بعنی سراطاعت خم کیا تھا، جس کو مجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیدائے بھی سیجے نہیں ہے۔

پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ مجدہ تو عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کا تھم کسے دیا؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ مجدہ ہمیشہ عبادت نہیں ہوتا۔ وہ نیت کے تالع ہے۔ اگر بہ نبیت تعظیم وتحیہ مجدہ کیا جائے تو وہ عبادت نہیں ہے گرچونکہ وہ شرک کامظ نہ ہے، اس لئے ہماری شریعت میں مطلقاً غیر اللہ کو سجدہ کرتا ممنوع قرارویا گیا ہے۔ اورا گر مجدہ بہ نیت بندگی ہوتو وہ عبادت ہے۔ اور فرشتوں کا سجدہ پہلی نیت سے تھا۔ کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کی حرمت وین کا بنیا دی مسئلہ ہے اور ہر طرح سے عقلی ہے یعنی اس پر دلیل عقلی قائم کی جاسکتی ہے۔ اور بیمسئلہ وروہ شرع کا محتی نے بندگ ہو۔ اور اس پر دلیل قائم نہ کی حق جندیں ۔ بیمسئلہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اویان کے اختلاف سے اس کا تھم مختلف ہو۔ اور اس پر دلیل قائم نہ کی جا سکے (تفصیل کے لئے تفسیر دازی ۲۱۲:۴ ویکھیں)

بعض لوگوں نے ندکورہ اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ بحدہ عبادت سابقہ شریعتوں میں غیراللہ کے سئے جائز تھا۔
کیونکہ وہ ایک فرق اور فقعی حکم ہے، جوادیان کے اختلاف سے مختلف ہوسکتا ہے۔غیراللہ کی عبادت کی حرمت کا مسئلہ کوئی
دین کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، جس پر استدلال عقلی قائم کیا جا سکے۔روح المعانی (۱:۲۲۸) میں اس خیال کو ذکر کرکے
اس کی تردید کی گئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی اس قول کی تردید کرتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ:

بعض منظمین کا بیرخیال سیح نہیں ہے کہ تو حید عبادت لیعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا احکام ففہیہ بیس ہے ایک تھم ہے، جواختگر ف اویان سے مختلف ہوسکتا ہے۔ اور اس برکسی دلیل عقلی کا مطالبہ بیس کیا جاسکتا۔ بیتول اس سے علط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کے درہ کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف کے درہ کو پیدا کرنے والے نئیا اللہ تعالیٰ بیں۔ اور وہی نظام عالم چلار ہے ہیں۔ وہی پروردگار، پائنہ راور مد برونتظم ہیں۔ سورة النمل آیات میں ارشاد ہے:

'' آپ (بیان توحید کے لئے بطور خطبہ کے ) کہئے کہ تمام تعریفیں انٹدی کے لئے ہیں۔اوراس کے ان بندوں پرسلام ہو، جن کواس نے نتخب فر مایا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کوشر یک تفہراتے ہیں؟

یا وہ القد (بہترہے) جس نے آسان اور زین کو بنایا ، اور اس نے تہمارے لئے آسان سے پائی برسایا ، پھر اس سے ہم نے رونق دار باغ اُ گائے ، تم سے تو ممکن نہ تھا کہتم ان کے درختوں کواُ گائے (یاوہ بہتر ہیں جن کو لوگ شریک تھیں اس کے ماتھوکوئی اور معبود ہے؟ مگر بیا بسے لوگ ہیں جو دوسروں کو خدا کے برابر تھیرائے ہیں!

یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا ، اور اس کے درمیان نہریں بہا کیں ، اور اس کے استفرار کے لئے بہاڑ بنائے ، اور دووریاؤں کے درمیان ایک حدفاصل بنائی (یا شرکا ، بہتر ہیں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مبعود ہے؟ بلکہ ان میں زیادہ تو سمجھتے ہی تہیں!

یا وہ اللہ (بہتر ہے) جو بے قرار آ دمی کی سنتا ہے، جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بنا تا ہے (یا وہ شرکاء بہتر ہیں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پذیر ہوتے ہو!

﴿ الْمَشْوَرُ مَهْ الْمِشْرُلُ ﴾ •

یا وہ الند (بہتر ہے) جوتم کو تھی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ وجھا تا ہے، اور جو ہوا کال کو ہارش ہے پہلے بھیجنا ہے، جو ہارش کی امید ولا کر دلوں کوخوش کر دیتی ہے (یا وہ شرکا ، بہتر ہیں؟) کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک ہے برتر ہیں!

یا وہ اللہ (بہتر ہے) جو مخلوقات کواول بار پیدا کرتا ہے، پھراس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جوآسان اور زمین سے تم کوروزی ویتا ہے (یا وہ شرکاء بہتر میں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہتے: تم اپنی دلیل چیش کروءاگر تم سے ہو!

ان آیات پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق بھی وہی ہے اور مد ہر و فت ظم بھی وہی ہے ہیں معبود بھی وہی ہے۔ کیونکہ خلق وقد بیرا ورمعبود بت میں تلازم ہے۔ ایک دوسرے سے جدائیس ہو کتے ۔ پس برق بات یہ ہے کہ خودشر کمین صرف اللہ تعالیٰ کو خالق ما نتے تھے اور دم ورعظام کا مد ہر وہ تھ کھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانے تھے۔ اور دو وہ بھی مانے تھے کہ تو حید تد بیرا ور تو حید میں طالق میں تلازم ہے۔ بینی جو خالتی و مد ہر ہے وہی معبود ہے ، اور کوئی معبود ہے ، اور کوئی معبود ہے ، اور کوئی معبود ہے ، ور کوئی معبود ہے وہی خالت و مد بر ہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ دونوں باتوں میں فطری ارتباط ہے ، جیسا کہ باب التو حید میں گذرا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر ذرکورہ پانچی آیوں میں جے تائم کی ہے کہ جبتم اللہ بی جیر کا خالتی اور امور مظام کا مد ہر مانے ہوتو پھر عبادت شرکا و کی کیوں کرتے ہو؟ سوچو ، اُن کا عبادت کا استحقاق کہاں سے پیدا ہوگیا؟ اللہ اکبرا کیس کا مد ہر بان الٰہی ہے! اور کتنی مضبوط و تھکم دلیل ہے! پس قائل کا بی تول کہ تو حید عبادت پر دلیل عظی قائم نہیں کی جاسکتی ، کیسے درست ہوسکتا ہے؟!

ونحن نريد أن ننبهك على أمور جعلها الله تعالى في الشريعة المحمدية - على صاحبها الصلوات والتسليمات - مظِنَّاتِ للشرك، فنهى عنها:

فمنها: أنهم كانوا يسجدون للأصنام والنجوم، فجاء النهى عن السجدة لغير الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، وَلاَ لِلْقَمْرِ، وَاسْجُدُوا لِلْهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ ﴾ والإشراك في السجدة كان متلازماً للإشراك في التدبير، كما أومأنا إليه.

وليس الأمر كما يَظُنُّ بعضُ المتكلمين من أن توحيد العبادة حكمٌ من أحكام الله تعالى مما يختلفُ باختلاف الأديان، لايطلب بدليل برهاني؛ كيف؟ ولو كان كذلك لم يُلْزِمهم الله تعالى بتفرده بالتخليق والتدبير، كما قال - غَزُّ من قائل -: ﴿ قُلِ: الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الّذِيْنَ اصْطَفْى، آللُهُ خَيْرٌ ﴾ إلى آخرِ خمسِ آيات؛ بل الحق: أنهم اعترفوا بتوحيد الخلق، وبتوحيد التخلق، وبتوحيد التعلق المتدبير في الأمور العظام، وسلموا أن العبادة متلازمةٌ معهما، لِمَا أشرنا إليه في تحقيق

### معنى التوحيد، فذلك الزمهم الله بما ألزمهم، ولله الحجة البالغة.

تر جمد: اورہم جاہتے ہیں کہ آپ کوان امورے آگاہ کریں جن کواللہ تعالیٰ نے شریعت محدید ۔ صاحب شریعت پر بے پایاں رحمتیں اور سلام ہو۔ بیس شرک کے مظان (احمالی جگہیں) گردانی ہیں، پس اُن سے روک دیا ہے:

ان میں ہے ایک: بیہ کولوگ بنوں اور ستاروں کے سامنے بعدہ کیا کرتے تھے۔ پس فیراللہ کے آھے بعدہ کرنے میں سے ایک اللہ کا ارشاد ہے: "تم نہ آفاب کو بعدہ کرو، نہ جا ندکو، اور اس اللہ کو بعدہ کروہ نہ جا ندکو، اور اس اللہ کو بعدہ کروہ نہ جا ندکو، اور اس اللہ کو بعدہ کروہ نے ان کو بعدہ میں شریک کردانا، تدبیر عالم میں شریک کردانے کے ساتھ لازم والمزوم ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اور معاملہ ایں نہیں ہے جیسا بعض علائے کلام خیال کرتے ہیں کہ تو حید عبادت احکام خداوندی میں ہے ایک بختم ہواختلا ف اویان کی وجہ ہے تنقف ہوتا ہے (اور)اس پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں کی جاستی بعض متعلمین کی ہے بات کیو کر درست ہوسکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی لوگوں پر لازم قرار ندد ہے کدوہ استخلیق وقد ہیر میں منفرہ جھیں، ورسلام جیسا کہ اللہ نے فرمایا ۔ بات کا قائل بڑی عزت والا ہے۔ '' کہد یں: تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور سلام ہواللہ کے اُن بندوں پر جن کو اللہ نے جن لیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہیں' (اس آیت کے بعد کی) پانچ آیوں تک پڑھ جا کہ۔ بلکہ پئی بات ہے کہ مشرکین تو حید طنی اور امور عظام میں تو حید تد ہیر کے معترف منے اور وہ یہ بھی تنظیم کرتے تھے جا کہ جا بلکہ پئی بات ہے کہ مشرکین تو حید طنزوم ہے، اُس وجہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، تو حید کے معنی کی تحقیق میں، پس اُ می وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پروہ بات لازم کی ہے جوان پر لازم کی ہے، اور کا لی بر بان اللہ تعالیٰ کے لئے ہے!

# ا حوائج میں غیراللہ ہے مدد طلب کرنا

مشركين افي حاجوں مل جيے شفايا في اور مالدارى مل فيرالله سے مدوطلب كيا كرتے ہے۔ اورا ہے مقاصد مل حاجت برآ رى كے لئے ان كي متن مانا كرتے ہے۔ اور حصول بركت كي فرض سے ان كے ناموں كى مالا بُح كرتے ہے۔ اور جم تجمی اس لئے اللہ تعالی نے لوگوں پر لازم كيا كہ ووا في نمازوں مل كہا كريں كہ: "جم تيرى بى عيادت كرتے ہيں۔ اور جم تجمی اس لئے اللہ تعالی نے لوگوں پر لازم كيا كہ ووا في نمازوں مل كہا كريں كہ: "جم تيرى بى عيادت كرتے ہيں۔ اور جم تجمی سے مدد جا ہے ہيں " (سورة الفاتح آ ہے م) اور ارشاد فرمايا: "تم اللہ كے ساتھ كى كونہ ليكارو" (سورة الحن آ ہے ١٨) اور لیا نہا ہے مرادعیا دت تربیل ہے، جسیا كہ بعض مفسرين نے كہا ہے، بلكہ ليكار نے سے مراد استفائد (داوفريا فر) اور طلب اعاض ہے۔ سورة الانعام آ ہے۔ مورة الانعام آ ہے۔ اور مورة الانعام آ ہے۔ مورة الانعام آ ہوں مورة الانعام آ ہوں مورة الانعام آ ہے۔ مورة الانعام آ ہوں مورة الانوں مورة آ ہوں مورة الانوں مورة ال

'' بتلاؤ ، اگرتم پرخدا کا کوئی عذاب آپڑے ، یاتم پر قیامت بی آپنچ تو کیا خدا کے سواکسی اور کو پکارو کے اگرتم

سے ہو؟ بلکہ ای کو (اللہ تعالیٰ ہی کو) پکار نے لگو گے، پھر جس مصیبت کے لئے تم پکارو گے اگروہ جا ہے گا تو اس کو ہٹادے گا، اور جن کوتم شریک تھہراتے ہوان کو بھول جاؤگے'

اس آیت میں پکارنے سے مراد آ ڑے وفت میں مدو کے لئے پکار نا ہے، پس سورۃ الجن کی آیت میں بھی بہی معنی میں ۔ پس غیراللہ سے مدد طلب کرنے کی صراحة ممانعت ہوگئی۔

#### فاكده:

مفسرین عام طور پرسورة الجن کی آیت میں دعا جمعتی عبادت لیتے ہیں۔ اور سیاق آیت ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔
پور کی آیت بیہ ہو و و اُن الْسَمَسْجِ لَدِ لِلْلَهِ فَلاَ تَذَعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ ترجمہ: اور بیکر سیح میں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں ، سومت پکار واللہ کے ساتھ کسی کو (ترجمہ شیخ البند) فوائد عثانی میں ہے کہ 'یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لئے منائے جاتے لئے سیح دینادگ کی ہے، لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جو سیح دوں کے نام سے خاص عبادت اللی کے لئے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ المیاز حاصل ہے، وہاں جاکر اللہ کے سواکسی سی کو پکار نا ظلم ظیم اور شرک کی بدترین صورت ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ خالص خدائے واحد کی طرف آؤ۔ اور اس کا شریک کرکے کسی کو کہیں بھی مت پکارو، خصوصا مساجد میں جو اللہ کے نام پر تنہا اس کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں'

اور حضرت تفانوی رحمه الله نے ترجمه کیا ہے: ''اور جتنے بجدے ہیں وہ سب اللہ کاحق ہیں ، سواللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو' اور حاشیہ بین کی نے جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جاوے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو، جبیہا مشرکین کرتے تھے'' مشرکین کرتے تھے''

غرض مفسرین کی عام رائے بہ ہے کہ سورۃ الجن کی آیت میں دعا بمعنی عمادت ہے اور سورۃ الانعام کی آیت میں دعا بمعنی استفاقہ وطلب اعانت ہوئے ہے کہ سورۃ الجن کی آیت میں دعا بمعنی اللہ کا بمعنی استفاقہ وطلب اعانت ہوئے ہے ضروری نہیں کہ وہی معنی سورۃ الجن کی آیت میں بھی ہول۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقصود در حقیقت قرآن کریم ہے صراحۃ طلب اعانت کی نہی ثابت کرتا ہے۔ مگریہ بات اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔

# الله كالميايا بين كهنا

مشرکین اپنے خود ساختہ معبود وں کو' اللہ کی بیٹیال' اور' اللہ کے بیٹے' کہتے ہتھے۔ حالا تکہ اللہ تعالی ان آلائشوں سے پاک ہیں۔ ﴿ اَسْمَ بَلِلْهُ ﴾ ان کی شان ہے۔ اس لئے ایسا کہنے ہے تی ہے دوکا گیا۔ اور اس کی وجہ گذشتہ باب کے آخر میں بیان کی جا بچکی ہے کہ مشر کا نہ مزاج کی حامل اقوام بعض شخصیات کو'' بندہ'' کہنے میں ان کی کسر بٹان بجھتے ہیں، اس کے ان کی قدرافزائی کے لئے اس طرح کی تعبیرات اختیار کرتے ہیں، جوشرک کا بیش خیر ہیں۔

و منها : أنهم كانوا يستعينون بغير الله في حواتجهم: من شفاء المريض، وغِناء الفقير،

وينذرون لهم، يتوقعون إنجاحَ مقاصدهم بتلك النذور، ويتلون أسماء هم رجاءَ بَرُكتها، فأوجب اللُّه تعالى عليهم أن يقولوا في صلواتهم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَذْعُوا مَعُ اللَّهِ أَحَدًا ﴾؛ وليس الـمراد من الدعاء العبادةُ، كما قال بعض المفسرين، بل هو الاستعانة، لقوله تعالى: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُونَ ﴾

ومنها : أنهم كانوا يسمُّون بعضَ شركاتهم بناتِ اللَّه، وأنباءَ اللَّه، فَنُهوا اعن ذلك أشد النهي، وقد شرحنا سِرَّه من قبل.

ترجمه:اوران صورتوں میں سے بیہ ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں میں بعنی مریض کی شفایا بی میں اور فقیر کی مالداری میں غیر الله عدد طلب كياكرتے تھے۔ اور ان كي نتيس مانتے تھے۔ اميدر كھتے تھے وہ ان منتوں سے اپنے مقاصد كے يورا ہونے کی اوران کے ناموں کی مالاجیا کرتے تھےان نامول کی برکت کی امیدے، پس اللہ تعدیٰ نے لوگوں براد زم کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں کہیں: 'جم تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور ہم جھے ہی سے مدوحا ہتے ہیں' اور الله تعالی نے فرمایا: ' پس نه یکاروتم الله كے ساتھ كى كؤ اور " يكار نے" سے مراد عبادت نہيں ہے، جبيها كہ بعض مفسرين نے كہا ہے۔ بلكہ طلب اعانت ہے، الله تعالی کے اس ارش دکی وجہ سے " بلکہ اس کو یکار نے لگو گئم ، پس وہ بٹائے گااس کوجس کے لئے تم یکارتے ہوا ' اوران صورتوں میں سے: بیہ ہے کہ لوگ اینے شرکاء (خود ساختہ معبود دں) کو''اللہ کی بیٹیاں'' اور'' اللہ کے بینے'' نام رکھتے تھے، پس وہ تخی کے ساتھ اس ہے روکے گئے۔ اور ہم اس کاراز پہلے بیان کر چکے ہیں۔

# ﴿ علماء ومشائح كوتحليل وتحريم كااختيار دينا

يبود ونصاري الله كوچيور كرايين علاء ومشارك كورب بنائ بوئ تقد أحساد، جنر كى جمع برجس كمعنى ہیں" برا عالم" یہ مبود کی اصطلاح ہے۔ان میں دُورولی کا رواج نہیں ہےان کے عوام پرعلاء کا قبضہ ہے اور رُھاان، ر اہب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عابدوز امد۔ رپیسائیوں کی اصطلاح ہے۔ان کے بہاں بزرگ اورتزک دنیا کو بہت اہمیت حاصل ہے اوران کے عوام برمشائخ کا قبضہ ہے۔غرض یہوداینے علماء کی اور عبسائی اینے بزرگوں کی تحلیل وتحریم کے باب میں اللہ کی اطاعت کی طرح اطاعت کرتے ہیں بینی ان کا میعقیدہ ہے کہ جو چیز بیلوگ حلاں یا حرام کر دیں وہ نفس الامر میں بھی حلال یا حرام ہوجاتی ہے۔ پس اس حلال کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اور حرام کے ارتکاب پر موّا خذہ ہوگا۔ ظاہر ہے ایسی اطاعت صرح عبادت ہے اور یہی ان کورب بتا تا ہے۔

حضرت عدی رضی الله عنه جو پہلے میسائی تھے، جب اسلام لائے تو انھوں نے سور ق التوبہ کی آیت اس کے بارے میں اپن

ضجان خدمت نبوی میں پیش کیا کہ یہودونصاری اپنے علیاء ومشارُخ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پھران کورب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دریافت کیا: کیاان کے علیاء ومشارُخ جن چیز دل کوطال یا حرام تھہراتے ہیں ان کو وہ لوگ حلال یا حرام تھہراتے ہیں ان کو وہ لوگ حلال یا حرام نہیں بیصتے ؟ حضرت عدی نے کہا: ہاں ایسانو وہ بیصتے ہیں! آپ نے فر ایا یہی ان کورب قرار دینا ہے (تر ندی ۱۳۲۱) غیر القد کو تحلیل وقتر یم کا اختیار دینا شرک اس سے ہے مغیر القد کو تحلیل وقتر یم کا اختیار دینا شرک اس سے ہے کہا لوگ کی کا اختیار دینا شرک اس سے ہوں عالم ملکوت (حظیر قالقدس) میں نافذ ہونے والا اللہ کا تکوینی تھم کہ فلاں کا م کرنے پر مؤاخذ ہ نہ ہوگا کیونکہ وہ حرام ہے۔ اور تکوینی تھم صرف اللہ کا ہوتا ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ اب اگر احتکام دینے کا اختیار غیر اللہ کے بان لیا جائے تو یہ صفت تکوین میں اشراک ہے۔ اور اشراک فی اللہ من الشراک فی العباد ق کو مشترم ہے اس لئے ممنوع ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا شات پیدا کر کے اس کو تکوینی احکام دے دیکھ ہیں۔ سور قالہ عراف اس کے سے دورائی کا سے میں مور قالہ علی سے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا شات پیدا کر کے اس کو تکوینی احکام دے دیکھ ہیں۔ سور قالہ عراف

" بيتك تمهارارب الله بى بير بين ني آسانون اورزيين كوچيروزين بيداكيا \_ پيرعرش برقائم بوا \_ وه رات برون كو و ها نکتا ہے۔ون دوڑ کروھونٹرھتا ہے رات کو،اور پیدا کیا سورج ، جا نداورستاروں کو، جواس کے تھم کے تابعدار ہیں ،سنو:اس كاكام ہے پيداكرنااور عم دينا والكاللة المعلق و الأمر كالله برى بركت والے بين جوتمام عالم كے بروردگار بين!" مخلق کے معنی ہیں بہیدا کرنا۔اور بہیرا کرنے کے بعد تکوی احکام دینا امر ہے۔ بیدونوں باتنیں اُس کے قبضہ وافقتیار میں ہیں وہی ساری خوبیوں اور بر کتوں کا سرچشمہ ہے۔ اور تمام کا تنات کوجس طرح اللہ تعالی نے تکوینی احکام دے رکھے ہیں،انسانوں کے لئے احکام بھی تکو بی طور پر پہلے عالم ملکوت میں لینی ملائعلی میں طے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ احكام انبياء يرنازل ہوتے بين توتشريتي احكام كهلاتے بين يس مؤاخذه اور عدم مؤاخذه كا اصل سبب تكوين تحكم ب،اوربيه امر بعنی تکوین تکم دینا صرف الله تعالی کا اختیار ہے۔اب اگر بیا ختیار غیرالله کودیدیا جائے توبیشرک فی الطاعہ ہےجس کے لنے عبادت میں اس غیراللہ کوشریک کرنالازم ہے، اس لئے ایسااختیار غیراللہ کے لئے تعلیم کرناحرام ہے۔ سوال: قرآن کریم میں اور بہت ی احادیث میں رسول الله مَثِلاَ اللهُ مَثِلاَ عَلَيْهِ كَيْ طرف مِحْلِيل وَتَحريم كي نسبت كي تي ہے، جيسے سورة الاعراف أيت ١٥٧ ش ٢٠ ﴿ يُعِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَاتِتَ ﴾ (وه نبي اي كيزه چيزي اوگول کے لئے طال کرتے ہیں اور گندی چیزیں ان پرحرام کرتے ہیں )جب تحلیل وتریم کاحق اللہ ہی کا ہے تو یہ بست کیسی؟ جواب: بینست مجازی ہے، چونکہ رسول ، اللہ اور بندوں کے در میان واسط ہوتا ہے اس لئے علاقہ تو سط کی وجہ سے نسبت کی جاتی ہے۔ تحلیل وتحریم ورحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے۔ رسول اللہ مِلاَئِمَاتَیَام کا ارشاد، اس کی خبر اور قطعی علامت ہوتا ہے۔مند دارمی کے مقدمہ میں روایت ہے کہ حضرت جبرئیل جس طرح کتاب اللہ کی وحی لے کر ﴿ اَرْسُوْرُ لِيَهُ لِلْيَرُ لِيَ الْمِيرُ لِيَ

آتے تھ، احادیث کی وی بھی لے کرآتے تھ (وارمی ادمان باب السنة قاضیة علی کتاب الله) يمي سوال مجتهدين كتعلق سے پيدا ہوتا ہے كه مسائل كى جوان كى طرف تسبتيں كى جاتى ہيں وه كيسى بير؟ تشريع ( قانون سازی ) کاحق توصرف الله تعالی کا ہے، پھران ائمہ کا کام کیا ہے؟

اس کا جواب بھی بہی ہے کہ بینسبت بھی مجازی ہے۔ چونکہ مجتهدین مسائل شرعیہ کے ناقل ہیں اس لئے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور نقل کرنا عام ہے خواہ نص صریح ہے وہ مسئلہ بیان کریں یا کسی نص ہے مستنبط کر کے بیان کریں۔ دونوں یا تیں یکساں ہیں۔ وہ ببرصورت راوی ہیں یعنی وہ اللہ تعالٰی کی طرف ہے مئلہ ہتلاتے ہیں ،اپی طرف سے نہیں بتلاتے۔علامدابن القیم عنبلی رحمہ اللہ نے ایک قیمتی کتاب اصول اجتہاد وق وی میں کھی ہے۔اس کا نام إعلام السُمُوَقِّعِيْنَ عن رب العالمين. ب موقع اسم فاعل ب توقيع سے ، جس كمعنى بين وستخط كرنا ـ إس كرب کے نام کا مطلب ہے: جولوگ اللہ تعالی کی طرف سے دستخط کرنے والے ہیں ان کوضروری باتوں سے باخبر کرنا یعنی مجتبدین عظام اورمفتیان کرام جو پچھ کہتے ہیں وواللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہتے ہیں۔ اپی طرف ہے پچھنیں کہتے۔

قائده:

ہندوستان کی ایک جماعت اینے استناد کے لئے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کو'' غیرمقلد'' ہتلاتی ہے۔ ممرشاہ صاحب کی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ غیرمقلد ( اہل حدیث ) نہیں تھے، بلکہ مقلد تھے۔ کیونکہ غیرمقلدین تو ﴿ اتَّخَدُوا الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ﴾ ت تقليد كى ترويد كرتے بين اوراس كوشرك بتلاتے بين اور شاه صاحب مجتدين کی طرف ہے دفاع کررہے ہیں۔اشکال کا جواب دے رہے ہیں اور پیکام وہی کرسکتا ہے جو ججہزرین کرام کو برحل سمجھتا مواوران کامعتقد ہو۔منکر تقلید کو مجتمدین کی طرف سے دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟!

## شربعت کی بعض با توں ہے اِباء بھی شرک کے زمرہ میں آتا ہے

جب التد تعالی کسی رسول کومبعوث فرماتے ہیں اور اس کی رسالت معجزات سے مؤید ہوجاتی ہے اور التد تعالی اس کے ذریعے بعض وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جوقد میم ملت میں حرام تھیں، جیسے میبود کی ملت میں بار کا ون معظم تعایا اونٹ کا د دوه اور گوشت حرام تفا\_ پھرعیسی علیہ السلام کا دور آیا اور بار کی جگہ اتو ارکی حرمت آئی اور بارکی تعظیم ختم ہوگئ پھر خاتم النبيين خالنبَيَنَظِيم كا دورآيا توجمعه محترم قراريا يااوراونث كا دودهاور گوشت حلال قرار ديا گيا۔اب اگركوئي يهودي ياعيسائي مسلمان ہوتا ہے گراس کا دل باریا انوار کی تعظیم کی طرف مائل رہتا ہے یاوہ اب بھی اونٹ کا دودھ یا گوشت استعمال نہیں كرتاتوبيربازر منادودجه عصر مكتاب:

۱-اس کوئی شریعت کے ثبوت میں تر دد ہے تو پیائے نبی کا انکار ہے ہیں وہ مسلمان نہیں۔

۲-اس کا میعقیدہ ہے کہ تحریم اول نا قابل سنے ہے۔ کیونکہ سابق یغیبر کو اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی پوشاک پہنائی ہے۔ یونکہ سابق یغیبر کو اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی پوشاک پہنائی ہے۔ یو دہ نی فی اللہ، باتی باللہ ہے۔ اس لئے اس نے جن چیز وں کوحرام بیا کمروہ قرار دیا ہے، اگران کو اختیار کیا جائے گا تو وہ ناراض ہوجائے گا مال بیا آل جس آفت آئے گی تو شیخص مشرک ہے، وہ غیراللہ کے لئے اللہ جیسی ناراضی اور خضب اور اللہ جیسی تحلیل و تحریم کا اختیار ڈابت کرتا ہے ہیں ہے جیز بھی شرک کے ترمرہ جس آتی ہے۔

#### قائده:

بعض ہندومسلمان ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی گائے کا گوشت کھانے سے اہاء کرتے ہیں۔ اگریہ انکار مذکورہ وجوہ سے ہے تواس کا تھم گذر چکا۔ اور اگر تھن طبعی نفرت ہے، کیونکہ انھوں نے زندگی بحرگائے کا گوشت نہیں کھایا اس لئے اب جی نہیں چاہتا تو بیکوئی اچھی ہات نہیں۔ ان کو بہ تکلف اپنی طبیعت بدلنی چاہئے اور اسلام میں پورا پورا واطل ہوجانا چاہئے۔ اس سلسلہ میں سورة البقرة کی آئیت ۲۰۸ تازل ہوئی ہے۔ ارشاد ہے:

''اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے واغل ہوجا کا اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا وشمن ہے''

لیتنی ظاہر دباطن اور عقیدَہ وعمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو۔ رسوم و ہدعات اور خواہشات فیس کی پیروی مت کرو۔اورمسلمان ہونے کے بعد بھی گائے کے گوشت سے اجتناب خواہش نفس کی پیروی ہے۔

و هنها: أنهم كانوا يتخذون أحبارَهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، بمعنى أنهم كانوا يعتقدون أن ما أحله هؤلاء حلال، لابأس به في نفس الأمر، وأنَّ ما حَرَّمه هؤلاء حرام، يُؤَاخذون به في نفس الأمر؛ ولَمَّا نزل قولُه تعالى: ﴿إِنَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ﴾ الآية، سأل عدى بن حاتم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ﴿ كانوا يُحِلُون لهم أشياء، فيحرمونها ﴾

وسر ذلك: أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوينٍ نافذٍ في الملكوت: أن الشيئ الفُلاتِيَّ يؤاخذ به، أولا يؤاخذ به، فيكونِ هذا التكوين سبيا للمؤاخلة وتركِها، وهذا من صفات الله تعالى.

وأما نسبة التحليل والتحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبمعنى أن قوله أمارة قطعية لتحليل الله وتحريمه؛ وأما نسبتُها إلى المجتهدين من أمته، فبمعنى روايتهم ذلك عن الشرع: من نص الشارع، أو استنباطِ معني من كلامه.

و اعلم: أن اللُّه تـعـالـي إذًا بعث رسولًا، وثبتت رسالتُه بالمعجزة، وأحل على لسانه بعضَ

ماكان حراماً عندهم، ووجد بعضُ الناس في نفسه انْجِحَامًا عنه، وبقى في نفسه مَيْلٌ إلى حرمته، لِما وجد في ملته من تحريمه، فهذا على وجهين:

[1] إن كان لتردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي.

[٢] وإن كان لاعتقاد وقوع التحريم الأول تحريماً لا يحتمل النسخ، لأجل أنه تبارك وتعالى خلع على عبد خِلعة الألوهية، أو صار فانيا في الله، باقيابه، فصار نهيه عن فعل أو كراهيته له، مستوجبًا لحرَّم في ماله وأهله، فذلك مشرك بالله تعالى، مثبِت لغيره غضبا وسُخطا مقدَّسَيْن، وتحليلاً وتحريماً مقدَّسَيْن.

اور جان لیس کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کومبعوث فرماتے ہیں اوراس کی رسالت مجز ہے تابت ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہے بعض وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جوان کے نزدیک (قدیم ملت) میں حرام تعیس۔اور بعض لوگ اپنے دل میں اس سے اباء پاتے ہیں۔اوران کے دل میں اس کی حرمت کی طرف میلان باقی رہتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے دل میں اس کی حرمت کی طرف میلان باقی رہتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ملت میں اس کی حرمت پائی ہے ، تو اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں:

ا-اگرىياباءاس لئے ہے كـاس (نئ) شريعت كے ثبوت ميں اسے زود ہے تووہ اس ( نے ) نبي كامنكر ہے۔

لغات: إنْجَحَم (يَقد يُم الجيم) أور إنْحَجَم (يَقد يُم الحاء) عن الشيئ : كفُّ ونسكَصَ وامتنع : ركنا، بازر بها، الم عكرنا ... السَّوْجَبَ الشيئ : واجب ولازم جائنا ... العِرْم : النقصان

☆

☆

☆

## @غیراللد کے لئے جانورذ نے کرنا

یہ بھی شرک کا ایک سانچاہے، جس میں شرک ذھل کر تیار ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے مشرکیین بتوں اور ستاروں کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان کے نام پر جانور ذرخ کیا کرتے ہتے۔ اور اس کی دوصور تیں ہوتی تھیں:

(۱) ذرا کے وقت غیراللہ کا نام لیتے تھے، جیسے ہندو "کے کالی ما تا" کہد کر برے کا جھٹا کرتے ہیں۔

(۱) معبودان باطل کی برستش کا ہوں (آستانوں) پر جانور لے جا کردئ کرتے تھے۔

قرآن کریم میں دونوں صورنوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ پہلی صورت کی ممانعت قرآن کریم میں چارجگہ آئی ہے۔ ارشاد ہے: ''جس جانور پرالند کے سواکسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے'' (سورة البقرة آیت اے المائدہ الانعام ۱۳۵ المحل میں المحل ۱۳۵ المحل میں المحل المحل کے جارہ میں المحل م

## ﴿ غيرالله كنام برجانور جيورْنا

سمسی جانورکا کان کاٹ کریا کوئی دوسری علامت نگا کرغیراللہ کی تعظیم اور تقرب حاصل کرنے کے لئے چھوڑ وینے کا بھی مشرکین میں رواج تھا۔ پھروہ نہاس سے کام لیتے تھے، نہ ذرائ کرتے تھے، نہ اس سے اور کوئی فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ تعل بھی حرام ہے اور اس سلسلہ میں سورۃ المائدہ کی آیت ۱۰ تازل ہوئی ہے ارشاد ہے:

"الله تعالی نے نہ بحیرہ کومشروع کیا ہے اور نہ سائر کو، اور نہ وصیلہ کو، اور نہ حامی کو، کیکن جولوگ کا فریں وہ الله تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں (کہ خدا تعالی نے جانور چھوڑنے کا تھم دیا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں ) اور ا کثر کا فرعقل نہیں رکھتے ( بلکہ بردوں کی دیکھادیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں )''

ندکورہ جانوروں کی تفسیر میں مفسرین میں اختلاف ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے جوتفسیر قال کی ہےوہ بیہے:

بکیرہ: وہ جانور ہے جس کا دودھ ہوں کے نام پر دقف کردیا جاتا تھا، اس کوکوئی اپنے کام میں نہیں اوتا تھا۔
سائبہ: وہ جانور ہے جس کو ہوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جسے ہندوسانڈ کو چھوڑ دیتے ہیں۔
وصیلہ: وہ اوڈئی ہے جولس مادہ بچے جے ، درمیان میں نربچہ پیدا نہ ہو، تواسے بھی بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
حاکی: وہ نراونٹ ہے جوایک خاص عددتک جفتی کر چکا ہو، اُست بھی بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
مسکلہ: بنوں یا بزرگوں کے نام پر اس طرح جانور چھوڑ ناحرام اور مشرکا ندر سم ہے اور بھس قر آنی حرام ہے۔ مگراس مسکلہ: بنوں یا بزرگوں کے نام پر اس طرح جانور چھوڑ ناحرام اور مشرکا ندر سم ہے اور بیص قر آنی حرام ہے۔ مگراس حرام ممل سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ بلکہ عام جانور دوں کی طرح حلال رہتا ہے۔ اور بیجانور اپنے ہ لک کی ملک سے خارج بھی مہیں ہوتا۔ پس اگر وہ خفص خوداس جانور کو کس کے ہاتھ فر دخت کردے یا مبہ کردے تو خریدار کے لئے یہ جانور حلال ہے اور اس کی قربانی بھی ورست ہے اس طرح اگر مالک نے مندر کے پجاریوں کو یا قبر کے بجاوروں کو اختیار دے دیا ہو کہ وہ جو چاہیں کریں۔ اور یہ بچاری اور مجاوراس کی قربانی ہو اور اس کی قربانی ہو بور نام اس کے ہاتھ فروخت کردیں تو یہ بھی حلال ہے (معارف انظر آن ا: ۲۲۳۳)

# ﴿ غيرالله كي تتم كهانا

اوگ بعض انسانوں کے بارے میں بیاعتقادر کھتے ہیں کہ ان کے نام بایر کت اور مجتر مہیں اور ان کے ناموں کی جھوٹی فتم کھانا مال اور آل میں نقصان کا باعث ہے، اس لئے وہ اس کی بھی ہمت نہیں کرتے اور نزاعات اور جھڑوں کے موقعوں میں کالف کوان کے ناموں کی فتم کھانا یا کرتے ہیں۔ بیجی حرام فعل ہا حاویث میں اس سے روکا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' جس نے غیر اللہ کی فتم کھائی اس نے (مقسوم بہکو) خدا کے ساتھ (تعظیم میں) ساجھی جدیث شریف میں ہے کہ: '' جس نے غیر اللہ کی فتم کھائی اس نے (مقسوم بہکو) خدا کے ساتھ (تعظیم میں) ساجھی بنایا' (رواہ التر ذی مفلو ہ، کتاب الا بھان و الندود ، حدیث نبر ۱۳۲۹) امام تر ندی رحمہ اللہ نیا کہ بیرہ ہے، ارتد اونیس ہے (تر ندی ۱۵۵۱ ابو اب کہ بیرہ ہے، ارتد اونیس ہے (تر ندی ۱۵۵۱ ابو اب الا بھان و العالم و الله)

شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے میں بیمل سیمل سیمل سیمل میں ہے بلکہ مراد صدیث بیہ ہے کہ ندکورہ عقیدہ سے غیرائند کی تسم کھائی ماہ علی ہے ،خواہ بمین منعقدہ ہویا بمین غموس سے اہر ہے کہ ندکورہ عقیدہ سے الی شم کھانا مشر کا نیمل اورار تداو ہے۔ اور بمین منعقدہ دو تسم ہے جو آئندہ کی کام کے کرنے بیانہ کرنے پر کھائی جائے اور بمین غموس وہ تسم ہے جو گذشتہ کی کام پر جان کرجھوٹی کھائی جائے ۔ اور جو تسم کے کرنے بیانہ کر کے لئے کھائی جاتی ہے وہ بمین لغو ہے۔ جیسے و ابید اس کے کرچھوٹی کھائی جاتی ہے وہ بمین لغو ہے۔ جیسے و ابید اس کے کرچھوٹی کھائی جاتی ہے وہ بمین لغو ہے۔ جیسے و ابید اس کے کہ کھائی جاتی ہے وہ بمین لغو ہے۔ جیسے و ابید اس کے کہائی جاتی ہے وہ بمین لغو ہے۔ جیسے و ابید اس کے کہائی جاتی ہے وہ بمین لغو ہے۔ جیسے و ابید اس کے کہائی جاتی ہے وہ بمین لغو ہے۔ جیسے و ابید اس کے کہائی جاتی ہے وہ بمین لغو ہے۔ جیسے و ابید اس کے کہائی جاتی ہے دو تسمید کر جیسے اس کی سیمن کی بھوٹی کے کھائی جاتی ہے دو تسمید کی سیمن کی بھوٹی کے کھائی جاتی ہے دو تسمید کی کھیں کی بھوٹی کے کھائی جاتی ہے دو تسمید کی بھوٹی کھائی جاتی ہے کھائی جاتی ہے دو تسمید کی بھوٹی کے کھائی جاتی ہے کہائی جاتی ہے کہ کھائی جاتی ہے کھائی جاتی ہے کہ کھیں کی کھیں کی تسمید کی کھیں ہے کہ کھائی جاتی ہے کھائی جو تسمید کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کہائی ہے کہ کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کہائی ہے کہ کھیں کے کھیں کے کہائی ہے کہ کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کہائی ہے کہ کھیں کے کہائی ہے کہ کے کہائی ہے کہائی ہے کہ کھیں کے کھیں کے کہائی ہے کہ کھیں کے کہائی ہے کہ کھیں کے کہائی ہے کہ کے کہائی ہے کہائی ہے کہ کھیں کے کہائی ہے کہائی

### باب کی شم) و قرقِ عینی (میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی شم) یہ میمین لغو فدکورہ حدیث میں مراز نہیں ہے۔

### ﴿ غيرالله كِ آستانون كالحج كرنا

خودسا ختہ معبودوں کی لوگوں کے گمان کے مطابق مخصوص متبرک جگہوں کی یا نبیوں ، ولیوں کی قبوروآ ٹار کی زیارت کے لئے جانا اور اس کوموجب تقرب سمجھنا بھی شرک کا مظہر ہے۔ جیسے لوگ اجمیر وغیرہ جاتے ہیں اور اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں اور جہلاء کا بیاعتقا دہے کہ سمات ہا راجمیر کا سفر جج کے برابر ہے۔ بیمشر کا نہ خیالات ہیں اس لئے لوگوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ متنق علیہ حدیث میں ہے کہ:

"اونٹ پر کجاوے نہ کیے جائیں ( لینی لمباسفرنہ کیا جائے ) گرتین مسجد دن کی طرف :مسجد حرام ،مسجد اتصی اور میری ریمسجد ( لیعنی مسجد نبوی ) (مشکو ة باب المساجد ،حدیث نمبر ۲۹۳)

#### فاكده:

بیصدیث مساجد کے تعلق سے ہے۔ منداحمد میں منتظی مند ذکور ہے اور وہ بہ ہے لاینبھی للمَطِی ان نُشَدُ رحالُه اللّی مسجد ببتھی فیہ الصلاق، غیر النخ (جمع الزوائد ۴٪) گراشتر اک علمت کی وجہ تجوروغیرہ کے جمع وزیارت کو جمعی شامل ہے۔ البتہ قبر کی زیارت کو خمی مقصد بنانا جا کز ہے۔ مثلاً کوئی شخص اجمیر بااس کے قریب اپنی کسی ضرورت سے گیا اور نیت بیہ کے محضرت چشتی رحمہ اللّہ کی قبر پر فاتحہ یعنی ایصال ثواب کے لئے بھی جائے گاتو بہ ہر کر نہ ہے۔ تنظی مقصد بناکہ ورکا ہے۔ اور سید الانبیاء مین فی قبر اطهر چونکہ مسجد بناکر دور دراز سے جانا جائز نہیں۔ بہی تھم تمام اولیاء اور انبیاء کی قبور کا ہے۔ اور سید الانبیاء مین فی قبر اطهر چونکہ مسجد بنوی میں ہے اس کے اس کے اس کے اللہ جائے ہوں کا جہ واللہ اعلم۔

#### فاكده:

تنجارتی اسفار، عزیز دا قارب سے ملنے کے لئے سفر، تاریخی یامشہور مقامات کوعبرت کے لئے ویکھنے کے لئے سفر ممنوع نہیں، وہ بالا جماع اس حدیث کا مصداق نہیں۔

## ﴿ غيرالله كي طرف بندگي كي نسبت كرنا

لوگ اپنے بینوں کے ناموں میں غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت کیا کرتے تھے اور عبد العزی، عبد الشمس، عبد المطلب وغیرہ نام رکھا کرتے تھے، یہ بھی شرک کا سانچاہے۔ اس سے یہ بمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے بج نے ان بتوں یا ان بزرگوں کا بخشا ہوا ہے۔ اس لئے قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ سورۃ المائدہ آیات ۱۹۹۹، ۱۹۹۹ میں عقیدہ تو حید کا ذکر ہے، جو اسلام کا بنیا دی عقیدہ ہے؛ اوزاس کے ساتھ شرک کے باطل اور تامعقول ہونے کا بیان

كسى قدر تفصيل كے ساتھ آيا ہے۔ ارشاد ہے:

وہ القدابیا (قادر و منعم ) ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا (اور ایک جان سے مراوتمام انسانوں کا وجود مشترک ہے ) اور ای (ایک جان لینی وجود مشترک ) سے اس کا جوڑا بنایا (لینی عورت بھی مرد کی ہم جس بنائی ) تا کہ وہ اسپیٹا اس جوڑے سے انس حاصل کرے ( کیونکہ غیر جس سے کا حقد انسیت حاصل نہیں ہو گئی، بزش جب وہ خال بھی ہو اس کی انسیت کا سامان کیا ، تو عباوت بھی اس کی ہونی چاہئے ۔ مگر طرفہ تماش و کیھئے: ) پس جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ملکا ساحمل رہ گیا (جس کا شروع میں کوئی احساس نہ ہوا ) مووہ اس کو لئے ہوئے چاتی پھرتی رہی ، پھر جب وہ پوجمل ہوگئی (اور میاں بیوی کوحمل کا عم ہوگیا) تو دونوں میاں بیوی اللہ تعالی سے جو کہ اُن کا پروردگار ہے دعا کرنے لیک کہا گرآپ نے ہم کو صحیح سالم اولا دو ہے ہی کو تو اللہ کی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے گئے ( کبھی عقیدہ سے کہ یوں سمجھ بینھے کہ یہ بیٹا فلاں وی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے گئے ( کبھی عقیدہ سے کہ یوں سمجھ بینھے کہ یہ بیٹا فلاں بحت یا بزرگ نے دیا ہے کہی بت یا بزرگ کی طرف منسوب کردیا اور عبدالعزی یا بندہ علی نام رکھ دیا ) سواللہ تعالی ان کے دیرک میں جی گئی جیں "

اور ترفدی (۱۳۳:۲) اور حاکم وغیرہ کی روایات میں ہے کہ دادی حواء نے اپنے بینے کانام عبدالحارث رکھا تھا (حارث شیطان کا نام بتایاجاتا ہے) اور بینام رکھنا شیطان کے فریب دینے کی وجہ سے تھا، جس پر فدکورہ آبت میں شدید کھیرآئی ہے کہ بیآ دم وحواء نے شرک کیا۔ معلوم ہوا کہ غیراللہ کی طرف عبدیت کی نسبت کرے نام رکھنا شرک ہے۔ فاکدہ:

ا مام ترندی رحمه الله نے فدکورہ حدیث کو حَسَنْ کہا ہے اور حاکم نے سی کہا ہے۔ مگر بیر دوایت قطعاً باطل ہے۔ وجوو درج ذیل ہیں:

(۱) میمربن ابراہیم بھری کی روایت ہے عن فتادہ عن المحسن، عن سمو ہی اور حافظ ابن حجرر حمد اللہ نے تقریب میں میرکوصدوق یعنی عمولی درجہ کا تقدراوی قرار دیا ہے گر لکھا ہے کہ قنادہ رحمہ اللہ سے روایت میں بیراوی ضعیف ہے۔ (۲) بیحدیث مرفوع ہے یا حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ پرموقوف ہے؟ اس میں اضطراب (اختماف) ہے۔ غرض بیہ روایت قطعی طور پرمرفوع نہیں۔

(۳) حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے لقاءاور سائے مختلف فیہ ہے، گورا بھے ثبوت سائے ہے۔ (۳) حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ہے آیت کی جوتف پیر مروی ہے وہ اس مرفوع روایت کے خلاف ہے۔ پس اگر حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے پاس بیروایت ہوتی تو ان کی تفسیر اس کے خلاف نہ ہوتی۔ حضرت حسن نے بیٹفییر ک

- ﴿ الْمَتَوَالِ بِيَالِيْدَالُ ﴾

ے قال: كان هذا في معض أهل الملل، ولم يكن بآدم (ائن كثير)

(۵) علامدابن كثيررحمدالله في الناروايات كوطعي طور براسرائيلي قرارديا بـاوراس برمفصل كلام كيابـــ

(۱) شرعاً اورعقلاً به بات ممکن نبیل کی تی شرک کا ارتکاب کرے، چول کفراز کعبه برخیز دکیا ماندمسلمانی ؟! اور دوایت میں بیصراحت ہے کہ آدم وحوا علیجاالسلام نے ل کربینام رکھا تھا (السدر المسنٹور ۱۵۱۳) غرض بیدوایت عصمت انبیاء کے بنیا دی عقیدہ کے خلاف ہے، اس لئے مردود ہے (فائدہ ختم ہوا)

اور بے شاراحادیث سے میہ بات ٹابت ہے کہ جن صحابہ کے نام عبدالعزی ،عبدالشمس وغیرہ ہے، مسلمان ہونے کے بعدرسول اللّد مِنالِنَّمَا اِیَّا ہے ان کے نام بدل کرعبداللہ ،عبدالرحمٰن اوران سے ملتے جلتے نام رکھ دیئے ہتھے۔

#### فائده:

جن لوگوں کے نام عبدالتی ،عبدالرسول، غلام محد، غلام نبی ، غلام رسول، نبی بخش ، دلی بخش وغیرہ ہیں ، ان کواپنے نام بدل دینے چاہئیں اوراس تاویل کاسہارانہیں لیرتا چاہئے کہ غلام بمعنی خادم ہے۔اللہ کے رسول و نیا ہیں موجود ہوتے تو ان کا کوئی خادم ہوتا گر جب آپ کی وفات ہوگئی تو اب کوئی خادم کیسے ہوسکتا ہے؟! بیرتا ویل عذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال ہے۔اللہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائیں (آبین)

ولیل عقلی: اور فیرالقد کی طرف عبدیت کی نسبت کے غلط اور باطل ہونے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ساری کا نئات بشمول انبیائے کرام علیہم العسلوٰۃ والسلام اللہ کے بتدے ہیں۔ سرور عالم میٹائیڈیٹیٹر کے لئے قرآن کریم میں جگہ جگہ عبد (بندہ) ہونے کی صراحت موجود ہے، پھرعبد کا عبد (بندے کا بندہ) کیسے ہوسکتا ہے؟!

و منها: أنهم كانوا يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لاجلهم: إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم، وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم، فنُهوا عن ذلك.

و منها : انهم كانوا يُسَيِّبُون السوائب والبحاثر تقربا إلى شركانهم، فقال الله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ، وَلاسَائِبَةٍ ﴾ الآية،

و هنها: أنهم كانوا يعتقدون في أناس: أن أسماء هم مباركة معظّمة، وكانوا يعتقدون أن التحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حِرْمًا في ماله وأهله، فلا يُقْدِمون على ذلك، ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم، فَنهوا عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ من حلف بغير الله فقد أشرك ﴾ وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد، ولا أقول بذلك، وإنما المراد عندى: اليمينُ المنعقدة واليمينُ الغموس باسم غير

الله تعالى باعتقاد ما ذكرنا.

و منها: الحج لغير الله تعالى؛ وذلك أن يُقْصَدَ مواضِعُ متبركةً، مختصةٌ بشركاتهم، يكون الحلولُ بها تقربا من هؤلاء، فنهى الشرع عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لاتُشدُ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد﴾

و هنها: أنهم كانوا يسمُّون أبناء هم عبدَ العزّى، وعبدَ الشمس، ونحوَ ذلك، فقال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلْقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، وَجَعَلَ مِنْهَا ذُوْجَهَا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ﴾ الآية، وجاء في الحديث: أن حواء سَمَّتْ ولدَها عبدَ الحارث، وكان ذلك من وحى الشيطان؛ وقد ثبت في أحاديث لاتُحصى: أن النبي صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أسماءَ أصحابه: عبدَ العزى، وعبدَ الشمس، ونحوَهما إلى عبد الله، وعبد الرحمن، وما أشبههما، فهذه أشباحُ وقوالبُ للشرك، نهى الشارع عنها، لكونها قرالبَ له، والله أعلم.

ترجمہ: اوران صورتوں میں سے بیہ کہ لوگ بنوں اور ستاروں کی قربت ڈھونڈھا کرتے تھے، ان کے نام پر جانور ذکے کرکے ، یا ان کے نام پر جانور ذکے کرکے ، یا تو وہ ذرح کے وقت ان کے نام باداڑ بلند پکارتے تھے بیاان جانو ورل کوان بنوں اور ستاروں کے مخصوص آستانوں پر لے جاکر ذرح کرتے تھے، ہیں لوگوں کواریا کرنے سے روک دیا گیا۔

اوران صورتوں میں سے بیہ ہے کہ لوگ اپ خود ساختہ معبودوں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے سائبداور بھیرہ کو ویا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ' نہیں مشروع کیا اللہ نے کوئی بھیرہ اور نہ کوئی سائب' آخر آیت تک۔
اوران صورتوں میں سے بیہ ہے کہ لوگ بعض انسانوں کے بارے میں اعتقادر کھتے تھے کہ ان کے نام متبرک اور محترم بیں اوران صورتوں میں سے بیہ ہوگ بعض انسانوں کے جموثی قسم کھا تا آل اور مال میں نقصان کا باعث ہے، بس وہ اس پر اقدام نہیں کرتے تھے۔ اور بہی سبب تھا کہ وہ فصومت کے موقعوں پر ان کے حسب کھان اللہ کے ان ساتھیوں کے ناموں کی فریق خوالف کو تھے کہ ان کے اس ساتھیوں کے ناموں کی فریق خوالف کو تھے کہ ان کواس سے منع کیا گیا۔ اور آن خضرت میں انگر کے فرمایا کہ ''جس نے غیراند کی قسم کھا کی اس نے خدا کے ساتھ مشر یک کیا' اور بعض محدثین نے حدیث کو تعلیظ و تہدید پر چمول کیا ہے اور میں اس کا قائل نہیں ہوں۔
میرے نزد یک حدیث کی مرادا ساعتھا دے جو بھم نے ذکر کیا غیرائلہ کے نام کی میمین منعقدہ اور میمین غوں ہے۔

اوران صورتوں میں سے غیراللہ کا ج کرنا ہے۔ اور وہ بیہے کہ اُن مقامات کا قصد کیا جائے جن کولوگ اپنے خود ساختہ معبود وں کی مخصوص متبرک جنگہیں تقے ور کرتے ہیں۔ان جگہوں میں اثر ناان معبود وں کا تقرب ہوتا ہے۔ پس لوگ اس سے روکے تھے۔ اور نبی کریم مِثالِتَهُ اَنْ اُلِی اُلے نہ کہا وے نہ کے جا کمی تکر قبین معبدوں کی طرف'
اس سے روکے تھے۔ اور نبی کریم مِثالِتَهُ اَنْ اُلے اُلے نہ خور مایا کہ: '' کجاوے نہ کے جا کمی تکر تین معبدوں کی طرف'

اوران صورتوں میں سے بیہ ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کے نام عبدالعزی اور عبدالفتس اور اس کے مانندر کھا کرتے

- ﴿ لِمَسْوَرُ بَبِالْيِدَزِ ﴾

تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فر مایا: "اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا، اوراس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، تاکہ وہ اس کے پاس جا کرسکون حاصل کرے، پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی "آخر آبت تک اور جدیث میں آیا ہے کہ حضرت حواء نے اپنے نیچے کا ٹام عبدالحارث رکھا، اور بیٹام رکھنا شیطان کے اشارے سے تھا۔ اور بے شار اصادیث میں آبا ہے کہ حضرت ہے کہ رسول اللہ میں آبا ہے صحابہ کے ٹاموں کو بدل دیا اور عبدالعزی اور عبدالشمس اور ان کے مانند ناموں کی جگہ عبداللہ عبدالرحمٰن اور ان سے ملتے جلتے نام رکھے۔

غرض بیشرک کی صورتیں اور سانچے ہیں ،شریعت نے ان سے اس لئے روکا ہے کہ شرک ان سانچوں ہیں ڈھل کر تیار ہوتا ہے ، ہاتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

### باب \_\_\_\_

### صفات الهيديرا يمان لانے كابيان

صفت: وہ حالت ہے جوموصوف کے ساتھ قائم ہواورجس سے موصوف کی پیچان ہو، جیسے قاضی،مفتی، تی وغیرہ ۔ پھرصفات کی دوستمیں جیں ایک صفات حسنہ یعنی خو بیال ۔ بیصفات کمالیہ کہلاتی جیں، دوسری صفات قبیحہ یعنی برائیاں جیسے بزدلی، بخیلی وغیرہ۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ذات بحت (محض وجود) نہیں ہیں، جیسا کہ فرقہ معطّلہ کہنا ہے۔ بلکہ وہ بے شارخو ہیوں اور کمالات کے ساتھ متصف ہیں اور تمام عیوب دنقائص ہے منزہ ہیں۔ اول کا نام صفات کمالیہ اور صفات ثبوتیہ ہے بینی بیسب صفات اللہ تعالیٰ کے لئے کمالات کو ثابت کرتی ہیں، جیسے علیم وخبیر ہونا۔ اور ثانی کا نام صفات سلیمہ ہے بینی وہ نقائص اللہ تعالیٰ بین ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا زنہیں، وہ کسی کے باپ نہیں ، اور نہاں کے مال باپ ہیں کیونکہ وہ جنے نہیں گئے ، اور نہ کوئی ان کا ہم سمرے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ انڈ تعالی کی صفات پر ایمان لا نا اور اللہ تعالی کوصفات کمالیہ کے ساتھ متصف ما نا انمال پر میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ بدایمان ہی معرفت خداو تدی کا ذریعہ ہے، ای سے بندے اور خدا کے درمیان فیضان کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور بندے پر اللہ کی عظمت و ہزرگی منکشف ہوتی ہے۔ جیسے زید کو محض ایک وجود اور ایک شخص مانا جائے تو اس کا کیا حاصل؟ اس سے ایکوں کو کیا فیض پنچے گا؟ البتہ جب اس کو خوش نولیں، اویب، عالم، فقیہ یا ہزرگ جانبیں گے تو لوگ اس سے فن کتابت سیکھیں گے، اوب وزبان اخذ کریں گے بعلم وفقہ حاصل کریں گے یا کمب فیق کریں گے۔ خوبیوں کے ادراک کے بعد ہی استفادہ ہوسکتا ہے۔ ای طرح جب بندہ اللہ تعالی کو خوبیوں کے ساتھ کریں گے جب بندہ اللہ تعالی کو خوبیوں کے ساتھ متصف مانے گاجھی فیضان کا دروازہ وَ ابوگا۔ وہ اللہ کورزاق تسلیم کرے گا تو اس سے دوزی طلب کرے گا، وہ اس کورجیم

وکریم و نے گا تو اس سے دم وکرم کی بھیک وائے گا ، اس کا اللہ کی صفات جلالیہ پر ایمان ہوگا تو وہ اس سے ذرکرا پی زندگ سنوارے گا ، اور اگر کو فی کو تا ہی ہوگی تو اس سے مغفرت کا طلب گار ہوگا۔ غرص انسان کی تربیت کا تمام تر تعلق صفات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے ، اس لئے سیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ کے شانو سے بینی ایک کم سون م بیں ، جوان کو محفوظ کرے گا اور ان کی تلم داشت کر سے گا وہ وقت بیش نظر رکھے کو محفوظ کرے گا اور ان کی تلم داشت کر سے گا وہ وقت بیش نظر رکھے اور ان صفات کی خو بو (مقضی کو ) اپنے اندر پیدا کر سے حدیث شریف میں ہے کہ: '' عمر وفی کر مے والوں پر رحمان مہریانی کرتے ہیں ہم زمین والوں پر مہریانی کروہ تم پر آسمان والا عمریانی کرے گا''

### ﴿ باب الإيمان بصفات الله تعالى ﴾

اعلم: أن من أعظم أنواع البر الإيمان بصفات الله تعالى، واعتقادَ اتّصافه بها، فإنه يفتح بابا بين هذا العبد وبينه تعالى، ويُعِدُّه لالكشاف ما هنالك من المجد والكبرياء.

ترجمہ: اللہ نتعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کا بیان: جان لیس کہ نیکیوں کی اقسام بیں سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لا تا ہے اور خدا تعالیٰ کے صفات کے ساتھ متصف ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے۔ بس بے شک بید ایمان اِس بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک درواز و کھولٹا ہے۔ اور بندے کو تیار کرتا ہے اس بزرگی اور عظمت کے انکشاف کے لئے جو وہاں ہے ( بعنی اللہ تعالیٰ میں ہے )

تَشْرَى : قوله: يفتح بابا أي باب الفيض والجود قوله: ويعدُّه أي يصير الإنسان به مستعدًا لمعرفة ما في حضرة المَلك من المجد والكبرياء، ولائقاً لمشاهدة الأنوار الإلهية (سندى)

## صفات کے باب میں دشوار بال اوران کاحل

حق تعالی کی ذات وصفات کے سلسلہ میں جار باتیں اظہر من اشتس ہیں:

آ حق تعالی کی ذات وصفات کا کما حقد اوراک ممکن نہیں، کیونکہ ان کا نہ تو کسی محسوس چیز سے اندازہ کیا ہوسکتا ہے۔ اورنہ کسی محقول چیز سے تخمید لگایا جاسکتا ہے۔ ان کی شان عالی ﴿ لَیْسَ تَحْمِثُلِهِ شَنِی وَ هُوَ السّمینُ عُ الْبَصِیرُ ﴾ (الشوری ۱۱) ہے نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے، نہ صفات میں، وہ سمجے وبصیر بے شک ہے، مگراس کا و یکھنا سنبا مخلوق کی طرح نہیں، کمالات اُس کی ذات میں سب ہیں، گرکوئی کمال ایسانہیں جس کی کیفیت بیان کی جاسکے، کیونکہ اس کی طرح نہیں، وہ وجود نہیں، وہ مخلوق کی مشابہت ومماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس ومنز ہے، پھراس کا قیاس واندازہ کیے کیا جائے۔ انسان کے معقولات بھی تمام ترمحہ وسات سے مستفاد ہوتے ہیں۔ وہ محسوسات سے پوری طرح بعند ہوکر

< السَّوْرَ بَيَالَثِيَرُهُ ؟

نہیں سوچ سکتا<sup>ک</sup> غرض حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے کما حقدادراک کی کوئی صورت نہیں۔

🏵 حق تعالیٰ کی صفات ان کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ،گروہ ذات میں اس طرح حلول کئے ہوئے نہیں ہیں جس طرح اعراض کاان کے کل میں حلول ہوتا ہے حلول کے لئے احتیاج ضروری ہے بعنی اعراض اپنے وجود و قیام میں محل کے تاج ہوتے ہیں،اعراض کابذات خود کوئی وجود نہیں ہوتا۔اوروہ بارگاہ بے نیاز احتیاج وافتقار ہے منزہ ہے۔

🕝 عقل عام کی رسانی و ات وصفات تک نہیں ہے، وانائے شیراز نے کیسی ہے کی بات کہی ہے وزهرجه گفته اند وشنيديم وخوانده ايم ما يم چنال در اول وصف تو مانده ايم ( گلستان درویباچه)

اے برز از خیال وقیاس و گمان ووہم دفتر تمام گشت و به یایال رسید عمر

ترجمہ:اے وہ ذات جو خیال، قیاس، گمان اور وہم سے بالا تر ہے اور ہراس بات سے جولوگوں نے کبی ہے اور ہم نے سی ہے اور بڑھی ہے۔ کتاب زندگی فتم ہوگئی اور عمر نہایت کو پہنچ گئی ہم اُسی طرح تیری تعریف کی ابتدا ویس تفکی ما ترے ہیں۔

یعن ابھی تو تعریف کا ابتدائی حق بھی ادانبیں ہوا، آپ کی پوری تعریف ہم سے کہاں ممکن ہے؟! کیونکہ تعریف معرفت کوچا ہتی ہے اور عقول انسانی ذات وصفات کی غایت نہیں یا سکتے۔

الفاظ الله في الفاظ الله في ذات وصفات كوشاط نبيس بير \_ كيونكه جمار الفاظ كاموضوع له، وومحسوسات ومعقولات بیں جو ہمارے مشاہرے میں آتے ہیں یا ہماری عقل میں ساتے ہیں۔ اور اللّٰدی ذات وصفات نہ تو ہمارے لتے محسوس ہیں ، ندان کی ہماری عقل ہیں سائی ہے۔ پھر ہم ان کوموضوع لدینا کر الفاظ کیسے وضع کر سکتے ہیں؟ ہماری بول جال بیں منتعمل الفاظ ، «رے ہی لئے ہیں بعنی وہ ہماری ذات وصفات کوشامل ہیں ، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کما حقدان ہے تعبیر ممکن نہیں۔اورا کرنے ساوی الفاظ ہے صفات کو تعبیر کیا جائے تؤوہ الفاظ ہمارے لئے نا قابل قبم ہوجا کیں گے، اوروہ تعبیرات نے فائدہ ثابت ہوتی۔

ممر ندکورہ دشوار یوں کے باوجودلوگوں کواللہ کی پہیان کرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تربیت کا تعلق صفات باری ہے ہے جیسا کداہمی گذراء انسان اینے لئے ممکن کمالات معرفت اللی کے ذریعہ ہی حاصل کرسکتا ہے۔ اس لئے صفات باری تعالی کے بیان میں یا کچ قاعد معوظ رکھے ضروری ہیں:

يہلا قاعدہ: صفات باری تعالیٰ کے بیان کے لئے جوالفاظ استعال کئے جائیں ، وہ عایات پائے جانے کے معنی میں استعمال کئے جائمیں ،مبادی پائے جانے کے معنی میں استعمال نہ کئے جائمیں۔مثلاً لفظ رحم'' انعام فر ، نے'' کے معنی ال تفصیل کے لئے دیکھیں علم الکلام از علامہ بلی تعمانی رحمہ اللہ (۱: ۹۷) تحت عنوان: وجود باری کا تصور کیول مشکل ہے؟ ميل لياجائي ول مزت اور يسجني كمعنى مين ندلياجائي

اس کی تفصیل ہیہ کر آن وحد ہے جس جوالفاظ تی تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لئے اختیار کے جاتے ہیں، ان جس اکثر وہ ہیں، جن کا مخلوق کی صفات پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً خدا کو حسے (زندہ) سمج ( سندوالا ) بصیر (دیکھنے والا ) اور متعلم ( کلام فرمانے والا ) کہا گیا ہے۔ اور انسان کے لئے بھی بھی الفاظ استعمال کے گئے ہیں، گر دونوں جگہ استعمال کو حیث والی آنکھا ور بند والی آنکھا ور بند بندا استعمال کو حیث والی آنکھا ور بند بندا والی جائے گئے ہیں، اور جود کھنے کا مبدا کو رز رید بندا والی کان موجود ہیں۔ اب اس بھی وو چیز ہیں ہو تھی : ایک وہ آلہ جے ' آنکھ'' کہتے ہیں، اور جود کھنے کا مبدا کو رز رید بندا کہ باجا تا ہے تو ید مبدا کو رخون وغایت ور فول چیز ہیں مراد ہوتی ہیں گئے جیس باور ہوت کے خواص بھی ہے۔ وہرا اس کا بتیج اور فول کی جو گئو تی جو اس بھی اور جن سے خدا کی نسبت استعمال کیا جائے گاتو وہ مباد کی اور کیفیات جسمانیہ مراد نبیس کی جا گئو تی مراد کی اور کیفیات جسمانیہ مراد نبیس کی جا جا گئو تی کہ محمد وہ وہ ہور ہور ہور اس کا بتیج لینی وہ خواص بھی ہے ہیں اور جن سے خداور اس کا بتیج لینی وہ خواص بھی ہے۔ البتہ بیا تعتمار خور رکھنے کی کیا کیفیت ہے؟ اور ویکھنے کی کیا کیفیت ہے؟ اور ویکھنے کیا کیفیت ہے؟ اور ویکھنے کیا کیفیا ہے؟ اور ویکھنے کیا کیفیت ہے؟ اور ویکھنے کیا ہو کہنا گالوں کی طرح تبیس بھی اور کیا کہ سے بیں اور کیا کہ سے بیا کہ مردا کیا کہا ہو کہنا کو کہنا گالوں کی طرح تبیس بھی اور کیا کہا ہے کہ اس کی شان اقدی ہے۔ اور دیمرائیس طرح الحق کر ما کیس کی تمام صفات کو اس کی طرح تبیس ہو ہو ہو اس کی خواص مفات کو اس کی سے اس کی سے موروز والور کی کھنا کیا ہو کہنا گالوں کی خواص کی تمام صفات کو اس کی سے دوروز کو کھنا کو کہنا گالوں کی خواص کی تمام صفات کو اس کی سے دوروز کو کھنا کو کہنا گالوں کی خواص کی تمام موروز کی سے کہنا کی ہو کہنا گالوں کی خواص کی تمام کی کھنا کو کہنا گالوں کی خواص کی تمام کی تمام کی کھنا کو کھنا گالوں کی خواص کی کھنا کو کہنا گالوں کی خواص کی کھنا کی کو کہنا گالوں کی خواص کی کھنا کی کھنا کو کھنا گالوں کو کھنا گالوں کی کھنا کو کھنا گالوں کی کھنا کو کو کہنا گالوں کی کھنا کی کو کھنا گالوں کی کھنا گالوں کی کھنا گالوں کے کہنا

کیملی مثال: لفظ رحمت جوصفات رحمان ورجیم کاماً خذ ہے، لغت میں اس کے معنی ہیں: ''کسی پریشان حال اور مصیبت زوہ کود کھے کردل کا پتلا ہونا (پیچنا) اور اس کی طرف مڑ نا اور مائل ہونا اور دل میں مہر پائی کا جذبہ امجر نا اور اس پر تفضل واحسان اور مہر وانعام کرنا' اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک' ول' اور اس کی کیفیات: پتلا ہونا، مڑنا، جذبہ مہر امجر نا بیمبداً اور سبب ہیں دوسری انعام واحسان جو غایت و نتیجہ ہے۔ جب انسان کورجیم ومہر بان کہا جاتا ہے تو بیمبداً اور غایت دونوں مراد ہوتے ہیں۔ گر جب اللہ تعالی کورجمان ورجیم کہا جاتا ہے تو صرف غایت کینی انعام واحسان مراد لیا جاتا ہے۔ اور مبداً کے وجود کا عقاد تو رکھا جاتا ہے گراس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کردیا جاتا ہے۔

دومری مثال: استواعلی العرش میں عرش کے معنی تخت شاہی اور بلند مقام کے بیں اور استواء کے معنی معتدل و برابر اور سیدھا ہونے کے بیں۔ اور جب کوئی تخت حکومت پر بیٹھتا ہے تو ملک کا سب کام اور تقم وا تظام کرتا ہے اور اقتدار ونفوذ و تصرف کا مالک ہوتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں بیں ایک تخت شاہی پر بیٹھتا بیم بداً اور سبب ہے دوسری نفوذ واقتدار وتصرف کا مالک ہوتا یہ نتیجہ اور غایت ہے۔ اب اگر بیصفت کسی انسان کے لئے ثابت کی جائے گی تو وہاں مبداً اور غایت دونوں مراد ہوں کے اور مبداً کی کیفیت کا ادراک بھی ہم کر کیس کے گرجب بیصفت اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت

کی جائے گی تو غایت پائے جانے کے معنی میں ہوگی بعنی آ سانوں پراور زمین پرافتدار اللہ تعالی کو حاصل ہے، وہی کا نکات میں متصرف میں۔ رہامبدا تو اس کے وجود کا اعتقادتو ضروری ہے گراس کی کیفیت کو نہ بجد سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں ان کہ اس کا نکات میں کا نکات میں اس کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کردیا جائے گا۔

دوسرا قاعدہ: تمام کا تنات کے خالق وما لک اللہ تعالی جیں۔ موجودات کا ڈرہ ڈرہ ان کے تابع فر مان ہے۔ کوئی محلوق ان کے تعم سے سرتانی کی طافت نہیں رکھتی۔ اس مضمون کی ادائیگ کے لئے وہ تعبیرات مستعار لی جا کیں گی جو بادشاہ اپنی مملکت کو سخر کرنے اور تابع فرمان بنانے کے لئے استعال کرتے جیں، کیونکہ اس سے زیادہ واضح دوسری تعبیرات نہیں جیں۔ یس اللہ تعالی کے لئے ملیک (بادشاہ) حاکم اور جا ہر دغیرہ صفات ثابت کی جا کیں۔

تميسرا قاعده: الله تعالى كى صفات كے بيان من تشبيهات دوشرطوں كے ساتھ استعال كى جاسكتى ميں:

میلی شرط: تشید کے اصل نفوی معنی مرادند لئے جائی، بلکدو معنی مراد لئے جائیں جو مرف میں ان صفات کے مناسب ہوں، جیسے سورۃ المائدۃ آیت ۱۲ میں آیا ہے ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْ طَفَانِ ﴾ (بلکدان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے مناسب ہوں، جیسے سورۃ المائدۃ آیت ۱۲ میں آیا ہے ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْ طَفَانِ ﴾ (بلکدان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں) یہ یہود کے نامعقول آول ﴿ بَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ (اللّٰہ کا ہاتھ بندہ ہے) پردد ہے۔ اس لئے اس آیت میں بندے جودو مناوت مرادلی جائے۔

دوسری شرط: الی تشبیداستهال ندی جائے جس سے خاطبین کو داخع طور پر بیگان ہوکداللہ تعالیٰ بھی بیری آلودگیوں سے متعف ہوتے ہیں اور بد بات خاطبین کے اختلاف سے خاف ہو کتی ہے۔ حربی محاورات بی ایک تشبید ایسا وہم پیدا ندکرتی ہواور بھی محاورات میں ایسا ایہام پیدا ہور باہو، ایسا مکن ہے، اس بدتو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنت و کھتے ہیں، کونکداس سے خواتی سنت و کھتے ہیں، کونکداس سے حیواتی تقاضوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ نسٹوق سے بدنیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہی ہیں اور ان کو بھوک بیاس کی اضوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ نسٹوق سے بدنیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہی ہیں اور ان کو بھوک بیاس کی سے اور اندی سے میں اور ان کو بھوک بیاس کی سے اور اندی سے اندیا کان کہ قو آ لامسة، اللہ الملموسات النساءًا فوادا کان کہ قو آ لامسة، المدین اندیان کی سے اور اندی کی سے اور اندی کی معالیہ کی ان بیاضو اللہ الملموسات (سندی)

چوتھا قاعدہ: صفات باری کی تر بھائی کے لئے جامع الفاظ استعال کئے جائیں، جوکی ایک امریش متفق تمام معائی
کوحادی ہوں، جیے دزاق (روزی رسمال) اور مصور (صورت کر) وغیرہ ای طرح تمام اسائے حتی جامع الفاظ ہیں۔
یا نچوال قاعدہ: جس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے صفات بیوت ہیں، جن کا اثبات ضروری ہے، ای طرح ان کی صفات سلید بھی ہیں جن کی نئی ضروری ہے این اللہ تعالیٰ کے مشایان شان نہیں سلید بھی ہیں جن کی نئی ضروری ہے بینی اللہ تعالیٰ ہے ہراس چیز کی نئی کی جائے گی جواللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ بالخصوص وہ با تیں جو ظالموں نے شان عالی میں کھی ہیں، جیسے بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولا دسمنوب کرتے ہیں۔ نصاری عیسی علید السلام کو اللہ کا بیٹا مائے ہیں۔ مشرکیون عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، کچھ

یبودی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کرتے ہیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ہندو بھی اپنے و بوی دیوتا وَل کے بارے ہیں پچھائی تتم کاعقیدہ رکھتے ہیں۔اس لئے سورۃ الاخلاص میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ، نہوہ کسی ہے جنا گیا۔

واعلم: أن الحقَّ تعالى أجلُّ من أن يُقَاسَ بمعقول أومحسوس، أو يحلُّ فيه صفاتٌ كحلول الأعراض في محالِّها، أو تعالِجه العقولُ العامية، أو تتناولَه الألفاظ العرفية؛ ولابد من تعريفه إلى الناس لِيُكْمِلُوا كما نَهم الممكن لهم، فوجب:

[١] أَنْ تُستعبمل الصفاتُ بمعنى وجودِ غاياتها، لابمعنى وجودِ مباديها، فمعنى الرحمة: إفاضةُ النَّعَم، لاانْعِطَافُ القلب والرِّقَةُ.

 [۲] وأن تُستعار ألفاظُ تدل على تسخير المَلِك لمدينته، لتسخيره لجميع الموجودات؛ إذ لاعبارة في هذا المعنى أفصحُ من هذه.

[٣] وأن تُستعمل تشبيهاتُ بشرطِ أن لا يُقصد إلى أنفسها، بل إلى معان مناسبة لها في العرف، في راد ببسط اليد الجودُ مثلًا، وبشرط أن لا يُوهم المخاطبين إيهامًا صريحاً أنه في الواث البهيمية، وذلك يختلف باختلاف المخاطبين، فيقال: يُرى ويسمع، ولا يقال: يذوق ويلمس.

[1] وأن يُسمى إفاضة كلّ معان متفقةٍ في أمرِ باسمٍ كالرزاق والمصوّر.

[٥] وأن يُسلب عنه كلُّ مالا يليق به، لاسيما ما لهج به الظالمون في حقه، مثلُ لم يلد ولم يولد.

تر جمہ: اور جان لیں کہ حق تعالی اس سے برتر ہیں کہ وہ قیاس کے جائمیں کسی معقول پریا کسی محسوس چیز پر۔ یا ان میں صفات صول کریں اعراض کے حلول کرنے کی طرح ان کے کل میں، یا ان تک عامة الناس کی عقلیں رسائی یا کمیں۔ یا ان کو عام بول چال کے الفاظ شامل ہوں۔ اور لوگوں کو انتد کی پہچان کرانا بھی ضروری ہے، تا کہ لوگ اپناوہ کمال بتامہ حاصل کریں جوان کے لئے ممکن ہے، یس ضروری ہوا کہ:

(۱) صفات استعال کی جا کیں ان کی غایات پائے جائے کے معنی میں، نہ کہ ان کے مبادی پائے جانے کے معنی میں ۔ پس رحمت کے معنی: ''نعمتوں کا فیضان کرنا'' ہیں۔'' دل کا مڑنا'' اور'' پتلا ہونا'' اس کے معنی نہیں ہیں۔

(۲) اوریدکہ ایسے الفاظ مستعار کئے جائیں جو ولالت کرتے ہیں باوشاہ کے مخرکرنے پراس کی مملکت کو،اللہ کے مملکت کرنے کے لئے اس سے واضح ترکوئی عبرت نہیں ہے۔ مخرکر نے کے لئے تمام موجودات کو، کیونکہ اس معنی کی اوائیگی کے لئے اس سے واضح ترکوئی عبرت نہیں ہے۔ (۳) اوریہ کرتشبیہات استعال کی جائیں، بشرطبیکہ ان تشبیبات کے اصل معنی مراد نہ لئے جائیں، بلکہ وہ معنی مراد لئے

﴿ (زَنَوْرَبِيَالِيَنَزُ ﴾

جائیں جوعرف میں اس تثبیہ کے مناسب ہوں۔ پس مثال کے طور پر"بط بیر" سے تخاوت مراد لی جائے۔ اوراس شرط کے ساتھ کہ خاطبین کوص ف واضح طور پر بیگان نہ ہوکہ اللہ تعالیٰ جبھی آلود گیوں میں ہیں۔ اور بیہ بات مخاطبین کے اختذ ف سے مختلف ہوتی ہے۔ پس کہا جائے کہ" وہ شخصے ہیں اور ویجھے ہیں اور ویجھے ہیں اور ویجھے ہیں اور ویجھے ہیں اور تیجھا ہیں اور جھوتے ہیں '

(") اوربیککی امر میں متفق سارے معانی کے فیضان کوئسی ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے ، جیسے رزاق اور مصور۔

(۵) اور بیرکہ اللہ تعالی ہے تفی کی جائے ہراس چیز کی جواللہ کے شایان شان نہیں ہے، خصوصاً وہ ہاتیں جو ظالموں نے اللہ تعالی کے ہارے میں کی ہیں مشلاً اس نے کسی کو جنانہیں اور نہ وہ جنا گیا ہے۔

لَعَات: المَحلّ: الرّن كَي مُكرجم مَحَالَ. ... لَهِجَ به: شيفته بونا: كبنار

# صفات بردلالت كرنے والے بس الفاظ استعمال كئے جائيں

آ دم علیدالسلام ہے فہتم التیسین میں التی آئے ہی تھام آسانی ندا ہے توا عد فہ کورہ کے مطابق صفات باری تھی لی کے بیان کرنے پرشنق ہیں۔اور استعالٰ سے زیادہ ان کے بارے ہیں کھووکر یدنہ کی جائے۔اسلام کے ابتدائی تین دور جن کے متعلق شغق علیہ صدیث ہیں حیویٹ کی شہادت دی گئی ہے اس پر منص کھووکر یدنہ کی جائے۔اسلام کے ابتدائی تین دور جن کے متعلق شغق علیہ صدیث ہیں حیویٹ کی شہادت دی گئی ہے اس پر منص کھر زمانہ کا بعد میں مسلمانوں کی ایک جماعت نص شرق اور دلیل قطعی کے بغیران صفات کی تاویل کرنے گئی ، اور اُن کے معانی کی تحقیق کے در بے ہوئی ، جبکہ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ آیت کر بھر ﴿وَیَسَ مَنْ عُور کُرون فِی خُلُق السَّمْوَ اَتِ وَ الْاَرْضِ ﴾ (آل عمران ۱۹۱) کی تغیر میں متعددا سانید سے بیارش دنہوی مروی ہے کہ 'دمخلوق میں غور کرو، خالق میں غور مت کرتی اور آیت کر بھر ﴿ وَانْ اِلنّی رَبُّكَ الْسَمْنَةُ مِی ﴿ اللّٰ مَنْ اَللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَرَبّی ہما تا ہے کہ مِنْ تو اللّٰ ان صفات کے ساتھ کیے متصف ہیں؟ اس لئے بی خالق کے بارے میں غور کرنا ہوا جومنوع ہے۔

ا مام ترندى رحم الندف كتاب النفير من سورة الماكده كي تفيير من (١٣٠:١٣) عديث بإك يد الله ملى الا تغيضها لفقة، سَحّاء الليل والنهار، أرأيتم، ما أنفق مذخلق السماء والأرض؟ فإنه لم يَغْضِ ما في يده! وكان عرشه

ک مفکوۃ شریف، کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة ، حدیث نمبرا ۱۰۰۰ که الدرالمنثور ۲۰۰۱ تا تا کہ سب کو پروردگار کے پاس پنچنا ہے۔ اور حضور نے آیت کے اشارہ سے ریمضمون سمجھایا کہ غور دفکر کا منتمی اللہ ہے کا تحق قات میں جتنا جا ہود جار کرلو، گر اللہ پر پہنچ کر یہ سوچ موتوف ہوجانی جا ہے۔ اللہ میں غور دفکر جائز نہیں۔

على المهاء وبيده المهنزان، يَخْفِضُ ويرفع (الله كالم تحرب الهواب الولى فرج كرناس كونات في بين كرناء رات دن على المهاء وبيده المهنزان، يَخْفِضُ ويرفع كياب جب سي آسان وزين كو پيدا كياب إلى فيهن كم كياس خاوت كاوريا بهائي والم يراكي بين في بيدا كياب أبي من كياس فرج كرنے في اس چيز كوجوان كے ماتھ ش باوراس كاتخت (تخليق ارض وساء كوفت) يانى پرتها۔ ان كے ماتھ ش بادر بلندكرتے ہيں) اس حدیث كذيل ش امام ترفدى فركھا ب

"ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس صدیت پرایمان لایا جائے ، جس طرح وہ آئی ہے، اس کی کوئی تغییر کی جائے نہ کوئی خیال بائدھا جائے۔ متعدد ائمہ نے ایسا بی فرمایا ہے، جن جس سفیان ٹوری ، مالک بن انس ، ابن عیبند اور ابن المبارک شامل ہیں (ان حضرات نے فرمایا) کہ دیہ باتنی روایت کی جائیں اور ان پرایمان رکھا جائے اور ان کی فیبت نہ ہوچی جائے"

اور حافظ ابن مجر عسقلانی رحمه الله في البارى (٣٩٠:١٣) من بخارى شريف كى كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَلِنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَيْنَى ﴾ إلى من الله تعالى على الله تعالى على على عنينى ﴾ إلى من الله تعالى كام من عنينى كالله تعرب كالله تعر

"ن نو تی کریم مظالفہ کے بیسند سی صورت مردی ہے اور شرکس صحافی ہے کہ ان صفات ( مشابہات )
میں ہے کسی کی بھی تا ویل واجب ہے۔ اور نداس کے بعنی صفات متشابہات کے ذکر کی ممانعت آئی ہے۔ اور بیا
بات محال ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو تھم دیں کہ: "جو کچھ ہم نے آپ پراتارا ہے اس کولوگوں تک پہنچا دیں "اور
آپ پر بیآ ہے بھی نازل فرما کس کہ: "آئ میں نے تم پرتہارا دین کھل کردیا" کھر یہ سنلہ چھوڑ دیں اور امتیاز
نفرما کیں کہ کن صفات کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے ، اور کن کی نبعت جائز نہیں ؟ اس ترغیب کے ساتھ کہ اللہ متنق علیہ ، مشکل ق آئی بالا بحان بالقدر ، صدید نہر ۱۹

- ﴿ لَوَ لَوَ لَهُ الْفِيرُ لِهِ ﴾

''موجودین غیرموجود لوگوں کو (دین) پہنچادیں'' یہاں تک کہ انھوں نے آپ کے اتوال وافعال واحوال وصفات اوروہ کا منقل کئے جوآپ کے سمامنے کئے گئے۔ لیس یہ بات اس پردلالت کرتی ہے کہ وہ حضرات منفق مخصات پراس طرح ایمان لانے پر جواللہ تعالی نے ان سے مراد لی ہے۔ اور تلوق کی مشابہت سے تنزید واجب ہے اللہ پاک کے ارشاد سے کہ:''اس کے مانٹد کوئی چیز نہیں'' پس جو تنفس اس کے بعداس کے خلاف ثابت کرتا ہے وہ ان کی راہ کی خلاف ورزی کرتا ہے''

وقد أجمعت المِلَلُ السماوية قَاطِيتُها على بيان الصفاتِ على هذا الوجه، وعلى أن تستعمل تلك العبارات على وجهها، ولا يُبتحث عنها أكثرَ من استعمالها، وعلى هذا مضت القرون المشهودُ لها بالخير، ثم خاص طائفةٌ من المسلمين في البحثِ عنها، وتحقيقِ معانيها، من غير نص ولا برهان قاطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ تفكروا في الخلق، ولاتفكروا في الخالق وقال في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ﴾: ﴿ لا فِكرةَ في الرب ﴾ والصفاتُ ليست بمخلوقاتٍ محدَثَاتٍ، والتفكر فيها إنماهو أن الحق كيف اتصف بها افكان تفكرًا في الخالق.

قال الترمذي في حديث: ﴿ يد الله مَلَايُ ﴾:

" وهذا الحديث، قال الأثمة: يُؤْمن به كما جاء من غير أن يفسّر، أو يُتَوَّهم، هكذا قال غير واحد من الأسمة، منهم سفيان الثورى، ومالك بن أنس، وابن عيبنة، وابن المبارك: أنه تُروى هذه الأشياء، ويُؤْمَنُ بها، ولايقال: كيف؟"

وقال في موضع آخو:

"إن إجراء هذه الصفات كما هي ليس بتشبيه، وإنما التشبيهُ أن يقال: سمع كسمع، وبصر كبصر"

وقال الحافظ ابن حجر:

لم يُنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولاعن أحد من الصحابة، من طريق صحيح، التصريح بوجوب تأويل شيئ من ذلك يعنى المتشابهات، ولاالمنع من ذكره، ومن المحال أن يامر الله نبيه بتبليغ ما أُنزل إليه من ربه، ويُنزَلُ عليه: ﴿ الْيَوْمَ الْكَمَلُتُ لَكُمْ دَيْنَكُمْ ﴾ ثم يترك هذا البابَ فلا يحيز ما يجوز نسبته إليه تعالى مما لايجوز، مع حَضّه على التبليغ عنه بقوله: ﴿لِبلغ الشاهدُ الغائب ﴾ حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاتِه وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها، على الوجه الذي أراده الله تعالى منها، ووجب تنزيهه عن

مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئَ﴾ فمن أو جب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم (انتهى)

ترجمہ: اور آسانی فداہب تمام کے تمام منفق ہیں اس طور پرصفات کے بیان کرنے پر، اور اس پر کہ وہ عبارتیں ہو

ہواستعمل کی جا کیں۔ اور استعمال سے زیاوہ اُن عبارتوں کے بارے ہیں بحث (کھود کرید) نہ کی جائے۔ اور اک پر

گذر ہے وہ زیانے جن کے لئے بہتر ہوئے کی گوائی دی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے سلسلہ میں

گذر ہے وہ زیانے جن کے لئے بہتر ہوئے کی گوائی دی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے سلسلہ میں

بحث میں تھسی ۔ اور ان کے معانی کی تین کے در ہے ہوئی، کی نص شری اور ولیا قطعی کے بغیر ۔ فر مایا نی کریم میں انتیائی کی ہے۔

"مخلوق میں غور کرواور خالق میں غور مت کرو' اور ﴿ وَ أَنْ إِلْسَى رَبِّكَ اللّه مَالٰهٰ کہ کی تفسیر میں فر مایا:' پر وردگار میں غور کرنا یہی ہے کہ حق تھی گی ان صفات کے ساتھ کیے

متصف ہیں؟ اس وہ خالق میں غور کرنا ہوا۔ امام تر ندی نے حدیث یَدُ اللّه مَالٰہٰ کے ذیل میں فر مایا:

"اور بیرحذیث: ائمد نے فرمایا: اس پرایمان لایا جائے ، جیسی دوآئی ہے، بغیراس کے کہاس کی تفسیر کی جائے یا کوئی خیال جمایا جائے۔ ایسا ہی فرمایا ہے متعدد ائمد نے ، ان جیس سے سفیان توری ، ما لک بن انس ، ابن عیدیته اور ابن المبارک ہیں کہ دوایت کی جائیس بیر چیزیں اور ان پرایمان رکھا جائے اور نہ بوچھا جائے: کیسے؟"
ادرا مام ترفدی رحمہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا:

''ان صفات کو ہو بہواستعال کرنا تشبیہ نہیں ہے۔تشبید یمی ہے کہ کہا جائے: ساعت، ساعت جیسی اور بصارت ، بصارت جیسی''

اورحافظ ابن حجررحمد اللدفرمايا:

" نوتو ای کریم مطالعتی ای سے ہے ہے ہے ہے ہے اور نہ سے اور نہ صحابہ میں سے کسی سے کہ ان میں سے لیے نے معاف میں سے اور نہ اس کے ذکر کی ممانعت مروی ہے۔ اور یہ بات ناممکن ت میں سے ہے کہ اللہ تعالی اپنے ٹی کو تھم وی اس بات کو پہنچائے کا جو آپ کی طرف آپ کے دب بات ناممکن ت میں سے ہے کہ اللہ تعالی اپنے ٹی کو تھم وی اس بات کو پہنچائے کا جو آپ کی طرف آپ کے دب کہ کہ کہ جانب سے اتاری گئی ہے۔ اور آپ پر نازل فرما تیں کہ: " آج میں نے تہمار سے لئے تہمار سے دین کی تھیل کہ جانب سے اتاری گئی ہے۔ اور آپ پر نازل فرما تیں کہ: " آج میں نے تہمار سے لئے تہمار سے دین کی تھیل کہ جانب کردی" بھراس مسئلہ کو چھوڑ دیں اور جدانہ کریں ان صفات کو جن کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے اور ان کو جن کی نسبت جائز نہیں ہے، آخضور مطافیق کی ترغیب دینے کے ساتھ آپ کی طرف سے دین پہنچائے پر اپنے اس ارش دسے کہ: "مموجود وین غیر موجود کو پہنچا تھیں" تا آ نکہ انھوں نے تقل کئے آپ کے ارش دات کے ہوئے کام، حالات، صفات اور جو پہنچا کیا آپ کے ساتھ آپ کے دہ دھنرات منفل تھائن صفات پر ایم ن لانے پر۔ اُس طور پر جو اللہ تعالی نے ان عمارات سے مراد لی ہے۔ اور تخلوقات کی مش بہت سے صفات پر ایم ن لانے پر۔ اُس طور پر جو اللہ تعالی نے ان عمارات سے مراد لی ہے۔ اور تخلوقات کی مش بہت سے صفات پر ایم ن لانے پر۔ اُس طور پر جو اللہ تعالی نے ان عمارات سے مراد لی ہے۔ اور تخلوقات کی مش بہت سے صفات پر ایم ن لانے پر۔ اُس طور پر جو اللہ تعالی نے ان عمارات سے مراد لی ہے۔ اور تخلوقات کی مش بہت سے

## سبهي صفات ازقبيل متشابهات بين

اور جوبات بیان کی گئی ہے کے صفات پر والات کرنے والے الفاظ استعال کئے جا کیں ،ان کی تاویل کی جائے تہ معانی کی تختیق ، کتابوں میں بیات صفات متشابہات کے تعلق سے کھی گئی ہے۔ اور صفات متشابہات سے وہ صفات مراد ہیں جن سے اللہ تعالی کا مخلوق کے مشابہ ہونا مفہوم ہوتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ کا جسم وار ہونا سمجھا جا تا ہے، جسے ہاتھ ، تدم ، الگلیاں ، پورے ، چہرہ ، آگئے ، پنڈ لی ، آسمان و نیا پر ہروات اور تا ، میدان قیامت میں اور نا ،عرش پر مشمکن ہونا وغیرہ ۔ صفات هنے بنہ وی و مروکلام و غیرہ کے بارے میں بید بات نہیں کی جاتی ۔ امام ترفدی رحمہ اللہ نے بھی جن حدیثوں میں صفت بیر آئی ہے وہاں فہ کورہ بات کھی ہے ، ای طرح ابن چر رحمہ اللہ نے بھی صفت میں (آئی ) کے تعلق صدیثوں میں صفات از قبیل متشابہات ہیں ، کیونکہ بھی ا فاظ سے اہل سے فہ کورہ بات کھی جاتی ہیں ۔ آئی میں سے اس کے خوال کے دوالانہ میں ہونا ضروری ہیں ہے ۔ قبیل میں اس لئے شان کے لئے بھی ضروری عالی کے الئی شابہات ہیں ، کیونکہ بھی اضافا طرح میں سے اس کے کام (بات کرنے) کے لئے بھی ضروری عالی کے دور کی ہیں خوصوری ہیں ہونا ضروری ہیں ہونا ضروری ہیں ہونا ضروری ہیں ہونا ہوں (افر نا) اس لئے محال ہے کہ ان کے لئے ہمی کان اور آئی ہی کون ورک ہیں ہیں والدت کرنے والے بھی الفاظ از قبیل متشابہات ہیں اور آئی ہی کان اور آئی ہی کون والے بھی الفاظ از قبیل متشابہات ہیں اور سب کا ایک بھی کان اور آئی ہوں ورک ہیں ۔ غرض صفات یاری پرولالت کرنے والے بھی الفاظ از قبیل متشابہات ہیں اور سب کا ایک بھی کان اور آئی ہی ۔ فرض صفات یاری پرولالت کرنے والے بھی الفاظ از قبیل متشابہات ہیں اور سب کا ایک بھی کے والٹدا علم ۔

أقول: ولافرق بين السمع والبصر والقدرة والضَّحَكِ والكلام والاستواء، فإن المفهومَ عند أهل اللسان من كل ذلك، غَيْرُ ما يليق بجناب القدس، وهل في الضحك استحالة إلا من جهة أنه يستدعى الفم؟ وكذلك الكلام؛ وهل في البطش والنزول استحالة إلا من جهة أنهما يستدعيان اليد والرجل؟ وكذلك السمع والبصر يستدعيان الأذُن والعين، والله أعلم.

ترجمہ: میں کہنا ہوں اور سمع (سننا) بھر (دیکھنا) قدرت (طاقت) حَسِنْحك (ہنسنا) كلام (بات کرنا) اور استواء (جمنا) كے درميان بچھ فرق نہيں، كيونكہ ان سب الفاظ ہے ابل لسان كے نز ديك جو بات مجھی جاتى ہے وہ علاوہ ہے اس



بات کے جو پاکیز دیارگاہ کے لائق ہے۔اورصفت مخک میں استحالیٰ بین ہے گراس اعتبارے کہ وہ منہ کو جا ہتا ہے اور یہی حال صفت کلام کا ہے۔اورصفت بطش اورصفت نزول میں استحالیٰ بیں ہے گراس اعتبارے کہ وہ ووٹوں ہاتھ اور پیرکو چاہتے ہیں اورائی طرح سمع وبھر دوٹوں کا ن اور آگھ کو چاہجے ہیں۔ باقی اللہ بہتر جائے ہیں۔

لغات: استدعى الشيئ: طلب كرناء يكارنار

# صفات کے بارے میں محدثین کا موقف سیج ہے

علامہ محمہ بن عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ (۹ سے ۱۳۸۰ء) کے تجزید کے مطابق علم کلام کے جار بنیادی مسائل ہیں۔ جن کی وجہ سے اسلامی فرتوں میں سخت اختلافات اور گروہ بندیاں ہوئی ہیں۔وہ مسائل بدہیں:

- (١) صفات الهيدكا اثبات وفي اوريصورت اثبات صفات كي نوعيت وكيفيت كامسئله
  - (٢) جبروا تقتيار كامسئله اورتقذير كااثبات وفي\_
  - (٣) عقا كدواعمال كابالهمي تعلق يعني اعمال ايمان كاجزء جي يانبيس؟
    - (٣) عقل وقل مين بالادى كس كوحاصل بع؟

ہم يهال صفات كے مسئلد كى قدر ب وضاحت كرتے ہيں:

معتر له: صفات باری کا اٹکارکرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر خدا کی صفات مائی جا کیں ، اور قدیم مائی جا کیں تو تعد وقد ماہ لازم آئے گا، جو تعد وقد ماہ لازم آئے گا، جو قدا کا محتر له ازم آئے گا، جو قدا کے حدوث کو متنزم ہے۔ اور حادث ہائی جا کی جو قدا کا محتر مہونا لازم آئے گا، جو قدا کے حدوث کو متنزم ہے۔ اس لئے معتر له نے بیرائے قائم کی کہ خدا کے لئے علید وصفات ہیں ، بلکہ اللہ کی ذات ہی سے وہ تمام نتائے حاصل ہوتے ہیں جو ہم کو صفات سے حاصل ہوتے ہیں۔ خلق قرآن کا مسئلہ ای عقیدہ کا شاخسانہ تھا۔ معتر له دیگر صفات کی طرح صفت کلام کے بھی محکر ہے، اس لئے وہ قرآن کریم کو کلام النبی اور قدیم نہیں مائے ہے۔ ان کے خدات کی طرح صفت کلام کے بھی محکر ہے، اس لئے وہ قرآن کریم کو کلام النبی اور قدیم نہیں مائے ہے۔ ان کے خدد کردیک قرآن گلوق اور حادث ہے۔ پھر معتر لہ ہیں سے بڑھتے بڑھتے کہ خداک آئے ، جو واجب تی لی کو ذات بیں۔

اہل حق: محدثین ، اشاعرہ اور ماتر یدیہ کے نز دیک معتز لہ کا بیم وقف در پر دہ خدا کی صفات کا انکار ہے ، جبکہ قرآن وحدیث صفات کے اثبات سے مجرے پڑے ہیں۔ اس لئے اہل حق نے بیردائے اختیار کی کہ انڈدتعالیٰ کے لئے صفات ثابت ہیں۔ اور وہ صرف من وجہ جدا گانہ ہیں یعنی حقیقت ومغموم کے لحاظ سے واجب تعالیٰ سے علیمہ وہیں اور وجود کے اعتبار سے متحد ہیں۔ اس لئے صفات نہ میں ہیں نہ غیر ، بلکہ بین ہیں ہیں تعدد قد ما مکا محذ ور لازم نہیں آئے گا۔

ل ويكيئ شرستاني كي المملل والنَّحل (ورديباچه)



مجر بعد میں صفات کے بارے میں اہل حق کے دوموقف ہو گئے:

پہلاموقف: تنزید مع النفویض: لین قلوق کی مشاہبت سے اللہ کی پان کی جائے اور صفات کی کیفیت علم الہی کے حوالے کردی جائے مثلاً بیکیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سنتا، ویکھنا، جانتا، عرش پرمستوی ہونا وغیرہ قلوقات کے سننے، ویکھنے، جانے اور تخت شاہی پر براجمان ہوئے کی طرح نہیں ہے۔ بھر بیصفات کیسی ہیں؟ اس کا جواب بیہ کہ اللہ تعالیٰ بی این ان صفات کی حقیقت بہتر جانے ہیں، ہم نہیں جائے۔

مید مسلک برخ ،اسلم اوراحوط ہے، محدثین کرام اور تمام اسلاف اس کے قائل ہتے، ادرای کا نام "سلفیت " ہے۔
سلفیت عدم تفلید کا نام نہیں ہے اور بیتفویش بمعنی جوت مبدأ ہے بمعنی وجود غایت نہیں ہے، کیونکدان صفات کے جو
معافی، غایات، مقاصداور سائے جی ان کو ماننا ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم جی جوسات جگہ استواء علی العرش کی
صفحت آئی ہے وہ " ہے معنی " بوکررہ جائے گی۔علاوہ ازیں جواسلاف نے کہا ہے کہ الاستواء معلوم اس کا بھی ہی مطلب ہے۔صرف نفوی معنی جاننامراد نہیں ہے۔

گررفت رفت ایساہوا کہ بعض اوگوں نے صفات کی غایات دنیا کے سے ذہن ہٹالیا ،اورصفات بمعنی جُوت میداً پران کا دہم کوز ہوکررہ گیا تو تفویض والی بات صرف زبان کی حد تک رہ گئی اور وہ نوگ جنسیم وتشبیہ کی دلدل میں پیش گئے۔ ایس طرح محدثین میں سے بڑھتے بڑھتے منہ عسمہ اور مُنہ بہد لکل آئے۔ اورلوگوں کو محدثین کرام پر فقر سے کئے کا اور مجمعی اڑا نے کا موقع مل کیا کہ بےلوگ الله تعالی کے لئے جسم مائے ہیں اور اللہ کو مخلوق کے مشابہ مائے ہیں۔ اورا پی برحمدی جس بی والوگ ہو با ایسی وہ لوگ جو بلا محمدی جمیانے کے اور میں بہد کی ہو ہا ہے اور اور استان کی دولوگ جو بلا محمدی جمیانے کے اور میں سب کی کہ گذر ہے ہیں۔

ووسرا موقف: تفویض مع الباً ویل: یعنی تلوق کی مشابهت سے اللہ تعالی کی پان کرنا اور صفات کا ورجہ احتمال میں اللہ کے شاپان شمان مطلب بیان کرنا۔ بیستظمین: اشاعرہ وہ اتر یدید کا مسلک ہے۔ ان حضر است نے بدرائے اس لئے امنتیار کی ہے کہ بیار ذہنوں کو گمرابی سے بچایا جاسکے۔ کیونکہ صفات کی اگر مناسب تاویل نہیں کی جائے گی تو کم ورایمان مسلم ہے کہ بیار ڈینوں کو گمرابی سے بوایا جاسکے۔ کیونکہ صفات کی اگر مناسب تاویل نہیں کی جائے گی تو کم ورایمان مسلم سلم میں مہنا ہے تھا ورتھلیدو عدم تقلید میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس ذمانہ میں اوگوں نے اس لفظ کو فلط معنی بہنائے ہیں۔ سلفیع سے عدم تقلید مراد لینا لفظ کا غیر موضوع لہ معنی میں استعمال ہے اور یہ کہنا کہ بیاس زمانہ کی جدید اصطلاح ہے۔ ولامنساخہ فی الاصطلاح تو اس کا جواب بیہ کہ دھوکہ وہ تو کے لئے ایسانیس کیا جاسکا۔ بیتوایہ بی ہمسا تا دیائی اسلامی اصطلاحات نے محاب ام المؤمنین ، مسجد ، نماز ، جماعت وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور مسلمان اختمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور مسلمان اختمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات نے استعمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات نے استعمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اور ان اصطلاحات کے استعمال پر یا بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اور ان

سُّه ووسات مقابات بيرين: الأعراف ٣٥ يونس ٣ الرعد ٢ طّه ٥ الفرقان ٩٥ الْمَ السجده ٤ الحديد ٤.

والے بھیم وتشبیہ کے قائل ہوکررہ جائمیں مے جیسے استواء کی تاویل استیلاء سے بیس کی جائے گی تو جابل لوگ اللہ تعالی کو عرش پر برا جمان سمجھنے مگیس کے اور محدثین کے حلقہ میں ایسا ہوا بھی ،اس لئے عوام کے عقائد کی حفاظت کے لئے اور فلسفہ کے بیان سے مسموم ذہن کے علاج کے لیے میں وقف اختیار کیا گیا۔

پھررفتہ رفتہ اس طفۃ جس بھی بعض لوگ تاویل کی دور دراز راہوں پریڑ گئے۔اور تاویلات کرتے کرتے استے دور نکل گئے کہ انھوں نے شبوت مبدأ کا بھی کیھ خیال نہ کیا، محد ثین نے ایسے لوگوں پر بخت نفذ کیا ہے اور ان کومنکر صفات اور کا فرومشرک قرار دیا ہے۔ بلاءتو مطلقاً اشاع ہوماتر پدید کوکافر دمشرک قرار دیتے ہیں فیا لَلْفحب! ولِطَبْغَةِ الأدب!!

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس باب کے آخر میں انہیں تادیلات بعیدہ کے مقابلہ میں صفات باری کی شخ اور مناسب تادیلیں (درجہ کر خمال میں مطالب ) بیان کئے ہیں۔اس ضردری تفصیل کے بعداب ہم شاہ صاحب کی بات شروع کرتے ہیں:

متاولین بینی صفات کی تاویلات بعیده اور باطله کرنے والے جماعت محدثین کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ ان کوالند کے لئے جسم مانے والا اور اللہ کو گلوق جیسا قرار دینے والا کہتے ہیں اور ان کو ' بل گفیے' بینی بِلا کیف کے پروہ میں جہپ کر بات کرنے والا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پریہ بات واضح ہوگی ہے کہ ان لوگوں کی بیز بان در از کی با وجہ ہات کرنے والا کہتے ہیں اور فوا کار ہیں۔ ہو اعتراضات کرتے ہیں ان میں وہ خطا کار ہیں۔ کیونکہ صفات کے مسئلہ میں غور طلب دو با تھیں ہیں:

مہلی بات: بیہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ اور اللہ کی صفات عین ذات ہیں یا ذات سے ملحد و چیز ہیں؟ اور سمع وبصراور کلام وغیرہ صفات کی حقیقت کیا ہے؟ بیسوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے سرسری طور پر جو بچھ بجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں ہے۔

اس سلسلہ میں برقق بات بیہ کے نی گریم میں النبھی کے اس بارے میں پھی گفتگونیں فرمائی، بلکہ آپ نے اپنی امت کو اس کو اس سلسلہ میں آگے بردھنا اور بحث کا درواز و اس سلسلہ میں آگے بردھنا اور بحث کا درواز و کھولنا کمیے روا ہوسکتا ہے؟

دوسری بات: بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز ہے اور کن صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں؟

اس سلسلمیں برحق بات میہ کے دانلہ کی صفات اور اللہ کے نام تو قیفی ہیں ، اس لئے میسوال ہی فضول ہے۔ اور تو قیفی ہونے کا مطلب میہ کہ اگر چہ ہم ان قواعد وضوا بط کو جانتے ہیں جوصفات کے باب میں ملحوظ رکھے گئے ہیں اور

- ﴿ أَرْسُورَ بِيَالِيْسُرُ ﴿ ﴾

شروع باب میں ان کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، گرہم اپنی طرف ہے اساء وصفات بیان کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ قرآن وحدیث میں جواساء وصفات آئی ہیں انہیں پراکتفا کرنا ضروری ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کوئی بھی صفت بیان نہیں کر سکتے۔اورصفات تلن حکمتوں کی وجہ سے توقیقی ہیں۔

کیمنی حکمت: اگر لوگوں کوصفات میں غور وخوض کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ سوچ کرانند کے لئے جو صفات مناسب خیال کریں ٹابت کرسکتے ہیں توعقلِ ٹارسا کی وجہ سے بہت سے لوگ خود بھی ڈوہیں گے اور دوسروں کو مجھی لے ڈوہیں گے!

دوسری حکمت: بعض صفات الی ہیں جن کے ساتھ فی نفسہ اللہ تعالی کو متصف کرنا جائز ہے، مگر کفار میں ہے کھے لوگوں نے ان الفاظ کو غلط معنی پہنا دیتے ہیں مثلاً اللہ تعالی کو اصل وجود ہونے کی وجہ ہے' باپ' کہنا فی نفسہ درست ہے۔ اور پچیلی آسانی کتابوں میں بیصفت آئی بھی ہے مگر گمراہ لوگوں نے اس لفظ کو' رشتہ کا باپ' کے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ بات عام ہوگئی اور اس غلطی کی وجہ ہے انھوں نے اللہ کے لئے اولا دہجو یز کردی تو آخری شریعت میں ایسی صفات کے استعمال ہے دوک دیا گیا تا کہ فہ کورہ خرائی لازم ندا ہے۔

تیسری حکمت: بہت می صفات ایس ہیں جن کا ظاہری معنی ہیں استعال خلاف مراد کا دہم پیدا کرتا ہے، اس لئے ان سے پچنا ضروری ہے، جیسے چھونا اور چکھنا ظاہری معنی کے اعتبار سے الواشے بہیمیت سے آلودہ ہونے کی طرف ذہان کو لے جا تا ہے، حالا فکہ منموسات اور فدوقات کے علم کے معنی لئے جا کیس تو ان کا استعال درست ہے، جیسے مع وبصر کا استعال ورست ہے۔ اس طرح رونا اور ڈرنا اور اس کے مانند صفات کا حال ہے کہ ظاہری معنی کے اعتبار سے ان کا استعال عیب اور کم رونی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لئے ان کا استعال جا کرنہیں، جبکہ حک (بنستا) فسے رے (خوش ہونا) بشاشت ہفضب کے معنی ہونے کا عتبار سے اس کے استعال درست ہے۔ جبکہ عوارض طاری ہوئے کے اعتبار سے اس کے کہا ستعال درست ہے۔ جبکہ عوارض طاری ہوئے کے اعتبار سے بات یکساں ہے۔

غرض فدکورہ بالاحکمتوں کی وجہ سے شریعت نے صفات کوتو قیفی گردانا ہے اوراس باب میں عقل کے گھوڑے دوڑا نے کی اجازت نہیں دی۔ اور جب صفات توقیفی ہیں تو اس باب میں کئے کاوی کی حاجت کیا ہے؟ علاوہ ازیں محدثین کے نقطہ نظر کے بیچھے ایسے مضبوط عقلی دُفلی دلائل ہیں کہ باطل نہ سامنے سے آسکتا ہے نہ بیچھے ہے، پھران کو بدنام کرنے اور اعتراضات کی ہوچھار کرنے کیا معنی ؟!رہی متاولین کے اتوال وغدا ہب کی تر دید تو اس کے لئے یہ جگہ مناسب نہیں۔

واستطال هؤ لاء الخائضون على معشر اهل الحديث، وسَمُّوهم مُجَسَّمَةً ومشبَّهَةً، وقالوا: هم المُتَسَتِّرُوْن بِالْبَلْكَفَةِ، وقد وضح على وضوحاً بينا: أن استطالتهم هذه ليست بشيئ، وأنهم مخطئون في مقالتهم رواية ودرايةً، وخاطئون في طعنهم أئمة الهدى.

وتفصيل ذلك: أن ههنا مقامين:

أحدهما: أن الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات؟ وهل هي زائدة على ذاته أو عينُ ذاته؟ وما حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها؟ فإن المفهوم من هذه الألفاظ بادى الرأى غيرُ لائق بجناب القدس؛ والحق في هذا المقام: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشيئ، بل حَجَرَ امتَه عن التكلم فيه، والبحثِ عنه، فليس لأحد أن يُقْدِمَ على ما حَجَرَهُ عنه.

والثانى: أنه أيُّ شيئ يجوز فى الشرع أن تَصِفَهُ تعالى به، وأيُّ شيئ لا يجوز أن نصفه به؟ والحق: أن صفاتِه وأسماء ه توقيفية، بمعنى إنَّا وإن عرفنا القواعد التي بَنَى الشرعُ بيانَ صفاته تعالى عليها، كما حَرَّرنافي صدر الباب، لكن كثيراً من الناس لو أبيح لهم الخوضُ في الصفات لَضَلُوا وأَضَلُوا، وكثيرٌ من الصفات وإن كان الوصفُ بها جائزاً في الأصل، لكنَّ قوما من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير مَحْمِلِهَا، وشاع ذلك فيما بينهم، فكان حكمُ الشرع النهي عن استعمالها، دفعاً لعلك الألفاظ على غير مَحْمِلِهَا، وشاع ذلك فيما بينهم، فكان حكمُ الشرع النهي عن استعمالها، دفعاً لعلك المفسدة، وكثيرٌ من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها خلاف المراد، فوجب الاحتراز عنها، فلهذه الْحِكم جعلها الشرعُ توقيفية، ولم يُبح الخوضَ فيها بالرأى.

وبالجملة : فالطّبحك والفَرَح والتَّبَشُبُشُ والغضبُ والرضا يجوز لنا استعمالُها، والبكاءُ والبكاءُ والبحدوف ونحو ذلك لا يجوز لنا استعمالُها، وإن كان الماخذان متقاربين، والمسالة على ما حققناه معتضدة بالعقل والنقل، لا يحوم الباطل من بين يديها ولا من خلفها، والإطالة في إبطال أقوالهم ومداهبهم لها موضع آخَرُ غير هذا الموضع.

ترجمہ: اوران تا دیل میں گھنے والوں نے محدثین کی جماعت کو بدنام کیا ہے، اوروہ ان کو مسجسہ مقاور مُفَہِّمَة کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بیلوگ'' بلاکیف'' کے بردہ میں چھنے والے ہیں۔ اور مجھ پر بیہ بات بالکل واضح ہوگئی ہے کہان کی بیز بان درازی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بیکہ وہ اپنی باتوں میں شلطی پر ہیں نقلاً بھی اور وہ خطا کار ہیں ان کے اعتراض کرنے میں ہدایت کے پیشواؤں پر۔

اوراس كي تفصيل بيه بهال دومقام بين:

ان میں سے آبکہ: بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اِن صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ اور آبا وہ صفات و ات
ہاری سے زاکد (علیحہ ہ) ہیں یا عین و ات ہیں؟ اور سمع وبھر اور کلام وغیرہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس لئے کہ ان الفاظ سے
سز ہری نظر میں جو پچھ مجھا جاتا ہے وہ پاکیزہ بارگاہ کے لائق نہیں ہے۔ اور حق اس مقام میں یہ ہے کہ نبی کریم مین اللہ آپ نے اس مقام میں یہ ہے کہ نبی کریم میں اور کو وکر یکرنے نے اس بارے میں پچھ کھنگونہیں فرمائی۔ بلکہ آپ نے اپنی امت کو اس بارے میں گفتگو کرنے سے اور کھو وکر یدکرنے

سے روکا ہے، پس کسی کے لئے بھی جائز میں کہ وہ اس چیز پر اقد ام کرے جس سے اس کوروکا گیا ہے۔
اور دوسرامقام: بیہ ہے کہ شرعا کوئی چیز جائز ہے کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کو متصف کریں اور کوئی چیز جائز میں ہے کہ ہم اللہ کو اسانہ وقت قیق جیں بیتی اگر چہ ہم اُن تو اعد کو ہم اللہ کو اس کے ساتھ متصف کریں؟ اور حق بات: بیہ ہے کہ اللہ کی صفات اور اساء توقیق جی جیسا کہ شروع باب جی ہم اُن تو اعد کی جانے ہیں جن پر شریعت نے صفات الہیہ کے بیان کرنے کی بنیا در کھی ہے، جیسا کہ شروع باب جی ہم اُن تو اعد کی وضاحت کر چکے ہیں ۔ لیکن بہت سے لوگ اگر ان کوصفات میں غور وخوض کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور بہت می صفات اگر چہان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا ور اصل جائز ہے، مگر کھار میں سے پچھل کوگل کو نے ان الفاظ کو غیر مجمل پر محمول کیا ہے اور یہ بات می صفات ان کا شریعت کا تھم ان صفات کے استعمال سے ممانعت کا ہوا ، اس خرائی کو دور کرنے کے لئے۔ اور بہت می صفات ان کا استعمال ان کے ظاہری معنی میں خلاف مراہ کا وہم (خیال) پیدا کرتا ہے۔ پس اس سے پچٹا ضروری ہوا۔ پس انہیں استعمال ان کے ظاہری معنی میں خلاف مراہ کا وہم (خیال) پیدا کرتا ہے۔ پس اس سے پچٹا ضروری ہوا۔ پس انہیں استعمال ان کے ظاہری معنی میں خلاف مراہ کا وہم (خیال) پیدا کرتا ہے۔ پس اس سے پچٹا ضروری ہوا۔ پس انہیں

اورحاصل کلام ہے کہ حَدَ عَدُلا ہِمنا) فَوَح (خُوش ہونا) تبشب ش (بٹاشت) غَصَب (غصر کرنا) اور دِحَمَا (خُوشنودی) کا استعال ہمارے لئے جائز ہے اور و تا اور ؤرنا اور ان کے مانند کا استعال ہمارے لئے جائز ہیں، اگر چہ دونوں (فتم کی صفات) کا ماخذ قریب قریب ہے۔ اور مسئلہ (بیعنی محدثین کی رائے) اس طور پر جوہم نے مدلل کیا ہے عقل فقل سے تا تید یافتہ ہے، باطل نداس کے سامنے سے پھٹک سکتا ہے اور نداس کے بیچھے سے۔ اور ان کے (بیعن تا ویل کرنے والوں کے ) اقوال و غدا ہہ کے ابطال میں ورازفسی کے لئے اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے۔

حكمتول كى وجهسے شريعت نے صفات كوتو قيفي كردانا ہے اور عقل سے ان میں غور دخوض جا ئزنہيں ركھا۔

#### لغات

استطال على عوضه : بدنا مى گرم وينا ..... استطال هؤ لاء كامشار اليه مخزله بين جومفات منشابهات ك تاويل من محص بين ..... الْبَلْ كَفَه مصدر باور بلاكيفية كامخضر به جيد البَسْمَلَة مخضر به بسبم الله كااور الحوقلة مخضر به لاحول إلخ كا ..... إن ههنا مقامين أى في باب المتشابهات ..... وإن كان المأخذان متعدين و لأن كلا القسمين من كيفيات القلب بالنسبة إلى الإنسان (سندى) . . تَبشُبُ ش معدر) تَبشُبُ شَمَ به : كي ب كشاده رول في سي بي آنا ...

## صفات الهييك معانى كالفصيلي بيان

سے ہیں۔ مشلُ معتزلدائلہ کی صفت کلام کا بیمطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مخلوقات میں کلام (اصوات وحروف)
ہیدا کرتے ہیں۔ ای وجہ سے وہ قرآن کو مخلوق (حاوث) مانتے ہیں۔ قاضی عضد الدین اُ بیکی رحمہ اللہ مواقف میں لکھتے
ہیں قبالت المعتزلة: کلامه تعالی أصوات و حروف ینحلفها الله فی غیرہ، کاللوح المحفوظ، أو جبریل
اُو النہی و هو حادث اله حالاتکہ ان کی بیتا ویل قطعاً تصوص کے خلاف ہے۔

ای طرح بعض متکلمین بھی صفات کے ایسے معانی بیان کرتے ہیں جو بے جوڑ ہیں ، اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ سات صفات حقیقیہ بعنی صفات ذاتیہ: حیات ، علم اسمع ، یھر ، ارادہ ، قدرت اور کلام کے معانی بین فر ماتے ہیں اور تین صفات فعلیہ کی تاویل کرتے ہیں ۔ وہ تین صفات یہ ہیں: ا - خوشنو دی صفات فعلیہ کی تاویل کرتے ہیں ۔ وہ تین صفات یہ ہیں: ا - خوشنو دی اور شکر گذاری اوران کی اضداد ناراضگی اور پھٹکار بھیجتا ۲ - وعاقبول کرنا ۳ - باری تعالیٰ کی رویت (دِکھنا ، نظر آنا)

اورتمہیدیة نائم کی ہے کہ جب معتز لداورا شاعرہ نے صفات کی دوراز کارتادیلات کی ہیں تو ہمارے لئے بھی جائز ہے کہ ہم درجیا حمّال ہیں صفات کا مطلب بیان کریں۔ ہم جو معانی بیان کررہے ہیں وہ صفات کو سمجھانے ہیں معتز لدوغیرہ کی تاویلات کے مقابلہ ہیں قریب تر اور حقیقت سے زیادہ ہم آھنگ ہیں۔ ان کے بیان کردہ معانی کو نہ شرعا قبول کرنا ضروری ہے، نہ دلیل عقلی اس پر مجبور کرتی ہے، نہ ان کوکوئی ترجیح حاصل ہے، نہ ان جی کوئی سرخاب کا پریگ رہا ہے۔ ابت ہم جومعانی بین کررہے ہیں وہ بھی تاویلات ہیں لیوئی سرخاب کا پریگ رہا ہے۔ ابت ہم جومعانی بین کررہے ہیں وہ بھی تاویلات ہیں لیمنی درجیا حمّال ہیں معانی ومطالب بیان کررہے ہیں۔ بدوی نہیں ہے کہ ہمارے بیان کردہ معانی کا اعتقادر کھنے پراجماع است ہے۔ تو بہ اتو بہ ا

ا صفت حیات کابیان: ہمارے سامنے تین سم کی چیزیں ہیں: زندہ ہم دہ اور بے جان چیزیں۔ اب غور کریں ، اہتد تعلی سے قریب ترین مشابہت کی وحاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ زندہ بی اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ میت و جماد کا تو کوئی جوڑ ای نہیں۔ زندہ جانتا ہمی ہے اور کسی ورجہ میں دوسری چیز وں پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی بھی علیم وجیر ہیں ، وہ کا نئات کے ذرہ ذرہ سے باخبر ہیں اور ساری خلقت پر اثر انداز بھی ہیں۔ مخلوقات انہیں نے پیدا کی ہے اور وائی ، لک کا نئات کے ذرہ ذرہ سے باخبر ہیں اور ساری خلقت پر اثر انداز بھی ہیں۔ مخلوقات انہیں نے پیدا کی ہے اور وائی ، لک وشعرف بھی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی کے لئے صفت حیات (زعری) تابت کرنا ضروری ہے، وہ حقی (زعرہ) ہیں اور بیان کی صفت ھیتے ہے۔ صفت حیات کا بس اتنا ہی مطلب ہم جائے ہیں۔ آگی کی غیت جانے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم رے لئے غیب زندہ تو ہمارے سامنے ہم اس کی زعری کی کیفیت کی ورجہ میں جانے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم رے لئے غیب زمان کی حیات کی کیفیت کا کوئی انداز ہیں کر سے۔

صفت علم کا بیان: ہمارے لئے چیزوں کے'' بلا ہر ہونے'' کا نام علم (جانتا) ہے۔اور کا ئنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ پر منکشف ہے سب چیزیں ان کے سامنے ظاہر اور کھلی ہوئی ہیں۔ازل میں جبکہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو سب چیز وں کا ذاتی علم حاصل تھا۔ ذاتی علم وہ ہے جس کا منشاخود ذات ہو، پھر بعد میں جب چیزیں تفصیل سے موجود

- ﴿ لَرَّنْ وَكُنْ مِبَالْفِيرُ فِي ﴾

ہونے لگیس تو القد تعالیٰ کوان کاعلم انہیں معلومات سے حاصل ہے اس لئے القد تعالیٰ کے لئے صفت علم ثابت کرنا ضروری ہے۔ وہ علیہ (جانبے والے) ہیں۔اور ریجھی ان کی ذاتی صفت ہے۔

ا صفات مع ویصر کا بیان: مبصرات اور مسموعات کے ظہور تام کا نام دیکھنا اور سننا ہے لیعنی جو چیزیں قابل رویت اور تنا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کوئلی وجہ الاتم رویت اور تنا بل ساعت بین و وخوب ظاہر ہوجا کمیں تو اس کا نام ان کو دیکھنا اور سننا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کوئلی وجہ الاتم حاصل ہے۔ سب چیزیں ان کے سامنے ظاہر اور کھلی ہوئی ہیں اس لئے اُللہ تعالیٰ کے لئے صفات مع وبھر ثابت کرنا ضروری ہے۔ وہ سمیع (سننے والے) اور بھیار (دیکھنے والے) ہیں اور یہمی ان کی ذاتی صفات ہیں۔

صفت اراوہ کا بیان: جب ہم کہتے ہیں کہ: '' قلال نے ارادہ کیا'' تو ہم اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ فلال صفت اراوہ کا بیان: جب ہم کہتے ہیں کہ فلال صفح کے دل میں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاملات اس طرح ہیں کہ:

(۱) و وبعض کام اس وفت کرتے ہیں جب اس کام کے پیدا ہونے کی شرط پائی جاتی ہے۔مثلاً بادل پیدا ہونے کے بعدوہ بارش برساتے ہیں۔توالیک ایک نی چیز وجود میں آتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔

(۲) اور بعض کام وہ اس وقت کرتے ہیں جب عالم میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔مثلاً بارش ہونے کے بعد جب زمین میں روئیدگی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو وہ سبز وا گاتے ہیں۔ اور ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔

(۳) عالم بالا کے بعض مقامات میں مثلاً حظیرالقدس میں یا ملاُ اعلی میں ، بیتھم الہی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اور اس پراتفاق ہوتا ہے تو اس کے مطابق کا کنات میں ایسی ٹی چیزیں وجوو میں آتی میں جو پہلے ہیں تھیں۔

انہیں سب صورتوں کا نام ارادہ ہے۔اس لئے ضروری ہوا کہ اللہ نتعالیٰ کے لئے صفت ارادہ ٹابت کی جائے۔ پس وہ ممریلة (ارادہ کرنے والے) ہیں۔اور بیکمی ان کی ذاتی صفت ہے۔

سوال: صفت ارادہ کی اوپر جوتشریح کی تئی ہے اس سے تواس صفت کا صادث ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ جب کسی نئی چیز کے وجود میں آنے کا دفت آتا ہے، اس دفت اس کے ساتھ صفت ارادہ متعلق ہوتی ہے، تو بیصفت صادث ہوئی، از لی نہ ہوئی ؟

جواب: صغت ارادہ حادث نہیں ہے، دہ تو قدیم اوراز لی ہے۔ البتہ اشیاء کے ساتھ اس کا تعلق حادث ہے اور تعلق کے حادث ہونے سے خود صفت کا حادث ہونالازم نہیں آتا۔ یہی حال صفات علق، احیاء، اما تت، ترزیق وغیرہ کا ہے۔ یہ تمام صفات جمیع عالم کے ساتھ تمام صفات جمیع عالم کے ساتھ میں مفات جمیع عالم کے ساتھ کہ معلق ہوئی ہیں۔ ای طرح صفت اراوہ یعنی اللہ کا جا ہتا بھی تمام عالم کے ساتھ کہ معتق ہوا ہے گھر چیزیں مذیب اس وقت وجود میں آتی ہیں جب ان کے ساتھ تعلق ملحور پر یعنی علمہ وعلمہ ہاللہ کا جا ہنا متعلق ہوتا ہے۔ ای طرح صفت خلق علم وغیرہ کا حال ہے۔ اس یہ ہنا درست ہے کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، وہ پیدا کیا ۔ وہ پیدا کیا ۔ وہ بیدا کیا ۔ ایسا کہ نے سان صفات کو حادث بھمتا تنظر بنی ہے۔

ولنا: أن نفسرها بمعان هي أقرب وأوفق مماقالوا إبانة، لأن تلك المعاني لا يتعين القول بها، ولا يضطر الناظر في الدليل العقلي إليها، وأنها ليست راجحة على غيرها، ولا فيها مزية بالنسبة إلى ها عداها؛ لا حُكما بأن مراد الله مانقول، ولا إجماعاً على الاعتقاد بها، والإذعان بها، هيهات ذلك فنقول- مثلاً-:

[۱] لما كان بين يديك ثلاثةُ أنواع: حي وميت وجماد، وكان الحي أقربَ شِبْهَا بما هناك، لكونه عالِمًا مؤثّرًا في الخلق، وجب أن يسمى حَيَّا.

[٢] ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف، وقد انكشفت عليه الأشياء كلها، بما هي منذ مِجَدُّ في ذاته، ثم بما هي موجودةٌ تفصيلًا، وجب أن يسمى عليما.

[٣] ولما كانت الرؤية والسمع انكشافا تامًّا للمبْصَرَات والمسموعاتِ، وذلك هناك بوجدٍ أتَمُ، وجب أن يسمى بصيرًا سميعًا.

[3] ولما كان قولنا: أراد فلان، إنما نَعْبِي به هَاجِسَ عزم على فَعْلِ أو تولا، وكان الوحمن يفعل كثيرًا من أفعاله عند حدوث شرط،أو استعداد في العالم، فيوجب عند ذلك مالم يكن واجبًا، ويحصَّل في بعض الأحياز الشاهقة إجماع بعد مالم يكن، بإذنه وحكمه، وجب أن يسمى مريدًا.

وأيضًا: فالإرادةُ الواحدة الأزلية الذاتية المفسَّرةُ باقتضاء الذات لَمَّا تعلَّقت بالعالم باسوه مرةً واحدةً، ثم جاء ت الحوادث يومًا بعد يوم، صبح أن تُنسب إلى كل حادثٍ حادث على حِدَتِه، ويقال: أراد كذا وكذا.

ترجمہ: اور ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم صفات کی تشریح کریں ایسے معانی سے جواظہار حقیقت میں ان کی ہاتوں سے اقرب اور زیادہ ہم آ ہنگ ہیں۔ اس لئے کہ اُن (معٹر لدکے بیان کروہ) معانی کا قائل ہوتا متعین ہیں اور شدولیل عقل میں غور کرنے والا ان معانی (کو مانے) کی طرف ججور ہے۔ اور اس لئے کہوہ معانی ان کے علاوہ معانی ہرائے نہیں ہیں۔ اور نہ ان میں کوئی نضیلت ہو گرمعانی کی برنبیت۔ (ہم بیمعانی) یہ فیصلہ کرتے ہوئے (بیان) ہیں اس کی کہاندگی مراووہ ہی ہے جو ہم کہتے ہیں۔ اور نہ اجماع (کا دعوی) کرتے ہوئے ان معانی کا اعتقادر کھے ہم اور ان کا یقین کرنے پر۔ بہت دور کی بات ہوہ ویعنی ناممن ہے کہم ایسا کہیں۔

يس بم بطور مثال كيتے بين:

(۱) جب آپ کے سامنے تین تئم کی چیزیں تھیں: زندہ، مردہ اور بے جان چیز۔ اور زندہ قریب تر مشابہت رکھے

والا تعااس سے جود ہاں ہے ( بینی اللہ تعالی سے ) اس لئے کہ اللہ تعالی جانے والے بیں اور مخلوقات پر اثر انداز بیں، تو ضروری ہوا کہ ان کو حَیِّ ( زندہ ) کہا جائے۔

(۲) اور جب علم (جانا) ہمارے نزدیک (مین ہماری بول چال میں) انکشاف (ظہور) کا نام ہے۔ اوراللہ تعالی پر تمام چیزیں مکشف ہیں اس چیز سے جوان کی ذات میں چھپائی ہوئی ہے (مینی ازل میں اللہ تعالی کوتمام کا تنات کا ذاتی علم حاصل تھا) پھراس چیز سے جو مفصل موجود ہے (مینی پھر جب کا تنات پیدا ہوئی شروع ہوئی تو ان موجودات کے ذریعہ دوسری مرتبدا ککشاف ہوا بینی و علم ازلی جو کا تنات کے ساتھ یکبارگی متعلق ہوا تھا۔ اب وہ ایک ایک چیز سے علم دعلم متعلق ہونے لگا۔ تیعلق حادث ہوا ہوئی مقد ارادہ کے بیان کے بعد سوال مقدر کے جواب کے طور پر میہ بات آرہی ہے ) تو ضروری ہوا کہ ان کو علیم کہا جائے۔

(۳) اورجب رویت (دیکمنا) اور مسمع (سننا) میصرات (دیکمنے والی چیزوں) اور مسموعات (قابل ساعت) چیزوں کے ظہورتام کا نام تھا، اور بیہ بات و ہاں (لیعنی اللہ تعالیٰ میں) بوجہ اتم موجود ہے تو ضروری ہوا کہ ان کو بصیو اور مسمع کہا جائے۔

(٣) اورجب ہم کہتے ہیں کہ: ' فلال نے ارادہ کیا' تو ہم اس کے کی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے پختہ ارادہ کے خیال کومراد لیتے ہیں۔ اور مہر بان اللہ اپنے کاموں میں سے بہت سے کام کسی شرط کے نیا پیدا ہونے پر یا دنیا میں استعداد پیدا ہونے پر کیا کرتے ہیں، کس اس وقت وہ چیز ٹابت ہوتی ہے ( یعنی وجود میں آتی ہے ) جو پہلے ٹابت نہیں متعداد پیدا ہونے پر کیا کرتے ہیں، کس اس وقت وہ چیز ٹابت ہوتی ہے ( یعنی وجود میں آتی ہے ) جو پہلے ٹابت نہیں ہوا کہ ان کو موری متعقد ہوتا ہے جو پہلے ہیں تھا، تو ضروری ہوا کہ ان کو موری نہد (اراد و کرنے والا) کہا جائے۔

اور نیز: پس ایک از لی ذاتی اراده، جس کی تشریح کی گئی ہے: ذات (اللہ تعالیٰ) کے چاہئے کے ساتھ، جب وہ تمام عالم کے ساتھ یکبارگی متعلق ہوا، مجررونما ہوئے واقعات (چیزیں) تدریجاً تو درست ہے کہ وہ اراد و واحدة منسوب کیا جائے ہر ہرواقعہ کی طرف علی د علی د وطور پر،اور کہا جائے کہ:''اس نے ایسا جا ہااور ایسا جا ہا''

### لغات وتركيب:

أنها ليست راجعة كاعطف لأن ش أن يرب ..... لاحكمًا أى لا نفسرها حكمًا ... إنْدَمَجَ في الشيئ منبوط ورجعة كاعطف لأن ش أن يرب الشيئ الشيئ في صدره : وموسر كذرنا، خيال آنا.... الشيئ الشيئ في صدره : وموسر كذرنا، خيال آنا.... الأحياز جمع الحيّز : جكر .... الشاهقة: بأندر







صفت قدرت کا بیان: اور جب بم کہتے ہیں کہ فلاں قادر ہوا ، تو ہم اس کا بی مطلب بیجتے ہیں کہ فلاں وہ کام کرسکتا ہے ، کوئی خارجی سبب اس کوروک نہیں سکتا البتہ وہ خود ہی ارادہ بدل دے اور نہ کرے تو یہ دوسری بات ہے۔

اسی طرح الی صفہ بن جود وٹوں زیر قدرت ہوں ، مثلاً کسی چیڑ کا کھانا اور نہ کھانا جب آدی ان دونوں ہیں ہے ایک پہلوکو اختیار کرے مثلاً کھالے تو بھی دوسرا پہلوز پر قدرت رہتا ہے۔ ایک پہلوکوتر تیج دینے ہاں کی ضدقد رت ہواری بہلوز پر قدرت رہتا ہے۔ ایک پہلوکوتر تیج دینے ہاں کی ضدقد رت ہواری بہلوکو اختیار کر عامل بہلوکو اختیار کر کا کھانا اور نہ بھی ہوجاتی ، جس طرح بہلوکو اختیار کر کا اور الله بھی دوسرا پہلوکو اختیار کر کا کہ اللہ بھی ہوتا ہے۔

دوسرے پہلوکو اختیار شرح کی مصلحت ہے ہوتا ہے ۔ اور عہر بان اللہ بھی ہرکام کر کتے ہیں کوئی ان کورو کئے والانہیں دوسرے پہلوکو اختیار شرکا بازادہ اور فیصد اس کے ہیں ہوتا ہے مثلاً انہوں نے اپنے حبیب کوسب پنیم ہوتا ہے ایس ہوت فر مایا ، جبکہ وہ سب سے پہلیم بھی اور درمیان میں بھی مجوث فر مایا ، جبکہ وہ سب سے پہلیم بھی اور درمیان میں بھی مجوث فر مایا جیا ہے۔ ایس نہیں تھا، یا اب نہیں رہا، پہلیم بھی دونوں امر مقدور شے اور اب بھی ہیں۔ جب اللہ کی بیشان ہی ہی مخت ہے۔ ایس نہیں تھا، یا اب نہیں دورا کے بین اور اس بھی ہیں۔ جب اللہ کی بیشان ہی دونوں امر مقدور شے اور اب بھی ہیں۔ جب اللہ کی بیشان ہی دونوں ہوروں ہی ہی ان کی دائی صفحت ہے۔

﴿ صفت کلام کابیان: جب ہم کہتے ہیں کہ: '' فلال نے فلال سے بات کی' تو ہم اس سے بیمراد لیتے ہیں کہ
اس نے اپنے دل کی مراد الفاظ کے ذریعہ دوسر کو بتائی۔ اور مہر بان اللہ بھی بھی اپنے بندوں پرعوم کا فیضان کرتے ہیں اور صرف معانی کا فیضان کہتے ، بلکہ معانی کے ساتھ الفاظ کا بھی فیضان کرتے ہیں، جو بندے کی قوت خیالیہ میں بیٹے جاتے ہیں اور وہ علوم ومعانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور النہ تعالی معانی کے ساتھ الفاظ کا فیضان اس لئے کرتے ہیں کہ تعلیم زیادہ سے ذیادہ واضح طور پر ہو نفر شرح جب شان عالی بھی یہ ہے تو ضروری ہے کہ ان کے لئے صفت کلام ثابت کی جائے۔ چنانچہ وہ فنگ کم آنے مور پر ہو نوالے ) ہیں اور بیصفت بھی ان کی ڈاتی صفت کے سے سے تو شروری ہے کہ ان کے لئے صفت کلام ثابت کی جائے۔ چنانچہ وہ فنگ کم آنے دو الے ) ہیں اور بیصفت بھی ان کی ڈاتی صفت ہے۔

قا كده (۱) ذاتى صفت وه ب جس كى ضد كرماته الله تعالى كومتصف نه كيا جاسك مثلاً وه زنده ، ج نع والاور جل الدور جل ال كوم ده بون الدور جهالت و يجز كرماته متصف نيس كيا جاسكا الله كافيق (اصلى) ذاتى صفات كل مات بيل جن كابيان بورا بهوا اور جهالت و يجز كرماته بحى الله تعالى كومتصف كيا جاسكا بوه صفت فعلى ب ممات بيل جن كابيان بورا بهوا اور جس صفت كى ضد كرماته بحى الله تعالى كومتصف كيا جاسكا بوه صفت فعلى ب عيما إحياء (زنده كرنا) اور إمالت (مارنا) دونو ل الله تعالى كي صفيل بيل معات الذات و صفات الفعل: أن كل صفة معنيساوى دحر الله الفقه الأكبر كي شرح بس كهت بين و الفرق بين صفات الذات و صفات الفعل: أن كل صفة يوصف المله تعالى بصدها فهى من صفات الفعل، كالمخلق، وإن كان لا يوصف بصدها فهى من صفات الذات، كالمحياة، والعزة، والعلم (١٠٨٠)

فاكده (۲) يہلے يه بات آج كى ہے كەاللەتغالى كى تمام صفات كوايك درجه تك بى تمجھا جاسكا ہے، نہم كے آخرى مرحله

میں تمام صفات از قبیل منشا بہات ہیں بین جمعنی عایات ونتائج تو صفات کو سمجھا جاسکتا ہے گرمبدا کی کیفیت نبیس سمجھ سکتے پس مبدأ کے ثبوت کا عنقادر کھنا تو ضروری ہے، گراس کا ادراک مشکل ہے، واللہ اعلم کے علاوہ کوئی جارہ نبیں۔

## فیضان علوم (وی) کی صورتیں

سورة الشوری آیت ۵۱ میں ہے کہ: ''کسی بشر کی بیشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہے (روبدرو) کلام کریں' بیغی کوئی بھی بشرا پی عنصری ساخت اور موجودہ توی کے اعتبارے بیطاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس دیا ہیں اس کے سامنے ظاہر بموکر اس سے بالمشافیہ کلام فریا کی اوروہ تحل کر سکے۔ نیز اللہ تعالیٰ عالی شان ہیں۔ ان کی شان کی بلندی بھی مانع ہے کہ وہ بشر سے روبد دو کلام فرما کیں۔ گروہ برئی حکمت والے بھی ہیں۔ ان کی حکمت تعنی ہوئی کہ فیضان علوم کے لئے قابل مخل شکلیں جو یز فرما کیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بندوں پر چار طرح سے علوم کا فیضان فرماتے ہیں۔

پہلی صورت: اشارہ سے علوم کا فیضان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مضمون دل میں ڈال دیتے ہیں اوراس کی دوصور تیں ہوتی ہیں: کہی نیند میں بصورت خواب القاء فرماتے ہیں۔ نبی کا خواب بھی دی ہوتا ہے۔ اس میں شیطائی تصرف نہیں ہوستے۔ صرف ایک مضمون خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوستے۔ صرف ایک مضمون خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ول میں ڈال دیتے ہیں، جس کو تی فیم راپ الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ دفتی اللہ علیہ دوایت میں ہوئے کہ اور کیا الصالحة فی الدوم (معلوق، کتاب ہے کہ اور کی ما اللہ علیہ و سلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی الدوم (معلوق، کتاب اللہ صلی اللہ علیہ و سلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی الدوم (معلوق، کتاب اللہ صلیٰ اللہ علیہ و سلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی الدوم (معلوق، کتاب اللہ صلیٰ اللہ علیہ و سلم من الوحی اللہ میں تی رسول اللہ میانی آئے آئے نیز میں ہے خواہوں اللہ میں اللہ علیہ و سلم میں الوحی مدے خواہوں کے ڈر بعیہ وا۔

اور بھی بیداری میں جب بندہ غیب (اللہ تعالی) کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کوئی واضح علم، جونورو لکر کا نتیجہ نہیں ہوتا ،اس کے دل میں پیدا کردیتے ہیں جیسا کہ بہت می احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَاللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ ا

قرآن کریم میں فیضان علوم کی ان دوٹوں صورتوں کولفظ وقی ہے تعبیر کیا ہے، وقی کے لغوی معنی ہیں اشار ہ خفیہ، جو فدکور ہ دونوں صورتوں کوشامل ہے، ادر عرف میں وقی کالفظ عام ہے، فیضان علوم کی تمام صورتوں کو وقی کہا جاتا ہے مگرسورة الشوری کی آیت میں لغوی معنی مراد ہیں۔

دوسری صورت: اللہ تعالیٰ بلاواسطہ پر دہ کے پیچے سے بندے کوکوئی منظم دسرت کلام سناتے ہیں۔ بندہ خوب سمجھتا ہے کہ وہ خارج سے من رہا ہے مگر بندے کوکوئی ہولنے والانظر نہیں آتا لینی نبی کی قوت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہوتی ہے مگر آنکھیں دولت و پیرارے متمتع نہیں ہوتیں۔ کوہ طور پر القد تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام پر اس طریقہ سے وی فرمائی تھی اور شب معراج ہیں سیدال نبیاء مِنَالِنَهُ مَنِیْمَ اِللّٰ عَالِیْمَ کِیا ہے صورت سے نوازا گیا تھا۔

تیسری صورت: فرشتہ مجتمد ہوکر نبی کے سامنے آتا ہے اور خدا کا کلام و پیام پہنچا تا ہے، جس طرح ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے۔ وحی کا عام طریقہ بہی رہا ہے۔ قر آن کریم پوراائی طریقہ سے بواسطہ جرئیل نازل ہوا ہے۔ آخصور ملائی ایک وحضرت جبرئیل ایک دوسر تبدتو اپنی اصلی شکل میں نظر آئے ہیں۔ گرا کٹر وہ آدمی کی شکل میں نشریف لاتے ہے۔ اس وقت آپ کی آئی میں فرشتہ کود بھتیں اور کان اس کی آواز سفتے ہے اور عام طور پر جبرئیل دوسروں کونظر نہیں آئے تھے۔ گر اس وقت آپ کی آئی دوسروں کونظر نہیں آئے تھے۔ گر سمی وہ سحابہ کو بھی نظر آئے ہے اور سحابہ بھی ان کی بات سفتے تھے، جبیسا کہ حدیث جبرئیل ہیں آیا ہے۔

چوتھی صورت: جب بندہ عالم ملکوت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوجا تاہے اور اس کے حواس مغلوب ہوجاتے ہیں لینٹن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو نبی کوایک تھنٹے کی ہی آواز سنائی دیتی ہے اور اس ذریعہ سے وحی کی جاتی ہے۔ متنق علیہ حدیث میں ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ متالیقی کی ہے دریافت کیا کہ آپ پروحی کس طرح میں ہے؟ آپ نے فرمایا:

" میرے پاس وی بھی گھنے کی آواز کی طرح آتی ہے۔ اور وی کی بیصورت جھے پر بہت بھاری ہوتی ہے۔
پھر وہ بھھ سے موقوف ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس کو یا دکر چکا ہوتا ہوں " (مطلق قاء کتاب الفضائل، باب
المبعث وہدء الوحی، حدیث فہر ۵۸۳۳)

علماء نے بیان کیا ہے کدوتی کرنے والے فرشتے اور وئی لینے والے نبی ہیں مناسبت شرط ہے اور بیمناسبت و وطرح پر پیدا کی جاتی ہے بھی فرشتہ کی ملکیت اور روحانیت نبی پر غالب آتی ہے اور نبی بشریت سے غائب ہوجا تا ہے تو فدکورہ صورت پیش آتی ہے اور بھی نبی کی بشریت فرشتہ پر غالب آتی ہے تو فرشتہ بصورت بشر ممودار ہوتا ہے اور دوسری صورت پیش آتی ہے (مظاہرین)

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس چوتھی صورت کی نظیر پیش کی ہے کہ جس طرح عنی (بے ہوتی) طاری ہونے پر بھی سرخ دسیاہ رنگ نظرآتے ہیں ،اس طرح اس چوتھی صورت کو بھٹا چاہئے۔ بیٹن ایک نظیر ہے۔ مثال نہیں جومشل لہ کا فرد ہوتی ہے۔

[٥] ولما كان قولُنا: قَلَرَ فلانَّ، إنما نعنى به: أنه يمكن له أن يفعل، ولا يصدُّه من ذلك سببُ خارجٌ؛ وأما إيشارُ أحدِ المقدورَيْنِ من القادر فإنه لا ينفى اسمَ القدرة؛ وكان الرحمن قادرًا على كل شيئ، وإنما يُؤثِّر بعضَ الأفعال دون أضداده لعنايته واقتضائه الذاتى، وجب أن يسمى قادرًا. [٦] ولما كان قولُنا: كَلَّم فلانٌ فلانًا، إنما نعنى به: إذا ضةَ المعانى المرادةِ، مقرونةُ بألفاظ

٩ (تَوَوَرَبِيكِيْنِهِ)

دالة عليها، وكان الرحمنُ ربما يُفيض على عبده علومًا، ويُفيض معها ألفاظًا منعقدةً في خياله، دالة عليها، ليكون التعليمُ أصرحَ ما يكون، وجب أن يسمى متكلِّمًا.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلَّمَهُ الله ، إِلّا وَحْيّا ، أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَايَشَآءُ ، إِنَّهُ عَلَى حَكِيْمٌ ﴾ فالوحى: هو النَّفَثُ في الرُّوع برؤيا ، أو خلق علم ضرورى عند توجهه إلى الغيب؛ ومن وراء حجاب: أن يُسمع كلامًا منظوما ، كأنه سمعه من خارج ، ولم يوقائله ؛ أو يُرسل رسولًا ، فيتمثّل المَلَكُ له ، وربما يحصُل عند توجهه إلى الغيب وانْقِهَارِ الحواسِ صوتُ صَلصَلة الجَرَس ، كما قد يكون عند عروض الغَيْمي من رؤيةِ الوان حُمْرِ وسُوْدٍ .

ترجمہ: (۵) اور جب ہم کہتے ہیں کہ: '' فلال شخص قادر ہوا'' تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس کے لئے کرناممکن ہے، اس کواس سے کوئی خارجی سبب نہیں روک سکتا۔ اور رہا قادر کا دوز پر قدرت چیز وں میں سے ایک کوتر جج دینا تو یہ چیز'' قدرت'' کے اطلاق کی نفی نہیں کرتی۔ اور مہر بان اللہ قادر ہیں ہر چیز پر۔ اور وہ بعض کا موں کوان کی اضداد پر اپنی مہر بانی اور اپنی فادر تا مرکھا جائے۔

(۲) اور جب ہم کہتے ہیں کہ: ''قلال نے قلال سے بات کی'' تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں معنی مرادی کے افاضہ (۲) کو درانحالیکہ وہ ایسے انفاظ کے ساتھ مقرون ہوتے ہیں جوان معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور مہر پان اللہ ہمی اسپے بندے پر علوم کا فیضان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے الفاظ کا بھی فیضان کرتے ہیں جواس بندہ کی توت خیالیہ ہیں منعقد ہوجاتے ہیں، جوان علوم پر دفالت کرتے ہیں، تا کہ علیم زیادہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ ہو، اس ضروری ہوا کہ ان کا نام منعلم (بات کرنے والا) رکھا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' اور کسی بشرکی ہے طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، گراشارہ کے طور پر، یا پردے
کے بیچھے سے، یا کسی فرشتہ کو بھیج دے ہیں وہ خدا کے حکم سے، جو خدا کو منظور ہو، پیغام پہنچادے، وہ بردی او فجی شان والا
بردی حکمت والا ہے۔ ایس وتی: وہ ول بیس کو تی ہات ڈالٹا ہے خواب کے ذریعہ یا اس بندہ کے غیب (اللہ تعالیٰ) کی طرف
توجہ کرنے کی صورت بیس (دل بیس) نہایت واضح علم پیدا کرنے کے ذریعہ اور پردے کے بیچھے سے: یہ ہے کہ اللہ
توبہ کرنے کی صورت بیس، گویا اس نے اس کو ہا ہر سے سنا اور اس کے بولئے والے کو نہیں و یکھا۔ یا جھیجیس رسول کو: پس
فرشتہ بندہ کے سامنے تمثل ہو۔ اور بھی بندے کے غیب (اللہ تعالیٰ) کی طرف توجہ کرنے کے وقت اور حواس کے
مظلوب ہونے کے وقت گھنے کی ہی آ واز حاصل ہوتی ہے، جھیے بھی عشی طاری ہونے پر سرخ وسیاہ رنگ نظر آتے ہیں۔

ک صفات رضا و شکر بخط و لعن اور اجابت و عاکابیان: مقدس پارگاہ میں انسانوں کے لئے ایک پروگرام بر جن کو توج بھری میں جاری کر نامقصود ہے۔ اس لئے نیوت کا سنسلہ جاری قر مایا ہے اور انہیاء کے ذریعہ وہ نظام انسانوں کو پہنچایا ہے۔ تاکہ لوگ اس نظام پڑ مل پیرا ہوں۔ اب اگر لوگ اس مطلوب نظام کا اتباع کریں گے تو وہ ملا اعلی کے ساتھ لاحق ہوں گے اور اللہ تعالی ان کو یشریت کی آلود گیوں سے نکال کر نور اللہ کی طرف ، اور اپنی تجشائتوں کی کشادگی کی ساتھ لاحق ہوں گے اور ان کو نقسانی اور وصائی لذتیں، راحین اور نعین عاصل ہوں گی لیعنی وہ اپنی نیک روی پر شاوال و فر حال ہوں گی لیعنی وہ اپنی نیک روی پر شاوال و فر حال ہوں گے۔ اور فرشتوں اور انسانوں کو الہام کیا جائے گا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دس سلوک کریں۔ اور اگر لوگ اس نظام متصود کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ ملا اعلی سے دور ہوجا تیں گے۔ ان پر ملا اعلی کے تو سط اور اگر لوگ اس نظام متصود کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ ملا اعلی سے دور ہوجا تیں گی اس طور پر عذاب الیم میں جتال کے دور ہو تا ہی جیں اس طور پر عذاب الیم میں جتال کے دور ہو تا ہی جی ان بی میں اس طور پر عذاب الیم میں جتال کے دور سیم جائیں گیر گردی ہے۔

غرض ندکورہ وجوہ سے بیر کہنا منروری ہے کہ اللہ تعالی بندول سے خوش ہوئے یا ناراض ہوئے اور اللہ تعالی نے بندول سے خوش ہوئے یا ناراض ہوئے اور اللہ تعالی نے بندول کے بہتر سلوک پران کی تعریف کی یا نا فر مائی پران کو پھٹکارا۔اور بیسب صفات فعلیہ ہیں، کیونکہ ضدین کے ساتھ اللہ تعالی کومتصف کرنا ورست ہے۔

اس كے بعدا يك جمله ميں ايك سوال كا جواب ب:

- ﴿ الْمُتَوْرِّ بَيَالِيْرُكُمْ ﴾

404

یعنی بنده کی کوئی بھی جائز دعا رونہیں کی جائی۔ ہر درخواست قبول کرلی جاتی ہے۔ رہادینا ندوینا تو یہ نظام عالم کی
مصلحت پرموتوف ہے اگر مصلحت ہوتی ہے تو مطلوبہ چیز دے دی جاتی ہے، در نددعا کی دجہ سے مطلوبہ چیز کے بقدر کوئی
تکیف دور کردی جاتی ہے یا مجراس دعا کوعبادت گردان کرنامیا عمال میں لکھ لیا جاتا ہے، جوآ خرت میں اس کے کام آتی
ہے۔ کیونکہ دعانہ مرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ وہ عبادت کا گودا ہے، جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے۔

اس کی مثال ہے ہے کہ کسی کا اکلوتا بیٹا ملیر یا کا شکار ہوجائے اور وہ حسب عاوت قلقی مائے توشفیق باپ اس کوجھڑک خوس دیتا۔ بلکہ درخواست قبول کر لیتا ہے اور ٹوکر کو ڈرامائی انداز میں تکم دیتا ہے کہ دوڑ دوڑ قلفی لا نوکر جائے گا اور واپس خبیس دیتا ہے کہ دوڑ دوڑ قلفی لا نوکر جائے گا اور واپس خبیس آئے گا۔ اور بچھوڑی دیر بیس اپتامطالبہ بھول جائے گا۔ باپ بنچ کو برف اس وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے گا۔ کیونکہ باپ کو بیٹے کی زندگی سے کھیلنا نہیں۔ اس طرح التٰد تعالیٰ بندوں پر باپ سے زیادہ شفیق ہیں۔ وہ بندوں کی ہردعا قبول فرما لیتے ہیں۔ گردیتے وہی ہیں جس کا دینا مسلحت ہوتا ہے۔ اللّٰدا کبرا کیسی شان رحمت ہے!!

﴿ صفت رویت کا بیان: رویت مصدر جبول ہے۔ رُئیسی یُسوی رُؤیدَ کے معنی ہیں دھنا، نظر آنا۔ اور دکھنے کا مطلب ہمارے عرف ہیں مرتی کا پوری طرح ہے منتشف ہونا ہے۔ اور آخرت ہیں صورت حال بیہ ہوگی کہ جب مؤمن بندے جنت ہیں بہنچ جا تیں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو وہ رب العالمین کی اس بھی اعظم کا مرکی آتھوں بندے جنت ہیں بہنچ جا تیں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لئے متفق علیہ حدیث ہیں فر مایا گیا ہے کہ: ''ب شک تم اللہ کو دیمویں کے جا تم کو دیمیان میں قائم ہے۔ اس لئے متفق علیہ حدیث ہیں فر مایا گیا ہے کہ: '' ب شک تم اللہ کو دیمویں کے جا تم کو دیمی ہوتا ہے، اس لئے مجاز آاس کو اللہ تعالی کی صفت شار کرتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی ہے تعلق ہوتا ہے، اس لئے مجاز آاس کو اللہ تعالی کی صفت شار کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

[٧] ولما كان في حظيرة القدس نظام، مطلوبة إقامتُه من البشر، فإن وافقوه لحقوا بالملا الأعلى، وأخرجوا من النظلمات إلى نور الله وبَسْطَتِهِ، ونُعُمُوا في أنفسهم، والهمت الملائكة وبنو آدم أن يُخسنوا إليهم؛ وإن خالفوا باينوا من الملا الأعلى، وأصيبوا ببغضة منهم، وعُذبوا بنحو ماذكر، وجب أن يقال: وَضِمَى وَشَكَرَ، أو سَخِطَ ولَعَنَ ؛ والكل يرجع إلى جَريان العالَم حسب مقتضى المصلحة ؛ وربما كان من نظام العالَم خلق المدعو إليه، فيقال: استجاب الدعاء.

[٨] ولما كانت الرؤيةُ في استعمالنا انكشاف المربّى أتَم ما يكون، وكان الناس إذا انتقلوا الى بعض ما وُعدوا من المعاد، اتصلوا بالتجلى القاتم وسط عالم المثال، ورأوه رأى عين بأجمعهم، وجب أن يقال: إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر، والله أعلم.

تر چمہ: اور جب حظیرۃ القدی (بارگاہ مقدی) میں ایسا پر وگرام تھا جس کا ہرپا کرٹا اٹسائوں سے مقصود ہے۔ پس اگر لوگ اس کی موافقت کریں گے تو وہ ملا اعلی کے ساتھ ملیں گے اور وہ تاریکیوں سے اللہ کے ٹور اور اللہ کی کشادگی کی طرف لگانے جا کیں گے اور وہ تاریکی سے اور اٹسان الہام کئے جا کیں گے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں ۔ اور اگر لوگ اس نظام کی مخالفت کریں گے تو وہ ملا اعلی سے جدا ہوجا کیں گے۔ اور وہ اللہ کا بغض ( نفرت ) پہنچائے جا کیں گے ملائے کی طرف سے ۔ اور سزاد سینے جا کیں گے اس طور پر جو ذکر کی گئی۔ اور وہ اللہ کا بغض ( نفرت ) پہنچائے جا کیں گے ملائے کی طرف سے ۔ اور سزاد سینے جا کیں گے اس طور پر جو ذکر کی گئی۔ تو ضرور کی ہوا کہ کہا جائے: '' وہ خوش ہوا اور اس نے بندوں کے بہتر سلوک پر ان کی تعریف کی یا وہ نا راض ہوا اور اس نے نا فرمائوں کو بھٹا کا رائ اور سب کھ لوٹنا ہو دئیا کے جائے کی طرف صلحت خداوندی کے مطابق ۔ اور کبھی نظام عالم میں سے اس چیز کا پیدا کرنا ہوتا ہے جس کی دعا ما گئی گئی ہے ، پس کہا جا تا ہے: '' اس نے دعا قبول کی''

(۸) اور جب رویت (دیکنا) ہمارے عرف میں مرئی کا انکشاف ہے، زیادہ سے زیادہ کھل طور پر جو ہو سکے۔اور لوگ جب بنتقل ہوں کے بعض اُن جگہوں کی طرف جن کا وہ وعدہ کئے گئے ہیں، آخرت میں، تو وہ ل جا کیں سے اس جملی کے ساتھ جو عالم مثال کے نتیج میں قائم ہے اور وہ سب اس جملی کو دیکھیں سے سرکی آنکھوں سے، تو ضروری ہوا کہ کہا جائے: ''بے شک تم اِس کو دیکھیے ہو چود ہویں رات میں'' یاتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### لغات:

بَسْطَة : کشادگی ..... بَسائِنَ مُبَایَنَةً : ایک دوسرے سے جدا ہونا .... شکو َ: قدر دانی کی جن مانا ، بہتر سلوک پر تعریف کی ... الموئی: و کھنے والی چیز ، نظر آنے والی چیز ۔

☆

☆

☆

#### باب ــــه

### تقذير برايمان لانے كابيان

تقدر کے علی : قلد (مقرن ) قلد اور قلد والد قلد تقدید است معنی بین فیصلہ کرنا بھم لگانا۔ ہماجاتا ہے: قلد والله علیه الانمو اور قلد والانمو : الله تعالی نے اس کے لئے کسی امر کا فیصلہ فرمایا ، کوئی چیز اس کے لئے تجویز کی شریعت کی اصطلاح میں تقدیم نام ہو فیصلہ فرمایا ہے اس کا نام اصطلاح میں تقدیم نام ہو فیصلہ وقدر کا بعثی کا نتات کے بارے میں اللہ تعالی نے ازل میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس کا نام " نقدیم الله تام ہور پر لفظ قلد کا استعمال ہوتا ہے اور اردو میں "تقدیم" کا مطلب دونوں کا ایک ہے۔ قدر مُلْوِ مُح اصطلاب : مُلْوِ مُ (اسم فاعل) باب افعال سے ہے آلوز می المشین کے معنی بین لازم کرنا۔ اور قدر مرام کا مطلب ہے: اللہ کا وہ فیصلہ جولازم کرنے والا ہے یعنی جس کے مطابق کا نتات کا وجود پذیر ہونا ضروری ہے۔ اس طے مطلب ہے: اللہ کا وہ قیصلہ جولازم کرنے والا ہے یعنی جس کے مطابق کا نتات کا وجود پذیر ہونا ضروری ہے۔ اس طے شدہ امر سے حوادث کا تخلف نہیں ہوسکیا۔

تد بیر و صَد انی کا مطلب: تد بیر کے معنی بیل ظم وُس کر تا۔ اور وَ حَدَ بَعددُ وَ حَدَا کے معنی بین: 'اکیلا ہونا' صفت وحید آتی ہے۔ پس' تد بیر وحد انی' کے معنی بین 'متحدہ برتاؤ' کینی طے شدہ پالیسی کے مطابق سب کے ساتھ کیساں برتاؤ۔ ایسا دستوری مملکت یا ادارہ بیس ہوتا ہے، وُکٹیٹر شپ میں کوئی دستور ٹیس ہوتا۔ خداو تد وی نے خود ہی اپنی کا نام تقدیر الی اور قضاء وقدر ہے اور وہ ای کے مطابق محلوقات کے ساتھ دستوری معالمہ فرماتے ہیں۔

بهلى برى تقدريا مطلب حديث جرئيل ش ايمانيات من تُوْمن بسالقدر حيره وشره آيابيعنى مؤمن



ہونے کے لئے تقدیر پرائیان لانا بھی ضروری ہے، اس کے بھلے پربھی اوراس کے برے پربھی۔ اوراہن باجہ کے مقد مد میں بالا قدار کلھا: عبر ھا و شو ھا خلو ھا و مُو ھا آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام مطے کردہ با تو بی پر بخواہ وہ بھلی ہوں یا بری میٹی ہوں یا کر دی ، ایمان لا نا ضروری ہے۔ ان حدیثوں بیس شمیروں کا مرجی قدراورا قدار ہیں اور تقدیر الٰہی کا بھلا برااور میٹی کر واہونا انسانوں کے اعتبارے ہے لیعنی خواہ وہ مطے کردہ با تیں انسانوں کے لئے مفید ہوں یا معنم بیٹی ہوں یا کر دی یعنی اچھی گئیس یا بری سب پر ایمان لا نا ضروری ہے۔ جیسے گئی کے بارے میں تجویز الٰہی سے کہ وہ صحت بون یا کر دی یعنی اجھی گئیس یا بری سب پر ایمان لا نا ضروری ہے۔ جیسے گئی کے بارے میں تجویز الٰہی سے کہ وہ صحت بخش ہے ایمان اورا تکال صالحہ کے بارے میں مطے کیا گیا ہے کہ وہ صحت بخش ہے اور مرجانا نا لیہ تدہے۔ ایمان اورا تکال صالحہ کے بارے میں مطے کیا گیا ہے کہ وہ صحت بخش ہیں اور ان برایمان لا نا اور گل و محاصی جہنم رسید کرنے والے جیں لیتی اول انسان کے لئے مفیداور تا ٹی مفتر طرح کی باری بیاس اندگی المرف سے طے شدہ چیں اوران پر ایمان لا نا اور گل و محاصی جہنم رسید کرنے والے جیں لیتی اور کر جرکے پاس بھی کو گئیس سے طے شدہ چیں اوران پر ایمان لا نا اور گل بیرا ہونا ضروری ہے۔ کا خاتی چیز وں کی حد تک چرض تقدیر الٰہی کا قائل بھی ہے اور اس کا بیان معاملہ تا تا ہے تو جن کی و مذکل جیس کیا کی مدین کی اس کا لا ذال ندم سے وہ تیں نکال ہا جا وراس کیا جا سکال کیا جا اور جو چا بتا اور جو چا بتا ہے گہ بدکار آ دی کفر ومعاصی کے ساتھ جنت شیس بنا چا بتا ہے گر کا خاتی کیو گئیل کیے واس کا لا ذلا ندم سے وہ در حقیقت پی مرضی مولی کی مرضی پر غالب کرنا چا بتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے؟

تو پھران میںغور وفکر کی ضرورت ہی کیاتھی؟ اورا گرکوئیغور وفکر کرتا بھی تواس کا حاصل کیا ہوتا؟!

تقدر کا دائر ہنگا خات خواہ ارضی ہویا ساوی ، اس کا کوئی ڈرہ اور اس کا کوئی حال نقد ہر کے دائر ہ سے باہر نہیں۔ اور
تقدر مرف اجمالی نہیں ، بلکہ جملہ تفسیلات کے ساتھ طے شدہ ہے لینی تقدیر بیس صرف مسببات و معمولات ہی نہیں ہیں ،
بلکدان کے اسباب وعلی بھی ہیں۔ ایک صحافی نے آنحضور میالی کے ایس اور وہ دوائیں کہ آپ کیا ارشا دفر ماتے ہیں اس
بارے میں کہ دہ جھاڑ بھونک ہیں کوہم (وکھ درو میں) استعمال کرتے ہیں اور وہ دوائیں جن ہے ہم اپنا علاج کرتے
ہیں اور وہ پر ہیز (اور بچاؤ کی تذہیریں) جس کوہم اپناتے ہیں ، کیا یہ چیزیں قضاء وقد رکولوٹا سکتی ہیں؟ آپ نے جواب
دیا: ''سبب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں' (رواہ التر ذی وائین ماجہ واحد ، مشکوۃ کیا سالا بمان ، باب الا بمان بالقدر، صدیف
نہرے ہی رسول اللہ میالی آئی کی تقدیر سے ہیں' (رواہ التر ذی وائین ماجہ واحد کے حاصل کرنے کے لئے جو تدہیریں اور
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی اللہ کی قضاء وقد رکے ماتحت ہیں
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی اللہ کی قضاء وقد رکے ماتحت ہیں
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی اللہ کی قضاء وقد رکے ماتحت ہیں
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی اللہ کی قضاء وقد رکے ماتحت ہیں
کوششیں کرتے ہیں ، اور اس سلسلہ ہیں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں ، وہ سب بھی اللہ کی قضاء وقد رہے کہ اور فلال سے وہ انجما ہو جائے گا (معارف الدین اللہ بھی اللہ کو کے کہ اور فلال سے وہ انجما ہو جائے گا (معارف الدین الدین اللہ کور کیا کہ کی اور فلال سے وہ انجما ہو جائے گا (معارف الدین الدین اللہ کا کی اور فلال سے وہ انجما ہو جائے گا (معارف الدین اللہ دے ایک کی اور فلال سے وہ انجما ہو جائے گا (معارف الدین الدین اللہ دیال

ووسری حدیث میں رسول اللہ مطالعتی کے فرمایا ہے کہ: ''ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ
(نا قابل) ہونا اور ہوشیار ہونا (رواہ سلم حوالہ بالا حدیث نمبر ۱۸) مطلب بیہ ہے کہ آدمی کی صفات: قابلیت ونا قابلیت،
صلاحیت وعدم صلاحیت اور قل مندی و بے وقو فی وغیرہ بھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہیں۔الفرض اس دنیا میں جوکوئی جیسا
اور جس حالت میں ہے وہ اللہ کی قضاء وقد رکے ماتحت ہے (معارف الحدیث انسام)

ای طرح مکلف قلوقات کے جملہ احوال بھی قضاء وقدر کے دائرہ ہیں ہیں بیٹی ہے طے کردیا گیاہے کہ جن واٹس ایک جزوی افتیار کے دائی ہیں خال ان اللہ اپنے کسب وافتیار سے بیٹی کرکے جنت میں جا کیں اوران ہیں سے فلال ان اللہ اپنے کسب وافتیار سے نہیں ہوگا اس لئے وہ پاواش گے اورائی ہیں ہوگا اس لئے وہ پاواش میل کے اورائی ہیں موگا اس لئے وہ پاواش میل کے قانون سے متنی رہیں گی فرض سب احوال اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ تقدیر کی مسئلہ آسان ہے: اور تقدیر کا مسئلہ آسان ہے۔ اس میں کچھ پیچید گی نہیں۔ بیمسئلہ نصاری کی مثلیت کی مشہدہ ہیں ہوگا۔ اورائی کی دلیل ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا مطرح نہیں ہو میں شامل ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکا۔ اورائیان کا ملق ہر عاقل و پالغ ہے اور سب نوگوں کی عقلیں کیسان نہیں ہیں۔ پس کوئی ایسا مسئلہ ایمانیات میں کیسے شامل کیا جاسکتا ہے جو ہرائیک کے لئے اور ایمان کا مکلف ہر ایک لیہ بات تعدم کرئی قابل فہم نہ ہو، ورنہ بحض لوگوں کے تن میں تکیف مالا ٹھا تی لازم آئے گی، جو باطل ہے پس لامحالہ ہیا ہے۔ تعدم کرئی قابل فہم ہے، کوئکہ دیکوئی دقتی مسئلہ نہیں جاور ترفی کی شریف (۲۵:۲) کی دفتر میکا کہ تقدیر کا مسئلہ ہم س کے اور ترفیک کروئی دقتی مسئلہ نہیں جاور ترفیک شریف (۲۵:۲) کی دفتر میک کہ مسئلہ ہم میں وائیل مسئلہ ہم میں وائیل مسئلہ ہم سے دور ترفیک مسئلہ ہم وائیل کیا وائیل کیا جائے قابل فہم ہے، کوئکہ دیکوئی دقتی مسئلہ نہیں جاور ترفیک شریف (۲۵:۲) کی

• ﴿ أَوْ زَرَبِ الْشِيرُ ﴾ -

روایت میں جو تقدیر کے باب میں تنازع کی ممانعت آئی ہے اور اس معاملہ میں تناذع کی وجہ ہے امم سابقہ کے بلاک ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اس صدیث میں تنازع ہے مراویحث ومباحثہ ہے اور قضاء وقد رمیں بحث ممنوع اس لئے ہے کہ یہ خدا کی صفات میں بحث ہے، کیونکہ قضاء وقد راللہ کی صفت ہے، اور صفات میں بحث کی ذات میں خور وقکر ہے اور خالق میں خور کرنے کی ممانعت آئی ہے جبیا کہ صفات کے بیان میں گذرا۔

اور سابقدامتوں کے ہلاک ہونے سے مراد غالبان کی گمراہی ہے۔قرآن وحدیث میں ہلاکت کا لفظ گمراہی کے لئے بکثر ت استعال ہوا ہے۔ اس بناء پرآپ کے ارشاد کا مطلب بیہوگا کہ آگئی امتوں میں اعتقادی گمراہیاں اُس وقت آئیں جب انھوں نے اِس مسئلہ وجت و بحث کا موضوع بنایا ۔ تاریخ شاہر ہے کہ امت محدید میں بھی اعتقادی گمراہیوں کا سلسلہ اس مسئلہ سے شروع ہوا ہے' (معارف الحدیث اندے)

تقديركا مسلم مشكل كيول بن كياب؟: اورتقديركا مسلدد وجد عصكل بن كياب-

میل وجہ: بیہ بات بہت کم اوگ جانے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ در حقیقت صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ اور صفات الہیہ کوایک صدتک ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ان کی تمام حقیقت جاناانسان کے بس کی بات نہیں۔صفات کے باب میں ایک صد تک پہنچ کرڑک جانا پڑتا ہے۔ای طرح تقذیر کے مسئلہ میں بھی ایک حدیر رکنا ضروری ہے، مگر لوگ زیتے نہیں ،سب مجه محمنا جائے ہیں، حال نکدیہ بات صفات کے علق مے مکن نہیں۔ یہی بات درج ذیل حدیث میں سمجھائی گئی ہے: " رسول الله منان بَلَيْنَا لِيَا إِن تم من عبر إيك كالمحكانا دوزخ كا اور جنت كالكعاجاجكاب " إبس تقدر كا مسئلہ اتنا ہی ہے ) معابہ نے عرض کیا: تو کیا ہم اس نوشتہ پر بھروسہ کر کے نہ بینے جا کیں اور عمل نہ چھوڑ ویں؟! ( میہ تقدیر کے مسئلہ پر اٹھنے والاسوال ہے) آپ نے فرمایا: ' عمل کئے جاؤ، ہرایک کے لئے وہی عمل آسان کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے: نیک بخت کو نیک بختی کے کامول کی توفیق ملتی ہے اور بد بخت کو بدبختی کے كامول كى \_اوردليل مين آب في سورة الليل كى آبات ٥- ١٠ ويش فرما تين (متنق عليه مشكوة حديث نبر٨٥) اس حدیث میں آنحضور مالنتی تیام نے محاب کرام رضی الله عنهم اجمعین کے سوال کا جواب تبیس دیا، بلکه ان کومل میں لگایا ہے۔ کیونکہ قضاء وقدر کے مسئلہ کوجس حد تک آپ نے بیان فرمایا ہے، اس حد تک سمجھا جاسکتا ہے اس سے آ کے کی بات بھنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے۔اس حدیررک جا نا ضروری ہے۔ تمام صفات خداوندی کا یہی معاملہ ہے۔ رى يه بات كه تقدير كاستله صفات البير كاستله كيي بي تويه بات اس بواضح ب كرعرف مي قضاء وقدرايك ساتھ بولتے ہیں۔ بیددومترادف لفظوں کا عطف تغییری کے ساتھ استعال ہے۔ اور " قضا" کا صفت الہی ہونا قرآن كريم من بيسون حكمة أورب مثلًا ﴿ وَقَطنى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (في امرائيل ٢٣) اورسورة الاحزاب آيت ٣٨ ميس ٢٥ و تحادً أمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴾ (اورالله كاتحم (بهلي ع) تجوير كيا مواب) ان آيات عقضاء - ﴿ لَرَ لَوْ لِبَالِيْ لُهُ ا

وقدر کاصفت الہی ہو ناصراحت کے ساتھ ثابت ہے۔

د وسری وجہ: ہماری صفات مفہوم کے اعتبار ہے ہماری ذوات ہے زائد ( مغائز ) ہیں اور وجود کے اعتبار ہے متحد ای طرح ہماری متعدد صفات اپنے اپنے مفاہیم کے اختبار سے جدا جدا ہیں ،گرسب ذات کے وجود میں شامل ہیں لیعنی صفات، ذات کے ساتھ مل کرایک ا کائی (Unit) بناتی ہیں۔ یہی حال بلاتشبیہ ذات رب اور صفات الہید کا ہے۔ اور ہر صفت کا اپناایک دائر ہ کار ہے، جیسے صفت من کا دائر ہ الگ ہے اور صفت بھر کا الگ ۔ مگر بھی ایک صفت کے دوسری صغت پراٹرات بھی پڑتے ہیں۔اگران سب ہاتوں کو باریک بنی سے کھوظ نہ رکھا جائے تو حقا کُل فنبی میں وشواری چیش آتی ہے۔مثلاً خداوندقد وی کے تعلق ہے اگر تقذیر معلق کا قائل ہوا جائے تو شمول ملم کے مسئلہ پراس کا اثر پڑے گا۔ پ ما ننا پڑے گا کہ اللہ کاعلم عام وتام نبیں۔ حالا تکہ شمول علم کے مسئلہ میں آج تک کسی فرقہ نے اختلہ ف نبیس کیا۔ای طرح بندول کوان کے اختیاری اعمال میں مختار کامل مانا جائے توعموم قدرت کے مسئلہ براثر بڑے گا۔ ماننا بڑے گا کہ پہلے چیزیں اللہ کے اختیار میں نہیں ہیں ، ہندول کے اختیار میں ہیں ۔ توبہ! الی حماقت بھری بات کون مان سکتا ہے۔ ای طرح لوگ قضاء وقدر کے مسئلہ کوشمولِ علم کے مسئلہ کے ساتھ زلا دیتے ہیں اور پو چھتے ہیں کہ جب القد تعالیٰ کو ازل ہے معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے تو ویسا ہوتا ضروری ہے ، کیونکہ اللہ کاعلم غلط نبیس ہوسکتا۔ پھر بندے بااختیار کیسے ہوئے؟ وہ تو مجبور تحض ہو گئے! ویکھتے بات کہاں ہے کہاں پہنچ گئی؟! حالانکہ سوینے کا اندازیہ ہونا جائے تھا کہا گرازل میں سب چیز ول کو طے شدہ نبیں مانیں کے توشمول علم کی بات نلط ہوکررہ جائے گے۔ جب کا مُنات کے ذرہ فررہ پراللہ کاعلم محیط ہے تو ضروری ہے کہ ہر چیز ازل ہے طے شدہ ہو، ورنہ اللہ کوان کاعلم کیسے ہوگا؟! غرض صفات کا دائر ہ کار ملحوظ نہ رکھنے سے اورایک صفت کے دوسری صفت پر پڑنے والے اثرات کا خیال ندر کھنے سے تقذیر کا مسئلہ ویجیدہ ہو گیا ہے۔اس ضروری تفصیل کے بعداب کتاب کے مضامین شروع کئے جاتے ہیں۔

### تقدیر پرایمان لانے کی اہمیت اوراس کےفوائد

تقدیر پرایمان لا ناافضل اعمال بڑے ہے کیونکہ نیکی کے کاموں میں سب سے افضل ایمانیات ہیں اوران میں بھی سب سے افضل تو حید پرایمان لا ناہے اوراس کے درجہ میں اللہ کی صفات پرایمان لا ناہے اور قضاء وقد ربھی اللہ کی ایک صفت ہے، پس اس پرایمان لا ناہمی بہترین نیک کام ہے۔

اورا کیانیات اعمال کے دائرہ میں اس طرح آتے ہیں کہ اعمال کی دونشمیں ہیں: اعمال قلب اوراعمال جوارح۔
اللّٰہ کی ذات پر،ان کے بے ہمہ ہونے پر،ان کی صفات پراور ملا ککہ دانبیاء دغیرہ پرایمان لا نااعمال قلبی میں ہے ہے۔
اسی بنا پر حدیث جرئیل میں اسلام کے بارے میں سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو حید در سالت کی گواہی کو ذکر کیا۔

اسی بنا پر حدیث جرئیل میں اسلام کے بارے میں سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو حید در سالت کی گواہی کو ذکر کیا۔

گی ہے جواعم ل قلب میں ہے ہے۔ پھر دیگراعمال اربعہ ذکر کئے گئے ہیں جواعمال جوارح میں ہے ہیں۔ اور نقذ مریرایمان کے تین اہم فائدے ہیں:

پہلا فائدہ: تقدیر پرایمان کے ذریعہ آومی اس ہم آ جنگ نظم وانظام کو تجھ سکتا ہے جوساری کا ننات میں جاری ہے یعنی وہ جان لے گا کہ تمام کا نئات ایک منظم ومتحد قانون کی پابند ہے۔ کا نئات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے برتاؤ میں پوری طرح یگا نگت ہے۔ مرمونفاوت نہیں۔

دوسرافا کدہ: جس شخص کا تقدیم الی پر تھیک تھیک ایمان ہوگا کہ ہر چیز ازل سے طے شدہ ہے، کوئی امر مشظر نہیں،
ہر بات فیصل ہوچکی ہے، اس کی نگاہ اللہ کی قدرت کا ملہ کی طرف آتھی رہے گی۔ وہ دنیا وہا فیہا کو خدا کا پر تو سمجھے گا۔ وہ
جان لے گا کہ ہر چیز تضاء وقد رہے ہے جی کہ اختیاری انکال ہیں بھی بندوں کو جواختیار حاصل ہو، اس فیصلہ کی وجہ سے بند یے مختار
انھوں نے بی ازل میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکلف مخلوقات کو ایک جز وی اختیار حاصل ہو، اس فیصلہ کی وجہ سے بند یے مختار
ہیں اور بندوں کا حال اس معاملہ میں ایسا ہے جیسا آئینہ میں تک جو افتیار حاصل ہو، اس فیصلہ کی وجہ سے بندوا ورظل
ہیں اور بندوں کا حال اس معاملہ میں ایسا ہے جیسا آئینہ میں تک معاملہ پر مطمئن ہوگا۔ کس معاملہ میں اس کوکوئی غیر
کاملہ پر یقین رکھے گا اور خود کو ' مردہ بدست زندہ' ' سمجھے گا تو وہ ہر معاملہ پر مطمئن ہوگا۔ کسی معاملہ میں اس کوکوئی غیر
معمولی پر بیٹائی لاحق نہیں ہوگی۔ وہ ہر حالت کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا ہو گھیل : مخل میں علیہ اللہ، فیمالی ہو گو آئی و اللہ المول کی خوال ہوگا کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا ہو گھیل : مخل میں علیہ اللہ، فیمالی ہو گو آئی و اللہ کا کو گھیا ہوگا کہ اللہ کے گھران لوگوں کو کہا ہوا کہ وہ ہر ما ملہ کی طرف سے سمجھے گا ہوگئیل : مخل میں علیہ اللہ، فیمالی ہو گو آئی وہ کی کا مد پر بیٹائی لاحق نہیں ہوگا۔ وہ ہر حالت کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا ہوگئیل : مخل میں علیہ اللہ، فیمالی ہوگا آئی وہ کی کے اس کو کھیا ہوا کہ وہ ہر ما کہ کی بیاں کو کھی نہیں تکا ہوگی کے ایس کو کھی نہیں تکا ہوگئی کا تو ایک کے ایس کو کھی نہیں تکھیے کے بیاس کو کھی نہیں تکھیے اور کو کو کھی نہیں تکا ہو ایک کو کھیں تکیا ہو کہا ہوا کہ کھی کو کھیل ایک کو کھی کو کھیل کے بیا سے کھی کی کھیل کے کہا تھی کے بیاں کو کھی نہیں تکھیا ۔

تیسرا فاکدہ: جس طرح دیدار خداوندی آخرت میں نصیب ہوگا گراس کی تیاری نمازوں کی پابندی کے ذریعہ اس دنیا میں کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ تفق علیہ حدیث میں آیا ہے (دیکھے مشکلوۃ شریف، کتاب احوال القیامہ، ہاب رؤیۃ اللہ کی کہیں حدیث نمبر ۵۲۵۵) اس طرح تفذیر پر ایمان آدمی میں رفتہ رفتہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کی بیساں اور ہم آھنگ تد ہیر وَ حداثی کو تھوں سکے، گوکہ اس کا انکشاف تام آخرت میں ہوگا، گراس کی صلاحیت ابھی سے پیدا کرنی ضروری ہے۔ اور وہ تقذیر پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔

علاده ازیں نقد مر پرایمان کی اہمیت درئ ذیل دوحد یژول ہے بھی واضح ہے:

کہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ آئے ارشاد فرمایا کہ: ''جوش کھلی کری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، میں اس سے بیزار ہول'' اور جس سے اللہ کے رسول بیزار و بے تعلق ہوجا کیں ،اس کا کہاں ٹھکانہ؟! بیدحدیث مجمع الزوا کد (۲۰۲۰) میں بحوالہ مندانی یعلی مروی ہے اوراس کی سند میں ایک خارجی راوی ہے۔

دومری حدیث: رسول الله مِتَالِنَهُ عِنْدُ ارشاد فرمایا که: " کوئی بنده مؤمن نبیس موتا تا آ تکه وه بھلی بری تقدیر پر

ایمان ندلائے اور تا آئکہ وہ جان ندلے کہ جو کچھاس کو پہنچاہے، وہ اس کو چوک جائے ایسانہیں ہوسکتا اور یہ بات بھی جان لے کہ جو کچھاس کو چوک گیا ہے (لیمنی پہنچاہے) وہ اس کو پہنچ جائے ایسانہیں ہوسکتا'' میصدیت تر ندی شریف (۳۷۲) ابواب الایمان بالقدر میں ہے اور اس کی سند میں ایک نہایت ضعیف رادی ہے۔

مگران روایات کی تائیداً س واقعہ ہے ہوتی ہے جوسلم شریف میں ندکور ہے۔ مشہورتا ہی ، مُر و کے قاضی یکی بن یہ فعمو کہتے ہیں کہ بھر و میں تقدیر کا اتکار کرنے والاسب سے پہلا تخص مَد غید جُھنی (مقول ۹ م ہ ) تھا۔ پس میں اور حمید بن عبدالرحمن حَدید و کے اداو ہے ہے یا عمرہ کے اداوہ سے ہے۔ اورول میں بیتھا کہ اگر ہماری کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو ان سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کریں گے جو تقدیر کا اتکار کرتے ہیں۔ پس تو فیق خداوندی سے ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے ہوگئ ، جبکہ وہ سجد میں واضل ہور ہے ہے۔ پس میں اور میرا ساتھی جھی کو بات کرنے کا ذمہ دار بنائے گا ، اس لئے ساتھی ان کے وائیں با کیوں ہوگئے۔ اور میں نے بید خیال کیا کہ میراساتھی جھی کو بات کرنے کا ذمہ دار بنائے گا ، اس لئے میں نے عرض کیا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! (ابن عمر کی کنیت ہے) ہمارے علاقہ میں کچھوگ جیوا ہوئے ہیں جوقر آن کر یم میں اور عمر اور کی کے ان کی اور بھی تعریف کی ۔ گروہ ہے ہیں کہ تیں کہ: ' نقد رئیس ہے ، مواملہ اچھوتا ہے' (ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارش و رائے ہیں؟) حضرت ابن عمر فرہ ہے ہیں کہ فرہ یا:

'' جب تمہاری ان لوگوں ہے ملاقات ہوتو ان کو بتلانا کہ میں ان ہے بے تعلق ہوں۔ اور ان کا مجھ ہے کوئی تعلق نہیں اور میں انتدانعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں ہے آگر کوئی شخص اُحد پہاڑ کے بقدر سونا خرج کرے تو بھی تبول نہیں کیا جائے گا تا آ نکہ وہ نفقد پر پر ایمان لائے۔ (پھر آپٹے نے حدیث جرئیل سنائی جس میں نفقد پر پر ایمان کو ایما نیات میں شارکیا گیا ہے۔ بیحد یہ مسلم شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے)
اس واقعہ سے دونوں روایتوں کے مضمون کی پوری تا ئید ہموتی ہے، اس لئے سند کا ضعف مصر نہیں۔

#### ﴿ باب الإيمان بالقدر ﴾

من أعطم أنواع البر: الإيمان بالقدر؛ وذلك: أنه به يُلاحِظُ الإنسانُ التدبيرَ الواحدَ الذي يَجمعُ العَالَمُ؛ ومن اعتقده على وجهه يصير طامحَ البصر إلى ما عند الله، يرى الدنيا ومافيها كالظلّ له، ويرى اختيار العباد من قضاء الله كالصورة المنطَبِعة في المرآة، وذلك مُعِدِّ له لانكشاف ما هنالك من التدبير الوَحْدَ انيَّ— ولو في المعاد— أتم إعدادٍ، وقد نَبَهُ صلى الله عليه وسلم على عِظمٍ أمره من بين أنواع البر، حيث قال: ﴿من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فأنا برى ء منه ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلمَ أن ما أصابه لم يكن لِيُخْطِنَهُ، وأن ما أخطأة لم يكن لِيُصِيبَهُ ﴾

« الْمَشَوْرُ لِبَيْلِيْدَيْلٍ 
 »
 « الْمَشَوْرُ لِبَيْلِيْدَيْلٍ 
 »
 « الْمَشَوْرُ لِبَيْلِيْدَيْلٍ 
 »
 »

تصحیح: ذلك مُعِدُّ له اصل مين ذلك بُعدُّ له تماريقيف ب، تقيم مخطوط كراچى سے كى بـ

## تقدیرالہی کے پانچ مدارج ومظاہر

سب سے پہلے یہ بات بچھ کی جائے کہ لوگ شہولیت علم کے مسئلہ کو تقدیم الی کے مسئلہ کے ساتھ در الاویتے ہیں۔ اس کے عمومیت علم کے مسئلہ کو الگ کر لیا جائے علم الی کی عومیت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی از ل جس اپنا علم الی کی عومیت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی از ل جس اپنا کہ اللہ تعلی اللہ میں اپنا کہ مسئلہ کو اور ان کی جیز دیود جس کے جی ہیں یا جو آئندہ موجود ہوں گے۔ بیہ بات قطعانا حمکن ہے کہ کو کی چیز اللہ کے علم سے باہر رہ جائے یا کوئی الی چیز دیود جس آئے جس کو وہ از ل جس بی جس کے اگر ایسا ہوجائے تھے۔ اگر ایسا ہوجائے تو مسئلہ کے اور کی چیز اللہ کے علم اللہ کی ذاتی صف ہے ہیں کہ ضعہ ہے گئی کی مسئلہ ہے، تعماء وقد رکا مسئلہ بیس اور اسمادی فرقوں جس سے کی بھی فرقہ کو اس جس افسیل کا مسئلہ ہے اس اسمنان کی اور جس کو بیا عزر اصاب کی تقدیم اور تک کی تعدید و اور تشاری الی تعدید کی کا مسئلہ ہے تعدید کی کا مسئلہ ہے تعدید کی تعدید کی کے دور کی تعدید کی کا کر کی تعدید کی کا مسئلہ ہے کہ کر اس کے تاکہ سکت کی سکتا ہے نہ کوئی حیا کا رکر ہوسکا ہے۔

سے تقدیرالی پائی مرتبہ واقع ہوئی ہے یعنی پائی مراحل میں ظاہر ہوئی ہے۔ جس طرح حویلی بنانے والا پہلے انجینئر سے نقشہ بنوا تا ہے۔ انجینئر پہلے ذہمن میں خاکہ بناتا ہے، پھر اس وَئنی خاکہ کے مطابق کا مذرپہ نقشہ بناتا ہے۔ پھر معماراس نقشہ کے مطابق موقعہ پرکل تیار کرتا ہے، اس طرح بلاتشبہ تقدیرالی کے بھی پائی مختلف مراحل ومظاہر ہیں۔ پہلی مرجہ: الله کے علم از لی میں تمام چیز وں کے انداز کے تھہرائے گئے ہیں، دومری مرتبہ بخلیق ارض وہ ، سے پیاس ہزار سال پہنے عرش کی قوت خیالیہ مار بی سے بیاس ہزار سال پہنے عرش کی قوت خیالیہ میں سب چیز ہیں موجود ہوئی ہیں، تیسری مرتبہ بخیق آدم کے بعد جب حبد الست لیا گیا ہے اس وقت تقدیر کی تقدیر سب چیز ہیں موجود ہوئی ہیں، تیسری مرتبہ بخیق آتا ہے تو تقدیر کا ایک گونہ تحقق ہوتا ہاور پانچو ہی مرتبہ ونیا میں واقعہ روئما ہونے سے پچھ پہلے تقدیر پائی جاتی ہوتا ہے اور پائی جاتی مرتبہ و نیا میں واقعہ روئما ہونے سے پچھ پہلے تقدیر پائی جاتی ہوگا ہے۔ تقدیر کے بیم اصل خسمہ انسانوں اور ان کے احوال سے متعلق ہیں۔ ویگر مخلوقات کا حال اس مے مختلف ہوں۔ ویگر مخلوقات کا حال اس مے مختلف ہوں ہو سکتے ہوئی ہو ہوگا ہے۔ مرتبہ ویکن ہوں ہوں کی جاتی ہو تقدیر کی خوب ہوں نے دیا ہیں ورت ذیل ہے۔

(1) تقدریکا پہلام حلد: ازل میں جبکہ القدت کی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آسان وز مین ، عرش وکری ، ہوا اور پائی میں ہے کوئی بھی چیز پیدائییں گائی تھی ، جیسا کہ بخاری شریف (۳۵۳) میں آیا ہے کہ سکان اللّه و لم یکن شین غیر ہ لینی صرف اللّه کی ذات تھی اوراس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دورازل میں القدت کی نے بید فیصلہ کیا تھا کہ وہ عالم کوئی م مصالح کی رعایت کرتے ہوئے اور حواوث کے وجود کے وقت جو خیر اضافی ہوگی اس کور جج دیتے ہوئے ، بہتر سے بہتر ممکن صورت میں پیدا کریں گے ، جس واقعہ کو جود کے وقت جو نیر انسانی ہوگی اس کور جج دیتے ہوئے ، بہتر کی ہوگی اس اضافی خیر بہت کا واقعات کو وجود پذیر کرنے میں کو ظرف جائے گا۔ اور بیسب باتیں کلی شکل میں نہیں بکہ ہر ہر ہوگی اس اضافی خیر بہت کا واقعات کو وجود پذیر کرنے میں کو ظرف جائے گا۔ اور بیسب باتیں کلی میں میں ہوگی تھی، چنانچہ وادث (نے بیدا ہونے والے تمام امور ) مرتب طور پر سلسلہ وار علم اللّی میں موجود ہو و چھے تھے غرض اللّہ تعالی کا؛ جن پر کوئی امر تھی نہیں ، ایجود عالم کا ارادہ کرنا ہی حوادث کے موجود ہونے کی صورت کی تخصیص تعین ہو تھی از کی صورت کی تخصیص تعین ہو تھی اب ہو معین باتیں میں اندت تعلی نے فیصل فرہ دیتے ہیں۔ یہی تقدیر سے میں اس کی علیت وہی از کی کا بہلام حکم اللہ کی المرح کہ اللہ کی ایس کا بہلام کی بہلام حکم اللہ کا بہلام حکم اللہ کا بہلام کا بہدائی کا بہلام حکم اللہ کی بہلام حکم اللہ کی ایس کا بہدائی کا بہلام حکم اللہ کی ایس کی کا بہلام حکم اللہ کا بہدائور اس کا ابتدائی طبور ہے۔

اور تقدیر کے اس پہلے مرحلہ کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں ، بس آئی بات کا فی ہے کہ قضاء وقد راللہ کی صفت ہے اور اللہ کی تمام صفات از لی قدیم ہیں بیس قضائے خداوندی یعنی کا نئات کے بارے میں تمام فیصلے بھی از ل ہیں ہو چکے ہیں۔ اور صرف اجم لا کلی طور پرنہیں ، بلکہ ہر امر جزئی طور پر شخص ہو چکا ہے ، اور اس کے لئے بس آئی دلیل کا فی ہے کہ اللہ کی تمام صفات ، صفات کم لیہ ہیں کسی صفت میں نقص نہیں ، بس جس طرح از ل میں القد تعالی کو ہر چیز کا تفصیلی علم ہے السکہ کی تمام صفات ، صفات کم لیہ ہیں کسی صفت میں نقص نہیں ، بس جس طرح از ل میں القد تعالی کو ہر چیز کا تفصیلی علم ہے اس طرح قضاء وقد رکا معاملہ بھی ہے۔

واعلم: أن الله تعالى شَمَلَ علمُه الأولى الذاتي كلُّ ما وُجد أو سيوجد من الحوادث، مُحالُّ

أن يتخلف علمُه عن شيئ، أو يتحقق غيرُما علِمَ، فيكون جهلاً لاعلمًا.

وهذه مسألة شمول العلم، وليست بمسألة القدر، ولا يُخالف فيها فرقة من الفِرَق الإسلامية؛ إنما القدرُ الذي دلّت عليه الأحاديث المستفيضة، ومضى عليه السلف الصالح، ولم يوفّق له إلا المحققون، ويَتَّجِهُ عليه السؤال: بأنه متدافع مع الكتليف، وأنه فيم العملُ؟ هو القدرُ المُلْزِمُ الذي يوجب الحوادث قبل وجودها، فيوجد بذلك الإيجاب، لايدفَعُه هَرَبٌ، ولا تنفع منه حيلةً.

#### وقد وقع ذلك حمس مرات:

فأولها: أنه أجمع في الأزل أن يوجد العالم على أحسن وجه ممكن، مراعبًا للمصالح، مُؤْثِرًا للما هو الخيرُ النّسبِيُ حين وجوده، وكان علم الله ينتهى إلى تعيين صورة واحدة من الصور، لايشاركها غيرُها، فكانت الحوادث سلسلة مترتبة مجتمعا وجودُها، لاتصدق على كثيرين، فإرادة إيجاد العالم ممن لاتخفى عليه خافية هو بعينه تخصيصُ صورةٍ وجودِه، إلى آخر ما ينجر إليه الأمر.

تر جمہ:اور جان کیس کہ اللہ تعالیٰ کاعلم از لی ذاتی شامل ہے تمام اُن حوادث (نوپید چیزوں) کو جوموجود ہو چکے ہیں یا آئند وموجود ہوں گے،محال ہے بیہ بات کہ اس کاعلم کسی چیز سے پیچھے رہ جائے یا پائی جائے کوئی ایسی چیز جس کووہ نہ جانبے ہوں، یس دہ جہل ہوگا بھلم نہیں۔

اور بیاللہ کے علم کی عمومیت کا مسئلہ ہے، قضاہ وقدر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اوراس میں اسلامی فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ تقذیر کا مسئلہ جس پراجاویٹ مشہورہ ولالت کرتی ہے اور جس پرسلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے اور جس کو بچھنے کی تو فیق بس علائے محققین ہی کو ملی ہے اور جس پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ تقدیر ، تکلیف سے متخالف ہے اور جس کو بچھنے کی تو فیق بس علائے محققین ہی کو ملی ہے اور جس کرنے والا فیصلہ ہی ہے جوجواوث کے ہونے سے پہلے ہے اور بیکہا جاتا ہے کہ پھڑ مل کی کیا ضرورت ہے ، وہ خدا کا لازم کرنے والا فیصلہ ہی ہے جوجواوث کے ہونے سے پہلے اُن کے ہونے کو جات کرنے والا ہے۔ پھر حوادث یائے جاتے جی اس تابت کرنے کی وجہ سے، نہ تو بھا گنا اُن واقعات کو ہٹا سکتا ہے اور نہ ان سے نہتو بھا گنا اُن

اوروہ تقدر با علی مرتبه واقع موئی ہے:

پس ان میں سے پہلی بار: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے از ل میں بیقر اردیا کہ وہ جہاں کو پیدا کریں سے بہتر سے بہتر ممکن صورت پر مسلخوں کی رعابیت کرتے ہوئے اور عالم کے پائے جانے کے وفت جو خیر اضافی ہوگی اس کو ترجیح دیتے ہوئے۔اور اللہ کاعلم (ازل میں) پہنچ گیا تھا مختلف صورتوں میں ہے کسی ایک صورت کی تعیین تک، اس کے ساتھ اس کے علاوہ صورت شریک نہیں تھی ( بینی کلی طور پرنہیں، بلکہ ازل میں اللہ تعالیٰ آئندہ پائی جانے والی ایک ایک جزئی کو علحہ ہتھ معکدہ علی ہونے ہونے ہوں ایک ایک ایک جزئی کو علی ہتا ہوں علی ہونے ہوں کا میں کھا، وہ حوادث نیس جوادث نیس ہون ہیں گھا۔ وہ حوادث کیٹرین پرصاوت نہیں آئے تھے ( بیٹی وہ جزئیات تھے، کلیات نہیں تھے ) پس آسی کا ایجادِ عالم کا ارادہ کرنا، جس پرکوئی اوئی امرمخفی نہیں ہے، وہی بعینہ وجود عالم کی صورت کی شخصیص تعیین ہے۔ اس چیز کے آخر تک جس تک معاملہ کھنچتا چلا جائے ( بیٹی ابد تک )

#### لغات:

اِتَّبَهَهُ إليه : متوجه مونا ..... مُتَدافع (اسم فاعل) تَدَافَعَ القومُ : أيك دوسر كو بِثانا ..... آفَرَهُ إِيْفَارًا : فَضيلت وينا، ترقيح وينا ... .. النَّسْبِي أي بالنسبة إلى كذاليني فلال چيز كلاظ سے، اضافی طور پر ..... اِلْجَوَّ : كَصِينا ، كمشنا ـ حمر

﴿ نقد مرکا دومرا مرحلہ: پھرایک وقت آیا، جبکہ پانی اور عرش پیدا کئے جاچکے تھے، گر ابھی زمین وآسان پیدا میں گئی تھے۔ اس وقت اللہ تعالی نے تمام چیز ول کے دوبارہ انداز ہے گھیرا نے ۔ اور ایک وایت اللہ ہے کہ تمام گلوقات کے انداز ہے، پہلے از لی انداز ہے مطابق لکے دیے ۔ اور لکھنے کا مطلب بھی وہی انداز و گھیرانا ہے۔ عربی زبان میں کی چیز کے طے کرنے اور معین و مقرد کرنے کو بھی کتابت سے تعییر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کو پھٹے گئیٹ مانیٹ کے اور کتاب ہے۔ قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کو پھٹے تھے۔ اور کتابت تقدیم کے سلسلہ میں روایات میں جولوح قلم وغیرہ کا ذکر آیا ہے وہ سب غیر معتبر روایات ہیں، اور اسرائیلیات سے ماخوز ہیں۔ کتاب کی تم دوم کے شروع میں، ابواب الایمان کی روایات کی تقریح کے آخر میں، ش: اسرائیلیات سے ماخوز ہیں۔ کتاب کی تم دوم کے شروع میں، ابواب الایمان کی روایات کی تقریح کے آخر میں، ش: صاحب رحم اللہ نے اس کی صراحت کی ہے۔

رکھنی جائے کہ ہمارے اس مادی عالم سے پُرے جوغیر مادی چیزیں ہیں، اور جن کا قرآن وحدیث میں ذکر آیا ہے ان میں لفظی اشتراک کے علاوہ کچھ مناسبت نہیں اور ان کی حقیقت اور ہیئت کذائی کے بارے میں کوئی خیال با ندھن بھی درست نہیں۔اللہ تعالیٰ بی ان کی حقیقت کواور ان کی صحیح نوعیت کو بہتر جانتے ہیں۔

اورعش کی قوت خیالید میں عالم میں رونما ہونے والی تمام چیزیں اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں۔ مثل و بال سول ابقد میلانیکی کی صورت، آپ کے طرف آپ کی معین وقت میں بعثت کی صورت، آپ کے انذار وہشیر کی صورت، ابواہب کے انکار کی صورت پھراس کے دنیا میں ملعون اور آخرت میں معذب ہونے کی صورت ۔ بیسب صورتیں وہاں تفصیل سے موجود ہوتی ہوئی تیار کی جاتی ہاس کی تمام تفصیلات کا غذی نقشہ میں موجود ہوتی ہے۔ وہاں تفصیل سے موجود ہیں، جسے موقعہ پر جوجو یلی تیار کی جاتی ہاس کی تمام تفصیلات کا غذی نقشہ میں موجود ہوتی ہوئی کڑی اور تمام چیزوں کا بید خیالی وجود عالم میں واقعات کے رونما ہونے کا سبب ہے۔ جسے کوئی شخص دیوار پر رکھی ہوئی کڑی پر چلے تو چونکہ پہلے سے ذہمن میں گر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے وہ عام طور پر گر پڑتا ہے۔ ذہمن میں جو اندیشہ ہوتا ہے وہ کی ہوادراس پر آ دی چلے تو نہیں گرتا کیونکہ اس وقت ذہن میں چسلنے کی صورت نہیں ہوتی جو اگر انداز ہو۔

وثانيها: أنه قدر المقادير، ويُروى أنه كتب مقادير الخلائق كلّها والمعنى واحد - قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك: أنه خلق الخلائق حسب العناية الأزلية في خيال العرش، فصور هنالك جميع الصور، وهو المعبر عنه بالذكر في الشرائع، فتحقق هنالك مثلًا صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعيه إلى الخلق في وقت كذا، وإنداره لهم، وإنكار أبي لَهَبٍ، وإحاطة الخطيئة بنفسه في الدنيا، ثم اشتعال النار عليه في الآخرة؛ وهذه الصورة سبت لحدوث الحوادث على نحوما كانت هنالك، كتأثير الصورة المنتقشة في أنفسنا في زلق الرُّجل على الجِذْع الموضوع فوق الجُدران، ولم تكن لتزلق الركانت على الأرض.

ترجمہ: اور دوسری ہار: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام چیز وں کا اندازہ کیا (بیالفاظ مسلم وتر ندی کی روایت میں ہیں اللہ در المسنور ۳۲۲:۳) اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے تلوقات کے تمام اندازوں کو لکھ دیا (بیروایت بھی مسلم شریف میں ہے) اور مطلب ایک ہے ( بیعنی لکھنے کا مطلب بھی اندازہ کرنا ہے ) آسانوں اور زمین کی تخلیق ہے پیاس ہزار سال پہلے۔ اور وہ ایوں کہ اللہ تعالی نے اپنی از کی مہریانی کے مطابق عرش کے خیال میں تمام مخلوقات کو بیدا کیا، پس وہاں تمام صورتوں کو مصورتوں کو مصورتوں کو مصورتوں کو مصورتوں کو مصورتوں کو مصورتوں کو میں اللہ ہیں تنام صورتوں کو مصورتوں کو مصورتوں کو میں۔

پائی گئی حضرت محد منالغَدِیکِیم کی، آپ کے مخلوقات کی طرف فلاں وقت میں مبعوث ہونے کی ، آپ کے لوگوں کو ڈرانے کی ، اور ابولہب کے انکار کی ، دنیا میں اس کے نفس کو گنا ہوں کے گھیرنے کی ، پھر آخرت میں اس پر آگ کے بھڑ کئے کی صورت ۔ اور بیصورت ، حواوث ( بیعنی نئی وجود میں آنے والی باتوں ) کے پیدا ہونے کا سبب ہے اس طرح جس طرح عرش کے اندر موجود ہیں، جیسے فریواروں پر رکھی ہوئی کٹری پر ( چلنے والے کے ) ہیر پھسلنے میں ہمارے دلوں میں منقش ہونے والی صورت کی اثر اندازی۔ اوراگر و وکڑی زمین پر ہوتی تو پیرنہ پھسلنا۔

#### لغات:

مقادیو، مِقْداد کی جمع ہے، جس کے معنی بین اندازہ ... ف حَقَّقَ الأَهْوُ: تابت ہونا، یک گوند موجود ہون حوادث، حادثة کی جمع ہے۔ اور بیلقظ بار باراستعال ہور ہاہے۔ بیاردوکا حادث بین ہے، بلکہ خدت (ن) خدو فا وَحَدَافَة ہے اسم فاعل واحد مؤنث ہے جس کے معنی بین ٹو پیر ہونا۔ پس اس عالم میں جو بھی بات رونما ہوتی ہوہ حادث ہے ہے۔ بیم عنی خوب فی ان انعقش جس کے معنی بین ٹو پیر ہونا۔ پس اس مفعول ، واحد مؤنث ) از انعقش جگید پر کندہ کرنے کا عظم و بنا یہاں بیافی بین الفظ بمعنی مقتش ہوتے والی استعال کیا گیا ہے۔

ﷺ تقدریکا تیسرامرطنہ: جب اللہ تعالی نے حضرت دم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ ابوالبشر ہوں اور ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلے تو اللہ تعالی نے عالم مثال میں ان کی تمام اولا دکو پیدا کیا۔ بیہ تقدیم النبی کا تیسری بار ظہور ہے۔ مور قالا کراف آیت کا تیسری بار ظہور ہے۔ اور بیز مانہ '' کہلاتا ہے اور اس آیت کی تغییر میں جور وایات آئی الاعراف آیت کا تغییر میں جور وایات آئی ہیں ان میں بیہ بات نہ کور ہے کہ تمام نیک اولا دموتوں کی طرح چک وارتھی اور تمام بری اولا دکو کلوں کی طرح سیا تھی۔ بیروشی اور تاریکی ان کی نیک بختی اور بدختی کا پیکر محسوں ہے اور عہد الست میں تمام انسانوں کو ایسی عقل وقہم کی حالت میں بیدا کیا تھا جو مکلف ہونے کے لئے ضروری ہے۔ پھر ان کو معرفت خداوندی کا درس دیا گیا اور امتحان بھی لیا عمل میں بیدا کیا تھا جو مکلف ہوئے ۔ سب نے اللہ کو پیچان لیا اور ان کی رہو بیت کا اقر ارکیا۔ اس اقر اراور اس عہد ویثات کی وجہ ہے آخرت میں ان سے مواحد و کیا جائے گا۔

سوال: اگرکوئی کے کہ بیدوا تعدتو انسانوں میں ہے کی کوبھی یا دہیں۔ پھراس کی وجہ ہے مؤاخذہ کیے درست ہے؟
جواب: بیشک بیدوا تعدلوگ بھول گئے ہیں۔ گراس درس سے حاصل ہونے والی استعداد یعنی خدا کی معرفت انسان میں موجود ہے، جس طرح ایک طالب علم ایک عرصہ پڑھ کرفارغ ہوتا ہے اور ایک وقت گذرنے کے بعد درس کی تمام تفصیلات بھول جاتا ہے گرملمی استعداد بحالہ باتی رہتی ہے۔ ای طرح انسان اس دنیا ہیں آ کروہ واقعدا کرچہ بھول گیا ہے گراصل استعداد باتی ہے۔ حدیث ہیں ہے کہ: ''ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے''اس میں فطرت سے مرادیہ معرفت

خداوندی ہے۔ کوئی خواہ خدا کا کیمائی اٹکارکرے، آڑے وفت اس کو بھی ایک مافوق الفطرت ہستی کی یاد آتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت خداوندی اس کے گوشہ دُل میں موجود ہے، اس کی بنیاد پر آخرت میں موّا خذہ ہوگا۔

﴿ تقدیمی این معدورضی الله عند قرمات بین بین بین روح پھو نکنے کا دفت آتا ہے اس دفت تقدیم البی کا چوشی بارظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابن معدورضی الله عند قرمات بین کرصادتی و مصدوق رسول الله سِلْاَتَهَا اِللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کھجور گھٹھلی مناسب موسم میں ہوئی جائے اوراس کی مناسب دیکیے ہی ل جس کی جائے تو ماہر مالی ، جو نتی ، زمین اور آب وہوا کی خاصیات سے داقف ہو، جان لیتا ہے کہ وہ تشخیل شاندار طریقہ پر اُگے گی اور بڑھے گی۔ وہ شروع ہی ہے اس کے بعض احوال جان لیتا ہے۔ ششل مشہور ہے: ''ہونہار پر وے کہ بچنے چینے پات!' یعنی ہونہار پودے کے آثار پہلے ہی ہے اجھے نظر آتے ہیں اس طرح جوفرشتہ جنین کی تد ہیر پر مقرر ہے وہ ندکورہ چاروں باتیں جان لیتا ہے۔ سب باتیں اس پر منکشف ہوجاتی ہیں میں نظر برکا چوتھی بارظہور ہے۔

﴿ تقدریکا پانچواں مرحلہ: جب دنیا ہیں کی چیز کے رونما ہونے کا وقت آتا ہے تواس سے پھے پہلے تقدیما لہی کا پانچواں اور آخری مرتبہ ظہور ہوتا ہے۔ اس وقت حظیرة القدس سے زہین کی طرف مثالی صورت ہیں وہ چیز اترتی ہے جو رونما ہونے والی ہے۔ پھر ذہین ہیں اس کے احکام پھیل جاتے ہیں بیتی اس نازل شدہ مثالی چیز کے موافق حاد شدونما ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس چیز کا پار بار مشاہدہ کیا ہے۔ اس سلسلہ کے دووا تعے درج ذیل ہیں:

ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس چیز کا پار بار مشاہدہ کیا ہے۔ اس سلسلہ کے دووا تعے درج ذیل ہیں:

ہربلا واقعہ: پچھولوگوں ہیں نزاع واقع ہوا، اور ان ہیں باہمی رجش ہوگی۔ شاہ صاحب نے اس کے رفع کے لئے بارگاہ خدا دندی ہیں التجا کی ، تو آپ نے دیکھا کہ حظیرة القدس سے ایک تورانی نقلہ زہین کی طرف اتر ااور آہت آہت ہت ہت کے اور ایک ہوتی جاتی ہوں وہ پھیلتا جاتا تھا، ان کی باہمی رجش زائل ہوتی جاتی تھی۔ اور ابھی لوگ مجلس سے انتھے بھی نہ پاتے کہ دولوگ ایک دوسر سے پر مہر بان ہو گئے۔ اور سما بھدالفت لوٹ آئی۔ شاہ صاحب کے نزویک یہ واقعہ قدرت کی جیونشا نبول ہیں ہے تھا۔

د وسرا واقعہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک بچہ بیار پڑا۔ شاہ صاحب کا دل اس میں اٹکا ہوا تھا۔ آپ نے ظہر کی نماز کے دوران دیکھا کہ اس بیچے کی موت آسان سے اتری۔ چٹانچہ اس رات وہ بچہ فوت ہوگیا۔

ه افتار تربيانيت في عاد الم

﴿ لَأَ زَكَرَ بَبَالِيْهَ لُهِ ◄-

وثالثها: أنه لما حلق آدم عليه السلام ليكون أبا للبشر، ولِيُبِدَأ منه نوع الإنسان، احدث في عالم المشال صور بنيه، ومَثَل سعادتَهم وشقاوتَهم بالنور والظلمة، وجعلهم بحيث يُكلفُون، وخلق فيهم معرفته، والإخبات له؛ وهو أصل الميثاق المدسوس في فطرتهم، فيؤاخذون به وإن نَسَوُا الواقعة، إذ النفوس المخلوقة في الأرض إنما هي ظل الصور الموجودة يومنذ، فمدسوس فيها مادُسٌ يومئذ.

ورابعها: حين نُفخ الروح في البحنين؛ فكما أن النواة إذ ألقيت في الأرض في وقت مخصوص، وأحاط بها تدبير مخصوص، علم المطلع على خاصية نوع النخل، وخاصية تلك الأرض، وذلك المماء والهواء: أنه يَحسن نباتُها، ويتحقق من شأنه على بعض الأمر، فكذلك تتلقى الملائكة المدبرة يومئذ، وينكشف عليهم الأمر في عُمُرِه، ورزقه، وهل يعمل عمل من غلبت ملكيتُه على بهيميه، أو بالعكس؟ وأيَّ نحو تكون سعادتُه وشقاوته؟

و خامسها : قبيلَ حدوثِ الحادثة، فينزل الأمر من حظيرة القدس إلى الأرض، وينتقل شيئ مثالي، فتنبسط أحكامًه في الأرض.

وقد شاهدتُ ذلك مرارًا:

منها: أن ناسًا تشاجروا فيما بينهم وتَحَافَدُوا، فالتجاتُ إلى اللهِ، فرأيتُ نقطة مثالية نورانية، نزلت من حظيرة القدس إلى الأرض، فجعلتُ تنبسط شيئا فشيئًا ، وكلما انبسطت زال الجفّدُ عنهم، فيما بَرِخْنَا المجلس حتى تلاطفوا، ورجع كل واحد منهم إلى ماكان من الألفة، وكان ذلك من عجيب آياتِ الله عندى.

ومنها: أن بعض أولادي كان مريطًا، وكان خاطري مشغولاً به، فبينما أنا أصلى الظهر، شاهدتُ موته نزل، فمات في ليلته.

ترجمہ: اور تیسری بار: بیہ کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ وہ انسانوں کے جدامجہ ہوں ، اور
تاکہ ان سے نوع انسانی کا آغاز کیا جائے تو اللہ تعالی نے عالم مثال میں ان کی اولاد کی صور تیں پیدا کیں۔ اور ان کی
نیک بختی اور بدبختی کا پیکر محسوس نور وظلمت کو بنایا۔ اور انہیں ایس حیثیت میں پیدا کیا کہ وہ مکلف ہونے کے قابل ہوں۔
اور ان میں اپنی معرفت اور اپنی نیاز مندی پیدا کی۔ اور وہ اس قول وقر ارکی بنیا دہے جو انسانوں کی فطرت میں چھپا ہوا
ہے ، پس اس عہد و بیٹات کی وجہ سے ان کا مؤاخذہ کیا جائے گا ، اگر چہ وہ اس واقعہ کو بھول گئے ہیں ، کیونکہ جونفوس زمین
میں پیدا کئے جاتے ہیں وہ ان صورتوں کا پرتو ہی ہوتے ہیں جو اس جناتی والے دن میں موجود تھیں۔ پس ان نفوس میں

وه به تیں چھپائی ہوئی ہیں جواس میٹاق والےون میں ان میں چھپائی گئی تھیں۔

اور چوتھی بار: جب جنین میں روح پیونی گئی۔ پس جس طرح سے بیات ہے کہ تھیلی جب مخصوص وقت میں زمین میں ذالی جاتی ہے اور خصوص تد ہیراس کا احاظہ کر لیتی ہے، تو جان لیتا ہے مجور کی توع کی خاصیت کا اور اس زمین ک خاصیت کا ، اور اس نانی اور ہوا کی خاصیت کا واقف کہ وہ تھیلی شاندار طریقہ پراگے گی۔ اور وہ اس کے احوال میں سے بعض احوال کا بیت جا لیتا ہے۔ پس ای طرح حاصل کرتے ہیں وہ فرشتے جو اس دن جنین کی تد ہیر کرنے والے ہیں ، اور منطف ہوجا تا ہے ان پر معاملہ اس کی زندگی اور اس کی روزی کے بارے ش ۔ اور کیا وہ اس شخص جیسے کا م کرے گا جس کی ملکیت اس کی ہیں ہوگا ؟ اور اس کی روزی کے بارے ش اور بر بختی کس نوعیت کی ہوگی ( لینی وہ کی ملکیت اس کی ہیں ہوگا یا و نی وہ درجہ کا یا ہے جنی اور بر بختی کس نوعیت کی ہوگی ( لینی وہ اعلی ورجہ کا بد بخت ہوگا یا معمولی ورجہ کا؟)

اور پانچویں ہار: حادثۂرونما ہونے سے پچھے پہلے( نقدیر کا ظہور ہوتا ہے) لیں معاملہ حظیرۃ القدس سے زمین کی طرف انز تاہے اورا یک مثالی چیز نتقل ہوتی ہے۔ یس اس کے احکام زمین میں پھیل جاتے ہیں۔

اورمیں فے اس چیز کا بار بارمشاہدہ کیا ہے:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ پچھ لوگ آپس میں لڑے اور ان میں رجش پیدا ہوگئی۔ پس میں نے بارگاہ خداوندی میں انتجا کی۔ پس میں نے ایک نورانی مثالی نقط دیکھا، جو حظیرة القدس سے زمین کی طرف انزا، پس وہ آہت ہت ہت سے کہ اور جم کیلس سے المحقے بھی نہ پائے سے کہ وہ باہم دیگر پسلنے گا۔ اور جوں جوں وہ پھیلتا تھا ان کی رجش زائل ہوتی تھی اور ہم کیلس سے المحقے بھی نہ پائے سے کہ وہ باہم دیگر مہر بان ہوگئے۔ اور ان میں سے ہرایک اس الفت کی طرف لوث گیا جو پہلے تھی۔ اور بیدواقعہ میرے لئے اللہ کی تجیب نشانیوں میں سے تھا۔

اوران میں سے ایک: بیہ کے میراکوئی بچہ بیارتھا۔اور میرادل اس کے ساتھ مشغول تھا۔ پس دریں اثناء کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہاتھا، میں نے اس کی موت کوائر تے ہوئے دیکھا، چٹانچہ وہ بچہاس رات میں فوت گیا۔
لظہر کی نماز پڑھ رہاتھا، میں نے اس کی موت کوائر تے ہوئے دیکھا، چٹانچہ وہ بچہاس رات میں فوت گیا۔
لٹات وٹر کیب: إذ النفو می تعلیل ہے یو احدون کی سند دیں فی التواب : چھپاٹا سنت حقیق الرجل الانمو:
یقین کرنا۔

## محودا ثبات عالم مثال میں ہوتا ہے ، لوح محفوظ میں نہیں

احادیث میں نہایت وضاحت ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حوادث کو زمین میں پیدا کرنے ہے پہنے اللہ تعالیٰ عالم مثال میں یک گونہ پیدا کرتے ہیں۔ بیروایات اسکلے عتوان کے تحت آ رہی ہیں۔ پھروہاں ہے وہ چیزیں اِس عالم میں اترتی ہیں۔اور جس طرح وہ پہلی بار عالم مثال میں پیدا کی گئی ہیں ای طرح سے اِس عالم میں طاہر ہوتی ہیں۔ یہی سنت اللی ہے۔ پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز عالم مثال میں موجود ہوتی ہے، گراس و نیا میں وہ نیس اُ تاری ہوتی ہے ۔ یہ اس کامحو( مثادینا ) ہے۔ اور بھی ایک چیز عالم مثال میں موجود نہیں ہوتی، گروہ اس د نیا میں پیدا کردی جاتی ہے۔ یہ عالم مثال میں معدوم کا ، اس د نیا میں اثبات ہے۔ گرام الکتاب میں یعنی عرش کی قوت خیالیہ میں ایسا کی خیریں ہوتا، وہاں طے شدہ امر ہے۔ سورة الرعد آیت ہو میں ہے کہ: '' اللہ پاک جو پچھ چا ہے ہیں مثادیے تیں، اور جس چیز کو چا ہے ہیں ہاتی رکھ وا ثبات صرف عالم مثال میں ہوتا ہوں ہاتی رکھنے ہیں۔ اور اصل کتاب ( لیتنی لوح محفوظ ) انہی کے پاس ہے' لیتنی محووا ثبات صرف عالم مثال میں ہوتا ہے، لوح محفوظ میں نہیں ہوتا۔ مثلاً اللہ تعالی بلا کو عالم مثال میں کیگوند وجود بخشے ہیں، پھراس کو مصیب زدہ پر اتاریخ ہیں۔ اور دعا چر حق ہو وہ اس کو پھیرویتی ہے۔ بیٹا بت کامحو ہے۔ اس طرح بھی کسی کی موت کو بیدا کرتے ہیں، پس اس کا دالدین کے ساتھ حسن سلوک چر حتا ہے اور موت کو پھیرویتا ہے یوں عربیں اضافہ ہوجاتا ہے۔

اوردازاس میں بیہ کے جس طرح دواءازالد مرض کے لئے سبب عادی ہے،علت نہیں ہے کہ ضروری مرض دور ہوجائے۔اور کھاٹا ور کھاٹا ور کھاٹا اور کھاٹا ور کھاٹا اور کھاٹا ہوجائے۔اور کھاٹا اور کھاٹا ہوجائے۔اور کھاٹا ہوجائے۔اور کھاٹا اور کھاٹا ہوت کے لئے سبب عادی ہیں۔علت نہیں ہیں اس طرح عالم مثال میں پیدا شدہ امر کا اثر ٹااس دنیا ہیں اس چیز کے پیدا ہونے کے لئے سبب عادی ہے،علس نہیں ہے کہ ضروراس عالم میں وہ چیز پیدا ہو، ہو بھی سکتی ہے اور چھن کھنے بھی رہ سکتی ہے۔ پہلی صورت اثبات کی ہے اور دوسری محول ۔واللہ اعلم۔

وقد بينت السنة بيانا واضحًا أن الحوادث يخلقها الله تعالى قبل أن تُحُدَث في الأرض خلقًا منا، شم يسنزل في هذا العالم، فيظهر فيه كما خُلق أولَ مرة، سنة من الله تعالى، ثم قد يُمحَى الشابت، ويُثبَت المعدومُ بحسب هذا الوجود، قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُوْا اللّهُ مَايَشَآءُ وَيُثبِتُ، وَعَنْدَهُ أَمُّ الْكَتَابِ ﴾ مشل أن يخطق الله تعالى البلاء خلقا مًا، فَيُنْزِلُه على المبتلى، ويَضْغَدُ الدعاءُ، فيرده، وقد يخلق الموت فيصعد البر ويرده.

والفقه فيه: أن المخلوق النازل سبب من الأسباب العادية، كالطعام والشراب بالنسبة إلى بقاء الحياة، وتناوُلِ السم والضرب بالسيف بالنسبة إلى الموت.

ترجمہ: اور احادیث نے یہ بات نہایت وضاحت ہے بیان کردی ہے کہ حوادث کو اللہ تعالیٰ بیدا کرتے میں زمین میں بیدا کئے جانے ہے پہلے کی درجہ میں پیدا کرتا (بینی عالم مثال میں اس کوایک گونہ وجود بخشتے ہیں ) پھروہ چیز اس عالم میں اترتی ہے، پس وہ اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے جسی وہ بہلی مرتبہ بیدا کی گئی ہے۔ یہ سنت اللی ہے۔ پھر بھی ثابت مناویا جاتا ہے۔اس وجود (مثالی) کے اعتبار ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''مناتے ہیں الند تعالیٰ جو جاتا ہے۔اور فیست ثابت کردیا جاتا ہے اس وجود (مثالی) کے اعتبار ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''مناتے ہیں الند تعالیٰ جو

عاجے ہیں، اور ٹابت کرتے ہیں (جوجا ہے ہیں) اور ان کے پاس اصل کتاب ہے 'جیسے کہ اللہ تعالیٰ آفت کو کسی درجہ ہیں پیدا کرتے ہیں، پھراس کومصیبت زدہ پراتارتے ہیں اور دعا پڑھتی ہے، پس اس کو پھیردیتی ہے۔ اور بھی موت کو پیدا کرتے ہیں پس حسن سلوک پڑھتا ہے اور اس کو پھیردیتا ہے۔

اور سیحضے کی بات اس میں بیہ کہ (عالم مثال ہے) اتر نے والی مخلوق اسباب عادبیمیں سے ایک سبب ہے (اس کے وجودارضی کے لئے) جیسے کھا تا بیٹا بقائے زندگی کی بہنبت اور زہر کھا تا اور آلموار سے مارتا موت کی بہنبت (سبب عادی جیس کے اسباب کے حقق کے بعد مسببات کا تحقق ضروری نہیں ،سبب حقیق یعنی علمت کے تحقق کے بعد مسببات کا تحقق ضروری نہیں ،سبب حقیق یعنی علمت کے تحقق کے بعد مسلول کا تحقق ضروری نہیں وری ہوتا ہے)

公

☆

☆

### عالم مثال كأثبوت

بہت ی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کا نتاہ خداوندی میں ایک ایسا عالم بھی ہے جس میں اعراض مجشد (جسم دار) ہوتے ہیں جیسے ہزولی ایک عرض ہے، عالم مثال میں اس کوخرگوش کی صورت کی ہے۔ اس طرح تمام معنویات کے لئے وہاں مثالی اجسام ہیں، جن کے ذریعہ وہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہوتے ہیں اور چیزیں و نیا میں رونما ہونے ہیں اور چیزیں و نیا میں رونما ہونے ہیں عالم میں پیدا کی جاتی جیں۔

مبحث اول کے باب دوم میں، جو کہ عالم مثال کے بیان میں ہے، جیس صدیثیں عالم مثال کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں۔ جیسے:

ا-رشية (نائية) كاعرش الكابوابونا (رواه ملم، كتساب البسر والسلة، بساب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ١٤:٣١١مري)

٢- فتول كايارش كي طرح برسنا (ياب عالم مثال حديث ٢)

٣- دريائے نيل دفرات کوسدرۃ المنتمی کی جڑمیں پيدا کرٹا، پھران کوزمين ميں اتار تا(حوالہ بالاحدیث ٨)

٣- لو بكواتارنا (مورة الحديد آيت ٢٥)

٥-چويايولكواتارنا(سورةالزمرآيت٢)

۳- پورے قرآن کریم کوایک ساتھ سائے دنیا پراتارنا، جبکہ قرآن ایک معنوی چیز ہے( متدرک عالم ۵۳۰:۲۰ الدر ۲:۵۳ آنسیر سورة القدر )

ے- جنت وجہتم کو آنخصور مَاللَّهَ اَیَّا ﷺ کے سامنے اور دیوار قبلہ کے درمیان اس طرح حاضر کرنا کہ انگور کا خوشہ بیناممکن

- ﴿ أَوْ وَكُورُ مِنْكُونَ الْ

ہوگیااورآ گ کی گرمی محسول ہونے گئی (باب عالم المثال حدیث ؟)

- بلااوروعا کا کشتی کڑٹا لین کشکش ہوتا (حوالہ بالاحدیث !!)

- آوم علیہ السلام کی اولا وکوع بدالست میں پیدا کرتا (سورة الاعراف آیت ۱۵۱)

- اعتمال کو پیدا کرنا اور بید کہ وہ سامنے آئی اور اس نے چیڑے پھیری (باب ذکرعالم المثال ،حدیث !!)

اا - ووروش سورتوں (یقر واور آل عمران ) کا آتا ، کو یاوہ پرندوں کی دوقطاریں جیں (حوالہ بالا ،حدیث !)

اا - قیامت کے دن اعمال کا تکنا (میضمون بہت تی آیات میں آیا ہے ، جیے سورة الاعراف آیت ۸)

سا - جنت کونا گواریوں سے اور جہنم کوخواہشات ہے گھیرنا (باب ذکرعالم المثال حدیث !)

وقد دلَّ أحاديثُ كثيرةٌ على ثبوت عالم تتجسَّم فيه الأعراض، وتنقل المعانى، ويُخلق الشيئ قبل ظهوره في الأرض، مثلُ كون الرَّحِم معلَّقا بالعرش، ونزول الفِتَنِ كمواقع القطر، وخلق النيل والفرات في أصل السدرة، ثم إنزالهما إلى الأرض، وإنزالِ الحديد والأنعام، وإنزالِ القرآن إلى السماء الدنيا مجموعًا، وحضورِ الجنة والناربين يُدى النبي صلى الله عليه وسلم وبين جدار المسجد، بحيث يمكن تناول العنقود، ويأتي حَرُّ النار، وكتعالم البلاء والدعاء، وخلق ذرية آدم، وخلق العقل، وأنه أقبل وأدبر، وإتيان الزهر او ين كانهما فِرْقَان، ووزنِ الأعمالِ، وحفوفِ الجنة بالمكاره، والنارِ بالشهوات، وأمثالِ ذلك مما لا يخفي على من له أدنى معرفة بالسنة.

ترجمہ: اور بہت ی حدیثیں ایک ایسے عالم کے ثبوت پر ولالت کرتی ہیں، جس جس اعراض جم دار ہوتے ہیں اور معنویات منتقل ہوتی ہیں۔ اور چیز (اس عالم جس) پیدا کی جاتی ہے زمین جس رونما ہونے سے پہلے، جسے ناتے کا عرش سے لاکا ہوا ہونا، فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح برسنا، شل اور فرات کو سند رو (بیری) کی بیز جس بیدا کرنا، پھر دونوں کو زمین کی طرف اتارنا، لو ہاور چو پایوں کو اتارنا، سارے قرآن کو ایک ساتھ دونیا والے آسان پراتارنا، جنت وجہنم کا حاضر ہونا آنحضور میان آئو ہے اور چو پایوں کو اتارنا، سارے قرآن کو ایک ساتھ دونیا والے آسان پراتارنا، جنت وجہنم کا حاضر ہونا آنحضور میان آئو ہے اور میا کے دوسیان ، اس طرح کہ خوشہ لینا ممکن ہوگیا اور آگ کی گری آن کو ایک اور جسے آفت اور دعا کا کشتی کرنا اور آم علیہ السلام کی قریت کو بیدا کرنا اور میں کہ دونا رہیں ہیں اور اعمال کا (قیامت کے دن) آئن اور جنت کو نا گوار یوں سے گھیرئی اور دوروش سورتوں کا لانا گویا وہ پر ندوں کی دوڈ ار ہیں ہیں اور اعمال کا (قیامت کے دن) آئن اور جنت کو نا گوار یوں سے گھیرنا اور جنبم کو خواہشات سے اور ان کے ماندان روایات میں سے جو پوشیدہ نہیں ہیں اس

☆

پرجس کوا حادیث کی معمولی معرفت بھی حاصل ہے۔

☆

 $^{\star}$ 

### تقتر مراوراسباب ظاہری میں تعارض نہیں

تقاء وقدراوراسباب ظاہری ہیں پیچھ کراؤٹہیں۔ کیونکہ اسباب بھی تقدیم میں داخل ہیں۔ قضائے خداوندی کا تعلق اسباب و مسببات کے پورے سلسلہ کے ساتھ ایک ساتھ ہواہ ہے۔ پہلے یہ حدیث گذر پھی ہے کہ جور زیجونک، ووادارواور احتیاطی تداییر بھی اندی تقدیم سندی کو تقدیم سے اور مقام مرغ میں ساتھ ہوا ہے۔ پہلے یہ حدیث گذر پھی ہوئی تھی۔ دیمر خاشام میں اللہ عند کا ارشاد بھی اس کی حرت عمر وضی اللہ عند کا سام میں ایک قرید کا نام ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر وضی اللہ عند مشور و شم می طرف جارہ ہے تھے، جب مقام مرغ میں بہنچ تو آپ کواس وبا کی خبر ملی۔ آپ نے اس بارے میں صحابہ مشور و کہ کہ اس صات میں وبال جانا چاہئے یا والیس لوٹ جانا چاہئے؟ رائم می خلف تھیں۔ بالآخر طے پایا کہ والیس لوٹ جانا چاہئے۔ اس وقت حضرت ابو عبید ہیں ، اور آمید نی قدید اللہ ان کا خدید سے جس ، اور آمید نی تعلیم اللہ ان کی تعلیم اللہ است کی تر جانا کی جو جانا چاہئے اور کو تھام اللہ است کی تر جانا کی جو جانا ہو ہے۔ پوری فوج کے جن سے جس کو تا ہو ہے۔ پوری فوج کے دیا سے جس کے بتا ہے۔ جومقدر ہے، ہوگا۔ حضرت عمرضی اللہ عند کے قرایا: لمو غیر کے آپ کوشام چانا چاہئے۔ پوری فوج کے دیا سے کہ اس طرح آپ موت ہے تی جا کیں گے؟ آپ کوشام چانا چاہئے۔ پوری فوج کی دیا دیا ہے کہ ان کی دیا ہے۔ پوری فوج کے دیا ہے۔ بیا ہے ہو کہ اس طرح آپ موت ہے تی جا کیں گے؟ آپ کوشام چانا چاہئے۔ پوری فوج کی دیا تھی کے دیا ہے۔ بیا ہے کہ اس طرح آپ موت ہے تی جا کیں گے جیں کہ حضرت عمرضی اللہ عند کو حضرت ابو مبید و رضی اللہ عند کو حضرت ابو مبید و رضی اللہ عند کو حضرت عمرضی اللہ عند کو حضرت ابو مبید و رضی اللہ عند کو حضرت عمرضی اللہ عند کو حضرت ابو مبید و رضی اللہ عند کو حضرت عمرضی اللہ عند کو حضرت ابو مبید و رضی اللہ عند کو حضرت عمرضی اللہ عند کو حضرت ابو مبید و رضی اللہ عند کو حضرت ابو مبید و رضی اللہ عند کیا کہ کہ کی دائے۔

''ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیم کی طرف بھاگ رہے ہیں، بتلا ہے ،آپ کے پاس اور میں ہوں ،آپ ان کوایک ایسے میدان میں چرائے کے لئے لے کر پینچیں جس کی ایک جانب سبز ہ زار ہوا ور و مرک قدیر میں آپ ان کوایک ایسے میدان میں چرائے کے لئے لے کر پینچیں جس کی ایک جانب سبز ہ زار ہوا ور و مرک جو نب بھی خط زدہ علاقہ ، بتلا ہے ،اگر آپ سبز ہ زار میں اوٹوں کو چرائیس تو یہ تقدیر اللی میں واخل ہیں )

قط زدہ حصہ میں چرائیس تو یہ بھی تقدیم اللہ سے تبیں ہے؟!' (لیعنی دونوں صور تیں تقدیم اللی میں واخل ہیں)

یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ بہنچے ، وہ کسی ضرورت سے غیر حاضر تھے ، آپ نے حدیث تربیف سنا کر لوگوں کا اختلاف ختم کر دیا۔ وہ صدیت میہ کہ: ''کسی علاقہ میں طاعون تھیلنے کی اطلاع ملے تو وہاں نہیں جانا چاہئے ۔ اور اگر آ دمی وہاں ہو جہاں طاعون تھیل رہا ہے تو وہاں سے بھا گنائیس چاہئے' بیحد بیٹ من کر حضرت عرضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی (متفق علیہ جامع الاصول ۲۱۱۸ سے سے الکھن تو بھیل کے الاسول ۲۱۱۸ سے سے الکھن تو بھیل کی اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی (متفق علیہ جامع الاصول ۲۱۱۸ سے سے الکھن تو بھیل کے الاسول ۲۱۱۸ سے سے الکھن تو بھیل کی اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی (متفق علیہ جامع الاصول ۲۱۱۸ سے سے الکھن تو بھیل کی اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی (متفق علیہ جامع الاصول ۲۱۱۸ سے سے الاسور تھیل کی اور مدینہ کی اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی (متفق علیہ جامع الاصول ۲۱۱۸ سے سے اللہ کی تعریف کی اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی (متفق علیہ جامع الاصول ۲۱۱۸ سے سے اللہ کی تعریف کی اور مدینہ کی طور کے مدینہ کی اور مدینہ کی طور کی موجود کی میں کے دور کے مدینہ کی اور مدینہ کی اور مدینہ کی طور کی میں کی دور کے دور کی میں کی دور کی کی اور مدینہ کی طور کی موجود کی دور کی موجود کی دور کی کی دور کی میں کی دور کی دور کی کی دور کی کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

الطب، باب فی الطاعون والوباء والفوار منه )حضرت عمرض الله عند کاس ارشاوے قضاء وقدر کی ہمہ گیری ثابت ہوتی ہے (مزید تفصیل میری تفسیر بدایت القرآن میں سورہ یوسف آیت ۱۸ کی تفسیر میں ہے)

واعلم: أن القدر لايُزاحم سببية الأسباب لِمُسَبَّبَاتِها، لأنه إنما تعلق بالسلسلة المترتبة جملة، مرة واحدة، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم في الرُّقي والدواء والتُّقَاةِ، هل تَرُدُّ شيئًا من قدر الله؟ قال: ﴿ هي من قدر الله ﴾ وقولُ عمر رضى الله عنه في قصة سُرِغَ: " اليس إن رعيتها في الخصّب رَعَيْتَهَا بقدر الله؟ إلخ.

ترجمہ: اور جان لیس کہ تقدیم واحت نہیں کرتی مسببات کے لئے ان کے اسباب کے سبب بننے ہے۔ اس لئے کہ تقدیم پورے تربیب وارسلسلہ کے ساتھ ، مع اسباب و مسببات طے کر دیا تقدیم پورے تربیب وارسلسلہ کے ساتھ ، مع اسباب و مسببات طے کر دیا گیا ہے ، کوئی چیز ان میں سے منظر نہیں ) اور وہ آپ میلانی آئے کا ارشاد ہے جماڑ پھو تک ، دواوار واور پر بیز کے بارے میں ۔ کیا یہ چیز یں بقدیم آئی میں واضل میں ' میں ۔ کیا یہ چیز یں بقدیم آئی میں واضل میں ' میں ۔ کیا یہ چیز یں تقدیم آئی میں واضل میں ' اور وہ حضرت عمر رضی القد عند کا ارشاد ہے واقعد سرغ میں : ' کیا یہ بات نہیں ہے ، اگر آپ اونٹوں کو چرا کی سبز ہ زار میں تو آپ ان کو چرا کیں گے قضائے الی ہے؟ آخر تک ۔

## بندول کا اختیار بھی باذن الہی ہے

مكلف بندول كوان كافتيارى اعمال كرنے نه كرنے كا افتيار بيشك ماصل به بمران كا وہ افتيار، افتيارى شيس ہے، بلد باؤن الى ہے۔ كيونكه بندوں كاعمل كرنے شركر نے كا افتيار تين چيزوں كا بتي بوتا ہے: ايك: بنده جو كام كرنا چا بتا ہے اس كى صورت اس كى نگابوں كے سامنے موجود ہو، كيونكه اگروہ كام بى تيس جانتا تو كرے گا كيا؟ ووم: اس كو اس كام كافا كده معلوم ہو، كيونكه بجودار آدى بے فاكده كام تيس كرتا ہوم: اس كام كافا كده معلوم ہو، كيونكه بجودار آدى بے فاكده كام تيس كرتا سوم: اس كام كافا كر نے كاول ميس داعيه پيدا ہو، عزم وارادہ الحے، تو بى آدى كوئى كام كرتا ہے۔ اور صورت حال بيہ كه بندول كوان چيزوں كا سر سه سے علم بى نبيس، پھر جو احتياران چيزوں پر متفرع ہوتا ہو وہ افتيارى كہاں رہا؟! سورة الكو بركى آخرى آیت ہے: ﴿ و ما تشاءُ وَنَ إِلَّا أَنَ يَشَاء اللهُ وَبُ الْمَعَالَ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى اللهُ كُونَ اللهُ عَلَى اللهُ وَبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَبُ اللّهُ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عِلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ اللّهُ كُونَ اللّهُ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ كُونَ اللّهُ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

فا کدہ یہاں ایک نکتہ ذہن نشین کرلیاجائے: اللہ تعالیٰ قادر طلق ، خالق کُل میں ، کا کنات کا کوئی ذرہ نہ تو ان کی قدرت سے باہر ہوسکتا ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی خالق ہوسکتا ہے۔ پس لامحالہ بندوں کا حیا ہنا اور بندوں کا اختیار بھی الله کی قدرت کے ماتحت ہوگا اور انہیں کو اس کا خالق ما تناہوگا۔ اگرا یک فررہ بھی ان کے اختیارے باہر ہوجائے تو عموم قدرت اور صفت ختن پر اثر پڑےگا۔ جب صورت حال بیہ ہے تو پھر بندوں کے مکلف ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت بس یہی ہو سکتی ہے کہ بندوں کو ایک ورجہ تک ہی مختار ما نا جائے اور اس پر جزاؤ سزاکی بنیاد قائم کی جائے۔ اور انسان کا ایک ورجہ میں با اختیار ہونا اور دیگر مخلوقات کا بے اختیار ہونا بدیمی امر ہے ، ہر خص دونوں کے احوال کا موازنہ کرکے اس فرق کو بخو کی تجھ سکتا ہے ، باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

وللعباد اختيارً أفعالِهم، نعم لا اختيارلهم في ذلك الاختيار، لكونه معلولاً بحضورِ صورةِ المطلوب، ونفعِه، ونهوض داعيةٍ وعزم مما ليس له علم بها، فكيف الاختيار فيها؟ وهو قوله: ﴿إِنَّ القَلُوب بِينَ إصبعين من أصابع الله، يُقلِّبُهَا كيف يشآء ﴾والله أعلم.

تر چمہ: اور بندوں کوان کے کاموں کے کرنے کا اختیار ہے، ہاں ،ان کو پچھا ختیار نبیں ہے اُس اختیار میں ۔اس
لئے کہ وہ اختیار نتیجہ ہے مطلوب کی صورت اور اس کے فائدہ کے حاضر ہونے کا اور عزم وارادہ کے اشخے کا ، جو ان
چیز ول میں سے بیں جن کا اس کو پچھام نبیں ، پس ان چیز ول کا اختیار کیونگر ہوسکتا ہے؟ (اس لئے کہ اختیار علم پر متفرع
ہے اور جب ان چیز وں کا علم ہی نبیں تو اختیار کیے ہوسکتا ہے؟ اور کا م کرنے نہ کرنے کا اختیار ان تین چیز ول کے اختیار میں
پر متفرع ہے اور اس کا متیجہ ہے ، پس وہ بھی مفقو وہوا) اور وہ بی آ ب شائن بی کا ارشاد ہے : " بیشک ول اللہ کی الگیوں میں
سے دوانگیوں کے درمیان ہیں ، پھیرتے بیں ان کوجس طرح جا ہے جیں ' باقی اللہ بہتر جائے ہیں ۔

#### 

### عبادت الله تعالیٰ کا بندوں پر ایک حق ہے

حق کے معنی ہیں ثابت شدہ چیز حق الا مو کے معنی ہیں کسی چیز کا ثابت وواجب ہونا۔ اس باب میں بیبیان ہے کہ عبادت الفدتعائی کا اپنے بندوں پر ایک لازی حق ہے، جس کو مانٹا اور اوا کرنا ضروری ہے اور اس کی وجہ بیہ کہ اللہ تعالی بالا رادہ بندوں پر انعام واحسان فرمانے والے ہیں اور شعم وصن کی شکر گذاری ضروری ہے۔ عبادت اس شکر گذاری کی بالا رادہ بندوں پر انعام واحسان فرمانے والے ہیں اور شعم وصن کی شکر گذاری ضروری ہے۔ نیز اللہ تعالی تصدوا ختیار سے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ جو شخص بندگی کرتا ہے وہ و نیا و آخرت ہیں تمرہ پاتا ہے، اور جومند موڑتا ہے وہ مرایا تا ہے لیعنی بندے اپنے ہی فائد ہے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے نیکی کی بڑی اقسام میں سے ایک ہیہ کہ آدی میم قلب سے ایسا پڑتے یقین رکھے کہ ذبن میں جانب مخالف کا کوئی احتمال باتی نہ رہے کہ عبادت اللہ تعالی کا بندوں پر ایک لازی حق ہے، اور وہ بندوں سے اس طرح مطلوب ہے

جس طرح تمام اہل حقوق اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث میں اس حق کا ذکر ہے، وہ حدیث پیرہے:

'' آخضور مِنالِنَّهَ اِنَّهُ عَرْت معاذرض الله عنه ب دریافت کیا: تم جانتے ہو، بندوں پراللہ کا کیا تن ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا تن ہے؟'' حضرت معاذرض اللہ عنه نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں! آپ مِنالِنَّهِ اِنَّهُ نَے قرمایا!'' بندوں پراللہ کا تن یہ ہے کہ بندے اُسی کی بندگی کریں اوراس کے ساتھ کی بھی چیز کو شریک نہ کریں ۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر تن یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دیں جوان کے ساتھ کی کو شریک نہ کریں ۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر تن یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دیں جوان کے ساتھ کی کو شریک نہ کریں ' (مقلوق حدیث نہر ۲۲)

اور بیاعتقاداس کئے ضروری ہے کہ جس محض کے ذہن میں کسی بھی درجہ میں بیاختال باتی ہے کہ دہ ایک بیکارنکما (بے مقصد) وجود ہے، رب مختار ومر بیر کی طرف سے اس سے نہ تو کسی عبادت کا مطالبہ ہے اور نہ ترک عبادت پر کوئی کیڑ ہے تو ایسا شخص دہر مید (بدعقیدہ) ہے۔ وہ اگر عبادت کرے گا بھی تو بے فائدہ ہوگی۔ اس کے دل پر عبادت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ، اور اس کے اور پر وردگار عالم کے درمیان فیضان کا کوئی در دازہ نہیں کھے گا۔ اس کی عبادت دیگر عاوات کی طرح محض ایک عادت ہوگی۔

### باب الإيمان بأن العبادةَ حقَّ الله تعالى على عباده لأنه منعمَّ عليهم، مُجازِ لهم بالإرادة

اعلم: أن من أعظم أنواع البر: أن يعتقد الإنسانُ بمجامع قلبه بحيث لا يحتمل نقيضَ هذا الاعتقادِ عنده: أن العبادة حقَّ الله تعالى على عباده؛ وأنهم مطالبُوْن بالعبادة من الله تعالى، بمنزلةِ سائر مايطالِبه ذَوُو الحقوقِ من حقوقهم ،قال النبي صلى الله عليه وسلم لِمُعاذ: ﴿ يا معاذُ! هل تدرى ما حقَّ الله على عباده، وما حقَّ العباد على الله؟ ﴿ قال معاذ: الله ورسوله أعلم! قبال: ﴿ فإن حقَّ الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، وحقَّ العباد على الله تعلى أن لا يعذبُ من لا يشرك به شيئًا ﴾

وذلك: لأن من لم يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا، واحتمل عنده أن يكون سُدّى مهملا، لا يُطالَب بالعبادة، و لا يُؤاخذ بها، من جهة ربٍ مريدٍ مختارٍ، كان دهريا، لا تقع عبادته وإن باشرها بجوارحه بموقع من قلبه، ولا تُقتح بابا بينه وبين ربه، وكانت عادة كسائر عاداته.

ترجمہ:اس بات پر ایمان لانے کا بیان کہ عبادت بندوں پر اللہ تعالیٰ کاحق ہے،اس کئے کہ وہ ان پر بالا رادہ



انعام فرمانے والا اوران کو بدلہ وینے والا ہے: جان لیس کہ نیکی کی عظیم ترین انواع میں ہے یہ ہے کہ انسان عیم قلب
ہار حاس طرح اعتقادر کھے کہ اس اعتقاد کی نقیض کا اس کے نزدیک کوئی احتمال شد ہے کہ: عبادت القد تعالی کا (ایک حتمی)

حق ہاں کے بندوں پر ااور یہ کہ اللہ کی طرف ہے اس حق کا مطالبہ بندوں ہے اس طرح کیا گیا ہے جس طرح دیگر
ار باب حقوق اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، رسول اللہ شکافی آئے نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ''اہے معاذ!
تم جانے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟'' حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں! (یعنی جھے علم نہیں ہے) آپ میٹن آئے نے فر مایا: ''بندوں پر اللہ تعالیٰ کر بید ق کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک ندکریں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر بیدن ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک ندکریں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر بیدن ہے کہ وہ اس محق کی کوشریک نہیں کرتا''

اور بیاس گئے ہے کہ چوخض ایسا اعتقاد جازم (مضبوط اعتقاد) ندر کھے، اور اس کے ذہن میں بیا خمال ہو کہ وہ ایک کما مہمل وجود ہے، اس ہے نہ تو عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور نہ با اختیار با ارادہ پر وردگار کی طرف ہے ترک عبادت پراس کی کھڑ کی جائے گی ہتو ایسے اعضاء ہے عبادت کرے سے پکڑ کی جائے گی ہتو ایسا مخض دہم رہیہ ہے۔ اس کی عبادت واقع نہیں ہوتی ۔ اگر چہ وہ اپنے اعضاء ہے عبادت کرے ۔ اس کے دل کی تھاہ میں ۔ اور وہ عبادت کوئی درواز ہنیں کھولتی اس کے درمیان اور اس کے پروردگار کے درمیان اور وہ عبادت اس کی دوسری عادت اور کی طرح ایک عادت ہوتی ہے۔

#### لغات:

السَمَجُمَع : جمع مسجَامِع : جمع كرنے يا جمع بوئى جكر ، مسجامع القلب : بورا قلب ، ول كى تقاو .... مُسطَالَب : اسم مفعول بسب مسلَالًا بنائم مفعول بسب اللَّهُ وَى: بددين جوعائم كوتريم اورغير كلوق بوئة كا قائل بودجوبيا منا بوكديدونيا خودكا دب-

☆

☆

☆

### صفت اراده کابیان

عنوان باب میں کہا گیا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کاحق اس لئے ہے کہ وہ بالا راوہ منعم ونجازی میں۔اس سلسلہ میں بہ بنیادی بات جان لینی چاہئے کہ حکمت ازلیہ میں اگر چرسب با تمی طے ہیں، قضاء وقد رنے کوئی چیز باتی نہیں جھوڑی، جو بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے سب کا فیصلہ کر دیا گیا ہے ، کوئی حالت منتظر ونہیں ہے ، محر نصوص شرعیہ اور تصریحات علاء سے بیہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ارادہ بھی ہے۔ارادہ کے معنی ہیں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرنا بیارادہ ہے۔ صفت ارادہ فی نفسہا مستوی الطرفین ہوتی ہے۔

لینی زیدکو پیدا کرنا اور نہ کرنا دونوں یا تیں درست ہوتی ہیں، دونوں پہلوؤں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوسکتا ہے گر جب
ایک پہلو کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوجا تا ہے اور کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کردیا جا تا ہے تو اس کا نام ارادہ ہے۔ سورة
المائدہ کی پہلی ہی آ یت میں ہے کہ وہ جو چاہے جی گھم کرتے ہیں ﴿ إِنَّ اللّٰهَ یَحْکُمُ مَایُریْدُ ﴾ اور سورة الرحمان آ یت ۲۹
میں ہے کہ وہ ہروقت کسی نہ کسی کام میں رہتے ہیں ﴿ کُسلَ یہ وَمِ هُو فِی شَانَ ﴾ یعنی جینے تصرفات عالم میں واقع ہور ہے
میں وہ سب انہیں کے تصرفات ہیں، ہرآن کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ان کا ارادہ متعلق ہوتا رہتا ہے۔ غرض شریعت میں قضاء
جی وہ سب انہیں کے تصرفات ہیں، ہرآن کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ان کا ارادہ متعلق ہوتا رہتا ہے۔ غرض شریعت میں قضاء
وقد رہے ساتھ صفت ارادہ بھی جا بہت ہے اور انشہ تعالی قصد وارادے سے انعام داحسان فرمانے والے جیں اور ہندوں کو
ان کے اعمال پر و نیاو آخرت میں بدلے دینے والے جیں۔ اس لئے ان کی عبادت ضروری ہے۔

والأصل في ذلك: أنه قد ثبت في معارف الأنبياء ووَرَثْتِهم - عليهم الصلوات والتسليمات - أنَّ مَوْطِنًا من مواطِن الجبروت، فيه إرادة وقصد، بمعنى الإجماع على فَعْل، مع صحة الفعل والترك بالنظر إلى هذا الموطِن، وإن كانت المصلحة الفوقانية لاتُبقى ولاتذر شيئًا - إلا أوجب وجوده، أو أوجب عدمه، لاوجود للحالة المنتظرة بحسب ذلك.

ترجمہ: اور بنیادی ہات اس بارے ہیں (یعنی خدا کے بالا رادہ منعم دئجا زی ہونے کے بارے ہیں) ہیہ کہ انہیاء
اوران کے ورٹاء (یعنی علیٰء) — ان پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں اور سلام ہوں — کے علوم ہیں (یعنی نصوص شرعیہ اور اللہ کی تقریحات علیٰء سے) ہیہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ مقابات جمروت ہیں سے ایک مقام ہیں قصد وارادہ ہے (اللہ کی قات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو جہوز و نسے۔
وات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو ایک ہونے ت سے تعبیر کرتے ہیں، اور صفات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو جہوز و نسے۔
پس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ جملہ مصفات خداوندی کے ایک صفت ارادہ بھی ہے) ایس مقام (یعنی صفت ارادہ) کی ایک صفت ارادہ مستوی الطرفین (فعل ف کے زیر کے ساتھ اس بعنیٰ کام ہے) ایس مقام (یعنی صفت ارادہ مستوی الطرفین طرف کے زیر کے ساتھ (یعنی فی نفسہ صفت ارادہ مستوی الطرفین موق ہے) اگر چہ بالا تی مصلحت ( ایعنی حکمت خداوندی اور صفت قضاء وقد ر ) نہ تو کوئی چیز یاتی رہنے و بی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو واجب کرتی ہے یا نہ ہوتے کو، اس (مصلحت فو قائی ) کے اعتبار ہے کی حالت منتظرہ کا وجود بی نبیس۔

له شاهصاحب رحماللك المتفهيمات (١:٢٢٤) ش الكعاب:

ثم بعده الجبروت، والتعبير عنها بالصفات لسان قاصر، وأقرب ما يُعبر به عنها أنها أسماءُ ١هـ



# صفت ارادہ کے علق سے حکماء بررد

اس میں اختلاف ہے کہ نظام عالم کس طرح چل رہاہے؟ اسباب سے مسببات کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ قدرت فرائی ہیں۔ فرائی ہیں۔ فرائی کی کارکردگی کی نوعیت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں جوتا ثیرات رکھی ہیں ان کی کارکردگی کی نوعیت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں جاردا کیں ہیں۔

- ا اشاعرہ: جزی عادت کے قائل میں بینی سنت الہی یہ چل رہی ہے کہ جب اسباب پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسبب ت کو ہیدا کرتے ہیں، جب آگ کا غذکو چھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غذکو جلاتے ہیں، آگ نہیں جلاتی ۔
- ﴿ معتزلہ کے نزویک بیطریق تولید نظام عالم جل رہاہے۔تولید کے معنی جیں جننا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے علک واسیاب پیدا کئے ہیں اور الن جی اثر انداز ہونے والی خصوصیات پیدا کی ہیں۔اب ان اسباب وعمل ہے ابطور وجوب واضطرار (Automatically)مسببات ومعمولات پیدا ہورہے ہیں۔اب ان تا میرات میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے۔تویہ!
- شکا واور فلا سفہ اعداد کے قائل ہیں۔اعداد کے معنی ہیں تیار کرنا۔وہ کہتے ہیں کہ مُبدا فیاض نے اسہاب و تیار کردیا ہے۔اب اُن سے وجوب عقلی کے طور پر آثار و مسببات صادر ہوتے ہیں۔ مسببات ،اسہاب سے متحلف نہیں ہو سکتے یعنی فلاسفہ کے زور کیک اللہ تعالی صرف علت اُولی ہیں اور ان کا کام صرف اِعداد ہے۔اور اسہاب سل حقیقیہ ہیں، انہیں سے مسببات کا صدور ہوتا ہے۔اب سلسلہ عالم میں مبدا فیاض کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے گھڑی بنانے والا اختیار وارادہ سے گھڑی بناتا ہے مگر جب اس کو بنا کر تیار کردیتا ہے اور اس کو چلادیتا ہے تو اب وہ چلتی رہتی ہے۔واج میکر کا اب اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔
- ﴿ ماتر بدیدتا شیرکے قائل ہیں لیمی اللہ تعالی نے اشیاء میں اثر انداز ہونے والی تا شیرات پیدا کی ہیں۔ انہیں سے مسببات پیدا ہوتے ہیں اور بیتا شیرات دست قدرت میں ہیں۔ مسبب الاسباب اور علمت العلل اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ مسبب الاسباب اور علمت العلل اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ مسبب الاسباب اور علمت العلل اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جلاتی آگی۔ اسنن (۱۳۲۱) میں ہے۔ غرض نظام عالم کے تعلق سے حکماء کا نظر بیدوہ ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ اس لئے وہ صفت ارادہ بمعنیٰ کی کام کا فیصلہ کرنا تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے فزد کیک ارادہ بایں معتی باطل ہے۔ ہاں ارادۂ از کی کو وہ مانتے ہیں۔ مگر اس کے تعلق حادث کے وہ قائل نہیں ، ان کے فزد کیک ارادہ بایں معتی باطل ہے۔ ہاں ارادۂ از کی کو وہ مانے ہیں۔ گر اس کے تعلق حادث کے وہ قائل نہیں ، ان کے فزد کیک ارادہ از کی نے اسباب کو تیار کردیا ہے۔ اور اب وہ اسباب خود کار ہیں۔ چیز وں کے ساتھ ارادہ کے نیاتھاتی قائم ہونے کا سوال ہی نہیں۔

شاه صاحب رحمه الله فرمات بین که حکماء نے ایک بات کا تو خیال رکھا بیتی صفت ارادہ قدیمہ کوتو اس کا پوراحق دیا، مگر بہت می باتیمی ان کی نگا ہوں ہے اوجمل رہ گئیں۔وہ صفت ارادہ کے تعلق حادث کا ادراک ہی نہر سکے، جبکہ یہ بھی برحق بات ہے، حکماء کے نظرید کے خلاف خودانسان کے اندراور کا منات میں دلائل موجود ہیں۔

عماء کی کوتاه بنی: عماء صفت اراده کے تعلق حادث کوئیں سمجھ سے۔ اس کا مقام بخل اعظم اور ملا اعلی کے درمیان ہے۔ بخل اعظم سے ذات وصفات قد بحد کے جموعہ کو تعیر کیا ہے اور ملا اعلی کی تفصیل پہلے گذر بھی ہے۔ صفات قد بحد کا مختل مے دو اللہ تعلق حادث اللہ تعالی کی صفت مختل تنہ ہے۔ اس کا مقام دو تول کے درمیان ہے لینی وہ تعلق حادث اللہ تعالی کی صفت منہیں ہے۔ محموم منہیں ہے۔ جسے بیرے کی چمک دمک نہ بیرا ہے، نہ اس کی صفت، بلکہ اس کا اگر ہے۔ اس طرح صفت اراده کے تعلق حادث کو خیال بیس لا تا جائے۔ مثل اللہ تعالی نے زید کو پیدا کیا تو یہاں دو چیزیں بیں ایک اللہ کی صفت خاتی جو قد یم ہودور کی اس صفت کا زید کے وجود سے تعلق، بیر حادث ہے۔ تعلق اللہ کی صفت محموم اللہ نے اس کا اگر ہے۔ رسالہ خسن العقید قریب ہے۔ البہت اس کا اگر ہے، جسے بیرے کی چمک بیرے کا اگر ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کا اگر ہے مسان العقید قریب ہیں ہے۔ البہت اس کا اگر ہے، جسے بیرے کی چمک بیرے کا اگر ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے المحدوث فی تعلق الصفات میں محمد من المحدوث فی تعلق الصفات بست محمد اللہ عمال، و حقیقتہ: أن التعلق أیضا کیس بحادث، و لکن المحادث هو المتعلق، فی طله ر أحمد من جمیع الوجو هو بری عن المحدوث و المتحدد من جمیع الوجو هو مطله من الا المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المتعلق اللہ اللہ اللہ المحدد من جمیع الوجو هو المتعلق اللہ اللہ المحدد من جمیع الوجو هو المتعلق اللہ المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المتعلق اللہ المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المتعلق اللہ المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المتعلق اللہ المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المتعلق اللہ المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المحدوث اللہ المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المحدوث اللہ المحدوث و المحدوث و التحدوث و المحدوث و المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المحدوث المحدوث و التحدد من جمیع الوجو هو المحدوث و المحدوث و التحدوث و المحدوث و المح

غرض أس مقام میں صفت ارادہ کے تعلق ہے کسی چیز کے مستوی الطرفین ہونے کے بعد، ملاً اعلی کے علوم وہیئات کے تقاضے سے کسی چیز کے مستوی الطرفین ہونے کے بعد، ملاً اعلی کے علوم وہیئات کے تقاضے سے کسی چیز کے کرنے پر اتفاق ہوتا ہے، یہی ارادہ کا تعلق حادث ہے اور وہ صفت قدیمہ کی طرح ایک برحق حقیقت ہے ہے کہ اسباب کوخود کا ریجھے لیا۔ جبکہ حقیقت ہے ہے کہ اسباب کوخود کا ریجھے لیا۔ جبکہ حقیقت ہے ہے کہ اسباب کوکارکن میں صفت ارادہ کا تعلق بناتا ہے۔

حکماء کے خلاف دلیل: ایک مثال میں غور کریں اور پیکماء کے خلاف ''ائٹ ' سے دلیل ہے: ہم ہاتھ ہو ھا کر۔
مثال کے طور پر۔ قلم لیتے ہیں تو ہم بدی طور پر جانتے ہیں کہ ہم بیکام قصد وارادہ سے کرتے ہیں۔ حالا نکہ قلم لینے کے
اراد سے کی بہنست اور آ دمی کی خدا داد صلاحیتوں کی بہنست قلم کالینا اور شاینا کیساں ہے اور قضاء وقد رکے اعتبار سے
کوئی ایک ہات طے ہے۔ اس طرح جب خاص استعداد کسی چیز کے ہونے کو لازم وواجب جانتی ہے تو خالق صور ک
طرف سے وہ چیز وجود پذیر ہوجاتی ہے اور اس میں تجد دوحادث چیز کا کسی درجہ بیں دخل ہوتا ہے جیسے زمنی مادوں میں
استعداد بیدا ہوتی ہے تو ان پرصور توں کا فیضان ہوتا ہے۔ اور دعا کے بعد قبولیت نازل ہوتی ہے۔

و لاعبرة بقوم يُسَمُّون الحكماء، يزعمون أن لاإرادة بهذا المعنى فقد حَفِظُوا شيئًا، وغابت عنهم أشياء، وهم محجوبون عن مشاهدة هذا الموطِن، محجوجون بأدلَّة الآفاق والأنفس, أما حجابُهم : فهو أنهم لم يهتدوا إلى موطن بين التجلى الأعظم وبين الملاُ الأعلى، شبيه

بالشعاع القائم بالجوهرة، ولله المثل الأعلى! ففي هذا الموطن يتمثل إجماعٌ على شيئ، استوجبه علومُ الملا الأعلى وهيئاتُهم، بعدَ ماكانِ مستوى الفغل والترك في هذا الموطن.

وأما الحجة عليهم: فهى أن الواحد منا يعلم بداهة: أنه يمدُّيده ويتناول القلم - مثلاً وهو فى ذلك مريد قاصد، يستوى بالنسبة إليه الفعل والترك، بحسب هذا القصد، وبحسب هذه الشُوى المتشبَّحةِ فى نفسه، وإن كان كُلُّ شيئ بحسب المصلحة الفوقانية: إما واجب الفعل أو واجب الترك، فكذلك الحال فى كل مايستوجبه استعداد خاص، فينزل من بارئ الصور نزول الصور على المواد المستعدة لها، كالاستجابة عقيب الدعاء، مما فيه دخل لمتجدد حادثٍ بوجه من الوجوه.

ترجمہ: اوران لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں جو '' حکماء'' کہلاتے ہیں: وہ گمان کرتے ہیں کہ بایں معنی کوئی ارادہ نہیں ہے،
پس انھوں نے یقینا ایک چیز محفوظ رکھی اور متعدد چیزیں ان سے غائب ہوگئیں اور وہ محروم رہ گئے اس مقام ( لیعنی صفت
ادادہ کے تعلق حاوث ) کے مشاہدہ کرنے ہے ( یعنی بھتے ہے ) ( اور ) ان کے ظاف انفس وآفاق میں ولائل موجود ہیں۔
ر ہاان کا محروم رہنا: تو وہ ہیہ ہے کہ انھوں نے اُس مقام ( لیعنی تعلق حادث ) کی طرف راہ نہیں پائی جو بھی اعظم اور ما اُ اعلی
کے در میان ہے، جواس روشی کے مشابہ ہے جو ہیرے کے ساتھ قائم ہے۔ اور الند کی شان اعلی ہے ( یعنی بیرے کی مثال بد تشبیہ ہے، کیونکہ ان کی شان اعلی ہے ( یعنی بیرے کی مثال بد تشبیہ ہے، کیونکہ ان کی شان اعلی ہے ( یعنی بیرے کی مثال بد تشبیہ ہے، کیونکہ ان کی شان ایس مقام ہیں کہ بیاجا تا ہے جس کو ملائعلی کے علوم اور ان کی میکنیں واجب ولازم جائتی ہیں، اس کے بعد کہ وہ امر اس مقام ہیں مستوی الطرفین تھا۔

اور رہی ان کے خلاف دلیل: تو وہ یہ ہے کہ ہم میں ہے ہو خص بریمی طور پر جانتا ہے کہ وہ اپناہاتھ بڑھا تا ہاور مثال کے طور پر قلم لیتا ہاور وہ اس قعل میں ارادہ کرنے والا ، قصد کرنے والا ہوتا ہے ، درانحالیہ یکسال ہوتا ہاں ک نسبت لینااور نہ لینا ، اس اراد ہے کے اعتبار ہے ، اور این صلاحیتوں کے اعتبار ہے جواس کی ذات میں دراز ہونے والی بیں ، اگر چہ بالائی مصلحت (قضاء وقد راور ارادہ قدیمہ) کے اعتبار سے ہر چیز کا یا تو کرنا ضرور کی ہوتا ہے یا نہ کرنا ۔ پس میں ، اگر چہ بالائی مصلحت (قضاء وقد راور ارادہ قدیمہ) کے اعتبار سے ہر چیز کا یا تو کرنا ضرور کی ہوتا ہے یا نہ کرنا ۔ پس میں صورت صال ہے ہراس چیز میں جس کو واجب ولازم جانتی ہے خصوص استعداد ، پس وہ چیز اتر تی ہے خالق صور کی طرف ہے صورتوں کے اس حیار ہو جاتی ہے جیسے دعا کے بعد قبولیت (کا اتر نا اور یہ ) ان چیز ول میں ہے (ہے ) جس میں تی وجود میں آنے والی حادث چیز کا دخل ہے ، دخل کی صورتوں میں ہے کہی صورت کے ذریعیہ۔

لغات وتركيب:

الحكماءَ مفعول ثانى باور يُسمَّون مِن مُمرجع تائب فاعل ب...معجوب (اسم مفعول) چھپايا ہواليعنى

مروم مخبور اسم مفعول الله مقلوب بوابوا السنوجة واجب والام جائا المنتفرة (اسم مخبور الم مفعول المنتفرة والم المنتفرة والم مخبور الم مفعول المنتفرة المنتفرة والمنتفرة ما موصول كالمرف الوثى ب فاعل المنتفرة ما موصول كالمرف الوثى به وعلى المنتفرة من المنتفرة المنتفرق المنتفرة المنتفرة

تصحیح : یو عمون أن الإرادة إلى اصل بين عمون أن الإرادة إلى الاح تفاديم مخطوط كرا جى اور مخطوط بينة

## صفت اراده کے علق سے فلاسفہ کا ایک اعتراض اور اس کا جواب

فلاسفہ یہ کہسکتے ہیں کہ صفت ارادہ کا تعلق حادث ماننا مصلحت فو قائی یعنی قضاء وقد راوراراد و قد میر کے اعتبار س ثی کے وجوب سے بے خبری ہے یعنی جب قضاء وقد رنے ہر بات طے کردی ہے اور ہر ہونے والی چیز کے ساتھ اراد و ازلی متعلق ہو چکا ہے تو اب اس کا ہونا واجب (ضروری) ہے۔ پھروو بارہ اس ہونے والی چیز کے ساتھ ارادہ کا تعلق ماننا مہلی بات سے جہائت ہے اور ایسی جہالت بھری بات شان خداوندی کے مزا وار کیسے ہو کئی ہے؟ پس صفت ارادہ کے تعلق حادث کا قائل ہونا باطل ہے۔

الله!الله تعالى كوكائمات ہے ہے دخل اور بے بس كرويا جائے۔

ایک مثال میں غور کریں: اور یہ مثال علماء کے خلاف آفاتی دلیل بھی ہے: جب مادہ اٹھتی ہے بیٹی مست اور پر شہوت ہوتی ہے تو دو تھے وہ خصوص حرکات کرتی ہے ، پھر جب وہ نر ہے گئی ہے تو نرا پی والی حرکتیں کرتا ہے تو تھا ، کیا تھے ہے۔ لاگئے ہے ، کیا دونوں کی بیح کات جبری (با تقتیاری) ہیں، جسے بھر الاحکا ہے؟ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو غلا ہے۔ یا پیچ کسی اختیاری تو بیل خل علد ہے۔ یا پیچ کات اختیاری ہیں اور زو ماوہ میں خدانے جو صلاحتیں رکھ مزان کا اگر تھا ، پر قبطہ کرتے ہیں تو بیلی غلط ہے۔ یا پیچ کات اختیادی ہیں اور زو ماوہ میں خدانے جو صلاحتیں رکھ ہیں اور زو ماوہ میں خدانے جو صلاحتیں رکھ ہیں اور زو ماوہ میں خدانے جو صلاحتیں رکھ ہیں ہے ہیں اور زو ماوہ میں خدانے جو صلاحتیں رکھ ہیں اور زو ماوہ میں خدانے جو صلاحتیں رکھ ہیں ہیں اور زو ماوہ میں خدان کا ہیں ہو با تھی سے ہیں ہی حرکات تھی اور کیا ہے بیان ہو با تھی ہیں ہی اور اس کی نظر اسوا عگ ، ڈرامہ ) ہیں ہیں خروادہ ہیں خدان کا اور بیٹن امر بین بین ہی نہیں ہو ان کی نظر کرتے ہوئے ان کا اختیاری اعمال کرتے ہیں تو یہ تھی غلط ہے۔ بلکہ حق اور بیٹن امر بین بین ہیں اور ان مات کے بیٹھے ان کا اختیاری اعمال کے بارے میں کہا ہی جو ان کا ارادہ ہے۔ ای طرح جو شخص مقام کا سی حق ادا کرتا ہے اور انسان کے اختیاری اعمال کے بارے میں کہتا ہے کروہ کی علت فو قانی (قضاء وقدر ) کا نتیجہ ہیں۔ گر وہا ہو میں کہا ہو کی نظر کرتے ہوئے انسان کے اختیاری اعمال کے بارے میں کہا اور شرا کا مرادی ہیں۔ پھروہ ایک پہلوگو باختیار خود کی علت بن جاتا ہے، تو اس کا بیا تھی وہ جے فیصلہ کے بیک نظر کرنے کی علت بن جاتا ہے، تو اس کا بیا تھی ہیں کہتا ہے۔ تو اس کا کام کیا ہیں وہ جے فیصلہ کی بیکھی ہیں ہیں کہتا ہے کرہے کی علت بن جاتا ہے، تو اس خود کی جاتا ہے ، تو اس کا بیا ہو کہا ہوں کی کام کیا ہو بی وہ تھی فیصلہ کرنے کی یائی کرنے کی علت بن جاتا ہے، تو اس کا سے تو اس کا ہو کیا کہ کیا گیا کہ کیا ہو کہ کیا کہ کیا ہو کہ کیا گو کیا کہ کیا ہو کہ کیا گو کیا کہ کیا گو کہ کیا کہ کیا گو کہ کیا کہ کیا کہ کیا گو کہ کیا گو

عاصل کلام ہے کہ ارادہ از لی کے ساتھ ایساارادہ بھی ٹابت ہوگیا جس کا تعلق نیا قائم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی قصد وارادہ ہے منعم ونجازی جی اور اس احسان کے جواب میں عبادت واجب ہے، جس کی اوا نیگی یا کوتا ہی پرد نیا وآخرت میں مجازات ان زمی ہے۔ اور ہے بات بھی ٹابت ہوئی کہ دیر عالم نے تدبیر عالم کے لئے ایک شریعت واجب کی ہےتا کہ لوگ اس پر چلیس اور اس سے فائدہ اٹھا کیں۔ اور تکلیف بالشریعہ کی مثال ایس بچھنی چاہئے، جیسے ایک آقان اور اس مورکیا۔ جولوگ خدمت بجالائے، آقان سے خوش ہوا اور جنھوں نے نافر مانی کی آقان سے ناراض ہوا۔ بہی تجبیر تھی مشرعیہ میں افقیار کی گئی ہے، کیونکہ اس سے واضح تجبیر تبییں ہوگتی، کو یہ جبیر تھی تنہیں ہوگئی ہو اور جنھوں کے باوجود، اور ہر چیز سے ارادہ از کی متعلق کیوں میں متعارف ہول۔ اس وجہ سے قضاء وقد رہیں سب کچھ طے ہوئے کے باوجود، اور ہر چیز سے ارادہ از کی متعلق لوگوں میں متعارف ہول۔ اس وجہ سے قضاء وقد رہیں سب کچھ طے ہوئے کے باوجود، اور ہر چیز سے ارادہ از کی متعلق ہوجا نے بیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بندے با نقتیار خودا بحص نصوص میں دونوں با تیس آئی ہیں کہ اللہ تعالی جوجا جے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بندے با نقتیار خودا بحص کے مکر نے بیں جو با سے کا مکرتے ہیں جو کے بعد بھی نصوص میں دونوں با تیس آئی ہیں کہ اللہ تعالی جوجا جے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بندے با نقتیار خودا جھے کہ کے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جزاء و مزایاتے ہیں۔

- ﴿ الْوَسُورُ لِيَالِينَ لِي ﴾

ولعلك تقول : هـذا جهـل بـوجوب الشيئ بَحَسَب المصلحة الفوقانية، فكيف يكون في موطن من مواطِن الحق؟

فأقول: حاش لله! بل هو علم وإيفاء لحق هذا الموطن؛ إنما المجهلُ أن يقال: "ليس بواجب أصلاً" وقد نفت الشرائع الإلهية هذا الجهلَ، حيث أثبت الإيمان بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن لِين خطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيك؛ وأما إذا قيل: "يصح فَعْلُه وتركه بحسب هذا المموطن" فهو علم حق الامحالة، كما أنك إذا رأيت الفُحلَ من البهائم يفعل الأفعال الفُحليَّة، ورأيت الفُحل من البهائم يفعل الأفعال الفُحليَّة، ورأيت الأنتى تفعل الأفعال الأنتويَّة، فإن حكمت بأن هذه الأفعال صادرة جبرًا، كحركة المحجر في تدحرجه، كذبت؛ وإن حكمت بأنها صادرة من غير علة موجبة لها، فالاالمزائج الفَخليُّ يوجب هذا الباب، والالمزائج الأنثوى يوجب ذلك، كذبت؛ وإن حكمت بأن الإرادة المتشبَّخة في أنفسهما تَحْكِيْ وجوبا فوقانيًا، وتعتمد عليه، وأنها الاتفور فورانًا استقلاليًا، كأن الس وراء ذلك مَرْمئ، فقد كذبت.

بل الحقّ اليقينُ أمرٌ بينَ الأمرين؛ وهو: أن الاختيار معلول لايتخلف عن علله، والفعلَ الممرادَ توجبه العللُ، ولا يمكن أن لا يكون؛ ولكنَّ هذا الاختيارَ من شأنه: أن يبتهج بالنظر إلى نفسه، ولا ينظر إلى مافوق ذلك؛ فإن أدَّيْتَ حقَّ هذا الموطِن، وقلتَ: "أجد في نفسي أن الفَعْلُ والترك كانا مستويَّيْن، وأنى اخترتُ الفَعْلُ، فكان الاختيار علةً لفَعْله "صدقتَ وبررت؛ فأخبرتِ الشرائعُ الإلهية عن هذه الإرادة المتشبَّخةِ في هذا الموطِن.

وبالجملة: فقد ثبتت إرادةً يتجدد تعلقها، وثبتت المجازاة في الدنيا والآخرة، وثبت أن مدبر العالم ذَبَرَ العالم، بإيجابِ شريعة يسلكونها، لينتفعوا بها، فكان الأمرُ شبيها بأن السيّد استخدم عبيده، وطلب منهم ذلك، ورضى عمن خدم، وسخط على من لم يخدُم، فنزلت الشرائع الإلهية بهذه العبارة، لِمَا ذكرنا أن الشرائع تنزل في الصفات وغيرها بعبارة ليس هنالك أفصح و لاأبين للحق منها، أكانت حقيقةً لغويةً، أو مجازًا متعارفًا.

ترجمہ: اورشاید آپ کہیں: یہ (یعنی صفت ارادہ کا تعلق حادث) مصلحت فو قانی (قضاء وقد راور اراد وَاز لی) کے اعتبارے شی کے وجوب سے بے خبری ہے۔ ایس وہ بات حق تعالی کے مقامات (صفات) میں سے کسی مقام میں کیسے ہو سکتی ہے؟

بلکتن اور بھی امر دونوں باتوں کے درمیان ہے۔ اور وہ یہ کدافتیار ایسامعلول ہے جواپی علتوں ہے بیچھے نہیں روسکتا اور جوکام کرنامقصود ہے اس کو تعلیں واجب کرتی جیں۔ اور حمکن ٹبیں ہے کدوہ شہولیکن بیا اختیار اس کے حال میں سے بید بات ہے کہ وہ سر ور ہو، اس کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ، اور اس کے اوپر کی جانب ندو کی تعظیم ہوئے ، اور اس کے اوپر کی جانب ندو کی تعظیم ہوئے ، اور اس مقام ( یعنی اختیار ) کاحق اوا کریں اور کہیں کہ اور میں این ذات کے اندر پاتا ہوں کہ کرنا اور نہ کرنا ور نہ کرنا ور نہ کرنا اور نہ کرنا ور نہ کرنا ور نہ کرنا واور نہ کرنا واور نہ کرنا واور نہ کرنا کی علمت ہوگیا' تو آ ب نے بچ کہا اور شکل کا کام کیا۔ پس شرائع ساوی جو اس مقام میں دراز ہونے والا ہے ( یعنی جو اس مقام میں دراز ہونے والا ہے ( یعنی جو اس مقام میں دراز ہونے والا ہے ( یعنی جو فداواد صلاحیتوں سے بیدا ہوتا ہے )

اور حاصل کلام: یہ ہے کہ ایسا ارادہ یقینا ٹابت ہوگیا جس کا تعلق نیا قائم ہوتا ہے اورد نیا وآخرت میں مجازات ٹابت ہوگی ۔ اور یہ بات ٹابت ہوئی کہ مدیر عالم نے عالم کی تدبیر فرمائی ہے ایکی شریعت واجب کر کے جس پر لوگ چلیں تا کہ وہ اس ہے فائدہ حاصل کریں ۔ پس معاملہ اس سے ملکا جاتا ہے کہ آتا نے اپنے غلاموں کو کسی خدمت پر ما مور کیا اور ان سے وہ خدمت طلب کی ۔ اور ان سے خوش ہوا، جنہوں نے خدمت کی ، اور ان سے تاراض ہوا جنھوں نے خدمت نہ کی ۔ پس اویان ہونیاں سے تازل ہوئے آس وجہ سے جو ہم نے (باب الایمان بھات اللہ میں ) ذکر کی ہے کہ شریعتیں سفات و نیے و کے سلمہ میں ٹازل ہوئی ہیں الی تعبیر سے جس سے فصیح ترتعبیر نہ ہواور واضح ترتعبیر نہ ہوئی بات کو بیان کرنے کے لئے ،خواہ وہ تعبیر حقیقت لغویہ ہویا مجاز متعارف ہو۔

وَ وَرَوْرَ مِبَالِوْرَ لِ

#### لغت وتشريح:

المَوْمَى: تَرْبِعِينَكَ كَ جَدَ بَهِ إِنْ مَعْنَ جِيلِ مقعد كها جاتا ہے كلام بعید المعرمی: دورس كلام ..... أكانت حقيقة المنح من المرفى: تير عين كور اله الله على المرفى الله على المولى الله المولى الله عن هذه المسجرة على درخت كيت المولى وغيره مرادلينا مقات المعلى المولى المولى



التزريان ا

#### ☆

# و حق الله " كي تفهيم كاطريقه

☆

عبادت الله تعالی کابندوں پرایک تن ہے چونکہ بیایک غامض علم ہے، جلدی ہے جو میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے شرائع المبیش بیت تعلقہ اور بدیمی ہیں:
لئے شرائع المبیش بیت تعلقت ایسی تین باتوں کے ذریعہ ذہن شین کرائی گئی ہے جولوگوں کے زویک مسلم اور بدیمی ہیں:
() لوگوں کو بیسم جھا یا گیا ہے کہ اللہ تعالی بندوں پر انعام واحسان فرمانے والے ہیں۔ اور منعم وحسن کا شکر بجالانا ضروری ہے اور عما دے نعمتوں کے شکر بیکی ایک صورت ہے۔

﴿ لُوگوں کو بتایا گیاہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ ہے روگر دانی کرتے ہیں اوران کی عبادت نہیں کرتے ،ان کواللہ تعالیٰ و نیامیں شخت سرزاد ہے ہیں۔عاد وثموداور فرعو نیوں کا حال سب کومعلوم ہے۔

﴿ لُوگُوں کواس ہے بھی واقف کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں کوآخرت میں بہترین مسلہ عطافر مائیں گے۔ گےاور نافر مانوں کومزادیں محےاوران کوجہتم رسید کریں گے۔

تفہیم کے ان تین طریقوں سے تین علوم وجود میں آئے ہیں:

- 🛈 تذكير بالاء الله يعنى الله كي تعمقون كالتذكره كركي لوكون كوت يحت كرما \_
- تذکیر بایام الله لیمن گذشته نافر مان اقوام کی بلاکت کے واقعات ذکر کرے لوگوں کو قیمائش کرنا۔
- ا تذکیر بالمعادلینی موت اور موت کے بعد کے احوال جیسے قبروحشر اور اس کے بعد کے احوال ذکر کرکے

لوگوں کو مجھا تا۔

### نو ف : قرآن کریم میں ان تینوں علوم کی پوری بوری تشری فر مائی گئے ہے۔

ثم مكنت الشرائعُ الإلهيةُ هذه المعرفة الغامضة من نفوسهم بثلاثةِ مقاماتِ مسلّمةِ عندهم، جاريةٌ مجرى المشهوراتِ البديهية بينهم:

أحدهما: أنه تعالى مُنعِمٌ، وشكر المنعِم واجب، والعبادةُ شكر له على نغمه.

و الثاني: أنه يُجازِي المعرِضين عنه، التاركين لعبادته، في الدنيا أشدَّ الجزاء.

و الثالث: أنه يجازي في الآخرة المطيعين والعاصين.

فانبسطت من هنالك ثلاثة علوم: علم التذكير بآلاء الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بالمعاد، فنزل القرآنُ العظيم شرحًا لهذه العلوم.

تر جمہ: پھرشرائع ساویہ نے بیدہ تیق علم لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ،ان کے نز دیک سلمہ تین ہاتوں کے ذرایعہ جوان کے درمیان مشہور بدیمی یاتوں کی طرح تھیں:

اول: بیکہ اللہ تعالیٰ منعم ہیں اور منعم کاشکروا جب ہے۔ اور عبادت ال نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا ناہے۔ دوم: بیکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواللہ ہے اعراض کرنے والے اوران کی عبادت ترک کرنے والے ہیں ، ان کو دنیا میں سخت منز اوسیتے ہیں۔

سوم: بیکهاللدتغالی آخرت میں اطاعت کرنے والوں کواور تافر مانی کرنے والوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ پس بیماں سے تین علوم مینے علم النذ کیر بالا واللہ علم النذ کیر بایام اللہ اور علم النذ کیر بالمعاد، پس اتر افر آن کریم ان علوم کی تشریح کرتا ہوا۔ علوم کی تشریح کرتا ہوا۔

☆

☆

☆

# وحق الله ' فطری میلان کی تعبیر وتر جمانی ہے

عبدالست میں انسانوں کو جودر سمعرفت دیا گیا تھا، اس کے اثر ہے ہرانسان کی فطرت میں اپنے خالق جل مجدہ کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ بیمیلان قلبی ایک مخفی امر ہے اس کا نمود اور دکھا وا (Appearance) اس کے خلیفہ ( قائم مقام ) اور مُظِنَّہ ( ملنے کی احتمالی جگہ ) کے ذریعہ ہوتا ہے، اور وجدان سی سے بیات تابت ہوئی ہے کہ اس مخفی میلان کی ترجمانی بیعظیدہ کرتا ہے کہ: ' عبادت اللہ تعالی کا اپنے بندوں برحق ہے، کیونکہ وہ بالارادہ منعم دمجازی ہیں' اور میطندہ و جہن سی سے میکن کی تشریح کا بہت ہوئی ہیں۔ اس سے عقیدہ و جہن شین کرنے کے لئے مذکورہ علوم محلاثہ کی ضرورت ہے اس لئے شرائع الہید میں ان علوم کی تشریح کا بہت

زیادہ اہتمام کیا گیاہے۔ اور مضاین پھیر پھیر کربیان کے گئے ہیں۔ پس چوخص ارادہ خداوندی کامنکرہ، یا شہوت تی کا انکار کرتا ہے یا مجازات کا قائل نہیں ہے وہ بدرین ہے، اپنی فطرت سلیمہ کوضائع کرنے والا ہے۔ وہ فطری میلان کے نائب وخلیفہ کو لیعنی اس عقیدہ کو چواس میلان کی جگہ رکھا گیاہے خراب کر کے اپنے ہی چیروں پر کلہاڑی مارتا ہے۔

وإنما عظمت العناية بشرح هذه العلوم: لأن الإنسان خُلق في أصل فطرته ميل إلى باريه جَلَّ محدُه، وذلك الميلُ أمر دقيق، لا يَتَشَبَّحُ إلا بخليفته و مَظِنَّته؛ وخليفته و مَظِنَّته على ما أثبته الوجدان الصحيح: الإيمان بأن العبادة حقَّ الله تعالى على عباده، لأنه منعم لهم، مجازٍ على أعمالهم. فصن أنكر الإرادة، أو ثبوت حقه على العباد، أو أنكر المجازاة فهو المعرى الفاقدُ لسلامة فطرته، لأنه أفسد على نفسه مَظِنَّة الميل الفطرى، المُوْدَع في جبلته، ونائبَه و خليفته والماخوذ مكانه.

ترجمہ: اور (قرآن کریم اور سابقہ شرایعتوں میں ) اِن علوم ( طلاشہ ) کی تشریح کا بہت زیادہ اہتمام اس لئے کیا گیا ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اپنے خالق جل مجدہ کی طرف میلان پیدا کیا گیا ہے۔ اور بیمیلان ایک وقتی ( مخفی ) امر ہے۔ وہ محسوں شکل اختیار نہیں کرتا مگر اس کے خلیفہ اور منظنہ کے ذریعہ۔ اور اس کا خلیفہ ( ٹائب ) اور اس کا مظید ( یعنی کسی چیز کے حاصل ہونے کی اختا کی جگہ ) اس طور پرجس کو وجدان مجھے نے ٹابت کیا ہے: '' اس بات پرائیان لا ناہے کہ عبادت اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرتن ہے، اس لئے کہ دو (بالارادہ) ان پرانعام کرنے والے ہیں (اور) ان کوان کے اعمال کا بدلہ دینے والے ہیں (اور) ان

پس جو بھن اراد و خداوندی کا انکار کرتا ہے، یا بندوں پر اللہ کے بن کے بیوت کا انکار کرتا ہے یا مجازات کا انکار کرتا ہے، تو وہ فض ایساد ہریہ (بددین) ہے جواپی فطرت سلیمہ کو کھونے والا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے اس فطری میلان کے مظنہ کو بگاڑ کر جواس کی فطرت میں ود بعث کیا گیا ہے اور اس میلان کے تائب و ضلیفہ کو اور اس کی جگہ میں لی ہوئی چیز کو بگاڑ کر۔

\*

公

公

فطرى ميلان ايك نوراني لطيفه

اگرآپ اس فطری میلان کی حقیقت مجماع ایم بیس تو جان لیس که وه ایک نورانی لطیفه ہے، جوفطری طور پراللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بیس طرح اور استفاطیس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اَعظف (ک) اُعظف وَ اَعظافَهُ کے عنی ہیں باریک ہوتا، حجوزا ہونا صفت مُرکر اَعِلِیْف اور صفت مُونٹ اَعِلِیْفَه ہے لینی میلان ایک باریک نورانی حقیقت ہے، جیسے جازی محبت ہیں مجبوزا ہونا صفت مُرکر اَعِلِیْف اور صفت مُونٹ اَعِلِیْفَه ہے لینی میلان ایک باریک نورانی حقیقت ہے، جیسے جازی محبت ہیں میں ایک باریک نورانی حقیقت ہے، جیسے جائی میلان کی میان کی ایک باریک نورانی حقیقت ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے ایک نورانی حقیق ہے کا نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے کی نورانی حقیق ہے کا نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے کا نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے کا نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی کی نورانی حقیق ہے۔ ایک نورانی کی نورانی کے نورانی کی نوران

ول کا میلان محبوب کی طرف رہتا ہے۔ یہ میلان ایک باریک قلبی کیفیت ہے، اس کا ادراک دیگر وجدانیات: بھوک پیس کی طرح وجدان ہی ہے ہوسکتا ہے، اس پر دلائل وہرائین قائم نہیں کئے جاسکتے۔ جوشخص لطائف خسہ، سبعد اور سعد کی طرح وجدان ہی کرے اور مراطیفہ کوالگ الگ جان لے (ان لطائف کی تشریح شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب السطاف القد سس فی لسطانف النفس (فاری) میں اور التنفھ جات ا:۲۲۹ میں ہے) تو وہ ضروراس تورائی لطیفہ (میلان قلبی) کا ادراک کرلے اور اللہ تعالی کی طرف اس لطیفہ کے میلان کو بھی مجھ لے گارصوفیا کی اصطلاح میں اس میلان کو مجبت ذاتی کہتے ہیں۔ یعنی وہ مجبت جوفطری ہے کی عادض کی وجہت نہیں ہے۔ اور پہلیفہ بھی ویگر وجدانیات کی طرح دلائل ہے قابو میں میلان کا مجم میلان کا مجمی میں اور بیاہے کی بیاس کو دلیل ہے نہیں سمجھایا جاسکتا ، اس طرح اس میلان کا مجمی مرف ادراک کیا جاسکتا ہے ورفتہ میں اس میلان کا مجمی میں اس میلان کا مجمی مرف ادراک کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وجدان میں حاصل ہو، دلائل ہے اس کونہ نا بت کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ میں اس کونہ نا بت کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ میں میں میں مور دلائل ہے اس کونہ نا بت کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ میں مور دلائل ہے اس کونہ نا بت کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ میں میں مور دلائل ہے اس کونہ نا بت کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے اور نہ مور دور اس کیا مور کیا ہے اس کیا ہو کونہ کیا گورک کیا جاسکتا ہے اور نہ مور کیا کیا مور کیا ہو کیا گورک کیا کیا میں مور کیا گورک کیا ہو کیا گورک کیا جاسکتا ہے اور نہ کیا ہو کیا گورک کیا ہو کیا ہو کیا گورک کیا گورک کیا ہو کیا گورک کیا ہو کیا گورک کیا گورک کیا گورک کیا ہور کیا گورک کیا گورک کیا گورک کی کورک کی کورک کیا گورک کیا گورک کی

وإن شئت أن تعلم حقيقة هذا الميل، فاعلم: أن في روح الإنسان لطيفة نوارنية، تميل بطبعها إلى الله عَرَّ وجلَّ، ميلَ الحديد إلى المغناطيس، وهذا أمرٌ مدركٌ بالوجدان، فكلُّ من أمعن في الفحص عن لطائف نفسه، وعرف كلَّ لطيفة بحيالها، لابد أن يُدرك هذه اللطيفة النورانية، ويُدرِكُ ميلَها بطبعها إلى الله تعالى، ويسمى ذلك الميلُ عند أهل الوجدان بالمُحَبة الذاتية، مَثَلُه كمثل سائر الوجدانيات لايُقتنص بالبراهين، كجوع هذا الجائع، وعطش هذا العطشان.

تر جمہ: اوراگرآپاس میلان کی حقیقت مجھنا جا ہے جی تو جان لیس کدروح جس ایک نورانی لطیفہ (باریک چیز)
ہے، جوفطری طور پرالند تعالی کی طرف مائل ہوتا ہے، جس طرح نو ہامقناطیس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یہ چیز وجدان
سے جانی جاتی ہے۔ پس جروہ مخص جولطا نفض کی اچھی طرح تفتیش کرے اوروہ جرلطیفہ کوالگ الگ جان لے، ضروری
ہے کہ وہ اس نورانی لطیفہ کو پالے اور اس کے اللہ تعالی کی طرف فطری میلان کو بھی سمجھ لے۔ اور اہل وجدان کے نزدیک
ہے میلان محبت ذاتی کہلاتا ہے۔ اور اس کا حال ویکر وجدانیات کے حال جیسا ہے دلائل سے وہ شکار نہیں کیا جاتا جیسے
مصوص بھو کے کی بھوک، اور متعین بیا ہے کی بیاس۔

لغات: فَحْصَ (فَ) فَحْصَاعنه : تَعْتَيْشَ كُرِنا، كُود كُريد كُرنا... بِحِيَالْها: عَلَى دَعْلَى دَه بَهَاجاتا بَ فَعَدْ كُلّ على جِنَاله: هرايك على د على د

\*

\*

☆

فطري ميلان كأتبهى احساس نبيس ہوتا

الله تعالیٰ کی طرف فطری میلان مجف میں موجود ہوتا ہے۔ ہرض کوایے خالق جل مجدہ سے محبت ہے۔ سورة



الطفیف آیت ۱۵ ہے۔ ﴿ کَادًّ، إِنَّهُمْ عَنْ رُبِّهِمْ يَوْ مَيْدِ لَمْحُجُو بُونَ ﴾ (ہرگز اليانہيں، بينک وہ لوگ أس دن اپ الطفیف آیت ۱۵ ویکے جا کیں گارا قرت میں دیدار خداوندی ہے محروم رکھے جا کیں گے اور بیم وی ان کے سزا ہوگی۔ اگر کفار میں الذی محبت اور شوق دیدار شہوتا تو زیارت ہے محروم ان کے لئے سزا کیے ہوتی ؟ غرض ہر انسان کی فطرت میں محبت ذاتی گوتھ ہودی گئی ہے۔ گرانسان بہتی تقاضوں میں لیمی آل وہ ال کے دھندوں میں اور خواہشات کے وباؤ میں ہوتا ہے تو اس کو اس فطری میلان کا احساس نہیں ہوتا، جیسے ہے حس کرنے والی دواء خواہشات کے دباؤ میں ہوتا ہے تو اس کو اس فطری میلان کا احساس نہیں ہوتا۔ گرجب شلی تقاضوں کی مزاحت ختم ہوجاتی ہے تو گویا خذر دواء کا اثر زائل ہوگیا، اب جس طرح تنکیف کا احساس شروع ہوتا ہے، محبت ذاتی بھی انجرتی ہواوں فطری میلان کا پیت چا اور میں ختم ہوجاتی فطری میلان کا پیت چا تا ہے گر کیسے اور کہ ہوتا ہے، محبت ذاتی بھی انجرتی ہوتا ہیں اور اس کی خواہشات کے بہت سے اجزاء منتشر ہوجاتے ہیں اور اس کی خصوصیات اور اس کی صلاحیتیں گھٹ جاتی ہیں۔ اور نسمہ کتم ہوتی کا سرچشہ تھا اس کے جب اس میں اور اس کی خصوصیات اور اس کی صلاحیتیں گھٹ جاتی ہیں۔ اور نسمہ اس خلی تقاضوں کا سرچشہ تھا اس کے جب اس میں اور سرحت عبادتوں کی مزاحت ختم ہوجاتی اور سرحت عبادتوں کی مزاحت ختم ہوجاتی ہوجاتے ہیں۔ اور برمشت عبادتوں کی مزاحت ختم ہوجاتی ہوجاتے ہیں۔ اور برمشت عبادتوں کی مزاحت ختم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہیں۔ اور برمشت عبادتوں کی مزاحت ختم ہوجاتی ہی اور مرحت ذاتی کو انجر نے کا موقع ہی جاتا ہے۔

فهاذا كان الإنسان في غاشية من أحكام لطائفه السفلية، كان بمنزلة من استعمل مُخَدِّرًا في جسده، فلم يُحِسَّ بالحرارة والبرودة، فإذا هَدَأَتْ لطائفُه السفلية عن المزاحمة: إما بموت اضطرارى يوجب تَنَاثُر كثير من أجزاء نسمته ونقصانَ كثيرٍ من خواصها وقُواها، أو بموت الحتيارى، وتمشُّكِ حِيَلٍ عجبيةٍ من الرياضات النفسانية والبدنية، كان كمن زال المخدِّرُ عنه فأدرك ماكان عنده، وهو لايشعر به.

ترجمہ: پس جب انسان اپنے سفلی لطائف کے احکام کے بردہ میں ہوتا ہے تو دہ اس شخص سا ہوتا ہے جس نے کوئی بے حس کرنے والی چیز اپنے جسم میں استعمال کی ہو، پس وہ گرمی، مردی کا احساس نہیں کرتا۔ پھر جب اس کے سفلی لطائف مزاحمت سے پرسکون ہوجاتے ہیں یا تواضطراری موت کی وجہ ہے جواس کے نسمہ کے اجزاء بس سے بہت سے اجزاء کے بھر جانے کو واجب کرتی ہے اور نسمہ کی خصوصیات اور اس کی صلاحیتوں میں سے بہت سوں کے کم ہوجانے کو واجب کرتی ہے اور نفسانی اور جسمانی ریاضتوں میں سے بجیب تدبیروں کو اختیار کرنے ہے، تو وہ واجب کرتی ہے یا اختیاری موت سے اور نفسانی اور جسمانی ریاضتوں میں سے بجیب تدبیروں کو اختیار کرنے ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہوج تا ہے جس سے شن کرنے والی دواء کا اگر زائل ہوگیا۔ پس وہ اس میلان کو بہت ہے جواس کو حاصل ہے، درانحالیک اس کو اوراک کا شعور پہلے ندتھا (و ہو جملہ حال ہے کان کے اسم کا)



## فطری میلان ضائع کرنے والوں کے احوال

انسان میں اللہ تعالی نے اپنے خالق جل بجد ہی طرف جوفطری میلان (نورانی لطیفہ) ود بعت فرمایا ہے، اگرانس ن اللہ تعالی ہے اور زندگی بجروہ اللہ تعالی کی طرف اکن میں ہوتا تو مرنے کے بعدا سے لوگ دوشم کے ہوجاتے ہیں:

ایک: سادہ طریقہ پر میلان کوضا کئے کرنے والے بعنی جبل بسیط میں بنٹلالوگ ، جن کو جبل کا اور اک ہوتا ہے سے بدین مسلمان ہیں۔ جو اللہ تعالی پر ایمان تو رکھتے ہیں، گرا بھان کے تقاضوں کو پورانہیں کرتے ۔ نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ زکات اوا کرتے ہیں۔ الیے لوگ موت کے بعد کمال نوگ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کمال نوگ کی تفصیل محت رائع کے باب اول میں گذر بھی ہے ۔ ایے لوگوں پر ایمان کی برکت سے موت کے بعد پھے اخروی احوال محت رائع کے باب اول میں گذر بھی ہے ۔ ایے لوگوں پر ایمان کی برکت سے موت کے بعد پھے اخروی احوال محت محت رہ ہوتی ہوتے ہیں، گرانکشاف تا مزیس ہوتا یعنی وہال کی پڑ فیتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، گروہ اخروی احوال کا ان پر طور پر بہرہ ورٹیس ہوتے ۔ اور بیصورت کے بعد جیران ، پر بیٹان اور بہتے گئے رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اخروی احوال کا ان پر کے گشاف تا مزیس ہویا تا ، اور و موت کے بعد جیران ، پر بیٹان اور بہتے گئے رہ جاتے ہیں۔

دوم: وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف ہیر کہ فطری میلان کو صالع کردیا ہے، بلکہ ان کے تُو ی علمیہ (ول وہ ماغ) فلط عقائد سے بھرے پڑے ہیں یاان کے تُو ی عملیہ (اعضاء) بدکار یوں میں جتلا ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔ان کے اخر دی اور و نیوی احوال درج ذیل ہیں:

اُخروی احوال: یہ لوگ پس از مرگ کمینچا تاتی میں جٹلا ہوجائے ہیں۔ ان کانفس ٹاطقہ (روح رہانی) چونکہ عالم بالا کی چیز ہے اس لئے وہ جروت کی طرح تھنچ جاتا ہے۔ اور ان کا نسمہ (روح حیوانی) پستی کی طرف تھنچ جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے فطری میلان کے برخلاف حالت کمار کی ہے۔ اور اس تجاذب کی وجہ سے ان کے نفوس سے ایک وحشت انتخاب سے اور وہ نفوس ہے اور میں جہاجاتی ہے اور مید حشت ناکی ان کے لئے مستقل سوہان روح بنی رہتی ہے۔ اور سے جواس کے بعد کے مواطن میں ان کے سامنے ایسے واقعات رونما ہوں کے جواس علاوہ ازیں بھی برزخ اور بھی اس کے بعد کے مواطن میں ان کے سامنے ایسے واقعات رونما ہوں کے جواس وحشت کے ترجمان اور اس کے دیکر ہائے محسوں ہوں گے، جیسے مغراوی مزاج آ دمی کوخواب میں آگ اور شعلے نظر آتے

یں ،ای طرح ان لوگول کے سامنے سائپ اور پیجونمودار ہول گے اور وہ ان کوؤسیں گے۔
اور اس سرائی بنیاد معرفت بفس کاعلم ہے بینی ہر خص پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو اور اس پر لازم ہونے والے حقوق کو پیچانے ، ورنداس کا انجام وہ ہوگا جو اوپر قد کور ہوا۔ مشہور بزرگ کی بن مُعاذ رازی رحمہ اللہ (متونی ۱۵۸ھ) کامشہور ارشاد ہے کہ من عرف نفسه فقد عوف رقع بین جس نے اپنے سے کہ من عرف نفسه فقد عوف رقع بین جس نے اپنے سے کہ من عرف ایک اس اس اس کے اسے دب کو پیچان لیا۔ کیونکہ معرفت

نفس معرفت رب کومتلزم ہے، پس جوفس اس معرفت (علم) کوراہوتا ہے،اس کی میں مزاہوتی ہے۔

اوراس سزاکی بنیادلوگوں کے دلوں میں جو خیالات اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں ، ان کے اسباب کی معرفت ہے، جس کی تفصیل مبحث اول کے باب دہم میں گذر چکی ہے۔ جو شخص ان اسباب سے واقف نہیں ہوتا اور برے خیالات اور برے خیالات اور برے نقاضوں کا سد باب نہیں کرتااس کی سزا بہی ہے جواویر غذکور ہوئی۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ تین باتیں: جروت کی جانب میلان، ایسا جمال کرنا جوسفی تفاضوں کی مزاحمت ہے ہوات دیں اورا سے اعال کے ترک پرمؤاخذہ میں تینوں باتیں صورت نوعیہ کا اوراس کی صلاحیتوں کا مقتضی اوراس کے وہ آٹار جی جن کا خالق صُور اور واجب وجود کی طرف مصلحت کلیہ کے موافق جرانسان پر فیضان ہوتا ہے۔ ایسانہیں بھینا چاہئے کہ یہ تینوں باتیں لوگوں نے خود ہی اجرائی گول نے وہ دی جا ایک ریت چل چاہئے کہ یہ تینوں باتیں لوگوں نے خود ہی مطابق لوگوں نے خود ہی این اور افی لوغہ کے تن کی اور ان لوغہ کے تن کی اور ان لوغہ کے تن کی اور ان لوغہ کے تنا مے کو پورا کرتے جی اور اس کی بھی کو سنوارتے ہیں۔ خلاصہ یہ طرف کھنچتا ہے۔ لوگ عبادت کے ذر اجد اس لوغہ کا ایک جن ہے جو آدی اوا کرتا ہے۔

#### فإذا مات الإنسان وهو غير مُقبل على الله تعالى:

فيان كان عدمُ إقباله جهلًا بسيطا وفقدًا ساذجا، فهو شقى بحسب الكمالِ النوعي، وقد يُكشف عليه بعضُ ما هنالك، ولايتم الانكشاف لفقد استعداده، فبقى حائرًا مبهوتا.

وإن كان ذلك مع قيام هيئةٍ مضادَّة في قُواه العلمية أو العملية، كان فيه تجاذب: فانجذبت المنفل؛ النفسُ الناطقة إلى صُفْع الجبروت، والنسمةُ بما كسبت من الهيئة المضادَّة إلى السفل؛ فكانت فيه وحشة ساطعة من جوهر النفس، منبسطة على جوهرها؛ وربما أوجب ذلك تمثُلَ واقعات هي أشباح الوحشة، كما يرى الصفراوى في منامه النيران والشُّعَلَ — وهذا أصل توجبه حكمة معرفة النفس.

وكان أيضًا فيه تحديقُ غضبٍ من الملا الأعلى، يوجب إلهاماتٍ في قلوب الملائكة، وغيرها من ذوات الاختيار: أن تُعَذِّبَه وتُؤْلِمَه؛ ---وهذا أصلٌ تُوْجِبُهُ معرفةُ أمباب الخطرات

والدواعي الناشئة في نفوس بني آدم.

وب الجملة: فالميل إلى صُقْع الجبروت، ووجوب العمل بما يَقُكُ وَثَاقَة من مزاحمة السفلية، والمواخلة على ترك هذا العمل، بمنزلة أحكام الصورة النوعية، وقواها، وآثارها الشفائضة في كل فرد من أفراد النوع، من بارى ۽ الصُّور ومُفيض الوجود، وفق المصلحة الكلية، الاباصطلاح البشر، والتزامِهم على أنفسهم، وجَرَيَان رسومهم بذلك فقط، وكل هذه الأعمال في الحقيقة حقَّ هذه اللطيفة النورانية، المنجَذِبَة إلى الله، وتوفيرُ مقتضاها، وإصلاح عوجها.

ترجمه: اس جب انسان مرجاتا ب، درانحاليك وه الله تعالى كى طرف متوجه وف والأبيس موتا:

تواگراس کی اللہ کی طرف بے تو جی جہل بسیط اور میلان کو سادہ کم کرتا ہوتا ہے تو وہ کم نصیب رہ جاتا ہے، کمال نوع کے اعتبار سے ۔اور بھی اس پر بعض وہ چیزیں منکشف کی جاتی ہیں جو دہاں (آخرت میں) ہیں۔اور انکشاف تا مہیں ہوتا ،انکشاف تام کی استعداد کے مفقو دہونے کی وجہ ہے ، پس وہ جیران ہکا بکارہ جاتا ہے۔

اوراگروہ بات ( بعنی اللہ تعالی کی طرف بوت جہی ) ہوتی ہاس کو کو کامیداور عملیہ جس میلان کے برخلاف مالت کے قائم ہوئے کے ساتھ ، اقواس میں کھینچا تائی ہوتی ہے: پس نفس ناطقہ جروت کی جا تا ہے، اور نسمہ فطری میلان کے برخلاف ہیئت کے کمانے کی وجہ سے بیچے کی طرف تھنچ جا تا ہے۔ پس ہوتی ہے انسان میں وحشت، خطری میلان کے برخلاف ہیئت کے کمانے کی وجہ سے بیچے کی طرف تھنچ جا تا ہے۔ پس ہوتی ہے انسان میں وحشت، چن ھے والی اس کے نفس کی ذات بر اور بھی وہ چیز واجب کرتی ہے ایسے واقعات کے رونما ہوئے وجو وحشت کے چیکر بائے محسوس ہوتے ہیں، جن طرح صفراوی مزاج آ دی خواب میں آگ اور شعلے و کھتا ہے۔ اور یہ کو خواب میں آگ اور شعلے و کھتا ہے۔ اور یہ کی خواب میں آگ اور شعلے و کھتا ہے۔ اور یہ کی معرفت کا علم۔

اور نیز ہوتا ہے انسان میں ملا اعلی کے فصہ کا ایسا گھیرتا جو الہامات کو واجب کرتا ہے ملا تک سافلہ کے دلوں میں ، اور ان کے علاو وڈی اختیار مخلوقات ( یعنی جن وانس ) کے دلوں میں کہ وہ اس کوستا کیں اور اس کو تکلیف پہنچا کیں ۔۔ اور بیا سزا کی ) وہ بنیا دہے جس کو تابت کرتی ہے انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے (کرے) خیالات اور (برے) نقاضوں کے اسباب کی معرفت۔

اور خلاصۂ کلام: پس جروت کی جانب میلان، اور الی باتوں پڑمل کا واجب ہونا جواس کی قید کو کھولدیں سفلی تقاضوں کی مزاحمت ہے، اور اس محل کے ترک کرنے پر مؤاخذہ کا ہونا (یہ تینوں یا تیس) بمز لیرصورت توعیہ اور اس کی ملاحبتوں کے مزاحمت ہے، خالق مؤرد کے جیں جن کا ٹوع کے افراد میں سے ہرفرد پر فیضان ہوتا ہے، خالق مؤرد اور اس کے اُن آٹار کے جیں جن کا ٹوع کے افراد میں سے ہرفرد پر فیضان ہوتا ہے، خالق مؤرد اور واہب وجود کی طرف سے، مصلحت کلیہ کے موافق نہیں جیں ( ذرکورہ تینوں یا تیس) صرف انسانوں کے اتفاق

والتوارك المتالفة

کرنے کی وجہ ہے، اور انسانوں کے ان باتوں کواپنے اوپر لازم کرنے کی وجہ ہے اور اس کے مطابق ان میں رواج چلنے کی وجہ ہے۔ اور بیسب کام ( یعنی ندکورہ تینوں کام ) در حقیقت اس نورانی لطیفہ کاحق میں ، جواللہ تعالیٰ کی طرف تھنچنے والا ہے، اور اس لطیفہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اس کی جی کوسنوار تا ہے۔

#### لغات:

الصفع: جانب بين أصفاع .. وجه توجيها : كمعنى بين رخ يجيرنا اوراصطلاح معنى بين بات كوواضح كرك سمجهانا السطرح بات بيش كرنا كدكونى الجهن باقى تدرب اور بات و بمن شين بهوجائ ..... مُفيض (اسم فاعل) الحاصَ إلى الحاصَة : بهانا ، فيضان كرنا .... الْمَدَنَ العصلَ أو المعالَ : الله الرواجب كرلينا .... الْمَدَنَ المُحدَق وَحَدُق: هُمِرنا ـ... الْمُدَنَ عَمِرنا ـ... الْمُدَنَ عَمِرنا ـ... الْمُدَنَ عَمِرنا ـ... المُحدَق وَحَدُق: هُمِرنا ـ... الله على المناس ا

### تركيب:

السعيلُ اپنے دونوں معطوفات كى ماتھ لل كرمبتداء ہاور بسمنزلة النے خبر ہے ... فيواهاكا عطف المصورة النوعية پر ہاور آثارهاكا أحكام پر ... من بارىء إلنے متعلق ہے الفائضة ہے ... وَ فَقَ منصوب بنز عَ فَانْشَ ہِ النوعية پر ہاور آثارهاكا أحكام پر ... من بارىء إلنے متعلق ہے الفائضة ہے ... وَ فَقَ منصوب بنز عَ فَانْشَ ہِ النوعية پر ہاور وركامتعلق وہى ہے جو بمنزلة كامتعلق ہے ... فقط كاتعلق لا كے تيوں مدخولوں ہے ہے۔ تو جبه دونوں جگرامل ميں تو جيد تھا ۔ يح مخطوط كرا چى اور مخطوط برلين ہے كى ہے۔ حسم حسم النوعی ہے ۔ کہ ہے۔ حسم حسم النوعی منطوط کرا چی اور مخطوط برلین ہے كى ہے۔ حسم حسم النوعی منطوط کرا چی اور مخطوط برلین ہے كى ہے۔

# ہرحت نفس کانفس پر ہوتا ہے، مہولت فہم کے لئے ' وحق اللہ' وغیرہ کہا جاتا ہے

اوپر خلاصة كلام كے طور پر تين باتيل ذكر كى گئى ہيں: ايك: چروت كى طرف ميلانِ قبى، دوسرى: ايسے اعمال كا وجوب جو سفلى تقاضوں كى مزاحمت ہے بچاويں، تيسرى: ان اعمال كرترك پرمؤاخذ ہ كا ہونا۔ يہ تينوں باتيں درحقيقت اس نورانى لطيف كاحق ہيں جو اللہ تعالى كى طرف ميلان ركھتا ہے۔ گر جونكہ ميضمون دقيق تھا۔ ہركة وہداس كوئيس بجيسكا تھا۔ اور ميلان قبى اور لطيف نورانى كو بجھنے والے بھى معدود ہے چندلوگ ہى ہوتے ہيں۔ اس لئے عرف ميں اس حق كو ميلان كى طرف مضاف كيا جاتا ہے جس كى طرف وہ لطيف ماك ہوتا ہے ميلان كى طرف مضاف كيا جاتا ہے جس كى طرف وہ لطيف ماك ہوتا ہے اور جس كا وہ قصد وارادہ كرتا ہے لين اللہ تعالى كى طرف اس حق كومنوب كيا جاتا ہے۔ اور اس كوتن نفس (خودا پتاحق) كہنے كے بجائے حق اللہ (اللہ كاحق) كہا جاتا ہے۔ يہ كويانفس كے بعض رجانات كی تعیین ہے، جس رجان كی جہت ہے وہ لطیف اللہ كی طرف رخون كی جہت ہے وہ لطیف اللہ كی طرف رخون كی حرب الے دولیف اللہ كی طرف رخون كی حرب اللہ كی طرف رخون ہوتا ہے۔ ہو الطیف اللہ كی طرف رخون كی حرب اللہ كی طرف رخون ہوتا ہے۔ اور اس كی حرب ہوتا ہے۔ اور اس كی حرب اللہ كی طرف رہ تھا ہے۔ ہو کہن اللہ كی طرف رہ تھا ہے۔ وہ لطیف اللہ كی طرف رائل كی طرف رہ تھا ہے۔ وہ لطیف اللہ كی طرف رائل كی حرب اسے دی تھا ہے۔ جو اللہ خوانات کی تعین ہوتے ہیں جیسے مال كی طرف رہ تھا ن

ای طرح دیگر حقوق کو بھی بھٹا چاہے۔ جیسے قرآن کا حق ایمان داروں پر بیہ ہے کہ وہ اس کی تعظیم کریں اور اس کے احکام کی قبیل کریں۔ رسول انلفہ مُٹائیکی آئی کا امت پر بیری ہے کہ دوہ آپ سے محبت رکھیں اور آپ کی بیروی کریں۔ آتا کا غلاموں پر بیری ہے کہ دوہ آتا کی خیرخواہی اور تابعداری کریں، والدین کا اولا دیر بیری ہے کہ وہ ان کے ساتھ دسن سلوک پر تیں اور رشتہ داروں کا حق صلاحی ہے، ای طرح اولا دکا ماں باب پر، شوم کا بیوی پر، بیوی کا شوم پر، استاذ کا شاک پر تیں اور رشتہ داروں کا حق صلاحی ہے، ای طرح اولا دکا ماں باب پر، شوم کا بیوی پر، بیوی کا شوم پر، استاذ کا شاکر دیر، شاگر دکا استاذ پر، بادشاہ کا رعایا بر، رعایا کا بادشاہ پر اور مملوکہ جانو رکا ما لک پر حق ہے۔ بیر سب حقوق در حقیقت آدی کے اپنی ڈاست پر اپنے ہی حقوق ہیں۔ جذبہ بندگی کا حق ہے کہ اس جذبہ کو پورا کیا جائے، قرآن کریم پر ایمان مرکع کا حق ہے کہ اس جذبہ کو پورا کیا جائے، قرآن کریم پر ایمان مرکع کا حق ہے کہ اس کی اجواج بانور کے ما لک ہونے وقت علی ھذا۔

دیکھی کا حق ہے کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے وقت علی ھذا۔

غرض بیسب حقوق نفس کے فس پر ہیں، تا کہ فس اپنے کمال کی تھیل کرے، اگر وہ حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تواہیے نفع کے لئے کام کرتا ہے، کسی پرکوئی احسان نہیں کرتا اور اگر وہ حقوق ادائییں کرتا تواپی ذات پرظلم وزیادتی کرتا ہے، کسی کا کوئی خاص نفصان نہیں کرتا۔

محران تمام حقوق کی نسبت نفس کی طرف نہیں کی جاتی بلکدان کی طرف کی جاتی ہے جن سے معاملہ ہے اور جن کی طرف سے مطالبہ ہے ہیں کہا جا تا ہے اللہ کاحق ،قرآن کاحق ،رسول کاحق النج البندا آپ سرسری باتوں پر ندر کیں ، بلکہ حقائق کوجس طرح کہ و نفس الا مرجس جیں تابت کریں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی پیٹھیں ایک انمول فائدہ ہے ،اس کی ابھیے کی کوشش کریں۔ و من لم یَذْق لم یَذْدِ (جونہ تھے اُسے کیا بید چلے؟!)

وتستؤفر ببكاليتزل ا

المَسْزَعُ لِيَسَائِسَ لَهِ ﴾ -

ولما كان هذا المعنى دقيقاً، وهذه اللطيفة لاتُدركها إلا شِرْذِمَة قليلة، وجب أنْ يُنْسَبَ الحقُ إلى ما إليه مالت، وإياه قصدت، ونحوَه انتَحَتْ، كأن ذلك تعيينٌ لبعض قُوى النفس، التي مالت من جهته، وكأن ذلك اختصارُ قولِنَا: "حقُ هذه اللطيفة من جهة ميلها إلى الله" فنزلت الشرائع الآلهية كاشفة عن هذا السر، بعبارة سهلة يفهمها البشر بعلومهم الفطرية، ويعطيها سنةُ الله: من إنزال المعانى الدقيقة، في صور مناسبة لها بحَسَب النشأة المثالية، كما يتلقى واحد منا في منامه معنى مجردًا في صورة شيئ ملازم له في العادة، أو نظيرِه وشِبْهِهِ فقيل: "العبادة حق الله تعالى على عباده"

وعلى هذا ينبغى أن يُقَاسَ حقُ القرآن، وحق الرسول. وحق المولى، وحق الوالدين، وحق الأرحام؛ فكلُ ذلك حقُ نفسه على نفسه، لِتَكُمُلَ كمالَهَا، ولا تقترف على نفسها جورًا ولكن نسب الحقُ إلى من معه هذه المعاملة، ومنه المطالبة، فلا تكن من الوافقين على الظواهر، بل من المحققين للأمر على ما هو عليه.

ترجمہ: اور جب کہ میضمون دیتی تھا اوراس لطیفہ کا ادراک بھی معدود ے چندلوگ بی کر سکتے ہے اس لئے ضروری بواکدوہ تن منسوب کیا جائے اس کی طرف دولطیفہ مائل ہوتا ہے۔ اورجس کا اس لطیفہ نے ارادہ کیا ہے اورجس کی طرف کا اس لطیفہ نے ارادہ کیا ہے، کو یا دہ انتساب نفس کے بعض تُو می (رجانات) کی تعیین ہے، جس رحجان کی وجہ دونفس مائل ہوتا ہے۔ اور گویا وہ انتساب بھارے اس تولی کا فتص ہے کہ: ''اس لطیفہ 'نورانیہ کا حق ، اس کے اللہ کی طرف جھکنے کی جہت ہے' پس اوی شریعتیں نازل ہوئی اس راز کو کھولتی ہوئیں ایک آسان تعییر ہے جس کو ہجہ لیس کی طرف جھکنے کی جہت ہے' پس اوی شریعتیں نازل ہوئی اس راز کو کھولتی ہوئیں ایک آسان معانی کے مناسب لوگ اپنے فطری علوم سے۔ اور دیتی ہو اس عبارت کوست الہی بینی دقیق معانی کو تازل کرتا ان معانی کے مناسب صورتوں میں عالم مثال میں پائے جانے کے اعتبار ہے، جس طرح حاصل کرتا ہے ہم میں سے ایک آدی خواب میں محض معنوی بات کو ایک چیز کی شکل میں جو اس معنی کے عادۃ لازم ہے یا اس کی نظیر ہے یا اس سے ملتی جاتی ہے ، پس محض معنوی بات کو ایک چیز کی شکل میں جو اس معنی ہے عادۃ لازم ہے یا اس کی نظیر ہے یا اس سے ملتی جاتی ہے ، پس کہا گیا: ''عبارت الند تعانی کا اینے بندوں پر تن ہے'

اورای طرح مناسب ہے کہ مجھا جائے قرآن، رسول، مولی، والدین اور شقہ داروں کے حقوق کو۔ پس بیسباس کی ذات کے اس کی ذات برحق بیں۔ تا کہ وہ نفس اپنے کمال کی تھیل کرے اورا پی ذات برکی ظلم کا ارتکاب نہ کرے، مگر وہ حق منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی طرف جس کی طرف سے مطالبہ ہے، پس نہ ہوتو سرسری ہوتی منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی طرف جس کے ساتھ بید معاملہ ہے اور جس کی طرف سے مطالبہ ہے، پس نہ ہوتو سرسری باتوں پر تھہرنے والوں میں ہے۔ باتوں پر تھہرنے والوں میں سے اس پر جس پروہ (نفس الا مرمیں) ہے۔ باتوں پر تھہرنے والوں میں الشدی : قصد کیا ۔۔۔ مقتی الشدی : قصد کیا ۔۔۔ مقتی

الشيئ: ابت كياء واجب كياء مؤكد كيا\_

#### باب ---- ک

## شعائرالله كيعظيم كابيان

گذشتہ باب ہے آخر میں قرآن کریم اور نی کریم بیالی ایک کروں کا ذکر آیا ہے۔ بیدونوں شعار اللہ میں ہے۔ ہیں۔

اس لئے اب بیہ باب شعائر اللہ کی تعظیم کے بیان میں ہے۔ شعائر اللہ کا ذکر قرآن کریم میں چار جگر آیا ہے۔ سورة البقرة آیت اسلی قربانی کے بردے جانور: اونت، گائے ہیں صقاوم وہ تامی پہاڑیوں کو نجملہ شعائر اللہ بھا گیا ہے۔ سورة الحج آیت اسلی قربانی کے بردے جانور: اونت، گائے ہیں مؤمنین کو خاطب کر کے محمد دیا گیا ہے کہ شعائر اللہ کی ہے جرمتی مت کرو۔ اور سورة الحج آیت اسلی فربایہ جو وَمَنْ یُعظم شعائر اللہ کی الله فائله ابن تفوی الفلوب کی (جو خص شعائر اللہ کی تعظیم مت کرو۔ اور سورة الحج آیت اللہ کی تعظیم کرتا ہے تھا کہ اللہ سے فرر نے کی وجہ ہے ہوتا ہے ) فیائلها کی تقدیم ہوارت فیان تعظیم کرتا ہے تو اس کا بیشھا کر تعظیم کرتا ہے اور ایسا معائر اللہ کی تعظیم دل میں اور آیت کریم کا مطلب یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تعظیم دل میں تعقیم کو اور خوف خدا ہوتا ہے۔

شعائو، شَعِبُوة یا شِعَادة کی جِع ہے جس کے لغوی معنی علامت کے ہیں۔ اوراصطلاح میں شعیر ةوہ نشائی ہے جو
اس چیز کو بٹاتی ہے جس کے لئے وہ مقرر کی گئی ہے، جیسے منارہ مجد کی مخصوص علامت ہے اور شری ڈاڑھی مسلمان ہونے
کی نشائی (یو نیفارم) ہے ای طرح وہ انحال، اماکن اوراد کام جودین اسلام کی علامتیں اور پہچان ہیں وہ سب شعائر اللہ
میں سورة الحج آیت مسامیں شعائر اللہ کو حُورُ مَات اللہ (اللہ کے محترم احکام) بھی کہا گیا ہے۔ پس تمام وہ چیزیں جن کو
اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے نشان بندگی تھرایا ہے، اس طرح اللہ کے تمام محترم احکام شعائر اللہ ہیں۔ شاہ
عبدالعزیز صاحب محدث و بلوی رحمہ اللہ ارقام فرماتے ہیں:

"و دسعانه الله درغرف دين: مكانات دازمنه وعلامات وادقات عبادت را گويند - امامكانات عبادت: پس مثل كعبه دعرفه دمز دلفه دجهار ثلاثه وصفا دمروه و منى وجهيع مساجدا ند، واما ازمنه: پس مثل رمض ن واشهرترم وعيد الفطر وعيد النحر وجهده دايام النشر يتى اند، اماعلامات: پس مثل اذان دا قامت وختنه وتماز جماعت ونماز جمعه ونماز عيدين اند - در جمه چيز بامعنی علامت بودن مختق ست، زيرا كه مكان وزمان عبادت نيز از عبادت بلكه از معبوديا دمى د جد (فتح العزيز از ۱۵۸ ورتغير سورة البقرة آيت ۱۵۸)

· شعائر الله کی اہمیت: او یان ساویہ کا مدار شعائر الله کی تعظیم پر اور ان کے ذریعیہ الله کی نز دیکی حاصل کرنے پر ہے۔ یعنی شعائر الله صرف شریعت محمد بیلی صاحبها الصلوٰ قا والسلام ہی میں ہیں۔ بلکہ سابقہ تمام ساوی ادیان میں شعائر اللہ کا

﴿ لَرَسُوْرَ مِبَالْيِسُ ﴾

وجودر ہا ہے اوراس کی وجہ وہ ہے جس کی طرف ہم نے مجٹ رابع کے باب سوم میں اشارہ کیا ہے کہ سعادت حاصل کرنے کا جوآسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہیمیت سے ملکیت والے وہ اعمال کرائے جا کیں جواس کے بس میں میں اس طرح رفتہ رفتہ آدمی ملائکہ سے مشابہ ہوجائے گا جوانسان کی معراج کمال ہے۔ اور شعائر اللہ سے ملائکہ کو خاص متاسبت ہے وہ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں ایس انسانوں پر بھی ان کی تعظیم و تکریم لازم ہے۔ شاہ صاحب تھیمیات (۱۹۴۱) تغیم ۲۸ میں تحریفرہ اتے ہیں:

" و نیز آگا با نیده اند که درعاکم مثال تقائق شعارٔ البهیتمثل شده است، وازان صه مژایی فی اس بان شعارٔ واصل شده و طانکه فوج فوج بآن شعارٔ احاط کرده اند و وسعی شعارٔ : اشیاء کونیه محسوسه که خدا تعالی را بآن ، عبادت توان کرد، ما نند کعبه که طواف آن عبادت حضرت مبعود است، و ما نند قر آن که تلاوت آن مقر باست ، خضر سیواد، و ما نند لفظ الله و درمن و سائز اسائے البید که ذکر آنها با و مقر باست، د ما نند صدق و صوم و غیر آن به مجاز الشعار الله مقرد برینی آدم نفظیم او دا جب است، و از حقیقت قر آن براین ضعیف مخاطبها می رود، و حلاوت و طراوت آن مدرک می گردد"

شعائز اللّذكيا إلى؟: شعائز الله سے مرادوہ ظاہری اور محسوس چیزیں جین جن کو الله تعالیٰ نے اس لئے مقرر کیا ہے کہ
لوگ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دین سے ان چیز وں کا ایسا گر اتعلق ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کو الله
تعالیٰ کی تعظیم سیجھتے ہیں اور ان کے حق میں کوتا ہی کو اللہ کے معاملہ میں کوتا ہی تصور کرتے جیں۔ مثلاً ہے ممل مسلمان بھی
قرآن پاک کو چوہے جیں۔ سرپے دکھتے ہیں اور کبھی ہاتھ ہے گر جائے تو نہایت ہریشان ہوتے ہیں اور اس کا کفارہ
دریافت کرتے ہیں۔ کیونکہ شعائز اللّٰہ کی تعظیم اوگوں کے دلوں میں ایسی رہے ہیں گئی ہے کہ ونگل ہی تہیں سکتی ، اللہ یہ کہ ان کھڑے کو گئڑے کھڑے ہو جا کیں۔

#### ﴿باب تعظيم شعائر الله تعالى ﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُعَظَّمُ شَعَآتِر اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴾ اعلم: أن مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله تعالى، والتقرب بها إليه تعالى، وذلك لِمَا أومأنا إليه: من أن الطريقة التي نصبها الله تعالى للناس هي محاكاة مافي صُقْع التجرد بأشياءَ يَقُرُب تناولُها للبهيمية.

وأعنى بالشعائر: أمورًا ظاهرة محسوسة، جُعلت لِيُعْبَد الله بها، واختصَّت به، حتى صار تعظيمُها عندهم تعظيمًا لله، والتفريطُ في جنبها تفريطا في جنب الله، ورُكز ذلك في صميم قلوبهم، لا يخرج منه إلا أن تقطع قلوبهم.

التنزر ببليترز

ترجمہ: شعائر اللہ کی تعظیم کا بیان: اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ''اور جو تحض دین کی یادگاروں کا پورالحاظ رکھے گاتو

اس کا بیلحاظ رکھنا ول ہے اللہ ہے ڈرتے ہے ہوتا ہے'' جان لیس کہ شریعتوں کا ہدار شعائر اللہ کی تعظیم پر اور ان کے

ذر بعداللہ کا تقرب حاصل کرتے پر ہے۔ اور بیات اُس وجہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ وہ طریقہ جو

اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے مقرر کیا ہے وہ اس چیز کی مشاہبت پیدا کرنا ہے جو تجرد کی جانب میں ہے ( یعنی ملائکہ کے

احوال اپنے اندر پیدا کرنا ہے ) الی چیز ول کے ذریعہ جن کو لین ( یعنی اختیار کرنا ) ہیمیت کے لئے آسان ہے ( یعنی جو

ملکی اعمال ہیمیت کے بس میں ہول وہ اس سے کرائے جا کیں ، اس سے آدی میں ملکی احوال پیدا ہوں گے )

اور شعائر ہے میری مرادوہ خاہری محسوس امور جیں جو اس لئے مقرر کے گئے ہیں تا کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالی کی

بندگی کی جائے اور وہ چیزیں اللہ تعالی کے ساتھ اس طرح مخصوص ہوگئی ہیں کہ ان کی تنظیم لوگوں کے زدیکہ اللہ تعالی

بندگی کی جائے اور وہ چیزیں انٹد تعالیٰ کے ساتھ اس طرح مخصوص ہوگئی ہیں کہ ان کی تعظیم لوگوں کے فزد یک انٹد تعالی کی تعظیم ہوگئی ہے اور ان کے معاملہ میں کوتا ہی اللہ کے معاملہ میں کوتا ہی ہوگئی ہے۔ اور وہ بات لوگوں کے دلوں ک جزمیں گاڑ دی گئی ہے نہیں نکل سکتی دل ہے تمریہ کہ کلڑ مے کوڑے ہوجا کمیں ان کے دل۔

لغات: حَاكِلَى مُعَاكَاةً: مشابه بونا ..... تَنَاوَلَ الشيئ لِينا ..... إخْتَصَّ بالنشيئ: فاص بونا ..... صُفْع: جانب ـ حرير

# شعارُ الله كيت تشكيل بات بين؟

شعارُ اللّذقدر ق طور پر، فطری انداز ہے تھکیل پاتے ہیں۔ اس کقصیل ہے کہ لوگوں کے دل کی بات پر طمئن ہوجاتے ہیں اور وہ بات مشہوراورشائع ذائع ہوجاتی ہا اور بدیمیات اولیہ ہیں شام ہوجاتی ہے اور اس میں لوگوں کو اولی درجہ کا شک باتی نہیں رہتا۔ اس وقت رحمت خداو ندی الی چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جن کولوگوں کے دل اور ان کے وہ علوم جوان میں شائع ذائع ہیں، ان چیزوں کو واجب و لازم جانے ہیں۔ ایس لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان چیزوں کی وقیقت واشکاف کردی جاتی ہیں، ان چیزوں کو واجب برصورت حال ہوجاتی ہیں اور ان چیزوں کی تعقیم و تکریم کی وقوت چاروا تک عالم میں کیسال طور پر پھیل جاتی ہے۔ جب برصورت حال ہوجاتی ہے وان چیزوں کی تعقیم لوگوں پر لازم کردی جاتی ہا میں کہ تا می گئم کھانے والاول میں یہ تعقیم لوگوں پر لازم کردی جاتی ہا وراس میں کوتا تی پر مواخذہ کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نام کی شم کھانے والاول میں یہ اعتقادات کا مواخذہ کیا جاتا ہے اور میں ان کے اعتقادات کا مواخذہ کیا جاتا ہے اور در میان مشہور ہوجاتی ہیں اور ان کے علوم ان چیزوں کی تابعداری کرتے ہیں لیون ان چیزوں کی ہے، جب کر چیزیں ان کے درمیان مشہور ہوجاتی ہیں اور ان کے علوم ان چیزوں کی تابعداری کرتے ہیں لیسی ان چیزوں کی عقلت لوگ تسلیم کرلیت ہیں تو ان کے علوم کا بیانتی درو چیزیں واجب کرتا ہے:

ا اب رحمت خداوندی ان لوگوں پر انہیں چیزوں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ نظام عالم کا بدار'' آسان سے آسان تر'' پر ہے اور جب لوگوں نے ان چیزوں کی اہمیت مان لی تو اب ان کے لئے ان امور کی تعظیم بجالانا آسان ہوجا تا ہے۔ اس لئے ان چیزوں کوشعائز اللہ قرار دیا جاتا ہے، تا کہ لوگ ان کے ذریعہ تقرب حاصل کریں۔

کو کوکوں کو مکلف کیا جاتا ہے کہ دہ ان چیز دل کی زیادہ سے زیادہ تعظیم وکٹریم کریں ،اس سے ان کو کمال مطلوب حاصل ہوگا ہے۔ حاصل ہوگا شعائر اللہ کی ایس تعظیم کرنا کہ بھول ہے بھی اس میں خلل نہ پڑے کا میا بی کاراستہ ہے۔

مثال سے وضاحت: اماکن جے: کعب شریف، صفاحرہ ہنی، عرفات، مزدلقداور جمار ثلاث کا احر ام لوگوں کے دلوں میں عرصہ سے بیٹے ابوا تھا۔ عربوں کے قلوب ان مقامات کی عظمت پڑھ مئن تھاس لئے اسلام بیں ان مقامات کوشھائر اللہ قرار دیا گیا اور جب بعض عرب قبائل کوصفا مردہ کے درمیان سمی بیں، اساف دنا کلہ نامی بنوں کی وجہ ہے، حرج محسوس ہوا تو ان کو بتایا گیا کہ صفا مروہ تو شعائر اللہ ہیں۔ عرصہ دراز سے عرب ان کی تعظیم وکر یم کرتے آئے ہیں اور کفار کا ان بہاڑ یوں پر اساف دنا کلہ کور کھنا کے عارضی گندگی تھی۔ جس کوصاف کر دیا گیا ہے ہیں جس طرح کعب شریف میں ۱۳۹۰ ہنوں کی تنصیب ایک عارضی امر تھا، جس کووہاں سے دور کر دیا گیا اس لئے اب کعب شریف کا طواف کرنے میں کوئی حربے نہیں۔

ای طرح اسلام میں کھنی چیزوں کو، جیسے قرآن، ئی، ٹماز، مساجد، جماعت اورا ذان وغیرہ کو بھی شعائر اللہ قرار دیا میا ہے۔ کیونکہ ایمان کے تقاضے ہے مسلمانوں کے نفوس اوران کے دین علوم ان چیزوں کے شعائر ہونے کو واجب ولازم جانیں مے، اس لئے ان چیزوں کو بھی شعائر قرار دیا میا اوران کی تعظیم واجب کی تی اوران کو تقرب البی کا ذریعہ بنایا میا۔ (وضاحت پوری ہوئی)

غرض شعائراللہ کواللہ تعالی نے کھا ہے ذاتی فا کدے کے لئے شعائر نہیں قرار دیا۔ اللہ تعالی کی ذات اخراض سے برتر دبالا ہے ان کے کارنا ہے مُعَلَّل بالاغراض ہیں ہوتے یعنی دہ کوئی کام ذاتی غرض دفا کدہ کے لئے نہیں کرتے۔ وہ بندول پر جواحکام واجب کرتے ہیں دہ بندول کے فاکدے کے لئے ہوتے ہیں۔ شعائر اللہ کی صورت حال بھی بہی ہدول اپنا کمال مطلوب شعائر اللہ کی غایت درجہ تعظیم کئے بغیر حاصل نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلمات کوجن پران کے قلوب مطمئن میں شعائر اللہ گردانا اور تھم دیا کہ وہ اللہ کے معاملہ میں یعنی اللہ کے احکام کی تھیل میں کوتا ہی نہ کریں۔

تشریع میں جمہور کا حال کمحوظ رکھا جاتا ہے: آخر میں اس کی وضاحت بھی ضرور ک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت و مہریانی سے جو شریع میں جمہور کا حال میں ایک فیضی کا حال پیش نظر تبیس رکھا ہے بلکہ جمہور پرنظرر کھی گئی ہے، کو یا جمہور ہی تا تی شعائر اللہ پر لوگوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کے معاملہ میں بھی جمہور کا اعتبار کیا گیا

ے۔اگرجمہور مطمئن ہیں تو تو میاسب لوگ مطمئن ہیں۔ بعض لوگوں کے قلوب مطمئن نہ ہوں تو ان کا اعتبار نہیں۔ بعض کرو،اللہ کی تعظیم کیوں لازم کی گئی اس کی کتنی معقول دجہے؟!

والشعائر إنما تصير شَعائِرَ بِنَهْجِ طبيعي، وذلك: أن تطمئن تقوسهم بعادة وخصلة، وتصير من المشهورات الذائعة التي تَلْحُقُ بالبديهيات الأوَّلية، ولا تقبل التشكيك، فعند ذلك تظهر رحمة الله في صور ق أشياء، تستوجبها نفوسهم وعلومهم الذائعة فيما بينهم، فيقبلونها، ويُكشف الغطاءُ عن حقيقتها، وتبلغ الدعوة الأداني والأقاصي على السواء، فعند ذلك يُكتب عليهم تعظيمها، ويكونُ الأمر بمنزلة الحالف باسم الله، يُضمر في نفسه التفريط في حق الله إن حنث، فيؤاخَذُ بما يُضمِرُ، وكذلك هؤلاء يشتَهِر فيما بينهم أمور، تنقاد لها علومهم فيوجب انقيادُ علومهم لها: أن لاتظهر رحمة الله بهم إلا فيما انقادوا له، إذ مبنى التدبير على الأسهل فالأسهل؛ ويوجب أيضًا: أن يؤاخِذُوا أنفسهم بأقصى ما عندهم من التعظيم لأن كمالهم هو التعظيم الذي لايشوبُهُ إهمالٌ.

وما أوجب الله تعالى شيئًا على عباده لفائدة ترجع إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرًا، بل الفائدة توجع إليهم، وكانوا بحيث لا يُكْمَلُون إلا بالتعظيم الأقصى، فأخذوا بما عندهم، وأمروا أن لا يُفَرِّطُوا في جنب الله؛ وليس المقصودُ بالذات في العناية التشريعية حالٌ فرد، بل حالُ جماعة كانها كلُّ الناس ، ولله الحجة البالغة!.

ترجمہ: اورشعائر فطری انداز بربی شعائر بنتے ہیں۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے دل کسی عادت و خصلت پر مطمئن ہوجا کیں اور وہ ایک مشہور وشائع ذائع چیزوں میں ہے ہوجائے جو بدیریات او کیہ ساتھ ال جاتی ہیں اور وہ ایک مشہور وشائع ذائع چیزوں میں ہے ہوجائے جو بدیریات او کیہ جن کولوگوں کے نفول اور ان تشکیک کو قبول نہ کہ سے جن کولوگوں کے نفول اور ان کے وہ عوم جوان کے درمیان شائع ہیں، واجب ولازم جانتے ہیں، کی وہ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان اشیاء کی حقیقت سے پردہ کھول دیاجاتا ہے اور پیغام پہنی جاتا ہے نوو کی اور دور کے لوگوں تک میکسال طور پر، کی اس وقت لوگوں بران چیزوں کی تعظیم و تکریم لازم کردی جاتی ہے۔اور ہوجاتا ہے معاملہ اللہ کے نام کو تم کھانے والے جیسا، جسم کھانے والا اسے اس بات کا ایک دل میں پوشیدہ رکھتا ہے کہ: ''اگر وہ اس قسم کو تو ڈے گا تو وہ اللہ کے معاملہ میں کوتا ہی ہوگی' کی اس سے اس بات کا موا خد ہ کیا جاتا ہے جو وہ دل میں پوشیدہ رکھتا ہے۔اور اس طرح بیلوگ ہیں۔ ان کے درمیان کھی چیزی مشہور ہوجاتی ہوگی ہیں۔ ان کے درمیان کھی چیزی مشہور ہوجاتی ہو۔ اس بات کا موا خد ہ کیا جاتا ہے جو وہ دل میں پوشیدہ رکھتا ہے۔اور اس طرح بیلوگ ہیں۔ان کے درمیان کھی چیزی مشہور ہوجاتی ہو۔

ظاہر جور حمت خداوندی ان پر محراس چیز میں جس کے لئے وہ تابعدار ہوئے جیں۔ کیونکہ تدبیرالی کا مدار "آسان سے آسان تر" پر ہے۔ اور نیز وہ انقیاد واجب کرتا ہے کہ پکڑیں وہ اپنی ذوات کو اس انتہائی درجہ تعظیم کے ساتھ جو ان کے پاس ہے۔ اس لئے کہ ان کا کمال وہ تعظیم ہی ہے جس کے ساتھ اہمال (جان ہو جھ کریا بحول کرچھوڑ دیتا) ملا ہوا نہ ہو۔ اور انقد تعالی نے اپنی ممال کی بیٹر وں پر کوئی بھی چیز واجب نہیں کی کی ایسے فائدہ کے لئے جو اللہ کی طرف او تا ہو، انقد تھی لی اس سے بہت ہی برتر و بالا ہیں۔ بلکہ فائدہ کو اور تا ہواں کی طرف اور لوگوں کی صورت حال ہے کہ ان کی تکمیل انتہائی تعظیم کے بغیر ہوئی نہیں سکتی ۔ اس وہ بکڑے گئے اس بات کے ساتھ جو ان کے پاس ہاور تھم دیتے گئے وہ کہ نہ انتہائی تعظیم کے بغیر ہوئی نہیں سکتی ۔ اور عنایت تشریع ہی مقصود بالذات کی ایک فرد کی حالت نہیں ہوتی ، بلکہ ایک کوتا ہی حالت نہیں ہوتی ، بلکہ ایک جماعت کی حالت مقصود ہوتی کی حالت نہیں ہوتی ، بلکہ ایک جماعت کی حالت مقصود ہوتی ہے ان کے کاش بر بان ہے!

#### لغات:

أذاني جمع إلا ذالي برج دَني كالم تفقيل بي بمعن قري الوك ..... أفاصي جمع إلا فصلى ،جو قصي المحالي المستقطيل بي معن قري الوك ..... أفاصي جمع إلا فصلى ،جو قصي المستقطيل بي بمعن زياده وور ..... تشكيك: شك وشبه مين والنا ..... إله مال: جان بوجو كريا بحو لے بي جموز وينا۔ مصحبح : بل المعائدة اصل مين بل لفائدة تعام مي مخطوط كرا جي سے كي تي ہے۔

### تشريخ:

بدیری: وہ چیز ہے جس کا جائنا نظر وفکر پرموتو ف ندہو، چیے گری کا تصور بدیری ہے اور آگ گرم ہے بیقعد این بدیری ہے، چرتعمد این بدیری میں اگر طرفین اور نسبت کا تصور تھم کے یقین کے لئے کائی ہوتو وہ دیری اولی ہے، جیے کل جز ہے براہوتا ہے یہ تصدیق بدیری اولی ہے کیونکہ جو کل اور جز کی حقیقت جمتنا ہے وہ فورا ندکورہ قضیہ کی تصدیق کرے گا۔ بریہیات اولیہ کو صرف اولیات بھی کہتے جیں۔ اس کے علاوہ بدیری کی پانچ قسمیس اور جیں لینی فطریات جن کو قضایا قیاما تہا معہا بھی کہتے جیں اور مشاجات متواترات، صدریات اور تجریفات کے لئے آسان منطق ویکھیں، اور وجر کے لئے دستورانعلماء (۲۲۹:۱) ملاحظ فرمائیں۔

## جار برائے شعائر اللہ: قرآن، کعبہ، نی اور نماز

شعارُ الله بهت بین ، جیسا که پہلے تعمیل گذر بھی ہے۔ البتہ بڑے اور اہم شائر الله چار بین جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آ قرآن کریم: پہلے دومثالوں میں غور کریں:

(۱) نزول قرآن کے زمانہ میں اور اس سے پہلے لوگول میں بادشاہوں کے پی رعایا کی طرف جاری کئے ہوئے فرامین و



خطوط شائع وذائع تصاورلوگ بادشاہوں کی تعظیم کے باب ہی سے ان کے خطوط کی تعظیم کو بچھتے تھے۔ اور یہ جملہ مشہور تق کہ کلام الملوك ملوك المكلام (شاہوں كا كلام كلام كاموں كا بادشاہوں كى باتوں كا بخواہ وہ زبانی ہوں یا بصورت خط، وئى مقام ہے جوخود بادشاہوں كا ہے۔ غرض بروں کے کلام كی عظمت لوگوں کے دلوں ہیں بیٹھی ہوئی تھی۔

(۲) گذشته انبیاء کے صحیفے اور دیگر مستفین کی کتابیں بھی لوگوں میں رائج تھیں۔ بائبل میں صحف انبیاء کے علادہ بہت ی غیرانبیاء کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اور کسی بھی مفتدیٰ کی راہ اپنانے کے لئے اس کی کتاب کی تعظیم اور اس کی علاوت ضروری ہے۔ کیونکہ مفتدیٰ کے علوم کی بیروی اور زمانہائے دراز تک ان علوم کو سیکھنا سکھانا کسی ایسی کتاب کے ملاوت ضروری ہے۔ کیونکہ مفتدیٰ کے علوم کی بیروی اور زمانہائے دراز تک ان علوم کو سیکھنا سکھانا کسی ایسی کتاب ہے۔ بغیر جس کی تلاوت کی جائے اور جس کو ایک نسل سے دومری نسل کی طرف منتقل کیا جائے ، بنظا ہرنا ممکن نظر آتا۔ ہے۔

چنانچ جب خاتم النبیین میالانوی کا دورآیاتو آپ کا امت کے لئے بھی ضروری ہوا کہ ان کو بھی جہاتوں کے مرورگار
کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب دی جائے اوراس کی تعظیم ان پرلازم کی جائے تا کہ دہ اس کی تلاوت کر کے اوراس کے
احکام کی قیل کر کے اپنے خالق جل مجدہ کا تقرب حاصل کریں۔ شعار اللہ ای طرح تفکیل پاتے ہیں بعنی جب لوگوں کے
احوال کی چیز کے تفتینی ہوتے ہیں تو رحمت خداوندی ان کی ضرورت کی تحیل کا سامان کرتی ہے سے اور قرآن کریم کی تعظیم
اوراس کے احکام کی تھیل کے سلسلہ ہیں جواحکام دے گئے ہیں ان ہیں ہے چندورج ذیل ہیں:

ا - جب قرآن کریم پڑھا جائے تو لوگ اس کو کان لگا کرسٹی اور خاموشی اختیار کریں ، رحمت خداوندی کے حق دار ہوں گے جیسا کہ سور ڈالامراف آیت ۲۰ میں آیا ہے۔

۲- قرآنی تمام احکام کی فورافعیل کی جائے مثلاً جن آیول میں بحدہ کا تھم ہے، وہاں بحدہ تلاوت کیا جائے اور جن آیوں میں تعدہ کی تمام احکام کی فورافعیل کی جائے ، جیسے سورۃ الحاقہ کی آخری آیت میں تبیح (اللہ کی پاک بیان جن آیوں میں تبیح یا تعمیم ہے وہاں تبیح و تجمیر کی جائے ، جیسے سورۃ الحاقہ کی آخری آیت میں تجمیر (اللہ کی برائی بیان کرنے) کا تھم ہے۔
 ۲- ہے دفعوقر آن کریم کو ہاتھ ندلگا یا جائے ۔ جیسا کہ سورۃ الواقعہ آیت و عمی بیکم آیا ہے۔

ومعظّم شعائر الله أربعة: القرآن، والكعبة، والنبي، والصلوة:

أما القرآن: فكان الناس شاع فيما بينهم رسائل الملوك إلى رعاياهم، وكان تعظيمهم للمملوك مُساوَقًا لتعظيمهم للرسائل، وشاع صُحُفُ الأنبياء، ومصنفاتُ غيرهم، وكان تعمَّلُهُهُمُ لمذاهبهم مساوَقًا لتعظيم تلك الكتب وتلاوتها، وكان الانقياد للعلوم وتلقيها على مرَّ الدهور بدون كتاب يُتلى ويُروى كالمحال بادى الرأى، فاستوجب الناسُ عند ذلك: أن تظهر رحمةُ الله في صورةِ كتاب نازلِ من رب العالمين، ووجب تعظيمُه:

فمنه: أن يستمعوا له، ويُنْصِيُوا إِذَا قُرئ.

ومنه: أن يُبادِروا الأوامره، كسجدة التلاوة، وكالتسبُّح عند الأمر بذلك. ومنه: أن لا يَمَسُّوْا المصحف إلا على وضوء.

ترجمه: اور بزے شعائر اللہ جارہیں، قرآن ، کعیہ، تی اور تماز۔

ر ہا قرآن: پس لوگوں کے درمیان شائع ذائع سے بادشاہوں کے خطوطا پی رعایا کی طرف اور لوگوں کا بادشاہوں کی تعظیم کرنا طروم تھا ان کے خطوط کی تعظیم کے لئے۔ اور انبیاء کے صحیفے اور دیگر لوگوں کی تعبانیف بھی رائج تھیں۔ اور لوگوں کا اُن کے طریقوں کو اپنا نا طروم تھا ان کی کہا ہوں کی تعظیم کے لئے اور ان کی تلاوت کے لئے۔ اور ان کے علوم کی تابعداری اور ان کو حاصل کرنا عرصہ در از تک کمی الی کہا ہو کے بغیر جس کی تلاوت کی جائے اور جس کوروایت کیا تابعداری اور ان کو حاصل کرنا عرصہ در از تک کمی الی کہا ہو کہ بار کی تعلیم کے اور جس کوروایت کیا جائے ، سرسری نظر میں نامکن می بات ہے۔ پس اس وقت لوگوں نے واجب ولا زم جانا کہ رحمت خداوندی کمی الی اگر ہور چنا نچ جسب تقاضا قرآن کر بم نازل ہوا) اور اس کی تعظیم واجب ہوئی:

الساس میں سے: ہے کہ لوگ اس کو میں اور خاموش رہیں جب وہ پڑھی جائے۔

اوراس میں سے : ہے کہ لوگ اس کے اوامر کی تغییل کی طرف سبقت کریں ، جیسے ہوؤ تلاوت کرنا ، اور جیسے اللہ کی پاک بیان کرنا ، جہاں ان ہاتوں کا تختم دیا جائے۔

اوراس میں سے: ہے کہ لوگ قرآن کریم کونہ چھو کی مگر یا وضو۔

#### لغات:

مُسَاوَقًا اسم مفعول ب سَاوَقَهُ مُسَاوَقَهُ: نَابَعَهُ وَسَايَرَهُ (المعجم الوسيط) لِين بيروى كرنا ، ساته ساته چان السمساوقة: السمساوقة: السمساوقة والاتابع اوراد دم بوتا باورجس كى بيروى كى جائد وه المردم اورمتوع بوتا باور بادشا بول ك تعظيم المروم باور فطوط ك تعظيم الازم ب كونكه وه بادشا بول ك تعظيم الروم باور فطوط ك تعظيم الازم ب كونكه وه بادشا بول ك تعظيم برمتفرع ب المحرم انبياء كى راه ا بنانا ملزوم ب اوران كى كتابول كى تعظيم الازم ب اس لئ مُسَاوَقَا اسم مفعول برمتفرع ب اسم فاعل نيس س مَدَ مَدَ ب المحرم المنال بوتا ب المحرم المنال بوتا ب )

☆ ☆ ☆

 طواف کیا۔ یہ صفرون بہتی رحمہ اللہ نے دلائل الدوق میں بروایت حضرت عبداللہ بن تمر و بن العاص رضی اللہ عنہ روایت حضرت عبداللہ کے کہ اور اس کے کیا ہے۔ آوم علیہ السلام کی یقیبر نوح علیہ السلام کے زمانہ تک باقی ربی۔ طوفان نوح میں وہ منہدم ہوگئی، اور اس کے نشانات بھی مث گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو آپ نے بھم خداوندی انہی بنیا دول پر دوبارہ کعبہ شریف تقمیر کیا، جو آج تک باقی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرؤ اس بتائے ابرا بیسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں جب کواکب پرتی کا زور ہوا، تو لوگون نے سورج وغیرہ ستاروں کی روحانیت کے نام پرمندراورگر جا گھر تقبیر کئے۔ان کے خیال ہیں مجردوغیر محسوس ستی کی طرف متوجہ ہوئے ۔۔ لئے کوئی پیکر محسوس ضروری تھا، جواس مجردہ ستی کے نام پر بنایا جائے۔لوگ اس کی زیارت کے لئے آ کمیں،اوراس سے تعلق قائم کرکے اس مجرد ذات کا تقرب حاصل کریں۔ان کے نزد بک اس کے بغیر توجہ مکن نہیں تھی، لوگ اول وہا۔ ہی ہیں اس کے امکان کورد کردیے تھے۔

جب اس کارواج عام ہوگیا تو لوگوں کے احوال نے واجب ولازم جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لئے بھی کوئی گھر ہو، جس کا لوگ طواف کریں، اور جس کے ذریعہ لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ چنا نچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم ملا، اور انھوں نے کھیٹریف دوبار ہ تغییر کیا ، تا کہ وہ لوگوں کے لئے" قبلہ نما" بنے۔ جب کعیٹریف تیار ہو گیا تو لوگوں کو بلے '' قبلہ نما" بنے۔ جب کعیٹریف تیار ہو گیا تو لوگوں کو وعوت دی گئی کہ آئیں اور اس گھر کا جج کریں، طواف کریں اور تقرب النبی حاصل کریں۔ سورة النج آیت سے وابعد بیں اس کی تفصیل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی دیم صلحت کے نقاضے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نصل وکرم سے لوگوں کے فائدے کے لئے یہ کم متعین کیا ہے اور مرور ایام کے بعد جب کعبہ کی تعظیم اللہ بی کی تعظیم جبی جانے تکی اور اس کے حق میں کوتا ہی اللہ کے حق میں کوتا ہی اللہ کے تعظیم کا تکم دیا جہ کوتا ہی اللہ کے تعظیم کا تکم دیا جہا۔ مثلاً میا حکام دیئے گئے:

ا- بیت اللہ کے طواف کے لئے طہارت ضروری ہے۔ صدیت شریف میں ہے کہ المطواف حول البیت مثل المصلوة (بیت اللہ کے طواف نماز کے مائندہے) یعنی جس طرح تماز کے لئے طبارت اور ستر عورت ضروری ہے طواف کے لئے کی بیچیزیں ضروری ہیں (بیصدیث مشکوة کتاب الج یاب الطواف میں ہے)

۲- نمازوں میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری قرار دیا گیا سورۃ البقرہ آیات ۱۳۳۳ و ۱۹۹۹ و ۱۵۰ میں بیت کم ندکورے۔

٣-استنجاء كي حالت مين بيت الله كي طرف استقبال واستد باركو كرو وقر ارديا كيا يمنفق عليه حديث مين ب كه جب

- الْتَوْرَبِيَافِيْرُلِ

تم بڑے استنجا کے لئے جاؤتو نہ قبلہ کی طرف منہ کروہ نہ اس کی طرف پیٹھ کروہ بلکہ (مدینہ کی جہت والے) مشرق کی طرف منہ کریں (مکلوۃ، کتاب الطہارۃ، باب آ داب الخلاء، صدیث نبر ۳۳۳)

وأما الكعبة: فكان الناس في زمن إبراهيم - عليه السلام - تَوَعَّلُوا في بناء المعابد والكنائس بالسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب، وصار عندهم التوجه إلى المجرد غير المحسوس بدون هيكل يُبنى باسمه يكونُ الحلول فيه، والتلبُّسُ به تقر بامنه، أمراً محالاً، تندفعه عقولُهم بادى الرأى، فاستوجب أهلُ ذلك الزمان: أن تظهر رحمةُ الله بهم في صورة بيب، يطوفون به، ويتقربون به إلى الله، فَلُعُوا إلى البيت وتعظيمه، ثم نشأ قرن بعد قرن على علم أن تعظيمه مساوق لتعظيم الله، والتفريط في حق الله. فعند ذلك وجب حجه، وأمروا بتعظيمه:

فمنه: أن لايطوفوا إلا متطهرين.

و منه: أن يستقبلوها في صلاتهم، وكراهيةُ استقبالها واستدبارها عند الغانط.

تر چمہ: اور رہا کعبہ: پس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبانہ جس دور تک چلے سے معاہد و کنائس کے بنانے میں ، سورج وغیرہ سناروں کی روحانیت کے نام ہے ، اور لوگوں کے زویک مجرد وغیر محسوس کی طرف توجہ کرنا، کسی ایسے بیکل (مجسمہ) کے بغیر، جواس مجرد کے نام ہے بنایا گیا ہوجس جس اثر نا ( لیخی سفر کر کے اس کی زیارت کے لئے آنا) اور جس سے تعلق قائم کرنا، اس مجرد کا تقر ب حاصل کرنا ہو، امر محال ہوگیا تھا، جس کو ان کی عقلیس سرسری نظر میں دفع کرتی تھیں ۔ پس اُس زمانہ کے گول نے واجب و لازم جانا کہ رحمت خداوندی ظاہر ہو، کسی ایسے گھرکی صورت میں دفع کرتی تھیں ۔ پس اُس زمانہ کے گول نے واجب و لازم جانا کہ رحمت خداوندی ظاہر ہو، کسی ایسے گھرکی صورت میں جس کا لوگ طواف کریں اور جس کے ذریعیہ وہ انٹہ کا قرب حاصل کریں ۔ پس لوگ بیت اللہ کی تعظیم کی لئے ملز وم ب طرف بلائے گئے ، پھر نسلوں کے بعد تسلیس بیدا ہو کی اس علم پر کہ بیت اللہ کی تعظیم کے لئے ملز وم ب اور بیت اللہ کے تا بھر کو تا ہوا جی کرنا اور لوگوں کو اور بیت اللہ کو تعلیم کا تھم دیا گیا۔

پس اس میں سے: بیہ بات ہے کہ لوگ بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ گر پاک ہونے کی حالت میں۔ اوراس میں سے: بیہ بات ہے کہ لوگ اس کی طرف منہ کریں اپنی نماز وں میں اوراستنجاء کرتے وقت اس کی طرف منہ کرنے اور پیٹے کرنے کا مکروہ ہوتا۔

 ﴿ نَيْ نَبِي صَفَت مَشِهِ بِ المسل مِن نَبِي ءُ تَعَالَمُ وَكُوك بِ الرَّكُ مِن ادعًام كِيا كِياب بِ الفظائمةُ النبعةُ عام وَ اللهِ مَن بَيْ مَعْت مَشِهِ بِ المسلمِ مِن نَبِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

مُوسَل (اسم مفعول) اور مُوسِل (اسم فاعل) إر مسال ہے ہیں، جس کے معنی ہیں بھیجنا۔ مُوسَل بھیجا ہوا، فرستا دو، ہامبر۔

رسول اورنی دونوں کے پاس مشد یعی وتی آتی ہے۔ گرنی عام طور پرمؤمنین کوا دکام پہنچا تا ہے اور رسول کفار کی طرف بھی مبعوث ہوتا ہے، بلکداس کی بعثت کی پہلی غرض کفار کو دعوت دینائی ہوتی ہے۔ پھر نبی سابق شریعت و کتاب کی تبلیغ پر مامور ہوتا ہے اور رسول کوئی کتاب اورنی شریعت دی جاتی ہے۔ پس ہر رسول نبی ہوتا ہے گر ہرنی رسول نبیس ہوتا (اس سلسلہ کی مزید تفصیلات لغات القرآن (اردو) جسم سے ۸۵ میں ہے) اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ہات شروع ہوتی ہے۔

جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کی طرف پیامبر بھیجے ہیں جولوگوں کو بادشاہوں کے اوامر ونواہی کی خبر دیتے ہیں اور لوگوں کے لئے ضرور کی ہوتا ہے کہ وہ ان سفیروں کی بات مانیں ۔ کیونک ان کی بات مانیا در حقیقت بادشاہوں کی بات مانیا در حقیقت بادشاہوں کی بات مانیا در حقیقت بادشاہوں کی بات مانیا ہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ولوائی لوگوں کو ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی طرف نی اور رسول بھیجے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ولوائی لوگوں کو بہتے ہیں ہواللہ تعالیٰ بی کی تعظیم ہے ۔ سورۃ اللہ اور یہ میں پہنچاتے ہیں۔ ان کی تعظیم بھی لوگوں پر واجب ہے کیونکہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ بی کی تعظیم ہے ۔ سورۃ اللہ اور اللہ اور جوروگروائی قمآ اور منی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ، اور جوروگروائی کر ے، سوہم نے آپ کو ان کا گران کر کے نیس بھیجا) اور نی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ، اور جوروگروائی کر ے، سوہم نے آپ کو ان کا گران کر کے نیس بھیجا) اور نی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ، اور جوروگروائی کر ے، سوہم نے آپ کو ان کا گران کر کے نیس بھیجا) اور نی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ، اور جوروگروائی کر ے، سوہم نے آپ کو ان کا گران کر کے نیس بھیجا) اور نی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ، اور جوروگروائی کر ے، سوہم نے آپ کو ان کا گران کر کے نیس بھیجا) اور نی کی اس کے جندا دکام ہو ہیں:

ا۔ نبی کی اطاعت واجب ہے۔ سورۃ النہ اُ آیت ۵۹ میں رسول کی اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔ ۲- نبی پر درود بھیجنے کا تھم، جوسورۃ الاحزاب آیت ۵۹ میں ہے، وہ نبی کی تعظیم کے باب ہے۔ ۳- نبی مِلاَنْ اَلَیْ اَلَٰ اِللَّمِ اَ اِللَّمِ اَ اِللَّمِ اَ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِلْمَ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُولِيَّةُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ے۔

﴿ نماز: نماز بادشاہوں کے دربار کی حضوری کے مشابہ ایک عبادت ہے، یادشاہ کے غلام جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اوراس سے سرگوشی کرتے ہیں توباادب دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پس جس طرح بادشاہ سے کھڑے ہوتے ہیں اوراس سے سرگوشی کرتے ہیں توبادب دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں ای طرح نماز ہیں بھی وعا سے پہلے حمدوثنا کرنا کوئی درخواست کرنے سے پہلے اس کی تعریف ہیں تعمیدہ پڑھتے ہیں ای طرح نماز ہیں بھی وعا سے پہلے حمدوثنا کرنا

ضروری ہے، چنانچے نماز کی ابتداء سورہ فاتحہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جمہ سے شروع ہوتی ہے۔ ای طرح
ہادشاہوں سے ملاقات کے وقت جن شرائط وقیود کا لحاظ ضروری ہے، نماز بھی بھی ان کی پابندی ضروری ہے، جیسے وقت پر
حاضر ہونا۔ ہادشاہ کی طرف متوجہ رہنا، اوھراُ وھرند و کجنا، پاک صاف ہوکرا چھالباس زیب تن کر کے حاضر در بار ہونا یہ
سب با تیں: اوقات کی پابندی ، استقبال قبلہ، طہارت بدن وقوب ومکان اور ستر عورت و غیرہ نماز کے لئے شرطیس
منہ بی اوقات کی پابندی ، استقبال قبلہ، طہارت بدن وقوب ومکان اور ستر عورت و غیرہ نماز کے لئے شرطیس
مخبریں۔ پھر جب نماز شروع ہوجائے تو ہاتھ ہائد مھکر اللہ کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہوااور اور ھراُ دھر بے ضرورت شدیدہ
جمانگنا ممنوع تضہرا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: " جب تم میں ہے کو گھنے شماز پڑھے تو (جان لے کہ ) بیشک اللہ اس
کے مندی جانب میں ہیں ' ( بیشنق علیہ حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں نماز میں قبلہ کی طرف تھو کئے کی ممانعت آئی ہے)

وأما النبى: قلم يُسَمَّ مرسلاً إلا تشبيها برسل الملوك إلى رعاياهم، مُخبرين بأمرهم ونهيهم، رلم ينو بَعب عليهم طاعتُهم إلا بعد مساوَقة تعظيمهم لتعظيم المرسِل عندهم؛ فمن تعظيم النبى: وجوبُ طاعته، والصلاة عليه، وتركُ الجهر عليه بالقول.

وأما الصلاة: فَيُقَصد فيها التشبية بحالِ عبيدِ الملكِ عند مُثُولهم بين يديه، ومناجاتِهم إياه وخضوعِهم له، ولذلك وجب تقديم الثناء على الدعاء، ومُؤاخدة الإلسان نفسه بالهيئات التي يجب مراعاتها عند مناجاة الملوك: من ضم الأطراف وترك الالتفات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اور دہانی : پس وہ مرسل نام نہیں رکھا گیا گرتشیہ دیتے ہوئے بادشاہوں کے فرستاووں کے ساتھان کی رعایا کی طرف (یعنی اغیاء کورسُل کہانی جاتا ہے بادشاہوں کے الجیوں کے ساتھ تشیہ دینے کی وجہ ہے ) جولوگوں کو بادشاہوں کے اوامرونوانی کی خبر دینے والے ہیں۔ اور نہیں واجب کی گئی لوگوں ہمان سفیروں کی اطاعت کر اُن کی تعظیم ان کے بھینے والے کے بعد لوگوں کے نزدیک ان سفیروں کی تعظیم ان کے بھینے والے بادشاہ بی کی تعظیم ہے یعنی ان کی تعظیم ہے لئے (یعنی لوگوں کے نزدیک ان سفیروں کی تعظیم ان کے بھینے والے بادشاہ بی کی تعظیم ہے یعنی ان کی تعظیم ہے اور اس کے لئے مرسل کی تعظیم کا زم ہے ) پس پیٹیمرکی تعظیم کے باب سے بادشاہ بی کی تعظیم ہے اور اس کے ساتھ اور رہی ٹماز: پس اس بین ارادہ کیا جاتا ہے بادشاہ کے غلاموں کی حالت کے ساتھ مشابہت کا۔ ان کے کھڑے ہوئے نے وقت بادشاہ کی ، اور اس کے ساتھ مشابہت کا۔ ان کے کھڑے ہوئے نے دشاہ کی ، اور اس وجہ ہے ( ٹماز میں ) تعریف کو دعا سے مقدم کر تا ضروری ہوا اور آ دی کا اپنی ذات کو پابند کرنا ضروری ہوا ایر آ دی کا اپنی ذات کو پابند کرنا ضروری ہوا ایر آ دی کا اپنی ذات کو پابند کرنا ضروری ہوا ایر آ دی کا اپنی ذات کو پابند کرنا ضروری ہوا ایر آ دی کا اپنی ذات کو پابند کرنا ضروری ہوا ایر ہینتوں کے ساتھ جن کی رعایت بادشاہوں ہے سرگوری ہے یعنی اعضاء کو ملانا ( یعنی ہاتھ باندھنا ہوا ہوا ہی ہینتوں کے ساتھ ہیں وہ سے کورٹ کی کی رعایت بادشاہوں ہے سرگوری کے وقت ضروری ہے یعنی اعضاء کو ملانا ( یعنی ہاتھ باندھنا ہوا ہوا کی ہینتوں کے ساتھ جن کی رعایت بادشاہوں ہے سرگوری کے وقت ضروری ہے یعنی اعضاء کو ملانا ( یعنی ہاتھ باندھنا

اور قدموں کو قریب کرکے کھڑا ہونا) اور ادھراُ دھرنہ دیکھنا اوروہ آپ مطالقہ آئے کا ارشاد ہے کہ: '' جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے، تو بیشک اللہ تعالیٰ اس کے چبرے کی جانب ہیں'' باتی اللہ بہتر جائے ہیں!

لغات: مُسَاوَقَةٌ مصدر بمعنی متابعت ہے۔ اس کی وضاحت پہلے گذر پھی ہے... مثول کھڑا ہونا مثل ( ک،ن ) مثولاً بین یدید؛ کسی کے سامنے کھڑا ہونا۔

#### ياب ---

# وضوءوس کے اسرار ورموز کا بیان

نیکی کے کاموں میں سے ایمانیات کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعداب اعمال اسلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔
اعمال اسلام میں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کے لئے طہارت شرط ہے۔اس لئے تمہید کے طور پراس ہاب میں
طہارت کی حکمتیں اور فوائد بیان کرتے ہیں۔ پہلے مبحث رابع کے باب رابع میں طہارت کے سلسلہ میں جوتفسیلات
گذری بین ان پرایک نظر ڈالی جائے تواس باب کے نبم میں مدو کے گی۔

## یا کی کےمعاملہ میں تنین طرح کے لوگ

طہارت کے معاملہ میں لوگوں کے تین مختف درجات ہیں۔ اعلی درجہ کے لوگ وہ ہیں جوبصیرت و وجدان کی روشی میں طہارت کا اہتمام کرتے ہیں بینی وہ طہارت کے معاملہ میں پہلے سے بابسیرت ہوتے ہیں۔ وہ ایک مقصد کی تخصیل کے لئے طہارت کا التزام کرتے ہیں۔ دومرے درجہ میں وہ لوگ ہیں جو پہلے سے تو بابسیرت نہیں ہوتے مگر جب وہ طہارت کا اہتمام شروع کرتے ہیں تو ان کو بصیرت حاصل ہوجاتی ہے۔ رفتہ رفتہ ان کو طہارت کے فوا کدوبر کا ت محسوں ہوئے گئتے ہیں۔ اور تیسرے اور آخری درجہ کے لوگ وہ ہیں جن کواس دنیا میں طہارت کے نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ وہ بس ایک شری تھم مجھ کر طہارت برعمل ہیرا ہوتے ہیں۔ گرآخرت میں وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ موت کے بعد وہ بھی طہارت کے فوا کدوبر کا ت سے متحت ہوتے ہیں۔ تیوں درجوں کی تقصیل درج ذیل ہے:

پہلا درجہ: بھی انسان طبیعت کی گرافت اور تاریکی ہے تجات پاکر حظیرۃ القدی (بارگاہ مقدی) کے انوار ہے ہم
کنار ہوتا ہے۔ اس وقت اس محض پر وہاں کے انوار چھا جاتے ہیں۔ اور وہ گھڑی دو گھڑی کے لئے فطری تقاضوں سے
آزاد ہوجا تا ہے۔ آزاد ہونے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھا نامشکل ہے۔ اس کی مختلف صور توں میں کوئی صورت ہوتی
ہے، جب یہ حالت ہیں آتی ہے تو آدمی ملا اعلی کے ساتھ مسلک ہوجا تا ہے۔ اور تجرید تفس یعنی مادہ سے پاک ہونے

کے اعتبار سے وہ کو یا ملاُ اعلٰی کا ایک فر دین جاتا ہے اس حالت میں انسان کی خوشی کی انہائہیں رہتی ۔گریہ حالت بھی بھی پیش آتی ہے اور دیر تک باقی نہیں رہتی ۔صوفیا کی اصطلاح میں اس حالت کو'' حالت بسط'' کہتے ہیں۔

پھر جب بیحالت زائل ہوجاتی ہاورا وئی اپنی فطری حالت کی طرف لوٹ آتا ہے تواس کو وہ پہلی والی حالت بار باریاوا تی ہا اوروہ اس کے قوت ہوجانے سے پریشان ہوتا ہے۔ صوفیا کی اصطلاح بیس اس حالت کو' حالت بھی''
کہتے ہیں۔ اس حالت میں وہ کسی ایسی چیز کا مشاق ہوتا ہے جو پہلی حالت سے مشابداور کمتی ہوتا کہ مجبوری کے درجہ میں اس کو فنیمت سمجھے، اور حالت اولی بیس سے فوت شدہ حصد کو حاصل کرنے کے لئے اس دومری حالت کو دام بنائے اس ترکیب سے وہ فوت شدہ حالت کے احوال میں سے کوئی حالت پالیتا ہے۔ پہلی حالت سے مناسبت رکھنے والی بید ہواس ترکیب سے وہ فوت شدہ حالت کے احوال میں سے کوئی حالت پالیتا ہے۔ پہلی حالت سے مناسبت رکھنے والی بید خواس کرنے والی چیز طہارت ہے۔ جو پہلی حالت کے احوال میں سے ایک وصاف کرنے والی چیز وں کو استعال کرتا ہے تو اس کو فنیمت سمجھتا انشراح حاصل ہوتا ہے، جو پہلی حالت کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ مجبوری کے درجہ میں آ دی اس کو فنیمت سمجھتا ہوتا ہے۔ وراس سے دل بہلا تا ہے اور اس کو دائنوں سے مضبوط پکڑتا ہے اور ہمیشہ باطہارت رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض بی فرنے میں کہ بہترین حالت کو حاصل کرتے کے لئے تد ہیر کے طور پر طہارت کو اختیار کرتا ہے۔ میں کو پہلے سے طہارت کی اہمیت اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔

اس کو پہلے سے طہارت کی اہمیت اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔

دوسرا درجہ: اس حالت کو خالق جس کو مجرصادق لینی انبیاء نے بتایا کہ طہارت انسان کا کمال ہے، وہ نصف ایمان ہے اور انسان کی اس حالت کو خالق جل مجدہ لیند فرماتے ہیں مسواک کے یارے ہیں وار دہوا ہے کہ وہ منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ ہے علاوہ ازیں طہارت ہیں ہے شار قوائد ہیں جن کا بیان اس باب کے آخر ہیں آرہا ہے۔ اس شخص نے شہادت قلبی سے مجرصادت کی بیسب با تیس مان لیس اور اس کے احکام پر عمل شروع کر دیا، جب اس شخص نے طہارت کا عملی تجربہ کیا تو اس نے وہ سب با تیس برحق یا کھیں جو انبیاء نے بتائی تھیں۔ اور دنیا ہی ہیں اس پر رحمت خداوندی کے دروازے وا ہو گئے اور ملائکہ کے رنگ ہیں تکھین ہوگیا غرض بی شخص عمل شروع کرنے کے بعد با بصیرت ہوگیا اور دنیا ہی ہیں طہارت کا محرب کے بعد با بصیرت ہوگیا اور دنیا ہی ہیں طہار دنیا ہی ہیں مجرب اس کے اور ملائکہ کے رنگ ہیں تکھین ہوگیا غرض بی شخص عمل شروع کرنے کے بعد با بصیرت ہوگیا اور دنیا ہی ہیں طہار دنیا ہی ہیں مقبل شروع کرنے کے بعد با بصیرت ہوگیا اور دنیا ہی ہیں طہار دنیا ہی ہیں کھین ہوگیا اور دنیا ہی ہیں کھی کے دروازے وا ہوگئے اور ملائکہ کے رنگ ہیں تکھین ہوگیا اور دنیا ہی ہیں طبار دنیا ہی ہیں میں ہوگیا اور دنیا ہی ہیں کی دروازے وا ہوگئے اور ملائکہ کے رنگ ہیں تکھین ہوگیا اور دنیا ہی ہیں کھی اور کی کے دروازے وا ہوگیا در دنیا ہی ہیں کی دروازے کے دروازے وا ہوگئے اور ملائکہ کے رنگ ہیں تکھین ہوگیا اور دنیا ہی ہیں کی دروازے کی کی دروازے کے دروازے کی کروائی کی اس کی دروازے کی کا میں کی دروازے کی دروازے کے دروازے کی درواز کی دوروائی دوروازے کی درواز کی درواز کی درواز کی درواز کی درواز کی درواز

تیسرا درجہ:اس مخص کا ہے جو ندکورہ باتوں میں سے پچھ بھی ٹیس جانتا بینی نہ تو وہ پہلے سے طہارت کے معاملہ میں بالس بابصیرت ہوتا ہے، نہ کل شروع کرنے کے بعد اس کو طہارت کے پچھ تو اندمحسوں ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ مؤمن ہے، اس لئے شرعی ہدایات کے مطابق طہارت کا اہتمام کرتار ہتا ہے۔

اس شخص کواگر دنیا میں طہارت کےانوار ویر کات محسوں نہجی ہوں تو بھی وہ محروم نہیں رہتا۔ طہارت اس میں استعداد پیدا کرتی ہےاوروہ موت کے بعد ملائکہ کے ساتھ منسلک ہوجا تا ہے۔ گویا بیلوگ کشاں کشال جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔

### ﴿ باب أسرار الوضوء والغسل،

اعلم: أن الإنسان قد يُختَطفُ من ظلمات الطبيعة إلى أنوار حظيرة القدس، فتغلب عليه تملك الأنوار، ويصير ساعةً مّا بريئا من أحكام الطبيعة، بوجه من الوجوه، فينسلك في سلكهم، ويصير فيما يرجع إلى تجريد النفس كأنه منهم، ثم يُودُ إلى حيث كان، فيشتاق إلى ما يناسب الحالة الأولى، ليغتنمه عند فقدها، ويجعله شَرَكًا لاقتناص القائتِ منها، فيجد بهذه الصفة حالة من أحواله، وهي: السرور والانشراح الحاصلُ من هجر الرُّجْزِ واستعمالِ المطهّراتِ، فيعَضُّ عليها بنواجده.

ويتلوه: إنسانٌ سمع المخبرُ الصادقَ يُخبر بأن هذه الحالة كمالُ الإنسان، وأنه ارتضاها منه بارتُه، وأن فيها فوائدَ لا تُحصى، فصدَّقَه بشهادة قلبه، ففعل ما أَمَرَ به، فوجدَما أخبر به حَقَّا، وفُتحت عليه أبوابُ الرحمة، وانصبغ بصبغ الملائكة.

ويتلوه: رجلٌ لا يعلم شيئا من ذلك، لكن قَادَهُ الأنبياءُ عليهم السلام وألجاً وه إلى هيئات تُعِدُّ لَهُ في معاده لِلانسلاكِ في سِلك الملائكة، وأولئك قوم جُرُّوا بالسلاسل إلى الجنة.

تر چمد: باب: وضوء آور ل کے رموز کا بیان: جان کیس کہ انسان کھی اُ چک لیاجا تا ہے ( یعنی بیجاست غیراختیاری ہے) طبیعت کی تاریکیوں سے حظیرۃ القدس کے انوار کی طرف، پس چھاجاتے ہیں اس پر وہ انور اور وہ گھڑی دو گھڑی کے لئے طبیعت کی تاریکام ہے آزاد ہوجا تا ہے، آزاد ہونے کی صور توں ہیں سے کی صورت کے ذریعہ، پس وہ مل اعلی کی گڑی ہیں مسلک ہوجا تا ہے ( یہاں مرج کے ذکر کے بغیر ملا اعلی کی طرف خمیر لوٹائی ہے، کیونکہ جمت القد کے قاری کے ذہمن میں مناعلی کا تصور ہر وقت رہتا ہے) اور وہ اُن با توں ہیں جن کا نفس کی تجرید سے تعلق ہے، ہوجا تا ہے گویاوہ انہیں میں سے ہے ( یعنی اس کا جہم تو مادی ہے اس لئے اس حیثیت سے تو وہ ملا تکہ کا فرونہیں بن سکتا ۔ گراس کا نفس ناطقہ مجرد ہے۔ اس لئے اس جہت سے وہ گویافرشتہ بن جا تا ہے ای کو 'فرشتہ صفت' کہتے ہیں ) پھروہ لوٹا دیاجا تا ہے اس جگر کی طرف جہ ان وہ تھا۔ پس وہ مشاق ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو پہلی حالت سے مناسبت رکھتی ہے تا کہ وہ اس کو شیار کا نفس کے نوت شدہ کو شکار کو نیس سے نوت شدہ کو شکار کرنے جات اول میں سے نوت شدہ کو شکار کرنے دائی جات کے اس بی اس جرے کے ذریعہ اس فوت ہونے والی چیز کے احوال ہیں ہے کی حالت کو۔ اور وہ حالت مرور دانشر اح ہے، جو حاصل ہوتا ہے گندگی کو چھوڑنے سے اور پاک کرنے والی چیز وں کے استعال سے، اور وہ حالت مرور دانشر اح ہے، جو حاصل ہوتا ہے گندگی کو چھوڑنے سے اور پاک کرنے والی چیز وں کے استعال سے، اور وہ حالت مرور دانشر اح ہے، جو حاصل ہوتا ہے گندگی کو چھوڑنے نے اور پاک کرنے والی چیز وں کے استعال سے، اور وہ حالت مرور دانشر اح ہے، جو حاصل ہوتا ہے گندگی کو چھوڑنے نے اور پاک کرنے والی چیز وں کے استعال سے،

< (رَسَوْرَ بِيَالِيْدَلِهِ ﴾ •

پس وہ اس صالت کوائی ڈ اڑھوں سے مضبوط بکڑتا ہے۔

اوراس کے بعد درجہ ہے اس محف کا جس نے مخرصادق سے سنا، جواطلاع ویتا ہے کہ بیرحالت انسان کا کماں ہے اور بیٹ کہ انسان کی اس حالت کو خالق تعالیٰ پندفر ماتے ہیں اور بیٹسی سنا کہ اس حالت (طہارت) میں بے شار فوائد ہیں۔ پس اس نے دل کی گواہی سے اس مخبر کی تقد بی تی کی اور جو پچھاس نے تھم دیا اس پڑل کیا، پس اس نے اس بت کو برحق پایا جس کی اس مخبر صادق نے خبر دی تھی۔ اور اس پر رحمت خداوندی کے دروازے کھول دیئے گئے اور وہ ملائکہ کے درگ میں رتگین ہوگیا۔

**Z19** 

اوراس کے بعد درجہ ہے اس شخص کا جوان با توں میں سے پچھ بھی نہیں جانتا الیکن انبیاء نے اس کو کھینچا اور مجبور کی، الیم بئیتوں کی طرف جواس کو تیار کریں آخرت میں ملائکہ کی لڑی میں پروئے جانے کے لئے اور بیدہ الوگ ہیں جو زنجیروں کے ذریعہ جنت کی طرف کھینچے گئے لیمنی احکام کا انتاع کر کے جنت کے حقد اربن گئے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# حدث كالتمين: حدث اصغراور حدث اكبر

صدث (ناپاکی) طہارت (پاکی) کی ضد ہے۔ طہارت سے سرور وانشراح حاصل ہوتا ہے اور حدث سے
انقباض وگرفگی لاحق ہوتی ہے۔ اور وہ حدث جو واضح اور محسوس ہیں اور ان ہیں چار با تیں پائی جاتی ہیں: اسرسری
نظر ہیں بھی ان کے اثر ات نفس ہیں محسوس کئے جاتے ہیں۔ ۲- : جو اس لا اُت ہیں ہے کہ ان کے بارے ہیں عام لوگوں
سے گفتگو کی جائے اور ان کے بارے ہیں احکام دیئے جا کیں ، کیونکہ وہ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ ان کے پائے جائے
کی جگہیں متعین ہیں اور وہ سہیلین اور شرمگاہ ہیں۔ ۳- : وہ حدث ہے کثرت پائے جاتے ہیں ۲- : اگر طہارت کے
فر ایجہان کی تلافی کی تعلیم نددی جائے تو لوگوں کا بھاری نقصان ہوگا ۔ استعقر ا پینی جائزہ لینے سے ایسے احداث وو
جنسوں ہیں متحصر ہیں : ایک حدث اصغر جو موجب وضوء ہے ، دو سرا: حدث اکبر جو موجب خسل ہے۔ و نوں قسموں کی
تفصیل درج ذیل ہے۔

مہل قتم : یعنی حدث اصغر: معدے میں پیدا ہونے والے تین فضلات: ریاح اور بول و براز میں مشغولیت ہے۔ شخص جانتا ہے کہ جب پیت میں ریاح اکھٹی ہوتی ہے یا بول و براز کا شدید تقاضا ہوتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے اورنفس پستی کی طرف مائل ہوتا ہے اور جیران و پر بیٹان اور منقبض و دل گرفتہ شخص کی طرح ہوتا ہے اورنفس کے درمیان اور سرور وانشراح کے درمیان ایک پر دہ حائل ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی بہجت وسرورے محروم ہوجاتا ہے۔ پھر جب آدمی نضلات تلاشہ سے پاک وصاف ہوجاتا ہے۔ ریاح خارت ہوجاتی ہے اور بول و براز سے ملکا ہوجاتا ہے اور وضوء یہ عنسل کرتا ہے جونفس کوصفت طہارت سے آگاہ کرتے ہیں تو وہ سرور وانشراح پاتا ہے اور وہ ایسا ہوج تا ہے جیسے اس نے اپنی کوئی گم شدہ چیزیالی۔

ووسری قتم: یعنی حد ب اکبر: نقس کا شہوت بھاع میں مشخول ہوتا اور اس میں ڈوب جانا ہے۔ کیونکہ میشغولیت نقس کا رخ بالکیہ طبیعت ہیں ہے کی طرف چھرو بی ہے اور ملکیت سے اس کا تعلق منقطع سا ہوجا تا ہے۔ ایک مثال میں غور کریں: جو چو پائے کسی خلاف فطرت کا م کے لئے سد ھائے جاتے ہیں اور ان کو مطلوبہ آواب کی ٹرینگ دی جاتی ہے اور وہ سرکس وغیرہ میں کرتب دکھاتے ہیں۔ اور شکاری جانور کے وغیرہ کوشکار کرنے کا طریقہ بحوکا اور بیدارر کھ کرسکو یا جاتا ہے اور مالک کے لئے شکاررو کئے کا اور اس میں سے نہ کھانے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ اور طوطا بینا وغیرہ پر تمدول کو جاتا ہے اور مالک کے لئے شکاررو کئے کا اور اس میں سے نہ کھانے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ اور طوطا بینا وغیرہ پر تمدول کو انسانوں کی بولی سکوں کی جانور کو ہی بینی خطرت کے خلاف باتوں کی تعلیم دی جی ہے اگر ان حیوانات کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ ما تو ہے جوان کو دی گئی ہے اور وہ بصیرت کے فقدان ، جہالت اور گمراہی کی میں ڈو بے رہیں گئی ہے اور وہ بصیرت کے فقدان ، جہالت اور گمراہی کی طرف لوٹ جا تیں گے۔ انسانوں کا حال بھی ان حیوانات سے کچھوڑ یا دہ مختلف نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے وہ میں ہمرونت منہ کہ دیتا ہے اس کا علم ضائع ہوجاتا ہے۔ وہ مسب پڑھا پڑھا یا جوجاتا ہے ) یعنی جواس لذت میں ہمرونت منہ کہ دیتا ہے۔ اس کا علم ضائع ہوجاتا ہے۔ وہ مسب پڑھا پڑھا یا بھول جاتا ہے۔ ایک غلم ضائع ہوجاتا ہے۔ وہ سب پڑھا پڑھا یا بھول جاتا ہے۔

اورغورکرنے سے بیا ہے بخوبی بچھ میں آسکتی ہے کہ جماع کی خواہش کو پورا کرنا جس قدرنفس کو بہیمیت سے آلودہ کرنے میں کارگر بہیں ہوگئی بیں اور کرنے میں کارگر بہیست کی طرف پھیرتی ہیں اور بھے شک ہوا ہے نفس پر تجر ہر کرے دکھ لے اوراطباء نے سنیا سیول، تارک الدینا را بہوں کے نفس کو بہیمیت کی طرف لوٹانے کے لئے جو تد بیر کھی ہاس کو پڑھے۔ بیلوگ عرصہ تک مورتوں سے بے تعلق رہنے کی وجہ سے قوت باہ کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ اگرا پی قوت باہ بحال کرنا چا ہیں تو اس کا طریقہ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی جفتی دیکھیں ، قو می البہ لوگوں کے جماع کے واقعات پڑھیں اور باہ کو تو کی کرنے والی غذا تھی استعال کریں اور مروضات ودُلوکات کا استعال کریں (شرح الا سباب والعلا بات ۲۰۰۲ کی بحث علی اعضاء النتا سل من الذکران ، باب نقصان الباہ) رفتہ رفتہ ان کا نفس بہیمیت کی طرف لوٹ آئے گا اور ان کی مردہ قوت یا ہ انگرا کیاں لینے گئے گی۔ جب سے چیزیں بہیمیت پیدا کرنے میں آئی کارگر ہیں ، تو خود جماع کی شہوت کو پورا کرنا کس قدرنفس کو بیمیت سے آلودہ کرے گا ہے بات ظاہر ہے۔ گرجس طرح کھا نا بینا کس مفرات کا علی جو گھری میں ایک فطری تقاضا ہا سے کہوں تک ویونا کی کھروں تا کے دین فطرت نے اس پڑ بابندی ٹیمیں لگائی ، البتداس کی مفرات کا علی جو کھری تا کے خوال کے حقال کی دین فطرت نے اس پڑ بابندی ٹیمیں لگائی ، البتداس کی مفرات کا علی جو کھری تا کے خوال کے حقال میں ہوں کے دین فطرت نے اس پڑ بابندی ٹیمیں لگائی ، البتداس کی مفرات کا علی جو کھری تا کیا ہے جو الکھری تقاضا ہے جو الکھری تو میں اس کے دین فطرت نے اس پڑ بابندی ٹیمیں لگائی ، البتداس کی مفرات کا علی جو کھری تا کہ جو ایک موان کے حت آر ہا ہے۔

- ﴿ الْرَزَرُ بِبَالْمِيَرُ ﴾

الحدث الذي يُحَسُّ أَثَرُهُ في النفس بادى الرأى، والذي يليق أن يخاطَب به جمهورُ الناس، لانتخباط منظانه، والذي يكثر وقوعُ مثلِه، وفي إهمال تعليمه ضررٌ عظيم بالناس، منحصرٌ استقراءٌ في جنسين:

أحدهما: اشتغال النفس بسما يجد الإنسانُ في مِعدته من الفُضول الثلاثة: الريح، والبول، والغائط، فليس من البشر أحد إلا ويعلم من نفسه: أنه إذا وجد في بطنه الرياخ، أو كان حاقبا حاقنا، خَبُثَتْ نفسه، وأخَلدَتْ إلى الأرض، وصارت كالحائرة المنقبضة، وكان بينها وبين انشراحها حجابٌ، فاذا اندفعت عنه الرياحُ وتَخَفّفَ عنه الأخبثان، واستعمل ما يُنبه نفسه للطهارة، كالغسل والوضوء، وجد انشراحاً وسرورًا، وصار كانه وجد ما فقد.

والثانى: اشتغال النفس بشهوة الجماع، وغوصُها فيها، فإن ذلك يصرف وجة النفس إلى الطبيعة البهيمية بالكلية. حتى إن البهائم إذا ارتيضت ومُرِّنَتُ على الآداب المطلوبة، والجوارخ إذا ذُلِّلَتْ بالجوع والسَهَر، وعُلِّمَتْ إمساكَ الصيد على صاحبها، والطبورَ إذا كُلِّفَتْ بسمحاكاة كلام الناس، وبالجملة: كلُّ حيوان أُفرغ الجُهْدُ في أزالة ماله من طبيعته، واكتسابِ مالا تقتضيه طبيعته، ثم قضى هذا الحيوانُ شهوة قرجه، وعَافَسَ الإنات، وخاص في تلك اللذة أياماً، لا بد أن ينسى ما اكتسبه، ورجع إلى عَمْهِ وَجهل وضلال.

ومن تأمّل في ذلك عَلِمَ لا مُحالة: أن قضاء هذه الشهوة يُوَثِّرُ في تلويث النفس مالا يؤثره شيئ من كثرة الأكل، والمعامرة، وسائر ما يُميل النفسَ إلى الطبيعة البهيمية؛ وَلْيُجَرِّب الإنسانُ ذلك من نفسه، ولْيَرْجِعْ إلى ما ذكره الأطباء في تدبير الرُّهبان المنقطعين، إذا أريد

إرجاعُهم إلى النفس البهيمية.

تر جمہ: اور وہ حدث جس کا اثر بادی الرائی میں نفس کے اندر محسول کیا جاتا ہے اور جواس لائق ہے کہ عام لوگوں کواس
کے بارے میں احکام دیئے جائیں، اس کی احتمالی جگہوں کے منصبط ہونے کی وجہ سے اور جن کے مانند کا وقوع بہ کثر ت ہوتا
ہے اور جس کی تعلیم کے جھوڑنے میں لوگوں کا بھاری نقصان ہے، جائزہ لینے سے ایسی ناپا کیاں دوجنسوں میں مخصر ہیں۔
اول: نفس کا اس چیز میں مشغول ہوتا جس کو انسان اپنے محدے میں پاتا ہے بعتی تمن کی چیزیں: ریاح، پیشاب
اور پاخانہ۔ پس کوئی بھی انسان نہیں ہے گر در انحالیہ وہ اپنے بارے میں جانیا ہے کہ جہ باس کے پیٹ میں ریاح اکٹھا۔

ہوتی ہے یا اس کو یول و ہراز کا شدید تقاضا ہوتا ہے تو اس کا دل پر بیٹان ہوتا ہے۔ اور وہ زمین کی (پستی ) طرف ماک ہوتا ہے۔ اور و اُنٹس جیران وگرفتہ نفس کی طرح ہوجاتا ہے۔ اور اس کے درمیان اور اس کے انشرات کے درمیان ایب پر دہ حاکل ہوجاتا ہے۔ پھر جب ریاتی اس ہے ہے جائی ہے اور دونہایت گندی چیزیں اس ہے بلکی ہوجاتی ہیں۔ اور وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے جو اس کے نفس کو یا کی ہے آگاہ کرتی ہیں۔ جیسے نہا نا اور وضوکر تا تو دہ انشراح دمرور کو یا تا ہے۔ اور وہ ہوجاتا ہے کو یا اس نے وہ چیزیالی جس کو اس نے کم کیا تھا۔

دوم: ننس کا شہوت جماع میں مشغول ہوتا ہاوراس کا اس میں ڈویتا ہے۔ پس بیشک سے جیزنفس کا بالکلیدرٹ پھیر
و بی ہے طبیعت بہیمیہ کی طرف ، حتی کہ چو پائے جب سدھائے جاتے ہیں اوران کومطلو بہطریقوں کی ٹر فینگ دی جاتی
ہاور شکاری جانوروں کو جب شخر کیا جاتا ہے بھوکار کھ کراور بیدارر کھ کراوران کو سکھلاد یا جاتا ہے شکار کواپ ما مک
کے لئے روکنا، اور پرندے جب مکلف کے جاتے ہیں انسانوں کی بات کی نقل کرنے کے اور مختصریہ کہ خواہ کوئی حیوان
ہوجب انتہائی کوشش صرف کی جاتی ہاں طبیعت کو ہٹانے میں جواس میں ہاوراس چیز کے حاصل کرائے میں جس
کواس کی طبیعت نہیں جا ہتی۔ پھر جب سے جانورا پئی شرمگاہ کی خواہش پوری کرتا ہے اور وہ مادہ کی مزاولت کرتا ہاور وہ اور کی ہوات کرتا ہاور وہ اور کی ہوات کرتا ہوا دوہ اور کی ہوات کرتا ہاور وہ اور کی ہوات کہ ہوات کہ اس لذت میں چندروز ڈوب جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو بھول جائے جواس نے حاصل کی ہاوروہ اوٹ حاصل کی ہا تا ہے ہوسیرت کے نقد این، جہالت اور گراہی کی طرف۔

اور جوفض اس میں خور کرنے میں الدجان لے گا کہ جماع کی خواہش کو پورا کرنانس کو گندہ کرنے میں ایسا کارگر ہوتا ہے جیسا کوئی دوسری چیز کارگر نہیں ہوتی بعین کھانے کی زیادتی اور موت ہے بے برواہ ہو کر مقابلہ کرنا اور دیگر وہ چیزیں جونٹس کو طبیعت بہیمیہ کی طرف مائل کرتی ہیں ، اور چاہئے کہ انسان اس چیز کا پنانس پرتج بہ کرے اور چاہئے کہ انسان اس چیز کا اپنانس پرتج بہ کرے اور چاہئے کہ وہ مطالعہ کرے اس کا جس کو اطباء نے ذکر کیا ہے تارک الدنیا را ہوں کی تم ہیر کے سلسلہ میں جب ان کونس بہیمیہ کی طرف کو نارادہ کیا جائے۔

#### لغات:

مَظَادُ جَعْ مَظَنَّةُ رَّ اللَّ كَاجَدُ لِينَ كَى جَدِينَ كَى جِيزِ كَ عَلَى كَا اللَّهَا لَى جَدَّ السَّالِ المَّالِ المَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

\*\*

₩

☆

# طبارت کی دومیں:صغری اور کبری

جائزه لینے سے اسی طہارت دوجنسوں میں مخصر ہے ایک طہارت کبری دوسری طہارت صغری:

ا طہارت کبری: پوراجسم پانی ہے ال کر دھونے ہے اعلی درجہ کی پاکی حاصل ہوتی ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والا اور نبخ ستوں کو دور کرنے والا ہے سلیم طبیعتوں نے پانی کی بیتا میر مان کی ہے، اس لئے طبیارت کبری نفس کو پا کیزگ کی حالت یا دولا نے کا ایک اعلی اور بہترین ذریعہ۔

سوال: طہارت، حدث کی ضد ہے، اور آ دمی ایک ضد ہے کود کر دوسری ضد پر دفعۃ کیے پہنچ سکتا ہے؟ لینی ابھی تو آ دمی ناپاک تھااور نہایت گندہ (نجاست کبری میں جتلا) تھا۔ اور نہاتے ہی بیک دم پاک ہو گیااور اعلی درجہ کاپاک وصاف ہو گیا رہات کیے ممکن ہے؟

جواب بمجى انقال فعي بوتا ہے بعن احوال يكبارگي بدلتے ہيں۔ دومثاليس ملاحظ فرماكيں:

مہلی مثال: مجھی ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی شراب بی کرمست ہوجاتا ہے، نشداس پر ایساج ھجاتا ہے کہ وہ یا گل سا ہوجاتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں رہتا۔ای حالت میں بعض مرتبداس ہے کوئی بڑی کوتا ہی سرز د ہوجاتی ہے مثلاً وہ کسی کوناحق قبل کردیتا ہے یا بنا یا کسی کا کوئی تا یت درجہ نفس وقیمتی مال ضائع کردیتا ہے تو یکا یک اس کو ہوش آجا تا ہے۔اس کالفس چو کنا ہوجا تا ہے اور وہ ہر یات بچھنے لگتا ہے اور اس کا سمار انشہ ہرن ہوجا تا ہے۔ یہی انتقال دفعی ہے۔

دوسری مثال: بھی ایسا ہوتا ہے کہ نجیف ونزار شخص جس میں نہ کسی کام کی طاقت ہوتی ہے نہ اٹھنے کی سکت ہوتی ہے۔ اتفاقا اس کو بخت مسد آجا تا ہے یارگ جمیت پھڑک آٹھتی ہے یا مسابقت کی دھن سوار ہوجاتی ہے تو وہ بڑے ہے براکارنامہ کرگذرتا ہے یادل وَہلانے والی خون ریزی کر بیٹھتا ہے۔ یہی یکبارگی انتقال ہے۔

غرض نس میں فوری انقال ہوتا ہے لینی بھی نفس کے احوال یکبارگی بدل جاتے ہیں وہ ایک حالت میں ہوتا ہے اور
اس کوفورانی دوسری حالت یادآ جاتی ہے اور اصلاح نفس کی بہترین صورت بھی ہی ہے کہ یک دم آدمی بری زندگی ہے نکل
کراچھی زندگی میں آجائے۔ تدریخ اصلاح بھی ہوتی ہے گراس میں دیرگئی ہے اور دہ پچے بہت زیاد و مضبوط بھی نہیں ہوتی
اور یک لخت جس کی حالت بدل جاتی ہے اس کی بات ہی پچے اور جوتی ہے صحابہ کرام رضی انششنم میں اور بزرگوں کے
محوسلین میں اس کی صد ہا مثالیس ہیں کہ اچا تک زندگی کی کا یا لیٹ گی اور دہ دفعہ انسانہ یت کے اپنی مقام پر پنجی کے پس اس
طرح طہارت کے محاملہ کو بھی اچا ہے کہ نہاتے ہی فورا آدمی صدف اکبرے نکل کرطہارت کبری کا مقام پالیتا ہے۔
مگر یہ بات لیتی فوری تنگہ اس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے جس کے متعلق سیا عقاد دل میں جیٹھا ہوا ہو کہ اس سے اعلی
درجہ کی پا کی حاصل ہو سکتی ہے اور ایس چیز صرف پائی ہے۔ مرورت کے وقت اس کا قائم مقام ہے اس میں میشان
نہیں ہے۔ کیونکہ قدرت نے پائی کو طہور (بڈات تود پاک اور دو مری چیزوں کو پاک کرنے والا) پیدا کیا ہے۔ سورۃ
نہیں ہے۔ کیونکہ قدرت نے پائی کو طہور (بڈات تود پاک اور دو مری چیزوں کو پاک کرنے والا) پیدا کیا ہے۔ سورۃ
الفرقان آیات ۲۸ مام ۲۹ میں ہے کہ ان وہ انشا ایسا ہے کہ باران رحمت سے پہلے یارش کی خوشخری دینے کے لئے ، بارائی
مواول کو بھیجتا ہے اور ہم ش ہے کہ ان وہ وہ انسانی کو میرا ہی کر بیا تاکہ اس کے ذریعہ مردہ زمینوں میں جان
فرال دیں اور اپنی گلوقات میں سے بہت سے چو پایوں اور انسانوں کو سیرا ہی گریں ۔

مردہ زمینوں میں جان پڑنے کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں زندگی کے آ مارنمودار ہوئے لگتے ہیں، کھیتیال الہلہانے لگتی ہیں، جہال خاک اثر ہی تھی وہاں سبرہ زار بن جاتا ہے اور فن اعتبارے یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ مردہ دل یعنی نا پاک لوگ جب پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں تو ان میں جان پڑجاتی ہے۔واللہ اعم (آبت سے بیاستدلال شارح نے برحایا ہے)

﴿ طہارت صغری: صرف اطراف بدن (سر، منه، ہاتھ اور پاؤں) کے دھونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اطراف پراکتفا کرنے کی دووجبیں ہیں:

میلی وجه: دنیا کے تمام آباد خطوں میں لوگ عموماً ان اعضاء کو کھلا رکھتے ہیں ، کپڑوں میں نہیں چھپاتے۔ یہی ان کا فطری طریقۂ زندگی ہے اور صدیث شریف میں جو اینسب ال صلاء کی ممانعت آئی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے۔

التوزر بتالينزله

صَدهٔ ان اَصَدُ کامؤنث ہے جس کے معتی جی تھوں ہخت ہمضوط اوراشتمال کے معتی جی سمارے جسم پر کپڑ البیٹنا اور اشتمال سے معتی جی سمارے جسم پر کپڑ البیٹنا اور اشتمال سماء کے معتی جیں: چا دراس طرح اوڑ ھنا کہ ہاتھ اندر دب جا کی اور بیمنوع اس لئے ہے کہ بوقت حاجت ہا تھوں سے کامنہیں لیا جا سکے گا۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ لوگ عموماً ہاتھ کھلے دکھتے ہیں تا کہ بوقت حاجت ان سے فوراً کام لیا جاسکے ۔ بہی معاملہ بیروں کا اور چیرہ کا ہے۔

غرض اطراف جمم چونکہ عام طور پر کھلے رہتے ہیں اس لئے ان کو وضو بیں بار بار دھونے میں کوئی حرج اور تکی ہیں ہے اور باتی جسم چونکہ کپڑوں میں مستور رہتا ہے، اس لئے بار بار ہرکس وناکس کے سامنے ان کو کھولنے میں اور دھونے میں حرج ہے۔ میں حرج ہے۔

دوسری وجہ: شہری تدن میں، جوترتی یافتہ تدن ہے، روزانداطراف بدن (ہاتھ، منداوریاؤں) کودھونے کا عام رواج اور عاوت ہے، ای طرح جب لوگ سلاطین وحکام کے پاس جاتے ہیں تو بھی ان اعضاء کودھولیا کرتے ہیں نیز جب لوگ کو گئی مقدس چیز لینے کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی وہ اطراف کودھوتے ہیں ہسارابدن میں دھوتے ۔ غرض ان ووجھوں سے طہارت صغری میں اطراف بدن کے دھونے پراکتفا کی گئی ہے، سارابدن یا جھے اعضاء کودھونا ضروری قرار شہیں دیا گیا۔

گہری وجوہ:او پرطہارت مغری میں اطراف بدن کے دھونے پراکتفا کرنے کی جودووجہیں بیان کی گئی ہیں وہ عام فہم اورسرسری وجوہ ہیں۔اب اس کی گہری وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔اوروہ بھی دو ہیں:

کہلی وجہ: اطراف جسم چونکہ عموماً تھلے رہتے ہیں اس لئے بہت جلدان پر گردوغبار جم جاتی ہے اور یہی اعضاء ہا ہمی ملاقات کے وقت دیجھے جاتے ہیں اس لئے ان کا گردوغبار ہیں اٹا پٹار ہنا مناسب نہیں۔ان کودھوکرصاف رکھنا جا ہے تا کہ آ دمی احجما نظر آئے اور دومرے مخص کود کھنے ہے تکدر نہ ہو۔

دوسری دجہ: تجربہ شاہرہ کہ اطراف دھونے سے اور چیرے اور سریر پانی چیٹر کئے سے نیند بالکل اڑ جاتی ہے اور میری سے ہوئی بھی دور ہوجاتی ہے۔ اس بات کو چیٹس اپنے ذاتی علم وتجربہ سے جان سکتا ہے اور طب کی کتابوں کے مطالعہ سے بھی یہ بات آشکارہ ہے اطباء نے بہوٹی ، اسہال کی زیادتی اور فصد کا خون زیادہ بہنے کا علاج تیم یہ تیجویز کیا ہے، جواطراف پر پانی چیٹر کئے سے حاصل ہوتی ہے۔ غرض نماز سے پہلے وضوای لئے ضروری ہوا ہے کہ آوی میں نشاط پیدا ہوجائے، نیند کسل اور سستی دور ہوجائے اور آوی توجیا ہے سے عبادت کرے۔

والطهارة: التي يُحَسُّ أَثَرُهَا بادى الرأى، والتي يليق أن يُخَاطَبَ بها جمهورُ الناس، لكثرة وجمودِ آلتِها في الأقاليم المعمورة، أعنى الماء، وانضباطِ أمرها، والتي هي أوقع الطهارات في نفوس البشر، وكالمسلّمات المشهورة بينهم، مع كونها كالمذهب الطبيعي، تنحصر

بالاستقراء في جنسين: صغرى وكبرى:

أما الكبرى: فتعميم البدن بالغَسل والدلك، إذِ الماءُ طَهور، مزيلٌ للنجاسات، قد سلمت الطبائع منه ذلك، فهي آلة صالحة لتنبيه النفس على خُلّةِ الطهارة.

ورب إنسان شرب الحمر وثَمَلَ، وغلب السكرُ على طبيعته، ثم فرط منه شيئ؛ من قتل بغير حق، أو إضاعةِ مالٍ في غاية النفاسة، فتنبهت نفسه دفعة، وعَقَلَتْ، وكُشفت عنها النمالة، ورب إنسان ضعيف لايستطيع أن ينهض، ولا أن يباشر شيئًا، فاتفقت واقعة تُنبَّهُ النفسَ تنبيها قويا: من عروض غضب، أو حمِيَّةٍ، أو منافسةٍ، فَعَالج معالجة شديدةً، وسفك سَفْكا بليغاً.

وبالجملة: فللنفس انتقال دفعي، وتنبُّه من خصلة إلى خصلة؛ هو العمدة في المعالجات النفسانية؛ وإنما يحصل هذا التنبُّهُ بما رُكز في صميم طبائعهم وجَذْرِ نفوسهم: أنه طهارة بليغة، وما ذلك إلا الماء.

والصغرى: الاقتصار على غَسل الأطراف، وذلك: لأنها مواضعُ جرت العادة في الأقاليم الصالحة بانكشافها وخروجِها من اللباس، لمذهب طبيعي، إليه وقعت الإشارةُ حيث نهى النبى صلى الله عن اشتمال الصَّمَّاء، فلا يتحقق حرجٌ في غَسلها، وليس ذلك في سائر الأعضاء.

وأيضا : جربت العادة في أهل الحضر بتنظيفها كلَّ يوم، وعند الدخول على الملوك وأشباههم، وعند قصد الأعمال النظيفة.

وَفِقْهُ ذَلَكَ: أنها ظاهرة، تَسُرُعُ إليها الأوساخُ، وهي التي تُرى وتُبصر عند ملاقاة الناس: بعضِهم ببعض.

وأيضا: التجرِبة شاهدة بأن غَسل الأطراف، ورشّ الماء على الوجه والرأس يُنبّهُ النفسَ من نحوِ النوم والغشى المُثْقِل تنبيها قويًا؛ وليرجع الإنسان في ذلك إلى ما عنده من التجربة والعلم، وإلى ما أمربه الأطباءُ في تدبير من غُشى عليه، أو أفرط به الإسهالُ والفصدُ.

ترجمہ: ادروہ یا کی جس کا اثر سرسری نظر میں محسوں کیا جاتا ہے اور جواس لائق ہے کہ عام لوگوں کواس کے احکام دیئے جائیں ،آیا دخطوں میں آلہ طہارت کے بکثرت بائے جانے کی وجہ سے (آلہ طہارت سے) میری مراد پانی ہے اور طہارت کے معاملہ کے منصبط ہونے کی وجہ سے ( یعنی اس کا معاملہ عام لوگوں کے قابو میں آسکتا ہے اور وہ بہوات اس پرعمل کر سکتے ہیں ) اور وہ طہارت جو انسانوں کے نفوی میں تمام طہارتوں سے زیادہ مؤثر ہے ، اور لوگوں کے درمیان مسلمات مشہورہ کی طرح (رائج) ہے،اس کے فطری طریقہ جیسا ہونے کی وجہ سے (بینی بیام صورت نوعیہ میں تو چھپایا نہیں گیا، مگر کثرت مزاولت سے فطری امر جیسا ہو گیا ہے) استقراء سے ایسی طہارت دوجنسوں میں منحصر ہے ایک صغری دوسری کبری۔

ربی کبری: تو وہ سارے بدن کودھوتا اور ملتا ہے، کیونکہ پانی پاک ، صاف کرنے والا اور نجاستوں کوزائل کرنے والا ہے۔ والا ہے۔تمام طبیعتوں نے پانی کی بیتا تیر مان کی ہے۔ بس طہارت کبری بہترین ذریعہہے نفس کوخصلت طہارت سے آگاہ کرنے کا۔

(سوال مقدر کا جواب) اور بعضا آوی شراب پیتا ہے اور مدہوش ہوجا تا ہے اور نشراس کی طبیعت پر چھاجا تا ہے پھر
اس ہے کوئی بڑی کوتا ہی سرز دہوجاتی ہے یعنی کسی کوناخق آل کرتا ہے یا کوئی غایت درجہ نفیس مال ضائع کرتا ہے تو یکا بیک
اس کانفس چوکنا ہوجا تا ہے اور وہ بات بحضے لگتا ہے اور اس کا نشہ ہران ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور بعضا انسان ضعیف ہوتا ہے،
اشخے کی بھی اس میں سکت نہیں ہوتی اور نہ کسی کام کے کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے پس اتفاقا کوئی ایسا واقعہ پیش
آتا ہے جواس کے نفس کو بہت ہی زیادہ جنجھوڑ دیتا ہے یعنی غصر کا چیش آنا، یا حمیت یا منافست ، پس وہ بڑے ہے بڑا
کارنامہ کرگذرتا ہے اور دل دہلانے والی خون ریزی کرڈ اللے۔۔۔

اورحاصل کلام: پی نفس کے لئے دفتی (فوری) انتقال ہے اور ایک خصلت سے دومری خصلت کی طرف چوکنا ہونا ہے۔ (اور) وہ (فوری انتقال) معالجات نفسانی (اصلاح نفس) میں نہایت قابل اعتاد چیز ہے ۔۔۔ اور بیآ تہی ای چیز سے حاصل ہو سکتی ہے جولوگوں کی طبیعتوں کی اصل میں اور ان کے نفوس کی جڑمیں گڑی ہو کہ وہ اعتبائی درجہ کی طبیات ہے اور اس متم کی چیزیاتی ہو کہ وہ اعتبائی درجہ کی طبیارت ہے اور اس متم کی چیزیاتی ہی ہے۔

اورطہارت صغری: اطراف کے دھونے پراکتفا کرتا ہے اور بیاس لئے ہے کہ اطراف الی جگہیں ہیں جن کے کھلا رہنے کی اورلہاس سے باہر دینے کی وجہ سے (اور) اس کے طرف اشارہ آیا ہے جا ہر دینے کی وجہ سے (اور) اس کی طرف اشارہ آیا ہے چنانچہ نبی کریم میلائی آئے ہے اس طرح جا دراوڑ ھے ہے منع کیا ہے کہ ہاتھ اندردب جا کی (رواہ مسلم، مخلوق ، کتاب اللہاس ، حدیث نمبر ۱۳۵۵م) پس کوئی حرج محقق نہیں ہے اطراف کے دھوتے میں اور یہ بات ویکر اعضاء میں نہیں ہے۔

اور نیز: شہر بین میں ان کو پاک صاف کرنے کی عادت چل رہی ہے روز انداور بادشا ہوں اور ان کے مانندلوگوں کے باس جاتے وفت اور ستھرے کاموں کا اراد وکرتے وفت۔

اوراس کی گہری حکمت: بیہے کہ اطراف کھلے ہے ہیں ان کی طرف میل کچیل جلدی پہنچتا ہے اورا طراف ہی وہ اعضاء ہیں جود کیمے جاتے ہیں اور نظرآتے ہیں لوگوں کے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت۔ اور نیز: تجربہ شاہد ہے کہ اطراف کا دھونا اور چیرے اور سر پر پانی کا چیئر کنائنس کو چو کنا کرتا ہے . نینداور گبری بیہوثی جیسی چیز وں سے بہت زیادہ چو کنا کرتا اور چاہئے کہ انسان لوٹے اس سلسلہ میں اس علم وتجربہ کی طرف جو اس کو حاصل ہے اور اس بات کی طرف جس کا اطباء نے تھم دیا ہے اُسٹی میں جس پر بے ہوشی طاری ہوئی ہویا اس کو بہت زیادہ اسہال ہونے لگے ہوں یارگ پرنشتر لگانے سے بہت زیادہ خون آنے لگا ہو۔

☆

☆

公

## طبهارت کےفوائد

جس طرح بعض جڑی ہونیوں میں بعض ادو پیمی ،اور بعض کا تناتی چیزوں میں متعدداوصاف وخواص ہوتے ہیں ، اس طرح اللّہ تعالیٰ کے بعض احکام میں متعدداسرار ورموز ہیں۔طہارت میں بھی گونا گوں فوائد ہیں۔ ذیل میں ان میں سے آٹھ فائدے ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلا فائدہ: طہارت ایک فطری امر ہے۔ کیونکہ وہ ارتفاق ٹانی بیٹی ترقی یافتہ تدن (شہری تدن) کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ تفصیل مجھٹ سوم کے باب سوم میں گذر پھی ہے۔ اور ارتفاقات کی رعایت پر کمال انسانی کا وار و مدار ہے۔ کیونکہ وہ انسانی فطرت کا جزبن سے جی بیں۔ اس لئے ارتفاقات کے دیگر امور کی طرح طہارت کا بھی التزام ضروری ہے۔

ووسرا فا کدہ: طہارت ملائکہ سے قریب کرنے والی اور شیاطین سے دور کرنے والی ایک صفت ہے اور انسان کی معراج کمال ہے ہے کہ وہ ملائکہ پاکٹلوق معراج کمال ہے ہے کہ وہ ان کہ بیس شامل ہوجائے اور شیاطین سے دور ہوجائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ پاکٹلوق جیں، وہ یا کی کا اجتمام کرنے والوں کو پہند کرتے ہیں۔ کند ہم جنس بیرواز!

۔ تنیسرا فائدہ: طہارت عذاب قبر کو ہٹاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ: پیشاب سے بچو، کیونکہ قبر کاعذاب بیشتراس کی وجہ سے ہوتا ہے' (میرحدیث سجیح ہے،اس کی تخریج نصب الرامیا: ۱۲۸ میں ہے)

چوتھا فا کدہ: صفت احسان پیدا کرنے میں طہارت کا پڑاد خل ہے۔ احسان کے معنی کی پوری وضاحت تو'' ابواب الاحسان' میں آئے گی اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اعمال کی اصل غرض تک چینچنے کا نام'' احسان' ہے اورا عمال سے اصل مطلوب تقرب اللی ہے جب آ دمی بہتیت اطاعت ظاہری و باطنی نظافت کا اہتمام کرتا ہے تو وہ خدا کا محبوب بن جا تا ہے مطلوب تقرب فاص حاصل ہوجا تا ہے۔ سورة التو بدآ یت ۱۹ ایس ہے:'' اوراللد تعالی خوب یا ک ہونے والوں کو بہند فرماتے میں' اس آ بت کر برہ سے معلوم ہوا کہ طہارت کے اہتمام کی وجہ سے مجبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ اس جس صفت سے انسان کوخدا تعالی کا محبوب بنے کا شرف حاصل ہوء اس صفت کے ساتھ متصف رہنال زم ہے۔

وكرو بيلون

یا نچواں فاکدہ: طہارت (وضوء و شسل) کی وجہ سے نیکیال کھی جاتی ہیں اور گن ہ مٹانے جاتے ہیں۔ متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کیونکہ جب صفت طہارت نفس میں رائخ ہوجاتی ہے بینی ملکہ اور فطرت ٹانید بن جاتی ہے تو نفس میں ملکوتی اٹوار کا ایک بڑا حصہ مخلوب میں ملکوتی اٹوار کا ایک بڑا حصہ مخلوب ہوجا تا ہے اور متقرر ہوجا تا ہے بہی نیکیاں ہیں اور ہبیت کی تاریجی کا بڑا حصہ مخلوب ہوجا تا ہے بہی نیکیاں ہیں اور ہبیت کی تاریجی کا بڑا حصہ مغلوب ہوجا تا ہے بہی نیکیاں ہیں اور ہبیت کی تاریجی کا بڑا حصہ مغلوب ہوجا تا ہے بہی گنا ہوں کا مٹانا ہے۔

چھٹا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں جو تبن چیزیں سد راہ بنتی ہیں ان میں سے ایک ' ریت رواج کا حجب''
ہے، جس کا دوسرانام' ' حجاب دنیا' ہے۔ مبحث رابع کے بابشم میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے جب طہارت کا با قاعدہ استمام کیا جاتا ہے اور اس کو ایک مسلمہ طریقہ بنالیا جاتا ہے تو وہ دنیا میں انہا کے ہیاتی ہے۔ وضو کو جومؤمن کا بخصیار کہا گیا ہے اس کا بہن مطلب ہے کہ وہ دنیا میں انہا کے بہات ، اور تذریر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ساتواں فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے تجابات علاقہ میں سے ایک جہات و بدعقید گی کا نجاب بھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں شریبات و بدعقید گی کا نجاب بھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں شریبات و بدعقید گی کا نجاب بھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں شریبات و بدعقید گی کا نجاب بھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں شریبات و بدعقید گی کا نجاب بھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں شریبات و بدعقید گی کا نجاب بھی میں دیا ہے۔

تفصیل بھی مبحث چہارم کے باشیم میں گذر پھی ہے۔ جب طہارت میں تین باتیں بائی ہی تی ہیں تو وہ موہ معرفت یعنی القد کے بارے میں جہائت اور بدعقیدگی کا علاق بنتی ہے۔ ایک: پورے اہتمام ہے وضو ، وسل کرنا جس طرق لوگ در بارشاہی میں جب کسی غرض سے جاتے ہیں تو پورے اہتمام غیسل کرتے ہیں یا ہاتھ ، منداور پاؤل دعوتے ہیں اور باس درست کرتے ہیں اور خوب پاک صاف ہوکر اور بن سنور کر جاتے ہیں ، اسی طرق عبادات کے لئے آدمی پورے اہتمام سے طہارت واصل کرے ووم . طہارت واصل کرتے وقت شروع ہے آخر تک نیت طہارت کا متحضر رہنا۔ اسمام سے طہارت کے ان کار کا اہتمام کے رائے اگر یہ تینوں با تیں طہارت میں شوظ رہیں تو اس سے اللہ تعالی کی صبح معرفت صاصل ہوگی اور عظمت واعتقاد بیدا ہوگا۔

آٹھوال فاکدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے موافعات الماشیں سے ایک بجاب طبع کین نفس کا جباب بھی ہے اس کی تفصیل بھی محق کہ بالا مقام میں گذر بھی ہے طبیارت کے اہتمام سے طبیعت عقل کے تالی بوجاتی ہے لیخی تجاب نفس دور ہوتا ہے کیونکہ جب انسان سے بات اچھی طرح مجھے لیتا ہے کہ طہارت انسان کا ممال ہے اور وہ اعض و کواس عقیدہ کے مطابق شقت میں ڈالیا ہے لینی وضوء و فسل کرتا ہے اور اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ہے مثلاً کھیت سے آیا ہے۔ اعضاء گرد سے اٹے بیٹے میں اس لئے دھوتا ہے ۔ یہ بات نہ ہو، بلکہ کمال انسانی کی تحصیل کی غرض سے طبارت حاصل کر سے اور اس میں کوئی تھیں گئی ہیں میٹل مسلسل جاری در کھے، تو یہ چیز تمرین ( سے ایک کھی کھیں کے فشل کو عقل کے تا بھی کرنے گی۔ اور اس عمل سے نفس کو عقل کے تا بھی کرنے گی۔ اور اس عمل سے نفس قابو میں آجا تا ہے۔

والطهارة : بنابٌ من أبواب الإرتفاق الثاني، الذي يتوقف كمالُ الإنسان عليه، وصار من جسلتهم؛ وفيهاقُرب من الملائكة، وبُعْدٌ من الشيطان؛ وتَذْفَعُ عذابَ القبر، وهو قوله صلى الله

السَّوْمَ لِبَالْيَهَ لِهِ

عليه وسلم: ﴿ استنزِهوا من البول، فإن عامّة عذاب القبر منه ﴾؛ ولها مدخل عظيم في قبول النفس لون الاحسان، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُجِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾؛ وإذا استقرّت في النفس، وتسمكنت منها، تقررت فيها شعبة من نور الملكية، وانقهرتْ شعبة من ظلمة البهيمية، وهو معنى كتابة الحسنات وتكفير الخطايا؛ وإذا جُعلت رسمًا نقعت من غوائل الرسوم؛ وإذا حَافَظ صاحِبُها على ما فيها من هيئات يؤاخِذُ الناسُ بها أنفسهم عند الدخول على الملوك، وعلى النية المُستَصحِبَة، والأذكارِ، نفعت من سوء المعرفة؛ وإذا عَقل الإنسانُ: أن هذه كمالُه، فَأَذْاَبَ جَوَارِحَة حسبما عَقلَ، من غير داعيةٍ حسيةٍ، وأكثرَ من ذلك، كانت تمرينًا على انقياد الطبيعة للعقل؛ والله أعلم.

ترجمہ: (۱) اور طہارت اُس ارتفاق ٹائی کے مسائل میں سے ایک اہم مسلد ہے جس پر کمال انسائی کا دارو مدار ہے اور جولاگوں کی فطرت میں شامل ہو کیا ہے (۲) اور طہارت طائکہ کا قرب ہے اور شیطان ہے دوری ہے (۳) اور طہارت عذا تکہ کا ارشاد ہے کہ: "پیشاب ہے بچو، پس بیشک قبر کا عذاب عام طور پراُسی عذاب قبر کو ہٹائی ہے اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ: "پیشاب ہے بچو، پس بیشک قبر کا عذاب عام طور پراُسی کی وجہ ہے ہوتا ہے "(۳) اور طبارت کا بڑا دخل ہے قلس کے احسان کا رنگ قبول کرنے میں۔ اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "اور اللہ تعالی ٹوب پاک رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں "(۵) اور جب طہارت فلس میں رائے ہوجاتی ہے اور وہ قلس میں طکیت کے نور کا ایک حصر متر ر ( عابت ) ہوجاتا ہے اور ہجیت کی تاریک کا بڑا دھسہ مغلوب ہوجاتا ہے، یہی ٹیکیاں کئینے اور گزاہوں کے مٹانے کا مطلب ہے (۲) اور جب طہارت کو ایک رہت بنالیا جاتا ہے تو وہ رسوم کی آفتوں میں مفید عابت ہوتی ہے ( 2) اور جب صاحب طہارت تعاقلت کرتا ہے اُن ہیئیتوں کی جو طہارت میں ہیں، جن کا لوگ اپنے آپ کو پابند بناتے ہیں جب وہ یا دشاہوں کے پاس جاتے ہیں اور اس نیت کی حفاظت کرتا ہے بڑمل طہارت کے ساتھ ساتھ رہنے والی ہے اور اذکار طہارت کی حفاظت کرتا ہے، تو طہارت سوء معرفت ( برعقید کی و جہالت ) میں مفید عابت ہوتی ہے (۸) اور جب انسان بھی لیتا ہے کہ بیطہارت اس کا کمال ہے، محرفت ( برعقید کی و جہالت ) میں مفید عابت ہوتی ہے اور کو کہا ہے بینے بیر کی صوری وا عید کے اور وہ برکڑت گور شاہر رہ کہا ہے تو بیشر میں ہوجاتی ہی جبیعت کو عشل کے نائے کرنے کی باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

لغات: إِنْفَهَر : مَعْلُوبَ بَونا مَ عَاتِلَة: مصيبت، آفت مبلك شيئ .... المستضعِبة (اسم فاعل) ساتھ ساتھ رہے والی۔ اِسْتَضْعَهُ : ساتھی بنزا ، ساتھ ہونا ..... أَذْ أَبَه: تَعْكَانا ، لگا تاركوشش كرنا۔

تصحیح: من نور الملکیة اصل شرمن نور الملاتک تقاضی مخطوط کراچی ہے گی ہے۔

- ﴿ الْرَائِرَ بِبَائِدَ إِنَّ الْمِيرَانِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِيرَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

#### ياب ــــــ ٩

## نماز *کے اسرار* کا بیان

انواع پر (نیکی کے کاموں) میں نماز کا بھی اہم مقام ہے۔وہ دین کا ستون ہے اور یا جماعت نماز تو شعائر دین میں سے ہے۔طہارت کی حکمتوں سے فارغ ہوکراب نماز کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔

## نماز کے تعلق سے انسانوں کی تین قسمیں

طہارے کی طرح نماز کے تعلق سے بھی انسانوں کی تین قتمیں اور درجے ہیں:

پہلا درجہ: تو فیق خداوندی بعض انسانوں کواپئی مقدس بارگاہ کی طرف بلند کرتی ہے بعنی بغیر کسی کسب واستحقاق کے ان کورفعت و بلندی ہے سرفراز کرتی ہے۔ اس وقت ان کو پوری طرح وصال خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بارگاہ عالی سے ان کورفعت و بلندی ہے سرفراز کرتی ہے۔ اس وقت ان کو پوری طرح وصال خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بارگاہ عالی سے ان پرتجلیات برسنی شروع ہوتی ہیں اور ان کے نفوس پر انوارا کہی چھاجاتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کے بیان سے زبان وقلم تا صربے۔

پھر جب وہ حالت زائل ہوجاتی ہے اور آدی اپنی سابق حالت کی طرف لوٹ آتا ہے تو ہم کی حالت کے فوت
ہوج نے ہے آدی کا چین ختم ہوجاتا ہے اور وہ خت بقر ار ہوتا ہے تو وہ اپنی بخر ارک کا مدا دا ایک ایک حالت سے
ہوج نے ہے آدی کا چین ختم ہوجاتا ہے اور وہ خت بقر ار ہوتا ہے تو وہ اپنی بخرہ کی معرفت میں مستفرق ہوجائے
کرتا ہے جو سفلی احوال میں اس برتر حالت سے اقرب ہوتی ہے یعن فس خالق جل مجدہ کی معرفت میں مستفرق ہوجائے
اور آدی اس حاست کو دام بنا کر اس برتر حالت کا مجھ حصد حاصل کرلے جواس کے ہاتھ سے فوت ہوگئی ہے۔ اس حالت
کانام نماز ہے۔ نماز تین چیز وں کا مجموعہ ہے: ایسے اقوال وافعال کے ذر بعد اللہ تعالی کی تعظیم بجالانا، خشوع وخضوع کا خاص اس مقصد کے لئے موضوع جیں الغرض پر حصرات وصال حبیب کی دولت
ہاتھ سے نکل جاتی ہے قو خیال حبیب کواس کا قائم مقام بنا لیتے جیں اور ان کی آنکھوں کوشنڈک نماز میں ماتی ہو احت کو اختیار
دومرا درجہ: اس مخص کا ہے جس کو مخرصا دق لیتی انہا جاس حالت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس حالت کو اختیار
کرنے کی ترغیب دیتے جیں تو وہ خض شہادت قبی سے مخرصا دق کی ہدوجوت مان لیتا ہے یعن اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ
بنانے والا اس کے لئے مفید ہات بتار ہا ہے اس لئے وہ عمل شروع کر دیتا ہے اور وہ سب یا تیں برحق پاتا ہے جن کا اس سے دعرہ کیا گیا ہے اس کو وہ امید باتد سے ہوئے ہے لیتی بالآخر اس کو محل

وصل حبیب کی دولت میسرآ جاتی ہے۔ تنیسرا درجہ:اس مخص کا ہے جونماز کے کچھ بھی فوائد نہیں جانتا گرچونکہ وہ مؤمن ہےاں لئے دین کے تقاضول کی



سیمیل کے طور پرنماز پڑھتار ہتا ہے تو وہ بھی بالآخر محروم نہیں رہتا، جیسے باپ اولا دکو، ان کی ٹا گواری کے باوجود، مفید گار گیریاں سیمنے پرمجبود کرتا ہے تو بالآخروہ کا میاب ہوجاتے ہیں۔

### ﴿ باب: أسرار الصلاة ﴾

اعلم: أن الإنسان قد يُختَطف إلى الحظيرة المقدسة، فَيَلْتَصِقَ بجناب الله تعالى أنم للصوق، وينزِل عليه من هنالك التجليات المقدسة، فتغلب على النفس، ويشاهد هنالك مالا يقدر اللسانُ على وصفه، ثم يُود إلى حيث كان، فلا يَقِرُ به القرارُ، فيعالِج نفسَه بحالة هي أقرب الحالات السفلية: من استغراق النفس في معرفة بارتها؛ ويتخذُها شَرَكا لاقتناص مافاته منها؛ وتلك الحالة هي التعظيم والخضوع والمناجاة في ضمن أفعال وأقوال بُنيت لذلك.

ويتلوه: رجل سمع المخبرَ الصادق يدعوه إلى هذه الحالة، ويرغّب فيها، فصدّقه بشهادة قلبه، ففعل، ووجدما وعدبه حقّا، وارتقى إلى ما يرجوه.

ثم يتلوه: رجل أَلْجَأَهُ الأنبياء إلى الصلوات وهو لا يعلم، بمنزلة الوالِدِ يَخْبِسُ أَوْلادَه على تعليم الصَّنَاعات النافعة وهو كارهون.

ترجمہ: نماز کے اسرار کا بیان: جان لیس کہ انسان بھی مقدس بارگاہ کی طرف اچک لیا جاتا ہے۔ پس وہ پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ چیک جاتا ہے اور اس بروباں سے تجلیات مقدسہ نازل ہوتی ہیں، پس وہ نفس پر چھاجاتی ہیں اور وہاں انسان ایس چیزوں کا مشاہرہ کرتا ہے جن کے بیان سے زبان قاصر ہے، پھروہ اس جگہ کی طرف لو ناویا تا ہے جہاں وہ تھا۔ لیس اس کواس مقد م ہیں سکون وقر ارنبیس رہتا ہیں وہ اپنا علاج کرتا ہے ایک ایس حالت سے جو نیلے احوال ہیں سے اس برز حالت سے قریب تر ہوتی ہے بین نفس کا اپنے خالق جل مجدہ کو بہچائے میں ڈوب جانا اور وہ خص اس (سفلی حالت) کو جال بنا تا ہے اس چیز کوشکار کرنے کیلئے جواس (برز) حالت میں سے اسکے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ (سفلی) حالت ایسے جال بنا تا ہے اس چیز کوشکار کرنے کیلئے جواس (برز) حالت میں سے اسکے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ (سفلی) حالت ایسے اقوال وافعال کے خمن میں (خالق کی) تعظیم وخضوع ومنا جات ہے جواسی مقصد کے لئے بنا ہے گئی ہیں۔

اوراس منظل وہ خص ہے جس نے مجرصادق سے ستاجواس کو اِس حالت کی طرف بلاتا ہے اوراس کی ترغیب ویتا ہے ، پس وہ شہادت قبلی سے اس مجرکی تقدیق کرتا ہے اوراس کے بتلائے ہوئے طریقہ پڑگل کرتا ہے اوروہ اس چیز کو برق پاتا ہے جس کا اس مجر نے (نماز پر) وعدہ کیا ہے اوروہ اس نماز کے ذریعہ اس چیز کی طرف ترقی کرتا ہے جس کی اس نے امید باندھ ہے۔

کا اس مجر اس کے بعد اس کی احتمام ہے جے انبیاء نے نمازوں کی طرف مجبور کیا ہے ، درانحالیکہ وہ (نماز کے فواکد) نہیں جانتا ہے ، جس طرح ہا ہا تی اولا دکوروکتا ہے مفید کاریگر یوں کے سکھنے پر ، درانحالیکہ بیجاس کو ناپسند کرتے ہیں۔

جانتا ہے ، جس طرح ہا ہا آئی اولا دکوروکتا ہے مفید کاریگر یوں کے سکھنے پر ، درانحالیکہ بیجاس کو ناپسند کرتے ہیں۔

- ﴿ أَوْ زُرُبِيَا لِيْرُكُمْ ﴾

# نماز كاأيك الهم فائده

وربسما يسال الإنسانُ من ربه دفع بلاء أو ظهور نعمةٍ، فيكون الأقربُ حينئذ الاستغراق في افعال وأقوال تعظيميةٍ لِتُؤَثِّرَ همتُه التي هي روح السؤال؛ وذلك ماسُنّ من صلاة الاستسقاء.

ترجمہ:اور کھی انسان اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کی مصیبت کے رفع ہونے کی یا کسی تعمت کے ظاہر ہونے کی تواس وقت قریب تر چرتعظیمی اقوال وافعال میں ڈوب جانا ہے، تاکداس کی کائل توجہ، جوکدروح سوال ہے، اثر انداز ہواور یہی وہ نماز استنقاء ہے جو مشروع کی گئی ہے (حضرت تھا نوی رحمہ انلہ نے مطلب خیز ترجمہ کیا ہے کہ جب آ دمی اپنے پروردگار ہے کسی مصیبت کے رفع ہونے یا کسی نعمت کے ملئے کی درخواست کرتا ہے، اس وقت زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ تعظیمی افعال اور اقوال میں مستفرق ہوا جائے، تاکداس کی ہمت (کائل توجہ) کا جو کہ اس درخواست کی روح ہوئے۔ یہ کھوا ثریز سکے (احکام اسلام عقل کی نظر میں صفیہ ۸)

**\*** 

公

公

# نماز کی ہیئت تر کیبی کا بیان

نماز میں بنیادی با تیں تین ہیں:

۱- جب بنده الله کی عظمت وجلال کو ملاحظه کرے تو اسکے دل میں خشوع وخضوع پیدا ہوئی جب بنده نماز کیلئے کھڑا ہوتو اس کا دل عاجزی اور نیاز مندی سے لبریز ہوجائے ، کیونکہ شخشع ، تضرع اور مسکن ہی نماز کی حقیقت ہے ( و کیمئے تر ندی ا: ۵۱)  ۲- زبان الله تعالی کی عظمت کواورول کے خشوع و خضوع کو بہترین الفاظ سے تعبیر کرے۔ قرا، تب فاتحہ اوراذ کار وتنبیحات کونماز میں ای مقصد ہے رکھا گیا ہے۔

۳- اینے اعضاء کوال خشوع کے مطابق مہذب بتالیا جائے لیتنی ہاادب کھڑار ہے، آ داب کی پوری رہ بہت کے ساتھ رکوع و بچود کر ہے۔ ساتھ رکوع و بچود کر ہے۔

ولیل: کیونکه الله تعالی کی نعمتوں اوراحسانات کاشکریہ آئیس تین طریقوں سے اوا کیا جاسکتا ہے۔ ایک شاعرا پے منعم مجازی کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے:

تہاری نعتوں نے میری تین چیزیں تہارے حوالے کردیں میرا ہاتھ میری زبان اور سینہ میں پوشیدہ دل

لینی اعضہ و نیاز مندوا طاعت شعار ہیں ، زبان ثناخواں ہے اور دل آپ کی نعتوں کا قدر دال ہے۔ جب منعم مجازی کے سامنے منون احسان کا بیرحال ہے تو منعم حقیق کے سامنے بندہ کا بیرحال کیوں نہ ہو!

تعظیمی افعال کا بیان: نمازیش جوتین چزی بین ان جل ہے پہلی دوتو داضح بین، ان کی تفصیل کی حاجت تبیں۔
البیۃ تیسری چزی قدرے تفصیل ضروری ہے۔ پس جانا چاہئے کہ افعال تعظیمیہ درجہ بدرجہ تین بین: قیام، رکوع اور
عہدہ۔سب سے پہلے آدی کوراز و نیاز کی ہا تیں کرنے کے لئے باادب کھڑا ہوتا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کرک
پوری طرح متوجہ ہونا چاہئے۔ تعظیم کا بیسب سے پہلا درجہ ہے۔ پھراس کے بعد کا درجہ سے کہ آدی اپنی ذات و پستی کا
احساس کرے اور اللہ تعالیٰ کی عزت و برتری کا تصور کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرگھوں ہوجائے۔ یہ علی انتظیم میں
پہلے قعل سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ تمام انسانوں اور جانوروں کی فطرت میں بیاجت داخل ہے کہ گردن افرازی تکہرک
نشانی ہے اور گردن افرازی نیاز مندی اور عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ یاک کا ارشاد ہے:

إِنْ نَشَا نُنَالًا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ آية الرَّيم عاين الوَان (مَرَين) رِأَ عان الله برى تَشَافى نازل فَظَلَّتُ أَعْنَا فَهُمْ لَهُمَا خَاضِعِيْنَ (الشرار؟) كردي، يس الْي كرديس اس نشافى المعاصف يست بوجاكيس فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهُمَا خَاضِعِيْنَ (الشرار؟)

اس آیت معلوم ہوا گردن کا جھکنا منقاد ہونے کی علامت ہے۔ اور تعلیمی کا آخری درجہ یہ کہ آدمی اپناچہرہ القد تعالی کے سامنے فاک آلود کردے ، جو کہ افضل ترین عضو ہے اور جس میں تمام جواس جتع ہیں ، سننے ، دیکھنے ، سو جھنے ، القد تعالی کے سامنے فاک آلود کردے ، جو کہ افضل ترین عضو ہے اور جس میں تمام جواس جتع ہیں ، سننے ، دیکھنے ، سو جھنے ، اور چھونے کی صلاحیتوں کا چہرہ تھم ہے۔ ایسے اشرف عضوکو کی کی تعظیم کے لئے زمین پردکھ و ینا تعظیم کا آخری درجہ ہے۔ غرض تعظیم کی یہ تنیوں صور تیس تمام انسانوں میں جانی بہی تی ہوئی جیں۔ لوگ اپنی عبادتوں میں بھی ان کا استعمال کرتے ہیں اور جب بادشا ہوں اور امراء کے سامنے جاتے ہیں تو بھی بہی طریقے اختیار کرتے ہیں ، اس لئے نماز میں یہ تین اکھا کی گئی ہیں۔ اور ان میں تر تیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ادنی سے اعلی کی طرف ترتی ہو، پہلے تیام ہو، ۔

پھررکوع، پھرسجدہ کیا جائے تا کہ دم ہددم، بندرتئے ،خشوع وخضوع اورا پی ذلت کا احساس بڑھتا جائے۔اگر نماز میں صرف آخری درجہ کی تعظیم بعنی سجدہ رکھا جاتا یا اعلی ہےاونی کی طرف اتر اجاتا توتر قی کاریرفائدہ حاصل نہ ہوتا۔

فا کدہ: نماز کے افعال میں قعدہ بھی ہے گراس کا تذکرہ اس لئے بیس کیا کہ وہ اصلی تعلیٰ بیں ہے، کیونکہ وہ ہررکعت کے آخر میں مشروع نہیں ہے، جبکہ ہررکعت ابک ستقل نماز ہے اور دورکعتیں شفع (دوگانہ بینی دوکی جوڑی) ہے۔ تفصیل حضرت نا نوتو می رحمہ اللہ کی توثیق الکلام میں ہے، جس کی میں نے شرح بنام: ''کیا 'قتدی پر فاتحہ واجب ہے؟''کھی ہے اس کو ملاحظ فرما کیں۔

۔ قعدہ نمی زے بسہولت نگلنے کے لئے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ نماز کے آخری فعل بحدے میں نمازے نگلنے میں دشواری ہے، اس لئے آ دمی سجدہ سے فارغ ہوکر بہاطمینان بیٹھ جاتا ہے اور توفیق عبادت پر حمد کرتا ہے۔ پھر معلم عبادت پر دروو بھیجتا ہے، پھرا پنے لئے پچھ مانگ کرنماز ہے نکل آتا ہے۔

وأصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع القلبُ عند ملاحظة جلالِ الله وعظمَتِه، ويُعَبِّرُ اللسان عن تلك العظمة وذلك الخضوع أفصحَ عبارةٍ، وأن يؤدَّب الجوارحُ حَسَب ذلك الخضوع؛ قال القائل: أفادتكم النَّهُماءُ منى ثلاثةً يدى ولسانى والضميرَ الْمُحَجُّبَا

ومن الأعمال التعظيمية أن يقوم بين يديه مناجيا، ويُقبل عليه مواجها، وأشدُّ من ذلك: أن يستَشْعِرَ ذُلَّهُ وعِزَّة ربه، فَيُنكِّسُ رأسه، إذ من الأمر المجبول في قاطبة البشر والبهائم: أن رفعَ العنق آيةُ التيه والتكبر، وتنكيسَه آيةُ الخضوع والإخبات، وهو قوله تعالىٰ: ﴿فَطَلَّتُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾؛ واشدُ من ذلك: أن يُعَفِّرَ وجهَهُ الذي هو أشر ف أعضائه ومَجْمَعُ حواسه بين يديه.

فتلك التعظيمات الثلاث الفعلية شائعة في طوائف البشر، لايزالون يفعلونها في صلواتهم، وعند ملوكهم وأمرائهم؛ وأحسنُ الصلاة: ماكان جامعاً بين الأوضاع الثلاثة، مترقيًا من الأدنى إلى الأعلى، ليحصلَ الترقى في استشعار الخضوع والتذلل؛ وفي الترقى من الفائدة ماليس في إفراد التعظيم الأقصى، ولا في الانحطاط من الأعلى إلى الأدنى.

ترجمہ: اور نماز میں اصلی امور تفین ہیں: (ایک) ہے کہ دل عاجزی کرے اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت کا تصور کرکے (ووم) ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو اور اپنی اس خاکساری کو بہترین الفاظ ہے تعبیر کرے (سوم) ہے کہ اس خاکساری کی محافق اصام کی اس عظمت کو اور اپنی اس خاکساری کی کاشعر ہے۔ حالت کے موافق اعضاء کو شائستہ بنایا جائے (چنانچہ اس سلسلہ میں ) کسی کا شعر ہے۔ فائدہ پہنچایا تم کو نعمتوں نے میری تین چیزوں کا میرے ہاتھ کا میری زبان کا اور پوشیدہ دل کا



اوتعظیمی افعال میں سے بیہ کہ خدا کے حضور میں کھڑ اہو، سرگوشی کرتا ہوا اوران کی طرف متوجد رہے، چہرہ پھیم تے ہوئے ۔ اوراس سے زیادہ بیات ہے کہ اپنی خاکساری اورا ہے دب کی برتری کا خیال کر ہے، پس سرگوں ہوجا ۔ کیونکہ تمام انسانوں میں اور چو پایوں میں فطری امر میں سے بیہ بات ہے کہ گردن اٹھانا غرورا در تکبر کی نشانی ہے اور میں اند تعالی کا ارشاد ہے: '' پس ان کی گردنیں عاجزی سے گردن کو جھکانا خاکساری اور نیاز مندی کی نشانی ہے اور وی اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' پس ان کی گردنیں عاجزی سے اس نشانی کے سامنے خاک آلود کردے اپنے اس نشانی کے سامنے خاک آلود کردے اپنے اس چرہ کو جو کہ دواس کے خاس کے اللہ تعالی کے سامنے خاک آلود کردے اپنے اس چرہ کو جو کہ دواس کے اس کے حاس کے خاس کا مقلم ہے۔

پس بہتین نعنی تغظیمات تمام لوگوں ہیں رائج ہیں، لوگ ہمیشان کواستعال کرنتے ہیں اپنی عبارتوں ہیں اور اپنے باوشاہوں اور اپنے امراء بے سامنے اور بہترین ٹمازوہ ہے جوان تینوں احوال کے درمیان جامع ہواوراد نی سے اعلی کی طرف ترتی کرنے والی ہو، تاکہ ما برزی اور خاکساری کے تصور میں ترتی و حل ہواور ترتی میں وہ فائدہ ہے جو تنبا غایت تعظیم میں نہیں ہے اور شاملی ہے اور شاملی ہے اور شاملی ہے اور شاملی ہے۔ اونی کی طرف اتر نے میں ہے۔

لغات: الفضح عبادة مفول مطلق م يُعبِّركا من غير لفظه ، المُحَجَبُ (المَ مِفُول) حجَبَهُ: چِي، ابن يديه ظرف مِينُ فَفُوكا .

**☆** 

# نمازہی کیوں ضروری ہے، کیاذ کروفکر کافی نہیں؟

بعض اوگ اللہ تعالی کی عظمت کے گیان دھیان کو اور اللہ کے دائی ذکر کو کائی عبادت تصور کرتے ہیں، گراللہ کی شریعتوں ہیں اس کو کائی نہیں ہجھا گیا۔ ادیان ہاوی ہیں ہیادی عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر چہاللہ کی عظمت کوسو چنا، ہروت اللہ کا تصور قائم رکھنا، کسی حال ہیں بھی اللہ کونہ ہولنا، بلکہ ہروت زبان سے بھی اللہ کا ذکر کر ناایک بہترین گل اور بردی عبادت ہے، گروہ نمیادی عبادت نہیں، اللہ سے نرد یک کرنے والا بنیادی عمل نماز ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ کہ کہ تھے طریقہ پر اللہ کہ عظمت بیں اللہ کی عظمت بیں اللہ کے بس کی بات نہیں۔ صرف وہی لوگ مضبوطی سے اس پھل کر سکتے ہیں جن ک تو ت ملک نہایت بلندہ واور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ عام لوگ اگر پیطریقہ اپنا کمیں گے تو وہ گند خاطر ہوجا کیں گے، بلکہ اصل پیچی بھی کھو پیٹھیں گے، نفع حاصل کر تا تو دور کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح بیل کی سہارے بی سے میں اللہ کو بیٹھی کھو پیٹھی کھو پیٹھیں گے، نفع حاصل کر تا تو دور کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح بیل کی سہارے بی سے میں جو چنا سے بر چڑھتی ہے، ای طرح قکری پرواز بھی کسی پیکر محسوس کے سبارے ہوتی ہے۔ اگر کسی پیکر محسوس کے بغیر سوچنا سے بی قکر کی بلادت ہے۔ غرض اللہ شروع کیا جائے تو بچھ وقت کے بعد فکر تھک جاتی ہے اور عشل میں بیکر محسوس کے بغیر مسلسل نہیں سوچا جا سکتا۔ تو بالی چونکہ غیر محسوس وابا سکتا۔

﴿ لَوَ لَوْ رَبِيالِينَ لِهِ ﴾

☆

ای طرح ذکرالہی کے لئے بھی پیکرمسوں ضروری ہے۔الفاظ کا سہارالیہ نااو الیے تعظیمی شل کو دسیلہ بنانا صروری ہے۔ سکو آدمی اپنے اعضاء سے کرے اور اس کے آواب کی رعابیت میں خود کو مشقت میں فرد نے۔ اس کے بغیراللہ کا ذکر محض نقلقہ (سارس کے ذور سے بولنے کی آواز) ہے۔ لیعنی بے معنی شوروہ نگامہ ہے اورا کٹر لوگوں کے حق میں اس کا کوئی فائد وہیں۔ اس کے برخلاف نماز ایک معمون مرکب ہے ، ذکر وفکر بھی اس کے اجزاء میں شامل ہیں ، کیونکہ نمرز کے اجزائے ترکیبی تین ہیں ، ایک کھی ترکیبی تین ہیں ، ایک کھی نے اجزائے ترکیبی تین ہیں ،

ا- ابتدی عظمت کوسوچنا، مگرفکر میں ؤوب کرمیں، بلکہ ٹانوی قصد ہے، عرضی النفات ہے اور خمنی توجہ ہے اور ایسی فکر ہر ایک کرسکتا ہے بعنی ایسی گبری فکر جس میں ماسوا کا کوئی شعور شدر ہے، بیتو ہر ایک کے بس کی ہات نہیں مگر جزوی، ٹانوی اور جی درجہ کی فکر جس میں ماسوا ہے جبری شہوہ یہ بات ہر آیک کے لئے ممکن ہے اور تماز میں ابند کی عظمت کو ایس ہی تو طرف کا نے کی استعداد: ونوا س کے لئے کوئی ایس ہی سوچنا مطلوب ہے ہاں اگر کسی میں شہود وحضور کے جنو میں نوط نگانے کی استعداد: ونوا س کے لئے کوئی ماسل ممانعت نہیں کہ وہ اس میں نوط زن ہو، بلکہ یہ فکر تو اور بھی اعلی ورجہ کی چیز ہے۔ اس میں نفس کو اعلی ورجہ کی آگا ہی صاصل ہوتی ہے گر نماز کے لئے فکر کا بیورجہ مطلوب نہیں۔

۲۰ نماز میں ایسی دعائیں ہیں جن میں اپنے عمل کا خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا اور اپنے چہرہ کا اللہ کی طرف منوجہ کرنا اور صرف اللہ ہی ہے۔ مدد چاہئے ہوائی کیا جا تا ہے۔

سا۔ نماز میں تعظیمی افعال بجالائے جاتے ہیں جیسے بااوب کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے سرگوں ہونا اور خدا کے سامنے جبرسائی کرنا۔

اور مجون میں جس طرح مفردات باہم دیر مل جانے ہیں اور آیک مرکب مزاج وجود میں آتا ہے اس طرح مذکورہ نتیوں باتیں نماز میں ایک اور آیک مرکب مزاج وجود میں آتا ہے اس طرح مذکورہ نتیوں باتیں نماز میں ایک دوسرے کے لئے باز و جھیل کنندہ اور باود ہائی کرنے والی بن جاتی ہیں واسی لئے نماز عام وخاص یعنی سب لوگوں کے لئے مفید ہے اورا یک قوی الاثر ترباق ہے تا کہ ہر خص اس سے اپنی اصلی استعداد کے مطابق استفادہ سرسکے۔

وإنسا جعلت الصلاة أمَّ الأعمالِ المقرِّبة، دون الفكر في عظمة الله ودون الذكر الدائم، لأن الفكر الصحيح فيها لايتأتى إلا من قوم، عالية نفوسهم، وقليل ماهم، وسوى أولئك لوخاضوا فيه تبلًدوا، وأبطلوا رأسَ مالهم، فضلاً عن فائدة أخرى؛ والذكرُ بدون أن يُشرِّحه ويَغْضُدَه عملٌ تعظيمى، يعمله بجوارحه، ويَغْتُوا في إِذْ آبِهَا، لَقُلَقَةٌ خاليةٌ عن الفائدة في حق الأكثرين.

أما الصلاة: فهي المعجوث المركب:

[١] من الفكر المصروف تلقاءَ عظمةِ الله بالقصد الثاني والالتفات التبعي، المُتأتَّى من كل واحد، ولاحَجُرَ لصاحبِ استعدادِ الخوضِ في لُجَّة الشهود أن يخوض، بل ذلك مُنبَّةٌ له أتمَّ تنبيدٍ.

[٢] ومن الأدعية المبينة إخلاص عمله لله، وتوجية وجهه تلقاء الله، وقصر الاستعانة في الله. [٣] ومن أفعال تعظيمية، كالسجود والركوع، يصير كلُّ واحد عَضُدًا لآخر، ومُكمَّلهُ والمُنبَّة عليه، فصارت نافعة لعامة الناس وخاصتهم، ترياقًا قوى الأثر، ليكون لكل إنسان منه ما استوجَبة أصلُ استعداده.

تر جمہ: اور نماز اللہ سے نز دیک کرنے والے اعمال کی ماں ای لئے بنائی گئی ہے، اللہ کی عظمت میں خور کرنے کو اور اللہ کے دائلہ کی عظمت میں سیجے فکر نہیں حاصل ہوتی ہے گرا بیسے حضرات سے جن کے تفوی بلند مرتبہ بیں اور الیسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اور ان بولوں نے علاوہ ووسر نے آراس فکر میں گھیں کے تفوی بلند مرتبہ بیں اور الیسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اور ان بولوں نے علاوہ ووسر نے آراس فکر میں گھیں گے تو وہ کند خاطر ہوجا کیں گے اور وہ اپنا اصلی سر مایہ کھوٹیٹیس کے چہ جائیکہ وہ پھے اور فائدہ حاصل کریں (ایسے سالکین کے وہ مثالیس موجود ہیں جو اللہ کی عظمت میں خور کرتے کرتے راستہ سے بھنگ گئے اور کہیں کے ندر ہے ) اور ذکر اللہی بدون کی مثالیس موجود ہیں جو اللہ کی عظمت میں خور کرتے کرتے راستہ سے بھنگ گئے اور کہیں کے ندر ہے ) اور ذکر اللہی بدون اس کے کہاں کی تشریح کر سے اور اس کوئی ایسے اعظم میں خور میں فائدہ سے خالی ہے۔

اس کے کہاں کی تشریح کر سے اور اس کوئی ایسے اعظم میں خور میں فائدہ سے خالی ہے۔

رہی نماز تو وہ مجون مرکب ہے:

ا- این قکرے جو پھیری ہوئی ہاللہ کی عظمت کی طرف، ٹانوی درجہ کے قصد سے اور نمی النفات ہے، جو حاصل ہونے والی ہے جرایک سے۔ اور کوئی ممانعت نہیں ہے حضور سے بھنے کی استعداد رکھنے والے کے لئے کہ تھے وہ۔ پککہ مید بات اس کو کامل طور پر (عظمت النبی ہے) باخبر کرنے والی ہے۔

۲- اورایس دعاؤں ہے جو بیان کرنے والی ہیں، اپنے مل کے خالص ہونے کو اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے رخ
 کے پھیرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور مد د طلی کو اللہ تعالیٰ ہیں منحصر کرنے کو۔

۳- اور تعظیمی افعال ہے، جیسے تجدے اور رکوع۔

(ندکورہ اجزائے ٹلا شہیں ہے) ہرایک دوسرے کے لئے بازو، اس کی پیمیل کرنے والا اور دوسرے کو یا دولانے والا ہوتا ہے۔ والا ہوتا ہے۔ پس ہوگئ نماز عام وخاص کے لئے مفید چیز اور قوی الٹا چیرتریات، تا کہ میسر آئے ہرایک کواس تریات میں ہے وہ جس کو واجب ولازم جانتی ہے اس کی اصلی (فطری) استعداد۔

#### لغات:

تَأَتِّى الأَهْمُ : آسان بهونا، تيار بهونا تبكد: ست وكند خاطر بهونا .... هُوَّتِ الشيئَ بَحُولنا، ظاهر كرنا عضد (ن) عَضْدُا: مدوكرنا ... عَنَا يَغْنُوْ اعْمَاءً : ثُم مِن وُالنا، وشوار بهونا ..... أَذَاب إِذَ آبَا: مشقت مِن وُالنا، تعكانا اللَّفْلَقَةَ: سارس كي آواز ، هر آواز جس مِن حركت واضطراب بو ..... المُعَنَّاتِي (اسم فاعل) من تَأتِّى الأموُ : آسان بونا ـ

- ﴿ الْرَازِكُونِيَا لِيْكِرُ ﴾

## نماز کےفوائد کابیان

وْ مِلْ مِين تمازك آخم فائد الله الناك التي جات بين:

پہلا فا کدہ نماز مؤمنین کی معزاج ہے۔ معراج کے معنی ہیں سٹرھی لینی نمازتر تی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہی تر یم کے ساور
سٹائیلیج کو معراج سے سرفراز کیا گیا تھا اور وصال حبیب نصیب ہوا تھا، مؤمنین بھی نماز کے ذریعہ تر تی کرتے ہیں اور
آخرت میں ان کو بھی ویدار خداوندی کی فعمت سے، جو کہ اخروی فیمتوں میں سب سے بڑی فعمت ہے، ہمرہ ور کیا جائے گا۔
آخرت میں تجلیات کو سہارنے کی استعداو نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے متنق علیہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ
آخرت میں تجلیات کو سہارنے کی استعداو نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے متنق علیہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ
آخرت میں تبلینیکی کی خدمت میں حاضر ہے، چود ہویں کا جاند پوری تابانی سے چک رہا تھا آپ نے اس کی طرف و کھا
اورارشا دفر مایا: ''عنقریب تم اپنے پروردگار کو آشکارا آ کھ سے دیکھو گے، جیسے کہتم اس جاندکود کھتے ہو، تم کوئی تکلیف نہیں
ویئے جاؤگار کے اس کے دیکھنے میں (یااز دحام نہیں کروگے تم اللہ کی رویت میں ) پس اگر طافت رکھوتم کہ نہ غلب کے جاؤتم (
لینی مشاغل تم پرغالب نہ آئیں) اس نماز پر جوطلوع آفاب سے پہلے ہے (لینی نماز فجر ) اوراس نماز پر جوخروب آفاب
سے پہلے ہے (لینی نمازعمر) تو کروٹم '' (مشکو قباب رویۃ اللہ کی دویت میں )

نجر وعصر کی تخصیص یا تواس کئے ہے کہ فجر راحت اورسستی کا وفت ہےاور عصر مشاغل دینوی کا وفت ہے، پس جوان دونماز وں کا ہتمام کرےگا اورا کیے قول بیہ ہے کہ جنت میں و بدار خدا وندی انہمام کرےگا اورا کیے قول بیہ ہے کہ جنت میں و بدار خدا وندی انہیں دووقتوں میں ہوگا (مظاہر حق) غرض رویت باری کی خوش خبری کے ساتھ نماز وں کے اہتمام کی تا کیداس لئے ہے کہ نمازیں ہی آوی میں و بدار خدا دندی کی استعداد ہیدا کرتی ہیں۔

نوٹ :الے۔ لائ معراج المؤمنین کوئی روایت نہیں ہے، اوگوں میں بدیملہ جوحدیث کے طور پرچل پڑا ہے وہ ہے اصل ہات ہے۔

دومرا فاکدہ: نمازمجوب خدا بنے کا دراللہ کی رحمتوں کولوٹے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سلم شریف میں روایت ہے کہ اشخصور میں نفیقی آئے نے ایک ہارا ہے ایک خادم حضرت ربیعة بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: ''مجھ سے وہ نگ' انھوں نے آپ سے بہشت کی رفافت وانگی ۔ آپ نے فرمایا: '' کچھاور ما نگ کو' انھوں نے عرض کیا: ''میرامطلب تو بہی ہے' نو آپ نے ارشاد فرمایا کہ: '' تو اپنے نفس کے خلاف میری مدد کر نمازوں کی کشت سے' (مفلوۃ حدیث نمبر ۱۹۸۹ باب اسحود و نفسلہ) یعنی تیرانفس تو تبیس چا ہے گا، کیونکہ نفس پر نماز بہت بھاری ہے، مگر تو نفس کو مجبور کر اور بہت زیادہ نمازیں بڑھ، تا کہ میں آخرت میں ان نمازوں کے وسیلہ سے تیرے لئے اپنی رفافت کی درخواست کرسکوں۔ اس روایت سے معدم ہوا کہ آدمی نماز کی مدوسے آخرت میں بڑھ سے برامر تبہ حاصل کرسکا ہے۔

اورسورۃ امدر تریس ہے کہ آخرت ہیں ہجتی مجرموں ہےان کا حال پوچھیں گے کہم کو دوز نے ہیں کس بات نے داخل کیں؟ وہ کہیں گے ۔" ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ قریب کو کھانا کھلا یا کرتے تھے (یعنی ذکو ۃ بھی نہیں دیا کرتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ (یعنی اسلام کے خلاف با تیں بتانے والوں کے ساتھ ) بحث ہیں شریک رہا کرتے تھے اور تیا مت کے دن کو (عملاً) جیٹلا یا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو موت آگئ، یس ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع ندو ہے گئ ، یس ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع ندو ہے گئ ' آیات ہم منطوق سے یہ بات بابت ہوئی کہ نماز نہ پڑھنے والے رحمت خداوندی سے محروم ہول گے اور راندہ ہو کہ جہ کہ ہو تا کہ میں جا کہ ہو کہ ایس کے اور ای آیت کے منطوق سے یہ بات بابت ہوئی کہ نماز نہ پڑھنے والے رحمت خداوندی سے محروم ہول گے اور راندہ ہو کہ جو رہ ہول گے اور راندہ ہو کہ حقار رہوں گے اور ای آیت کے مفہوم سے یہ بات نکلی کہ نماز وں کا اہتمام کرنے والے مجبوب خدا ہوں گے ، امتد کی رحمت کے منظوق سے کے مالی مقامات میں جگہ حاصل کریں گے (اللّٰ ہم اُجعلْنا منہم!)

تنیسرا فائدہ: جب نماز آ دمی میں ملکہ اور فطرت بن جاتی ہے۔ تو بندہ اللہ کے نور میں شعمل (متلاشی بکھرنے والا، گم) ہوجا تا ہے اور اس کی خطا کیں مٹادی جاتی ہیں۔ سورہ ہود آ بت ۱۱ امیں ہے: ''اورون کے دونوں سروں پراور رات کے ابتدائی حصہ میں نماز کا اہتمام کرو، یا در کھو! نیکیاں برائیوں کو مٹادیتی ہیں'' لیعنی نیکیوں کی خاصیت سے ہے کہ وہ برائیوں کو مٹادیتی ہیں، جس طرح نبانے سے بدن کا میل کچیل دور ہوجا تا ہے اور خزاں کے موسم میں بیتے جھڑ جاتے ہیں، نمازوں اوردوسری نیکیوں سے بھی گناہ مث جاتے ہیں اور نیکیاں عملی تو بہ بن جاتی ہیں۔

چوتھا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے تجابات ثلاثہ میں ایک جہالت و بدعقیدگی کا تجاب بھی ہے، محث چہارم کے باہشتم میں اس کی تفصیل گذر بھی ہے۔ جب نماز کے افعال حضور قلب اور نیت صالحہ کے ساتھ انجام دیئے جائیں تو نماز سے امار کی تعصیل گذر بھی ہے۔ جب نماز کے افعال حضور قلب اور نیت صالحہ کے ساتھ انجام دیئے جائیں تو نماز سے امار اس مقصد کو حاصل تو نماز سے امار اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نماز سے ذیادہ نافع کوئی چیز نہیں۔

پانچواں فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں تجاب و نیا بھی مانع ہے یعنی ریت روائ کا پردہ بھی حال ہوجاتا ہے جھولہ برا مقام میں اس کی تفصیل بھی گذبی ہے۔ جب نماز کا با قاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کو ایک مسلمہ طریقہ بنالیا جاتا ہے اور اس کو ایک مسلمہ طریقہ بنالیا جاتا ہے تو وہ آفات و نیا ہے اور روائی برائیوں سے بچاتی ہے۔ سورة العسکبوت آیت ۲۵ میں ہے کہ: 'نماز کی پابندی سیجے ، بیشک نماز ہو ان المسلولة و نیا کہ اور ناشا کستہ کاموں سے روکت ہے '﴿ اَقِم الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ وَنَ الصَّلُوةَ وَالْمُنْكُر ﴾ یعنی جب نماز فطرت ثانیا ورخصلت را بحد بن جاتی ہے تو روائی برائیوں سے بیخ میں بے عدیق بخش ثابت ہوتی ہے۔

چھٹ فاکدہ: نمازمسلمانوں کا شعار ہے، اس کے ذریع سلمان ،کافراور منافق ہے ممتاز ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' ہمارے اور ان (منافقین) کے درمیان عبدو پیان تماز ہے، پس جس نے نماز کوترک کردیا، وہ کافر ہوگیا'' (رواہ احمد والنسائی وابن ، بر کرنی فی کتاب الایمان وقال: حدیث حسن مجے مظلوق حدیث نمبر ۴۵۵ کتاب الصوق) اسفار

- ﴿ الْاَرْزَرْبَبَالِيْرَزُ

میں ہمیں اس کا خوب تجربہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان لوگوں کے درمیان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اس عمل ہے دین اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔

ساتواں فاکدہ: محض رائع کے باب اول میں گذرا ہے کہ سعادت تھیتے ہے کہ بیمیت، نفس ناطقہ کی تابعدار
ہوجائے اورخواہ شعقل کی بیروی کرے اس مقصد کی تحصیل کے لئے نماز جیسی کوئی چیز نہیں نماز نفس کو تو کر بناتی ہے کہ وہ
عقل کی تابعداری کرے اور عقل کے تئم پر چلے لیس سعادت تھیتے حاصل کرنے میں بھی نماز بردی معین و مددگار ہوتی ہے۔
اب آخر میں ہم نماز کے ایک فائدہ کا اضافہ کرتے ہیں، جس کا قرآن کر بم میں متعدد جگہ ذکر آیا ہے:
آٹھواں فائدہ: نماز اللہ پاک کو بہ کٹر ت یاد کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ پاک کی یاد بہت بردی چیز ہے۔ عاشق اسے وہ نی وہ بھی کہ بتادے گی۔
سے وہ نی وہ بھی نے جھے محبوب کی یاد میں کیا مات ہے؟ 'وہ خود تو کھی تیں بتال سکے گا، گراس کی وارفی سب بھی بتاد ہے گی۔
ذکر ، اللہ والوں کے قلوب کی غذا اور آب حیات ہے۔ اللہ پاک کی یاد بی سے ان کے دلوں کی دنیا آباد ہے۔ اس حمال کے جا جی سے اور اللہ کی بیاد کرنے والوں کے لئے کا اس طرح اللہ انکو کی (بینماز بڑی بیاد ہے یاد کرنے والوں کے لئے ) اسی طرح سورۃ العنکوت کی فہ کورہ آبیت میں ہے ﴿ وَلَلَهُ مَا کُو کُو اور اللہُ کی یاد بہت بڑی چیز ہے)

والصلاة معراج المعرمنين، مُعِدّة للتجليات الأخروية، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنكُم سَتَرُوْنَ رَبَّكُم، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا وسبب عظيم لمحبة الله ورحمته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَعِنّى على نفسك بكثرة السجود ﴾ وحكايته تعالى عن أهل النار: ﴿ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّيْنَ ﴾؛ وإذا تمكنت من العبد اضمحل في نور الله، وكُفّرت عنه خطاياه: ﴿إِنَّ الْمَصَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ ولاشيئ أنفع من سوء المعرفة منها، لاسيما إذا فُعلت أفعالها وأقوالُها على حضور القلب والنية الصالحة ، وإذا جُعلت رسما مشهورًا نفعت من غوائلِ الرسوم نفعاً بينا، وصارت شِعَارًا والنية الصالحة ، وإذا جُعلت رسما مشهورًا نفعت من غوائلِ الرسوم نفعاً بينا، وصارت شِعَارًا للمسلم، يتميز به من الكافر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ العهد الذي بينا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ﴾؛ ولا شيئ في تمرين النفس على انقياد الطبيعة للعقل، وجَريَانِها في حُكمه، مثلُ الصلاة ؛ والله أعلم.

ترجمہ: (۱) اور نماز مؤمنین کی معراج ہے، تجلیات اخرویہ کے لئے تیار کرنے والی ہے اور وہ آپ مطالفہ کیا گا ارشاد ہے:'' بیشک عنقر بہتم اپنے پروردگار کو دیکھو گے، پس اگرتم طاقت رکھو کہ نہ ہاروطلوع آفناب سے قبل اورغروب آفناب

تے لی کماز میں ہو کروتم"

(۲) اور نماز بہت بڑا ڈریع ہے اللہ کی مجت اور رحمت کا اور وہ آپ میں گارشاد ہے: ''مدوکر تو میری تیر نے نفس کے خلاف سجدوں کی کثر ت سے '' اور اللہ تعالی نے جہنے وں کا قول نقل فرمایا ہے: '' اور ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے' اور اللہ تعالی نے جہنے والوں میں سے نہیں تھے' (۳) اور جب نماز بندے میں جم جاتی ہے (یعنی ملکہ بن جاتی ہے ) تو بندہ اللہ کے نور میں متلاثی (فنا) ہوج تا ہو اور اس کی خطا نمیں معاف کر دی جاتی جس (ارشا و خداو تدی ہے):'' جینک نیکیاں گنا ہوں کو نا بود کر دیتی ہیں' اور اس کی خطا نمیں معاف کر دی جاتی ہے برعقیدگی میں ،خصوصاً جب نماز کے افعال واقو ال حضور قلب اور نیت صالح سے انجام دیتے جا میں۔

(۵) اور جب نمازکوایک مشہور ریت بنالیا جائے تو وہ روا بی برائیوں میں بین طور پرنفع بخش ہوتی ہے۔
(۲) اور نماز مسلمانوں کا شعار ہوگئ ہے، اس کے ذریعہ مسلمان کا فرسے متناز ہوتا ہے، اور وہ آپ مینائیڈیڈ کا ارشاد ہے: ''نماز بی ہم میں اوران (منافقین ) میں عہدو بیان ہے۔ پس جو خص نمازکوٹرک کردے وہ کا فرہوگیا'' ہے: ''نماز بی ہے کوئی چنے نمازکی مانزنفس کوخوگر بنائے میں طبیعت کی تابعداری کرنے پرعفل کی اور طبیعت کے چلئے پرعقل کی اور طبیعت کے جائے ہیں۔

لغات: غَلَبَ عليه :غالب آنا، جيتنا۔ غُلبَ عَليه : بإرنا، مغلوب ہونا..... اطْمَعَ حَلَ: پاش بونا، بمحرجانا، مثلاثی ہونا۔

#### باب ---- ۱۰

## ز کو ۃ کے اسرار کا بیان

اس باب میں ذکو ہے مراوص ف فرض ذکو ہ نہیں ہے بلکہ ہرانفاق (اللہ کے راستہ میں خرج ) مراو ہے اور اس کو رُوہ ان بات کی اشرف نوع کے اعتبار سے یا لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ذکو ہ کے لغوی معنی ہیں : طہارت و یا کیزگی۔ جو تکدرا اخدا میں خرج کرنا مال کو بھی پاک کرتا ہے اور مالک کو بھی اس لئے اس کوزکو ہ کہا جاتا ہے۔ کی سورتوں میں جوزکو ہ کی ادائیگی کا تھم ہے اس سے مطلق غریوں پرخرج کرنا مراو ہے۔ اصطلاحی زکو ہ ہجرت کے بعد انہجری میں نازل ہوئی ہے۔

انفاق في سبيل الله چيمختلف مقاصد كے لئے ضروري ہوا ہے، جن كى تفصيل درج زيل ہے:

ا ضرورت مندول کی حاجت روائی کے لئے: جب سی غریب آ دمی کوکوئی بردی حاجت پیش آتی ہے اور وہ نر بان حال سے یازبانِ قال سے اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑا تا ہے، تواس کی وہ فریاد کرم خداوندی کے دروازے کو کھٹاکھٹاتی

- ﴿ لُوَّ زُوْرُ بِيَالِيْ رُلْ ﴾

ہے۔ چنانچ بھی صلحت خداد ندی میہ ہوتی ہے کہ سی مجھ دار آ دمی کے دل میں الہام کیا جاتا ہے کہ دہ اس کی حاجت روائی کرے۔ چنانچ بھی جب بیالہام اس شخف پر چھا جاتا ہے بیعنی اس کا دل اس غریب کی حاجت روائی کے لئے بقر ار ہوجاتا ہے اور وہ شخص اس الہام کے مطابق اس غریب کی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مے خوش ہوتے ہیں اور اس پر جہار جانب ہے برکتیں نازل ہوئی شروع ہوتی ہیں اور وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا مورد بن جاتا ہے۔

شدہ صاحب رحمہ اللہ اپنا آیک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدی نے بھے سے اپنی کی ضرورت میں جمیور ہوکر سوال کیا تو میں نے اپنے ول میں البہام ہوتا ہوا محسوس کیا کہ میں اس کی مدد کروں اور اس البہام میں جمیور ہوکر سوال کیا تو میں نے اپنے ول میں البہام ہوتا ہوا محسوس کیا کہ میں اس جر برزیل کی خوش فہری بھی وی گئی ۔ چنا نچہ میں نے اس کو دیا اور جمی ہے جو وعدہ کیا گی تھا اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور ایس کا میرے دل کو فتی نہ کی اس حاجت مند کا کرم خدا وندی کے دروازے کو کھنگھٹانا اور البہام خدا وندی کا ہر اھیجنہ ہونا ، اور اس کا میرے دل کو فتی نہ کی اور اجرونا۔ بیسب با تیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔

(ع) رصت خدا وندی کے حصول کے لئے جمی ایسا ہوتا ہے کہ کی خاص مصرف میں فرج کرنا رحمت خدا وندی کو حاصل ہوگئی ہے۔ مثلاً:

ا - بھی طاقا علی میں کسی ملت کی شان دو بالا کرنے کا فیملہ ہوتا ہے جو بھی شخص اس ملت کو بردھانے کے لئے فرج کرتا ہے وہ رحمت خدا وندی کا مورد بنا ہے اور اس وقت میں اس ملت کے معاملہ کو بردھانا فرج کرنے فرج حوث کی طرح ہوتا نے دی خوش کو وہ جوک کی طرح ہوتا نے دی خوش ہوگئی ہوتا ہے اور اس وقت میں اس ملت کے معاملہ کو بردھانا فرج کرنے میں غروہ جوک کی میں میں مواد نے بنا آدھا مال چیش کیا تھا، حضرت ابو برصد ہوتا نا فرج کر کے اپنا میں سواون نے میں اللہ عند نے کہنی بار تین سواون نے میں اور دسمان کے لکھوائے تھے اور آپ میں تی تی تی تی کہنی بار تین سواون نے میں دوروں اور نے اور تیا ہے تھی دوران کا دوران کا دوران کی معاملہ عضمان ما غمل بعد ہدہ (مشکوۃ باب منا قب عنان رکھٹان آئندہ فرج کرتے کاحق ادا کردیا۔

کہ صاحب کی عضمان ما غمل بعد ہدہ (مشکوۃ باب منا قب عنان) بعن آگر عثمان آئندہ فرج کرتے کاحق ادا کردیا۔

غرض رحمت خدا دندی کے حصول کی ان احتمالی جگہوں ہے، پیغیر مطالقہ آیک قاعدہ بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ:'' جو کسی فقیر پر اتنا اتنا خرچ کرے گایا ایسی ایسی حالت میں خرچ کرے گا، تو اس کا بیٹمل نہایت مقبول ہوگا'' چنا نچے مؤمنین یہ بات سنتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بیدوعدہ سچاہے اس لئے وہ قبیل تھم کرتے ہیں اور وہ اس وعدہ کو برحق یاتے ہیں جوان سے کیا گیا ہے۔

### ﴿باب أسرار الزكاة﴾

اعلم: أن المسكين إذا عَنتُ له حاجة، وتضرع إلى الله فيها بلسان المقال أو الحال، قرع تضرُّعُه باب الجود الإلهى؛ وربما تكون المصلحة أن يُلْهَمَ في قلب زكي، أن يقوم بسد خَلَتِه، فإذا تغشَّاه الإلهامُ وانبعث وفقه، رَضِي الله عنه، وأفاض عليه البركاتِ من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وصار مرحوماً.

وسألنى مسكين ذات يوم فى حاجة اضطر فيها، فأوجست فى قلبى إلهامًا يأمرنى بالإعطاء، ويبشر نى بأجر جزيل فى الدنيا والآخرة، فأ عطيت وشاهدت ما وعدنى ربى حقًا؛ وكان قرعُه لهابِ الجود، وانهعات الإلهام واختيارُه لقلبى يومئذ، وظهورُ الآجُر، كُلُّ ذلك بمرأى منى.

وربما كان الإنفاق في مصرفٍ مظنّة لرحمة إلهية، كما إذا انعقدت داعية في الملأ الأعلى بتنويه ملة، فصار كلُّ من يتعرض لتمشِيّة أمرها مرحوما، وتكون تمشيته يومئذ في الإنفاق كغزوة العسرة، وكما إذا كان أيام قحط، وتكون أمة هي أحوج خلق الله، ويكون المراد إحياء هم؛ وبالجملة فيأخذ المخبرُ الصادق من هذه المَظِنَّة كلية فيقول:" من تصدق على ققير كذا وكذا، أوفى حالة كذا وكذا، تُقبَّلُ منه عملُهُ" فيسمعه سامعٌ وينقاد لحكمه بشهادة قلبه، فيجدما وُعِد حقًا.

ترجمہ: زکوۃ کی حکمتوں کا بیان: (۱) جان لیں کہ جب کی سکین کوکوئی حاجت فیش آئی ہے اور وہ اس سلسلہ بین زبان قال ہے یا زبان حال ہے بارگاہ خداوندی بیں گر گر اتا ہے تو اس کا بینضر کے کرم خداوندی کے دوراز ہے کو کھنگھٹ تا ہے۔اور بھی مصلحت ہے بہوتی ہے کہ کسی بھلے آ دمی کے ول بیں القاء کیا جائے کہ وہ اس کی حاجت روائی کے لئے اٹھ کھڑ ا بوء پس جب اس کو البهام ڈھا تک لیتنا ہے اور وہ اس کے موافق عمل کے لئے اٹھ کھڑ ا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس پر برکتوں کا فیضان کرتے ہیں: اوپر سے ، یہے سے ، دائی سے اور بائیں سے۔ اور وہ مخص مہر بائی

اورا یک دن ایک غریب نے مجھے۔ اپنی ایک اسی حاجت طلب کی جس میں وہ مجبور ہوگیا تھا۔ پس میں نے اپنے دل میں ایک الہام محسوس کیا جو مجھے دینے کا تھم دے رہا تھا، اور مجھے بشارت سنا رہا تھا اجر جزیل کی دنیا وآخرت میں، چنا نچہ میں نے دیا اور میں نے بالکل برحق پایا اس چیز کوجس کا مجھے سے میرے دب نے وعد و کیا تھا۔ اور تھا اس خوص کا باب کرم کو کھنگھٹا نا اور الہام کا برا بھیخنۃ کرنا اور اس کا میرے دل کو منتخب کرنا اُس دن اور اجر کا ظاہر ہونا، بیسب با تیں میر ی

- ﴿ لَاَ وَرَبِيلِيْرُ ﴾

ہ تکھول کے سامنے تھیں۔

(۲) اور بھی کسی خاص معرف میں خرج کرنا رحمت خداوندی کے حصول کا گل ہوتا ہے، جیسا کہ جب ملا اعلی میں سبب پایا جائے کسی ملت کی سر بلندی کے بارے میں ، پس ہروہ شخص جواس ملت کے معاملہ کو بڑھانے کے در پے ہوتا ہے، وہ مہر بانی کیا ہوا ہوجا تا ہے۔ اور ہوتا ہے اُس معاملہ کو بڑھا ثاال وقت میں خرج کرنے کے معامد میں انتہا کی بروسامانی کے وقت میں تنگی کا غزوہ کرنے کی طرح ، اور جیسا کہ جب قطسالی کا زمانہ ہو، اور مخلوقات خداوندی میں سے کوئی امت انتہا ورجہ کی ضرورت مند ہو، اور مقصود خداوندی اس قوم کور تدہ رکھنا ہو، بات مختصر! پس مخبرصا دق اس محل سے ایک کامیدا خذکرتا ہے ، پس وہ کہتا ہے: '' جو شخص خیرات کرے گا کسی فقیر پر اتنی آتی یا ایس اور ایس حالت میں تو اس کا میں کہتیل کرتا ہے، ۔ پس وہ اس محمل نہا بیت مقبول ہوگا'' پس اس کوا یک سننے والاسنتا ہے اور شہادت قلبی سے اس محتم کی تقبیل کرتا ہے ، ۔ پس وہ اس جیز کو برختی یا تا ہے جس کا وہ وعدہ کیا گیا ہے۔

#### لغات

غنّ (ن ش) عَنَّا له: سامَعُ طَاهِر جوتا، وَيُنَ آنا ..... أوْ جَسس الرجلُ بحسوس كرنا .. ... الداعية: سبب ..... نَوْ هَ تنويها الشيئ : بلندكرنا .... مَشْى تَمْشِيةُ الشيئَ : چلانا ..... في الإنفاق ما يعد مِعْفَق هِ .... مَا وُعِدَ ك يعد به عاكد وف ب

☆ ☆ ☆

﴿ حَرْسُ وَجُلْ کَ عَلَانَ مِی او جُلْ کَ عَلَانِ کَ عَلَانِ کَ الْحَدَ بَهِی آورًا کی سیجہ اللہ اللہ علی اللہ خطرناک بیاری ہے اور جُل نفسانی بیاری اور اس اللہ خطرناک بیاری ہے اور خصیل کمال کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیس آوی کو ان روّائل ہے سخت او بیت چینی تی میں ایک خطران (آیت ۱۹ میل خرج کرے کو مشق کرے سورة آل عمران (آیت ۱۹ میل فرج کرے کا سواسل نہیں کر سکت تا عمران (آیت ۱۹ میل کر خیرکا اللہ واصل نہیں کر سکت تا آمکہ تم اپنی بیاری چیزراہ خدا میں خرج کرو) انفاق رزائل نفس کا بہترین علاج ہے۔ ایک صورت میں لیمن جبکہ آوی میں ہروزائل موجود ہوں ، اگر آوی خرج نہیں کر ہے گا تو ہے بیاریاں اس میں باقی رہ جا تیں گی ، اور وہ آخرت میں گنجا سانپ بین کرمنشکل ہوں گی ، موری آل میں کر رسان ہوں گے سلم شریف کی طویل روایت میں میضمون آیا ہے کہ جس نے اس کے ناطق وصا مت اموال بھی ضرر رسان ہوں گے سلم شریف کی طویل روایت میں میضمون آیا ہے کہ جس نے اونوں کی زکر قانبیں دی ہوگی ، اس کو ہموار چکنے میدان میں مذکر کی الٹایا جائے گا اور اونٹ اس پرچل کر اس کوروندیں اونوں کی دکھوں کی دور کی دکھوں تا دیا ہے کہ جس نے کے دخل کی کو ایک کی کو اور اونٹ اس پرچل کر اس کوروندیں اونوں کی دکھوں تا دیا ہے کہ جس نے کا دور کی دکھوں تا ہوں کی دور اور تا تا ہوں کے میں ارشاد ہے: گا اور اونٹ اس پرچل کر اس کوروندیں کے دمشن کی دور میں دی نوٹوں کی در دور تا ہوں کے میں ارشاد ہے:



''جولوگ سونا جا ندی جمع کر کرر کھتے جیں ،اوران کواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے تو آپ ان کوایک بڑی در دن ک سزا کی خبر سند دیجئے ،جس دن اس کو دوڑخ کی آگ جی تیا جائے گا ، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اوران کی کرونوں اور ان کی چشوں کو داغ و یا جائے گا۔ ( کہا جائے گا: ) میہ ہے وہ جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کے دکھا تھ ، سواب اپنے جمع کرنے کا مز ہ چکھو!''

غرض انفاق: حرص وبخل اورخووغرضی جیسے رذ ائل کے از الہ میں ب حد نفع بخش ہے، جو چاہے اس نسخ یر کیمیا کو آز ماکروکیھے!

وربما تَفَطَّنَتِ النفسُ بأن حبَّ الأموال والشَّحَ بها يَضُرُّهُ ويصدُّه عما هو بسببله، فيتأذَى منه أشدَّ تأذّ. ولايتمكن من دفعه، إلابتمرين على إنفاق أحبُ ماعنده، فصار الإنفاق في حقَّه ألفعَ شيئ، ولولا الإنفاق لبقى الحبُّ والشح كما هو، فيتمثل في المعاد شُجَاعًا أَقْرَعَ، أو تمثَّلت الأموال ضارَة في حقَّه وهو حديثُ: ﴿ بُطِحَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ الدَّهَبَ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهَبَ وَالْفِضَة ﴾ الآية.

مر جمہ: اور بھی نفس اس بات کو بچھ لیتا ہے کہ دولت کی عبت اور مال میں بخیلی اسے خت نقصان پہنچارہی ہے اور اس کو روک رہی ہے اس چیز سے جس کے در ہے وہ ہے ( لیعنی سعادت هیقیہ کی مخصیل ) پس وہ اس سے نہایت مخت افریت محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کو ہٹانے پر قادر نہیں ، گر اس چیز کوخرج کرنے کی مشق کر کے جو اس کوسب سے زیادہ محبوب ہے، پس خرج کرنا اس کے حق میں سب سے زیادہ نفع بخش ہوجا تا ہے۔ اورا گروہ خرج نہیں کرے گا تو مال کی محبت اور بخل اس کے اندرا کی طرح باتی رہ جائے گا، پس وہ آخرت میں سمنج از دہا کی شکل میں مشکل ہوگا یا دولت اس کے حق میں معزت رساں ہو کرمنشکل ہوگا یا دولت اس کے حق میں معزت رساں ہو کرمنشکل ہوگی اور وہ ارشاد نبوی ہے: '' منہ کے بل لٹایا جائے گا وہ ان اونوں کے لئے چکنے ہموار میدان میں 'اور ارشاد رہانی ہے: ''اور جولوگ مونا اور جائی ہی جمع کرکر کے رکھتے ہیں'' آخر آیت تک پڑھے۔ ہموار میدان میں' اور ارشاد رہانی ہے: ''اور جولوگ مونا اور جائے میں جمع کرکر کے رکھتے ہیں'' آخر آیت تک پڑھے۔

#### لغات:

 ﴿ بلا وَن اورا قنوں کوٹا لئے کے لئے۔ بہمی عالم مثال میں کی موت کا فیصلہ ہوجا تا ہے یا اس پر کسی بلا کا اتر نا طے ہوجا تا ہے، ایسے وفت میں اگروہ شخص مال کی بہت بڑی مقدار راہ خدا میں خرچ کرے اور وہ خود بھی اور دوسرے نیک بندے بھی اس کے حق میں گڑ گڑا کر دعا ما تکلیں تو اس کی موت کا فیصلہ رک جاتا ہے اور اس کی بلاٹل جاتی ہے۔ تر مذی شریف کی روایت ہے کہ:'' وعا ہی قضائے الہی کو پھیرتی ہے، اور نیکی ہی عمر میں زیادتی کرتی ہے' (معکوۃ کتاب امدعوات، حدیث نمبر ۲۲۳۳)

مجھے دو مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہے۔ میرے ایک تعلق کا انگلینڈ کے شہر بوٹٹن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک ماہ تک وہ شفا خانہ میں ہے ہوش رہے ، آخر میں ان کے تعلقین نے ایک بڑی رقم خرج کی اور دارالعلوم دیو بند میں تم بخاری شریف کرا کردعا کرائی تو اللہ نے ان کوشفاعطا فرمائی۔

ای طرح میر ایک دوست بمبئی میں تخت بیار ہوئے اور زندگ سے ماہیں ہو گئے۔ انھوں نے بھی ایک بوی رقم ایسے غریبوں میں بائٹی جو نمازی سے اور ان سے دعا تیں کرائیں اور دارالعلوم دیو بند میں ان کے لئے بھی ختم بخاری شریف کر کے دعاء کی گئی ، تو بھرالندوہ بھی شقایاب ہوئے۔ اور خود میرامعمول بیہ ہے کہ جب گھر میں کوئی بیار پڑتا ہوا و دوچا دروز کے علاج سے شفائیں ہوتی تو میں گھر والوں کوصد قد کرنے کے لئے کہتا ہول اللہ تعالی اس کی برکت سے جلد مریض کوشفا بخشے ہیں۔ غرض بی بھی تجرب ہے برت بات تا ہت ہوئی ہے، لوگ آز ماکردیکھیں۔

وربما يكون العبدُ قد أُحيط به وقُضى بهلاكه في عالم المثال، فاندَفع إلى بدل أموالٍ خطيرة، وتُضَرَّع إلى الله هو وناس من المرحومين، فمحا هلاكه بنفسه بإهلاك ماله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿لايَرُدُ القضاءَ إلا الدعاءُ، ولايزيد في العمر إلا الْبِرُ ﴾

مرجمہ: اور بھی بندے کوموت گھیر لیتی ہے، اور عالم مثال میں بندے کی ہلاکت کا فیصلہ کردیا جا تا ہے ہیں وہ بہہ پرتا ہے ڈھیر سا مال خرج کرنے کی طرف اور اللہ کے سما ہے گڑگڑا تا ہے اور نیک لوگوں میں ہے چھ لوگ بھی، ہیں وہ اپنی سے ناس کی طرف اور اللہ کے سما ہے گڑگڑا تا ہے اور نیک لوگوں میں ہے چھ لوگ بھی، ہیں وہ اپنی کو دے ہی اپنی کو دے ہی جیسرتی ہلاکت کو مثادیتا ہے اپنی کو دی ہی پھیرتی ہے اور عربی زیادتی نیکی ہی کرتی ہے'۔

☆ ☆ ☆

ک گناہوں سے حفاظت کے لئے: بھی انسان ہے کوئی برا کام سرز دہوجا تا ہے، وہ اس پر تادم ہوتا ہے، گر پھر نفس غالب آ جا تا ہے اور دوبارہ وہی گناہ ہوجا تا ہے اور ایسا بار بار ہوتا ہے تو اس صورت میں گناہ سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آ دمی گناہ کا اچھا خاصا مالی تاوان اوا کرے تا کہ آئندہ جب نفس وہ گناہ کرنے کے لئے مجبور کرے تو وہ علاج یہ ہے کہ آ دمی گناہ کا اچھا خاصا مالی تاوان اوا کرے تا کہ آئندہ جب نفس وہ گناہ کرنے کے لئے مجبور کرے تو وہ

تا دان نگاہوں کے سامنے رہے اور اس کو گناہ ہے روک دے۔ آ دمی نفس کو سمجھائے کہا گرتونے بیچر َست کی تو پھر تخصے تا دان ادا کرنا پڑے گا۔اور انسان کی فطرت میہ ہے کہ وہ چھڑی تو دے سکتا ہے، دمڑی نہیں دے سکتا ،اس لئے نفس سنہ ہ ہے رک جائے گا۔

شریعت میں جو مختلف گناہوں کے گفارے تعین کئے گئے ہیں وہ اس مقصدے ہیں اور گفارے و خیر ضروری جرہ نے ہیں ، ان کوتو اوا کرنا ہی ہے۔ یکھ تاوان رضا کارانہ بھی تعین کئے گئے ہیں مثلاً حالت جیش میں ہوی ہے صحبت کرنے بر ایک وینار یہ نصف و ینار صدقہ کرنے کا جو تھم ترفدی شریف کی روایت میں آیا ہے وہ اس باب ہے ہے۔ غرض آدمی کسی بھی گناہ سے بچنا جا ہے یا کسی بھی نیک مل کی پابندی کرنا چاہے اور نفس مطاوعت نہ کرے تو اس کا علاج یہ میں ، لی جرہ نہ ہے مثلاً آدمی غیبت سے بچنا جا ہے یا تہور کی پابندی کرنا چاہے تو غیبت سرز دہونے پراور تہد چھوشے پرایک محقول جرہ نہ خوو پر لازم کرے ان شاء اللہ غیبت سے بچنا جائے گا اور تہد یا بندی سے اوا کرنے گا۔

﴿ خاندان کی خبر گیری کرنے کے لئے: بہی حسن اخلاق کے تقاضے ہے!ور بھی خاندان کے نظام کی حفاظت کے سے مختلف طرح کے کام کرنے ضروری ہوتے ہیں مشلاً غریبوں کا مالی تعاون کرنا ، بھوکوں کو کھانا کھلانا ، رشتہ واروں کا لیا تعاون کرنا ، بھوکوں کو کھانا کھلانا ، رشتہ واروں کا لیا تعاون کرنا ، بھوکوں کو کھانا کھلانا ، رشتہ واروں کا مالی تعاون کرنا ، بھوکا میں میں سب کا م شرع ، مور بد ہوجاتے ہیں اور سب صدقتہ و خیرات شار کئے جاتے ہیں ۔ تزمذی شریف کی روایت میں ہے کہ 'اپنے بھائی سے خندہ بیسیانی سے ملناصدقہ ہے اور نیک بات کا تھم و بتا صدقہ ہے ، بری بات سے دو کناصدقہ ہے . . . . اوراپنے ڈول میں بیشانی سے ملناصدقہ ہے اور نیک بات کا تھم و بتا صدقہ ہے ، بری بات سے دو کناصدقہ ، صدیث نم راا ۱۹)

وربسا يَفُرُطُ من الإنسان أن يعمل عملاً شريرًا، بحكم غلبة الطبيعة، ثم يطلع على قبحه، في يند الطبيعة على قبحه، في فيد المبيعة فيعود له، فتكون الحكمة في معاجلة هذه النفس: أن تُلْزَمَ بذلَ مال خطير، غرامة على ما فَعَلَ، ليكون ذلك بين عينيه، فيَرْدَعُه عما يقصدُ.

وربسما يكون حسنُ الخلق والمحافظةُ على نظام العشيرة منحصرا في إطعام طعام، وإفشاء سلام، وأنواعٍ من المواساة، فيؤمربها، وتُعَدُّ صدقةٌ.

تر جمہ: اور بھی انسان ہے کوتا ہی ہوجاتی ہے بایں طور کہ وہ کوئی برا کام کرگذرتا ہے، نفس کے غلبہ کی وجہ ہے، پھر وہ اس کی برائی پر مطلع ہوتا ہے پس وہ پشیمان ہوتا ہے، پھر اس پر نفس غالب آجا تا ہے پس دو بارہ وہ برائی کرتا ہے۔ پس اس نفس کے علاج میں حکمت بیہ وتی ہے کہ اس پر بہت سامال خرج کر تالازم کیا جائے ،اس جرم کے تا وان کے طور پر جو اس نے کیا ہے، تا کہ بیجر مانہ ہمیشداس کی نگا ہوں کے سامنے رہے پس وہ اس کورو کے اس گن ہ ہے۔ جس ( سے رکنے )

< السَّوْرَ مَبَالْفِيرُورِ الْعِيرُورِ إِلَّهِ الْعِيرُورِ إِلَيْهِ الْعِيرُورِ إِلَيْهِ الْعِيرُورِ إِلَيْهِ

کاوہ اراوہ کرتاہے۔

اور بھی حسن اخلاق اور خاندان کے نظام کی حفاظت کا انتصار کھانا کھلانے میں ،سلام کورواج دینے میں اور مختف قسم کی غم خواریوں میں ہوتا ہے لیس وہ ان کاموں کا تھم دیا جاتا ہے اوروہ چیزیں صدقہ شار کی جاتی ہیں۔

☆

\*

☆

## زكوة كےفوائد

اب ذیل میں زکو ہ کے جارفا کدے ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلا فاکدہ: صدقہ خیرات سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس سلسلہ کا ایک واقعہ مروی ہے کہ
ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا اس نے باول میں سے ایک آ دازئی ، جو بادل کو تھم دے رہی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو
سیراب کر، بادل کا ایک گلزاعلحہ ہ ہوکر چلا ، وہ محض بھی اس کے پیچھے ہولیا۔ بادل پھر بلی زمین میں برسا، وہاں سے ایک
سیراب کر، بادل کا ایک گلزاعلحہ ہ ہوکر چلا ، وہ محض بھی اس کے پیچھے ہولیا۔ بادل پھر کی بیٹی وہاں ایک شخص ہاتھ میں بیچہ لئے
ہوئے سینی فی کر رہا تھا ، اس تھے میں اس نالی کے ساتھ ہولیا، پانی ایک باغ میں پہنچا، وہاں ایک شخص ہاتھ میں بیچہ لئے
ہوئے سینی فی کر رہا تھا ، اس تھے میں اس نالی کے ساتھ ہولیا، پانی ایک بیٹرے! آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہ نام
سارا ما جرابتا یا اور در یا فت کیا کہ آپ کیا گل کرتے ہیں جو خصوصی طور پر آپ کے باغ کے لئے بارش بری ؟ باغ والے
سارا ما جرابتا یا اور در یا فت کیا کہ آپ کیا گل کرتے ہیں جو خصوصی طور پر آپ کے باغ کے لئے بارش بری ؟ باغ والے
نے کہا کہ جب میرا راز تجھے محلوم ہوگیا تو س! میں باغ کی پیدا وار کے تین صے کرتا ہوں اُ یہ تہائی اپنی ضروریات میں خرج کرتا ہوں اور ایک تہائی باغ کی ترتی میں خرج کرتا ہوں (رواہ سمم، مشلوق، کتاب
ایک تہائی اپنی ضروریات میں خرج کرتا ہوں اور ایک تہائی باغ کی ترتی میں خرج کرتا ہوں (رواہ سمم، مشلوق، کتاب
الک تہائی اپنی ضروریات میں خرج کرتا ہوں اور ایک تہائی باغ کی ترتی میں خرج کرتا ہوں (رواہ سمم، مشلوق، کتاب

دوسرا فائدہ: زکوۃ کی ادائیگی سے بندے پر رحمت خداو تدی کا قیضان ہوتا ہے اور اللہ کی ٹارانسکی دور ہوتی ہے۔ ترفدی شریف کی روایت ہے إِنَّ الصدقة لَتُطْفِئ غضبَ الرب،و تدفعُ مِیْتَةَ السُّوْءِ (خیرات یقیناً پروردگارے غصہ کو بجماتی ہے اور بری موت کو بٹاتی ہے)

تیسرافا کدہ: بخل دحرص برآخرت میں جوعذاب ہونے والا ہے ذکو قال کو ہٹادیت ہے، کیونکہ سیح زکو قادا کرنے والے میں حرص و بخل کے رذائل پنٹ نہیں سکتے ،انہیں دیرسویرال شخص کا پیچھا چھوڑ نا ہے اور جب بیر ذائل نتم ہو گئے تو آخرت میں عذاب کا سوال بھی یاتی نہیں رہا۔

چوتھا فائدہ: ملاً اعلی کے دوفر شتے جوز مین کے احوال سنوار نے کی محنت کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرنے والے

∠∆+

والزكاة تزيد في البركة، وتطفئ الغضب بجلبها فيضًا من الرحمة، وتدفع عذابَ الآخرة المترتبَ على الشح، وتَعْطِفُ دعوة الملا الأعلى المصلحينَ في الأرض على هذا العبد؛ والله أعلم.

ترجمہ: اورز کو ۃ برکت میں اضافہ کرتی ہے اور (پروردگار کے) غضب کو بجھاتی ہے، اس کے تھینچنے کی وجہ سے رحمت کے فیضان کو، اور ہٹاتی ہے آخرت کے اس عذاب کو جو بخیلی پر مرتب ہونے والا ہے اور موڑتی ہے اِس بندے پر اُن بالائی فرشتوں کی دعا وَل کو جوز مین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جائے ہیں۔

#### باب — ۱۱

# روزوں کی حکمتوں کا بیان

توحید ورسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکو ق، روزہ اور جج اسلام کے عناصر اربعہ ہیں۔ یعنی اسلام اللہ ک فرمانبرداری والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تخلیق وتقیر اورنشو ونما میں ان پانچوں ہاتوں کو خاص الخاص دخل ہے۔ نماز اورز کو ق کی حکمتوں سے قارغ ہوکراب روزوں کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔

# روز وں کے علق ہے لوگوں کی تین میں

طہارت اور نمازی طرح روزوں کے تعلق ہے بھی لوگوں کی تین قسمیں اور درج ہیں:

پہلا درجہ بھی انسان الہام خداوندی ہے بھے لیتا ہے کہ بیمیت کا بیجان اس کوسعادت هیقیہ ہے دوک رہا ہے۔
سعادت هیقیہ بیہ کہ بیمیت ، ملکیت کی تابعداری کرے ۔ اور جب آ دگی کو بیاحیاس ہوجا تا ہے تو وہ بیمیت ہے خت
نفر ت کرنے لگتا ہے اور وہ بیمیت کے جوش کو شعند اگر نے کے لئے اس ہے بہتر کوئی تدبیز بیں پاتا کہ بعو کا بیاسا رہے
اور جماع کر نا ترک کرے اور اپنے دل اور دیگر اعضاء کو قابو میں رکھے، چنا نچہ وہ علاج کے طور پراس طریقہ کو مضبوط
پکڑتا ہے۔ بی وہ اعلی درجہ کا انسان ہے، جو پہلے ہے دوزوں کے فوائد جانتا ہے اور علی وجہ البھیرت روزے رکھتا ہے۔
فائدہ: مفطر ات ملا شہ سے بچئا تو روزے کی ماہیت میں داخل ہے گرروزے کے مقبول ہونے کے لئے ضروری

ہے کہ آ دمی کھانا، پینا اور جماع چھوڑ نے کے علاوہ معصیات و محکرات سے بھی زبان ودہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگرکوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال: غیبت اور گائی گلوچ کرتا رہے تو القد تعین کواس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ من لم یَدَعْ قولَ المزود و العمل بد، فلیس لله حاجة أن یَدَعُ طعامَه و شو ابد (جو محص روزے میں باطل کلام اور باطل کام کونہ چھوڑے ،اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی القد کوکوئی ضرورت نہیں)

ووسرا درجہ: اس شخص کا ہے جس کی سجھ ہیں ازخود تو پیوا کہ تہیں آتے ، گر پیغیر سلانیا کیا گئے ہتلانے پراس کا دل یقین کر لیت ہے کہ بیسب فوا کد برحق ہیں۔ چنانچہ وہ دوزے شروع کرتا ہے ، اور وہ روز ول کے فوا کد کا پہتم خود مشاہدہ کرتا ہے۔

تیسرا ورجہ: اس مؤمن کا ہے جو ندازخو دروزل کے فوا کد جانیا ہے ، ند پیغیبر کے بیان سے ادراک کر پاتا ہے۔ البت چونکہ وہ مؤمن ہے اس لئے ایمان بالغیب رکھتا ہے اور روزول کی پابندی کرتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ و نیا ہیں اگر اس کو فوا کہ محسوں نہیں بھی ہوتے تو ہیں ہیں ہوتے تو ہیں ہیں ہوتے تو ہیں ہیں ۔

ترت میں وہ فوا کہ وشرات سامنے آجائے ہیں۔

آخرت میں وہ فوا کہ وشرات سامنے آجائے ہیں۔

### ﴿باب أسرار الصوم﴾

اعلم: أنه ربما يتفطن الإنسان من قِبَل إلهام الحق إياه: أن سُورة الطبيعة البهيمية تصده عما هو كماله: من انقيادها للملكية فَيُبْغِضُهَا، ويَطلب كُسْرَ سورتها، فلا يجد ما يُغِيْثُهُ في ذلك كالجوع والعطش وترك الجماع والأخذِ على لسانه وقلبه وجوارحه، فيتمسك بذلك علاجا لمرضه النفساني.

ويتلوه: من يأخذ ذلك عن المخبر الصادق بشهادة قلبه.

ثم الذي يقوده الأنبياء شفقةٌ عليه وهو لايعلم، فيجد فائدةَ ذلك في المعاد، من انكسار السورة.

ترجمہ: اسرارصوم کا بیان: جان لیں کہ انسان بھی بچھ لیتا ہے اللہ تعالی کول میں ڈالنے کی وجہ سے کہ طبیعت بہیمیہ کا جوش اس کوروک رہا ہے اس چیز سے جواس کا کمال ہے لیتی بہیمیت کا ملیت کی تابعداری کر نا (تفصیل مبحث رائع کے باب ادل میں گذر پھی ہے) چنانچے دہ طبیعت بہیمیہ سے نفر ت کرنے لگتا ہے اور وہ اس کے بیجان کوتو ڑنا چا ہتا ہے، پس تہیں باتا وہ اس چیز کو جواس کی دارری کرے اس معاملہ میں (کسی چیز کو) ما تند ، بھوک ، بیاس اور ترک جماع کے اور اپنی زبان ، ول اور اعضاء کو قابو میں رکھنے کے بس مضبوط پکڑتا ہے وہ اُن چیز ول کوا پنے مرض نفسانی کے علاج کے طور پر۔
اور اس کے بعد اس محفی کا درجہ ہے جو میہ با تنی مجرصا دق سے لیتا ہے ، اپنے دل کی گوائی ہے۔

☆

پھروہ مخض ہے جس کو بھینچتے ہیں انبیاء مدایت کے ذریعہ اس پر مہر مانی کرتے ہوئے ، درانحالیکہ وہ نبیں جانتا (روزوں کے ان نوائد کو ) پس پاتا ہے وہ اس کا نفع آخرت ہیں، جوش کے ٹوٹ جانے کی وجہ ہے۔

لغات: أغَاثَهُ: مدوكرتاء اعانت كرتا (ماوه عُوث) ..... من انكسار السورة من مِنْ اجليه بـ

 $\Rightarrow$ 

☆

## روز دں کےمقاصد

روزے مختلف مقاصد کے لئے ضروری ہوئے ہیں۔ ذیل میں ان کے بین مقاصد بیان کئے جاتے ہیں۔

(ا) طبیعت کو عقل کا مطبع بنانے کے لئے: بھی انسان بہ بات بھے لیتا ہے کہ اس کے لئے خوبی کی بات یہ ہے کہ طبیعت (نفس) عقل کے ماتخت رہے ، مگر طبیعت باغی (سرکش) ہوتی ہے ، بھی اطاعت کرتی ہے ، بھی نہیں کرتی۔ اس کے اس کو سد ھانا ضروری ہوتا ہے اور سدھانے کا طریقت یہ ہے کہ آ دمی کوئی سخت دشوار کام (ریاضت) کر ہے ، جیسے دوزے کی ریاضت ۔ آ دمی منت مان کریا بغیر منت کے لیمی مدت تک روزے رکھنے کا طبیعت کو مکلف بنائے اور جوعہد باند سے اس کو پورا کرے ، اس طرح وقفہ وقفہ وقفہ وقفہ میں کرتا رہے تا آ نکہ طبیعت اطاعت وانقیاد کی خوگر ہوجائے۔

فا کدہ: روز دن کا میمقصد عقلی ہے کہی دلیل نقلی کا محتاج نہیں۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوروحانیت اور حیوانیت کا سکتم بنایا ہے۔اس کی طبیعت ہیں وہ سمارے مادی اور مفلی تقاضے بھی ہیں جو دوسر ہے حیوا توں ہیں ہوتے ہیں اور اس ہیں وہ نورانی ہیں وہ نورانی ہیں ہوتے ہیں اور اس ہیں وہ نورانی ہی ہے جو ملاً اعلی کی خاص دولت ہے اور انسان کی سعادت کا دارو ہداراس پر ہے کہ اس کا میروح نی عضر حیوانی عضر پر عالب رہے اور اس کو صدود کا بابندر کھے۔اور بہ جھی ممکن ہے کہ وہ ملکوتی پہلو کی فرما نیر داری اور اطاعت شعاری کا عادی ہوجائے اور اس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔روز ہ کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی ہمیمیت کو ملکیت کی تا بعداری اور فرما نبر داری کا خوگر بنایا جائے (ما خوذ از معارف الحدیث ۲۳۱۳ ملخصاً)

اس صدیث ہے دو باتنی معلوم ہوئیں: ایک: بہت دنول تک نفل روز ، در کھتا دوم: اس کی مدت ایک ماہ ہے کم ہونی

ع بناس سے زیادہ ال روز ہے رکھنا صحت کے لئے معز ہوسکتا ہے۔

﴿ گناموں کی حفاظت کے لئے: بھی انسان سے کوتا بی ہوجاتی ہے اوراس سے کوئی گناہ سرز دہوجاتا ہے تو نفس کوسزا دینے کے لئے استے لیے روزے رکھنے ضروری ہوتے ہیں جو گناہ کے مقابلہ میں اس پر بھاری ہوں ، تا کہ دوبارہ اس سے خلطی سرز و نہ ہو۔ رمضان کا روزہ تو ڑنے کے کفارے میں ، ظہار کے کفارے میں ، اور قل خطا کے کفارے میں جودو ماہ کے مسلسل روزے رکھے گئے ہیں وہ اسی مقصدے ہیں۔

﴿ وَنُورَ شَهُوت كَ عَلَانَ كَ لِئَے: جِبِ نَفْسَ عُورِتُوں كَى طُرف بَهِت زيادہ مائل ہونے لگے اور نكاح كرنے ك مقدرت نہ ہواور برائى میں جتلا ہونے كا انديشہ ہوتو ليے وفت تكسلسل روزے ركھنے ہے شہوت كى شدت كم ہوجاتى ہے۔ حديث شريف میں جوانوں ہے خطاب آیا ہے كہ:

"اے جوانو اہم میں سے جوفض کھر بسانے کی سکت رکھتا ہوہ نکاح کر لے، اس لئے کہ نکاح نظر کو بہت زیادہ میجنے والا یعن روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روز وں کو لازم پکڑے پس پیشک روز واس کے لئے آختگی ہے "یعنی وہ شہوت کی شدت کو قر زویتا ہے (معکوۃ کتاب النکاح مدیث نبر ۱۳۸۹)

ورسما يطّلع الإنسان على أن انقيادَ الطبيعةِ للعقل كمالٌ له، وتكون طبيعتُه باغيةُ، تنقاد مرةً ولا تنقاد أخرى، فيحتاج إلى تمرين، فيعمدُ إلى عملِ شاقٍ، كالصوم، فيكلّف طبيعتَه، ويلتزم وفاءَ العهد، ثم وثم، حتى يحصلَ الأمرُ المطلوب.

وربما يَفُرُ طُ منه ذنب فيلتزمُ صومَ أيامٍ كثيرةٍ، يشق عليه بإزاء الذنب، ليردعه عن العود في مثله. وربسما تاقت نفسه إلى النساء، ولا يجد طَوْلاً، ويخاف العنت، فيكسر شهوتَه بالصوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فإن الصومَ له وِجَآءٌ﴾

ترجمہ: اور بھی دانف ہوجاتا ہے آ دی اس بات ہے کہ طبیعت کی فرمانیر داری عقل کے لئے بڑی فولی کی بات ہے اس کے لئے ۔اوراس کی طبیعت سرکش ہوتی ہے ، بھی ماتختی کرتی ہاور بھی نہیں کرتی ، پس وہ مشق کامتاج ہوتا ہے ، پس وہ ارادہ کرتا ہے کسی دشوار عمل کا ، جیسے روزہ۔ پس وہ مکلف بناتا ہے اپنی طبیعت کو، اور سرلیتا ہے وہ عہد و بیان کے پورا کرنے کو، پھراور پھر ( بینی دفقہ وفقہ سے بیٹل کرے ) یہاں تک کے مطلوبہ مقصد حاصل ہوجائے۔

اور بھی سرز دہوتا ہے آ دمی ہے کوئی گناہ ، پس وہ سرلیتا ہے استے زیادہ دنوں کے روز وں کوجواس پرشاق ہوں گناہ کے مقابلہ میں تا کہ روکے دوروز ہاس کواس طرح کے گناہ ہے۔

اور بھی اس کانفس مشاق ہوتا ہے عورتوں کا اور نہیں یا تا وہ استطاعت اور ڈرتا ہے وہ زنا ہے ، پس تو ژتا ہے وہ

☆

شہوت کوروزے کے ذریعہ،اور مجی ارشاد نبوی ہے:''لیس روز ہیقینا اس کے لئے آختگی (خصی ہونا) ہے''

 $^{\updownarrow}$ 

## روزوں کےفوائد

☆

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے روزوں کے چیوٹوا کدؤ کرفر مائے ہیں، جو درج ذیل ہیں: پہلا قائدہ: روز ہ بہت بڑی نیک ہے۔اس سے ملکیت کوتقویت ملتی ہےاور ہیمیت کمزور پڑتی ہےاورروح کے چہرہ پریالش کرنے کے لئے اور طبیعت کومغلوب کرنے کے لئے روزوں سے بہترکوئی چیز نہیں ہے۔اورروزوں کا بہت بڑی

نیکی ہونا۔درج ذیل متنق علیہ حدیث قدس سے واضح ہے۔رسول الله مظالفتيا ارشا وفر ماتے ہیں:

"انسان کا ہر مل بر حایا جاتا ہے، نیکی دی گنا ہے۔ سات سوگنا تک بر حائی جاتی ہے۔ انڈ تعالی نے ارشاوفر مایا: مگر
دوزہ (اس ضابطہ ہے مشتی ہے) ہیں بیشک وہ میرے لئے ہاور میں بی اس کا بدلہ دونگا۔ آ دی اپنی خواہش اور اپنا
کھاٹا میری وجہ ہے جھوڑ تا ہے، روزہ وارکے لئے و دخوشیاں ہیں: ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی:
اس کے اپنے رب سے ملنے کے دانت الخ (مفکلوۃ کتاب الصوم، حدیث نمبر ۱۹۵۹)

روز ہ میر کے لئے ہے: بیعتی برگمل میں ریا و کا احتال ہے، گرروز ہے چونکہ ایک بختی چیز ہے اس لئے اس میں ریا ء کا احتال نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔ روز ہ خالص اللہ بی کے لئے ہوتا ہے اور وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ثواب کا انداز ہ فرشتوں کو جی نہیں ہوتا۔ نہ وہ نیکی کے اجر کو بڑھانے کے معروف ضابط کے تحت آتا ہے۔ اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بی تبحو بڑ فر ما کیں گے اور جب بندے کی اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے روز وں کا ثواب دکھیر کریں گے تو بندہ خوش خوش ہوجائے گا۔

دوسرافا کدہ: روزوں سے جس قدر بہیت کا بیجان گفتا ہے ای قدر گناہ معاف ہوتے ہیں مینفق علیہ روایت میں ہے: ﴿ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفوله مانقدم من ذبه ﴾ (جوش ماہ رمضان کے روز بر کھے بحالت ایمان اور بامید تو اب تو اس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں) یہی تا شیراور خصوصیت تراوی اور شب قدر کے نوافل کی بھی اس حدیث میں مروی ہے۔

تبسرافا کدہ: روز ول کی وجہ سے انسان میں اور فرشتوں میں نہاہت گہری مشابہت پیدا ہوتی ہے اور جب موافقت اور ہم آ جگی ہوتی ہے تو فرشتے روز ودار سے مجبت کرنے لگتے ہیں۔ غرض بیمیت کے کمز ور پڑنے کے بعدروز ودار فرشتوں کی مجت کا مرکز بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:" روزہ دار کے مندکی بو (جوخلو معدہ سے پیدا ہوتی ہے) اللہ

المكافرة للبكائل الما

كنزديك مثك كى خوشبوت بہتر ہے" (مشكوة حديث بمبر ١٩٥٩) اور جس سے اللہ تعالی محبت كرتے ہيں، ملائكہ بھی محبت كرتے لكتے ہيں۔

چوتھا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں ریت رواج کا پردہ (تجاب دنیا) بھی حائل ہوتا ہے (تفعیل بحث چہارم کے باہشم میں گذر چی ہے) مگر جب روزے پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور وہ ایک مسلمہ طریقہ بن جاتے ہیں تو بہت می روز جی برائیوں سے انسان تحقوظ ہوجا تا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جبتم میں سے کی کاروزہ ہوتو چاہئے کہ وہ بیہودہ اور فی شریف ہا تھی نہ کے اور شور وشغب شرے اوراگر کوئی دوسرااس سے گالی گلوچ کرے یا جھڑا کرے تو کہدوے کہ میراروزہ ہے'' (مظلوۃ حدیث نمبر ۱۹۵۹)

پانچواں فائدہ: جب کوئی جماعت جماعتی حیثیت سے روزوں کا اجتمام کرتی ہے تواس جماعت کے سرکش زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دورازے بند کردیئے جاتے ہیں (بیشفل علیہ صدیث کامضمون ہے مشکلوۃ ، کماب الصوم ، صدیث نمبر ۱۹۵۹)

قا کدہ: ماہِ رمضان بیں چونکہ اللہ کے نیک بندے طاعات وحسنات بیل مشغول ومنہ کہ موجاتے ہیں اس لئے ان
کی برکات سے عام مومنین بھی رمضان بیل عبادات کی طرف زیادہ راغب ہوجاتے ہیں بھراس ماہ بیل عمل کی قیمت
بھی برد ھادی جاتی ہے اس لئے بھی لوگ جنت والے اعمال بیل مشغول ہوجاتے ہیں اس لئے جنت کے درواز کے کھول
دیئے جاتے ہیں اور عام لوگ بھی بہت سے گنا ہوں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں اور جہنم والے اعمال سے دست بردار
ہوجاتے ہیں اس لئے جہنم کے درواز سے بتد کردیئے جاتے ہیں۔ اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضاسے وہ تمام طبائع
متاثر ہوتی ہیں جن بیل کھے بھی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے شیاطین الانس والجن ان کو بہکانے اور گراہ کرنے سے عاجز
اور بربس ہوجاتے ہیں لیمنی بیڑیوں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ عرض ان شیوں یا تو ل کا تعلق اُن اہل ایمان سے ب
جو ماہ مبادک ہیں خیروسعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کفار، خدا ناشناس ، خدافر اموش اور غفلت شعار
لوگوں سے ، جورمضان کی برکات سے کوئی سرورکارہ بی تیس کھے ، ان بٹارتوں کا کوئی تعلق نیس۔

چھٹافا کدہ: روزہ دارکواللہ تعالیٰ کاوصال نعیب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل بیہ کہ حدیث قدی ﴿ الصوم لی وانا آخوی به ﴾ میں معروف بی جی معروف بی جی معروف میں معروف میں معروف میں معروف میں معروف ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب وہ ہے جو پہلے فا کدہ میں گذرا اور بہی صحیح قراءت ہے جس کی سیاق وسیاق سے تا کید ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ اس کو اُجوی (تعلی مضارع مجبول میغدوا حد تنظم ) پڑھتے ہیں۔ صوفیا کے یہاں بیقراءت معروف ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ: ''دروزے کے بدلہ میں میں ویا جاتا ہوں'' یعنی خود اللہ تعالیٰ روزے دارکول جاتے ہیں۔ میں صدیث کا مطلب بیہ ہے کہ: ''دروزے کے بدلہ میں میں ویا جاتا ہوں'' یعنی خود اللہ تعالیٰ روزے دارکول جاتے ہیں۔ یہی وسل مع اللہ ہے۔

اوراس کی صورت رہے ہوتی ہے کہ جب کوئی تخص بیمیت کومظوب کرنے کے لئے اورنفس کی برائیاں دور کرنے کے لئے اورنفس کی برائیاں دور کرنے کے لئے مخت کرتا ہے اور محنت کر کے نفس کو کجنی وصفی کر لیتا ہے تو عالم مثال میں اس کا برکمل ایک پا کیز ہ صورت اختیار کر لیتا ہے اور اہل اللہ میں سے جو نہایت پا کیز ہ اور اور آو نے ورجہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ (اپنے )عمل کی اس مقدس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عالم غیب سے ان کے علم میں کمک پہنچائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اور اک تو ی ہوجا تا ہے اور وہ اس عمل کی پاکیز کی اور صفائی کے دائے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی صفرون صدیث شریف ہیں آیا ہے کہ: ''روز ہ میرے لئے ہے اور میں روز ہے کی جزاء دیا جاؤ تگا''

والصوم حسنة عظيمة، يُقَوّى الملكية ويُضَعّف البهيمية، ولاشيئ مثله في صيقلة وجهِ الروح وقهر الطبيعة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ الصوم لي، وأنا أَجْرِى به ﴾؛ ويكفر الخطايا بقدر ما اضمحل من سَورة البهيمية؛ ويحصل به تشبة عظيم بالملائكة، فيحبُّونه، ويكون متعلَّق الحب أثر ضَعْفِ البهيمية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ﴾؛ وإذا جعل رسمًا مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم؛ وإذا التزمته أمة من الأمم سُلسلت شياطينها، وقتحت أبواب جنانها، وغلقت أبواب النيران عليها؛ والإنسان إذا سعى في قهر النفس وإزالة وذائلها، كانت لعمله صورة تقديسية في المثال، ومن أزكياء العارفين من يتوجه إلى هذه الصورة، قيمد من الهيب في علمه، فيصل إلى الذات من قِبَل التنزيه والتقديس، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ الصوم لي وأنا أُجْزى به ﴾.

مر جمہ: (۱) اور دوزہ ایک بہت بڑی نیک ہے، وہ ملکت کو قوئی کرتا ہے اور بہیت کو ضعیف کرتا ہے۔ اور کوئی چیز خبیل ہے اس کے ہا نندروح کے چیزے کو پالش کرنے میں اور طبیعت کو مغلوب کرنے میں، اور اس وجہ سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ: '' روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلد دو نگا' (۲) اور روزہ گنا ہوں کو منا تا ہے۔ بہیت سے جوش کے جوش کے بوش کی اس کا بدلد دو نگا' (۲) اور روزہ گنا ہوں کے مناتھ۔

کے جوش کے مضحل ہونے کے بعد ر (۳) اور دوڑوں کی وجہ سے بہت بڑی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے فرشتوں کے ماتھ۔
پس ملا نگہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پس وہ محض بہیت کے کمزور پڑنے کے بعد فرشتوں کی محبت کے جڑنے کی جاتھ۔
پس ملا نگہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پس وہ محض بہیت کے کمزور پڑنے کے بعد فرشتوں کی محبت کے جڑنے کی جو اللہ کے بڑد کے کہ وہ وار کے مند میں پیدا ہونے والی بو اللہ کے بڑد کی مشکل کی خوشہو سے زیادہ عمرہ ہے' (۳) اور جب روزہ کو مشہور ریت بنالیا جائے تو وہ روا بی برائیوں میں نفع بخش ہوجا تا ہے (۵) اور جب امتوں میں سے کوئی امت روز وں کا الترام کرتی ہے تو اس کے سرکش بیڑ یوں میں جگڑ دیے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد سے جگڑ دیے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد سے جگڑ دیے جاتے ہیں اور ان کی جو توں کے دروازے بھیڑد سے جاتے ہیں اور ان کی دوز خ کے دروازے بھیڑد سے جگڑ دیے جاتے ہیں اور ان کی جو توں کے دروازے بھیڑد ہے۔

جاتے ہیں (۲) اور جب انسان نفس کو مغلوب کرنے کی اور اس کے رذائل کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے مل کے لئے ایک مقد س صورت عالَم مثال میں پیدا ہوجاتی ہے اور تھرے عارفین (الل اللہ) میں ہے بعض روزہ رکھنے والے اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کمک کہ بچائی جاتی ہے عالَم غیب سے ان کے علم میں۔ چنانچہ وہ معزات القدتعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں یا کیزگی اور بزرگی کی جانب سے اور بہی معنی ہیں آ ب میلائی تی ارشاد کے کہ:''روزہ میرے لئے ہاور میں ہی اس کے بدلہ میں جزاء کے طور پر دیا جاتا ہوں''

لغات: صفل (ن) صَفلا الشيئ: صاف كرنا، چكناكرنا، پاش كرنا استعلق (اسم مفول) بُون في مجد، مركز اليه يكونكي في الآون الم مفول) بُون في الآون الم مفول المؤلف الآون الم مفول المؤلف الآون الم مركز اليه يكونكي في الآون الم المؤلف الآون الم الما الماجاتا م مركز الم الماجاتا م المؤلف الآون الم الماجاتات خوج في الآون الم كالم المائل الماد الماد

## اعتكاف كابيان

اعتكاف ك تعلق بي الوكون كي تين تتميس بين:

پہلی شم: کے لوگ وہ ہیں جواعت کا ف کے فوائد کا ازخودادراک کر کے ، علی وجدالبھیرت اعتکاف کرتے ہیں اوراس کے شمرات لوشتے ہیں۔ بیدوہ لوگ ہیں جن کی سجھ ہیں بید بات انجی طرح آجاتی ہے کہ ان کا دنیا کے جمیلوں میں پھنسنا سخت معفر ہے۔ ان کے دل وہ ماغ میں جو ہمہ وقت دنیاوی تصورات بحرے رہے ہیں وہ ان کے لئے خت معفرت رسال ہیں اور بید بات بھی ان کی سجھ میں انچی طرح آجاتی ہے کہ ان کے لئے نفع بخش چنے بید ہے کہ وہ دنیوی جمیلوں کو چھوڑ کرکسی مسجد میں گوشنسیں ہوجا تھی اور ہمہ وقت عبادت میں شخول رہیں۔ مرحالات اس کی اجازت نہیں ویتے اور منابط بید ہے کہ جو چنے پوری طرح حاصل نہ ہوسکتی ہو، اس کو بالکل چھوڑ بھی نہیں وینا جا ہے۔ بلکہ جس قدر صاصل کرنا ممال میں ہو، اس کو بالکل چھوڑ بھی نہیں وینا جا ہے۔ بلکہ جس قدر صاصل کرنا ممان میں ہو، اس کو فیالت میں سے پھھوٹات فارغ کر لیتا ہے اور جس فیر راس کے مقدر میں ہوتا ہے اعتکا ف کرتا ہے اور اس کے ثمر اِت سے بیم وہ وہ وہ وتا ہے۔

دوسری تنم : ان الوگوں کی ہے جن کواعت کاف کی اہمیت اور اس کے فوائد مخرصاوق ( تیفیر میلائی آیاز) سے معلوم ہوتے ہیں۔
ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بیفوائد برحق ہیں۔ چنانچہ وہ بامید فوائد اعتکاف کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔
تیسری تنم : عام لوگوں کی ہے جن سے زیر دکتی مجبور کر کے اعتکاف کرایا جا تا ہے ، وہ کشال کشال اعتکاف کی طرف
لائے جاتے ہیں ، بیلوگ بھی محروم ہیں رہتے۔ اگر دنیا میں ان کواعتکاف کے فوائد حاصل نہیں بھی ہوتے تو وہ آخرت میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔

وربما يتفطّن الإنسان بضرر توغّلِه في معاشه، وامتلاءِ حواسه مما يدخل عليه من خارج، وبنفع التفرغ للعبادة في مسجد بني للصلواة، فلايمكنه إدامة ذلك، ومالا يُدرك كُلُه لايترك كلُه، فيختطف من أحواله فُرَصًا فيعتكف ما قُدّر له؛ ويتلوه: المتَلَقِّي له من المخبر الصادق بشهادة قلبه؛ والعامِيُّ المغلوبُ عليه، كمامر.

ترجمہ: اور بھی انسان بھے لیتا ہے دنیا کمانے بی بہت زیادہ انہاک کے ضرر کو، اور اس کے حواس کے لبرین ہوجہانے کے ضرر کوان خیالات بیں جو گھسے ہیں، اس کے دماغ بیں، باہر ہے۔ اور بھے لیتا ہے وہ عبادت کے لئے ہمہ تن فارغ ہو جو انے کے نفع کو کسی الی معجد بیں جونماز وں کے لئے بنائی گئی ہو ( یعنی جس میں بنخ وقتہ پابند کو سے نماز ہوتی ہو ) پس نہیں ممکن ہوتا اس کے لئے یہ کام مسلسل کرنا ( یعنی ہر وقت معجد بیں رہنا ) اور جو چیز ساری عاصل نہ کی جاسکتی ہواس کو بالکل چھوڑ نا بھی نہیں چاہئے۔ چنا نچہ وہ اُ چک لیتا ہے ( یعنی نکال لیتا ہے ) اپنے احوال میں سے چند محات کواوراعتکا ف کرتا ہے وہ اُتنا جواس کی قسمت بیں ہوتا ہے ۔ اور چھے آتا ہے اس کے وہ فض جواعتکا ف کے اس کوار اس کے بعد ) وہ عام مسلمان ہے جس فوا کہ دا اس کے بعد ) وہ عام مسلمان ہے جس نے زہر دیتی اعتکاف کے بعد ) وہ عام مسلمان ہے جس نے زہر دیتی اعتکاف کروایا جاتا ہے ، جیسا کے گڈرا۔

#### لغات:

ت وغل في البلاد: جانااوردورتك جانا وَغَلَ يَغِلُ وُغُولًا في الشيئ: واظل جوكر چهنااوردورتك جانا..... المعلقي (اسم فاعل) تَلَقِي الشيئ: استقبال كرنا.....المعلوب عليه: بإراجوا، مجبوركيا جوا

☆ ☆ ☆

## اعتكاف كے فوائد

حضرت بشاہ صاحب رحمہ اللہ نے اعتکاف کے دوفائد کے دوفائد کے دوفائد کے جیں، جو درج ذیل ہیں:

پہلا فائدہ: معتکف زبان کے گنا ہوں سے بچار ہتا ہے: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی روزہ تو رکھ لیتا ہے بینی مفطر ات ثلاثہ سے تو رُک جاتا ہے گروہ آ زادرہ کر زبان کو برائی سے بیس بچا پاتا ہیں اس کا بہترین علاج اعتکاف ہے۔

اعتکاف میں آ دمی ہر طرف سے میکسواور سب منقطع ہوکر رہ جاتا ہے اس لئے وہ ہرتم کے گنا ہوں سے اور نضول ہاتوں سے بچار ہتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ میل اللہ میل ایک اعتکاف کرتے والے کے بارے میں فر مایا کہ: ''وہ (اعتکاف کی وجہ سے اور محبد میں مقید ہوجانے کی وجہ سے) گنا ہوں سے بچار ہتا ہے (مکنو ق مباب الاعتکاف محدیث نمبر ۱۲۰۸)

دوسرافا کدہ: شب قدر کی تلاش کرتا: شب قدر دمضان شریف میں دائر ہے اورا کشر عشرہ اخیرہ میں آتی ہے۔ انسان کی شب قدر کا متلاثی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس رات میں عبادتیں کر کے طائکہ کی لڑی میں خسلک ہوجائے۔ گرگھر میں رہ کر راتوں میں جاگنا مشکل ہوتا ہے، لیس اس کی بہترین تد پیراعت کاف کرتا ہے۔ معتکف مجد میں اگر سوئے گا بھی تو وہ عبادت شمر نے کا قواب ل جائے گا۔ اوپر نیبلے فائدہ میں جوحدیث ذکر کئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ: معتکف کے لئے وہ سب نیکیاں جاری رکھی جاتی ہیں جو نیکیاں کرنے والا کرتا ہے' …. اور شب تدر کا تعالی بیان کتا ہے گا۔ اوپر بیان کتا ہے گا کہ کا تو میں اوپ الصوم کے آخر میں آئے گا۔

وربما ينصوم والايستطيع تنزية لسانِه إلا بالاعتكاف؛ وربما يطلُب ليلة القدر واللصوق بالملائكة فيها، فلايتمكن منها إلا بالاعتكاف؛ وسيأتيك معنى ليلة القدر، والله أعلم.

تر جمد: اور بھی آ دی روز ہ رکھتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرسکتا ہے گرا عنکاف کے ڈرید۔۔۔۔اور بھی آ دمی شب قدر کو تلاش کرتا ہے اور اس رات میں (عبادت کرکے) ملائکہ کے ساتھ ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ پس نہیں قادر ہوتا وہ شب قدر (کو پانے) پر گرا عنکاف کے ذریعہ ۔۔۔اور عنقر بہ آئیں گے تیرے پاس شب قدر کے معنی ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

#### 

# مج کی حکمتوں کا بیان

لفظ جے کے لغوی معنی ہیں: کسی جگہ کا ارادہ کرنا۔ زیارت اور بانز امتباول الفاظ ہیں اور اصطلاح میں مجے ایک معروف عبادت ہے جواسلام کے پانچے ارکان میں سے آخری رکن ہے۔

# ج كى حقيقت كياب؟

جے درحقیقت بخصوص دفت میں اور مخصوص جگہ میں نیک لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے اکٹھا ہونے کا نام ہے۔ اور وہ دفت ایسا ہونا چاہئے جس میں ان حضرات کی یا د تازہ ہوجن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل دکرم فر مایا ہے یعنی انہیائے کرام ،صدیقین ، شہداء اور صالحین کی زندگیاں یاد آئیں ۔ اور وہ جگہ ایس ہونی چاہئے کہ اس میں دین کی واضح نشانیاں ہوں ، جہاں اکا ہر دین کی جماعتیں آئی رہی ہوں ، وہ دین کی یا دگاروں کی تعظیم کرتے رہے ہوں ، وہاں وہ اللہ کے ہوں ، جہاں اکا ہر دین کی جماعتیں آئی رہی ہوں ، وہ دین کی یا دگاروں کی تعظیم کرتے رہے ہوں ، وہاں وہ اللہ کے

س منے گڑ گڑاتے رہے ہوں ، اللہ سے خیر کی امید بائد ھرکراور گنا ہوں کی معانی کی آرز و لے کر وہ ں صفر ہوتے رہے ہوں ۔ جب ایسے زمانہ میں اور ایسی جگہ میں نیک لوگ بڑی تعداد میں اکٹھا ہوکراللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام کرتے ہیں تو ضرور حمت خداوندی اور معفرت اللی نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ: '' شیطان عرفہ کے دن میں جس قدر ذلیل ، وھٹکارا ہوا ، حقیر اور غضبنا ک نظر آتا ہے اتناکسی اور دن میں نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ رحمت الہی کا نزول اور اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے گنا ہوں سے درگذر کرنا ویکھتا ہے النے (مشکوۃ کتاب المن سک، باب الوقوف بعرفة ، عدیث نبر ۱۹۰۰)

#### ﴿باب أسرار الحج

اعلم أن حقيقة الحج: اجتماعُ جماعةٍ عظيمةٍ من الصالحين: في زمان، يُذَكِّرُ حالَ المنعمِ عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومكان فيه آيات بينات، قد قصده جماعات من أثمة الدين، معظمين لشعائر الله، متضرّعين، راعبين وراجين من الله الخير، وتكفيرَ الخطايا؛ فإن الهِمَمَ إذا اجتمعت بهذه الكيفية لايتخلف عنها نزولُ الرحمة والمغفرةِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَا رُئِيَ الشيطانُ يوما هو فيه أصغرَ، ولا أَ دُحَرَ، ولا أَخْفَرَ، ولا أَخْفَرَ، ولا أَخْفَرَ، ولا أَخْفَرَ، ولا أَخْفَرَ، ولا أَخْفَرَ، ولا أَخْفَرَ منه في يوم عرفة ﴾ الحديث.

ترجمہ: جے کے رموز کا بیان: جان لیس کہ جے کی حقیقت: نیک لوگوں کی بہت بڑی جماعت کا اکھ ہون ہے، کسی ایسے زمانہ میں جو یا دولائے ان لوگوں کی حالت کو جن پر انعام کیا گیا ہے بعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ: اور کسی ایسی جگہ میں جس میں کھی نشانیاں بول، جس کا قصد کیا ہوا کا بردین کی مختلف جماعتوں نے، شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، رغبت کرتے ہوئے، اللہ سے بھلائی کی اور گنا ہوں کی معافی کی امید رکھتے ہوئے۔ پس بیشک کا الی تو جہات جب اکشا ہوجاتی جی اس کیفیت کے ساتھ تو تیجھے نیس رہتا ان سے مہریا نی اور تخشش کا اثر نا اور اس کا بیشک کا الی ارشاد نبوی میں ہے کہ: 'دنین ویکھا گیا شیطان کسی دن، جس میں وہ نہایت و لیل ، نہیت و ھزکارا ہوا، میں سے تعقیرا ورنہایت فیل ، نہیت وھزکارا ہوا، نہایت تقیرا ورنہایت فیل ، نہیت وھزکارا ہوا، نہایت تقیرا ورنہایت فیل ، نہیت وھزکارا ہوا،

تر کیب: جملہ یُذَخُرصفت ہے زمان کی ..... معظمین وغیرہ احوال ہیں جماعات کے۔ .

ج ہولت میں ہے

کھے ہے دین لوگ سوچتے ہیں کرن میں کتنا بڑا مر مایہ بریاد ہوتا ہے؟ اور کتنا وقت کا ہرج ہوتا ہے؟ آخر حج کا مقصد



کیا ہے؟ الله کی عبادت تو ہر جگہ ہے کی جاسکتی ہے؟ بید نیا کے تمام لوگوں کا دور دراز کا سفر کرے ایک جگدا کشاہونا آخر کیول ضروری ہے؟

شاہ صاحب رحمہ اللہ اس سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں کہ حج کی اصل قوم ملت میں موجود ہے، تمام قوموں میں یاترا ڈل اور میلول ٹھیوں کا رواج ہے، اسلام میں بیکوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بیا ہے کہ لوگوں کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں:

ا - کوئی الیں جگہ ہونی ضروری ہے جس ہے اوگ بر کت حاصل کریں۔ اور وہ جگہ متبرک اس لئے قرار پائی ہو کہ لوگوں نے وہاں اللّٰہ کی نث نیوں کونمودار ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔

۲ - لوگوں کے لئے قربانیاں بھی ضروری بیں لیننی ایسے طریقے ہونے سروری بیں جن سے لوگ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں ،خواہ و و جانور کی قربانی ہویا کوئی اور عمل ہو۔

" - ایک شکلیں بھی ضروری ہیں جوا کا برملت ہے مروی ہوں، جیسے احرام کا مخصوص لباس، سمی اور رقی جمار کی شکلیں تا کہ لوگ ان کا التزام کریں۔ ان مخصوص شکلوں ہے مقربین کی یادتازہ ہوتی ہے اور ان اکا بر کے احوال یاد آتے ہیں۔ تا کہ لوگ ان کا بر کے احوال یاد آتے ہیں۔ انہی تنین چیز ول کے جموعہ کا نام جج ہے، جس کا رواج ہرقوم میں ہے، اسلام میں بیکوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔

وأصلُ الحج موحودٌ في كل أمة، لابدلهم من موضع يتبركون به، لما رَأُوْا من ظهور آيات الله فيه، ومن قَرَابِيْنَ، وهيئاتٍ مأثورة عن أسلافهم، يلتزمونها، لأنها تذكّرُ المقرَّبين وما كانوا فيه.

تر جمیہ: اور جج کی اصل ہرامت میں موجود ہے، اوگوں کے لئے کوئی ایس جگہہ ہونی ضروری ہے جس ہے وہ برکت حاصل کریں، بایں وجہ کہ دیکھی ہے انھوں نے اس جگہ میں اللہ کی نشانیوں کونمو، ار ہوتے ہوئے اور ضروری ہیں قربانیاں اور الیس محکلیں جوان کے اکا بر سے منقول ہوں ، جن کا وہ النز ام کریں۔ اس لئے کہ وہ شکلیں مقربین کی یاد تازہ کرتی ہیں اور وہ احوال یا دولاتی ہیں جن میں وہ اکا بر شھے۔

لغات: لِمَاشِ ما مصدر بیہ من قرابیں کا عطف باعادہ جار میں موضع پر ہے، قرابین جمع ہے فرابین جمع ہے فربان کی فور بانی ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ فربان کی فور بانی ہو یا کوئی اور چیز ہو۔

公

公

公

# مج بیت اللہ ہی کا برحق ہے

کیوں نہیں بنالی جاتیں جہاں کا مج کرلیا جائے؟ جیسے شیعوں نے ہر ملک میں کر بلا اور امام ہاڑ ہ بنالیا ہے اور غایت درجہ جاہوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ مات ہارا جمیر والے خواجہ کی زیارت ایک جج کے برابر ہے۔ اور خیال ہی نہیں ، و واس پڑمل پیراہمی ہیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ اس سوال مقدر کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جج بیت اللہ ہی کا برت ہے۔ کیونکہ اس ہیں واضح نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو جراسود ہے جو جنت ہے ابوالبشر مضرت آ وم علیہ السلام کے ساتھ اتا را گیا ہے، جو پہلے کعب شریف کے اندر رکھا ہوا تھا۔ پھر اسلام ہے بہت پہلے ، جوادث ہے بچانے کے لئے ، کعب شریف کے ایک کو نہ ہیں اس کو جڑویا گیا ہے۔ اس پھرکی یہاں موجودگی ہے بات یا دولاتی ہے کہ یہاں انسانیت کے جدام پر حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم مبارک آئے ہیں اور انھوں نے اس گھر کا جج کیا ہے۔

اور دوسری نشانی وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تغییر کیا تھا اور جس پر آج

بھی آپ کے قدموں کے نشان موجود ہیں جس کو' مقام ابراہیم' کہتے ہیں۔ یہ پھر بھی پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھ ہوا
تھا اور اب کعبہ شریف سے باہر چند گز کے فاصلہ پر رکھا ہوا ہے۔ اس پھر کی یہاں موجود گی بھی پید وے رہی ہے کہ
یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے ہیں ، کویا یہ بھی ایک تاریخی شون دلیل ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
یاک ہاتھوں سے تغییر ہوا ہے۔

بیت القد شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بمعا ونت حضرت اساعیل علیہ السلام ،طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کی وتی کے مطابق ، ایک جیٹیل دشوار گزار مرز مین میں از سرنونغیبر کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگ ،عظمت اور جلالت شان کی گوائی دنیا کی اکثر اقوام دیتی ہیں۔ مسلمان اور یہودون ساری جود نیا کی آبادی کا بڑا حصہ ہیں ان کو اپنا جدامجد اور بڑا مائے ہیں۔

غرض بیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی مقام ایرائیس ہے جس کا ج کیا جائے۔ دیگر جگہیں جن کی لوگ زیارت کرتے ، طواف بیں ان میں یا تو شرک کیا جا تا ہے جیسے اجمیر شریف میں۔ میں نے چیشم خود وہال مسلمانوں کو قبر کا مجدہ کرتے ، طواف کرتے ، استمداد کرتے اور مرادیں مانگتے دیکھا ہے۔ یا پھر وہ جگہیں جمش من گھڑت ہیں۔ جن کی کوئی اصلیت نہیں، جیسے ہندؤں کی تیرتھ گا ہیں جن کی یا تراکے لئے ہندو جاتے ہیں بیسٹ من گھڑت ہیں۔ کیونکہ ہندوستان کا بھی اصل ند ہب اسلام ہاوراس کا قبل کو اوضح نشانی ہیہے کہ تمام ہوئے میں دروازہ مجد کی طرح مشرق کی جانب ہاور اس کی واضح نشانی ہیہے کہ تمام ہوئے میں نصب کیا گیا ہے بیاس بات کا شوس دروازہ مجد کی طرح مشرق کی جانب ہاور بت خرب کی جانب محراب کی جگہ میں نصب کیا گیا ہے بیاس بات کا شوس ملک کا ند ہب بھی اسلام تھا تو ان کی زیارت گا ہیں بھی یقینا کو بہ شریف اور اس کے پاس کے مقام ت ہیں اور جہاں جو ملک کا ند ہب بھی اسلام تھا تو ان کی زیارت گا ہیں بھی یقینا کو بہشریف اور اس کے پاس کے مقام ت ہیں اور یہاں جو ملک کا ند ہب بھی اسلام تھا تو ان کی زیارت گا ہیں بھی یقینا کو بہشریف اور اس کے پاس کے مقام ت ہیں اور یہاں جو میں بسیار سے بیاس کے مقام ت ہیں اور یہاں جو میں اسلام تھا تو ان کی زیارت گا ہیں بھی یقینا کو بہشریف اور اس کے پاس کے مقام ت ہیں اور ورب اس میں بیاں بور سے بور سے بیاں بور سے بور سے بیاں بور سے بور

### تىرتھ گا بىل بنائى گئى بىل دەسبىمىن فرىنى اورمن گھڑت بىل۔

واحقُ ما يُحَجُّ إليه بيتُ الله، فيه آيات بينات، بناه إبراهيمُ - صلوات الله عليه - المشهودُ له بالخير على السنةِ أكثرِ الأمم، بأمر الله ووحيه، بعد أن كانت الأرض قفرًا وَعْرًا، إذ ليس غَيْرُهُ محجوجٌ إلا وفيه إشراك أو اختراعُ مالا أصل له.

تر جمہ: اورسب سے زیادہ حقداران بھیوں ہیں جن کا تج کیا جائے بیت اللہ ہے۔ اس ہیں واضح نشانیاں ہیں۔
اس کوابراہیم ۔۔۔ اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں ان پر ۔۔ نقیر کیا ہے جن کے بھلائی کی گواہی دی گئی ہے اکثر
اقوام کی زبانی (اُس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تغیر کیا ہے ) اللہ کے بھم سے اور اللہ کی وجی کے مطابق ،اس کے
بعد کہ تھی سرز میں چینل دشوار گزار ۔ کیونکہ بیت اللہ کے علاوہ کوئی مج کرنے کی جگہیں ہے گر درانحالیہ اس میں شریک
تھہرانا ہے یا ایسی چیز کو گھڑنا ہے جس کی بچھاصل نہیں۔

لغات: القفسر: أدض خالية، لاماء بها : حِيثِل زمين ..... الوعد: دهوادگزادراستول والى مرزمين ..... المحجوج: هج كرنے كى جكد

☆ ☆ ☆

## مج کے مقاصد

نے مختف مقاصد سے ضروری ہوا ہے۔ ذیل ہیں تج کے چار مقاصد ذکر کئے جاتے ہیں:

یہ بلامقصد : تج سامان تعلیم ہے ۔ ق آ دی کو گنا ہوں سے قیاک صاف کرتا ہی ہے اس کے باطن کو بھی یا کیزہ بناد بتا ہے۔ کیونکہ باطن کی یا کی کے اسباب ہیں سے ایک اہم سبب ایک جگہوں ہیں پہنچنا ہے جن کی نیک لوگ ہمیش تعظیم مرتے دہے ہوں ، دہاں ہوئی تہ رہے ہوں اور ذکر اللہ سے ان جگہوں کو آباد کرتے دہے ہوں ۔ اس با برکت جگہوں ہیں پہنچ کرآ دی زین فرشتوں کی کال تو جہات کا حرکز بن جاتا ہے اور الل خیر کے لئے ملا اعلی (آسانی فرشتوں) کی عومی دعا در اکارخ بھی اس کی طرف مزجات ہے۔ ایک جگہوں ہیں چینچنے پرآ دی پر ملکوتی انوار چھاجاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے پہشم خودال انوار کا مشاہدہ کیا ہے۔ خرض اس طرح آ دی کا باطن بھی پاک وصاف ہوجاتا ہے۔ دوسرامقصد : جی ذکر الی ہے ہو۔ دون کی یا دوس کو دیکھوں اور تھی کرنا بذات خوداللہ کا ذکر ہے ، کیونکہ دوسرامقصد : جی ذکر الی ہے۔ ہوری کی اور انواز کا مشاہدہ کیا ہو تا ہے۔ خرض اس طرح الزوم کو دیکھ کر لازم یا و آ جا تا ہے ، سوری کو جب شعائز الہ پینظر پرڑتے ہیں تو خود بخو داللہ تعلی یاد آ جاتے ہیں جس طرح الزوم کو دیکھ کر لازم یاد آ جا تا ہے ، سوری کو دیکھ کر دوشی اور آگ کود کھ کر گری ذہن میں مشخصر ہوجاتی ہے ای طرح حتیرک مقابات کود کھ کر اللہ کی یاد تازہ وہوجاتی وہ کھ کر دوشی اور آگ کود کھ کر گری ذہن میں مشخصر ہوجاتی ہے ای طرح حتیرک مقابات کود کھ کر اللہ کی یاد تازہ وہوجاتی وہ کھ کر دوشری اور آگ کود کھ کر گری ذہن میں مشخصر ہوجاتی ہے ای طرح حتیرک مقابات کود کھ کر اللہ کی یاد تازہ وہوجاتی ہوجاتی ہو کہ کو کھ کو کھ کو کھ کی کر اللہ کی یاد تازہ وہوجاتی ہو تا کہ کو کھ کھ کی کھ کو کھ کو کھ کی کر اللہ کی یا بدوجاتی ہے۔

ہے۔خاص طور پر جبکہ آ دمی اپنی شکل وصورت بھی ایسی بنائے ہوئے ہوجس سے تعظیم ٹیکتی ہواور ایسی شرا کط وقیود کی یا بندی کرر ہاہوجوننس کو بہت زیادہ چوکنا کرنے والی اورغفلت دورکرنے والی ہوں۔

تیسرامقصد: جے وسل حبیب کی ایک شکل ہے ۔۔۔ بھی آ دمی کے دل میں اللہ سے ملنے کا بے پناہ جذبہ ابجرتا ہے، وہ شوقی ملاقات میں تربیا ہے مگر عالم ناسوت میں وصال ممکن بیں ہوتا تو اس کے جذبہ کی تسکیس کے لئے کوئی الی چیز مفروری ہوتی ہے جس سے وہ دل بہلائے۔الی چیز جج کی عبادت ہے اس کے علادہ کوئی چیز الی نہیں جو اس کے جذبہ کی تسکیس کر سکے۔ اور جج باعث تسکیس اس طرح ہے کہ جب محبوب سے ملنے کی دل میں ترب پیدا ہواور ملاقات کی کوئی صورت نہ ہوتو دیار صبیب کے پھیرے لگانا ،اس کی گلی کوچوں میں گھومنا بھی دل کوتسکیس بخشا ہے۔

چوتھامقصد: جے ملی شان وشوکت اور باہمی تعارف کا ذریعہ ہے ۔۔۔۔ہرحکومت وفقہ وفقہ ہے در ہار عام منعقد کرتی ہے اوراس میں مملکت کے چیدہ لوگول کو مرحوکرتی ہے۔ اوراجتماع کے مقاصد مثال کے طور پر درج ذیل ہوتے ہیں:

ا - خیرخواہوں کو دھوکہ بازوں سے اور تابعد ارول کو مرکشوں ہے متاز کرنا، جو دعوت پر حاضر در ہار ہو تکے وہ مخلص و تابعد اربی کے وہ مکاروم کشر ہیں۔

۴ - بادشاه اور مکومت کی شبرت کرنا اوران کا آدازه بلند کرنا۔

۳ - باشندگان مملکت کا باجم ملنااورایک دوسرے سے متعارف جونا۔

ای طرح ملت اسلامیہ کے لئے ج کی ضرورت ہے۔ ج کے عالمگیراجماع میں مثال کے طور پردرج ذیل فوائد ہیں:

ا - مخلص اور منافق میں امتیاز کرنا، جوایمان میں سچا ہوگا۔ وہ بدنی و مالی حیثیت سے جب بیت اللہ تک کنچنے کی قدرت رکھتا ہوگا تو ضرور حاضری دے گا اور جوایمان کا دعوے داریہ زحمت اشانے سے اٹکارکرے گا ، کو ممالا ہی سمی ، وہ دعوے میں جمونا ہے۔

۳ - دنیاجہاں کے نوگوں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کا آنا کہ وہ دنیاجی کتے ہیں؟ اور کہاں رہتے ہیں؟ اور وہ اس طرح کہ جولاگ ہر سال کے کے لئے آتے ہیں وہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہوتے ۔ پس لوگ حاجیوں کی تعداد کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہوتے ۔ پس سام الوگ حاجیوں کی تعداد کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہوتے ہیں؟

سرا سرح کے اجتماع میں دنیا کے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے تمرنی سیاس اور علمی مسائل پر جادلہ کہ خیال ہوتا ہے ، علوم و فنون اور خصوصی کمالات واقعیازات میں لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں اور کمالات حاصل کرنے کی مجی صورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں اور معلومات کا باہم جادلہ کریں اور یہ بات انسان کے لئے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ ساری دنیا کا سفر کرے اور ہرصا حب کمال سے کمال حاصل کرے۔ البتہ تح کا اجتماع کی بیات جادر کہ میں اور کوئی سے بہولت ملاقات ہو کئی ہے اور مکہ میں اور کئی

وعرفات کے میدانوں میں شاہ وگداایک ساتھ فرش خاک پر بیٹھ کرایک دوسرے سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹ: آج کل حاجیوں کی کثرت تعداد کی وجہ ہے اور ہوائی سفر کی وجہ سے مدت قیام بہت ہی مختصر ہوگئی ہے، اس لئے افاوہ اور استفادہ مشکل ہوگیا ہے۔

ومن باب الطها رة النفسانية الحلول بموضع لم يزل الصالحون يعظمونه، ويَحُلُونَ فيه، ويُعَمَّرُونهُ بذكر الله، فإن ذلك يجلبُ تعلق همم الملائكة السفلية، ويعطف عليه دعوة الملأ الأعلى الكلية لأهل الخير، فإذاحل به غلب ألوانهم على نفسه، وقد شاهدتُ ذلك رأى عين. ومن باب ذكر الله تعالى رؤية شعائر الله وتعظيمها، فإنها إذا رُوِيت ذُكِرَ الله، كما يُذَكُرُ الله، كما يُذَكُرُ الله، كما يُذَكُرُ الله، كما يُذَكُرُ اللازم، لاسيما عند التزام هيئاتِ تعظيمية، وقيودٍ وحدودٍ تُنبّهُ النفسَ تنبيها عظيمًا. وربما يشتاق الإنسانُ إلى ربه أشدُ شوق، فيحتاجُ إلى شيئ يقضى به شوقه، فلا يجده إلا الحج. وكما أن الدولة تحتاج إلى عرضةٍ بعد كل مدة، ليتميز الناصح من الغاش، والمنقاد من المتمرد، وليسرتفع الصَّبْ، وتعلُو الكلمة، ويتعارف أهلها فيما بينهم، فكذلك الملة تحتاج إلى حج، ليتميز الموافق من المنافق، وليظهر دخولُ الناس في دين الله أفواجاً، وليرى بعضُهم يعضًا فيستفيذ كلُّ واحد ماليس عنده، إذ الرغائب إنما تُكتسب بالمصاحبة والترائي.

تر جمہ: اور درون کی پائی کے باب ہے ہالی جگہ ہیں اتر ناجس کی نیک لوگ برابر تعظیم کرتے رہے ہیں اور جس میں وہ اتر تے رہے ہیں اور جس کو ذکر اللہ ہے آبا وکر تے رہے ہیں ۔ پس میں وہ اتر تے رہے ہیں اور جس کو ذکر اللہ ہے آبا وکر تے رہے ہیں ۔ پس مینک یہ چیز ( لیعن ایس جگہ ہیں زیارت کے لئے جانا ) زہنی فرشتوں کی کامل تو جہات کا تعلق تھیٹی ہے اور اس پر اہل خیر کے لئے بالائی فرشتوں کی عمومی وعاؤں کا رخ موڑتی ہے ۔ پس جب وہ محص اس جگہ ہیں اتر تا ہے تو اس کی ذات پر فرشتوں کے انوار چھاجاتے ہیں اور تھی مشاہرہ کیا ہے ہیں نے اس کا ( پینی ان انوار کا ) اپنی سرکی آنکھوں ہے ۔ اور ذکر اللہ کے باب ہے ہے شعائر اللہ کود کھنا اور ان کی تنظیم کرنا۔ اس لئے کہ جب شعائر اللہ نظر پڑتے ہیں تو اللہ تعلی یو آ جاتے ہیں جس طرح مزوم ، لازم کو یا دولا تا ہے ، خاص طور تی نظیمی شکلوں کے انتزام کی صورت میں اور الی صورت میں اور الی مدود و قیود کی پابندی کرنے کی صورت میں جونفسی کو بہت ذیادہ چو کنا کرتی ہوں ۔

اور بھی انسان مشآق ہوتا ہے اللہ تعالی سے ملنے کی طرف بے حدمشآق ہونا۔ پس اس کے لئے ضروری ہوتی ہے کوئی ایس کے ذریعے وہ اپناشوق پورا کر ہے۔ پس نہیں یا تاوہ اس کو بجز جج کے۔ اور جس طرح یہ بات ہے کہ گورنمنٹ مختاج ہوتی ہے ایک عرصہ کے بعد دریار عام منعقد کرنے کی طرف تا کہ خیرخواہ

دھوکہ بازے، اور تابعدار سرکش سے ممتاز ہوجائے اور تاکہ شہرت تھیلے اور آوازہ بلند ہواور مملکت کے باشندوں کا باہمی تعارف ہو، پس ای طرح ملت بھی بختاج ہے گی طرف، تاکہ مخلص، منافق سے ممتاز ہوجائے اور تاکہ ظاہر ہولوگوں کا وافل ہونا اللہ کے دین میں گروہ گروہ اور تاکہ بعض بعض کو دیکھیں (یعنی ملاقات کریں) پس حاصل کرے ہرا یک وہ بات جواس کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ رفیتیں رفافت سے اور ایک دوسرے کی ملاقات بی سے حاصل کی جاتی ہیں۔

#### لغات:

من باب إلى خبر مقدم باور المحلول اور وقية مبتدام و خريس من حل (ن بن ) خلا و خلولا المعكان وبالمكان: نازل بوناء از ناس يَجلب اور يَفْطَفَكَا فَاعَلْ خَبر عَوْ ذَلْكُ كَالَم فَا مَد ب راى عين منصوب بزع فَافْض ب أى كواي عين من عوضة : في من سه الغاش : دعوك باز سسه الصيت : شهرت تواء يا : ايك دوسر كود يكن سه لينظه و دخول الناس كامطلب وه بجواو برع ش كيا كيا بكرونيا بين مسلمانوس كي بناه تعداد كا اندازه ج سي بوجائك ا

☆ ☆ ☆

## حج کے فوائد

اب ذیل میں جے کے تین اہم فائدے ذکر کے جاتے ہیں:

پہلا فاکدہ نجی رواجی ہرائیوں سے بچاتا ہے ۔ مجھ رائع کے باہشتم میں یہ بات تفصیل سے گذر چک ہے کہ ظہور فطرت کے لئے تمن چیزیں مانع ہیں ،ان میں سے ایک ججاب رسم ہے بعنی آ دمی رواج کے چکر میں پجھ اس طرح پھنسار ہتا ہے کہ وہ کمال نوعی کی تحصیل کی طرف متوجہیں ہوتا لیکن اگر جج کوایک مشہور ریت بنالیا جائے اور ہر مخف ہمہ وقت جج کے لئے فکر مندر ہے تو وہ رسوم کی آفتوں سے نکا جاتا ہے۔ فضول خرچی نہیں کرتا۔ شروی بیاہ میں پیر نہیں از اتا ییش و محشرت میں دولت ہر باذبیں کرتا۔ ہروقت اس ہر جج کے لئے رقم لیس انداز کرنے کی فکر سوار رہتی ہے اس لئے وہ بہت می رواجی ہرائیوں سے نکی جاتا ہے۔ اور جب زندگی گذارنے کا ایک نکی بن جاتا ہے تو وہ جج کے بعد بھی رسوم میں پیسے ہر باذبیں کرتا۔

دومرافائدہ: جج اکابر ملت کے احوال یا دولاتا ہے اوران کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے ۔ ملت اسلامیہ کے اکابر سیدنا ابراہیم، سیدنا اساعیل اورسید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ہیں۔ یہ حضرات است اسلامیہ کے لئے اسوہ ہیں۔ جج میں ان بزرگوں کے احوال کی یا د تازہ ہوتی ہے اور ان کی پیروی کا جذبہ ابحرتا ۔ حج میں ان بزرگوں کے احوال کی یا د تازہ ہوتی ہے اور ان کی پیروی کا جذبہ ابحرتا ۔ حج میں ان بزرگوں کے احوال کی یا د تازہ ہوتی ہے اور ان کی پیروی کا جذبہ ابحرتا

ہے۔حرمین میں پہنچ کر حضور اکرم میں النہ آئے ہے زندگی کا ایک ایک واقعہ اور آپ کی تربیٹھ سالہ زندگی کے شب وروز نگا ہوں کے سامنے آجاتے ہیں اور شدت سے بیجذ بدول میں انجر تا ہے کہ آپ میں کی بیروی ہی میں دونوں جہان کی سعادت مضمر ہے۔

تیسرافا کدہ: هج مبرورے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔۔ پوتکہ هج کے لئے دوردراز کاسفر کرتا پڑتا ہے، ہوی
رقم خرج کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی مشقتوں ہے گذرتا پڑتا ہے، اس لئے اگرانسان خالص اللہ تعالیٰ کے لئے حج
کرے اور تمام آ داب کی رعایت کے ساتھ کرے تو جج ہے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔ شفل علیہ روایت میں
ہے کہ: '' جو تحص اللہ تعالیٰ کے لئے حج کرے پس نہ تو رَفَع ( زن وشوئی کی بات ) کرے اور نہ کوئی اور گناہ کر ہے تو وہ
ع ہے ایسا پاک صاف ہوکر لوٹے گا جیسا وہ اس دن تھا جس دن اس کواس کی مال نے جنا تھا'' (مظلوٰ ہا، کتاب المناسک،
عدید نبرے ہو) دوسری حدیث میں ہے کہ اسلام ، ججرت اور جج میں سے ہرا یک سابقہ تمام گناہوں کو ڈھاد سے ہیں
دیر خلاصۂ حدیث ہے اور روایت ترغیب منڈری ( ۱۹۳:۲) ہیں ہے)

غرض نج کفارہ سیئات ہونے میں ایمان اور بجرت کی طرح ہے۔ ایمان قبول کرنا بھی معمولی مل نہیں ہے، بڑے دل گردے کا کام ہے، نومسلموں کو ایمان لانے کے بعد زہرہ گداز خیتوں سے گذر نا پڑتا ہے۔ یہی حال ہجرت کا ہے۔ اعراء واقر باء ، مال ودولت اوروطن کو خیر باد کہنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی حوصلہ کا کام نہیں ہے۔ اس لئے تینوں اعمال کا صلہ یہ ہے کہ وہ سابقہ ترام گنا ہوں کو ڈھا دیتے ہیں۔

وإذا جُعل الحجُّ رسمًا مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم؛ ولا شيئ مثلُه في تَذَخُّر الحالة التي كان فيها أسمة السماة، والتحضيض على الأخذ بها؛ ولما كان الحج سفراً شاسعًا، وعملاً شاقًا، لا يتم إلا بجهد الأنفس، كان مباشرتُه خالصًا لله، مكفرًا للخطايا، هادمًا لما قبله، بمنزلة الإيمان.

ترجمہ:اور جب جج کومشہور ریت بنالیا جائے (لینی ہر خض جج کے لئے فکر مندر ہے) تو وہ رسوم کی آفتوں سے بچاتا ہے ۔۔۔ اور کوئی چیز نہیں ہے جج جیسی اُس حالت کو یا دولانے میں جس میں ملت کے اکابر تقے اور اس حالت کے اختیار کرنے پر ابھار نے میں ۔۔۔ اور جب جج دور در از کاسفر تھا اور ایک ایساد شوار کام تھا جو پور انہیں ہوسکتا، مگر جانوں کو مشقت میں ڈال کر ، تو ہوگیا جج کرنا ، خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ، کوتا ہیوں کومٹانے والا اور سابقہ گنا ہوں کو ڈھانے والا ، جسے ایمان لانا۔







#### باپ سے۱۳

# نیکی کے مختلف کا موں کی حکمتیں

دور ہے نیکی کے کاموں کے امرار ورموز کا بیان چل رہا ہے۔ای سلسلہ کا بیآ خری باب ہے۔اس باب میں چھے متفرق نیکی کے کاموں کی حکمتیں بیان کی جارہی ہیں، جودرج ذیل ہیں:

# 🛈 وكراللد كي حكمت

اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث شریف میں ذکر اللہ کوسب سے اچھا نیک کام بتایا گیا ہے۔ حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَائِنَا اَلَّهُ عَلَیْ اَلَهُ عَلَیْ اَلَهُ عَلَیْ اَللہ عنہ ہے اور تہارے سارے اعمال میں بہتر اور تہارے بادشاہ کی نگاہ میں پاکیزہ ترہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے ترم اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور راہ ضدا میں سوتا اور چا ندی خرچ کرنے ہے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد ہے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد ہے بھی زیادہ تہارے لئے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے وشمنوں سے بھڑ و، پھرتم ان کی گروئیں مار واور وہ تمہاری گروئیں مارین کروئیں ماریا وہ اللہ کا ذکر ہے صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں! یارسول اللہ! ( لیعنی ضرور ہمیں ایسا فیتی عمل بتاہیے؟ ) آپ نے فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے ( رواہ احمد والتر فدی وابن ماجہ مشکل ق کہ کہا۔ الدعوات، باب ذکر اللہ ، حدید نہیں ۱ و ۲۲۲۹)

اورة كرالله بين جارقا كدے بين:

پہلا فائدہ: اللہ کے ذکراور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ۔ جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو کو یاوہ اللہ تعالی سے ہاتیں کرتا ہے۔ ذاکر اور ندکور کے درمیان کے تمام حجابات مرتفع ہوجاتے ہیں۔ اور اس کو وصل مع اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

دوسرافا کدہ:اللہ کاذکر،اللہ کے معاملہ میں بوہبی کا بہترین علائ ہے ۔۔۔ جن لوگوں کواللہ کے معاملہ میں شکوک وشہرات رہتے ہیں، وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ وساوی خود بخو دکا فور ہوجا کیں گے۔ای طرح جو دائش مند محض سوچتے ہیں اور ذکر اللہ ہے کوئی سرو کا رہیں رکھتے ، وہ روز ہروز شکوک کے دلدل میں اتر تے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بہترین علاج بھی ذکر اللہ ہے۔ وہ لوگ محبت کے ساتھ بکثر ت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ، ان شا ہ اللہ ان کے سب شہرات دور ہوجا کیں گے۔

تیسرا فاکرہ:حضوری کی کیفیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعیذ کرانٹہ ہے ۔۔۔ جب بندہ بکثرت القد تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کونسبت یا دواشت حاصل ہوجاتی ہے۔ پھروہ ہرحال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتار ہتا ہے، کسی حال میں وہ

- ﴿ أَرْسُوْرُ بِبَالِيَرُ ۗ ﴾

التدھے غافل نہیں ہوتا۔

چوتھافا کدہ: ذکراللہ ہے دل کی تخق دورہوتی ہے ۔۔ قساوت قلبی کودورکرنے کے لئے ذکراللہ ہے بہتر کوئی چیز مہیں ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اللہ تعالیٰ نے بڑا عمہ مکلام (قرآن) نازل فرمایا ہے، جوالی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بارو ہرائی گئی ہے، جس ہے اُن لوگوں کے، جوابی دب سے ڈرتے ہیں، بدن کا نب اٹھتے ہیں، پھران کے بدن اوردل نرم ہوکراللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں' (سورة الزمرآ بیت ۲۲)

**49** 

اور حدیث شریف میں ہے کہ: 'اللہ کے ذکر کے علاوہ دیگر یا تھی بہت زیادہ نہ کیا کرو، اس سے دل میں بختی بیدا ہوتی ہے اور اور کو کی سے دل میں بین بیدا ہوتی ہے اور اور کو کی سے است زیادہ دوروہ محص ہے جس کے دل میں قساوت ہے '(رواہ التر ندی، محکوٰۃ حدیث نہر ۲۲۷۲) اس حدیث میں ذکر اللہ کا استثناء اس لئے کیا گیا ہے کہ ذکر اللہ سے بچا۔ ہتساوت کے زمی بیدا ہوتی ہے۔

اور ذکر الله و و مخصول کے لئے تو خاص طور پرمفید ہے:

ا۔اس مخص کے لئے جس کی قوت بہیمی فطری اور خلقی طور پر کمز در ہوتی ہے یااس نے ریاضتوں کے ذریعہاس کو کمز ورکرلیاہے۔

۲- اوراس صحف کے لئے جس کو فطری طور پر مجرو یعنی اللہ تعالی اور محسوسات یعنی ماویات کے احکام میں فلط ملط کرنے کے خیالات نہیں آتے ہیں یعنی اس کو اللہ تعالی کی صحیح معرفت حاصل ہے تو اس کے لئے بھی ذکر اللہ ہے حدنا فع ہے۔ مثلاً یہ خیال آن کہ جب ہر چیز کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی کوکس نے پیدا کیا ہے؟ ایسے خیالات اسی شخص کو آتے ہیں جو مجرد اور مادیات کے احکام میں فرق نہیں کرتا ہم دو پر بھی وہی احکام جاری کرتا ہے جو مادیات کے ہیں۔ مگر جس کو اللہ تعالی کی ذات وصفات کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اس کواس متم کے خیالات نہیں آتے ، ایسے لوگوں کو ذکر املہ سے بہت زیادہ فقع بہنچا ہے۔

فا کدہ: ذکر اللہ اسپنے وسیع مغہوم کے لحاظ سے نماز ، تلاوت قر آن اور دعاء واستغفار وغیرہ سب کوشامل ہے۔ مگر اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تبیع وتقدیس ،تو حبیر وتبجیر ،اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔

#### ﴿باب أسرار أنواع من البر﴾

منها: اللذكرُ، فإنه لاحجابَ بينه وبين الله تعالى، ولاشيئ مثلُه في علاج سوءِ المعرفة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَلَا أُنبَكُم بِأَفْضِلِ أَعْمَالُكُم؟ ﴾ الحديث؛ وفي كُسْبِ المُحَاضَرَةِ وطردِ القَسْوَةِ، لا سيما لمن ضَعُفَتْ بهيميتُه جبلةً، أو ضَعُفَتْ كَسْبًا، ولِمَنْ سكت خيالُه جبلةً عن خَلْطِ المجرد بأحكام المحسوس.

ترجمہ: نیکی کی متفرق اقسام کی حکمتوں کا بیان: ان اقسام میں سے ذکر اللہ ہے۔ پس بیشک شن بیہ کہ ذکراور انتدافق کی کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ اور ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے بدعقیدگی کے علاج کے لئے اور وہ ارشاد نبوی ہے کہ '' کیا نہ بتاؤں میں تم کوتم ہارے اعمال میں سے بہترین عمل؟' حدیث آخر تک پڑھ جائے (اوپر بیصدیث تفصیل سے بین کی گئی ہے) اور (ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے) حضوری کی کیفیت حاصل کرنے میں اور دل کی تنی دور کرنے میں۔ خاص طور پر اس شخص کے لئے جس کی قوت بہی فطری طور پر تم رو گوموں کے اور عماقہ کرنے کی وجہ سے کمزور پڑگی ہو اور اس شخص کے لئے جس کی قوت بہی فطری طور پر جمر دکو گھوں کے ایک وجہ سے کمزور پڑگی ہو اور اللہ تکو میتداء مؤخر ہے آگے بھی بہی ترکیب ہے المنہ خساط ہو قاصر قاصر ہو اللہ تکو میتداء مؤخر ہے آگے بھی بہی ترکیب ہے المنہ خساط ہو فرمین میاں جامور فی جناب اللہ تو الی ہے۔ المنہ خساط ہو فرمین مین مانا میں ایک دوسرے کے پاس حاضر ہوتا، یہاں جمعتی حضور فی جناب اللہ تو الی ہے۔

# ۴ وعاکی حکمت

وعاء کے لغوی معنی ہیں مانگنا، پکارنا، مدد طلب کرنا اور اصطلاحی معنی ہیں اپنی تمام حاجات اپنے پرور د گار سے مانگن، انہی کو پکارنا اور انہی ہے مدد طلب کرنا۔اور دعا کے تین فائدے ہیں :

پہلافا کدہ: دعانسبت حضوری پیدا کرنے کا بہترین ذراجہ ہے۔ دعا بھی درحقیقت ذکر القدہ اس لئے جس طرح کثرت ذکر سے نسبت یاد داشت پیدا ہوتی ہے بکثرت دعا ما لگنے سے بھی یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے حدیث شریف میں تھم دیا گیا ہے کہا پی تمام حاجتیں اللہ تعالی سے ما تکوجتی کہ چیل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے ما تکوجتی کہ چیل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے ما تکوجتی ہوجائے تو وہ بھی اللہ سے ما تکوجتی ہوجائے تو وہ بھی اللہ سے ما تکو (مشکوۃ ، کتاب الدموات حدیث نبر ۲۵ – ۲۲۵۱)

دوسرا فائدہ: دعا ما تیکتے رہنے ہے کال تابعداری اور ہر حال میں پروردگار عالم کے سامنے حاجت مندی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، اس لئے حدیث شریف میں دعا کوعبادت کا مغز کہا گیا ہے (رواہ التر ذی مفتاؤ قصدیث شریف میں دعا کوعبادت کا مغز کہا گیا ہے (رواہ التر ذی مفتاؤ قصدیث شریف و حدیث اللہ اور انسان کا سب سے بڑا کمال عبدیت (بندگی) ہے۔ اور عبادت کی حقیقت ہے: اللہ کے حضور میں خضوع و مذلل اور اپنی بندگی اور محتا ہی اول و آخر اپنی کامل عاجزی و بے بسی ، سرا پائتی بی و بندگی اور کامل اطاعت و انقید دکا مظاہرہ ہے اس لئے دعا بلاشہ عبادت کا مغز اور جو ہر ہے اور جیہم دعا کرتے رہنے سے بندگی کی ہے حقیقت نگاہوں کے سامنے رہتی ہے بہمی او جھل نہیں ہوتی۔

تیسرا فائدہ: دعا اللہ تعالیٰ کی طرف طلب ورزپ کے ساتھ متوجہ ہونے کا پیکر محسوں ہے اور طلب ہی رحمت کا دروازہ کوتی ہے۔ دعاور اصل اُن دعائی کی طرف طلب ورزپ کے ساتھ متوجہ ہونے کا پیکر محسوں ہے اوا ہوتے ہیں اُن الفاظ کو کھوتی ہے۔ دعا کرنے والے کی زبان ہے اوا ہوتے ہیں اُن الفاظ کو توزیادہ دعا کا لباس، قالب اور پیکر محسوں کہا جاسکتا ہے۔ دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب

اور تڑپ ہے اور وہ طلب ہی کامیانی کارازہے، جیے گربہ مسکین صورت بنائے ہوئے کھانے والے کے قریب بیٹی کرامید مجری نگا ہوں سے تکتی رہتی ہے تو خود بخو و آ دمی کے ول میں واعیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کؤ کڑا ڈالے۔ اس طرح جب الفاظِ وعا کے ساتھ نفس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ور دل میں طلب اور تڑپ ہوتو مقعمو وضر ورحاصل ہوتا ہے۔

ومنها: الدعاء فإنه يفتح بابا عظيما من المحاضرة، ويجعل الانقيادَ التامُ والاحتياجَ إلى رَبِ العالمين في جميع الحالات بين عينيه، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: ﴿ الدعاءُ مُخُ العبادة ﴾؛ وهو شَبَحُ توجُهِ النفس إلى المَبْدَأِ بصفة الطلب، الذي هو السَّرُ في جلب الشيئ المدعوِّ إليه.

تر جمد: اورانواع پر میں ہے دعا ہے۔ پس بیٹک دعانسبت حضوری کا بڑا درواز ہ کھولتی ہے۔ اور کامل تا بعداری کو اور ہر حال میں رہائی ہے۔ اور کامل تا بعداری کو دونوں آئٹھوں کے سامنے کرتی ہے اور دوار شاد نبوی ہے کہ:'' دعا عبادت کا مغز (جو ہر) ہے' اور دعا مبداً (یعنی اللہ تعالی) کی طرف طلب کی حالت کے ساتھ نفس کے متوجہ ہونے کا پیکر محسوس ہے اور طلب ہی وہ چیز ہے جو ما تھی ہوئی چیز کو کینینے کا راز ہے۔







# ۳ تلاوت قرآن اور نصیحت سننے کی حکمت

قرآن کریم کی تلاوت کرنا اوروعظ ونصیحت سننا بھی اہم نیکی کا کام ہے اور تلاوت اوروعظ میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، کہیں دونوں جمع ہوجاتے ہیں، کمبیں الگ ہوجاتے ہیں۔ جب آوی بجھ کر تلاوت کرے تو دونوں ہا تیں جمع ہول گیا ۔ جب آوی بھی کر تلاوت کرے تو دونوں ہا تیں جمع ہول گیا۔ ورزیحض تلاوت ہوگی اور کسی نیک آدمی کا وعظ سننا تھن وعظ کا سنتا ہے۔ اور تلاوت اور وعظ سننے کے دواہم فائدے ہیں:

پہلا فا کدہ: جب آ دمی بغور تلاوت کرتا ہے یا دعظ وہیجت سنتا ہے اور اس کوول میں اتارتا ہے تو اللہ کا ڈراور اللہ سے امیداور عظمت النی کے سامنے جرائی طاری ہوتی ہے۔ نیز احسانات خداوندی جوقر آن کریم میں جگہ جگہ بیان کے گئے ہیں اور قدرت کی کرشمہ سازی جس کا بار بار تذکرہ آتا ہے آ دمی کانفس ان مضامین میں ڈوب جاتا ہے اور خوابیدہ طبیعت جاگ اٹھتی ہے اور نفس میں ملکوتی انوار کے فیضان کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں با تیں موت کے بعد انسان کے لئے بے حدث بخش ثابت ہوتی ہیں اور قبر میں کیر بن کے سوالات کے سیح جوابات دیے میں ان دونوں باتوں سے بڑی مدوماتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: جو تحص فرشتوں کے سوالات کے سیح جوابات نہیں دے گا، فرشتے اس سے کہیں گئے جوابات نہیں دے گا، فرشتے اس سے کہیں گئے کہ: تو نے نہ تو حق کو بیجاپانا اور نہ تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی' پھر تو صبح جوابات نہیں دے گا، فرشتے اس سے کہیں گئے کہ: تو نے نہ تو حق کو بیجاپانا اور نہ تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی' پھر تو صبح جوابات نہیں

کیے وے سکتا ہے؟ تخصے امتحان میں فیل ہونا تھا جو ہو گیا (بیروایت بخاری شریف کیاب البھائز میں ہے حدیث نمبر ۱۱۳۳۸ء ۱۳۷۷ء ے)

ووسرا فائدہ اور تلاوت قرآن کا خاص طور پر فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دل کامیل اور زنگ دور ہوتا ہے اور نفس سفلی کیفیات سے پاک ہوتا ہے صدیث شریف میں ہے کہ '' ہم چیز کے لئے بخن ( زنگ دور کرنے کا سامان ) ہے اور دلوں کا منجن القد کا ذکر ہے '' (مشکلو قور کتاب الدعوات ،صدیث نبر ۲۲۸۱) اور قرآن کریم اعظم ذکر ہے پس تلاوت قرآن سے بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔

ومنها: تلاوةُ القرآن، واستماعُ المواعظ، فمن ألقى السمعَ إلى ذلك، ومكنه من نفسه، انصبغ بحالات النوف والرجاء والحيرة في عظمة الله، والاستغراقِ في منة الله وغيرها، فينفع من خمود الطبيعة نفعًا بينًا، ويُعِدُّ النفس لفيضانِ ألوانِ ما فوقها، ولذلك كان أنفع شيئ في المعاد، وهو قول الملك للمقبور: " لا دَرَيْتُ؛ ولا تَليْتَ الله وهى القرآن تطهيرٌ للنفس عن الهيئات السفلية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لكل شيئ مِصْقَلَةٌ، ومصقلةُ القلب تلاوةُ القرآن ﴾.

公

☆

ح^⁄~

# و حسن سلوك كى حكمت

رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چوڑ نا اور بستی والوں اور بلّی بھا ئیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور غلاموں کوآ زاد کرنا بھی نیکی کے کام ہیں، اوران کے نتین فائدے ہیں:

الكواركياليك

پہلافا کدہ: یہ تمام کام آدی میں رحمت الی اور طمائیت قلب کے نزول کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ مشکو ق اس کتاب الآداب، ہاب المبد والمصلة اور باب الشفقة والوحمة على المحلق میں اسلملہ کی بہت روایات ہیں۔ دوسرافا کدہ: یہ تمام کام ترتی یافتہ تمدن اور حکومت کی ضروریات ہیں۔ مبحث ٹالث میں اس کی تفصیلات گذر چکی ہیں۔ تیسرافا کدہ: ان کامون کے ذریعہ انسان فرشتوں کی دعاؤں کواپی طرف کھنچتا ہے بعنی ملا اعلی اُن کے لئے خیر ویرکت کی دعائیں کرتے ہیں۔

ومنها: صلة الأرحام والجيران، وحسنُ المعاشرة مع أهل القرية و أهل الملّة، و فَكُ العانى بالإعتباق، فبان ذلك يُجِدُ لنزولِ الرحمة والطُمّأنينةِ، وبها يتم نظام الارتفاق الثانى والثالث، وبها يُسْتَجُلَبُ دعوةُ الملائكة.

ترجمہ: اور انواع برجی ہے رشتہ واروں اور پڑوسیوں کو جوڑ نا اور پستی والوں اور ندہی بھائیوں کے ساتھ وسن سلوک کرنا اور قیدی ( لیعنی غلام ) کوآ زاد کر کے قید ہے چھڑا نا ہے۔ پس جیٹک بیکام تیار کرتے ہیں رحمت اور طمانیت کے نزول کے لئے اور ان کا موں ہے ارتفاق ٹانی ( ترفی یافتہ تدن ) اور ارتفاق ٹالٹ ( حکومت ) کے نظام کی تکمیل ہوتی ہے اور ان کا موں کے ذریعی فرشتوں کی وعائیں جینجی جاتی ہیں۔

☆ ☆

# چہاد کی حکمت

جہاد بھی اہم نیکی کا کام ہے۔قرآن وحدیث میں اس پر بردے اجروثواب کے وعدے آئے ہیں۔ جہاد دفع ظلم اور دفع فتنہ کے لئے مشروع ہوا ہے اور تا تیام قیامت جاری رہے گا اور اس کی ضرورت مختلف صورتوں میں چیش آتی ہے۔ ذیل میں تین صور تیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں جہاد ضروری ہوجا تا ہے۔

بہلی صورت: جب کوئی بدکارہ بداطوار خفس سراٹھا تا ہے اور عام لوگ اس کی ترکتوں سے پریشان ہوجاتے ہیں اور اس خفس کوفنا کی گھاٹ اتار نا نظام عالم کا تقاضا ہوتا ہے تواس پر حق تعالیٰ کی لعنت برتی ہے اور کس بھلے آ دمی کے دل میں البہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کوئل کرے۔ چنانچہاس شخفس کے دل میں ، بغیر کسی و نعوی سب کے ، غصہ کی آگ بھڑک اٹھی اور حمت ہے۔ اور وہ شخص آ پی کسی غرض کے لئے نہیں ، بلک فشا خداوندی کی تکمیل کے لئے اٹھ کھڑ اہوتا ہے اور وہ نورالہی اور رحمت خداوندی میں پاش پاش ہوکرا سی خفس کو کیفر کر دارتک پہنچا دیتا ہے ، جس سے سارا ملک اور ملک کے تمام باشند ہے جین کا سانس لیتے ہیں۔

دوسری صورت: بھی کی ایک جابرانہ حکومت کے ذوالی کافیصلۂ خداوندی ہوتا ہے جس کے باشدے کافر ہوتے ہیں اور جنھوں نے براطریقۂ زندگی اپنایا ہوتا ہے، پس کی پیغیبر کواس حکومت سے لڑئے کا حکم ہوتا ہے۔ اور اس کی قوم کے دل میں جذبہ جہاد کچونکا جاتا ہے تا کہ وہ ایک الی امت بن کر ابجریں جولوگوں کے فائدے کے لئے کام کریں۔ چنانچہ وہ پیغیبرا پی قوم کے ساتھ مل کر اس حکومت سے جہاد کرتا ہے اور رحمت البی اس کے شام حال ہوتی ہے۔ اس طرح اس امت کے ذریعے اللہ تعالی اس حکومت کا خاتمہ کردیتے ہیں۔ سورة البقرة آیات ۲۳۱۔ ۲۵۱ میں جالوت کی حکومت کا خاتمہ کردیتے ہیں۔ سورة البقرة آیات ۲۳۱۔۲۵۱ میں جالوت کی حکومت کا طالوت اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں خاتمہ کا تذکرہ ہے۔ وہ اس کی واضح مثال ہے۔

تیسری صورت: بھی ورتدہ صفت لوگ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ لوگوں بڑلم ڈھاتے ہیں، ادکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں مفاد عامہ کے بیش نظر پجھ لوگوں کی سبھھ میں یہ بات آتی ہے کہ ان لوگوں کا فتند فر و کرنے کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے۔ ان کے ظلم وستم ہے لوگوں کو نجات ولائی چاہئے ، احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے والوں پر حدود شرعیہ قائم کرنی چاہئیں اور لوگوں کو منکرات سے روکنا چاہئے ، احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے والوں پر حدود شرعیہ قائم کرنی چاہئیں اور لوگوں کو منکرات سے روکنا چاہئے۔ چنانچہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آن خالموں سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور ان کا فتند فر وکرتے ہیں، جس سے لوگوں کو سکون واطمینان فعیب ہوتا ہے، ایسے باہدین کی مختوں کی بھی اللہ تقائی قدر فرماتے ہیں۔

ومنها: الجهادُ، وذلك أن يَلْعَنَ الحقُ انسانا فاسقًا ضارًا بالجمهور، إعدامُه أو فقُ بالمصلحة الكلية من إبقاته، فيظهر الإلهام في قلب رجل زكى ليقتله، فينبجس من قلبه غضب ليس له سببٌ طبيعي، ويكون فانيا من مراده، باقيا بمراد الحق، ويضمحلُ في رحمة الله ونوره، وينتفع العبادُ والبلاد بذلك.

ويتلوه: أن يُتقْضِى الله بزوال دولةٍ مُدُن جائرة كفروا بالله، وأساؤا السيرة، فَيُؤْمر نبى من أنبياء الله تعالى بمجاهدتهم، فَيَنْفُخُ داعية الجهاد في قلوب قومه، ليكون أمد أخرجت للناس، وتشمله الرحمة الإلهية.

ويتلوه: أن يَطَلع قومٌ بالرأى الكلى على حُسْنِ أن يَذُبُّوا أنفسًا سَبُعيَّةُ عن المظلومين، وإقامة الحدود على العصاة، والنهي عن المنكر، فيكون سببا لأمن البلاد وطُمَأنينتهم، فيشكر الله له عمله.

تر جمہ: اورانواع برمیں سے جہاد ہے اوراس کی تقریب اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جن سبحانہ وتع کی پھٹکار بھیجتے ہیں کسی ایسے بدکارانسان پر جوعام پلک کونقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، جس کونا بود کرنامصلحت کی سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتا ہے اس کو باتی رکھنے ہے، بس الہام ظاہر ہوتا ہے کسی آ دمی کے دل میں تا کہ وہ اس کوئل کرے۔ بس اس کے دل سے اییا غصہ پھوٹنا ہے جس کے لئے کوئی مادی سبب نہیں ہوتا اور وہ تخص اپنی مراد ہے فتا ہونے والا ہوتا ہے اور حق تعالی کی مراد کے ساتھ باقی رہنے والا ہوتا ہے اور مرشتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور نور میں اور منتفع ہوتے ہیں لوگ اور علاقے اس قل کی وجہ ہے۔
کی وجہ ہے۔

اوراس کے پیچھے آئی ہے بیتقریب کہ اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہیں ظلم پر کمر بستہ شہروں کی حکومت کے فائمہ کا ، جن کے باشندے اللہ کے مشکر ہوتے ہیں اور جنھوں نے برچلٹی ایٹائی ہوئی ہوتی ہے، پس اللہ کے بیوں میں سے کوئی نبی تھم دیئے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ، پس وہ جہاد کا داعیہ پھونکتا ہے توم کے دلوں میں ، تا کہ بن جا کمیں وہ ایک اسی است جولوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ظاہر کی گئی ہو، اور اس نبی کے شامل ہوتی ہے رحمت خدا دندی۔

اوراس کے پیچھے آئی ہے یہ تقریب کہ پیجولوگ مسلحت کلی کوسا منے رکھ کر واقف ہوتے ہیں اس بات کی خوبی سے کہ ہٹا کیں وہ ورندہ صفت لوگوں کومظلوموں سے اور نا فر مانوں پر سزائیں جاری کرنے کی خوبی سے اور نا جائز کا موں سے روکنے کی خوبی سے ۔ پس بہ چیز سبب بن جاتی ہے شہروں کے امن واطمینان کا ۔ پس اللہ تعالی قدر کرتے ہیں ان لوگوں کے اس کام کی۔

لغات وتركيب: جمله إعدامه إلى مقت بإنساناك ... إنبجس الماء بإنى جارى بونا، يجوثا ... ليكون كامير قوم كاطرف وتركيب بها ورقوم كاطرف كالمير فوم كاطرف كالمرف بحي الوثاق بها ورقوم كاطرف بحي المنافي جادرتوم كاطرف بحي الله سَعْيَدُ: الله تعالى السكواس كا كوشش كاجزاء ويتي بيل ... الله سَعْيَدُ: الله تعالى السكواس كا كوشش كاجزاء ويتي بيل ...

☆ ☆ ☆

# 🕥 آفات وبليات کي متيس

مؤمن کی زندگی میں بہت سے غیرانتیاری واقعات چین آتے ہیں ، جیےمصائب وآ فات اور بیاریاں وغیرہ سے تمام چیزیں بھی مؤمن کے تن میں نیکیاں بن جاتی ہیں ، جاروجوہ ہے:

مہلی وجہ: مصائب کفارہ سیئات اور باعث رفع درجات بنتے ہیں اس لئے دہ سبب خیر بن جاتے ہیں اور نیکی شار جوتے ہیں سب بھی بندے کے نیک عمل کی وجہ سے دھت البی اس کی طرف متوجہ بوتی ہے اور تکو بنی اسباب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر تنگی کی جائے تو رہمت خداو تدی اس بندے کی تکیل کی طرف متوجہ بوتی ہے۔ پس وہ رہمت اس کے مثانا ہوں کو مناتی ہے اور اس کے لئے نیکیاں گھتی ہے۔ مثلاً حوض میں سے پانی نگلنے کا سوراخ بند کر دیا جائے تو پانی اوھر اُدھر سے نگلنے کا سوراخ بند کر دیا جائے تو پانی اوھر اُدھر سے نگلنے کو سوراخ بند کر نے کی طرف منسوب کرتے اُدھر سے نگلنے کو سوراخ بند کرنے کی طرف منسوب کرتے ہیں ، کیونکہ وہ سب ہے۔ اس طرح رحمت خداوندی گنا ہوں کو مناتی ہے اور نیکیاں گھتی ہے گر چونکہ اس کا سبب بندے کو ہیں ، کیونکہ وہ سبب ہے۔ اس طرح رحمت خداوندی گنا ہوں کو مناتی ہے اور نیکیاں گھتی ہے گر چونکہ اس کا سبب بندے کو

جُلدِاقِكِ

لاحق ہونے والی پر بیٹانیاں ہیں جوتکوین اسباب کے نتیجہ میں رونما ہوئی ہیں اس لئے کہد دیا جاتا ہے کہ مصائب سے گن ہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

سوال: رحمت اللي ، تكوين اسباب ك نقاضول كوكيول نبيس روكتي؟

جواب: تدبیراللی بین نسبۂ جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کی رعابت ٹلحظ رکھی جاتی ہے۔ اس کی تفصیں یہ ہے کہ شخصی مصالح کی وجہ سے شخصی فلاح کے لئے کلی نظام کو متأثر کرنا کبھی مصلحت خداوندی بین مناسب نہیں ہوتا اس لئے کلی نظام کو بروئے کارآنے دیا جاتا ہے اور ڈاتی صلاح کو ڈاتی فلاح کے بجائے کفار ہ سیئات اور فع درجات کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل مبحث دوم کے باب اول میں گذر چکی ہے۔

دوسری وجہ: آفات وبلیات ہے مؤمن میں لیتا ہے اور اس کا دنیا کا انہاک گفتا ہے اس لئے وہ سبب خیر بن جاتے ہیں اور نیکی شار ہوتے ہیں ۔ جب مؤمن پر سخت مصائب آتے ہیں آفاس پرز میں باوجود کشر دگی کے تنگ ہوجاتی ہے۔ بتیجاس کے فس کی اصلاح ہوتی ہے اور ایند تعالی متعبال کو مہم کرتا ہے اور ایند تعالی سنجہ اس کے فس کی اصلاح ہوتی ہوجاتا ہے اس طرح حوادث اس کے لئے سبب خیر بن جاتے ہیں۔ اور کا فرجب مصائب ہے سنجلتا ہے قوہ اپنا نقصان یاد کرتا ہے کہ بیاری کی وجہ سے اتنا اتنا نقصان ہوگیا۔ اور وہ اند صادحند دنیا میں گھتا ہے۔ بنیجہ وہ پہلے سے بھی خبیث تر ہوجاتا ہے اور حوادث اس کے لئے سبب خیر نہیں بغتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ شائن آئے آئے بار بیار یوں کا تذکرہ فر مایا تو ارشاد قر مایا کہ جب مؤمن کو بیاری پہنچی ہے ، گھراللہ تعالیٰ اس کو مایست بیست تھر نہیں ہوتا ہے اور منافق جب بی رپڑتا ہے عافیت بنتی ہے اور منافق جب بی رپڑتا ہے اور مقالی ہوتا ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا بھر کھول دیا ہی وہ نہیں جا تا کہ مالک ہوتا ہے تا ندھ دیا بھر کھول دیا ہی وہ نہیں جا تا کہ اس کو باندھا کیون اور کھول دیا ہی روادہ اور اور دو اور دیا سرک حال کرائی کو باندھا کیون اور کھول دیا ہی روادہ اور اور دیک کو اس کے مالک نے باندھ دیا بھر کھول دیا ہی روادہ اور اور دیا تا کہ اور ان مور دیا گئی کرن دیا ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا جم کھول دیا ہی روادہ اور اور دیا گئی ہو اس کے مالک نے باندھ دیا جم کھول دیا ہی روادہ اور دور اور دیا ہو کو اس کے مالک نے باندھ دیا جم کھول دیا ہی روادہ اور دور دیا ہو کہ کہ کہ دور کا کھول دیا ہی دور اور دیا ہی کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا گئی ہو کہ دور اور دور دیا ہی کہ دور اور کھول دیا ہی کہ دور کیا گئی کہ دور کیا گئی دور کیا کی کے دور کیا گئی دور کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کیا گئی کو کیا گئی کیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کیا تو کہ دور کیا گئی دور کیا کو کہ دیا کہ دیا کہ دور کیا گئی کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ

تیسری وجہ: بیاریوں سے کمزوری آتی ہے اور گناہوں میں کی واقع ہوتی ہے اس لئے وہ سبب فیربن جاتی ہیں اور نیکی شارہوتی ہیں ۔ پس کے قرح ہوتی ہے۔ پس جب آدی بیار پڑتا ہے اور لاغر ہوجا تا ہے اور بدل ما یتحلل میں کی واقع ہوتی ہے۔ یعنی جتنی اینز جی خرج ہوتی ہے اس کا بدل میسرنہیں آتا تو گناہوں پر ابھار نے والی صلاحیت محل ہوجاتی ہے اور جس قدروہ کمزور ہوتی ہے اس قدر گناہ بھی کا بدل میسرنہیں آتا تو گناہوں پر ابھار نے والی صلاحیت محل ہوجاتی ہے اور جس قدروہ کمزور ہوتی ہے اس قدر گناہ بھی گھٹ جاتے ہیں، جیسے ہم و یکھتے ہیں کہ بیاری جماع کی حرص اور غصر تم ہوجاتا ہے اس کے اخلاق میں تبدیلی آجاتی ہے اور بہت می سر بقہ باتیں وہ اس طرح بھول جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی ہی تہیں اور خود آدی ایب بدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی ہی تہیں اور خود آدی ایب بدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی ہوتی ہوتی ہے اور وہ باعث خیر بن جاتی ہوں اور نیکی شارہوتی ہیں۔

چوگی وجہ: آفات وبلیات ہوتیا ہی میں گناہوں کا معاملہ نمث جاتا ہے، اس لئے وہ سبب جَربی جاتی ہیں اور نیک شارہوتی ہیں ۔ وہ دنیا سے نیک شارہوتی ہیں ۔ سومن پر جومعها ئب ٹازل ہوتے ہیں وہ دنیا میں ساتھ اللہ فیصلہ حیوا بھٹ مند (جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالی آفتیں ڈالتے ہیں) (مکلو ق، کتاب البنائز، حدیث نبر ۱۵۳۱) اور سرندی کی روایت میں ہے کہ:''جب اللہ تعالی بند ہے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جلدی و نیابی میں سزا دید ہے ہیں اور جب اللہ تعالی بند ہے کے ساتھ برابر تا ذکرنا چاہتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزاروک لیتے ہیں۔ ساتا تکداس کو قیامت کے دن پورا بورا بولد دیتے ہیں (مکلو قاصد ہے نبر ۱۵۳۵) اور تر ذکی کی ایک اور روایت میں ہوا گا تکداس کو قیامت کے دن پورا بورا بولد دیتے ہیں (مکلو قاصد ہے نبر ۱۵ الله تعالی و ما علیه من خطینة (مؤمن کی ذات، اللہ تعالی و ما علیه من خطینة (مؤمن کی ذات، سرتال اور اولا و ہیں برابر بلا میں آئی رہتی ہیں ، تا آئکہ وہ اللہ تعالی و ما علیه من خطینة (مؤمن کی ڈات، سوتا) (مکلو قاصد کرتا ہے اس حال میں کہ اس پرکوئی گناہ نبیں موتا) (مکلو قاصد بی نبر برابر بلا میں کہ اس پرکوئی گناہ نبیں ہوتا) (مکلو قاصد بی نبر برابر بلا میں کہ اس

ظاہرہے کہ یہ بات مؤمن کے لئے نہایت مفیدہے کداس کے گناہوں کامعالمہ دنیا ہی میں نمٹ جائے۔اس لئے آفات وبلیات اس کے لئے سبب خیر بن جاتی ہیں اور وہ نیکی شارہوتی ہیں۔

گر ہرمؤمن کے ساتھ بیمعاملہ ہیں کیا جاتا۔ بلکہ صرف اس مؤمن کے ساتھ بیمبر بانی والا معاملہ کیا جاتا ہے جس کی سہبیت نے اس کی ملکیت کا کسی ورجہ ہیں جیچھا چھوڑ دیا ہومثلاً بوڑھا ہے ہیں جب ہبیست کزور پڑجاتی ہے باریاضتوں کے ذریعہ ہبیست کورام کرنیا جائے اور آ دمی میں کسی ورجہ ہیں صلاح وتقوی پیدا ہوجائے اور ملکیت کواس کا کام کرنے کا موقعہ طے تواس وقت عام طور پر دنیا ہی میں مؤمن کواس کی برائیوں کی مزاویدی جاتی ہے۔ اور جب تک بیمیت کا غلبہ رہتا ہے اور آ دمی برائیوں کی مزاویدی جاتی ہے۔ اور جب تک بیمیت کا غلبہ رہتا ہے اور آ دمی برائیوں جب کے ساتھ بیرتا و نبیس کیا جاتا۔ واللہ اعلم۔

و منها: تَقْرِيْاتٌ تَرِدُ على البشر من غير اختياره، كالمصائب والأمراض، فَتُعدُّ من باب البر لِمَعَان:
منها: أن الرحمة إذا توجهت إلى عبد بصلاح عمله، واقتضت الأسباب التضييق عليه، انصر فُتُ
إلى تكميل نفسه، فَكُفِّرَتْ خطاياه، وكُتِيَتْ له الحسناتُ، كما إذا سُدَّ مجرى الماء نبع الماء من فوقه ومن تحته، فَيُنْسَبُ الإجراءُ إلى ذلك التضييق؛ والسرفيه: المحافظة على الخير النسبى.

و هنها: أن المؤمن إذا اشتدت به المصائب، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فانكسر حجابُ الطبع والرسم، وانقلع قلبه إلا عن الله؛ أما الكافر فلايز ال يتذكر الفائت، ويغوص في الحياة الدنيا، حتى يصير أُخبَتُ منه قبل أن يصيبه ما أصاب.

ومنها :أن حاملَ السيئاتِ المتحَجِّرَةِ إنما هو البهيمية الغليظة الكثيفة، فإذا مَرِضَ وَضَعُفَ

٠٠ (مَسَوْمَ بِيَالِيْسَرَدُ ﴾

- ﴿ أَكُوْمَ لِيَكُلْفِيَ وَ كَا الْكُورُ لِيَكُلُفِي وَ الْكُورُ فِي الْفِيرُولُ ﴾

وتحلّلَ مه أكثرُ مما يدخل فيه، اضمحل كثير من الحامل، وانتقص بقدر ذلك المحمولُ، كما نرى أن المريض يزول شَبَقُه وغضبه، وتَبَدَّلُ أخلاقُه، وينسلى كثيرًا مما كان فيه، كأنه ليس الذي كان. ومنها: أن المؤمن الذي انفكت بهيميته عن ملكيته نوع انفكاكِ، أخد على سيئاته في الدنيا غالباً، وذلك حديث؛ ﴿ نصيبُ المؤمن من العذاب نَصَبُ الدنيا ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اورانواع بریس ہے وہ تقریبات (پیش آنے والے واقعات وحواوث) ہیں، جوانسانوں پر،ان کے اختیار کے بغیر، طاری ہوتی ہیں، جیسے صیبتیں اور بیاریاں، پس شار کی جاتی ہیں وہ تقریبات نیکی کے بین سے بچند وجوہ:

ا - ان وجوہ ہیں سے یہ بات ہے کہ جب رحمت خداوندی کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے نیک کاموں کی وجہ سے اور ( تکوین ) اسباب اس پرنگی کرنا چاہتے ہیں تو رحمت پھر جاتی ہے اس کے نفس کی پیمیل کی طرف، کموں کی وجہ سے اور ( تکوین ) اسباب اس پرنگی کرنا چاہتے ہیں تو رحمت پھر جاتی ہے اس کے نفس کی پیمیل کی طرف، پس وہ مٹاتی ہے اس کی خطائوں کو اور گھتی ہے اس کے لئے نکیاں ۔جس طرح یہ بات ہے کہ جب پائی کا سوراخ بند کردیا جاتا ہے بہانا اس نگی کرنے کی طرف سے اور راز اس رحمت کے پھرنے ) ہیں اضافی خبر کی نگہداشت ہے۔

۳ – اوران میں سے بیہ ہے کہ جب مؤمن پر سخت مصائب نازل ہوتے ہیں تو زمین اس پر پہنائی کے باوجود تنگ ہوجاتی ہے، پس ٹو ٹنا ہے نفس اور رواج کا پر دہ۔ اورا کھڑجا تا ہے اس کا دل اللہ کے سواہر چیز سے سر ہا کا فرتو وہ برابر بیاد کرتا رہتا ہے فوت شدہ چیز کو اورغو طرزن ہوتا ہے و ٹیوی زندگی میں ، یہاں تک کہ ہوجا تا ہے وہ زیادہ گندہ پہلے سے ، اس مصیبت کے پہلے سے جواس کو پینچی ہے۔

سادوران میں سے بیہ کے پھر جیسی خت برائیوں پر ابھار نے والی چیزموٹی گا ڈھی بیمیت ہی ہے، پس جب وہ پیار پڑتا ہے اور لاغر ہوجاتا ہے اور اس میں سے تعلیل ہوتی ہے اس سے زیادہ جواس کے جسم میں واخل ہوتی ہے تو برا بھیخة کرنے والی صلاحیت کا کافی حصہ پاش پاش ہوجاتا ہے اور اس کے بقدر دہ براکا م گھٹ جاتا ہے جس پر ابھارا گیا ہے، جس سے بہیا کہ دیکھتے ہیں ہم کہ بیار آ دمی کی جماع کی ترص اور اس کا خصختم ہوجاتا ہے اور اس کے اخلاق بدل جستے ہیں اور وہ بھول جاتا ہو اس کے اخلاق بدل جستے ہیں اور وہ بھول جاتا ہواں باتوں میں ہے جو پہلے تھا۔

۱۱ در وہ بھول جاتا ہے ان باتوں میں ہے بہت کی باتوں کو جواس میں تھیں۔ گویا وہ خص وہ قص میں ہے جو پہلے تھا۔

۱۲ در ان میں سے بیہ کہ جب سی مؤمن کی بہتی قوت جدا ہوجاتی ہے اس کی ملکی قوت سے یک گونہ جدا ہوتا تو مزاد یا جاتا ہے وہ اس کی برائیوں پر عام طور پر ونیا میں۔ اور اس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے کہ:'' مؤمن کا حصہ عذاب میں ہے دنیا کی جب نے کفارہ سینات عذاب میں ہے دنیا کی جب نہیں ہی وہ اس کے لئے کفارہ سینات عذاب میں ہے دنیا کی جب خشیں ملی گئی ہیں ) باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

لغات وتركيب وضجح

النصييق مصرى نفرين اور مخطوط كراجى وبرلين من دونون عبد التصيق بس كفعن بين تك بون اور مطبوعه صديق اور مطبوعه التصييق بدرى كرابت برامجي صديق اور مطوط يشدين بل جد التصييق بندى كرابت برامجي معديق اور دونون عبد التصييق بندى كرابت برامجي وونون عبد التصييق بندى كرابت برامجي وونون عبد التصييق بندى كرابت منظم مطبوع اور مطبوع اور مطبوط شخون من صادب عد بريضيف وونون عبد التصييق بالمنافع بالمراب المنافع بالمنافع بالم

# گناہوں کے مدارج

سناه کیا ہیں؟ جس طرح قوت بیمیہ کوقوت ملکیہ کامطیع کرنے کیلئے اعمال صالحہ ہیں، جواطاعت کا پیکر محسوس،
اختمالی مواقع اورانقیا دکو بدست لائے کی راہیں ہیں، اس طرح انقیاد واطاعت کے بالکل برخلاف اور متضاد حالت کے
لئے بھی اعمال طالحہ ہیں، جو ٹافر مانی اور عدم اطاعت کی اختمالی جگہیں اورا لی شکلیں ہیں جن سے نافر مانی کی حالت کمائی
جاسکتی ہے۔ بہی اعمال: آٹام ومعاصی ہیں اور وہ مسب ایک ورجہ کے گناہ ہیں، بلکہ ان کے پاٹج مراتب ہیں:
پہلا مرتبہ: کفریات کا ہے، جو سب سے زیادہ علین گناہ ہیں، جو آخرت میں نجات کی راہ بالکلیہ مسدود کر دیتے
ہیں۔ اور کفریات میں بھی بڑے گناہ دوقتم کے ہیں:

 و دسری تنم : بیہ ہے کہ آ دمی بس دنیا کی زندگی ہی کو تقیقی زندگی اور سب کے تھے بھے ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا قائل ہی نہ ہو، نہ کسی اخر وی کمال پر اس کا ایمان ہو۔ پس جب دل میں سے بات بیٹھی ہوئی ہوگی تو دو کسی کمال کی طرف قطعا نگاہ شہیں اٹھ نے گا اور نہ آخرت کے لئے کوئی تیاری کرے گا۔ اس لئے معاد کا انکار بھی بہت بڑا گناہ ہے۔

اور کمال مطلوب یعنی آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی پراور دنیا کے آخری دن پر ایمان لا نااس کے ضروری ہے کہ کمالات کی دوشمیس ہیں: ایک مادی یعنی و نیوی محسوس کمال اور دوسرار دھائی یعنی اخروی عظی کمال۔ دنیا کے اعتبار سے کیا چیزیں کمال ہیں اس کو مجھنے میانتا ہے، اور اخروی کمال کیا ہے اس کو عام لوگ نہیں ہجھ سکتے ، کیونکہ اس کا کمال ہونا حواس سے اور اکٹ نہیں کیا جاسکتا ،عقل ہی اس کمال کا ادراک کرسکتی ہے اور سب کی عقول اس سلسلہ میں کائی نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لئے ایک ایس حالت کا تصور کرنا پڑتا ہے جو ہراغتبار سے حالت حاضرہ لینی و نیوی حالت کے مغافر ہے اور ظاہر ہے کہ میہ بات ہمخص کے بس کی نہیں ہے۔ عام لوگ عقلیات کو بخولی نہیں سمجھ سکتے۔

اوراس اُخروی روح نی کمال کو بھتا بھی ضروری ہے، ورنے عقلی اور مادی کمالات بیس تعارض ہوجائے گا اور نتیجہ ارذل کے تالع ہوتا ہے اس لئے لوگ مادی کمال کی طرف جھک جائیں گے اور روحانی کمال کورائیگاں چھوڑ ویں گے۔اس لئے النہ تعالیٰ نے انہیا و بھیجے اور شریعتیں نازل فرمائی اور انھوں نے کمال اخروی کی تحصیل کا مظند ایمان باللہ و بالیوم الا خرک کر دانا۔ کیونکہ بیدوہ اختمالی جہیں ہیں جہاں سے اخروی کمال حاصل ہوسکتا ہے۔سورۃ انحل آیت ۲۲ میں ہے: "بس جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ کھمند کرنے والے بین ایمی ان کے دل مادی و نیاے مادرا و حقائق کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور انہیا و کی باتیں مائے میں ان کی ہیٹی ہوتی ہے۔

بات مخضر: جب کوئی شخص اس مرتبهٔ اولی کے گنا ہوں بیں جنتلا ہوتا ہے اور وہ مرجا تا ہے اور اس کی جبیری توت پاش پاش ہوجاتی ہے تو اس پر غایت درجہ منافرت یعنی عدم ملائمت متر شح ہوتی ہے یعنی ملکیت سے قطعاً مناسبت ندر کھنے والی حالت سے وہ دوچار ہوجا تا ہے اور وہ حالت اس کے گلے کا ایسا طوق بن جاتی ہے جس سے وہ تا ابد جدانہیں ہوسکت (اللّٰ ہے احفظنا منه)

#### ﴿باب طبقات الإثم

اعلم أنه كما أن لانقياد البهيميةِ للمليكة أعمالاً، هي أشباحُه ومظانّه و السنن الكاسبة له، فكذلك للحالة المضادّة للانقياد كلّ المضادّةِ أعمالٌ ومظانٌ وكواسب، وهي الآثام، وهي

#### على مواتب:

المرتبة الأولى: أن ينسَدُ سبيلُه إلى الكمال المطلوب رأسًا؛ ومعظَّمُ ذلك في نوعين: أحدهما: ما يرجع إلى المُبْدَاء بأن لا يَعْرِفَ أن له رباء أو يعرِفَه متصفا بصفات المخلوقين أو يعتقد في مخلوق شيئا من صفات الله، فالثاني التشبيه، والثالث الإشراكُ؛ فإن النفس لا تَسَقَدُسُ أبدًا حتى تجعَلَ مطمحَ بصيرتها التجردَ القوقانِيَّ، والتدبيرَ العامَّ المحيطَ بالعالَم؛ فإذاً

ᄼᄼ

فَقَدَتْ هذه بقيت مشخولة بنفسها، أو بما هو مثلُ نفسِها في التَّقيُّدِ كُلَّ الشغل، لا يقدح حجابَ النُّكرة، ولا موضِعَ إبرةٍ، فهذا هو البلاء كلَّ البلاء.

والثاني: أن يعتقد أن ليس للنفس نشأةٌ غيرُ النشأةِ الجسدية، وأنه ليس لها كمالٌ آخرُ يجب عليها طَلَبُهُ، فإن النفس إذا أضمرت ذلك لم يَطْمَحْ بَصَرَهَا إلى الكمال أصلاً.

ولما كان القولُ بِالبات كمالِ غيرِ كمالِ الجسد، لا يَعَاتَى من الجمهور إلا بتصور حالةٍ ، تُباين الحالة الحاضرة من كل وجدٍ ، ولو لا ذلك لتعارض الكمالُ المعقولُ والمحسوسُ ، فَمَالَ الى المحسوسُ ، وأهْ مَلَ المعقولُ ، نُصِبَ له مَظِنَةٌ ، هو الإيمان بلقاء الله واليوم الآخر ، وهو قوله تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾

ويالجملة: فإذا كان الإنسان في هذه المرتبة من الإلم، فمات، واضمحلت بهيميته، تُرَشَّحَتُ عليه المنافرةُ من فوقه كلَّ المنافرة، بحيث لا يجد سبيلا إلى الخلاص أبدًا.

ترجمہ: گناہوں کے درجات کا بیان: جان لیں کہ جس طرح یہ بات ہے کہ قوت بہیمیہ کو قوت ملکیہ کا مطبع کرنے کے لئے ، کچھا عمال ہیں، جوانقیاد کا پکرمحسوس، اختالی مواقع ہیں اور انقیاد کو کمانے والی راہیں ہیں، لیس اُس کمرے اس حالت کے لئے بھی جو پوری طرح سے انقیاد کے برخلاف ہے بچھا عمال اختالی جگہیں اور کمانے والی راہیں ہیں۔ اور وی گناہ ہیں اور دو چند مرتبوں پر ہیں:

یہبلامر تنبہ: بیہ ہے کہ بند ہوجائے آ دمی کی راہ کمال مطلوب (نجات) کی طرف بالکلیہ۔اوراس مرتبہ کے بڑے تناہ دوتسموں میں منحصر میں:

ان میں سے آبک: وہ گناہ ہیں جن کاتعلق میداً (اصل) یعنی اللہ تعالیٰ ہے ہے۔ (اور وہ تعلق) اس طور پر ہے کہ نہ پہچانے آ دمی اس بات کو کہ اس کے لئے کوئی پرور درگار ہے یا جانے وہ اس کو کلوق کی صفات کے ساتھ متصف یا اعتقاد رکھے سی مخلوق میں اللہ کی صفات میں ہے کسی صفت کا ، پس دوسری صورت تثبیہ ہے اور تیسری صورت نثر یک تھم را نا ہے۔ (اور شرک و کفرے مطلوبہ کمال کی راہ بالکلیہ مسدوداس لئے ہوجاتی ہے) کہ تقس بھی بھی یا کیز و نہیں ہوسکتا یہاں

تک کہ وہ اپنی بھیرت کے پڑنے کی جگہ بتائے بالائی روحانیت ( یعنی القد تعالیٰ) کو اور عالم کو محیط کلی تدبیر کو۔ پس جب گم کرے گانفس اس کو ( یعنی اس کو ذات باری اور صفت تدبیر کی معرفت حاصل نہیں ہوگی ) تو باتی رہ جائے گا وہ پھنسا ہوا اور نے گا وہ پھنسا ہوا ہونا نہیں تو ڑے گی وہ اپنی ذات میں بالدی چیز میں جو اپنی ذات کی طرح ہے پابندی میں ، پوری طرح ہے پھنسا ہوا ہونا نہیں تو ڑے گی وہ مشخولیت اللہ کے بارے میں جہالت کے پر دہ کو ( لیعنی دنیوی مشاغل ہے معرفت اللی حاصل نہیں ہوسکتی ) اور نہ سوئی کی نوک کی جگہ کے بقدر ( بھی پر دہ کھو لے گی ) پس میں وہ مصیبت ہے جوسب سے بڑی مصیبت ہے۔

اور دوسری شم: بیہ ہے کہ آ دمی اعتقادر کھے اس بات کا کہ بیس ہے نفس کے لئے کوئی زندگی مادی زندگی کے علاد واور بیاعتقادر کھے کہ بیس ہے نفس کے لئے کوئی دوسرا کمال ( مادی کمال کے علاوہ ) جس کی طلب نفس کے لئے ضروری ہو۔ پس جب نفس دل میں یہ بات چھیائے گا تو یقیبتا و واٹی نظر نہیں اٹھائے گامطلوبہ کمال کی طرف قطعا۔

اور جب مادی کمال کے علاوہ اور کمال کے ٹابت کرنے کی بات حاصل نہیں ہو گئی عام لوگوں کے لئے محرکسی ایسی حاست کے تصور کرنے کے ذریعے جو موجودہ حالت کے برخلاف ہو، ہراغتبار سے ادرا گرلوگ روحانی کم ل نہیں ہمجھیں گئے تقفی اور مادی کمال میں تعارض ہوجائے گا، پس انسان مادہ کی طرف مائل ہوگا اور وحانی کمال کورائیگاں چھوڑ دے گا، تو قائم کیا گیا اس روحانی کمال کے لئے مظند (احتالی جگد) اور وہ اللہ سے ملئے پر اور آخری دن پر ایمان لانا ہے اور اس کا تذکرہ اس ارشاد پاک میں ہے: ' پس جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں درانحالیکہ وہ گھمنڈ کرنے والے ہیں ۔

قصیقر: پس جب انسان گناہ کے اس مرتبہ میں بھنسا ہوا ہوتا ہے، پس وہ مرجا تا ہے، اور اس کی ہیمیت مرجعا جاتی ہے۔ ہے تو نہایت درجہ منافرت اس کے اوپر سے اس پر پہلتی ہے، اس طور پر کدوہ کوئی چھٹکارے کی راہ نیس یا تا ابد تک۔

#### لغات وتركيب:

السننُ الكاسبة مركب توسينى كاعطف اشباحه بهب سواصب تحقيم كاسبة ك المسترة المسلمة المسل

طرف راجع ہے ... السمنسافرة ضدم السمالاتمة كى لينى وه حالت جوطكيت كے لئے غير مناسب ہے۔ جس سے طرف راجع ہے ... ولولا ذلك أى ولولا ذلك الإثبات أو تصور حالة مباينة نُصِبَ له: جزاء ہے لما كان القول إلغى ۔..

تصحيح: تَرَشَخَتُ عليه المنافرة اصل من وُشَحَتُ إلخ تما، يقيم بي تميّول مخطوطون عليه كائل بـ

ووسرا مرتبہ: دین سے اعراض کا ہے ۔۔ اللہ تعالی نے انبیاء بھیج، ان پرشریعتیں نازل کیس تا کہ لوگ اس ہدا بہت سے فا کہ واضا کر آخرت میں سعادت و نجات پائیں۔ طااعلی کی پوری تو جہات اللہ کے اس دین کو پھیلا نے کی طرف اور اس کے معاملہ کو بڑھانے کی طرف ان کی بیٹی ہوتی ہے۔ وہ لوگ نہ صرف اللہ کے اس دین کا آگار کرتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ بیلوگ جب مرتے ہیں تو ملا اعلی کی تمام تر تو جہات ان کے لئے ناپہند بدہ اور تکلیف دہ ہوجاتی ہیں اور ان کے کرتوت ان کا اس طرح ا حاطہ کر لیتے ہیں کہ ان سے باہر تکلنے کی کوئی راہ باتی نہیں رہتی۔ علاوہ ازیں بیرخالفت جس ان کومطلوبہ کمال حاصل کرنے سے یا تو بالکلیے روک دیتی ہے یا قابل لی ظاکمال سے تہی دست رکھتی ہے۔ اور گناہ کا بیمر تبہ بھی انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، تمام شریعتوں کا یہی تھم ہے کہ وین تجول کرنے سے اعراض کرنے والا یا بظاہر دین قبول کرے وین کی کولات کو دین کی سے کہ دین تو الاحقیقت ہیں مسلمان باتی نہیں رہتا۔

والموتبة الثانية: أن يتكبر بكبره البهيميّ على ما نَصَبَهُ الله تعالى لوصول الناس إلى كمالهم، وقصدتِ الملأُ الأعلى بأقصى هِمَمِها إشاعة أمره وتنويه شانه، من الرسل والشرائع، فيُنكرها ويعاديها، فإذا مات انعطف جميعٌ هِمَمِهم منافرة له، ومؤذِيَةُ إياهُ، وأحاطت به خطيئتُه، من حيث لم يجد للخروج منه سبيلًا، على أنه لاتنقك هذه الحالة من عدم الوصول إلى كماله، أو الوصولِ الذي لا يُعتد به، وهذه المرتبةُ تُخرج الإنسانُ من ملةٍ نبيه في جميع الشرائع.

ترجمہ: اور دوسرا مرتبہ: بیہ کہ انسان اپنے بہی گھنڈے گھنڈ کرے اس چیز کے مقابلہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے لوگوں کے ان کے کمال تک پہنچنے کے لئے اور ملا اعلی نے ارادہ کیا ہے اپنی عایت ورجہ کا ل تو جہات کے ذریعہ اس کے معاملہ کی اشاعت کا اور اس کی شان کو بلند کرنے کا لیعنی انبیاءاور شریعتیں، پس وہ ان کا انکار کرتا ہے اور ان سے دشمنی رکھتا ہے، پس جب وہ سرجا تا ہے تو مُرم جاتی جیں ملا اعلی کی ساری تو جہات ورا نے الیکہ وہ اس کے لئے ناپسندیدہ ہوتی جیں اور اس کے لئے تالیف دہ ہوتی جیں اور گھر لیتی ہیں اس کو اس کی فطا کیں، اس طور سے کہیں یا تاوہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ۔

ملاوہ ازین نبیں جدا ہوتی ہے بیرحالت اس کے کمال تک نہ پہنچنے سے بیاس پہنچنے سے جو کہ قابل لحاظ نبیں ہے اور گناہ کا یہ ( دوسرا) مرتبدانسان کو نکال دیتا ہے اس کے پیٹمبر کی ملت سے تمام شریعتوں ہیں۔

#### ز کیب:

الكبر البيه مى : وه كبر يو يجيميت كنقاضے بيدا ، وتا بسس من الرسل و الشرائع بيان بع على مانصبه بيل ماكا ... لا تنفك فعل تأص باور هذه الحالة الكالام باور من عدم الوصول الغ فبر ب مولاتا سندى رحم الله كن تقريم ب لا يصل إلى الكمال مولاتا سندى رحم الله كنه لا يصل إلى الكمال المعتدبة ، بل إلى الكمال الذى لا يدفع عنه المنافرة وهذا هو الكافر اه

☆ ☆

تنیسرا مرتبہ: مہلکات کا ہے۔ بید دوطرح کے گناہ ہیں ایک: اُن ما مورات کا چھوڑتا جن پرآخرت میں نجات کا مدارہ، جیسے اسلام کے ارکان اربعہ اوردیگر واجبت وفر اَئنس کو بجانہ لا ناہمی تباہ کرد ہے گا۔ کیونکہ عمد افر اَئفس کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔ ووم: ان کاموں کا ارتکاب کرنا جن کے کرنے والے پرلوح محفوظ میں احنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ ذہ کام عام طور پرز مین میں بوی خرابی کا باعث میں اورنٹس کی اصلاح کی راہ کا روڑ این سے دونوں طرح کے مناہوں کی تفصیل درج ذبل ہے:

ا۔ اُن احکام شرعیہ پڑھل پیرانہ ہونا جوطبیعت کو تابعداری کا خوگر بناتے ہیں یا قابل کی ظاھدتک انقیاد کے لئے تیار
کرنے والے ہیں۔ اور بیاحکام شرعیہ لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ البتہ جولوگ ضعیف ہیمیت کی
کیفیات میں ڈو بے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لئے بکثرت احکام شرعیہ بجالا نے ضروری ہیں اور جن اقوام کی ہیمیت
سخت اور گاڑھی ہوتی ہے ان کے لئے شخت احکام شرعیہ کو بکثرت کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے متواتر روز سے رکھنا۔ اور شب
ہیداری کرنا اور دیگرریا ضنیں کرنا۔

٢- درندگي والے كام، جو برى لعنت كاسب بوتے بي، جيے كى كوناحق قل كرنا۔

٣-شهواني اعمال جيسة زناءاغلام وغيره

٣- وه كمائيان جومعاشره كے لئے تخت ضرررسان بي، جيسے شاورسودوغيره۔

ندکورہ جاروں شم کے کام کرتے والوں کے دین میں یوی دراڑ پڑجاتی ہے،اس وجہ سے کہ وہ سنت راشدہ لا زمہ کے برخلاف اقدام کرتے ہیں تفصیل مجت سوم کے باب باز دہم میں گذر پچکی ہے۔اوران کاموں کے مرتکب کو عالم بالا کی لعنت گھیرلیتی ہے۔ بس ان دونوں باتوں ( دین میں رخنہ پڑتا اور لعنت کا ان کو گھیرلیما) کے نتیجہ میں وہ عذاب کا

المَوْزَرْبَالِيْرُلِ ﴾

حقدار بن جاتا ہے۔

و المرتبة الثالثة: تركُ مايُنجيه، وفَعْلُ ما انعقد في الذكر اللعنُ على فاعله، من جهة كونه مَظِنَّةُ غالبًا لفسادٍ كبير في الأرض، وهيئةٍ مضادَّة لتهذيب النفس:

فمنها : أن المنفعلُ من الشرائع الكاسبةِ للانقياد أو المُهَيَّنَةِ له ما يُعتد به؛ ويختلف باختلاف النفوس، إلا أن المُنْفَمِسَةَ في الهيئات البهيمية الضعيفةِ أحوجُ الناس إلى إكثارها؛ والأممُ التي بهيميتُها أشدُّ وأغلظُ أحوجُ الناس إلى إكثار الشاق منها.

ومنها: أعمالُ سَبُعِيَّةً، تَسْتَجْلِبُ لعنَّا عظيمًا، كالقتل.

ومنها: أعمالُ شَهَوِيَّةً.

ومنها: مكاسبُ ضارَّةً، كالقمار والربا.

وفي كل شيئ من هذه المذكورات تُلْمة عظيمة في النفس، من جهة الإقدام على خلاف السنة اللازمة، كسما ذكرنا؛ ولعن من الملا الأعلى يحيط به؛ فبمجموع الأمرين يحصل العذاب؛ وهذه السمرتبة أعظم الكبائر، قد انعقد في حظيرة القدس تحريمها، ولعن صاحبها، ولم يزل الأنبياء يُتَرْجِمُونَ ما انعقد هنالك، وأكثرها مُجْمَعٌ عليه في الشرائع.

تر جمہ: اور تیسرا مرتبہ: ان کامول کو چھوڑ ناہے جو آ دی کو نجات دلائے والے ہیں۔اور ان کامول کو کرناہے جن کے کرنے والے پرلوح محفوظ میں لعنت تجویز پا چکی ہاں کام کے عام طور پراختالی موقع ہونے کی جہت سے زمین میں بری خرابی کا (بعنی عام طور پراس کام سے زمین میں بری خرابی رونما ہوتی ہے) اور ایسی ہیئت کا جونئس کو سنوارنے کے برخلاف ہے (بعنی عام طور پراس کام سے نفس میں ایسی ہیئت پیدا ہوتی ہے جس سے نفس ہجائے سنورنے کے مجر تاہے) برخلاف ہے جس سے نفس ہجائے سنورنے کے مجر تاہے)

( یعن نفس کوتابعداری کاخوگر بناتے ہیں ) یا تیار کرنے والے ہیں ایس تابعداری کے لئے جو قابل لحاظ ہوں اسے اعمال سے طبیعت میں اچھا خاصا انقیاد پریا ہوتا ہے ) اور وہ قابل لحاظ مقدار مختلف ہوتی ہے لوگوں کے اختلاف سے البتہ جونفس کمزور ہیسی کیفیات میں ڈو ہے والا ہے وہ سب سے زیادہ مختاج ہا دکام شرعیہ پر بکثرت عمل کرنے کی طرف، اور وہ اقوام جن کی ہیمیت بخت اور گاڑھی ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مختاج ہیں شریعت کے خت احکام پر بکثرت عمل کرنے کے مخت احکام پر بکثرت کی طرف، اور وہ اقوام جن کی ہیمیت بخت اور گاڑھی ہے وہ لوگوں میں سب سے ذیادہ مختاج ہیں شریعت کے خت احکام پر بکثرت عمل کرنے کی طرف۔

اورمر مبه کالشیس سے درندگی والے کام بیں جو بری لعنت کو کھینچتے ہیں، جیسے آل کرنا۔ اوراس بیس سے شہوانی اعمال ہیں۔

اوراس میں سے ضرررسال کمائیاں ہیں ؛ جیسے سٹہ (بُو ا)اورسود۔

اور فدکور و بالا چاروں شم کے کاموں میں سے ہر چیز میں ہڑی دراڑ ہے نفس میں، چیش قدمی کرنے کی وجہ سے سنت راشدہ لازمہ کے خلاف پر، جیسا کہ ہم نے وکر کیا، اور طا اعلی کی ہڑی لعنت اس مخص کو گھیر لیتی ہے، کہی دونوں باتوں کے مجموعہ سے وجود میں آتا ہے عذا ہے۔ اور بیمرتبہ کبائر میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، طے پاچکا ہے بارگاہ مقدی میں ان کا حرام ہونا اوران کے مرتکب کا ملعون ہونا۔ اورانج با برابرتر جمانی کرتے رہے ہیں اُس بات کی جود ہاں طے پاچکی ہے۔ اور تیسر سے مرتبہ کے گناہوں میں سے بیشتر گناہ تم المحقول میں شفق علیہ ہیں۔ مرتبہ کے گناہوں میں سے بیشتر گناہ تم المحقول میں شفق علیہ ہیں۔ ترکیب ھینیة مضادہ فی عطف فساد کبیر یہ ہے ۔۔۔ فلمة مبتداً مؤخر ہے۔

☆ ☆ ☆

چوتھا مرتبہ: توموں اور زبانوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے جو مختلف شریعتیں اور الگ الگ انداز تجویز فرہائے ہیں اور ہر شریعت میں خصوصی احکام و بیئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا چوشے مرتبہ کا گناہ ہے۔ مثلاً یہود پر اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ یوم السبت کی تعظیم لازم تھی۔ مال غنیمت حلال نہیں تھا اور غیر انڈ کے لئے سجد ہ تھے۔ جائز تھا اور ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، یوم السبت کے بجائے یوم الجمعہ کی تعظیم مقرر کی گئی ہے، مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے اور غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا مطلقاً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یس یہود پر ان کے زبانہ میں ان کی شریعت کی بایندی لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی گناہ تھی اور اب ہم پر بلکہ سب پرشریعت محمدی کی بایندی لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی گناہ جے مرتبہ کا ہے۔

اس کی مزید تفصیل بیہ ہے کہ جب اللہ تعالی سی قوم میں سی نبی کومبعوث فرماتے ہیں ، تا کہ وہ لوگوں کو کفر کی ظلمتوں ہے نکال کرامیان کی روشنی میں لا کمیں ، ان کی کجی کو دور کریں اور ان کے احوال کوسٹوار کران کومؤ دب بنا کمیں تو ضرور ی

المَشَوْرَبِيلِيْسَ الْ

ہوتا ہے کہ وہ نی اپنے مشن کی تعمیل کے لئے پھالیے تصوصی احکام دیں جوقوم کی بھی کو دور کرنے کے لئے اوران کومؤ دب
بنانے کے سئے ضروری ہوں۔ کیونکہ ہر مقصد کے لئے پھی طریقے تو ایسے ہوتے ہیں جوصد فی صدکامی ہہ ہوتے ہیں اور
کچھ طریقے بردی حد تک کارآ مد ہوتے ہیں، وہ طریقے تو م کو بتانے ضروری ہیں اوران کی خلاف ورزی پر دارد گیر بھی
ضروری ہے۔ اس لئے ہر شریعت میں ایسے خصوصی احکام دیئے گئے ہیں، اوران کی خلاف ورزی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔
اورشریعتوں کے ان خصوصی احکام کے سلسلہ میں میہ بات جان لیٹی جا ہے کہ توقیت یعنی احکام کے اوقات مقرر کرنے
اورشریعتوں کے ان خصوصی احکام کے سلسلہ میں میہ بات جان لیٹی جا ہے کہ توقیت کی احکام کے اوقات مقرر کرنے
میں جو تھم دیا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے مشل بھی کوئی امر کسی خرابی کا باعث ہوتا ہے تو اس کومنوع تھم ہرایا جا تا ہے یا کسی
میں جو تھم دیا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے مشل بھی کوئی امر کسی خرابی کا باعث ہوتا ہے تو اس کومنوع تھم ہرایا جا تا ہے یا کسی
میں ہوتھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ پھر مفتدہ اور مصلحت کا وزن بھی دیکھا جا تا ہے۔ اور اس
کے اعتبار سے حرام ، مکر دو (تحریجی اور تیز بہی ) واجب ،سنت اور مستحب وغیرہ مراتب پیدا ہوتے ہیں غرض تمام احکام
ایک درجہ کے نہیں ہوتے ، بعض لازی ہوتے ہیں تو بعض اختیاری اور ان احکام کا کچھ حصد دی کٹا ہر (قر آن کر یم ) میں
نازل کیا گیا ہے اور ہوا حصو وقی فی بینی اجتہاد نبی سے جواحادیث میں مروی ہے۔

والمرتبة الرابعة: معصية الشرائع والمناهج المختلفة باختلاف الأمم والأعصار؛ وذلك: أن الله تعالى إذا بعث نبيا إلى قوم، لِيُخرجهم من الظلمات إلى النور ، ولِيُقِيمَ عِوَجَهم، ولِيَسُوسَهم أحسنَ السياسة، كان بعثُه مُتَضَمَّنًا لإيجاب مالايمكن إقامة عِوَجهم وسياستُهم إلا به، فلكل مقصد مَظِنَّة أكثرية أو دائمة، يجب أن يُؤاخذوا عليها ويُخاطبوا بها.

وللتوقيت قوانينُ توجِبُها، ورب أمر يكون داعيًا إلى مفسدة أو مصلحة، فيؤمرون حَسَبَمَا يُدْعون إليه، ومن ذلك ماهو مأمور أو منهى عنه حتما، ومنه ما هومأمور أو منهى عنه متما، ومنه ما هومأمور أو منهى عنه من غير عزم؛ وأقلُّ ذلك ما نزل به الوحيُ الظاهر، وأكثرُه ما لا يثبتُه إلا اجتهادُ النبى صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: اور چوتھامرتبہ: اُن شریعتوں اوران کچوں کی نافر مانی کرناہے جوامتوں اور زمانوں کے اختلاف سے مختلف رہی ہیں۔ اوراس کی تفصیل بیہ کے حجب اللہ تعالی کسی توم میں کسی نبی کومبعوث فرماتے ہیں ، تا کہ وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکا لے ، اور تا کہ وہ ان کی بحث ان چیز دں کو طرف نکا لے ، اور تا کہ وہ ان کی بحث ان چیز دں کو واجب کرنے پر مضمن ہوتی ہے جن کے بغیران کی بچی کو دور کرنا اور ان کوسلیقہ مند بنانا ممکن ٹیس ہوتا۔ کیونکہ ہر مقصد کے لئے احجب کرنے پر مضمن ہوتی ہے جن کے بغیران کی بچی کو دور کرنا اور ان کوسلیقہ مند بنانا منر وری ہوتا ہے۔ اس پر اوگوں کی دارو کیر کرنا اور جس کا لوگوں کو مخاطب بنانا منر وری ہوتا ہے۔

اوراحکام کے وقت کی تعیین کے لئے ایسے قوانین ہیں جواس کو واجب کرتے ہیں اور کوئی امر کسی خرابی یا مصلحت کی طرف دائی ہوتا ہے، پس لوگ تھم دیئے جاتے ہیں اس چیز کے موافق جس کی طرف وہ دوائی ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو لاز می طور پر مامور ہدیا منہی عنہ ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تا کید کے بغیر ، مور بدیا منہی عنہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بچھو وہ ہیں جن کے بارے میں ظاہری وئی تازل ہوتی ہے۔ اور ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو نی کریم سِلنَا اُلَّا اُلِی ہُونی کے اجتماد سے تابت ہوتے ہیں۔

نغات وصحح: سَساسَ يَسُوْمُ سِيَاسَةَ: وكي يَحالَ كرناء سدهاناء آواب كَعاناء مؤوب بنانا. ... والسعوتبة الرابعة مين واؤيرُ هايا كيابٍ .... وللتوقيت قوانين توجبها اصل مين وللتوقيف قوانين توجبه تقاضيح مطبون صديقي اور مخطوطات سے كي كئي ہے۔



یا نچواں مرتبہ:التزاہات کی خلاف ورزی کرنے کے گناہ کا ہے۔التزام کے معنی ہیں: کسی بات کو لازم کر لین، مضروری قرارد سے لینا؛ جیسے مالی یا بدنی عبادت کی منت ماننا، تلاوت یا ذکر کا کوئی وظیفہ مقرد کرتا یا رات بجرنفلیس پڑھنے کا التزام کرتا یا کسی چیز کے ترک کا مثلاً گوشت ندکھانے کا عہد کرنا وغیرہ سیسب با تھی شریعت نے لازم نہیں کیس، ندما اعلی میں ان کا کوئی تھم فیصل ہوا ہے۔ بلکہ بندہ خودا چی کا مل توجہ سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہیں اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے جس کو وہ مامور ہ یا ممنوع عنہ بھے لیتا ہے، کسی قیاس کی وجہ سے، یاکی طے شدہ ضابطہ پر تھم متفرع کی سے بات آتی ہے جس کو وہ مامور ہ یا ممنوع عنہ بھے لیتا ہے، کسی قیاس کی وجہ سے، یاکی طے شدہ ضابطہ پر تھم متفرع کی وجہ سے، یاکسی اور طرح سے، جیسے عوام کسی ناقص تجربہ کی بنیاد پر یا کسی تھیم کے بار بار کسی دواء کو کسی مرض میں کسے کی وجہ سے تا ٹیر کا گمان قائم کر لیتے ہیں صالا نکہ وہ اس تا ٹیر کی وجہ تیم ہو سے تا ٹیر کا گمان قائم کر لیتے ہیں صالا نکہ وہ اس تا ٹیر کی وجہ تیم ہو سے تا ٹیر کا گمان قائم کر لیتے ہیں صالا نکہ وہ اس تا ٹیر کی وجہ بیر ہو اس کی میں ہو ہو تھی ہو جائے گا اور اس کی اس کے گمان اور جن چیز دل کا التزام کیا ہے ان کو بچالائے، ورشداس کے ول پر نا فرمانی کا پر دہ پڑ جائے گا اور اس کی اس کے گمان کے مطابق گرفت کی جائے گی۔

اوراس مرتبہ کے سلسلہ بین اصل منشأ خداوندی تو بیتھا کہاس کے معاملہ کو مہمل چھوڑ ویا جائے اوراس کی طرف النفات نہ کیا جائے ، کیونکہ بید چیزیں شرعاً ضروری نہیں ہیں۔گرانسانوں بیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوان چیزوں کو واجب ولازم جانتے ہیں ،اس لئے رب کریم نے ان کووہ چیزیوری پوری دیدی جوانھوں نے واجب ولازم جانی یعنی اب شرعاً بھی ان التزامات کا وفاضروری ہے۔

اوراس پانچوي مرتبه كے سلسله بيس درج ذيل نصوص وارد جو لي بين:



ا - منن علیہ حدیث قدی ہے: "اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: آنا عند ظنّ عبدی ہی لیعنی میرا بندہ میر ہے بارے میں جو گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ وہیا ہی معاملہ کرتا ہوں (مکنوۃ ، کناب الدعوات، باب ذکر اللہ، حدیث نمبر ۲۲۶۳) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ججۃ اللہ کی شم دوم میں اس حدیث کی شرح یہ کی ہے کہ جن گنا ہوں کے بارے میں حظیرۃ القدس میں کوئی فیصلہ قرار نہیں پایا ان میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالی معاملہ فرمائیں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالی معاملہ فرمائیں کے ۔ (وکی میں اوراداوراداوران کے متعلقات کابیان)

۲ ۔ سورۃ الحدید، آیت ۱۲ میں ہے کہ: ''انھوں نے (لینی عیسائیوں نے) رہبانیت کوخودا بجاد کرلیا، ہم نے ان پراس کودا جب نہ کیا تھا، کیکن انھوں نے حق تعالی کی رضا کے داسطے اس کواختیار کیا تھا'' بھی التزامات عبد ہیں، جن کو بندہ اپنے گمان کے اعتبار سے سر لیتا ہے۔ جن کا وفا ضروری ہے۔ عیسائیوں نے خودا پی ایجاد کردہ رہبانیت کی رعایت ایوری نہ کی تواللہ تعالی نے ان کے گمان کے مطابق ان کی گرفت کی۔

۳ - رسول الله مطالقة على المين و بيان وفر ما بيا: " نتيخى كروتم الحي جانوں پر ، پس بخى كريں كے الله تعالى تم پر " (رواه ابودا كود مكنوة حديث نبر ۱۸) بعنى البي و بياضتيں اور مجاہدے تدكر وجن كنفس جس طافت شه واور مباح كوا پنے او پر حرام ندكر و ، پس بخى كريں كے الله تعنى الله مرحق )
پس بنى كريں كے الله تعالى اور فرض كرويں كے الل كوتم پر اور تم جس الله كى اوا نيكى كى طافت شه وگى (مظام حق )
م حصرت نو اس رضى الله عند نے نيكى اور كناه كے بارے جس دريافت كيا تو آپ نے فرمايا" نيكى نوش خلتى ہے بينى نيكى كى عمد وقتم بيد اور كناه وہ ہے جو تير سيد جس جم جائے ، اور تو نا پسند كرے كہ لوگ اس ہے واقف ہول " (رواد مسلم ، مكانوة ، كتاب الآواب ، باب الرفق حدیث نبر ۲۵ - ۵) بعنی جس امر کے بارے جس ول جس بير بات بيٹھ جائے كه وه كناه ہے ، پس ول جس بير بات بيٹھ جائے كه وه كناه ہے ، پس وہ گناه ہے ۔

قائدہ: مجتدات بعنی دہ غیر منصوص مسائل جن کا حکام مجتدین امت نے طے کئے ہیں اوران میں اختلافات ہوئے ہیں وہ اس پانچویں مرتبہ کے ساتھ لیخت ہیں، جو شخص جس امام کی تقلید کرتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے امام کی رائے کے مطابق عمل کرے، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گاتو وہ معصیت شار ہوگی اوروہ اس پانچویں مرتبہ کا مناہ تصور کیا جائے گا۔

نوث:اس فائدہ سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے زویک تقلید ائمہ برحق چیز ہے۔

والمرتبة الخامسة: مالم يَنُصُّ عليه الشارعُ، ولم ينعقد في الملا الأعلى حكمُه، لكن تَوجَّهُ عبد إلى الله بمجامع همته، فاعتراه شيئ يظنه ممتوعا عنه، أو مأمورًا به، من قِبَلِ قياسٍ أو تخريج، أو نحو ذلك، كما ينظهر للعوام تأثيرُ بعضِ الأدوية، من قِبَلِ تجربةٍ ناقصةٍ، أو دَوَرانِ حكمِ الطبيبِ الحدادقِ على علةٍ، ولا يعلمون وجهَ التاثير، ولا يَنْصُ عليه الطبيبُ، فلا يخرجُ مثلُ هذا الإنسان من

العهدة حتى يأخذ بالاحتياط، وإلا كان بينه وبين ربه حجابٌ فيما يَظُنُّ، فيؤ اخذ بظنه.

واصل المرضى في هذه المرتبة أن يُهْمَلَ أَمْرُها، ولا يُلتفتَ إليها، غير أن في الوجود أنفسا يستوجبون ذلك، فيوفّرُ عليهم الجَوَادُ ما استوجبوه، وفيها قوله تعالى: ﴿ أَنَا عند ظنْ عبدى بي ﴾ وقولُه تعالى في القرآن العظيم: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةَ فِرَابُتَ دَعُوْهَا مَا كَتَيْناها عَلَيْهمْ إلا الْبِعَاءَ رَضُوان اللهِ ﴾ وقوله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا تُسَدّدُ واعلى أنفسكم فَيُشدّدُ الله عليكم ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ الإنهُ مَا حَالَا في صدرك ﴾ ويُلحق بها معصية حكم مُجْتَهد فيه، إذا كان مقلدًا مُجْمِعًا تقليدَ من يرى ذلك، والله أعلم.

ترجمہ: اور پانچوال مرتبہ: ان باتوں کا ہے جن کے بارے یک شار ٹے نے کوئی صراحت نہیں کی ہے اور نہیں طے پایا ہے ملا اعلی میں اس کا عظم البتہ ایک بندہ اللہ تعالی کی طرف اپنی پوری توجہ ہوا۔ پس اس کے ما صفہ آئی ایک ہیز جس کواس نے ممنوع عنہ یاما مور ہگان کیا کی تھیاں کی روسے یا تخر سی کی روسے یا اس کے ما نذکسی چیز کی روسے ما مور کی ما مور ہگان کیا گی روسے یا تخری کی روسے یا سی کے ما نذکسی چیز کی روسے میں ماتھی تجربہ کی روسے یا کسی ما ہر طبیب ہے ، جس طرح عام لوگوں کے لئے بعض جڑی بوٹیوں کی تا فیر طاہر ہوتی ہے ، کسی علی کو مدار تھم بنانے کی وجہ ہے: درانحالیک نہیں جائے وہ تا شیر کی وجہ اور نہ کسی تھیم نے اس کی صراحت کی ہوتی ہے۔ پس ٹیس لگلا اس طرح کا انسان ذمہ داری ہے ، تا آ نکہ احتیاط پڑھل کرے ، ورنہ ہوگا اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک پردہ اس معاملہ میں جواس نے گمان کیا ہے (پس اس کو کرنے یا نہ کرنے کا التزام کیا ہے) پس پکڑا جائے گا وہ اس کے گمان کے مطابق۔

اوراس مرتبہ میں اصلی مرضی خداوندی ہے ہے کہ اس کے معاملہ کو مہل چھوڑ دیا جائے اوراس کی طرف النفات نہ کیا جائے۔ گرا ہے کو گسور جود ہیں جو واجب ولازم جائے ہیں اس کو ( لینی ان کے گمان میں الترامات کی خلاف ورزی گناہ ہونی چاہئے ) کیس پوری پوری دے دی اس کو تی پر وردگار نے وہ چیز جس کو اٹھوں نے واجب ولازم جانا ( لیتی ان کی خلاف ورزی کو گناہ قرار دیدیا) اوراس مرتبہ تھامیہ کے بارے میں اللہ یاک کا ارشاد ( حدیث قدی میں ) وارو ہوا ہے: میں میرے ساتھوا ہے بندے کہ گمان کے پاس ہوں' اور قرآن عظیم میں اللہ یاک کا ارشاد ہے:'' اور رہا نیت ( ترک میں کو اٹھوں نے کو چیز ) کھن اللہ تعالی کی خوشنو دی میں ) کو انھوں نے گھڑ لیا، ہم نے اس کو ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ گر ( گھڑ لی اُنھوں نے وہ چیز ) کھن اللہ تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے' اور آنحضور میال نہو نے گا ارشاد ہے: '' نیتی کر وتم اپنی ڈاتوں پر ، پس تی کریں گے اللہ تعالی تی خوشنو دی ماصل کرنے کے لئے' اور آنحضور میال نہو نہوں کے اللہ تعالی تر دو پیدا کرئے اپنی ڈاتوں پر ، پس تی کریں گے اللہ تعالی تم پر 'اور ماس کے ماتھ جہد فیر ( مختلف فید ) کھم کی نا فر مانی کرنا جبکہ وہ فر مانی کرنے والا مقلد: پختہ ارادے سے اس مجتد کی تعالی تھی مقتدی پر فاتح فرض ہے اور تقلید کرنے والا ہوجو وہ وہ اے رکھا ہے ( مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ کے خود کی جبری تماذ میں بھی مقتدی پر فاتح فرض ہے اور تقلید کرنے والا ہوجو وہ وہ اے رکھتا ہے ( مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ کے خود کی جبری تماذ میں بھی مقتدی پر فاتح فرض ہے اور

امام ابوصنیفہ کے نز دیک سمتری نماز میں بھی مکروہ تحری ہے، پس جوشافعی ہے اس پر فاتحہ پڑھ نافرض ہے بہیں پڑھے گاتو اس کی نماز نہیں ہوگی اور جو خفی ہے وہ اگر فاتحہ پڑھے گاتو اس کی نماز مکروہ تحریکی ہوگی ) باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ لغات:

#### 

### گناہوں کےمفاسد کا بیان

صغیرہ اور کبیرہ کی حدیندی: مناہوں کی دوسیں ہیں: صغیرہ (چھوٹے کناہ) اور کبیرہ (بڑے کناہ) اور کناہوں کو چھوٹا بڑا دواعتباروں سے کہا جاتا ہے۔

ایک: نیکی اور گناه کی حکمتوں کے اعتبار ہے۔

دوم: ہرز ماند کی مخصوص شریعت کے اعتبار ہے، مثلاً: مویٰ علیہ السلام کی شریعت کے اعتبار سے صغیرہ اور کبیرہ اور جیں، اور ہماری شریعت کے اعتبار سے اور۔

کبیرہ گناہ: نیکی اور گناہوں کی حکمتوں کے اعتبار ہے وہ ہے: جو قبر میں یا قیامت میں نہایت مؤکد طریقہ پر موجب عذاب ہو،اورآ سائش سے زندگی گذارنے کی مفیدا سکیموں کا بالکل ہی ستیاناس کردے اور قطرت ِ اسلامی کے بالکل ہی برخلاف ہو۔

اور مغیره گناه: ده ہے جس سے مذکوره مفاسد جل ہے بعض مفاسد پیدا ہو سکتے ہوں یا وہ عام حالات میں ان مفاسد تک پہنچانے والا ہو، یا وہ من وجہ ان مفاسد کا سبب ہواور من وجہ ند ہو، جیسے ایک شخص راہ خدا میں خرج کرتا ہے اور بال بچوں کو فاقہ مست چھوڑ ویتا ہے تو وہ بخل کی بری عادت کا علاج تو کرتا ہے مگر فیملی لائف کو بگاڑ لیتا ہے۔

اور گناہ کبیرہ: ہماری خاص شریعت کے اعتبارے وہ ہے: جس کی حرمت کی شریعت نے صراحت کی ہویا شار خ نے اس پر جہنم کے عذاب کی دھمکی دی ہو، یا اس گناہ کے لئے کوئی سز امقرر کی ہو، یا اس گناہ کی برائی اور شکین ظاہر کرنے کے لئے اس کے مرتکب کوکافر اور ملت سے خارج قرار دیا ہو ۔۔۔ اور جو گناہ اس تیم کانہ ہودہ صغیرہ ہے۔

بعض گناہ ایک اعتبار سے مغیرہ اور دوسر سے اعتبار سے کبیرہ ہوتے ہیں جمی ایک کام نیک اور گناہ کی حکمتوں کے اعتبار سے مغیرہ گناہ ہوتا ہے اور اس کی تفصیل ہیں ہے کہ ذرانہ کہا ہمیت میں اعتبار سے مغیرہ گناہ ہوتا ہے اور اس کی تفصیل ہیں ہے کہ ذرانہ کہا ہمیت میں کہمی کسی بات کا عام رواج ہوجاتا تھا اور وہ لوگوں کی قطرت بن جاتی تھی اور اس طرح طبیعتوں میں رہے بس جاتی تھی کہ وہ ان میں سے نکل بی نہیں سے تھی الا یہ کہ ان کے دل یارہ پارہ ہوجا کیں۔ پھر دور نبوت آتا ہے اور شریعت نازں ہوتی ہے اور وہ اس کام کی مما نعت کرتی ہے تو لوگ جھڑ اکھڑا کھڑا کرتے ہیں اور ڈھٹائی پر اثر آتے ہیں اور شریعت اس می الفت کے بقدر کتی اور دھمکی سے کام کیتی ہے، یہاں تک کہ اس گناہ کا ارتکاب ملت کی خت دشنی جیسا ہوجاتا ہے اور اس طرح کے گناہ پر وہ آتی اور شمکی سے کام گرتی ہے، یہاں تک کہ اس گناہ کا ارتکاب ملت کی خت دشنی جیسا ہوجاتا ہے اور اس طرح کے گناہ پر وہ آتی اور دہ کی اس کرتا ہے جو سرکش و متم رواور بے حیا ہو، نہ وہ اللہ سے شریاتا ہونہ لوگوں ہے، جب صورت حال ایسی ہوجاتی ہے تو وہ کام شریعت کی نظر میں مجب ہو می نظر میں جب بروا تم کے اعتبار سے کبیرہ ہو وہ دہ شریعت خاصہ کی نظر میں صغیرہ ہیں ہوسکا۔

تصفیقر: شریعت اسلامیہ کے اغتبار ہے کہرہ گناہوں کے مفاسد کا بیان ای کتاب کی مقم دوم میں آئے گا ، وہی جگہ اس کے لئے موز ون ہے، انواع بر میں بھی ہم نے بہی طریقہ افتیار کیا ہے۔ چند نیک کے کاموں کی حکمتیں مخضر طور پر بیان کی جیں باتی کا تذکرہ فتم ددم کے لئے اٹھار کھا ہے۔ یہاں آئندہ ابواب میں حکمت برواٹم کے اعتبار سے کبیرہ ممناہوں کے مفاسد بیان کئے جاکمیں گے۔

#### ﴿باب مقاسدِ الآثام﴾

واعلم: أن الكبيرة والصغيرة تُطلقان باعتبارين:

أحدهما: بِحَسَب حكمةِ البروالإثم.

وثانيهما: بِحَسَب الشرائع والمناهج المختصةِ بعصر دون عصر.

أما الكبيرة: بِحَسَب حكمة البر والإثم: فهي ذنب يوجب العذابَ في القبر وفي المحشر إيجابًا قريًّا، ويُفسد الارتفاقات الصالحة إفسادًا قويا، ويكون من الفطرة على الطرف المخالف جدًّا.

والصغيرة : ما كان مَظِنَّةُ لبعض ذلك، أو مُفْضيًا إليه في الأكثر، أو يوجب بعضَ ذلك من وجهٍ،

ولا يوجبه من وجه، كمن يُنفق في سبيل الله وأهله جِيَاع، فيدفع رفيلة البخل، ويُفسد تدبير المنزل. وأما بِحَسَبِ الشرائع الخاصة: فما نَصَّت الشريعةُ على تحريمه، أو أوْعَذ الشارعُ عليه بالنار، أو شرع عليه حدًا، أو سَمَّى مرتكبة كافرًا خارجًا من الملة، إبانةُ لِقُبْحِه، وتغليظًا لأمره، فهو كبيرة.

وربما يكون شيئ صغيرة بجسب حكمة البر والإثم، كبيرة بحسب الشريعة؛ وذلك: أن المملة الجاهلية ربما ارتكبت شيئًا، حتى فشا الرسم به فيهم، لا يخرج منهم إلا أن تَتَقَطَّعَ قلو بُهم، شم جاء الشرع ناهيًا عنه، فحصل منهم لَجَاجٌ ومكابرة، وحصل من الشرع تغليظ وتهديد بحسب ذلك، حتى صار ارتكابها كالمُناوَاةِ الشديدة للملّة، ولا يَتَاتَى الإقدامُ على مثله إلا من كل ماردٍ متمردٍ، لا يستحيى من الله ولا من الناس، فتحت كبيرة عند ذلك.

و بالجملة: فنحن نؤخر الكلام في الكباتر بحسب الشريعة إلى القسم الثاني من هذا الكتاب، لإن ذلك موضِعة و نُنبّة على مفاسد الكبائر بحسب حكمة البر و الإثم ههنا، كما فعلنا في أنواع البرنجوا من ذلك.

ترجمہ: گناہوں کے مفاسد کا بیان: اور جان کیس کہ کبیرہ اور صغیرہ کا اطلاق ووا عنبار دس ہے کیا جاتا ہے: ایک: نیک اور گناہ کی تحکمت کے اعتبارے۔

ووم: ان شریعتوں اور نہجوں کے اعتبار سے جو کی ایک ذمانہ کے ساتھ مختص ہیں ، دوسرے زمانہ کے لئے وہ نہیں ہیں۔
رہا کہیرہ: نیکی اور گناہ کی حکمت کے اعتبار ہے: پس وہ، وہ گناہ ہے جو قبر میں اور میدان قیامت میں عذاب کو واجب ( ٹابت ) کرتا ہے، نہایت تو ی طریقہ پر واجب کرتا۔ یا مفیدار تفاقات کو بگاڑ ویتا ہے، نہایت تو ی طور پر بگاڑ وینا، اور ہوتا ہے وہ گناہ فطرت انسانی ہے بالکل ہی جانب کالف پر۔

اورصغیرہ: وہ ہے جواحمالی موقع ہوتا ہے ان مفاسد میں ہے کھوکے لئے ، یاوہ پہنچانے والا ہوتا ہے ان مفاسد میں سے کھوتک اگئے ، یاوہ پہنچانے والا ہوتا ہے ان مفاسد میں سے کھوتک ، اکثر حالات میں ، یا ثابت کرتا ہے وہ ان مفاسد میں سے بعض کوایک وجہ سے ، اور نہیں ثابت کرتا وہ ان کو ، وہری وجہ سے ، جیسے وہ شخص جوراہ خدا میں اپنامال خرج کرتا ہے درانحالیکہ اس کے اہل وعیال فاقد سے ہیں ، ہیں وہ بخل کے رذیلہ کوتو ہنا تا ہے اور تدبیر منزل کو بگاڑ لیتا ہے۔

اورر ہامخصوص شریعتوں کے اعتماد ہے، پس وہ کام جس کی حرمت کی شریعت نے صراحت کی ہو، یا شارع نے اس پر جہنم کی دھمکی دی ہو یا اس پر کوئی حدمقرر کی ہو، یا اس کے مرتکب کو کافر، ملت سے فارج قرار دیا ہو، اس گناہ کی برائی فلا ہر کرنے کے طور پر یا اس کے معاملہ کو تکمین بنانے کے طور پر ، تو وہ کبیرہ ہے۔

اور بھی ہوتی ہے ایک چیز چھوٹا گناہ نیکی اور گناہ کی حکمت کے اعتبار سے، اور وہ بڑا گناہ ہوتی ہے، شریعت کے

اعتبارے۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ ملت جاہلیہ جھی ارتکاب کرتی ہے کی چیز کا، یہاں تک کہ اس کی رسم پھیل جاتی ہے لوگوں میں ہے مگر یہ کہ کلڑے کوڑے ہوجا تیں انظے دل، پھر آتی ہے شریعت اس سے مگر یہ کہ کلڑے کوڑے ہوجا تیں انظے دل، پھر آتی ہے شریعت اس سے روحی ہوئی ہوئی ہیں پائی جاتی ہے تو گوں کی طرف ہے جنی اور دھمکی، اور کی افراق ہے ہوا تا ہے اس گناہ کا ارتکاب ملت کی سخت دشمنی کی طرح ، اور نہیں آسان ہوتا اس جسے اس کے موافق ، یہاں تک کہ ہوجا تا ہے اس گناہ کا ارتکاب ملت کی سخت دشمنی کی طرح ، اور نہیں آسان ہوتا اس جسے کام براقد ام کرنا گر ہرا یہ سرکش و متمرد کی طرف سے جوہیں شرما تا اللہ تعالی ہے، اور نہاؤگوں ہے، پس لکھ دیا جاتا ہے وہ کام بیرواس صورت حال ہیں۔

اور ہات پختر: پس ہم شریعت اسلامیہ کے اعتبارے کہائر کے سلسلہ بیس گفتگوکومؤخر کرتے ہیں۔اس کتاب کی شم ٹانی کی طرف اس لئے کہ وواس کی جگہ ہے اور نیکی اور گناہ کے اعتبار سے ہم کبائر کے مفاسد پر تنبیہ کرتے ہیں، یہاں ،جیسا کہ ہم نے نیکی کی اقسام کے بیان میں تقریباً ایساہی کیا ہے۔

#### لغات:

لَجُّ (ش، س) لَجَبُ اللَّهُ الْحَتْ يَمَّلُ الرَّاء وَثَمَى عِلى ما ومت كرنا .... نَاواهُ مُنَاوَاهُ : وَثَمْنى كرنا... المنطق المستاهج بَيْ المنطق المستهجى ، في كرنا يه المنطق المستوانع كا بم معتى المنطق المستحفر والمعتبر : لوكول كربي بون كي جدم ادقيامت كادن .... تأتَّى الأمو : آمان بونا ـ

نوٹ بخطوط برلین اور پٹنہ میں یہال عنوان باب مفاسد الآشام نیں ہے، بلکہ مابق باب کے تحت یہ بورا مضمون ہے اور مخطوط کرا چی میں یہاں ہے مبحث خامس کے تم تک کامضمون بی تیں ہے۔

샀

₩

☆

### توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہوسکتا ہے؟

 سوائے اور جینے گناہ ہیں، ان کوجس کے لئے منظور ہوگا، پخش دیں گے۔ بیآ یہیں اہل السنۃ والجماعہ کی دلیل ہیں۔ ای طرح اسی سورت کی آیت ۹۳ کے ذیل ہیں بھی بیمستلہ زیر بحث آتا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جو خض کسی مسلمان کو قصد آتا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جو خض کسی مسلمان کو قصد آتا ہے، جس کی اور اس کو این گار ڈوالے، تواس کی سزاجہم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پر اللہ تعالی غضبنا کے ہوں گے اور اس کو این اس کے معرف ہر فریق اپنے موقت سے دور کردیں گے اور اس کے لئے بڑا بھاری عذا ہے۔ بیآ یت فرق باطلہ کی دلیل ہے۔ غرض ہر فریق اپنے موقف پر کتاب وسنت کے دلائل رکھتا ہے۔

اس مسئله میں شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ مرتکب بیبرہ کامخلد فی النار ہونا تو کسی طرح درست نہیں ۔تمام اہل حق متفق ہیں کہ بجز کفروشرک کے کوئی امرموجب خلود فی النارنہیں ہے۔اور حکمت خدادندی میں بھلایہ بات کیسے ممکن ہے كه مرتكب كبيره كے ساتھ بھى وہى معاملہ كياجائے جوكافر كے ساتھ كياجاتا ہے؟ كافرتو حكومت كا باغى ہے اور مرتكب كبيره قانون شكني كرنے والاشېرى ہے۔ دونوں كا تتكم يكسال كيسے ہوسكتا ہے؟ اس لئے مرتكب كبيره كى مغفرت تو لامحاليه ہوگی۔ابرہی سے ہات کہ بعدعذاب ہوگی یا بالکل معاف کردیا جائے گا؟ نواس کا جواب بیے کہ دونوں یا تیں ممکن ہیں كيونكه الند تعالى كے كام دوطرح كے بيں ايك: حَسُب عادت جاربه يعنى معمول كےمطابق، دوم: خرق عادت كے طور بر یعنی خلاف معمول - عادت جاربه کامتفتضی توبیه بر که اگر مرتکب بهبره مقبول توبه کے بغیر مرجائے تواس کوایک طویل زمانه تک بطورسزاجہنم میں رکھیں، پھراس کونجات بخشیں۔گراللہ نغالی بھی خلاف معمول بھی کام کرتے ہیں، پس وہ اسپے فضل ے اصلی سزاجاری نہ کریں اور ایمان باکسی خاص عمل کی برکت سے بالکل ہی معاف کردیں ،تواہیا بھی ممکن ہے۔ اورنصوص میں اس سلسلمیں جواختلاف ہاس کاحل بیا ہے کہ تصوص لوگوں کے محاورات کے مطابق نازل ہوئی ہیں اورلوگ جو باتیس بولتے ہیں وہ دوجہتوں میں ہے کسی ایک جہت کے ساتھ مقید ہوتی ہیں۔خواہ جہت قضیہ میں مذکور ہویا محذوف ،محذوف ہونے کی صورت میں قرائن سے تعیین کی جائے گی ایک:عادة کی فید کے ساتھ قضیہ مقید ہوتا ہے، دوم: مطلقاً کی قید کے ساتھ ۔ اور علم منطق میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تناقض کے تفق کے لئے وحدات ممانیہ کے علاوہ اگر قضیہ موجہہ ہوتو جہت کا اتحاد بھی ضروری ہے۔اگر دوقضیوں کی جہتیں مختلف ہوں تو ان میں تعارض نہ ہوگا ۔مثلاً بیہ بات كه:'' جوبھى زېركھائے گامر جائے گا'' اور مه بات كه:''ضرورى نہيں كەجوبھى زېركھائے وہ مر خائے''ان دو با تو ل میں کوئی تغارض نہیں۔ کیونکہ بہلی بات عادۃ کی قید کے ساتھ مقید ہے لیبنی سنت البی یہ ہے کہ جوہمی زہر کھا تا ہے مرجا تا ہادردوسری بات خرق عادت کی قید کے ساتھ مقید ہے یعنی خلاف معمول ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک آومی زہر کھائے اور نہ مرے۔اورجس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کارنا ہے دوطرح کے ہوتے ہیں آخرت میں بھی دوطرح کے ہوں گے پس آیت قتل کا مطلب بہ ہے کہ حسب عادت جاربہ تو مؤمن کے قتل عمد کی سزاخلود فی النار ہے اورخلود سے سرا دیہ ہے کہ مدت درازتک جہنم میں رہے گا ( تا ابدمطلب نہیں ہے ) اورخرقِ عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے قضل سے اس کو بالکل < الْصَوْرَ مَذِهِ الْمِيْرُلِ < < الْحَادِ مَنْ الْمِيْرُلُ < الْحَادِ الْحَدِي الْ

بی بخش دیں ،ایسابھی ممکن ہے۔آبیت ۴۸ و ۱۱ ایس اس کا ذکر ہے ، واللہ اعلم۔

فائدہ: حقوق العباد کا معاملہ بھی کہائر کی طرح ہے۔ عادت ِ جاریہ تو بیہے کہ ان کی ادائیگی ضروری ہے گرخرقِ
عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے کئی کے ذمہ سے حقوق العباد کوختم کرنا چاہیں گے تو صاحب معاملہ کو راضی
کر دیں گے۔صاحب معاملہ کے سامنے اس کے حقوق کا اتنا پڑا اجر بطور توض چیش فر مائیں گے کہ وہ خوش ہوکر معاف
کردے گا اورا جرموعود حاصل کرلے گا اس طرح معاملات کا قصہ پاک ہوجائے گا۔
ثو ہے: تقریر میں کتاب کی تر تیب بدل گئی ہے، قارئین اس کا خیال رکھیں۔

وقد اختلف الناس في الكبيرة إذا مات العاصى عليها ولم يَتُب، هل يجوز أن يعفَّرَ اللهُ عنه أولا؟ وجاء كل فرقة بأدلَّةٍ من الكتاب والسنة؛ وحَلَّ الاختلاف عندى: أن أفعال اللهِ تعالى على وجهين: منها: الجارية على العادة المستمرة.

ومنها: الخارقة للعاذة.

والقضايا التي يتكلم بها الناسُ مُوجّهة بِجِهَتْنِ: إحداهما: في العادة، والثانية: مطلقاً، وشرط التناقض: اتحادُ الجهة، مثلَ ماقرزه المنطقيون في القضايا الموجّهة، وقد تُحدف الجهة، فيجب التناقض: القرائن؛ فقولنا: كُلُ من تناولَ السّم مات، معناه: بحسب العادة المستمرة، وقولنا: ليس كلُّ من تناول السم مات، معناه: بحسب حرقِ العادة، فلا تناقض؛ وكما أن لله تعالى في الدنيا أفعالاً خارقة، وأفعالاً جارية على العادة، فكذلك في المعاد أفعال خارقة وعادية؛ أما العادة المستمرة: فأن يُعَاقِبُ العاصي، إذا مات من غير توبةٍ زماناً طويلاً، وقد تُخرق العادة، وكذلك حال حقوقِ العباد؛ وأما خلودُ صاحبِ الكبيرة في العذاب فليس بصحيح وليس من حكمة الله أن يفعل بصاحب الكبيرة مِدْلَ ما يفعل بالكافر سواء، والله أعلم.

ترجمہ: اورلوگوں میں اختلاف ہوا ہے کبیرہ کے بارے میں ، جب گنہگاراس کبیرہ پرمرجائے اوراس نے تو بہنہ کہ ہو، آیا جا کڑے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگذر کریں یا جا کڑئیں ہے؟ اور جرگروہ کتاب وسنت سے (اپنے موقف پر) دلائل لا یا ہے۔ اور (نصوص میں) اختلاف کا میرے نز دیک حل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام دوطرح کے ہیں:
ان میں سے بعض: عادت مے مطابق چنے والے ہیں۔
اوران میں سے بعض: عادت کے برخلاف ہیں۔

اوروہ باتیں جولوگ بولتے ہیں دوجہوں کے ساتھ مقید ہوتی ہیں ایک: فی العادة کی جہت کے ساتھ، دوم: مطلقاً

کی جبت کے ساتھ۔ اور (دوباتوں میں) تا تھی کے لئے جبت کا متحد ہونا شرط ہے، جیسا کہ مناطقہ نے تضایا مو تجہ کی بحث میں یہ بات بیان کی ہے۔ اور بھی جبت حذف کی جاتی ہے تو قرائن کی چرو کی ضرور کی بوتی ہے۔ اور جمارا قول: ' ضرور کی ''جو بھی شخص زہر کھائے کا وہ مرجائے گا' اس کے معنی یہ بیں کہ اللہ کی عادت متمرہ یہ ہے۔ اور جمارا قول '' ضرور کی نہیں کہ جو بھی شخص زہر کھائے وہ مرجائے'' بیتی عادت کے بر ظلاف ایسا ہوسکتا ہے، لیس (دونوں باتوں میں) کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ بات ہے کہ اللہ تعالی و تیا میں بعض کا م خرق عادت کے طور پر کرتے ہیں اور بعض کا م غرق عادت کے مطابق چیتے ہیں، پس اس طرح آخرت میں بھی بعض کا م خرق عادت کے طور پر ہوں گے اور بعض کا م عادت کے مطابق ہوں گے۔ ربی عادت متمرہ: تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی گئیگا رکومز او میں طویل زمانہ تک، جب وہ مرجائے تو بہ کے مطابق ہوں گے۔ ربی عادت کے بر ظلاف بھی کرتے ہیں۔ اور اس طرح حقوق العباد کا حال ہے۔ اور رہا مرتکب کیبرہ کا مجبرہ کے ساتھ کے لئے عذا ہے بیس رہنا تو وہ سے جس کے دومر تھی کہ سے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مرتکب کیبرہ کا میں جب ہو تی اللہ تعالی بہتر جائے اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

#### تشريح:

جہت : نسبت کی کیفیت کو کہتے ہیں اور جولفظ اس پر والات کرتا ہے اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں اور جس قضیہ میں جہت قضیہ نکور ہوتی ہے اس کو موجہہ کہتے ہیں۔ اور جہتیں متفد مین کے بیبال تین ہیں: وجوب امرکان اور امتناع اور متناخرین کے نیبال تین ہیں: وجوب امرکان اور امتناع اور متناخرین کے خزو یک کیفیتیں تین میں مخصر نہیں ہیں اور دو تفنیوں میں تناقض کے لئے اگر دونوں تفیے موجہہ ہوں تو وحدات تمانیہ کے خزو یک کیفیتیں تین میں محروری ہے اگر جہتیں مختلف ہوں گی تو تعارض نہیں ہوگا۔ تفصیل منطق کی کتابوں میں ہے۔ علاوہ جہت میں انتحاد بھی ضروری ہے اگر جہتیں مختلف ہوں گی تو تعارض نہیں ہوگا۔ تفصیل منطق کی کتابوں میں ہے۔

7 ☆

### وہ گناہ جوآ دمی کی ذات ہے لق رکھتے ہیں

گناه ووظرت کے جیں ڈازم اور متعدی۔ لازم: وہ گناہ ہیں جن کا ضررگندگار کی ذات تک محدوور ہتا ہے اور متعدی: وہ گناہ جیں جن کا ضررا ورلوگول تک بڑھتا ہے۔ اس باب بیل لازم گناہوں کا ذکر ہے اور آئندہ باب میں متعدی آثام کا تذکرہ ہے۔ وہ گناہ جن کا ضرر آدی کی ذات تک محدوور ہتا ہے، ان کے تین درجے جیں: ایک: اکبرالکہائر، دوم: مطلق کہائر، سوم: صفائر:

> ِ البرالكبائر: وه كناه بين جوالله تعالى ہے متعلق ہے بینی الحاد وائتكبار۔

كبائر: اوامر خداوندى كي تعميل نه كرنے كے كناو بيں۔مثلًا نماز جيمور ناءز كو ق نه ديناوغيم و۔

صغائر اوامر خداوندی کوشرا نظ واجبہ کے مطابق نہ بجالانے کے گناہ ہیں۔

ياس باب كاخلاصه بي تقصيل ورج ذيل ب:

جب انسان کی توت ملکیہ کو ہر چہار جانب ہے توت بہیمیہ گھیر لیتی ہاں داس کو بے بس کر دیتی ہے تو توت ملکیہ کا حال اس پرندے جیس ہوجا تا ہے جو اسپر تفس ہو، جس کی دلچیں اس بات میں ہو کہ وہ تفس کا حصار تو اُر کرنگل بھا گے اور اپنی اصل جگہ میں یعنی سرسز باغات میں پہنچ جائے ، وہاں وانے چگے ، مزیدار پھل کھائے اور اپنی تو س کے افراد میں شال ہوکرشاد مانی کے گیت گائے ۔ مگر بائے رقے تفس کی ہند شمیں! ساری تمناؤں کا خون کر دیا۔ ایسا ہی پھھ حال بہیمیت کی قید میں پھن کرشاد مانی کے گیت گا ہوجا تا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کی شدید ترین بدختی ہیہ کہ وہ دہر بیہ وہ سے یو استکبار میں مبتلا ہوجائے اور پہی سب سے بڑا گناہ ہے۔

و ہریت کیا ہے؟ اور و ہریت کی حقیقت ہے ہے کہ وہ ان فطری علوم کی مخالفت کرے جوانسان کی تھٹی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کا حق اوانہ کرے اور پہلے اسی مبحث خامس کے باششم میں یہ بات بیان کی جا پیلی ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اللہ تعالی کی ذات کی طرف اور ان کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرنے کی طرف میلان موجود ہے۔ سورۃ الاعراف کی تیت میں ان فطری علوم کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد ہے:

"اور جب آپ کے رب نے اولا دآ دم کی پشت ہے ان کی اولا دکونکالا۔ اور ان سے آئیں کے متعلق اقرار ایا کہ کیا میں تہرارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہم گواہ بنتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم تواس (تو حیر) ہے محض بے خبر ہتے "

۳ ۲۳۷) بینی انسان کی فطرت میں جواللہ کی پہچان رکھ دی گئی ہے اس کو لے کربچہ دنیا میں آتا ہے۔اورای لئے اس کی فطرت میں اپنے خالق کی طرف میلان اوراس کی تعظیم کا بے پتاہ جذبہ یا یا جاتا ہے۔

تحراللہ تعالیٰ کی غایت ورجہ تعظیم اس وقت ممکن ہے، جب آ دمی کا ایمان سیح ہو،اس کا بیاعتقاد ہو کہ اللہ تعالی قصد واختیارے عالم میں تصرف کرنے والے بیں الوگول کوان کے اعمال خیروشر پر بدلہ دینے والے بیں ،انسانوں کو احکام كا مكلّف بنائے والے بیں اور ان كے لئے قوانين مقرر كرنے والے بیں ، جس كا ايمان بى سيح نبيس اس كون تو الله تعالى کے بلندمقام کی معرفت حاصل ہوسکتی ہے اور نہ وہ کما حقہ تعظیم بجالاسکتا ہے۔مثلاً جوشف ایسے مرور درگا رکا انکار کرتا ہے جس کی طرف تمام موجودات کا سلسله منتهی ہوتا ہے لیعنی جس کا وجود خانہ زاد لیعنی خود بخو د، آپ ہے آپ ہے اور ساری كا كنات كووجوداس في بخشام بإفلاسفه كي طرح بياعتقادر كهتاب كديروردگار عالم معطل (بير) بير وه عالم ميس کوئی نضرف نہیں کرتے ،عقول عشرہ اور خاص طور پرعقل عاشر ہی سب کچھ کرتی ہے۔ یا۔ہ ایجا ب از بی ہے بلا ارادہ تصرف كرتے ہيں ۔ يعنی انھوں نے ازل ميں سب کھے طے كرديا ہے اى كے مطابق سب كنے ہوتار ہتا ہے اب اللہ كے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے یا وہ بیا عقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے استھے برے اعمال کا کوئی بدله بیس و یں گے یا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دیگر مخلوقات کی طرح مانتاہے یا دہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات میں شریک تھبرا تا ہے یا اعتقا در کھتا ہے کہ اللہ تغالی نے بندوں کو انبیاء کے ذریعیہ شرائع کا مکلف نہیں بنایا ہے اورانبیاء کی تغلیمات کو وہ خود ساخته باتیں مانتا ہے توالیہ اتحض و ہر رہیہ ہے ،اس نے اپنے دل میں اپنے رب کی تعظیم کا پخته اراد ہ کیا ہی نہیں اور ایساشخص الله تعالی کے بلند مقام ومرتبہ کو پہچان ہی نبیس مکتا۔اوراس کا حال اس پر ندے جیسا ہے جوابوہے کے پنجرے میں بند ہو، جس میں کوئی سوراخ نہ ہو۔ سوئی کی توک کے برابر بھی نہ ہو۔ ایسا تفس تاحیات مبیمیت کی تاریکیوں میں رہتا ہے۔ گر جب وه مرتا ہے تو بردہ بھٹ جاتا ہے اور ملکیت کوئسی ورجہ میں عمودار ہونے کا موقع ال جاتا ہے اور فطری میلان حرکت میں آتا ہے مگرموانع معرفت الی میں آڑے آتے ہیں اور یا کیزومقام تک اس کی رسائی نبیں ہویاتی تواس کے باطن میں بڑی دحشت بھڑکتی ہے۔وہ پروردگار کی ٹارامنی بھی مول لیتا ہےاور عالم بالا کے فرشتے بھی اس کو نارامنی اور حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں۔ پھروہ ناراضگی زمینی فرشتوں پرٹیکتی ہےاوروہ ایڈ ارسانیوں اور منذاب کا سبب بن جاتی ہے پس اس كوعالم مثال ميں ياعالم خارجي ميں يعنى قبر ميں عذاب شروع ہوجاتا ہے۔

نیز انسان کی شدید ترین بدیختی می بھی ہے کہ وہ انتظبار سے کام لے اور وہ اللہ کی شان کو تنظیم کرنے سے صاف انکار کروے یے مشان کا تذکرہ سورۃ الرحمان کی آیت ۲۹ میں آیا ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ ہروقت کی نہ کسی شان (اہم کام) میں میں 'اس آیت میں شان سے مرادیہ ہے کہ ایک تو حکمت از لی بعنی قدیم تقدیم اللی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے از ل میں کا نتات کے لئے سب کچھ ملے کردیا ہے ، گر عالم کے لئے حکمت خداوندی کے مطابق اطوار وادوار بھی ہیں اور جب بھی کوئی مخصوص دور آتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ ہر آسان میں اس دور کے معاملات کی وجی فرماتے ہیں اور ملا اسلی کواس دور کے معاملات کی موسیحت کے مطابق ہو،
مناسب کا موں پر لگاتے ہیں اور اس دور کے لئے آیک قانون تجویز فرماتے ہیں جواس دور کی مصبحت کے مطابق ہو،
پھروہ قانون زمین میں اس دور کے ٹبی پر نازل کیا جاتا ہے۔ اور ملا اعلی کوالیام فرماتے ہیں کہ وہ دیا میں اس نئے انداز
کوچلانے کا پختہ ارادہ کریں اور اس کے لئے ہر طرح کی سخی کریں۔ پس ان کا پختہ ارادہ انسانوں کے دلوں میں الب مات
بن کر ٹیکٹ ہے۔ پس جو محف اس نئی شریعت کا انکار کرتا ہے وہ اس سے جدا ہوجا تا ہے، اس سے نفر سے کرتا ہے اور لوگوں کو
اس سے روکتا ہے اس کوملا اعلی کی سخت لعنت گھیر لیتی ہے، اور اس نے سابقہ شریعت کے مطابق جو کام کئے ہیں وہ سب
اکارت ہوجاتے ہیں اور اس کا دل سخت ہوجا تا ہے اور اب اس میں نیکی کے ایسے کام کرنے کی صداحت ہی نہیں رہتی جو
اس کے لئے مفید ہوں ۔ سور ۃ البقرہ کی آیت 4 مامیں ہے:

"بیشک جولوگ چھپاتے ہیں اُن مضامین کوجن کوہم نے نازل کیا ہے، دین کے واضح دلائل اور رہانی راہ نمائی میں ہے، کتاب اللی میں ہماری طرف سے عام لوگوں کے لئے ان کوظاہر کرنے کے بعد، ایسے لوگوں پر امتد تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور دوسر لعنت کرنے والے بھی ان پرلعنت بھیجتے ہیں''

سوال: جب سب کھازلی تقدیم میں طے ہے تو پھریہ ' شان' کیا چیز ہے؟ اور ادوار بدلنے پرنے فیصوں کی ضرورت کیا ہے؟ ·

بنواب: ازنی تقدیرتو تدیم ہے، اس میں صدوث کا شائبہ تک نہیں ، اوریہ "شان "اس کے بعد کا مرتبہ ہا ورحادث ہوا ہے۔ وہ ہا اللہ تعلیم کے کمالات کی تقریح ہوتی ہے کہ ان کاعلم کا نئات کے ذرّہ ذرّہ و کو محیط ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں ، جو جا ہیں فیصلہ کرتے ہیں اور انھوں نے اپنی حکمت بالغہ سے سب کچھازل میں طے کر دیا ہے۔ ای طرح اس شن سے بھی اللہ تعالی کے بعض کمالات کی تشریح ہوتی ہے، مشلا سے بات کہ وہ ازل میں طے کر کے بے بس نہیں ہوگئے ، جیسا کہ فلا سفہ کا خیال ہے۔ وہ آج بھی قادر مطلق ہیں جس طرح وہ ازل میں ہے، آج بھی ہر چیز کا آخری سرا انہی سے جسیا کہ فلا سفہ کا خیال ہے۔ وہ آج بھی قادر مطلق ہیں جس طرح وہ ازل میں ہے، آج بھی ہر چیز کا آخری سرا انہی

کے قبطہ کندرت میں ہے، چنانچہ وہ ہرونت کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ کرتے رہے ہیں اوران کی شان برتر ہے۔ نوٹ: سوال مقدر کا بیہ جواب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مسلسل کلام کے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر دیا ہے۔ قارئین غورکرلیں۔

#### ﴿بابٌ في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه،

اعلم: أن القوة الملكية من الإنسان، قد اكتنفت بهاالقوة البهيمية من جوانبها، وإنما مَثلُها في ذلك مَشلَ طائر في قَفَص، سعادتُه أن يخرجَ من هذا القفص، فَيَلْحَق بحَيِّزِهِ الأصليّ من الرياض الأريضة، ويأكلَ الحبوبَ الفاذية والقواكِة اللليذة من هنالك، ويدخلُ في زُمرة أبناء نوعه، فَيَبْتَهجَ بهم كلّ الابتهاج؛ فأشدُ شقاوةِ الإنسان أن يكون دهريًا؛

وحقيقةُ الدهرى: أن يكون مناقضًا للعلوم الفطرية المخلوقة فيه، وقد بَيَّنًا أن له مَيْلا في اصلِ فطرته إلى المَبْدَإِ جَلَّ جلاله وميلاً إلى تعظيمه أشد ما يجد من التعظيم، وإليه الإشارةُ في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ اَخَذْ رَبُك مِنْ بَنِيْ آدَمَ ﴾ الآية، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّ مُولِهِ يولد على الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّ مُولِهِ يولد على الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّ مُولِهِ دِيولد على الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّ مُولِهِ دِيولد على الفطرة ﴾

والتعظيم الأقصى لا يتمكن من نفسه إلا باعتقاد تصرف في بارته بالقصد والاختيار، ومجازاة وتكليف لهم، وتشريع عليهم؛ فمن أنكر أن له وبا تنتهى إليه سلسلة الموجود، أو اعتقد با مُعَطَّلًا لا يتصرف في العالم، أو يتصرف بالإيجاب من غير إرادة، أولا يجازى عبادة على ما يفعلون من خيروشر، أو اعتقد ربَّه كَمَثَلِ سائر المحلق، أو أشرك عبادة في صفاته، أو اعتقد أنه لا يكلفهم بشريعة على لسان نبى، فذلك الدهري الذي لم يُجمع في نفسه تعظيم ربه، وليس لعلمه نفوذ إلى حَيِّز القدس أصلا، وهو بمنزلة الطائر المحبوس في قفص من حديد، ليس فيه منفذ ولاموضع إبرة، فإذا مات شق الحجاب، وبرزت الملكية بروزا منا، وتحررك الميل المفطور فيه، وغاقته العوائق في علمه بريه، وفي الوصول إلى حيز القدس، فهاجت في نفسه وحشة عظيمة، ونظر إليها بارتها والماذ الأعلى وهي في تلك الحالة فهاجيئة، فأحدقت في نفوس الملائكة إلهامات الشخط والعذاب، فعدّب في المثال وفي المخارج.

أو كافرًا ، تَكَبِّرَ على السَّأَنِ الذي تَطَوّرَ به الله تعالى، كما قال: ﴿ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾

وأعنى بالشأن: أن للعالم أدوارًا وأطوارًا حَسَبَ الحكمة الإلهية، فإذا جاء ت دورة أوحى الله تعالى في كل سماء أمْرَها، ودبّر الملأ الأعلى بمايناسبها، وكتب لهم شريعة ومصلحة، ثم ألهم الملأ الأعلى أن يُجمعوا تمشية هذا الطور في العالم، فيكون إجماعهم سببا لإلهامات في قلوب البشر، فهذا الشأن بلو المرتبة القديمة، التي لا يشوبها حدوث، وهذه أيضًا شارحة لبعض كمان الواجب جلّ مجدّه كالمرتبة الأولى، فكلُّ من باين هذا الشأن، وأبغضه، وصد عنه، أُنبع من الملأ الأعلى بلعنة شديدة تُحيطُ بنفسه، فَتُحبّطُ أعمالُه، ويقسو قلبُه، ولا يستطيع أن يكبب من أعمالِ البر ما ينفعه، وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا النَّر لَنا وقوله : ﴿ خَتَمَ الله عَلَى قَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْهِمْ ﴾ فهذا كطير، في قفص له منافِذُ، إلا أنه قد عُشى من فوقه بغاشية عظيمة.

ترجمہ:ان گناہوں کے بیان میں جوآ دمی اوراس کی ذات کے درمیان ہیں: جان لیس کہ انسان کی تو ہے ملکیہ کوتوت بہمید نے اس کی تمام جانبوں سے تھیرر کھا ہے اور توت ملکید کا حال اس سلسلہ میں پنجرے میں محبوس برندے جیہا ہی ہے۔ پرندے کی نیک بختی ہے ہے کہ وہ اس پنجرے سے نکلے، پس مل جائے وہ اپنی اصلی جگہ سے یعنی سرمبز یا غات سے، اور کھائے وہ غذائی وانے اورلدیذمیوے، دہاں ہے، اورواخل جووہ اٹی توع کے افراد کے زمرہ میں، پس خوش ہووہ ان کے ساتھ مل کرنہایت خوش ہونا۔ پس انسان کی شدیدترین بدیختی بیہ ہے کہ وہ دہر بیہ ہوجائے۔ اورد ہربیکی عقیقت بیہے کہ وہ ان فطری علوم کوتو ڑنے والا ہو ( یعنی مخالفت کرنے والا ہو ) جواس کے اندر بیدا کئے سے بير ـ اوراهم يملِّے ( باب في أن العبادة حق الله إلخ يم قوله: فاعلم أن في روح الإنسان تطيفة نورانية تميل إلخ )بيان کر کے ہیں کہانسان کی اصل فطرت میں اللہ جل جلالہ کی طرف میلان ہے اور ان کی تعظیم کی طرف میلان ہے، زیاوہ سے زیادہ تعظیم جووہ یا تا ہے بعنی جواس کےبس میں ہےاوراس کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک وتعالی کے ارشاد میں !'' اور جب لیا آپ كرب في آوم كي اولاوسي "آيت آخرتك يرهيس اورآب مَالْنَهُ يَكُمْ كارشاديس: كر" بري فطرت يرجناجا تاب اور غایت درجه تعظیم کرنے پر انسان قادر نہیں ہے گر اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کے خالق قصد وافعتیار ہے تعرف کرنے والے ہیں اور بدلہ دینے والے ہیں اور لوگوں کواحکام کا مکلّف بٹائے والے ہیں اور ان کے لئے قوا نمین مقرر كرنے والے بيں بي جو تخص انكاركرتا ہاس يات كاكه(١)اس كا ايك ايساير وردگار بي جس كى طرف تمام موجودات كاسلسله منتبى ہوتا ہے (۲) يا اعتقادر كھتا ہے ايے معطل (بےكار)رب كاجوعالم ميں تصرف تبيس كرتا (٣) يا ارادہ كے بغير بالا يجاب تصرف كرتائي (٣) ياوه اين بندول كوبدانبين دے كااس خيروشر يرجوده كرتے ميں (٥) يابيا عقادر كھتا ہے كه - ﴿ اُوْسُوْرُ مِيكَالِيْسُورُ ﴾

اس کارب دیگر مخلوقات کی طرح ہے(۱) ماشر یک تھراتا ہے وہ اللہ کے بندول اواللہ تعالیٰ ں ۔ انت سیر ۱۔ ایا اعتقاد رکھتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندول کوکسی نبی کے ذریعہ احکام کا مکلف نہیں بنایا تو سے نص وہ وہ رہے ہے جس نے اب ول میں رب ك تعظيم كا يختدارا وهبيس كيا ب اورقطعااس كے لئے مقام قدى ( يعنى القد تعالى ) تك پہنچنانبيس ب\_اوروو اس پرندے جیسا ہے جولوے کے پنجرے میں قید ہو،جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، سوئی کی جگد کے بقدر بھی نہ ہو۔ پس جب وہ مرجاتا ہے تو پر دہ پھٹ جاتا ہے اور ملکیت تمووار ہوتی ہے کسی درجہ میں نمودار ہونا اور وہ میلان ترست میں آتا ہے جواس میں بیدا کیا گیا ہے اور روکتی ہیں اس کورو کنے والی چیزیں پروردگار کوجانے ہے اور پاکیز ہ مقام تک پہنچنے ہے۔ پس جورکتی ہے اس کے دل میں بڑی وحشت، اور دیکھتے ہیں اس نفس کی طرف اس کے پیدا کرنے والے اور عالم بالا کے فرشتے ورانحالیکہ وہ اس خبیث حالت میں ہوتا ہے ہیں و کیصتے ہیں ملااعلی اس نفس میں نارامنی اور تقارت کی نظر ہے اور نمیکتے ہیں ملائكه (ساقله) كنفوس مين تاراضي اورعذاب كالبامات، پس سزاديا جاتا ہوه عالم مثال ميں اور عالم خارجي ميں۔ يا وه كا قربوجائي يتمنز كرياس" شان" كرسامة جس كوالله تعالى اد لتي بدلتي رجي بي، جيها كدالله تعالى نے ارشادفر مایا: " ہروفت وہ کسی ندکسی شان میں ہے "اور میری مراد" شان " سے یہ ہے کہ عالم کے لئے حکمت خداوندی کے مطابق اووار واطوار ہیں، پس جب آتا ہے کوئی مخصوص دورتو اللہ تعالی وحی فرماتے ہیں ہرآسان میں اس کے معامدی اورا نظام کرتے ہیں ملاً اعلٰی کا ان باتوں کے ساتھ جووہ اس دور کے مناسب ہوتی ہیں۔اور واجب کرتے ہیں ان کے لئے ایک قانون اورایک سلحت ۔ پھرالہام فرماتے ہیں ملاً اعلی کو کہ وہ دنیا میں اس ( نے ) انداز کو چلانے کا ( پھیلانے کا ) پخت ارا دو کریں، پس ان کا پختد ارادہ کرنا انسانوں کے دلوں میں الہامات کا سبب ہوتا ہے ( سوال مقدر کا جواب ) پس بیا "شان"اس مرحه و قديم كے بعد ہے، جس ميں حدوث كاشائية تك نيس بے۔ اور يے"شان" بھى واجب جل مجده ك بعض كمالات كى تشري كرنے والى ب، مرحبهٔ اولى كى طرح (جواب بورا ہوا) پس ہروہ محض جواس شان كوچھوژ كرجدا ہوتا ہے اوراس سے نفرت کرتا ہے اوراس سے روکتا ہے، لاحق کیا جاتا ہے وہ، ملاً اعلی کی طرف سے، ایسی سخت لعنت جو اس کے نفس کو گھیر کیتی ہے۔ پس اکارت کردیئے جاتے ہیں اس کے اعمال ، اور بخت ہوجاتا ہے اس کا دل اور وہ اعمال برت میں سے حاصل کرنے کی طافت نہیں رکھتاان کی جواس کے لئے مفید ہوں۔اوراس کی طرف اشارہ ہے ارشاد باری تعالی میں:'' جینک جولوگ چھیاتے ہیں اُن یا توں کوجن کوہم نے نازل کیا ہے واضح ولائل اور ہدایت میں ہے، عام لوگوں کے لئے اس کوظا برکرنے کے بعد کتاب الی جس ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور ( دوسرے ) لعنت کرنے والے بھی ان پرلعنت کرتے ہیں'' اور اللہ تعالیٰ کے ارشادیس:'' مبر کردی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پراوران کے کا نول یر' پس شخص ایسے پرندے کی طرح ہے جو کسی ایسے پنجرے ہیں ہوجس ہیں سوراخ ہیں، مگر بات بدہ کداس پر بھاری یردہ ڈال دیا گیاہاس کے اوپر ہے۔

#### لغنات:

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

دوسرے درجہ کے کہائر: یہ بیل کہ آ دمی کاعقیدہ تو حیداور تعظیم دونوں سیجے ہوں مگروہ تھمت برواثم کی روسے جو چیزیں مامور بہ بیں ان کا تارک ہو، نمازیں وقت پرادان کرتا ہو، زکوۃ نہ دیتا ہو، روزے نہ رکھتا ہوا ورجج فرض ہوگیا ہومگر ادا نہ کیا ہوتو اس کا حال اس مخص جیسا ہے جو' مہادری'' کے معنی اور فائدہ تو سمجھتا ہو گر بہادری کے دصف کے ساتھ متصف ہونے کی کوشش نہ کرتا ہو، تو تحض جائے ہے کیا فائدہ؟ جاننا اور ہے اور خود بہاور بنینا اور ہے، تا ہم وہ اس مخض سے غتیمت ہے جو بہادری کا مطلب تک نہیں جانیا لینی میج العقیدہ مؤمن جو تارک فرائض ہے مگر وہ ان کے برحق ہونے کو ، نتا ہے وہ اس مخض سے بہر حال بہتر ہے جو سرے سے جانتا بی نہیں ہے بیتی وہری اور کا فرسے بہتر ہے اور اس کا حال اس پرندے جیسا ہے جو کسی جالی دار قفس میں بند ہو، جو مبز ہ زاروں کواور میووں کو ویکھتا ہو، ہلکہ عرصہ تک وہ ان میں رہ چکا ہوا درمیووں ہے لطف اندوز ہو چکا ہو، پھروہ دام میں پھنس گیا ہواورا سیرقفس ہوکررہ گیا ہو، چنانچہ وہ ب حدمشاق ہوان نعمتوں کی طرف جواُن باغات میں ہیں، ہروفت پر پھڑ پھڑا تا ہو۔سوراخ میں چونچیں مارتا ہواورنگل بھا گنے کے ہزارجتن کرتا ہو۔ گربے بس ہو، نکلنے کی کوئی راہ نہ یا تا ہو۔۔۔۔یا گناہ حکمت برواثم کی روے کہائر ہیں۔ تیسرے درجہ کے گناہ: میہ ہیں کہ آ دمی کاعقبیدہُ تو حیداوتعظیم باری دونوں سیجے ہوں اور وہ اوامر خداوندی کی تعمیل بھی کرتا ہو، مگر وہ ان شرا لکا کے مطابق اعمال بجانہ لاتا ہوجوان اوامر کے لئے ضروری ہیں۔مثلاً نماز پڑھتا ہو مگر لومڑی کی طرح نماز میں جھانگیا ہو،مرغ کی طرح ٹھونگیں مارتا ہو، کتے کی طرح سجدے میں زمین پر ہاتھ بچھا تا ہو۔اس طرح روز ہ رکھتا ہو تگرروز ہیں تولی اور ملی برائیوں ہے نہ پچتا ہو، زکوۃ دیتا ہو گرنکما مال نکا آیا ہو۔ جج کیا ہو مگر رفث وفسوق اور

ع مده ویات شیں بلی صراط پر سے گذر نے کی جو روزیت میں میں گناہ کے ان تینول ورجات ں طرف اشارہ ہے۔ بعض لوک تو بل صراط سے گذر تے ہوئے دوزنی میں گر پڑیں گاور ہلاک ہوجا کیں گے بیر بہائتم کے گذگا، ہیں اور پچھ دوزخ میں گراد ہے جا کیں گے بھر وہ نجات پا نیں گے، بیدہ سری قشم کے گذگار میں اور پچھ آنکس ۱ منکو اس) سے زخمی ہوکر پار ہوجا کیں گے، یہ تیسری قشم کے لوگ ہیں (بیروایات بخاری شریف میں ہیں۔ دیکھیں اس کے تیم

وأدنى من ذلك: أن يعتقد التوحيد و التعظيم على وجههما، ولكن ترك الامتثال كما أمر به في حكمة البر و الإثم، ومَثَلُه كمثل رجل عرف الشّجاعة، ماهي وما فاندتُها؟ ولكن لايستطيع الاتصاف بها، لأن حصول نفس الشُّجاعة غير حصول صورتها في النفس

وهو أحسن حالاً ممن لا يعرف معنى الشجاعة أيضا، ومثله كمثل طائر في قفص مُشبَك، يرى النُحضرة والفواكه، وقد كان فيما هنالك أيامًا، ثم طرأ عليه المحبس، فيشتاق إلى ماهنالك، ويضرب بجناحه، ويُدخل في المنافذ مناقيره، ولا بحد طريقًا يخرج منه، وهذه هي الكائر بحسب حكمة البر والإثم.

وأدنى من ذلك: أن يفعل هذه الأوامر، ولكن لا على شريطتها التي تحب لها، فَمَثُلُهُ كمثل طائر في قبض مكسور، في الحروج منه حرج، ولا يُتصور الحروج إلا بخدُشِ في جلده، ونتُف في ويشه، فهو يستطيع أن يخرج من قفصه ولكن بجد وكذ، ولا يبتهج في أبناء نوعه كلَّ الابتهاج، ولا يتناول من فواكه الرياض كما ينبغي، لِما أصابه من الخدش والنَّتَف.

وهؤلاء هم الذين خلطوا عملاً صالحًا و آخر سينًا، وعوائقُهم هده هي الصغائر بحسب حكمة البر والإثم، وقدأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصراط إلى هذه الثلاثة، حيث قال: ﴿ساقطٌ في النار، ومُخَرُدل ناج، ومخدوشٌ ناج ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اوراس (پہلے درجہ ) ہے کم تر بیہ ہے کہ اعتقادر کھے آ دمی سیحے تو حیداور سیحے تعظیم کا ،مگر چھوڑ دی ہواس نے



تعمیل ان بوتوں کی جن کا تھم دیا گیا ہے وہ تھمت برواٹم کی روسے (جن کی تفصیل آٹام کے بیان سے پہلے گذری ہے) اوراس کا حال اسٹی صبیبا ہے جو' بہادری'' کو پہلانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اوراس کا فائدہ کیا ہے؟ مگر وہ اس کے ساتھ متصف ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ،اس لئے کہ خود بہادری کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور دل میں اس کی صورت کا حاصل ہونا (لیعنی جاننا) اور چیز ہے۔

اوروہ حالت کے اعتبار سے بہتر ہے اس سے جو بہادری کے حتی تک نہیں جانتا۔اوراس کا حال اس پرند ہے جیب ہے جو کی جان ہیں گی دن، جو کی جال دار پنجر سے میں بند ہو، میزہ زار کواہ رمیووں کو دیکھا ہو،اور حقیق رہ چکا ہودہ اُن چیزوں میں جو وہاں ہیں گی دن، پر محرطاری ہوئی ہواس پرقیر، پس وہ مشتاق ہوان چیزوں کی طرف جو دہاں ہیں،اوروہ اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہو،اور سوراخوں میں اپنی چونچیں واخل کرتا ہو،اور نہ پاتا ہوہ وکوئی ایساراستہ جس سے قطے اور یہی کہا تر ہیں تنگی اور گناہ کی حکست کی روسے۔ اور اس ( دوسر سے درجہ ) سے کم تر: بیہ ہے کہ بجالائے وہ اِن! وامرکو ( یعنی اسلام کے ارکان شمہ وغیرہ فر اَئفن کو ) لیکن اس شرط کے مطابق نہ بجالائے جو ان اوامر کے لئے ضروری ہیں ۔ پس اس کا حال اس پرند ہے جیس ہے جو کی شکرتہ شف میں بند ہو، اس سے نکلے میں حرج ( شکلی ) ہو۔اور نکلنا متصور نہ ہو گراس کی کھال ہیں خراش کے ساتھ اور اس کے پروں میں اگر ششت کے ساتھ ۔ اور وہ مسرور کے بیاں ہوتا اور نہیں کھا تا ہے وہ باغ کے پھلوں میں سے جیس کہ نہیں ہوتا اپنی نوع کے افراد میں بنج کی وجہ سے جواس کو پہنی ہوتا اور نہیں کھا تا ہے وہ باغ کے پھلوں میں سے جیس کہ اس کو کھا نا جو وہ باغ کے پھلوں میں سے جیس کہ اس کو کھا نا ج ہے ، اُس خراش اور یہ شیخ کی وجہ سے جواس کو پہنی ہوتا۔ اور نہیں کھا تا ہے وہ باغ کے پھلوں میں سے جیس کہ اس کو کھا نا چ ہے ، اُس خراش اور یہ شیخ کی وجہ سے جواس کو پہنی ہوتا۔

اور بہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے نیک عمل کو دوسرے بدعمل کے ساتھ ملایا ہے۔اوران کی بہی رکا وٹیس وہ صغائر ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی روسے،اور تخفیق اشارہ فرہایا ہے نبی کریم میٹالٹنگی نے بل صراط کی حدیث ہیں ان متنوں مراتب کی طرف، چنانچہ آپ نے فرہایا: '' آگ ہیں گرنے والا (اور ہلاک ہونے والا) اور آگ ہیں گرنے والانجات پانے والا،اور ذھی ہونے والا) اور آگ ہیں گرنے والانجات پانے والا،اور ذھی ہونے والا) ہوتے ہیں۔

### لغات وتشريحات:

قوله: أدنى من ذلك: شروع فى مراتب المسلمين أى: أخفُ وأقلُ شقاوة من الدهرى والكافر مسلم يعتقد التوحيد والتعظيم، كما ينبغى الكنه لا يعمل بالشرائع أصلاً اهر سندى فيك الشيئ: المدوم على المتال المال الما

هؤلاء هذه من معوفة الرب تبارك وتعالى، والوصول إلى الماؤ الأعلى، هى الصفائر بحسب حكمة السو والإشم، لأن في ترك الشريطة فقط مفسدة غير عظيمة اهد (سندي السندي في ترك الشريطة فقط مفسدة غير عظيمة اهد (سندي السندي في المحتود في الشريطة فقط مفسدة غير عظيمة العد (سندي السندي وادكوباء معتى شرابيب، إذا الواو معدو شن زخى ... علطوا عملاً صالعًا و آخو سينا ش شاه صاحب في وادكوباء معتى شرابيب، إذا الواو للحسم والباء للالصاق، فهما من واد واحد (روح المعانى) شاه صاحب في سورة التوبيل آيت اماكار جميمي من كياب: "أميختا المحكم في تيك راباعمل ويكركه بداست "مكراب كصاحب ذاو معترت شاه عبدالقادر صاحب رحمد الشدوم الرجم محمل ترقيل كي الماكم ويكركه بداست "مكراب" السرجمد كم مطابق آيت كي تغير ميرى تغيير بدايت القرآن مي ملاحظ فرما حمل من المناكم في الماك كو ومعنى بيان كئ كي في ايك: دوز خ مي كراد ينادوم : كلا من كروينا حديث مي مسلم من والله الماكم .

#### باب سے

## وہ گناہ جن کالوگوں سے علق ہوتا ہے

گذشتہ باب میں' لازم' 'گناہوں کا تذکرہ تھا، جن کا ضررگندگار کی ذات تک محدود رہتا ہے۔اب اس ہاب میں ''متعدی'' گناہوں کا بیان ہے جن کا ضرر دوسر بے لوگوں تک پہنچتا ہے ۔۔۔۔متعدی گناہ تین قتم کے ہیں: ا ۔شہوانی گناہ لیعنی زنااور لواطت۔۔

۲ - درندگی (ظلم) والے اعمال یعنی شراب سے بدستی ، ضرب قبل ، زہرخورانی ، جادو سے ہلاک کرنا ، بغاوت کی تہمت لگا کرحکومت میں مخبری کرنا۔

۳ - وہ گناہ جو برمعاملگی کے بیل ہے ہیں لینی چوری غصب، جھوٹا وعوی، جھوٹی فتم کھانا، جھوٹی گواہی وینا، ناپ تول میں کی کرنا، سٹہ بازی، سودخوری اور بھاری تیکس وصول کرنا۔

> اس باب میں انہی ستر ہ گنا ہوں کی حرمت کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ انسان اور دیگر حیوانات میں فرق:

> > حيوانات كى مختلف المراتب انواع بين:

ا - وه حیوانات جوز مین سے کیڑوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ان کی ضروریات چونکہ محدود ہوئی ہیں اس لئے ان کو بس سے اس کے انہام کی ان کو حاجت ان کو بس سے انہام کی ان کو حاجت ان کو بس سے انہام کی ان کو حاجت نہیں ہوتا۔

< (مَسْوَرَ مِبَالِيْسَرُرِ ﴾<

۲ ۔ وہ حیوانات جن میں توالد و تناسل ہوتا ہے اور فرو مادہ مل کر اولا دکی پرورش کرتے ہیں۔ ان کی ضروریت نتم اول کے حیوانات کی ضروریات ہے بڑھی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کوغذائی ضروریات کے البام کے ساتھ تد ہر المنز ل (عائلی زندگی) کا بھی البام کیا جائے۔ مثلاً پرندوں کو البام فر مایا کہ وہ غذاکس طرح حاصل کریں؟ اڑان کس طرح بجریں؟ اپنی ماوہ ہے س طرح ملیں؟ گھونسلہ کس طرح بنا کیں؟ اور این چوزوں کوکس طرح چھا کیں؟

۳ ۔ حیوانات کی انٹرف نوع انسان ہے۔ انسان مدتی الطبع ہے، ال جل کر زندگی گذار نااس کی فطرت ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ خود زوگھاس غذا کے طور پر استعال نہیں کرتا، وہ کچے میوے بھی غذا کے طور پر استعال نہیں کرتا، وہ کچے میوے بھی غذا کے طور پر نہیں کھاتا، نداس کے بدن پر پنٹم اور اولن ہے جس سے وہ گرم ہو، بلکہ وہ کپڑوں، مکانات اور آگ وغیرہ سے گرمی حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے اور بھی انتیازات ہیں جن کی وضاحت پہلے محت اول کے با اسلام میں گذر پیکی ہے۔

غرض ذکورہ بالا امتیازات کی وجہ سے ضروری ہے کہ انسان کو تدبیر المنازل اور ذرائع معاش کے البام کے ساتھ انتظام مملکت کے علوم بھی البام کئے جا تیں۔ البتہ فرق بہہے کہ دیگر حیوانات کو پوفٹ احتیاج فطری طور پر البامات کئے جاتے ہیں۔ مثلا جاتے ہیں اور انسان کو فطری البامات زندگی برقر ارر کھنے کے علوم کے بس تھوڑ ہے سے حصہ میں کئے جاتے ہیں۔ مثلا دودھ پہنے دفت بہتان کا چوسنا، گلے میں گھڑا ہن محسوس ہونے پر کھانسنا اور دیکھنے کا ارادہ کرنے پر پلکیس کھولنا وغیرہ۔ انسان کواس کی تمام ضرور یات فطری طور پر کیوں الہام نہیں کی گئیں؟

انسان کواس کی تمام ضروریات فطری طور پراس لئے الہام نہیں کی تئیں کدان کا خیال ( توت عاقلہ ) بردا کا ریگر ، کار گذار ہے۔ چونکہ قدرت نے اس کوآلہ علم دے رکھا ہے اس لئے تدبیر المنازل اور انتظام عملکت کے سلسلہ کے علوم یا نج ہاتوں کے حوالے کردیئے گئے ہیں۔انسان انہی پانچ فررائع سے ضروری علوم حاصل کرتا ہے۔ وہ پانچ فررائع یہ ہیں: ا نے عالمی زندگی کوسنوار نے کے لئے اور مملکت کے ظم وانتظام کے سلسلہ میں نوگوں میں جوریت رواح جاری

۲ - انسان انبیائے کرام کی بیردی کر کے ان سے علوم اخذ کرتا ہے۔ انبیاء کے علوم ملکوتی انوار کے ساتھ مؤید ہوتے
 بیں، کیونکہ وہ ان کی طرف وحی کئے گئے ہیں، اس لئے ان میں خطاء کا اختال نہیں ہوتا۔

٣ - وهاي ادردومرول كي تجربات علوم بيداكرتاب

۳ ۔ وہ اپنی والی کوشش کرنے کے بعد تدبیر غیبی کا انتظار کرتا ہے اور پر دہ غیب سے جو پچھ ظاہر ہوتا ہے اس سے عبرت پذیر ہوتا ہے اورعلوم اخذ کرتا ہے۔

- ﴿ لَا لَا لَهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

۵ - وہ استفراء (جائزہ) قیاس اور برہان کے ذریعہ امور میں غور ولکر کرکے علوم پیدا کرتا ہے۔ سوال: جب منر دری علوم اخذ کرنے کے لئے قدرت نے انسان کوقوت عاقلہ دی ہے، جو نہ کورہ بالا یا نجے ذرائع

عوال بیب سروری سوم، حد سرے سے سے مدرت ہے اسان ووٹ عا عددی ہے، ہو یدورہ ہلا ہا جا وراں سے عائلی اورمُلکی زندگی کوسنوار نے کے لئے علوم اخذ کرتی ہے تو پھرتمام انسان ان علوم میں بیسال کیوں نہیں ہوتے؟

جواب: لوگوں میں ان علوم میں تفاوت، قابلیت کے تفاوت کی دجہ ہے ہوتا ہے، اگر چہ قدرت کی طرف سے فیضان عام ہوتا ہے جارش کا فیضان میسال ہوتا ہے، گریاغ میں لالہ اُ گیاہے اور شور زمین میں خس و خاشاک! تھیم شیراز فرماتے ہیں:

بارال كه در لطافت و طبعش خلاف نيست در باغ لا له روبيدو در شوره بوم خس

ای طرح خواب میں فیضان عام ہوتا ہے، گر ہرخواب دیکھنے والے کواس کی فطرت اور استعداد کے مطابق صور تیں نظر آتی ہیں۔ نیکر آتی ہیں۔ نظر آتی ہیں۔ نیکر آتی ہیں۔ فرض نظر آتی ہیں۔ نیکر آتی ہیں ، بدکو بدخواب اور بلی کوچیچر نظر آتے ہیں۔ فرض مُفاض علیہ (جس پر علوم کا فیضان کیا گیا) میں پائی جانے والی وجہ ، اختلاف کا باعث ہوتی ہے، کوئی آہنگر بندا ہے ، کوئی مفیض کھیتی ہاڑی کا ماہر ہوتا ہے تو کوئی حساب وال ہوتا ہے ، اگر چہ علوم کا فیضان سب کے لئے عام اور یکساں ہوتا ہے ، مُفیض (فیضان کرنے والے) کی طرف سے فیضان میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔

#### وباب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناسك

اعلم: أنَّ أنواع الحيوان على مواتب شَتَّى:

منها : مايتكون تكون الديدان من الأرض ؛ ومن حقّها: أن تُلُهم من بارى و الصور : كيف تتعذّى ؛ ولا تُلْهَم : كيف تُدَبِّر المنازلَ؟

ومنها: مايتناسل، ويتعاون الذكر والا نشى منها في حِضانة الأولاد؛ ومن حقها في حكمة الله تعالى: أن تُلْهَمَ تذبيرَ المنازل أيضًا، فألهم الطيرُ: كيف يتغذى ويطير؟ وألهم أيضا: كيف يُسافِد؟ وكيف يتخذ عُشًا؟ وكيف تَزِقُ الفِرَاخَ؟

والإنسان من بينها مَدَنى الطبع، لا يتعيش إلا بتعاون من بنى نوعه، فإنه لا يتغذى الحشيش النابت بنفسه، ولا بالفواكه نَيِّنَةً، ولا يَتَدَقَّ بالوير، إلى غير ذلك مماشر حنا من قبل؛ ومن حقه: أن يُلهم تدبير المدُن مع تدبير المنازل و آداب المعاش، غير أن سائر الأنواع تُلهم عند الاحتياج الهاما جبليا إلا في حصة قليلة من علوم التعيَّش، كمص الندى عند الارتضاع، والسَّعال عند البُحَة، وفتح الجفون عند إرادة الرؤية، ونحو ذلك.

وذلك: لأن خيالَه كان صنّاعًا هَمَّامًا، فَقُوّض له علومُ تدبيرِ المنازل وتدبير المدن إلى الرسم، وتقليدِ المؤيَّدين بالنور الملكي فيما يوحي إليهم، وإلى تجربةٍ ورصد تدبيرِ غيبي، ورَويَةٍ بالاستقراء والقياس والبرهان.

ومَشَلُهُ في تلقى الأمرِ الشائع الواجبِ فيضائه من بارى عِ الصُّورِ ،مع الاختلاف الناشييِّ من قِبَلِ استعداداتهم كمشل الواقعاتِ التي يَتَلَقَّاها في المنام، يُفاض عليهم العلومُ الفوقانية من حَيِّزِها، فتتشبح عندهم بأشباح مناسِبةِ، فتختلف الصور لمعنيٌ في المُفَاضِ عليه، لا في المُفيض.

تر جمیہ: ان گناہوں کا بیان جوآ دمی اور لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں: جان لیس کہ جانداروں کی اقسام مختلف مرتبوں پر ہیں:

بعض: وہ ہیں جومٹی سے کیڑوں کے پیدا ہونے کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اوران کے لئے ضروری ہے کہ وہ خالق صور کی طرف سے البہام ہیں کے جاتے کہ وہ گھروں کا نظم ونسق کیے کریں؟ طرف سے البہام ہیں کے جاتے کہ وہ گھروں کا نظم ونسق کیے کریں؟ اور وہ بیالہام ہیں کے جاتے کہ وہ گھروں کا نظم ونسق کیے کریں؟ اور میں ایک دوسر سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کو گھروں کا نظم بھی البہام کیا جائے۔ کا تعاون کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کو گھروں کا نظم بھی البہام کیا جائے کہ وہ نے پیٹانچہ پرندوں کو البہام کیا گیا کہ وہ غذا کیے حاصل کریں؟ اور وہ کس طرح اڑیں؟ اور فیز ان کو بی بھی البہام کیا گیا کہ وہ کہ کہ کہ میں؟ اور وہ کس طرح جوز وں کو دُگا کیں؟

اورانسان: حیوانات کے درمیان میں ہے مدنی الطبع ہے۔ دوزندگی بسرنیس کرتا مگراہے بی نوع کے تعاون ہے۔ پس بیشک دہ غذا حاصل نہیں کرتا خودر وگھاس ہے، ادر ندخام میدہ جات ہے، اور ندوہ پنتم ہے گرم ہوتا ہے، وغیرہ دہ فیرہ ان ہاتوں میں ہے جن کی تشریح ہم پہلے کر بچے ہیں۔ اور انسان کے لئے یہ بات ضروری ہے کداس کو تدبیر منازل اور ذرائع معاش کے ساتھ مملکت کانظم دانتظام بھی الہام کیا جائے۔ البت فرق بیہ ہے کہ دیگر حیوانات کو بوقت احتیاج فطری طور پر الہام کیا جاتان جا تا ہے۔ اور انسان فطری طور پر الہام کیا جاتا ہے۔ اور انسان فطری طور پر الہام نہیں کیا گیا ہے معاش کے تعوذے سے حصد میں، جیسے دودہ پیتے وقت پستان کا چوسنا اور آ واز میں خشونت کے وقت کھانے اور دیکھنے کا ارادہ کرنے بر پکیس کھولنا اور اس طرح کی اور باتیں۔

اور یہ بات اس لئے ہے کہ انسان کا خیال بڑا کار گرکارگذار ہے، پس ای کو تدبیر المنازل اور تدبیر مُدُن ( نظم مملکت ) کے علوم سونپ و ہے گئے ہیں رہت رواج کی طرف،اوران حضرات کی بیروی کی طرف جوملکوتی انوار کے ساتھ تائید کئے ہوئے ہیں ان علوم میں جوان کی طرف وحی کئے ہیں،اور تیج یہ کی طرف،اور نیبی تدبیر کے انتظار کی طرف،اور جائزہ لینے کے ذریعہ اور قیاس و بر ہان کے ذریعہ امور میں خور وفکر کرنے کی طرف۔

(سوال مقدر کا جواب) اور انسان کا ( یاعلم انسانی کا ) حال امر عام ( فیضان خداوندی ) کے حاصل کرنے میں جس



کافیف ان خالق صُور کی طرف سے واجب ( ثابت ) ہے اُس اختلاف کے ساتھ جولوگوں کی استعداد کی جانب سے بیدا ہونے والا ہے، اُن واقعات کے حال جیما ہے جن کوخواب میں حاصل کیا جاتا ہے۔ بہائے جاتے ہیں اُن پر بالائی علوم ان کی جگہوں سے، پیمتشکل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس مناسب شکلوں میں۔ پیمصور تیس مختلف ہوتی ہیں، مُفاض سلیہ میں یائی جانے والی وجہ سے، نہ کہ فیض میں یائی جانے والی وجہ سے۔

#### لغات وتشريحات:

تَدَفّا : كُرم بونا . . . الوّبو : اونشاور حُركُون وغيره كيال ، جَعَ أَوْبَار . . . تَعَيَّش : اسهاب دَهُ كَ ك لَكُوشين كرنا . . البُحْة . آ وارْش بِهارى بِن اور حَرَّوت . . . . صَنَّاع : برُ اكار يكر . . . . همّام : برُ اكار كذار هَمَّ بالشيئ : اراده كرنا ، حَالِي الله علم المفاض على الناس : أعم من أن يها الله علم المفاض على الناس : أعم من أن يكون حدادة أو جراثة أو نِجارة أو خيرها اهر رسندي . . . . والواجب بمعنى الثابت يعنى أن الإنسان يتلقى العلم النابع المساوى ، الثابت فيضافه من الله تعالى ، ولا احتلاف فيه ، وإنما الاحتلاف في أفراد الناس من قِبَلِ استعدادهم ، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل العلم من حظيرة القدس على الناس ، فمن كان فيه استعداد الحراثة يصير حارثًا ، وهكذا أهر (سندي)

☆ ☆ ☆

### متعدی گناہوں کے اقسام اوران کی حرمت کا فیضان

انسان کے تمام افراد پر ،خواہ وہ عربی ہوں یا مجمی ،شہری ہوں یا بدوی ، جن علوم کا فیضان کیا گیا ہے ، ان میں ایسی خصنتوں کی حرمت کاعلم بھی ہے جوشہروں (مملکت) کانظام تباہ کرنے والی ہیں ،اگر چدادراک کے طریقے مختلف ہیں مگر مت کو محصتے ہیں ۔۔۔ مملکت کانظام درہم برہم کرنے والے گناہ تین تمام لوگ اپنے اسپنے طریقہ پران باتوں کی قباحت وحرمت کو بجھتے ہیں ۔۔ مملکت کانظام درہم برہم کرنے والے گناہ تین درج دیل ہے : لائم کے ہیں :(۱) شہوانی گناہ (۲) در ندگی (ظلم) والے گناہ (۳) وہ گناہ جو بدمعاملگی کا نتیجہ ہیں ۔ تفصیل درج ذیل ہے : شہوانی گناہ : زناا درہم جنس برستی :

تمام انسانوں میں شہوت ،غیرت اور حرص کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اور صنف نازک کی طرف نظر اٹھانے میں اور بیوی کے معامد میں مزاحمت برداشت نہ کرنے میں قوی مردوں کا حال سانڈ جانوروں جیسا ہے۔ البت فرق یہ ہیں اور بیوی کے معامد میں باہم لڑتے ہیں۔ تا آ تکہ زیادہ مضبوط پکڑوالا اور زیادہ تیز طبیعت والا عالب آ جاتا ہے اور کم تر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اگروہ جفتی کا مشاہدہ نہیں کرتا تو اس ہیں مزاحمت کا شعور ہی پیدانہیں ہوتا، مگر

انسان زیرک برا تا زیر والا ہے، وواس طرح انگل کرتا ہے کہ گویا ، ود کھے رہا ہے اور من رہا ہے، اس لئے صحبت و کھنان و کھنااس کے جن میں کھیاں ہے۔ گروہ الہام کیا گیا ہے کہ اس بات کی وجہ ہے باہم لڑتا مملکت کو ویران کرنے والا ہے۔ کیونکہ تمدن کی بنیاد باہمی تعاون پر ہے اور فزاع تعاون کی راہیں مسدود کرویتا ہے۔ نیز تمدن ہیں عور تو ل کی بنیست ، تو ک مردول کا زیادہ وض ہے، اس لئے مردول کا باہم لڑتا تباہ کن ہے۔ اس لئے انسان کو قدرت نے میہ بات البام کی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اختصاص پیدا کر ہے اور اس کو بیوکی بنائے اور اپنے بھائی کی بیوک میں مزاحمت نہ کر ہے ہی حرمت زناکی بنیاد کی وجہ ہے۔ سربی عورت کے ساتھ اختصاص پیدا کرنے کی صورت قودہ ریت روات اور مخصوص ناکل تو انین (پرسل لا) کے حوالہ کی گئی ہے۔ اقوام کے قوائین اور ریت روات اس سلسلہ ہیں میں ہیں۔

ای طرح فطرت کی سلامتی عورتوں ہی میں رغبت رکھتی ہے اورتوی مرداس معاملہ میں بھی سانڈ جانوروں ہی طرح میں ، چو پا ہے اس طرح کی توجہ مادینوں کی طرف ہی کرتے ہیں۔ البت بعض مردوں پر ردی شہوت غالب آجاتی ہے ، جیسے بعض لوگول کومٹی اورکوکلہ کھانے میں لذت محسوں ہوتی ہے ، ایسے لوگ فطرت سلیمہ نظل جاتے ہیں۔ پھرکوئی تو اغلام پرست بن جاتا ہے اورکسی میں مفعولیت کی خواہش انجر آتی ہے اور ان کوا سے کام میں مزو آنے لگتا ہے جو فطرت سلیمہ کے خلاف ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ان لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے اور دلول میں بیاری پیدا ہوجاتی ہے اور وہ ایسے میں منہمک ہوجاتے ہیں جونسل کو قطع کرنے والا ہے۔ قدرت نے انسان میں شہوت آتی لئے پیدا کی ہے کہ اس سے منسل سے بیگر بدا طوار لوگ فطرت کے خلاف میں۔

غرض ال تعلق شنج کی قباحت مجھی لوگوں کے داوں بیل مضبوط گڑی ہوئی ہے۔ بدکارلوگ اگر چہ بیر کت کرتے ہیں اور اس کی قباحت کا اعتبر اف نہیں کرتے ہیکن اگر وہ اس تھل کی طرف منسوب کئے جائیں تو وہ شرم کے مارے مرجاتے ہیں۔ الا یہ کہ ان کی فطرت بالکل ہی سنح ہوگئی ہو تو بیر کرت علی الاعلان کرتے ہیں اور ذرانہیں شرعاتے۔ جب بے حیائی کا بیمر صلہ آج تا ہے تو ان کومز الطنے میں درنہیں گئی جیسا کہ لوط علیہ السلام کے ذمانہ میں ہوا ، اور بیر حمت الواطت کی بنیادی وجہ ہے۔

فيمن العلوم الفائضة على أفراد الإنسان جميعاً: عربِهِمْ وعجمِهم، حَضَرِهم وبَدُوهم وإن الحسال المسان جميعاً: عربهِمْ وعجمِهم، حَضَرِهم وبَدُوهم وإن الحسال المسلم الحسلف طريق التلقى منهم حرمة خصال تدمّرُ نظامَ مُدُنِهِمْ، وهي ثلاثة أصناف: منها أعمال شَهَويَّة، ومنها أعمال سَبُعية، ومنها أعمال ناشئة من سوء الأخذ في المعاملات.

والأصل في ذلك: أن الإنسان متوارد أبناء نوعه في الشهوة والغيرة والحرص؛ والفحولُ منهم يُشْبِهُ وْنَ الفحولَ من البهائم في الطُّموح إلى الإناث، وفي عدم تجويز المزاحمة على الموطوءة، غير أن الفحول من البهائم تتحارب، حتى يغلب أشدُّها بطشا، وأحدُّها نفسًا، وينهزمُ مادون ذلك، أو لا تَشْعُرُ بالمزاحمة لعدم رؤيةِ المسافَدة، والإنسانُ أَلْمَعِيِّ: يَظُنُّ الظُنَّ

السَّن رَبَيالِينَ وَإِلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَالِمِلْمِلْمِلِي اللْمِلْمِلْمِلْمِلِيِي الللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيِي الْمُلْمِلِيِيِي

كانه يرى ويسمع، وألهم أن التحارب لأجل ذلك مُذَمِّرٌ لِمُدُنهم، لأنهم لا يتمدَّنون إلا بتعاون من الرجال، والفحولُ أَ ذُخَلُ في التمدن من الإناث، فألهم إنشاءَ اختصاص كلِّ واحد بزوجته، وتركِ المزاحمة فيما اختص به أخوه؛ وهذا أصلُ حرمة الزنا؛ ثم صورة الاختصاص بالزوجات أمرٌ موكولٌ إلى الرسم والشرائع.

والفحولُ منهم أيضًا يُشْبِهُوْنَ الفحولَ من البهائم، من حيث أن سلامة فطرتهم لا تقتضى إلا الرغبة في الإناث دون الرجال، كما أن البهائم لا تلتفت هذه اللَّفْتَة إلا قِبَلَ الإناث، غير أن رجالاً غلبتهم الشهوة الفاسدة، بمنزلة من يتلذذ بأكل الطين والحُمَمَةِ، فانسَلُخُوْا من سلامة الفطرة، يقسضى هذا شهوته بالرجال، وذلك صار مأبونا يستلذ مالا يستلذه الطبع السليم، فأعقب ذلك تغيرًا لأمزجتهم، ومرضًا في نفوسهم، وكان مع ذلك سببا لإهمال النسل، من حيث أنهم قضوا حاجتهم التي قيص الله تعالى عليهم منهم ليذرا بها نسلهم، بغير طريقها، فغيروا النظام الذي خلقهم الله تعالى عليه، فصار قبح هذه الفعلة مُنذَمجًا في نفوسهم، فلذلك يفعلها الفساق، ولا يعترفون بها، ولو نُسبوا إليها لماتوا حياءً، إلا أن يكون انسلاحًا قويًا فيجهرون ولا يستحيون، فلا يتراخى أن يُعاقبوا، كما كان في زمن سيدنا لوط عليه السلام؛ وهذا أصل حرمةِ اللّواطةِ.

مرجمہ: پس ان علوم میں سے جوفائض ہونے والے جیں انسانوں کے بھی افراد پر ،عربوں پر بھی اور جمیوں پر بھی، شہر یوں پر بھی، اور بدو یوں پر بھی اور بدو یوں پر بھی ۔۔۔ اگر چدان کے (علوم کو) حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں ۔۔۔ ایک خصلتوں کی حرمت ہے جوان کے شہروں (مملکت) کا نظام در ہم بر ہم کردیتی ہیں۔ اور وہ تین شمیس ہیں: بعض شہوانی اعمال ہیں، اور بعض در ندگی والے اعمال ہیں، اور بعض ایسے اعمال ہیں جو بدمعاملی سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور بنیادی بات: اس سلسلہ یں ہے کہ انسان اپنے ابنائے نوع کے ساتھ باہم ایک جگہ اتر نے والے ہیں (بین متنق ہیں) شہوت، غیرت اور ترص ہیں۔ اور انسانوں ہیں ہے توی مرو، چو پایوں ہیں ہے ترول کے مشابہ ہیں مادہ کے طرف نظرا تھانے ہیں اور موطوء ہیں مزاحت برواشت نہ کرنے ہیں۔ البت فرق بیہ کہ چو پایوں ہیں سے تر جانور باہم افرتے ہیں، یہاں تک کہ غالب آجاتا ہے ان ہیں ہے جو زیادہ مضبوط پکڑ والا ہے اور جو زیادہ تیز طبیعت والا ہے، اور فنکست کھا جاتا ہے جو ان باتوں ہیں کم تر ہے۔ یا ان ہیں مزاحت کا شعور پیرانہیں ہوتا جفتی نہ دیکھنے کی وجہ ہے، اور فنکست کھا جاتا ہے جو ان باتوں ہیں کم تر ہے۔ یا ان ہیں مزاحت کا شعور پیرانہیں ہوتا جفتی نہ دیکھنے کی وجہ سے ۔ اور انسان ذیرک ہے، دو ان مار کہ اور انسان کر سے جو ان کہ اور انسان کر سے بھی خیرت میں جبتا ہوجاتا ہے اور وہ انہا م کیا گیا ہے کہ اس بات کی وجہ سے باہم اثر نا ان کے شہروں کو ویران کرنے والا ہے۔ اس لئے کہ لوگ متمدن نہیں ہو سکتے مگر مردوں کے باہمی تعاون سے۔ اور تھرن ہیں بورتوں کی بنبست قو می مردوں ہے۔ اس لئے کہ لوگ متمدن نہیں ہو سکتے مگر مردوں کے باہمی تعاون سے۔ اور تھرن ہیں بورتوں کی بنبست قو می مردوں

کازیادہ دخل ہے۔ پس انسان الہام کیا گیا ہرا کی کا اختصاص پیدا کرنے کا اس کی بیوی کے ساتھ، اور مزاحمت نہ کرنے کا اس مورت میں جس کے ساتھ اس کا بھائی خاص کیا گیا ہے۔ اور پیر مت زنا کی بنیاد ہے بھر بیویوں کے ساتھ اختصاص کی صورت (تووہ) ایک الی چیز ہے جوریت رواج اور توانین (پرسٹل لا) کے حوالے کردی گئی ہے۔ اختصاص کی صورت (تووہ) ایک الی چیز ہے جوریت رواج اور توانین (پرسٹل لا) کے حوالے کردی گئی ہے۔

### لغات وتشريحات:

متوارد ابناء نوعه أى مشاركهم ومزاحمهم، تُوَارْدُوْا الماءَ : إِلَى بِرَاكُمَا بَانِيَا ... طَمَح (ف) ظَمْحا وطموحا بصرة إليه : ثكاه المعنا ... هذه الملفتة أى نظر الشهوة .. يستلذ أى كل واحد أعقب ذلك أى أورث .. فَيَضَ الله له كذا : مقدركرنا .... فراً (ف) ذَراً الله الخلق : بيداكرنا ... بغير طريقها متعلل ب قضوا ب والمدت في الشيئ مضبوط كرا السن إلا أن يكون أى الانسلاخ.

☆ ☆ ☆

### شراب کے نشہ میں چور دہنے کی حرمت

انسانوں کی معاش (حصول رزق)اور گھر بلوزندگی کا انتظام اور مملکت کی حسن تدبیر عقل وتمیز برموتوف ہے۔اورشراب

﴿ الْمَسْزَرُ لِبَالْمِيْرُارِ ﴾

کے نشہ میں ذھت رہنا نظام میں بڑا رخنہ باہمی جنگ وجدال اور کینہ پیدا کرتا ہے، گر پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقلوں پرردی شہوت غالب آ جاتی ہے اوروہ اس رذیل عادت کی طرف متوجہ وجاتے ہیں اوروہ تدبیرات نافعہ کو بگاڑ دیتے ہیں، چنانچہلوگوں میں بمیشہ سے پیطریقہ چل رہا ہے کہ وہ ایسے بدمست لوگوں کو ان کی حرکتوں سے روکتے ہیں اور سخت مزائیں ویتے ہیں، تاکہلوگ تاہ نہ ہوجا کیں گئوریت کی حرمت کی اصل وجہ بہی ہے ۔۔۔۔ منگ مطابق شراب چینے کی حمد خواہ کیل ہو یا کیشر تواس کی ویشم ٹانی کے خریس المسکو ات کے عنوان سے آئے گی۔

ومعاشُ بنى آدم وتدبيرُ منازلهم وسياسةُ مُدُنهم لايتم إلا بعقل وتمييز، وإدمانُ الخمر ترجع إلى نظامهم بنخرُم قوى، ويُورث محارباتٍ وضغائنَ، غير أن أنفسا غلبت شهوتُهم الردينة على عقولهم، أقبلوا على هذه الرذيلة، وأفسدوا عليهم ارتفاقاتهم، فلو لم يَجْرِ الرسمُ بمنع عن فَعلتهم تلك لهلك الناس؛ وهذا أصلُ حرمةِ إدمان الخمر؛ وأما حرمةُ قليلها وكثيرها فلا يُبيَّن إلا في مبحث الشرائع.

تر جمہ: اورانسانوں کی معیشت اوران کے گھروں کا انتظام ادران کے شہروں کی حسن تد چر تکیل پذیر نہیں ہوسکتی گرعقل و تمیز کے ذریعیہ۔اوراثر اب کے نشہ میں وُ حت رہنا لوٹنا ہے ان کے نظام کی طرف مضبوط دراڑ کے ساتھ ،اور پیدا کرتا ہے باہمی جدالی اور کینوں کو ،تا ہم کچھا لیے لوگ ہیں جن کی عقلوں پران کی روّی شہوت عالب آ جاتی ہے ، وہ اس روّیل عادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔اور دہ لوگوں پران کی تدبیرات نافعہ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پس اگر جاری نہ ہوتی ریت ان کواس حرکت سے روکنے کی تو لوگ تباہ ہوجاتے اور بیشراب کے نشہ میں مختور ہے کی حرمت کی بنیاد ہے۔
اور رہی قلیل وکشرشراب کی حرمت تو وہ تو انہی شرعیہ کی بحث ہی میں بیان کی جائے گی۔
اور رہی قلیل وکشرشراب کی حرمت تو وہ تو انہی شرعیہ کی بحث ہی میں بیان کی جائے گی۔

لغات: أَذْمَنَ الشيئ : بميشه كرنا مُسلَّمِنُ المعمو : بميشه شراب پينے والا · ﴿ خُومَ (نِ ) خُومًا : شكاف والناء موراح كرنا\_

\$

# ضرب وآل کی حرمت

توی مردوں کو بھی سانڈ جانوروں کی طرح اس مخص پر سخت عصد آتا ہے جوان کومطلوب سے روکھا ہے یا جوان کونفسانی یا جسمانی تکلیف پہنچاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جانورمحسوس یا خیالی مطلوب ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان خیالی اورعقلی مطلوب کے لئے بھی کوشاں ہوتا ہے۔اور انسان کی آز (حرص) چو پایوں کی آز سے تو ی تر ہوتی ہے، گرچو پائے خضب ناک ہونے پر باہم اڑتے ہیں تا آئد ایک شکست کھا جاتا ہے، چروہ کینہ بھول جاتا ہے۔ البتہ بعض کینہ پرور جانور جیسے اونٹ ، بیل اور گھوڑے ہیں ہے سائڈ کینہ یادر کھتے ہیں اور انسان کا حال ہے ہے کہ اس کے دل میں کینہ بیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھول تا نہیں ، پس اگر جانوروں کی طرح انسانوں ہیں بھی ضرب ولل اور جنگ وجدال کا در واز ہ کھولد یا جاتا تو ان کا ملکی نظام تباہ ہوجا تا اور ان کی معیشت درہم برہم ہوجاتی ، اس لئے ان ولل وضرب کی حرمت کا الہام کیا گیا ہے، جیسے تصاص وغیرہ۔

والفحولُ منهم يُشْبِهُونَ الفحولَ من البهائم في الغضب على من يَصُدُّه عن مطلوب، ويُجرى عليه مُؤلِمًا في نفسه أو مي بدنه، لكن الفحولَ من البهائم لا تتوجه إلا إلى مطلوب محسوس أو متوهم، والإنسانُ يطلب المتوهم والمعقولَ، وحرصُه أشد من حرص البهائم، وكانت البهائم تنقائل حتى ينهزم واحد، ثم ينسى الحقد، إلا ما كان من مثل الفحول من الإبل والبقر والخيل، والإنسانُ يَحْقِد ولا ينسى، فلو قُتح فيهم بابُ التقائل لفسدت مدينتُهم، واختلت معايشهم فالهموا حرمة القتل والضرب، إلا لمصلحة عظيمة من قصاص ونحوه.

☆ ☆ ☆

 قتل ایک تعلی ہوئی حرکت ہے اس سے بچتا ممکن ہے اور ان حرکتوں سے بچتا ممکن نہیں اور بعض لوگ بغاوت کی جھوٹی تہمت لگا کرھا کم سے مخبری کرتے ہیں تا کہھا کم اس کوتل کروے۔ پس یہ محق تل جیسا ہی گناوہے۔

وهاج من الحقد في صدور بعضهم مثل ما هاج في صدور الأولين، وخافوا القصاص، فانحدروا إلى أن يَدُسُّوا السُّمُ في الطعام، أو يقتلوا بِسِحْو، وهذا حاله بمنزلة حال القتل، بل أشد منه، فإن القتل ظاهر يمكن التخلص منه، وهذه لا يمكن التخلص منها، وانحدروا أبضًا إلى القذف والمشى به إلى ذى ملطان ليقتل.

ترجمہ: اوران کے بعض کے سینوں میں پھڑ کتا ہے کینہ میں ہے، ویہا جیسا بھڑ کتا ہے اگلوں کے سینوں میں۔ اور ڈرتے ہیں وہ اس بات کی طرف کدوہ زہر طائیں کھانے میں با بارڈ الیس جادو ہے۔ اور اس کا حال کی حال ہوئی حرکت ہے، اس سے بچناممکن ہے اس کا حال کی سے حال جیسا ہے بلکہ اس سے بچناممکن ہے اور بیچرکت: اس سے بچناممکن نہیں۔ اورا ترتے ہیں نیز (بعاوت کی) تہمت نگانے کی طرف اوراس کو حاکم کے سامنے بیش کرنے کی طرف تا کدوہ تل کرے۔ قولہ: فی صدور الاولین ای فی صدور الفاتلین ۱ مد سندی۔

☆ ☆ ☆

### بدمعاملکی سے پیدا ہونے والے نو گنا ہوں کی حرمت

اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے معیشت کے پیطریقے مقر دفر مائے ہیں: زیمن سے مباح چیزیں چنا، کلہ ہائی کھی اڑی ،کاریگریاں ، تجارت ، ملک ولمت کی تظیمی خد مات — ان کے علاوہ ویگر دھندوں کا عمر انی زندگی ہیں کوئی وشل نہیں ،گربعض لوگ ضر در سمال دھندے کرنے گئے ہیں، چیسے چوری اور غصب ۔اس طرح کے دھند مے ملکت کے لئے تباہ کن ہیں۔ اس طرح کے دھند مے ملکت کے لئے تباہ کن ہیں ۔ اس لئے لوگوں کو ان کی حرمت البام کی گئی اور تمام بنی آ دم ان کی حرمت بین قبل ہاں لوگ ، جب سرشی کا بھوت ان پر سوار ہوتا ہے ، تو وہ بید ھندے کرتے ہیں ۔اور تمام انساف پر در با دشاہ ان کا قلع تم کرنے کی اور ان کومٹانے کی بھر یور ساد شاہ ان کا قلع تم کرنے کی ۔ اور ان کومٹانے کی بھر یور ساد شاہ ان کا قلع تم کرنے کی ۔ اور ان کومٹانے کی بھر یور ساد شاہ ان کا قلع تم کرنے کی ۔

اور جب بعض لوگوں نے دیکھا کہ مکوشیں ان حرکتوں کی روا دارہیں ہیں تو وہ جھوٹے دعوی ، گواہیوں اور قسموں کے ذریعہ لوگوں کا دریعہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے یا تاپ تول میں کمی کرکے باسٹہ کے ذریعہ باچند درچند بڑھا یا ہوا سود لے کرلوگوں کے اموال پر ظالمانہ قبضہ کرنے گئے۔ حالا تکہ ان چیز دل کا تھم چوری اور غصب ہی کی طرح ہے۔ ای طرح حکومتوں کا محمر تو تیکس وصول کرنا بھی رہزنی جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔

والمعايس التي جعلها الله تعالى لعباده إنما هي الالتقاط من الأرض المباحة، والرَّغي والزَّراعة والصِّناعة والتَّجارة، وسياسة المدينة والملة، وكلُّ كسب تجاوز عنها فإنه لا مدخل له في تمدنهم، وانحدر بعضهم إلى أكساب ضارَّة كالسرقة والغصب، وهذه كلها مدمَّرة للمدينة، فألهموا أنها محرمة، واجتمع بنو آدم كلهم على ذلك، وإن باشرها العصاة منهم في غُلُواء نفوسهم؛ وسَعَى الملوكُ العادلة في إبطالها ومَحْقها، واستشعر بعضُهم سَعْيَ الملوك في إبطالها، فانحدروا إلى الدعاوى الكاذبة واليحين الغصوس وشهادة الزور، وتطفيف الكيل والوزن والقمار والربا أضعافا مضاعفة، وحكمها حكم تلك الأكساب الضارة، وأخذ العشر المُنهك بمنزلة قطع الطريق، بل أقبح.

### مذكوره بإلا گنابهون كاويال

خلاصۂ کلام: یہ ہے کہ ذرکورہ بالا وجوہ ہے، ذرکورہ بالاسترہ امور کی حرمت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوگئی۔اور جو لوگ کا طاعقل اور درست رائے رکھتے ہیں اور سلحت کلی (مفاد عامہ) سے بخو بی واقف ہیں، وہ ہر دور ہیں لوگوں کو اُن معاصی ہے روکتے رہے ہیں، حق کہ وہ وہ کہ میں ہوگئی ہے اور وہ حرمت دیگر عام مشہور چیزوں کی طرح ہد یہ یا تب معاصی ہے روکتے رہے ہیں، حتی کہ وہ تکبیر عام رہے ہیں ہیں جب کوئی تحف ان میں جب کوئی تحف ان میں جب کوئی تحف ان میں ہے کی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کامل ہو چکئی ہے۔ ۔ پس اس صورت و حال میں جب کوئی تحف ان میں ہے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کامل ہو کی کئی ہے۔ ۔ پس اس میں جب کوئی تحف ان میں جب کوئی تحف ان میں جب کوئی تحف ان میں جب کوئی تحف کی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کامل

وبالجملة: فلهاده الأسباب دخلت في نفوس بني آدم حرمة هذه الأشياء، وقام أقواهم عقلاً، وأسدُهم رأيا، وأعلمُهم بالمصلحة الكلية يمنع عن ذلك طبقة بعد طبقة، حتى صار رسما فاشيا، ودخلت في البديهيات الأولية، كسائر المشهورات الذائعة، فعند ذلك رجع إلى الملا الأعلى لولا منهم، حَسَبَمًا كان الحدر إليهم من الإلهام: أن هذه مُحَرَّمَة، وأنها ضارَّة أشدً الضرر، فصاروا كلما فعل واحد من بني آدم شيئا من تلك الأفعال تأذَّوا منه مثل ما يضع أحدنا رِجلَه على جمرة، فتنقل إلى القوى الإدراكية في تلك المحمحة، وتتأذى منه، ثم صار لتأذيها خطوط شعاعية تحيط بهذا العاصى، وتدخل في قلوب المستعدين من الملائكة وغيرهم: أن يُؤَفُره إذا آمَكن إيداؤه، ورَحُصتُ العاصى، وتدخل في قلوب المستعدين من الملائكة وغيرهم: أن يُؤفُره إذا آمَكن إيداؤه، ورَحُصتُ فيه مصلحتُه المكتوبة عليه، المسماة في الشرع يالهام الملائكة: مارزقه؟ وما أجله؟ وما عمره؟ وشقى أوسعيد؟ وفي النجوم بأحكام الطالع؛ حتى إذا مات، وهَذَأَتْ عنه هذه المصلحة، فرغ له بارئه، كما قال: ﴿ سَنَفْرُ عُ لَكُمْ أَيَّهُ النَّقُلَانِ ﴾ وجازاه الجزاء الأوفى، والله أعلم.

اٹھ کھڑا ہوا اُن میں سے توی ترین عمل والا اور درست ترین دائے والا اور مسلمت کی و بہت زیادہ جانے والا: رو کتا ب
وہ ان چیز وں سے ہر دور میں، یہاں تک کہ وہ نگیرا یک عام رہت ہن گی اور ان کی حرمت بر بہیات اولیہ میں داخل ہوگئ،
دیگر عام مشہور چیز وں کی طرح، پس اس وقت ان مجھ داروں کا ایک رنگ ملا اعلی کی طرف لوٹا، جس طرح ان کی طرف البهام اتر اٹھا کہ یہ چیز یں حرام جیں، اور یہ کہ یہ چیز یں شخت مصرت رساں جیں ۔ پس ہوگئ ملا اعلی، جب جب انسانوں میں سے کوئی تحت مصرت رساں جیں ۔ پس ہوگئ ملا اعلی، جب جب انسانوں میں سے کوئی تحت مصرت رسان جیں اس کام سے، جس طرح ہم میں سے کوئی میں سے کوئی میں ہوگئ میں ہوگئ کی کام کرتا ہے تو وہ اذبیت پاتے ہیں اس کام سے، جس طرح ہم میں سے کوئی میں اپنا یا واں رکھتا ہے کی چنگاری پر، تو وہ چنگاری ( یعنی آسکی تکلیف ) اس لمی ادراک کرنے والی صلاحیتوں کی طرف منتقل ہوجاتی ہے اور وہ تو کی اس سے اذبیت میں ہوجاتی ہے اور وہ تو کی اس سے اذبیت میں ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور وہ تو کی اس سے اذبیت میں ہوجاتی ہیں۔

بحده تعالى آئ ۵۷ ذى تعده ۱۳۲۰ ه کوم بحث بنیم كى شرح كمل بوئى درمیان میں ماه رمضان وشوال میں كر مان تعده ۱۳۲۰ ه کوم بحث بنیم كی شرح كمل بوئى درمیان میں ماه رمضان وشوال میں برطانیہ كے سفر كى وجہ سے كام بندر ما والحمد الله على كل حال و بنعمته تتم المصالحات، و صلى الله على الله على الله على الله على الله وصحبه أجمعين.





# اصطلاحات جن کی کتاب میں تشریح کی گئی ہے

| IA9     | معنويات       | PFY        | صورت نوعيه  | ۵۳۸         | جهل           | P+F     | آخرت            |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|-----------------|
| rra     | موز           | ((*)=      | مردريات دين | STA         | جبل بسيط      | 141     | ابداع           |
| rrq     | معدآت         | API        | طالح        | ara         | جهل مركب      | IAF     | احاله           |
| 121     | مقامات        | rro        | طبيعت       | PPY         | حال           | المالاا | احبان           |
| 41"     | ملمت          | ٥٣٠        | طبادت       | MA          | مای           | 121     | احوال           |
| 417     | لمتصيفيه      | 099        | عبادت       | AIA         | حدتام وناقص   | ٥٣٣     | اخبات           |
| IAA     | مواليد        | 679        | عدالت       | ۵۴۰         | حدث           | MZ      | ارتفاقات        |
| 121,14Y | لمنكوث        | 0114641640 | عرض ا       | ria         | حظيرة القدس   | MA      | ا قاليم صالحہ   |
| 101"    | Ĺ             | rzr        | عقل معاد    | 1/4         | حقيقت         | IAP     | البيام          |
| PPY     | الملك         | 12°        | عقل معاش    | 714         | حكست يملي     | 244     | النهيات         |
| IAA     | موجودخار جی   | rra        | عكم الحقائق | 40"         | طيف           | 10+     | اموزعامہ        |
| IAA     | موجونس الأمرى | 770        | علم سلوك    | 124         | خلق           | ۳۸۲     | اموال ناميه     |
| ۸۱۵     | موضوع         | P44        | علم الني    | mra         | خليقه         | 417     | اتام            |
| 121     | با موت        | PY4        | علطبيق      | 012         | ولالت التزامي | 10°F    | الل قبله        |
| ۵ ک     | نتظه          | 244        | علم رياضي   | ۵۳ <u>۲</u> | ولالت مستمنى  | YYA     | بخيره           |
| 45      | ككنته         | MARSEL     | عفر         | PAG         | وليل اني      | 122     | بدعت            |
| ۵IA     | توح           | חדיזמם     | فطرت        | ΔAΥ         | ديل خي        | 4+4     | بديبي           |
| 204     | واجب          | PPS        | فلسفهتفوف   | rra         | <b>ذوق</b>    | Ar•     | بمريبيات ادّليه |
| 200     | واجب لذاته    | IAF        | فيض         | Prr         | رائے کی       | IAP     | يط              |
| 244     | واجب لغيره    | 7/10       | قرانات      | ۸۱۵         | رم            | IAA     | التحقق          |
| HAA     | 29.3          | TTOLIA     | مابيت       | ΔIA         | رسم تام       | ira     | تضوف            |
| YFA     | وصيله         | 1"4A       | مرتاض       | ۵۱۸         | رسم ناتعل     | rat     | آفذيه           |
| 1/4     | هو هو         | FYA        | مرکب        | 794         | دسوم          | ŧΛΛ     | أتحمثل          |
| PAI     | هی هی         | PP PP      | مركبتام     | ۸۴-         | زانچ          | rat     | عميه            |
| PM      | ميول          | rz.        | مركبنانص    | Iro         | زير           | 741     | <i>جر</i> وت    |
| rny     | مبئات نفسانيه | IA9        | معاتى       | YPA         | ماتب          | 101     | جز ولا يتجزى    |
| MY      | بإداشت        | 179        | 075         | ריום        | ساحت          | +۵۱ر۹۸۵ | جوہر            |
|         |               |            |             |             |               |         |                 |

### (شارح کے مخضرحالات

### 

ولادت باسعادت اور نام: آپ کی تاریخ ولادت محفوظ نہیں۔البتہ والدمخرم نے بہ آپ ذیرہ ہونے دوسال کے بھے، فی بھاؤ (آپ کا وطن) کی زیمن خرید کی تھی اس کا بھے نامہ موجود ہاس کی روسے والدصاحب نے اندازے سے آپ کاس پیدائش ۱۹۳۰ء کا آخر مطابق ۱۹۹۰ء کی اور کا است بحرات است بحرات اس بعدا ہو کے بناس کا نظار شائی اس کا تھا انہاں کا تھا انہاں کا تھا انہاں کا تھا انہاں کا تھا کہ ان سے بہا ہو کے بناس ایک ندی کا نام ہوا والے ہے، اس شلع کا مرکزی شہر انہاں پور " ہے، جوآزادی سے بہلے ہوا والے ہے، اس شلع کا مرکزی شہر انہاں پور " ہے، جوآزادی سے بہلے مسلمان نواب کی اسٹیٹ تھی، کالیرہ ویان پور سے تقریباً تھیں کے قاصلہ پر جنوب شرق میں واقع ہاور علاقہ پان پور مسلمان نواب کی اسٹیٹ تھی، کالیرہ ویان پور سے تقریباً تھیں کے قاصلہ پر جنوب شرق میں واقع ہاور علاقہ پان پور کی مشہور ہی ہوں گئے۔ آپ کا نام والد میں بور میں واقع ہوئی ہے۔

کی مشہور ہی ہے جبال ایک عمر کی احمد رکھا تھا۔ کیونکہ آپ کے ایک بزے اخیا فی بھائی احمد نامی ہیں، ان کی یاد تازہ کرنے کے لئے والدہ صاحب نے آپ کا نام بھی احمد رکھا تھا۔ سعیدا حمد آپ نیا نام خود رکھا ہے، جب آپ نے مرد کھا تھا۔ کیونکہ آپ کے ایک بڑے ہیں ، اگر چہاب ایسے بوڈ سے دوچا رہی رہ گئے ہیں۔ مدر سے مقاندان کے بڑے جو اللہ ماجد کا اس کی بوسف وادا کا نام کی ہے جواحر آلا کی بی کہلا تے تھے۔ آپ کا خاندان ڈھ کا اور براور کا اس مورن " ہے، جس کے نام اللہ کی تھے۔ آپ کا خاندان ڈھ کا اور براور کا اس مورن " ہے، جس کے نصلے احوال " مورن قوم اپنی تاری کے آئینہ میں " ندور ہیں۔

تعلیم وتربیت:جب آپ کی عمر پانچی، چیر سال کی ہوئی، تو والدصاحب نے جوڈ بھاڈ کے کھیتوں میں رہتے تھا آپ کی تعلیم کا آغاز فر مایا، لیکن والد مرحوم کھیتی باڑی کے کاموں کی وجہ سے موصوف کی طرف خاطرخوا ہ توجہ ہیں دے کتے تھے، اس لئے آپ کواپنے وطن کالیز ہ کے کمتب میں بٹھا دیا، آپ کے کمتب کے اسا تذہبہ ہیں (۱) مولا ٹا وا وُ وصاحب چودھری رحمہ اللہ (۲) مولا ٹا عبیب اللہ صاحب چودھری زیدمجہ جم (۳) اور حضرت مولا ٹا ایرا ہیم صاحب جو ذکریہ رحمہ الند۔

کتب کی تعلیم کمل کر کے موصوف اپنے اموں مولا ناعبدالرحمٰن صاحب شیر اقد س سرۂ کے ہمراہ ' جھائی'' تشریف لے علیہ اور چھائی ' تشریف لے علیہ اور چھائی میں اپنے ماموں اور دیگر اساتذہ سے قاری کی ایتدائی کتابیں چھاہ تک پڑھیں، چھاہ کے بعد آپ کے ماموں دارالعلوم چھائی کی تدریس چھوڑ کر گھر آگئے، تو آپ بھی اپنے ماموں کے ہمراہ جوٹی سیندھنی آگئے، اور چھاہ تک ماموں کے ہمراہ جوٹی سیندھنی آگئے، اور چھاہ تک این ماموں سے قاری کی کتابیں پڑھتے رہے۔

اس کے بعد کے امت حضرت مولا نامجر نذیر میاں صاحب پان پوری قدس مرہ کے مدرسہ میں جو پان پورشہر میں واقع ہے دا خد لیا، اور جا رسال تک حضرت مولا نامفتی محمد اکبر میاں صاحب پان پوری اور حضرت مولان محمد ہاشم صاحب بخاری

- الآنوكر بتباليتزل إ

101555

رجماالقدے عربی کی ابتدائی اور متوسط کتابیں پڑھیں ۔ مصلح امت حضرت مولانا نذیر میاں صاحب قدس مرہ وہ ظیم ہستی ہیں، جنھوں نے اس آخری زمانہ ہیں موش براوری کو بدعات وخرافات اور تمام غیر اسلامی رسوم نے نکال کر ہدایت وسنت کی شاہراہ پر ڈالا، آج علاق پالن پور ہیں جود بی فضا نظر آ رہی ہے، وہ حضرت مولانا ہی کی خدمات کا تمرہ ہے۔ اور حضرت مولانا محمد ہا تھے اور حضرت مولانا محمد ہا تھے مولانا محمد ہا تھے اور حضرت مولانا محمد ہا تھے ہا تھے ہوئے کے اور الکونی کو میں مولانا محمد ہوئی کے اور مورت کی محمد ہوئے ہوئے کے اور مورت کی مورت کی مدمات انجام دیں ، اور الدان العلوم وڈ الی محمد ہوئے مورد ہوئے گئے ، وہیں آپ کا انقال ہوا ، اور جنت البقیج میں مدفون ہیں۔

مظاہر علوم میں وا خلہ: شرح جا می تک پالن پور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لئے آپ نے کے ۱۳۵۷ ہیں سہاران پور ( یو، پی ) کا سفر کیا ، اور مظاہر علوم میں وا خلہ لے کرتین سال تک امام النحو والمنطق حضرت مولا ناصد بق احمد صاحب جموی قدس سر ف سے تحواور منطق وفل فدکی اکثر کتابیں پڑھیں ، نیز حضرت مولا ناحجہ یا مین صاحب سہاران پوری ، حضرت مولا نا عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمہم اللہ اور حضرت مولا ناحبد العزیز صاحب رائے پوری رحمہم اللہ اور حضرت مولا ناحبد العزیز صاحب رائے پوری رحمہم اللہ اور حضرت مولا ناحب العرب بجنوری زید بحربهم سے بھی کتابیں پڑھیں۔

وَالْ الْغِینُو اَلْهِ مِنْ مَنْ وَالْمَلِهُ بِهِ وَقَدَ بَعَدِيمُ الْفَرْنُونَ وَالْمَالِعُیْمَ کے لئے ۱۳۸۰ ہیں وَالْمَالِحِیْنُ کَارِجُ کَیارِ فَرِی الْمُورِ وَالْمُنْ الْمُورِ الْمُنْ الْمُورِ الْمُنْ الْمُورِ الْمُنْ الْمُورِ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱) حضرت مولانا سیداختر حسین صاحب دیوبندی (۲) حضرت مولانا بشیرا ته خال صاحب بلند شهری (۳) حضرت مولانا المام الحق صاحب الخلی (۲) حضرت مولانا المام الحق صاحب الخلی (۲) حضرت مولانا المحرفه بود الاسلام حضرت مولانا قاری محموطیب صاحب و یوبندی (۷) حضرت مولانا المخراحی مراد آبادی (۸) حضرت مولانا محموظ بود صاحب دیوبندی (۱) المحرف المحمول المحمول المحمول و المحمول و المحمول و المحمول المحمول المحمول و المحمول ال

وادوت محفوظ نہیں، والد ماجد رحمہ اللہ نے اندازے ہے ۱۳۲۰ ہ مطابق ۱۹۳۰ء بتائی ہے دارا الجنبو و بوبت نیز میں داخلہ
۱۳۸۰ ہیں لیا، اور ۱۳۸۲ ہے بی فاتح کر آغر بڑ جا، بخاری شریف حضرت تخر المحد شین ہے، مقد مرسلم وسلم شریف کتاب الدیمان و ترخدی شریف حضرت مولانا شیر احمد خال صاحب بلند شہری الدیمان و ترخدی شریف جلد وائی مع کتاب العلل و تو کل اور ابو واؤد شریف حضرت علامہ فخر الحس مراد آبادی ہے، نسائی شریف حضرت مولانا محمد خلبور صاحب و بوبندی ہے، طواوی شریف حضرت مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری ہے اور مشکو قشر نیف حضرت مولانا محمد مولانا عبد الجلیل صاحب شریف حضرت مولانا محمد مولانا عبد الجلیل صاحب دیو بندی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد جلد اول حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب دیو بندی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد جلد اول حضرت مولانا محمد المحمد مولانا محمد مولانا عبد الجلیل صاحب و یوبندی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد جلد اول حضرت مولانا اسمام قاری محمد سب قالی اور موطامی حضرت مولانا اسمام قاری مجمد طب ما محمد مولانا مولانا مولانا مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا مولانا مولانا مولانا محمد مولانا مولان

دارالافتاء میں داخلہ اور آپ کا پہلاشا گرد: دورہ حدیث شریف سے فراغت کے بعد آپ نے شوال ۱۳۸۲ او پس محیل افتاء کے لئے درخواست دی، کیم ذیقعد ۱۳۸۶ ہو آپ کا دارالافتاء ذارالافتاء ذارالغیش آدبوبَ نیک مشق کا آغاز فرمایا۔ مفتی سیدمبدی حسن صاحب شاہ جبال بوری کی گرانی میں کتب فتاوی کا مطالعہ اورفتوی تو لیک کی مشق کا آغاز فرمایا۔

آپاہے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے ہیں، اس لئے دورہ حدیث شریف نے رافت کے بعدا ہے بھائیوں کی التعلیم ور بیت کی طرف خصوصی تود فر مائی، اور راقم الحروف کو ۱۳۸۲ ہیں اپنے ہمراہ و ابو بند لائے ، اور حضرت قاری کامل صاحب د یو بندی کی در سرگاہ میں احتر کو حفظ قرآن کریم کے لئے بھایا ، بھر میں اپنی ناالجیت کی وجہ سے قاری صاحب مرحوم سے تھیک سے استفادہ نہ کر سرکا تو میر سے حفظ قرآن کی پوری قصدادی آپ نے سنجال کی سال آپ نے ساحة الشخ محمود عبد الو ہا ہے محمود صاحب مرحوم کی بھر والد کے باس حفظ بھی شروع کیا ، جوقر آن کریم کے جید حافظ اور مصری قاری تھے، اور جامعہ الاز برقا برہ کی طرف سے داوالغی آری ہے ماری سے موث ہے۔

الفرض ۱۳۸۳ اصادر ۱۳۸۳ اصین آپ ایک طرف کتب قادی کا مطالعہ فتوی تولی کی مشق کرتے ہے، دوسری طرف احقر کو حفظ کراتے ہے اور خود بھی حفظ کراتے ہے اور ان کا مول میں ایسے مصروف و منبمک ہے کہ رمضان المبارک میں بھی وطن تشریف نہیں لے گئے ، اور میں بھی نہیں گیا۔ رمضان المبارک میں ایسے مصروف و منبمک ہے کہ رمضان المبارک میں بھی والی تشریف نہیں لے گئے ، اور میں بھی زیر برکر آم کو بھی دیو بند بلالیا المبارک کے بعد اپنے دوسرے بھائی مولوی عبد المجید زیر برکرواان چڑھانے کے داراللا قماء کے داخلہ میں ایک سال کی توسیع کردی ، بیانی نہیں آپ بھائی مولوی عبد المجید صاحب کو فاری کی گئی گئا ہیں پڑھاتے تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک ہیں تارہ کا تھی پڑھاتے تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک ہیں تارہ کا تھی تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک ہیں تارہ کا تھی تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک ہیں تارہ کا تھی تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک ہیں تارہ کا تھی تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک ہیں تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھی تارہ کی تھی تارہ کی تھی تارہ کی تھا تھی تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک ہیں تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک کے تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھے۔ تھے، جھے حفظ کراتے تھے، خود ایک کے تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھے، تھے دو تارہ کی تھے تھے، تھے کہ تھے کہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھے، تھے دو تارہ کی تھے تھے، تھے دو تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھے۔

﴿ الْسَالَةِ مَنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَلْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَلْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَلْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مَنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مَلْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مَلْ الْسَلَاقِ مِنْ الْسَلَاقِ مِلْلِي مِلْلِيْعِيْلِيْلِيْلِيْلِ

طرف حفظ کرتے تھے دمری طرف فتق تی تو یکی خوب مثن کرتے تھے اور فتق کی فیارت دکھتے تھے کہ چید ماہ کے بعد وَارالغِیْاوَ دُیوبَنْ فَرَی اَلْبِیْنِاوَ دُیوبَنْ فَرَی کَارباب انظام نے آپ کا معین مفتی کی حیثیت ہے دارالا فرآء وَارالغِیْاوَ دِیوبَنْ فَرَیْسِ تقریر دیا۔

۱۳ رشوال ۱۳۸۴ ہے کو مادر علمی وَارالغِیْروَ دُیوبَنْ کَوْخِر باد کہہ کر آپ پہلے گر تشریف لے گئے ، ایک ہفتہ گھر پر قیام کیا، واللہ بن کی زیارت کا شرف ماصل کیا، چھر بھائی مولوی عبد الجید صاحب کو جو احقر ہے تقریبا دوسال بڑے ہیں اور مولوی عبد الرحمٰن صاحب کو جو مجھ ہے تقریبا سات آٹھ سال چھوٹے ہیں، اور راقم الحروف کو ساتھ لے کر راندر (سورت) تشریف لے اور وارالعلوم اشر فیہ ہیں تذریبی کا آغاز فر مایا۔

را تدریس آپ کی خدمات: ذیقتده ۱۳۸۳ هے شعبان ۱۳۹۳ ه تک (۹ سال) دارالعلوم اشرفیدراندر (سورت)

هلی موصوف نے ابو داؤد شریف، ترفدی شریف، طحاوی شریف، شائل، موطین، نسائی شریف، ابن باجه شریف، مشکلوة شریف، جلالین شریف عقا کنفی ، اور حسامی وغیره بهت می کتابیل شریف، جلالین شریف مع الفوز الکبیر، ترجمه قرآن کریم، بدایه آخرین، شرح عقا کنفی ، اور حسامی وغیره بهت می کتابیل پڑھا کیں ، اور تصنیف و تالیف بیس مشغول رہے۔ اس عرصه بیس موصوف نے ڈاڑھی اور انبیاء کی شنیس ، حرمت مصابرت اور العون الکبیرار قام فرما کیس نیز اسی زمانہ میں موصوف نے قاسم العلوم والخیرات مصرت موادنا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرهٔ کی کتابوں اور علوم ومعارف کی تسهیل وتشریخ کا آغاز فرمایا۔ ایک مضمون ' افادات نا نوتو گ' کے عنوان سے اسی زمانہ میس الفرقان کھنو میں قبط وارشائع ہوا تھا، جونہایت فیتی مضمون ہے۔

وَالْ الْجُنِوْ الْجُنِوْ الْجَنِوْ الْجَنِوْ الْجَنِوْ الْجَنِوْ الْجَنوْ الْجَنوْ الْجَنوْ الْجَنوْ الْجَنوا الْجَنوْ الْجَنوا اللَّهُ اللَّهِ الْجَنوا الْجَنوا الْجَنوا الْجَنوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنوا الْجَنوا اللَّهُ ال

وَالِ الْعُثِيامِ آدِيوِ بَسَنَ كُمِ مِن تَعْلَيمِي خدمات: شوال ١٣٩٣ء هي ان سطور کے لکھنے تک موصوف نے وَالِ العُثِلُو آدِيو بَسَانَ مِن جو کتا بِين پڑھا ئمِن اور پڑھارہے ہِيں ان کی تفصيل من وارورج ذيل ہے:

 دیگر خدمات: ندکورہ بالاتعلیمی وقد رکی خدمات کے علاوہ موصوف نے وَاراَلغِینَاوُ اَرْبِیَمَنْ مَنْ مِی جو خدمات انجام دیں،اور وے دہے ہیں ایکے فصل مذکرہ کی اس مختصر تعارف ہیں تنج ائش نہیں،صرف چند خدمات کا ذیل ہیں مذکرہ کیا جاتا ہے:

ا ۱۰۰۱ هیں حضرت مولانامفتی نظام الدین صاحب زید مجد ہم فے طویل رخصت کی ،حضرت مولانامفتی محمود حسن صاحب کی اختیار کرلی۔ اس کے حسن صاحب کنگوہی قدس سر اُسہاران پور ہلے گئے ،اور پھیمفتیان کرام نے دارالعلوم سے علحدگی اختیار کرلی۔ اس کئے ارباب انتظام نے موصوف اور راقم الحروف کو کتب متعلقہ کی تدریس کے ساتھ شعبۂ افتاء کی گرانی اور فتوی نویسی کا تھم دیا ، جس کو بحسن وخو بی موصوف اور راقم الحروف نے انجام دیا۔

جب نے ذارالغینو آذیو بھن کو میں ایمجلس شخفط شم نبوت "کا قیام ممل میں آیا، آپ اس کے ناظم اعلی ہیں ۱۳۱۹ ہے میں آپ نے اس منصب سے سبکدوش ہونے کی مجلس شوری میں درخواست دی، محرمجلس شوری نے منظور نہیں فر مائی۔

آ نرکورہ بالا خد مات کے علاوہ حضرت مہتم صاحب دامت برکاتہم جوتح بری اور تقریری خدمت موصوف کو سپر د فرماتے ہیں اس کو بحسن وخو بی انجام دیتے ہیں جس کی تفصیل طویل ہے اس مختصر نعارف ہیں اس کی تخبائش نہیں۔ تصنیفی خد مات: موصوف کی تصانف جو شائع ہو کرمشرق ومغرب میں پھیل چکی ہیں ،ان کا تعارف درج ذیل ہے۔ آ تفسیر مدایت القرآن: بیمقبول عام و خاص تفسیر ہے، پارہ ۱۱۰۰ اورایک تا ۹ حضرت مولا نامحد عثمان کا شف الہاشمی

۵ (زَسَوْرَبِيَالِيَرَزِ)

صاحب رحماللہ نے لکھے ہیں اور ۱ تا ۱۵ موسوف نے لکھے ہیں ،آ گے کام جاری ہے۔

الفوز الكبير كى تعريب جديد: بير ما بقة تعريب كى تهذيب ب، وَالالْبِيْلُورَادِيبَ فَدُاورد يَكُر مدارس مِن اب يبى ترجمه ما ياجا تا ب-

العون الكبيرنيالفوز الكبيرى عربي شرح به بهلي قديم تعريب كيمطابق تحى البجديد تعريب كيمطابق كردي كئي ب

ا فيض أعلم بيه تقدم المهم شريف كامعيار كالدوشرة ب جوز كيب جل الخات اورن صديث كي ضروري بحثول بيشتمل ب\_

الدرر: بینخبة الفكر كی بہترین اردوشرح بے، كتب حدیث پڑھنے والوں خصوصاً مشكلوة شريف پڑھنے والوں خصوصاً مشكلوة شريف پڑھنے والوں کے لئے نہایت فیمتی سوعات ہے۔

و مبادی الفلف: اس میں فلف کی تمام اصطلاحات کی عربی زبان میں مخضر اور عمدہ وضاحت کی سمی ہے وارائیٹ کی ایک کی ہے وَارَائِیْتِ اَوْرِیَ مِنْ اَدَرِیکُر مدارس عربید کے نصاب میں واضل ہے۔

کمعین الفلیفہ: بیمبادی الفلیفہ کی بہترین اردوشرح ہے،اور حکمت دفلیفہ کے پیچیدہ مسائل کی عمدہ وضاحت پر مشتمل معلومات افز اکتاب ہے۔

مفتاح العبديب: بيعلامة تفتاز اني كي" تهذيب المنطق" كي اليي عمده شرح به كداس سے" شرح تهذيب" جو مدارس عرب المنطق اللہ على مدارس عرب واخل ہے، خوب حل ہوجاتی ہے۔

آ سان منطق: يتيسير المنطق كى تهذيب ، وَالالْفِيْ وَالْالْفِيْ وَالْرَبِينَ مَا اللهِ الْفِيْ وَالْمُعِينَ كَا مِكُمُ يرُ هائي جاتى ہے۔

آ سان صرف ( دو جھے ) آ سان نحو ( دو جھے ) علم نحواور علم صرف کی جو کتابیں اردو میں کھی تئی ہیں ان میں عام طور پر تدریخ کا کیا ظاہیں رکھا گیا ، جبکہ یہ بات نہایت ضروری ہے، اس نصاب کو ای خرورت کوسا منے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے، دو میں معروب کے سام طور پر تدریخ کا کیا ظاہیں دکھا گیا ، جبکہ یہ بات نہایت مغیدا ور بہت ہے مدارس ہیں داخل درس ہے۔

ا محفوظات: (تمن جھے) بيآيات واحاديث كالمجموعہ ہے، جوطلبہ كے حفظ كرنے كے لئے مرتب كيا كيا ہے۔ بہت ہے مدارس ومكاتب ميں داخل نصاب ہے۔

ا پنتوی کیسدیں؟ میعلام محمدامین بن عابد بن شامی کی شہرہ افاق کتاب "شرح عقودر سم الفتی " کی نہایت عمده شرح ہے۔

(الله کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟: بید حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نا نوتو ی قدس سرہ کی کتاب'' توثیق الکلام'' کی نہایت آسان عام نہم شرح ہے۔

﴿ حیات امام ابوداؤد: اس میں امام ابوداؤد بحسانی کی کمل سوائے ، سنن ابی داؤد کا تفصیلی تعارف، اوراس کی تمام شروحات دمتعلقات کامفصل جائز وسلیس اور دنشین انداز میں چیش کیا گیا ہے۔

🕦 مشاہیر محدثین ونفتهائے کرام اور تذکرہ راویان کتب حدیث: اس میں خلفاء راشدین ،عشر وَمبشرہ ، از واج



مطہرات، بنات طیبات، مدینہ کے فقہائے سبعہ، مجہتدین امت، محدثین کرام، راویات کتب حدیث، شارحین حدیث، فقہائے ملت، مفسرین عظام، منتکلمین اسلام اور مشہور شخصیات کا مختصر جامع تذکرہ ہے۔ حدیث کے ہراستاذ اور طسب علم کے باس اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔

کے حیات امام طحاوی: اس میں امام ابوجعفر طحاوی کے مفصل حالات زندگی ، ناقدین پررد ، تصانیف کا تذکرہ ، نظر طحاوی کی توضیح اور شرح معانی الآثار کا تفصیلی تعارف ہے۔

﴿ اسلام تغیریذ مردنیا میں بمیلم یونیورٹی کلی گڈھ اور جامعہ ملید الی کے میناروں میں پڑھے گئے جارتیمتی مقالول کامجموعہ ہے۔
﴿ اسلام تغیریذ مردنیا میں شامل کردیا گیا ہے۔
قد ااب اس کواسلام تغیریذ مردنیا میں شامل کردیا گیا ہے۔

الا حرمت مصابرت: الله بين سرالي اوردامادي رشتو سكا المعترات المناه المرائع ال

(آ) حرمت مصابرت: ال بین سرالی اور دامادی رشتوں کے فصل احکام ،اور تا جائز انتفاع کا مرل تھم بیون کیا گیا ہے۔

(آ) تسہیل اولہ کا ملہ: بید صفرت شخ البند کی مایۂ تازکتاب ' اولہ کا ملہ' کی نہا بیت عمدہ شرح ہے اس میں غیر مقلدین کے چھیڑے ہوئے دس مشہور مسائل کی ممل تفصیل ہے۔ موصوف نے بیکتاب جھے اطاکرائی تھی میں نے اس کو مرتب کیا ہے، بیشخ البندا کیڈمی سے شائع ہوئی ہے۔

اس حواشی وعزاوین الیناح الادلة: الیناح الادله حفرت شیخ البند کی شیرهٔ آفاق کتاب ہے، اس پرموصوف نے نہایت مفید حواثی ارقام فرمائے ہیں، اور بغلی عزاوین بڑھائے ہیں، یہ کتاب بھی شیخ البندا کیڈی سے شائع ہوئی ہے۔
اس حواثی امداد الفتاوی: موصوف نے قیام راند رر کے زمانے میں بیرحواثی نکھنے شروع کئے متھے صرف جلداول پر

کام کیا تھا جوطع ہو گیا ہے باتی جلدوں پر کام نہیں ہوا۔ بیرحواثی بھی الل علم میں وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ (۱) 'ربدۃ الطحاوی: بیا مام طحاوی کی شہرۂ آفاق کتا ہے' 'شرح معانی الآثار'' کی عربی تلخیص ہے، مگر جہاں تک عام طور پرطحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے وہاں تک کام ہواہے بعنی کتاب الطہارۃ کے ختم تک طبع ہوئی ہے۔

رہے ہوں رہے۔ اللہ الباخہ کی اللہ الباخہ ( کامل ۵جلدیں) یہ ججۃ اللہ کی مبسوط اردوشر ہے۔ ججۃ اللہ الباخہ کی شرح ایک بھاری قرضہ قرضہ اللہ الباخہ کی شرح ایک بھاری قرضہ قرضہ بھاری قرضہ بھاری قرضہ بھاری قرضہ بھاری ہور ہے ہور التعالیمی وقد رہی اور تصنیفی مصروفیات کے ساتھ آپ ملک و بیرون ملک کے دورے کرتے مہیں ،اور جو حضرات ویٹی با تھی سننے کے مشتاق ہیں ،ان کو اپنی نوا نجیوں سے نواز تے رہتے ہیں ،اس کی تفصیل بہت طویل ہے ، مختصر یہ کہ آپ وَالْمَا اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے کہ مشتاق ہیں ،ان کو اپنی نوا نجیوں سے نواز تے رہتے ہیں ،اس کی تفصیل بہت طویل ہے ، مختصر یہ کہ آپ وَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے کہ تدریس کو بحسن وخو فی انجام دیتے ہوئے اور تسنیفی کام جاری رکھتے ہوئے ،

درمیان سال میں وفتا فوقتا ملک و بیرون ملک کے مختصر دورے کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی طویل تعطیل میں کبھی برطانیہ بھی کناڈا، بھی افریقہ اور بھی امریکہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک دن میں کئی گئی تقریریں کرتے ہیں، سعادت مند سامعین کوالٹداوراس کے رسول طلاقی آئی کی اطاعت، خوف خداو کر آخرت اور اعمال صالحہ پر ابھارتے رہے ہیں، حرام اور مشکر باتوں سے نہایت میور انداز میں بازر ہے کی تلقین فرماتے رہے ہیں۔

انداز خطابت اور تسنیفی خصوصیات: جس طرح موصوف کا انداز خطابت نبایت مؤثر ، درس نبایت مقبول اور عام نبم بوتا ہے ، ای طرح آپ کی تقریرین نبایت مقبول اور عام نبم بوتا ہے ، ای طرح آپ کی تقریرین نبایت مسوط اور علمی نکات ہے پُر اور تحریرین نبایت مرتب ، واضح اور جامع ہوتی ہیں ، ای لئے آپ کی تصانیف وَالرالْجُولُورُ دِیوبَتُ کُرُ اور کر درس عربیہ کے اور جامع ہوتی ہیں ، ای لئے آپ کی تصانیف وَالرالْجُولُورُ دِیوبَتُ کُرُ اور کر بیا ہے نصاب میں واضل ہیں۔

تر قیات کا راز: استاذ محترم کواللہ جل شانہ وعم نوالہ نے بہت ی خوبیوں اور کمالات سے نواز ا ہے، آپ کا ذوق اطیف، طبیعت سادہ اورنفیس ہے، مزاج میں استقلال اوراعتدال ہے، فطرت میں سلامت روی اور ذہمن رسا ہے، زود نولیں اورخوش نولیں ہیں۔ حق وباطل اورصواب وخطاء کے درمیان امٹیاز کرنے کی وافر صلاحیت رکھتے ہیں اور حقائق ومعارف کے ادراک میں یکنائے زمانہ ہیں۔

میں عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔

رصلت والدین ماجدین اجدین از مندین فی السلام علامه شیرا ته صاحب عثانی مولانا بدرعالم صاحب میرشی اور محدث کبیر حضرت مولانا تحد بوسف بنوری و اجیل میں بڑھاتے تھے، اس وقت والدصاحب و اجیل میں بڑھتے تھے۔ اور حضرت مولانا بدرعالم صاحب بیرشی مہاجر مدنی قدس سرف کے خادم خاص تھے ، اگر گھر بلوا حوال کی وجہ نے تعلیم کھل نہیں کر سکے۔ اس لئے اپنے صاحب زادوں کو علامہ شبیرا جمع عثانی ، مولانا بدرعالم میرشی ، اور محدث بیر حضرت مولانا محد بوسف صاحب بنوری جیسا عالم بنانا عالم بنانا جا ہے جو بوق تو حرام اور ناجا کرنا ، اور بچوں کو بھی کا ابدا ور بچوں کو بھی انہ اور محدث کی قدس سرف نے والد صاحب کو بیوصیت کی تھی کہ اس انہ بھی سے نور وراخل نہیں مولانا ہے والد صاحب کو بیوصیت کی تھی کہ حرام مال سے بچ بدن پروان بڑ ھتا ہے اس میں بیڈور داخل نہیں ہوئی مولانا نے والد ماجد کو اللہ ماجد کو اس کے کہ تھی کہ اس ذیا بین خریدی تھی ، والد صاحب اس زمانہ میں ہوئی ہی اس زمانہ میں ہوئی ہی اس زمانہ میں ہوئی اس خوال کے اس خوال کے کہ تھی کہ اس ذیا تو دادا نے والد صاحب اس زمانہ میں والد کو تھی اس کی دارا نے دادا نے والد صاحب اس زمانہ میں وادا سے اختیان کے والد صاحب اس زمانہ میں ہوئی کہ والد صاحب کو الگ کر دیا جو کہ اس کے طالب علم تھے ، والد صاحب نے اس معاملہ میں دادا سے اختیان کو دادا نے والد صاحب کو الگ کر دیا جو الد صاحب کو الگ کر دیا جو الد صاحب کو الگ کر دیا جو کہ کو دادا نے والد صاحب کو الگ کر دیا جو الد صاحب کو الگ کر دیا جو الد صاحب کو الگ کر دیا جو الد کو کھی دین عطافر ما کمیں۔

ہ طابی ہو وہ کا مدیں ہیں پر طابی کی مشتبہ ال ہے ہی پر بیز کرتے تھے، ادرا پی ادلاد کو بھی بیاتے تھے، ادران کی تعلیم جنائی والد صاحب: ناجائز اور ترام بال بلکہ مشتبہ ال ہے ہی پر بیز کرتے تھے، ادرا پی ادلاد کو بھی بیات تھے، ادران کی تعلیم ورس توجہ فرماتے تھے، اوران کی تعلیم اللہ ماجدہ کے انتقال کے بعد والد صاحب نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا تھا سات آٹھ پارے حفظ کر لئے تھے، مگر عمر نے وفانہ کی، ذیقعدہ اسمان میں ایک دات تبجہ کی نماز کے لئے اٹھے، گرمی کا احساس ہواتو عسل کیا، کپڑے بدل رہے تھے کہ سید میں وفانہ کی، ذیقعدہ اسمان عبد المجید کو آدری، بھائی عبد المجید جلدی ہے والدصاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ، دیکھا کہ والد صاحب کا پورا بدن پر بینے ہوئے ہیں، جب بھائی مولوی عبد المجید صاحب نے بیحالت دیکھی تو گھرا گئے، بھائی عبد الرحمان جوایک آدھی کی فاصلہ پر دہتے تھاں کواورڈ اکٹر کو بلانے کی فکر کرنے گئے، نے دیکھی تو گھرا گئے، بھائی عبد الرحمان جوایک آدھی کی خدمت موسوف اور دائم الحروف کی والدہ ما جدہ دین کی ضروری با توں سے واقف ، امور خانہ واری میں ماہر، نہا بیت سلیقہ موسوف اور رائم الحروف کی والدہ ما جدہ دین کی ضروری با توں سے واقف ، امور خانہ واری میں ماہر، نہا بیت سلیقہ موسوف اور رائم الحروف کی والدہ ماجدہ دین کی ضروری با توں سے واقف ، امور خانہ واری میں ماہر، نہا بیت سلیقہ موسوف اور رائم الحروف کی والدہ ماجدہ دین کی ضروری با توں سے واقف ، امور خانہ واری میں ماہر، نہا بیت سلیقہ

موصوف اوررائم الحروف کی والدہ ما جدہ دین کی ضروری باتوں سے واقف ،امورخانہ داری میں ماہر، نہایت سلیقہ مند ، نمازروز سے کا خوب اہتمام کرنے والی صالحہ عابدہ اور صابرہ ٹاکرہ خاتون تھیں ، ارمحرم الحرام ۱۳۹۹ ہے کو عاشورہ کا روزہ رکھ کراپنے سب سے بڑے بھائی حضرت مولا ٹاولی محمد صاحب رحمہ اللّٰہ کی ڈیارت کا شرف حاصل کیا ، جو حضرت علامہ انورشاہ تشمیری نوراللّٰہ مرقدہ کے ڈابھیل کے زمانہ کے شاگرہ جیں ۔مغرب کے وقت روزہ افطار کیا ، نماز پڑھی ۔ پھر سب نے کھانا کھایا ، اور سب آرام کرنے کے لئے جاریائی پرلیٹ گئے۔ جب عشاکا وقت ہوا تو والد صاحب کو اور



بھائی مولوی عبد المجید کوآ واز دے کرا تھایا اور نماز کے لئے روانہ کیا ہماری جھوٹی بہن سارہ خاتون اپنی بچی کو لے کر کین تھی ، اس کوا تھایا تا کہ عشاکی نماز پڑھے وہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں مشغول ہوگئی۔ جب عشاکی نماز پڑھ کر والدصاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ والدہ ماجدہ کے بال چار پائی سے بنچے لئک رہے ہیں ، والدصاحب نے وو تین مرتبہ آواز دی کہ آب اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ مگر والدہ ماجدہ نے کوئی جواب نہ دیا ، والدصاحب نے بالوں کو درست کرنے کے لئے ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ روح پرواز کر چکی ہے ، اناللہ وانا الیہ راجعون ، اللہ تعالیٰ والدین ماجدین کی بال بال مغفرت فرمائیں! جنت الفروس کا مکین بنائیں! اور ان کی قبروں کوئور سے بحردیں! آمین یارب العالمین ۔

بھائیوں کی تعلیم وتر بیت: موصوف کے ایک اخیاتی (مال نثریک) چار تقیقی بھائی اور چار حقیقی بہنیں ہیں، اخیاتی کا مام حد ہے، جوآپ ہے بڑے ہیں، پھر بھائی عبدالرحمٰن، پھر بھائی مراہ محد ہے، جوآپ ہے بڑے ہیں، پھر بھائی عبدالرحمٰن، پھر بھائی مولوی عبد المجید، پھر راقم الحروف، پھر بھائی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب ہیں، جب آپ نے وَارَالْجَنْیَوْرُوبِرَنْ کَرَ ہے فراغت حاصل کی، اس وقت بھائی عبدالرحمٰن کی عمر پندرہ سال سے زیادہ ہو چکی تھی، راقم الحروف اور بھائی عبدالمجید کمتب میں پڑھ دے ہے، اس لئے پہلے احقر کوا ہے ہمراہ دیو بندلائے، پھرا کی سمال کے بعد بھائی عبدالمجید کو بھی بلالیا۔ اور فتوی نو کی کی مشتق اور کتب فقد کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھائیوں کو پڑھاتے رہے۔

الل وعیال کی تعلیم و تربیت: آپ کارشتاز دواج اورعقد مسئون آپ کے ماموں حافظ مولوی حبیب الرحمٰن صاحب شیرا کی بڑی صاحب زادی ہے ۱۳۸۴ء کے اوا تربیل ہوا، جو قر آن کریم کے جید حافظ اور ڈابھیل سے فارغ تھے اور اپنی بڑوا کے دالدہ ماجدہ کو اسکا اثواب پہنچاتے تھے۔ گر والدہ ماجدہ کو اسکا اثواب پہنچاتے تھے۔ گر جوانی کے عالم میں ووصاحب زادیاں اور ایک صاحب شیرانے پرورش فرمانی ،اوران کی شادیاں کی بچوں کی موصوف کی اہلیہ محتر مد ( اللہ تعالی ان کی عمر در از فرما کیں!) نہایت صابرہ شاکرہ اور عابدہ زادیہ خاتون ہیں، قرآن کریم کی جید حافظ ہیں اور اپنے اکثر بچوں کی حفظ قرآن میں استاذ ہیں، محتر مدنے نکاح کے بعد امور خانہ داری انجام دیج ہوئے حضرت مولانا ہی سے قرآن کریم حفظ کیا ہے، حفظ کے دوران اور حفظ کی شخیل کے بعد اپنے صاحب زادوں اور صاحب زادیوں کو حفظ کرا یا اور کرارہ ہی ہیں ۔ ان ہی تیک پارسا خاتون کے بطن سے موصوف کے گیارہ خاد سے زادوں اور ماحب زادیوں کو حفظ کرا ایا دور کرارہ ہی ہیں سب سے بڑے صاحب زادیاں بیتید حیات ہیں، اللہ ہوگے ،اورا یک صاحب زادیاں بقید حیات ہیں، اللہ ہوگے ،اورا یک صاحب زادی ہیں بھیں علی ایک عربی دراز فرما کی اور ایک صاحب زادیاں بقید حیات ہیں، اللہ توالی ان کی عمریں دراز فرما کیں اور سب کو کم وکل میں اپنے والد ماجد کا جائشین بنا کی میں دراز فرما کیں اور سب کو کم میں ادر سب کو کم ول میں این والد ماجد کا جائشین بنا کیں۔

مولاتا نے اور بھادج صافیہ نے این بچول کی سطرے پرورش اور تربیت فرمائی اس کی تفصیل طویل ہے، ان اوراق میں اس کی تنجائش نبیں ، مختصریہ کے موسوف کو قرآن کریم حفظ کیا،

التَوْوَرُبِيلِيْرُوْ اللهِ المَوْرُبِيلِيْرُوْ ◄ اللهِ المَوْرُبِيلِيْرُوْ ◄ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

راقم الحروف كوكرايا بهرابليه محترمه كوحافظ بنايا - ان بى كى بدولت النيخ تمام صاحب زادول اورصاحب زاديول كوحافظ قرآن بنايا اوراب بهاوج صاحبه مفتى رشيدا حمد صاحب رحمه الله كصاحب زادول اورائي صاحب زادول كى ولهنول كوحافظ قرآن بنار بى بين \_ دودلېنين حفظ كرچكى بين اور دوكرر بى بين ، الله تعالى ان كى عمر مين اوركامون مين يركت عطافر ما كين (آمين)

ایک اہم وصیت جس کا تذکرہ فائدہ سے خالی ہیں: اڑوں کی موجود گی ہیں پووں کا میراث ہے کو رم ہونا فرائف کا ایک معروف مسئلہ ہے، اور یہ فرائف کے معروف مسئلہ ہے، اور یہ فرائف کے معروف مسئلہ ہے، بھائی کی موجود گی ہیں دوسرے بھائی کی اولاد محروم رہتی ہے، بھر پووں کے مسئلہ و لے کر بہت سے لوگ اسلامی تعلیمات پرلب کشائی کرتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ لا کے قو میراث یا ہیں اور پوتے پوتیاں، جوعام طور پر کمزور اسلامی تعلیمات پرلب کشائی کرتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ لا کے قو میراث یا ہیں اور پوتے پوتیاں، جوعام طور پر کمزور اور ہے سہارا ہوتے ہیں، محروم رہ جا کیں؟ یہ اعتراض در حقیقت مسلمانوں کے خلاط رنگل سے پیدا ہوا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہر طرح کائل وکھل ہیں، محروم رہ جا کیں؟ یہ اعتراض در حقیقت مسلمانوں کے خلاط رنگل سے پیدا ہوا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہر طرح کائل وکھل ہیں، محروم اس میں گرمسلمان ان پرسی طرف ایک سے میں اس حق کو استعمال کرے، دادا کو چاہئے کہ وہ مہی فرصت ہیں پوتوں پوتیوں کے لئے تہائی ہیں ہو وہ ہی وصیت کر سال ہوں کو استعمال کرے، دادا کو چاہئے کہ وہ مہی فرصت ہیں پوتوں اب آگر دادا امر وز فروا کرتا رہ بیا بال کی محبت ہیں وصیت کی ہمت نہ کرے ادراج بیک لیسے اور پوتے پوتیاں محروم رہ جا کیں تو یہ اسلامی تعلیمات کا قصور نہیں بلکہ دادا کی کوتائی اس کی ذمہ دار ہے۔ مسئلہ کی اس خروری وضاحت کے بعداب ہیں حضرت والا کے اس مختفر تعارف کوآ ہی کی ایک ہو ہو رہ وار متا رہ وہ اس کو کوآ ہو گا ہو گھر ہو رہ ہیں بیت کہ کرتا ہوں تا کہ جو لوگ ایسے صالات سے دو چار ہوں وہ موصوف کی حضرت والا کے اس مختفر تعارف کو اس خوار ہو گی کے بعدا ہو ہیں۔ کہ دو گوگ ایسے بیا کہ کے بعدا ہو ہیں۔ کہ دو گوگ اس خوار کوا میں اسلامی تعلیمات پرائی گا بھر چور وہ کہ ہو کہ کے بیا کہ کو کو کہ میں بیانی کی ایک کے مطاب کے بیدا ہو گیا گا بھر کی کیا ہو گئی کی کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

جب مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کی ا جا بھ شہادت کا قصہ ویش آ یا اور وطن ہے تمام بھائی بہن اور اعزاء تعزیت کے لئے دو بیند آئے تو بھائی صاحب نے اپنے بیٹوں اور بہنوں کے سامنے مرحوم کے بچوں کے لئے یہ وصیت کی ۔ ' جب تک پیس زندہ ہوں مرحوم کے دونوں بچوں کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کر تارہوں گا ، میری وفات کے بعد میرے ترکہ میں سے مرحوم کے ہر بچہ کو ایک لائے کے برابر حصہ طع گا ، کیونکہ دولڑکوں کی میراث بھی تہائی ہے کم رہ گی اور بھی تہائی میں وصیت کا حق ہر بچہ کو ایک لائے کے برابر حصہ طع گا ، کیونکہ دولڑکوں کی میراث بھی تہائی ہے کم رہ گی اور بھی تہائی میں وصیت کا حق ہم بہر بچہ کو ایک اور بیس اللہ خاندان اس کے گواہ رہیں (مرحوم کی اہلیہ کی دوسری جگدشادی ہوگئی ہے) اس وصیت کے بعد موصوف کی آتھوں سے بے ساختہ آئسو جاری ہوگئے اور فرمایا: اللہ کا لاکھ لاکھ تکر ہے کہ اس نے میرا ایک بھی اس میں والے اس اس میرے بارہ لائے ہوگئے (بید حضرت مولا تا کا ایک اشارہ ہے ایک بیارہ بیس سے بیات فرمائے دسیتے تھے کہ میری قسمت میں لائے براہ ہیں۔ یہ بات اس طرح یوری ہوئی کہ اللہ تو اللہ میں اور نیکیوں کا وارث بنا کیں! آمین یارب العالمین۔ ہوگئی) .....اللہ ان کی عمریں دراز فرما کیں ،اور سب کو موصوف کی خو ہوں اور نیکیوں کا وارث بنا کیں! آمین یارب العالمین۔ ہوگئی) .....اللہ ان کی عمریں دراز فرما کیں ،اور سب کو موصوف کی خو ہوں اور نیکیوں کا وارث بنا کیں! آمین یارب العالمین۔